

CHOCK STATES

حصداول رسول اور خلفات رسول

قبل ولادت باسعادت نبوی سلی الله علیه وسلم سے لے کر میں جانگ کے حوادث وواقعات سیرت طیبہ کے مبارک حالات خلفائے راشدین کی تابناک زندگیاں مسلمانوں کے کارنامے اوراس عہدز رین کے مبارک حالات خلفائے راشدین کی تابناک وقوضیح کیساتھ۔

ميل سابق مدة بدنيد من معاوية وأل مروان

اسم بیمین حضرت حسن کی صلح اور حضرت معاویدگی خلافت عامیہ کے کریاستا بھات کے کمل حالات اسلامی تاریخ کے سب سے دخشان دور حکمرانی وکشور گاپورانششہ

تصنیف، رئیس المؤرخین علامه عبد الرحمٰن ابن خلدون (۲۰۲۰-۸۰۸) و ترجمه، حکیم احرین الرابادی و تیب برید، شیدر حسین قریشی ایم ال

لفلش كالدوبازاركراجي طرنمي

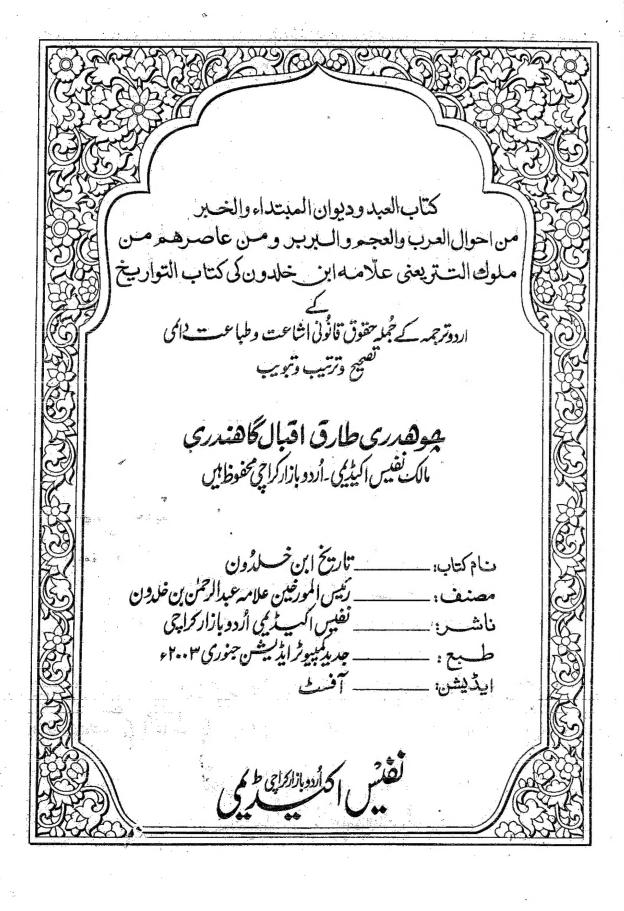

### نگاه اولیل

#### (از چوہدری محرسلیم اقبال گاہندری)

تاریخ ایک ایبافن ہے کہ اسے بطور فن مسلمانوں نے ہی مدون کیا ہے اسلام سے پہلے کے واقعات افسائے تو کھے جا سکتے ہیں لیکن انہیں کسی طرح تاریخ نہیں کہا جا سکتا ان قصوں اور افسانوں کی مدد سے جوتاریخیں بعد کولکھی گئیں وہ خالص تاریخی اعتبار سے ندمر بوط نظر آتی ہیں اور ندان میں کوئی با قاعدہ تسلسل ملتا ہے۔

یہ فرصرف مسلمانوں کوئی حاصل ہے کہ انہوں نے حوادث عالم کوشطقی ترتیب اور تاریخی شلسل کے ساتھ پیش کیا۔
ان قابلی فخر موزمین میں رئیس الموزمین علامہ عبدالرحنٰ بن ظلاون کوسب سے بلند امتیازی مقام حاصل ہے نہ صرف مسلمانوں کے نزدیک بلکہ ساری دنیا کی نظر میں وہ سب سے بڑے موزرخ اور فلسفہ تاریخ کے سب سے بڑے اہم مانے جاتے ہیں اور ہروہ خض جوان کی معرکۃ الآرا تاریخ کا بہ نظر عائر مطالعہ کرتا ہے وہ اس نتیجہ پر پنچتا ہے کہ علامہ انن غلاون نصرف اپنے وقت کے سب سے بڑے مورخ تھے۔ بلکہ وہ ایک امام الموزمین ہیں کہ آئندہ پیدا ہوئے والے موزمین ہیں۔ پاہم ماکہ وہ دنیا کے کی ملک وہ اس میں بیدا ہوئے ہوں اس امام کے مقتدی اور اس استاد تاریخ کے در کے تیں۔ پاہم الموز دینان ہیں اور اس ساتاد تاریخ کے شاگر دکا درجہ رکھتے ہیں۔ وجہ ہے کہ ان کی تاریخ اور اس کے بیمثال مقدمہ تاریخ سے بہت سے اجماعی علوم پیدا ہوئے عمرانیا سے کوانہوں نے ایک فن دو ہے کہ ان کی تاریخ اور اس کے بیمثال مقدمہ تاریخ سے بہت سے اجماعی علوم پیدا ہوئے عمرانیا سے کوانہوں نے ایک فن بنادیا 'سیاسیا سے کے کھی اور اس کے بیمثال مقدمہ تاریخ کے جدید فن کی بنیا در بھی اور متعدد شخیم جدوں میں ہے اس تاریخ کا مقدمہ کیا جائے اور کی بیتا ریخ کی فیا تا ہے۔ بلکہ پی شہرت وہ قبولیت کی وجہ سے اس تاریخ کا مقدمہ کیا جائے اس میں اور متعدد شخیم جلدوں میں ہے اس تاریخ کا مقدمہ کیا جائے اور کوئی اضافت اس کے ساتھ نہ ہوتو این غلاون کی تاریخ کا مقدمہ بی اس سے کداگر کی زبان میں صرف مقدمہ کہا جائے اور کوئی اضافت اس کے ساتھ نہ ہوتو این غلاون کی تاریخ کا مقدمہ بی اس سے کداگر کی زبان میں صرف مقدمہ کہا جائے اور کوئی اضافت اس کے ساتھ نہ ہوتو این غلاون کی تاریخ کا مقدمہ بی اس سے سے ساتھ نہ ہوتو این غلاون کی تاریخ کا مقدمہ بی اس سے سے ساتھ کیا تا تا ہوتو این غلاون کی تاریخ کا مقدمہ بی اس سے ساتھ نہ ہوتو این غلاون کی تاریخ کا مقدمہ بی اس سے ساتھ کی بیاتی تاریخ کا مقدمہ بی اس سے ساتھ کیا تاریخ کا مقدم کیا تاریخ کیا تاریخ کا مقدم بی اس سے ساتھ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کا ت

اردوزبان میں اس مقدمہ کے متعدد ترجیحتیم جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اصل کتاب تاریخ کا ترجمہ بہت دن ہوئے میں اس مقدمہ کے متعدد ترجمہ بوری کتاب کا نہ ہوسکا تھا 'آخری جلد کا ترجمہ باتی تھا کہ کا م ذک گیا اور رکا تو گویا بمیشہ ہی کے لئے بند ہو گیا جو حصے چھے تھے وہ بھی کمیاب اور پھرنایاب ہو گئے شائقین فن کے لئے ان کا حاصل کرنا ہی ممکن نہ رہا۔

دونتین سال ہوئے کہ لا ہورہے جلداوّل کا ترجمہ جناب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کے نام ہے شاکع ہوا' پھرایک

باراُ مید بندهی کدید کتاب اردو میں جھپ جائے گی اس کے بعدیہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی علمی مصروفیتوں نے اس کی اجازت نہ دی اور کام جلداوّل ہے آگے نہ بڑھ سکا۔

نفیں اکیڈی علمی کتابوں کی اشاعت میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کے لئے آپ ہماری مطبوعات کی فہرست پرایک نظر ڈال کر ہماری خدمات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم نے بڑی کا دش اور تلاش کے بعد سکیم احمد حسین صاحب اللہ آبادی مرحوم کا ترجمہ حاصل کیا اور ارادہ کر لیا کہ اس کتاب کوشائع کیا جائے اس سلسلہ میں سب سے پہلا کام اردوتر جمہ کی نظر خانی اس کی تبویب اور ذیلی عنوانات کی تحریر کا کام تھا ہم شکر گزار ہیں جناب مولوی شبیر حسین صاحب قریش ایم اے لئے رازادہ کا لیے کہ اس کی تبویب اور ذیلی عنوانات کی تحریر کا کام تھا ہم شکر گزار ہیں جناب مولوی شبیر حسین صاحب قریش ایم اسے لئے رازادہ کا لئے کہ را جی کے انہوں نے بڑی محنت اور عالمانہ قابلیت کے ساتھ بیرخدمت انجام دی اور بڑے حسن وخوبی کے ساتھ ایخام دی۔

اں اشاعت میں اس ترجمہ کونو جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

تارىخ ابنِ خلدون قبل از اسلام:

تاريخ الانبياء حصه اوّل:

تاريخ الانبياء حصددوم:

يبلاحصه: رسول اورخلفائة رسول

دوسرا حصه خلافت معاوييّ اورآ ل مروان

تيسرا حصه خلافت بنوعباس

چوتھا حصہ خلافت بنوعباس

بإنجوال حصه اميران اندلس اورخلفائه ممر

جهناحصه غزنوي اورغوري سلاطين

ساتوال حصه لجوقى اورخوارزم شابى سلاطين

ان میں ساتویں حصہ یعنی سلحوتی اورخوارزم شاہی سلاطین کا ترجمہ تو حکیم احرحسین الدا آبادی سرحوم کا موجود ہے بقیہ حصہ کے ترجمہ کی تکلیف جناب مولا ناسیدعبد القدوس ہاخی ندوی کودی گئی جو نہ صرف مسلمہ قابلیت اور وسیع مطالعہ رکھتے ہیں بلکہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں۔

ہم شکراداکرتے ہیں اُس فدائے بے نیاز کا جواب ادنیٰ بندے سے بوا کام لےسکتا ہے کہ اس نے ہم کوائی تو فیق وکرم سے ہمیں اس قابل بنایا کہ دنیا کی سب ہے مشہور ومعروف کتاب تاریخ کواعلی ورجہ کی کتابت اور طباعت کے بعدتمام صوری اور معنوی خوبیوں کے ساتھ اہل علم کی خدمت میں پیش کرسکیں۔

وما توفيقي الا بالله

朝 170

# ينشي لشي

#### ازعلامه عبدالقدوس بأشمى

تحمد الله الذي لا اله الا هو و تصلى على عبدة و رسوله الذي لا نبي بعده و على كل من اتبعه من الصحابة و من تعدهم الى يوم القيامة

اس دنیا پر ذراغور کیجئے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز میں ہر لمحہ تغیر ہوتا رہتا ہے' چاہے وہ گل تر ہو یا خار خٹک ٔ چاہے وہ ریٹم ہویا فولا دُ تغیروتبدل ہے آزادی کے نصیب ہے غرض میہ کہ

> ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے کہی وُنیا کا کارخانہ ہے

ذراادرزیادہ غورو فکر کریں تو یہ بھی ظاہر ہوجا تا ہے کہ پیغیرات جونہ صرف اجرام واجہام میں رونما ہوتے ہیں 'بلکہ افکار میں' انسانی اجتماع میں' قوموں کے حوج و خودوال میں' سب ہی جگہ ہوا کرتے ہیں۔ بڑی ہا قاعد گی کے ساتھ سے ایک کلی قانون کے ماتحت ہوتے رہتے ہیں۔ بڑی بڑی سلطنیں قائم ہوتی ہیں جاہ وجلال کے نقط کمال پر بہنے جاتی ہیں اس کے بعد زوال آ جا تا ہے اور رفتہ رفتہ بے نام ونشان ہوجاتی ہیں' یہی حال صنائع' تجارت اور علوم کے میدانوں میں دکھائی دیتا ہے اور زوال آ جا تا ہے اور رفتہ رفتہ کے وقت ایک خاص صورت حال پیدا ہوتی ہے اور زوال کے وقت بالکل دوسری قتم کے حالات رونما ہوتے ہیں تحریح رپیدا ہوتا ہے اس تحریک کو خوت ایک خاص صورت حال پیدا ہوتی ہیں جاتی ہیں بھر تغیر پیدا ہوتا ہے اس تحریک کو جات ہیں جاتھ ہیں ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ چلانے والے ست پڑنے گئے ہیں انفرادی مفادات کو اجتماع می مفادات سے زیادہ اہمیت حاصل ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ تحریک ہوجی ہوتا ہے۔

دنیا میں اسباب وعلل کا ایک با قاعدہ نظام قائم ہے ہر حادثہ کسی پچھلے حادثہ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور ہر واقعہ آئندہ کے سلسلۂ واقعات پراٹر انداز دکھائی دیتا ہے۔

بیان کلی قوانین کے بموجب حوادث وواقعات رونما ہوتے ہیں اگر ہم سنت اللہ فی الارض کہیں تو بیٹیج ترین تعبیر ہو گ۔ای سنت اللہ فی الارض کوخوادث وواقعات کی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کانا مملم تاریخ ہے۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کن وجوہ واسباب کی بناء پرایک قوم ترقی کرتی ہے اور کس تنم کی کمزوریوں اور نقائض کے بعد کوئی قوم تکبت اور زبول حالی میں گرفتار ہوجاتی ہے ماضی پر گہری اور تفصیلی نظر ڈال کرہم اپنے لئے آئسندہ کالانحیمل بناسکتے

ہیں۔ان غلطیوں سے بیچنے کی سعی کر سکتے ہیں جن کا متیجہ تباہی و ہر بادی کی شکل میں ظاہر ہوتار ہا ہے اوران خوبیوں کے پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جن سے کسی قوم کی سربلندی حاصل ہوئی ہے۔

چونکہ تاریخ ہی کے ذریعہ جمیں سنت اللہ فی الارض سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور یہ واقفیت ہارے افکار واعل ل پراٹر انداز ہوتی ہے اس لئے خدائے بزرگ و برتر نے اپنی مقدس کتاب قر آن حکیم میں لوگوں کو تاریخی واقعات کی طرف بار بار متوجہ کیا ہے 'اور بار بار تا کید فرمائی ہے کہ حق کی تکذیب کرنے والوں کا کیا حال ہوا اس پرغور کرو' اور حق کو قبول کرنے والوں کو کیسی کیسی سربلندیاں نصیب ہو کیں ان کو مجھو۔

تاریخ اسلام کے مطالعہ سے اور بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الثان فائدہ ہمیں یہ بھی عاصل ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام سے ہمارے ارادوں میں استواری اور ہمارے حوصلوں میں بلندی پیدا ہوتی ہے ہم جب اپنی تاریخ کا کوئی ورق اللتے ہیں تو مرحوم علامہ اقبال کے بیشعر ہمارے کا نوں میں گو شخنے لگتے ہیں

مجھی اے نوجوانِ مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا بھی کیا تو تارا بھی کیا گردوں تھا تو جس کا ہے انوش محبت میں کھیل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا کھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا

اس سے انکار نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں غلط افکار اور غلط اعمال کی بہت کی مثالیں ملتی ہیں واما ندگیوں اور کمزور یوں سے بہت نمونے بھی دکھائی دیتے ہیں' کیکن ان سب کے باوجودیہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ یہ تمام خرابیاں ہمارے یہاں دوسری قوموں سے بہت کم ہیں اور اس کے برخلاف سیصاف ظاہر ہے کہ ہم نے افکار انسانی کو بہت کی تعمین عمان سے کہاں اور اس کے برخلاف سیصاف ظاہر ہے کہ ہم نے افکار انسانی کو بہت کی تعمین عمان اور عظا کیں' انسانیت کو بحیثیہ مجموعی بڑے عظیم الثان فائدے بہنچائے ہیں ۔علوم میں' صنائع میں' فلف میں' عمرانیات میں اور خصوصیت کے ساتھ اجتماعی افکار میں مسلمانوں نے جوفائدہ بی نوع انسان کو پہنچایا ہے۔ وہ بے مثال ہے۔

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں معبود تھے پھر کہیں مبحود شجر

اور یمی نبیں معبود ومبحود میں غلط نگاہی قائم تھی ' کہیں برگزیدہ نسل کا یہودی عقیدہ کام کررہا تھا اور کہیں نسلی امامت کا بریمنی ایمان کہیں زردھنیوں کا نسلی دین تھا اور کہیں سیجیوں کا پیدائش گنجگا راور کھارہ ' بھلا اس طوفان غلط نگاہی میں مساوات نسلِ انسانی ' اخوت عامہ اور انسان کے پیدائش تھوق کا تصور پیدا ہی کیسے ہوتا یہ احسان ہے اسلام کا کہ اس نے دنیا کو بہتر افکار مساوات ' اورا خوت کے عطا کے اور بعد کے سیاسی واجتماعی افکار کی بھارت ان ہی بنیا دوں پر قائم کی جاسکی ۔ اس طرح عدل وانصاف میں تمام زریں اصول وافکارو ہی ہیں جواسلام نے دنیا گوعطا کے ہیں ۔

سینے ہے کہ اسلام کے زریں اصول ہے سرتا بی کی بنا پرخود مسلمانوں کوبرے دن دیکھنے پڑے اور یہی سب نہ اللہ ف فی الاز ص ہے اللہ تعالی ایساصانع عالم نہیں ہے کہ اپنی مصنوعات سے بے واسط و بے خبر ہوکر بیٹھار ہے وہ ہمیشہ ان پرنظر پ کتاب جوآپ کے سامنے ہے دنیا کے سب سے بڑے مؤرخ علامہ ابوعبد الرحن بن محمد بن خلدون المتولد ٢٣ کے والے کے سامنے ہے دنیا کے سب سے بڑے مؤرخ علامہ ابوعبد الرحن بن محمد بن خلاون المتولد ٢٣ کے والے کہ معرک آرا تاریخ عالم ہے ابن خلدون دنیا میں وہ پہلامؤرخ ہے جس نے فن عمرانیات کوایک مستقل فن بنادیا۔ جس نے فلفہ تاریخ کا ایک جدیدفن پیدا کیا جس نے تاریخ نولی کے وہ بے مثال اصول وضع کئے جن پر آئے تک دنیا کا ہرمؤرخ عمل پیرا ہے۔

یہ چندسطریں جو تاریخ ابنِ خلدون کے اردور جمد کے ساتھ شائع کی جارہی ہیں یہ اس کتاب کا مقد مہنیں ہیں۔ مقد مہتو خودعلا مہابنِ خلدون نے تقریباً چے سوشفحات کی ایک ضخیم جلد میں لکھا ہے اس کا اردواور دوسری بہت ہی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے یہ مقد مہ خودا بنی جگہ پڑا یک عدیم النظیر کتاب سمجھا جا تا ہے ریہ سطور محض پیش لفظ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس پیش لفظ کے آخر میں علامہ ابنِ خلدون کا مختصر حال درج کر دیا جا تا ہے تا کہ ناظرین کتاب سے پہلے مصنف سے اچھی طرح واقف ہوجا کیں۔

#### علامهابن خلدون:

علامہ ابنِ خلدون کا نام عبدالرحمٰن بن محمہ بن خلدون الحضر می ہے بیتونس میں کیم رمضان المبارک اس مے جمطابق المسامی الم

اہلِ مغرب بعنی تونس ومراکش کے لوگ اپنے لب ولہجہ میں زید کوزیدون اور ہدر کو بدرون کردیتے ہیں اسی طرح انہوں نے خالد کو بھی خلدون کر دیا۔ ان ہی خالد بن عثان کی اولا دائن خلدون کے نام سے مشہور ہوئے اور علم وسیاست میں اس خاندان نے بڑی شہرت حاصل کی تونس مراکش اور اندلس میں ابن زیدون ابنِ بدرون اور ابنِ خانوادوں کے خانوادوں سے زیادہ علمی شہرت ابنِ خلدون کے خاندان کے حصہ میں آئی۔

میں برس کی عمر تک ابن خلدون نے اپنے وطن تونس ہی میں رہ کرعلوم متداولہ میں کمال حاصل کیا۔ بیز مانہ سلطان ابوالحن کا ہے اور اس سلطان کی قدر دانیوں نے اس زمانے میں بہت سے جلیل القدر علاء کوتونس میں جمع کر دیا تھا جن سے علامہ ابنِ خلدون نے کسب کمال کیا' خوش صمتی سے ابنِ خلدون کومحمہ بن ابراہیم الا بی اور قاضی عبدالمہیں جیسے لگانہ روزگار سے استفادہ کا موقع مل گیا۔

ابن خلدون نہ صرف ایک بہت بڑا عالم تھا ایک بہت ہی ذبین نقیبہ اور قانون دان تھا بلکہ و والیک عظیم الثان سیاسی مصربھی تھا۔ اس کا تعلق تمام سلاطین کے ساتھ تھا اور وہ سب بھی اس نے قدر دان تھے۔ اس نے کئی بار کامیاب سفارت کی خدمت بھی انجام دی۔ مشیر سلطنت بھی رہا اور قاضی بھی ۔ لیکن بالآخر وہ سیاسی زندگی ہے اکتا گیا۔ سلطان تکسمان کے پاس

ے نکل کر قلعہ بن سلامہ پہنچ گیا' بیوا قعہ 8 یکھے گاہے جب کہ اس کی عمر ۳۲ سال ہو چکی تھی۔ای قلعہ میں بیٹھ کر اس نے اپنی بیتاریخ اور اس کا بے مثال مقدمہ کھا ہے۔

قلعدائن سلامہ ایک صحرائی قلعہ ہے جوعریف کے شیوخ کی قیام گاہ تھا' شہر سے دورایک پہاڑی پرواقع ہے ویسے تو اس قلعہ کی بھی کوئی اہمیت نہتھی اور نہ آج ہے لیکن اس قلعہ کو یہ فخر ضرور حاصل ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مؤرخ ائن خلدون نے پہیں رہ کراپنی تاریخ ککھی ہے۔

قلعہ ابنِ سلامہ میں وہ بڑے سکون اوراطمینان کے ساتھ جا رسال تک تھیم رہا' اوراسی دوران اپنی مشہور تاریخ اور اس کا مقدمہ مرتب کیا۔اپنی زندگی کی اس حالت کے بارے میں خودلکھتا ہے کہ:

" میں نے تمام دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہوکر اس کتاب کی تالیف وتصنیف کا سلسلہ شروع کیا اور جس نے اسلوب سے میں نے اس مقدمے کو بکیل تک پہنچایا وہ اس گوشنشین زندگی کی یادگار ہے ''۔

کہاجا تا ہے کہ قلعدائن سلامہ میں ابن خلدون کا داخلہ دارسل اس کی سیاسی زندگی کا خاتمہ تھا۔لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سیاست کی جو خدمت اس نے اس قلعہ میں بیٹھ کر انجام دی تھی وہ دنیا بھر میں چل کر سیاسی مناصب کے حاصل کر لیشے یا سیاسی تحریکات میں شریک وشامل رہنے سے زیادہ نتیجہ خیز ٹابت ہوئی۔

اس کے ایمیں ۲۷ برس کی جہاں گردی کے بعد جب ابن خلدون نے پھراپنے وطن کومراجعت کی تواہل وطن نے اس کا پر جوش خیرمقدم کیا۔ بادشاہ کی توجہ اور اس کے الطاف کی وجہ سے وہ پورے انہاک سے اپنی تاریخ مرتب کرنے میں مصروف ہوگیا۔

اس طرح ابن خلدون نے پھر چارسال اپنے دطن میں بسر کئے اور اس عرصہ میں اپنی بے مثال تاریخ مکمل کی اور درس وقد ریس کا سلسلہ بھی چاری رکھا۔ اب اس کی عمر • ۵ سال کی ہوگئ تھی اس کئے فریضہ حج ادا کرنے کے لئے مضطرب تھا۔

وہ تونس سے جلالیکن مصر میں جہاں وہ صرف اسباب تج مہیا کرنے کے لئے تھہراتھا۔ پورے ۲۲ برس گذر گئے۔
صورت سے ہوئی کداس کی شہرت اس کے وروو سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی' چنا نچہ جیسے ہی وہ قاہرہ پہنچا طلباء اور ارباب علم
نے اس کو گھیرلیا' تھوڑے ہی عرصے میں اس کے طریقۂ تذریس اور تفہیم کی سارے ملک میں دھوم چھگئی۔ خود مصر کا سلطان
ملک ظاہر بھی اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس نیت سے کہ اس کا مستقل قیام مصر ہی میں رہے اس کے اہل وعیال کوتونس سے
ملوایا۔ عران کا جہاز سمندر میں غرق ہوگیا۔

این خلدون براس کا بہت اثر ہوالیکن اس نے اور زیادہ انہاک سے سلسلہ درس ویڈرلیس جاری رکھا 'سلطان ظاہر نے اسے قاضی القصنا ۃ مقرر کر دیا۔

مصری کے قیام کے زمانہ میں مخضر سے عرصے کے لئے بیت المقدی بیت اللحم' بیت الخلیل بھی گیا۔ معموری ہے۔ جب ایمیں جب تیمور نے دیشر سے عرصے کے لئے بیت المقدی بیت اللحم' بیت الخلیل بھی گیا۔ جب تیمور نے دی کر مدافعت کے لئے بھیجا' ابن خلدون بھی اس کے ہمراہ دمشق گیااوروہاں تیمور سے اس کی ملا قات ہوئی ان تمام واقعات کو اس نے تفصیل کے ساتھوا پی سوانح میں قلمبند کیا ہے دمشق کے مرصلے کے بعدوہ قاہرہ آگیااور یہیں رمضان اے کہھ بمطابق فروری ایس میں اس کا انتقال ہوگیا۔

### ف ور دور منت روان کی مقد (وال کی

|          |                                                        |        | The state of the s |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                  | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸       | بعثت                                                   |        | راب ): پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19       | معراج تع مختلف آراء                                    |        | حضرت محرصلي الله عليه داله وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۰      | معراج جسمانی                                           |        | زمانة قبل الزاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | قریش میں اسلام                                         | ۴۲     | حلف نضول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mr       | اسلام کی خفیہ تبلیغ                                    |        | بت ریس سے نفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | سابقين الاولين                                         |        | نبی کے ظہور کی پیش گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | در پرده تبلیغ کے زمانہ کے مسلمان                       | تنوبيو | دور جهالت ميس عرب ميس غداهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سام      | معجزه رسول معجز                                        |        | بت پرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | علانية للغ                                             |        | و بن صنیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | بى باشم كودغوت اسلام                                   |        | الاندبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الماما   | ا بوطالب اور وفد قريش                                  |        | صائبی ند بہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | مسلمانون پرمظالم                                       |        | يېودى ندېب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | بجرت فبشه                                              | hulu   | عيسوى قديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | مسانانوں کے خلاف کفار کی سرگرمیاں                      |        | ولادت تبوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ra-      | عضرت محزة كا قبول اسلام                                |        | اسن ولا دنت میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PY       | حضرت عمر كاقبول اسلام                                  |        | الجبين كازمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72       | عرٌ إثم إن وتت من لئے آئے؟                             |        | ش صدر كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MA       | ., ~~ 0, 1,0.                                          | ۳۹     | رسول اكرم كي ابتدائي زندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ''       | عهدنامه كااتلاف وججرت حبشة اني                         |        | شام کا سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>۾</b> | حضرت خدیجه "اورابوطالب کی دفات<br>• این میر مدلیدنی بر |        | حفرت خدیجی سے عقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1      | ٔ طائف میں تبلیخ اسلام<br>اروں میں میں میں ن           | . 1    | العميركعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | اہل طائف کی ایڈ ارسائی                                 | •      | الحجرِ اسودكا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠       | ايام فج مين وعوت اسلام                                 |        | امين كالقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحه | عنوان                                   | صفحہ    | عنوان                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مؤاغات (بھائی بندی)                     |         | ئل كى مخالفت                                                                                                       |
| 400  | ز کر ة واذان                            |         | بِعقبه                                                                                                             |
| "    | عبدالله بن سلام كا قبول اسلام           | ۵۱      | بيساسلام                                                                                                           |
| ar   | غزوه الواء ته                           | ۵۲      | ت النساء                                                                                                           |
|      | غزوه بواط                               |         | يندين اشاعت اسلام                                                                                                  |
| 44   | غزوه عشيره                              |         | مرت اسيد بن الحضير كاقبول اسلام                                                                                    |
|      | مدينه پرشب خون                          |         | نرت سعد بن معاذ اور اسد بن زراه                                                                                    |
|      | دفاعی تدابیر                            | ٥٣      | تِ عقبه ثانی                                                                                                       |
|      | حفرت حمزة كي سيف البحركور وانكى         |         | بارگاعهدو پیان                                                                                                     |
|      | معركه سنبية المرار                      | ۵۳      | ەنقىب .                                                                                                            |
| 42   | کرربن جابر کا تعاقب                     | ω,      | يەنانىيكاقرىش مىں رۇمل ،                                                                                           |
|      | ٔ حصرت عبدالله بن جش اور فرمانِ نبوی ً  | ۵۵      | پاپ : ۲                                                                                                            |
| YA   | حضرت عبدالله بن جش ٌ كانخله مين قيام    | W W     | ت.                                                                                                                 |
|      | سرية عبدالله بن فجش ٌ                   |         | ت کا تھم                                                                                                           |
|      | مال غنيمت كي تقسيم                      |         | مانوں کی ہجرت<br>موس                                                                                               |
| 79   | قبله کی تبدیلی                          | ۲۵      | رت محمد کے خلاف قریش کامنصوبہ                                                                                      |
|      | صوم دمضان                               |         | ئانە: نبوي كامحاصرە                                                                                                |
| 41   | ۵: شِالْ                                | 04      | 6,                                                                                                                 |
|      | غرده بدر عي                             |         | وبنت الى بكر ذات العطاقين                                                                                          |
|      | جنگ بدر کی وجو ہات                      |         | نه کاسفر<br>میر مروزا                                                                                              |
|      | مجامدین کی روانگی                       | ۵۸      | مدینه کااشقبال<br>عام برجہ                                                                                         |
| 41   | حضرت محمدٌ كالضاوم ہاجرين ہے مشورہ      |         | ر - علی کی ہجرت<br>میں کے سیمیں                                                                                    |
|      | اَمْلُم وَ عِرِيضَ فِي كُرُفَارِي       |         | قبا کی تا میس<br>رسول میسال می |
|      | حطِرت یسیس اور حفرت ومدی<br>مثرک سری به |         | رسول<br>نِنویٔ کی تعمیر                                                                                            |
| 44   | مشرکین مکه کی آمد<br>ارجها سراج است     | 1 ' - ' | ر چون کا میر<br>پارلینه                                                                                            |
|      | الوجهل کا جنگ پراصرار<br>فتح            | I       | يامدينه<br>بت اسعد کي وفات                                                                                         |
| 49.  | رضح کی بشارت<br>مقتولین اوراسیران جنگ   |         | ت استعدی وقات<br>بت عائشہ کی مدینہ میں آمد                                                                         |

| صفحه |                                 | صة ا | 1.00                                       |
|------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|
| محد  | عنوان                           | صفحه | ۰ عنوان                                    |
| ۸۵   | كم س جابدين كي والسي            | ۷۵   | شهدابنگ بدر                                |
|      | جنگ احد                         |      | مجامدين كي مدينة كودابسي                   |
| AY   | آغاز جنگ                        | 24   | مال غنيمت كي تقيم مين اختلاف رائ           |
|      | حضرت مصعب بن عمير كي شهادت      |      | حضرت عبادة بن الصامت المستح                |
|      | حضرت حظله كي شهادت              |      | مرمدين كاانجام                             |
|      | رسول اکرم پر کفار کی پورش       |      | اہل مدینہ کونو ید فتح                      |
|      | شهادت رسول می افواه             | -22  | اسران جنگ سے حسن سلوک                      |
| AZ   | مجابدين كابيهازي پراجتاع        |      | اسپرانِ جنگ کی رہائی                       |
| ٨٨   | وى كانزول                       |      | حضرت عباس كاقبول اسلام                     |
|      | شہدائے جنگ اُحد                 |      | حفرت خدیجة كامار بطورفديي                  |
|      | ابوسفیان کی دعوت جنگ            | ۷٨.  | حفرت نيب كلدينه مين آمد                    |
|      | حضرت حزه كى لاش كامثله          | 2/1  | مشركين ومجامد بن كامواز نه                 |
|      | جنگ اُ حدے اسباب                |      | غز وه سويق                                 |
| 149  | جبل أحد كے تيرِانداز وں كوہدايت | 49   | غزوه بحران سبھ                             |
|      | رسول اكرم جنگى لياس ميس         |      | كعب بن اشرف كي فتنه الكيزيال               |
| 9+   | مشر کین کی پسپائی               | Λ*   | كعب بن اشرف كاقتل                          |
|      | عجابد تیرانداز وں کی حکم عدولی  |      | يېود کامدېيند مين خوف دېراس                |
|      | خالد بن وليد كاحمله             | Af   | يبود يوں كى عبد شكنى                       |
|      | رسول اكرم پر كفار كى يلغار      | ۸۲   | غز ده بنوقتيقاع                            |
|      | غز ده حمراءالاسد                |      | ہنوتدیقاع کی جلاو طغی                      |
| 91   | حضرت أثم عماره بنت كعب          |      | سريدزيد بن عارث                            |
|      | عليدين كايمارك شلع راجاع        | ۸۳   | ابن الي حقيق كي ريشه دوانيان               |
|      | ابوسفيان كى لاف زنى             |      | ابن البي حقيق كا ما تمه                    |
|      | حفرت عرش ادرا بوسفيان           | Δ٣   | چ: پاپ                                     |
| 97   | مشركين كي مكه كومراجعت          |      | غزده أحد سيم                               |
|      | حضرت سعدين الربيع كى شهادت      |      | قریش مکه کی جنگی تیاریان                   |
|      | مجكم البي مثله كي ممانعت        |      | طریقہ جنگ کے بارے من صحابہ میں اختلاف رائے |
| سو.  | شهداء کی تدفین                  |      | مجاہدین کی روانگی                          |
|      |                                 |      |                                            |

| عنوان                           | صفحه                                  | عوان                               | صفحه    |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|
| قزمان کی خود کثی                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ينوقر يظه اور قريش مين نفاق        |         |
| مخريق كوبهترين يهؤد كأخطاب      |                                       | کفار مکه کی والیسی                 | *Y      |
| حرث بن مويدمنا فق كاانجام       |                                       | بنوقر يظه كامحاصره                 | :       |
| سورهٔ آل عمران                  |                                       | سردار بنوقر يظه كعب بن اسد         |         |
| رجع كاواقعه سمج                 | 90                                    | حفرت ابولبابه بن عبدالهند ركى لغزش | شوءا    |
| شهادت صحالبة                    | 9.4                                   | حضرت ابولبابه كي معاني             |         |
| يرمعو ندكا واقعه                |                                       | سعدين معاذ كافيصله                 |         |
| سحابه كى شہازت                  |                                       | بنوقر يظه كاانجام                  | 1 • Iv  |
| حليف مقتولين كاخون بها          | 94                                    | حضرت سعد بن معاذ کی شهادت          | ,       |
| برسول اكرم كي تحقق كي سازش      | ,_                                    | الل رجيع كے خون كا قصاص            | 1+8     |
| غرزوه بنونضير                   | •                                     | غزوة الغابه                        |         |
| بنونضير كى جلاوطنى              |                                       | غزوه بني مصطلق                     |         |
| غزده ذات الرقاع                 | 9.                                    | حفرت جوريه بنت الحرث               | 4. 4    |
| غروه بديدموحد                   | 7/4                                   | واقعدا فك                          | 1•4     |
| غز وه دومیهٔ الجند ل<br>م       |                                       | غلطنبى                             | 1•∠     |
| <u>@</u> : بك                   |                                       | بنومصطلق كاوفد                     |         |
| غزوه احزاب سنبهج                | 99                                    | باپ :                              | 1•٨     |
| غر ده خندق                      |                                       | صلح حد يبيني                       |         |
| جنگ احزاب                       |                                       | مكه كوروا تكى                      |         |
| جنَّك كَي وجو ہات               |                                       | بيعت رضوان                         | 111     |
| خندت كي كعدائي                  |                                       | مصالحت کی گفت وشنید                |         |
| <u> </u>                        | <u> </u>                              | سل نامرهديبير                      |         |
| مدينا محاصره                    | 100                                   | ا بذه بندل بن سميل کي آند<br>صا    |         |
| فریقین میں چمز میں<br>د         |                                       | صلح حدید یب کے اثرات               | jir     |
| حضرت تعيم بن مسعود كي حكمت عملي | 1•1                                   | ذ والحليف كاواقعه                  |         |
| بنوقر يظه كامحاصره              |                                       | بدیل بن ورقه                       |         |
|                                 | <del> </del>                          |                                    | sagai s |

200

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                       | صفحه. | عنوان                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ادائے عمرہ                                                  |       | حليس بن علقمه كي والسي                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ميموند بنت ألحرث سے عقد                                |       | حضرت خراش بن اميه سے بدسلو کی                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضر عمرويين العاص اور حضرت خالدين وليد كا قبول              |       | حضرت عثمانٌ بن عفان كي سفارت                              |
| Ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البلام                                                      | HĠ.   | شہادت عثان کی افواہ                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحابه کرام کی بغرض جہا دروانگی                              |       | صلح کی پیشکش                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالله بن رواحة كاخطبه جهاد                           |       | اصلح نامد حديبي                                           |
| i ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت زيد بن حارثة كيشهادت                                   | 110   | المسلح نامه برفريقين تحد ستخط                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت جعفرهٔ کی شہادت                                        |       | سلاطين كودعوت اسلام كے خطوط                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت خالد بن ولمية بحثيب سيدسالاركشكر                       |       | مقوقش شاوم صر                                             |
| The second secon | مجاہدین کی مراجعت                                           | 112   | ہرفل کے نام خط<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| IFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |       | اشجاع بن ومب والي دمشق                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فی که ۸۵ 🚊                                                  | шА    | شاه چېش تبجاشى كود توت اسلام                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنوخز اعداور بنوبکر کی عداوت<br>صلبہ سے منسنہ               | 119   | انجاشى كاقبول اسلام                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلح حدیدیی بمیخ<br>ابوسفیان کی صلح عدید بیدی کوشش           |       | حضرت ام حبيبه                                             |
| ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابوسفیان کی سے خیل وہ رہا<br>ابوسفیان کی بے نیل ومرام واپسی |       | شاہ فارس کسریٰ کے نام<br>فرمانِ نبویؓ                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ربو هیان به این درا مورا موران<br>حضرت عاطب کا خفیه خط      |       | ا مرمان کا گشاخانه روبی <sub>د</sub>                      |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مر بنه کنودی گرفتاری<br>مزینه کنودی گرفتاری                 | 114   | رسول اکرم کی گرفتاری کا حکم                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول الله عليه كل مكه كو روانگی                             | **    | رسول اكرم كاباذان كوييفام                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عباس اورابوسفيان                                       | 141   | باذان كاقبول اسلام                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت عمرٌ اور حفزت عمالٌ ميں الله کلامی                     | iřr   | ٠ ٧ : ١٠                                                  |
| 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابوسفيان كوامان                                             |       | غُرُوه خيبر كيھ                                           |
| IFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابوسفيان كاتبول اسلام                                       |       | - 1.50 m of a                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوسيان كى مزت افزائي                                       |       | يبود فيبرس معامره                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اہلِ مکہ کوایان                                             | 177   | زينب بنت الحرث يهوديه كاقل                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبدالعزيز بن خطل كأقل                                       |       | مهاجرين حبشيه                                             |
| # 187 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبدالله بن سعد                                              | irr   | فدك اور وادى القرى كى فتح                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | •     |                                                           |

| صفحہ     | عنوان                                                                                                           | صفحه       | عوان                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|          | بنواسد كا قبول اسلام                                                                                            |            | جويثرت بن نفيل اور مقيس بن صباب كاقتل               |
|          | غزوه ټوکي وه                                                                                                    |            | زيارت كعب                                           |
|          | ہرقب کی جنگی تیاریاں                                                                                            | المالا     | الل مكه سے خطاب                                     |
|          | منافقین کی ریشه دوانیاں                                                                                         | 120        | بيعت                                                |
| 100      | مسلمانون كالثاراور جذبه جهاد                                                                                    |            | صفوان بن اميداورا بن الزبير كوامان                  |
|          | مجابية من كى رواقكى                                                                                             | 114        | بت خاند تری کا انبدام                               |
|          | منافقین کے اعتراضات                                                                                             |            | الصارى تاليف قلوب                                   |
|          | اكيدروالي دومة الجندل كي اطاعت                                                                                  |            | تطهيركعب                                            |
|          | مجاهدین کی مراجعت                                                                                               |            | عزى كاانبدام                                        |
| IMA      | منافقين كي متجد كوانهدام                                                                                        | 12         | ېنو ه واز ن اور بنو تقیف<br>سرم د از ن اور بنو تقیف |
|          | منافقین اور سورهٔ برأت                                                                                          |            | وريدين الصمية كي ما لك كويندونصائح                  |
|          | عروه بن مسعود کی شهادت<br>شر                                                                                    | IFA        | ذات الواط كاداقعه<br>سرح                            |
| 102      | بۇڭقى <b>ف</b> كى اطاعت<br>را بىرى                                                                              |            | جنگ خنین<br>ج                                       |
|          | عبد یالیل کی شروط اطاعت                                                                                         | 179        | بنوموازن کی پسیائی                                  |
|          | بت خاندلات كاانبدام                                                                                             | ,,,,       | . بنوهوازن کا تعاقب<br>مرکز بر                      |
| IMA :    | پاپ : ٩                                                                                                         | ,          | طائف کامحاصره                                       |
|          | سنة الوفود<br>فقي بررية مكارير و م                                                                              |            | مجاہدین کی مراجعت<br>سازہ سے زیرخ تا کا ک میں م     |
|          | فنخ مکه کا قبائل عرب پراژ<br>بنوهمیم کاوفد                                                                      | 14.        | طائف کے نواخی قبائل کی اطاعت<br>رر :                |
| 10+      | بنويم فاوحد<br>بنوتيم كاقبول اسلام                                                                              | **         | موازن کاوند                                         |
|          | بویم ه بول استدام<br>ملوک جمیر کی اطاعت                                                                         | 7.         | ینو ہواڑن کوامان<br>سیاری میں مزیع ہمشہ             |
| ısi .    | سوں سیری اطاعت<br>ہمرا کا نبوالبر کا اور نبوقر ارہ کے دفو د                                                     |            | رسول اکرم کی رضائل ہمشیرہ<br>مال غنیمت کی تقسیم     |
| 1601     | براه بوابره اور بور اره ميدود<br>بنشهام كي اسيزي                                                                | 171        | ال شمت كي تقسيم برانسار من كشيد كي                  |
|          | بنت عاتم کی رنائی<br>بنت عاتم کی رنائی                                                                          | 4.1 4      | عاب بن اسيد                                         |
|          | عدى بن حاتم كا قبول اسلام<br>عدى بن حاتم كا قبول اسلام                                                          |            | غير مسلموں ہے حسن سلوک کا حکم                       |
| 101      | المحادث المائية | 164        | حفرت ابراميم كي بيدائش                              |
| 1ω)      |                                                                                                                 | ا المرام ا | کعب این زبیر کوامان وانعام                          |
| <u> </u> |                                                                                                                 | 111        |                                                     |

| فاعات رسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان                                      | صفحه ا | عنوان                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عامر بن صعصعه کی گستاخی                    | 101    | سورهٔ برأت اورحضرت علَيْ مِتعلق مُخلف آراء                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عامركاانجام                                | ,      | سورهٔ برأت اور حضرت على ابوجعفر بن محمد بن على كي          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طے کا وفد                                  |        | روایت .                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدعی نبوت مسیلمه کذاب                      | 101    | ضام بن نغلبه كاقبول إسلام                                  |
| iyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پاپ : ٠٠                                   |        | ابن قیم جوزی                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حجة الوداع اوروفات                         |        | الل بجزان كاقبول اسلام                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المجة الوداع                               | ۱۵۵    | فرمان نبوي <u> </u>                                        |
| ואף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تاسيس حكومت                                | '      | عمر دبن حزم کوارشادات نبوی ً                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسودمنسی کاخروج                            | ۳۵۱    | ا غنسان کاوفید<br>ایران میرون سر ف                         |
| MAAA - MISSON PROPERTY -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اہل کئن کا ارتبہ اد<br>منت :               |        | سلامان اوراز د کے و <b>نو</b> د<br>چشرین                   |
| IYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا حود شنی اور فیروز<br>معلقه سروره         | 102    | جرش کا محاصره<br>ہمدان کا وفعہ                             |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسود عنتی گاخاتمه<br>جیش                   |        | مهران و وردر<br>و فدملوک کنده                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جیش اسامه<br>مسلمه کذاب وطلیحه مدعیان نبوت |        | وید وک عده<br>عبدقیس کاوفد                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مه مداب و چه مدسیان بوت<br>علاات           |        | علاء بن الحضر مي كي امارت                                  |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خطبه ني ا                                  |        | بحرین پرتقرری                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واقعة قرطاس                                |        | بنوطنيفه كاوفد                                             |
| AFL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت الوبكر كامرشه                         |        | كنده كا وفد ،                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انقال                                      |        | وائل بن ججر كاوفد                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابوبكركو امامت كأحكم                  |        | واكل بن حجر إور حضرت معاوية                                |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رسول اكرم كاآخرى خطبه                      | ,      | مذهج ومحارب كے وفو د                                       |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفات الع                                   | 109    | نجران كاوند                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفات <u>الھ</u><br>حضرت عرش وارقی          |        | وفر <i>حفر م</i> وت<br>ع                                   |
| A. 100 A. | حفرت الوبكر كاستقلال                       |        | عيس كاوفد                                                  |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت الوبكر كاخطبه                         |        | خولان كادفد<br>يَصَلِيع رَبْ هُذِي .                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطبه حضرت ابوبكر كااثر                     |        | بنوشکیع کاشب خون<br>بنوشکیع کی سرکوبی<br>بنوشکیع کی سرکوبی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقف بى ساعده                               |        | بنو ڪا کامراويل                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | T                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                            |
| 122    | حباب بن المنذ ربن الجموح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | تجبيرو تكفين                                     |
|        | عرش بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141  | اخلاقی مسائل                                     |
|        | رشرات المرات الم |      | جيش اسامه                                        |
|        | حباب بن المنذ ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128  | وفات نبوی پر صحابه یکی دارفکگی                   |
|        | بيعت ظلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | حضرت ابوبكر كاغير معمولي تدبرو فراست             |
| ÎZĂ    | حضرت على أور حضرت سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | تجهيرو تكفين كمتعلق غلطنبي                       |
| 149    | حضرت علی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121  | قائم مقام کی ضرورت                               |
| , ,    | خطبه خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14-1 | حفرت ابوبرهی راست اقدام                          |
| ΙΛ•    | من گھڑت اور غلط روایتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | حلية ممارك                                       |
| IAI    | پاپ : شاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | از داج مطهرات                                    |
|        | حضرت ابو بكرصند يق اله تا سلاھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 147  | حضرت فديجة                                       |
|        | ابتدائي مشكلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | حظرت عائشه بنت الوبكراً                          |
|        | جیش اسامیهٔ کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | حضرت سودة بنت زمعة                               |
|        | حضرت ابوبكر كل حضرت اسامه كوبدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | حفرت دفصه بنت حفرت عمر                           |
| IAY    | ار تدادی و با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | حفرت امسلمة بنت الي أميه                         |
|        | منكرين زكوة ونماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | حظرت زينب بنت خزيمه                              |
|        | لدينه برحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | حفرت جوبرية بنت الحرث                            |
| 1/1/11 | ا دفاع مدینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120  | حفرت ام مبيلة بنت الي سفيان                      |
|        | عبس د ذبیان کی سرکو بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | قَفرت زينبٌ بنت <sup>ق</sup> جش                  |
|        | يمن كي مرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | معفرت صفيه بنت حي ابن انطب                       |
| IMM    | قبس بن عبدالغوث كاصنعا بر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | عفرت ميونة بنت الحرث                             |
|        | قيس بن عبدالغوث كي شكست وفرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | حطرت اساء بنت نعمان اورحضرت عمرة بنت يزيد كلابيد |
| INĀ    | عمروبن مغدي كرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | موالي                                            |
|        | نی تمرد بن معاویه کاصد قات کرنے سے انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124  | كاتبين                                           |
|        | معركه اعلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | اسقيفه بني ساعده كاواقعه                         |
| YAL    | اال نُجِران سے معاہدہ کی تجدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | مسكه خلافت يربحث وتمحيص                          |
|        | 6 ( ( ( 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144  | ابويخ                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                  |

| صفحه   | عنوان                                               | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الل بمامه كاوفد                                     |       | نجران کی مہم                                                                                                                                                                                                                     |
|        | اہل بحرین کاارتداد                                  |       | مرتدین کنده کی سرکوبی                                                                                                                                                                                                            |
| 199    | عظم بن ربیعه کااریداد                               | 1/1/4 | قلعه بخير کامحاصره                                                                                                                                                                                                               |
| -16.   | عظم بن رسيد كاخاتمه                                 |       | اشعث كوامان                                                                                                                                                                                                                      |
|        | معركه دارين                                         | 18/4  | خودسر مرتدام راء كاستيصال                                                                                                                                                                                                        |
| . ***  | علا بن الحضر می کا بحرین کی امارات برتقرر           | ,     | گیاره حبشیو ل کی روانگی                                                                                                                                                                                                          |
| ."<br> | عمان دمېره کے مربکه مین                             |       | امير كشكر كوخليفه اول كافرمان                                                                                                                                                                                                    |
| , . ,  | أعمان كي فتح                                        | 1/19  | مرتدین کے لئے فرمان ہدایت                                                                                                                                                                                                        |
|        | الل نهره کی اطاعت<br>م                              | 19+   | طلبجه اسدى                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ي چاپ : ۱                                           | 191   | معركه بزانحه                                                                                                                                                                                                                     |
| r• r   | فتوحات عراق وشام ساھ تا ساھ                         |       | طلحه كا فرار                                                                                                                                                                                                                     |
|        | الل جيره كي اطاعت                                   | 197   | بنی عامراور ہوازن کی اطاعت<br>سا                                                                                                                                                                                                 |
| F+ F*  | جنگ سلاسل                                           |       | سلمی بنت ما لک                                                                                                                                                                                                                   |
|        | برمز کا خاتمہ                                       | 195   | مربقه بن بن سليم                                                                                                                                                                                                                 |
|        | حصن المراة كي فتح                                   |       | بی تمیم میں تفرقه                                                                                                                                                                                                                |
|        | جنگ ندار د<br>ا                                     |       | سجاح بنت الحرث                                                                                                                                                                                                                   |
| 1-1    | جنگ ولجه<br>ا                                       | 190   | سجاح وسليمه كاعقد وانتحاد                                                                                                                                                                                                        |
|        | جنگ اليس<br>بري فتر                                 | •     | سجاح کافرار                                                                                                                                                                                                                      |
| r+0    | المعشيا كى فتح                                      |       | حضرت خالدین ولید کی بطاح کی جانب روانگی                                                                                                                                                                                          |
|        | حیره کامحاصره                                       | 190   | ما لک بن نویره                                                                                                                                                                                                                   |
| F+ Y   | الل حيره كي اطاعت                                   |       | مسلمه کذاب<br>میای نه سیا                                                                                                                                                                                                        |
|        | کرامت بنت عبداً <del>سی</del><br>مرامت بنت عبداً سی | 194   | مسلمه گذاب اور د جال                                                                                                                                                                                                             |
|        | خيره كينواحي قبائل كي اطاعت                         | <br>  | مسلمه کذاب کی قوت میں اضافہ                                                                                                                                                                                                      |
| ř•Z    | حقرت خالد کاشاه فارس کو پیغام                       |       | مجاعه کی گرفتاری<br>گ                                                                                                                                                                                                            |
|        | حضرت جرمین عبدالله کی روانگی                        |       | جنگ بمامه<br>محکم بن طفیل کا خاتمه                                                                                                                                                                                               |
| PAX    | انبار کی فتح<br>مد بر عبد المت                      | 10 2  | علم بن قبل طاحمه<br>مسیلمه کذاب کافل                                                                                                                                                                                             |
| r•A    | معركة عين التمر                                     | 192   | الل بمامه سے مصالحت<br>الل بمامه سے مصالحت                                                                                                                                                                                       |
|        | وومة الجندل                                         | 19/   | ال بمامه تعلق معلق المسلمة الم<br>المسلمة المسلمة المسلم |
|        |                                                     | 17/1  | و عمده کل شره و کی ا                                                                                                                                                                                                             |

2

| صفحہ       | عنوان                                  | صفحه     | عنوان                                        |
|------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>YIZ</b> | حضرت خالد گی دعا                       | r+9      | جودي بن رسيد كاخاتمه                         |
|            | حضرت خالده كالخطبه                     |          | معركهصيد                                     |
|            | حفرت ابو بكرصد نيق كي وفات كي اطلاع    | ,        | مُحْ يَ يُحْ                                 |
| MA         | جرحه كاقبول إسلام                      | 110      | ثني ڪي مهم                                   |
|            | حضرت عکرمه کی جانثاری                  |          | عتاب بن اسيد كاانجام                         |
| 719        | روميول كوفتكست                         |          | جنگ فراض                                     |
|            | حضرت ابوبكر گي و فات                   | TII      | حضرت خالد کی بغرض حج روانگی                  |
|            | سيرت معد يق                            | -        | فتوحات بثام                                  |
|            | الام علالت مين حضرت عمرٌ كوامامت كاحكم |          | حضرت خالد بن سعيد كي شام كور دا نگي          |
|            | المجبهيز وتكفين                        |          | جيش البدل<br>                                |
| <b>210</b> | حليه ونسب                              | FIF      | حضرت عمروبن العاص كي روانگي                  |
| F19        | ار واح واولاه                          | , .,     | بطريق ہان ہے جھڑپ                            |
|            | عمال                                   | ۲۱۳      | حضرت شرجيل اورحضرت معاديي كاردائكي           |
|            | فیرات و جهاد                           |          | مجاہدین کا برموک میں اجتماع                  |
| 114        | غنائم کی مساوی تقتیم                   |          | حضرت خالد من ولیدکی شام کوروانگی             |
|            | مساکین ویتای کی سر پرتی                |          | خالدشام بين                                  |
| PPI        | خلیفه اول<br>سر                        | rip      | بى تغلب كى شكست                              |
|            | حفرت ابوبكر كاحفرت عمر كوفطبه          | ;<br>; . | سوئی کادشوار گذارراسته                       |
| 777        | حضرت عمر رضی الله عنه کا تقرر<br>۵     |          | الل قريمين ہے جنگ                            |
|            | اله: بال                               | 710      | الل حوارين كي اطاعت                          |
| 777        | حضرت عمر فأروق أبن خطاب سابعة المستعيد |          | بفرے کی فتح                                  |
|            | حضرت ځالد کې معزو لې                   | * 1      | معرکدیرموک<br>خور مشیری سی                   |
|            | دمش کامحاصره<br>فغرمه پی               |          | خمص اوردشق کی قلعہ بندی<br>حب براقیا ہے ہیں۔ |
| 777        | انتخ دشق<br>الله المالية               | MA       | چرجه کا قبول اسلام                           |
|            | بنگ فن<br>د کا                         |          | روميول کی شکست<br>ادر سر فتح                 |
|            | بیسان وطیر رید کی اطاعت<br>خب          |          | بقر ہے گی فتح                                |
| PPY        | معركه بابل                             |          | جنگ اجنادین                                  |

| ام:   |                                     |             | T Las                                                |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                               | صفحه        | عنوان                                                |
| 100   | سربي بكربن عبدالله                  | ;<br>//     | ارزمیدخت کی تخت شینی                                 |
|       | رستم کی قادسید کوروانگی             | 112         | حضرت ابوبكراً كي وصيت كي تعميل                       |
| 1771  | اسلامی سفارت                        |             | حضرت عمر كأهلبه جهاد                                 |
|       | اسلامی سفارت بیز وگرد کے در بار میں | 777         | عراق کی مہم کے لئے مجاہدین کی روانگی                 |
| rer   | أنيك فال                            |             | الل نجران كي جلاوطني كاحكم                           |
| 464   | فراض پرشب خون                       |             | جگنارق                                               |
|       | رستم اورا یک عرب کی گفتگو           | 789         | جنگ تسکر                                             |
|       | رستم کی چیزه کوروانگی               | . rr.       | معركه باقيسيا                                        |
| rrr   | حضرت طليحه كاكارنامه                |             | جنگ جسر ،                                            |
|       | رستم أورز بره كي گفت وشنيد          | ١٣١         | وا تعات ِ جَنگ                                       |
| 200   | ر بغی بن عامر کی سفارت              | i           | حضرت البوعبيدة كي شهادت                              |
| 777   | ر شتم اوزر بعی کی گفتگو             | الم المناوا | حضرت فنئ كاستقلال                                    |
| ۲۳۸   | حضرت ربعی بن عمر کی واپسی           |             | مراجعت<br>مجابدین کی مراجعت                          |
|       | حضرت حذیفه بن محصن کی سفارت         | ۳۳۳         | عبدین رابعث<br>بهن کی مدائن کوروانگی                 |
|       | مغیره بن شعبه کی سفارت              |             | خابان اور مردان شاه کاقل<br>خابان اور مردان شاه کاقل |
| - 444 | دولت کی پیشکش                       |             | جنگ بویب<br>جنگ بویب                                 |
|       | حضرت مغيره بن شعبه كإخطبه           | ماساء       | حضرت مثنی کانطبهٔ جهاد                               |
| 100   | رستم كودعوت اسلام                   |             | واقعات جنگ                                           |
|       | حضرت سعد بن الي و قاص كي علالت      | rro         | عابدين كي فتح                                        |
| rai   | حضرت سعد بن افي وقاص كاخطبه         |             | جنگ انبار تانی                                       |
|       | برمز کی گرفتاری                     | 754         | معركة تكريت اور صفين برغلبه                          |
| ror   | واقعات جنگ                          | ,           | يز دگر د کی تخت نشینی                                |
|       | معركه يوارماة                       | ۲۳۷         | حضرت عمر كافتي كوفرمان                               |
| FOF   | قعقاع كي آ ٨                        |             | مشاورت صحابه کرام م                                  |
|       | فيروزان دور بندوان كاخاتمه          | ۲۳۸         | هشرت سعد بن الي وقاص كي روا تكي                      |
|       | قعقاع كى جنگى حيال                  |             | حضرت فتی کی وفات                                     |
|       | معركه يوماغواث                      | rma         | لشكراسلام كى ترتيب                                   |
| rom   | بمعركة يوم عاس                      | : 7         | فاروق اعظم كا دوسرافرمان                             |
| 101   | <u> </u>                            | : '         |                                                      |

| صفحه     | عوان                                         | صفحہ        | عنوان                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r40      | مرغاب كامعركه                                | rãã         | مجامرین کی ملغار                                                                                               |
| 777      | NE : ÅÅ                                      |             | معركه ليلة الهريره                                                                                             |
|          | فتحثام                                       | ray         | رتتم كاغاتمه                                                                                                   |
|          | معر كه ذوالكلاع                              |             | آ بهن پوش دسته                                                                                                 |
|          | فتح تمص                                      |             | جالينوس كأقل                                                                                                   |
| ·        | حضرت ابوعبيده اورخالد بن وليد كي فتوحات      | <b>1</b> 02 | ایرانیوں کی پسپائی                                                                                             |
| 147      | اہل قنسرین کی سرکشی واطاعت<br>دنیہ           |             | قاصد وخليفه ثاني ش                                                                                             |
|          | فتح حلب<br>پر پر ف                           | TOA         | ابابل پر قبضه<br>ریستان                                                                                        |
| MAY      | انطا كيدكي فتح                               |             | مدائن کی قلعہ بندی                                                                                             |
|          | معر که معروبین                               |             | الل سباط کی اطاعت<br>شریب                                                                                      |
|          | عیسائی امراء کی اطاعت                        | 109         | يېروشير کامحاضره                                                                                               |
| 779      | بغراص پر قبضه<br>ته سر فغ                    |             | ' زہرہ کی شہادت<br>د جلہ عبور کرنے کا واقعہ                                                                    |
|          | تىسازىيى قىخ<br>ھىرىن بىر                    | +           | د جلد ہور ترعے 6واقعہ<br>مدائن کی فتح                                                                          |
|          | جنگ اجنادین<br>فتح بیت المقدس                | ודי         | الدان في المان في ال |
| 14.      | ی بیت مقدن<br>عیسا ئیوں کی مشروط اطاعت       |             | ال غنيمت                                                                                                       |
|          | حضرت عمر مل مبیت المقدس کوروانگی             | 777         | مال غنيمت کی تقسیم                                                                                             |
| <u> </u> | صلح نامه بیت المقدئن<br>صلح نامه بیت المقدئن |             | نادرداشیاءادر فرش نوبهار                                                                                       |
| 1/21     | خلیفہ ثانی کی حثیت                           |             | جنگ جلولا<br>جنگ جلولا                                                                                         |
|          | حفرت عررٌ كااسقبال                           |             | جلولا كأمحاصره                                                                                                 |
|          | صوبة للبطين كاتقبيم                          | 748         | جلولا کی فتح                                                                                                   |
|          | فوجى نظام                                    |             | حلوان برقيضه                                                                                                   |
| 14       | د یوان کی تر شیب                             |             | مال غنيمت اور حفزت عمرٌ                                                                                        |
|          | حضرت عبدالله بن عركااعتراض                   | e.          | معركه سبدان                                                                                                    |
| 121      | تقتيم مدارج                                  | rye         | والى فرات كى گرفتارى                                                                                           |
| 121      | تنخوا بین بلحاظ درجات                        |             | ايله پرفضه                                                                                                     |
|          | حضرت مرَّ کے ذاتی مصارف                      |             | مرزیان کی گرفتاری                                                                                              |
|          |                                              | 4           | en e                                                                       |

| صْفِير | عنوان                                                                                                                           | صفحه          | عنوان                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
|        | حضرت عرضی الل سفارت سے جواب طلی                                                                                                 | 140           | تكريت كامجاصره.                                  |
| ľ      | الل سوس كي اطاعت                                                                                                                |               | فنتج تكريت                                       |
|        | ایک غلام کی امان                                                                                                                |               | فتح موصل                                         |
| MA     | ساه کی اطاعت                                                                                                                    | 124           | بيئت اور قر قيا كي اطاعت                         |
| i:     | ه الشكر كثى كأظم                                                                                                                | •             | معركة ممص                                        |
| ŀ      | 造                                                                                                                               | 142           | بنوایاد کی روم کوروانگی                          |
|        | عمواس میں طاعون کی وہاء                                                                                                         | •             | بنوایاد کی اطاعت<br>مرفت                         |
| FA 9   | حضرت عمر کی شام کوروانگی                                                                                                        | 72 A          | جزيره کي گئي ا                                   |
| 190    | باب : 10                                                                                                                        |               | عیاض بن عنم کی فتوحات<br>رہے عدے فتح             |
|        | المتح مصر                                                                                                                       |               | راس عین کی فتح<br>ملطیه کی فتح                   |
|        | مصر بر پنوج کشی کی اجازت                                                                                                        |               | حضیه بین<br>حضرت خالید بن ولید کی معزولی         |
| 791    | عين شركي فتح                                                                                                                    |               | مرحت ما نيد في ديد و مردي                        |
| 191    | صلح نامه                                                                                                                        |               | ایران پرفوج <sup>ک</sup> شی                      |
| ندمت   | فتح اسكندرىيه                                                                                                                   |               | معركة اصطغر                                      |
| ŕgr    | مغركة نهاوند                                                                                                                    |               | عابد ین کی پسیا کی                               |
|        | حضرت سعد بن ابی و قاص کی جواب طلی                                                                                               | <b>1</b> /A.I | مجاہدین کی کمک                                   |
|        | حضرت عمر کی صحابہ کبارے مشاورت<br>بریسر                                                                                         | ·             | حضرت مغیره بن شعبه کی معزولی                     |
|        | حضرت نعمان بن مقرن کی روانگی                                                                                                    |               | كوفه كي حيماؤني كي تغيير                         |
| ram    | مجابدين كالسيد بأن مين قيام                                                                                                     | MY            | بصره کی چھاؤنی کی تغمیر                          |
|        | رواقعات جنگ<br>•                                                                                                                | 7A F          | خوزستان کی فتح                                   |
| 197    | حضرت نعمان کی شہادت<br>خ                                                                                                        |               | ہرمزان ہے جزیہ پرمصالحت                          |
| 190    | منس کی مجاہدین میں تقسیم                                                                                                        | ; ·           | برمزان کی مذعبدی                                 |
|        | د بیورکی اطاعت<br>۱۰ سر سر ۱۰ س | MAR           | عجابدين كارام هرمز پر قبضه                       |
|        | الل مدان کی مصالحت                                                                                                              | 1:1 4         | تشرير قبضه                                       |
|        | امراء کی تبدیلیاں وتقر رات<br>ما                                                                                                | 110           | ہر مزان در بارخلافت میں<br>چھنے عظم میں کا گزیگا |
| 194    | الل ہمدان کی سرکشی اوراطاعت<br>معرفی                                                                                            | المنات        | حضرت عمر ادر ہرمزان کی گفتگو<br>مولد سرق استان   |
|        | اصفهان کی فتح                                                                                                                   | PAY           | ہرمزان کا قبول اسلام<br>آتھ سے سامار             |
|        |                                                                                                                                 | *             | تشتره كامحاصره                                   |

تاريخ ابن خلدون (صداقل) \_\_\_\_\_ رسول اورخلفا ي رسول

| صفحه          | عنوان                                 | صفحه        | عنوان                                          |
|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|               | ييروذ كامعرك                          |             | مصالحت اورمعامده                               |
|               | حضرت ابوموسی سے جواب طلی              |             | حضرت مغيره بن شعبه كي معزولي                   |
| m.a           | سلمی بن قیس کا کر دول سے مقابلہ       | 192         | اہل ہمدان کی بغاوت واطاعت                      |
| r-0           | ېا: پاپ                               |             | وادى رود كامعركه                               |
|               | نظام حكومت                            |             | اہل قروین کی اطاعت                             |
|               | غاروق اعظم كى شهادت                   |             | رے کی تتح                                      |
| Ì             | حضرت عمرفاروق برجمله                  | <b>19</b> 1 | جرجان اور طبرستان کی فتح                       |
| }             | انتخابی مجکس کا تقرر                  |             | فتح آ ذر بائيجان                               |
| r•∠           | خلیفه نانی کی وصیّت                   |             | حضرت عتبه الله كي آذر بائيجان كي امارت برتقرري |
| 1 42          | رسول اکرم کے پہلومیں فن ہونے کی اجازت | <b>799</b>  | شهر بإروالي باب كي اطاعت                       |
|               | عبدفاروقي مين وسعت إسلطنت             | רדי         | حضرت سراقة كى وفات                             |
|               | ووا ہم معرکے                          |             | بلنجر كامعركه                                  |
| ۳۰۸           | أنظام حكومت                           |             | مجامدین کی جرجان کومراجعت                      |
|               | مصركانظام حكومت                       | ₩• •        | فتح خراسان                                     |
|               | صوبون كانظم ونسق                      | -t          | عام كشكرش كاحكم                                |
|               | عمال کے فرائعن                        |             | غا قان چين کي مراجعت                           |
| p-6 9         | عنال کی ایام حج میں حاضری             | 1-1         | يزد گرد كافرار                                 |
|               | عمال کی تقرری کا طریقه کار            |             | یز دگر د کے امراء کی اطاعت                     |
|               | عمال کی فہرست                         |             | فاروقِ إعظم م كاخطبه                           |
| MI+           | عمال كے خلاف تحقیقات                  | 404         | معر كه توخ.                                    |
| <b>P</b> II : | خراج                                  |             | اصطبر کی فتح                                   |
| İ             | مردم شاری اور زمین کی بیائش           |             | شيراز وارجان كي اطاعت                          |
|               | خراج وصولي كاطريقه                    |             | شرك مرزبان كى بعاوت                            |
| 111           | عشر                                   |             | پسپاؤوارالجبروي مهم                            |
|               | نراوة                                 | <b>**</b> * | كربان كي فتح                                   |
|               | عثور                                  |             | زرع اور بحتان کی فتح                           |
|               | بيت المال كاتيام                      | ۳۰ م        | فتح مران                                       |
| اسورسو        | مرکزی بیت المال                       |             |                                                |
| J 11          |                                       |             |                                                |

| صفحه   | عنوان                                          | صفحه          | عنوان                                                                         |
|--------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P'YI   | بهامقدمه                                       |               | سنه ججری                                                                      |
|        | حضرت مغيره كي معزولي                           |               | امير المؤمنين كالقب                                                           |
|        | أسكندريه كي بغاوت                              | بم ا <b>س</b> | رفاوعام                                                                       |
| mrr    | حضرت سعد "بن ابی وقاص کی معزولی                |               | يتيمول كى پردرش                                                               |
|        | آ ذربائیجان اورآ رمینیه کی مصالحت              |               | قا ظلے کا تگہائی                                                              |
|        | قاليقا كى فتح                                  |               | شیرخوار بچوں کا وظیفہ                                                         |
| ŀ      | حبيب بن مسلمه کی فتوحات                        | 710           | حضرت عمرٌ كا حساس ذمه داري                                                    |
| سوموسو | سليمان بن ربيعه كي فتوحات                      |               | فرائض منصى                                                                    |
| , , ,  | حضرت معاويه کی پیش قند می                      |               | شرك كااستيصال                                                                 |
|        | افريقه برفوج كشي كاحكم                         |               | برائيون كاانسداد                                                              |
|        | طرابلس كأتنخير                                 | m14           | اوٌ لياتِ فاروقي                                                              |
|        | زنانة ومغليه قبائل كى اطاعت                    | mÍ.A          | نسب ونام دولا دت                                                              |
|        | حضرت عثالثًا كي صحابةً كبارية مشاورت           | کاش           | ازواج                                                                         |
| 444    | جرجر كودعوت اسلام                              | PiA           | حضرت عرر كام كلثوم سے نكاح                                                    |
|        | فریقین کی جانب سے انعامات کا اعلان             | , 1/          | اولاد                                                                         |
|        | سبيطله کی فتح                                  |               | غذاولباس                                                                      |
| 770    | ما <i>ل غنيم</i> ت<br>-                        |               | معاش                                                                          |
|        | قونىيكا تاراج<br>قىدار                         | فينا م        | احليه وعمر                                                                    |
|        | فسطنطين كااسكندريه برحملهاور يسيائي            | 119           | ا ا ا ا ا ا                                                                   |
| Pry    | امیر معاویدگی شام کی امارات پرتقر ری           |               | حفرت عثمان بن عفان مهرسيه تا هي هي الم                                        |
|        | قبرم کی گئے                                    |               | خلیفه کاانتخاب هم ماحمه ک                                                     |
| mrz.   | اہلِ قبرص سے مشر وط مصالحت<br>مصر مصر الحصالحت | ļ.            | حضرت عبدالرحمٰن کی دست برداری<br>حضرت عبدالرحمٰن کی حضرت عثان اور حضرت علی ہے |
|        | مرقا كامعركه                                   | 1             | مصرت مبدار کن فی مطرت عمان اور فطرت می سے ا<br>گفتگہ                          |
|        | حطرت ابوموی کی معزولی<br>عدال کا تشه بر        | 1             | حضرت تماراور حضرت ابن الي سرح كى تلخ كلامي                                    |
| TTA    | عمّال کی تقرری<br>ناسته                        | l             | صرت عنان کا انتخاب این ابن مرس مان های معنان کا انتخاب                        |
|        | فارس پر قبضه<br>عندال تقریم                    | 1             | بيعت ظافت                                                                     |
|        | عمال کی تقرری                                  | i .           | . يك مانت                                                                     |
| ۳۲۹    | خراسان وکر مان کی بغاوت                        |               |                                                                               |

| <u> </u> |                                      |            |                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                | صفحہ       | عنوان                                                                                                                         |
|          | صحابه کبارکی برتری کااحساس           | ۳۲۹        | نیشا پورکی فتح                                                                                                                |
|          | تحقيقاتي كميشن                       |            | ابن عامرادرا حف كي فقوحات                                                                                                     |
| ואז      | عبدالله بن سبا كاظهور                | mm.        | ىلىغ يوفو جى شى<br>ئىلىغ يوفو جى شى                                                                                           |
|          | حضرت ابوذر اور عبدالله بن سبا        |            | كر مان پر قبضه                                                                                                                |
| 797      | حضرت ابوذر ی کل ملبی                 |            | سجستان کی فتح                                                                                                                 |
|          | حضرت ابوذ ركوز بده جانے كى اجازت     | ' ' '      | ذرنجُاور <sup>ج</sup> ِل زور کی فتح                                                                                           |
|          | افريقه تحض كادانعه                   | Į.         | كابل ذرابلستان كي فتح                                                                                                         |
|          | سنی میں زیادہ رکعت پڑھنے کا الزام    |            | ابن عامر کی تج کے لئے روانگی                                                                                                  |
| سرم نم   | رسول اکرم کی انگشتری                 |            | وليد بن عقبه كامقدمه                                                                                                          |
|          | كوفه مين حضرت عثمان مل مخالفت        | <b>~~~</b> | وليدبن عقبه كي معزولي                                                                                                         |
| 200      | ا خالف گروه کا کوفیہ ہے اخراج        |            | عراق کی املاک کی فروختگی                                                                                                      |
|          | امير معاوية اورصعصعه مين تلخ كلامي   |            | طبرستان کی فتح                                                                                                                |
| rra      | مخالف گروہ کی دمثق ہے روائگی         | الم سوسو   | جرجان کی اطاعت                                                                                                                |
|          | بصرے کے واقعات                       | mma        | قرآن مجيد كي قراءت ميں اختلاف                                                                                                 |
|          | عبدالله بن سباكا كوفداوربصره يحاخراج | 1162       | عهد صديقي مين قرآن مجيد كي كتابي صورت                                                                                         |
| י אין    | همران بن ابان کی مخالفت<br>م         |            | مصحف صد لقی کی اشاعت                                                                                                          |
| , ' '    | عمّال دامراء کی مدینہ ہے روانگی      | ا سوند     | پزدگردکافرار<br>                                                                                                              |
| י איש    | یزیدین قیس کاخرون<br>استریک در می    |            | یزدگردگائی<br>استان با سازی استان ا |
| 2974     | آشر کی فتنه انگیزی                   | FF2        | يز دگر د کي قتل کې مختلف روايتي                                                                                               |
|          | واقعه جرعه                           |            | ساسانی حکومت کا خاتمه                                                                                                         |
|          | حضرت ابومونسی کاامارت                | TTA        | ترکوں کی پورش                                                                                                                 |
|          | كوفه پرتقرار                         |            | كوفيون اورشاميون مين تكرار                                                                                                    |
| ተየለ      | حضرت مثان في متال عد شاورت           |            | قارن كا فروق<br>ك                                                                                                             |
|          |                                      | ۽ سرس      | قارن کی شکست وخاتمہ                                                                                                           |
|          | عبدالله بن سبا کے مقلدین             | مهاسا      | با <b>ب</b> : ساب                                                                                                             |
|          | حضرت علی کی تقریر                    |            | فتناور بغادت                                                                                                                  |
| ra+      | حضرت عثمان اور حضرت علی کی گفتگو     |            | سابقين اولين اورمتاخرين مسلمان                                                                                                |
|          | حضرت على كامشوره                     |            | <u> </u>                                                                                                                      |

| صفحه   | عنوان                                             | ضفحه        | عنوان                             |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| IF41   | ام المومنين حضرت ام حبيبة سے نازيا سلوك           |             | حضرت عثان كاخطبه                  |
|        | حضرت ابن عباس كى بحثيت امير حج مكه معظمه كوروانكى |             | تحققاتي كميشن                     |
| FYF    | بلوائيون كى يورش                                  |             | اعلانعام                          |
| سه بنم | )d : Å                                            |             | عمّال کی طلبی                     |
|        | حضرِت عثمان کی شہادت                              | ror         | صحابه کهاری مشاورت                |
|        | شهادت                                             |             | حضرت عثمانٌ كاشام جانے سے انكار   |
|        | حضرت عثمان کی معش کی بے حرمتی                     |             | مفسدین کی ریشه دوانیاں            |
| אףיין  | تجهيز وتكفين                                      | 1           | مضدین کی مدینه کوروانگی           |
|        | عهدعثانی کے عمّال                                 | rar         | حفرت على كي بلوائيول كوسرزلش      |
| myà    | عهدعثاني كيفتوحات كااجمال جائزه                   |             | حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ      |
| ۲۲۲    | تذ کره عثمان ً                                    | raa         | حضرت عثانٌ برجمله                 |
|        | حضرِت عمَّانٌ کے ابتدائی حالات                    |             | زمانه محاصره مين امامت            |
|        | حضرت عثمانٌ كي المجرتِ مِين فضيات                 | 1           | اللوائيون كى روائلى كى اطلاع      |
|        | ذى النورين كالقب                                  | -           | حضرت على اورمها جرين وانصار كاوفد |
| M47    | سيرت وكردار                                       | ray         | مفسدین مصر کی واپسی               |
|        | سخاوت                                             |             | حضرت عثمان اورمروان               |
| P4A    | اسلام کی خدمات                                    |             | حضرت عثمان كاخطبه                 |
| 749    | المل بيت كي خدمات                                 | r02         | مروان کی تافخ کلای                |
| MZ+    | مجد نبوي کی توسیع                                 |             | حضرت على كااظبيار ناراضگي         |
|        | مسجد نبوی کی مرمت                                 | ran         | حضرت على سے امداد طبی             |
|        | بير رومه كاوقف                                    |             | مروان فاجغلي خط                   |
|        | صدقه                                              |             | مصر بوں کی بورش                   |
|        | عاق                                               | <u> 709</u> | خلافت ہے دست بردای کا مطالبہ      |
| P21    | غلاموں کوآ زادی                                   |             | ودبازه محاضره                     |
| F47    | سادگی وتواضع                                      |             | القرارنامه جفزت عثانً             |
|        | مصحف صديقي كي اشاعت                               | m4.         | حضرت عثان كاخطبه                  |
|        | حضرت عثالثًا كي قرأت امورسياي مين مهارت           |             | مفسد مین کی در بده دئنی           |
|        |                                                   |             |                                   |

| صفحه         | عنوان                                                                        | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | چشمة خواب كاواقغه                                                            | 424         | حضرت عبيد الله بن عمر كاخون بها                                                                                                                                          |
|              | الل بفره سے مراسلت                                                           |             | اذان تانی کی وجه                                                                                                                                                         |
| PAP.         | حضرت عائشه كاخطبه                                                            |             | از واج واولا د                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> 0   | ڪيم بن جبله ڪاحمله                                                           | r24         | لاب: <b>ب</b> ل                                                                                                                                                          |
|              | وارالرزق كامعر كهاورا قرارنامه                                               |             | حفرت على بن ابي طالب وسيع تا جيم ج                                                                                                                                       |
| MAY          | حفرت اسامه بن زيد پرحمله                                                     | -           | بيعت خلافت ،                                                                                                                                                             |
|              | عثان بن حنیف کی گرفتاری                                                      |             | حفرت طلخاور حفرت زبير الأكى مشروط بيعت                                                                                                                                   |
|              | حضرت طلحا ورحضرت زبيرا كاامل بفره سے خطاب                                    |             | صحابہ کہار کا بیعت کرنے سے انکار                                                                                                                                         |
| ri2          | حکیم بن جبله کاحمله اور خاتمهٔ                                               | F22         | انتخاب خليفه كامسئله                                                                                                                                                     |
|              | حرقوص كافرار                                                                 |             | الل مدينة كودهمكي                                                                                                                                                        |
| ۳۸۸          | حصرت علی کی بصر ہ کور وانگل                                                  |             | خطبه خلافت                                                                                                                                                               |
|              | حضرت على اور عبدالله بن سلام                                                 | MZA         | قصاص کامطالبہ                                                                                                                                                            |
|              | امام حسن کے حضرت علی پراعتراضات                                              |             | حضرت علی کاقل عثمان سے برأت کا اظہار                                                                                                                                     |
| <b>ሥ</b> ሉ ዓ | حضرت على كاامام حسن گوجواب<br>چيئا                                           |             | حضرت مغیره کامشوره                                                                                                                                                       |
|              | قبائل اسدو <u>طے کی</u> پیشکش<br>شد میری میری ا                              | <b>7</b> 29 | حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی گفتگو<br>مصرات آنته بر                                                                                                                     |
|              | عثمان بن صنیف کی حضرت علی سے ملاقات<br>حدور میں ملیر رہا جما                 | ,           | عمّال کی تقرری<br>قبیس بن سعد کی مصر کوروانگی                                                                                                                            |
|              | حضرت ابوموسی کاطرزعمل<br>میرین دی میرین جعه                                  |             | ین بن سعدی عفر بوروای<br>سهیل بن حذیف کی واپسی                                                                                                                           |
| ۳q÷          | محمد بن ابی بکراور محمد بن جعفر<br>عمار بن باسر کی حضرت ابوموٹس سے تلخ کلامی | ۳۸+         | امير معاومية كا قاصد                                                                                                                                                     |
| , 1          | مار بن بالعربي عامل الموسول مصرت الوموس كان<br>حضرت الوموس كا خطبه           |             | ه بیر سفاولید ه کا صد<br>حضرت علی می شام پر فوج کشی                                                                                                                      |
| 1491         | حضرت بو حوی ۵ حصبه<br>حضرت علی کوالل کوفه کی امداد                           | ·           | اور حضرت علی کاامیر معاویہ ہے جنگ کا فیصلہ                                                                                                                               |
| , 11         | حفرت الوموني كاكوفه بياخراج<br>حفرت الوموني كاكوفه بياخراج                   | MAI         | جنگ کی تیاریاں اور اور پیٹ بیٹ کی تیاریاں اور اور بیٹ کی تیاریاں اور اور بیٹ کی تیاریاں اور اور بیٹ کی میں اور<br>منگ کی تیاریاں اور |
|              | الل كوفدى حصرت على معاد الله عن ماريس ملاقات                                 |             | الل مكه كل مخالفت                                                                                                                                                        |
| ۳۹۲          | میں ورین سرے کی ہے وی ماریس ملا قات<br>فریقین کی مصالحان کوشش                | :           | حضرت عبدالله بن عمر كي روا تگي                                                                                                                                           |
| 7 77         | فریقین کی مصالحت برآ مادگی<br>نریقین کی مصالحت برآ مادگی                     |             | حضرت عائشة كاقصاص عثان كامطالبه                                                                                                                                          |
| ابرونوا      | سبائیوں کی فقتہ اگیزی<br>سبائیوں کی فقتہ اگیزی                               | ۳۸۲         | حفزت عا كشركا بقره جانحا فيصله                                                                                                                                           |
| mam          | ، پیرس میرند.<br>فریقین برحمله کامنصوبه                                      | , ,,,,,     | حضرت عا کشرگی بصره کوروانگی                                                                                                                                              |
| ÷            | ره بین پر سین<br>حضرت علی کی مراجعت                                          | <b>77.7</b> | سعيدين العاص كامطالبه                                                                                                                                                    |
|              |                                                                              | 1,/11       |                                                                                                                                                                          |

رسول اور خلفائے رحول

| صفحہ ر | عوان                                                  | صفحه        | عنوان                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|        | قیں بن سعد کاانکار                                    | ۳۹۳         | احف بن قیس کی کنارہ کثی                                   |
| pr. 4  | امير معاوية كي حكمت عملي                              | m90         | حفرت زبير كى عليحد كى                                     |
|        | قیس بن سعد کی معزولی                                  |             | انال بصرہ کے تین گروہ                                     |
| P+2    | قیس بن سعد کی کوفه کوروانگی                           |             | فریقین میں مصالحت<br>از در ا                              |
|        | المحدبن اني بكر كامعرى امارت برتقرر                   | may         | الخالفين صلح كااحيا تكهله                                 |
|        | امير معاوييا ورغمروبن العاص                           |             | ا جنگ جمل                                                 |
| ρ.ν    | جريز كى سفارت                                         | <b>19</b> 2 | حفزت طلخ اور حفزت زبیر "کی شهادت                          |
|        | حضرت علیؓ کے خلاف پرو پیگنڈہ                          |             | حضرت کعب کی شہادت                                         |
|        | جرير کی واپسی                                         |             | حفرت عا نشه کی مماری پرتیروں کی بوچھاڑ<br>تب دیمند سیدیشت |
|        | امیر معاویدؓ کا قصاصِ عثان پراصرار<br>عصر صدف         | <b>29</b> 1 | ناقدام المؤمنين پر يورش<br>مات مرحما                      |
|        | جنگ صفین<br>دم علائی درخ سر سنگ                       |             | اقة پرحمله<br>اختتام جنگ                                  |
|        | حضرت علی کی بغرض جنگ روانگی                           | m99         | ر مشرت عا نشهٔ اور حضرت علیؓ کی ملاقات                    |
|        | واقعاتِ جنگ<br>حضرت علی کافرات پرحمله                 |             | صحابہ کبار کی شہادت                                       |
| 141+   | امیرمعاویه "گوبیعت بردعوت<br>میرمعاویه "گوبیعت بردعوت | N++         | احف بن قيس كااظهاراطاعت                                   |
| . 1    | دوباره آغاز جنگ<br>دوباره آغاز جنگ                    |             | حفرت ابن عباس كابصره كي امارت يرتقرر                      |
|        | مصالحت کی کوشش                                        |             | حضرت عا ئشرى مكه معظمه كوروانگى                           |
| rir    | امیرمعاویه کی زیاد بن حفصه کوچش کش                    | اجها        | واقعة جمل كي دوسري روايت                                  |
|        | امير معاوية كى سفارت                                  | يا مها      | شدائے جنگ جمل                                             |
| d:     | حفرت على كاخطبه                                       |             | جبله وعمران كاخروج<br>م                                   |
| Mim    | عدى بن حاتم كى طےاور بنو ہرمزكى سردارى                | W- 3m       | لال: نولي                                                 |
|        | حضرت على كى مدايات                                    |             | جنگ صفین                                                  |
| 646    | واقعات جنگ                                            |             | بحر بن الي حد يقد                                         |
|        | علوی کشکر کی شب بیداری                                |             | محمر بن انى حذيف كى مخالفت                                |
|        | المير معاوييه كاحمله                                  |             | محمر بن الي حديفه كامفر پر قبضه                           |
| ria    | اجمروكيسان كامقابله                                   |             | محمد بن ابی حذیفه کاقتل<br>ق                              |
|        | اشتركاحمله                                            |             | قیس بن سعد کامصر کی امارت برتقر ر<br>سرچند                |
|        | شاميون کې پسپائی                                      | r+0         | امير معاديه كي قيس بن سعد كو پيشكش                        |

| *          |                                                      | 1       |                                           |
|------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                | صفحہ    | * عنوان                                   |
| MYA        | خوارج کی روانگی                                      | 112     | حضرت عبيدالله بن عمر كي شهادت             |
|            | كرخ كيالوائي                                         |         | حضرت عمارین ماسر کی جانثاری               |
| ·          | خوارج کابھرہ سے خروج                                 | MIV     | حضرت عمارً کی شهادت ۱                     |
| 749        | حضرت علیؓ کاشام رپوج کش کا فیصله                     |         | حضرت عبدالله بن كعب كى شهادت              |
|            | خوارج كودعوت انتحاد                                  | ŀ       | ليلة البرريكامعركه                        |
| <u> </u> - | شام پر خمله کی تیاری                                 | M19     | عمروبن العاص كي حكمت عملي                 |
|            | حضرت عبدالله بن حباب كي شهادت                        |         | حفرت علی کا جنگ جاری رکھنے پراصرار        |
| مهائم      | خوارج سے اتمام حجت                                   |         | علوی نوج میں اختلاف                       |
| أسويم      | جنگ نهر وان                                          | ۰۲۴     | اشتری میدان جنگ سے دانسی                  |
|            | خوارج کی شکست                                        |         | شحکیم کی تجویز<br>-                       |
|            | حضرت على كى كوفه كوم اجعت                            |         | ھم کے انتخاب میں خارجیوں کا اختلاف<br>۔۔۔ |
| مستم       | مصر برعمر وبن العاص كاقبضه                           | 1771    | ڪلم ڪان شخاب<br>                          |
| المبطلها   | اشتر کی وفات                                         |         | يحكيم كاعبدنامه                           |
|            | محمہ بن بکر کا اظہاراطاعت<br>فترس میں د              | ۳۲۲     | معلېده پردستخط                            |
|            | مفرقتح کرنے کامنصوبہ                                 |         | حفرت علی گی مراجعت<br>سرای کار            |
| المهما     | حضرت عمرو بن العاص گیروا نگی                         | اسلمانا | خوارج کی علیحد گی                         |
|            | ا جنگ کا آغاز                                        |         | خوارج کواتحاد کی دعوت                     |
|            | کنا نه اور محمد بن ابی بکر کاانجام                   | LALA    | خوارج کی اطاعت                            |
|            | ما لک بن کعب کی روانگی اور وائیسی                    |         | حفرت على كاحفرت عمروبن العاص كوبيغام      |
| ماسامها    | ابن حضری کی بصرہ ہیں آ مد                            | :       | صلمین کااجناع<br>حکر سرطرفی               |
| rra        | ابن حضری کا انجام                                    | rra     | حكمين كي گفتگو                            |
|            | زیاد کا فارس کی امارت پر تقرر<br>معلق مصر میرین مارگ |         | فيصله كااعلان                             |
|            | حفرت علی ہے حفرت این عباس کی علیحد گی                | rry     | حفرت عمرةً بن العاص<br>حارت تاريخ         |
| به سویم    | حضرت علی کی شہادت<br>ملح                             |         | حلمین میں تلخ کلای<br>شدرین               |
| ۲۳۲        | ابن مجم ادرشیب بن مجره                               |         | اسبوشتم کا آغاز                           |
|            | حضرت على يرحمله                                      | M7Z     | 44 : A                                    |
| ·          | حضرت علی کی وصیت                                     |         | خوارج اور جنگ نیروان                      |
|            | حضرت امام حسن کی خلافت کا مسئله                      |         | فوارج کا گتاخاندرویه                      |
|            | حضرت علي كي شهادت                                    |         | خوارج کی سرکشی                            |

| صفحہ | عنوان                    | صفحہ       | عنوان                        |
|------|--------------------------|------------|------------------------------|
|      | ام حسنٌ کی بیعت خلافت    | J MYA      | ن مجم كاقتل                  |
|      | راقی فوج کی غداری        |            | يرمعاوني كاحمله              |
| ואיז | لافت سے دست برداری       | ò          | ك بن عبد الله كا انجام       |
| à    | يرمعاويه كى بيعت خلافت   | •1         | مروبن بكر كاقبل              |
| MAL  | ام حسنٌ كاخطبه           | ا مسام     | של                           |
|      | ام حسن کی مدینه کوروانگی | .1         | ز کر ه حضرت علی <del>ٔ</del> |
| ľ    | یں بن سعد کی مشروط بیعت  | 5          | <i>ېدخلافت</i>               |
|      | نهعام الجماعت            | -          | زواج و اولاد                 |
| mm   | يرمعاويه كي خلافت        | ار المالية | لا فت حسن ابن علي ا          |

,

•

•

## ويباچه

قبل اس کے معتبر و متندتاری فی معتبر و متندتاری فی العبو و دیوان المبتداء و العبو فی ایام العرب و العبوم و البوبو و من عاصر هم "من ذوی السلطان الا کبرتالیف الشیخ الا مام علام عبد الرحمٰن این خلدون مغربی (رحمة الله علیه) کے ترجمہ کی دو جلد بی شائع ہو چی ہیں اور یہ کتاب فہ کور کے ترجمہ کی تیسری جلد ہے جس میں حالات و فدا ہب عرب قبل از اسلام اور آخضرت عظیم کی ولا دت و تربیت و نبوت و معراج و بجرت و بالتر تیب سنہ وارغز وات کے قصیلی حالات تا خلافت سیدنا ابو بکر صدیق (رضی الله عنه ) مندرج ہیں ۔ آگر چی علامه مؤرخ نے اسلامی تاریخ کو بھی اور واقعات کی طرح کسی قدرا خشار کے ساتھ کی ان میں نے ان کو بغرض انبساط قدر دانان فن تاریخ نبایت بسط و قصیل سے تحریر گیا ہے جس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مصفحات کا ترجمہ ۲۵ سفحات میں کیا گیا ہے ۔ زادا کم عادق بدی خیر العباد تالیف ابن قیم جوزی دشتی سیرة ابن بشام کا کم این اثیر الوالغداء فقو آلبلدان وغیرہ سے میں نے اکثر مقامات پر مدد کی ہے۔

میں اس ترجہ کوکسی رئیس یا امیر کی خدمت میں بنظر صلہ یا بخیال خوشا مزہیں پیش کرتا' بلکہ نہا ہے اوب سے اپنے ذی علم وقدر دانِ فن تاریخ کے روبر و پیش کر کے اُمیدر کھتا ہوں کہ مختشم الیہم میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اور اللہ جل شانہ' اس کو مقبولیت عامہ کا خلعت عنایت فرمائے گا' هو حسبی و نعم الوکیل

ماه جمادى الثاني مراساء

اخمد مسين عفراللدونوبية وسترعيوب

### ): Y

حفرت محمر عليسة

ز مان قبل از اسلام : اگر چقر یش کو که بین ایک گونه حکومت حاصل ہوگئی اور قبائل معزاطران وجوانب مما لک کوشام و عراق بین اور پھی جاز بین بھی منتشر ومتفرق ہوگئے اور بعض ان بین سے بادبیشین وخانہ بدوش ہوگئے اور بعض اسبب عشرت اور سما مان تدن کے فراہمی بین مصروف ہوئے کہ بھی بیان اس وروم سے عراق وشام کے میدانوں بین لاتے نظراً تے تھے اور گا ہے اپنے حدود کی حفاظت کی غرض سے اپنی قوم کو جمع کر کے اہل عراق وشام سے برسر مقابلہ دکھائی ویتے تھے۔ ان لڑائیوں اور خوں ریزی بین بھی بیم کوئی موقع ہاتھ آ جاتا تھا تو خراج گزاری اور خوں ریزی بین بھی بیم کوئی موقع ہاتھ آ جاتا تھا تو خراج گزاری اور اطاعت شاہی سے مخرف ہو کر خالفت کر پیضتے تھے الغرض ٹھنڈے کیلیج نہ بینود پانی پیتے تھے اور نہ پینے و سیتے تھے اور نہ پینے دیتے تھے المراری طرف سے دجوع کرتے تھا میں رہنا پڑتا تھا۔ ان کل امور میں قبائل معز ملوک کندہ 'بو حجر آ کل المراری طرف سے دجوع کرتے تھاس زمانہ سے کہ تی حسّان نے ان کو اپنا گور نرمقر رکیا تھا۔

درحقیقت عرب میں کوئی خاص حکومت نہ تھی ہاں آل منڈرشاہانِ فارس کی طرف سے جرہ میں اور روم کی جانب سے شام میں آل جہینہ اور مقر و جاز پر بنو جرآ کل المرار حکمرانی کر ہے تھے۔ قبائل معز بلکہ کل عرب (بلا استثناء کسی قوم کے) بت پرست ملحد واطع الرحم اللہ کے ذکر سے روگر دانی کرنے والے ٹو گئے شکون کے لینے والے ستاروں اور پھروں کے بوجنے والے تھے۔ گوہ اور خی کر کے ان کا خون پیا پوجنے والے تھے۔ گوہ کی گوشت عمدہ غذاؤں میں سے تھا اور بڑی عزت ان کی اس میں تھی کہ وہ ملوک آل منذر کا ل جہید 'بنو جعفر کے پاس وفود ہوکر جاتے تھے تھوڑی ہا توں برائر جانا اور ایک مدت تک اس لڑائی کا جاری رکھنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل جعفر کے پاس وفود ہوکر جاتے تھے تھوڑی ہا تھی کا کھیل تھا۔ تھا تقل و غارت کر ہزتی و غار تھری روز مرہ کی با تیں تھی تھی گئے۔

بدکاری سے نفرت نہ تھی۔ شراب نوشی وعرقیات نشی پینے کا از حد شوق تھا ہیں جب اللہ جل شانہ نے اس جاہل ان
پڑھ قوم کے ظہور وغلبہ کا حکم صا در فر مایا اور ان کے ایا م تحس کوا چھے دنوں سے بدلنا چاہا اور ان میں بجائے بت پرستی والحادث
تو حید واسلام پھیلانے کا قصد کیا تو اس مقلب القلوب فعال لما یوید نے ان کو خیر واصلاح کی طرف مائل کر دیا ان
کے کہ سے اعمال کو عمد معا دات سے ذلت کو عزت سے شرکو خیر سے می گراہی کو ہدایت سے نافر مانی کو اطاعت سے متلی کو خوش مالی سے مقلمی و عبت سے بدل دیا۔ پنج ہے جب اللہ تعالی کی کام مالی سے مقلمی و گرفت سے بدل دیا۔ پنج ہے جب اللہ تعالی کی کام

کے کرنے کا قصد کرتا ہے تو پہلے اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے چنا نچ کسی قد روان میں تدنی حالت 'قبل از اسلام پیدا ہو چلی تھی۔ ان میں خود داری کا مادہ پیدا ہو گیا تھا حق شناسی کی طرف مائل ہو چلے تھے۔ عرب کو فارس کے مقابلہ میں واقعہ مشہورہ فریقار میں کامیا بی حاصل ہو گئی تھی۔ جس کی خبر آنخضرت علی ہے اسے اسحاب کودی تھی اور بدار شاوفر مایا تھا۔ الب وہ انتصفت العوب من العجم ولی تصووا حاجب بن زدادہ (قبیلہ بنو تمیم سے) کسر کی فارس کے پاس وفد کی شکل میں گیا اور اس سے امداد کا خواست گار ہوا جب اس نے عادت قدیمہ استر ہان سے کہا تو حاجب بن زرارہ نے ازراہ نخوت و تکبر اپنے استر ہان سے رسال اس کو دے دی۔

حلفِ فضولِ: انہیں واقعات کے دوران عرب اپی عزت وعظمت کے لئے الرّتے بھی جاتے تھے۔ قریش کوان سب با توں میں اور اقوام عرب سے ایک مسلم فضیلت حاصل ہوگئ تھی۔ صلاحیّت اور خلق اللہ کی آسائش کا زیادہ خیال پیدا ہوگیا تھا۔ بنو ہاشم' بنو مطلب بنو اسد بن عبد العزیٰ بنوز ہر ہ' بنو تیم نے جمع ہو کر باہم بیعہد واقر ارکیا کہ مکہ میں جومظلوم آئے خواہ اس کے خاندان والوں نے یاکسی غیر نے ظلم کیا ہواس کی مدد کی جائے اور ظالم کے خالف ہو کرمظلوم کا اچھا بدلہ دلائیں' قریش نے اس حلف کو حلف فضول کے نام سے موسوم کیا۔

بُت بِرِسَى سِے نفر سے الوام عرب کے دِلوں میں دین کی طاش کا شوق جاگزیں ہوا اور بت برتی والحاد ہے ایک گونہ نفرت ہو چل تا آتکہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی اورعثان بن الحویث بن اسد اور زید بن عرو بن نفل عم عربن نفرت ہو چل تا آتکہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی اورعثان بن الحویث بن اسد اور زید بن عروب نفل عم عربن الخطاب (بنوعدی بن کعب سے ) اورعبیداللہ بن جش (بنواسد بن تزیمہ سے) ایک جلسه میں جمع ہوئے اور پھر وال اور بتول کی پرسش سے بیزاری ظاہر کر کے اقوام عرب کے سمجھانے اوران کو دین ابراہیم سی شعصانے پر آمادہ ہوئے۔اس جبتو وقکر میں ورقہ بن نوفل نہایت استقلال سے نفرانی ہوگیا اورائل کتاب سے ان کی کتابی پڑھیں اورعبیداللہ بن جش اپ خیال پر قائم رہا تا آتکہ اسلام کا دور آیا اور رہیمی مسلمان ہوا عبشہ کی طرف جبحرت کی کیکن وہاں جا کر نفرانی ہوگیا اورائی حالت میں مرگیا عثان بن الحویث نقاق وقت سے قیم روم کے پاس گیا نفرانی ہوا اس کی عزت وقد رکی گئ زید بن عروکا می حال ہوا کہ اس نے خداق کی ورد اور خون کو کہ اس خوا نوروں اورخون کو کہ اس خوا نوروں اورخون کو کہ اس خوا نوروں اورخون کو کہ ایک بی بی برحرام کرلیا قط حرم اورخون ریزی سے کنارہ ش ہوگیا جب کوئی اس سے پھے پوچھتا تو یہ کہتا تھا عبد درب ابسو الھیم ایک بی بی برحرام کرلیا قط حرائی بی برحرام کرلیا تی بی برحرام کرلیا تی برحرام کرلیا تو بی برحرام کرلیا تو برائل کی برائیاں بیان کرتا اورا پی قوم کو نوصوت و ملامت کرتا جوش میں آگر کرم ہو احب الیک لعبدت کی و لکھ لا ولکن علیم استقال میں ایک میں ایک برائیاں بیان کرتا لیک برائیاں بیان کرتا کی برائیاں بیان کرتا لیکن علیم اس کرتا ہوئی ہوں)

نی علیستا کے ظہور کی پیشین گوئی اس کے بعد کا ہنوں اور مجموں نے قبل از نبوت یہ کہنا شروع کر دیا کہ عقریب عرب میں ایک نبوت اس کے بعد کا ہنوں اور مجموں نے قبل از نبوت یہ کہنا شروع کر دیا کہ عقریت و حرب میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کی حکومت بہت جلد ظاہر ہوا جا ہتی ہے اس طرح اہل کتاب یہود ونسار کی توریت و انجمل کی بنار تیں دیکھ دو کیے کرآ مخضرت علیلے کی نبوت کی خبر ڈینے گے اور اللہ تعالی بھی اپنی نشانیاں ظاہر کرنے لگا اصحاب فیل کا شکست کھا نا اور ان کا ہلاک ہونا منجملہ ارباصات نبوت تھا بعد از ال حبشہ کی حکومت یمن سے سیف بن ذی بین ن کی بین کے ہاتھوں ختم ہوگی اور سیف بن ذی بین ن ریادگار ملوک تبابعہ ) تخت حکومت یمن برجائشین ہوا۔

عبدالمطلب اورا کثر روسامکہ وفد ہوکرسیف بن ذی برن کومبار کباد دینے آئے سیف بن ذی برن نے عرب میں نبی کے ظاہر ہونے کی خبر دی اور عبد المطلب کو بالحضوص بیزوش خبری سنائی کہ وہ جلیل القدر نبی تنہاری اولا دمیں ہوگا بیواقعہ من کرا کثر روسا عرب کو بیشہ بیدا ہوا کہ وہ ظیم الشان نبی ان میں سے ہوگا چنا نچے بعض بعض شرفاءِ عرب اہل کتاب کے مشاکخ اور دریافت کیا مثلاً امیہ بن ابی الصلت ابوسفیان بن حرب کے ساتھ شام کی طرف گئے تھے انہوں نے اور دریافت کیا مثلاً امیہ بن ابی الصلت ابوسفیان بن حرب کے ساتھ شام کی طرف گئے تھے انہوں نے ریدخیال کر را کہ بجب نہیں نبوت انہوں نے (بیخیال کر را کہ بجب نہیں نبوت بنوعبدالمناف میں ہولیکن ان کے خلاف امید جواب دیا گیا۔ انہیں ایام میں رجم شیاطین بھی ہوا اور وہ زمانہ آگیا کہ اظہار بنوت سے کفر کی ظلمت دور کی جائے۔

دور جہالت میں عرب میں مذاہب اور اعقاد کے تھے بعض ان میں سے بت پرست 'بعض خدا پرست 'بعض لا فدہب اور بعض صابی ' بعض یہ دوہ مختلف فدا پرست 'بعض خدا پرست 'بعض ان فدا پرست 'بعض ان فدا پرست 'بعض اللہ فہب اور بعض صابی ' بعض یہ ودی 'بعض عیسائی تھے۔ بت پرستی عرب کے قدیم باشندوں میں پائی جاتی تھی۔ عاد شہود جہم اولی عملیت اقل وغیرہ بتوں کی پرسٹش کرتے تھے لیکن ان کے تفصیلی حالات بعد زمانہ کی دجہ سے ہم کوئیس فل سکتے باقی رہے عرب عارب اور عمر برمتور بدان کے بت دوقتم کے تھے ایک ملائک اور اروائی اور غیر محسوس طاقتوں سے نسبت رکھتے تھے اور یہ ان کومؤنث خوال کرتے تھے اور دوسری قسم کے وہ تھے جونا می اشخاص نے اپنے عمدہ کاموں سے شہرت حاصل کر کی تھی میہ گروہ باوجود بت برستی کے ان کومغور مطلق نہ جانتا تھا بلکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ دنیاوی اختیارات ان کوئل حاصل ہیں اور عقبی کی نسبت ان کا یہ خیال تھا کہ دوہ اصابی کی دوہ سے پرستش کر رہا تھا ان کی تعمیل ہیں ہوں کومعان کراویں گے وہ صنام جن کی تمام خرب جاہلیت پرستش کر رہا تھا ان کی تفصیل ہیں ۔

(۱) مبل یہ بہت بڑا بت تھا اور خانہ کعبیل رکھا ہوا تھا (۲) دو یہہ بُت بنوگلب کا معبود تھا (۳) سواغ قبیلہ بنو کم لیہ بُت تھا (۳) یغوث یہ بُت قبیلہ بنو مراد کا تھا (۵) یعوق کی پرسٹش بنو ہمدان کرتے تھے (۲) نسریمن کے قبیلہ بنو محمیر کا معبود تھا (۷) عزلی قبیلہ بنو غطفان کا بُت تھا (۸) لات (۹) منات ان دونوں بتوں کی پرسٹش تمام عرب کرتے تھے (۱۰) دواریہ نو چوان عورتوں کا معبود تھا (۱۱) اساف یہ کوہ صفایر تھا (۱۲) نا کلہ کوہ مروہ پر تھا ان دونوں بتوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں (۱۳) عبہ کے اندر حضرت ابراہیم کی تصویر تھی اوران کے ہاتھ جاتی تھیں (۱۳) صعب اس پر اونٹوں کی قربانی کی جاتی تھی (۱۳) کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم کی تصویر تھی اوران کے ہاتھ میں استخار سے کے تیر تھے جواز لام کہلاتے تھے اورایک بھیڑکا بچیان کے قریب کھڑا تھا اور حضرت اساعیل کی مورت خانہ کعبہ میں موجود تھیں وواور یعوق میں رکھی ہوئی تھی (۱۵) حضرت مربم اور حضرت مربم اور حضرت میں تھی تھی جن کی تصویر میں بھروں پر منقش کر کے بطوریا دگار کعبہ کے اندر رکھ اور ایک مدت کے بعدان کورت معبود ہیں درکر ان کی پرسٹش کرنے گئی۔

د من حنیف خدا پری بھی کسی قدر عرب جاہلیت میں تھی اور یہ دوشم پرتھی ایک توایک غیر معلوم اور پوشیدہ قدرت کوجس کووہ اپنے وجود کا خالق قرار دیتے اور مانتے تھے لیکن اور باقی خیالات ان کے لاند ہمی کی طرف زیادہ مائل تھے اور دوسراگروہ خدا کو برحق جانباتھا'قیامت' نجات' حشر' بقائے روح اور اس کے جزاء وہر اکا قائل تھا۔ ولا دت نبوی : جہورموَر خین کا اس امر پراتفاق ہے کہ عبداللہ ابن عبدالمطلب کے انقال کے چند مہینے ۱۲ رہے الاول کو عام الفیل کے پہلے برس (یعنی ابر ہد کی چڑھائی کے بچین روز بعد)

لا مذہب عرب جاہلیت میں لا ذہبی کا بھی زور وشور پایا جاتھا جوندتو بت پرست سے اور نہ کی کتاب اور الہا می ذہب کے پابند سے وہ خداور حشر کے منکر سے اسی وجہ سے جز ااور سرا کے بھی قائل نہ سے وہ دنیا کواز لی وابدی قر اردیتے ہے۔
صابئی مذہب اصابی فرہب والے یہ اعتقاد رکھتے سے کہ ہمارا الہا می فرہب ہے اور ہم حضرت شیف اور خضرت اختوج یعنی ادر کیس کے پیرو ہیں۔ ان کے یہاں سات وقتوں کی نمازیں اور ایک قمری مہینہ گاروزہ تھا یہ جنازہ کی نماز پڑھتے سے ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شایدان کا دعولی شیح ہولیکن یہ عیب ان میں آگیا تھا کہ میع سیارہ (ساتوں ستارول) کی برشش کرتے سے بایں ہمہ خانہ کعبہ کی بڑی عظمت کرتے سے۔

یبودی مذہب : یبودی نہ ہب عرب میں پینتیسویں صدی دنیوی (پانچ صدی قبل میں) ہنگامہ بخت نفر میں آیا چند دنوں کے بعد یبودیوں کو ایک گونہ اظمینان حاصل ہو گیا تو انہوں نے اپنے نہ بب کو پھیلا نا شروع کر دیا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وقتہ و بعد یبودی برطابق میں ہودیت کوئر تی ہوئی۔ عیسوی میں میسوی میں میسوی مذہب نے عرب میں دخل پایا جبکہ مشرقی کلیسا میں خرابیاں اور بدعتیں مفیسوی مذہب نے عرب میں دخل پایا جبکہ مشرقی کلیسا میں خرابیاں اور بدعتیں رفتہ رفتہ رواج پذر بہوگئی تھیں عام مؤرضین کہتے ہیں کہ بیز مانہ ذونواس کا تھالیکن ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ وہ تقریباً چیسو برس بیشتر گزر چکا تھا اس مذہب کا شیوع زیادہ نجان میں ہوا اور عرب میں اس نے پچھ زیادہ رواج نہیں پایا البتہ بنو ربیعہ دعنیان اور بعض قضاعہ میں عیسائیت پھیلی ہوئی تھی علاوہ ان کے بنوتم مجوی اورا کڑ قریش زندقہ تھے۔ و الملے اعملیم انتھالی کلام المترجم

جلوس کری نوشیرواں میں آنخضرت علیہ پیدا ہوئے۔عبدالمطلب بن ہاشم نے من جانب اللہ تعالیٰ آپ کی

کفالت و پرورش کی قبیله بنوسعد بنو ہوازن اور بنونضر بن سعد میں آپ کا زمانه رضاعت طبح تمام ہوا۔ حلیمہ بنت الی ذویب

ال سن ولا وت میں اختلاف مورجین میں اس بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے کہ عام الفیل سند عیسوی میں واقع ہوا تھا کین مابعد کے واقعات کے مطالعہ سے حقق امریبی قرار پاتا ہے کہ عام الفیل و کھے سے مطابق ہے کیونکہ جمہور مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ آخضرت علی نے ماہ ہوئی ہیں ملہ سے زول وق سے تیرہ برس بعد بجرت کی تھی اور وقی جالیس برس کی عربیں نازل ہوئی تھی ۔ پس جب ہم ان سنوں کو جتی کریں گئوش سے اس مدت میں سے ایک برس منہا کیا جائے گاتو یا ون برس باتی رہ جا میں گارہ جات ہیں ہوئی تھی اور ای سے منہا کردیا جائے تو پائی ہو جاتے ہیں ۔ پس جاتے گاتو یا ون برس باتی رہ جا میں گارہ واج ہیں ہوئی تھی اور ای سند میں عام الفیل بھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر میں انقاق ہے کہ آ ہے عام الفیل بھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر میں انقاق ہے کہ آ ہے عام الفیل کے پہلے برس میں بیدا ہو ہے تھوا اللہ اعلم میں انقاق ہے کہ آ ہے عام الفیل کے پہلے برس میں بیدا ہو ہے تھوا اللہ اعلم

 عبداللہ بن الحرث بن شحنہ بن زراح بن ناضرہ بن صفہ بن قیس نے دودھ پلایا جب آنخضرت علی کاس مبارک چار سال کا ہوا۔ سال کا ہوا۔ اس دفت آپ کے دوفرشتوں نے آپ کر سال کا ہوا۔ اس دفت آپ اس مبارک کو نکالا اور اس سے ایک سیاہ نقطہ صاف کرے قلب کو اور آ نتوں کو ہرف سے

الله وجد سے کہ بی بی آ مند نے خواب میں ایک فرشتہ کو دیکھا تھا۔جس نے کہا تھا کہ آپ کا نام احمد رکھنا۔ ولاوت کے ساتویں روز عبدالمطلب نے قربانی کی اور تمام قبائل قریش کی وعوت کی۔ آٹھویں روزھپ دستور شرفاء عرب دودھ پلانے کی غرض سے آپ کو طلیمہ سعدیہ کے پیر دکر دیاوہ آپ کواپنے گھر لے گئیں' ہر چھٹے مہینے آپ کولا کر آپ کی والدہ اور دیگرا قربا کودکھا جاتی تھیں۔جب آپ دو ہرس کے ہوئے تو آپ کا دود چھڑایا گیا۔لیکن بی بی آ مندنے بخیال مخالف آب وہوا آپ کو پھر حلیمہ سعد ریے گیر دکر دیا تھا۔ چار برس کی عمر تک آپ ان کے پاس رہے اس اثناء میں حلیمہ سعدیہ ہر چھے مہینے آپ کو آپ کی والدہ واقر باسے ملا جاتی تھیں اس کے بعد بی بی آ منہ نے آ ب كواچ پاس ركهايا - جب آ ب كى عمر چه برس كى موئى تولى بى آ مندآ ب كوكرمد يندمنوره كنيس دواليس كوفت مقام اموازيس في نی آ منہ کا نقال ہو گیا آنخضرت علیہ ملہ میں بیٹنج کرایے داداعبدالمطلب کے سابیعاطفت میں پرورش یانے لگے۔ <u>۔ شق صدر کا واقعہ</u> علاء سیراس واقعہ کوشقِ صدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔اس باب میں بعض معتبر کتابوں میں بھی روایتین نقل کی جاتی ہیں لیکن وہ ایی مختلف ہیں کہ جن کی مطابقت کسی قدر مشکل نظر آتی ہے قر آن مجید سے اس کی حقیقت اور اصلیت کا پیتنہیں ماتا۔ البتہ شرح صدر کا قرآن مجید کے یارہ عم سورہ نشراح کی آیت اوّل السم نشسوح لک صدرک (کیاہم نے تیرے لئے سیفرنہ کھول دیا ب) سے ثابت ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مدت کے بعدلوگ شرح صدر کو''شق صدر'' کہنے گلے ہوں لیکن قرآن مجید ہے اس کی اصلیت اور حقیقت کی تصدیق نه ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ واقعہ سراسر غلط ہے کیونکہ قرآن مجید احکام الہی کی کتاب ہے نہ کہ آ تحضرت ﷺ کی بالکل سوانح عمری ہے مشامی نے ایک مقام پر حلیمہ سے واقعِ شق صدر کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک روز آئے اور بیربیان کیا کہ دوسفید بوش آ وی ہمارے قریش بھائی کو پکڑ کرلے گئے اوران کا سینہ چاک کر ڈالا میں اور میرے ثوہراس مقام پر گئے و یکھا کہ آنخضرت علیہ کارنگ مارے خوف کے فق تھا میں نے ان کواپنے گلے سے لگالیان سے اضطرار کا باعث دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ دوسفید بوش آ دی میرے پاس آئے اور مجھ کو حیت لٹا کرمیراول چیرااوراس میں ہے کوئی چیز نگال لیالین مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی جمسلم میں حضرت انس بن ما لک سے روایت نقل کی ہے۔ کدایک روز جب آنخضرت عظیمی لڑکوں کے ساتھ مکتہ میں کھیل رہے تھے كه حفرت جرائيل ان كے پائ آئے اوران كاول چرااورا كي قطرہ نكال كركها كه يه حصه شيطان كا تھا اس كے بعد اس أوسونے كے طشت میں آب زم زم سے دھویا اور پھراس کو بجنسہ وہ جہاں رکھا ہوا تھار کھ دیا۔ لڑ کے بیدواقعہ دیکھی کرزہیرہ آنخضرت عصف کی کھلائی کے پاس بھاگ كرآئے اوركها كرمحم اللہ كواكي آدى نے مار دالا وہ فورا آپ كے پاس آئيں تو حضور عليہ كارنگ فق پايا (انس كہتے ہيں كہ) سیون کا نشان جوآپ کے سینہ پرتھا میں نے پچشم خوود یکھا ہے۔ان دونوں روایتوں میں مطابقت معلوم نہیں ہوتی۔ پہلی روایت اس امر کو ٹابت کرتی ہے کہ شق صدرمکہ کے باہر حلیمہ کے مکان کے قریب ہوااور دوسری روایت سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ملہ میں واقعہ ہوا ہے اور پھر ایک سونے کے طبحت اور آب زم زم کا ذکر ہے اور ایک میں اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے پھر انہیں حضرت انس بن مالک .... لاہ

کرامتیں مرحمت فر مائی ہیں۔

رسول اکرم علی قی ابتدائی زندگی بعدازاں جب آپ کی عمر چھ برس کی ہوئی تو بی بی آ مند آپ کو مدینہ منورہ اپنی اعرا ااور اقارب سے ملانے کے لئے لے گئیں۔ واپسی میں مقام اہواز میں بی بی آ مند کا انقال ہوگیا اور جب آپ آٹھ برس کے ہوئے تو آپ کے داداعبد المطلب بن ہاشم فوت ہوگئے۔ بوقت وفات عبد المطلب نے آپ کو پرورش وتربیت کی غرض سے اپنے لڑکے ابوطالب کے سپر دکیا۔ ابوطالب نے نہایت شفقت و محبت پدری کے ساتھ آپ کی ورش کی دورش کی اورش میربان پدر کے آپ کی خرگیری کرتے رہے۔ زماند رضاعت وطفولیت سے ہی آپ کی حالت مجیب بھی ۔ عربوں کی جا بیٹ کی خالت مجیب تھے خلوت کو زیادہ پند کرتے تھے۔ اللہ جل شاند سے ایک جا بیٹ کی میں رکھا۔

شام کا سفر ۔ جب آپ نے بارہ برس کے ہوکر تیرہویں سال میں قدم رکھا تو ابوطالبؓ کے ہمراہ شام کی طرف سفر کیا۔
بھر ہے کے قریب بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس سے ہوکر گذر نے دیجیرہ راہب نے آپ میں آ ثار نبوت دیکھ کرائی قوم کو طلب کیا اور آپ کی نبوت سے ان کو مطلع کیا جس کا قصہ کت سیر میں موجود ومشہور ہے بھر دوبارہ آپ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریؓ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ کا تجارتی سامان لے کران کے غلام میسرہ کے ہمراہ تشریف لے گئے نسطورا راہب کی طرف جس وقت آپ کا گزرہوا اس نے آپ میں شان نبوت و کھے کرمیسرہ کو آپ کے حالات سے آگاہ کیا اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ کو کل واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے بین کرخود کو آپ کی زوجیت میں دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت خدیجہ نے بین کرخود کو آپ کی زوجیت میں دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت خدیجہ نے بین کے پاس آئے اور آپ کی منگنی بی بی خضرت خدیجہ نے بین کی موجود گی میں عقد کی رسم ادا کردی اور مخفلِ عقد کی رسومات سے فارغ ہو کر حضرت ابوطالب نے ذیل کا خطبہ لیز ھا۔

ﷺ نے ایک دوسری روایت میں شق صدر کا واقعہ شب معران بیان کیا ہے کہ بیز مانداس زمانے سے جواس روایت میں ہے بالکل مختلف ہے ممکن ہے کہ حضرت انس کے بعدراوی نے اس روایت میں سے جوانس کی معراج کے متعلق ہے ایک گڑا کاٹ کرعلیجہ و میان کردیا ہو علاوہ اس کے انس خود بروقت وقوع اس کے واقعہ کے موجود نہ تھے اور نہ انہوں نے ان راویوں کے نام بیان کے جن کے ذریعہ سے ان کو بیروایت بیچی بہر کیف علاوہ ان کے رویز رگوں کے اور علاء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو مختلف طریقوں سے لکھا ہے۔ فیمن شاء ظاہر جع البہا

ا اس خطبہ کی نبیت نقادین فن تاریخ کا پی خیال ہے کہ پی خطبہ ابوطالب کا نہیں ہے بلکہ الحاقی ہے کیونکہ اولاً عرب جاہلیت کا پیدستور نہ تقا بلکہ وہ اکثر اور ہمیشہ بول کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں ہم میں بیٹر افت ہے بیر زرگ ہے ثانیا عرب میں سب سے پہلے کلام الحمد سے ابتداء کرنے کا طریقہ آنخضرت علی ہے اوری فر مایا ہے اس کا پیر مطلب نہیں ہے کہ آنخضرت سے پہلے الحمد یا اللہ کا لفظ موجود نہ تقاربی کی مطلب نہیں ہے کہ آنخضرت سے پہلے الحمد یا اللہ کا لفظ موجود نہ تقاربی کی جائے اور اس کے لئے اللہ مقصود یہ ہے کہ پیر لیف کی جائے اور اس کے لئے اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سب سے پہلے خداکی تعریف کی جائے اور اس کے لئے

((الحمدالله الذي جلعنا من ذرية ابراهيم و زرع اسمعيل وضعنے معد و عنصر مضر وجعل لنا بيشا محجوجا وحر ما امناو جعلنا امناء بيته و سواس حرمه و جعلنا الحكام على الناس ان ابن اخى محمد بن عبدالله من قال علمتم قرابته و هو لا يوذن باحد الارحج يه فان كان فى الدال. قل فان المال ظل زائل

وقد خطب خديجة بنت خويلد و بذل لها من الصداق ما عاجله واجله من مالي كذا كذا و هو الله بعد هذا اله بنا عظيم و خطر جليل))

'' یعنی تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے ہمارے لئے ایک گھر بنایا جس کا جج کیا جاتا ہے اور اسمن و احترام والا بنایا اور ہم کو اپنے گھر کا محافظ اور اپنے حرم کی خیر خبر لینے والا مقرر کیا اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔
بلاشہ تہمیں میرے بھتے محمد بن عبداللہ کی دشتے داری معلوم ہے ان کا جس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اسی سے بلاشہ تہمیں میرے بھتے محمد بن عبداللہ کی دشتے داری معلوم ہے ان کا چس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اس مال کم ہے تو گیا ہے۔ مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد نے خد بجر بنت خولید کو پیام دیا اور میرے مال سے اتنا میر مجل اور مؤجل منظور کیا ہے بھتین ہے کہ چند دنوں کے بعد ان کی حالت اچھی ہو جائے گی اور ان کا نام چک اٹھ گا۔ آنخضر نے مقابلہ کا من مبارک اس وقت بچیس برس کا تھا اور عقد آ ہے گاؤں کے بندرہ برس بعد ہوا۔

تعمیر کعید جب آپ پینس برس کے ہوئے تو قرایش نے جمع ہوکر کعبہ کومنہدم کر کے از سرنو بنانا نثر وغ کیا۔ جس وقت ججر اسود کے رکھنے کی نوبت آئی تو آپس میں سب لڑنے گئے۔ ہر شخص بیرچا ہتا تھا کہ ججر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں دفتہ رفتہ یہ جھکڑا اس قدر طول بکڑ گیا کہ بنوعبدالدار مرنے اور مارنے پرقتم کھا بیٹھے۔ پھر پچھسوچ سمجھ کرقریش یک جا ہو کرمشور ہ کرنے گئے۔ ابوامیہ نے کہا کہ ''بہتر ہوگا کہ پہلے جو شخص مسجد میں داخل ہواس کوتم لوگ اپنا حاکم بنالو۔ قریش اس امر پر راضی ہوگئے۔

جَرِ اسود کا واقعہ: اس اثناء میں آنخضرت عظی تشریف لائے لوگوں نے کہا کہ یہ امین ہیں یہ فیصلہ امانت داری سے کریں گے انہیں کو تھم بناؤلیں جس وقت آپ کے روبرویہ قضیہ پیش کیا گیا تو آپ نے ایک کپڑے میں ججر اسود کور کھ کر یہ سے فرمایا کہ اس کپڑے میں جبر اسود کور کھی اور نہ کوئی جھڑا باتی رہ جائے گا چنا نچے قریش فریش سے فرمایا کہ اس کپڑے کے کنارے پکڑ لوگسی کوگسی پر پچھ فضیلت نہ ہوگی اور نہ کوئی جھڑا باتی رہ جائے گا جہ است کے کہنے کے کنارے پکڑ لئے جس وقت جراسوداسے مقام کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے لے کراس کواس کی جگہ پر رکھ دیا اس واقعہ میں یہ چارآ وی عتبہ بن رہید بن عبر تمش اسود بن مطلب بن اسد بن عبر العربی الومذیف مغیرہ بن مغیرہ بن مغیرہ بن عبر کوری تھے۔

امين كالقب السك بعد آنخضرت عليه طهارت وعبادت مين نهايت استقلال يوشش فرمان كله آپ كى فات بايركات مين ايك الله ورجه كا اخلاق اور صبر فصاحت و بلاغت وخوش بيانى اس طرح جمع بوگئ هى كه عالم شباب بى مين لك احسانات كاذكركيا جائے ثالثاً عرب جابليت مين اس وقت تك عرب مين مهر موجل كارواج نبين بے پھراس كے كيامنى كه اس خيرے مال سے اس قدر مهر مؤجل اوراس قدر اوراس قدر مؤجل اوراس قدر اورا

آپ نے امین کالقب پالیاتھا۔

بعث: وی کے نازل ہوئے سے پہلے آنخضرت علیہ نے رویاء صالحہ دیکھنا شروع کیا کا بهن اور آسانی کا بول کے عالم آپس میں ظہور شان و نبوت کے چے دید کرے کرنے گئے آنخضرت علیہ عبارت کے خیال سے تہائی و خلوت کو زیادہ پیند فرمانے گئے۔ اکثر غار حرا میں شریف لے جاتے اور وہیں دود و چار چار را تیں متواتر عبادت البی میں مصروف رہے۔ بہاں تک کہ آپ کی ولادت کے چالیہ ویں سال اور بعض کہتے ہیں تیتالیہ ویں سال آپ پروی نازل ہوئی ۔ بھی بھی فرشتہ کسی آدی کی شکل میں آتا اور آپ ہے بھی ہم کلام ہوتا تھا اور بھی آپ پر القاہوا کرتا تھا اور کی وقت چا دریا اور کوئی چیز لیب کر ایب جاتے تھے۔ اور وی سلسلہ جرس کی آواز کی طرح نازل ہوتی تھی۔ اس آخر صورت میں آپ کو تو تکلیف ہوتی کی میں آب کوئی میں آبا ہوئی وہ کی اس آپ کوئی اور وہ بھی پر زیادہ ہوت ہے 'الغرض جو وی ابتدا آپ پر علی عار ح المیں نازل ہوئی وہ ہوا اور ایس میں آبا ہوئی تام ہو کہ بھی نار ح المیں نازل ہوئی وہ ہوا اور ایس میں اللہ بھی سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس نے نام سے بڑھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے بڑھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے بڑھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے دی انسان کو وہ علوم سکھا ہے جس سے دیں ہے جس سے وہ نام سے برا ھے جس سے وہ نام سے برا ھے جس سے دیں کے در بور کی سکھا ہے اور وہ سکھ کے در بور کی کی در بور کی سکھوں کے در بور کی سکھوں کے در بور کی کی در بور کی در بور کی در کی در کی کی در بور کی در کی در کی در کی در کی در بور کی در کی در کی در کی در بور کی در 
معراج في بي خد يجيد في آپ كى باتوں كى تقديق كى اور آپ برايمان لائيں اس كے بعد آنخضرت عظيمة بر

ا حدیث شرایف میں حصرت عائش دور مطہرہ آنخضرت علیہ سے دوایت ہے کہ ابتدا جوآ پ پرادہم وی نازل ہوئی دہ دوایا تھا جوش سفیدی سے نمایاں ہوتے ہیں کہ میں اس اثناء میں حصرت جرائیل آئے اور کہا 'ایسا صحیحہ است دوسول الله'' (اے محر تم فعال کے بیٹی ہر ہو) آن مخضرت علیہ فورس کے ایسا اثناء میں حصرت جرائیل آئے اور کہ تعیہ ہو کہ آئی ایسا دوارہ کا کھا اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کی اس دوا کہ ان ایسا دوارہ کی کھا است دوسول الله ان ایسا دوارہ آئے اور وہ کا کھا ارشاد فرایا آن مخضرت میں آئیا کہ میں ایسا آئے ہیں کہ میں اس اور ان کی کھا ایسا کو کی کا کہ میں ایسا آئے اور ان کے بین کہ جھی پرائیل کے اس امری کوشش کی ۔ لیکن حضرت بھی کہ اس کی کہا رہا ہے اور ان کے بین کہ جھی پرائیل نے آئیل نے آئیل نے آئیل نے آئیل ایسا مورس کی میں آئیا کہ میں جرائیل نے کہا تھا وا ان کہ میں اس کے اس امری کوشش کی ۔ لیکن حضرت جرائیل نے کہا تھا وا ان کہ میں جرائیل نے کہا تھا وا ان کہ میں برائیل ہوں اور آئیل ہوں اور آئیل نے کہا تھا وا ان کہ میں برائیل ہوں اور آئیل ہوں ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں اور آئیل ہوں آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوں کے برائیل ہوئی ہوئی ہوئی آئیل ہوں کہ ہوئی آئیل ہوئیل ہوئیل کے بات تو نواز میں تماری سے جوموئی ہوئی آئیل ہوئیل ہوئی آئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئی آئیل ہوئیل ہوئی آئیل ہوئیل ہوئیل ہوئی آئیل ہوئیل ہوئ

نما و المحراج الله المحراج ال

الله عن الذي اسرى بعيده ليلا من المستحد الحرام الى المستجد الاقصى الذي باركنا حوله لترية من اتيناانه هو السميع البصير،

''لینی وہ پاک ہے جواپنے بندے کوراتوں رات مجدحرام ہے معجداتھیٰ لے گیا جس کے جاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے تا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں وکھا کیں بے شک اللہ خوب ننے والا اور خوب و یکھنے والا ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی کیونکہ اسریٰ کے معنی رات کے سفر کرنے کے ہیں نہ کہ حالت

ا علاء تاریخ نے اس امر پر اتفاق کرلیا ہے کہ بعد اقرا تعلیم وقو حدو برائت او ثان شرعی احکام سے جس کو اللہ تعالی نے آپ پر فرض کیا تھا وہ نمازتھی۔ پس جب وہ بعد فزول وی آپ پر نماز فرض کی گئی تو حضرت جرائیل آپ کی خدمت میں آئے اور اس وقت آپ علی سکے میں تھا ان کو دہ وادی کی طرف لائے اور تھو کر زمین پر ماری جس سے ایک چشمہ بیدا ہو گیا حضرت جرائیل نے اس سے وضو کیا اور آپ میں تھے ان کو حضرت اور تھا تھا بھر حضرت جرائیل نے اٹھی در کیھے رہے بعد از ان آئے صاحت انہی کی بیروی میں نماز پڑھی نماز وضو کی تعلیم سے فارغ ہو کر آپ ملہ میں تشریف لائے اور کر نماز پڑھی اور آپ نے ان کے ساتھ انہی کی بیروی میں نماز پڑھی نماز وضو کی تعلیم سے فارغ ہو کر آپ ملہ میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم فرمائی واقد می کا بیان ہے کہ باتفاق علاء و سیر واتو ارتئ حضرت خدیجہ اول اہل قبیلہ ہیں جس نے اس خضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم فرمائی واقد می کا بیان ہے کہ باتفاق علاء و سیر واتو ارتئ حضرت خدیجہ اول اہل قبیلہ ہیں جس نے اس خضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم فرمائی واقد می کا بیان ہے کہ باتفاق علاء و سیر واتو ارتئ حضرت خدیجہ اول اہل قبیلہ ہیں جس نے اس خصرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم فرمائی واور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی اور عبد کے معنی جس میں روح وجسم دونوں ہوں جسم نور ورجہ ہم کو عبر نہیں گئی ہیں۔

قادہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ شب معراج میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ حسن کی روایت شہادت دیتی ہے کہ آنخضرت علیہ معراج کی رات مقام جر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ مجرحرام میں آ رام فر مار ہے تھام ہانگ کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ علیہ نماز عشاء پڑھ کر ہم میں سور ہے تھے اور فجرے پہلے ہم نے آپ کو جگایا بعض علاء کہتے ہیں کہ جرت سے تین برس پہلے معراج ہوئی اور بعض ایک برس پہلے بتلاتے ہیں۔ بہر کیف یہ ایک اختلافی واقعہ ہے روایات سے کوئی تسکین دہ فیصلہ نہیں ہوسکتا البتہ اگر اللہ جل شانہ کی قدرت کا ملہ پرنظر کی جائے تو بچھ بعید نہیں معلوم ہوتا۔

معراج جسمانی معراج جسمانی یاعلم رویا کے واقعات کوہم اس مقام پر بوجہ شہرت ذکر کرنائمیں چاہتے باتی رہے وہ احکام جوسورہ اسریٰ کو بغیر و کیھنے سے معلوم ہوتے ہیں اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یکی احکام آنخضرت عظیم کوشب معراج میں مرحت ہوئے تھے وہ حسب ذیل ہیں۔

و لا تبجعل مع الله الها آخر فتقعد (ترجم) الله كساته دوسرا معبود مقرر نه كرو ورنه قابلي طامت و مذموماً مخذولا

آپ کے رب نے حکم فر مایا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور مال باپ کے ساتھ احسان کرو اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی یا دونوں بوڑھے ہوجا کیں تو خبردار انہیں ہوں بھی نہ کرنا اور نہ انہیں ڈانٹنا بلکہ ان سے عزت والی بات کرنا اور ان کے آگے سرجھکا دینا۔

وقضى ربك الاتعبدوا الآاياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احداهما او كلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما وقل لهما قولاً كريما

واحفيض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحهما كما ربيائي صغيرا و ات ذالقرئ حقه و المسكين

و ابن السبيل و لا تبذر بتذيرا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و اياكم أن قتلهم كأن خطأء كبيرا

ولاتقريوا الزناانه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس اللتي حرم الله الا بالحق

ولا تـقـربوا مال اليتيم الا باللتي هي احسسن حتسى يسليغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

و اوقبوا النكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم

ولا تقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤادكل

اولئك كان عنه مسئولا

ولا تمش في الارض مرحا انك لن تحرق الارض وكن تبلغ الجبال

كل ذلك كان سئيله عند ربك مكروها

اوران کے لئے بیروعا مانگتے رہنا کہاہ پروردگار جیسے مجھے انہوں نے کم سی میں محبت سے پالا ہے ای طرح تو مجھی ان پررخم فر ما۔

عزيزول كوان كاحق ادا كرواور فتاجول كوجهي اورمسافرول كوبھى اورفضول نزىچى نەكرو

نەتو اينا باتھ گردن بىل باندھ كر ركھ اور نداسے بالكل ہی کھول دے کہ قابل ملامت بن کر اور تھک کر بیٹے جاؤب

غربت کے ڈرسے اپنی اولا قتل نہ کروان کا اور تمہارارز ق ہمارے ذمہ ہے یاد رکھو اولا د کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ

زنا کاری کے قریب تک نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور یُری راہ ہے ناحق کسی کوفل نہ کروجس کافٹل اللہ نے حرام کر دیا

، بجرقابل تعریف طریقے کے پیٹیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤجب تک وہ جوان نہ ہو جا پیس اور عہد پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں باز برس ہوگی۔

جب ناپرتوپورا پورا ناپداور چی ترازوے تولو۔

جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچے نہ پڑویا در کھو گان آ کھاوردل ہراکی سے بازیرس ہوگی۔

ز مین پراکڑ کرنہ چلونہ تو تم زمین ہی پھاڑ سکتے ہواور نہ پہاڑ کے برابراو نچ ہی ہو سکتے ہو۔

يةتمام يُرى باتين بين اورالله تعالى كونا يسند بين \_

اللہ نے تمہیں بیدین کی بگی ہاتیں وی سے بتا کیں اللہ کے ساتھ دوسرا شریک معبود نہ کروور نہ پُرے بن کراور ذلیل ہوکر جہنم میں جھونک دیئے جاؤ گے۔

ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها احر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً

ان آیات کے دیکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ضروریات دین کے اعتقادی اور عملی احکام دونوں معراج میں سرحت فرمائے اس دعوے کی تائید گزشتہ آیت بخو بی کرتی ہے علاوہ ان اعتقادی اور عملی احکام کے اللہ جل شانہ نے پانچ وقت کی نمازیں اور ماہ رمضان کے روز نے فرض کئے ہم کویقین کامل ہے کہ چوشخص اس سورہ مبار کہ کو بغور پڑھے گاوہ ضرور ہماری اس رائے سے اتفاق کرے گا۔ واللہ اعلم بالصواب انتہی کلام المتر جم۔

اسلام کی خفیہ بہلغ ایک مدت سے حضرت علی ابن ابی طالب کی کفالت آنخضرت علی اور حضرت جعفر کی کفالت حضرت علی ابن عبدالمطلب کررہے تھے یہ دونوں بزرگ مسلمان ہوگئے تھے اور حضرت ابوطالب سے حچپ کر بہاڑ کے دروں میں جا کرنماز پڑھتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز ابوطالب اس طرف آنگئے۔ آنخضرت علی نے ان کوایمان واسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابوطالب نے فرمایا میں ابنا اور اپنے آباء واجداد کا دین نہیں جھوڑ سکتا 'البتہ تمہاری وجہ سے تمہاری کی دعوت دی۔ حضرت ابوطالب نے فرمایا میں ابوطالب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا '' ویکھوٹھ میں گئے۔ کا ساتھ نہ جھوڑ نا' یہ کم کو جھلائی کے سوا کیجی نہ کھا تھی گئے۔

سالقین او لین: علماء سر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی ایمان لائیں بعد ازاں حضرت ابوبکر وحضرت علی بن ابوطالب اور حضرت زید بن حارثه (آنخضرت علی کے خادم) وحضرت بلال و بن حمامه (حضرت ابوبکر کے غلام) نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر بن عبسه سلمی وحضرت خالد بن سعید بن العاصی بن امیہ مسلمان ہوئے ۔ ان بزرگوں کے بعد قریش کے ایک گروہ نے دین اسلام قبول کیا۔ جن کواللہ جل شاخه نے آنخضرت علی کے مصاحبت کے لئے کل قوم سے برگزیدہ کیا اوران میں سے اکثر مشہور با بختہ ہوئے۔

ور بردہ تبلیغ کے زمانہ کے مسلمان حضرت ابو بکرصدیق چونکہ رقیق القلب محبوب خلائق نرم مزاج تا جرپیشہ تھے۔
تالیف قلوب کا مادہ ان میں زیادہ تھا۔ قریش آپ سے زیادہ مانوس تھے اس وجہ سے ان کے ذریعہ بنوا میہ میں حضرت عثان بن عفان بن المیا العاص بن امیا ورخاند ان بنوعم و بن کعب بن اسد بن تیم سے طلح میں عبد اللّٰہ بن عثمان بن عز و اور بنوز ہرہ بن تصی سے سعد بن الجو و قاص ( ان کا نام ما لک بن و ہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہے ) اور عبد الرحمٰ بن عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد علاق سے بن المحرث بی الحرث بن زہرہ اور بنواسد بن عبد العز کی سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد ( بی آئے ضرت علیہ کی گھو پھی صفیہ کے بن المحرث بن المیان لائے بعد از ال بنوجرث بن مہر سے ابوعبیدہ عام بن عبد الله بن عمر و بن مخز وم اور بنوج جم بن عبد الله بن عمر و بن مخز وم اور بنوج جم بن عرب بن و ہب بن حز اف بن عبد الله بن عبد و ناور بنول بن المحل بن الحراب بن المحل بن عبد و ناور بنوج بن عرب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد و ناور بنو بنول بن عبد الله بن عبد بن عرب عبد و ناور بنول بنول بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن عرب بن عبد و ناور بنوج بنول بن میں عبد بن ترب عبد بن عرب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن عرب بن عبد الله بن المحل بن عبد بن عرب بن عبد و ناور بنول بنول بن عبد الله بن میں جنوں الله عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد الله بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عروب بن عبد الله بن المحسب بن وہب بن عرب بن عرب بن عرب بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد الله بن عبد بن عرب بن عرب بن عرب بن عرب بن عبد الله بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد الله بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد الله بن عبد بن عرب بن عرب بن عرب بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عبد بن عرب بن عرب بن بن عبد بن عرب بن عرب بن المد بن عبد بن عرب بن عبد بن

نے جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ تو حید کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ پھر عمیز شعدین ابی وقاص کے بھائی اور عبداللہ بن مسعود ابن غافل بن صبیب بن شخ ابن قاربن مخزوم بن صابلہ بن کا ہل بن حرث بن تمیم بن سعد بن بذیل بن مدر کہ علیف بنو زیمہ مسلمان ہوں ک

معجز و رسول علی علی الله بن مسعود عقبه بن مغیط کی بگریاں چرائے تھے ایک روز آنخضرت علی ان کے بگریوں کے گلہ کی طرف سے ہو کر گزر ہے اور ان کی اجازت سے اس بکری کا دودھ آپ نے دوہا جس کا دودھ بند ہو گیا تھا۔ عبدالله بن مسعود یہ مجزود کھے کرچران ہو گئے اور اسی وقت ایمان لے آئے ان کے بعد جعفر بن ابوطالب بن عبدالمطلب اور ان کی بوی اساء بنت عمیس بن فعمان ابن کعب بن قیافہ شعی سائب بن عثان بن مظعون ابو عذیف بن عقب ابن رسیعہ بن عبد شمن (ان کا اصلی نام مہشم تھا) اور عامر بن فہر واز وی عمار بن یا سرعت بن مذیح ابو مخزوم کے آزادہ کردہ غلام اور صهیب بن سنان (بنونمر بن قاسط حلیف بنوجلفان سے ) سلام الله علیم الجمعین اسلام لائے۔

علانہ بہلغ ان بزرگوں کے اسلام لائے کے بعد مسلمانوں کی ایک چھوٹی کی جماعت بن گی جس بی جوان لڑک بوڑھ عورتیں سب شامل تھے لیکن مشرکین کے نوف سے جنگل اور بہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ وہیں تمازیں بڑھتے تھے لیکن قریش کا کوئی جلسہ ایسا نہ ہوتا تھا جس میں بلغ اسلام نہ ہووی کے نازل ہوئے کے تیسرے سال آنخضرت علی کوروت عالمہ ہوکر عام دینے اور اسلام کی طرف بلا نے کا حکم صاور ہوا۔ چنا نچہ آپ نے کو وصفا پر چڑھ کر اہل قریش کو بلا کران سے خاطب ہوکر فرمایا ((لو احبرت کم ان العدو مضحکم او ممسیکم اما کنتم تصدقو فی قالو بلنی قال فانی ندیر لکم بین یدی عذاب شدید) یعنی ''اگر میں خبر دول کئم پر دشمن حق وشام میں تملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھ جا مان لوگ ویشان اور گئری اس اعلان کو سنتے ہی منتشر اور گئریا انجابی سامنے والے (آنے والے) مخت عذاب سے ڈرا تا ہوں۔ قریش اس اعلان کو سنتے ہی منتشر اور گئے ہیئت اجماعی خالی رہی۔

بنی ہاشم کو دعوت اسلام اس کے بعد آیت ہواند و عشیب و تک الاقسر بین ہا نارل ہوئی اس کے بعد متواتر الہا بات اور وی نازل ہونے گئے اس وقت آپ کے تعلم صحفرت علی این ابی طالب نے تھوڑا سا کھانا تیاد کیا آپ نے اولا وعبد المطلب کو جمع کر کے کھانا کھلایا' اسلام کی دعوت دی' بت پرسی سے منع فرما یا اور عذاب البی سے ڈرایا لیکن اولا و عبد المطلب نے ایک کان سے من کر دو سرے کان سے نکال دیا۔ پھر جب قریش نے دیکھا کہ ان کے بتوں کی برائیاں علی عبد المطلب نے ایک کان سے من کر دو سرے کان سے نکال دیا۔ پھر جب قریش نے دیکھا کہ ان کے بتوں کی برائیاں علی الا علان کی جاتی ہوئے اور آپ کو شرک کی جاتی ہوئے اور آپ کو شرک کی جاتی ہوئے حضرت ابوطالب نے آپ کی اس والے کی بخالفت کی اور ان کو اس مور کے دور ہو کر عذب و شیب مور کے دور کو کھنہ و شیب سے دو کئے دامل قریش ابوطالب کی مخالفت سے مجبور ہو کر عذب و شیب بسران رہید بن عبد العزی ولید بن اسد بن عبد العزی ولید بن اسد بن عبد العزی ولید بن

ل موزخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ابواہب بھی موجود تھا اس نے بیاعلان ان کر (ربتا لگ اما جعلنا الالھالذا)) بین د تجھ پر تف ہو کیا ہم گوائی کے جمع کیا تھا'' ابواہب کے آٹھتے ہیں مورہ گذبت بلدا امنی لھٹ کا زل ہوئی

اس جلسه میں تقریباً جالیس آ دی تھی جس میں آنحضرت عظیمہ کے خاص اعزادا قربا بھی تھے۔

المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ابوجہل عمر بن ہشام بن مغیرہ برادرزادہ دلید عاصی بن وائل بن ہشام بن سعد بن ہم بنیه و منبہ پسران حجاج بن علی بن حذیفہ بن ہم اسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ کوانصاف کرنے کے لئے حضرت ابوطالب کے پاس بلالائے۔ان اصحاب نے حضرت ابوطالب سے آنخضرت علیہ کی تکلیف دہی کے بارے میں مجث ومباحث کیا حضرت ابوطالب نے ان کونہایت معقول جواب دے کرخاموش کردیا۔

ابوطالب اور وفد قرلیش: دوسرے دن پھر قریش مع ان اصحاب کے (چن کا اوپر ذکر ہو چکاہے) حضرت ابوطالب کے پاس آئے اوراس امرکی خواہش کی کہ آن مخصرت علیہ کوان کے مواجہ میں بلاکراس جدید فعل سے روکیس اوران سے بیٹ کریں۔ چنانچہ آنحضرت علیہ حسب طلب ابوطالب اس مجمع میں تشریف لائے قریش نے اپنے دلائل پیش کے۔ آن مخصرت علیہ فیر کی جند آیات پڑھ کرارشاد فر مایا: ((یا عصاه لا اترک هذا الاموحتی یظهو الله او المسلک فیه)) یعنی بچاجان میں بیکا منہیں جھوڑوں گا۔ حضرت ابوطالب بیس کرخاموش ہورہ قریش کا مجمع منتشر ہو گیا۔ اس دقت جنور کئی بھر حضرت ابوطالب نے کہا ''اے بردار گیا۔ اس دقت جنور کئی بھر حضرت ابوطالب نے کہا ''اے بردار رادے جو تمہارے دی میں آئے کہولیکن میں بخدا ہے ایمان شرادی گا اور ندا پئے آبائی دین کور کروں گا۔

مسلمانوں پر مظالم ان واقعات کے بعد جب اہل قریش نے یہ دیکھا کہ آنخضرت علیہ وعوت اسلام سے باز نہیں آتے اور مسلمانوں کی جماعت روز بروز بڑھتی جارہی ہے تو بو ہاشم اور بنومطلب نے جمع ہوکر آنخصرت علیہ اور کل مسلمانوں کواذیتیں پہنچانے کا عہد و بیان کیا۔ بظاہر انس عہد و بیان میں بنوہاشم اور بنومطلب پیش پیش شے لیکن در حقیقت ہر قبیلہ عرب جواس وقت مکہ اور اس کے قرب و جوار میں تھا اس عہد وا قرار میں شامل تھا۔ یہاں تک کہ جہاں کہیں یہ لوگ غبیلہ عرب جواس و تب مسلمانوں کو پاتے بھر واس سے مارتے طرح طرح کی تکلیفیں ویتے تھے نماز نہ پڑھئے دیے تھے۔ نماز کی حالت میں اونٹوں بکر یوں کی آئیس مزیلہ کی غلاظت لالا کرنمازیوں پر ڈالتے تھے۔ جب ان کی یہ تکلیف و ہی صربے بڑھ گئ تو آپ نے غریب مسلمانوں کو جبشہ کی طرف جرت کا تھم صاور فرمانیا۔

ہجرت کر گئے یہاں تک کہ جشہ اورا ہل قریش سے تجارت کا عہد نا مدتھا وہ اکثر والی عبشہ کی تعریف کیا کرتے تھا افرض سب سے پہلے عثان ابن عقان اوران کی بیوی رقیہ بنت سہیل بن عمرو بن عامر بن لوی اور زبیر بن العوام ومصعب بن عمیر بن عبرشس وابومنیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزئ عامری وسہیل ابن بیضا (بنوحرث بن فہر سے ) عبداللہ بن مسعود عامر بن ربیعہ غزی حلیف بنوعدی (بیغز بن وایل کی اولا و سے بھے نہ گئے وہ سے ) اوران کی بیوی کیلی بنت ابی غیشہ رضی اللہ عنین کہ گئیارہ بزرگ حبشہ ہجرت فرما گئے ان کے بعد پھر کے بعد و گئرے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کردی۔ انہیں اصحاب کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ و کیگرے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کردی۔ انہیں اصحاب کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ ہجرت کرنا شروع کردی۔ انہیں اصحاب کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبثہ ہجرت کرگئے یہاں تک کہ حبثہ میں مہاجرین کی تعداد تین سوتک بینے گئی۔ مہاجرین او لین کامشر کین مگذ نے دریا تک تعاقب کمیالین خائب و خامرا بنا سامنہ نے کر طے آئے۔

مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں جب اہل قریش نے بیددیکھا کہ آنخضرت عظیمہ کی تکلیف دہی وایذ ارسانی سے آپ کے بعض اعزہ مانع ہوتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو انہوں نے بیشیوہ اختیار کرلیا کہ جوملہ میں آتا تھا اس طرح

آ تخضرت علی کے عداوت تکلیف رسانی اور استہزا پرعهد و پیان کرنے والوں کے مجملہ آپ کے پچا ابولہب اور ایک گروہ نے آپ کی عداوت تکلیف رسانی اور استہزا پرعهد و پیان کرنے والوں کے مجملہ آپ کے بچا ابولہب اور عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور عتبہ پسران رہید وعتبہ بن ابی معید العزیٰ بن عبدالمطلب اور عتبہ وشیبہ پسران رہید وعتبہ بن ابی معید اور ابوسفیان بن حرث اور تھم بن ابی العاص بن اُمیّہ اور نظر بن الحرث (بنوعبدالدار سے) اور اسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ اور اس کا لڑکا زمد اور الوہتری العاص بن اشام اور اسود بن عبد بغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن عبدالعزیٰ اور اس کا لڑکا زمد اور الوہتری العاص بن ہشام اور اس کا بھائی عاصی اور ولید بن المغیر ہ اور قیس بن الفاکہ بن المغیر ہ اور عاص بن وائل سہی اور اس کے دونوں عمز ادعیہ دنہ والم پر ان خلف ابن تم المغیر ہ اور عاص بن اکس جمالہ اور اس کے دونوں عمز ادعیہ دنہ والم پر ان خلف ابن تم وغیرہ تھا ان لوگوں کا کام پر تھا کہ بیاوگ آ مخضرت علی اور ان اصحاب سے جوابیان لا چیکے تھے دستر ہ بن کرتے تھا ور تکلف دیتے تھے۔

حضرت حمز "کی کا قبول اسلام ایک روزه آنخفرت علیه کو وصفا کی طرف تشریف لے گئے تھاں روزا تفاق سے ابوجہل بھی اس طرف سے گزرااور حسب عادت و رستور آنخفرت علیه کو تخت و سُست کہنے لگا۔ آپ کے دین (اسلام) کی تو ہیں اور برائیاں بیان کرتے ہوئے آپ علیه کے نزدیک بھی گیا کی آپ علیہ نہایت مبروا متقلال سے ابوجہل کی تو ہیں اور برائیاں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ کے نزدیک بھی گئے گیا کی تا آپ علیہ بھی مجد حرام میں تشریف کے کلمات ناملائم سنتے رہے بیاں تک کہ ابوجہل آپ کے مبرو کی سے تنگ آکر کعبری چلاآ یا آپ بھی مبحد حرام میں تشریف کے کلمات ناملائم سنتے رہے بیاں تک کہ ابوجہل آپ کے مبرو کی ایک لونڈی دیکے بعد اللہ بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کی ایک لونڈی دیکے بری تھی ۔ اس واقعہ کے بعد بعد بی حضرت عزاق ابن عبداللہ بن جدعان کی حالت میں کی لونڈی نے بیواقعہ حضرت عزاق کو سایا حضرت عزاق بن عبدالمطلب یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے چنانچاس کی حالت میں کی لونڈی نے بیواقعہ حضرت عزاق کو تا یا حضرت جزاق بن عبدالمطلب یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے چنانچاس کی حالت میں لوٹ کر ابوجہل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مبرق بینچے۔ ابوجہل اس وقت قرایش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔

مرام نہایت ذات ہے والیں کر دیا۔

حضرت عمر کا قبول اسلام : حضرت عزق ابن عبد المطلب کے بعد حضرت عرق بن الحطاب ایمان لائے ان کے ایمان اولائے کا بیسب ہوا کہ ان کے کا نوں تک بین بین فاظمہ بنت الحظاب مع این شوہر سعید ابن زید کے مسلمان ہو گئی ہیں۔ اور خباب بن الارت ان دونوں کو تر آن کی تعلیم دیتے ہیں حضرت عمر ابن الحظاب بیہ سنتے ہی اپی بہن کے پاس آئے اوران کو اس قدر مارا کہ خون بہنے لگا اس وقت فاظمہ بنت الحظاب نے کہا: ((قلد اسلمنا و کا تنا محمد انا فعل مصاب دالک)) لیعن ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ کے کہا کر گزر۔ اس کل م کے سنتے ہی خباب بن الارت بھی گوشہ مکان سے نکل آئے اور تصیح باب تیں کرنے گئے۔ حضرت عمر بن الحظاب نے کہا کہ '' بچھ قرآن پڑھو'' خباب بن الارت نے سورہ طریز ھرکر سائی جس سے حضرت عمر ابن الحظاب بخو فی خدا

حضرت عمر بن الخطاب أنتاليس مردول اورتيس عورتول كے حبثہ الجرت كرنے كے بعد اسلام لائے مسلمان اس وقت نہايت كمزور تھے۔ كعية من قناز ندير هي تنظ مشركين مله بے حدايذاء و تكليف ديتے تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو اسخضرت عليقة ہے كعيد ميں نماز برھنے كي ورخوات كى آ تخضرت على في خرمايا كه "المجي مشركين كا زود ب اور مسلمان كم بين اور كرود بين عرض الخطاب في عرض كيا كه مهاراوين (اسلام) سجا ب ياان كا ؟ آ مخضرت عظف فرماياك " ماراند ب سجا ب " مجر مضرت عرفين الخطاب في دريافت كياك " خدا مهار في مدد كر عاكما أن ك " تخضرت عظيمة في جواب ديا كه خدا تهاري مد ذكر الحكاتب حضرت عمر بن الخطاب في عرض كيا كد " يارسول الله عظيمة وه توالي بي تول كى يرستش علانيكرين اورہم خداير تى جھيپ كركزين اور پھرخدا ہمارى مددكرے كاچلئے كعبە مين نماز ادا تيجيخنہ جنب تك عمر بح كن ميں جان ہے كو کی شخص آپ كو كعب میں نماز پڑھنے اسے روک نہ سکے گا۔ چنانچے حضرت عمر بن الخطاب اور آنخضرت علی کے معرف بٹر کے کعبہ میں تشریف لائے اور نماز پڑھی کے پہلے تو مشرکین مكه مين ہے كئى نے دم نبه مارا اور پھر جس نے سراٹھا يا اس يعمر بن الخطاب برسر جنگ ہوئے بيهان تك كه كعبه بيس بلاخوف وخطر نماز سونے لكي آپ کے ایمان لانے کی بیردایت (جس کومورخ ابن خلرون نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے ) نہایت معروف ومشہور ہے۔ کیکن ابن اسحاق کا بیربیان ہے كه جھے عبداللہ بن الى ينج نے (بروایت عطاو مجاہد باسانیدان لوگوں کے جنہوں نے اسلام عرکی روایت عمرانے کی ہے) بیان کیاہے کہ جھزت عمرا بن الخطاب كها كرتے تھے كہ ميں ابتدأ اسلام كاسخت خالف تھا اور اس نفرت كيا كرتا تھا۔ ايام جابليت ميں ہمارے ہم سنوں كا جلسه آل عمر بن عمران مخزوی کے مکان کے قریب رات کو ہوا کرتا تھا آ کہن میں سب لوگ کھاتے پیتے تھا لیک روز میں اپنے مکان سے نکل کر جلسگاہ پر گیا۔ اتفاق ہے اس وقت ميز في وقت ميز في ويود و الله الله و الل تقاليكن وبال بهي كمي كوند بإيار وكان بندهي الى وقت ميرر رول من مديات آنى كه جل كركعباكا طواف بن كرين بيداس خيال ي كعيد من واخل بواان وقت جَبَد تقريبانسف شب كزريكي تقي من ني آنخضرت علي ونمازيز سنته موئه ويكف ان دنون أنخضرت علي تعبيت المقدس في طرف مد کر کے اکثر رکن اسود اور دکن کیمان کے درمیان کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے۔ جب میں نے آپ کودیکھا تو میرے دل میں آیا کہ جھپ کر آ بخشرت عظی کود محمول کدوه کیا کرتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں اس خیال سے میں آ ہت آ ہندائ قدر آپ کے قریب جا پینچا کہ آپ کردور وجا کیڑا ہو گیا میرے اور آگے کے درمیان صرف غلاف کعیہ حال تھا ایس جب میں نے قرآن سنا تو مجھے رقت طاری ہو گئے۔ میرے بدن کے دویکھٹے كرّ ب بو كيِّه مِن جهك كركم البواقر آن منتار بإبريان تك كه آنخفرت عليه نمازخم كركامية مكان كودالي بوع اور مك آبي الله

کانپ اٹھے اور بے تابانہ کہ اٹھے ((کیف تصنعون اذا اور تہ الاسلام)) لیخی 'اگرتم مسلمان ہوتا چاہتے ہوتو پہلے کیا

کرتے ہو؟ خباب بن الارت نے طہارت ظاہری کا طریقہ دکھلایا اور تلایا۔ اس کے بعد عرق بن الخطاب نے آنخضرت سے اللہ کا مکان دریافت فرمایا تو خباب بن الارت ان کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے در دولت پر حاضر ہوئے دوسری طرف آنخضرت سے الجام وہی الہی مکان سے باہر تشریف لائے اور حضرت عرق بن الخطاب ہوگا طب ہوگر فرمایا ''اے این الخطاب تجھ کو یہ کیا ہوا ہے لیے ہیں مسلمان ہونے آیا الخطاب تجھ کو یہ کیا ہوا ہوا ہے بعنی کیسے آیا ہے؟'' حضرت عرق بن الخطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کے مسلمان ہوئے آیا ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب علائے کمات شہادت پڑھ کر سچے مسلمانوں میں داخل ہوگئے۔ حضرت عمر بن الخطاب موسلے حصرت عرفی کے تخصرت علی کو تشریف لائے مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے سے بڑی تقویت پیچی۔ یہ وی بزرگ بین جن کے اسلام لانے سے بڑی تقویت پیچی۔ یہ وی بزرگ بین جن کے اسلام لانے سے بڑی تقویت پیچی۔ یہ وی بزرگ بین جن کے اسلام لانے ہے دو روائے کے الاسلام وی بین جن کے اسلام لانے اسلام کو بین جن کے اسلام کو بین جن اے اللہ عرب بین الخطاب اور عربی بین الوجہل دونوں عمر مراد تھے۔ حضرت عرفی الوجہل دونوں عمر مراد تھے۔

بن ہاشم کا معاشرتی مقاطعہ کیر جب قریش نے دیکھا کہ اکثر مسلمان نجاشی کے ملک میں چلے گئے ہیں جن پر ہمارا پھی دورنہیں چل سکتا اور جومعدودے چند ہاتی ہیں آپ ان کوبھی حضرت عزق ابن عبدالمطلب و جضرت عرق بن الخطاب (رضی الدعنهما) کے اسلام لانے سے ذرہ برابر بھی ایذ انہیں پہنچا سکے اور یوما فیوماً مسلمانوں کی تعداد بردھتی جاتی ہے تب انہوں نے جع ہوکر مدع بدو پیان کیا کہ'' کوئی شخص ہم میں سے بنو ہاشم و بنوعبدالمطلب سے خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں نہ نکاح کر بے اور نہ ان کے ساتھ ہوا سے کہا سے کہا کہ دنیاوی معاملہ کرے' اس پرسب لوگوں نے قسمیں اور نہ ان کے ساتھ ہوا کہ اس جماعت میں بنو ہاشم میں صرف ابولہ عبدالعزی بن عبدالمطلب کھا ئیں اور ایک مضر کھی کر دستخط کرکے کعبہ میں رکھ دیا اس جماعت میں بنو ہاشم میں صرف ابولہ عبدالعزی بن عبدالمطلب

 شریک تھا باتی سب ابوطالب کے ہمراہ تھے تین برس تک یہی عہد و پیان باتی رہا۔ بھائی سے بھائی چھوٹ گیا باپ بیٹے کے دیکھنے کاروا دارنہ ہوتا۔ بچے دسز اکامعاملہ بند ہو گیامسلمانوں کوخت تکلیف ہونے لگی۔

عہد نامہ کا اتلاف : آخراہل قریش میں سے چند آ دمی اس عبد کو ڑنے پر آ مادہ ہو گئے مجملہ ان میں سے ایک (بنو حسل بن عامر بن لوگ) سے بشام بن عمرو بن الحرث سے جنہوں نے نقش عبد میں بہت بڑی کوشش کی ایک روز ان سے اور زہیر بن ابی امیہ سے اثناء راہ میں ملاقات ہوئی (اس کی ماں عائلہ بت عبد المطلب اپنے بھائیوں کے کہنے سے مسلمان ہوگئی تھیں) ہشام نے زہیر سے نقش صحفہ (عبد نامہ) کے بارے میں گفتگو کی۔ زہیر نے ہشام کی رائے سے اتفاق کیا اس کے بعد ہشام مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کے پاس گیا اور بنو ہاشم و بنو مطلب کی مجبوری کا حال کہ کر اس کو بھی نقش عہد پر آ مادہ کر لیا اس کے بعد ابوائیش کی بن بشام اور زمحہ بن الاسود کے بہاں گیا ان لوگوں نے بھی ہشام کی رائے سے اتفاق کیا اللہ اور نقش عہد پر تل کے انہیں معاملات کے دوران آ مخضرت علیہ نے ان لوگوں کو بین خبر دی کہ اس عبد نامہ کو با سنتاء اللی کیٹروں نے کھالیا ہے۔ قریش کو بین کر تنجب ہوائیکن جب انہوں نے کعبہ کو کھول کر دیکھا تو عہد نامہ کو کیٹروں نے باستثاء اللی سے کھالیا تھا۔ ان چار آ دمیوں نے تو پہنے ہی عہدشنی پرشم کھالی تھی عہد نامہ کے ضائع ہوجائے سے اور لوگوں نے بستثاء اللی عبد نامہ کی بارٹ بے کھالی تھی عبد نامہ کی بارٹ بی بی اور لوگوں نے باستثاء اللی بندی جھوڑ دی۔

'جرت حبشہ فانی اس واقعہ کے بعد حفرت ابو بکر جرت کے قصد سے گھر سے نظر کی ابن الدغنہ ان کووا ہیں لے اسے اس واقعہ کے بعد مہا جرین عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن غروان کی بیوی ابو مذیفہ اور ان کی بیوی ابو مذیفہ اور ان کی بیوی ابو مذیفہ اور ان کی بیوی مقد اد بن عمر عبد اللہ بن عبد بن غروان کے بھائی مقد اد بن عمر عبد اللہ بن مسعود ابوسلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی سلمہ بن ہشام بن المغیر و عمار بن یا سر عبد اللہ وقد امد و عمان پر ان مظعون اور ان کے لاکھ سائے میں بن حذافہ ہشام بن العاصی عامر بن ربیعہ اور ان کے لاکھ سائے میں بن حذافہ ہشام بن العاصی عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی عبد اللہ بن محرور بنوعامر بن لوگ سے ) عبد اللہ بن ہمل بن السکر ان بن عمر و سعد بن خولہ ابوعبیدہ بن الجراح ، سہبل بن بیضاء عرو بن الی سرح رضوان اللہ تعالی عبم الجعین ملہ والی آ کے بعض ملہ میں جیپ کر داخل ہوئے اور بعض کسی کے جوار میں جا گرمیم موسلے بہاں تک کہ جرت فائید کا وقت آ یا اس کے بعد بعض بزرگ ان میں سے ملہ بی میں جان بحق ہو کے تھے لیکن جب مکہ میں آئے تو انہوں نے مسلمان میر قبل سے اللہ میں ان کو چوڑ گئے تھے یعنی اہل قریش ان کو ایڈاء و تعلی میں جان کھی جوار میں جان کو ایڈاء و تعلی دیے تھے اور کو میر کی بی ملک ان کو ایک اس کا میلیے تھے۔

حضرت خدیجی اور ابوطالب کی و فات جرت کے تین سال پہلے امّ المؤمنین خدیجی بنت خویلد کا دصال ہوگیا ان سے پنیش یا بچپن روز کے بعد حضرت ابوطالب نے دفات پائی ان دونوں کے انقال کی وجہ سے آنخضرت علی کے خت صدمہ ہوا۔ در حقیقت حضرت ابوطالب کی وجہ سے آپ کو کئی ایذاء نہ پہنچا سکتا تھا' ہر کام میں وہ آپ کی اعانت کرتے اور مخالفین کو آپ علی تا ہے کہ کے حدالن کرتے اور مخالفین کو آپ علی تا ہے کہ کو بے حدالن

ل البوطالب كي حالت نزع من آنخضرت عليه تشريف لے كے اورار شاوفر مايا كدا ، جياجان اگر آپ اپي زبان سے ايک بارجھي كلمه شياوت الله

تھا انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی جب مشرکین ملّہ آپ کو ایذ اکیں دیتے اور آپ مغموم وملول ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ آپ کو تعلی وقتی دیتی تھیں۔

طا کف میں تبلیغ اسلام: الغرض ام المؤمنین حضرت خدیج اور حضرت ابوطالب کے انتقال کے بعد اسفہا ومشر کین ملّه آنف کی آنتی کوزیادہ ایذادہ ایند اور تکلیف دہی پرآ مادہ رہنے لگے۔ ایک روز آپ علی بغرض وعوت اسلام طا کف کی طرف تشریف لے گئے وہاں کے سرداران عبدیالیل بن عمر بن عمیراوراس کے دونوں بھائیوں مسعود وحبیب کے پاس بیٹھ کر ان کو اسلام لانے کی دعوت دی اور اسلام ومسلمانوں کی مدد کرنے اور اس پر قائم رہنے کی استدعا فرمائی کئین ان تینوں آرمیوں نے نہایت تی اور درشتی ہے آپ کو جواب کویا۔

اہل طاکف کی ایڈ ارسانی: جب آنخضرت علیہ ان کے ایمان لانے سے نا اُمید ہو گئے تو ان سے اس حال کے چھپانے کے لئے ارشاد فر مایالیکن ان لوگوں نے آپ کا یہ کہنا بھی نہ مانا بلکہ کمینے اور چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو آپ کے چیچے لگا دیا۔ ان لوگوں نے ان کے چیچے تالیاں بجائیں اور ڈھلے مارنے شروع کئے یہاں تک کہ آپ عتبہ وشیبہ ربیعہ کے لڑکوں کے باغ کی دیوار کے اوٹ میں بیٹھ گئے اس طرح جب پیچھا کرنے والے لڑکے وعوام الناس لوٹ گئے اور آپ علیہ کا نے اور آپ علیہ کے اور کے ایک گوندا طمینان حاصل ہو گیا تو آپ نے سرمبارک آسان کی جانب اٹھا کرید عافر مائی:

((اللهم اليك اشكو ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس انت ارحم الراحمين انت رب المستضعفين انت ربى الى من تكلنى الى بغيض يتجهمنى او الى عدوملكته امرى ان لم يكن يك على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له النظامات و صلح عليه امر الدنيا و الاخرة من ان ينزل بى غضبك او يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى و لا حول و لا قوة الا بك))

''لین اے اللہ میں تجھے ہے اپنی گمزوری کا' قلت تدبیر کا اور ذلت کا شکوہ کرتا ہوں تو سب سے زیادہ مہر بان اور کمزوروں کا پرورد گار ہے اور میر ابھی تو ہی رب ہے' اے اللہ مجھے کس کے حوالہ کر رہا ہے کیا ایسے حاسد کے جو

ﷺ پڑھادیں تو کل بروز قیامت میں خداہے آپ کی شفاعت کراؤں گا حضرت ابوطالب نے پچھ جواب نددیا بلکہ منہ پھیرلیا تو حضرت ابوطالب نے پچھ جواب نددیا بلکہ منہ پھیرلیا تو حضرت ابوطالب نے کہا ((احتوت السناد علی المحافہ)) یعنی میں نے آتش دوزخ شرم کی دجہ سے اختیار کی آخضرت عظی ہیں کر ملول خاطر ہوگرا گھا آ ہے اس کے بعد جس وقت حضرت ابوطالب کا انتقال ہوا تو اثناء داہ حضرت علی این ابی طالب آخضرت علی ہیں دی اوروض کیایا رسول اللہ علی ہوا تھا جہانہ عصرت انتقال ہوا تو اثناء داہ تھی گڑاہ مرکیا "آپ نے ان کو کسیس دی اوروض کرنے کی ہدایت دی کیس نہ تو آپ علی جہانہ کے ساتھ تشریف لیے گڑاہ مرکیا "آپ نے ان کو کسیس دی اوروض کرنے کی ہدایت دی کیس نہ تو آپ علی جہانہ کے ساتھ تشریف لیے گئاہ در شان کے جنازے کی تماز بڑھی۔

ا سیرة ابن بشام میں کھا ہے کہ ان میں سے ایک نے جواب دیا تھا کہ اگر تھے کو خدا اپنارسول کر کے بھیجا تو یوں بی پاؤں کھیٹا ہوا چانا۔ دوسر سے نے کہا کہ ذامیں تھے سے ایک بات بھی نہ کرون کا کیونکہ تو خودکورسول کہتا ہے تو تہایت خوفاک وقاتل احتراز ہے۔ واللہ اعلم خوفاک وقاتل احتراز ہے۔ واللہ اعلم

مجھ سے ترش روئی سے پیش آئے یا ایسے دشمنوں کے جھے تونے مجھ پر حاوی بنادیا ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کئی بات کی پرواہ نہیں لیکن تیری عافیت میرے لئے زیادہ گنجائش والی ہے میں تیرے رخ اقدس کے نور سے جس کی تاریکیاں بھی کا فور ہو جاتی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کی اصلاح موقوف ہے تیری ناراضگی اور غصہ سے بناہ مانگا ہوں۔اے اللہ مجھ سے راضی ہوجا اور مجھے طاقت وقوت عطافر ما۔''

جب آنخضرت علی الله طائف سے نا اُمید ہوکر واپس ہوئے تو شب کوایک تھجور کے باغ میں تھہر گئے۔نصف شب میں جس وقت آپ نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو چند جن اس طرف سے گزرے انہوں نے اس مقام پر تو قف کر کے قرآن شریف سنااس کے بعد آنخضرت علی ہوئے تھی داخل ہوئے اہل مللہ بدستور آپ کی عداوت اور غد بہ اسلام کی نیخ کئی پر تلے ہوئے تتے دوسا قریش میں ہے گئی نے آپ کواپٹی ہمسائیگی میں نہ لیا آخر کا مطعم ابن عدی کے پڑوس میں آپ تھ پر نے طفیل بن عروالدوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہ صرف خود ایمان کلائے بلکھ اپنی قوم کواس کی طرف بلایا ان میں سے بعض ایمان لائے آخر کا روالدوی آپ محضرت علی ہے ان کے حق میں دعافر مائی۔

ابن حزم کایہ بیان ہے کہ اس کے بعد واقعہ معراج ہوا پہلے آپ مکتہ سے بیت المقد گن تشریف لے گئے۔ پھر وہاں ہے آسانوں پر گئے اور انبیاء کرام سے ملاقات کی جنت اور سدر قائنتگی کو چھے آسان پر دیکھا ای شب میں نماز فرض کی گئی۔ طبری کے نز دیک سراء (واقعہ معراج) اور نماز کی فرضیت ابتدائی وتی تھی۔ واللہ اعلم

ائیا م جج میں دعوت اسلام ان واقعات کے بعد آنخصرت علیہ مشرکین مکہ کے ایمان لانے سے کی قدرنا امیہ ہو گئو جے کے موقع پر جولوگ اطراف و جوانب سے آتے تھان کے قیام کی جگہ پرتشریف لے جاتے ان کواسلام کی دعوت رہے قرآن پڑھ کرساتے نیز اسلام اور مسلمانوں کی امداد کے لئے ان سے فرماتے تھے لیکن اہل قریش اس کام میں بھی مزاحت کرتے اور آپ کی خدمت کرتے تھے ابولہ کواس کام میں بطور خاص دلچی تھی وہ اپنے کل کاموں کو چھوڑ کر آپ کے بچھے پڑگیا تھا جن لوگوں کو آپ نے کا بام میں دعوت اسلام دی ان میں بنوعا مربن صعصعہ (مصر سے) اور بخشیان و بنو جیجھے پڑگیا تھا جن لوگوں کو آپ نے کے کا یام میں دعوت اسلام دی ان میں بنوعا مربن صعصعہ (مصر سے) اور کلوں ان میں اور کلوں کو تھاں سے بعض بات من کر میں ان میں بات کو کہ ہوا ہے تھے کہ '' ہما کی بیکام اللہ جل شانہ کا ایک لا کیل عرب شائل سے اور کھی دی اور کھی ہو کہ میں ارشاد فرماتے تھے کہ '' ہمائی ہے کام اللہ جل شانہ کا ہما میں کا وعدہ نہیں کرسکا''۔

قبائل کی مخالفت ان سب میں سے بنو صنیف نے نہایت در شکی سے جواب دیا اور بے حد تی سے پیش آئے اس کے بعد

ا ملاحداین اثیر نے لکھا ہے کہ جس دقت آپ نے ہو عامر کو دعوت اسلام دی تھی اس دقت ان میں سے ایک مخص نے کہاتھا کہ''اگر ہم تمہاری متا بعت کریں اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری متا بعث کریں ہے جیسا وہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے خالفین پر فتح یا ہے کہ کہا گیا جہ کہا گیا ہم تمہارے لئے اپنی گردنیں عرب کے سامنے کردیں اور جدبتم کا میاب ہوجا و تو دوسرے لوگ صاحب حکومت ہوں جاد ہم کو تمہاری ضروری نہیں۔

آنخضرت علی الله سوید بن الصامت برا در بنوعرو بن عوف بن اوس کے پاس تشریف لئے گئے ان کو دعوت اسلام دی۔ سوید بن الصامت نے اگر چہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن تنی و درشکی سے جواب بھی نہیں دیا اور جب مدید والیس آیا تو کسی لڑائی میں مارا گیا۔ یہ واقعہ یوم بغاث کے پہلے کا ہے اس کے بعد ملئہ میں ابوالیمر انس بن رافع اپنی قوم بزعبدالا شہل کے ایک گروہ کے ساتھ خزرج کے مقابلے میں اہل قریش سے طف لیٹے آیا آنخضرت علی اس گروہ کے پاس بھی دعوت اسلام کی غرض کے ساتھ خزرج کے مقابلے میں اہل قریش سے طف لیٹے آیا آنخضرت علی اس گروہ کے پاس بھی دعوت اسلام کی غرض سے تشریف لائے اس گروہ میں سے ایک نوجوان ایاس بن معاذ نامی نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر واللہ جس کام کے لئے ہم لوگ آئے ہیں۔ اس سے بیا چھا ہے۔ ابوا بلخس نے بین کرایاس بن معاذ کوا یک ڈانٹ پلائی ایاس بن معاذ خاموش ہو گئے ہیں کہ ایاس بن معاذ کا انتقال ہو گیا علاء سیر کہتے ہیں کہ ایاس بن معاذ نے بیا اس استان اسلام انتقال کیا۔

بیعت عقبہ ان واقعات کے بعد جب ج کا زمانہ آیا تو پھر ہر کس و ناکس کے پاس حسب دستورتشریف لے جاتے اور ان کودعوت اسلام دیتے تھے ایک روز جب کہ آپ عقبہ کے قریب رونق افر وزیتھے بنوفز رج کے حسب ذیل چھ آ دمیوں سے ملاقات ہوگئی۔

آنخضرت علیہ نے ابن اور کو دعوت اسلام دی قرآن پڑھ کرسنایا چونکہ بیلوگ یہود کے پڑوس میں رہتے تھے اس وجہ سے ان کے کان اس آوازے آشا سے کو عقر یب عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو کفر والحاد کی ظلمت مٹائے گائیں جب ان لوگوں نے قرآن سنا اور تو حید کی باتیں ان کے کانوں تک پنجیں تو آئیں میں ایک دوسرے سے خاطب ہو کر کہنے گئے '' واللہ بیود بی تبی ہیں جس کا یہود تذکرہ کیا کرتے تھے آؤاس پرایمان لائیں ایسانہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے مومن ہو جائیں''ای قد رہا تیں آئیں میں کرکے آنخضرت علیہ سے خاطب ہو کرعوض کیا کہ ہم آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہوا گئیں اور آپ پرایمان لاتے ہیں یہود ہیں اور ہم میں اکثر جھڑا ہوا کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان کو اس کی دعوت دیں جس کی دعوت دیں جس کی دعوت آپ سے بیا اور آپ سے بیا اور ان میں اتفاق پیرا کردے ہیں اس وقت ہمیں آپ سے نیادہ کو کی عزیز نہیں ہوگا''۔

یشرب میں اسلام آنخضرت عظیم نے ان کونہایت مہر ہائی ہے جواب دیاوہ کوگر خصت ہو کر جب مدینہ واپس آئے تو جہاں اور جس جلسہ میں جیسے تھے اسلام ہی کا ذکر کرتے تھے رفتہ رفتہ یہ نوبت آگی کہ انصار گا کوئی جلسہ اور کوئی مکان آنخضرت عظیم کے تذکرہ سے خالی ندر ہا یہاں تک کہ آئندہ سال ملکہ میں انصار کے بارہ بزرگ تشریف لائے ان میں سے پانچ اشخاص تو انہیں چھمیں سے تھے جوگزشتہ سال ایمان لائے تھے ہاتی سات سے آئے والے حسب ذیل تھے۔ (۱) معاذین الحرث پرادر عوف بن الحرث (جوگزشته سال آئے تھے) (۲) ذکوان بن عبد قیس بن احرم بن فہد بن نقلبہ بن صرامہ بن اصرم بن عمر وابن عبارہ بن عصیبہ (بنوصبیب ہے) (۵) عباس بن عبارہ بن نصلہ بن ما لک بن مجلان زید بن عنم بن سالم بن عوف بن عروبن عوف (بیدن بررگ تو قبیلہ خزرج کے تھے) اور قبیلہ اوس سے بید و بزرگ تھے (۲) ابوالهیثم مالک بن التیبان (بیبنوعروبن عوف بن الحرث بن الخررج عمر ابن مالک بن التیبان (بیبنوعروبن عوف بن مالک میں بین) (۷) عویم بن ساعدہ رضی الله تعالی عنبم اجمعین (بیبنوعروبن عوف بن مالک میں بین)

بیعت النساء ان متذکرہ بزرگوں نے قریب عقبہ کے آنخضرت علی کے دست مبارک پراس امر کی بیعت فرمائی کہ وہ کی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں گے چوری اور زنا نہ کریں گے ان اولا دکوتل نہ کریں گے اور نہ کسی پر تہمت لگا کیں گے (اس بیعت کو بیعت النساء کہتے ہیں یہ بیعت جہاد فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھے) جب ان لوگوں کی واپسی کا وقت آیا تو آن خضرت علی ہے نہ کہ مراہ کرویا ابن آنخضرت علی ہے نہ کہ مراہ کرویا ابن آنخضرت علی ہے نہ کہ مراہ کرویا ابن ام کلثوم ومصعب بن عمیر مسلمانان مدینہ کے امام تھا ور ابن ام کلثوم ومصعب بن عمیر مسلمانان مدینہ کے امام تھا ور ابن ام کلتوم کو قرآن پڑھاتے اور احد بن فرارہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔

مدينه مل اشاعت اسملام: ايك روزا تفاق سے سعد بن معاذ الواسيد ابن الحضير اسعد بن زرارةً كي ياك آئے اور

ا <u>حضرت اسیدین انحضیر</u> کا قبول اسلام: سعدین معافرواسیدین انحقیر کے اسلام کی مفصل کیفیت میرے کہ جس وقت مصعب این عمیراور اسعد بن زرارہ بنوعبدالا مہل و بنوظفر ( کعب ابن الحرث ) کوایک کئویں کے چپوترے پر بیٹھے ہوئے وغوت اسلام دے رہے متھان کے پاس وہ لوگ بیٹے ہوئے تھے جواسلام لا چکے تھے۔سعد بن معاذ نے بیدواقعہ دی کچکراسید بن الحضیر سے کہا کہ 'متم ان لوگوں کے پاس جاؤاوران کے مجمع کومنتشر کر دوبیہ لوگ ہماری توم کے ضعفاءاورعورتوں کو بے دینی (اسلام) سکھاتے ہیں اگراسعد بن زرارہ میرا خالہ زاد بھائی نہ ہوتا تو میں ان کے دفعیہ کے لئے کافی ہوتااس کے مقابلہ پر میں نہیں جاسکتا ہوں۔اسیدین الحقیر بین کرا تھے اورا پنی تلواز لئے ہوئے اسعدین زرارہ کے پاس آئے مصعب بن عمیر ٹنے کہا كه بعانى تم كول كفر به بين جاو مين تم ي كي كفتكورول كان اسيدين الحفير في جواب ديا كم تم لوگ عارب يبال ال غرض سي آئ بوك كزورعقيد ، والول كوبهكاؤ ؟ لهذا مين تم ي كهتا بهول كه أكرتهمارى ضرورت بهوتوبيان كروورنديها ل يضفورا يبلي جاؤ \_ مصعب نے كها تم بيشاتو جاؤ میں تم سے گفتگوگروں گا گرتمہاری خاطر میں آئے تو جان لیٹاورنہ جس ہے تم کونفرت ہوگی ہم اس کوتہہار نے بہاں نہ بیان کریں گے اسید بن الحضیر پید كهد كركذ يه بات تم ف انصاف كي كبي " بيني كا اور معب اسلام ك نضائل بيان كرك قرآن سنان كالسيدين الحضير بار باركت جات تص ((ها احسسن همذا البكلام)) أوليتني بيكلام كتزال حمائ جب مصعب قرآن يره يحيقواسيدن يوجهااس دين من وافل مون كاطريقة توبتاؤ مصعب نے کہا کہتم اپنے جسم وکیڑوں کو یاک کرواوراس طرح ہے (ترکیب بتاکر) دورکعتیں نماز پڑھواور سیجے دل سے کلمہ شہادت پڑھو۔اسید بن الحضیر نے نهایت صدافت اورخوثی ہے جسم و کیڑے یا ک کر کے نماز پڑھی اور کلمہ شہادت علی الاعلان پڑھ کرمصعبؓ ہے نخاطب ہوکر کہا کہ 'میرے مواا یک شخص اور ہے اگر وہ مسلمان ہوگا تو پھرکوئی شخص تمہارا مخالف نظر نہ آئے گامیں جاتا ہوں اوراس کوتمہارے ماس بھیجا ہوں ' سعدین معاذیے اسپدکو آئے ہوئے و كھ كرائى قوم بے كہا" والنداسيدين الحقير جن حالت ہے تہارے ياس سے كيا تھا اس حالت پرتيس آتا جب اسيد معد كے ياس بينے توسعد نے کہا ((صاف علت)) لیعنی او نے کیا گیا؟" اسید نے جواب دیا کہ میں نے ان دونوں محصول سے باتیں کیں وہ اللہ کے سوائمی سے نہیں ڈرتے میں نے ان کومنے بھی کیا توانہوں نے کہا جو جارے نزدیک بہتر ہے ہم کرتے ہیں اور کریں گے۔

مسلمان ہوجانے سے اسعد بن زرار اُ گونفیحت و ملامت کرنے گئے لیکن اللہ جل شانہ نے خودان دونوں کورا و اسلام کی ہوایت اور یہ مسلمان ہوجانے سے ایک ہی دن میں کل بنو عبدالا شہل ہوجائے سے ایک ہی دن میں کل بنو عبدالا شہل چھوٹے 'بڑے 'عورت ومردسب کے سب مسلمان ہوگئے تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ کا کوئی گھر ایسانہ تھا جس میں کوئی عورت یا مردمسلمان نہ ہوگئے تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ کا کوئی گھر ایسانہ تھا جس میں کوئی عورت یا مردمسلمان نہ ہوگئے ہو۔الا بنوا میہ بن زیدا ور ظمہ اور وائل اور واقف (بطون اوس) بدستورا پی قدیم حالت پر قائم رہے۔ یہ لوگ ایسانہ تھا عرفا یہ لوگ سب مطبع تھے لیکن غروہ خندق کا وقت آیا کہ یہ سب لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔

بیعت عقبہ تائی مصعب بن عیر تقریباً سال بحر مدینہ منورہ میں رہاس اثناء میں انصار کا کیر گروہ اسلام میں داخل ہو
گیا اور جب جج کا زمانہ آیا تو مصعبی ابن عمیر مع ان لوگوں کے جوابیان لا چکے تھے جج ادا کرنے کی غرض سے ملہ روانہ
ہوئے تو اس قافے میں ان کے ہمراہ وہ لوگ بھی تھے جو ہنوز اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مسلما نوں کی تعداد ان لوگوں
کی بذہبت بہت کم تھی جواس وقت تک مشرف براسلام نہ ہوئے تھے۔ مسلما نانِ مدینہ نے ملہ مرحد بیج کر آنخضرت علی تی تو میں عقبہ کے تریب ملنے کا وعدہ کیا۔ اس وعدہ کے ایفاء کی غرض سے اپنی تو م
نیارت کی اور آپ علی تھے۔ اوسط ایا م تشریق میں عقبہ کے تریب ملنے کا وعدہ کیا۔ اس وعدہ کے ایفاء کی غرض سے اپنی تو م
سے چپ کرعقبہ کے تریب آئے ان کے ہمراہ عبد اللہ بن عمر و بن صرام اور ابو جا بڑا ور چندلوگ بھی چلے آئے تھے۔

انصار کا عہدو ہیان: چنانچہ ای شب میں آنخضرت عظیمہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور اسلام میں داخل ہوئے اور اس امر کا قرار کیا کہ ہم ان سب چیز وں سے بھیل گے جن سے ہم اپنی عور توں اپنے بچوں اور اپنی عزت کو بچاتے ہیں۔ آپ ضرور اپنے اصحاب کے مددگار اور آپ کے خالفین آپ ضرور اپنے اصحاب کے مددگار اور آپ کے خالفین کے مخالف ہوں گے۔ اس جلسہ میں عباس ابن عبد المطلب بھی آنخضرت عظیمہ کے ہمراہ آئے تھے۔ اگر چہ اس وقت تک وہ اپنی قومی ند ہب پر قائم تھے۔ لیکن آنخضرت عظیمہ کا ساتھ دیئے اور آپ علیمہ کی مدد کرنے کو محبوب وعزیز رکھتے تھے۔ اس بیعت میں سب سے پہلے براء بن معرور شنے سبقت کی ان کے بعد اور اوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

باره نقیب: اس شب اسلام قبول كرنے والے الل مدينه ميں سے سب تہتم مرداور دوعور تين تعى - پھر آ مخصّرت علي نے

 ان میں سے ہارہ نقیب (حکام) منتخب فرمائے۔جن میں نوآ دی قبیلہ خزرج کے اور تین اوں کے تھے۔حضور علی ہے ان بارہ آ دمیوں سے ناطب ہوکر فرمایا کرتم لوگ اپنی قوم کی تعلیم و تعلم کے ذمہ دار ہوجیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے حواری ذمہ وارتھے اور میں تم سب لوگوں کا ذیمہ دار ہوں جن کوآ مخضرت علیہ نے نقیب مقرر فرمایا ان کے اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔

نو بنوخزرج کے تھے جس میں ہے یہ تین بزرگ اسعدین زرار ڈورافع بن مالک وعبادہ ابن الصامت شریک عقبی اولی میں تھے ان کے علاوہ بعد بن الرکیج الی زہیر بن مالک بن امری القیس ابن مالک بن تغلبہ ابن کعب ابن الخزرج' عبدالله بن رواحه ابن امری القیس براء بن معرور بن حشراء بن حنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه- ابو جابراين عبداللداين عروين حرام - سعدين عباده بن وليم بن حارثه - منذرا بن عمره بن حنيس بن لوذان بن يزيد بن تعليه بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج اور تین قبیلہ اوس کے اسید بن حفیر بن ساک بن علیک بن راقع بن امری القیس بن زيد بن عبدالاشهل سعد بن خيثمه بن حارث بن ما لك بن اوس وفاعه بن المئذ ربن زيد بن اميه بن زيد بن ما لك بن عمرو بن عوف بن ما لک بن اوں ( رضی الله تعالی عنهم ) تصلیکن اہل علم بجائے رفاعہ بن المنذر کے ابوالیہثم بن العیبان کوشار کرتے

عقبه ثانيه كا قرليش ميں رومل جب يبعت تمام ہوگئ اور بدلوگ آنخضرت ﷺ سے رخصت ہو كراني اپي قيام گاہوں کو واپس ہوئے اس وقت اہل قریش کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی بعض نے اس واقعہ کی تصدیق کی اور بعض نے اس کو جھٹلا یا' صبح ہوتے ہی اہل قریش کا ایک گروہ انصار کی قیام گاہوں پر آیا اور ان کو اسلام لانے اور بیعت کرنے پر سخت ست کنے لگے۔انسار نے بھی ان کور کی برز کی جواب دیا۔ تب قریش وہاں سے اٹھ کرآئے اورآپی میں دوبارہ مسلمانوں کی تکلیف دہی پرنشمیں کھا کیں عبداللہ بن ابی سلول نے کہا'' افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم ایک طرح اتفاق نہیں کرتی'' مقام منی ہے لوگوں کے متفرق ہونے کے بعداہل قریش کواس بیعت کی خبر کی تقیدیق ہوگئی۔ چنانچہ اہل قریش کے چندلوگ انصارٌ کوگرفتار کرنے کے لئے روانہ ہوئے لیکن انہوں نے کسی گونہ پایا۔سعد بن عبادہ گوا ثناءِ راہ سے گرفتار کر کے لائے اور طرح طرح کی ایڈا کیں دینے لگے تا آ تکہ جیرا بن مطعم وحرث بن امیہ نے سعد بن عبادہ کوان کے جوروستم کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ بیدونوں مدینہ میں صعد بن عبادہ کے پڑوں میں رہنے تھے۔

## ې: پالې پېرت

ہجرت کا تھکم ال بیعت کے بعد مدینہ میں اسلام کا زیادہ زورہو گیا اور اہل مدینہ کے مسلمان ہوجانے ہے مسلمانوں کو ایک گونہ قوت حاصل ہوگئی۔مشرکین مکداس واقعہ ہے بہت برہم ہوئے انہوں نے ایک بار پھرتی ہے مسلمانوں کے متانے پر عہد و بیان استوار کیا جس ہے مسلمانوں کی تکلیف بڑھ گئی۔اس وقت چوسب سے پہلے جہاد کی آیت اللہ جل شان نے نازل فرمانی بیشی ہو قات لمو مسلمانو امشرکوں سے فرمائی بیشی ہو قات لمو ہم حتی لا تکون فتنہ و بکون المدین کلہ الله ... کے بعن مسلمانو امشرکوں سے لائے دہوجب تک شرک ختم نہ ہوجائے اور اللہ کی تو حد نہ پھیل جائے "اس کے بعد آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے تکھم اللی اسے اسی اللہ علیہ وسلم نے تکھم اللی اسے اسی اللہ علیہ وسلم نے تکھم اللی اللہ علیہ وسلم نے تکھم اللی اسے اسی اللہ علیہ وسلم نے تکھم اللی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی اللہ علیہ وسلم نے تکھم اللی اسے اسی اللہ علیہ وسلم نے تکھم اللی اسے درجو جب تک شرک ختم نہ ہوجائے اور اللہ کی تو حدث کی ارشاد فرمایا۔

مسلما نول کی ہجرت سب سے پہلے ابوسلم ہیں عبدالاسد مکہ سے ہجرت کر کے قبا میں جا کر تھبر ہے۔ ان کے بعد عامر اس بن رہید (علق بنوعدی) مع اپنی بی بی بیلی بنت ابی خشیہ بن عائم کے پھر کل بنو بحش (بنواسد بن فرید ہیں ایہ بنت بخت ہم اس مار میم ہوئے ان کے بعد عکاشہ بن تھن اور ایک گروہ بنواسد (خلفاء و بنوامیہ) جن میں زیب بنت بحش ام المومنین میں جا کر میم ہوئے ان کے بعد عکاشہ بن محت وام حبیب نے ہجرت کی۔ بعدہ حضرت عمر ابن الخطاب وعیاش بن ابی رسید بیس سوار وں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی محل تھے ہوئے ۔ لیکن ابوجہل ابن ہشام عیاش بن رہید کوا کہ ساتھ مدینہ ہجرت کی گرد ملے کو گوٹالا یا اور ایک مدت تک قید کر رکھا۔ پھر زیڈ وسعیڈ وخیس بن عذاف ہی اور ایک گروہ خلفاء بنوعدی ہجرت کی کہ مدینہ بنا آیا۔ یہ سب قبا میں رفاعہ بن عبدالمند را بنوعوف بن عمرو) کے مکان پر مقیم ہوئے۔ ان کے بعد طلح بن عبداللہ اور صہیب بن سان نے ہجرت کی اور بنوعرث بن خوری بن عبول کے بیاں قیام پذیر ہوئے لیکن بعض عبداللہ اور اس کے طلح اسد بن زرارہ کے مکان پر مقیم ہوئے سے بھرحز گا بن عبدالمطلب مع زید بن طار شر (آئخ شرت علی المقالم کے اور ان کے طلف ایومر شرکنان بن حصن غنوی نے ہجرت کی اور قبا میں بنوعمروبین عوف میں کلثوم بن الهدام کے آزاد غلام ) اور ان کے طلیف ایومر شرکنان بن حصن غنوی نے ہجرت کی اور قبا میں بنوعمروبین عوف میں کلثوم بن الهدام کے آزاد غلام ) اور ان کے طیف ایومر شرکنان بن حصن غنوی نے ہجرت کی اور قبا میں بنوعمروبین عوف میں کلثوم بن الهدام کے بیاں مقیم ہوئے۔

<sup>۔</sup> ابوجہل نے عیاش بن رسیدے ملایہ بھنچ کر یہ کہاتھا کہ تیری مال نے شم کھائی ہے کہ تیرے بغیر نہ وہ کھانا کھائے گی اور نہ آرام سے سوئے گی چل مجھ کو تیری مال نے بلایا ہے اس نے مجھ کواس غرض ہے بھیجا ہے عیاش بن رسیداس کے فریب میں آگئے اور اس کے ہمراہ مکہ واپس چلے آئے۔

ان کے بعد مکہ سے بنومطلب بن عبد مناف کی ایک جماعت جن میں منطح ٹن اٹا ثدوخباب بن الارت (مولی عتبہ بن غزوان) منے با بعد مکہ سے بنومطلب بن عبد مناف کی ایک جماعت جن میں منطح ٹن اٹا ثدوخباب بن الارت میں بن غزوان) منے باس بومنحلان کے پاس اور عبد الرضی بن عوف ایک گروہ مہاجرین کا لئے ہوئے بنوحرث بن الخزرج میں سعد بن الحوام وابو بسرہ بن البی رہم بن عبد العزیٰ منذر بن محمد بن عتبہ بن الحجہ کے مکان میں اور مصعب ابن عمیر بنوعبد الاشہل میں سعد بن معاذ کے پاس اور ابوحذیفہ بن عتبہ اور ان کے دونوں مولی سالم وعتبہ ابن غزوان ماز فی بنوعبد الاشہل میں عباد بن بشیر کے پاس آ کرمقیم ہوئے۔

سالم ابوحذیفہ کے آزاد کئے ہوئے نہ تھے بلکہ ان کو قبیلہ اوس کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا جو ابوحذیفہ کے ساتھ بیای ہوئی تھی عثان بن عفان بونجار میں اوس برادر سان بن خابت کے مکان پر مقیم ہوئے تھے الغرض رفتہ رفتہ مکہ سے کل صحابی میں مدینہ چلے آئے تھے آنخضرت علی ابن ابوطالب (رضی الله عنها) کے اور کوئی باتی نہ رہا تھا بیدونوں بزرگ آنخضرت علی سے کہ میں رہ گئے تھے ورنہ یہ بھی کب کے مدینہ نجرت کر گئے ہوئے خور آنخضرت علی ہوئے جناب باری عزاسمہ کے تعم کے منتظر تھے۔

حضرت محر علی کے خلاف قریش کا منصوبہ جب الل قریش نے ان بررگوں کے بجرت کر جانے اور اہل مدینہ کے اسلام لانے نے یہ بجھ لیا اور و کھی لیا کہ یہ سب لوگ رفتہ رفتہ مدینہ چلے گئے اور حسب خواہش ان کے عنقریب محمد علی بھی چلے جائیں گے تب اہل قریش کے مشامخین جواس دفت شریک مشورہ تھے وہ حسب ذیل تھے۔

بنوامیہ سے عتبہ وشیبہ وابوسفیان اور بنونوفل سے طعمہ بن عدی وجبیر بن مطعم وحارث بن عامراور بنوعبدالدار سے نضر بن الحارث اور بنومخز وم سے ابوجہل اور بنوسہیم سے نعبیاورمنبہ پسران حجاج اور بنوجح سے امیہ بن خلف۔

اس جلسہ میں علادہ قریش کے اور قبائل کے لوگ بھی موجود تھے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ آتخضرت عظیما کو ایک ننگ و تاریک مکان میں قید گردواور بعضوں کی بیرائے ہوئی کہ جلاوطن کردو۔ لیکن ابوجہل کی بیرائے ہوئی کہ نہ تو ان کو قید کرداور نہ شہر بدر کرد بلکہ ہر قبیلہ سے ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور وہ ٹل کردفعتۂ آتخضرت عظیما کو مارڈ الیس (عیاد اُباللہ) اس ضورت میں کسی فردواحد پر قبل کا جرم نہ عاکد ہوگا اور نہ بنوعبد مناف ان سب سے لڑھیں گے زیادہ برایس نیست کہ خون بہا و بدایا جائے۔

کاش نہ نبوکی کا محاصر ہے حاضرین جلہ نے اس رائے کو پسند کیا اور رات ہی ہے اس امر کی انجام دہی پر مستعد ہوگئے انخضرت علیہ کا دروازہ و مکان گھیر لیا اللہ جل و شانہ نے بذریعہ وی آنخضرت علیہ کو مطلع فرما دیا۔ چنانچہ جناب موصوف حسب علم باری حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلا کرخود مکان کے باہر آئے اللہ جل شانہ نے دشمن کی آنکھوں پر اس وقت پر وے ڈال دیے آنخضرت علیہ نے یک مشت خاک پر بورہ کیلین دَم کی ۔ اوّل آیات ، افھے اللہ بند مورون کی تعرف اللہ بند کی برا ہم اللہ باہر تشریف لائے بنو بکر میں عبد منات سے عبد اللہ بن اور یقط الدولی کو را نہری کی غرض ہے اجرت پر مقرد کر لیا اور ان سے بیا جمہد یا کہ معروف راستہ بن عبد منات سے عبد اللہ بن اور یک والدولی کو را نہری کی غرض ہے اجرت پر مقرد کر لیا اور ان سے بیا کہ دیا کہ معروف راستہ بن عبد منات سے عبد اللہ بن اور یک والدولی کو را نہری کی غرض ہے اجرت پر مقرد کر لیا اور ان سے بیا کہد دیا کہ معروف راستہ

جھوڑ کرغیرمعروف راہ سے مدینہ لے چلیں۔اگر چہ عبداللہ بن اربقط کا فراور عاصی بن واکل کے علیف تھے۔لیکن ان دونو ل بزرگوں نے ان براعما دکرلیا تھا۔

غار آور الغرض آنخضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق مکان سے نکل کر رات ہی کوایک غار میں جھب کر بیٹھ رہے جو اسفل مکہ جبل تو رہیں تھا عبداللہ بن ابی بکر روزانہ غار پر آتے اور اہل مکہ کے مشوروں اور حالات سے آگاہ کر جاتے تھے۔ عامر بن فہرہ (حضرت ابو بکر صدیق کے غلام) ان کی بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے پیچھے پیچھے نشان پا مٹانے کو جراتے ہوئے لاتے اور شب کو وہیں رہ جاتے تھا س غرض سے کہ بقدر حاجت دود دو دو فیرہ آپ کو دے دیا جائے۔ اسماء بنت ابی بکر روزانہ مکہ سے کھا تا لاکر کھلا جاتی تھیں باوجود کمال احتیاط کے قریش بھی ڈھوٹھ تے ہوئے غارتک پینچ گئے چونکہ غارے منہ پر موزانہ مکہ سے کھا تا لاکر کھلا جاتی تھیں باوجود کمال احتیاط کے قریش بھی ڈھوٹھ تے ہوئے غارتک پینچ گئے چونکہ غار کے منہ پر کمر یوں نے پہلے ہی سے جالاتن رکھا تھا اس وجہ سے مطمئن ہو کر واپس آئے اور واپس آگر آئے ضرب علی اور حضرت ابو بکر ضدیق کو گئے رہے کے سواونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔

اسماء پزت ابی بکر ڈات النطافین جب غارثور میں تین روز آنخضرت علیہ وابو بکرصدیق کو گزر کے اوراہل قریش کا زور وشور تجس کم ہوگیا جب عبراللہ بن اربعط (جن کواجرت پر بہری کے لئے مقرر کر کیا تھا) الن دونوں بزرگوں کے لئے سواری لے کرآئے جن میں ایک اورائی اپنے کھی لائے اورا ساء بنت ابی بکڑ سفرہ (ناشتہ یازادر اواز متم طعام پکا کے سواری لے کرآئے جن میں ایک اورائی اپنے کے بھی لائے اورا ساء بنت ابی بکڑ نے اپنا ''نطاق ''' ( کر بند) بھاڑ کر کرائی کی بخت میں رسی لانا مجول گئیں جس سے ناشتہ لاکا دیا جا تا اساء بنت ابی بکر ان اسے موسوم ہو گئیں۔

ناشتہ کو باندھ کر لاکا دیا ای روز سے اساء کا بنت ابی بکر ذات النطاقین کے نام سے موسوم ہو گئیں۔

مدینه کا سفر آنخضرت علی ایک ناقه پرسوار ہوئے اور دوسرے پرحضرت ابو بکرصدیق اور ان کے پیچھے عام ابن فہرہ موار ہو نے اور دوسرے پرحضرت ابو بکر صدیق اور ان کے پیچھے عام ابن فہر موار ہوا شاہراہ معروف و متعارف کو چھوڑ کرا یک غیر مشہور راستہ اختیار کرایے حضرت ابو بکر نے وقت روا گلی اپناگل مال (جو تخیینا چھ ہزار در ہم کا تھا) اپنے ہمراہ لے لیا۔ اول شب سے دوسرے دن ظہرتک برابر سفر کرتے رہے ظہرے وقت ایک بمیدان میں تھوڑئ در یہ کے لئے قیام کیا۔ ای اثناء میں سراقہ بن مالک بن دن ظہرتک برابر سفر کرتے رہے گئر تار کرنے کا وعدہ کر چکا تھا) آپنے پا آنخضرت علی نے اس کے حق میں بدد عاکی اسی وقت اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں رہنس گئے۔ سراقہ مجبور ہوکر آنخضرت علی ہے۔ امان کا خواہ شکار ہوا۔

آنخضرت علیہ نے اس کوامان دی اور اس کے کہنے ہے حضرت ابو بکر صدیق "نے حسب اجازت آنخضرت علیہ اس کو ملتے جاتے تھان امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ سراقہ تو اس مقام ہے واپس ہوا پھر جو جو آنخضرت علیہ کے تعاقب میں اس کو ملتے جاتے تھان کو وہ واپس کرتا جاتا تھا اور عبداللہ بن اریقط آنخضرت علیہ اور حضرت ابو بکر صدیق "کو ہمراہ لئے ہوئے اسفل مکہ ہے تکل کر ساحل کی طرف بڑھا اسفل عسفان ہے ہوتا ہوا ان جمیں پہنچا۔ پھر وہاں ہے اس کے اسفل کو مطے کرتا ہوا قدید میں آیا پھر قدیدے نکل کرعرج ہوتے ہوئے والی مدینہ ہے قبامیں واغل ہوا۔

امل مدینه کا استقبال آنخفرت علیه مورخه باره رسی الاول بروز پیراغروب آفاب کے قریب مدینه میں رونق افروز ہوئے خوابل مدینه میں رونق افروز ہوئے خوابل مدینه تشریف آوری کی خبرس کر بغرض استقبال آئے ہوئے خوابین قاب کے قروب ہوجانے کی وجہ سے اپنے اپنے گروں کو واپس ہورہ ہے۔ اس اثناء میں آنخضرت علیہ کو دھزت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک مجبور کے باغ کی طرف سے تشریف لاتے ہوئے و مکھائی طرف دوڑ پڑے۔ آنخضرت علیہ مدینه میں بینے کر قبامیں سعد میں خوابی خواب من الحزرج میں مکان پر یا بروایت بعض کلوم میں الحزرج میں مرائ بروایت بعض کلوم میں خارجہ بن زید کے مکان پر میں ہوئے۔

حضرت علی کی ہجرت ملی امانتیں ان اصحاب کو پہنچا کرخود مدینه منورہ روانہ ہوئے۔ پوری رات اور آ دھا دن قریب حسب ہدایت لوگوں کی امانتیں ان اصحاب کو پہنچا کرخود مدینه منورہ روانہ ہوئے۔ پوری رات اور آ دھا دن قریب دو پہر تک سفر کرتے تھے۔ دو پہر کوکسی محفوظ مقام میں روپوش ہوجاتے تھے۔ رفتہ رفتہ چندون بعد آ مخضرت عظیم کے یاس قاپہنچ گئے۔

مسجر قبا کی تأسیس پیرے جعرات تک آنخضرت علیہ قبامیں مقیم رہے اس اثناء میں اہل قبا گی سجد تیار کرائی لیکن جمعہ کی نماز آپ علیہ نے بنوسالم بن عوف میں ادافر مائی۔ سیدیند کا پہلا جمعہ تھا جس کوآپ علیہ نے بنوسالم بن عوف میں ادافر مائی۔ سیدیند کا پہلا جمعہ تھا جس کوآپ علیہ نے نوسالم بن عوف نے آپ علیہ کو تھر انا چاہا لوگوں میں اس بات کی بحث ہونے گئی تب آپ علیہ نے فر مایا کہ 'ممیرے ناقہ کو ندر دکو جہاں وہ بیٹر جائے وہیں میں تظہر جاؤں گا کیونکہ وہ مجانب اللہ مامور ہے'۔

نافتہ رسول جنانچہ آپ عظیم ناقہ برسوار ہو کر چلے اور انصار (رضی اللہ عنیم ) آپ کے آگے پیچھے وائیں بائیں چلے ہر مخص کے ول میں بھی آرہا تھا کہ کاش ناقہ ہمارے قبیلہ میں ہمارے ہی مکان پر میٹے جائے۔ ہر تنفس امید کی آئے کھوں سے ناقہ کود کیر ہم تھا اور ناقہ آ ہستہ چلا جارہا تھا تا آ ککہ ناقہ بنو بیاضہ کے تحلہ میں پہنچا اور ان لوگوں نے ناقہ کی مہار پکڑنا چاہی۔ آپ عظیم نے فرمایا (( دعو ہا فانھا مامورة)) اس کوچھوڑ دو بے شک بیمنجاب اللہ مامور ہے۔ پھر آپ علیمی کا بنوساعدہ کے محلہ میں گزر ہواان لوگوں نے بھی آقہ کی مہار پکڑنے کا قصد کیا اور ان عیں سعد بن عبادة ومنذ رہ می می گر بھی

ا این عباس روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت میں ہیں کے دن پیدا ہوئے اور حجرا سودکو پیرے دن اٹھا کر رکھا بھے رہیں تا پیرے دن فر مائی اور وصال بھی پیرائی کے دن ہوا۔

سے آپ علی ان الحزر ن کی طرف گر رہوا یہاں سعد بن الزبیع و خارجہ بن زیر وعبداللہ بن رواحہ نے نیاز حاصل کیا پھر ناقہ بنو حارثہ بن الخزر ن کی طرف گر رہوا یہاں سعد بن الزبیع و خارجہ بن زیر وعبداللہ بن رواحہ نے نیاز حاصل کیا پھر ناقہ بنو حارثہ بن الخزر ن سے نکل کر بنوعدی بن النجار (عبدالمطلب کے نیمیال) میں پہنچا ان لوگوں ہے بھی آپ علی ہے نے وہی کمات ارشاد فرمائے بدلوگ بھی خاموش ہورہ یہاں تک کہنا قہ بنو مالک بن النجار کے محلّہ میں بیٹے گیا جہاں اس وقت معجد نبوی کا دروازہ ہے اس کے مالک وہ دونوں لڑکے ہل وسہیل تھے جومعاذ بن عضر از کے رشتہ داروں میں سے تھے بدکوئی آباد مقام نہیں بلکہ بچھ کھنڈر ساتھا البتہ کھجور کے درخت یا مشرکین کی قبریں اور مربد (چارچو پایوں کے قید کرنے کا مکان) تقار آپ علی ناقہ باقہ ناقہ باقہ البتہ کھور کے درخت یا مشرکین کی قبریں اور مربد (چارچو پایوں کے قید کرنے کا مکان) تقارآپ علی ناقہ باقہ ناقہ برے از ہے تھوڑی دور چل کرلوٹا اور اس مقام پرآ کر پھر بیٹھ گیا جہاں کہا جیٹھ بیٹھ اللہ بیٹھ اللہ بیٹھ گیا جہاں کہا جیٹھ اتھا۔

مسجر نبوی کی تعمیر : آنخصرت علیه ناقد ساتر یا حضرت ابوابوب آپ علیه کا اسباب اپ گراشالے گے۔
چنانچہ آنخصرت علیه بھی انہیں کے مکان پر مقیم ہوئے اس زمین کو مالکان مربد او زمین نے آپ کو ہبہ کرنا چاہالیکن آپ علیه نے تبول نہ فرمایا اور اس کو بہ قیمت خرید فرما لیا۔ اس کے بعد آپ علیه نے مشرکوں کی قبریں اور مجبور کے درختوں اور کھنڈروں کے صاف کرنے کا حکم دیا اور بنفس نفیس مجد بنانے میں مصروف ہوئے۔ انصار ومہاجرین (رضی الله عنهم) بھی بنانے میں شریک ہوگے مجد کی دیواریں پھروں کے کاروں اور کھنگل سے بنائی گئیں اور جبت مجبور کی لکڑی اور چوں سے یائی گئیں اور جبت مجبور کی لکڑی اور چوں سے یائی گئی اور جبت مجبور کی لکڑی اور

میثاق مدینہ اس کے بعد آپ بھالتے نے بہودے معاہدہ کیا اور ایک عہد نامہ لکھ کردے دیا جس میں انصار و مہاجرین اور بہود کے حقوق کے شرا لطاتح بر کئے گئے تھے۔

(مترجم) اس مقام پرمضامین کی دلچیں کے پیش نظرہم اس عَهد نامہ کوجس کوآپ ﷺ نے انصار اور مہاجرین ٹیزیہود کی موجودگی میں مرتب فرمایا تھا۔ سیرة بن بشام سے نقل کرتے ہیں۔ و هو هذا

((بسسم الله الرِّحْمْنِ الرَّحِيْمِ هَذَا كِتَّابٌ مِّنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ( رَكِيْمُ مُ الْمُوَمِّنِيْنَ وَ الْمُسْلَمِيْنَ مِنْ قُرِيْسِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ اللهُ الرِّحْمْنِ الرَّحِيْمِ هَا وَهُمْ يَفِدُونَ عَانِيهُمْ اللهُ وَاللهُ الْمُولُونَ مِنْ قُرِيْشِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ تَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفِدُونَ عَانِيهُمْ بِالْمُعُووُفِ وَ الْقِسْطِ اللهُ وَمُنْ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رَبْعِتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْاُولِي وَ كُلُّ طَائِقَةٍ تَفُدَى عَانِيها بِالْمَعُرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رَبْعِتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلُهُمُ الْاُولِي وَ كُلُّ طَائِقَةٍ تَفُدَى عَانِيها بِالْمَعُرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو الْحَارِثِ عَلَى رَبْعِتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلُهُمُ الْاُولِي وَ كُلُّ طَائِقَةٍ تَفُدَى عَانِيها بِالْمَعُووْفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو الْحَارِثِ عَلَى رَبْعِتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلُهُمُ الْاُولِي وَكُلُّ طَائِقَةٍ تَفُدَى عَانِيها بِالْمَعُووْفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو الْحَارِثِ عَلَى رَبْعِتِهِمْ وَالْمُعُولُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رَبْعِتِهِمْ مَا لَهُ وَلَى وَكُلُّ طَائِفَة مُنْهُمُ وَلُولِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو الْمُعَالِقُهُمُ الْاولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ مُنْهُمْ وَلُولِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ وَلَالِيقَةِ مُنْهِمْ تَفُدِى عَائِيها بِالْمَعُولُ وَلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ مُنْهُمْ وَقُولُونَ مَعَاقِلُهُمْ الْمُعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُونَ مَعَاقِلُهُمْ الْمُعُولُونَ مَعَاقِلُهُمْ الْمُعُولُ وَلَقُلُولُ وَلَى وَكُلُّ طَالِقَةُ مُنْهُمْ وَلُولِ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ وَالْمُ وَلَقُلُولُ الْمُعَالِيلُهُمْ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُو

وَ فَهِ مُنْ يَظِ بَيْنَ الْمُ وُمِنَيُنَ وَ بَنُو النَّجَارِ عَلَى رَبُعَتِهم يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ ٱلأوللي وَ كُلُّ طَآئِفَةٍ تُفَدِي عَ أَنْهَا بَالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو الْلَوْسِ عَلَى زَبُعَتَهِم يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى زُّ كَلَّ طَالِقَةٍ مَنْ لَهُ مَ تَفْدِي عَالِيُهَا بِالْمَعْرُوفَ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لايتُركُونَ مُّ فُورَجَّنا بَيْنَهُمْ وَ أَنْ يَعُطُو هُ بِالْمَعْرُوفَ فِي فِذَاءِ أَوْ عَقُلِ وَلَا يُحَائِفُ مُؤْمِنٌ مَولِي مُؤْمِن دُونَهُ وَ أَنَّ الْمُؤُمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى مَنُ بَغَيْ مِنْهُمْ أَو ابْتَغَى وَسِيْلَةَ ظُلِّمِ أَوُ اِثْمِ أَوْعُدُوان أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ أَنَّ ايُسِدِيْهَا مُ عَلَيْهِ حَمِيْعًا وَ لَوْ كَانَ وَلَذَ آحَدِهمْ وَلَا يَقُتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِر وَلا يَنصُرُ كَافِرٌ عَالَى مُوْمِن وَ أَنَّ دَمَّةَ اللَّه وَاحدَةٌ يُحِيرُ عَلَيْهِمُ أَدْنَاهُمُ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَّالَي بَعُض دُون النَّاسِ وَ أَنَّهُ مَنْ تُبِعُنَا مِنْ يَهُوْدَ فَانَّ لَهُ النَّصُرُ وَالْاسْوَةُ غَيْرَ مَظُلُومِيْنَ وَّلَا مُتَناصِر عَلَيُهِمُ وَ إِنَّ أُسُلِمَ الْمُؤُمِنِيُنَ وَاحِدَةٌ لا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُون مُؤْمِن فِي قِتَالِ فِي سَبِيلَ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَآءٍ وَّ عَدُلِ بَيْنَهُمُ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيةٍ غَزَتُ مَ عَنَا تَعَقَّبُ بَعُضُهَا يُعْضًا وَ أَنَّ الْمُؤُمِنِينَ بَيْنِي بَعْضُهُم عَلَى يَعُض بِمَا نَالَ دَمَا عَ جَيْمُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَالْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَن هَدى وَ أَقُومِهِ وَ أَنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْركٌ مَالًا لَّقُرَيْشَ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٌ وَّأَنَّهُ مَن اعْتَبُطَ مُؤْمِنًا قَتُلاَّ عَنْ بَيَّنِةٍ قَالِنَّهُ تَوَدُّ بِهِ الَّا أَنْ يَرْضَى ولِنِي الْمَ قُتُولُ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَآفَةٌ وَلا يَحِلُّ لَهُمُ إِلَّا قِيَامُ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ مِن اقدَّ بِهَا فِي هَذَهِ الصَّحِيْفَةِ وَ امْنَ بَاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرَ أَنَّ يَنْصُرُّ مُتُحَدِثًا وَلا يُؤْذِيُهِ وَ أَنَّهُ مَنْ نَصَرَّهُ أَوْ ا واهُ فَانَّ عَلَيْهِ لَغَنْهُ اللَّهِ وَ غَصْبِهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُؤْخَذُّ مِنْهُ صَرُفٌ وَلا عَدُلٌ وَ انَّكُمُ مَهُمَا اخْتَلَفْتُمُ فيُه مِنْ شَهِيءَ فَانَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهُ عَزَّوَحَلَّ وَ إِلَى مُجُمَّدِ رَبُّكُمْ ۖ وَأَنَّ الْيَهُ وَدَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَادَاهُوا مُسحَارِبِيُسَ وَانَّ يَهُودَ بَسَى عَوُفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤُمِنِيُنَ لِلْيَهُودِ دِيْنَهُمُ وَ لِلْمُسْلِمِيْنَ دِيْنَهُمُ مَوْ النِّهِمُ وَ ٱنْفُسِهِمُ الَّا مَنُ طَلَمَ وَ آثَمَ فَانَّهُ لَا يُوْبِقُ إِلَّا نَفُسَهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَنَّ لِيَهُؤُ دَبِنِي النَّجَارِ مِثْل مَا لِيَهُ وَدَ بَنِي عَوْفٍ وَانَّ لَيْهُوْدَ بْنِي الْحَرِثِ مِثْلُ مَا لِيَهُوْدَ بَنِي عَوْفٍ وَ أَنَّ لِيَهُوْدَ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلً مِنَا لِيَهُوْدَ يُنِيُ عَوْفِ وَأَنَّ لِيَهُودَ بَنِي جُشُمِ مِثْلَ مَا لِيَهُودُ تَنِيلُ عَوْفٍ وَ أَنَّ مَا لِيَهُودُ تَنِيلُ الْأَوْسَ مِثْلُ مَدالَيَهُ وَٰدَ بَنِنِي عَوُفِ وَ أَنَّ لِيَهُوْدَ نِنِي تُعُلَبَةً مِثُلٌ مَا لِيَهُوْدَ يَنِي عَوُفٍ إِلَّا مَنُ ظَلَمَ وَ آثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوبِقُ الَّا يَغُمَّنهُ وَ آهُمِلِ بَيُتِيهِ وَ أَنَّ جَفُهَةٌ بُطُنِّ مِنْ تَعُلِّيةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ لِبَني الْشَّطْنَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُو دَبِنيُ عِيوُفِ وَ أَنَّ الْبِرَّ ذُونَ الْاثُم وَ أَنَّ مَوالِي تَعْلِبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّهُ لَا يَخُرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِاذُن مُحَمَّدٍ ( رَيُرُكُمُ ) وَ اللَّهُ لَا يَنْحُجِزُ عَلَى ثَارِ جُرُحٍ وَ اللَّهُ مِنْ فَتَكَ قَبْنَفُسِهِ فَتَكُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ الَّا مِنْ ظُلِمَ وَ أَنَّ ٱلِلُّهُ عَالَى آبَدٌ هِلَمَا وَأَنَّ عَلَى الَّيْهُودِ نَفُقَتَهُمْ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ثَفَقَتَهُمْ وَ آنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَلَاهُ النَّصَحِيفَة و أَنَ بِينَهُمُ النَّصْحِ وَ النَّصِيُحِةَ وَ البَرِّدُونَ الْإِثْمَ وَ أَنَّهُ لا يَأْتُمُ امْرُءً بْحَلْيُقِهِ وَ آنَّ النَّصْرُّ لِلْمَظْلُومُ وَ أَنَّ لَيَهُودُ يُنْفِقُونَ مَا ذَامُواْ مُحَارِبَيْنَ وَ اَنّ يَفُوبَ حَرَامٌ جَوَنُهَا لِأَهْلَ هَـٰذِهِ الصَّيْحُفَةَ وَ اَنَّ الْجَارَ كَالنَّفُس غَيْرَ مُصَارِ وَلَا إِثْمَ وَ اَنَّهُ لَا تُجَازُ حُرُمَةٌ إِلَّا بِإِذُن آهُلِهَا وَ اَنَّهُ مَا كُنانَ بَيِّنَ أَهُلَ فِندهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدْثِ أَوْ الشُّفَجَارِ يُخَافُ فَسَادَهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إلى اللَّهِ عَزَّوْ جَلَّ وَ الَّيْ مُحَمَّدِ ( يَرْأَتُهُ ) وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى أَتُقَى مَا فِئَي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ آبَرَّهُ وَ آنَّهُ لَا تُحَازُ قَرَيُشٌ وَ لَا مَنْ

نَصَوْهَا وَ أَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصُرَ عَلَى مَنْ وَهِمَ يَقُرِبَ وَ اَذَا وَعُوْا الِي ضِ كُنِح يُّتَصَالِحُونَهُ وَ يُلْبِشُونَهُ وَ انَّهُمُ إِذَا دَعُوْا الَّي مِشُل ذَلِكِ فَانَّهُ لَّهُمْ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدَّيْنَ عَلِي كُلُّ أَتَّاسَ خِصَّتُهُمُ مَنْ حَالِيهِمُ الَّذِي قَيْلَهُمْ وَ أَنَّ يَهُودَ الْآوُسِ مَوَالْيِهِمُ وَ أَنْفُسِهِمُ عَلَى مِثْل مَا لَآهُل هَ إِنَّ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبَر الْمَحُض مِنْ أَهُل هَا إِنَّ الصَّنحِيُفَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقَ مَا فِي هَذْه الصَّحِيْفَة وَ أَبَرَّه وَ أَنَّهُ لا يَحُولُ هَذَا الْكَتْتُ دُونِ طَالَمَ وَّ أَيْمَ وَّ أَنَّهُ مَنْ خَزَجَ أَمنَ وَ مَنْ قَعَدَ آمِنَ بِالْمَدِيْنَةِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثْمَ وَ أَنَ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَ وَ اتَّقَى وَ مُحَمَّذٌ رَّسُولُ الله ( ﷺ ) یتی '' کیم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ میرمحد رسول اللہ علیہ کا قرشی ویٹر بی مسلمانوں کے لئے اوران کے ماتخوں کے لئے اوران کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں کے لئے ایک فرمان ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں کو چھوڑ كرسَب ايك قوم ہيں۔ قرشی مہاجرا بی خوشحالی پر دہیں گے آپس میں ایک دوسر نے کی ویت ویں گے اور دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا فدیہ دیں گے اور مسلمانوں میں عدل سے کام لیا جائے گا۔ای طرح جو عوف اپني خوشجالي پررميں كے آپس ميں ايك دوسرے كي ديت ديں كے ان ميں عهد جاہليت والي ديتيں قائم رہیں گی اور ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے اپنے قید یوں کا فدیدد ہے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا۔ بوساعدہ بھی اپنی خوشحالی پر دہیں گے اور ان میں عہد جاہلیت کی دیمتیں برقر ارر بیں گی اور ان کی ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا فدیمہ دے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہو گا ہوجشم بھی اپنی خوش عالی پر رہیں گے اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقر ار رہیں گی اور ان کی ہر جماعت دستور کے مطابق ایے قید یوں کا فدید و ے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا۔ بنوالنجار بھی اپنی خوشجالی پر میں گے اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقرار رہیں گی اور ان میں ہر جماعت ڈسٹور کے مطابق اپنے قیدیوں کا فذریہ دے گی اورمسلمانوں میں انصاف ہوگا۔ بنوعمر بن عوف بھی اپنی خوشحالی پر رہیں گے اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقر ارر ہیں گی اوران کی ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا فدیدد ہے گی اورمسلما نوں میں انصاف ہوگا۔ بنوندیت بھی اپنی خوشحالی پر دہیں گی اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقر ارر ہیں گی اور ان میں ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قید بوں کا فدیددے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا اور بنو الاوس بھی اپنی خوشحالی پررہیں گے اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقرار رہیں گی اور ان کی ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قید یوں کا فدرید ہے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا اور مومن ان میں ایسی کشادگی نہ چھوڑیں گے جے وہ براہ نیکی دیت میں ویں اور موکن کا آزاد کر دہ موکن غلام اینے آتا کے سواد وہر کا حلیف شه د گااور پر ہیز گارمومنوں کو باغیوں پراور طاقتوروں پرتر جیح دی جائے گی اوران پر بھی جوظلم وفساد یا گناہ یا دغمن کی طرف مائل ہوں تو ان میں ہے ہرا یک پر ہرطرح سے آئییں قدرت واختیار حاصل ہوگا۔ اگرچہ وہ ان میں ہے کی کالڑ کا ہی کیوں نہ ہواورکوئی مسلمان کسی مسلمان کو کا فرکے بدلہ میں قتی نہیں کرے گا اور شملان کے مقابلہ میں کی کافری مددی جائے گی یادر کھواللہ کی ذمہداری ایک ہے۔ اونی مسلمان کی بھی کا فر کے مقالبے میں مدد کی جائے گی مسلمان دوسرے لوگوں کے علاوہ باہم دوست ہیں جو بہودی مسلمانوں کے ماتحت ہوں گےان کی مدد کی جائے گی اور غیر مظلوم ہونے کی حالت میں انہیں تعبید کی جائے

گی اوران کے خلاف دوسروں کی مد زمیں گی جائے گی اگر کسی نے کسی کو پٹاہ دیے دی تو جہاد میں برابری کے ساتھ مسلمان مسلمان ہی کی اطاعت کرے گا اورائر نے والے مجاہدین ایک دوسرے کے جانشین ہول گے اورایک دوسرے کی مددکریں کے کیونکدان کا خون اللہ کی راہ میں گرا ہے اور متقی مومن بہترین اور انتہا کی سیدھی راہ پر ہیں۔کوئی مشرک قریش کے مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور شاس کی جان کواور نہ کسی مسلمان کے خلاف اش کی مرد کی جائے گی اگر کئی نے کسی مسلمان کو دلیل کی روسے ناحق قتل کر دیا تو اگر مقتول کے ولی راضی ہوجا عیں تواس سے فدیر قبول کرانیا جائے گااور تمام مسلمان اس سے بیزار ہوں گے اور سب کواس کی خالفت حلال ہےاور جومسلمان اللہ پڑ قرآن پراور قیامت پرایمان رکھتا ہےاہے کسی بدعتی کی مدوکر نی جائز نہیں اور اگر کئی نے اس کی مدویا اعانت کی تو اس پر قیامت کے دن اللہ کا غصہ ہوگا اور اس کی توبہ بھی نا قابل قبول ہے اور فدرید بھی اختلافات کی صورت میں قرآن وحدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یبودی مومنوں کے ساتھ خرج کریں گے جب تک وہ تربی ہیں بنوعوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت میں بہودی اپنے دین پر ہیں اور مسلمان اپنے دین پر مسلمان ان کے غلاموں کے اور جانورول کے محافظ میں لیکن جوظلم یا گناہ کرے تو بجزائ کی ذات کے پاخاندان کے کوئی ووسرانہیں بکڑا جائے گا نجاری یہودیوں کے وہی حقوق ہیں جو بنوٹوف کے یہودیوں کے ہیں ای طرح بنوالحارث کے یہودیوں ك بنوساعده كے يبود يول ك بنوجتم كے يبود يول ك بنواوس كے يبود يول ك اور بنو تخليد كے یبود بوں کے وہی حقوق میں جو بنوعوف کے یہود یوں کے میں مگر ظالم وخطا کارکو بجزاس کے نفس واہل بیت کے کسی اور کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ جفیہ تغلبہ کا ان کی ڈاتوں کی طرح ایک خاندان ہے اور بنوشطنہ کے حقوق بھی بنوعوف کے یہودیوں کے حقوق کی مانند ہیں۔ یادر کھونیکی گناہ کی ضدیے اور تعلبہ کے آزاد کردہ غلام ان کی ذاتوں کی طرح ہیں اور یہودیوں کے احباب انہیں کی طرح ہیں ان میں سے اللہ کے رسول کی ا جازت کے بغیر کوئی نہ نکل سکے گا اور اپنے غالب مخالف سے کوئی شخص نہیں روکا جائے گا اور جس نے کسی کو قل کیااس نے اپنے آپ کواورا پنے خاندان کولل کیاباں اگر مظلوم ہوتو اور بات ہے اور اللہ کی اس پر جحت ہے میرودیوں پراپنا تر چہ ہے اور مسلمانوں پراپنا اور آپن میں اس کے خلاف باہمی مدد کرنے کا عہد ہے جو اس عبد والے سے لڑنا جا ہے اور ان میں باہمی خیرخواہی اور پیدموعظت ہے اور نیکی گناہ کے خلاف ہے کوئی خض اپنے حلیف پر زیاوتی نہ کرے مظلوم کی مدد کی جائے گی جب تک مسلمان لڑتے رہیں گے ان کا خرجہ یہود یون کے ذمہ ہوگا اس عبد والون کے لئے بیژب کا اندرونی حصرترام ہے۔ پڑوی کواپٹی ڈاٹ ی طرح نہ نقصان پنچایا جائے اور نہ اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کی حرمت میں خلل ڈالا جائے اگراس عبد والون سے کوئی ایسانیا کام سرز دموجس سے فساد کا ڈر بھوتو کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے اس عہد نامہ کی تقویٰ اور نیکی والی پاتوں پر اللہ گواہ ہے۔ اہل قریش کی اور ان کے مدد گاروں کی مد ذہیں کی جائے گی اور ان پر باہمی امداد کا عہد ہے جب کوئی پٹر ب پر غالب آٹا جا ہے اور اگر مسلمان کی مصالحت وفیصلہ کے لئے بلائے جائیں تا کہ لوگوں میں سلح کراویں اورانہیں ملادیں تو وہ ان میں سلح کرا کر ملا کے آور اگر بیبودی سلے کرائے کے لئے بلائے جائیں تو ان پر بھی وہی ہے جومسلمانوں پر ہے۔

لینی ملاپ کرا دیں کین جو دین کے بارے میں جنگ کرے (اس میں صلح و ملاپ نہیں) ہر شخص کے لئے وہ دون کے مدل وانساف وہ دون کے طرف سے ہوائی کی طرف سے ہوائی کے اور کے عدل وانساف سے وہی حصہ ہے جواس کی طرف سے ہوائوں کے لئے ہیں۔ اس عہد نامہ کی تجی اور نیک باتوں پراللہ گواہ ہے۔ اس عہد نامہ کی تجی اور نیک باتوں پراللہ گواہ ہے۔ اس عہد نامہ کے تحم میں طالم و قطا کار واغل نہیں۔ مدید سے جونکل گیا اسے امن ہے اور جو مدید میں بیٹھ گیا اسے بھی امن ہے مگر میں کہ ظالم و خطا کار ہو۔ اللہ نیک اور متقی کا دوست ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔

حضرت اسعد کی وفات : اسعد بن زرارہ بنوالنجار کے نقیب سے مجتب ان معاملات کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تو بنوالنجار آنخضرت علیق کی خدمت میں آئے اور بجائے اسعد رضی اللہ عنہ کے کسی دوسرے نقیب کے مقرر کئے جانے کی درخواست کی آنخضرت علیق نے ان میں سے کسی کونقیب بنانے کے لئے نتخب نہ فر مایا اور بیار شاد کیا ((انسا نسقیہ کے میں میں میں سے کسی کونقیب بنانے کے لئے نتخب نہ فر مایا اور بیار شاد کیا ((انسا نسقیہ کے سے میں ہے اور اکثر بیلوگ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ کی مدینہ بین آمد عبداللہ بن اربقط (جوآ مخضرت علیہ اور حضرت ابو بمرصد بن کے ہمراہ بغر ف رہبری گئے تھے ) مدینہ سے واپن ہو کر مکہ واپن آکر ان دونوں بزرگوں کے بخریت مدینہ بنی جانے کی عبداللہ بن ابی بکر کو اطلاع دی اس خبر کے بعد عبداللہ بن ابی بکر مع اپنی بہن عائشہ اور ان کی مان ام رو مان اور طلح بن عبداللہ کے مکہ سے اطلاع دی اس خبر کے بعد عبداللہ بن ابی بکر مع اپنی بہن عائشہ اور ان کی مان ام رو مان اور طلح بن عبداللہ کے مکہ سے بجرت کر کے مدینہ بہنچ آ مخضرت علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ ارضی اللہ عنہا کے ماتھ عقد کیا اور جنابہ موصوف سے بخرت کر کے مدینہ بن بخضرت علیہ کے اور آپ کی بی بن ابو بکڑ کے مکان پر خلوت نفر مائی اس کے بعد آپ علیہ کے تعم سے ابورا فع مکہ تشریف لے گئے اور آپ کی بی بی ابور مین کی سودہ بنت زمعہ اور آپ کی لڑکے وں کو مدینہ لے آئے انہیں دنوں روسا اہل قریش ابواجے اور ولیدہ بن المغیر ہ اور عاصی بن وایل کا انتقال ہو گیا ان کے مرنے کی اطلاع آئے خضرت علیہ کوہوئی۔

موا خات ( بھا کی بندی ) بھر آپ ہو ہے ہے۔ بالہام المی مہاجرین وانصارین (مواخات) بھائی بندی کرائی اس طرح کہ حضرت جعفرین ابی طالب ( حبشہ میں نتے ) وحضرت معاذین جبل میں اور حضرت ابو بکر صدیتی و خارجہ بن زید میں اور عمر ابن الخطاب و عثمان بن مالک ( بنوسالم ) میں اور ابوعبیدہ بن الجراح و خضرت سعد بن معاذیمیں اور عبد الزمنی بن عنوف و سعد بن الزمنج میں اور زبیر بن العوام و سلمہ بن سلامہ بن وقش میں اور ظلحہ بن عبد الله و کعب بن عبد الرحمٰن بن عقان و اوس بن طابت ( برادر حسان ) میں اور سعید بن زید و ابی بن کعب میں اور مصعب بن عمیر و ابوایوب میں اور عمد بن البہان عنسی حلیف عمیر و ابوایوب میں اور ابوعذیفہ بن البہان عنسی حلیف

ا آنخفرت علی عند جرت سے تین سال قبل ام المومنین حفزت خدیج کے انقال کے بعد ام المومنین حفزت عائشہ کے ساتھ اپناعقد کیا اس وقت ان کی عمر چھ برس کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ سات برس کی تھی۔

ع مدینة میں وہنینے کے آٹھ مہینے بعد ماہ ذیقعد رومیں کیکن بعض کہتے ہیں کہ سات مہینے بعد قد وم مدینہ شوال میں جس وقت حضرت عائش کی عمر لو برس کی تھی۔ آنخضرت علیق نے خطوت فرمائی۔ واللہ اللم

عبدالا شبل میں (بعض کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس ابن اشاس میں )اور ابو ذرغفاری ومنڈر بن عمر وساعدی میں اور حاطب بن ابی باتعہ (حلیف بنواسد بن عبدالعزیٰ) دعویم بن ساعدہ (بنوعمرو بن عوف) میں اور سلمان فارسی وابوالدرواء عمیر بن بلعته (بنوالحرث بن الخزرج) میں اور بلال ابن عمامہ (مؤ ذن رسول علیہ ) وابورو بچھتھی (رضی اللہ تعالی عنهم اجھین) میں رشتہ داریاں قائم کرائیں اور جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ایک دوسرے کے قرابت دارینائے گئے۔

ز کو ق وا ذان جس وقت آنخضرت علیه کو مدینه میں جمعیت واطمینان حاصل ہو گیا اور آپ کے پاس مہاجرین وانصار (رضی اللہ عنہم) جمع ہوئے اور اسلام کوایک گونہ استحام حاصل ہو گیا، تو اس وقت زکو ق فرض کی گئی اور مقیم کی نماز ا رکعتیں ہو ھائی گئیں جس سے چار دکھتیں پوری ہوئیں اس سے پیشتر دو ہی رکھتیں نماز مسافر و مقیم کے لئے تھیں۔

عبراللہ بن سلام کا قبول اسلام عبراللہ بن سلام اسلام لائے تو یہودیوں نے ان کا ساتھ جھوڑ دیا اور اوس و خزرج کے چندلوگوں کو بہکا کرمنا فتی بنالیا۔ جن کا بیکام تفا کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے اور کفرو کفریات پر اصرار کئے ہوئے تھے ان منافقین کے سرداز بنوالخز رج سے عبداللہ بن ابی ابن سلول وجد بن قیس اور قبیلہ اوس سے حرث بن مہیل بن الصامت وعباد بن حنیف و مرفع ابن قبیلی اور اُس کے بھائی اوس (از اہل مجد ضرار) تھے اور یہودیوں میں سے جو بظاہر اسلام لے تھے ایک خفیہ طور پر گفر وکٹریات میں ڈو بے ہوئے تھے۔ سعد بن حینس وزید بن اللصیت و دافع بن خریجہ اور دفاعہ بن

ی اگر چهنماز مکه بی میں فرض ہوئی تھی کیکن باشتناء مغرب اس کی تین رکعتیں تھیں اور باقی سب نمازیں دو دورکعتین پڑھی جاتی تھیں۔ مدینہ جرت کے ایک مہینہ بعدظہرین دعشاء میں دور تعتیں بڑھائی گئیں۔ جب نماز کے اوقات مقرر کئے گئے تو آپ کو بیضال پیدا ہوا کہ کوئی علامت ایسی مقرر کرنی جاہے کہ جس مے معلمان بغیر بلائے نماز کے لئے مسجد میں آیا کریں پہلے خیال گزرا کہ یہودیوں کی طرح ایک بوق (تیزمہیب أواز والا آلہ) رکھ دیا جائے جونماز کے وقت بجادیا جائے لیکن آپ کو پیامر پیندند آیا اس کے بعد آپ نے ناقوس رکھنے کے لئے ارشاوفر مایا مگریے بھی پچھے مغوب طبع اقدس نه ہوا ہی اثناء میں عبداللہ بن زید بن ثقلبہ بن عبداللہ برادر بوالحرث بن الخزرج نے شب کو پیخواب ویکھا کہا کی شخص سبز یش ماتھ میں ناقوس لئے میری طرف سے گزراعبداللدین زیدنے اس سے کہا کہ کیاتم اس ناقوس کوفروشت کرو گے؟اس میز بوش سے کہا کہ تم اس کوخرید سے کیا كروكي؟ عبدالله بن زيدنے جواب ديا كه ميں اس كومجد ميں ركھ دول گانماؤ كے وقت تماز پڑھتے ہے لئے يہ بجاياجا نے گاس سرز يوش نے كہا كہ ميں تم کونماز کے لئے بلانے کے واسطے اس سے اچھی تدبیر بتلائے ویتا ہوں۔اس محض نے بید کہہ کر کلمات اوّان کے بتلائے مجمع ہوتے ہیں عبداللہ بن زیڈ آ تخضرت عليه كي خدمت من آئ اور يه خواب بيان كيا آنخضرت عليه بهت خوش بوئ اور بدار شاد فرمايا كديدخواب شهار اسجا ب اور بلال كي چونکہ آواز بلٹر تھی ان کواس کام کے لئے منتخب فرمایا۔الغرض جب بلال نے اوان وی۔حضرت عمر بن الخطاب من کر حاضر خدمت ہوئے اور بیگز ارش كى كوات تى الله على الله المحمد على ذلك) الن الحاق كاريان م كوال حدیث کی محرین ایرا میم بن الحرث نے محمد بن عبداللہ بن زید بن تعلیہ بن عبدر بہے روایت کی ہے امام نو دی کہتے ہیں کداؤ ان مجکم جدیڈ البی پایا جتماد آ تحضرت عليه شروع بهو كي يحض عبدالله بن زيد كخواب ويصني يرمل درآ مرتبيل بهوااس مين كوني شك اورسي كواختلاف نبين سے والله اعلم و این اسحاق بعض اہل علم ہے راویت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تصان کا خود میں بیان ہے کہ جب میں نے آتخضرت الله المارة بي كل صفت ونام وزمانه بعث كودرياف كياس وقت سات الله الله المنظام المنتياق موايمال تك كرآب تشريف لا ساور قبا میں یو عمرو بن عوف میں مقیم ہوئے ایک روز میں باغ میں تھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میری چھوبھی خالدہ بنت الحرث پنچے بیٹھی ہوئی تھیں استنے میں ایک مخص آیا اور اس نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی تظریف آوری کی خبر سائی میں نے سنتے بی تکمر کی میری الله

زيدبن التابوت وكنانه بن خيوراوغيره تتھـ

غروه البواء سلم المحترت علی کی مدینتریف آوری کے بعد صفر کے مہینہ میں آپ علی جماد پر کمر بستہ ہوگئ تو دوسوا صحاب کو اپنے ہمراہ لے کراور قریش و بنوضم ہ پر حملہ کرنے کو نکلے مدینہ میں سعد بن عبادہ کو اپنا تا بم مقرر فرما کے جس وقت آپ ودان وابواء میں پنچے۔اہل قریش تو نہ ملے البتہ خشی بن عمر وسر دار بنوضم ہ بن عبد مناف بن کنانہ سے کے جس وقت آپ نو دان وابواء میں کتھے۔اہل قریش تو نہ ملے البتہ خشی بن عمر وسر دار بنوضم ہ بن عبد مناف بن کنانہ سے عبد واقر ارکیا۔اس کے اس سے اس کی قوم کی طرف سے عبد کرنے کے لئے فرمایا اس نے بموجب ارشاد والا آپ علی ہوئے ہم موسوم ہے دوان وابواء مقام کا نام ہے جہاں تک آپ نفس نشریک ہوئے تھے۔ پیلا غروہ ودان وابواء کی نام سے موسوم ہے ودان وابواء مقام کا نام ہے جہاں تک آپ اس مرتبہ پنچے تھے یہ دونوں مقامات ایک دوسرے سے ملے ہوئے چھیل کے فاصلے پر واقع ہیں اس غزوہ میں اسلامی جھنڈ ا

غروهٔ بواط: ایک بار پھرآپ علیہ کوالہا مالہی ہوا کہ تقریباً ڈھائی ہزاراہل قریش کا قافلہ جس میں امیہ بن خلف اورسو

(سیرۃ ابن ہشام)

السیرۃ کردی جسکو حضرت علی بن ابی طالب ان درہموں کوالی دے دی علی بن ابی طالب ان درہموں کوایک علی بن ابی طالب ان درہموں کوایک علی درہیں باندھ کرآ تحضرت علی بن ابی طالب ان درہموں کوایک علی میں خرید کرا تحضرت علی بن اور کیڑے ترید کرا سیرہ مقرر قرمایا اور اس سے خوشبو کی چیزیں اور کیڑے ترید کرا انسادہ مہاجرین کو بلا کر نکاح کردیا۔

انسادہ مہاجرین کو بلا کر نکاح کردیا۔

آ دی اہل قریش کے بیں مکہ کی طرف جارہا ہے۔ لہذا آنخضرت علیہ بھی باری تعالیٰ اس قافلے کورو کنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے ماہ رہ ا اُن میں مدینہ سے نگا اس مرتبہ مدینہ میں سائب بن عثان بن مظعون کو قائم مقام حکم ان بنایا۔ اگر چہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد بن معاذ کو آپ علیہ نے اس غزوہ میں مدینہ کا قائم مقام حاکم مقرر فرمایا تھا۔ بہر کیف آپ مقام بواط تک پہنچ گئے آپ کے پہنچ سے پہلے اہل قریش کا قافلہ نکل گیا تھا اس وجہ سے آپ جنگ کے بہنچ سے پہلے اہل قریش کا قافلہ نکل گیا تھا اس وجہ سے آپ جنگ کے بغیر مدیدوالیس آگئے۔

غروہ عشیرہ اللہ جمادی الاقول میں پھر آپ اہل قریش سے جہاد کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ابوسلمہ بن عبدالاسد کو اپنا قائم مقام مقرد کیا۔ مدینہ سے آپ علیہ کا کرعام راستہ کو ایک طرف چھوڑ کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ اس راستہ کو بطن پنج سے گزر کرضچر ات بمام میں عشیرہ پر پایا اور وہاں پر بقیہ جمادی الاول اور چندراتیں جمادی الثانی تک مقیم رہے اس مرتبہ آپ نے بنومد کج سے عہدو پیان لیا اور بلاجنگ کے ہوئے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

ملہ بینہ پر شب خون غزوہ عثیرہ کے بعد مدینہ میں آنخضرت عظیمہ نے تقریباً دس راتیں تیام فرمایا ہوگا کہ کرزین جابر فہری نے مضافات مدینہ پرشب خون ماراای خبر کے شتے ہی آپ مدینہ سے اس کے تعاقب میں لگلے۔ یہاں تک کہ اطراف بدر ( یعنی مقام سفوان ) پنچے چونکہ اس مقام پر آپ کے پہنچنے سے پہلے کز ربن جابر یہاں سے کوچ کر گیا تھا اس وجہ سے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

( مترجم ) اس مرتبہ بردایت ابن ہشام مدینہ میں زید بن حارثہ کو قائم مقام فرمایا تھا والیسی کے بعد بقیہ ماہ جمادی الآخر و رجب وشعبان تک آپؓ مدینہ ہی میں مقیم رہے۔انتمٰیٰ

<u>د فاعی مگر اپیر</u>: ان منذ کره غزوات میں آپ به نفس نفیس شریک رہے اس دوران آپ علی ہے جود فاعی تد ابیرا ختیار فرمائیں اب ہم ان کاذکر کرتے ہیں۔

1) حضرت من ورضی اللہ عند کی سیف البحر کوروانگی : غزوہ ابواء کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین (رضی اللہ عنہ م) کے تیس سواروں کی جمعیت کے ساتھ جزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کوسیف البحر کی طرف روانہ فر مایا۔ تیمن سوسواران مکہ کے ساتھ ابوجہل عمر ابن ہشام سے سامنا ہوا۔ لڑائی نہیں چیڑ نے پائی بھی کہ مجدی بن عمروالجہیٰ فر مایا۔ تیمن سوسواران مکہ کے ساتھ ابوجہل عمر ابن ہشام سے سامنا ہوا۔ لڑائی نہیں چیڑ نے پائی بھی کہ مجدی بن عمروالجہیٰ کی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آپ علی اور عام راستہ کو کے نیخیار نے وہیں آپ نے ٹائی اور عام راستہ کو کے خوا میں اور کی جمراہیوں نے کھایا۔ یہاں سے پھر کوچ فر مایا اور عام راستہ کو یہیں بازوچھوڈ کر شعبہ عبداللہ پر چلے شادویلیل کو طرح تے ہوئے جبحتی الضبوع میں جااتر سے وہ الضبوع سے آپ نے پائی بیا۔ پھراس مقام سے بھل کر عمرات کیا مہراہوں نے کھان وہ کی ایک رہوائی کہ بندوائی میں مام اور مشہور راستہ کو پایا یہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کیطن منبع سے فل کر مقام عشرہ جس وہ اپنی ہوئے بیاں تک کیطن منبع سے فل کر مقام عشرہ جس وہا ہوں ہوئے اور ان کے طفاء بنوشمرہ ہے عہد وہان کے کہ بالائی کہ بندوائی میں باور بی کہ ایک کا کہ ان فی طالب کو ابور آپ کی گئیت سے باور ان کے طفاء بنوشمرہ ہے عہد وہان کے کہ بالائی میں باور بین بائی طالب کو ابور آپ کی گئیت سے باور مایا۔ واللہ ان کے طفاء بنوشمرہ ہے عہد وہان کے کہ بال السے کو ابور اس کی گئیت سے باور مایا۔ واللہ اللہ کو ابور آپ کی گئیت سے باور مایا۔ واللہ اللہ کو ابور آپ کی گئیت سے باور مایا۔ واللہ اللہ کو ابور آپ کی گئیت سے باور مایا۔ واللہ اللہ کو ابور آپ کی گئیت سے باور مایا۔ واللہ کا اس کو ابور آپ کی گئی اس کو ابور ان کے طفاء بنوشمرہ ہے عہد وہان کے کر ملاوائی کی دور اپنی مائی کی کھرات کی کھرات کی میاں کو ابور ابور کی گئیت سے باور مایا۔ واللہ کو ابور کی طور کی کی کو کو کی کو کو کی کھرات کی مقام کی اس کی کھرات کو کھر

درمیان میں آگئے۔

۲) معرکہ شیختہ المرار بھرعبیدہ بن الحرث بن المطلب گوساٹھ یا اس سوران مہاجرین رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ فرمایا بہاں تک کہ مہا جرعبابدوں کا بیگر وہ شیخہ المراریس پنچا قریش کی ایک بہت بڑی جاعت سے ڈبھیر ہوگئی عکر مدبن ابی جہل اس کا افسر تھا اور بعض مؤرخ کھتے ہیں کہ کر زبن حفص ابن الاخیف تھا اس دفعہ بھی پچھا بیا اتفاق ہوا کہ لڑائی کی نوبت نہ آئی کیکن اتن بات ضرور ہوئی کہ مقداد کبن عمر واور عتب بن غروان گفار کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں کی جماعت میں آملے جو کہ اسی غرض کے لئے ملہ سے کفار کے ساتھ چلے تھے۔ چونکہ جز ہمان الجی عبد المطلب اور عبیدہ بن الحرث کی موانگی نہایت قریب قریب واقع ہوئی تھی اس وجہ سے علاء نے اس بار سے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض حز ہ ابن عبد المطلب کی روانگی کو مقدم ہٹلاتے ہیں اور بعض اس کے رعم کی اس اصلیت سے ہے کہ یہ پہلائشر تھا جس کو آخرت عیاقت نے اسلام کی روانگی خورہ ودان سے قبل یعنی بجرت سے سات مہینے بعد ماہ شوال کے لئے قائم فر مایا تھا۔ طبری میں لکھا ہے کہ حضرت حز ہمانگی دوان سے قبل یعنی بجرت سے سات مہینے بعد ماہ شوال میں بوئی تھی۔ واللہ اعلم

كرز بن جابر كا تعاقب حضرت سعد عبن الى وقاص كوآ ته مهاجرين كهمراه كرز بن جابر ك تعاقب من رواند فرمايا جس وقت ال في اطراف مديد پرشب خون ما دا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص في فرارتك اس كا تعاقب فرمايا تھا ليكن اس كے نب ملنے پروالي آگئے۔

حضرت عبد الله بن جحش اور فرمان نبوی شخص شبخون مارنے والے گروہ کے تعاقب سے والیسی کے بعد ماہ رجب میں عبد الله بن جحش بن اسدی بن فرزیر ، میں عبد الله بن جحش بن ریاب اسدی کی بسر گروہ ہی میں آٹھ مہا جرین ابو حذیفہ بن عتبہ عکاشہ بن محصن بن اسدی بن فرز عتبہ بن غزوان بن منصور 'سعد بن البی وقاص 'عامر بن ربیعہ عزی وحلیف بنوعدی واقد بن عبد الله بن زیدمنات بن تمیم 'خالد بن

ا بعض علماء کا مگمان ہے کہ آنخضرت علیہ نے غزوہ ابواء ہے والہی کے وقت مدینہ میں ورود ہے قبل اثناء راہ میں حمزہ بن عبدالمطلب کوسیف البحر کی طرف عیص کی جانب روانہ فرمایا تھا ان میں مہاجرین کے سواانصار میں ہے کوئی نہ تھا۔ابوجہل ابن ہشام سے ساحل پر سامنا ہوا تھا مجدی بن عمروائجہنی نے (جوفریقین کے معاہدہ میں شریک تھا) چج بچاؤ کرادیا لڑائی نہیں ہوئی ان کے جھنڈے کارنگ مفید تھا اوراس کوابومر شد لئے ہوئے تھے (سیرة ابن ہشام وابن اخیر)

ے کتب سیروتواری کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سر پیش لڑائی نہ ہونے پرمؤرضین وعلاء سب اتفاق کرتے ہیں لیکن بعض مغتر کتا ہوں ہیں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص نے ایک تیرا مدالی وجہ سے بیسلے اسلام میں براہ خدا حضرت سعد بی نے تیرا ندازی کی تھی۔ علاقت سے معلوا نے معلم ان محتول کے اور عتب بن غزوان بی موری سے بجرت سے مقداد بن غروبہ الی بخون مرق کے اور عتب بن غزوان بی مقابلہ کرنے کو چلے تو یہ بھی سوچ کر چلے کہ بوقت جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا دوقت جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا دوست مقابلہ کرنے کو چلے تو یہ بھی سوچ کر چلے کہ بوقت جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے چنانچہ ایسا ہی کا دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہی کہا کہ دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہو کہا کہ دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہو کہا کہ دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہو کہا کہ دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہو کہا کہ دوست جنگ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کو جلے تو یہ بھی سوچ کر جلے کہ دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہو کہا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کو جلے تو یہ بھی سوچ کر جلے کہ دوست جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہو کھر سے دیانچہ کی اس کا کی کھر کے دوست کی مسلمانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسانوں سے جاملیں گے دیانچہ ایسا ہو کہا گیا تھر کی سے دوست کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوست کے دیانچہ کو دیانچہ کی کر کے دوست کے دیانچہ کے دوست کے دوست کے دیانچہ کے دیانچہ کی کہا تھر کے دوست کے دوست کی کے دوست کے دوست کی کھر کے دوست کے دو

ے۔ ابن اسحاق کا بیربیان ہے کہ آنخضرت عظیف نے غز وہ شیرہ ہی کے دوران حفرت معدگوردان فرمایا تھااور پیٹرار (ارض بجاز) تک چلے گئے تصاور مدینہ بھنچ کرخود بھی دوسری طرف رواند ہوگئے تھے۔ والنداعلم

البير از سعد بن ليث مهيل بن بيضا فهرى (رضى الله عنهم اجمعين) كوروانه فر ما يا اورا يك خط لكه كرعنايت فر ما يا اوريه بدايت فر ما يكر جو فر ما يكر بدودن كراسته طرخ كرخ و كود كه كرجو كه كرجو كه كرد ودن كراسته طرك في بعداس تحريكو ديكه كرجو كهداس مين لكها بواس برعمل كرنا اوركى اپنه بهمراي كونجم واكراه اپنه بهمراه نه لي جون جب حضرت عبدالله بن جحش دودن كاراسته مطرك بيك حسب ارشا درسول علي اين التحريكود يكها تواس مين حسب ذيل مضمون ط پايا:

'' تم کو چاہئے کہتم برابر چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ مکہ سے نف کے ما بین نخلہ میں پیٹی کرمقیم ہواور قریش کے منتظر رہواور ہم کوان کے حالات سے مطلع کرتے رہو''۔

حضرت عبداللہ بن جحش کا نخلہ میں قیام عبداللہ بن جش نے اس مضمون کو فور سے بڑھ کر بسر و پہٹم قبول کیا اور اپ ساتھیوں سے خاطب ہو کر کہا'' اے بھائیو بھے کو آنخضرت علیہ نے تھم دیا تھا کہ دوروز کاراستہ طے کر کے س تحریکو دیکھنا اور کسی اپنے ہمراہی کؤ بجر واکراہ اپ ہمراہ نہ لے جانا۔ چنا نچہ اب میں نے دودن کا راستہ طے کر کے رسول علیہ کی تحریکو اور کسی اپنے مراہی کو بجر واکراہ اپ ہمراہی کی تحریک کے بالی تک کہ مابین مکہ وطا کف نخلہ میں بہنے جاؤں ۔ پس جس بڑھا۔ اب اس تحریح بیو وہ میر سے ساتھ آئے میں کو بجر واکراہ اپ ہمراہ بین کہ وطا کو بتا ہمراہ بول میں ہے کہ کہ والے والے ہمراہ بول میں ہے کسی نے جانے ہان کا رفیدں کیا بلکہ بہطیب خاطر ان کے ہمراہ ہے جا تھا گیا جس کی تلاش میں بید دونوں ہزرگ محدرت سعد بن ابی وقاص وعتب بن غزوان کی اور خریب مارکسی اور طرف چلا گیا جس کی تلاش میں بید دونوں ہزرگ این ہمراہیوں سے علیدہ ہوگئے اور بقیدا محاب نخلہ میں جا کر مخمر گئے۔

سریہ عبداللہ بن جحس اللہ بن المغیر ہاوراس کا بھائی نوفل اور تھم بن کیان تھا وقدر جب کے آخری دن کا ہے۔ مسلمانوں
الحضری وعثان بن عبداللہ بن المغیر ہاوراس کا بھائی نوفل اور تھم بن کیان تھا ہے واقدر جب کے آخری دن کا ہے۔ مسلمانوں
نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا۔ بعض کہنے گئے کہ شہرالحرام میں جنگ ممنوع ہے بعضوں نے کہا کہ یہ موقع مناسب ہے
حلاکر دو۔ بحث و تکرار کے بعدای آخرالذ کررائے پرسب نے افقاق کیا۔ واقد بن عبداللہ نے عروبان الحضری کے ایک تیر
مارا جس سے وہ مرگیا اس کے مرتے بی قافے والے پریثان و مضطرب ہوگئے۔ مسلمانوں نے پہنچ کرعثان بن عبداللہ وہ تعلیم اللہ اور اس کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ نوفل اور چندلوگ بھاگ گئے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن
عمر ایوں نے ہمراہیوں نے پانچواں حصہ تخضرت علیم کو اس کے بعد میں کہ اللہ جل شانہ کیا گیا۔ بین کر
مال غیر میں مواجوں کے ہاتھوں کے طوط اڑ گئے اس وقت ان لوگوں کی تسکیم نواط کے لئے اللہ جل شانہ نے یہ آپ آزردہ فاطر ہوئے قد یوں اور تھی المنہوں الحوام قتال فیہ حتی یو دو کہ عن دینکہ ان استطاعوا کہ '' فینی جولوگ
آپ تازل فرمائی : ہوست لونک عن الشہو الحوام قتال فیہ حتی یو دو کہ عن دینکہ ان استطاعوا کہ '' فینی جولوگ
آپ علیم اور اس کے کہ ان میرائوں میں جنگ کے بارے بیں یو چھتے ہیں۔ آپ فرماد بیجے کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ اس استطاعوا کہ '' فینی جولوگ
آپ علیہ اللہ کا بارا گناہ ہوئی کے بارے بیں یو چھتے ہیں۔ آپ فرماد بیجے کہ ان میں لؤتا ہوا گناہ وا گناہ ہوئی۔

الله کونہ ما نا اورلوگوں کواللہ کی راہ ہے اورمسجد حرام سے رو کنا اور اس کے باشندوں کوجلا وطن کرنا اور شرک قتل ہے بھی بوا گناہ ہے مشرک تم سے لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے نہلوٹا دیں بشر طیکہ ان کے بس میں ہو'' <sup>لے</sup>

عبدالله بن جحش اوران كے ہمراہى اس آيت كوئ كرخوش ہو گئے اور آنخضرت عليه في الله اور ياتى مال غنيمت كوتقسيم كرديا اور دونول قيديول كوز رفديه لي كرچهوڙ ديا۔عثان بن عبداللدتو رہا ہوتے ہیں مکہ چلا گيا اور حكم بن كيسان مسلمان ہو گئے (رضی اللہ عنہ) اور حضرت سعدٌ وعتبہ مجنریت مدینہ واپس آ گئے۔ یہ پہلا مال غنیمت تھا جومسلمانوں کے ہاتھ آیا اور یہ پہلاخس بھی تھا جو مال غنیمت سے اسلام میں نکالا گیا اور عمر و بن حضری پیہلامقتول ہے جومسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیااس سے جنگ بدر کبری کی بنیاد پڑی۔(واللہ اعلم)

قبلہ کی تبدیلی : ہجرت مدینہ کے ستر ہویں مہینہ کے شروع میں بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف قبلہ تبدیل ہوا۔ آ تخضرت علی نے منبر پر چڑھ کر اس بارے میں خطبہ پڑھا اور دو رکعت نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی میہ راویت ابن حزم کی ہے لیکن بعض تحویل قبلہ ہجرت ہے اٹھارہ مہینہ شروع میں بتلاتے ہیں۔اس کے سوااور کسی نے پچھے روایت ہیں گی۔

صوم رمضان (مترجم)

قبلہ کی تبدیلی شعبان کے نصف مہینہ میں ہوئی اس سے پیشتر آنخضرت عظیفہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے بعض کہتے

اں آیت کے شان مزول میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ من جحش مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر مدینہ تشویف لائے تو آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ میں نےتم کوشہر حرام میں قال کرنے کا تھم نہیں دیا تھا خیر قیدیوں اور مال غنیمت کوحفاظت ہے رکھولیکن یہود ومشر کین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ محدرسول عصف اوران کے اصحاب نے شہر حرام میں لڑائی اور خون ریزی کی مال کولوٹ کر قافلہ والوں کو قید کرلیالیکن جو مسلمان مکہ ے آئے تھےوہ کہتے تھے کہ بیوا قعات ماہ شعبان کے ہیں جب لوگوں نے زیادہ چھٹر چھاڑ شروع کی توبی آیت نازل ہوئی۔ ﴿ يست لونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدعن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام و احراج اهله منه اكبر عند الله و الفتنة اكبر من القتل و لايز الون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، آنخضرت عليه نتمس لياور مال غيمت تقسیم کردیا اہل مکہنے عثمان بن عبداللہ وعکم بن کیسان کا فدیہ بھیجا لیکن آپ عظیفے نے فرمایا کہ میں ان دونوں کوفدیہ لے کرنہ چھوڑوں گا جب تک میرےاصحاب سعدٌ وعنبہؓ نہ آ جا کئیں۔مجھ کواندیشہ ہے کہتم ان کوئل کر ڈالوگے۔پیں اگرتم نے ابیا ہی کیا تو میں تمہارےان دونوں آ دمیوں کوئل کروں گا اس اثناء میں سعد وعتبہ آ گئے آپ نے عثان وحکم کوفد میہ لے کر چھوڑ دیا۔عثان تو مکہ چلا گیا۔لیکن حکم مسلمان ہوگئے اور مدینہ ہی میں رہے یہاں تک کیہ واقعد يرمعونه مين شهيد موت بعد مزول آيت مُركوره عبدالله بن جحش أوران كهمرابيول في المخضرت علي سعوض كيا كهم كواس واقعه مين عامرين كاثواب ملح كا؟ أن مخضرت عصلة جواب دين كوت كمان كحق من بية يت نازل موتى:

'' یعنی ایمان لائے والے چرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے امید وار میں اوراللہ بڑاہی بخشے والا اور انتہائی مہربان ہے'۔

اس واقعہ کے حدیث کی روایت زہری ویزید بن رو مان نے عروۃ بن الزبیر سے کی ہے۔واللہ اعلم

ہیں کہ آپتے میل قبلہ ( لینی قبلہ کی تبدیلی ) نماز کی حالت میں نازل ہوئی تھی جب کہ آپ دور کعت پڑھ چکے تیسری رکعت میں س آپت نازل ہوئی تو آپ عظافے کعبہ کی طرف مجر گئے سے ابٹر بھی آپ کے ساتھ پھر گئے۔واللہ اعلم

وه آيت جس تے ول قبلہ مواقعا سے

﴿قد نوى تقلب وجهك في السمآء فلنولينك قبلة ترضها فوّل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوّا وجوهكم شطره،

''لین ہم آسان کی طرف آپ کے چیرے کا بار بار پھرنا دیکھ رہے ہیں اس گئے آپ کو آپ کے پیندیدہ قبلہ کی طرف پھیردیں گے۔ آپ مجدحوام کی طرف منہ پھیرلیں۔مسلمانو! تم جہاں بھی ہوای کی طرف اپنے منہ پھیرلو''۔

جب شعبان كامهينة كررن لكاتوصوم (روزه) فرض كيا كيا اوريه آيت نازل مولى:

وشهر رمضان المذى انول فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

'' لینی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اُ تارا گیا جولوگوں کے لئے را بنما ہے اور جس میں ہوایت کے مضبوط دلائل بیں اور سی و غلط میں فرق کرنے والا ہے۔ لبذا جو یہ مہینہ پائے اسے اس کے روز بے رکھنے جائیں''۔

## ٣: با**ل**

## غزوة بدر ٢هـ

جنگ بدر کی و جو ہات: ماہ رمضان کے شروع میں آنخضرت علیہ کے دیر بڑی کہ اہل قریش کا تجارتی مال واسباب سے جراہوا قافلہ شام سے مکہ آرہا ہے اس کے ساتھ تمیں یا چالیس آدی خاص اہل قریش کے ہیں جن کاسر دار ابوسفیان ہے اور اس کے ہمراہیوں میں عمر و بن العاصی ومحزمة بن نوفل ہیں۔ آپ نے مسلمانان مہاجرین وافسار آکو جمع کر کے اس قافی کی طرف پیش قدمی کرنے کا تھم صادر فر مایا۔ چونکہ آپ کو جنگ کا خیال غالب نہ تھا اس وجہ سے دوا تھی کے وقت پھے زیادہ اہتمام ندکیا۔ اتفاق سے بی خبر رفتہ رفتہ ابوسفیان تک بھی گئی اس نے مسلمانوں سے ڈر کر ضعضم بن عمر و غفاری کو اجرت در کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور بیکہ ابھیجا کہ تمہارا قافلہ تھر رسول علیہ اور ان کے تابعین کی وجہ سے معرض زوال میں ہے دوڑ داور اپنے قافلہ کو بچاؤ ۔ چنانچہ اہل مکہ بیسنتے ہی سب کے سب نکل کھڑے ہوئے الاشاذ و تا در کی وجہ سے نہ گئے۔ منجملہ دوڑ داور اس کے ابولہ ہب بھی تھا۔ آٹھ رمضان کے بعد جناب رسول علیہ مدینہ سے روانہ ہوئے حضرت عمر و بن ام مکتوم گوا کے ابولہ بی تھا اس انکر میں تین بیات کے ناز پڑھانے کے لئے چھوڑ گئے بھر مقان کے بعد جناب رسول علیہ میں مقرر کرکے والیس کیا اس انکر میں تین بیات کے ناز پڑھانے کے کہ بین کا جاتھ میں تھاان آخری دو کی ناز بڑھانے کے حضرت مصعب بن عمر شرے دو سراحضرت علی بن آئی طالب کے تیسر اکسی انصاری کے ہاتھ میں تھاان آخری دو کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ بیاہ رنگ کے تھے۔ واللہ اعلم

مجاہدین کی روائگی: صابہ کے ساتھ اس معرکہ میں صرف سر اونٹ تھے جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ساقہ پر قیس بن ابی صصعہ بخاری کو مقرر فر مایا اور ان کے ساتھ انسار کا نشان تھا جو حضرت سعد بن معافی لئے ہوئے تھے۔ (آنحضرت علیہ کی مدینہ کی پشت سے نکل کر ذی الحلیفہ کی طرف گئے۔ صغیرات بمام تک پنچ کر بیئر روحاء کی طرف بر سے۔ پیلر مقام پر پنچ سے بہلر آنحضرت علیہ نے بسیس بن بر سے۔ پیلر عام ومقہور راستہ کو دائمیں ہاتھ چھوڑ کر صفراء پنچ اس مقام پر پنچ سے پہلر آنحضرت علیہ نے بسیس بن عروالجہی حلیف بنونجار کو بدر کی طرف ابوسفیان کے جسس حال کے لئے عروالجہی حلیف بنونجار کو بدر کی طرف ابوسفیان کے جسس حال کے لئے دوائم کر دیا اور خودا ہے ہمراہوں کے ساتھ صفراء کے دائمیں جانب سے وادی ذقران پنچ اس مقام پر آپ گو کھ سے دوائہ کر دیا اور خودا ہے ہمراہوں کے ساتھ صفراء کے دائمیں جانب سے وادی ذقران پنچ اس مقام پر آپ گو کو کھ ہے۔

ے اونٹ ستر تنے اورا وی تین سودس ٹیآبارہ تنے اس وجہ سے آنخضرت علیہ میں ابی طالب ومرشد بن ابی مرشد غنویؓ کے درمیان ایک اونٹ تھا اور ابو بکر وعمر وعبدالرحمٰنٌ بن عوف میں ایک اونٹ تھا۔غرض ای طرح تین تین چارچار آ دمیوں میں ایک ایک اونٹ تھا۔

قریش کے نکلنے کی اطلاع ہوئی۔

حضرت محر علی کا انصار و مہاجرین سے مشورہ : آپ علیہ نے مہاجرین وانصار کوجع کر کے مشورہ کیا۔

پہلے مہاجرین نے نہایت خوبصورتی سے بسروچتم ہر حکم کے بجالانے کا قرار کیا اور اس کے بعد آپ علیہ نے انصار کی طرف
رخ کیا ان میں سے حضرت سعد بن معاذ نے فکل کرع ض کیا'' اے رسول اللہ علیہ اجم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت
کی ہے۔ اگر آپ دریا میں کودنے کوفر ما کیں گے تو ہم اس میں بھی غوطہ لگا کیں گے۔ آپ اللہ کے نام پر ہمارے ساتھ چلئے ہم
ساتھ چھوڑنے والوں میں نہیں ہیں''۔ آئخضرت علیہ میں کرخوش ہو گئے اور بیار شاد فر مایا ''کہتم لوگوں کو بشارت ہواللہ علیہ شانہ نے جھے سے فتح وفصرت کا وعدہ فر مایا ہے''۔

اسلم وعریض کی گرفتاری: اس کے بعد وادی ذقران سے دوانہ ہوئے بدر کے قریب بھی کر حضرت علی بن ابی طالب و حضرت زبیر وحضرت سعد کو چند آ دمیوں کے ہمراہ تجسس احوال کی غرض سے روانہ کیا اتفاق سے اہل قریش کے دو کم سن لڑکے ان لوگوں کے ہاتھ آگئے بیاوگ ان کو پکڑلائے آ مخضرت علیہ اس وقت نماز پڑھ دہے ہے۔ استفسار پران لڑکوں نے طاہر کیا کہ ہم اہل قریش کے سے (پانی بحرنے والے ہیں) ان لوگوں نے ان کے کہنے کو بچے نہ جان کر مارنا شروع کیا اس امید سے کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابوسفیان کے حالات بتلا دیں دو چار ہاتھ مار کھانے کے بعد ان دونوں نے کہنا شروع کیا ہم اہل قریش کے قافلہ والوں میں سے ہیں۔ اس اثناء میں آمخضرت علیہ نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہوکر ان لوگوں کو مار نے رہائی قریش کہاں ہیں؟ لڑکوں نے جواب دیا کہ ان لوگوں کو مار نے بین ایس این اور دوس سے روز نواونٹ ذرئے کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرکین کی تعداد بڑا داور نوسو کے درمیان ہے۔

تعداد بڑا دارا ورنوسو کے درمیان ہے۔

حضرت بسیس اور حضرت عدی کی مخبری: بسیس وعدی کا (جوجاسوی کی غرض سے صفراء میں پہنچنے سے پہلے روانہ کئے تھے) اس وقت تک کچھ پیتہ نہ تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف جارہے ہیں لیکن تھوڑی ویر کے

ا ان بین ایک کانا م اسلم تھا جو بنوجاج سے تھا اور دوسر ہے کانا م عریض ابو پیارتھا یہ بنوعا ہم بن سعید سے تھا۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل قریش کے لئے پانی لانے کو نگلے ہیں جب بارا گیا تو سمنے لئے کہ ہم ابوسٹیاں کے ہمراہیوں بیل سے ہیں۔ یہ کران کو گول نے بارنا چھوڑ دیا۔ واللہ بیا الی قریش چھوڑ دیا۔ واللہ بیا الی قریش جھوڑ دیا۔ واللہ بیا الی قریش سے ہیں آ و کو گوئے ہیں جھوٹ کہا تو جھوٹ کہا تو تھے جیل آ و کو گوئے ہیں جن کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ ٹیلہ جود کھائی دیتا ہے اس کے پیچھے ہیں چھرآ پ نے دریافت کیا گئے لوگ میں لوگوں نے جواب دیا کہ گیر التعداد ہیں جن کا ہم کو تارئیس معلوم تب آ پ نے استضار کیا رواز ندکس قدر اونٹ کھانے کے لئے وَن کے کئے جاتے ہیں لوگوں نے کہا کبھی دس بھی نوے آ مخضرت علی ہے تھی ہیں گارا ہے پھرآ پ نے سرداران قریش کی بابت دریافت فرمایا۔ گوئوں نے عتب و شیبہ پران ربیعہ ابوالبھر کی بن ہشام مجیم ہیں جن کا ابن کی تعداد توسویا ہزار ہے پھرآ پ نے سرداران قریش کی بابت دریافت فرمایا۔ ویل بن غویلہ حرث بن عامر بن فول طعیمہ بن عدی بن فول نظر بن الحرث و بن عامر بن فول طعیمہ بن عدی بن فول نظر بن الحرث و بن عبد وہ فیرہم کو ہتایا یا۔ (سیرة ابن ہشام)

بعد بدر کے قریب ایک ٹیلہ کے نیچے پانی کے چشمہ کی طرف دو خض اونٹ پر سوار آتے ہوئے نظر آئے رفتہ رفتہ جب وہ پانی کے قریب بیٹے ہوا کے اور اپنے اونوں کو ایک ظرف میں پانی پلانے گئے۔ مجدی بن عمر و (جہینہ سے ) ان دونوں کے قریب بیٹے ہوا شاس اثناء میں دوعور تیں آپس میں با تیں کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک نے دوسری سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل یا پر سوں اہل قریش کا قافلہ شام سے واپس ہو گا ان کے لئے پھے کھانا وغیرہ تیار کررکھنا چاہئے دوسری نے جواب دیا ضرور امیں تیں وہ تیراحق تجھ کو دول گی۔ اس کے بعد وہ مجدی کے پاس آئیں اور اس سے اس خبر کی تقدیق کی ان دونوں عورتوں کی با تیں وہ دونوں شتر سوار بھی سنتے ہی اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مسکر اتے ہوئے چلے گئے اس قرینہ سے معلوم ہوا کہ سے دونوں شتر سوار وہی بسیس اور عدی تی ہوئے سے اس خبر کی تقدیق کی ان قرینہ سے معلوم ہوا کہ سے دونوں شتر سوار وہی بسیس اور عدی تا ہوئے سے ۔

مشركيين مكته كى آمد: ان لوگوں كے چلے جانے كے بعد ابوسفيان آنخضرت عليك كي نقل وحركت كى جبتو ميں آيا اور عبد كي استقيال احست احداً) يعني ''كيا تونے كى كو آتے جاتے ديكھا ہے' مجدى نے كہا ((داكبين انا خايمبلان الهذا لهذا له الله احست احداً)) يعني ''دوسواراس شاہ كی طرف ہے آئے اور اونٹوں كو بھا كر پانى پلا يا اور چلے گئے'' ابوسفيان يہ سنتے ہى اس مقام پر آيا جہاں پر انہوں نے اونٹوں كو بھا يا تھا اور ايك شيكى اٹھا كر تو أكر كہنے لگا والله يه پير ب والے سے اس كے جانے كامراغ ليا اور نہايت تيزى سے لوٹ كر قافلہ كو براہ والے سے اس كے بقد اس نے اونٹوں كو بھا يا تعلق كو براہ على الله جہاں ہے ان كے جانے كامراغ ليا اور نہايت تيزى سے لوٹ كر قافلہ كو براہ ساحل لے چلا' استے ميں اہل مكر بھى آگے ان سے اس نے خوش ہو كر كہا '' چلو واليس چلو ہما را قافلہ تي وسالم ہے آيا'' ابوجہل نے كہا'' واللہ جب تك ہم اب بدرتك نه بہنی جا نميں اور تين دن تك وہاں تھم كر كھا پي كر مزے نہ اڑا ليس كے ہر گزم ہر گزواليس نہ ہوں گئے۔ اخش بن شریق نے كہا كہم لوگ اپنے قافلہ كو بچانے كو آئے تھے چنا نچه وہ محفوظ رہا اب واليس چلنا چاہے ميں نہاں اب ايک ساعت نہ تھم وں گا۔

ابوجہل کا جنگ پر اصرار: ابوجہل نے اس کا جواب ترش روئی سے دیا جس سے اختن مع کل بنوز ہرہ اور ان کے حلیف کے لوٹ کھڑا ہوا۔ بنوعدی پہلے جی سے اہل مکہ کے ساتھ نہیں گئے تھا اس وجہ سے واقعہ بدر میں نہ کوئی زہری قریش حلیا تھا اور نہ کوئی عدوی قریش تھا۔ قریش سے پہلے آنخضرت علیلی نے نے اس مزل پر پہنچا دیا ہے اگر لڑائی کا قصد ہے تو ہر گڑا اس بن المنذر بن عمرو بن المجوع شے عرض کیا'' کہ اللہ جل شانہ نے الی منزل پر پہنچا دیا ہے اگر لڑائی کا قصد ہے تو ہر گڑا اس مقام کو نہ چھوڑ تیے ہم آپ کے لئے مجور کے پول اور لکڑیوں سے ایک مکان بنائے دیتے ہیں اور ایک حوض کھود کر پائی میں اور ایک حوض کھود کر پائی میں اور ایک حوض کھود کر پائی اور مشکیزوں کو بھی پُر کر کے پورے کئویں پر قبضہ کرلیا قریش کا گروہ آیا اور بدر کے در میں ایک حوض کھود کر پائی سے بھرلیا اور مشکیزوں کو بھی اور ان کوشار کرنے کے لئے بھیجا عمیر بن وجب شکر اسلام قریب گئر اسلام کے اردگر دیچر کروا پس گیا اور مشرکین مکہ سے بیان کیا کہ اصحاب مجدر سول اللہ علی تین سودی یا کچھ کم وہیش ہیں ان کے مخبلہ دوشی فریر کے میں نہیں جا سے بیان کیا کہ اصحاب مجدر سول اللہ علی تین سودی یا کچھ کم وہیش ہیں ان کے مخبلہ دوشی فریش کی اور مقر ایش میں ہیں ۔ سے بیان کیا کہ اصحاب مجدر سول اللہ علی تین سودی یا کچھ کم وہیش ہیں ان کے مخبلہ دوشی فریر پر مقداد اللہ المقدار اور حقی ہیں جنام وعتبہ بن ربیعہ نے مسلمانوں کو قبل المقدار اور حقی سے مین عرام وعتبہ بن ربیعہ نے مسلمانوں کو قبل المقدار اور حقی ہی کھر مقر کے اس کے میں جنام وعتبہ بن ربیعہ نے مسلمانوں کو قبل المقدار اور حقی ہی کھر کھر کی گور

کے بلا جنگ اوٹے کا قصد کیالیکن ابوجہل نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ مشرکین مکہ نے ابوجہل کی موافقت کی دونوں گردہ آباد ہُ جنگ ہو گئے۔

فتح کی بشارت: آنخضرت علیه فشراسلام کی مفیل درست ومرتب کرے اپنی قیام گاہ پرصرف حضرت ابو بکر الواپنے مراه في كروالي موت اورالله جل شاند سه دعاكر في كار (اللهم أن تهلك هذه العصابة في الأرض اللهم ابعزلي ما وعدونيي) ليني "اسالله اگر تُومسلمانوں كى يەچھوٹى سى جاعت ختم كردے گا تو دنيا ميں كوئى تيرى عبادت كرنے والانه رے گا۔اے اللہ اپنا وعدہ پورا فر ما''۔حضرت ابو بکر ؓ آمین ٹم آمین کہتے جاتے اور کسی وقت انہیں کلمات کو دو ہرا دیتے تھے اور حضرت سعد بن معاذ " مكان كے دروازے پر انصار كے دو جار نوجوانوں كو لئے ہوئے حفاظت كر رہے تھے۔ آ تخضرت علی وعاما نکتے ما تکتے تھوڑی دیر کے لئے خاموش سے ہوگئے چھردفعة چونک کرفرمایا ((ابشریدا ابدابکو فقد اتی نصه الله)) ''لینی اے ابو بکر ٹنوش ہو جا وَ اللہ کی مدد آگئ''اس کے بعد آپ ً با ہرتشریف لائے اور لوگوں کولڑ ائی کی ترغیب دی اور ایک مٹھی کنگری اٹھا کرشاہت الوجوہ پڑھ کرمشر کین کے منہ پر ماری۔مشر کین کے گروہ سے عتبہ وشیبہ پسران رہیداور ولیدا بن عتبهٔ نکل کرمیدان میں آئے اور للکار کراپے مقابل لڑنے والے کوطلب کیا۔اس طرف سے عبید ہ لین الحرث وتمز ہ بن عبدالمطلب وعلى بن ابي طالب ( رضي الله عنهم ) نكلے حضرت حز اللہ نے مقابل شیبہ کواور حضرت علی نے ولید کوا یک ہی وار سے قبل کر دیا' لیکن عتبہ نے حضرت عبیدہؓ پر وار کیا جس سے ان کے پاؤں کٹ گئے اتنے میں حضرت حزہؓ وعلیؓ عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کو بھی قتل کر ڈالا۔میدان جنگ میں ان بزرگوں کے نکلنے سے پہلے نو جوانان انصار قرشی عوف ومعو ذیسران عفراءاورعبدالله بن رواحه لڑنے کوآئے تھے کیکن غیرقوم ہونے کی وجہ سے عتبہ وشیبہو ولید نے ان لوگوں سے لڑنے سے انکار کیا تب حضرت عبیدہ وصفرت حز ہ وحضرت علی آئے تھاس کے بعد قوم نے مجموعی حالت سے حملہ کیا مشرکین کوشکست ہوئی۔ مقتولین واسیران جنگ:اس لڑائی میں مشرکین میں ہے ستر آ دی مارے گئے ان کے مشاہیر مکہ عتبہ وشیبہ پسران رہیے ہ وليد بن عتنبهٔ خظله بن ابی سفیان بن حرب ٔ عبیده و عاصی پسر ان سعید بن العاصی حرث بن عامر بن نوفل اوراس کا چپازا دیما کی طعیمه بن عدی ٔ زمعته بن الاسوداوراس کا بیٹا حرث اوراس کا بھائی عقیل بن الاسوداوراس کا پچازاد بھائی ابوالبختری بن ہشام

ا العالوگول في بسل جيسا كرآ كي بل خود علام العتاج انسار كي بين تخص عوف و معود پر ان عفراء و عبدالله الدين رواح شركين مكر كره و عيل اله بين المدن مكر كره و عيل اله بين المدن المدن المدن الماري ( ره ط من الانصار ) "بهم انسار كره و عيل" بي الارشركيين مكر في المركبا ( ره ط من الانصار ) "بهم انسار كره و عيل" بي الارشركيين مك المدن في المركبا و المنا المحام من حاجة ) "تم سالم في المركبا و المنا المحام من حاجة ) "تم سالم في المركبا و المنا المحام المنا المحام الما من قومنا ) " ( المرجم المناقية ) ابماري طرف يعن بهم سالم في كور المنافية في المناقية في حضرت عبيده بن الحرث و حضرت على الورن و منام الما كرميدان بين المركبات المحام المنافية في حضرت عبيدة في المنافية في المنافية الم

نوفل بن خویلد بن اسد ابوجهل بن بشام (اس کومعاذ ومعوذ پر ان عفراء نے مل کوتل کیا تھالیکن اس میں تھوڑا سادم باقی تھالو عبداللہ بن مسعود نے اس کا سرکاٹ آیا اور اس کا بھائی عاصی بن بشام اور ان دونوں کا ابن العم مسعود بن امیہ ابوقیس بن الولید بن المغیر ہاور اس کا ابن عم ابوقیس بن الفا کہ نبیدومنہ پر ان بچاج 'عاصی بن منہ' امیہ بن خلف اور اس کا لڑکا علی عمیر بن عثمان (طلحہ کا پچا) وغیرہ اس لڑائی میں کام آئے اور عباس بن عبد المطلب و عقیل بن ابی طالب و نوفل بن الحرث بن عبد المطلب و سائب بن عبد بن عبد بن بر بنوفل سے و عثمان بن عبر شمر و بن ابی سفیان بن حرب وابوالعاصی بن الربیج و خالد بن اسد بن ابی العیص و عدی بن الحق و خالد بن اسد بن ابی طالب و خالد بن اسد بن ابی میں الربیج و خالد بن اسد بن ابی العیص و عدی بن الحق و خالد بن عبر شمر (بردارعم زادعت بن عرب وابوالعاصی بن الربیج و خالد بن اسد بن ابی طالب و عبد الله بن ما بن المغیر ہو و الید بن و لید (برادر خالد ) و عبدالله بن بن مثم بن المغیر ہو و کید بن و کید (برادر خالد ) و عبدالله وعر پیران ابی بن طف و سہبل بن عمر و غیرہ و تید کرلئے گئے۔

سنہداء جنگ بدر : مسلمانوں کی طرف سے اس معرکہ میں مہاجرین میں سے چھ صحابی حضرت عبیدہ بن الحارث بن المطلب مضرت عبیر میں ابنی وقاص و دوالشمالین بن عبد عمر و بن تصله خزاغی (حلیف بنوز ہرہ) وصفوان بن بیضاء (بنوحرت ابن فہر سے) وہ محتات عمر معنزت عمر بن الحظاب (یہ تیر کے دخم سے شہید ہوئے) وعاقل بن البیر لیٹی (حلیف بن عدی) اور انصار سے آٹھ صحابی فنبیلہ اوس کے سعد بن شیمہ ومبشر بن عبد المنذ راور فنبیلہ خزرج کے بزید بن الحارث بن الحزر بن المجام (بنوصیب بن عبد طارشہ سے) وحارث بن سراقہ بخاری وعوف ومعو ذیبر ان عفراء (رضوان الله تعالی علیم اجمعین) جملہ جودہ صحابی شہید ہوئے۔

مجامدین کی والیسی: لڑائی ختم ہونے کے بعد آنخضرت علیہ نے مشرکین مکہ کوایک کنوئیں میں ڈال کرمٹی ڈلوا دی اور شہداء صحابہ (رضی الله عنهم) کوعلیحدہ دفن کرا دیا۔ مال غنیمت کوعبد بن گعب بن مبذول بن عمروا بن غنم بن مازن بن نجار کے سپر دکر دیا پھر بوفت مراجعت جس وفت صفراء میں پنچ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تھم دیاای طرح مال غنیمت کوتھیم فر مایا اور نضر بن الحارث بن کلدہ (از بنوعبدالدار) کی گردن مارنے کا تھم دیا پھر یہاں سے روانہ ہو کرع ق انطبیہ میں پنچ اس مقام پر عتب بن الجارث بن کلدہ (از بنوعبدالدار) کی گردن ماری گئے۔ بیدونوں بھی قیدیان بدر کے ساتھ قید ہو کر آئے اور آنخضرت علیہ علیہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امید کی گردن ماری گئے۔ بیدونوں بھی قیدیان بدر کے ساتھ قید ہو کر آئے اور آنخضرت علیہ کے سے نہایت دشنی رکھتے تنے۔ الغرض آنخضرت علیہ اور صحافی من قیدیوں و مال غنیمت کے منزل بمزول سفر کرتے ہوئے

ا صفوں میں ترتیب کے بعد آنخضرت علیہ جس وقت اپنی قیام گاہ پرآنے گیاں وقت مسلمانوں کوتملہ کرنے ہے تھے ان کے بعد حارشہ بن تیم پر تیم بارد ہے تھے اور صابہ اپنے کو بچاتے جاتے جاتے تھے لیکن آلیک تیم بچھ مولی حضرت عمر بن الخطاب کے لگا جس سے بیشہید ہو گئے ان کے بعد حارشہ بن سراقہ بخاری کے تیم لگا اور یہ بھی شہید ہو گئے اس اثناء میں آخضرت علیہ مکان سے باہر آئے اور لوگوں کولڑائی پرآ مادہ کرکے فرمایا جس کے ہاتھ میں محمد علیہ تھے تھے۔ میں اختیار میں ایک ہوئے کہ بھی تھی داخل کر بگا۔ محمد علیہ بھی جس کے ہوئے کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی بول اضے واللہ ہم سے اور جنت سے آب دوری کیا رہ گئی ہی نہ کہ عمد ایک بھی کہ کہ کے کوروں کو چھیک دیا اور توار کے کرمیدان میں چلے گئے اور لڑکر شہید ہوئے (رضی اللہ عنہ ) سیر قابن ہشام یہ لوگ بھی کو ایک بھی میں میں جاتے گئے ہوئے کھا دیا کرمیدان میں چلے گئے اور لڑکر شہید ہوئے (رضی اللہ عنہ ) سیر قابن ہشام

#### مدینه منوره پہنچ گئے جب کرمضان کے ختم ہونے میں آٹھ دن باتی تھے۔

(مترجم) مال غنيمت كي تقسيم مين اختلاف رائع: آنخضرت عليه جن وقت جنگ بدر سے مظفر ومنعور ہوكر مدینہ واکیل ہوئے اس وقت تک مال غنیمت تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آنے پائی تھی کہ اصحاب بدر مال غنیمت کی تقسیم پر مخلف اگرائے ہو گئے جن لوگوں نے مال واسباب جمع کیا تھاوہ یہ کہدر ہے تھے کہ یہ مال واسباب ان کا ہے جنہوں نے جمع کیا ہے۔ دوسرے وہ اصحاب سے جو دشمان خدا سے لڑے اور ان سے مقابلہ کیا تھاوہ کہتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کو ب مال واسباب ندماتا بے شک ہم نے مشرکین کوتمہاری طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہاں تک کرتم لوگ پا گئے جو کچھتم نے پایا ( یعنی مال واسباب جمع کرلیالوٹ لیا)اور جولوگ آنخضرت ﷺ کی حفاظت کرر ہے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہتم لوگوں ہے ہم زیادہ مستحق ہیں ہم بخو بی اڑبھی سکتے تھے اور مال واسباب بھی جمع کر سکتے تھے کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہماری فتح ونھرت کا وعده فرمایا تھا لیکن ہم نے دشمنان دین کے آنخضرت علیہ پر حملے کے خوف سے ان کی حفاظت کی اس لئے تم لوگ ہم سے زیا دہ مسحق نہیں ہو۔

حضرت عبا وه بن الصامت: ابن اسحال بجيد سلسله عبادة بن الصامت سيروايت كرتاب كه عبادة بن الصامت السامت کتے ہیں کہ سورۂ انفال ہم لوگوں کے تق میں نازل ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے انفال (مال غثیمت) کی تقتیم میں اختلاف کیا تفااور بمارے اخلاق میں کمی قدر فرق آ چلا تھا لیں اللہ جل شانہ نے اس کو بھارے بیننہ سے لے کر رسول عظیم کے اختیار میں دے دیا۔ چنانچہ آپ نے سب مسلمانوں میں بحصہ مساوی تقتیم کر دیا۔ ابن اثیر تحریز کرتا ہے کہ مال غنیمت کے تقتیم کرتے وقت آنخضرت علیہ نے حسب ذیل ان آٹھ اصحابؓ کو بھی حصہ دیا جو واقعہ بدر میں حاضر نہ تھے (۱) عثان بن عفان (ان کو آنخضرت علیہ) ان کی لی بی رقیہ بنت رسول علیہ کی علالت کی وجہ سے مدینہ میں چھوڑ گئے تھے۔ (۲) طلحہ بن عبیداللہ (۳) سعید بن زید (ان دونوں صاحبوں کو مدینہ سے قافلہ کی جنجو کے لئے بھیج دیا تھا) (۴) ابولیا بہ (ان کو آ تخضرت عليه لله بند ہى ميں بغرض انتظام جيوڙ گئے تھے ) (۵) عاصم بن عدى ان كو عاليه مديند ميں جيوڙ گئے تھے (۲) حرث بن حاطب (ان کو بنوعمر و بن عوف کی طرف کسی دجہ ہے لوٹا دیا تھا) (۷) حرث بن الصمة (۸) خوات ابن جبیر (رضی الله تعالی عنهم) بیاصحاب اگر چه واقعه بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن آنخضرت علیقہ نے ان کو مال غنیمت سے حصہ دے كريدريوں من شامل كرليا۔ والله اعلم

مرتدین کا انجام: مشرکین مکہ کے ساتھ دین کے پانچ آ دی بھی بدر میں لڑنے آئے تھے جن کومسلمانوں کی تلواروں نے موت کا مرہ چکھادیا انہیں مقولین مشرکین میں شار کیا۔ بواسد بن عبدلعزی بن قصی ہے حرث بن زمعہ بنومخز وم سے اپوقیس ابن الفاكه بن المغير ہ وابوقيس بن الوليد بن المغير و بنوج سے على بن اميہ بن حلف بنوسهم سے عاصى بن منبه به بياوگ قبل جرت جس وقت آنخضرت صلى الله مكه مين تقه ايمان لا يحكي تقريكن جب علم ججرت صا در بوا اور آنخضرت عليقة مدينه ججرت فرما کئے ان لوگوں کوان کے اعزہ و خاص خاص ا قارب نے مکہ میں روک لیا آخر ان لوگوں نے ان کے سمجھانے سے اسلام چھوڑ دیا۔ واقعہ پدر میں اپنی قوم کے ساتھ آتے اور انہیں کے ساتھ مارے گئے۔

الل مدين كونويد فتح بدريس كامنيالي ك بعد آنخضرت عليه في عبدالله بن رواحد كوائل عاليه مدين كوخوشخرى سنانے ك لے اور اہل قافلہ مدیند کی بشارت کے لئے زید بن حارثہ کورواند کیا۔ اسامٹر بن زید کہتے ہیں کدفتے جنگ بدر کی خبر ہارے کانوں تک اس وقت کینی جس وقت رقیہ بنت رسول الله عظیم کو ہم لوگ مٹی دے رہے تھے میں زید بن حارثہ کے پاس آیا وہ مصلے پر کھڑے ہوئے کہدرہے تھے مارا گیا عتبہ بن رہیعہ وشیبہ بن رہیعۂ ابوجہل بن ہشام وزمعہ بن الاسود و ابوالمختری عاص بن ہشام وامیہ خلف ونبیہ ومنیہ پسران حجاج اثناء کلام میں میں بول اٹھاا ہے والد کیا یہ بچ ہے؟ جواب دیا کہ ''ہاں واللہ پیسب مارے گئے''۔

اسیران جنگ سے حسن سلوک: اس کے بعد آنخضرت علیہ الاسادی خیراً) لین 'نقید یوں کے ساتھ ازراہ خیر نیک قاآ پ نے ان کواپنے اصحاب میں تقسیم کردیا اور فرمایا: ((سنو صوا بالاسادی خیراً)) لین 'نقید یوں کے ساتھ ازراہ خیر نیک کرو' عباس بن عبد المطلب مشکیس بائدھ کر در دولت پررکھ گئے چونکہ ان کا ہاتھ اس تنی سے بائدھا گیا تھا ان کے کراہنے سے تمام شب آنخضرت علیہ کو نیندند آئی صحابہ نے نیندند آئے کا سب دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا عباس کر اپنے نے جھے سونے نہیں دیا یہ سنتے ہی ایک بررگ نے اٹھ کران کی مشکیس وصلی کردیں الغرض قیدیوں کے ساتھ صحابہ (رضی اللہ عنہ م) کا برتاؤ نہایت نرمی کا تھا جو بچھان کو میسر ہوتا تھا آپ بھی کھاتے جاتے تھے اور ان کو بھی کھلاتے تھے ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم (برادر صعب بن عمیر) کا ایدبیان ہے کہ جب ہم لوگ قید ہوکر بدر سے آئے تو میں انصار کے ایک گروہ کی مفاظت میں رکھا گیا دونوں وقت مجھے خرما اور روٹیاں کھانے کو ملتی تھی علاوہ اس کے جو شخص اس طرف سے گر رتا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کو ہوتی تو وہ ضروراس میں سے بچھ حصہ بھی کودے دیتا تھا۔

اسيران جنگ كى رمانى : چندروزك بعدآ پ نے اپ اصحاب كرام سے قيديان بدركى بابت مشور وطلب قربايا كى نے كھرائے دى اوركى اور بى كهر ماقت ميں حضرت عمر بن الخطاب بول الشخ نيں ايارسول الله عظيمة مصلحت توبيہ كه ان كى قيد يوں ميں ہے جو جس كا عزيز ہو وہى اس كوتل كرے تاكہ دوسرے مشركين كومعلوم ہو جائے كہ ہمارے دلوں ميں ان كى عزيز دارى وقر ابت كے لحاظ ہ الله ورسول كى محبت بہت زيادہ ہے۔ آخضرت عليمة نے بيان كر حضرت ابو بكر صديق فى كل خور نے الله عليمة كي الله عليمة بيان كر حضرت ابو بكر صديق فى كا لوكا ہے لئے الله كا لوكا ہے لئے الله عليمة بيان كو تا مور الله عليمة بيان كر مور الله عليمة بيان كو تا كور نے بہتر ہوگا كہ ان لوگوں سے فدید لے كر ان كو آزاد كردين عجب بين كه اس كو تا در مور الله عليمة كي الله كا بين الله كا تر مور الله عليمة كى آ ب نے فدید لے كر آزاد كرديا اور جواادا ہے فدید برقاد رہ ہو كا در نہ ہو سكا اس كو آخذ مورت عليمة كے از راہ احسان خود آزاد كرديا۔

حضرت عباس کا قبول اسلام: بدر کے مشرکین قریش کا فدیہ چار ہزار درہم سے ہزار درہم فی کس تک مقرر کیا گیا۔
حضرت عباس بن عبدالمطلب فی کہا کہ '' اے محمد علیہ کیا تم یہ چاہتے ہوکہ تبہارا چھا اوائے فدید کے لئے گدائی کرے''
آنخضرت علیہ فی نے بدالہام الی فرمایا کہ ان درہموں میں سے دے دیجئے جو آپ بوقت روائی ام فضل کے پاس رکھ آئے۔
تقے حضرت عباس نے بین کر تعجب سے دریافت کیا تم کو کیے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے بچھے بتایا اس بمحدد حضرت عباس میں کا دل جرآ یا ای وقت مسلمان ہوگئے اور فدید بھی اداکر دیا۔

حضرت خدیجی کا مار بطور فدید انبین قیدیوں میں ابوالعاص کی تھے جس وقت اہل مکہ اپ اعزہ کا فدیدروانہ کر رہے تھے ان کی بی بی نینٹ (آنخضرت عظیم کی بیمی) نے اپنے گلے کا ہارا بوالعاص کے فدید میں روانہ کیا (یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا) انہوں نے اپنی لڑکی نینٹ کو جہز میں دیا تھا جب یہ ہار آنخضرت عظیم کے روبرو آیا تو آپ کو بے صدر قت موئی اور آپ عظیم کے دوبرو آیا تو آپ کو بے صدر قت موئی اور آپ عظیم کے دوبرو آیا تو آپ کو بے صدر قت موئی اور آپ علیم کے ساتھ کے دوبرو آیا تو آپ کو بے صدر قت موئی اور آپ علیم کے ساتھ کے دوبرو کر ایا گرتم مناسب مجمولو اس قیدی کو چھوڑ دواور اس کا فدید بھی اس کودے دوسے بڑتے بخوشی خاطر اس بات کو منظور کر لیا۔

حضرت نیبن کی مدینہ میں آمد: علاء سر لکھتے ہیں کہ حضرت ابوالعاص سے آنخضرت علیہ فی افرار لے لیا تھایا کہ ابوالعاص نے خودوعدہ کیا تھا کہ بعدر ہائی زیب بنت رسول اللہ علیہ کو مدید پہنچادے گا۔ بہر کیف جو واقعہ ہوا ہوکی کو پہنے معلوم نہیں ہوا۔ جس وقت ابوالعاص کہ مجانے لگو آنخضرت علیہ نے ذید بن حارثہ اور ایک افساری کو ابوالعاص کے ہمراہ کردیا اور یفر مایا ''یا کہ تم لوگ بطن یا بنج میں رہنا اور جب زیب آ جا کیں تو ان کے ہمراہ آنا چنانچ ابوالعاص نے مکہ کہ کہ مراہ کردیا بطن یا بنج کی کرنے بہوائی کا نہ بن الربح کے اونٹ پر سوار کرائے روانہ کردیا بطن یا بنج تک نیب کو ان کا دیور (شو ہر کا بھائی) کنانہ بن الربح کے اونٹ پر سوار کرائے روانہ کو کیں۔ ایک مہینہ بعد واقعہ بدر مدید پہنچیں۔ یہ تو کنانہ پہنچانے آیا اور بطن یا بنج سے زید بن حارثہ کے ہمراہ روانہ ہو کیں۔ ایک مہینہ بعد واقعہ بدر مدید پہنچیں۔ یہ تو کنانہ پہنچانے کے پاس رہے گیں اور ابوالعاص میں مکہ میں رہے یہاں تک کہ فتح مکہ سے قبل ابوالعاص تجارت کا مار پیل گیا اس نے تام کے دہاں سے تجارت کا مال واسباب بر قبضہ کر لیا کچھ لوگ بھاگ کے بچھ لوگ گرفتار ہو گئا ان کے تخفرت علیہ کا سربیل گیا اس نے بعد یہ ملک کے بعد یہ ملک کی جائے گی۔ کے بعد یہ ملک کو ان کے جس کی تفصیل آئندہ مناسب موقع یہ بیان کی جائے گی۔

مشرکین و مجامدین کا موازند: بدر مین مسلمانوں کے شکر میں سر ادن اور دو گھوڑے تھے ایک مقداد بن عمر و کا غرجہ نائی
اور دوسرا مرتد این مرسد کا موسوم بہیل تھا عازیوں کی تعداد تین سودس سے کم نہتی اور نہ تین سوا شارہ سے زیادہ تھی تجملہ ان
کے ستریار آئ مہا جراور باتی سب الصاری (رضی الله عنهم) تھے تلواریں معدود سے چند تھیں مشرکین کی تعداد توسو یا بزار کے
مابین تھی سو گھوڑے تھے جن میں سے سر بی کر مکہ پہنچ تیں کو مسلمانوں نے غنیمت میں لے لیا۔ اور نہ سات سو تھے آگھویں
رمضان کو آپ کہ بینہ سے روانہ ہوئے تھے اور سر ہویں رمضان یوم جمعہ کے وقت لڑائی چیڑی۔ واللہ اعلم

غزوہ کدر نے: واقعہ بدرے واپسی کے بعد آنخضرت علیہ تک بیخر پنجی کہ غطفان اسلام کی خالفت میں کدر پر جمع ہو رہے ہیں اس وجہ سے واپسی کی سات راتوں کے بعد مدینہ سے جنگ کے قصد سے بنوسلیم کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ میں اپنے بجائے سباغ بن عرفط غفاری یا ابن کمتوم کو مقر رفر ماگئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کدر تک پنجیں وشمنا اسلام آپ کی تشریف آوری کی خبر من کرمنتشر ہوگئے تھے۔ تین روز تک آپ وہیں قیم رہ کر بلا جنگ واپس آگئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کی خبر من کرمنتشر ہوگئے تھے۔ تین روز تک آپ وہیں قیم رہ کر بلا جنگ واپس آگئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ مقابل نے یہاں سے ایک سریہ روانہ کیا تھا جس میں غالب بن عبداللہ لیش کو سردار بنایا تھا۔ چنا نچہ بنویہ غطفان وسلیم شیم میں عالم میں مقیم رہے اس دوران بدر کے قید یوں سے فدریہ لے کران کوچھوڑ دیا۔

غروہ سولی جس وقت بدنھیب اور نفضان اٹھانے والے مشرکین مکہ بچھلوگوں کو بدر میں پیوند زمین کر کے اور پچھکو مسلمانوں کی قید میں چھوڑ کر واپس ہور ہے تھے اس وقت ابوسفیان نے بیانذر کی تھی یافتم کھائی تھی کہ میں مدینہ پرجملہ ضرور کروں گا۔ اس وجہ سے ماہ ذی الحجہ میں دوسوسواروں کی جمعیت سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ رفتہ رفتہ شب کے وقت بنونضیر

<sup>۔</sup> یہ سیفز دوماہ شوال عبیر میں ہواہے علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں اواء اسلام تھادی رائیں شوال کی گزریجی تحص تب آپ اس غزوہ سے واپس ہوئے تھے۔

الم مقابله على مسلمانول كي تين آوي شهيد موت تقاور نصف شوال مين بيسريد الهي مواتها .

میں پہنچا اور چھپ کرتی ابن اخطب کے پاس گیا۔ سلام بن مشکم سے ملا اور اس سے آنخضرت علی اور مسلمانوں کا حال دریافت کر کے واپس ہوا۔ اتفاق سے اطراف مدینہ میں ایک تھجور کے باغ میں دو شخصوں کو جواپی کاشت کاری کے کا موں میں مصروف تی آل کر کے واپس ہوا۔ آنخضرت علی نیز مسلمانان مدینہ کو ابوسفیان کا یفعل شاق گزرا آپ نے مدینہ ش میں مصروف تی آل کر کے واپس ہوا۔ آنخضرت علی نیز مسلمانان مدینہ کو ابوسفیان کا یفعل شاق گزرا آپ نے مدینہ شراسلام کے پہنچنے ابول بنا عبد المحتمد کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے کدر تک ابوسفیان کا تعاقب کیا۔ چونکہ ابوسفیان اور مشرکیوں مکہ شکر اسلام کے پہنچنے سے پہلے ہی اس مقام سے روانہ ہو گئے تھے اور روائل کے وقت اپنے زادراہ سے سویق (ستو) کو چھوڑ گئے۔ مسلمانوں نے اس کو نیسی خوان کر لے لیا ای اعتبار سے اس غزوہ کو وہ کہوئی رکھا گیا۔

غروہ بحران: غروہ سویق سے واپس آ کر ذی الحجہ کے باتی ایام آپ نے مدینہ میں بسر کئے۔ ماہ محرم ساچے عیں پھر غطفان پر چڑھائی کی۔اس مرتبہ مدینہ میں عثان بن عفان کواپنا نائب مقرر فرما گئے تھے۔ ماہ صفرتک نجد میں تظہرے رہے۔ جب مشرکین میں سے کوئی متنفس برسر مقابلہ نہ آ یا تب آپ بلا جنگ مدینہ واپس آ گئے پھر اواخر ماہ رہج الله ول میں بخیال قریش مدینہ سے روانہ ہوئے ابن مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔ بحران معدان (حجاز) تک بڑھ گئے تھے۔ جمادی الثانی تک وجدال واپس قریب میں مقابلہ پر نہ آیا۔اس وجہ سے اس مرتبہ بھی بلا جنگ و جدال واپس تشریف لائے۔

ل بدوا قديم يض مين مواتقاان دومجفول مين سايك معيد بن عمروًا نصاري تصاور دوسراان كاحليف تقا\_

ع بی غزوہ مستا<u>س</u> کو ختم ہوتا ہائی سنے آخری مہینہ میں عثمان بن مظعون گا انتقال ہوا۔ بقیج میں وفن کئے گئے اور ان کی قبر کے سر ہانے ایک پھر علامت کے لئے کھڑا کردیا گیا بعض کہتے ہیں حسن ابن علی آئی مہینہ میں پیدا ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ بجرت کے ہائیسویں مہینہ علی بن ابی طالب گافا طمہ بنت رسول اللہ بھی کے ساتھ عقد ہوا' پس اگر میسی ہے تو پہلی بات یقیناً باطل ہے۔ واللہ اعلم

ي الى تاج كماه رئي الاول يس عثان بن عفال كاعقدام كلوم بنت رسول الله عظي كساته موااور ماه جمادى الثافي من التي رفعتي مولى \_

کے بعد مدینہ لوٹ آیا۔ پہلے عاتکہ بنت اسید کی نسبت عشقیہ مضامین لکھے۔ بعد از ال مسلمانوں کی عورتوں گا اپنی غزلیات و قصائد میں ذکر کرتااوران کے ساتھ تشہیب کرنے لگا۔

اس بین اشرف کافل از کون شخص ہے جو کعب ابن اشرف کو مارے گا؟ "محمد میں مار کر را آپ نے فرمایا (رمسن بیفت ل ک عب ابن اشرف) " کون شخص ہے جو کعب ابن اشرف کو مارے گا؟ "محمد بن مسلمہ و ملکان بن سلامہ بن قش لیخی ابونا کلہ ( کعب ک رضا کی بھائی مجائی مجائی ہوائی ہے کہ ابن اشرف کو مارے گا؟ "محمد بن محمد و ملکان بن سلامہ بہلے اس کو مار سے گئے ہوائی ہو

کے حوصہ بن مسعود کے اسلام لانے کا ماجرا ہے کو آئے بعد کعب بن اشرف یہودی کے آپ عظیمہ نے اپنے اصحاب کو تھم ویا کہ تم لوگ جہال کہیں یہود یوں پر قابو پاؤٹل کر دو۔ اتفاق ہے ایک روز محیصہ ابن مسعود (حوصہ کے بھائی نے) ابن شبینہ یہودی پر تملی کر ڈالا (ابن شبینہ تجارت بیشہ آدمی تقے حویصہ اور اتفاق سے ایک روز محیصہ سے بڑے تھے بیشہ آدمی تقے حویصہ اور اتفاق میں ہوئے تھے اور محیصہ سے بڑے تھے انہوں نے محیصہ اور کی ایما ورکھے ہے کہا واللہ جھکو انہوں نے محیصہ نے کہا واللہ جھکو اس کے قبل سے قبط میں ہوتا رہا ہے بی محیصہ نے کہا واللہ جھکو اس کے قبل کا ایک میں جھکو بھی قبل کر ڈالا۔ حویصہ نے کہا کہا تو بھے کہتا ہے کہا گرائی

پہلے ان کے بھائی محصے بعض یہود ہوں کے آل کی وجہ سے اسلام لا چکے تھے۔

یہود بول کی عہد شکتی بدر میں فتح یا بی کے بعد وہاں سے والیسی پرایک روز آنخضرت علی بازار میں تشریف لے گئے اوران کو آئیس کی کتابوں سے مجھانے گئے اثناء واعظ میں آپ علی کے اوران کو آئیس کی کتابوں سے مجھانے گئے اثناء واعظ میں آپ علی کے اوران کو آئیس کی کتابوں سے مجھانے گئے اثناء واعظ میں آپ علی کے قریبا کہ والور ٹھیک اسی اور تحر دسے بازنہ آؤ کے تو اللہ جل شانہ کا تم پراس طرح تم لوگ بھی ذکیل وخوار ہو کے جیسا کہ وہ لوگ ہوئے '' یہود قدیقاع بین کر برہم ہو گئے اور کہنے گئے'' تم اس خرہ میں نہ رہنا' تمہاراالیں قوم سے مقابلہ ہوا تھا جولڑائی سے واقف ہی نہ تھی اس وجہ سے تم کو جو ملنا تھا مل گیا ( یعنی فتح ہوئی ) واللہ اگر تم ہم کو آز ماؤ گئے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ مرد ہیں'' یہود بنوقیقاع کو اس جواب پر تسکین نہیں ہوئی بلکہ بوجہ شامت ہم کو آز ماؤ گئے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ مرد ہیں'' یہود بنوقیقاع کو اس جواب پر تسکین نہیں ہوئی بلکہ بوجہ شامت انگال نہایت درشتی سے آپ کو انہوں نے واپس کیا اور سلح نامہ سے منحرف ہو گئے جو آنخضرت علی نے جرت مکہ کے بعد میں درود کے وقت تحریر فرمایا تھا۔ اللہ جل شانہ نے بی آیات نازل فرمائی:

اما تخاف من قوم حيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين و لا يحسبن الذين كفروا سبقوا طانهم لا يعجزون و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الحيل ترهبون به عدوا لله وعدوكم اخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم طوما تنفقوا من شنى في سبيل الله يوف اليكم و انتم لا تظلمون الله يوف اليكم و التم لا تظلمون الهدون الله يوف اليكم و التم لا تعلمون الله يوف اليكم و التم لا تعلمون اليكم و التم لا تعلمون الله يوف اليكم و التم لا تعلمون اليكم و ا

لینی ''اورا گرڈر نے توکسی قوم کی خیانت ہے اس بھینک دے ان کی طرف ان کے عبد کواس طرح پر کہ برابر ہو جائیں (لیعن عبد فکنی کا الزام تم پر عائد نہ ہوگا) بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور نہ

چے محمد عظیمی میرے قبل کا حکم دیتے تو مجھ کو تل کر دیتا؟ محیصہ نے کہا واللہ اگر مجھ کو تیری گردن مارنے کا حکم دیا جا تا تو بے شک میں تیری گردن مارتا اور ذرا بھی بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا حویصہ بیری کرمتعجب ہو گیا اور بے ساختہ کہا تھا کہ جس دین کی محبت دلوں میں اس درجہ ہوجائے وہ بلاشہ تل ہے۔اس کے بعد حویصہ آئخضرت علیقے کے پاس آئے اور سیچ دل سے مسلمان ہوگئے۔

گان کریں وہ لوگ جو کا فرہوئے ہیں کہ انہوں نے پیش دئی کی ہے۔ بے شک وہ لوگ عاجز نہ کرسکیس گے اور اے مسلما نو! مہیا کرو جو کچھ کرسکو توت سے اور آ مادہ رکھنے گھوڑوں سے اس سے ڈراؤ دشمان خدا اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے سواروں کوتم نہیں جانتے ہواللہ ان کوجا نتا ہے اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں پورا کیا جائے گا تمہاری طرف (یعنی ثواب دیا جائے گا) اور تم پرظلم نہ کیا جائے گا''۔

غرزوہ بنوقینقاع بیار میں قان کے بازار میں قان کیا چونکہ یہودازراہ حسد واقعہ بدر سے بھرائے ہوئے تھے۔اس غریب مسلمان پر توٹ پڑے اور عبدالمند را اور کی ۔ مدینہ میں بشیر بن عبدالمند را اور کی ۔ الغرض جب آیئہ مرقومہ بالا نازل ہوئی تو آنخضرت علیا گئے نے ان پر تملہ کی تناری کی ۔ مدینہ میں بشیر بن عبدالمند را اور ایت بعض ابولبا بہ کو بجائے اپنے مقرر فر ماکر بئوقدیقاع کی طرف بڑھے۔ بنوقینقاع مضافات مدینہ میں رہتے تھے ان کے مروز بیا ہے ہوئے تھے ان میں سات سوآ دی لڑنے والے تھے جن نہ تو باغات تھے اور نہ کو گئے میں آدی زرہ پوش تھے۔ یہ سب عبداللہ بن سلام کی قوم کے تھے پندرہ روز تک آپ نے ان کو بلا جنگ محاصرہ میں رکھا سولہویں روز آپ کے حکم سے اسحاب بنوقینقاع میں واغل ہوئے اور ان کی مشکیس با ندھ کوقل کرنے کولائے۔

بنوقینقاع کی جلاوطنی عبراللہ بن ابی ابن سلول نے ان کی سفارش کی اور آنخضرت علی منت ساجت کر کے ان کی جان بخشی کر آئی۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی سلول کے کہنے سے قبل تو نہ کیا لیکن اسباب وہتھیا ر لے کر جلاوطنی کا حکم دے دیا۔ چنا نچے عبادة ابن الصامت نے ان کو خیبر تک نکال دیا اور آنخضرت علی المنتی کا دن آیا آپ نے اپ علی میں کا دن آیا آپ نے اپ بہلا خمس ہے جس کو آنخضرت علی نے دست مبارک سے لیا۔ اس کے بعد عید الانتی کا دن آیا آپ نے اپ اصحاب کو جمراہ لے کر صحراء میں جا کر نماز ادا فر مائی اور دست مبارک سے دو بکریاں قربان فرمائیس ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ استان کیا جاتا ہے کہ آنخضرت علی نے بیر بہلی قربانی کی تھی۔ واللہ اعلم

سمر بیرزید بن حارث او افتہ بدر کے بعد قریش پر سلمانوں کا خوف کچھ ایسا غالب ہو گیا تھا کہ وہ ان کی چھٹر چھاڑ کے خوف سے عام راستہ پر چلنا گوارا نہ کرتے تھے۔ اگر چہ تجارت کی وجہ سے سفر کرنا ان کے لئے ضروری تھا۔ لیکن بجھ رئی ان لوگوں نے شام کا راستہ چھوڑ ااور عراق کا راستہ اختیار کیا۔ راستہ نہ جانے کی وجہ سے فرات بن حیان کو (قبیلہ بحر بن وائل سے ) رہبری کے لئے اجرت پر مقرر کیا۔ اس کے بعد تاجروں کا ایک قافلہ کہ سے عراق ہوتا ہوا موسم سر ما میں روانہ ہوا جس میں ایوسفیان بن حرب وصفوان بن امیہ بھی تھے۔ جب آنخضرت علیق کو اس قافلہ کی روائی اور اس کے مال واسب بی میں ایوسفیان بن حرب وصفوان بن امیہ بھی تھے۔ جب آنخضرت علیق کو اس قافلہ کی روائی اور اس کے مال واسب بی اطلاع ہوئی تو آپ نے زید بن حارثہ کو چند صحابیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ زید بن حارثہ گئے۔ صرف فرات بن اطلاع ہوئی تو آپ نے زید بن حارثہ کو چند صحابیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ زید بن حارثہ گئے گئے میں مقابلہ کیا اور کا میاب ہوئے۔ ابوسفیان وصفوان اور اس کے ہمراہ بی بھاگ گئے۔ صرف فرات بن صان عجی گرفتار ہو سکے وہ بھی مدید بہتی کے کہ اس واقعہ میں مال غیمت کا اندازہ اس سے بخو بی ہوسکتا ہے کہ اس حان عجی گرفتار ہو سکے وہ بی مدید بہتی کے کہ اس واقعہ میں مال غیمت کا اندازہ اس سے بخو بی ہوسکتا ہے کہ اس

ل ال غزوه من آنخضرت عليه كالواءمبارك حضرت تمزة بن عبدالمطلب كياته من تفا

مال غنیمت سے جونمس نکالا گیا تھااس کی تعداد بیس بزارتھی۔

ابن ابی حقیق کی ریشہ دوانیاں۔
انہ با ابی حقیق اللہ ہمیشہ آنحضرت عقیقہ اور آپ کے اصحاب کوطرح طرح کے با المائم کلمات سے ایذا کمیں دیتا تھا علی الاعلان تخت وسُست کہتا بھرتا تھا آپ کے مقابلہ پرلوگوں کو ابھار تا اور گروہ بندی کرتا رہتا تھا۔ چونکہ اور وخزرت مدید کے سربر آوردہ قبائل تھے جوا کہ دوسرے پر آخضرت عقیقہ کی اطاعت والداد میں فوقیت کے خواہاں تھے یہ بالکل ناممکن تھا کوئی ایک بھی ایسانہ تھا جوا سلام اور آنحضرت عقیقہ کی ذات خاص سے متعلق اس کوا کہ فیلے کرے اور دوسرا اس کے جواب میں نہ کرے۔ بواوس کعب بن اشرف یہودی کوئل کر چکے تھے لیکن بنوخزرج اس جیسا کوئی کام انجام نہیں دے سکے تھے مالانکہ وہ اس قسم کی جبتو وفکر میں تھے۔ جب ان کو ابن ابی حقیق یہودی کی بدؤ اتیوں اور شرارتوں کی اطلاع ہوئی تو بنوخزرج آن مخضرت عقیقہ کی جانی دشمن تھا میں ماضر ہوئے اور آپ سے اس کے قبل کی اجازت شرارتوں کی اطلاع ہوئی تو بنوخزرج آن مخضرت عقیقہ کی جانی دشمن تھا اس کے قبل کی اجازت کی ایک ایس کے آپ نے ان کو اجازت دے دی۔

ابن الی حقیق کا خاتمہ : چنانچ قبیلہ فررج خاندان بوسلمہ ہے آٹھ آدی روانہ ہوئے مجملہ ان کے عبداللہ بن علیک مسعود بن سنان وابوقادہ وحرث بن ربعی (رضی اللہ عنمی تھے۔ان سب کے مرداد عبداللہ بن علیک مقررہ و بے روانگی سے وقت آنحضرت بھا تھے نے ان لوگوں کے لڑکوں اور عورتوں کے قل کرنے کو منع فرمادیا۔ نصف جمادی الثانی سے بجری میں یہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر پنچے اور ابن ابی حقیق کے مکان کے قریب قیام کیا۔ رات کو جب وہ اپنے مکان کے دروازے بند کر کے سور ہا تھا اس کو آواز دی ابن ابی حقیق نے جیسے بی دروازہ کھولا یہ لوگ شمشیر بر ہند لئے ہوئے کھس پڑے درواز کے بند کر کے سور ہا تھا اس کو آواز دی ابن ابی حقیق نے جیسے بی دروازہ کھولا یہ لوگ شمشیر بر ہند لئے ہوئے کھس پڑے اور ابن ابی حقیق کے مارے جانے کا یقین کر کے واپس ہوئے اور آنخضرت عقیق کی مارے جانے کا یقین کر کے واپس ہوئے اور آنخضرت عقیق کی مان سے خدمت میں اس کے قل کی اطلاع دی۔ابن ابی حقیق کے مکان سے نگلے وقت ان لوگوں میں سے ایک شخص کی پنڈ کی میں خدمت میں اس کے قل کی اطلاع دی۔ابن ابی حقیق کے مکان سے نگلے وقت ان لوگوں میں سے ایک شخص کی پنڈ کی میں خوف آگئی آپ نے اس کی شکلیت کی گئی آپ نے اس پر ہاتھ بھیر دیا وہ اچھا ہوگیا۔

## <u>چ</u> : بِكِ

### غزوه أحد سه

قریش مکتہ کی جنگی تیاریاں ان سابقہ واقعات اور معرکہ بدر کے بعد اہل قریش کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت کا خیال ترقی پذیر ہو گیا اہل قافلہ سے مالی المداد کے خواست گار ہوئے جب قابل اطمینان و بقدر کفایت مالی جمج ہو گیا شب اہل قریش اپنے حلیفوں اور دوستوں کے ساتھ شوال سابھ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اڑنے کے لئے روانہ ہوئے ۔ وسط میں پیادوں کی جماعت تھی اردگر د نیز ہیروار اور تیرا نداز سواروں کا گروہ تھا۔ میدان جنگ سے نہ بھا گئے اور سینہ برہوکر اڑنے کا حلف اٹھالیا گیا۔ چوتھی شوال کو مدینہ کے مقابل ایک وادی کے کنارے احد کے قریب مقام ذوالحلفیہ ربطن سنجہ ) میں آکر پڑاؤڈ ڈالا د تین بڑار کی ان کی جمعیت تھی سات سوان میں زرہ پوش جنگ آ زمودہ لوگ تھان کے علاوہ دوسو گھوڑ سے تھاں لئے ہوئے تھیں جومقو لین بدر پر دوسو گھوڑ سے تھاں لئے ہوئے تھیں جومقو لین بدر پر روتی اوران کواڑائی پر ابھارتی اور غیرت دلاتی تھیں۔

طریقہ جنگ کے بارے میں صحابہ میں اختلاف رائے : ان حالات کی اطلاع جب آنخضرت علیہ کوہوئی تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ مدید کی قلعہ بندی کر لواور باہر کوئی نہ نگلے۔ اس صورت میں اگر مشرکین مکہ ہم پر تملہ کریں گے تو ہم ان سے لڑیں گے ورنہ فیر۔ اس رائے پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی اپنی پر زور تا ئیدی کی کیکن ان چند صحابیوں نے اس رائے سے اختلاف کیا اور جنگ کے لئے چیش قدی پر بمنت وزاری آنخضرت علیہ کو آمادہ کیا جواس واقعہ میں شہید ہوئے علاوہ ان کے اس میں وہ لوگ بھی شریک سے جو بدر بیں شاط نہیں ہوسکے سے۔ آنخضرت علیہ ان لوگوں کے اصرار پر اندر تشریف لے گئے اور سلے ہو کہ بور بر کر اہت باہر آئے اس وقت ان لوگوں نے اپ اصرار کوخلاف مرضی بھی کر مرض کی کر کر ان کی در سول اللہ علیہ ان شخصت فنافعدی ) یعنی ' اے رسول اللہ علیہ اگر آپ کی رائے ہوتو بیٹھ جا سے بعنی باہر نکل کر کر ان کی نہ کو جا نے یہ کو با کر ان کی دہ اس میں وہ اپن آئے۔ آپ علیہ کو اپن آئے۔ آپ علیہ کے ہوئے واپس آئے۔ '

مجامدین کی روانگی: ایک بزار صابول کو لے کرآپ علیہ مدینے ملے اور ابن ام مکوم کو بقیہ سلمانان مدینہ کے

نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ گئے جس وقت آپ علی کے میدواُصد کے وسط میں پنچے۔عبداللہ بن ابی ایک ٹکٹ آ دمیوں کو اپنے ہمراہ لے کرآپ علی ہے اس وجہ سے بلحدہ ہوگیا کیونکہ یہ جنگ اس کی مرضی کے خلاف تھی اور مدینہ سے باہرنگل کر مقابلہ کی تیاری کی گئی تھی۔ آ محضرت علی حرہ بن بنو حارثہ ہوتے ہوئے احد کی ایک گھاٹی میں جا اترے۔ آپ علی ہے کہ ہمراہ سات سوآ دمیوں کا گروہ تھا جس میں بچاس سوار اور بچاس تیرانداز شامل تھے۔ آپ علی نے بنوعمرو بن عوف سے عبداللہ بن جبیر اور خوات بن جبیر گوتیرانداز وں کا سر دار مقرر کرکے لئیکر کے پیچے جبل احد پر بٹھا دیا تا کہ شرکین مکہ مسلمانوں بی چیجے سے حملہ نہ کرسکیں اور لواء مظفر کو مصعب بن عمیر (بنوعبدالدار) کے سپر دفر مایا۔

کمسن مجامدین کی واپسی :سره بن جندبالفز اری ورافع بن خدیج صارقی اس وقت پندره پندره برس کے تھے پہلے آپ نے ان کو واپسی :سره بن جندبالفز اری ورافع بن خدیج صارقی اس وقت پندره پندره برس کے تھے پہلے آپ نے ان کو واپس کی اندازوں بیس شامل فرما دیا لیکن حضرت اسامہ بن زید و حضرت عمرو بن حرام و فرما دیا لیکن حضرت اسامہ بن زید و حضرت عمرو بن حرام و براء بن عاز ب حارثی واسید بن ظبیر و حرابت بن اول و فرید بن ارقم وابوس معید خدری رضی الله عنهم کومیدان جنگ فیصے اس بناء پر اوٹا دیا کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی عمریں چودہ چودہ برس کی ہوں گی۔

جنگ اُصد : قریش کے سواران میمنہ خالد بن ولید اور میسر ہ پر عکر مد بن ابوجہل مامور سے آپ علیہ نے اپنی سیف ابود جانہ ساک بن خرشہ ساعدی کو مرحت فرمائی 'یہ بہت بڑے شجاع اور جوانمر د نیز فنون جنگ کے بخو بی ماہر سے قریش کے ہمراہ اس لڑائی میں ابوعا مرعبر عمر و بن سے بی بن ما لک بن نعمان (حنظلہ شخسیل ملائکہ) کا باپ طلیعہ تھا۔ یہ ایا م جاہلیت میں راہب ہو گیا تھا جب اسلام کی روشی پھیلی تو اس پر بدیختی سوار ہو گئی مسلمانوں کی بڑتی و کھے نہ سکا اس وجہ سے مہ جلا گیا۔ کفار مکم محرکہ اُحد میں اس کو اس خیال سے لائے سے کہ بنواوس جس کا میسر دار تھا اس کو دیکھ کر آ بخضر سے اسلیہ کا ساتھ چھوڑ دیں گئی کی نان کا خیال بالکل غلط نکا۔ جنانچہ ابوعام اس خیال سے سب سے پہلے میدان جنگ میں لڑنے کو آیا اور بنواوس کو دیلے کی نان کا خیال بالکل غلط نکا۔ جنانچہ ابوعام اس خیال سے سب سے پہلے میدان جنگ میں لڑنے کو آیا اور بنواوس کو دیل کا نان اور کو اس نے اس کی آواز دی ان لوگوں نے اس کی آواز دی ان لوگوں نے اس کی آواز دی ان کر کہالا انعم اللّه بک عتب یا فاسق لینی ''اے فاسق تیری آئیکو نمت

نصيب ندہؤ'۔

آغازِ جنگ اس کے بعداڑائی شروع ہوگئی۔ مسلمانوں نے جی کھول کر مقابلہ کیا اس میں حضرت حزۃ وحضرت طلحہ وحضرت شیبہ وحضرت ابود جاند وحضرت نفر بن انس (رضی الله عنهم) بڑی بڑی مشکلات میں مبتلا ہوئے۔ ان کے علاوہ انصارؓ کی ایک جماعت سینہ پر ہو کرشہ ید ہوئی لڑائی کا آغاز نہایت وشوار اور سخت ہوگیا پہلے تو قریش کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ گئے مسلمانوں کے حملے سے منہ چھپا کر بھا گے لیکن اس کے بعد جونمی تیراندازان اسلام اپنا مرکز قیام چھوڑ کر آگے بڑھے مشرکین نے بلٹ کر تیراندازوں کو چھچے سے مارنا شروع کردیا۔ مسلمانوں کی شفیں در ہم برہم ہوگئیں۔

حضرت مصعب بن عمير کی شهاوت : دشمان خدارسول الله علی تک پینج گئے۔لین حفرت مصعب بن عمیر علم بردار نے جو آئی۔ بردار نے جو آپ کے پاس ہی تھے گفار کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے آنخضرت عظیلی کے چرہ مبارک پر چوٹ آئی۔ دائیں جانب کے پنچ کا دانت شہید ہو گیا بیان کیا جاتا ہے کہ بیسب ایڈ ائیں عتبہ بن الی وقاص وعمر و بن قمید لیٹی نے پہنچائیں ۔ تھیں اور یہی اس امر کے بانی مبانی ہوئے تھے۔

خضرت خظلہ کی شہاوت ابوسفیان پر خظلہ نے جیسے ہی دوڑ کروار کرنا چاہا شداد بن اسودلیثی نے ایک گڑھ سے نکل کر روک کروار کر دیا جس سے حضرت خظلہ شہید ہو گئے۔ بیراس وقت جنبی تھے (بعنی ان پر عنسل جنابت فرض تھا) آنخضرت عظیمت شاکھ نے فرمایا کہ ان کوملائکہ نے عنسل دیاہے)

رسول اکرم علی بی گفار کی پورش مشرکین نے آپ علی پیشراؤ شروع کیاتو آپ علی ایک الله عند می سات الله عند نے کر میں ہاتھ ڈال کرا ٹھالیا چرہ میں گرنے کی حضرت علی نے بی کو ورا ہاتھ پکر لیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عند نے کر میں ہاتھ ڈال کرا ٹھالیا چرہ مبارک کے دخم کو مالک بن سان خدری (والد ابوسعید خدری) نے خون سے صاف کیا مغفر (لو ہے کا خود) کے دو علقے چرہ تک اثر آئے تھے جن کو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عند نے لکالا مشرکین لاتے ہوئے آپ علی کے باس پہنچ کے کئی صحابی اس مقام پر شہید ہوگئے ۔ آخری صحابی عمل میں بنا ہے جو آخضرت علی کے باس پہنچ کے گئی صحابی اس مقام پر شہید ہوگئے ۔ آخری صحابی عمل میں بند کیا یہاں بی بیان کی مقابلہ پر آئے اور شہید ہوئے ۔ ان کے بعد مشرت طلح نے مشرکین کا مقابلہ کیا یہاں بی بیان کے دور ہو گئے ابود جائے آپ کو چھیائے ہوئے گئر من سے تیز ہو تیران کی بیٹ پر گئے جائے گئی آپ تیرا کر گاجس سے تیز ہو تیران کی بیٹ پر گئے جائے گئی گئی آپ علی اس کے دور ہو گئے ابود جائے آپ کو چھیائے ہوئے گئر من کے برایک تیرا کر گاجس سے تیز کر گئی آپ علی تیرا کر گاجس سے اس کی آپ تیران کی تیران کی تی گئی گئی آپ علی تیرا کہ تی تیرا کر گاجس سے تیر کھر کیا ۔ اللہ تعالی کی آپ تیران کی آئی تی آئی کھی آپ علی تی تیرا کی تی تیران کی آئی تی آئی کھی آپ علی تیران کی آئی کھی گئی کے اس کی آئی کھی آپ علی تیران کی آئی کھی ہوگئی۔ ان کی آئی کھی ہوگئی۔ کہ دین ان کی آئی کھی ہوگئی۔

شہا دت رسول علیہ کی افواہ نظر بن انس اللہ الرئے ہوئے صحابہ کی اس جماعت تک پہنچ جو متحر کھڑ ہے ہوئے تضابہ بن انس نے ان سے کہا'' تم لوگ کیا ویکھتے ہو؟''ان لوگوں نے کہا کہ''آنخضرت علیہ تو شہید ہو گئے اب کیا کریں''نظر بن انس نے کہا'' چلواڑ وجو کام آنخضرت علیہ کے حالت حیات میں کرتے' وہی اب کرواور اس

حال میں اپنی جان دے دوجس حالت میں آنخضرت علی شہید ہوئے ہیں'۔ یہ کہ کرآ گے ہوئے اور اور ترار تر شہید ہوئے ہیں '۔ یہ کہ کرآ گے ہوئے اور اور ترار تر شہید ہوئے این اور اس میں آئی تھے اکھر ویں زخم سے شہید ہوئے ۔ اس اوائی میں حضرت حزا ہیں عبد المطلب زیادہ چوٹ یا وس میں آئی تھی اس دجہ سے وہ لنگر اکر چلتے تھے۔ اس اوائی میں حضرت حزا ہیں اثناء میں آنخضرت علی شہید ہوئے ان کو وحق نظام بن مطعم بن عدی نے شہید کیا۔ عمر و بن قمید نے اس ا اثناء میں مصعب بن عمیر علم بردار لشکر اسلام کو آنخضرت علی تھے کے پاس شہید کیا اور اس خیال سے کہ آنخضرت علی شہید ہوگئے میں کم بخت نے ایک بلندمقام پر چڑھ کر چلاکر کہ دیا الا ان محمد قد قتل لین ''کان کھول کری لوجم علی قرار ہوگئے ۔ ہوگے گئے' اس آ واز کے سنتے ہی اصحاب کے ہاتھوں کے طوط اڑ گئے' ہوش وحواس جاتے رہے تیر کے عالم میں کھڑ ہے ہوگے کہی ہوگ و کھور ہے تھے کہ کھب بن ما لک شاعر (از بنوسلمہ) نے آنخضرت علی کھیں سے بچھنہ بن بڑتا تھا جمرت زدہ ایک دوسرے کود کھر ہے تھے کہ کھب بن ما لک شاعر (از بنوسلمہ) نے آنخضرت علی کہی ہوئی وحوان کر آ واز بلند کہا' 'خوش ہوجا ورسول اللہ علی تھیں 'آ پ نے اسے دوبارہ کہنے ہے روک دیا۔

### مجامدین کا بہاڑی پراجماع صحابہ اس وازے سنتی آپ کے باس آ کرجع ہو گئے اور آپ کے ہمراہ بہاڑی

ا وحتی بن حرب قوم کا جبتی جیر بن مطعم کا غلام تھا جس وقت قریش مکد کے اراد ہے نہ بیندگوروا نہ ہوئے گئے جیر ابن مطعم نے وحق کو باایا اور کہا کہ اگر تو حز ہ عم گر ( ﷺ ) کو بعوض میر ہے بچاطعیہ بن عدی کے آل کر ڈالے گا تو تھے کو میں آزاد کر دول گا (جیر بن عدی کا بچاطعیہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا ) وحتی اس اقر اروعدہ پر ردا نہ ہوا جس وقت فریقین میں لڑائی ہور بی تھی حضرت جز ہی بن عبدالعز کی غیشانی کی طرف ہے اس یہ است عبد شرحیل بن ہا شم بن عبدالعرائی فی طرف ہے اس یہ است یہ است عبد شرحیل بن ہا شم بن عبدالعرائی فی طرف ہے اس یہ است عبد شرحیل بن ہا تھے العظور لیدن '' اے ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے ادھر آ '' کہہ کر بڑھے وحق آ ہی کو آتے ہوئے دیکے کرایک پھر کی آ ڈیس چھپ گیا جب مضرت جز ہوئی میں آ گے بڑھ گئے اور اس کوا کے والی میں مار ڈالا تب وحق نے تیر مارا حضرت جز ہوئی اس کی طرف لوٹ پڑ لیکن و تم کاری گئے ہے مخترت جز ہوئی ہیں آ گے بڑھ گئے اور اس کوا کے وار میں مار ڈالا تب وحق نے تیر مارا حضرت عز ہوئی اس کی طرف لوٹ پڑ لیکن و ترخی کو تھی ہوئی تی تیر مارا حضرت عز ہوئی ہوئی ہوئی کے وار مارا حضرت جز ہوئی ہیں آئی کو کہ نہا ہوئی اس کی طرف کی تعدیل ہوئی کو تھی ہوئی کو کہ دیکھی کے وحق نے دوبارہ ایک تی اور مارا حضرت جز ہوئی ہوئی اور اس کی اور اس کی طرف کی تھی ہوئی ہوئی ہوئی کی کو کہ دیکھی اس کی کار کی تعدیل کو کر دیکھی اس کی کو کر ان کا نے ابوسفیان نے شہادت کے بعد نیز ہ سے کئی مزید زخم دیکھی اس کی کو کہ انا اللہ و انا

ع متبدین ابی وقاص واین تمید لیتی اوری وابی بن طف جی وعبداللہ بن حمید اسدی وعبداللہ بن شہاب زہری نے آئے خضرت علیقہ کے تی وعبداللہ بن حمید است کی اوری کی زویس آگر آپ کے وائت ٹوٹ بھالی کیا تھا۔ چنانچہ ابن شہاب نے آئے خضرت علیقہ کے چرہ مبارک کورش کیا اور عتبہ نے پیٹر وں سے مارا جس کی زویس آگر آپ کے وائت ٹوٹ کے گئے لیے جب کے اورائی آپ کے اس کی نویس آپ کی اس کے اورائی آپ کے اورائی آپ کے اورائی آپ کے اس کا نیز ویا آپ کی اس کے اورائی و مارا اورابود جاند ندیجہ المدم و ھو یدعو ھم الی الله بی '' ووقوم کیے مبارک سے قون او چھتے جائے تھے اور فرماتے تھے (رکیف یدف می المقوم حضورا وجد ندیجہ المدم و ھو یدعو ھم الی الله بی '' ووقوم کیے مبارک سے قون او چھتے جائے تھے اور فرماتے تھے (رکیف یدف می المقوم حضورا وجد ندیجہ المدم و ھو یدعو ھم الی الله بی مبارک الله کی اس کے بعد المقوم حضورا الله کے بین الم کمیر ' علیہ فرور کے اورائی آپ کے جم دکونون سے دی گئے گئے اورائی آپ کے اس کے بعد الموم کے اورائی آپ کے اس کے بعد الموم کے مساب بن کمیر ' مبارک کے بعد الموم کے اورائی آپ کے اس کے مساب بن کمیر ' مبارک کے بعد الموم کی اورائی ہی کہ مور کے اورائی ہی اس کے بھر کو ارد والا ان کا دور کے بیال کا کہ کوئون سے دی کھر کے اس کے بیال کی ویا اسلام کہاں کھرا ہے ؟ وحوز و انہ کوئوں تھر کے خضرت الموم کہاں کھرا ہے ؟ وحوز و انہ کوئوں تھر کے خضرت الموم کہاں کھرا ہے ؟ وحوز و انہ کوئوں تھر کے خضرت تھائے ہوں کے اورائی وی کہ کہ کوئوں کے کہ کہ کہ کہ کوئوں کے کہ کہ کہ کوئوں کے کہ کوئوں کوئوں کے کہ کوئوں کے کہ کوئوں کوئوں کوئوں کے کہ کوئوں کوئوں کوئوں کے کہ کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے کہ کوئوں کوئوں کوئوں کے کہ کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے کہ کوئوں کو

گھائی کی طرف چلے گئے جن میں حضرت ابو بکر وعمر وعلی وزبیر وحرث ابن الصمة انصاری رضی الله عنهم شامل تھے اسے میں ابی بن خلف آپنچا آتخضرت علیہ نے حرث بن الصمة کے ہاتھ سے نیزہ لے کراس کے گلے میں مارا جس کی چوٹ سے مند کھیں آگا مشرکین نے آواز دے کرکہا کہ ایک خفیف چوٹ کھا کر بھاگ نکلا دوڑ اور محمد علیہ کو پکڑ ۔ ابی نے کہا واللہ اس زخم سے میں جانبر نہ ہوں گار نیزہ محمد علیہ نے مارا ہے اگر کسی اور نے مارا ہوتا تو مجھ کو مطلق خیال نہ ہوتا۔ چنا نچہ والیس کے وقت اثناء راہ میں مرگیا۔

وحی کا نزول: لڑائی ختم ہونے پرعلی بن ابی طالب پائی لائے آپ نے منددھوکر وضو کیا اور پہاڑ کی چٹان پر چندے تو قف کر کے بیٹھ کراپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہرا دافر مائی۔اللہ تعالی سے فکست خور وہ مسلمانوں کے لئے وعام عفرت کی اس وقت اللہ جل شاندنے بیآیت نازل فرمائی:

﴿إِن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمّعن انما استزلهم الشيطن ببعض ما كسبوا و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم﴾

" بشكتمهار يجوآ دى اس دن جس دن دوجهاعتول كامقابله بدوا بهاك كمر يهوئ تحاليل ان كر كنابول كى وجهت شيطان في دُمُكا ديا تهار الله في ان كاقصور معاف فرماديا واقعى الله انتهائى بخشش والا اورنهايت برديار ب

مثہدائے جنگ اُحد جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا' اس اڑائی میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جزوؓ ابن عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ بن جحنؓ وحضرت مصعب بن عمیرؓ اور پنیٹے مرداران انصار شہید ہوئے۔ آنخضرت علیہ کے حکم سے انہیں خون آلودہ کیڑوں میں جووہ پہنے ہوئے سے باغشل ونماز دفن کیا گیا اور مشرکین کی جانب سے بائیس نفر مارے گئے ان میں ولید بن العاصی بن ہشام وابوامیہ بن ابی حذیفہ بن المغیر ہو ہشام بن ابی حذیفہ بن المغیر ہو ابوع و عمر و بن عبداللہ بن آج مثام تحال تحال آخضرت علیہ کے اس کے غریب اور کشرالعیال ہونے کی وجہ سے شامل تھا۔ آخر الذکر شخص جنگ بدر میں قید ہوکر آیا تھا آخضرت علیہ نے اس کے غریب اور کشرالعیال ہونے کی وجہ سے بلافد سے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ آئدہ مسلمانوں کے مقابلہ پر نہ آئے گالیکن جب اس لڑائی میں ووبارہ گرفتار ہوا تو آپ بلافد سے اس کی گردن زنی کا تکم دیا۔ البتہ ابی بن خلف کوآنخضرت علیہ نے اپ دست مبارک سے تن کیا۔

اَبُوسفیان کی وجوت جنگ: ابوسفیان نے پہاڑ پر چڑھ کریا وازبلند کہا الدحرب سجال یوم احد بیوم بدر احل هبل لیخی دوران کی وجوت جنگ الوسفیان نے پہاڑ پر چڑھ کریا وازبلند کہا الدحوب سجال یوم احد بیوم بدر احل هبل لیخی دوران دوران کی استان کے استان کی میں کرمشر کین مکہ والی ہوگئے۔

حضرت حمز ہ کی لاش کا مثلہ اڑائی کے بعد آنخضرت علیہ حضرت حز ہ بن عبدالمطلب کے لاشہ پر کھڑے ہوئے افسوس کرتے رہے ہوئے افسوس کرتے رہے ہنداوراس کے ساتھی عورتوں نے ان کا جگر نگال کر چبایا تھا۔ کان اور ناک اور اعضائے تناسل کاٹ

ڈالے تھے (عرب اس کومٹلہ کرنا کہتے ہیں) جب آنخضرت علیہ نے بیامور ملاحظہ فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو قریش پر فتح یاب کرے گاتو میں ان میں تمیں آ دمیوں کومٹلہ کروں گااس کے بعد آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

> ان تـــقبــلـــو انـــغـــانــق و نـــفــــرش الـــنــمــارق او تــــديـــروا انــفـــارق فـــراق غيـــروامـــق

''اگرتم لڑائی میں پیش قدمی کرو گے تو ہم تہمیں گلے لگا کیں گی اور تمہارے لئے بستر بچھا کیں گی اور اگر لڑائی سے بھا گو گے تو ہم تنظر ہو کرتم سے جداء ہوجا کیں گئ'۔

اس کشکر کے علم بردار بنوعبدالدار تھے اور سر دارا بوسفیان بن حرب تھا بدھ کو کفار قریش جیل اُ حد کے سامنے ایک وادی میں پنچے ۔ جعمرات اور جمعہ تھمبرے رہے۔

جبل اُحد کے تیراندازوں کو ہدایت آنخضرت عطیقہ بروز جمعہ بعد نماز جمعی شوال سے بمطابق ۱۲۳ وکو مدید سے بخوش مقابلہ نکلے اور پندرہ تاریخ ماہ مذکور بروز بیر میدان میں صف آ رائی کی سات سوآ دمیوں میں سے بچاس تیراندازوں کو جبل احد پر بٹھایا اور بیتھم دیا کہتم لوگ یہاں سے حرکت نہ کرناخواہ ہماری فتح ہویا شکست ہواس غرض سے کہ کفار کا شکرور ہ سے نکل کر شکر اسلام پر چھھے سے تملید نہ کر سکے باتی ساز مصرح جے سوآ دمیوں کو لے کر آئے بروھے۔

رسول اکرم جنگی لیاس میں اس دن آنخضرت علیه ووزره پہنے ہوئے تصاواء اسلام حضرت مصعب بن ممیر کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت زیر همینہ کے مقدمہ کے افریق میں تھا۔ حضرت زیر همینہ کے حضرت مقداد میں معدمہ کے افریق سب سے پہلے انہوں نے اپنے مقدمہ کو آئے ہو ھایا خالد و عکر مدنے زیر و مقداد پر اور آنخضرت علیہ نے قلب پر حملہ کیا۔ طحہ بن ابی طحمہ کی بی معلم پر دار شکر کی صفول سے فکل کرمیدان میں آیا اور ڈانٹ کر بولا بیا معشر اصحاب محمد انکم تنز عدمون ان اللہ بعد جدان الی الجند فیل احدمت کم تنظیم بی میں تمہاری میں تمہاری بی سے حداث میں اللہ میں تمہاری بی میں تمہاری بی سے حداث میں میں تمہاری بی کہ اللہ تمہیں تمہاری

مجاہد تیر اندازوں کی حکم عدولی ای اثناء میں تیراندازان اسلام میں سے تیں آدمی اپنی فتح اور کفار کی غارت گری نیز ان کی شکست اور ہزیمت دیکھ کرنی اور اپنے افسر عبداللہ بن جبیر کے حکم کے خلاف اپنی جگہ چھوڈ کرلڑنے والی جماعت سے آسلے چنانچہ اس خلاف ورزی کے نتیجہ میں تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی اور جس امر کا خوف آخضرت علیہ کو پہلے سے تھاوہ ی پیش آگیا۔

خالد بن ولید کا حملہ اشکر کفار کے سواران میمنہ کے سردار خالد بن ولید نے میدان خالی دیکھ کرایک میل کا چکر کا ہے کردرہ اسٹ کی کر درہ سے نکل کر پہلے ان بقید بیس تیرا ندازوں پر حملہ کیا جو جمل احد پر حسب تکم آنخضرت عظیم نیٹے بیٹے بیٹے بیٹے ادھر عکر مدنے مسلم ٹیر اندازوں کو خالد بن ولید سے مصروف جنگ د کھے کر دوسری طرف سے نشکر اسلام پر بینی پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس وقت اڑائی کا نقشہ بدل گیا مشرکین کے سواران میں ان بیس تیرا ندازوں کو ای جگہ پر شہید کرے عکر مدے آ ملے اور اس فو دی تغیر و تبدل میں عمرہ بنت علقہ نے دوڑ کر مشرکین کا عکم اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ابوسفیان نے جب یہ بدلا ہوازیگ دیکھا تو قدم جما کردہ بارہ جملہ کردیا مسلمانوں کے باؤں اکھڑ گئے اور ان کو جن مصاحب میں مبتلا ہو گئے۔

رسول اکرم علی کے بیست اور کھار کی بلغار ابن اسحاق نے باسانید محود بن عمروے روایت کی ہے کہ جس وقت فریقین ایک دو
سرے ہے دست بدست اونے گے اور کھار کا لشکر آنخضرت علیہ کے قریب بھی گیا آپ نے اس وفت فر مایا ((من د جل
یہ بیشری لسا نفسه)) لیمن '' ہے کوئی جو ہمارے لئے اپنی جان قربان کر دے؟'' زیاد بن السکن ٹین کر کھڑے ہو گئے ان
سے علاوہ پانچ انساز اور آپ کے پائی شہید ہو گئے آخری شہید ہونے والے عمارہ تھے جب یہ بھی زخمی ہو گرگے تو اور
مسلمانوں نے بہتی کر جمع کھار کو متعشر کیا۔ آپ نے عمارہ کی نسبت ارشاد کیا ((او لسوہ مسلمی )) ''ان کو جھے قریب کرو''
لوگوں نے آنخضرت کی گارکوم مبارک اپنے رضاروں سے لگا لیا اور اس حالت میں جا بجق ہوگئے۔ اس دارہ گیرہ پریشانی
میں حمزہ ہی عبد المطلب شہید ہوئے آخضرت تھی جے جمرہ مبارک پر نہم آیا جس کی تفصیل او پر بیان کی گئی۔

حضرت الم عمارہ بنت کعب ابن ہشام تحریفر ماتے ہیں کہ اس لڑائی میں سلمانوں کی جاب ہے ایک عورت شریک جنگ ہوئیں جن کا نام ام عمارہ نسید بنت کعب مازید تھا۔ یہ آن مخضرت عظیمہ کی روائی کے بعد چھپے پیچپے لڑائی ویکھنے کی غرض ہے گئی تھیں جب تک مسلمانوں کی بازی چڑھی رہی ہے تماشا دیکھتی رہیں لیکن جس وفت مسلمانوں کو شکست ہوئی اور آنحضرت عظیمہ کئی تھی کراڑنے لگیں۔ان کے مونڈ ھے پر بھی ایک زخم آنحضرت عظیمہ کی بھی کہ کرائے نے میں آگئے تب یہ بھی آنحضرت عظیمہ کرائے ہیں ہوئے تھا۔

مجاہدین کا ٹیماڑ کے ٹیلے پراجتماع کرائی ختم ہونے کے بعد آنخضرت علیہ مع اپنے اصحاب کے پہاڑے ایک ٹیما سب سیلے پر جانکھر سے استحد میں قالدین ولید عالیہ جبل پر چڑھتے ہوئے دکھائی دیئے آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ ' بیر مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی ہے بلند ہو حضرت عمرین الخطاب نہ سنتے ہی چند آ دمیوں کواپنے ہمراہ لے کران سے مقابل ہوئے اوران کوئر کر پہاڑے نیے اتا رویا۔ بیر دوایت ابن ہشام کی ہاورابن اشچر کے ٹرویک خالد بن ولید نہ تھے بلکہ ابوسفان تھا )

ابوسفیان کی لاف رقی اس کے بعد ابوسفیان اپ ہمراہیوں کو ایک مقام پر جمع کر کے تشکر اسلام سے خاطب ہو کر کہنے لگا
انبی القوم محمد ''کیاتم لوگوں میں محمد میں' تین بار دریا فت کرنے پر بھی جب اس کا جواب حسب ارشاد آنخضرت علی اللہ کی جو اب نہ دیا گیا تو بھی دیرسکوت کر کے پھر پکارنے لگانسی القوم اہی قعطف ''کیاتم لوگوں میں ابو قافہ یعنی ابو بکر میں'
تین باراس فقرہ کی بھی اس نے تکرار کی لیکن اس طرف سے خاموشی اختیار کی گئی پھر پچھ دیرسوچ کر بہ آواز بلند دریا فت کیا انسی
القوم عمورین العطاب ''کیاتم لوگوں میں عمر بن الخطاب ہیں؟'' جب اس سوال کا جواب بھی سوائے سکوت کے پچھ شدیا
گیا تو اس وقت وہ خاموش ہوکرا ہے ہمراہیوں سے خاطب ہوکر کہنے لگا اما ھولاء فقلہ قتلو ا' 'لینی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب

حضرت عمرٌ اورابوسفیان حضرت عمرٌ بن الخطاب کواس بات کے سننے کی تاب ندر ہی چلا کر غصہ سے بول اٹھے ((گذبت ای عدو الله قد ابقی الله ما ینجزیک)) یعن' اے اللہ کے دشن تو جمونا ہے ابھی تجھے ذکیل کرنے والے موجود ہیں' الوسفیان کو بین کرکسی قدر تبجب ہوا چھراز راہ فخر کہنے لگا عبل هبل اعل هبل یعن' اے ہمل (دیوتا) تیری ہے ہواور تیرابول بالا ہو' آنخضرت عظیم نے حضرت عمرٌ بن الخطاب سے فرمایا تم یہ کو ((السلسه اعل و اجل)) یعن' اللہ ہی سب کے برتر اور بالا ہو' آنخضرت علی الوسفیان و حضرت عمر بن الخطاب کی سب سب برا اب بعدہ ابوسفیان و حضرت عمر بن الخطاب میں مکالمہ ہونے لگا آنخضرت علی الدی الحظاب کی الرسوال کا جواب بتایا۔

الوسفيان أن لنا العزى و لا عزى لكم "ليني عزى (ديوى) مارى بيتماري بين "\_

عمرين الخطاب الله مولنا لا مولى لكم تعن الله مارايي دوكار بتمهارانيين

الوسفيان هذا بيوم بدريعت وجلك احدجك بدركابدله باوراب بم دونول برابر بين "

عمر بن الخطاب " لا سواع قد لانافي الحنة و قدلا كم في النار ليتي "برابري نبيل بي يوتك بهاري وي جنت بيل بين اورتهار يجهم بين بين "- اس مکا کے گئم ہونے کے بعد ابوسفیان نے حضرت عمر بن الخطاب کو اپنے قریب بلایا۔حضرت عمر بھکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کے پاس گئے۔

الوسفيان انشدك يا عمر اقتلنا محمداً يين "اعترمين عالله كاواسط دركر يو چها بول كيابم في (صلى الله عليه وسلم ) والكرديا بيع ""

مشرکین کی مکہ کوم اجعت ابوسفیان اس گفتگو کے بعدلوث گیا اورا پے ساتھیوں ہے بہ آواز بلند کہا ((موعد محم بلدر السعام السعام السقاب) کینی آئندہ سال بدر میں تم سے لڑائی کا وعدہ ہے۔ اوھ سے صحابہ نے آئخضرت علی کا جاڑت ہے جواب دیا ((نعم ھو بیننا و بینک موعدا)) لیمنی ''اچھاوہی ہمارا اور تیرا دعدہ ہے ''اس کے بعد آئخضرت علی ہی این ابی طالب ' کوابوسفیان کے بیچے روانہ کیا اور فر مایا'' کہ اگریہ و م گھوڑ وں کو چھوڑ کراونٹوں پر سوار ہوں اوراونٹوں کو فالی رکھیں تو ان کا قصد عدید پر تملہ کرنے کا ہوگا اس وقت مجھ کوئم بہت جلد اطلاع دینا۔ تم ہے اس پر وردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر قریش نے مدینہ کا قصد کیا تو میں بھی ان پر تملہ آور اطلاع دینا۔ تم ہے اس پر وردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر قریش نے مدینہ کا قصد کیا تو میں بھی ان پر تملہ آور اور این اور کا اور ان سے بہت اچھی طرح بدلہ لوں گا مین ابی طالب ابوسفیان کے پیچے گئے اور ایک ٹیلہ پر کھڑ ہے ہو کرو یکھا اور والی آئے اور عرض کیا کہ '' قریش مکہ کی طرف روانہ ہو گئے''۔

حضرت سعد بن الربیع کی شہاوت قریش کی روائل کے بعد آپ علی نے سعد بن الربیج انصاری کو تلاش کیا وہ ایک گڑھے میں زخی پائے گئے ان میں اتنا وَم ندتھا کہ اٹھا کر آپ تک لائے جاسکتے ۔انصاری صاحب نے اپنے مثلاثی سے آخری کلام یہ کیا کہ 'میر اسلام رسول اللہ علی ہے کہنا اور کہنا کہ آپ نے میر بے ساتھ وہ سلوک واحسان کئے ہیں جو نبی اپنی امت کے ساتھ کرتا ہے اللہ آپ علی ہے کہنا اور کہنا کہ آپ نے میر بے سلام کے بعد کہنا کہ آپ تحضرت علی اللہ کو میر اسلام میں بھرکو کی تعدیم نامی کے بعد کہنا کہ آپ تحضرت علی کہنے کو میر کے بعد کہنا کہ آپ تحضرت علی ہے کہنا کہ کہنا تھا کہ میں سے کوئی آبکہ بھی زندہ ہوتو میں کل اللہ جل شانہ کے رو بروتم بوتو میں کل اللہ جل شانہ کے رو بروتم ہوتو میں کل اللہ جل شانہ کے رو بروتم ہوتا کہ کہنا کہ کے دو بروتم ہوتا کہ کہنا وارتم ہا راکوئی حیلہ وعذر نہ سنوں گا'۔ یہ کلام ختم کرتے ہی خود بھی ختم ہو گئے۔

بحكم اللي مَثْلُه كَي مما نعت و حفرت حزةً ابن عبدالمطلب مثله (ناك كان كاثے بوئے) كئے بوئے بطن دادى ميں پائے گئے آنخضرت علی کو تحت صدمہ بوااور آپ نے فرمایا اگر اللہ جل شانہ مجھے قریش پرغلبہ مرحمت فرمائے گانو میں ان کے بیس آ دمیوں کا مثلہ کروں گا۔ سحابہ نے بھی بین کراہیا ہی کہا۔

يس الشامل شاندني بيآيت نازل فرمائي:

﴿ وَ أَنْ عَاقِبَتُمْ نَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبَتُمْ بِهُ وَ لَئِنْ صِبْرِ تُمْ هُو حَيْرِ للصبرين

مخر ابق کو بہتر بن یہود کا خطاب: اس لڑائی میں علاوہ مسلمانوں کے ایک یہودی مخر بق نامی بھی قبل ہوااس کا پیما ہرا ہوا کہ جب اس کوآ مخضرت عظیمہ کی پیش قدمی کی خبر پیٹی تواس نے اپن قوم سے کہاا ہے گروہ یہودتم جانتے ہو کہ محملہ علیہ پر فرض ہے یہودیوں نے کہا آئے ہفتہ کا دن ہے۔ مخریق نے یہ کہ کرکہ'' ہفتہ اس میں مانع نہیں ہوسکہ نی عظیمہ اور کفار کا مقابلہ ہے''۔ اپنی تلوارا ٹھائی اور میدان میں جا کرتل ہو گیا چونکہ اس نے روائی کے وقت یہ کہدویا تھا کہ اگر میں ماراجاؤں تو محمد عظیمہ کے مطالبہ نہ کرنا اس وجہ سے یہود خاموش رہے آئے خضرت عظیمہ نے اس کا واقعہ ن کرمخریق کو بہترین یہود فرمایا۔

حرث بن سوید منافق کا انجام ای لا انی میں حرث بن سوید بن الصامت منافق مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ سے لانے کے لئے نکا جب مقابلہ کا وقت آیا تو یہ مجذر بن زیاد وقیس بن زید کوشہید کر کے ملہ بھاگ گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس کا لغا جب مقابلہ کیا وقت آیا تو یہ مجذر بن زیاد وقیس بن زید کوشہید کر کے ملہ بھاگ گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس کا لغا جب کیا لئیکن یہ دور نگل گیا تھا اس وجہ سے واپس تشریف لے آئے پھراس نے اپنے بھائی کے ذریعہ سے آنجضرت علی ہے معانی جا بی اللہ تعالی کے ذریعہ سے آئی گیا گیا گیا گیا ہے۔ معانی جا بھائی نے اپنی وقت بھا کہ سے معانی بن عفان نے اس کو تل کر دیا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حرث بن سوید نے قیمن بن زید کو تل بیل کھا میں کیا تھا کہ سوید کا قبل کر ایک اس کے ابن اسحاق نے قیمن بن زید کو تش بوا تھا۔ دیکھ کا گیا تھا سوید کا قبل کیا تھا۔ سوید کا قبل کی نے اس کے در ممان جھاڑے کے وقت ہوا تھا۔

سورہ آگل عمران ان واقعات کے دیکھنے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے صبر وکمل و ثابت قدمی اور منافقوں کے لئے بیٹر اٹی اس محک کا تھم رکھتی تھی۔ اللہ تیازک و تعالی نے ساٹھ آپتی سورہ آل عمران کی اس کے حق میں نازل فرمائیں جس کی تفصیل کے لئے ایک جداگانہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہے میر نے زویگ لڑائی کاعنوان بدل جانے کا اور کوئی ظاہری یا واقعی سبب اس کے سوائے نہ تھا جس کا تذکرہ او پر ہو چکا ہے۔ اگر چہ کتب تو اربخ میں بے شک مورخوں نے لکھ ویا ہے۔ واللہ اعلم۔
انتی کی مالمر جم

غزوه حمراء الاسد : جنگ أحد سے والیی پر دوسرے دن ۱۲ شوال سے بروز اتوار آنخضرت علی وشمان خدا کے

مقابلے کے قصد سے پھر تیار ہوئے اور حکم دیا کہ اس غزوہ میں جابر بن عبداللہ کے علاوہ صرف وہی لوگ شرکت کریں گے جو جنگ احدیثی شریک سے چنا نچے رسول اللہ عظیلہ اور وہ تمام صحابہ کرام جو جنگ احدیثی شریک ہوئے سے مع زخمیوں کے روانہ ہوئے اور مدینہ سے آٹھ میل پر مقام حمراء اسدیٹن پہنچ کر قیام کیا۔ تین روز تک آپ اس مقام پر مقیم رہے اس دوران معبد بن ابی معبد فزاعی اس طرف سے ہو کر مکہ جارہا تھا کہ اثناء راہ میں روحایس ابوسفیان سے ملا۔ اس وقت بیاوگ (نعوذ باللہ) اسلام کے استیصال سے مدینہ کی طرف لوٹے پر آمادہ ہور ہے تھے۔معبد فزاعی نے آئے خضرت عقیلہ کی پیش قدمی سے مطلعہ کیا۔ ابوسفیان اس خبر کے سنتے ہی اس خیال سے کہ مبادا انجام دگرگوں نہ ہوجائے فوراً مکہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

ا این انحاق لکھتا ہے کہ جس وقت آنخضرت علیہ کے منادی نے بیتکم سایا کہ سوائے ان لوگوں کے جوشریک معز کہ احد ہوئے ہیں اور کو کی شخص شرکت نہ کرے جابر بن عبداللہ بن عمر و بن حرام خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور بیعرض کیا کہ یار مول اللہ علیہ میں شریک احد نہیں ہوالیکن میرے والدا حد میں شریک ہوئے تضاور مجھے گھر میں اس وجہ سے چھوڑ گئے تھے کہ گھر میں تمیں اور میری سات بہنوں کے سواکوئی اور نہ تھا اور انہوں نے بھی بہن کہا تھا کہ ابھی تھے پر جہاوفرش نہیں ہے۔ تمیں رسول اللہ علیہ ہے ہمراہ جاتا ہوں چنا نچہوہ گئے اور شہادت پائی۔ میں اپنے مکان پراپی بہنوں کے پاس رہ گیا۔ آنخضرت علیہ نے بین کران کواس غزوہ میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمادی۔

ابن اثیرواین بشام لکھتے ہیں کہ ابوسفیان مع اسے ہمراہیوں کے جس وقت مدیند کو والی ہونے کو تھااس وقت معبد فرا آئی مدیند کی طرف آتا ہوا ، کھائی دیا خود ابوسفیان نے معبد خزاعی ہے آنخضرت علیہ کا حال دریافت کیا تب معبد خزاعی نے کہا کہ محمد علیف تنہارے تعاقب میں ایسی جمعیت ے نظے ہیں کداس سے پیشتر میں نے نہیں دیکھی تھی اوراس مرحیہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی ہمراہ لیا ہے جواحد میں جھوٹ گئے تتھے ابوسفیان نے کہا وريحك ما تقول فوالله قد احمعنا الرجعة لنستاصل هستيهم " تف بوتي يرتوكيا كبتا بخداك فتم بم في لوشخ يران كي بقية دميول ک نیخ کن پراتفاق کرلیاتھا' بمعبدنے کہامیں تجھ کواس فعل ہے منع کرتا ہوں' کیا تو ای وقت یہاں سے روانہ ہوگا جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے گا۔ایو مفیان بین کراینے ارادے سے باز آیا اورعبدالقیس کے سواروں سے جویدینہ کوجار ہے تھے بیکہلا جیجا کہ ہمارا قصدتمہارے استیصال کا تھا نيكن بهم توم بون في وجدت دركر ركرت بين آتخضرت علية كويه پيغام جراءالاسدين بنيا\_آپ نين كر ((حسب الله و نعم الوكيل)) فرمايا اور مدینه واپس ہوئے۔ اثناء راہ میں ابوعز ہ عمر و بن عبیداللہ بھی ٹل گیا اسے مسلمانوں نے گرفتار کرلیا۔مشرکین قریش اس کوحمراء اسد میں سوتا ہوا تچھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ وہی مختص ہے جوقیدیان جنگ بدر میں تھااورغریب وکثیرالعیال ہونے کی دجہ ہے آنخصرت سلی اللہ علیہ وللم نے اس کو ہلافدیہ چھوڑ دیا تقااور بیاقرارایا تفاکرآ محده مسلمانوں کے خلاف جھیار ندا تھائے گالیکن اس نے خلاف وعدہ جنگ احد میں لوگوں کوٹرائی پر ابھار ااور خود بھی لڑنے آیا جب اس مرتبه گرفتار ہوکرا آنخضرت صلی الله علیه وسل کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو چھرخوشا مدونتیں کرنے لگا کیکن آپ نے اس کے قتل کا تھم وے دیا اور فرمانیا'' کہ مؤمن دومر بتید دھوکانہیں کھاسکیا''۔معاویہ بن المغیر ہ بن ابی العاص بھی مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کو آیا تھالیکن روانگی کے وقت عجلت میں راستہ بھول کرایئے گروہ سے علیحدہ ہوگیا۔ مجبور ہوکر مدینہ میں حضرت عثانؓ بن عفان کے مکان پرآ کررویوش ہوگیا۔ صبح کوعثانؓ بن عفان نے اس کود بکھیرکر کہا'' اوٹ جھاکواورائے کو بھی ہلاک کرلیا''معاویہ نے کہا میں تہارے پاس اس وجہ ہے آیا ہوں کہتم پنسبت اوروں کے میرے زیادہ عزیز وقریب ہوتم مجھکوا پی پناہ میں لےلوجھنرت عثانؑ بنعفان چونکہ رقیم اور کنبہ برور تھے۔لہٰڈااس کوابیے گھر میں بٹھا کرآ مخضرت ملی الدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موے لیکن ان کے پینچے سے پہلے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوگئ تھی اور آپ ضلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے کہ معاویہ بن المغیر ، مدینہ میں عثمان ك كرير بال كوكر فاركر لاؤر حضرت عثال بن عفان نے عرض كيا كر جھناس كى تم ہے جس نے آپ كومعوث كيا ب بيس اس كے لئے امان طلب كرنے كوآيا بول آبات مجھے دے د بيجے -آب ملى الله عليه وسلم نے ان كے كہتے ہے تين ون كى امان دى اور يرفر مايا دركراك كے بعد مدين كے قريب بھي كہيں دكھائي ديا تو قتل كر ديا جائے گا'۔ حضرت عثان رضي الله عنه اسينے گھر پر تشريف لائے اور اس كو بچھ كھانا وغيرہ وے كر رخصت کر دیا گر معاویہ شامید اندال سے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کی عرض سے مدید الله

رجیع کا واقعہ ناہ صفر سم پیس چندا وی بطون عضل وقارہ (بنوہون قبیلہ نزیمیہ برادر بنواسد) کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور اطاہر کیا کہ ہماری قوم مشرف بہاسلام ہو چک ہے۔ ہم اور ہماری قوم قرآن پڑھنے اور احکام شرعیہ سکھنے کے شاکق ہیں۔ اپندا آپ ایسے چندلوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے جوہمیں نہ ہی با تیں سکھا کیں۔ آپ علینے نے ان کے کہنے سے شاکق ہیں سے حسب ذیل چھا دمی روانہ فرمائے: (۱) مر شد بن ابی مرشد غنوی (۲) غالد بن البکیر لیٹی (۳) بنوعم و بن غوف کے عاصم بن ثابت بن الجم الله فلے (۷) بنوجم بین کلفہ کے ضیب بن عدی (۵) زید بن الد شنہ بن بیاضہ بن عام (۷) عبداللہ بن طارق حلیف بنوظفر (بدخی الله عنم ) اور مرشد بن ابی مرشد کو افر مقروفر مایا۔ جب بیالوگ رجیج پر پہنچ تو عضل وقارہ والوں نے ان کے ساتھ غداری کی بنو فہریل نے آ کر گھر لیا۔ مرشد اپ ہمراہوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہیں سے والوں نے ان کے ساتھ غداری کی بنو فہریل نے آ کر گھر لیا۔ مرشد اپ ہمراہیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہیں سے لڑائی پرآ مادہ ہوئے مشرکین بذیل وعضل وقارہ نے کہا آ وہم کو امان و سے ہیں ہما رامقصود یہ ندھا کہ تم سے لڑیں بلکہ ہم تم کو فالمان و سے ہیں ہما رامقصود یہ ندھا کہ تم سے لڑیں بلکہ ہم تم کو فالمون و سے ہیں ہما رامقصود یہ ندھا کہ تم سے کھر کین کر نہ المام کو کہا تا قرارہ بیان پر اظمینان نہ کیالڑے اور کر شہید ہو گئے۔

شہا وت صحابیہ ان لوگوں کے شہید ہونے کے بعد ہذیل کو بیٹم دامن گیر ہوئی کہ عاصم کا مرکاٹ کرسلافہ بنت سعد ہن شہید کے پاس لے جاتا چاہے اس سے خاطر خواہ قیمت وصول ہوگا۔ یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ سلافہ نے جنگ احدیں نذر مان تھی کہ عاصم کے کاست سر بیں شراب نوشی کروں گی کیونکہ انہوں نے اس کے دولڑکوں کو معرکہ احدیثی قبل کیا تھا مگر بذیل کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی لابش کے اردگر دز نبوروں ( ہجڑ ) کو بھنچ دیا جس کے سب سے کفار بذیل عاصم کا سب سے کفار کے مکہ لے چلے جس سر نہ کا ب سکے رات کو پانی کا ریلہ آیا اور ان کی لاش بہا لے گیا۔ ان کے باقی تین ہم اہیوں کو گرفار کے مکہ لے چلے جس وقت مرافظہر ان میں پہنچ عبداللہ بن طارق نے تلوار کھنچ کی اسلے آدمی کیا کر سکتے تھے کفار نے دور سے ان پر تیر برسانے شروع کردیے یہاں تک کہ بیغریب بھی شہید ہو گئے۔ خبیب وزید باقی رہ وہ مکہ میں لائے گئے۔ قریش نے ان کوخرید کر ہے جرم وقصور شہید کیا۔ (رضی اللہ عنہ م

جہ میں رو پوش رہا۔ چو تھے روز آپ نے زید بن حارثہ وعمار ٹین یا سرکو تھم دیا کہ محاویہ مدینہ کے قرب وجوار میں ہے جاؤنل کر ڈالویا گرفتار کر لاؤ''۔ زید دعمار '' حکم ملتے ہی روانہ ہوئے اور اس کو حماۃ میں گرفتار کر کے قل کر دیا۔ اس معاویہ نے جھڑے جز ڈبن عبدالمطلب کی لاش کو پامال کیا تھا اور ان کی ناک کائی تھی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ای سال نصف رمضان ان کی ناک کائی تھی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ای سال نصف رمضان میں حضرت سن بن علی پیدا ہوئے ان کی ولاوت کے بچاس دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ پھر حاملہ ہوئیں اور بعد انقضاء مدے جمل حضرت میں تاریخ بین کی بیدا ہوئے۔ واللہ علم

ا بن شام ن کلھا ہے کہ قریش نے مکہ کے قیدی ضیب وزید کو ہٹریل کے عوض خرید لیا۔ ضیب کو تجیر ابن الی اباب شمیمی حلیف بنونوفل نے اور زید کو صفوان بن امیہ نے لیا چونکہ صفوان کا باپ امیہ بن حلف واقعہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ ہے مارا گیا تھا اس نے باپ کے خون کے بدلے میں زید کوئل کرنے کی غرض سے خلام نسطاس کے حوالہ کیا اور وہ ان کو حدود حرم سے باہر شعم میں لے گیا قتل کے وقت قریش کے اکثر لوگ موجود تھا ن میں سے الوسفیان نے کہا اے زید کیا تم اس کو لیٹ نہ کرد گئے کہ باری تھی اور جم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل وعیال میں ہوں 'ابوسفیان بوت جو جو اب دیا' واللہ بم اس کو ہرگز لیند نہ کریں گئے کہ ان کو کی قتم کی افریت بہنے اور ہم اپنی اور میں اپنی میں ہوں 'ابوسفیان نے بیتے اور ہم اپنی ایس ویک اور میں میں ہوں 'ابوسفیان نے بیت کر کہا ''میں نے آئی جگ کی کا ایسا دوست نہیں دیکھا جیسے کہ محمد رسول اللہ علی ہے دوست' محمد علی ہے ہیں۔

بیر معونه کا واقعہ الم صفر سے بیں ملاعب الاسدابو براء عامر نہ تو مسلمان ہی ہوا اور نہ اس نے اسلام کو فقرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے محمد (علیہ ہے) اگرتم اپنے چند اصحاب کو اہل نجد کی طرف بغرض دعوت اسلام روانہ کروتو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسے قبول کرلیں گے۔ آپ نے فرمایا ''مجھے ان لوگوں سے اطمینان نہیں ہے' ابو براء نے کہا'' میں تہار ہے اصحاب کا معین و ہمدر دہوں' آئے خضرت علیہ نے فرمایان کے بعد منذر بن عمر و ساعدی کو جا لیس اور بعض کہتے ہیں ستر صحابول کے ہمراہ روانہ کیا۔ انہیں لوگوں میں حرث بن الصمة وحرام بن مجان (انس کے جا لیس اور بعض کہتے ہیں ستر صحابول کے ہمراہ روانہ کیا۔ انہیں لوگوں میں حرث بن الصمة وحرام بن مجان (انس کے ماموں) و عامر بن خبیر ہونہ فتی بین میں بن اللہ عنہ میں ہوئے کا نامہ حرام بن مجان و اقع ہے ) پنچے تو انہوں نے آئے ضرت علیہ کا نامہ حرام بن مجان و اقع ہے ) پنچے تو انہوں نے آئے ضرت علیہ کا نامہ حرام بن مجان گائے کے معرفت عامر بن الطفیل کے یاس روانہ کیا۔

صحابہ کی شہا دت عامر بن الطفیل نے اس نامہ نامی کو دیکھا تک نہیں اور شہید کر کے بنو عامر کو بقیہ اصحاب کے قبل پر
انجارا۔ جب انہوں نے ان کی امداد سے انکار کیا تو اس نے بنوسلیم سے کہا چنا نچا ان بیں سے عصیہ ورعل و ذکوان انھو کھڑے ہوئے اور ان چالیسوں کو بلا بڑم وقصور شہید کر ڈاللا انہیں لوگوں کے پیچھے پیچھے مئذر نی انچہ جلاتی اور عمر و بن امیر شمادت پرسوتا ہوا رہے جے ۔ دور سے لشکر اسلام پر پرندوں کو اڑتے ہوئے د کھے کر گھرا گئے جب قریب آئے تو ان کو بستر شہادت پرسوتا ہوا بایا۔ منذر بن احجہ "تو لڑکرای جگہ شہید ہو گئے اور عمر و بن امیر شمری کو دشمنانی خدا گرفتار کرکے لے گئے۔ عامر بن الطفیل نے ان کو بنومنم کا کو بوت میں اس کے بیوا قع رجیعہ کے قریب ۲۰ صفر کورونما ہوا۔

حلیف مقتو لین کاخون بہا: عمر و بن امیضم ی جس وقت بیر معونہ سے مدید کو والی آرہے تھے۔ اثناء راہ میں ان کو دو شخص ملے جو کلاب یا بنوسلیم کے تھے۔ بید و نول آدی عمر و بن امید شخص ملے جو کلاب یا بنوسلیم کے تھے۔ بید و نول آدی عمر و بن امید ضمری نے ان کو بنوعام یا بنوسلیم کا سمجھ کرقل کر ڈالا۔ حالا نکہ ان کے ساتھ آنخضرت علیقہ کا عبد و بیان تھا لیکن عمر بن امید ضمری نے ان کو بنوعام یا بنوسلیم کا سمجھ کرقل کر ڈالا۔ حالا نکہ ان کے ساتھ آنخضرت علیقہ کا عبد و بیان تھا لیکن عمر بن امید جو کو دوست رکھے ہیں' اس کلام کے تھ بونے کے بعد نبطاس نے ان کوشہد کیا (رضی اللہ عنہ ) خبیب تا انقضاء ماہ حرام جیر کے قید خانہ میں رب جدا کو ان اور بچالؤ خیب " نے باظمینان تمام وضو کر کے دور کھیں نماز اوا کر کے شرکین سے کا طب ہو کر کہا مشرکین نے جواب دیا'' انجھی تھوڈی در یک ہم ان بہت طویل نماز پڑھتا اس کے بعد خبیب سولی پراٹکا کے گئے ای وقت سے بیطریقہ جاری ہوا کہ مسلمان تی کے وقت دور کھیں نماز پڑھا کر کے ہوئی ہوا کہ مسلمان تی کے وقت دور کھیں نماز پڑھا کر کے ہوئی ہوا کہ مسلمان تی کو وقت دور کھیں نماز پڑھا کو کیا ک

ان چاکیس آ دمیوں میں سے صرف کعب بن زید برا در بیوزینار بن نجار میں کچھ دَ م باقی تھا جواس معر کہ سے جا نبر ہوئے اور جنگ خندق میں شہید بعد نزد

ع این ہشام نے لکھا ہے کہ منذرؓ کے باپ کانام محمد تھا اور وہ عقبہ بن اچھے بن جلاح کے بیٹے تھے انہوں نے جب اپ ہمراہیوں کو بستر شہادت پرسوتا ہوا پایا تو عمر ڈبن امیہ سے کہا تمہاری کیا دائے ہے جمعر ڈبن امیہ نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک مناسب بیہ ہے کہ آنخضرت عظیمی کو چل کراس کی اطلاع دیں منذرؓ نے کہا میری طبیعت اس کو پینڈ نہیں کرتی کہ میں اس مقام کو چھوڑ کر چلاجا کو جہاں پر کہ منڈرین عمروخاک وخون پر لیٹا ہو میں تو اس جگہ شہید ہونا چا ہتا ہوں تم جا کراس واقعہ کی اطلاع کروینا منذر نے بیہ کہ کرقاتلین کولاکا رااورلؤ کرشہید ہوگئے۔ (رضی اللہ عنہ)

ضمری کواس کی اطلاع نہ تھی۔ عمر وین امید نے مدینہ میں پہنچ کر آنخضرت عظیمہ کوکل واقعات اور نیز ان کے آل سے مطلع کیا آپ علیمہ نے فرمایا ''تم نے ایسے دو شخصوں کو آل کیا ہے جن کا خون بہا ضروری ہے''۔

غزوہ بنونضیر جنانچہ ابن ام مکتوم کو اپ بجائے مدینہ میں مقرد فرما کر ماہ رقیج الا قول میں بنونفیر کا محاصرہ کرلیا۔ ان لوگوں نے بھی جارون طرف سے قلعہ بندی کر لی۔ چھروز تگ آپ ان کا محاصرہ کئے رہے ان کے مجبورون کے باغات کاٹ ڈالنے اور درختوں کو جلا دینے کا تکم دے دیا۔ عبداللہ بن الی اور چند منافقوں نے بنونفیر سے یہ کہلا بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں البتہ نکل کرلڑ د تو ہم بھی لڑیں گے اور اگر جلا وطن ہوئے تب بھی ہم سب ہوں گے۔ اس پر بنونفیر کچھ تمہارے ساتھ ہیں البتہ نکل کرلڑ د تو ہم بھی لڑیں گے اور اگر جلا وطن ہوئے تب بھی ہم سب ہوں گے۔ اس پر بنونفیر کچھ مغرور سے ہوگئے۔ آخر کار ذکیل اور محروم ہوکر امن کے خواستگار ہوئے عبداللہ بن الی بن سلول بنونفیر کی طرف سے مغرور سے ہوگئے۔ آخر کار ذکیل اور محروم ہوکر امن کے خواستگار ہوئے عبداللہ بن الی بن سلول بنونفیر کی جانوں کی امان اور اس قدر مال واسیاب کی حفاظت جا ہتے ہیں جس قدر اور نے اٹھا کرلے جاسکے۔

بنونضير کی جلا وطنی آ مخضرت علیه فی بتھیاروں کومتنی کر کے اس کی اجازت دے دی ان میں ہے بیض مثلا تی ابن اخطب اور ابن ابی حقیق کے خاندان والے خیبر میں جاتھ برے اور بعض شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے آپ علیہ نے ان کاکل مال واسباب مہاجرین اوّلین میں باتنصیص تقسیم کر دیا اور اسی مال غنیمت سے بوجہ فقراء ابود جانہ وہمل بن حنیف کو بھی مرحمت فرمایا۔ گویہ بہاجرین اوّلین میں سے نہ تھا ای غروہ میں سوانسیر کے بہود یوں میں سے یامین بن عمیر بن جاش اور سعید بن وہب مسلمان ہو گئے ان کے مال واسباب اور ہتھیا روں میں سے بھے بھی طلب نہیں کیا گیا۔ علاء لکھتے ہیں کہ سورہ حشر اس غروہ میں نازل ہوگی ہے۔ واللہ اللہ علم

غزوہ ذات الرقاع غزوہ بولفیر کے بعد آنخضرت ملی الله علی وسلم شروع جمادی الاوّل سی جنگ مدیدہ میں مقیم رہے اس کے بعد نجد کی طرف بنومخارب و بنو تغلبہ (غطفان) میں اعلاء کلمیۃ اللّہ کی غرض سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں حضرت ابوذر غفاریؓ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثالؓ بن عفان کو اپنا نائب مقرر فر مایا۔ نجد میں پہنچ کر غطفان کی ایک جماعت سے سامنا جاتے ہیں ای اعتبارے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع رکھا گیا۔ اس مؤرخ کا پیشیال ہے کہ پیغزوہ محرم ہیں ہوا تھا۔
عُر وہ بدر موعد : شعبان سے میں آنخضرت علیہ نے مدینہ ہیں اپنے ہجائے عبداللہ بن الی ابن سلول کومقر رفر ما گرخود بدر کی طرف اس وعدہ کے ایفا کی غرض سے روانہ ہوئے جو کہ جنگ احد میں فریقین کے درمیان ہوا تھا جس کا ذکر اس سے بیشتر کیا جا چکا ہے کہ 'د جنگ احد میں بعد اختیام لڑائی ابوسفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال لڑائی بدر میں ہوگ ۔ مسلمانوں کی بیشتر کیا جا چکا ہے تک رسول اللہ علیہ جواب دیا گیا اور اس کا اقرار کیا گیا تھا'' ابوسفیان بھی اہل مکہ کو لے کر حسب وعدہ آیا۔
علیم ان یا غسفان میں اتر الیکن گرائی اور قبط کا عذر کر کے بلا جنگ واپس گیا اور آنخضرت علیہ آئے تھ روز کے بعد بدر سے واپس ہوگا ۔ آئے سے بھی واقعات اس کے بعد ہو ہوتا ہے۔

غروہ دومۃ الجندل : چندمہینوں کے بعد آخر سے سمای اوّل ہے (مطابق الآل) میں استیمال و منتشر کرنے کی غرض ہے آپ کو جو کہ مسلمانوں کے خلاف دومۃ الجندل میں جمع ہونے والے گروہ کے مدینہ سے نقل وحرکت کی ضرورت ہوئی۔ اس مرتبہ آپ نے سباع بن عفط غفاری کو ابنا نائب مقرر کرکے ماہ رہے الاول ہے کو مدینہ سے پیش قدی فرمائی۔ چونک آپ علی ہے کہ بینے کے الفین کا گروہ منتشر ہوگیا تھا۔ لہٰذا بلاجنگ تآپ والی تشریف لے آئے۔ ای غزوہ میں عینیہ بن صن کواراضی مدینہ میں مویشیوں کے چوانے کی اجازت دی گئی۔ کیونکہ اس کے ملک میں خشک سالی کی وجہ سے سبزی کا وجود برائے نام تھا اور مدینہ میں بارش کی وجہ سے باغات اور کھیت ہرے جرے تھے۔

ع ابن اثیر بھی اس غزوہ میں لڑائی نہونے پراتفاق کرتا ہے کین لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے گفار کے پچھاد نٹ اور بجریوں پر قضہ کرلیا تھا۔

# چاپ : <u>@</u> غزوهٔ احزاب سم ج

جنگ کی و جو ہات : اس غزوہ کا باعث اور سب بد ہوا کہ جب بنونفیر جلاوطن ہو کر خیبر کی طرف چلے گئے تو ان میں سے چندلوگ منجملہ ان کے سلام بن الی الحقیق و کنانہ بن الربیج بن الی الحقیق و سلام و مشکم و جی ابن اخطب بنونفیر سے اور مہود بن قیس و الوعمارہ بنو واکل سے تھے مکہ چلے گئے وہاں انہوں نے مکہ والوں کو آنخضرت علیقے کی مخالفت اور لا ائی پر اُبھارا۔ جولوگ قابل جنگ نہ تھے ان سے مالی امداد حاصل کی۔ اس کے بعد بنو غطفان پنچے اور ان کو بھی لڑائی پر آ مادہ کیا۔ چنانچے ابوسفیان بن حرث سر دار قریش اور عتبہ بن حصن نے دس بزار کی جمعیت کے ساتھ مدینہ کارخ کیا۔

خندق کی کھدائی : آنخضرت علیہ نے ان کی روائل کی خبرسن کرمدینہ کے اردگر دخندق کھودنے کا علم دیا اورخود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ خندق کو دنے میں مصروف ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ سلمان فاری نے خندق کھودنے کی رائے دی تھی۔ خندق کی تیاری کے بعد کفار کا لفکر پہنچا اور مدینہ کے باہراُ حد کی جانب تھہرا۔ آنخضرت علیہ مدینہ میں ابن ام کمتوم کو ابنا تا میں مقرر فرما کر تین بڑار مسلمانوں اور کفار کے درمیان خدرت جانب تھی۔ خدرت حالی تھی۔ خدرت حالیہ کے میدان میں قیام کیا مسلمانوں اور کفار کے درمیان خدرت حاکم تھی۔

<u>بنوقر بظہ کی بدعہدی</u> مشرکین مکہ و بنوغطفان کی دیکھادیکھی مسلمانوں سے عہد و پیان کے باوجود بنوقر بظہ بھی مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہو کراسی گردہ میں سے مل گئے۔اس خبر کے سنتے ہی رسول اللہ عظیقے نے سعد بن معاذ وسعد ابن عبادہ و خوات بن جبیروعبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ عنہم) کو بنوقر یظہ کا حال معلوم کرنے کی غرض سے رواخہ کیا ان لوگوں نے بنوقر یظہ کو جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔حضرت سعد بن معاقب نے چونکہ وہ ان کے حلیف تھے بہت کچھ سمجھایا' تھیجت وفضیحت کی ۔لیکن ان لوگوں کے دماغ سے میں متعفن ہوانہ نکلی مجبور ہوکر حضرت سعد بن معاذم ع اپنے ہمراہیوں کے واپس آگے اور آنخضرت علیہ ہے کی واقعہ عرض کیا۔

مدید کا محاصرہ آپ کو بنو قریظ کی غداری اور عہد علی سے صد مدہ وار مسلمانوں کو چاروں طرف سے عاصرہ کرلیا گیا۔ بنو
حارثہ و بنوسلمہ نے لڑائی سے اس بہانہ سے جی جوایا کہ ہمارے مکانات مدید کے باہراور کھلے ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک ہمینہ
تک بلاکی لڑائی کے محاصرہ قائم رہااس کے بعد آخضرت علیہ کا قصد ہوا کہ عینیہ بن صن وحرث بن عوف سے ثلث اثمار
مدینہ (مدینہ کے باغوں کے تہائی کچل) دے کرمصالحت کر کی جائے اور اس طویل محاصرہ سے نجات حاصل کی جائے اس
مدینہ میں آپ نے سعد بن معادہ اور حضرت سعد بن عبادہ ہے ۔ مشورہ فرمایا۔ ان دونوں بزرگوں نے اس رائے سے
بارے بیس آپ نے سعد بن معادہ اللہ علیہ کیا اللہ جل شانہ نے آپ کواس طرح میں گرنے کا تھم دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ
ضرور ایسا کر لیج یا اگر آپ کو خود ہے کا بطریف میں ہوئی آپ کر سے ہیں یا پید کہ آپ نے اس میں ہماری
مرور ایسا کر لیج یا اگر آپ کوخود ہے کا بطریف میں ہوئی آپ کر سے ہیں یا پید کہ آپ نے اس میں ہماری
میں کرنا چاہتا ہوں میں نے اس مرتبہ بیٹیال کیا ہے کہ عرب نے شفق ہو کرتم پر ایک کمان سے تیزا ندازی کی ہے ۔ مفرت
میں معد بن معادہ نے عرض کیا کہ جب ہم شرک والحاد اور بتوں کی نجاست میں مبتلا شے اس وقت تو وہ ہم سے بجو خریداری کے ایک
معد بن معادہ نے نے مش کیا کہ جب ہم شرک والحاد اور بتوں گی نجاست میں مبتلا شے اس وقت تو وہ ہم سے بجو خریداری کے ایک
خرما بھی نہیں یا سے تھے لیکن اب جب کہ ہم کو اللہ جل شائٹ نے نو اسلام سے منور کیا اور آپ کی وجہ سے ہماری عرب
خرما بھی نہیں یا سے تھے لیکن اب جب کہ ہم کو اللہ جل شائٹ نے نو اسلام سے منور کیا اور آپ کی وجہ سے ہماری کو انہ کی بابت سکو داختیار قرمایا۔
خرما بھی نہیں جائے ہم میں سے آپ کی جی جان باتی ہے کا اور گور گور کو وہ کہ یہ کے قریب نہ آسکے گا'۔ آسخضرت میں ان کو ایک خرما بھی سوائے تکور کے ان کو اس کے میں خوان باتی ہے کہ کوان گور گیا ۔

فریقین میں جھڑ پیں۔ اس کے بعد قریش کے چند سوار (جن میں عکر مد بن ابی جہل وعروبن بن عبدو و بنوعامر بن لوئ کے اور بنو بخارب سے ضرار ابن الخطاب شامل تھے) اپ لشکر سے نکل کر مسلمانوں کی طرف بڑھے لیکن خند تی و کھے کرایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کیونکہ اس سے پہلے عربوں میں بید کر وفریب نہ تھا۔ بہر حال ان لوگوں نے کسی تنگ مقام سے نکل چلئے کا ارادہ کیا یہ ہوج کر سوار ان کفاراپ گھوڑ وں تو مہیز کر کے خند تی بھائد گئے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں آ کرائٹ نے والوں کو مطلب کیا۔ علی ابن ابی طالب جد محاجوں کو ہمراہ لے کر ان کے سامنے آئے اور عمروبن عبدود کو قبل کر ڈ الا باقی اس کے ہمراہی اپ گروہ میں سے جس طرح آئے تھے ای طرح والین ہوگئے انہیں ایام میں حضرت سعد بن معاذ کے ایک تیررگ راکل چڑا لگا۔ بعض کہتے ہیں کہ حبان بن قیس بن العرف نے یہ تیر مارا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ابوا سامہ جمی علیف بنو مخروب

"اے خدا اگر تونے قریش کی لا اتی ہاتی رکھی ہوتو مجھ کو بھی اس کے لئے باتی رکھ مجھ کو اس ہے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں کہ میں اس قوم سے لڑوں اور ان سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول عظیمہ کو ایڈ اسمیں دیں اور ان کوحرم سے نکال دیا ہے اور اگر تونے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کردی تو اسی زخم کو ہماری شہادت کا وسیلہ کردے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی تمنانہیں ہے کہ مرتے وقت میری آئی تھیں بنوقر یظہ کی ذات د کھ کر ٹھنڈ کی ہوں''۔

حضرت تعیم بن مسعود کی حکمت عملی عاصرے کے دوران تعیم بن مسعود بن عامر بن اغف بن نظبہ بن منذر بن بلال بن خلاوہ بن افتح بن ریث بن غطفان رضی الله عنیم خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اورع ض کیا گر ' یارسول الله علیہ میں آپ برایمان لا یا میری قوم ابھی میری اس حالت سے واقف نہیں ہوئی آپ علیہ جو کچھ قرما میں میں اس کے بجالا نے کوموجود ہوں۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا '' کہتم ایک تج بہ کارآ دی ہوان مشرکین کے دفعیہ کی جو تد بیرمناسب مجھوکرو'' (فسان المحدوب حدحة) ''اس واسطے کراڑائی فریب ہے' تعیم بن مسعود رضی الله عنہ پہشت ہی بنوقر بط کے پاس گے (بیہ لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کے دوست میں ادران سے مراسم رکھتے تھے ) اور یہ مجھایا گرتم کو قریش اور بنوغر طفان نے احمق بنا لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کے دوست میں تمہارے مہیم و شریک ہوں کے نصف بلادتم سے لیس کے اور اگر گہیں دکھا ہے اگرتم کو کا میا بی ہوگی تو وہ بالی غنیمت میں تمہارے مہیم و شریک ہوں کے نصف بلادتم سے لیس کے اور اگر گہیں گئے اور ان کے ہمراہیوں کا مقابلہ نہ کرسکو کے لہذا مناسب سے ہوگا کہتم لوگ اس اطمینان کے لئے کہتم ارب ساتھ وہ ہر حال میں رہیں کے تم ان کے لئے کہتم ارب ساتھ وہ ہر حال میں رہیں گے تم ان کے لئے کہتم ارب ساتھ وہ ہر حال میں رہیں گے تم ان کے لئے کہتم ارب ساتھ وہ ہر حال میں رہیں گے تم ان کے لئے کہتم ارب ساتھ وہ ہر حال میں رہیں گے تم ان کے لؤکوں کو اپنے یہاں رکھ لوگ اس اطمینان کے لئے کہتم ارب ساتھ وہ ہر حال میں رہیں گے تم ان کے لؤکوں کو اپنے یہاں رکھ لوگ اس اس اس سے تار گی اور دہ اس امر بر تا مادہ ہوگے۔

اس کے بعد نعیم بن مسعود ابوسفیان کے پاس پنچاوراس کویہ چرکا دیا کہ' میبود بنو قریظہ تمہاری ہمراہی ہے بدول ہو کرمجر عظیمی سے بدول ہو کرمجر عظیمی سے بین اوران سے بدوعدہ کرلیا ہے کہ قریش کے لڑکوں کو ہم بطور ضانت اپنے قبطہ میں لے کرتمہارے میروکر دیں گئے جب بیر باتیں ابوسفیان کے بھی ذہن شین ہو گئیں تو تھیم ابن مسعود یہاں سے اٹھ کر غطفان کے پاس گئے اوران سے بھی یہی باتیں کہیں ۔

بنوقر یظہ اور قریش میں نفاق ابوسفیان وغطفان نے تعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی با توں کی تصدیق کے لئے اتفاق سے پیر کی رات بنوقر یظہ سے کہلا بھیجا کہتم لوگ مجمہ بھی گئے ہوئی میں رہتے ہوان کی نقل وحرکت ہے بخوبی واقف ہو گے البذائم پہلے تملہ کرو بنوقر یظہ نے ایم السبت کا حیاہ کیا اور اس کے ساتھ ہی سے بیام بھیجا کہ'' جب تک تم اپ لڑکوں کو ہمارے اطمینان کی غرض سے ہمارے والے نہ کرو گئے ہم ہر گز خلا ہیں گئے' اس بیام کے پہنچ ہی تعیم بن مسعود کی خبر کی تقد میں ہوگئ المحمد ان کی غرض سے ہمارے والے نہ کرو گئے ہو گئے ہو گئے گئے اور اس کے جواب میں قریش نے لڑکوں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کردیا گئی لڑنے نے بران کو بچور کرنا چا ہا جس سے بنوقر یظہ کو وہ خیال جس کو تھیم بن مسعود شے بان کے وہائی میں پیدا کردیا تھا بھین کے درجہ کو بہتی گئے اور نظر بین نا اتفاقی ہوگئی۔ درجہ کو بہتی گیا اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق ہوگئی اس وجہ سے قریش و بنوقر یظہ میں نا اتفاقی ہوگئی۔

کفار مکہ کی والیسی اس کے بعد اللہ جل شاند نے قریش وغطفان پرایک بخت ہوا بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے' ہانڈیاں الٹ گئیں۔ ضروری اسباب اڑ گئے آنخضرت علیقے نے کفار کی نااتفاق سے مطلع ہو کر حذیفہ بن الیمان کو قریش کی نقل وحرکت معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ انہوں نے ضبح کو واپس آ کرمشر کین کی واپسی کی اطلاع دی۔ آنخضرت علیقے بھی مع اینے اصحاب ٹے صبح کو یہ بیدلوٹ آئے۔

بنوقر یظہ کا محاصر ہے غزوہ خندق سے واپسی کے بعد بہ نظر گوشالی اس دن بعد نماز ظهر بنوقریظ پر جہاد کرنے کا الہام ہوا۔ آنخضرت علیقے نے اپنے اصحاب کو میر تھم دیا اور فر مایا کہ کوئی شخص سوائے بنوقریظہ کے کہیں اور نماز عصر نہ پڑھے۔ چنا خچہ آپ مع اپنے اصحاب کے مدینہ سے نکلے رایت اسلام اسلامی جسنڈ اعلی ابن الی طالب کو دیا اور مدینہ میں اپنے بجائے ابن ام مکتوم کو چھوڑ ایجیس دن تک ان کامحاصرہ کئے رہے۔

سر دار بنوقر یظر کعب بن اسعد: اس اثنامیں کعب بن اسد بنوتر یظ نے اپنی قوم کوئع کر کے کہا'' اے گروہ یہوداگر تم لوگ اپنی جان ومال اور عور توں اور بچوں کو سلما نوں کی دست برد ہے بچانا چاہتے ہوتو سمعاً وطاعة اسلام قبول کرلو یا ہہ ہفتہ کی رات کوئر عظیمی پشب خون مار کراپنے کو ان کے ہاتھوں سے بچاؤ۔ وہ ہفتہ کی رات کو اس خیال سے کہ یہود یوم السبت (ہفتہ کے روز) کوئیں لڑتے خافل رہیں گے اور اگر ان دونوں امور کو تا پہند کرتے ہوتو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی عور توں اور بچوں کو تل کرو۔ مال واسباب کوجلا دو تب شمشیر بکف ہوکر محدر رسول اللہ علی تھے سے لڑوا گر اس صورت میں ہم نا کام ہوئے تو

ع حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ جس وقت میں قریش کے کشکر میں گیااس وقت اس قدر تیز ہوا گے جھو کئے چل رہے تھے کہ پاؤں رکھتے تھے کہیں ؛

رئے تھے کہیں ہوا کے جھو کوں کے ساتھ تاریکی بھی الی چھائی ہوئی تھی کہ ایک کو دوسرے کا چبرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابوسفیان نے بیحالت دیکھ کر کہا ''اے گروہ قریش تم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا جو ''اے گروہ قریش تم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا جو میر نے قریب تھاتھوڑی دیرے بعد پھر ابوسفیان نے کہا کہ بوقر بطہ نے ہم ہے بدعہدی کی اور ہم لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا ہے لہذا اب میں مکد کو دار جا ہوں تم ہوتے ہیں سب کے سب پھر ہوگئے جذیفہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ واپسی کے وقت بیں اس کو مار ڈالوں جو میر ااس تاریکی بین ہم نشین تھا لیکن چونکہ آئے مخضرت علیقتھ نے کئی سے چھڑ کرنے سے منع فرما دیا تھا اس وجہ سے خاموش رہا۔

در سے اس کو مار ڈالوں جو میر ااس تاریکی بین ہم نشین تھا لیکن چونکہ آئے مخضرت علیقتھ نے کئی سے چھڑ کرنے سے منع فرما دیا تھا اس وجہ سے خاموش رہا۔

ع ابن احاق نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ فروہ خندق ہے کہ کماز کے بعد واپس آئے آپ نے اور سلمانوں نے ہتھیار کھول کرر کھ لئے لیکن ظہر کے وقت جیسا کہ ڈہری نے روایت کی ہے جرائیل علیہ السلام ایک فچر پر سوار سبر تمامہ بائد ہے ہوئے آئے اور آنخضرت علیہ ہے کا طب ہوکر فرمایا کیا آپ نے ہتھیار کھول ڈالے ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا ہاں! مجر حضرت جرئیل نے فرمایا ہنوز ملا کلہ نے ہتھیار ٹیس کھولے اور نہ وہ اپ دشمنوں کے مقابلہ سے واپس ہوئے ہیں اللہ جل شاند آپ علیہ کو ہو فرط کی طرف جانے کا حکم ویتا ہے ہیں خورانہیں کی طرف جاتا ہوں اور ان کی بناء کو مترازل کے دیتا ہوں' آئے خضرت علیہ نے نہیں ندا کر اور کی کہ کو نی شخص سوائے ہو قریط کے اور کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ ابن اسحاق ہی نے یہ محل کھانے کہ بعض اصحاب جو کسی ضرورت سے باہر چلے گئے تھانہوں نے عشاء کے وقت بذکر قبلے ہو قریط میں آئر نماز عصر پڑھی اس پر نہ کہی کھانا ہے کہ بعض اصحاب جو کسی ضرورت سے باہر چلے گئے تھانہوں نے عشاء کے وقت بذکر قبلے ہو قریط میں آئر نماز عصر پڑھی اس پر نہ اللہ جل شانہ نے اللہ اللہ جل شانہ نے اللہ علی شانہ نہ نہ کرنماز عصر پڑھی اس پر نہ اللہ اللہ علی شانہ نے اللہ علی نا اللہ جل شانہ نے اللہ اللہ علی شانہ نے اللہ اللہ علی اللہ علی نظام نے اللہ اللہ علی شانہ نے کہ نار انسان خال میں اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ نے اور ند آخو میں اللہ علی نظام نے اللہ اللہ علی شانہ نے اللہ اللہ علی شانہ نے اللہ اللہ علی نا اللہ جل شانہ نے اللہ اللہ علی خالے اللہ اللہ علی خالے اللہ علی خالے اللہ اللہ علی خالے اللہ اللہ علی خالے اللہ علی اللہ علی خالے اللہ علی خالے اللہ علی خالے اللہ علی خور نے اللہ علی خالے اللہ علی میں میں میں میں میں میں میں می

جائیں گے۔ بوقر بطرنے ان میں سے ایک بات بھی سلیم نہ کی۔

حضرت الوالباب بن عبد المنذ ركی لغزش اس كے بعد ان لوگوں نے آئضرت علیہ سے ابوالبابہ بن عبد المنذ ركود يكھے بن عمرو بن عوف كومشورہ كی غرض سے اس وجہ سے طلب كيا كہ بنو قريظ ان كے خلفاء ميں تھے۔ ابوالبابہ بن عبد المنذ ركود يكھے بى كل بنو قريظہ جن ميں ان كے لڑكے اور عور تيں بھى شامل تھيں جع ہو گئے اور دور و كر كہنے لگے كہ كيا تمہارى بھى يہى رائے ہے كہ بم محمد علیہ كے كہ كيا تمہارى بھى يہى رائے ہے كہ بم محمد علیہ كے كہ كيا تمہارى بھى يہى رائے ہے كہ بم محمد علیہ كے كہ كيا تمہارى بھى يہى رائے ہے كہ بم محمد علیہ كے كہ مندى چھوڑ ديں اور حصار سے نكل آئيں۔ ابوالبابہ ہاں كہ كر آئحضرت علیہ كے پاس نہ كے بك مدر الله جا كہ الله جل شاندان كے بلكہ مديند لوث آئے اور اس واليدى پر نادم ہوكر اس كے انتظار ميں مجد كے ستون سے خودكو بند ہوا و يا كہ الله جل شاندان كو اس خطا پر معاف فر مائے۔ ابولبابہ نے دل ميں سيمى عہد كر ليا تھا كہ اس سرز مين پر ميں واخل نہ ہوں گا جہاں پر ميں نے اللہ اور اس كے رسول اللہ علیہ كے ساتھ بدديانتى كى ہے۔

خضرت ابوالبابد کی معافی: آخضرت عظی نے یہ داقدین کرار شادفر مایا کہ اگر ابوالبابد میرے پاس آتا تو میں اللہ تعالی ساس کا تصور معاف کراتا لیکن اب میں جب تک اللہ تعالی اس کی خطا ہدرگر رند کرے اس کو کھول نہیں سکتا چردور تک ابوالبابد مجد کے ستون کے ماتھ بند ہے رہے صرف نماز کے اوقات میں کھلتے تھے ماتویں روز اللہ جل شانہ نے ان کی تو بہ قبول فرمائی آئے تھے ماتھ بند قریظ مجود کو کر بھکم تو بہ قبول فرمائی آئے تعاری خود اپ دست مبارک سے ابوالبابہ کوستون سے کھولا اس کے بعد بنو قریظ مجود کو کر بھکم رسول اللہ علی حصارے نکل آئے ای شب بنو قریظ میں سے بذیل کے چار بھائی مسلمان ہو گئے ۔ عمر و بن سعد قرنی بھاگ کیا ہے بنو قریظ کے صارے نکلے کے بعد بنو اوس نے کیا ہے بنو قریظ کے مسام سے نکھ کے بعد بنو اوس نے کیا ہے بنو قریظ کے مسام سے مہد علی میں شریک نہیں ہوا تھا الغرض بنو قریظ کے حصار سے نکلنے کے بعد بنو اوس نے آئے ضرت علی ہے استدعا کی کہ جیسا کہ بنو تر زرج کی التماس پر بنونشیر کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے اس طرح ہمارے کہنے کے بنو قریظ کے ساتھ مجی برتاؤ کیا جائے۔

سعد بن معافی کا فیصلہ: آنحضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیاتم اس بات سے داختی ہوگے کہ اس امر کا فیصلہ وہ خض سعد بن معافی ہیں خض کرے جوتم میں ہے ہو؟ بنواوس نے کہا ہاں یا رسول الله (علیہ الله علیہ کی ہوئے تھے عیادت و بیار پری کے خیال ہے مجد نہیں کا اس امر کا فیصلہ کریں گے رسعہ بن معافی ہیں ذخی ہوئے تھے عیادت و بیار پری کے خیال ہے مجد نہیں کے تبدیل کردائے کا تبدیل کے تبدیل کردائے کا تبدیل کے تبدیل کردائے کا تبدیل کردائے کے تبدیل کردائے کو تبدیل کردائے کا تبدیل کردائے کے تبدیل کردائے کی تبدیل کردائے کا تبدیل کے تبدیل کردائے کو تبدیل کردائے کو تبدیل کردائے کو تبدیل کردائے کے تبدیل کردائے کے تبدیل کردائے کے تبدیل کردائے کردائے کردائے کے تبدیل کردائے کردائے کردائے کو تبدیل کردائے کردائے کو تبدیل کردائے کردا

کے مطابق حکم دیا"۔

بنوقر یظ کا انجام اس کے بعد آپ علی کے تھم ہے بنوقر یظہ بازار دیدی طرف لائے گئے اور خند قیل کھود کران کی گرونیں ماری گئیں۔ان کی تعداد چھاور سات سو کے در میان تھی بور توں میں صرف ہنا نہ روجہ تھم قرنی کو آل کیا گیا کے قل کا بھی باعث یہ تھا کہ اس نے خلاو بن سوید بن الصامی پر دیوار پر سے ایک چھی گرا دی تھی جس کی چوٹ سے وہ شہید ہو گئے ۔ تھے۔ تابت بن قیس بن الشماس کی سفارش سے زبیر بن قرظی کی متح اس کے بیوی بچوں کی جال بخش کر دی۔اس کا مال و اسباب بھی واپس و سے دیا گیا اور ام منذ ربعت قبیل نجار یہ کورفاعہ بن سوال قرظی کو مرحمت فرمایا۔اس واقعہ کے بعد رفاعة مسلمان ہو گئے اور آن کو آن مخضرت صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت بھی تھیں۔ ہوئی۔ان معاملات سے فارغ ہوگر آپ نے بنوقر یظہ مسلمان ہو گئے اور آن کو آن مخضرت صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت بھی تھیہ ہوئی۔ان معاملات سے فارغ ہوگر آپ نے بنوقر یظہ میں رہیں۔ کے مال واسباب میں سے سواروں کو تین تین جھے اور بیادوں کو ایک ایک حصہ مرحمت فرمایا۔قیدیاں بنوقر یظہ میں رہیں۔

حضرت سعد من معا ذکی شہا دیں ان واقعات کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے مشجاب ہوگئی۔ کین ان کی رگ اکمل سے پھرخون جاری ہو گیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے ایس انہوں نے شہداء جنگ خندق کے

ع ریجانہ بنت عمرو نے آپ نے عقد کرنا چاہا تھا لیکن ریجانہ نے کہا مجھے اس حالت میں رہنے دیجئے اس میں آپ کو اور مجھ کو آسانی ہے۔ آتخضرت عقطی نے سن کران کوان کی حالت پرچھوڑ دیا چونکہ انہوں نے قید ہونے کے وقت یہودیت کے چھوڑنے سے انکار کیا تھا اس وجہ نے آپ کو ان کی طرف خیال لگار ہتا تھا۔ ایک روڑ آپ عقصی صحابیمیں انٹریف رکھتے تھے کہ پیچھے سے کسی کے پاؤس کی آہٹ معلوم ہوئی آپ نے قرمایا کہ یہ تعلیہ بن سعد ہے دیجانہ کے اسلام کی خوشجری سانے آیا ہے اپنے میں تعلیہ بن سعید آ سے اور عرض کیا کہ' ریجانہ سلمان ہوگئ' یہن کر آپ خوش ہوگئے اور آپ کے زمانہ دفات تک چاآپ بی کی ملک میں ہیں ہے۔ ساتویں وعدہ کو پورا کیا (رضی اللہ عنیم ورضوا عنہ ) مشرکین کے گروہ میں اس اڑائی میں چار آ دمی مارے گئے یہ چاروں نضر قریش کے تھے مشرکین کے مقتولوں کے منجملہ عمر و بن عبدو داور اس کا اڑکا حمل و نوفل بن عبداللہ بن المغیر، وشامل تھے۔اس ہنگ خند ق کے بعد سے پھر کفار قریش نے مسلمانوں سے کوئی اڑائی نہیں چھیٹری یہاں تک کہ مدفع ہوگیا۔

ہل رجیع خون کا قصاص بہوتر بطہ کی فتح کے چے مہینے بعد جمادی الاولی ہے میں اہل رجیع کے عاصم بن ثابت وخیب بن عدی کے خون کا بدلہ لینے کی غرض ہے آپ نے دوسوسواروں کی جمعیت کے ساتھ بولیمیان کا قصد کیا۔ مدید سے نکل کر سیدھے شام کے راستہ پر آگئے رفتہ رفتہ ان مج و سیدھے شام کے راستہ پر آگئے رفتہ رفتہ ان مج و سیدھے شام کے راستہ پر آگئے رفتہ رفتہ ان موسوسا کی است پہلے بی منتشر ہو کر پہاڑوں میں جھپ گیا عسفان کے درمیان جا اتر ہے۔ لیکن مشر کین کا گروہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے بی منتشر ہو کر پہاڑوں میں جھپ گیا لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

غروہ الغابد عینہ بن صن فراری نے آنخضرت علیہ کے واپس ہونے کے چندراتوں کے بعد بنوع بداللہ بن عطفائی کو لے کرا طراف مدینہ پر شخون مارااوران کی اونٹنیاں کیڑ لے گیا۔ اس واقعہ میں اس نے بنوغفار کے ایک شخص کو جو و ہاں موجود کھا تھا کہ کہ کہ اس کی بیوی کو ہمراہ لے گیا۔ سلمہ بن عروبین الاکوئ اسلمی رضی اللہ عنہ واقع و کھ کرمسلما ٹاپن مدینہ کو اس کے طلع کر کے اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے آئخضرت علیہ کی اطلاع پر عینے کی گرفتاری کے لیے مقداد بن الاسودوعباو بن پشر وسعد بن زیدالشہلی وعکا شد بن محصن و محرز بن نصلہ اسدی وابوقا دہ (بنوسلمہ کے) مہاجر بین وانصار (رضی اللہ عنہ میں کو لے کر سلمہ سلمہ سلمہ سام نہایت تیزی سے مساوت مطر سے سلمہ سلمہ سام نہایت تیزی سے مساوت مطر سے موسلے دشم بان خدا تک بنی گئے کے دونوں گروہوں میں لڑائی ہوئی محرز بن نصلہ رضی اللہ عنہ کوعبدالرحلن بن عینیہ نے شہید کیا۔ مشرکوں کو شکست ہوئی۔ ایک دن اور دا ت آپ چشمہ بن ذو قرد پر مقیم رہے اور تجملہ ان ناقوں کے جو مشرکیون سے واپس لیے مشرکوں کو شکست ہوئی۔ ایک ناقہ وزن کی کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے ہے۔ ایک ناقہ وزن کی کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔

غزوہ بنی مصطلق اس غزوہ کے بعد رسول اللہ علیہ اوشعبان آجے تک خاموثی کی حالت میں مدینہ میں مقیم رہے۔ کیا تعجب تفاکہ بچھ دنوں سکون کی بچی کیفیت قائم رہتی لیکن مشرکین کوچین کہاں ل سکتا تھا۔ نہ وہ خود آ رام سے رہتے تھے۔ انہوں نے غزوہ لغابہ کے بعد بنوالمصطلق میں جمع ہو کر سہتے تھے اور نہ آپ علیہ کے بعد بنوالمصطلق میں جمع ہو کر سملیانوں پر تملہ کرنے کی تیاری کی ۔ ان کا سردار حرث بن الجی ضرار پدر جو پریدام المومنین تھا۔ آنخضرت علیہ نے ان کا سردار حرث بن الجی ضرار پدر جو پریدام المومنین تھا۔ آنخضرت علیہ نے ان کی پیش قدی سے مطلع ہو کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ابعض کہتے ہیں کہ تمیلہ بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کو

ا ابن اسحاق نے کھاہے کہ جنگ خندق میں سوائے چھآ دمیوں کے اور کوئی "بیزییں ہوااوروہ پیس تین آ دمی ہوعبرالاشہال ہے(۱) سعد بن محاقی • (۲) انس بن اوس بن عتبک بن عمر و (۳) عبداللہ بن سمیل و دآ وی بنوسلمہ ہے (۱) طفیل بن عمان (۲) نشلبہ بن عمر ساکی آ دمی ہنود بنارے کھی بن زید (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) مشرکین کی طرف ہے تین نظر منیہ بن عثان بن عبید (عبدالداری) وٹوافل بن عبداللہ بن البغیر و بن عبدوہ مارسے گئے۔ مدیہ بن عثان کے تیرنگا تھا جس کے زخم ہے مکہ میں جامرااور پچھلے دوعین معرکہ میں مرے۔

ا پنا نائب مقرر فر ما کراروانہ ہوئے۔ چشمہ (یا چاہ) مریسیع پر قدید وساحل کے درمیان مشرکین بنوالمصطلق سے لد بھیرع ہوئی ۔ فریقین نے اٹک دوسرے پر حملہ کیا۔ مشرکین کوشکست ہوئی جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ میدانِ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مال واسباب پر قبضہ کرلیا گیا اور عورتیں ویجے گرفتار کر لئے گئے۔

حضرت جوس بید بنت الحرف بخیلہ ان کے جور بید بنت الحرث سردار بنوالمصطلق بھی تھیں بیٹا بت بن قین کے حصہ میں آئی تھیں۔ تا بت بن قیس نے ان کو مکا تبہ (معاوضہ لے کرآ زاد کر دینا) کردیا جس کی واجب الا دار قم کو آخضرت علیہ نے ادا فرما دیا اور جور بید کی لے اور کر این کی دوجیت میں لے لیاجب صحابہ کو بید معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے ادا فرما دیا اور ہور بید کی دوجیت میں لے لیاجب صحابہ کو بید معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے ادا فرما دیا اور کر کیا ان جور بیٹ سے عقد کرلیا ہوتو انہوں نے آپ کی دامادی کی وجہ سے جوالمصطلق کے اپ متبوضہ تمام قید یوں کوآ زاد کر دیا ان آزاد کے جانے والوں کی تعداد سورتے ترب یا اس سے پھوڑا کدھی۔ اس لوائی میں بنولیٹ بن بکر کے بہائے ہشام بن صبابہ لینی کودشن کے دھوکے میں عباد قابن الصامت رضی اللہ عنہ کے فائدان کے ایک فیض نے قبل کیا نیز ای لوائی میں واپئی کے وقت جب کہ بچا ہ بن مسعود غفاری اچر عربی نظاب و سنان ابن وافر بچنی حلیف بنوعوف بن الخز رق میں تا چاتی ہوگئی تھی۔ منافق سے حکوم کی خوالہ کی اور کیا ہوگئی تھی۔ منافق سے حکوم کیا تھا۔ اللہ میں اللہ عنہم کی شان میں کہ خوالہ کو کو کو کا کو ل سے ان کر ای کو بیٹ اور صابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں کہ سے جن کو زید بن ارقم نے اپ کو کو عبداللہ بن الی سے بداللہ بن الی عبداللہ بن الی سے بداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الی سے بداللہ بن الی سے بداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الی مور کے دوں گاجب سے بزاری طالم کی اور یہ کو اور کا ل دون کے دیا ور عاد یہ بہد یا کہ تم کو میں داخل نہ ہونے دیا اور علانہ یہ کہ دیا کہ تم کو میں داخل نہ ہونے دیا اور علانہ یہ کہ تو ترب کی آ مخضرت میں گئے اور ت کے دول گئے۔ میں داخل نہ ہونے دیا اور علانہ یہ بہد دیا کہ تم کو میں اس وقت تک مکان میں قدر میں کرکھ دول گاجب تک آ مخضرت میں گئے اور دیں گے۔ میں داخل نہ ہونے دیا اور علانہ یہ بہد دیا کہ تم کو میں اس وقت تک مکان میں قدر میں گئے۔ میں اس وقت تک مکان میں قدر میں داخل نہ ہونے دیا اور علانہ یہ بہد دیا کہ تم کور میں گے۔ میں اس وقت تک مکان میں میں کہ دور کی گئے۔ میں کہ کے میں داخل نہ دور دیا کور کے دور کے دور کے دور کی گئے۔ میں کے دور کے دو

پی بیآ تخضرت علی کے اجازت سے مکان میں داخل ہوا اس کے بعد عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے خدمت اقدیں میں حاضر ہوکر عرض کیا'' یار سول اللہ مجھے یہ خبر پہنی ہے کہ آپ ہیرے باپ کوتل کی قلر میں ہیں مجھ کو اس کا خوف ہے کہ آپ کہیں میرے سواکسی دوسرے کو اس کا خوف ہے کہ آپ کہیں میرے سواکسی دوسرے کو اس کا م پر مامور نہ فرمائیں میر انفس اس امر کو قبول نہ کرے گا کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کو چھوڑ دول اور اگر میں نے اس کوتل کر ڈالا تو حقیقتا میں نے ایک کا فرا کیہ مسلمان کے بدیلے مارا اس وجہ سے میں بیر گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھے کو میرے باپ کے مار نے کا تھم دیجئے میں ابھی اس کا سرکانے کر حاضر کرتا ہوں' ۔ آئخضرت علی ہے نہیں ہوں کہ آپ بھی کو میرے باپ کے مار نے کا تھم دیجئے میں ابھی اس کا سرکانے کر حاضر کرتا ہوں' ۔ آنخضرت علی ہے نہیں میں اس کو اس کہ آپ بھی کو میرے باپ کے مار نے کا تھم دیجئے میں ابھی اس کا سرکانے کر حاضر کرتا ہوں' ۔ آنخضرت علی ہے لیات

<sup>۔</sup> ۲ شعبان ۲ خیروز پیرآ پ بھی مدینہ سے روانہ ہوئے اس مرتبہ غز وات سابقہ کے خلاف منافقین کا بھی ایک گروہ آ پ کے ہمراہ تھا جواس سے بیشتر بھی کئی غز دومیں شریک نہیں ہواتھا۔

ع اس لڑائی میں مہاجرین کاعکم حضرت ابو کمرصدیق رضی اللہ عذے ہاتھ میں اورانسار کا رایت سعدین عباد قارضی اللہ عندے ہاتھ میں تھامشر کوں سے مقتولوں کی تعداد معلوم نہیں ہوئی البتہ مسلمانوں کی طرف ہے صرف ایک فخض شہید ہوااور دو بھی دھوکہ میں۔

کران کو دعادی اور ان کی تسکین کردی که ان کے باپ کے ساتھ تختی کے بجائے ٹرمی کی جائے گی۔

واقعہ کا فک: اسی غزوہ میں واقعہ افک پیش آیا الل افک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بدگوئی کی جس کا ذکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کتب سیر میں بیرواقعہ تصریح کے ساتھ مذکور ہے اللہ جل شافہ نے ان کی برائت و پزرگی وشرافت کی بایت آیات نازل فرمائی ہیں۔
پزرگی وشرافت کی بایت آیات نازل فرمائی ہیں۔

غلط بنی صحیح میں بیذ کرآ گیا ہے کہ والیس کے وقت حضرت سعد بن عبادہ وسعد بن معاقبیں کھے باتیں ہوگئ تھیں۔ در حقیقت بیغلط بنی ہے کیونکہ سعد بن معاقب بعد فتح بنوقریظہ سم پیش انقال کر چکے تصاور غزوہ بنوالمصطلق آبھے میں ان کے انقال کے

ل مدوا قعداس غزوه مين مراجعت كوفت فيش آيا حفرت عائشرض الله عنها آمخضرت عليه كي ان بيولول مين مع تحيل جن سه آب كوبهر زیادہ انس تھا۔لیکن اس واقعہ میں وحی نہ نازل ہونے ہے آ پ بھی بخت متر دود و تتحیر تھے۔قصرمختر اس کا بیہے کہ غزوہ بنوالمصطلق سے واپسی نے وقت ا کی مقام پرآپ نے قیام فرمایا۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لئے لئنگرے باہر کئیں۔ جب لوٹ کرآئیں تواہے گلے کو تواہیے گلے کو ہار ے خالی پایا جس کووہ اپنی بہن ہے روائل کے وقت عاریتا لے کرآ کی تھیں ۔ نا جارہار کی تلاش میں جہاں قضائے حاجت کو گئے تھیں کھر کمئیں۔ استے میں نظر نے کوچ کر دیااور جولوگ آپ کی محل کواونٹ پر رکھا کرتے تھا نہوں نے بھی محمل کواٹھا کراونٹ پر رکھ دیا۔ چونکہ عائشہ مغیرہ کن تھیں۔ بدن میں گوشت نہیں جرا تھاان لوگوں کو کچھ خیال پیدا نہ ہوا۔ جب حطرت عائشلنگر کاہ میں ہار لے کرآ تھیں ٹولٹنگر کونہ پایا۔ پیخیال کر کے جب بیلوگ کمی مقام پر قیام كري كے اور مجھ كوند ديكھيں كے تو ضرور ميرى تلاش ميں آئيں كے الك جادر ليك كرليك رئيں ترك كا دقت تھا فيند آگئ مفوان بن معطل كثير النوم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سب سے پیچھے کوچ کیا کرتے تھاں میں مصلحت تھی کہ یہ چھوٹی چیزوں اور آ دمیوں کو با آسانی اشکرتک پہنچادیے تھے انہوں نے حضرت عائشەر ضى الله عنها كوز مين بركينے موت و كيوكر ﴿ السالله و الماليه واجعون ﴾ يرها صفوان كي آ وازمن كرحضرت عائشه جاگ أشيس صفوان نے اپنااونٹ بٹھاد ماحضرت عائشاس برسوار ہوگئیں مفوال نے اونٹ کی مہار پکڑلی اور روانہ ہوگئے تا آ کل لشکر میں پہنچ گئے لشکراس وقت ظہیرہ میں تھا۔ عبدالله بن ابي منافق اورمنافقين كاايك گروه كشكريس موجود تهااس نے اس واقعه كود يكھتے ہى جو پچھ كہنا تھا كہنا شروع كرديا۔ اپنے حسد ونفاق كوظا هركر نے لگارلین آ تخضرت عظی خاموش تھے جب تشکر اسلام مدینہ پہنچا تو آپ نے اسینے اصحاب سے اس واقعہ کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا - حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ بدواقعہ بالکل غلط ہے۔ وشمنوں کے سکہنے پرخیال ندفر ماسے۔ ہرگز آپ حضرت عائشہ سے علیحد کی ندہیجے لیکن حضرت علیؓ نے کہا كة بحضرت عائش كوكرد يجتر ومرى عورت سے عقد يجيئوليكن جب على في ويكھا كدر مول الله عليه اس واقعه ميں يس وينيش فرمات ميں تو حضرت علی بنے دوبارہ عرض کیا کہ آپ شک وشبر کوچھوڑ و بیجے ناحق کا صدمہ ندا تھائے۔ان کے علاوہ اور صحابہ رضی الندعتهم نے بھی اس واقعہ کو س کر کہا ((سبحانک هذا بهتان عظیم)) چونکه دینه پنج کر حضرت عائشه بیار بوگی شیس اوران کوان واقعات سے پچھآگا بی نتھی البترآ مخضرت علیہ ال ے مخاطب کم ہوتے تھے اس وجہ ہے آنخصرت علیقتھ ہے اچازت لے کر حضرت عائشہرضی اللہ عنباا پنے میکے چلی آئیں چند دنوں کے بعد ایک روز رات كوام سطح بنت الي رئم بن المطلب كي مراه قضاء حاجت كوبا برجار بي تحييل - اثناء راه بي المطلب في طع كوبرا كها- عائش في المسطح ي كهاتم في كيا کیا پیخص مہاجرین میں ہے ہے بدر میں شریک ہوا ہے۔ام مطل نے جواب دیا کہ کیاتم کواس واقعہ کی اطلاع نہیں ہوئی ؟ حضرت عائشہ دہنی اللہ عنہائے کہا كون ساداقعه؟ المسطح في ساراواقعه بيان كرديا حضرت عائشه رضي الله عنها من كريريثان موككين قضاء جاجت بهي ندكر سكين روتي موتين وأليس چلي آتين شب وروز رونے کے سوا کچھ کام ندھا۔ ایک تو بیاری دوسرے میصد مداس کے بعد آنخضرت عظیمے نے لوگوں کو جمع کر کے میدخطبہ بڑھا جس میں بعد حمد و تناء بيهان فرمايا كه "اپ لوگوان لوگون كاكيا حال موگا جنهول نے ميزے الل بيت كى بابت مجھاية اپينجائى ہے اوران پرافتر اور بهتان با ندھتے ہيں اور ا پیے تحق کی نسبت کہتے ہیں جس ہے بیل نے نیکی کے سوا کھٹیلیں دیکھااوروہ بھی کسی میرے مکان میں میرے ساتھ کے سوادا فل نہیں ہوا''۔اسیدین حقیریین کراٹھ کھڑے ہوئے اور کینے گئے 'اے رسول الله اگروہ لوگ اس کے قبیلہ کے میں تو ہم ان کی برادری کے میں انہیں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے میں اور اگر جارے بھائی خزرج سے بیں تو ہم آپ کے تھم کے منظر میں "۔ اس پر حفرت سعد بن عباد نے اٹھ كر كہا كہ اللہ

بیں مہینے بعد ہوالہذاد و مخصول کا جھگڑا غروہ بو مصطلق کے بعد ہوا لیں ابن اسحاق نے جوز ہری سے اور زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ آنخضرت علی سے اور سعد بن عباد ق سے گفتگو ہو کی تھی وہ اسید بن الحضر کی باتیں تھیں ۔ واللہ اعلم

بنومصطلق کا وفع دو برس بعد آنخضرت علی الشعلیه وسلم نے بنومصطلق کے مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لئے ولید بن عقبہ بن معیط رضی الشعنہ کوروانہ کیا 'جس وقت ولید بنومصطلق کے قریب پنچے۔ بنوالمصطلق ان کے استقبال کے لئے نگلے۔ ولید پی خیال کرکے پیاوگ میری ہلاکت کی غرض سے آئے ہیں۔ لوٹ آئے اور آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کو بیار المان کی مدع ہدی کی بابت مسلمانوں سے مشورہ پیاطلاع دی کہ وہ میرے قل پر آ مادہ ہوئے تھے آپ صلی الشعلیہ وسلم نے ان کی مدع ہدی کی بابت مسلمانوں سے مشورہ طلب کیااس اثناء میں بنوالمصطلق کا وفد (ؤیروٹیشن) آیا اور ملاقات سے پہلے ولید کی واپسی پرافسوں طاہر کرنے کے بعد

۔ جم معلوم ہوتا ہے کہ تہزارا خیال رہے کہ اہل افک خزرج ہے ہیں اورا گرآ پ کی قوم ہے ہوتے تو پیف کیتے ''باتوں ہاتوں میں دونوں میں نزاع بڑھ گئے۔ آخضزت ﷺ منبرے اتر آئے بیقول صاحب زادالمعاد فی مدی خیرالعباد کا تھا۔ لیکن این اثیرواین مشام لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آ بحضرت عليه في محابد منى التبعنهم بين مشوره كياتها اورحضرت اسامة أورعليّ نے جو يجھان كے دل ميں آيا مشور ه ديا تھا جبيها كه انجھي مذكور موابير كيف اس خطبہ کے بعد استخصرت علی صفرت عائشر ضی اللہ عنہا کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس ان کے ماں باپ اور انسار ہی ایک مورث تھی یہ بیٹی ہوئی رور ہی تھیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدوثنا کی اس کے بعد ان سے خاطب ہو کرفر مایا ''اسے عاکثہ می کو بچیمعلوم ہے تمہاری نسبت لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر فی الحقیقت تم ے کوئی نفوش ہوگئ ہے تو اللہ ، رجوع کرو '۔ ریسنتے ہی معرت ما تشریسی الله عنها کے آ نسوتھم سے اور اس انظار میں رہین کدان کے نال باپ کھے جواب ویں جب ان لوگوں نے کھے جواب ندویا تو انہوں نے اپنے مال باپ سے کہاتم لوگ آپ اللے کو جواب دوان لوگول نے کہا ہم کیا جواب دیں ہماری سمجھ میں پیچنجیں آتا۔ تب حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے فرمایا کہ میں ہرگز تو بنہیں کروں گی اللہ اس كوخوب جانتا ہے كديس اس سے برى مول وہ ب شك ميرى تصديق كرے كا'باقى رہے تم لوگ اگريس اس سے افكاركرتى موں تو مجھيم لوگ جاند جانو كاس كي مين بهي وي محتى مول جويدر يوسف في كها تما يعني ﴿ في صبر حقيل و الله المستعان على ما تصفون ﴾ حضرت عا كترفر ماتي مين كد اس وقت میں نے بیفوٹ کانام بہت یاد کیالیکن یادئیس آیا۔ تب مجبور ہوکر میں نے ان کو پدر پوسف سے تعبیر کیا۔ میرے وہم وگمان میں بھی ہے بات نہ تھی کہ اللہ جل شانہ میری بریت کے لئے وی بھیجے گا۔ آیات طبیرنازل کرے گا جس کی لوگ تلاوت کریں گے الغرض ای اثناء میں حضرت عظیمہ اپنی جكد الصف الما عضائدوى نازل مون كة فارتمايان موسكة إلى عادراور هكرليث رب مفرت عائشر شي الدعنها فرماتي بي كم محفواس مطلق علم ندھا كدوى كيانازل موگى كليمة ميں برم و بے كناہ تھى جب سلسلدوى ختم مواتو آپ الحد كر مين كئے پيشانى سے پيند يو نجيت جاتے اور قرمات تے (دابشری یا عائشة فقد انول الله براتک) یمی اے مائشم ادک ہوالہ جل ٹاند نے تمہاری براٹ نازل فرمادی ہے ' حضرت عائشارضی الله عنبانے س كرخدا كاشكرادا كيا۔اس كے بعد آنخضرت عليه با برتشريف لائے خطبہ برحران آيات كوجو بارة تطبير عائشارضي الشعنهانازل وللقي يرحاهان المذين جاوا بالافك عصبة منكم لا تحسوه شرالكم بل هو حير لكم لكل امراء منهم ما ا كتسب من الاثم و الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم كين" الزام لكان والى تهارى بى ايك جماعت باس الزام كواية لتررا نے جھو بلکے تبہارے لئے اچھاہے برآ دمی براس کی کمائی کے برابر گناہ ہے اور جواس جماعت کاسر غنہ ہے اس کے لیان کی اس کے بعد اہل ا فک پرحد قذ ف (حرام کاری یاز ناکی تہمت لگانے کی سزا) جاری کرنے کا حکم دیا چنانچہ سطح بن استاء وحیان بن ثابت وحملتہ بنت جحش کو جو کہ اس واقعہ میں زوروشور مجارے تھے۔اسی اسی درے مارے لیکن عبداللہ بن ابی باوجود بکیان کاسر دارتھارو پوش ہوجانے کے سبب سے چی گبیا۔

اظہار کیا کہ بنوالمصطلق ان کی تشریف آ وری کے سب ہے استقبال کوآئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بيان كومان ليا اورالله جل شائد في بيراً بيت نازل فرما كي :

﴿ يَا ايها الذِّينَ امْنُوا أَنْ حَاءَكُمْ فَاسْقَ بِنِبَا فَتَبِينُوا أَنْ تَصِيبُرا قُومًا بَجِهَالَة فتصحبوا على ما فعلتم

نادمین﴾ ''اےا یمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کرلیا کرو' کہیں ایشان ہو کہ بے خبر ک میں کی پرحملہ کر بیٹھواورا پنے کئے پرنا دم ہونا پڑ جائے''۔

rendration of the control of the first of the control of the contr

経動的 Miller Hore All Company in All Personal Marketing Company in 
## مر الله الان بعد برمد الا صلح عد يبير

ملہ کوروائی : غزوہ بنوالمصطلق کے دومبینے بعد ماہ ذیعقدہ نے پی آنخضرت ملی الله علیہ وسلم بھیمد عمرہ اوائے نگی مدید نے مدروان ہوئے۔ مہاج بن وانسار (رضی الله عنہ ) کا ایک گروہ آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ علیہ کے ہمراہ بول کی تعداد تیرہ مواور پندرہ نوے درمیان تھی اگر چہاس امر کے اظہار کے لئے کہآ پُر نگ کے قصدت کمدروان نہیں ہوئے۔ آپ نے نے اپنی روائی سے پہلے قربانی کی اگر جو اس امر کے اظہار کے لئے کہآ پُر نگ کے قصدت کمدروان نہیں ہوئے۔ آپ نے نے اپنی روائی سے پہلے قربانی کے بانوروں کوآگے روانہ کردیا تھا اور مدید ہی سے احرام با عمالیا تھا لیکن اہل قریش اس کے باوجو دخیر پانے می اگر نے اور بیت الله کی زیارت سے روکنے پر ال گئے۔ فالدین الولید کو ایک اس مور سے ساتھ کرا ما النعیم کی طرف بڑھایا۔ میڈ برآپ کواں وقت پیٹی جب کہ آپ عسفان پیٹی چکے تھا آپ اس خواں میں بیٹی فالدین ولید اس خواں سے عام راستہ چھوڑ کر ہدیہ المراد کا راستہ افتیار کیا۔ رفتہ رفتہ مقام صدیبیر (اعلی کہ کہ میں بیٹی فالدین ولید اس خبر کے سنتہ ہی می اپنے فالدین ولید اس خبر کے سنتہ ہی می اپنے فالدین ولید اس خبر کے سنتہ ہی می اپنے وار کوئی نے اس کہ میں کہ کے جواب دیا: اس خبر کے سنتہ ہی می اپنے وار کوئی کہ کی طرف جانے سے دو کا دیا ہے جواب دیا: تھا میں میری جان ہے اگر قربی آئی کے دون مجھے نہ روک دیا ہے بھی اس کی میں جواب کے اس کے اس کی میں کہ ہے جس کے قسے ہیں میری جان ہے اگر قربی آئی کے دون مجھے نہ دو کے تو تو سی بیانی شرہ ہی وان ہے اگر قربی آئی کے دون مجھے نہ دو کے تو تو سی بیانی شرہ میری کیا نہ ہوئی کی دیا ہے تو اس کے اس کے اس کی اس میا کہ دیا ہی کی دیا ہے تو اس کی اس میا کہ دیا ہے کہ دونے کی خواں نے آئی کی دیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ دور کی کی دیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ کی دور کی دیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ دور کی دیا ہے کہ دور کی کی دور کی کی دیا ہے کہ دور کی دور کی دور کی دیا ہے کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دو

کے ایک پھر میں گڑوا دیا اللہ کی قدرت ہے اس قدر پانی نکلا کہ تمام کشکر کے صرف کو کافی ہو گیا۔ مؤرخین کیھتے ہیں کہ پیمل براء بن عازب نے کیا تھا۔

بیعت رضوان آنخفرت عظی اور کفار قریش میں نامد و بیام شروع ہوا۔ حفرت عثان بن عفان ان دونوں میں نامد بری یا سفارت کا کام سرانجام دے رہے تھے۔ اتفاقاً مکہ سے دالیتی میں ان کو پھتا خیر ہوئی اور یہاں یہ خبر مشہور ہوگئ کہ مشرکین نے ان کوشہید کر ڈالا۔ آنخفرت عظیمت میں کر بہت برہم ہوئے اس وقت مسلمانوں کوطلب کر کے آیا۔ درخت سے مشرکین نے ان کوشہید کر ڈالا۔ آنخفرت علی میں کر بہت برہم ہوئے اس وقت مسلمانوں کوطلب کر کے آیا۔ درخت سے بیٹے بیٹے کرم نے اور لڑائی سے نہ بھاگئے کی بیعت کی اور اپنا بایاں ہاتھ در مارا اور فر مایا کہ یہ بیعت عثال کی جانب

مصالحت کی گفت و شنید نامدہ پیامہ کے بعد سب سے پیچے سیل بن عروقریش کی جانب ہے آنخفرت عظیم کے پاس آیا اور یہ بات قرار پائی کداس سال قربائی کر کے واپس چلے جا کیں۔ سال آکندہ مکہ میں آپ عظیم اور آپ کے صحابہ با ہم تھیا رسوائے تلوار کے داخل ہوں تین دن سے زیادہ نہ ظہریں۔ بیٹے دس برس تک قائم رہے۔ ایک دوسر رکوکسی تسم کی ایڈا نہ بہنچا کیں۔ نیز بید کہ جوشف کفار میں سے مسلمانوں میں جا بلے وہ اپنی قوم میں واپس کر دیا جائے گا۔ اور جوشف مسلمانوں میں جا بلے وہ اپنی قوم میں واپس کر دیا جائے گا۔ اور جوشف مسلمانوں میں سلمانوں کو واپس نہ کیا جائے گا۔ بیٹر طمسلمانوں کوشاق گرری بعض نے اس میں مسلمانوں میں آخذ ہوں کے اس میں مسلمانوں کو اور اللہ جل شائہ اس میں مسلمانوں کے لئے بہودی و بہتری کی صورت پیدا کرے گا۔

سلح نا مدحد بيبيد على بن الى طالب في صحيفه (عهدنامه) كلصااوراس كونوان مين بيرعبارت تحرير كى ((هدا مساف المساف عليه معدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم)) "بيده و بسبيل في بيرعبارت و يكوكر كها الربم محمد عليله كورسول الله بحقة توان سے كيون لات ؟ أخضرت عليلة في حضرت عليلة في حضرت عليلة في حضرت عليلة في حضرت عليلة في ابن الى طالب في الكاركيا آپ في فود مضرت على ابن الى طالب في الكاركيا آپ في فود الس عبدنا مدكو في كرافظ رسول الله محكر كرم بن عبدالله (عليلة ) كاحكم ديا على ابن الى طالب في الكاركيا آپ في فود الس عبدنا مدكو في كرافظ رسول الله محكر كرم بن عبدالله (عليلة ) كله ديا بياظم الله على الله ويا من كرفة والله الله محكر كرم ويا الله عبد الله ويا بيا الله ويا بيا الله وجد سے كدير كتاب بلا علم الشكال حروف سواد خط ونشست و برغاست الفاظ بمولى هي - پس بير كتابت على آپ عليلة كرم كمار مجرزات كرم اور الله المحكم و بير في سي كي وفرق آپيا اس وجد سے كدير كتاب بلا علم الشكال حروف سواد خط ونشست و برغاست الفاظ بمولى هي - پس بير كتابت على آپ عليلة كرم كمار مجرزات كرم بي اور الله المحكم و بير في سيد و برغاست الفاظ بمولى هي - پس بير كتابت بي آپ عليلة كرم كمار مجرزات كرم بي الله الله على الله على الله الله ولى هي - پس بير كتابت بي آپ عليلة كرم كمار مجرزات كرم بير وفرق آپين ہے - والله الله على الله على الله على الله على الله ولى هي - پس بير كتابت بي آپ على الله على الله الله على الله

ابوجندل بن سہیل کی آمد : عبد نام تحریر کئے جانے کے دوران ابوجندل بن سہیل آگئے یہ اس واقعہ ہے پہلے ایمان لا کچے تھے۔ سہیل اپنے لڑکے کود کھتے ہی چلااٹھا ((ھندا اول منا نقاضی علیه)) ''یدہ و پہلا شخص ہے جس پر ہمارے تمہار نے درمیان فیصلہ ہونا ہے''۔ آنمخضرت عظیمی نے یہ سنتے ہی ابوجندل کو سہیل کے سپر دکر دیا اوریہ تسکین دی کہ اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی نجات کی صورت نکالے گا گر عام مسلمانوں کو یہ امرشاق گر رااس کے بعد قریش کے تمیں عالیس آدی کو تمہارے لئے کوئی نجات کی صورت نکالے گا گر عام مسلمانوں کو یہ امرشاق گر رااس کے بعد قریش کے تمیں عالیس آدی کو

موارانِ اسلام گرفار کرک لائے جو مسلمانوں پر شیخون مارنے کی عُرض ہے آئے تھے۔ آئخضرت علی ان کو بھی آزاد کردیاان واپس ہونے والوں بیں عقی بھی شامل تھے۔ الغرض جب صلح نا مدلکھا گیا اور دسخط ہو کر مکمنل ہوگیا تب آپ علی ہے نے قربانی کرنے اور سر منڈ انے کا حکم دیا۔ صحابہ کو چونکہ شرا لطاسطے شاق گزرین تھیں البنداانہوں نے اس حکم کی تعیل میں قوقف کیا۔ آپ کو اس سے درنج ہوا آپ نے اپنی بی بی اس سلم سے اس کی شکایت کی۔ ام سلم نے نے درائے دی کہ آپ با ہرتشریف لے جانے قربانی سے جربال منڈ ایسے جرمحا بڑ بھی آپ کی اجاج کریں گے۔ چنا نچہ آپ نے ایسا ہی کیا مسلمانوں نے آپ کی اجاج کی اس دن آخضرت علی کا سرمبادک خراش بن امیٹر ای نے موٹل اتھا۔

صلح حدید بیرے اثرات زہری روایت کرتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں اور گفار قریش میں نزاع قائم تھی اس وقت تک کوئی کسی سے طلح تک کوئی کسی سے ملے دو مرے سے طلح کے دوکر کے اور کوئی کسی سے ملے دوکر کے اور کوئی کسی کے ندہب پر معرض ہوتا اور نہ اسلام کی کوئی جرائی کرتا تھا۔

فو والحکیفه کا دا قعہ: مدینہ ہے والیس کے بعد ابولھیم عتبہ بن اسید بن جاریہ تقفی طیف بنوز ہرہ کلہ ہے ہماگ کر مدینہ چا آئے یہ پہلے بی ہے مسلمان تھان کی قوم نے ان کوقید کر رکھا تھا۔ از ہر بن عبدعوف عم عبدالرحمٰن بن عوف واخش بن تر پق مردار بنوز ہرہ نے جو بنوعام بن لوگ کے ایک شخص کو تا ہے خادم کے آئے خضرت علی تھے کے پاس بھجا۔ آپ علی ہے بنوجب عبد نامد ابولھیم عتبہ بن اسید کوان دونوں آ ومیوں کے خوالے کر دیا۔ جب بدلوگ ذوالحلیفہ بنچے تو ابولھیم نے ان میں سے ایک کی تلوار اٹھالی اور عامری پر اس زور سے وار کیا کہ اس نے دم تک نہ لیا فور آمر گیا۔ دومر ایدوا قعد د کھے کرا پنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ابولھیم آئے خضرت علی ہے اس حاضر ہوئے اور عرض کیا ''اے رسول اللہ علی آئے آپ نے اپنا عہد پورا کیا اور اللہ نے بچھکو چھڑا و ما''۔

آ تخضرت عظیم کے اس کا جواب ان کواپے الفاظ میں ویا جس ہے ابواصیر میں مجھ گئے کہ یہ پھر کفار قریش کے حوالے کر دیے جا کمیں گے۔ اس وجہ ہے ای وقت وہ کہ یہ ہے لکا کرسامل کی طرف چلے آئے جس راستہ قریش شام کو جاتے تھے رفتہ رفتہ ان میں قریش کا ایک گروہ جواسلام دوست اور مسلمان تھا آ ملا۔ ان لوگوں نے قریش کے قافلوں کو چھیئرنا اور لوئنا شروع کر دیا۔ قریش نے مجبور ہوکر آ مخضرت علیہ ہے یہ درخواست کی کہان لوگوں کو آپ مدینہ بلا لیس۔ اس کے اور لوئنا شروع کر دیا۔ قریش معیط ہجرت کر آئیس۔ ان کولانے کے لئے ان کے بھائی عمارہ و ولید آئے۔ اللہ عل شانہ نے عور توں کو واپس کرنے ہے منع کر دیا۔ چنا نچے وہ شرط جوعہد نامہ میں کھی گئی تھی ٹوٹ گئے۔ پھر اللہ جارک و تعالی نے مسلمانوں پر مشرک عور تیں جرام کر دیں جس ہے ان کا لگاج ٹوٹ گئے۔ گیراللہ جارک و تعالی نے مسلمانوں پر مشرک عور تیں جرام کر دیں جس ہے ان کا لگاج ٹوٹ گئے۔

و از تجمله حضرت عمر بن الخطائب فی این بیوی قریبه بنت الی امیدین المغیر و اودام کلثوم بنت عمر و بن جرول خزاعی کوطلاق و فیلی دی بهای نے معاوید بن الی سفیان سے عقد کرلیااور و وسری نے ابوجم مین حذیقہ بن غائم سے۔

مترجم

صلیس بن علقمہ کی واپسی انہوں نے علیس بن علقمہ یا ابن زمال سردارا حایث کو حال دریافت کرنے کے لئے روانہ کیا۔ آنخضرت علیہ نے اس کوآتے ہوئے دیکھ کرفر مایا کہ سامنے سے ہٹ جا کہ قربانی کے اونٹول کوآگے کردو حلیس قربانی کیا۔ آنخضرت علیہ کے جانوروں کودیکھ کرآنخضرت علیہ کے پاس تک نہ گیاراستہ ہی سے لوٹ کرقریش سے کل واقعہ بیان کیا۔ قریش نے کہا بیٹھ جاجنگلی آدی بچھ بھتا بو جھتا نہیں ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس بات سے حلیس کو غصر آگیا اور اس نے نہایت تیز آواز سے کہا اے گروہ قریش واللہ ہم نے تم سے عہد کیا ہے وہ شخص روکا کہا اے گروہ قریش واللہ ہم نے تم ہارے ساتھ اس بات کا حلف نہیں لیا اور نہ اس امر برہم نے تم سے عہد کیا ہے وہ شخص روکا جائے گا جو بیت اللہ کی زیارت کوآتا ہے بھے کواس کی قبم ہے جس کے قبضہ میں حلیس کی جان ہے یا تو محرا کو جس کا م کے لئے وہ آگے ہیں اجازت دو گے یا میں اپنے کل صبھیوں کو لے کر چلا جاؤں گا''۔ قریش نے رنگ بے رنگ دیکھ کرزی سے کہا بھائی صلیس تم خاموش رہوجوتم کہو گے وہ ہی ہوگا ذرا ہم اپنا طمینان تو کرلیں۔

حضرت خراش بن المبیرے بدسلوکی ابن اسحاق کہتے ہیں کدان واقعات کے بعد پہلے آنخضرت علیہ نے فراش بن امید خراش کے ایس اصلی حالات کہنے کے لئے روانہ کیااہل مکہ نے آپ کے اونٹ کو ذرح کر ڈالا اور خراش بن امید کے قل پر آ مادہ ہو گئے رحبشیوں نے درمیان میں پڑ کر بچایا خراش بیچارے جان بچا کر آنخضرت علیہ کے باس آئے اورکل واقعات عرض کئے۔

حضرت عثمان من عفان کی سفارت آپ علیہ نے حضرت عمر بن الخطاب گواہل مکہ کے پاس بھیج کے لئے بلایا مضرت عمر بن الخطاب کے والی مکہ کے پاس بھیج کے لئے بلایا حضرت عمر بن الخطاب نے عرض کیا ' یارسول اللہ علیہ تھے مکہ جانے میں پھے عذر نہیں ہے لیکن جھے اپنی ذات کا قریش سے خوف ہے۔ مکہ میں کوئی بنوعدی بن کھی نزیش ہے خوف ہے۔ مکہ میں کوئی بنوعدی بن کھی کو ایس میں اس کام کے لئے اپنے سے زیادہ اس مجھے کے سے کس قدر ایر جم بیں اور جھے دیکے کرکس قدر آگ بگولا ہوجاتے ہیں۔ لیکن میں اس کام کے لئے اپنے سے زیادہ اس محقوض کو بناتا ہوں آپ حضرت علیہ نے اس رائے کو بند فرمایا اور منات میں اس مکہ روانہ فرمایا۔ جب میہ کہ پہنچے تو سب حضرت عثمان کو بلا کر ابوسفیان اور روسا قریش کے پاس مکہ روانہ فرمایا۔ جب میہ کہ پہنچے تو سب

سے پہلے ابان بن سعید بن العاص سے ملا قات ہوئی۔عثان بن عفانؓ نے آنخضرت علیہ کا بیام بتایا۔ وہ حضرت عثانؓ کو ابوسفیان اور دؤسا قریش کے پاس لے گیاانہوں نے ان سے بھی آنخضرت علیہ کا کل بیام کہد دیا جب حضرت عثانؓ میہ بیام پہنچا چکو قریش نے کہا'' کہ تمہارا اگر بی جا ہتا ہوتو طواف کرلؤ' عثانؓ بن عفان نے جواب دیا کہ میں میں فعل ہرگز نہ کروں گا جب تک آنخضرت علیہ طواف نہ کرلیں۔قریش میں کرخاموش ہوگئے اوران کوروک لیا۔

شہا دت عثمان کی افواہ: آنخضرت عظی اور مسلمانوں کو بینجر پینجی کہ حضرت عثان بن عفان کواہل کمہ نے قل کر ڈالا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بھے سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا کہ تخضرت علی کہ جب بینجر پینجی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اس قوم سے خون بہا نہ لے لول گا ہر گر حرکت نہ کروں گا کو گول کو بیعت کے لئے بلایا اس بیعت سے حاضرین میں سے سوائے عبد بن قیم ہر ادر بنوسلمہ کے کسی نے اٹکار نہیں کیا سب سے پہلے ابوستان اسدی نے بیعت کے لئے ماتھ بڑ ھایا تھا۔

صلح کی پیشکش پھر قریش نے سہیل بن عمر و برا در بنوعامر بن لوئی کوآنخضرت علیہ کے پاس سلح کرنے کی غرض سے بھیجا اور سے بچھا دیا کہ جمر سلال ہے صلح کرولیکن وہ اس سال واپس جائیں تا کہ عرب بینہ کہیں کہ جمر مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آنخضرت علیہ نے اس کوآتے دیکھ کر فر مایا کہ اب قریش صلح کی طرف مائل ہوئے کیونکہ انہوں نے اس شخص کو بھیجا ہے۔ الغرض سہیل آنخضرت علیہ کے یاس آیا اور شرا لکا صلح نامہ طے کر کے عہد نامہ لکھا جائے لگا۔

صلح نا مدحد بيبير: آنخضرت على الله على ابن الى طالبٌّ سے فر مايالكھو۔بسم الله الوحمن الوحيم سهيل نے كها ميں رئيبن جانتا بياسمك اللهم لكھاؤ آپ نے ارشاد فرمايا يهى لكھو پھر فر مايالكھو۔

لینی (یہوہ ہے جس پراللہ کے رسول مخمہ نے سہیل ہے سلح کی) سہیل نے اس پر بھی اعتراض کر دیا اگر ہم تم کورسول اللہ جانتے تو تم سے کیوں لڑتے؟ ثم اپنااورا پنے باپ کا نام لکھاؤ' آنخضرت علیہ نے فرمایا اچھالکھو:

((هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله و سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يا من فيهن الناس ديكف بعضهم عن بعض على اته من اتى محمد امن قريش بغير اذن وليه رده عليهم و من جاء قريشا ممن مع محمد لم ير دوه عليه و ان بيننا عيبة مكفوفه و انه لا اسلال و لا اغلال و انه من احب ان يدخل في عقد محمد و عهده دخل فيه و من احب ان يدخل في عقد محمد و عهده دخل فيه و من احب ان يدخل في عقد محمد عنا عامك هذا فلا ندخل علينا مكة و انه اذا كان عام قابل خرجنا عنك ...... فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاث معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها....))

 و سلم کے ساتھ یا قریش کے ساتھ اس سال محمد علیہ واپس ہو جا کیں اور عمرے کے لئے مکہ نہ آئیں۔ ہاں انگلے سال آپ مع صحابہ ؓ کے عمرے کے لئے مکہ میں آسکتے ہیں اور تین دن تھم رسکتے ہیں بشر طیکہ اسلحہ میں سے

ان کے پاس صرف تلواریں ہوں اور وہ بھی میان میں ہوں''۔

صلح نامه برفریقین کے دستخط بیع مدنا مداکھا جارہاتھا کہ ابو جندل بن سہیل آگے اور ازروئے معاہدہ ہذا ابوجندل اپنے والد سہیل بن عمرو کے حوالے کردیے گئے جیسا کہ اوپر ندکور ہوا معاہدے کی تحریر کے بعد اس کی پیمیل کی غرض سے اس سلم فریقین کے حسب ذیل ممائدین نے دستخط کے عبد الرحمٰن بن عوف عبد اللہ بن سہیل بن عمر سعدین ابی وقاع شمجود بن مسلمہ کرزین حفص اور علی ابن ابی طالب ۔

سلاطین کودعوت اسلام کے خطوط عمرة الحدید بدیاورا پی وفات کے درمیان آنخضرت علی اسلامی اسلامین کودعوت اسلام کے خطوط دے کرروانہ کیا۔ سلیط بن عمر قربن عبد شن بن عبد وو برادر بنوعام اسلام کی خطوط دے کرروانہ کیا۔ سلیط بن عمر قربن عبد شن بن عبد وو برادر بنوعام اللہ بن کو کو بہوزہ بن ملی والی بحرین کے پاس اور بن لوئی کو بہوزہ بن ملی والی بحرین کے پاس اور عمرو بن العاصی کو جیز بن جلندی ابن عام بن جلندی والی عمان کی جانب اور حاطب بن ابی بلعة کومقوش والی سکندرید کی عمرو بن العاصی کو جیز بن جلندی ابن عام بن جلندی والی عمان کی جانب اور حاطب بن خریمہ کو حرث بن شمر عنسانی والی طرف اور وحیہ بن خریمہ کو حرث بن المی کو جیز بن المی کو جیز بن المی کی مرف اور شاق کی طرف اور وحیہ بن خریمہ کو حرث بن المی کا طرف اور وحیہ بن کی طرف اور عرف کی طرف دوانہ فر مایا۔

مقوفس شاوم مصر :مقوس والی اسکندریہ نے حاطبؓ بن ابی بلتعہؓ کی بہت عزت کی اور آنخضرت علیہ کے نامہ مبارک کو تو قیر کی نگاہوں سے دیکھ کر قبول کیا۔ واپسی کے وفت چارلونڈیاں بطور ہدیہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں روانہ کیس من جملہ ان کے ام المؤمنین ماریدرضی اللہ عنہا مادرا براہیم ابن رسول اللہ علیہ تھیں۔

مرول کے نام خط وحیہ کلبی جوآ مخضرت علیہ کے سفیر ہو کر قیمر روم کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ پہلے وہ بھرے گئے وہاں سے والی بھرے کے ذریعہ قیمر روم ہرقل کے دربار میں پنچے۔اس خط میں بیعبارت تھی۔

((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فأنى ادعوك بدعاية الاسلام اسلمه تسلم يوتك الله اجرك مرتين. فأن توليت فأن عليك اثم الاريسين و يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمات سواء بيننا و بينكم أن لا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربايا من دون الله فأن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون))

" بی خط اللہ کے رسول محمد علی کے طرف سے ہرقل شاہ روم کے نام ہے جوابت کی بیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو میں آپ کو دہرا سلام کی ہا ہو کہ اللہ آپ کو دہرا

اجردے گا اور اگر آپ اسلام سے بھر جائیں گے تو آپ پر رعایا کے گناہوں کا وبال ہوگا۔ اے اہل کتاب ایسے دین کی طرف آ جاؤجس پر ہمار ااور تمہاراا تفاق ہے کہ ہم اللہ کے سواکوئی دوسرامعبود نہ مانیں اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کریں اور اللہ کوچھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی کورب نہ بنائے 'پھرا گروہ پھر جائیں تو تم کہہ دوا ہے اہل کتاب ہمارے اسلام پر گواہ رہو'

ہرقل نے اس خط کو پڑھ کرا پئے سراور آئکھوں پر رکھااور دریافت احوال کے لئے فوراً ان لوگوں کوطلب کیا جوآپ کی قوم کے اس کے ملک میں بخرض تجارت گئے ہوئے تھے۔ چنا نچی غزوہ سے ابوسفیان نوغیرہ بلوائے گئے۔ ہرقل نے ابوسفیان وغیرہ سے آنخضرت عظیمی ہوگئی اس کے بعد وغیرہ سے آنخضرت علیمی ہوگئی اس کے بعد ہرقل نے تابوسفیان سے حالات من کر ہرقل کی پوری تشفی ہوگئی اس کے بعد ہرقل نے تابوسفیان نے آپ علیمی نوٹ کی نبوت کی تقدیق کی اور ایک جلسٹ میں نصاری کو جمع کر کے اس امر کو پیش کیا لیکن سب نے بہ

یں۔ ابوسفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھےان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت تھی جس وقت پیلوگ قیصر کے دریار میں آئے ہرقل نے قریشیوں کوابوسفیان کے پیچیے بٹھایا اور کہا کہ میں ان سے پچھ دریافت کروں گااگریہ پچھ جموٹ کہیں توان کوتم حبطلانا''ابوسفیان کہتے ہیں کہ اگر جھھ کواس کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ مجھ سے ہول نے آئخضرت عظیمہ کے حالات دریافت کئے میں نے ان کو تحقیر کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا۔ لیکن ہرقل نے میرے کتنے برغورند کیا اور پہلا سوال اس نے بیریا کہتم میں اس کا (محر عظیم ) نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ نسبا اچھا ہے۔ پھراس نے سوال کیا کیا اس کے خاندان میں کوئی ایسا گز راہے اس جیساد تو کی کیا ہو؟ میں نے کہانہیں! پھراس نے دریافت کیا کیااس کی حکومت بھی اوراس کے پاس ملک تھاجس کوتم لوگوں نے چھین لیا؟ میں نے کہانیں اچھراس نے یو چھاتم میں ہے اس کے مطبع کس تم کے آدی ہیں؟ میں نے کہا کمزور عرب نوتمر۔ پھراس نے کہا کیاوہ لوگ جواس کے مطبع ہوتے ہیں اس کو دوست رکھتے ہیں اوراس کے ساتھ رہتے ہیں یااس سے علیحہ ہمجھی ہوجاتے ہیں؟ میں نے جواب دیااس کے تبعین میں ہے کسی نے آج تک اس سے علیحد گی نہیں اختیار کی ۔ بھراس نے سوال کیا تمہاری اوراس کی لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا بھی وہ ہم پرغالب آجاتا ہے اور بھی ہم اس پر ۔ پھراس نے کہا کیا بھی وہتم سے بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے اس کے جواب دینے میں بہت بچے سوچالیکن اس کے سواکوئی دوسرا جواب نیددے سکا۔ برقل بیسن کرتھوڑ می دیر تک خاموش بیٹھار ہا۔اس کے بعد پھرابوسفیان سے مخاطب ہوکر کہنے لگا اے مخص میں نے تجھ سے پہلے اس کانسب دریافت کیا۔ تُونے کہاوہ اوساط الناس سے ہے۔ بلاشبہ انبیاءایسے ہی نسب کے ہوتے ہیں۔ میں نے پھر تجھ سے دریافت کیا کہ اس کے خاندان میں ہے کسی نے اس جیسا دعویٰ کیا ہے۔ تونے کہانہیں اپھر میں نے سوال کیاتم میں ہے کسی نے اس کا ملک چھین لیا ہے جس کے عاصل کرنے کے لئے اس نے بیغل اختیار کیا؟ تونے کہائیں! میں نے اس کے تبعین کا حال دریادت کیا تونے بیان کیا کہ صفاءومسا کین اس کا تباع کرتے ہیں۔ بےشک انبیاء ورسل کا اتباع ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ پھر میں نے تچھ سے سوال کیا کہ چوفخض اس کا اتباع کرتا ہے اس سے جدا ہوجا تا ہے؟ یااس کو ہمیشہ دوست رکھتا ہے۔تونے کہااس کے تبعین اس کو دوست رکھتے ہیں اس ہے بھی جدانہیں ہوتے۔ بلاشبہ حلادت ایمان کی یہی صفت ہے جس قلب میں ایمان واخل ہوتا ہے اس سے چر بھی نہیں نکاتا۔ پھر میں نے تجھ سے اس کے عہد واقرار کی نسبت دریافت کیا تو نے کہا کہ وہ بھی برغبدی نہیں کرتا۔ اگر تونے بیرسب باتیں چے بتلا کیں بین تو بلا شہرہ ہ اس چیز پر عالب آئے گا جو بیزے ان دونوں قدموں کے پیچے ہے یعنی (تخت قیصری پاسلطنت روم ) اورا گرمیں س کے باش موجود ہوتا تو میں اس کے یاؤں دیا تا اس کے بعد اس نے مجھے رخصت کیا۔ میں گف افسوں ماتا ہوا دربار ے یہ کہتا ہو باہرآیا''افسوں ابن الی کیشہ ( کفار مکہ آنخضرت عظیمہ کی تو بین واہانت کے لئے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے) کا یہ حال ہے کہ ملوک اس ہے باوجوداس سلطنت کے ڈریتے ہیں''۔

ع بعض معتر مور عین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے برقل نے آنخضرت عظید کی بابت ایک شخص کولکھا جورومہ میں رہتا تھا اور کتب آسائی سے بخوبی واقت تھا۔ اس شخص نے رومہ سے لکھا کہ یہ وہ بی تھیں ہے جس کا ہم لوگ انظار کرتے تھے تو اس کی اتباع کراور اس کی نبوت کی تقدر میں کراس پر برقل نے بطارقہ روم کو ایک مکان میں بجع کیا اور دروازہ بند کرا کے کہنے لگا میرے یاس اس شخص کا نامہ آیا ہے جو ایے دین کی دعوت لاہ .....

ا نقاق انکارکیا۔ جلسہ درہم ہو چلاتھا قیصر نے مجلس کا رنگ بدلتا دیکھا تو لوگوں کونرمی سے بلایا اور ان کی تالیف قلوب کی۔ ابن اسحاق سے روایت کی جاتی ہے کہ اس مجتمع کے منتشر ہونے کے بعد قیصر نے اراکین دولت کو طلب کر کے آئے خضرت علیقہ کو جزید دینے کی بابت تجویز پیش کی لیکن سب کے سب نے اس سے بھی انکارکیا پھراس نے کہا بہتر ہوگا کہ ارض سوریہ (بیخی فلسطین واردن و دمشق وجمع وغیرہ بلاد شام) دے کرصلح کر کی جائے۔ اراکین دولت نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ واللہ اعلم

شجاع بن وجب والى دمشق ابن اسحاق كهتا به كه جوخط شجاع بن وبب اسدى لے كرحرث بن شمر غسانى والى دمشق كے پاس كئے تھے۔ اس ميں كھا ہوا تھا: ((السلام على من اتبع المهدى و امن به ادعوك الى ان تومن بالله وحده الا مسريك لمه يبقى لك ملك) "به ايت كى پيروى كرنے والوں اوراس ايمان لانے والوں پرسلام پنچے۔ ميں تمهيں الله وحده لا شريك لمه يبقى لك ملك) " به ايت كى پيروى كرنے والوں اوراس ايمان لانے والوں پرسلام پنچے۔ ميں تمهيں الله وحده لاشر كيك له پرايمان لانے كى دعوت و يتا ہوں اس سے تمہارا ملك باقى رب كا" شجاع بن وجب كہتے بيں كرحرث بن شمر غسانى اس مضمون كود كھ كر بهت برہم ہوا اور كمال طيش سے كہنے لگا" كون شخص ميرا ملك محص چھينے كا ميں خوداس كي طرف جا تا ہوں"۔ آخضرت عليہ نے يہ بيام س كرفر ما يا تھا اس كا ملك جانے والا ہے۔

<u>شاه چیش نجایشی کو دعوت اسلام</u> نجاشی بادشاه حبشه کی طرف جونامه نامی عمرو بن امیدانسخری کی معرفت دوباره دعوت اسلام ذریعه جعفر بن ابی طالب اوران کے ہمراہیوں کے روانہ کیا گیا تھااس کی عبارت بیتھی :

((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشه سلام عليك فانى احمد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن و اشهد ان عيسى بن مريم روح الله و كلمته الفاها الى مريم الطيبة البتول الحمنية فحلمت بعيسى فخلقه من روحه و نفخه و انى ادعوك الى الله وحده لا شريك له و المولاة على طاعته تستبعني و تومن بالذى جاء نى فانى رسول الله و قد بعثت اليك ابن عمى جعفر اومعه نفر من المسلمين فاذا حاؤك فاقرهم و دع التجرى و انى ادعوك و جنودك الى الله فلقد بلغت و نصحت فاقبلوا الضحى و السلام على من اتبع الهدى))

'' یہ خطاللہ کے رسول محمہ علی کے طرف سے نجائی اسم سائی جائے نام ہے آپ پرسلامتی ہو ہیں آپ کے آگاس اللہ کاشکر اداکر تا ہوں جو با دشاہ ہے' پاک ہے ہر عیب سے سراسر سلامتی ہے' امن دینے والا اور سب کی یہ خبر لینے والا ہے ادراس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ عینی روح اللہ بیں ادراس کا وہ کلمہ بیں جواس نے مربے صدیقتہ کی طرف ڈالا جو پاک دامن میں ۔ چنا نچہ آپ حالمہ ہو گئیں پھر اللہ نے عیسی کو اس طرح آپی روح اور پھونک سے بیدا کیا تھا۔ بیس آپ کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں' جو یکتا ہے ادر شرکت سے بیدا کیا تھا۔ بیس آپ کو اللہ کی دعوت دیا ہوں' جو یکتا ہے ادر شرکت سے بری ہے ادراس کی اطاعت کے کا موں میں تعاون کی بھی آپ میری بیروی کریں اور قرآن پرائیان لے آپ میری بیس آپ ہوں میں آپ کے بیروی کریں اور قرآن پرائیان لے آپ کی جو میرے پاس آپا ہے۔ بلا شہر میں اللہ کا رسول ہوں میں آپ کے پاس اپنے بی پاروی کریں اور قرآن کی ماموں میں تھا وی کی موس میں آپ کے بیاس اپنے بی پاروی کریں تو آپ سرکشی چھوڑ کران کے سامنے مسلمان ہو جائیں میں آپ کومع آپ کے لئنگر کے اسلام کی دعوت باس کی بیروی کرنے والوں دے برا ہوں۔ میں نے ہمدردانہ بینے کردی ہے لہذا میری خیرخوابی قبول کرو۔ ہدایت کی پیروی کرنے والوں دیں ہوں۔

نجاشی کا قبول اسلام نجاش نے اس کار جواب تررکیا:

((الى محمد رسول الله من النجاشي الاصحم ابن الحر سلام عليك يا رسول الله من الله و رحمة الله و بركاته احمد الله الله الاهو الذي هدانا للاسلام اما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فما ذكرت من امر عيسي فو رب السماء و الارض ما تريد بالراي على ما ذكرت انه كما قلت و قد عرفنا ما بعثت به اليناو قد قرينا ابن عمك و اصحابه فاشهد انك رسول الله صادقاً مصدقاً فقد بايعت و بايعت ابن عمك و اسلمت لله رب العالمين و قد بعثت بابني ارخا الاصحم فاني لا املك الا نفسي ان شئت ان ايتك فعلت يا رسول الله فاني اشهدو ان الذي تقول حق و السلام عليك يا رسول الله))

'اللہ کے رسول محمد علی ہے کام نجاشی اصحم بن الحرکی طرف سے یہ خط ہے اے اللہ کے رسول علیہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوا ور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کا شکر ہے جس کے سواکوئی حق دارعبادت نہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہوایت عطافر مائی ۔اے اللہ کے رسول آپ علیہ کا خط مجھے لل گیا آپ نے علیہ کے بارے میں جو بھے فر مایا ہے ۔اللہ کی قسم ہم اس پر اپنی دائے سے پھوا ضافہ نہ کریں گے ۔ بلا شہیسی آپ کے بیان کے مطابق ہیں ۔ آپ جس شریعت کو لے کرمبعوث ہوئے ہیں اسے ہم نے پہچان لیا ہے۔ میں نے آپ کے بیان کے مطابق ہیں ۔ آپ جس شریعت کو لے کرمبعوث ہوئے ہیں اسے ہم نے پہچان لیا ہے۔ اللہ کے بیان کے مطابق ہیں اور پہلی کتابوں میں آپ علیہ کی تقد بی ہے در مجھے لیسی ہوئے اور جھے لیسی ہوئے اور اللہ کی تصدیق ہوئے مسلمان ہوگیا ہوں ۔اب میں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارضا اصحم کو بیعت کر لی ہوں ۔ جھے بجو اپنے کی اور پر اعتاد نہیں ۔ اے اللہ کے رسول علیہ اگر آپ جھے بلا میں تو میں جسی صافر خدمت ہو جاؤں گا کیونکہ جھے آپ کی صدافت کا بھین رسول علیہ اگر آپ جھے بلا میں تو میں جسی صافر خدمت ہو جاؤں گا کیونکہ جھے آپ کی صدافت کا بھین رسول علیہ اگر آپ جھے بلا میں تو میں جسی صافر خدمت ہو جاؤں گا کیونکہ جھے آپ کی صدافت کا بھین رسول علیہ اگر آپ جھے بلا میں تو میں جسی صافر خدمت ہو جاؤں گا کیونکہ جھے آپ کی صدافت کا بھین ۔ ۔ والسلام

حضرت الله حبیب رضی الله عنها موزمین کصح بین که نجاثی نے اپ لڑک کو ساٹھ عبشیوں کے ہمراہ ایک کشی پر محضرت علی کے فرصت میں روانہ کیا تھا۔ اتفاق سے وہ کشتی ڈوب گی سی بھی لکھا ہے کہ آپ نے نجاشی کوام حبیبہ سے اپنا عقد کرنے کولکھا تھا۔ چنانچ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعہ سے ان کے پاس پیام بھیجا انہوں نے خالد بن سعید بن العاصی کواپنا و کیل کر دیا۔ خالد بن سعید نے چارسود ینارمہر پر بوکالت نجاشی ام حبیبہ کا عقد آئخضرت علی کے ساتھ کیا اور نجاشی نے نوش ہو کراس میں سے پیاس مثقال لونڈی کومرحت کے رکین لونڈی نے لونڈی ام حبیبہ کے پاس کے کرآئی ام حبیبہ نے نوش ہو کراس میں سے پیاس مثقال لونڈی کومرحت کے رکین لونڈی نے نجاشی کی عورتیں اس دن عود وغیر اورخوشبو کی چیزیں لے کرام حبیبہ کے پاس گئی اوران کو نجاشی کی عورتیں اس دن عود وغیر اورخوشبو کی چیزیں لے کرام حبیبہ کے پاس گئی اوران کو بیاستوار کرمج بقیہ مہاجرین کے دوکشتیوں پر سوار کرا کے مدینہ روانہ کیا۔ انہوں نے آئخضرت علی سے خیبر میں شرف نیاز ماصل کیا۔

شاہ فارس کسریٰ کے تام فر مان نبوی ہے: کسریٰ شاہ فارس کے خط میں لکھاتھا:

(( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى و امن بالله و رسوله اما بعد فانى رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثما المجوس))

'' پینط اللہ کے رسول محمد عظیمہ کی طرف سے سمریٰ شاہ فارس کے نام ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر اور اللہ پراوراس کے رسول عظیمہ پرایمان لانے والوں پر سلامتی ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام دنیا کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں تا کہ ہرزندہ شخص کو ہوشیار کردوں۔ آپ اسلام لے آئیں 'سلامتی سے رہیں گے۔ اگر آپ اسلام قبول نہ کریں گے تو آپ پر مجوسیوں کا گناہ ہوگا''۔

كسرى كاكتنا خانه رويي : كسرى ني ال خطاكو پهار دالاية تخضرت عليه ني كرفر مايا ((فرق الله ملكه))

 ''الله اس کا ملک پاره پاره کرد نے 'این اسحاق کی روایت می ((و امن بالله و رسوله)) کے بعد ((و اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شویک له و ان محمد اعبده و رسوله و ادعوک بدعایة الله فانی انا رسول الله الی الناس کافة لا نذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین فان ابیت فاثم لاریسین علیک)) ''اور میں گوائی دیتا ہول کہ الله کے سوا کوئی حق دارعبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شر پک نہیں اور مجمد علی اس کے بندے اور اس کے رسول بیں میں آپ کواللہ کی دعوت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں تمام لوگوں کی طرف رسول الله علی بن کرمبعوث ہوا ہوں تا کہ انہیں ہوشیار کردوں جن کے دلوں میں زندگی ہے اور کا فرول پر الله کاعذاب ثابت ہوجائے'' خدکور ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کسریٰ نے اس خط کو پڑھ کرچاک کرڈالا اور غصہ سے کہنے لگا کہ'' مجھ کواوراس نے خطاکھھا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنے نام کوتح مرکیا ہے۔ باذان گورنریمن کولکھا جائے کہ فوراُ دوآ دمی بھیج کراس حجازی شخص کوگر فٹار ۔ کراکے میرے پاس بھیج دے۔

رسول اکرم علی کے گرفتاری کا تھی ہے۔ چنانچہ باذان گورزیمن نے بانویداورخرخرہ کوسرزیمن جازی طرف روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ طاکف پنچا اور آنخضرت علی کے دریافت کیالوگوں نے کہاوہ مدینہ میں ۔ قرلیش نے یہ واقعہ من کر بہت خوثی منائی۔ بانویہ وخسرہ چند دنوں بعد آنخضرت مدینہ پنچ گیا اور کہا کہ '' ہمارے شہنشاہ نے ملک باذان کوتمہاری گرفتاری کا تھم دیا ہے اور اس نے ہم کواس کام پر مامور کیا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ تم ہمارے ساتھ ساتھ چلے چلو۔ اس میں تہماری اور تہماری قوم کی بہتری ہے اور اگر تم افکار کرو کے تو تہمارے تن میں بہت برا ہوگا تم خود ہلاک کردیئے جاؤگ تہماری قوم بھی تباہ کردی جائے گا''۔ آنخضرت علی تہماری تو م بھی تباہ کردی جائے گا''۔ آنخضرت علی تہماری تو م بھی توجہ نہ کی اور ان کو دراوند سے داڑھی منڈ انے لب بردھانے ہے منع فر مایا۔ بانویہ اور خوخسریہ نے کہا ہمارے خداوند نے ایسا بی تھم دیا ہے (خداوند سے مقصودان کا کسری تھا) آنخضرت علی نے کہا گیا دن مقرد کی اور ان کا کمری کا گا کہ کہا گیا دن مقرد ان کا کسری تھا کے گا گا دن مقرد کیا۔

رسول اکرم علی الدی می از ان کو پیغام: است میں الهام ہوا کہ اللہ جل شانہ نے کسری پراس کے لاکے شیرویہ کو مسلط کردیا اور شیرویہ نے کسری کوشب کے وقت فلال روز اور فلال مہینة لل کردیا۔ آنخضرت علی نے بانویہ وخرضرہ کوال واقعہ ہے آگاہ کیا بانویہ وخرضرہ کوال خیر پریخت تعجب ہوا تھوڑی دیر تک خاموثی کی حالت میں بینے دہ پھر پھے سوج سمجھ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوکر کہنے گئے مال کہنے کا نتیجہ سمجھتے ہوکیا ہوگا۔ ہمارا شاہنشاہ تم کو اور تمہاری قوم کو تباہ کر دے گااس سرز مین کی خاک تک کا پتہ نہ ملے گائے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: '' تم اس خیال و فکر میں نہ پڑؤ جا و اور ملک بازان کواس واقعہ سے مطلع کرواور میری طرف سے یہ کہ دو کہ میری حکومت اور میر افد ہب تمام عالم میں تھیئے والا ہے۔ میرا بازان کواس واقعہ سے مطلع کرواور میری کا سکہ چل رہا ہوان اگر اسلام لائے گاتو میں اس کو جس پروہ متحرفی مظلم وال تک گاتو میں اس کو جس پروہ متحرفی منا ہواں تک بینی جائے گا۔ جہاں تک کسری کا سکہ چل رہا ہے ملک باذان اگر اسلام لائے گاتو میں اس کو جس پروہ متحرفی منا ہواں تک کسری کا سکہ چل رہا ہے ملک باذان اگر اسلام لائے گاتو میں اس کو جس پروہ متحرفی منا ہو ہوں تک بینی جائے گا۔ جہاں تک کسری کا سکہ چل رہا ہے ملک باذان اگر اسلام لائے گاتو میں اس کو جس پروہ متحرفی منا میا ہوں کے سے دور میں ہورہ متحرفی کو میں بینے جائے گا۔ جہاں تک کسری کا سکہ چل رہا دان اگر اسلام لائے گاتو میں اس کو جس پروہ متحرفی میں بینی جائے گار جہاں تک کسری کا سکہ چل رہا ہوں کے دورہ میں کر کھوں کے دورہ کی کو میں کی کھوں کے دورہ کی کا سکھوں کیا تھا کہ کو دورہ کی کو دورہ کو کی کو دورہ کا کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کی 
ہے بحال رکھوں گا اور ملک باذ ان کواس کی قوم کی سر داری دے دول گا''۔خرخسرہ بانو بیر یہ بیام لے کر باذان کے پاس پنچے اور اس سے سارا واقعہ ہو بہو بیان کیا۔ باذان نے کہا بیر کلام غیر معمولی آ دمیوں کا کلام نہیں ہے۔ یہ باتیں نبیوں کی سی بیل میں اس کی پیشین گوئی کا نتیجہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوگا۔

باذان کا قبول اسلام : باذان اس فکروخیال میں تھا کہ شیرویہ کا خطآ پہنچا جس میں کھا ہوا تھا میں نے کسر کی کوئل کردیا اور تن کی اسب بیہ کہ وہ اہل فارس پرظلم کرتا تھا، شرفاء ملک ورؤسا شہرکو بلا وجہ قبل کراتا اور ان کے مال واسباب لوٹ لیتا تھا۔ جس وقت میرایہ فرمان تجھکو طفور آمیری اطاعت قبول کر لے جیسا کہ اس سے پہلے تو شاہان فارس کا مطبع تھا اور اس فخض کی بابت جس کی گرفتاری کا کسری نے تجھکو تھا و سے باتھا۔ یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اس سے تاصد و رحم خانی کچھ چھٹر چھاڑنہ کوئیا''۔ باذان کوجس وقت شیرویہ کا پہر فرمان ملا اس نے اسی وقت آنخضرت علیہ کی رسالت کی تھدیت کی اور آپ علیہ کہ بازان کے جمعہ و بی اور آپ علیہ کہ بازوں سے بعد واپسی مدید یہ جس کہا تھا کہ بین نے باذان سے بعد واپسی مدید یہ جس کہا تھا کہ بیس نے برئے برئے امراء وسلاطین سے باتیں کیس اور ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا لیکن اس خض سے زیادہ بارعب ش نے کسی کونہ پایا۔ باذان نے دریافت کیا کیا ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا لیکن اس خض سے زیادہ بارعب ش نے کسی کونہ پایا۔ باذان نے دریافت کیا کیا ان کے ساتھ جانثاروں کا فوجی وستہ بھی رہتا ہے۔ بانویہ نے کہا نویہ نے کہا نویہ نے کہا نویہ نے کہا نا ہوا ہے۔ بانویہ نے کہا نویہ نویہ کی اس وراقدی کا بیان ہے کہ مقوش ہا دشاہ قبط کو اسلام کی وعوت دی گئی تھی لیکن وہ اسلام نہیں لایا۔

حلیف بنوسہم ومعمر بن عبداللہ بن نصلہ عدوی وابو حاطب بن عمر و بن عبدش بن عامر بن لو کی وابوعمر و مالک بن رسید بن قیس بن عبدشش بن عامر بن لو کی وابوعمر و مالک بن رسید بن قیس بن عبدشس (رضی اللہ تعالی عنهم ) کو حبشہ سے روانہ کر دیا۔ یہی لوگ ان مبہاجرین میں سے باتی تھے جو بجانب حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ چعفر بن ابی طالب مع اپنے ہمراہیوں کے اسی دن آن مخضرت علی کے خدمت میں حاضر ہوئے جس روز خیبر وقتح ہوا تھا۔ آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گلے سے لگا کر ارشاد فر مایا ((ما ادری باید ما انسا اسر بفتح حبیر ام بقدوم جعفو)) '' یعنی خرنہیں میں کس سے خوش ہوں' فتح خیبر سے یا جعفر کے آئے ہے''۔

فدک اور وادی القری کی فتے: جب اہل فدک کواہل خیبر کے شکست کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آنخضرت علیہ کے خدرت علیہ کی خدمت میں یہ پیام بھجا کہ''ہم کو صرف ہاری جانوں کی امان دی جائے۔ مال واسباب ہے ہم کو سروکارنہیں ہے'۔ آنخضرت علیہ نے ان کی پدرخواست قبول فرمائی چونکہ فدک پر حملہ نہیں کیا گیا تھا اور نہ اس پر کسی سوار و پیادہ کو نیز ہوتلوار چلانے کا موقع ملا تھا۔ اسی وجہ سے بلاتھ ہے جیسا کہ جناب باری عزاسمہ نے تھم دیا۔ آپ کے قبضہ میں رہا اور پھر خیبر سے مراجعت کے وقت آپ نے وادی القری کی طرف رخ کیا اور اس کو ہن ورتیج فتح کر کے اس کے مال غنیمت کوتھیم فرما دیا۔ آپ علیہ کے فائلام مرحم میں شہید ہوا۔

اوائے عمرہ فی خیبر کے بعد تا انقضاء شوال کھا آپ مدینہ میں مقیم رہے۔ جب ذیقعدہ کا جا ند دکھائی دیا اس متقعی عمرے کوادا کرنے کے لئے مدینہ کے سب نہ ہوسکا تھا۔اور طے بایا تھا کہ سال آئندہ از روئے کے لئے مدینہ کے مواد اگر نے آئیں۔قریش کے چندا دباش طبعت نوجوا نوں نے دارالندوہ میں اپ کے کہ سال آئندہ از روئے معاہدہ عمرہ ادا کرنے آئیں۔قریش کے چندا دباش طبعت نوجوا نوں نے دارالندوہ میں اپ کے خلاف مشورہ کیا لیکن گزشتہ سال کے معاہدہ کے سب سے ان کو روک نہ سکے مجبور ہو کرخود مکہ سے نکل گئے اس خیالی کر اہت سے کہ آنحضرت علیات نہ ہو۔

حضرت میموند بنت الحرث سے عقد: رسول اللہ عظی مع ان صحابہ کے جوسال گزشتہ میں بلا ادائے جے مقام صدیبیہ سے واپس گئے تھے مکہ میں داخل ہوئے طواف کیا تین روز تک مقیم رہے اور بعد احلال بنو حلال بن عامر میں میمونہ بنت الحرث و (ابن عباس و خالد بن ولید کی خالہ ) سے عقد کیا اور یہ قصد کیا کہ مکہ ہی میں شب عروی کی رسم ادا کریں لیکن ایام مقررہ کے تمام ہوجانے سے قریش نے ان کو مکہ میں ظہر نے نہ دیا چنا نچے نہایت عجلت کے ساتھ آپ مع اپنے اصحاب کے مکہ سے روانہ ہوگئے۔ ام المؤمنین میمونہ بنت الحرث سے مقام سرف میں رسم عروی ادا کی۔

ل الت مرتبه مدينه سية كي ني ودائل كودت بجائه البيعويف بن الاصط الديلي كومقر رفر ما يا تقار

ا این اسیاق کی روایت ہے کہ تین یوم مقررہ فتم ہونے پر قریش مکہ نے خویطب سے کہا کہ' اگرتم مجھے مہلت و ب دیتے تو میں میمونہ بنت الحرث رضی والیں چلے جانے کے خدمت اقدس میں بھیجا۔ آنخضرت علیقے نے خویطب سے کہا کہ' اگرتم مجھے مہلت و ب دیتے تو میں میمونہ بنت الحرث رضی اللہ عنہا سے عروی کر لیتا اور تم لوگوں کی وعوت کرتا'' نے خویطب نے ترش روئی سے جواب دیا کہ ہم کو تبہار سے کھانے کی ضرورت نہین ہے تم حسب وعدہ فوراً چلے جاؤ۔ آنخضرت علیقے میں مع صحابہ کے مکہ سے روانہ ہوگئے اور الورافع کو میمونہ بنت الحرث ام المؤمنین کے پاس چھوڑ گئے بیان کو مقام سرف میں خدمت اقدس میں لائے ہیں۔ وہیں آپ علیقے نے ان سے خلوت کی اور ذی بحد میں واض مدید ہوئے۔

## جنگ موته رم ه

حضرت عمرو بن العاص اور حضرت خالد بن ولبيد كا قبول اسلام: عمرة القضائ واليسى كے بعد الله العام كوشام كاطرف التخضرت علي بعد الم العاص العاص و الله على مدينه منوره على مقيم رہے۔ اس كے بعد امراء اسلام كوشام كاطرف روانه كيا۔ كيكن اس واقعہ سے پيشتر عمرو بن العاص و خالد بن الوليد و عثان بن الم الحي مرداران قريش (رضى الله عنهم) ايمان لا چكے تقے۔ عمرو بن العاص في كياب ان مهاجرين كو لينے كے جو كمه سے قريش كے مظالم سے نگ آ كر حبشہ چلے گئے تھے۔ اتفاق سے نجاشى كوربار على عمرو بن امية الضم كا (جو آخر مكم سے قريش كے مظالم سے نگ آ كر حبشہ چلے گئے تھے۔ اتفاق سے نجاشى كے دربار على عمرو بن امية الضم كا (جو آخر من العاص في باقوں باقوں باقوں ميں نجاشى پر اسلام كى حقائيت آ كے خضرت علي كے سفير ہوكر گئے تھے ) اور عمرو بن العاص في باقوں باقوں باقوں ميں نجاشى بر اسلام كى حقائيت طاہر ہوگى اس وجہ سے اس نے مهاجرين كے دسينے سے الكاركيا اور عمرو بن العاص سے نها بيت بخق كے ساتھ پيش آ يا عمرو بن العاص العاص نظام رخباشى كے در بارسے ناكام نظر كيكن اس ناكامى نے اين كام كر ديا۔ ان كے دل كو جو كفرو الحاد كى تاركى ميں بن خوركر كے اپنى تابعد و فيرشعا موں نے اپن طرف تھنے لي قرف ميں بن كام خوركر كے اپنى تابعد و فيرشعا موں نے اپن طرف تھنے لي قرف كي تارو و من العاص بھائين الوليد سے مطے اور ان كوا نے اراده ہے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كام دائے تو قاتى كيا اور ان كوران كے امران كوا ہے اراده ہے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كام دائے تات كارون كے اتفاق كيا اور ان كوران كے امران كورائے کے الله تاري دائے کے الله تارك كورائے کے الله كے در بارکا ہے۔

صحابہ کرام کی بغرض جہادروانگی ان بزرگوں کے اسلام لانے اور جمرت کرآئے سے بعد آتخضرت عقیقیہ نے شام کی طرف لشکر اسلام روانہ کیا۔ اس لشکر میں خالد بن الولیڈ بھی شامل سے لشکر کا سردار زبید بن حارثہ کو مقرر فر مایا اور ہمایت فرمائی کہ' اگر اتفاق سے زبید کو کوئی حادثہ بی آ جائے تو جعفر بن ابی طالب کو کشکر کا سردار مقرر کرنا اوراگر یہ بھی سی حادثہ نا گہائی میں مبتلا ہو جا نمیں تو مسلما نوں کو حادثہ نا گہائی میں مبتلا ہو جا نمیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں اوراگر یہ بھی سی قضاء اللی میں مبتلا ہو جا نمیں تو مسلما نوں کو اختیار ہے جس کو چاہیں ابنا امیر بنالیں' ۔ آنخضرت علیقہ نے یہ چند ضروری آنے والی با تیں سمجھا کر لشکر اسلام کورخصت کیا۔ لشکر یوں کی تعداد تقریباً تین بڑارتھی ۔ جب بیادگ رفتہ رفتہ مقام معان سرز مین شام میں پنچ تو یہ خبر معلوم ہوئی کہ برقل بادشاہ ورم مسلمانوں کی نقل وحرکت سے مطلع ہوکر مقام مواب سرز مین بلقاء میں ظہرا ہوا ہے اور اس کے ہمراہ ایک لاکھروی بادشاہ روم مسلمانوں کی نقل وحرکت سے مطلع ہوکر مقام مواب سرز مین بلقاء میں ظہرا ہوا ہے اور اس کے ہمراہ ایک لاکھروی سیابی اورائیک لاکھروائی برو بلی اور قیس قبائل سے متعلق ہیں۔ بوراثہ کا مالک سیابی اورائیک لاکھروائی اسلامی لشکر دوشب معان میں مقیم رہا اور با ہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ علیق ہیں۔ بوراشہ کا میاب میں مقیم رہا اور با ہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ درسول اللہ علیق کو خط کھا جائے۔ اور ان کے محم وا مداد کا انتظار کیا جائے۔

حضرت عبد الله بن رواحه كا خطيه جهاو: عبدالله بن رواحة في اسلام لشكر كايه پس و پيش و كيم كر بلند آواز ي لوگول كواپن طرف مخاطب كركها: ((انتم انما خرجتم تطلبون الشهادة و ما تقاتل الناس بعده و لا قوة الا بهذا الذين الدى اكرمنا الله به فانطلقوا الى جموع هر قل عند قرية موتة و رتبو الميمنة و الميسرة و اقتلوا و ما هي الاحد

الحسنین اما ظهور و اما شهاده)) لین "تم شهادت کے شوق سے نکلے ہوہم اکثریت اور طاقت کے بل پرنہیں لڑتے ہم تو اس دین کے لئے لڑتے ہیں جے عطا فرما کر اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ۔ البندا ہرقل کے شکر کی طرف اور مونہ کی طرف برا مواور اپنا لشکر میمنہ اور میسرہ سے تر تیب دے کر لڑ وتہ ہیں دوئیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ملے گی (فتح یا شہادت) حضرت زید بن حارثہ کی شہادت : اس کلام کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک تازہ روح دوڑ گئی۔ زید بن حارثہ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں رایت اسلام لے کراٹھ کھڑے ہوئے اور ہرقل سے مقام مونہ میں صف آرائی کی فرید بن حارثہ اسلام لئے ہوئے لگئے کہ آگے تھے۔ مینہ میں قطبہ بن قادہ عذری اور میسرہ میں عبایہ بن ما لک انصار گئے تھے۔ زید بن حارثہ لڑتے لڑتے آگے بڑھ گئے۔ دشمنانِ سلام کے فریح میں پھنس گئے چاروں طرف تکوار اور نیزوں میں میں جس

حضرت جعفر کی شہا دت: ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے دوڑ کررایت اسلام اٹھالیا اورلڑنے گئے یہاں تک کہ ان کا گھوڑا زخی ہو کر گر بڑا اور یہ پا بیا دہ ہو کرلڑنے گئے دشمنانِ اسلام نے چاروں طرف سے ان پر وارشروع کر دیئے۔ جب ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گرا تو انہوں نے رایت اسلام کو با کیں ہاتھ سے سنجالا۔ جب یہ بھی کٹ کر گرا تو عبداللہ بن رواحہ نے بہتی کر گرا تو عبداللہ بن رواحہ نے بہتی کر گرا تو عبداللہ بن رواحہ نے بہتی کر رایت اسلام لے لیا اورلڑنے گئے تھوڑی دیر تک لڑ کریہ بھی شہید ہو گئے ۔ لڑائی کا رنگ ابتداء بی سے بظاہر کرنا ہوانظر آر ہاتھا ان کی شہادت سے اور زیا دہ خطرناک ہوگیا۔

گھر کرلڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

کے انے سے پہلے آنخضرت اللہ نے ان امراءِ شکر اسلام کے شہیر ہونے کی اطلاع نا ای دن دے دی تھی جس روزیہ لوگ

ا این بشام نے علاوہ زیدین حارثہ وجعفر بن عبداللہ بن رواحدرضی اللہ عنہم کے شہداء غز وہ موتہ میں نو آ دمیوں کے نام لکھے ہیں وہو ہذا۔ ینوعدی بن کعب اسے مسعود بن الاسود بنو مالک بن محال سے ویب بن سعد۔ بنوعرث بن الخرزی سے عباوہ بن قیس 'بنوعنم بن مالک بن نجار سے حرث بن العمان بن اساف بنو مازن بن نجار سے سراقہ بن عطیدوا ہو کئیب وجابر پسران عمرو بن زید بنو مالک بن افضی سے عمروو عامر پسران سعد بن الحرث بن عباد رضی اللہ عنہم ورضوعة

ع این اسحاق نے روایت کی ہے کہ جس روز غازیان اسلام پر مقام موند میں سے حادثہ پیش آیا اس وقت آپ عظی کو بالہام الی کل واقعات کی اطلاع ہو گئی آپ ئے مسلمانوں کو جمع کیا اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا تہمارے لشکر کی بیرخبر آئی ہے کہ ان لوگوں نے وشمنوں کا مقابلہ کیا پس زید شہید ہوا جھ

شہید ہوئے تھے۔ جب بیلوگ غزوائے موقد سے واپس ہوئے تو آنخضرت علیہ نے ان لوگوں کامدینہ سے باہراستقبال کیا۔ جعفر بن ابی طالب کی شہادت سے آپ کو شخت صد مہ ہوا۔ عبداللہ بن جعفر گو (بیاس وقت لڑے تھے ) اٹھا کراپئی سوار کی ر سوار کر لیا۔ جوش محبت وفر طِنم سے آنسونکل آئے ان کی مغفرت کی دعا کی اور فر مایا'' کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو باز و مرحمت فرمائے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتے ہیں اسی روز سے جعفر ابن ابی طالب ذوالجناحین کے لقب سے موسوم ہوئے۔ اسی اعتبار سے بعض ان کو طیار بھی کہتے ہیں۔

<sup>....</sup> هی (اللّذ نے اس کو بخش دیا) اس کے بعد جعفر نے رایت اسلام لیا دشمنان اسلام نے ان کو چار دن طرف سے گھر لیا یہاں تک کہ یہ بھی شہید ہوگئے۔

(اللّذ نے ان کو بھی پخش دیا) بھر عبداللّذ بن رواحة نے پر چم اسلام لیا یہ کرآ تخضرت علی تھوڑی دیر خاموش رہ انسار کا چہرہ اس سے متغیر ہوگیا اور عبداللّذ کی طرف سے ان کو سونطنی پیدا ہوگئ ۔ پھرآ تخضرت علی تھے نے فر مایا کہ یہ بھی مخالفوں سے لائے اور شہید ہوئے ۔ بشک سب سے سب جنت عبداللّذ کی طرف سے ان کو سونطنی پیدا ہوگئ ۔ پھرآ تخضرت علی اللّذ کا تخت ان دونوں آ دمیوں کے تخت سے گھٹ کر ہے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے میں اٹھائے گئے یہ سب اس وقت تخت زریں پر مشمکن ہیں لیکن عبداللّذ کا تخت ان دونوں آ دمیوں کے تخت سے گھٹ کر ہے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے رایت اسلام لینے کے وقت کمی قدر ایس وہیش کیا تھا۔ پھر فر مایا کہ ان کے بعدرایت اسلام کو سیف من سیوف الله خالد بن الولید نے لیا اور لڑ ائی کی پگڑی ہوئی حالت کو سنجالا۔ اس دن سے خالد بن الولید شیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ واللہ اعلم

## اب : پاپ فتح مله رمير

بنوخرزا عداور بنو بکرکی عداوت: اس سے پیشر ہم تحریر کے ہیں کہ جس وقت مقام حدید پیش آنخضرت علیہ الشعلیہ وسلم وقریش بین مصالحت ہوئی اور عہد نامہ لکھا گیا تھا اس وقت خزاعہ خواہ مؤمن ہوں یا کافر آنخضرت علیہ کے گروہ میں داخل ہوگئے تھا ور قریش کے گروہ بین بنو بکر بن عبد منا قابن کنانہ شامل تھے اور زمانہ کے المہیت سے ان دونوں قبیلوں خزاعہ و بکر میں ان بن چلی آر ہی تھی ۔ اس وجہ سے کہ مالک بن عبا دبنو حضری حلیف اسود بن زرن الدیلی البکری بچھ تجارت کا مال لے کر خزاعہ کے ملک میں گیا تھا۔ خزاعہ نے اس کو تقل کر کے اس کا مال واسباب لوٹ لیا تھا۔ بنو بکر نے اس کے معاوضہ میں موقع پا کر خزاعہ کے ایس واقعہ سے برہم ہو کرسلمی وکلثوم و ذویب شرفاء بنو بکر قبل اسلام کو مقام عرفہ میں قبل کیا۔ خزاعہ و نویس جل رہی تھیں کہ اسلام کا زمانہ آ گیا اور ان دونوں قبیلوں نے اسلام کے معاملات میں بڑکرا پی قد می عداوت کو بھلادیا تھا۔

صلح حد بیبه کی تنییخ: مقام حدیبیی میں ایک میعادی صلح ہوگی اور مونین و کافرین ایک دوسرے سے بےخوف ہو گئے اس وقت بنو کر سے نوفل بن معاویہ نے خزاعہ سے بدلہ لینے کا موقع مناسب سمجھ کرخزاعہ پر حملہ کر دیا۔

نوفل بن معاویہ کے ساتھ اس واقعہ میں کل بنو بکر شامل نہ تھے بلکہ سر فیصد ان کے ہمراہ نظے اور باقی نے روانگی سے
انکار کر دیا۔ قریش میں سے صفوان بن امیہ وعکر مہ بن ابی جہل وہ ہل بن عمر ووغیرہ نے پوشیدہ طور سے ان کی امداد کی ۔ نوفل
بن معاویہ مع اپنے ہمراہیوں کے فراعہ پر پڑھ گیا۔ فراعہ مقابلے سے مجبور ہو کر حرم میں آچھے لیکن نوفل کے جوشِ انقام نے
ان کو جرم میں بھی پناہ نہ لینے دی۔ چنا نچ فراعہ سے چند آ دمی حرم میں مارے گئے بدیل بن ورقاء فرای کے گھر میں گھس گئے
اور اس کولوٹ کروالیں چلے آئے۔ اس واقعہ نے صلح حدیبہ کوئے کر دیا اور یہی فتح مکہ کا باعث ہوا۔

ابوسفیان کی صلح حد بیسید کی تجدید کی کوشش: اس داقعہ کے بعد بدیل بن درقاء اور عروبن سالم اپنی قوم کے چند آ دمیوں کو لے کرآ مخضرت عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بنو پکر اور قریش کی عبد تکنی وظلم کی شکایت کر کے امداد کے خواستگار ہوئے۔ آپ عظیم نے ان سے امداد کا دعدہ فرمایا جس وقت بیدلوگ واپس ہوئے۔ آپ علیمی نے

ابوسفیان اس بات کون کر چپا حضرت علی بن الی طالب کے پاس چلاآ یا۔ حضرت علی ابن الی طالب کے پاس اس وقت بان کی بیوی فاطمہ تر نہرا اور حسن بیٹے ہوئے تھے۔ ابوسفیان نے اپنی وہی التجا حضرت علی ابن ابی طالب ہے بھی پیش کی ۔ حضرت علی نے فرمایا '' میں اس سلسلے میں آنخضرت علی ہے کھے گفتگو نہیں کر سکتا جس میں انہوں نے بچھ قصد کر لیا ہے''۔ ابوسفیان میس کر حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا '' اے بنت مجمد (علیہ کی اس اور کی کھے سفارش کر رہے ؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کوئی شخص (حسن کی کو بیس کر جھڑت فاطمہ نے جواب دیا کوئی شخص اس کی صفارش کر سکتا ہے ؟''

ابوسفیان کی بے پیل و مرام واپسی: ابوسفیان اس جواب سے مابوی کی حالت میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا اورول میں یہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ اسے میں حضرت علی نے فرمایا ''اے ابوسفیان میں تم کو ایک نہایت عمدہ تدبیر بتلانا ہول' ۔ ابوسفیان بیس کرخوش ہو گیا اور ان کی طرف و کیھنے لگا حضرت علی نے فرمایا تم بنو کنانہ کے سر دار ہوتم کو کسی کے تعاوف کر انے کی پچھ ضرورت نہیں ہے اٹھو اور سید ھے مجد میں چلے جاؤ اور بہ آواز بلند سے کہ کر کہ میں مدت صلح برحانے اور عہد نامہ کر کہ میں مدت صلح برحانے اور عہد نامہ کا آفر ارکومضوط کرنے آیا ہول' ۔ اپ شہروائی چلے جاؤ ابوسفیان نے کہا کہ کیا ہو بات میر نفع کی ہے؟ علی نے فرمایا ''میرا گمان بھی ہے کہاں کے سوا اور کوئی تذبیر بھی نہیں ہے تم خود سوچواں میں تہا را کہاں تک نفع نام کے خواہ کہ کرکہ میں آیا اور بلند آواز سے بیہ کرکہ ' میں مدت صلح برحانے جاتا ہوں اور از سرفوع ہدوا قرار کومضوط کے جاتا ہوں''۔ مکہ کوچل کھڑ اہوا اہل مکہ نے بیوا قعد میں کر ابوسفیان صلح برحانے کے کہا کہ تو میں گیا گر اور ایک کھڑ اہوا اہل مکہ نے بیوا قعد میں کر ابوسفیان سے کہا کہ تو نے بھی ذرکیا حضرت علی نے تبہار سے ساتھ صنح وی کی گیا۔

حضرت حاطب کا خفیہ خط ابوسفیان کی روائلی کے بعد آتخضرت عظی نے مکہ کی طرف چلنے کا تھم دیا صحابہ

(رضوان الله علیم ) سامان سفر و آلات حرب درست کرنے گئے اس اثنا میں حاطب ابن الی بلتعة نے ایک خطیم ان حالات کو لکھ کر ایک عورت مزید کنور تا می کے ہاتھ اہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔ آنخضرت علی کے بذریعہ و می اس امر کی اطلاع ہو گئے۔ آپ علی کے حضرت کو ڈھونڈ نے اور گرفتار کرنے کے لئے روانہ کیا ان اوگوں نے اس کور وضد خاخ میں بہتے کر گرفتار کرلیا ساراا سباب اس کا ڈھونڈ الیکن خط کا پیدنہ لگا تب آپس میں کہتے لگے کہ رسول اللہ علی خان نہایت سے بیں تعجب ہے کہ خطنہیں ملتا''۔

رسول الله علی کی مکہ کوروا کی دی رمضان کرج کودی ہزاری جمیت سے رسول اللہ علیہ مدید سے بقصد فتح مکہ دوانہ ہوئے ایک گروہ میں ایک ہزار مرد بنوسلیم کے اورایک ہزار مزید ہے اور خفار کے چار سواور اسلم کے چار سواور باتی قریش و ہسد و جمیم اور مہاجرین وانصار کے ممالیک و کتاب (رضی الله عنهم) تھے مدید میں کلٹوم بن تھین نان عتبہ غفاری آپ کے قائم مقام ہوئے ۔ جس وقت آپ وی الحلیف اور بعض کہتے ہیں کہ جمفہ میں پنچ عباس بن عبد المطلب مکہ سے ہجرت کر کے مدید آتے ہوئے ملے ۔ آکھ خورت کے ہمراہ کے مدید آتے ہوئے ملے ۔ آکھ خورت کالتھ کے کہنے سے حضرت عباس نے اپنا اسباب مدید ہجے دیا اور خود آپ کے ہمراہ محد جہا و تشکر اسلام کے ہمراہ مکہ والحس ہوئے ۔ مدیق العقاب میں الوسفیان بن الحرث وعید الله بن الی امید سے ملاقات ہوئی بیوگ بھی وجرت کئے ہوئے آرہ سے تنے لین الی وقت تک بیدلوگ بھی وجرت کئے ہوئے آرہ ہے تنے لین الی وقت تک بیدلوگ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے عاصری کی اجازت بیا اجازت نہاں ۔ ام المومنین ام سلم نے ان کے بارے میں آئے خضرت علی مقتلوفر مائی جبان کو حاضری کی اجازت اجازت نوگی ان لوگوں نے حاضر ہوتے ہی اسلام قبول کرایا اور مسلمانوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے ۔ عشاء کے وقت مرافظہم ان میں اشکر اسلام امرا آآپ نے ایک ہزار کی ایک ایک جماعت علیحدہ کرکے ہرایک سے آگ کہ روثن کرنے کے لئے فرایا اور مسلمانوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے وی ایک ہزار کی ایک ایک جماعت علیحدہ کرکے ہرایک سے آگ کی روثن کرنے کے لئے فرایا اور معزت عمر بن الخطاب کو بیز والی بردگھا۔

حضرت عباس اور ابوسفیان: حضرت عباس بن عبدالمطلب کے دل میں دفعید بین خیال پیدا ہوا کہ اگر قریش نے اس مرتبہ استخضرت علیہ سے خالفت کی اور آپ علیہ کہ میں بجر داخل ہوئے تو قریش کی خیریت نہیں ہے۔ بیر خیال رفتہ رفتہ اس قدرتر تی بریر ہوا کہ حضرت عباس این عبد المطلب آ تخضرت علیہ کے خجر پر سوار ہو کر اس ارادہ سے لشکر سے باہر چلے کہ مبادا مکہ کے کسی جانے والے کے ذریعہ اہل مکہ کو سمجھا دیں اتفاق سے ابو مفیان بن حرب وبدیل بن ورقاء و تکیم بن حزام مخبری کی غرض سے مکہ سے نکل کر وادی میں پھرر ہے تھے۔ بدیل بن ورقاء کہدر ہے تھے کہ بیآ گ بنوخزاعہ کی ہے ابوسفیان نے اس کا جواب دیا'' خزاعہ میں بیقوت کہاں ہے آئی وہ نہایت کمزور اور ذکیل ہیں ان کے یاس ا تنالشکر ہرگز جع نہیں ہوسکتا''۔حضرت عباسؓ نے بیرکلام س کر بلند آ واز سے کہا پیشکررسول اللہ عظی کا ہے۔ واللہ ہم اگرتم پر فتح یا ب ہو گئے توتم کو مارڈ الیس کے افسول قریش کی حالت پر بہتر ہوگا کہ امن کے خواستگار ہوجاؤ اور اطاعت قبول کرلو۔ ابوسفیان اں آ واز کوڈھونڈ تا ہوا حضرت عبال کے پاس آیا حضرت عبال اسے اپنے ہمراہ لئے لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوئے۔ حفرت عمر بن الخطاب اين ساتھ ابوسفيان كولاتا ديكھ كراس كى طرف جھيٹے ۔ حفرت عباس نے كہا كہ ميں نے اس كوايت اس میں لے لیا ہے حضرت عرفین الخطاب نے کہا بیوشن خدا اور رسول عظیمہ سے پیدیغیر کسی عہد واقر ارکے ہاتھ آ گیا ہے میں اس کو زندہ نہ چھوڑ وں گا چونکہ عمر بن الخطاب پیادہ تھے اور عباس وابوسفیان سوار تھے اس وجہ سے حضرت عباس ابوسفیان کواین ہمراہ لئے ہوئے نہایت تیزی ہے آنخفرت عظیم کی خدمت میں پہنچ گئے اوران کے پیچے بیجے تلوار کھنچے ہوئے حضرت عمرٌ بن الخطاب آپنچے اور عرض کیا یارسول الله علیہ یہ دشمن خدا! ابوسفیان بلائسی عبد واقر ارکے ہاتھ آ گیا ہے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی ابھی گردن مار دول۔حضرت عباسؓ نے کہا یارسول اللہؓ میں نے اس کواپیے دامن میں لے لیا۔حضرت عمرابن الخطاب اس پرماتفت نہ ہوئے اس کے قبل پر اصرار کرتے رہے اور تکوار تھینچے ہوئے تھم واشارہ کے منتظر تھے کہ حضرت عباسؓ نے جھلا کر کہاا گریہ بنوعدی سے ہوتا تو عمرؓ تم انٹااس کے قبل پراصرار نہ کرتے لیکن چونکہ تم جانتے ہو کہ بیہ بنوعبدمنا ف ہے ہے اس وجہ ہے اس کے قتل پرتم زیادہ مچل رہے ہو۔حضرت عمر ابن الخطاب ؓ نے جواب دیا واللہ تہارااسلام میرے نزدیک خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا اس وجہ سے کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ عظیمہ کا بھی مبارک خیال یہی تھا حضرت عباس افسوس ہے کہ تمہارا میری نسبت ایبا خیال ہے تم جو جا ہو سمجھومگر میں اس کو زندہ نہ چھوڑ وں گا۔

الوسفیان کوامان عباس اس کلام کا جواب بھی نہ دیے پائے تھے کہ خضرت عرق ابن الحظاب ابوسفیان کی طرف جھیٹے اس کلام کا جواب بھی نہ دیے پائے تھے کہ خضرت عربی الحظاب ایس کردم بخو وہو کے تلوار کو الحضرت علی کے استان کے بعد حضرت عباس کو دیے تھا میں کرلیاس کے بعد حضرت عباس کو دیے تھا میں کرلیاس کے بعد حضرت عباس کو دیے تھا میں کا اور نے جی عباس ابن کا دوسرے دن صبح ہوتے جیں عباس ابن عبدالمطلب ابوسفیان کو ہمراہ لئے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت علی نے ابوسفیان سے مختاطب ہو کرفر مایا ''ابوسفیان کو ہمراہ لئے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت علی ابوسفیان سے مختاطب ہو کرفر مایا ''ابوسفیان کیا ابھی تیرے نزد یک اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ تو لا الدالا اللہ پر ایمان لائے ابوسفیان نے عرض کیا میرے ماذرو پدر آپ پر قربان ہوں آپ نہایت جلیم و کریم ہیں بخدا کل سے جھے بیتین ہوگیا کہ اگر سوائے اللہ کے اورکوئی اللہ ہوتا تو جھے کوضر ور آپ کی امداد سے مستعنی کردیتا۔

الوسفیان کا قبول اسلام: آنخفرت علیه نارشاد کیان شرم کی بات ہے کیا بھی اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ تو مجھے اللہ کا رسول علیه جانے ' ابوسفیان نے کہا میرے مادر ویدرآپ نے ندا ہوں اس امریس مجھے ہیں وہیش ہے۔ حضرت عباس نے کہا تھے پر تف ہوتو اپنی گر دن زنی سے پہلے اسلام لا۔ ابوسفیان یہن کرعباس کی طرف تجب سے ویکھنے لگا عباس نے کہا دیکھ وہ عمر آردی ہو تا ہوں گاروں اللہ کہ دے ورض آتے ہی وہ تیری گر دن اڑا دیں گے۔ ابوسفیان نے یہ سنتے ہی گھبرا کر محدرسول کہد دیا ورصلا اور مسلمانوں میں داخل ہوگیا۔

الجوسفيان كى عزت افزائى عابوسفيان كے ايمان لانے كے بعد حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى اللہ عنہ نے الخصرت علیہ ہے۔ خوکوزیادہ پندگرتا ہے آپ اس كے لئے كوئى ايما الميان كرد يجئے جس سے بدادروں سے متاز سمجھا جائے آپ نے فر مایا : اچھا جوشن ابوسفیان كے مكان ميں وافل ہو جائے وہ مامون ہے اور جوشن ان ہے مكان ميں وافل ہو جائے وہ مامون ہے اور جوشن ان ہے مكان ميں وافل ہو جائے وہ مامون ہے اس كے بعد حضرت عباس رضى اللہ عنہ سے فر مایا كہ ابوسفیان كو لے كركزارہ دادى يركئر ہے ہوجاؤ تا كہ بداللہ كالتكر يوں كود يكھے چنا نچہ حضرت عباس شخود ابوسفیان كو لے كركزارہ دادى يركئر ہے ہوجاؤ تا كہ بداللہ كالتكر يوں كود يكھے چنا نچہ تعجب كى نگاہ سے ديكھ اجا تا اور پوچھتا جا تا يہاں تك كه رسول اللہ عليہ مها جربي وانصار كي كودہ ميں ملح زريان اور سفيد خود بہنے ہوئے گر زر سے الوسفیان نے گھرا كردريا فت كيا (دمسن ھسولاء)) ''ديكون لوگ ہيں' حضرت عباس نے خود بہنے ہوئے گر زر سے الم المحاجن بن و الانصار)) نعنی '' بدمها جربي وانصار ميں اللہ كے رسول ہيں' ۔ ابوسفیان بے كہا (دھـ نداد سول اللہ في المحاجن بن و الانصار)) نعنی '' بدمها جربي و الانصار)) نعنی '' بدم باری اور کیا عباس نے کہا اے ابوسفیان بے بادشاہی نہيں ہے بلکہ نبوت ہے پھر ابوسفیان نے بو جھا بہ سب کہاں جارہ جربی اور کیا کریں گے؟ حضرت عباس نے جواب بادشاہی نہيں ہے بلکہ نبوت ہے پھر ابوسفیان نے بو جھا بہ سب کہاں جارہ جربی اور کیا کریں گے؟ حضرت عباس نے جواب دیا تی ہیں۔

اہل مکتہ کوا مان ابوسفیان یہ سی کرخاموش ہوگیا اوران سے دخصت ہوکر مکہ آیا اوراہل مکہ کواس امر سے مطلع کیا جس نے ان کو گھرلیا تھا اور یہ بتلایا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو خض مجد میں یا ابوسفیان کے مکان میں داخل ہویا در واز ہ بند کرلے وہ مامون ہے شکر اسلام کا رایت سعد بن عبادہ گئے ہاتھ میں تھا جس وقت یہ ابوسفیان کے پاس سے ہوکر گڑرے اس وقت جو شکل میں آکر کہ اُسٹے (الیوم یوم السملحہ الیوم صحل المحرمة) بعنی 'آج لڑائی کا دن ہے اور آج کو اس کے این ابی طالب آکو وے دیا میں میں قالد بن ولید اسلم و غفار و مزینہ و جبینہ کو لئے ہوئے اور میسرہ میں زبیر اور مقدمہ انجیش میں عبیدہ این الحراج اور قلب شکر میں آخر میں آخر میں آخر در ہوئے ۔ حضرت زبیر الحراج اور قلب شکر میں آخر میں آخر میں ہوئے کو فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص چھڑ کرے اس سے لڑنا خود بہ کواعلیٰ مکہ سے اور خالد کو اس کے اسفل سے داخل ہوئے کو فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص چھڑ کرے اس سے لڑنا خود بہ کواعلیٰ مکہ سے اور خالد کو اس کے اسفل سے داخل ہوئے عکر مہ بن ابی جہل وصفوان بن آمیہ و میں بیل بن عمر و وغیرہ نے مقابلہ کے نفس نے مکانی کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے سے مکر مہ بن ابی جہل وصفوان بن آمیہ وسیمیل بن عمر و وغیرہ نے مقابلہ کے نفس نفیر کی کی دوئی کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے سے مکر مہ بن ابی جہل وصفوان بن آمیہ و میں بیل بن عمر و وغیرہ نے مقابلہ کے نفس نفس نفس نور کیا کہ کو میں کی کی دوئیرہ نے مقابلہ کے نفس نفس نور کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کی کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے سے مکر مہ بن ابی جہل وصفوان بن آمیہ کی دوئی کی دوئیرہ نے دوئیرہ کے دوئیں کی دوئی کی دوئیرہ کے دوئیں کی دوئیرہ کی دوئیر کیا کو دوئیر کی دوئیر کو دوئیر کی دوئیر کی دوئ

ارادہ سے پچھلوگوں کو جن کیا تھا چنا نجیان کا سامنا خالد بن الولید سے ہو گیا مسلما نوں میں سے کرزین جابر (بنومحارب سے ) حنیس بن خالد (خزاعہ سے ) سلمہ بن جہینہ شہید ہوئے مشرکین کی طرف سے تیرہ آ دمی مارے گئے۔ باقی آ دمیوں کو آپ عظیمتے نے امن دے دیابیہ فنج ۲۰ رمضان ۸ھکوہوئی۔

عبد العزى بن خطل كافتل ایم فتح كمهٔ چند آ دمیوں كاخون آپ عظی نے مباح كر دیا تقا۔ منجلہ ان كے ایک عبد العزى بن خطل (بنوتیم الا درم ابن غالب سے) تھا اور پہلے مسلمان ہوگیا تھا اس كوآپ عظی نے صدقات وصول كرنے بھی تھا۔ اس كے ساتھ ایک افساری اور ایک غلام روی تھا اثناء راہ میں غلام روی كواس نے قبل كر ڈ الا اور مرتد ہوكر مكہ بھاگ مجیجا تھا۔ اس كے ساتھ ایک افساری اور ایک غلام روی تھا اثناء راہ میں غلام روی كواس نے قبل كر ڈ الا اور مرتد ہوكر مكہ بھاگ ميا تھا۔ يوم فتح مكه كور من اس خيال سے بكر ليا كہ شايد اس كى حرمت اس نوميد زندگى كوامن دے سكے ليكن اس كوو ہاں ميان خروى اور ابو برزہ اسلمي نے قبل كيا۔

عبداللد بن سعد دوسراعبدالله بن سعد بن الجاسرة آنخضرت على كاتب تقاييم تد بهوكر مكه جلا كيا تقاريوم في جان كخوف سے جهب كيا فيج كے بعد حضرت عثان ابن عفان كے پاس آيا بياس كے رضا عي بھائى تھے حضرت عثان اس كو آئے فور سے تاب كا اس واس ويا تھوڑى وير تك آپ علي سكوت ميں آنخضرت على خدمت ميں لے كرآئے اور عن كيا كہ ميں نے اس كواس ويا تھوڑى وير تك آپ علي سكوت ميں سكوت رہا ہي ساعت بعد آپ علي نے بھى امن وے ويا پھر جب بيا بر الكلاق آپ علي في خصاب شر ما ياجب ميں سكوت رہا ہوتا ہے ہوں نے واس كى گرون كيوں نہ مار دى۔ انصار كے كى نوجوان نے عرض كيا كاش آپ نے ہم كو اشاره كر ديا ہوتا آن خضرت علي اس كى گرون كيوں نہ مار دى۔ انصار كے كى نوجوان نے عرض كيا كاش آپ نے ہم كو اشاره كر ديا ہوتا آن خضرت علي اس كى گرون كيوں نہ مار دى۔ انصار كے كى نوجوان نے كے بعد عبدالله بن سعد نہايت سي كى اور صفائى سے آن خضرت على من ان ان كوا ہے نہ ما نہ نوا ہوئى۔ حضرت عروعتان رضى الله عنهما نے ان كوا ہے ذمانہ خلافت ميں مختلف بلا د كا حكم ان مق كول برائى ان سے ظا برنہيں ہوئى۔ حضرت عمر وعثان رضى الله عنهما نے ان كوا ہے ذمانہ خلافت ميں مختلف بلا د كا حكم ان

حویر شبن بن نفیل اور مقیس بن صبایه کافل : تیسرا قابل گردن زدنی حویر شبن نفیل بنوعبرقسی سے تھا یہ قبل ہجرت مکہ میں آنخضرت علی کو بہت ایڈ ائمیں دیتا تھا اس کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عند نے یوم فتح قبل کیا تھا۔ مقیس بن صبا بہجی انہیں قابل قبل کو گوں میں سے تھا پیغز وہ خندق میں آیا تھا اور ایک انصاری کو (جس نے اس سے پیشتر کسی کے دھو کہ میں اس کے بھائی کو مار ڈ الا تھا) قبل کر کے مرتد ہو کر مکہ بھاگ آیا تھا یوم فتح اس کو نمیلہ بن عبداللہ لیٹی (اس کے بچا کے میں اس کے بھائی کو مار ڈ الا تھا) قبل کر کے مرتد ہو کر مکہ بھاگ آیا تھا یوم فتح اس کو نمیلہ بن عبداللہ لیٹی (اس کے بچا کے مارا نجسلہ ان کے این انسل کی دولونڈیاں تھیں ۔ جن کا شب وروز پیکا م تھا کہ وہ دولوں آئے خضرت علی ہو کہ کو گئی قبل کے ماری گئی اور دوسری نے اس کی درخواست کی آپ نے اس کو امن دے دیا ان کے علاوہ بنو عبدالمطلب کی ایک خاد مہسارہ نامی بھی اس گروہ میں سے تھی لیکن امن کی درخواست نے اس کی بھی جان بخش کرادی۔ نیز بنو عبدالمطلب کی ایک خاد مہسارہ نامی بھی اس گروہ میں سے تھی لیکن امن کی درخواست نے اس کی بھی جان بخش کرادی۔ نیز بنو مختوب کو میں اس گروہ میں سے تھی لیکن امن کی درخواست نے اس کی بھی جان بخش کرادی۔ نیز بنو مختوب کے اس کو بحالہ قائم رکھا۔

زیار ت کعب فتے کے بعد آنخضرت علی مجدحرام میں داخل ہوئے کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی الله

عنہ سے کلید لے کر کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ علی کے ہمراہ اس وقت حضرت اسامہ و بلال وعمّان بن طلحہ رضی الله عنہم تنے مجاورت بیت الله انہیں کے بہنے میں رکھی۔ پس اس وقت سے آج تک اولا دشیبہ بیت الله کے مجاور ہوتے چلے آتے ہیں۔ کعبہ کے اندر باہر واطراف میں جس قدراصنام تھے۔ ان کو تو ژکر گرا دینے کا حکم دے ویا۔ خود بنفس نفیس دست مبارک میں ایک چھڑی لئے ہوئے بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمار ہے تھے جاء المحق و زھق المباطل ان المباطل کے ان زھو قا است کے ہوئے بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمار ہے تھے جاء المحق و زھق المباطل ان المباطل کے ان زھو قا است کے ہوئے بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمان زھو قا است کے والا تھا'۔ آپ علی کے ان کا منہ کے بل نہ گر پڑا ہوجب نماز کا وقت آیا تو بلال رضی کلمات فرمانے اور جماعت کے ساتھ بے خوف الله عنہم جمع ہوئے اور جماعت کے ساتھ بے خوف وظرنماز اوا کی۔

اہل مکہ سے خطاب: اس کامیا بی و فتح کے دوسرے دن آنخضرت علی باب کعبہ پر کھڑے ہوئے اور رسوم جاہلیت'، مجاورت بیت اللہ وسقایۃ الجاج کو برقر اررکھا اور پیفر مایا کہ''اس نے قبل اور نداس کے بعد مکہ کس کے لئے حلال نہیں ہوا اور بے شک آج کے دن ایک ساعت کے لئے میرے واسطے حلال ہوگیا تھا کیکن اب بھراس کی حرمت حسب سابق بحال ہوگئ

ے اس صفون کو آنخضرت صلی الله علیہ نے ایک جداگانه خطبہ میں (جو آئیدہ فقل کیا گیاہے) بیان فرمایا تھا جیسا کہ ابن اسحاق نے کھھاہے کہ فتح کمدے دوسرے دن ایک خزای نے ایک بذیلی مشرک کو مارڈ الا۔ آنخضرت عظیم نے بین کرصحابہ کو جمع کرکے بیخطبہ پڑھا

(ريا ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق السموات و الارض فهى حرام الى يوم القيمة فلا يحل لا مرى يومن بالله و اليوم الاحر ان يسفك فيها دما و لا يعضد فيها شجر الم تحلل لاحد كان قبلى و  $\hat{V}$  تحل لاحد يكون بعدى و لم تحلل لى الاهذا الساعة غضبًا على اهلها الاثم قد رجعت كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم ان رسول الله من الله قد احلها لوسوله و لم يحللها لكم يا معشر حراعة ارفعوا ايديكم عن القتل فلقد كثر القتل لقد قتلتم قتيلا لا ديته فمن قتل بعد مقامي هذا فاهله بخير الظرين ان شا و اقدم قاتلة و ان شاوا فعقله))

ال كابعدآب عصف خطبه يراها:

((لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده الا ان كل مباثورة اودم اومال يدعى في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين الاسد انة الكعبة و سقاية الجاج الاوان قتل الخطا مثل العمد بالسوط و العصا فيه الدية مغلظة مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالاباء الناس من ادم و ادم خلق من تراب قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا و ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خيبر يا معشر قريش ما ترون الى فاعل بكم قالو اخيراً اخ كريم و ابن اخ كريم قال فاني اقول كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء))

''حق دارعبادت الله بی ہے جو تہا ہے اورشریک سے بری ہے۔ الله نے اپنادعدہ پوراکیا اپنے بندے کی مدد کی اور تہا اللہ کو تکست ذی۔ کان کھول کرین لؤ ہر رسم یا خون یا مال جس کی جاہلیت میں دعوی کیا جاتا تھا میر بے یا وَسَ کے نیچے ہے ( میں نے ان سب کو سل دیا ) ہاں کعبہ کی مجاورت اور زمزم بلانے کا عبدہ حسب دستور باتی ہے یا در کھول خطافل عمد کی طرح ہے خواہ کو ثروں سے ہویا لا تھیوں سے دونوں کی دیت سکین ہے بیشی سواوند ہے یا در کھول خطافل عمد کی طرح ہے خواہ کو ثروں سے ہویا لا تھیوں سے دونوں کی دیت سکین ہے بیشی سواوند ہیں جا بیشی میں جا لیسی جا بلیت کا غروراور باپ دادا پر فخر کر نا ختم کر جس میں جا لیسی حاملہ او نتیاں ہوں اے اہل قریش اللہ نے تم سے جا بلیت کا غروراور باپ دادا پر فخر کر نا ختم کر دیا تمام لوگ آ دم کی اولا دیں اور آ دم می سے بیدا ہوئے اللہ نے فرما یا لوگوا ہم نے تمہیں مرداور وورت سے بیدا کیا اور تہارے خواہ اور تھیا بنا دینے تا کہ ایک دوسرے کو پیچان لو پھر جو سب سے زیادہ متی ہے وہی اللہ کے زدیک سب سے زیادہ شریف ہے اور اللہ بہت ہی جانے والا اور خبر دار ہے''۔

اے اہل قریش تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ بولے اچھائی کا خیال ہے کیونکہ آپ بہترین بھائی ہیں اور بہترین بھائی کے بیٹے ہیں فرمایا اچھاتو میں وہی کہتا ہوں جو یوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کہاتھا کہ آج تم پرکوئی ملامت نہیں جاؤتم سب آزاد ہو۔

بیعت خطبہ سے فارغ ہوکرآ پ کوہ صفا پر جا بیٹھے اور لوگول سے مہماا مکن اطاعت خدا اور رسول کی بیعت لینے لگے مردول کی بیعت سے فراغت پاکرآ پ نے حضرت عمرٌ بن الحظاب کوعور تول سے بیعت لینے پر مامور کیا اور خود بنفس نفیس ان کے لئے استغفار کرتے رہے۔

صفوان بن امبیاورا بن الربیرگوامان بعثوان بن امید فتح کے بعد جان کے خوف سے بن کی طرف بھا گا عمیر بن دہب (اس کی قوم سے ) نے آنخضرت علی خدمت میں حاضر ، و کرصفوان کی امان کی درخواست کی آپ نے اس کوامان دی اور اس امر کے اظہار کے لئے اپناوہ عمامہ مرحمت فرمایا جو کہ مکہ میں داخلے کے وقت آپ کے سرمبارک پرتھا یعمیر بن دی اور اس امر کے اظہار کے لئے اپناوہ عمامہ مرحمت فرمایا جو کہ مکہ میں داخلے کے وقت آپ کے سرمبارک پرتھا یعمیر بن دی سے موالی لائے اس نے آنخضرت علی ہے دومہینے کی مہلت طلب کی آپ نے چار مہینہ کی مہلت عطافر مائی ۔ ابن الزبیر شاعر بھی نجوان کی طرف بھا گی تھا ایکن پھر پچھ سوچ سمجھ کروائیں آیا اور ہیرہ بن ابی وہب مخزومی شوہرام ہانی یمن کی فتح کے وقت مکہ چلا گیا تھا اور و ہیں بحالت کفر مرگیا۔

بت خانہ عزی کا انہدام ان واقعات کے بعد آن مخضرت علیہ نے مکہ کے اطراف وجوا نب کی طرف سرایاروانہ فرمائے لیکن ان کو قال سے منع فرما دیا منجملہ ان کے خالد بن الولید بنوجذیمہ بن عامر بن عبر منا ق 'بن کتانہ کی طرف روانہ کئے گئے۔ انہوں نے بنوجذیمہ سے لڑائی کی اور مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ جب حضرت خالد آنخضرت علیہ کی معرفت بنوجذیمہ کو واپس کر دیا اور ان کے خدمت میں عاضر ہوئے تو آپ علیہ نے اس مال واسباب کو حضرت علی کی معرفت بنوجذیمہ کو واپس کر دیا اور ان کے مقولین کی دیت (خون بہا) اوا کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی کوعزئی کی جانب روانہ کیا۔ مضرو کتا نہ اس کی جاہلیت میں بے مدتعظیم کرتے تھے اور اس کی مجاورت بنوشیان قبیلہ بنوسیم صلفاء بنوہاشم کے قبضہ میں ہے خالد بن الولید نے اس کومنہدم کر دیا۔

انصار کی تالیف قلوب: انسار گوفتی مکہ کے بعد آنخضرت علیہ کے بلاتین قیام سے بینیال پیدا ہوا کہ شایداب آپ کہ ہی میں قیام نے بدخیال پیدا ہوا کہ شایداب آپ کہ ہی میں قیام فرمائیں گے۔ مدینة تشریف نہ لے جائیں گے اس وجہ سے ان کواکیک گونہ صدمہ ہوا آپس میں اس سلسلے میں کچھ کہتے سننے لگے آنخضرت علیہ کو جب اس امر کی خبر ہوئی تو باہر تشریف لائے 'انصار گوجی کڑے خطبہ پڑھا اور فرمایا ''کہ ہماری زندگی وموت تمہاری ڈندگی وموت سے متعلق ہے''۔

(مترجم) تطهیر کعید ابن اسحاق نے مخلف اسناد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ کہ کی فتح کے بعد مکہ میں پندرہ راتیں مقیم رہے اس اثناء میں برابرنماز قصر کرتے رہے ان بنوں کو جو خانہ کعید میں تھے خود اپنے دست مبادک سے منہدم کیا اور حضرت ابراہیم واساعیل وعیلی ومریم علیم السلام کی تصاویر کو ڈن کرادیا باقی رہے وہ بت جواطراف وجوانب مکہ میں تھے ان کے منہدم کرنے کو صحابہ کوروانہ کیا۔

عن کی کا انہدام ، ۲۵ رمضان ۸ یے کوئی کے منہدم کرنے کے لئے خالد بن ولیڈ کوئیں سواروں کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ عمر و بن العاص کوسواغ (ہذیل کے سنم) کی طرف روانہ کیا۔ عمر و بن العاص جس وقت سواغ کے قریب پنچ تو بجاور نے کہاتم کس ارادے ہے آئے ہوئے عمر بن العاص نے جواب دیا کہ مجھ کو آنخضرت عظیم نے اس بت کومنہدم کرنے کے لئے بھیجا ہے بجاور نے حیرت کی نگاہ سے ان کود کی کہ کہا تم اس امر پر قادر نہ بوسکو گے۔ عمر و بن العاص نے کہا کہ کون کی کوئی کہ کہا تھ پر تف ہوتو اب تک ای خیال کے کیوں؟ بجاور نے جواب دیا کہ خداوند سواغ تم کوخودروک دے گاعر و بن العاص نے کہا تھ پر تف ہوتو اب تک ای خیال باطل میں گرفتار ہے عمر و بن العاص نے کہ کہ کرسواغ کی طرف بڑھے اور اس کونز انہ کوتو ڈوالا نہ کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر جمر ہی بن العاص بجو کہ بون کو ٹوئر کر اس کے خزانہ کوتو ڈوالا نہ کی جب وہ اپنی بیاسکا تو بھر گوئین العاص بجاور کی کام سنتے ہی مسلمان ہو گیا۔ اس طرح سعید بن زیدالا شہلی منا قا کے تو ٹر انہ کو گوئیاں بیاسکا تو بھر کو کیا نفع وضرر پہنچا سکتا ہے بجاور ہے گام سنتے ہی مسلمان ہو گیا۔ اس طرح سعید بن زیدالا شہلی منا قا کے تو ٹر انہ کو گوئولا کے جو کو کیا نفع وضرر پہنچا سکتا ہو گیا۔ اس طرح سعید بن زیدالا شہلی منا قا کے تو ٹر انہ کو گوئولا کی بیاں ہو کے یہ بت اوی و فر ڈااوراس کے خزانہ کو گوئولا کی بیاں سے بھی چھو اتھ نہ آیا۔

بنو ہواز ن اور بنو تقیف یوں تو مکہ کی فتح سے پہلے عربوں کو آنخضرت عظیم کے مسلس کا میابیوں سے آپ عظیمہ کی نسبت ایک خاص خیال پیدا ہو گیا تھا اوران کی رگوں میں جوشِ انقام یا حسد ورشک کا خون دوڑ رہا تھا۔ پرانی عداوتوں کا خیال سینہ دلوں سے بھلا کرایک دوسرے سے راہ ورسم پیدا کرنے کی کوشش کررہے تھے چنا نچے ہوازن و ثقیف اسی وقت سے خیال این دوسرے سے راہ ورسم پیدا کرنے کی کوشش کررہے تھے چنا نچے ہوازن و ثقیف اسی وقت سے

جب کہ آنخضرت علی کے بعد میں مالک ابن عوف کے پوکنے ہوگئے تھے لین فتح مکہ کے بعد میں بھو کہ کہ آنخضرت علی اللہ میں بونھیں بن شاید ہم پر جملہ کر دیں۔ بونھیں میں مالک ابن عوف کے پاس مسلمانوں کے خلاف بحقع ہوئے اس مجمع ومشورے میں بونھیں بن معاویہ بن بکر بن ہوازن و بنوجھم بن معاویہ و بنوسعد بن بکر اور چند آدی بنو ہلالی بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ کے اور ان کے اخلاف بنو مالک بن ثقیف بن بکر شریک تھے۔ بنو ہوازن میں سے کعب وکلاب شریک نہیں ہوئے۔ بنوجھم کے ہمراہ ان کے سر دار درید بن الصمة بن بکر بن علقمہ بن خزاعہ بن جشم بھی تھا۔ گواس کو پیرانہ سالی نے کسی کام کا نہ رکھا تھا۔ بہ مشکل تمام اپنے مقام سے صوح کر کت کر سکا تھا لیکن اس کو جہاں دیدہ و جنگ آزمودہ ہونے کی وجہ سے صلاح ومشورہ کی غرض سے ساتھ کے لیا تھا۔ ثقیف میں قارب بن الاسود ابن مسعود بن معتب اور بنو مالک بن دُ والخمار سمجے بن الحریث بن مالک اور اس کا بھائی احمس سر دار تھا اور ان سب کا سر دار مالک بن عوف بنونھیر کا سر دار بنایا گیا۔

وز پیر بن الصمۃ کی ما لک کو پیدونصائے جس وقت عرب کا یرگروہ اوطاس میں پینچاور بدبن الصمۃ نے ما لک بن عوف ہے کہا ( مالی اسمعۃ کی البیا نا اور گدھوں کا بینخا اور بکر یوں کا بولنا اور لاگوں کا روناس رہا ہوں ' سالک نے جواب دیا گہ میں نے ان لوگوں کو مع ان کی اولا داور اموال کے لڑائی پر نکالا ہے تا کہ ان ہی کے خیال سے بینہ پر ہو کرلڑیں وریدین الصمۃ نے کہا والد تو نظمی کی کیامہ غرم کوئی چیز جواس کے ساتھ ہوتی ہو البی کے خیال سے بینہ پر ہو گر تھے کہ ہو اللہ تو نظمی کی کیامہ غرم کوئی چیز جواس کے ساتھ ہوتی ہو البی کے خیال سے بینہ پر ہو گر تھے کہ ہو تھے اول کے سال دریافت کر کے ان کے نہ شریک ہونے کا افسوس کیا اور مالک کی طرف پھر مخاطب ہو کر کہنے لگا مالک تجھے یہ کیا ہو گیا ہو گیا تھے اور کوئی چیز جوان کو خیال اور مالک کی طرف پھر مخاطب ہو کر کہنے لگا مالک تھے یہ کیا ہو گیا ہو گیا تھے اور کا کوئی کی بیان ہوگیا تو یہ ہوگی تو ہوئی تو بیان ہوگی تو بیان کی خور دیا گھر بیان کی خور دیا گھر بیان ہوگی تو بیات ہوگی تو بیات ہوگی تو بیات ہوگی تو بیات کی خور دیا تھوٹر ہیں گے' ۔ مالک نے بیتھر سے تا مالی سے تھارت کی نگا ہوں سے من کراس پر پچھوٹو جو بیتھ کیا تھارت کی نگا ہوں سے من کراس پر پچھوٹو جو بیات ہوگی دست پر دیے مخوظ دیا ہیں گئا ہوں سے من کراس پر پچھوٹو جو بیان کیا تھر سے تا میان کو تو کیان کیا تھوٹو کیا ہوگی کو تو بیان کراس پر پچھوٹو جو نہ کیا تھارت کی نگا ہوں سے من کراس پر پچھوٹو جو نہ کیا تھارت کیا گھر کیا ہوگی کیا تھارت کی کرائی کیا تھارت کی کھر کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گھر کیا ہوگی کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گھر کیا گھر کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گھر کیا ہوگی کو بیان کیا ہوگی کیا ہوگ

ی ان لوگوں میں مہاجرین وانسار (رضی اللہ عنبم ) نہیں شریک تھے۔ صرف وہی لوگ تھے جو پوقت فٹٹی یا بعد فٹٹر مکیا کیا اس کے تھے جیسا کہ ابن اسحاق نے حرث بن مالک سے روانیت کیا ہے۔

ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط مقر رفر مائے جیسا کہ ان کے لئے ہے۔ آنخضرت عظیمہ نے اس سوال سے ناراض ہوکر ارشاد فر مایا: '' ہتم نے مجھ سے ویسائل کہا ہے جیسا کہ قوم موکا نے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک اللہ ان کے اللہ کی طرح بنا دو۔ قتم ہے اس کی جس کے قضہ میں میری جان ہے مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کا راستہ اختیار کروگے۔ جو تم سے بیشتر گر رہے ہیں۔ خردارا یسے خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دؤ'۔

جنگ حنین کے دونوں جا نب کمین گاہ میں چپ کر بیٹے رہ تھے۔ جس وقت تشکر اسلام اس وادی ہے ہو گر اُر ا کفار نے وادی خین کے دونوں جا نب کمین گاہ میں چپ کر بیٹے رہ تھے۔ جس وقت تشکر اسلام اس وادی ہے ہو گر اُر ا کفار نے کمین گاہ سے نکل کر دفعتہ ہملہ کر دیا۔ مسلمانوں کالشکر اس اچا تک ہملہ سے منتشر وغیر مرتب ہو گیا۔ آئخضرت علی نے ہم چندان کو واپس آنے کے لئے آواز دی لیکن وہ واپس نہ ہو سکے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر وعل عمل عاب وابوسفیان بن الحرث اور ان کے لئے آواز دی لیکن وہ واپس نہ ہو سکے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر وعلی عباس وابوسفیان بن الحرث اور ان کے لئے کے جعفر وفضل وقتم پیران عباس اور ان کے علاوہ ایک جماعت صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی تھی۔ آئخضرت علی اس نے اس کے جماعت محابہ کو پکارا۔ صحابہ نے آئے میں میں تک کے سے صحابہ کو پکارا۔ صحابہ نے لوٹے کا قصد کیا لیکن کفار کے اثر دہام نے روک دیا۔ مجبور ہوکر و ہیں تھیم گئے اور لڑنے گے۔ جنگ کی حالت بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آر رہی تھی۔ بنو ہواز ن لڑتے لڑتے آئے خضرت علی کے مہلمانوں کو اس بہلے حلے مسلمانوں کے خلاف نظر آر رہی تھی۔ بنو ہواز ن لڑتے لڑتے آئے خضرت علی کی خلاف کر یہ بیچی گئے مہلمانوں کو اس بہلے حلے میں تکست کی حوالی ہوگی۔

بنو ہوازن کی پیسیائی جب آنخضرت علیہ نے اللہ اکبر کہ کردلدل کو آئے بڑھایا تواس آ واز کے سنتے ہی ادرگردسو سے قریب صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے اورسب کے سب نے ایک مجموعی قوت سے حملہ کیا بنو ہوازن پسپا ہو کر پیچھے ہے مسلمانوں نے ان کو گئے اور سب کے سب نے ایک مجموعی قوت سے حملہ کیا بنو ہوازن پسپا ہو کر پیچھے ہے مسلمانوں نے ان کو قار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے لڑکوں عورتوں کو قید کرلیا۔ مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ بنو مالک کے ستر آ دمی اس معرکہ میں کام آئے منجملہ ان کے ذوالخمار اور اس کا بھائی عثان پسران عبداللہ بن رسعہ بن الحرث بن حبیب تھا۔ قارب تبین الانبودا حلاف ثقیف

ے بیہوازن اور ثقیف کاعلم بردار تھاجب بیمارا گیا تو عثان بن عبداللہ نے علم لیااورلانے لگے جب نیابھی تینے اجل کے نذر ہوا تو اس وقت مشرکین کوشکست ہوئی۔

۔ بروایت ابن اسحاق میداخلاف کاعلم بردارتھا جب جنگ کا پانسہ پلٹتا دیکھا تواپناغلم ایک درخت سے لگا کر بھا گ گیااس کے دیکھا دیکھی اس کے چیا زاد بھائی ادراس کی کل قوم بھا گ نگلی۔ شروع جنگ سے اپنارایت (جھنڈا) چھوڑ کر بھاگ گیا اس وجہ سے ان میں ہے کوئی مارائیبیں گیا۔ مالک بن عوف نصری نے اپنی قوم کی ایک جماعت کو لے کرطائف میں جا کر دم لیا ہواڑن کے پچھلوگ اوطاس کی طرف بھا کے سوارانِ اسلام نے ان کا تعاقب کیا ورید بن الصمۃ اسی داروگیر میں رہید بن رفیع بن اہیان بن تعلید بن سر پوع بن عوف ساک بن عوف بن امراء لقیس کے ہاتھ سے مارا گیا۔

بنو ہوازن کا تعاقب آ تخضرت علیہ ناہ ہوہ ان ہوہ وازن سے لڑنے کے لئے ابوعام اشعری عم ابوموی کوروانہ کیا جو اوطاس کے ایک تھجور کے باغ میں بناہ گزیں تھے۔ جب ابوعام سلمہ بن ورید بن الصمة کے تیر سے شہید ہو گئے تو ابوموی نے رایت اسلام لے کر نہایت شدت سے حملہ کیا اور اپنے بچا کے قاتل کو مار ڈالا مشرکین باغ سے نکل کر بھا گے بنونشیر بن معاویہ سے رباب میں تل کا بازار گرم ہو گیا ہوازن کے جتنے لوگ اس معرکہ میں آئے تھے سب کے سب مارے گئے مسلمانوں میں سے چار آ دمی (ا) ایمن بن ام ایمن (براور اخیانی اسامہ) (۲) بزید بن زمعہ بن الاسود (۳) سراقہ بن الحرث مجلائی (۴) ابوعام اشعری (رضی الله عنهم) شہید ہوئے۔

طاکف کا محاصرہ: واقعہ تین سے فارغ ہوگرآپ نے قیدیوں اور اموال فلیمت کو جر اندیں جمع کرنے کے لئے فرمایا اور ان کی حفاظت کے لئے مسعود بن عمر و ففاری کو مقرر کر کے طاکف کا قصد کیا لیکن آپ کے پنچ سے پہلے تقیف نے طاکف میں داخل ہو کر درواز و بند کرلیا تھا اور اہل طاکف کو اپنا ہمدر دینالیا ۔ نین سے طاکف آتے ہوئے حصن مالک بن عوف تقری ملاآ تخضرت علی ہے دولی تلعہ سے اسلام لانے کے لئے فرمایا جب اس نے انکار کیا تو وہ آپ کے تعلم سے منہدم کر دیا گیا بجسہ یہی دا قعد الحم کے ساتھ بھی پیش آیا جو بو ثقیف میں کسی شخص کا تھا۔

طائف کے سرواروں میں سے عروہ بن مسعود فیلان بن سلمہ چونکہ اس واقعہ سے پیشتر فنونِ جنگ کی تعلیم کی غرض سے حرش گئے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے نہ تو وہ حنین میں شریکہ ہوئے تھے اور نہ طائف میں حصار کے وقت اس کو کچھ کہ در پہنچا سکے۔ اگر چہان کواس محاصرہ کی فہر پینچی لیکن انہوں نے اپنی فیر حاضری کوالیے نازک وخطرناک وقت میں حاضری سے زیادہ بہتر سمجھا۔ محال مور ان کی مراجعت آئے محضرت علی فیر بنا میں روز تک طائف کا محاصرہ کئے رہے اثناء محاصرہ میں اہل قلعہ تیرو پھر برساتے تھے ایک مرتبہ چند صحابہ میں مرساتے تھے ایک مرتبہ چند صحابہ میں مور نا کام ہو کر طائف کے ساتھ والی آئے۔ آئے ضرب علی الل طائف نے ان پر تیرو پھر برسانا شروع کرد ئے جس سے فی ایک خند تی کھو دکر طائف کے ساتھ والی آئے۔ آئے ضرب علی تھا ہے گئے نے ان کے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور موال طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا اور الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار شکست نہ ہوا تھی۔ الل طائف نے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار تھوڈ کر جر اند کی طرف درخ کیا جہاں پر قیدیان ہواز بن واموال فنیمت جمع تھا۔

طا کف کے نواحی قبائل کی اطاعت ان ایام میں جب کہ طا کف کا آپ علیہ محاصرہ کئے ہوئے تھے طا کف کے گردونواح کے رہنے والے اکثر خوداوربعض وفود کے ذریعہ خدمت اقدس میں حاضر ہوکرا بمان لائے۔اثناء محاصرہ میں

ا صاحب زادالمعاد نے لکھا ہے کہ جھ بڑار قیدی اور چوہیں بڑار اونٹ خالیس ہڑار سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور چار بڑار اوقیہ جا ندی واقعہ ختیں میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔واللہ اعلم

مسلمانوں میں سے معید بن سعید بن العاص وعبداللہ بن الی امیہ بن المغیر ہ برادرم ام سلمہ وعبداللہ بن عامر بن رسید عزری حلیف بنوعدی اور علاوہ ان کے بارہ صحافی جس میں جا رانصار (رضی الله عنهم تھے) شہید ہوئے۔

موازن کا وفد: جس وقت آپ بعر اندین پنچ قیدیان و مال غنیمت کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ہوازن کا وفد آیا اور اس نے ان کے اسلام لانے اور امن کی خواہش فلا ہر کی۔ آپ علی نے فر مایا کہ تم لوگ اپنے اہل وعیال واپس لینا چاہتے ہو یا مال واسب کو۔ بنو ہوازن کے وفد نے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے اہل وعیال کو واپس چاہتے ہیں تب آپ علی نے ارشاد فر مایا جو کچھ میر الور بنو مطلب کا حصہ تھا وہ سب تمہارا سے لیکن وہ حصہ جو مہاجرین وانصار کا ہے اس کی بایت تم لوگ بعد نماز ظہر کھڑے ہو کہ کہ کو کہ نے ان اس کی بایت تم لوگ بعد نماز ظہر کھڑے ہو کرتے ہو کہ نے اس کی بایت تم لوگ بعد نماز ظہر کھڑے ہو کہ نمارش کرتے ہیں '۔ میں اس وقت وہ حصہ بھی تم کو دے دوں گا غالبًا مہاجرین انصار راضی ہو جا تماں گ

بنو ہواز ن کوا مان پی جب آنخفرت علی ظری نماز پڑھ چی تو ہواز ن کے وفد نے کھڑے ہوکر کہا ((انسسان ہو ہواز ن کے وفد نے کھڑے ہوکر کہا ((انسسان ہوں کے فر ایند اللہ علی ابناء ننا و نسائنا)) یعی ''ہم رسول اللہ علی ابناء ننا و نسائنا) یعی ''ہم رسول اللہ علی اللہ علی اولا داور عور توں کی سفارش کرتے ہیں' ۔ آنخفرت علی نے فر مایا ((اماما کان لی و لبنی عبدالمطلب فہولکم)) کعی ''جومیرااور بی عبدالمطلب کا حصہ ہے وہ سب تمہارا ہے' ۔ مہاجرین وانسار ؓ نے یہ تن کرجواب دیا ((ما کان لنا فہو لوسول اللہ)) کین ''جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ) کے بین الرکیا اور ای طرح عباس بن مرداس نے بھی کیا اور بنوسلیم نے کہا کہ جو ہمارا حصہ ہے اس کے مالکہ رسول اللہ علیہ انکار کیا اور ای طرح عباس بن مرداس نے بھی کیا اور بنوسلیم نے کہا کہ جو ہمارا حصہ ہے اس کے مالکہ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعدرسول اللہ علیہ نے ہواز ن کی عورتوں اور اولا وکو والیس کر دیا جس نے اس امرکونا لیند کیا اس کواس کا مداور درول

رسول اکرم کی رضاعی ہمشیرہ: انہیں قیدیان ہوازن میں آنخضرت عظیمہ کی رضاعی ہمشیرہ شیما بھی تھیں جو قبیلہ ہوازن میں ہونوں میں ہونوں میں ہونوں ہوازن میں ہونوں میں ہونوں ہون ہونوں 
مال غنیمت کی تقسیم اب باتی رہا مال واسباب اس میں ہے آپ عظیم نے مسلمانوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ زیادہ حصران مسلمانان قریش کومرحت فرمایا جن کی تالیف قلوب مقصود تھی اوروہ وقت فتح یا بعد فتح مکھ ایمان لائے تھے بعض کوان میں سے سوسو جھے اور بعض کو بچاس بچاس اور بعض کو ان دونوں کے درمیان میں دیا۔ ان لوگوں کومولفۃ القلوب کہتے ہیں میں سے سوسو جھے اور بعض کو بچاس بچاس اور بعض کو ایس افراد منجملہ ان کے ابوسفیان اور ان کالڑکا معاویہ بن تھم بن حزام و

و جس دفت ان کو چالیس اوقیہ جاندی اور ایک سواونٹ دیے گئے تو انہوں نے کہا میرے لڑکے بزید کا حصہ لاؤ۔ آپ عظیما لاہ

صفوان بن اميه ما لک بن عوف اورعينيه بن حصن بن حذيفه بن بدر واقرع بن حابس وغيره بين ان لوگول کوسوسو حصه و يئے گئے تصاور عالم بين مرداس کو پہلے پچاس حصد ديئے گئے تصاليکن جب اس نے اپنے دوايک اشعار پڑھے جس شے اس کی تاراضگی ظاہر ہوتی تھی تو آپ علی نے فرمایا ((اقطعوا عنی لساند فاتموا الیه المانة)) ''مجھ نے اس کی زبان کوروک دو پس سواس کے بھی بورے کردؤ'۔

مال غنیمت کی تقسیم میر الصار میں کشیدگی: مسلمانان مولفة القلوب کواس قد رکیر حصد و بنے سے انصار گے دل میں ایک خیال کا بیدا ہوتا کچھ جوہات سے نہ تقاوہ لوگ دل ہیں کی قد رکشیدہ ہوگئے۔ بڑے بوڑ ھے قدیہ بات زبان تک نہ لائے کیکن نو جوانوں کے دماغ میں اس کے علاوہ بیا کیا اور بات تاگئی کہ اب رسول اللہ علیہ ایک قدم کے ہوتے ہوئی اور انصار گوجمع کر آبانی گھر چھوڑ کر مدینہ کیوں جا کیں آب کے علاوہ بیا کہ سے لئے اس احساس کو کواپی فراست سے پہچان لیا اور انصار گوجمع کر مایا میں نے نے مسلمان ہوئے ہیں میں ان کی تالیف کے فرمایا میں نے ان لوگوں کو زیادہ حصداس وجہ سے دیا ہے کہ بیلوگ انجمی نئے نے مسلمان ہوئے ہیں میں ان کی تالیف تلوب کرنا چاہتا ہوں کیا تم لوگ اس سے خوش نہ ہوگئے کہ اور لوگ تو بگری اونٹ لے کرا پنے مکا نوں کی طرف جا نیں اور تم لوگ رسول اللہ تاہی کے کہ افسار گا کی ادار اور اولا وی کو رقی است تھے وہ سب دور ادار انساز کی اولا ویر رقم کر''۔ انصار ٹریٹ کرخوش ہوگئے ان کے دل میں جو پچھ خیالات سے وہ مسب دور ادر انساز کی اولا داور اولا دکی اولا و پر رقم کر''۔ انصار ٹریٹ کرخوش ہوگئے ان کے دل میں جو پچھ خیالات سے وہ مسب دور ور نع ہوگا ور تھا کہ کہ کا مقرر فر ما یا اور معاذ ہیں جبل رضی اللہ عنہ کو قرآن واحکام دینی کی تعلیم کی غرض سے ان کے پاس چھوٹ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ ڈھائی مجینہ بعد جبکہ چوروز ویقعدہ میں اور کیا تی تھے۔ آپ علیہ کی غرض سے ان کے پاس چھوٹ کر مدینہ کو خوات کے داخل کر مدینہ کو خوات کے داخل کہ مدینہ کو نے۔

عماب بن اسید : عماب بن اسیدنهایت زامده باشرع اور جوان صالح شخدانهوں ہی نے سب سے پہلے اسلام میں امیر ہوکر مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔ اس سال کل مسلمانوں نے حج اس صورت سے ادا کیا جس طرح اس سے پیشتر عرب جابلیت کما کرتے تھے۔

غیر مسلمول سے حسن سلوک کا حکم ای سند میں آنخضرت علی ہے عمر و بن العاص گوجیز وعبد پر ان جاندی کے بیاس مثان کی طرف صدقات وصول کرنے کے لئے روانہ کیا۔ جیئر وعبد نے بہ خوشی خاطر اس حکم کی اطاعت کی۔ ٹیز ای سند میں آپ نے مالک بن عوف کوان کی مسلمان قوم اور ثقیف کا جواطراف طائف میں رہتے تھے سر دار مقرر کیا اور بیتھم دیا کہ جولوگ مسلمان نہیں ہوئے ان پر زیادہ حتی نہ کی جائے۔ بلکہ تالیف قلوب کا خیال رکھنا یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو

مری این از این اور ایک مواونٹ اور دور پھرانہوں نے کہامواوید کا حصد وتب آپ ملی علیدو ملم نے جالیس اور تیا ندی اور مواوت وینے کا عظم فرمایا۔

جائیں۔ چنانچے اپیابی ہوا جولوگ کہ وقت فتح مکہ یا بعد فتح مکہ ایمان لائے اسلام میں داخل ہوئے اور مولفۃ القلوب کے نام ہے موسوم ہوئے۔ وہ اگر چہ اور صحابہ سابقین اولین مہاجرین وانصار سے درجہ میں متفاوت ہیں۔ لیکن ان کا بھی اسلام نہائیت اچھا ہوا اور وہ اس زمانہ کے اعلی ورجہ کے دین دار مسلمان سے خواہ وہ کسی درجہ کا ہوافضل ہیں۔ کیونکہ ریشت کہ انہوں نے بحالت اسلام رسول اللہ علیہ کے کودیکھا دوسروں کو ہرگز نصیب نہیں ہوسکتی۔

حضرت ابراہیم کی پیدائش ای سندیں بطن ام المؤمنین ماریہ سے ابراہیم بن رسول اللہ عظافہ پیدا ہوئے۔اس کے علاوہ آنخضرت علیہ نے کعب بن عمیر "کو ذات اطلاع (سرز مین شام) کی طرف قضاعہ کے ایک گروہ کے پاس دعوت اسلام دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ان کے ہمراہ پندرہ آدی تھے۔قضاعہ اوراس کے سردارسدوس نے کعب ابن عمیراوران کے ہمراہیوں کو مارڈ الا ان میں سے صرف ایک مسلمان خدا جائے کس طرح سے اپنی جان بچا کرمہ بنہ والی آئے۔واللہ اعلم کعب ابن ز ہمیر کو ایمان وا نعام شروع و رمطابق اسلام) میں طائف سے والیس کے بعد کعب ابن ذہیر شاعر آنخضرت علی آئے اس میشتر اس کا خون آپ علیہ نے مہاح کردیا تھا لیکن جس وقت اس نے خدمت افتان میں بوراسلام قبول کیا اور اپنا تصیدہ معروفہ (جس کا یہ طلع ہے)

((بانت سعادفقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم نهد مكبول))

سعاد کے جانے کے بعد میرادل پاراپاراہے۔اس کے نشانات کا غلام ہے اوراس سے الگ نہیں ہے بلکہ اس کی مجت میں مقید ہے۔ پڑھاتو آپ نے اس کے صلہ میں اپنی چا در مرحمت فرمائی جس کواس کے انقال کے بعد ورثاء کعب ابن زمیر سے امیر

ا این اسحان نے کھا ہے کہ والیس کے بعد طائف ہے مدید بی کر تجربین دہیں ابی سلمہ نے اپ بھائی کعب ابن زہیر شاعر کواس معمون کا خطاکھا کے جوالوگ تخضرت علیقے کی بچو یا کواذیت و یہ تھان کو آپ علیقے نے قتل کر ڈالا ہے اور شعراء قریش ہے ابن الزیھری وہیرہ ابی وہیب بخو ف جان کو جواب اس خطرت علیقے کی بین کرتے جوان کو جواب کو جواب اور سلمان ہوکو آتا ہے قبل نہیں کرتے اور اگر تو پہیں کرسکا تو ایسی سرز میں پر چلا جا جہاں تیری جان کی تھے۔ کعب ابن زہیر نے اس خط سے پیشتر ایک تھیدہ آخضرت علیقے کی شان کے اور اگر تو پہیں کرسکا تو ایسی سرز میں پر چلا جا جہاں تیری جان کی تھی۔ کو بیان کو بیٹ تھا ایک تھیدہ آخضرت علیقے کی شان کے خطاف کو گھر کہ بیان تھی دیا اور اس تھیدہ کو خدمت اقد س میں پیش کردیا۔ جب محکمہ بی تھر جب بیری کا اس نے خط پایا اور اپنے احباب ہے مشورہ کیا تو نجور محکمہ بیری کرانے تھیدہ کھی کہ میاں کردیا گئرن اتفاق سے بیاس وقت نہیں ملائے جرجب بیری کا اس نے خط پایا اور اپنے احباب سے مشورہ کیا تو نجور سے کو کرانیک تھیدہ کھی کر مدید دواند ہوا جس میں آخضرت علیقے کی مدید میں ہوئے کی اس سے مجاز اور اس تھیدہ کو کہ میاں بیری مرف کا میں تھیدہ کی کہ بیری کرانے کے مکان پراتر اور اس کو ایسی کو کہا تو کو ایسی کو کہا تو کو اس کو کہا تھی کہ میاں کو کہا ہوں اور کو بیت کی میاں کو کہا تو کو ایسی کو کا بیان کو کہا تو کو اس کو کہا تھی کو بیری کو کہا تو کو ایسی کو کہا تو کو ایسی کو کہا تو کو کہا تو کو کہا تو کو کہا تو کہا تھی کو کہا تھی کو کہا تو کہا تو کہا تھی کو کہا تھی کو کہا تو کہا تو کہا تھی کو کہا تو کہا تو کہا کہا تھی کو کہا تو کہا تو کہا تھی کو کہا تھی کو کہا تھی کو کہا تو کہا تھی کو کہا تو کہا تھی کو کہا تھی کو کہا تو کہا تھی کو کہا تھی کو کہا تو کہا تھی کو کہا تو کہا تھی کو ک

معاوية فريدليا تفااوراس كوايك زمانه تك خلفاء تبزكا حفاظت مركفته جليآ رب تق

بنواسد كا قبول اسلام: پهراس دافعه كے بعد بنواسد كے دفود آنخضرت عليه كياس آئے اور ايمان لائے مجمله ان كضرار بن الا زور تھے۔ ان لوگوں نے بعد اسلام بنظر فخريد كها تھا يارسول الله عليه قبل اسكے كه جمارے ياس كسى كوتبليغ كى غرض سے آپ جميس جم لوگ خود حاضر ہوگئے۔ اس پر الله جل شاند نے بير آية نازل فرمائی:

﴿ يصنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان أن كنتم صدقين ﴾

''لوگ اپنے اسلام کا آپ علی پراحیان جنگاتے ہیں۔ آپ علی فرماد یجئے کہ جھ پراپنے اسلام کا احیان نہ جنلاؤ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تنہیں ایمان عطافر مایا''۔

اس وفد کے بعد دو دفعہ ماہ رہیج الاول میں اور آئے اور رویفع بن ثابت البلوی کے یہاں مقیم ہوئے۔

غزوہ تبوک ہوجے ہرقل کی جنگی تیاریاں: اس غزوہ کا محرک اصلی خود ہرقل بادشاہ قطنطنیہ ہوا کیونکہ وہ آپ علیہ کی ہیم کامیابیوں کوئ کر نقصد حملہ تیاری کرنے ہیں مصروف ہوگیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر آپ علیہ کو بھی ہو گئی تو آپ نے ماہ رجب وج ہیں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم وے دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ بعد مسافت کی تو آپ نے ماہ رجب وج ہیں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم وے دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ بعد مسافت وشمنانِ دین کی گرفت فصل اور میوہ جات نیز سابھ کی کی موسم گرم ہونے کی صعوبتوں اور دشوار یوں کو بھی بیان فرما دیا۔ ورنہ اس سے پہلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کس طرف جانا ہوگا مدینہ سے چیش قدمی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اس سے پہلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کس طرف جانا ہوگا مدینہ سے چیش قدمی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ آپ سے بہلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کر ان تھا۔

منافقين كى ريشه دوانيال: ال مرجه چونكه آپ علي في بيل استاراد بوظام فرما ديا-ال وجه سامنقين

ا صاحب زادالمعاد بن تلها بن کلاب که پہلا وفد ماه صفر وجه میں بنوعذرہ وفد آیا۔ جس میں بارہ آدی ہے آئے تخضرت سلی الله علیہ سلم فی کہاتم لوگ کس برادری کے ہو۔ بنوعذرہ کے متکلم نے کہاتم وہ ہیں جن کا آپ انکار نہ کر سکیں ہے۔ ہم لوگ بنوعذرہ برادراخیائی (ایس سو تیل بھائی ہیں جن کی ہاں ایک ہوا در باپ مختلف ) قصی ابن کلاب کے ہیں جنہوں نے قصی کو بر حمال اور بطن ماہ ہو تو تراجہ وہ کو کو لالا۔ ہماری تم ہے قر ابت اور دشتہ داری ہوا تو اور باپ مختلف کے بیل جنہوں نے قصی کو بر حمال اور بطن ماہ ہو تو تراج کو کو لالا۔ ہماری تم ہے قر ابت اور دشتہ داری ہو کہ کو تو اور باس منہ ہوئے کہ ہوئے فر مایا ((مسر حاب کے ہیں جنہوں نے قصی بکم)) ''تم پر مرجبا ہو تو تی ہوئے کو کی چیز نے جھے متعادف کرایا؟' بنوعذرہ کے متعلم نے جو اسلام نے ۔ آئے تحضرت علیہ نے بین کران کو ممار کیا دور اور قبی شام کی بتازت سائی کا تھا جو باہ ورکتا الاول میں آیا اور دو بطل کا تھا جو باہ ورکتا الاول میں آیا اور دو بطل کا تھا جو باہ ورکتا الاول میں آیا اور دو بطل کا تھا جو باہ ورکتا الاول میں آیا اور دو بطل کا تھا جو باہ ورکتا الاول میں آیا اور دو بطل کا تھا جو باہ ورکتا الاول میں آیا اور دو بطل کا تھا جو باہ ورکتا الاول میں آیا اور دو بطل کی خدمت میں لاسے اور عرش کیا کہ یہ بری براوری ہے۔ آپ علی ہو کہ آپ کی خدمت میں لاسے اور عرش کیا کہ یہ بری براوری ہو تھا ہو کہ ان اسلام فیل میں مات علی غیو الاسلام فیل وہ المان ہوئے آپ علی ہو کہ اسلام فیل میں مات علی غیو الاسلام فیل وہ المان کے اور تیسر نے دور نے دو

لوگوں کو بہکانے گے اور اس فکر میں ہوئے کہ جہاں تک ممکن ہولوگوں کوغر قوہ میں جانے سے روکیں۔ چنا نچہاں گروہ کے پچھ
لوگ ایک یہودی کے مکان میں جمع ہو کرصلاح ومشورہ کرتے اور لوگوں کو بہکانے کی فکر کرتے تھے کہ آنحضرت عظیمہ بن عبیداللہ کو اس مکان کے جلا دینے اور ویران کرنے کا حکم دے دیا۔ بوسلمہ سے ابن قیس اور چندا عراب نے حلیہ وحوالہ کر کے مکان میں تھہرے رہنے کی اچازت چاہی۔ آپ نے ان کواجازت دے دی اور ان سے سخت ناراض ہوئے میرحال تو منافقین کا تھا۔

مسلمانوں کا اینار اور جذبہ جہاد: اب مونین کے حالات سنے رسول اللہ علیہ نے جس وقت لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور مال واسباب کے فراہم کرنے کوفر مایا تو جو چیز جس کے پاس تھی اس نے لاکر حاضر کردی۔اس غزوہ میں سب سے زیادہ مال واسباب حضرت عثان این عقان نے دیا بیان کیا جا تا ہے کہ ایک ہزار دینار سرخ اور نوسواونٹ مع اسباب کے اور سوگھوڑے دیئے تھے۔ بعض وہ غریب صحافی جن کے پاس کچھ نہ تھاوہ آئخضرت علیہ کے کا سیاس آئے اور سواری کے لئے عرض کیا۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری موجود نہ تھی آپ نے جواب دے دو بیجارے دو تے ہوئے لوٹے اثناء راہ میں یا بین بن عیر نظری کل گئے انہوں نے آن سے دونے کا سب دریا فت کیا۔ان لوگوں نے کہانہ تو ہمارے پاس سواری کے قریب ہے اور نہ ہم میں اس قدراستطاعت ہے کہ خرید کر کے آئخورت علیہ کے ساتھ جہاد میں چلیں۔ہم لوگ سواری کی قکر میں ہے اور نہ ہم میں اس قدراستطاعت ہے کہ خرید کر کے آئخورت علیہ کے ساتھ جہاد میں چلیں۔ہم لوگ سواری کی قکر میں وقت ان کے لئے اونٹ خرید کر کر آئے اور ب دے دیا۔ یا مین بن عمر کا دل بین کر بھر آیا اور انہوں نے اس وقت ان کے لئے اونٹ خرید کر دیے۔

مجامدین کی روانگی جب صحابہ ہمہ تن مستعد و تیار ہو گئے تو مدینہ میں محمد بن مسلمہ اور بعض کہتے ہیں کہ سباع بن عرفط اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا قائم مقام کر کے پیش قدمی فر مائی ۔ تو منافقین کا سر دار عبداللہ بن ابی ابن سلول ایک گروہ لے کر آپ علی ہے ہمراہ ہولیا لیکن تھوڑی دور چل کر مع اپنے ہمراہیوں کے واپس چلا آپا۔ چر میں پہنچ کر آپ علی ہے تھا ہے نے سے فرمایا کہ بہ شہر شمود کا ہے اس کا پانی تم میں سے کوئی استعال نہ کر سے اور اس پانی سے گند سے ہوئے آپ نے کو اونٹوں کو کھلا دے اور سر گلوں روتے ہوئے اس طرف سے چلیں کوئی شخص شہا قافلہ سے نہ نگلے۔ اتفاقاً دوشخص بنوساعدہ سے علیحدہ علیحدہ فکلے ایک کا دم گھٹ گیا جو آپ کے مس کرنے سے اچھا ہو گیا اور دوسر سے کو ہوانے طے کے بنوساعدہ سے علیحدہ علیحدہ فکلے ایک کا دم گھٹ گیا جو آپ علی خدمت میں واپس کیا۔

منافقین کے اعتر اضات آ گے ہو ھے واثناءراہ میں آپ کا ناقہ کم ہو گیا منافقین کی بن آئی آپس میں کہنے لگے کہ محد ﷺ تویہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو آسان نے خبریں ملا کرتی ہیں ہم آسانی حالات کو جائے ہیں۔ تعجب ہے کہ اپنے ناقد کا

ا و فغریب طحابہ جن کے پاس سواری فیتنی اور جن کا واقعہ مؤرخ کتاب نے بیان کیا ہے نہ بیں سالم بن غیبر وعلیہ بن پزید وابولسلی الماز کی دعمرو بن حمہ وسلمہ بن صحر و مزیاض بن ساریہ رضی اللہ عشم بعض روایات میں بجائے ان کے عبداللہ بن معقل اور معقل بن بیار بیں ابن اسحاق نے انہیں میں مرو بن الحمام بن المجموع کو بھی شار کیا ہے۔

عال نہیں جانے کہ وہ اس وقت کہاں ہے آئخضرت علی نے بین کرفر مایا بخدا میں پھینیں جانا سوائے اس کے کہ میروے رب نے جو بچھ جھے سکھا دیا ہے اور اب میں بدالہام الهی کہتا ہوں کہ ناقہ فلال مقام پر ہے۔ مہاراس کی ایک ورخت سے انک گئی ہے جس سے وہ رکی ہے۔ یہ کہ کر آپ علی ہے ایک صحافی کو بیج کرناقہ کو منگوالیا۔ قول بالا کا کہنے والا منافقین میں سے زید بن اللصیت قبیلہ قدیقا ع سے تھا کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اس نے تو بہ کرلی اور بخشی بن جیرتا ئب ہو گیا تھا اور سے دعا کی تھی کہ اس گنا و کہ کہ خوال نے بیدعا قبول فرمائی اور بھی کہاں میرانام ونشان نہ ملے اللہ تعالی نے بیدعا قبول فرمائی اور بھی کہا میں شہید ہوئے۔

ا كيدروالى دومة الجندل كى اطاعت: الغرض جب آنخضرت على تبدي بنجيدة آپ كا مدى خبرين كريحيد بن رويه صاحب اليداورا الى حرباوا درح آپ كى خدمت ميں آئے جزيد دے كرف كركى۔ آپ على في نے برايك كے لئے صلح نامه لكوراى مقام سے خالد بن الوليدر فى الله عنہ كواكيدر بن عبدالملك والى دومة الجندل كى طرف روانه كيا۔ اكيدر بن عبدالملك كنده كابا دشاه نفرانى ند بهب ركمتا تھا اور دومة الجندل كا حكمران تھا آپ على في ندون بيشتر شكار كيا في الد بن الوليد كو الله بن الوليد كا الله عند من الله عند بن كا كورائى كورائ

مجامدین کی مراجعت بیں روز تک تبوک میں مقیم رہے نہ تو کوئی عرب منصرہ میں سے مقابلہ پرآیااور نہ رومیوں نے

۔ یہ کتب تو اریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرائی کے لئے سلح نامہ علیحدہ علیحدہ لکھا گیا تھالیکن تلاش کرنے سے صرف ایک سلخ نامہ ملتا ہے جس میں تحسیدہ والی ایلہ کا نام درج ہے خالباً یہی رعامیتیں اورلوگوں کو بھی دی گئی ہوں' وہ صلح نامہ جو والی ایلہ کولکھا گیا تھاسے ہے۔

((بسم الله الرحمن الرحيم هذاامنة من الله و محمد النبي المنطقة ليحينة بن رويه و اهل ايله شفتهم و سيارتهم في البر و البحر لهم ذمة الله و محمد النبي و من كان معهم من اهل الشام و اهل اليمن و اهل البحر فمن احدث منهم من اهل الشام و اهل اليمن و اهل البحر فمن اهد منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه و انه لن احده من الناس و انه لا يحول ماله دون نفسه و انه لن احده من الناس و انه لا يحل ان يمنعوا ما يردونه ولا طريقا يردونه من بحر او بر)

''لینی پیاللہ کی اور محمد رسول اللہ کی طرف سے بحسینہ بن رویہ کے لئے اور ایلہ والوں کے لئے امن نامہ ہے کہ ان کی تشتیاں اور قافلے تشکی اور تری بیس اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری بیس بیں اور ان کے ساتھی بھی جو شام' یمن اور سمندری علاقہ کے بیس لیکن اگر ان بیس سے کوئی نئی بات پیدا کردی تو اس کا مال اور اس کی جان کے درمیان حائل نہ ہوگا اور جو لے لیے گاای کا ہے اور کی کو بیروانینس کو انہیں دریا یا خشکی کے داستے ہے روگ ویٹر کی بیس کے درمیان حائل نہ ہوگا اور جو لے لیے گاای کا ہے اور کی کو بیروانینس کو انہیں دریا یا خشکی کے داستے ہے روگ ویٹر کی کو بیروانینس کو انہیں دریا یا خشکی کے داستے ہے روگ

ع بن سعید نے لکھا ہے کدا کیدروالی دومۃ الجند ل ہے آتخضرت عظی نے دوہزاراونٹ آتھ سوگھوڑے چارسوزر ہیں چارسونیزے لے کرسلے کی تھی۔ والنداعلم سامنا کیا۔ ایکسویں روزوہاں سے کوچ کرے مدینہ کوروانہ ہوئے اثناء راہ میں اتنا تھوڑ اسایا فی ملاجس سے ایک دو مخص کے سواکسی اور کوسیراب نہ کرسکنا تھا۔ لیکن آپ کی ممانعت کے باوجود منافقین میں سے دو مخصول نے اس پانی کو صرف کیا۔ آپ علیہ ان سے نہایت نا راض ہوئے اور باتی پانی میں اپنا دست مبارک رکھ کردعا فر مائی۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ کی دعاہے وہ یانی وافر کردیا کہ کل کشکر کوکانی ہوگیا۔

منافقین کی مسجد کا انہدام جب آپ مدینہ کے قریب پنچ تقریباً ایک ساعت کا راستدہ گیا ہوگا کہ آپ علیہ نے منافقین کی مسجد کا انہدام جب آپ مدینہ کے قریب پنچ تقریباً ایک ساعت کا راستدہ گیا ہوگا کہ آپ علیہ اللہ بن وخشم سالی ومعن بن عدی علی کو مجد ضرار کا کومنہدم کرنے کے لئے بھیجا۔ اس مبحد گومنافقین نے بنایا تھا جس وقت آپ فر مایا کہ میں آپ غزوہ تبوک کے لئے جارہ ہے جا کیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں اس وقت سفر میں ہوں اور ایک ضروری کام کے انجام دینے کو جارہا ہوں والیس کے بعدد یکھا جائے گا۔ اس والیس کے وقت آپ کے مالک ومعن نے اس کومنہدم کر کے اس کے علمہ کو جالا دیا۔

منافقین اورسور ہ برائت: اس غزوہ میں بنوسلمہ ہے کعب بن مالک اور بنوعمر و بن عوف سے مرار ہ بن الربیع اور ہلال من امید بن واقف حلا کمہ حالت اللہ علیہ ہوئے ای وجہ سے بحکم رسول اللہ علیہ بچاس دن تک ان لوگوں سے نہ کوئی بولیا تھا اور نہان سے کوئی معالمہ کیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کی تو بہ مقبول ہوئی وہ لوگ جو ہلا کسی عذر کے اس غزوہ میں نہیں گئے تھے وہ تقریباً تمیں آ دمی تھے سورہ برات میں بکثرت آیات ان منافقین کی بابت نازل ہوئی ہیں۔ بی آخری غزوہ تھا جس میں بنشرت آیات ان منافقین کی بابت نازل ہوئی ہیں۔ بی آخری غزوہ تھا جس میں بنشرن نفس نفس آئے خضرت علیہ تھے۔

عروہ بن مسعود کی شہا دت جس وقت آنخضرت علیہ طائف کا حصار چھوڑ کرجر انہ سے مکہ تشریف لے آئے اور وہاں سے مدینہ تشریف لارہے تھے۔ اثناء راہ میں عروہ بن مسعود (طائف کے سردار) آکر ملے اور نہایت سپپائی سے ایمان لاکر آپ کی اجازت سے طائف والوں کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے لوٹ گئے۔ والیتی کے بعد ایک روز جب کہ وہ ایپ مکان کی جھت پر کھڑے ہوئے اڈ ان دے رہے تھے کئی شخص نے تیر مارا جس سے وہ شہید ہوگئے۔ عروہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنے خون کا قصاص لینے سے منع فرما دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ شہدائے مسلمین کی قبور میں دفن کیا جائے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے لئے کہ اور قارب بن الاسود بن مسعود مدینہ آئخضرت علیہ کی خدمت میں آئے اور ا

بنو تقییف کی اطاعت : اگر چہ مالک بن عوف پہلے ہے تقیف پر تختی کرر ہے تھان کی تجارت ان کی آ مدورفت بند کرر تھی تھی ان کے مویشیوں کوچین لیتے تھے وقت ضرورت ان کے آ دمیوں سے برگار کراتے تھے لیکن اس کے باوجود تقیف کے قلوب اسلام کی طرف ماکل نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ ان لوگوں کوغرز وہ تبوک سے آنخضرت علی کی واپسی کی فہر پینچی اس اسلام کے حاس مجد کوبارہ منافقین نے ل کر بنوایا تھا اس میں بیٹے کر آنخضرت علی کے خلاف مشورہ کرتے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا مضورہ بناتے تھا س کا ذکر کلام یا ک ربانی میں جی کیا گیا ہے۔ وقت ان کو بیخیال پیدا ہوا کہ اب عربوں کو آنخضرت علیہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہم ان کے مقابلہ پر جاسکتے بیں لہٰذا انہوں نے عبدیا لیل بن عمر بن عمیر کو بمنت وساجت آنخضرت علیہ کی خدمت میں امان طلب کرنے اور اظہار اسلام و بیعت کی غرض سے بھیجنا کیا ہا۔ لیکن عبدیا لیل کوعروہ کے خلاف توقع شہادت نے مدینہ کی طرف نہ جانے ویا جب تک کراس نے ان کے احلاف میں سے دوشخصوں اور تین آدمیوں کو بنو مالک سے اپنے ہمراہ نہ لے لیا۔

عبد یا ایمل کی مشر وط اطاعت در مضان و یو کوعبد یا لیل این ہمراہیوں کے ساتھ بیعت واظہارا سلام کی غرض سے مدینہ پنتیج آنخضرت علیہ نے ان لوگوں کومبد کے ایک قبہ میں شہرایا۔ خالد بن سعید بن العاص ان سب کی طرف سے وکل تھے۔ جب تک خالد نہ کھاتے عبد یا لیل اور ان کے ہمرائی بھی نہ کھاتے انہوں نے آپ سے بذر بعد خالد بن سعید کے بیتین امور پیش گئے۔ (1) یہ کہ تین برس تک لات (بت کا نام ہے) نہ تو ڑا جائے اس خیال سے کہ ان کی عور تیں اور ان کی اور ان کی اس کے ڈیا وہ معتقد اور اس کی طرف نیادہ در اغرب ہیں یہ اس تک کہ ان کو اسلام سے عبت پیدا ہوجائے۔ (۲) یہ کہ نماز معاف کر دی جائے۔ (۳) یہ کہ ان کے بت خود ان کے باتھوں سے نہ تروائے جا کیں۔ آخضرت علیہ نے ان استدعا کی نبیت ارشاد فر بایا کہ استدعا کی نبیت ارشاد فر بایا کہ استدعا کی نبیت ارشاد فر بایا کہ در سے مہارک (الا خیو فی دین الا صلواۃ فیه) ''اس دین بین کوئی بہتری نہیں ہے جس بین نماز نہیں '' تیمری استدعا کی بابت فر بایا یہ میکن ہے۔ عبد یا لیل اور ان کے ہمراہیوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف سے آخضرت علیہ کے درست مبارک یہ بیت کی آپ نے ان پر سب سے کم س عثان بن ائی العاص کو حکم ان مقرد فر مایا کیوں کہ بیاوروں کی بر نبیت زیادہ ذہبی بر بیعت کی آپ نے ان پر سب سے کم س عثان بن ائی العاص کو حکم ان مقرد فر مایا کیوں کہ بیاوروں کی بر نبیت نے اور وی کے نے اور وی کر نے اور وی کر کے اور وی کر نہیں کہ بیاوروں کی بر نبیت نے اور وی کر نبیت نے اور وی کر نہیں ہوئے وی کی اس عثان بن ائی العاص کو حکم ان مقرد فر مایا کیوں کہ بیاوروں کی بر نبیت زیادہ دی ہی اور کیتے تھے۔ اور کیتے تھے۔

بت خاندلات کا انهدام: انبیں لوگوں کے ہمراہ ابوسفیان بن حرب و مغیرہ بن شعبہ لات کے منہدم کرنے کوروانہ کئے سے لیکن ابوسفیان کی وجہ سے لئے تھے لیکن ابوسفیان کی وجہ سے پیچے رہ گئے اور مغیرہ نے پیچے کراپنے ہاتھ سے لات کو تو ڈکرگرا دیا۔ بنومعتب دور سے چیرت و خوف کی آنکھوں سے اس ماجرے کو دیکھتے رہے اس اثناء میں ابوسفیان بھی آ گئے جو کچھ خزانہ بت خانہ میں مال و اسباب وزیورات تھے سب کو یکجا کر کے پہلے اس سے عروہ واسود پسران مسعود کا قرض ادا کیا گیا جیسا کہ آنخضرت علیہ لے ارشاوفر مایا تھا۔ بعدازاں باقی کومسلمانوں میں تقشیم کرؤیا۔

ا وه دوآ دی جواحلاف کئے تھے یہ تھے(۱) تھم بن عمرو بن ویب (۲) شرجیل بن عملان اور بنوما لگ ہے یہ تین اشخاص عثان بن ابی العاص واوس بن عوف ومیز بن خرشہ تھے۔

## باپ: ٩ سنة الوفور

فن مكته كا قبائل عرب براثر: حس وقت آنخضرت على الدعليه وللم غزوه جوك سے فارغ ہوئ اور ثقيف ملمان ہو كئے۔ تو عرب كاطراف وجوانب سے بکثرت وفود آنے لگئ تا آئكہ مؤر شين نے اس سذكوست الوفود كام سے موسوم كر ويا۔ ابن اسحاق كہتے ہيں كہ عرب دراصل عرب كے سب سے بڑے قبيله قريش كى اسلام سے خالفت وموافقت كا انتظار كر رہ تھے اور بخور بيد كيور ہے تھے كو آخصرت على اور قريش ميں كيبى نيتى ہے كو تكہ قريش تمام عرب كے سرداران ك بيت اللہ اور معبد كے جاور شهر حرام كے طال كرنے والے اور طال كرام كرنے والے اور قوى ولكى روايت كرا مترا رہ كے ميت اللہ اور معبد كے جاور شهر حرام كے طال كرنے والے اور طال كرام كرنے والے اور قوى ولكى روايت كے اعتبار سے حضرت اساعيل كى اولا دھيں كے اعتبار سے حضرت اساعيل كى اولا دھيں كے اعتبار سے دون سے الکا رفیق کی ممانعت پر كمر بستہ اور آپ سے لڑنے ميں مستعداور آپ ہونے دين كے مريکی وشمن ہوگئے تھے اس وجہ ہے تمام عرب ميں ايک شور چا ہوا تھا ليكن جب اللہ جل شاند كى عنايت سے مكوفت ہوا اور قريش نے اسلام قبول كرايا تو اس وقت عربوں كومعلوم ہوگيا كہ اب كى ميں آخضرت علي ہوئے كى طاقت نہيں اور نہ كوئى آئلہ جل شاند نے فر مايا ہے ۔ اس لحاظ سے عربوں كے گروہ كركروہ فتح مكہ كے بعد آ كرمشرف به اسلام وقت عيں كاميا ہوسكتا ہے ۔ اس لحاظ سے عربوں كركروہ كركروہ فتح مكہ كے بعد آ كرمشرف به اسلام وقت جيسا كہ اللہ جل شاند نے فر مايا ہے :

﴿ اذا جَاء نَصِر لَلْه و الفتح و رايت الناس يدخلون في دين لله افواجاً فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا ﴾

'' جب الله کی مدداور فتح آجائے گی اور سب لوگوں کواللہ کے دین میں فوج ور فوج واقل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ اپ رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنے لگیں اور استغفار کرنے لگیں۔ واقعی اللہ خوب تو بہ قبول کرنے والا ہے''۔

بنوتمیم کا وفد :غزوہ تبوک کے بعدسب سے پہلے آنے والا دفد بنوتمیم کا تھا اس میں ان کے حسب ذیل رؤسا شامل تھے۔ عطار دین حاجب بن ڈرارہ بن عدس (بنووارم ن مالک سے ) ومتات بن زید واقرع بن حابس وزبر قان بن بدر (بنوسعد سے ) وقیس بن عاصم وعمر و بن الاہتم (بیردونوں بنومقر سے تھے دفیم بن زیداورعینیہ بن حصن فزاری۔ اگر چہاقرع وعینیہ فتح مکہ و حصار طائف میں موجود تھے لیکن اس وقت بنوتیم کے وفود کے ہمراہ شامل ہو کرآئے سے ۔ الغرض جیسے بی بدلوگ مبجد میں داخل ہوئے توانہوں نے کہا ((احسوج بسا محمد)) ''اے محمصلی اللہ علیہ وسلم نکلئے'' آنخضرت علیہ بیآ وازئ کر با ہرتشریف لائے لیکن ان کی اس سوءا د بی سے آزر دہ ہوئے ۔ بنوتیم کے وفد نے کہا ((جسنسا مفاضرک بخطیب نا و شاعر نا )) '' 'ہم اپنے خطیب وشاعر کے ساتھ فخر کرنے کوآئے ہیں''۔ آپ علیہ نے ان کے مساحد ک

عرب کا دستور تھا جس جگہان کا دفد جاتا اس کے ہمراہ آیک خطیب (لیکچرر)ادرایک شاعر ہوتا تھا۔ چنانچیاسی دستور کے موافق ہوتیم کے دفد کے ہمراہ بھی خطیب وشاعرا ئے۔ بنظر دلچیں ناظرین بنوتمیم اور آنخضرت کے خطیبوں کے خطبداور شاعروں کے ایک ایک شعرورج کئے جاتے ہیں۔ ابن ہشام کھتے ہیں کہ جب ان کے خطیب کوا جازت ہوئی تو ان میں سے عطارد بن حاجب کھڑے ہوگر کہنے لگے (دالحمدلله الذي له علينا الفضل و السمن وهواهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا افوالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا اغراهل المشرق واكثره عددا و ايسسره علىة فيمسن مثلنيا في الناس السنا بروس الناس و اولى فقلهم فمن فاخر فافليعد و مثل تحددنا و انا لو نشاء لاكثرنا الكلام و لكن نحيا من الاكتار و انا الغرف بذلك اقول هذا الان تاتوا بمثل قولنا و امر افضل من امرنا) ليخي الشكا شكر ب کہ جس کا ہم پراحسان وفضل ہے اور وہ اس کا اہل ہے آئی نے ہملیں یا دشاہ بنایا اور بہت سامال دیا جس ہے ہم خیرات کرتے ہیں اور ہملی اس نے معززین الل مشرق سے بنایا اور تعداد میں زیادہ اور توب میں زیادہ تو ی بنایا ہم جیسالوگوں میں کون ہے؟ کیا ہم سردار نیس اور لوگوں میں انسل نہیں؟ اگر کوئی ہم پرفخر کرے تواہے جاہئے کہ وہ ہماری طرح اپنی تعداد گنوائے اگر ہم جا ہیں تو اس سے بھی زیادہ تقریر کرسکتے ہیں لیکن افراط ومبالغہ ہے شرم آتی ہے۔ حالانکہ ہمیں سب بچھ معلوم ہے میں کہتا ہوں ہماری تقریر کی طرح کوئی تقریر پیش کر داور ہمارے کارناموں سے انتقل کوئی کارنامہ دکھاؤ''۔ اس قدر كنے كے بعد بنوتم كاخطيب بيٹھ كيا۔ أن تخضرت عليك نے ثابت بن قيس بن الشماس كي طرف مخاطب ہوكرار شادفر مايا ((قسم فساجب المواجل في خطمة)) يعين "المحين ال تحص ك خطب كاجواب ون " ثابت تكم يات بى الحد كركويا بوك ((الحدمد لله الذي السموات و الارض خلقه قبضي فيهن امره و وسع كرسيه علمه و لم يك و شي قط الامن فضله ثم كان من قدرته ان جعلنا ملوكاً و اصطفى من خير حلقه رسولا اكرمه نسباً و اصدقه حديثاً و افضله حسباً فانزل عليه كتابه وائمته على خلقه فكان خيرة الله من العالمين ثم دعا النساس الى الايسمان به فامن برسول الله المهاجرون من قومه و ذورحمة اكرم الناس حساباً و احسن الناس وجوها و خيىر النئاس فعالا ثم كان اول الخلق اجابة و استجابة الله حين دعاه رسول الله نحن فنحن انصار الله و زراء رسوله نقاتل الشابس حتى يومنوا بالله فمن امن بالله و رسوله منع منا ماله و دمه و من كفر جاهدناه في الله ابدا و كان قتله علينا يسيرا اقدول هذا و استغفرالله لي و للمومنين و المومنات و السلام عليكم) يعني "اس الله كاشكر ب حس في زمين وآسان بنائ ان مين اينا علم جاری کیااللہ کاعلم اس کی کری ہے بھی زیادہ وسیع ہے اور ہر چیزاللہ کے فضل کا نتیجہ ہے اس نے اپنی قدرت سے ہمیں بادشاہ بنایا اوراپنی بہترین مخلوق میں سے ایک رسول چنا جس کا حسب ونسب اعلی وافضل ہے اور جوانتهائی سیاہے پھراللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور آپ کولوگوں پرامین بنایا۔ آپ تمام د نیا دالوں میں سب سے زیادہ نیک ہیں پھر آپ نے لوگوں کوائیان کی دعوت دی اور آپ پر آپ کی قوم میں سے مہاجرین ایمان لائے۔ جو آپ کے سخریز بھی تھے۔ بیشرلیف النفس تھے اورا چھے کامول کی شہرت میں بھی ممتاز تھے اورشا ندار کاریا ہے انجام دیے والے تھے بھر رحت عالم کی دموت پر ہم انصارسب سے بیلے لیک کئے والے تھاں لئے ہم اللہ کے دین کے مددگار اور اللہ کے رسول کے وزیر بین اور لوگوں سے اور تے رہیں گے۔ جب تک وہ اللہ پرائمان نہ لائمیں پھر جواللہ پرائمان لے آئے گاوہ ہم سے اپناخون اور اپنامال محفوظ کرلے گااور جو کفر پراڑ انڈ ہے گا ہم اس سے ہمیشہ جہاو کرتے ر ہیں گے اوراس کا قال ہم برآ سان ہوگا اللہ مجھے اور تمام مومن مردوں اور ٹورتوں کو بخش دے آمین والسلام'۔

اس خطب كختم بون يرتابت بن قيس خطيب اسلام بينه مح اورز برقان بن بدرشاء بنزيميم الهركتفسيده يزجي كالجس كامطلع ييقا

نبحن البكرام فلاحي معاولها منا الملوك و فينا تنصب البيغ خطیب کواجازت دی دجب ان کاخطیب عطار دخطید پڑھ چکااوراس میں اپنے مفاخر بیان کرچکا توان کے شاعر زیر قال بن بدرا ٹھا۔ اس نے اپنی قوم اورا پنے فخر بیاشعار پڑھے۔

بنوتمیم کا قبول اسلام اس کے بعد آ مخضرت علیہ نے بنوالحرث بن الخرری سے ٹابت بن قبیل بن الشماس اور صان بن علیہ م بن ثابت (رضی اللہ عنمما) کو بلایا۔ ان دونوں بزرگوں نے خطبہ واشعار پڑھے جس کوئ کر بنوتمیم کے وقو دونگ ہوگئے اور ب ساختہ یہ کہدا شخص ((هذا السرجل هو موید من الله خطیبه اخطب من خطیبا و شاعرہ اشعر من شاعر فا و اصواتهم اعلی من اصواتها) بعنی "ان کی اللہ تا میرفر ما تا ہے اور ان کا مقرر ہمارے مقرر سے اور شاعر ہمارے شاعر ماری آ وازوں سے بلندیں۔ اور ان کی آ وزیں ہماری آ وازوں سے بلندیں۔

اس کے بعد ان لوگوں نے سراطاعت جھکا دیے اور بطنیب خاطر اسلام قبول کرلیا۔ آنخضرت علیہ نے ان کو محقول صلیم مقبول کرلیا۔ آنخضرت علیہ نے ان کو محقول صلیم حقول محتول مانے مقال میں معتول مانے مقال میں محتول مانے مقال میں معتول مانے مقال میں معتول میں م

ملوک جمیر کی اطاعت : تبوک ہے واپس کے بعدرمضان میں جمیر کے بادشاہ کا خطرت بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال و نعمان کی معرفت آنخضرت علیقی کے پاس بعض کہتے ہیں کہ ذی رعین و ہمدان ومعاذ کے کرآئے تھے اور زرعہ ابن ذکی بیزن

ﷺ جیدی ''ہم وہ شرفاء میں کہ کوئی قبیلہ ہمارے مقابلہ کانہیں ہم میں بادشاہ بھی ہیں اور ہم میں عبادت خانے بھی بنائے جاتے ہیں''۔ اتفاق سے حسان اس وقت موجود نہ تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ نے شاعر بنوٹیم کے جواب دینے کو بلایا ہے تواہیۓ مکان سے اشعار پڑھتے ہوئے لکلے جس کامطلع ساتھا

منعنا رسول الله اذحل وسطنا على الف راض من معدو راغم

لین " ہم نے اللہ کے رسول عظیقہ کی طرف سے جب آپ ہمارے پائ تشریف لے آئے۔ مدافعت کی خواہ معبد والے راضی ہوں یا ناراض ' جب آنخصرت عظیقہ کی خدمت میں پنچے ادرآپ کے علم سے جواب دینے کو کھڑے ہوئے تواپ کلام کوائ شعرے شروع کیا۔

ان المسلوائی من فیصر و احسونہ میں است میں فیصر و احسونہ میں است میں ہے۔ ایس من المسلم کی ہیروں کی جاتی ہے'' این شام نے کھا ہے کہ بعض اہل علم کا بیرخیال ہے کہ بوتی ہے کہ بعض اہل علم کا بیرخیال ہے کہ بوتی ہے کہ

الدين اک تحب يعلم الساس فيضك اذا احتياج العند احتصاد المتواسم يعنى در هم آپ كرياس آئے بيس جب لوگ ايام تج مين مجلسول مين جع ہوتے بين توانيس جمارى فضيلت معلوم ہے "اور حسان بن ثابت نے اس كا جواب ديا تھا۔ طلع پرتھلي

هل السمنجيد الالسود البعثود و الهدى وجيئاء السماسوك و احتمال العظمان

یعی و برزگی طاقت و مدایت سے شابان برت و جاہ اور بڑے بڑے مضائب برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے ' برقتم کے شاعر کے اشعار پہلی روایت کے اعتبار سے آتھ اور دوسری روایت کے مطابق جاڑاور صان بن ثابت کے اشعار اٹھارہ باعتبار روایت سابق اور پھلی روایت کے لحاظ سے گیارہ تھے۔ کمانی سیر قائن بشام کی طرف سے مالک بن مرة الربادی نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کرترک بت پرتی سے بیزاری اور اسلام کا اظہار کیا۔ آپ نے اس کے نام ایک خطالعا یا اور معاذ ابن جبل کواس کے قاصد مالک بن مرة کے بخراہ صدقات جمع کرنے اور ارکان دین سکھانے بھیجا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ابی سلول مردار منافقین ڈی قعدہ میں مرگیا اور آئخضرت علی ہے نے بہتی کے انتقال کی خبر صحابة کودی کدوہ ماور جب میں قبل غروہ توک انتقال کر گیا۔

بہرا کا 'بنوالبکاء اور بنوفر ارہ کے وفود: انہیں ایام میں بہرا کا وفد (جس میں ہرہ آ دی تھے) آیا 'مقداد بن عمروک یہال مقیم ہوا۔ دومرے دن مقداد بن عمروان کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے متجد میں حاضر ہوئے ان لوگوں نے اسلام کا ظہار کیا آپ نے ان کوصلہ مرحت فرمایا۔ وہ لوگ خوش ہو کر واپس ہوئے۔ پھر بنوالبکاء کا وفد (جس میں تین آ دمی تھے) اور دس آ دمیوں کا بنوفز ارہ کا وفد (جس میں خارجہ بن صن اور ان کے برا در زادہ جر بن قیس تھے) اور طے سے عدی بن حاتم کا وفد کے بعد دیگرے آئے اور اسلام لائے۔

بنت حاتم کی اسیری : عدی بن حاتم کے وفد کے آنے سے پیشتر ، قبل غزوہ تبوک آئے ضرب علی اندے خود حضرت علی ابن ابی طالب نے بلاد طے کے قریب پہنچ ابن ابی طالب نے بلاد طے کے قریب پہنچ کر ان بیشا بن طالب نے بلاد طے کے قریب پہنچ کر ان پر شب خون مارا حاتم کی لڑکی کوقید کر لیا اور ان کے بت خانہ ہے وو تلواروں پر قبضہ کر لیا ، جن کو حرث بن ابی شمر نے کر ان پر شب خون مارا حاتم کی لڑکی کوقید کر لیا اور ان کے بت خانہ ہے وو تلواروں پر قبضہ کر لیا ، جن کو حرث بن ابی شمر نے چڑ حایا تھا ، عدی اس شبخون سے پہلے شکر اسلام کی روائی کی خبر س کر شام میں بلا دِ قضاعہ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں اس کے جم خیال وہم غدہب (یعنی نصاری) بکثر ت سے بیل جب حاتم کی لڑکی گرفتار ہوکر آئی اور حسب معمول خطیرہ (دروازہ مجد کے سامنے جہاں پر کفاری عورتیں اور بیچ قید کئے جاتے تھے) میں قید کی گئی۔

بنت حاتم کی رہائی آئے خضرت علیہ خطرہ کی طرف سے گزرے تو اس وقت حاتم کی اس لڑک نے روکر کہا'' میراباب مرگیا جوسر پرست تھا وہ بھاگ گیا۔ بھی پراحیان کیجے' اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کرے گا'۔ آئے خضرت علیہ نے دریافت کیا تیراسر پرست کون تھا؟ لڑکی نے جواب دیا عدی ابن حاتم' پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہی اللہ اوراس کے رسول علیہ سے بھاگا ہے' لڑکی نے کہا ہاں۔ ای تتم کے سوال وجواب دوروز متواتر ہوئے۔ تیسر بروز جب کروہ اپنی التجائے پورا ہوئے۔ تیسر بروگی تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تھی پراحیان کرتا ہوں اور تھے بھاؤ تا فدیہ چھوڑتا کہ وہ اپنی التجائے پورا ہونے نہ کرتیری قوم کا کوئی تھی آ جائے تو میں اس کے ہمراہ تھے بھیجوں گا تا کہ قوآ سانی کے سمراہ تھے بھیجوں گا تا کہ قوآ سانی کے سمراہ شام بھائی کے باس بھی جائے۔ انقاق سے اس واقعہ کے دوسرے روز چندلوگ اس کی قوم کے بنو قضاعہ کے قافلہ کے ہمراہ شام بھادے تھا آپ علیہ نے اس کوان کے ہمراہ دوانہ کردیا۔

درجہ کامحس ہے۔ عدی اس کلام کے سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے وفد کی شکل میں مبحد نبوی میں حاضر ہوا۔

آپ نے اس کی انتہا کی عزت کی اور اپنے ہمراہ اپنے دولت خانہ پر لے آئے۔ خود زمین پر بیٹے اور مہمان کو گلاے پر بٹھا یا اثناء راہ میں ایک ضعیف عورت مل گئی جب تک وہ بات کرتی رہی آپ کھڑے رہے عدی بن حاتم کو اس خلق نے مسخر کر لیا۔

اس کو اس بات کا پورا پورا یقین ہو گیا کہ آنخضرت عظیمت برت نبی ہیں۔ ظاہری با دشاہ نہیں ہیں پھر باتوں باتوں میں آپ عظیمت سے چوتھائی ) لیتا ہے اور ان سے مرباع (مال غیمت سے چوتھائی ) لیتا ہے مدی بن حاتم ہے اور ان سے مرباع (مال غیمت سے چوتھائی ) لیتا ہے عدی بن حاتم ہے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا '' یہ تیرے دین میں نا جائز ہے عدی بن حاتم ہے کہ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا '' یہ تیرے دین میں نا جائز ہے عدی بن حاتم ہے س کر متبعب ہو گیا اور اس کو آپ کی نبوت کا اور زیادہ وقوق ہو گیا۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم کواس دین میں داخل ہونے سے ان کی تخابی مانع ہوگی کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ ان کی حاجتیں بہت ہیں اگر چہ اس میں پچھ شک ٹبیں کہ عقریب اللہ جل شاندان کواس قدر مال دے گا کہ یہ سی کو مال و بینا چاہیں گے تو کوئی لینے والانظر نہ آئے گا اور پھر تم کواس دین میں بیام بھی داخل ہونے سے دو کے گا کہ یہ لوگ تعداد میں کم ہیں اور ان کے دشمن بکٹر ت ہیں۔ بخد اس میں تم و رو کوئی عقریب بیسنو کے کہ ایک گورت قاد سیت کم ہیں اور ان کے دشمن بکٹر ت ہیں۔ بخد اس میں تم و رو کوئی عقریب بیسنو کے کہ ایک گورت قاد سیت اپنے اور نے برسوار بے ثوف و خطر اس مکان کی زیارت کو آئے گی اور شاید تمہیں اس دین کے قبول کرنے میں خیال بھی مانع ہوگا کہ کومت و سلطنت دوسری قو موں کے قضہ میں ہے لیکن تم یقین رکھو کہ عقریب یہ لوگ بابل کا شاہی کل فتح کر لیں گا اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت پھیل جائے گی۔ عدی بن حاتم خاموش بیٹھا ہوا ہے سب با تمیں سنتا رہا جب اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت پھیل جائے گی۔ عدی بن حاتم خاموش بیٹھا ہوا ہے سب با تمیں سنتا رہا جب آخضرت علیقہ کا سلسلہ کلام منقطع ہوا تو اس نے ہاتھ بو ھاکر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کر کے اپنی قوم میں واپس آیا۔

جے اور اعلان برائت اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپ نبی برق علیہ برچا ایس آئیں اول سورہ براءت کی نازل فرمائیں جن میں اس معاہدے میں ترمیم کرنے کا بیان تھا۔ جو آپ کے اور شرکین کے درمیان بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکنے کی بابت ہوا تھا۔ جس میں بیاد کام تھے کہ اس سال کے بعد شرکین مجد حرام کے قریب نہ جا کیں اور بیت اللہ کا طواف بر بہنہ ہو کرنہ کریں اور جس سے آئے خضرت علیہ نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے اور ان لوگوں کے بر بہنہ ہو کرنہ کریں اور جس سے آئے خضرت علیہ نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے اور ان لوگوں کے لئے جن کے ساتھ عبد نہیں کیا گیا ہوم الحراث اللہ علیہ کے بیا میں ابو بر ضمد این کوامیر مقرر کر کے ان آیات کے ساتھ روانہ کیا 'جن کا اوپر ذکر ہو چکا۔ جب یہ ذوالحلیفہ میں کینچے تو حضرت علی نے حضرت صدیت سے ان آیات کو لیا۔

ا سورہ بڑاءت اور حضرت علی کے متعلق مختلف آراء ابن خلدون وابن اثیر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے حضرت اللہ کے حضرت اللہ کو جیجا حضرت ابو بکر صدر کی کو تھات سورہ براءت دے کرایام جی میں جیجا تھا مگر جس وقت بید والحکلیفہ میں چیچے۔ تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو جیجا اور انہوں نے حضرت ابو بکر شائف ہو کر مدینہ واپس آئے بھر وہاں لاہ

سور 6 براءت اور حضرت علی ابوبراس خیال و خوف سے کہ شاید کوئی آیت ان کی بات نازل ہوئی ہوگی۔واپس آئے اور آنخضرت علی سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آیت تمہارے فق میں نازل نہیں ہوئی۔لیکن ان آیات کو کوئی غیر شخص مشرکین تک نہیں پہنچاسکتا' سوائے میرے یا میرے خاندان والوں کے۔پس حضرت ابو بکر صدیق جج کرانے پر

جے حسب علم آنخفرت علیہ امیر جم ہوکر کے لیکن کتب سرے اس کی شہادت کافی نہیں بلتی ۔ سیرۃ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق کئے ہیں کہ درسول اللہ علیہ نے وہے میں حضرت ابو بکر صدیق کو امیر جم مقرر کر کے دوانہ فر مایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے دوانہ ہوئے اور سورہ براءت کی آیات کو اس عہد نامہ میں ترمیم کی بابت نازل ہوئیں جو آنخضرت علیہ اور مشرکین میں ہواتھا کہ کو کی شخص ہیت اللہ کی زیارت سے ندروگا جائے۔ بیر کہ شہر حرام میں لڑائی نہ کی جائے یہ کہ شرکین اور مسلمانوں میں بیر معاہدہ عام مجھا جائے۔

چنانچہ حضرت علی این ابی طالب آنخضرت علی گئے ۔ حضرت ابو بکر مرد اندہ وئے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنی گئے ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آتے ہوئے دونوں آدی ساتھ ساتھ گئے ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آتے ہوئے کہا ماموراس کے بعد دونوں آدی ساتھ ساتھ گئے حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو جج کرایا و دحضرت علی این ابی طالب نے بیم النح کھڑے ہو کر آیات براءت سنا کرجو بیام آنخضرت علی این ابی طالب نے بیم النح

على الاعلان كهيد ما \_

اور حفرت على سورة براءت كى آيات سنائے پر مامور ہوئے۔ چنانچ ابو بكر صديق نے لوگوں كو ج كرايا اور حضرت على ابن ابي طالب نے قریب عقب یوم الحر كھڑے ہوكر سورہ براءت كى آيات پڑھ كرلوگوں كوسناديا۔

ضام بن نقلبہ کا قبول اسلام بطری نے لکھا ہے کہ اس نہیں آپ و خد من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم اسلام بین نقلبہ کا قبول اسلام بطری نے لکھا ہے کہ ان کے بال سے صدقہ طاہر کر ان کو اور پاک کر ان کو' نازل ہوئی۔ جس سے مسلمانوں پر صدقات قرض ہوئے اور نقلبہ بن سعداور تقفاعہ سے سعد ندیم کے وفود آئے اور بنوسعد بن بکرنے ضام بن نقلبہ کو وفد مقرد کر بھیجا 'آ مخضرت علیقہ نے ان لوگوں سے اسلام کی بیعت کی اور تو حید صلو ق' ڈکو ق' جج 'صدقہ کی علیحہ و علیحہ تعلیم فرمائی سفام بن نقلبہ نے کہا بے شک میں ان فرائش کو ادا کروں گا اور جس سے آپ نے جھے منع فرمایا ہے اس سے احر از کروں گا اور بخس سے زیادہ نہ کروں گا اور جس سے آپ نے جھے منع فرمایا ہے اس سے احر از کروں گا اور بخس نے جیسا کہ کروں گا اور جس بین فدس سے واپس ہوئے تو فرمایا آپ نے نی کو اگر اس شخص نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے کل کیا تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا' مور شین نے لکھا ہے کہ ضام بن نقلبہ میں وقت اپنی تو م میں بنے ای وقت اور کو تا اور جہور کا بی خیال ہے کہ ضام بن نقلبہ میں ہے تھے یہ واقعات و ھے کو تمام کرد ہے ہیں آور اس کے بعد واقعات و چو کو تمام کرد ہے ہیں آور اس کے بعد واقعات و چو کو تمام بن نقلبہ میں ہوئے تھے یہ واقعات و چھو کمام کرد ہے ہیں آور اس کے بعد واقعات و جمور کا بی خیال ہے کہ ضام بن نقلبہ میں ہوئے تھی ہو اقعات و چھو کہ ان کی تو م نے بالا تقاق اسلام تبول کر لیا اور جمہور کا بیر خیال ہے کہ ضام بن نقلبہ میں ہے تھی ہو اقعات و چھو کہ کا میں تو کو تا ہے۔

اہل نجران کا قبول اسٹلام : اھ (مطابق اسلام) کے ماہ رہے الثانی یا جمادی الاول میں آنخضرت علیہ نے خالد بن الولید کوایک ہریے کا سردار مقرر کر کے نجران اور اس کے اطراف وجوانب کی طرف روانہ فر مایا۔ اس سریے میں چارسو صحابی سے۔ آپ علیہ نے خالد بن الولید کو سمجھا دیا تھا کہ پہلے بنو حرث بن کعب کو دعوت اسلام تین بارد بنااگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو دین و قد جب کی تعلیم کرنا ورندان سے لڑنا۔ لیکن جس وقت خالد بن الولید نجران پنچ اور دعوت اسلام دی ۔ لوگوں نے فورا ہے جو ک و جراسمعا و طاععہ اسلام قبول کر لیا۔ خالد بن الولید نے ایک اطلامی خط ہے اس واقعہ کو ۔ آپ خضرت میں ہیں انجاب کی تحریر کے موافق بوجرث بن کعب کے انتخارت میں الحد اللہ بن آلوں کے ہمراہ مدیند آگے بنوحرث بن کعب کے وقد میں تیس کی الحسین ذوالقصہ ویزید بن عبداللہ الن ویزید بن انجل وعبداللہ بن قرادالزیادی وشداد بن عبداللہ الفبا بی وعمرو ابن عبداللہ الفبا بی وعمرو ابن عبداللہ الفبا بی وعمرو اللہ بن قرادالزیادی وشداد بن عبداللہ الفبا بی وعمرو اللہ بن قرادالزیادی وشداد بن عبداللہ الفبا بی وعمرو اللہ بن قرادالزیادی وشداد بن عبداللہ الفبا بی وعمرو اللہ الفبا بی سے۔

ا مخضرت علی این کی نہایت عزت و تعظیم کی اور ان سے دریافت کیا کہتم لوگ جاہلیت میں اپنے دشمنوں میں کس وجہ سے غالب ہوتے تھے۔ان لوگوں نے کہا کہ'' ہم لوگ آپس میں جو کام کرتے تھے تنفق ہو کر کرتے تھے' نفاق کو

جھ لین '' پھر نبی علی نے ابو بھر نے چیجے ملی ابن ابی طالب کو بھیجا اور انہیں لوگوں کو سور و براءت سنانے کا تھم دیا اور انہوں نے یہ بھی لیا کہ پہلے محرت ابو بھڑ تو آ یات براءت دے کر بھیجا اس کے بعد حضرت ابو بھر تھا تھا ہوں کے ساتے کا تھا میں دیا جا ان کہ سیوا تھیں ہے۔

بلکہ مطاب اس کا بیہ ہے کہ حضرت ابو بھر کے بیچھے حضرت علی کو اس غرض ہے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سورہ براءت کی آ یات سنادی حضرت ابو بھر کے بھیجنے کی فرض اور اولا تو موزمین کی فاش غلطی و وسرے نامنی سے بیاعتر اض کرنا کہ آئے خضرت علی ہے تاہو بھر کو بیام رسانی کے تابل نہ بچھ کر حضرت علی کو مامور کیا بازیچہ اطفال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ والند اعلم

پاس نہ آنے دیتے تھاور جب مظفر ہوتے تھاتو کسی پرظلم نہ کرتے تھے''۔ آنحضرت عظی نے فرمایا یہ تم سی کہتے ہو ہمیشہ اتفاق سے کام لینا' نظاق سے احتر از کرنا لہ شروع ماہ ذک قدرہ ساچ میں جس وقت پیلوگ مذیبہ سے نجران واپس ہوئے۔ آپ نے قیس بن الحصین کو ان کا سر دارمقرر فرمایا اور ان کے پیچھے عمر و بن حزم بخاری کوفرائض وسنن کی تعلیم کی خرض سے نجران کا عامل بنا کر روانہ کیا اور ایک فرمان کھ کر آئیس عنایت فرمایا جس کا اہل سیر نے ذکر کیا ہے اور فقہا مے نے اپنے استدلال میں اس پراعتاد کیا۔ وہو ہذا

فرمان نبوى عليه

((بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله و رسوله يا ايها الذين امتوا اوفوا بالعقود عهد امن محمد النبي عُلِيْكُ بعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون))

'' بنم الله الرحم أن الرحيم بيدالله أوراس كر رسول عليه كا فرمان ب\_ائهان والوالية عهد كو الوراكرة رحمت عالم كاعمرو بن جزم كوجب كه انتين آپ نے يمن كا حاكم مقرر كركے بھيجا تقايد عبد نامدويا تقااس بين آپ نے انبيل تھم ديا تقا اور فرمايا تقاكه ان كے تمام كاموں بين الله سے ڈرنے كاتھم ديا تھا اور فرمايا تھا كہ اللہ ان كے مها تھ ہے جواللہ سے ڈرتے بين اوران كے مها تھ بھى جواحسان كرنے والے بين''۔

زوال آفاب اورنما زعمرجس وقت سابیاصلی ببایی بین بین ها و رمغرب دات که ته ته (اس بین اس قدرتا خیرند کی جائے کہ ستارے نکل آئیں) اور عشاء اول ثلث شب بین پڑھنا اور تعلیم دینا اور جد میں بعد اؤ ان کل کا روبارچھوڑ کر مجد جائے اور قسل کرنے کا تھم دینا۔ مؤمنین سے خس وصد قد وز کو الینا جو یہودی اعیمائی سے دل سے ایمان لائے اور دین اسلام قبول کرے اس کے حقوق وہی ہوں گے جو اور مسلما ٹول کے لئے ہیں اور جو یہودی و ٹھر افی یا اور کی فد ب کا پابند ہوم د ہویا عورت ہوئر جہویا غلام اس سے جزیدا کی دیناریا اس کے عوض کیڑا وغیرہ لینا۔ پس جو خص اس کے دینے سے انکار کرے گاؤہ الشاور اس کے رسول اللہ علی محمد و الله اصحابه اجمعین الله اور اس کے رسول اللہ علی محمد و الله اصحابه اجمعین عنسان کا وفد آیا ، جس میں تین آدی تھے۔ ان لوگوں نے بھی خدمت عنسان کا وفد آیا ، جس میں تین آدی تھے۔ ان الوگوں نے بھی خدمت اقد س میں حاصر ہو کر بطیب خاطر اسلام قبول کیا اور اپنی قوم میں لوٹ کر گئے۔ چونکہ ان کی قوم نے اسلام کو چھیا یا۔ یہاں تک کہ ان میں سے دو بحالت اسلام مرکے اور ایک ابوعبیدہ عامر سے موک سے ان لوگوں نے اپنا اسلام کو چھیا یا۔ یہاں تک کہ ان میں سے دو بحالت اسلام مرکے اور ایک ابوعبیدہ عامر سے میں اور دیا تھے۔ انہوں نے اپنے اسلام کو چھیا یا۔ یہاں تک کہ ان میں سے دو بحالت اسلام مرکے اور ایک ابوعبیدہ عامر سے موک سے انہوں نے اپنے اسلام کو چھیا یا۔ یہاں تک کہ ان میں جو عامر کا بھی دس آدمیوں کا وفد آیا اور اسلام قبول کیا۔ خور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک آئی اور اسلام قبول کیا۔ میں اور دیات دین سیکھر کر آئی قوم میں والی کیا۔

سلا مان اور از د کے وقو د: شوال میں سلامان کا سات آ دمیوں کا وفد آیا جس میں ان کے سردار حبیب ابن عمر وہی سے سے سیاسام لائے اور فرائض وسنن کی تعلیم پاکروا پس بھی گئے انہیں ایام میں از دکا دس آ دمیوں کا وفد آیا ، جس میں صرد بن عبداللہ از دی بھی تھے۔ فردہ بن عمر و کے یہاں سیسب مقیم ہوئے۔ اگلے دن آنخضرت علیق کی خدمت بایر کات میں حاضر ہوکہ مشرف بالاسلام ہوئے۔ آپ نے از دی مسلمانوں کا صرد بن عبداللہ کو امیر بنایا اور ان کے گردونواح کے مشرکیوں پر جہاد کرنے کا تھم دیا۔

جرش کا محاصرہ: چنانچہ والیس کے بعد صرد بن عبداللہ نے جرش کا محاصرہ کر لیا اس وقت جرش میں پھولوگ خشع اور یمن کے جند قبائل آباد سے شہر بھی محفوظ تھا۔ علاوہ اس کے اہل یمن بھی مسلمانوں کے تملہ کی خبرس کر اس کی مدد کوآگئے۔
ایک مہیئہ تک صرد نے جرش کو محاصرہ میں رکھا۔ جب فتح ہوتا نہ دکھائی دیا تو صرد محاصرہ چھوڑ کر پیچھے ہئے۔ اہل جُرش نے صرد کے پیچھے ہئے کو بسپائی خیال کر کے ان کا تعاقب کیا۔ جبل شکر میں پہنٹر اہل جرش نے دوافراد کوآ مخضرت علیہ کہ کہ برآ مادہ ہوگئے۔ اہل جرش کو اس واقعہ میں فکست ہوئی اس سے پیشٹر اہل جرش نے دوافراد کوآ مخضرت علیہ کی خرض سے روانہ کیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو واقعہ جبل ضدمت میں آگر آپ کے حالات دریا فت کرتے اور دیکھنے کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو واقعہ جبل شکرای دن بٹلایا جس روز وہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر جب وہ لوگ اپنی قوم میں آئے اور آپ کے حالات ان سے سے تو وہ لوگ بھی صملہان ہو گئے۔

ا واقدى نے لکھا ہے كہ حبيب بن عمر و نے آنخصرت عليہ سے دريانت كياتھا كه افضل الاعمال كيا ہے؟ آپ عليہ نے فرمايا وقت پر ثمار كا پر هناك والله اعلم

جمدان کا وقد اس سنیں ہدان ایمان لائے ۔ ان کے وفود حضرت علی ابن ابی طالب کے ہمراہ عاضر خدمت اقد س ہوئے ۔ واقعہ اس کا اس طرح پر ہے کہ پہلے رسول اللہ علی نے خالد بن الولیہ کو یمن کی طرف بغرض دعوت اسلام روانہ کیا تھا۔ یہ چھ مہینہ تک وہاں تھہرے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے 'لیکن کسی نے قبول نہ کیا۔ تب آنخضرت علی این ابی طالب کوروانہ کیا اور فر مایا کہ خالد بن الولید کو واپس کر دینا۔ حضرت علی نے مقابات یمن میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا پہلے ان کو اللہ جل شانہ سے عذاب وعماب سے ڈرایا اس کے بعد آنخضرت علی کا فر مان والا ، شان پڑھ کرسایا۔ به افضال الی کل ہمدان نے اس دن اسلام قبول کیا آپ نے اللہ جل شانہ کی وقو د بھی کیا اور تین بارالسلام علی ہمدان فر مایا اس کے بعد اہل یمن جوق در جوق مسلمان ہونے لگے اور ان کے قبائل کے وقو د بھی کیا اور تین بارالسلام علی ہمدان فر مایا اس کے بعد اہل یمن جوق در جوق مسلمان ہونے لگے اور ان کے قبائل کے وقو د بھی کہر سے آنے لگے۔

وفد ملوک کندہ: ای سال فردہ بن مسیک مرادی ان کے ہمراہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیمہ ہوکر آیا اور اسلام قبول کر کے سعد بن عبادہ گئے کے بہال بغرض تعلیم قرآن وفر ائض اسلام تھی را ہا۔ واپسی کے وقت آپ نے فردہ بن مسیک مرادی کومراد وزبید ومزنج کا عامل مقرر فر مایا اور حضرت حالد بن سعید بن العاص کو ان کے ہمراہ صدقات وصول کرنے بھیجا 'چنا نچے خالد آنخضرت عظیمی کی وفات کے وقت تک اس کام میں مامور رہے۔ اس کے بعد عمر و بن معدیکر ب زبیدی نے قیس بن مکشور مرادی سے آنخضرت علیمی کے پاس چلنے کے لئے کہا۔ جب قیس نے انکار کیا تو عمر و بن معدیکر ب زبید کا وفد ہو کر حاضر ہوا اسلام لاکراپنی قوم میں واپس گیا لیکن آنخضرت علیمی کے وصال کے بعد مرتد ہوگیا۔

عبر قیس کا وفد است میں عبدقیس کا وفد آیا جس میں جارود بن عمر وسر دارتھا۔ اس قبیلہ کے کل چھوٹے بڑے عیسائی مذہب رکھتے تھے اور وفات کے بعد رسول اللہ عظامتہ منہ برکھتے تھے اور وفات کے بعد رسول اللہ عظامتہ کے منذر بن نعمان بن المنذر معروف برعرود کے ساتھ مرتہ ہوگئے۔ گر جارود بن عمر و بدستورا پنے اسلام پر ثابت قدم رہے اور نہایت استقلال سے باوجودا پنی قوم کے عداوت کے اوامر (احکام) کی پابندی اور نوابی (وہ باتیں جن کا ذکر شرع میں منع ہے) سے احتراز کرتے رہے بہال تک کہ ان کا انتقال عبد قیس کی واپسی سے پہلے ہوگیا۔

علاء بن الحضر می کی امارت بحرین برتقرری: فتح مکہ پیشر آنخضرت علی نظام بن الحضر می کومنذر بن مادی العبری کی مردز بن مردز بن العبری کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ منذرانہیں کے ہاتھ پر اسلام لائے تصاور نہایت خوبی ہے اپنی اسلامی زندگی گزاری۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد قبل روت اہل بحرین ان کا انتقال ہوا۔ علام بن الحضر می آنخضرت علیہ کی طرف ہے بحرین کے مقداوران سے یاس رہتے تھے۔

بنوهنیفه کا وفد: ای سندمیں بنوهنیفه کا وفد آیا جس میں مسلمہ بن حبیب کذاب اور جال بن عقو ہ اور طلق بن علی بن قیس اور سلمان بن خطلہ ان کا سردار تھا۔ ان لوگول نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ چندروز تھبرے ہوئے الی ابن کعب سے قرآن پڑھتے رہے۔ رجال وطلق وغیرہ اکثر خدمت اقدس میں آتے تھے اور مسلمہ اپنے جائے قیام پر باجازت آ مخضرت عظی بغرض مفاظت اسباب رہتا۔ جب یہ سب بمامہ والین آئے تو مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ طلق نے اس امر کی شہادت وی کہ رسول اللہ عظی نے اس کوا پنا شریک بعالمیا ہے آکثر آ دی اس فتہ میں چنس کے جو کہ آگندہ بیان کیا جائے گا۔

کندہ کا وقد اس ساتھ اور بعض کہتے ہیں اس آدمیوں کا کندہ کا وقد جن کا سردارا هعت بن قیس تھا آیا۔ بعض کہتے ہیں گرگندہ کے وفود میں ساتھ اور بعض کہتے ہیں اس آدمی ہے۔ یہ لوگ ریشی گیڑے پہنے ہوئے تھے اسلام لانے کے بعد آنخفرت علیہ انت ان کوریشی گیڑے پہنے ہوئے تھے اسلام لانے کے بعد آنخفرت علیہ انت ابن آکل المواد و انتخاب المواد و انتخاب المواد و انتخاب المواد و کی ہم اور تم ایک خاندان کے ہیں 'آئخفرت علیہ کے ہیں 'آئخفرت علیہ کا المواد کی المواد و کی المواد کی المواد کی المواد و کی المواد کی کی کی المواد کی کی کی کی کی کار کی کار کی کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی ک

وائل بن جحر کا وقد اس زمانہ میں کنانہ کے وقد کے ساتھ حضر موت کا بھی وفد آیا۔ بیدلوگ ولیعہ کی نسل سے بیل ۔ ان کے سر دار جمد وقوس ومشر سی بھی آئے ہوئے تھے۔ سب نے بخوشی خاطر اسلام قبول کیا اور وائل بن جحر بھی انہیں ایا م میں حاصر خدمت ہو کر مسلمان ہوئے ۔ آن خضرت علیہ نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھیر کران کے لئے دعافر مائی اور ان کے آئے دیا فرمائی اور ان کے آئے دیا فرمائی اور ان کے آئے دیا کہ خوشی میں صلوق جامعہ کی نداولوا کر نماز شکر بیا دائی۔ معاویہ کو تھم ویا کہ وائل ابن ججر کو قبا میں لے جا کر شہر انہیں۔ وائل بن ججر سوار تھے اور معاویہ بیادہ۔

واکل بن ججرا ورحضرت معاویہ: معاویہ ناءراہ یں کہا کہ مجھوا پی جو تیاں دے دو۔ تا کہ زمین کی گری سے میرے پاؤں محفوظ رہیں۔ واکل نے کہا میں اس کو تہمیں نہیں بہنا نا چاہتا کیونکہ میں اس کو پہن چکا ہوں۔ س پر معاویہ نے کہا اچھاتم اپنے چھے بھے والوں ٹیں ) سے نہیں ہو کھر معاویہ نے اچھاتم اپنے چھے بھے والوں ٹیں ) سے نہیں ہو کھر معاویہ نے کہا کہ زمین کی تیش نے میرے پاؤل جا ادیے۔ واکل بین کر بول اٹھے ((امٹ فی طل ناقسی کھاک یہ شوفاً)) لین ''تو میرے ناقہ کے سایہ میں چل تھے بہی شرف گائی ہے''۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ خلافت معاویہ میں واکل ان کے پاس بھی وفد کے سامیہ میں واکل ان کے پاس بھی وفد کے کہا تھا نہوں نے بھی ان کی عزت کی تھی۔

فرج ومحارب کے وفود ای سند میں محارب کے دی آ دمیوں کا اور فدخ سے الربائے بندرہ آ دمیوں کا وفد آیا اور مسلمان ہوکرانہوں نے قرآن پڑھا اور فرائض اسلام کی تعلیم لے کراپی قوم میں واپس گیا 'پھرای قوم کے چندلوگ خدمت اقدس میں آئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے جج اوا کیا۔

نجران کا وفید ای سند میں نصاری نجران کا وفد حفر موت ہے آیا جس میں سر سر دارا دران کا سر دارعا قب عبداً سے آیا جس میں سر سر دارا دران کا سر دارعا قب عبداً سے آلا ہور پر بحث و سے آلوران کا اسقف ابو حارث ( بکر بن واکل ) اور سیدا بہم تھا ان لوگوں نے مبد نبوی میں داخل ہو کر دی امور پر بحث و مباحث شروع کیا۔ اس اثناء میں سورہ آلی عمران کے شروع کی آیات اور آبید مبابلہ نازل ہوئی۔ نصر اثنان نجران نے مبابلہ کرنے سے گریمیا۔ آنحضرت عظیمی نے ان کی استداد کی ہموجب ان سے سلے کرلی اور ہزار حلے صفراور ہزار رجب میں اور چند زر ہیں اور نیزے اور گھوڑے بطور جزیدان پر مقرر فر مایا۔ ابو عبید ہیں الجراح کوان کا عامل مقرر کر کے ان کے ہمراہ دوانہ کیا اس کے بعد عاقب وسید آئے اور مسلمان ہوئے۔

وفد حضر موت اس سندس صدف كاوفد حضر موت سام ياجس مين تقريباً دس تصان سب في بطبيب خاطر اسلام المراسلام اوراد قات نماز سيكه كروايس من يدوا قد ججة الوداع كاب-

عبس کا وفعه اسی سندین عبس کا وفعد آیا این کلبی کہتے ہیں کہ ان میں صرف ایک شخص وفعہ لے کر آیا تھا اور مسلمان ہو کرجس وقت واپس جار ہاتھا۔ اثناء راہ میں انتقال ہو گیا۔ طبری کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم بھی اسی سند کے ماوشعبان میں وفعہ لے کر آیا تھا۔ واللہ اعلم

خولان کا وفید: اسی سند میں خولان کا در آ دمیوں کا وفد آیا۔ سب نے اسلام قبول کیااورا پے بت کوتو ڑڈالا اوراس سے پیشر زمانہ صلح حدید بید میں قبل خیبرر فاعہ بن زید ضیعی قبیلہ جذام سے وفد لے کر آئے اورا یک غلام بطور ہدید پیش گیا۔ جب سے مسلمان ہو کرواپس ہونے لگے تو آپ نے ان کوایک خط (جس میں دعوت اسلام تھی) ویا۔ جس سے ان کی قوم مسلمان ہوگئی۔

بنو سیلع کا شب خون اس عرصه میں وحیہ بن خلیفہ کلی آنخضرت علی ہے کے سفیر ہوکر گئے تھے۔ ہرقل کے بیہاں سے والی آرہے تھے ان کے ساتھ کچھ تجارتی مال بھی تھا۔ بطون جذام سے بنید بن عوض اور اس کی قوم بنو شیلع نے عفلت کی حالت میں وحیہ پر شب خون مارا اور جو پچھ مال واسباب ان کے ہمراہ تھا اس کولوٹ کر لے گئے۔ اس واقعہ نے آئندہ جہاد کا دروازہ کھول دیا اور آنخضرت علی کے وبنوجذام پر تمله کرنے کو ابھارا۔ اتفاق سے اس واقعہ کی اطلاع بنو ضبیب کے مسلمانوں کو ہوگئی۔ ان لوگول نے کہ جاہو کر بدید اور اس کی قوم سے وہ گل مال واسباب جوانہوں نے لوٹ لیا تھا۔ چھین کروچہ سے مدید کے میں میں میں کے دروانہ کی تو میں میں کہ دورانہ کی تو میں میں کے دورانہ کی تو میں میں کہ دورانہ کی تو میں میں کہ دورانہ کی تو میں میں کے دورانہ کی تو میں کے دورانہ کی تو میں کو دورانہ کی تو میں کردورانہ کردورانہ کی تو میں کردورانہ کی تو میں کردورانہ کردورانہ کردورانہ کی تو میں کردورانہ کی تو میں کردورانہ کو تو کردورانہ کی تو کردورانہ کردورانہ کی تو کردورانہ کیا تو کردورانہ کی تو کردورانہ کردورانہ کردورانہ کردورانہ کی تو کردورانہ کی تو کردورانہ کردورانہ کردورانہ کی کردورانہ ک

ہو صلع کی ہمرکو تی : جب وجہ مدینہ پنچ اور آنخضرت علیہ ہے بوضلع کی بدعوانیوں کا تذکرہ کیا۔ تو آپ نے زید بن حارث کے ایک گئر کا افر مقرر کر کے روانہ فرمایا۔ زید بن حارث نے بوضلع پر مقام قضقاض میں حرہ رئل کی جانب سے حملہ کیا ہید اور اس کا لڑکا مج ایک جماعت کے مارا گیا۔ اس واقعہ میں بوضلع کے ساتھ کچھ لوگ بنو ضیب ہے جملہ کیا ہید اور اس کا لڑکا مج ایک جماعت کے مارا گیا۔ اس واقعہ میں بوضلع کے ساتھ کچھ لوگ بنو ضیب کے بھی تھے۔ جو بوضلع کے ساتھ میں مرائے کے دوا عد بن زید مع ابوزید بن عمرواور جند لوگ اپنی قوم کو لے کرخد مت واقد س میں آئے اور اس واقعہ سے آپ کو مطلع فرمایا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ میں مقتولین کی بابت کیا کروں؟ رفاعہ اور ان کے حامیوں نے کہا ''آپ ہمارے زندوں کو چھوڑ و بیجے ''۔ آپ نے خضرت

علی ابن الی طالب کواونٹ پرسوار کر کے ان کے ہمراہ روانہ کیا اور حضرت صدیق کے لئے اپنی تکوار مرجت فرما گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور زید بن حارثی میں فیفا محلیتن میں ملاقات ہو گی اور وہیں بنوضبیب کے قیدی اور ان کا مال و

اسپاپ ان کووالیل کردیا۔

عامر بن صعصعه کی گنتاخی: اسی سدیل عامر بن صعصعه کاوفد آیا جس میں عامر بن اطفیل بن مالک وائد بن ربیعه بن مالک تقے عامر نے آنخضرت علی ہے کہا کہ 'یا جمد علی این بید محدد ہے جائے''۔ آپ نے فرمایا''۔ آپ نے فرمایا''۔ آپ نے فرمایا''۔ آپ نے نفرمایا''۔ آپ نے نفرمایل نے ہے جنگل ومیدان وے دواور تیرے کئے ہے نہ تیری قوم کے لئے اللہ جس کو چاہے گا دے گا'۔ پھر عامر نے کہا''اچھاتم جمھے جنگل ومیدان وے دواور اپنے لئے آبادی وشہر مخصوص کراؤ'۔ آپ علی نے اس کا جواب دیا'' یہ بھی نہیں ہوسکتا کیکن میں تجھے گھوڑوں کی گردنیں ویتا ہوں کیونکہ تو ایک مردشہ موار ہے''۔ عامر نے ترش روئی سے جواب دیا کہ'' میں تہارے اس میدان کو سواروں اور پیا دون سے بحردوں گا'۔ یہ کہ کرعامر مع اپنی توم کے واپس ہوگیا۔ آپ نے فرمایا ((اللهم اکفیهم اللهم ادھد عامر یہ دوا کو میدان کو مواروں اور عن الاسلام عن عامر)) لیمن ''اے خدا ان کے لئے گائی ہوجا' اے خدا عامر کو ہدایت حصد دے اور اسلام کو عامر سے بے یہ واکردے''۔

آئے اور مسلمان ہوئے۔

طے کا وفد: ای سند میں طے کا وفد آیا جس میں پندرہ آدمی اوران کے سردارزیدالخیل وقبیصہ بن الاسود (بنونہاں ہے)
تھے سب نے بخوشی خاطر بے جھجک اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ نے اسلام لانے کے بعد زیدالخیل کا نام زیدالخیر رکھا اوران کو
کنواں اور زمین بطور جا گیرم حمت فرمایا لیکن واپسی کے وقت نجد میں پہنچ کران کا انتقال ہوگیا۔ ﴿انسا لَـلُه و انسا المیـه
د اجعون ﴾

لىكىن قىرىيىش قوم يعتدون)) '' يەنى مسلمە كى طرف سەاللە كەرسول محد عَلَيْكَ كَنام بِ السلام علىك! و يَجْعَيّ مِل رسالت مِيلَ آپ كاشرىك ہول آ دهى زمين ہارے لئے ہے اور آ دهى اہل قريش كے لئے ۔ مَرْقرشى زياد تى كرتے ہيں''۔ آنخصرت عَلِيْكَ نے اس كاحب ذيل جِواب ديا:

طبری نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ آنخضرت علیہ کی ججہ الوداع سے والیسی کے بعد کا ہے جیا کہ ہم بیان یں گے۔

## باپ:

### ججة الوداع اوروفات

عِجة الوداع: ان واقعات كے بعد ذيقعده كامبينة كيا۔ جب اس كى پانچ راتيں باقى روكئيں تو آپ بقصد تج مدينہ سے روانہ ہوئے۔آپ کے ہمراہ مہاجرین وانصار اور رؤساعرب کا ایک گروہ اور سواونٹ تھے۔ مکہ میں اتو ارکے دن جب کہ چارروز ذی الحجہ کے گزر چکے تھے داخل ہوئے۔حضرت علی ابن الی طالب بھی جونجران میں صدقات جمع کرنے گئے ہوئے تقے مکہ میں آپ کے ساتھ سے اور آپ کے ساتھ فج کیا۔ آپ نے اس مرتبدلوگوں کومنا سک فج کی تعلیم دی۔ اس کے سنن بتلائے اوران کے لئے رحمت کی دعا کی اور عرفات میں ایک طویل خطبددیا۔ جس میں حمدوثناء کے بعد بیارشاد فرمایا: ((ايها الناس اسمعوا قولي فاني لا ادرى لعلى لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ايها الناس ان دماء كم و اموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا و حرمة شهر كم و ستلقون ربكم فيسألكم من اعمالكم و قد بلغت فمن كان عنده امانة فليودها الى من ائمنه عليها و ان كان ربا فهو موضوع و لكن لكم رؤس اموالكم لا تظلمون قصى الله انه لا ربا و ان رب العباس بن عبدالمطلب موضوع كله و ان كل دم كان في الجاهلية موضوع كله و ان اول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب وكان مسترضعاً في بني ليث فقتله بنو هـ أيـل قهـ و اول ما ابداء من دم الجاهلية ايها الناس ان الشيطان قديئس من ان يعبد بارضكم هذه ابدأ و لكندرضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم فاحذروه على ديسكم أيها الناس انما النسئي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرمونه عاصاً ليواطئو اعدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله و يحرموا ما احل الله الا وان الزمان قد استدار كهيئة يوم حلق الله السموات و الارض و ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهر في كتباب الله يوم خلق السموات و الارض منها اربعة حرم ثلاثة متوالية ذوالقعدة و ذوالحجة و المحرم و رجب الفود الذي بين جمادي و شعبان. اما بعد ايها الناس فان لكم على نسائكم حقاولهن عليكم حقالكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احد تكرهونه وعليهن ان لا ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضر باغير

ميرج فان انتهين فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف و استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لا يملكن لا نفسهن شيئا و انكم انما اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا ايها الناس و اسمعوا قولى فانى بلغت قولى و تركت فيكم ما ان استعصمتم به فلن تصلوا ابدا كتاب الله و سنة نبيه ايها الناس اسعموا قولى و اعلموا ان كل مسلم اخ للمسلم و ان المسلمين اخوة فلا يحل لا مرئ من مال اخيه الا ما اعطاه اياه من طيب نفس فلا تظلموا انفسكم الاهل بلغت قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد))

"لین او گوامیری باتیں س او مجھے کچے خرمیں شاید میں تم ہے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد بھی ملاقات نہ کر سکوں۔لوگو! دیکھوتمہارےخون اورتمہارے مال تم پرمرتے دم تک ای طرح حرام بیں جس طرح تمہارا میددن اور بیمبین جرمت والا ہے۔تم عقریب اپنے رب سے جاملو گے اور وہ تم سے تمہار ے عملوں کے بارے میں یو چھا ٹی نے تہیں اللہ کا پیغام پہنیادیا ہے اگر کی کے پاس کی کی امانت ہوتو وہ اے اس کے مالک کواوا كرد ، اورا گرسود موتو وه موقوف كر ديا گيا ہے مال تنهين تمهارا سرماييل جائے گا ندتم ظلم كرو ندتم برظلم كيا جائے۔اللہ نے فیصلہ فرماویا ہے کہ سودخم کردیا گیا۔عباس کا نمام سود موتوف کردیا گیا اور جاہلیت کے تمام خون باطل کردیے گئے دیکھوسب سے پہلاخون جو باطل کیاجاتا ہے وہ ربیدین حارث بن عبد المطلب ك ہے۔رہید بولیث کے شیرخوار تھے اور انہیں ہو بذیل نے قُل کر دیا تھااس لئے میں ان کا خون باطل کر کے جاہلیت کے خونوں کے باطل کرنے کی ابتداء کرتا ہوں۔لوگو! تمہاری اس سرزمین میں شیطان اینے یو ہے جانے سے ناامید ہو گیا ہے۔لیکن دیگر معمولی گناہوں میں اپنی اطاعت کئے جانے پرخوش ہے۔اس کئے اپنا دین اس ہے محفوظ رکھولوگوحرمت والےمہینوں کا ہٹا دینا ماننا کفر میں زیادتی ہے اس سے کافر گمراہ ہو جاتے ہیں كدائك بى مهينه كوايك سال مين طال كردية مين اورا يك سال حرام تا كه حرمت والي مبينون كي تعدا دروند ڈالے اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیں۔ دیکھوڑ مانہ گھوم گھام کراپٹی اصلی صورت پر آ گیا ہے ، جس صورت براس دن تھا جب خدانے زمین وآسان پیدا کئے تھے اور اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعدادای دن سے بارہ نے جس دن اللہ نے زمین وآسان پیدا کئے تھان میں سے جارحرمت والے ہیں۔ تین ( ذی قعدہ وی الحجادرمحرم) تولگا تارین اور تنہا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ (آپ نے حمد وصلا ۃ کے بعد فر مایا ) لوگو!عورتو ل پرتہارے بھی حقوق ہیں'ان کا فرض ہے کہ وہ تہارے بستریر کئی کونہ سلائيں اور تھلم کھلا بے حیاتی کی مرتکب نہ ہوں اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تہمیں اجازت دی ہے کہ انہیں ان کے بستر وں بیں چھوڑ دواورانہیں اس طرح مارو کہ جسم پرنشان نہ پڑے۔ پھراگر دہ باز آ جا کیں تو انہیں غیر معروف تان ونفقه دواورعورتوں سے بھلائی ہے پیش آؤ کے یونکہ وہ تمہارے حصہ میں شریک ہیں اور واتی طور پر کسی چیز کی مالک نہیں۔تم نے انہیں اللہ کی امانت ہے حاصل کیا ہے اور انہیں اپنے لئے اللہ کی آیتوں سے حلال کرلیا ہے۔لوگو! میری باتیں سنواور سمجھو میں نے تہیں شرعی احکام سمجھا دیتے ہیں اورتم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کداگرتم اسے مضبوط پکڑے رہو گے تو بھی گمراہ نیہ ہو گے بعثی اللہ کی کتاب کواوراس کے

نی علی کا ست کو کو گومیری با تی سنو کیتین ما نو ہر مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کے علی میں اس کے علی ہیں اس کے علی میں وہی حلال ہے جے وہ خوشی سے دے دے دے روارا پنے اوپر ظلم نہ کرو (پھر پوچھا) کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے جواب دیا ہے شک آپ نے تبلیغ کاحق ادا کر دیا ۔ فر مایا اے اللہ گواہ رہنا''۔

تاسیس حکومت چونکہ کسری کے گورز باذان کے ایمان لانے سے اکثر باشندگان بین بھی مشرف بہاسلام ہو گئے تھے اس وجہ سے آنخضرت علی نے برستور بین کی حکومت پر قائم رکھا تھا اوراس کے ساتھ کی کواس کا شریک اور حقد ارئیس فر مایا تھا۔ یہاں تک کہاس کا انتقال ہو گیا تھا اس کی اطلاع آپ کو ججۃ الوداع سے واپسی کے وقت ہوئی ۔ آپ نے اس کے ملک کو اس میں اس طرح تقسیم فر مایا کہ صنعاء پر اس کے لؤکے شیرین باذان کو اور مارب پر ابوموسی اشعری کو اور جند پر یعلی بن امیہ کو اور ہمدان پر عام بین شیر ہمدانی اور عک واشعر بین پر طاہر بین ابی ہالہ کو اور مابین نجران واقع وزید پر خالہ بن سعید بن بن امیہ کو اور ہمدان پر عام بین جن کو اور معاون پر عکاشہ بن تو رہی اس کے مقول عذر بین کیا۔ جس سے ان کے اعمال کا بھی زیاد بن لبید انظام کرتے رہے اور معاذبین جبل اہل یمن و بلا وِ حضر موت کی تعلیم کے بیش کیا۔ جس سے ان کے اعمال کا بھی زیاد بن لبید انظام کرتے رہے اور معاذبین جبل اہل یمن و بلا وِ حضر موت کی تعلیم کے لئے روانہ کئے گئے۔

اس واقعہ سے پیشتر عدی بن حاتم بنو طے کے صدقات وصول کرنے کواور اسد دو مالک بن نویرہ صدقات بنوخظلہ پراور علاء بن حصری بحرین کی طرف اور حضرت علی ابن ابی طالب نجران کی جانب صدقات اور جزید (خراج) وصول کرنے کو بیجے گئے تھے۔ بنوسعد کا صدقہ انہیں میں سے دو شخصوں پرتقیم کردیا گیا تھا ان میں سے حضرت علی ابن ابی طالب نجران سے صدقات وصول کرکے جمۃ الوداع میں آ کرشریک ہوگئے تھے جیسا کہ کتب تواریخ میں خدکور ہے۔

اسود عنسی کا خروج : اس کانام عبیله بن کعب اور لقب ذوالحمار تھا۔ شیریں کلای شعبدہ بازی اور فال نکالے میں اپنی نظیر ندر کھتا تھا اس کی شیریں کلامی اور تالیف قلوب سے لوگ بہت جلداس سے مانوس ہوجاتے تھے۔ مقام کہف حنار میں پیدا ہوا اور و بین نشو و نما پاکر بڑا ہوا' ہوش سنجالا آ تکھیں کھولیس تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ فدج و نجران والوں نے اس کی تحریر کوسمعاً وطاعة قبول کرلیا' چنا نچدا الل نجران نے جمع ہو کرعمر و بین ترزم و خالد بین سعید العاصی کو نکال دیا اور قیس بن عبد بیغوث نے دفعة محملہ کرکے فردہ بن مسیک کو جلاوطن کر دیا۔ فردہ اس وقت آ مخضرت علیہ کی طرف سے مراد پر حکمر ان تھے۔ اس کے بعد اسود عنسی سات سوسواروں کو لے کرصنعاء کی طرف بردھا۔ شہرابن باذان آنے اس کا مقابلہ کیا۔ اسود عنسی نے شہرابن باذان کو محکست دے کرمارڈ الا اور اس کی بیوی سے نکاح کرلیا۔ صنعاء وحضر موت کے درمیان اعمال طائف تک اور عدن کی طرف سے بحرین تک این کیا ہے۔ بحرین کے لیا۔

ابل يمن كا ارتداد : اس واقعه اكثر ابل يمن مرتد ہو گئے عمر و بن معد يكرب خالد بن سعيد بن العاصى كے ہمراہ

تے۔ اس نے اسود عنسی کی طرف میلان ظاہر کیا۔ غالد بن سعید گوتاب نہ آئی تلوار تھنجی کرآ گے ہوئے۔ دونوں آدمیوں میں دودوہاتھ چل گئے۔ خالد نے اس کی تلوار سمصا مہ تو زکر اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تب عمرو بن معد بکرب گھوڑ ہے۔ اس کر اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تب عمرو بن معد بکرب گھوڑ ہے۔ اس کا سود بن عنسی کی طرف بھاگ گیا۔ اسود نے اس کو ندرج کا سر دار بنادیا اس کے لئکر کا سر دار قیس بن عبد یغوث مرادی تھا اور ایر اس کی طرف سے فیروز و دادویہ عکر انی کر رہے تھے۔ اہل یمن کا بیرنگ ڈھنگ دیچھ کر معاذ بن جبل ڈکل کر بھاگ اور مارب میں ابوموٹی کی طرف سے گزرے۔ ابوموٹی بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوگئے۔ معاد نے سکون میں قیام کیا لیکن ابوموٹی مارب میں ابوموٹی کی طرف سے گزرے۔ ابوموٹی بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوگئے۔ معاد نے سکون میں قیام کیا لیکن ابوموٹی نے سکاسک میں جا کردم لیا اور طاہر بن ابی ہالہ بلادعک (جہاں صنعاء) میں جا چھے۔ لیکن عمرو بن حزم و خالد بن سعید نے مدین بین جا کو مقالد بن سعید نے مدین بین کی دونوں سے آئی خضرت علی کو مطلع فر ماں۔

اسود عنسی اور فیزوز: اس اثناء میں جب که اسود عنسی کو ملک یمن پرایک مسلم حکومت حاصل ہوگی اوراس نے شہر ابن باذان کوتل کے بعداس کی بیوی آزاد کواپنے گھر میں ڈال لیا۔ یہ فیروز کی پچیازاد بہن تھی، فیروز کواسود کی بیر حسی بیند نہ آئیں اس لئے فیروز اسود سے کبیدہ خاطر ہوگیا۔ فیروز کے علاوہ قیس بن عبد بیغوث بھی اسود کی ہمزم وگرم احکام کی پابندی کر رہا کھار ہا تھالیکن کوئی مناسب موقع ہاتھ نے اسود کی گوشائی و سکوت کی حالت میں اسود کے ہرزم و گرم احکام کی پابندی کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ آنخضرت علی نے اسود کی گوشائی و سرکو بی کے لئے ویر بن خیس کی معرفت جس طرح ممکن ہوا کہ خطاکھ تھا۔ یہاں تک کہ آنخضرت علی خوشائی و اس کو بی کے لئے ویر بن خیس بن عبد بیغوث اسود سے کبیدہ خاطر ہے تو کر ابومو کی و معافی و ماروز و حالی اس کی اسود کے قبل کر انہوں نے اس کو جس اسود کے پاس گیا اس نے اسود کے آل کر انہوں نے اس کو جس کے اور در آل کی بندہ کی کہر ہوگی۔ اس نے اس کو گوگا کر مضافات میں رو پوش ہو گئے گئی اس کی بیوی مساۃ آزاد سے پوشیدہ خط و کتا بت حاری رہی۔

اسود عنسی کا خاتمہ: ایک روزموقع پاکر فیروز اور قیس اسود کے گھر میں نقب کے ذریعہ سے گھس گئے اس کو گرفتار کر کے خان کر ڈالا۔ یہاں تک کہ فیجر کی نماز کا وقت آگیا۔اذان ہوئی و بربن نخیس ٹے نماز پڑھائی فیجر کی نماز کے بعد اسود کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو اس کے مجھین نکل پڑے شہر میں ایک بل چل کچ گئی مسلمانوں اور اسود کے مقلدین میں تھوڑی دریت کے لڑائی ہوتی رہی آخر کا رجو پچھان کے ہاتھ میں تھا اس کو بھی وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صنعاء و نجران مرتبہ بن مبتد میں میں تھا اس کو بھی وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صنعاء و نجران مرتبہ بن مبتد میں سے خالی ہوگیا۔ آئی خضرت علی ہوئی کے مال حسب سابق اپنے اپنے مضافات کی طرف چلے گئے۔ البتہ صنعاء کی آمارت کے سلمہ میں کی قدر منافشہ ہوائین بہت جلد سب لوگوں نے معاق بن جبل کے امیر ہونے پر اتفاق کر لیا اور ان کے پیچھے کے سلمہ میں کی قدر منافشہ ہوائیکن بہت جلد سب لوگوں نے معاق بن جبل کے امیر ہونے پر اتفاق کر لیا اور ان کے پیچھے نماز بڑھی ۔

اس واقعہ سے فراغت پاکران لوگوں نے ایک قاصد آنخضرت علی خدمت میں روانہ کیالیکن اس کے پہنچنے سے پہلے آپ کوبڈ ربعہ الہام اس کی خبر ہوگئ اور آپ نے فرمایا کہ''شب گزشتہ کوئٹسی مارا گیا اس کوایک مردِمبارک فیروز نامی نے قل کیا ہے'' ۔لیکن جب قاصد پہنچا تو آنخضرت علیہ کاوصال ہو چکا تھا۔ جیش اسامہ از از خری وی الحجہ الحضرت علیہ جی الوداع ہے مدید والی ہوئے ۔ ما و مذکور خم کر کے حرم کے مہینہ میں اس نے بلادشام پر جہاد کی تیاری کا حکم ویا اور ان مجاہد بن پر اسامہ بن زید بن حارث کو امیر مقر رفر ما کر بیا رشاد فر مایا کہ ''بلقاء و داروم کی طرف سے اردن تک یا ارض فلطین میں شام کے بلاد میں کفار و شرکین پر جہاد کرنا یہاں تک کہ وہ اسلام '' بلقاء و داروم کی طرف سے اردن تک یا ارض فلطین میں شام کے بلاد میں کفار و شرکین پر جہاد کرنا یہاں تک کہ وہ اسلام لائیں یا مطبع ہوجا کیں''۔ اس فشکر میں مہاج بین اولین اور بڑے برے جلیل القدر صحابہ گوروا کی کا حکم دیا گیا تھا۔ اسامہ بن زیدروا گی کی تیاری میں تھے کہ آن مخصرت میں تھے کہ آن مخصرت میں اس میں آب رحمت والی سے جالے اس ذیار نہ میں اسود و مسیلہ کے ارتد اد کی خبر آئی ۔ آپ در و سرکی شدید تکلیف سے سر پر پی بائد ھے ہوئے باہم تشریف لائے اور اس نے اس کونا لیند ہدہ ارشاد فرمایا کہ میں نے گذشتہ شب کوخواب میں ویکھا ہے کہ میری کلائی میں دوکھن سونے کے ہیں۔ میں نے ان کونا لیند ہدہ ارشاد فرمایا کہ میں نے گذشتہ شب کوخواب میں ویکھا ہے کہ میری کلائی میں دونوں کئن سونے کے ہیں۔ میں نے ان کونا لیند ہدہ کی معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے اسامہ کی امارت میں بھی لوگوں نے اسامہ کی امارت میں بھی جوزوں کونا میں ہونے کے قابل ہے جاتے جات والے میں اس میں ہونے کہ کہا تھا۔ پس اگراس کا باپ لاکن امارت میں جسے اور اس سے پہلے اس کے باتر والے والی سے بیاں تک کہ اسامہ کی روا تگی سے قبل آپ کی دوسال ہوگیا۔

اسامہ نے بیہ بینے ہی کوچ کا تھم دے دیا اس کے بعد آپ کی علالت بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ اسامہ کی روا تگی سے قبل آپ کا وسال ہوگیا۔

مسیلم کذاب وطلیحہ مدعیان نبوت: اسود علی کزمان خروج عیں ججۃ الوداع کے بعد مسیلمہ بمامہ عیں اور طلیحہ بن خویلد بنواسد میں ظاہر ہوا انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آن مخضرت علیہ نے نامہ و پیام سے ان کا مقابلہ کیا اور اپ ان اعمال کو جو اسلام پر ثابت قدم رہے۔ مسیلمہ وطلیحہ کے خلاف جہاد کرنے کو لکھا۔ اسود کے ساتھ جو پچھ واقعات پیش آئے۔ وہ اس سے پیشتر لکھے جا چکے ہیں باقی رہے مسیلمہ اور طلیحہ ان کی سرکو بی کو ہر طرف سے عرب کا اسلامی اشکر نکل پڑا۔ مسیلہ کا خط آنخضرت علیہ کی خدمت میں آیا جس کا جو اب بھی دیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد طلیحہ نے بھی صلح کا بیام بھیجا لیکن آپ کے وصال کے بعد جو پچھ واقعات مسیلمہ وطلیحہ پر گزرے۔ وہ آئندہ بیان کیا جو اس کے ابتد جو پھی واقعات مسیلمہ وطلیحہ پر گزرے۔ وہ آئندہ بیان کیا جو اس کے ابتد جو پھی واقعات مسیلمہ وطلیحہ پر گزرے۔ وہ آئندہ بیان کے جائیں گیاں شاء اللہ تعالی ۔

الدیم میروتوارخ میں کھا ہے کہ آپ نے اس لڑائی میں چھوٹے بڑے سب صحابۂ کوروائی کا تھم دیا تھا۔حضرت ابو بکروعباس وعمروعثان وعلی رضی الله الدیم میں برے جلیل القدر صحابۂ اس میں میں الله علی وعباس رضی الله عنہ میں برے بڑے جلیل القدر صحابۂ اس میں اللہ عنہ اکو تھا روازی کی غرض سے اپنے ہیں روک لیا باقی اورجلیل القدر صحابۂ حضرت اسامہ کے ہمراہ مدیدہ سے رواند ہوئے اسامہ مدیدہ سے ایک کوس چل کر جوف میں تھیم ہوئے اور وہاں سے حضرت ابو بکر وعمر وغیرہ رضی اللہ عظیم احضرت اسامہ سے اجازت کے کرآ مخضرت علیم کود کھنے آتے تھے اور والیس جلے جاتے تھے اس مقام سے اسامہ کوج نہ کرنے یائے تھے کہ رسول اللہ علیم کا وصال ہوگیا۔

کے مکان میں آ گئے 'باہرنگل کرلوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ شہداء احد پر نماز پڑھی اور ان کے لئے دعاءِ مغفرت کی۔ اس کے بعد ادشاد فر مایا'' بے شک ایک بندہ کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے دنیا اور اس چیز کا جواس کے پاس ہے (بعثی آخرت کا) اختیار دیا' پس بندہ نے اس کو اختیار کیا جواس کے پاس ہے''۔ حضرت ابو بکر "اس جلسہ میں حاضر ہے وہ اس فقرہ کو سمجھ کر رو اشخیاد دیا' پس بندہ نے اس کو اختیار کیا جواس کے پاس ہے''۔ حضرت ابو بکر "اس جلسہ میں حاضر ہے وہ اس فقرہ کو سمجھ کر رو استے اور آخل کھول ہے آسو کے بعد آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ گوجم کیا۔ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے جاتے رہے اور آخلھول سے آنسو جاری ہے۔

خطبة نبى عليك اىسلىدكلام من آپ نيهى فرمايا:

((اوصیک مبتقوی الله فی بلاده و عباده فانه قال لی و لکم تلک الذار الاخرة نجعلها للذین بشیر الاتعلوا علی الله فی بلاده و عباده فانه قال لی و لکم تلک الذار الاخرة نجعلها للذین بشیر الاتعلوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین و قال الیس فی جهنم مثوی متکبرین)) در این علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین و قال الیس فی جهنم مثوی متکبرین) در این علی می تم بین تقوی کا کام کرتا بون اور الله نے بھی تم بین تا میں اور الله کی بالات وین والا مون و الله کون و الله کون و الله کرد و الله کرد و کی کدالله نے محمد اور تم نے والا مون و الله کے دم نے تم میں اور الله کے بندوں پر برتری حاصل نہ کرو کی کدالله نے محمد اور تم نے فرمایا ہے کہ ہم نے آخرت کا گران کے لئے بنایا ہو دول کے دو نیا میں برتری اور فساد کا قصد نہیں کرتے اور حن انجام پر بیز گاروں کے اور فرمایا کہ جنم میں مغروروں کے داکھی کا ٹھی نہیں '۔

اس کے بعدلوگوں نے عسل کی بابت دریافت کیا۔ آپ نے ادشاد فرمایا''میر سے انہیں کپڑوں میں کفنا دینایا مسری کپڑا ہو یا حلہ یمانیہ ہو''۔ پھر نماز کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا کہ'' بھےکو میرے (تخت) پرمیری قبر کے کنارے دکھ کرایک ساعت کے لئے باہر چلے جانا تا کہ ملائکہ نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد گروہ کے گروہ نماز پڑھنا' پہلے میرے خاندان والے میرے خاندان والے جھے قبر میں اتار نے کی بابت فرمایا'' کے میرے خاندان والے جھے قبر میں رکھیں''۔

نہ ہو۔ لوگ اس سلط میں بحث و مباحثہ کرنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراس کام کا اعادہ کرانا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

د کرتم لوگ جھے میری حالت پر چھوڑ دو میں جس حالت میں ہوں اس سے اچھا ہوں جس کی طرف تم جھے کو بلاتے ہو'۔ چرآپ نے

تین امور کی وصیت کی۔ ایک مید کہ شرکین جزیرہ عرب سے نکال دیئے جائیں ، دوسرے مید کہ وفود کو جائزہ دیا جائے جیسا کہ ان کو

جائزہ دیا جاتا تھا اور تیسری پرآپ نے خود سکوت کیا ہے کہ راوی خود بھول گیا۔ چرآپ نے انصار کے تق میں وصیت فرمائی کہ ہے لوگ

میرے معاون و مددگار جیں میں اپنی قوم سے بھاگ کران میں آ ملا بہیں تم لوگ اپنے کریم وصن کے ساتھ نیک سلوک کرواوران کی

غلطی سے درگز رکروا ہے گروہ مہاجرین تم لوگ بڑھتے چلے گئے اور انصار نہیں بڑھے ہیں۔

حضرت ابوبکر گامرتیہ: آپ عظافہ نے مجدی طرف کے جتنے دروازے تھےسب کے بند کرنے کا تھم دے دیااور حضرت ابوبکر کے دروازہ پرارشاد فر مایا کہ'' میں کسی کوابوبکر سے اپنی صحبت میں افضل نہیں جانتا اورا گرمیں کسی کواپنا خلیل بنا تا

توابوبكرٌ كواپناخليل بنا تا''۔

حضرت ابوبكر كوا ما مت كا حكم: اس كے بعد پھر دردكى شدت ميں اس قدر زيادتى ہوئى كه آپ علي عافل ہو كئے \_ امہات المؤمنين اور فاطمة وع إس و على سب آپ علي كردآ كرجم ہو كاس و صدين نماز كا وقت آگيا در ميں كى قدركى معلوم ہوئى \_ ففلت جاتى رہى كين ضعف كى وجہ سے المحد نہ سكتے ہے ۔ ليكن آپ نے حاضرين سے خاطب ہوكر ارشاد فر ما يا كه ابوبكر سے نماز بڑھوائے كے لئے كہوام المؤمنين حضرت عائش نے عرض كيا كه وہ (ابوبكر الكي ضعف و رقتی القلب ضعف الصورت آدى ہيں ۔ آپ كی جگه بر كھڑ ہے ہوكر نماز نہ بڑھا تكيں كے ۔ حضرت عرش كواس امر بر مامور فرما يا۔ فرما يئے آپ نے اس سے انكار كر حضرت ابوبكر كوامامت برمامور فرما يا۔

تسمسکون علی بشنی انی لم احل الا ما احل القوان و لم احرم الا ما حرم القوان) کین ''لوگوا آگ گرک اُنھی اور اندھیری رات کے گلاے کی طرح فتندآ گیا خبر داردین کے خلاف کوئی بات پیدانہ کرنا۔ پیس نے وہی چیز طلال حرام کی ہے جو قرآن میں ہے''۔ جب آپ علی ہے نیا سلم کلام ختم کیا۔ تو حضرت ابو بکرٹنے فرمایا کہ''ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علی ہے اپنا سلم کلام ختم کیا۔ تو حضرت ابو بکرٹنے فرمایا کہ''ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علی ہے نے اپنا سلم کا میا کہ ہم چاہتے تھ''۔

حضرت عمر کی وارکی: آخضرت علی کا وصال ہوتے ہی صحابہ رضی الله عظیم بریشانی کھیل گئی۔ جو شق اس واقعہ کو سنتا تھا جیران وسشد در ہو جا تھا نہ تو ان کے ہوش وحواس باتی ہے جو اس وقت جرہ شریفہ اور مجد اقد س میں موجود تھے اور نہوہ جیرت و پریشانی سے بری تھے جو پی نجرس کر جوق در جوق چا آرہے تھے۔ ابو بکر اس وقت اپنے اہل کے باس نخ کئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب اور اکثر جلیل القدر صحابہ رضی الله عنہم موجود تھے حضرت عمر بن الخطاب اور اکثر جلیل القدر صحابہ رضی الله عنہم موجود تھے حضرت عمر بن الخطاب اس حاد شا گہانی سے تھے۔ بھی ہوگے ۔ بھی ہوش وحواس نہ رہ کھوار کھنے کہ کو کھڑے ہوگے اور بلند آ واز سے کہنے گھر ((ان رجالا من المنافقين زعموا ان رسول الله علی ہے مات و انه لم یمت و انه ذھب الی ربه کما ذھب موسی و لیر جعن فیقطعن عمر المنافقین زعموا ان رسول الله علی خیال ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہوگے حالا تکہ آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ موسی کی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور والیس کر آ کر ان لوگوں کے ہاتھ پاوں کا ٹیس کے معرف وغضب طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور والیس کر آ کر ان لوگوں کے ہاتھ پاوں کا ٹیس کے مقرب عمران عرب کے باتھ پاوں کا ٹیس کے میں کہن کھیل کئی کھور کے فوصال میں کہنا تھا کہ تم تلوار نیام میں کر لو۔ آ مخضرت علی کہنا تھا کہ تم تلوار نیام میں کر لو۔ آ مخضرت علی کے کو صال میں ہوگا

حضرت ابو بکر کا استقلال: اس عرصہ میں بیدواقعہ جال گدازی کر حضرت ابو بکر آپنچ اور سید سے جرہ مبارک میں عائش کی گود سے سرمبارک لے کر بغور ویکھا۔ کہا میرے مال باپ آپ علی کے بقربان ہوں بے شک آپ نے موت کا ذاکقہ چکھا جس کواللہ تعالی نے آپ کے لئے لکھا تھا اور اب ہرگز اس کے بعد آپ کوموت نہ آئے گی۔ ﴿انسا لیلیہ و انسا

الیدہ داجعوں ﴾ کہتے ہوئے باہرآئے حضرت عمر بن الخطاب لوگوں سے وہی باتیں کہدر ہے تھے کہ حضرت ابو بکر ٹے نے حضرت ابو بکر ٹے نے مضرت عمر سے کہ حضرت ابو بکر ٹے نے دوبارہ کہنا نا مناسب سمجھ کر علیمہ ہ کھڑے م حضرت عمر سے کہا جب رہو۔ حضرت عمر نے کہتے بھی خیال نہ کیا۔ حضرت ابو بکر ٹے دوبارہ کہنا نا مناسب سمجھ کر علیمہ ہ کھڑے ہوکرلوگوں سے ناطب ہوئے جس قدر آومی عمر کے پاس جمع تھے وہ سب حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کر حضرت ابو بکر سے پاس جلے آئے۔

حضرت الوبكركا خطب الله فان الله حى لا يموت ثم تلاوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات قد مات و من كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ثم تلاوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقت انقلب على عقبيه فلن يغمر شيئاً و سيجزى الله الشاكرين)) لين "جوم علي الله الما الماكوين)) لين "جوم علي الله الشاكرين) لين "جوم علي الله الشاكرين) بين الله الماله على عقبيه فلن يغمر شيئاً و سيجزى الله الشاكرين) بين "ماله بين الله الشاكرين الله بين الله الماله بين الله بين الله بين الله بين الماله 
خطبہ البو بکر کا اثر: حضرت البو بکڑی زبان سے ان آیات کا نکلنا تھا کہ دفعۃ لوگوں کے خیالات بدل گئے اور جربت کا عالم ایسا دور ہوگیا کہ گویا اس سے پہلے وہ تھا بی نہیں اس فوری تغیر و تبدل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس آیت کے نزول کا حال بی نہیں جانے تھے۔ عمر کہتے ہیں کہ پہلے میں نے حضرت البو بکڑ کے کہنے پر مطلق خیال نہیں کیا۔ لیکن جس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی تو جھے یہ معلوم ہوا کہ بیآ یت ابھی نازل ہوئی ہے ، مارے خوف کے میرے یاؤں تھرا گئے اور اس قدر کا نے کہ میں زمین پر گریڑا اور میں نے یہ بھولیا کہ آیہ کا وصال ہوگیا۔

تجہیز و کلین : علی آپ علی آپ علی اور اسامہ و میں اختلاف کائے ہوئے شاور عرب سے اور عباس اور ان کے دونوں لڑک کروٹ دلاتے جاتے اور اسامہ و ستر ان اور اسامہ و ستر ان لوگوں نے قبل عسل دیے کے اس امر میں اختلاف کیا تھا کہ آپ کر بر ہند کر کے نہلا ٹیں یا گہڑے کیڑوں کے مناگاہ مکان کے باہر سے بیہ آواز آئی '' کیڑے نہا تارے جا ئیں آپ کو مع کیڑوں کے مناگاہ مکان کے باہر سے بیہ آواز آئی '' کیڑے نہا تارے جا ئیں آپ کو مع کیڑوں کے نہلاؤ''۔ پس ان لوگوں نے ایسانی کیا ، عنسل دینے کے بعد تین کیڑوں میں گفنایا دوئو سفید تھے اور ایک برویمائیہ تھی 'چرقبر کھودنے والوں کو بلایا۔ ایک ان میں سے لحد بنا تا تھا اور دوسر بے بغلی کھودتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس میں بھی باہم

اختلاف ہوا کوئی کہتا تھا کہ لد (صندوتی) قبر کھودی جائے اور کسی کی رائے بغلی قبر بنانے کی تھی۔حضرت عباس نے ووضوں کوان دونوں آ دمیوں کو بلانے کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ سے بیدعا کی کہ جوقبرا پنے نبی عظیم کے لئے پیند کرتا ہواس کو بھیج ۔ پس وہی شخص پہلے آیا جوقبر صندوتی بناتا تھا یعنی ابوطلحہ "زید بن مہیل یہی اہل مدیند کی قبر کھودا کرتے تھے۔ چنانچہ نہوں نے رسول اللہ عظیم کے لئے صندوتی قبر بنائی۔

جب بروزمنگل آپ کی جیمیز سے فراغت ہوئی اور آپ کو آپ کے مکان کے (تخت) پر رکھا۔ تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے مقام وفن میں اختلاف کیا۔ بعض کہتے تھے کہ مجد مبارک میں وفن کئے جا کیں اور بعض کہتے تھے کہ اپ بنی مکان میں ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے آٹ خضرت عظیمہ سے سنا ہے' آپ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی روح نبیں قبض کی گئی ہے۔ لوگوں نے یہ سنتے بی آپ کو فرش کو (جس پر آپ عظیمہ کی گئی ہے۔ لوگوں نے یہ سنتے بی آپ کے فرش کو (جس پر آپ عظیمہ کی گئی ہے۔ لوگوں نے یہ سنتے بی آپ کے فرش کو (جس پر آپ علیمہ کی انتقال ہوا تھا) اٹھا ویا اور اس جگہ پر قبر کھود دی گئی۔ اس کے بعد گروہ کے گروہ پہلے مردوں نے' ان کے بعد عور توں نے' ان کے بعد گورہ کے دن وفن کئے گئے' حضرت عائش فرمائی ہیں کہ یہ واقعہ رہے اللاول کی بارہویں شب کا تھا۔ اس صاب نصف شب بدھ کے دن وفن کئے گئے' حضرت عائش فرمائی ہیں کہ یہ واقعہ رہے اللاول کی بارہویں شب کا تھا۔ اس صاب سے جمرت کے دس سال پورے ہو گئے تریشے برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا لیکن پھش پینسٹی بھش میا تھے بھی ہتلاتے ہیں۔ واللہ اعلی بعش بینسٹی بھش میا تھے بھی ہتلاتے ہیں۔ واللہ اعلی بعض بینسٹی بھش میا ہوا لیکن بعض بینسٹی بھش میں اس میا تھ بھی بھا ہے۔

اختلافی مسائل (مشرجم) بیدواقع بھی اسلام کے ان واقعات میں سے ہے جن سے اسلام میں عظیم تفرقے اوراختلاف رونما ہوئے ۔ لیکن اگر ویدہ بصیرت سے تعقی وغور کی عینک لگا کر دیکھا جائے تو نداختلاف باتی رہ جاتا ہے اور ند پھر کسی بحث و کلام کا موقع ملتا ہے۔ اکثر معتبر ومستند کتب تو اربخ و سیر کے مقامات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چیمیں صفر پروز پیر آنخضرت علیقتی نے لوگوں سے رومیوں کے ظلاف جہاد کی تحریک اور تیاری کا عظم دیا اور محاصفر پروز منظل کو اسامیہ بن زیدا میر کشفر مرکئے گئے۔ ۲۸ صفر پروز بدھ باوجودا پی علالت کے خاص اپنے دست مبادک سے ایک نشان درست کر کے اسامیہ کو دیا اور فر مایا ((غسز بسم الله و فی سبیل الله و فاتل من محفو بالله) یعن 'جہاد کر اللہ کی راہ میں اور لؤاس سے جواللہ کے ساتھ کفر کرئے '۔ اسامیہ پینشان کئے ہوئے باہر آئے اور پریدہ بن الحصیب اسلی کو و کر کرنگر سلام مختلہ ان کے حضرت علی بردار بنا کر مدیدہ کو جا کہا کہ تعمر بن ابی موجود کی معلم میں العمر بین ابی وقاص ابو عبیدہ بن الجراح 'سعد بن زید قادہ بن العمان اور سلمہ بن مردی ہو چکی تھی۔ اس کے مختلہ ان کے حضرت علی عباس 'ابو بکر' عراعتان سعد بن ابی وقاص 'ابوعبیدہ بن الجراح 'سعد بن زید قادہ بن العمان اور سلمہ بن المرضی اللہ عنہم ) شامل سے دلیمین روا گل کے وقت چونکہ آپ علیہ کی علالت شروع ہو چکی تھی۔ اس لئے اسلم (رضی اللہ عنہم) شامل سے دلیمین روا گل کے وقت چونکہ آپ علیہ کی علالت شروع ہو چکی تھی۔ اس لئے اسلم (رضی اللہ عنہم) شامل سے دلیمین روا گل کے وقت چونکہ آپ علیہ کی علالت شروع ہو چکی تھی۔ اس لئے اسلم (رضی اللہ عنہم) شامل سے دلیمین روا گل کے وقت چونکہ آپ علیہ کیا میں موروز کیا کہ دلیمیں کی علالت شروع ہو چکی تھی۔ اس لئے اسلم (رضی اللہ عنہم) شامل سے دلیمین روا گل کے وقت چونکہ آپ علیہ کیا کہ دستہ بن دیا کہ دلیل کیا کہ دلیمی کی علالت شروع ہو چکی تھی۔ اس لئے اسلم (رضی اللہ عنہم) شامل سے دلیمین روا گل کے وقت چونکہ آپ علیہ کی علالت شروع ہو چکی تھی۔ اس لئے اسلم کی موروز کر کی موروز کی کو در کی موروز کی موروز کی کی کی کی کو دو کی کی کو در کی کی کی کو در کی کی کی کی کی کی کو در کی کو در کی کی کو در کی کی کی کو در کی کی کی کو در کی کو در کی کی کی کو در کی کی کی کو در کی کی کو در ک

المسلم علاء سروتواری نے لکھا ہے کہ پہلے قبر میں حضرت علی اور فضل قیم پسران عباس وستران اترے تھے۔اس کے بعداوس بن خولی انساری نے حضرت علی سے کہا خداتم کو سمجھائے ہمارا بھی حصدرسول اللہ علیہ میں ہے حضرت علی نے بین کر اوس بن خولی کو قبر میں اتر نے کی اجازت دی بس یہی جاربڑرگ تھے جنہوں نے آ ہے کو قبر میں اتارا۔

وفات نبوی علی الله الله الله الله علی وارنگی جب دو پهر کے وقت آپ ملی الله علیہ ولم کا انقال ہو گیا۔ تو اور زیادہ شور وغل بر یا ہو گیا۔ صفرت عمر سے میں اللہ علیہ وکیا۔ حضرت عمر سے کہ درسول اللہ علیہ کا وصال نہیں ہوا حضرت عمر سے معانی ایک سکتہ کے عالم میں بشت بدیوار بیٹے ہوئے تنے نہ کی سے بولتے تنے نہ کسی کی بات کا جواب دیتے سے دھنرت علی روتے روتے روتے رہوئی گی اور وہ آگئے ۔ حضرت عاکش مرمبارک اپنسی میں لئے ہوئے میں حضرت ابو بکر گوخر ہوئی اور وہ آگئے ۔ انہوں نے پہلے حضرت عاکش کے سیدنہ پر سے میں لئے ہوئے میں کی طرف دیکھا۔ پیشانی پر بوسہ دے کر کہا '' ایکھے زندہ رہے ایکھ مرے'' کہہ کر لٹا کر باہر آئے ۔ حضرت عمر بر ہنہ ششیر لئے ہوئے باربار (رما مات رسول الله علی وسلیہ وسلم )) کہدر ہے تھے لوگوں کا ایک ہوئی کا مواقعا۔

حضرت البوبكر كاغير معمولي مذبر وفراست اليه نازك وقت ميں حضرت ابوبكركا ہى كام تھا كه انہوں نے نہايت استقلال ودا كائى سے حضرت عمر كے جوش اور لوگوں كے شور وغل كور فع كيا۔ بيدہ وقت تھا كہ معمولى ي تحريك بڑے سے بڑے فت نكا دروازہ كھول سى تقى ۔ جو پھرتا قيا مت نه بند ہوتا اور نه كوئى اسلام كانام جانتا۔ اس شور كے كم ہوتے ہى سقيفه ميں ايك دوسرا جنگا تم شروع ہوگيا جواس سے زيادہ خوفناك تھا جس ميں انصار ومها جرين ايك دوسرے سے گھا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبكر نئے اس موقع پر پھرنہا بيت بنجيد كی وقت سے انہيں كاكام تھا كہ انہوں نے فوراً المخضرت عليات كی وصیت کے مطابق جميز و تھيں پر بنو ہا شم كو معين كيا اور خود حضرت عمر اور جانبل القدر صحابہ كے ساتھ سقيد بي كو کو تدونسا و كے اس درواز ہے کو برنہ بند كر ديا جس كے ملاح ہے والا دنيا كے صفحہ برنہ بند كر ديا جس كے ملاح ہے والا دنيا كے صفحہ برنہ بال الشام كائی۔

تجہیر و کفین کے متعلق غلط نہی : حضرت ابو بر ان اہم امور ہے جن کودین کے ساتھ گہراتعلق تھا۔ فراغت پا کر تجہیز و متفین میں آ گرشر یک ہوئے اور منگل کے دن دو پہر کے بعد ذن کیا۔ جیسا کہ معتبر کتب تواری وسیر میں بالفاظ ((دف من من المعند نصف البعد نصف البعد نصف البعد ارمن یوم المناشاء)) ' اور دفن کئے گئے اگلے دن دو پہر کے دقت بروز منگل 'مرقوم ہیں اور یہی زیادہ صحح

روایت ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ تین دن تک بے گوروکفن رہے۔ وفن نہیں کئے گئے اس طرح پر کہ آپ کا انقال بروز تیر بوقت شب ہوا اور بدھ کی رات کو آھی رات کے وقت وفن کئے گئے۔ میر نزدیک اس روایت کی روسے بھی تین دن فہیں ہوتے کیونکہ پیرکا دن گزر کر رات کے وقت انقال ہوا جو کہ منگل کی رات تھی' پھر منگل کو دن کے وقت آپ وفن نہیں کئے گئے بلکہ رات کے وقت (جو کہ بدھ کی رات تھی) مدفون ہوئے۔ اس حساب سے تقریباً ایک دن اور رات کے بعد آپ وفن کئے ۔ لوگوں نے بافہی سے ادھر منگل کی رات تھی کہ موجود تھے۔ لیکن علیل و گئے ۔ لوگوں نے بافہی سے ادھر منگل کی رات کے ساتھ دن کو بھی شامل کر لیا۔ جس کی رات بی کو تجہیز و تھین و تدفین سے مالت بزع میں شخص اور ادھر بدھ کی رات کے ساتھ بدھ کے دن کو بھی شامل کر لیا۔ جس کی رات بی کو تجہیز و تھین و تدفین سے فراغت ہوگئی ہی منشاء اس بلطی کا شاید لیلہ الا ربعاء ہیں رات کو کہیں گے جس کے آگے بدھ کا دن آ نے گا اور عجمی ہر رات کو موجود و دن کا بدھ کا دن آ نے گا اور عجمی ہر رات کو موجود و دن کا تا بی سے تالیا تا الا ربعاء اس رات کو کہیں گے جس کے آگے بدھ کا دن آ نے گا اور عجمی ہر رات کو موجود و دن کا تابید لیا تا الا ربعاء اس رات کو کہیں گے جو بدھ کے دن کے بعد آئے ۔ جو عرب کے نزد کیک تابید اللا ربعاء (بدھ کی رات) اس رات کو کہیں گے جو بدھ کے دن کے بعد آگے ۔ جو عرب کے نزد کیک تابید اللہ بیا تابی رات کی رات کا رہت کی رات کا رہت کی رات کی رات کی رہت کی رات کی ر

قائم مقام کی ضرورت : بعضوں کا خیال ہے کہ بیعت ابو بکڑے بعد تجہیز و تفقین کا کام شروع ہوا تھا۔ اگر پر دوایت بجائے خود سے مان کی جائے تو بھی رسما پہلے رفتہ ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب سی جلیل القدر شخص کا انقال ہو جا تا ہے۔ تو جب تک اس کا کوئی جانشین یا گھر کا چیشوانہیں بن جا تا اس وقت تک کوئی کا نہیں ہوسکا۔ کیونکہ اس جلیل القدر شخص کے مرنے سے گھریا خاندان یا ملک و حکومت وشہر بے ہر دار کے رہ جا تا ہے اور سب کے سب ایک مساوی درجہ میں ہو جاتے ہیں۔ نیز جبرت و سکتہ کی حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا وفن کفن سے پہلے ایک ذمہ دار قائم مقام کی ضرورت بوری کرنا مقتضائے فطرت ہے۔ پھر چیسے بی کوئی شخص قائم مقام ہوگیا یا اس نے اس گھریا خاندان یا ملک و حکومت یا شہر کا کام سٹیمال لیا تو فرانس کے تھم سے کل کام ہونے لکیں گے۔

حضرت اليوبكر على المورائي كراست افتدام اگر حضرت ابوبكرا يه بنگامه مين جن وقت كركي كے ہون وحواس بجانہ ہے۔ پيش بنہ ہو گئے ہوتے تو حضرت عرق كوان كے پر بوش كلام ہے كون روكتا۔ حضرت عائش كے بينہ پر ہے سرمبارك كون اشا تا استیفہ میں انصار و مہا جرین کے جھڑ ہے كوكون ختم كرتا مرتدین كاكون قلع قع كرتا۔ ان واقعات كے و كھنے والے بنو بي بجھ كيس سقیفہ میں انصار و مہا جرین کے جھڑ و خوبی انجام دیا۔ علاوہ ہرین آخضرت علیق نے وصیت فرما دی تھی كہ جھكو ميرے خاندان والے نہلا كيں چركون ساموقع تھا كہ حضرت ابوبكر وصیت كے خاندان والے نہلا كيں چركون ساموقع تھا كہ حضرت ابوبكر وصیت كے خاندان والے نہلا كيں چركون ساموقع تھا كہ حضرت ابوبكر وصیت کے خاندان والے بهو وجاتے ہوئے وہ وہ ہو گئے تھے۔ لبندا ایسے نازك وقت میں جضرت ابوبكر صدیت كا حضور علیق ہے كہ والت كدے پر صرف حاضرى كى خاطر موجود رہنا مناسب تھا یاان خطرنا كرين جھڑ وہ وں كا ابوبكر حضرت علیق ہے وصال كی خبر پر رونما ہوئے تھے۔ جنہیں ہے كم وكاست بلا رور عایت نہایت تھے و مشارك كیابوں سے منتخب كرے كھود يا گيا جس میں كى كی طرف دارى سے كوئى تعلق نہیں ہے۔

صليهُ مبارك : آخضرت عليه في دارهي داويل القامت تحاور فد بهت زياده پسة قدر بر برا بحري بوكى دارهي دونول باز داور قد پر گوشت سرخي بائل گذي در فري بري بياه پر دونق آئكيس سرك بال سيد هئ بيشاني چوش تقي دارش كا بيان ب كد آپ كه بالول پر بيري ك آثار نمايال نبيل بوئ تح ليكن بعض كت بيل كد آپ كي دارهي مين ساخنے بيان به كد آپ كي دارهي مين ساخنے

تقریباً ہیں پچیں سفید بال تھے جن کو آپ نے بھی کہی چیز سے نہیں رنگا۔ جابر ہن سمرة "کہتے ہیں کہ آپ کے سریل بھی چند سفید بال تھے جو تیل لگانے اور کنگھی کرنے سے چیپ جاتے تھے۔ سرے بال بھی کا ندھوں تک اور کبھی کا نوں تک بڑھے دہتے تھے۔ سرییں تیل بکثرت ڈالتے اور آ کھوں میں سرمہ لگاتے تھے شچاع 'خلیق شیریں کلام نصیح 'خندہ رو' جمیع محاس ظاہر و باطن سے مزین تھے تبسم کے سوابھی کھلکھلا کر آپنیس بنے۔

حضرت خدیجیگا ابن ہشام نے لکھا ہے کہ تیرہ عورتیں آپ کی زوجیت میں آئیں ۔ جن میں سے انتقال کے وقت نوموجود تھیں 'سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ آپ کے عقد میں آئیں ۔ یہ خویلد بن اسد کی لڑکی تھیں ان کی پہلی شادی عتیق بن عابد بن عبداللہ بن غرارہ بن نباش بن عَدی سے عقد نانی ہوا بن عابد بن عبداللہ بن ذرارہ بن نباش بن عَدی سے عقد نانی ہوا ۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہوگیا۔ تو اس کے بعدان کا تیسرا عقدان کے باپ خویلد یا بعض روایتوں کے بموجب ان کے بھائی عمرو بن خویلد یا بعض روایتوں کے بموجب ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے آخصرت علی ہے سے کردیا۔ آخضرت عقد ہو اس کے خضرت عقد ہو اس کے خضرت عقد ہو اس کے خضرت عقد ہو کہ اس کے خاص ہو اس کے خضرت عقد ہو کہ اور عاد اور کیا اس کی اس کی اس کی اس کے اس کے اس کی اس کا اور اور کو رکا عالم طفلی میں انتقال ہو گیا لیکن چاروں لڑکیاں نہ اور بیا بی گئیں اور صاحب اولا دیو کیں۔ اولا دو کو رکا عالم طفلی میں انتقال ہو گیا لیکن چاروں لڑکیاں جو ان ہو کر بیا بی گئیں اور صاحب اولا دیو کیں۔

حضرت عا کشتہ بنت حضرت ابو بکر معنت خدیجہ کی حیات میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا ججرت ہے تین برس پہلے انتقال ہو گیا۔ تب آپ نے سودہ بنت زمعہ یا عاکشہ صلا بھٹہ سے عقد کیا۔ عقد کے وقت حضرت عاکشہ کی عمرسات برس کی تقی ۔ مکہ میں آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو بکڑنے آپ کے ساتھ عقد کیا اور مدینہ میں بھٹے کر جب کہ ان کا سنویا دس برس کا تھا۔ زفاف کیا اور جب اٹھارہ برس کی تھیں کہ آنحضرت عظامیہ کا وصال ہوگیا۔ ان کا مہر چارسودرہم مقررہوا تھا جس کو آپ نے اداکر دیا۔ ان کے سوااور کوئی امہات الموشین میں سے باکرہ نہ تھیں انہوں نے مجھے میں وفات یائی۔ یہ آپ کی مجبوب ترین از واج میں ہے ہیں۔

حضرت سوور الله بنت زمعی : سود الله بنت زمعه بن قیس بن عبد شمل کی پہلی شادی سکران بن عمرو بن عبد شس سے ہوئی تھی۔ جب یہ جرت کر کے عبشہ چلا گیا اور وہاں تصرانی ہو کر مرگیا تب ان کے باپ زمعہ نے عیار سو درہم مہر پر ان کا عقد آنخضرت علی سے کردیا آپ نے مہرادا کردیا۔

حضرت مفصة بنت حضرت عمر حضرت ام سلمة بنت الى اميد بهرآپ نے حضرت هصة بنت حضرت عمر الله المادة الى الميد الحظاب سے عقد كيا۔ يہ يہ حضرت عمر الله كيا تو آپ كے عقد بيس آئيں۔ ان كا بھى مهر چارسود وہم تھا جوادا كرديا۔ پرام سلمة بنت الى اميد بن المغير وسے تكاح كيا۔ ان كا نام مند تقابية پ سے پہلے سلمہ بن الى سلمہ بن الى سلمہ بن الى سلمہ بن عبد الاسد كے عقد بين تحس بيدرى صحابى بين جنگ احد بيس ذمى ہوئے ادراى زخم بين ان كا انتقال ہوا۔

حضرت زینب بنت خزیمه به مجرحضرت زینب بنت خزیمه به چارسودر جم مهر پرعقد کیا داس سے پہلے وہ عبید ہ بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف کے اور عبید ہ سے پیشتر مبهم بن عمر و بن الحرث کی زوجیت میں تھیں ۔ پیطبعاً رحیم اورغریب ترس زیادہ تھیں ای وجہ سے ان کوام المساکین بھی کہا کرتے ہیں۔

حضرت جويرية بنت الحرث بجرعام الريسيع من جويرية بنت الي ضراد خزاى (بوالمصطلق) عقد كيا-يه بنو

المصطلق کے قید یوں میں ہے تھیں تقسیم کے وقت تابت بن قیس بن تا سے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے اپنے کو مکا عبد ذاتی مال وے کر (آزادی حاصل کرنا) کر لیا تھا۔ آنحضرت عظیمی تشریف لائے اور بیار شاد کیا کہ کیا میں تجھ کواس ہے بہتر کوئی بات بتلا وک جوریہ یہنے نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا میں تمہاری واجب الا درقم اوا کے دیتا ہوں تم جھے سے عقد کر لؤ جوریہ یہنے اس کو منظور کر لیا آپ نے اس وقت وہ رقم اوا کر کے ان کواپئی زوجیت میں لے لیا۔ یہ پہلے سافع بن صفوان مصطلقی کے نکاح میں تھیں۔

حضرت المع حبیبة بنت الی سفیان : پھرام جبیة بنت ابی سفیان بن حرث سے عقد کیا۔ان کا نام رابلہ تقان کا عقد خالد بن سعید بن العاصی نے کیا۔ جس زمانہ میں بیدونوں جبشہ تھے نجاشی نے آپ کی طرف سے ان کا مہر چار سودینارا دا کیا۔ بیرپہلے عبداللہ بن جحش اسدی کی زوجیت بیل تھیں ان کا انتقال زمانہ خلافت معاویہ میں ہوا۔

حضرت نبین بنت بحش : پرنین بنت بحش آپ کی زوجت میں داخل ہوئیں۔ پہلے بیزید بن حارث آپ کے آزاد کردہ غلام کے عقد میں تھیں۔ ان کا مبر بھی آپ نے چار سودرہم ادافر مایا۔ انہیں کے قصہ میں فعلما قضی زید منها و طواً زوجنا کھا کا نازل موئی ہاں کا انقال زمانہ خلافت حضرت عمر بن الخطاب میں موا۔

حضرت صفیہ بنت می ابن اخطب: پھر عام خیبر میں صفیہ بنت می ابن اخطب سے نکاح کیا۔ یہ پہلے سلام بن مشکم کی زوجہ تھیں۔ پھر کنانہ بن الربیج ان کے شوہر ہوئے۔ جنگ خیبر میں یہ گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ آپ ایک نے اپنے لئے ان کومنتخب فر مایا اور بعد نکاح ولیمہ کیا جس میں گوشت وغیرہ نہ تھا۔

حضرت میمونی بنت الحرث بخرمیمونه بنت الحرث سے نکاح به احضرت عبائ بن عبدالمطلب نے آپ کی طرف سے ان کا جارت کی طرف سے ان کا جارت در ہم میرادا کیا۔ بیاس وغالڈ بن ولید کی خالہ تھیں ۔ ان کا جارت در ہم میرادا کیا۔ بیاس وغالہ بن ولید کی خالہ تھیں ۔

ان امہات المؤمنین میں سے چے خدیج بنت خویلد بن اسمد عائش بنت ابی بکر ابن فیافیہ و حفصہ بنت عمر بن النظاب بن نفل وام حبیبہ بنت ابی امیہ بن المغیر ہ سود ہیں بنت زمعہ بن قیس بن عبد و دبن نفر بن و اسمیہ بنت ابی امیہ بن المغیر ہ سود ہیں بنت ابی المغیر ہ سود ہیں ہیں عبد و دبن نفر بن ما مربن لوئی فرشیات اور باقی عربیات سوائے صفیہ بنت جی ابن اخطب کے قیس ۔ واللہ اعلم موالی نا مخضرت علی کے موالی (آزاد غلام) بھی تھے مجملہ ان کے زید بن حارث اور ان کے لڑکے اسامہ بن

زید اور و بان کی کنیت ابوعبداللہ تھی) سرات کے رہنے والے تھے۔ آپ علی کے انقال کے بعد بیمم پلے گئے اور و بیں ہے ہے میں ان کا انقال ہوا۔ شقر ان (بیم میشد کے رہنے والے تھے نام ان کا صالح تھا) ابورا فع ابرا ہیم (بیم یا ابن عبد المطلب کے مملوک تھے۔ انہوں نے ان کو آن خضرت علیہ کو جبہ کر دیا اور آپ نے آزاد کیا) اور سلمان فاری (ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی بیاصفہان کے رہنے والے تھے۔ بنو کلب میں سے ایک خض ان کو کی لڑائی سے گرفتار کر لا یا اور ایک بہودی کے ہاتھ میں وادی ام القرئ میں فروخت کر ڈالا۔ یہودی مالک نے ان کو مکا تیب (وہ فلام جو مالک کی اوا اس بیرودی کے ہاتھ میں وادی ام القرئ میں فروخت کر ڈالا۔ یہودی مالک نے ان کو مکا تیب (وہ فلام جو مالک کی مار ان کو مکا تیب (وہ فلام جو مالک کی مار ان کو مخاب میں ان کا مار کر دیا تھا۔ یہ کی شرت کی مارک کی تا آ کہ کہ مت کیا کر ہیں اور ابو کبٹ سلیم (ان کو آخلیہ موصوفہ نے اس شرط سے آزاد کر دیا تھا۔ یہ کل لڑا کیوں میں شرک ہوئے تھی اور رہا ہی وہ داور ابنا رہا کہ صورا ورفضالہ اور دیم (بیوادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز (بیمی آپ کے ذرخرید المرابی میں وادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز (اور میسار می کی اور دیمار میں اور ابو کیمینز وادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کو موداور وضالہ اور دیم (بیوادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز وادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز وادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز وادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز وادی القرئ میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز وادی القرن میں شہید ہوئے تھی اور ابو کیمینز وادی القرن میں شہید ہوئے تھی اور ابو کو کیمینز وادی القرن میں شور کیمینز کیمینز کو کیمینز وادی المیر کیمینز کیم

کاتبین علاءِ سروتواری نے لکھا ہے کہ حضرت عثان ابن عفان وحضرت علی ابن افی طالب کا ہے گا ہے آ مخضرت علیہ کے کھنے کے لکھنے والوں میں سے تھے۔ان کے علاوہ خالد بن سعید وابان بن سعید وعلاء بن الحضر می بھی لکھا کرتے تھے۔اول جس کو آپ علیہ کا شرف حاصل ہواوہ ابی بن کعب بیں انہیں کا تبین میں ڈیڈ بن خاب معاویہ بن ابوسفیان اور خطلہ اسید شار کئے جاتے ہیں کی زمانہ میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی لکھا کرتے تھے لیکن کچھ دن بعد مرتد ہوگئے پھر یوم فتح مکہ اسلام کی طرف رجوع کیا۔

سقیفہ بن سما عدہ کا واقعہ: آنخضرت علیہ کے انتقال ہے آپ کے جانتا رسحابہ رضی الشعنیم پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ قدرتی تھی اس کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ بعضوں کو یہ خیال پیدا ہوگیا کہ آپ علیہ کا انتقال ہی نہیں ہواان کا یہ کہنا فرطِ مجت کے سبب سے تھانہ کہ نافہی ہے۔ اس انتاء میں انساز سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جمع ہو گئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ''رسول اللہ علیہ کے بعداستحقاق خلافت انساز کو حاصل ہے۔ کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی۔ رسول اللہ علیہ کو ایس میں اللہ علیہ کہ اس کی ساعدہ اس کی عمر ایاان کے ساتھ ہو کراعداء دین سے لڑے ''لیکن وہ مہاجرین جو سقیفہ بنی ساعدہ اس کہ وقت بی گئے سے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ چنانچے فریقین میں بحث و کرار ہونے گئی۔ رفتہ ان اس اس کی اطلاع حضرت والد بھر ہوگے۔ ان اس کی موقعہ ہو گئے۔ ان کورو کئے کا قصد کیا۔ لیکن وہ لوگ ان کے دو کئے سے ندر کے۔ جس قد رجلد میں برائی میں برائی ہونے اس کی ان کورو کئے کا قصد کیا۔ لیکن وہ لوگ ان کے دو کئے سے ندر کے۔ جس قد رجلد ممکن ہو سکا نہ تھینہ میں جہاں پر انساز بھی جا ہے اور ہا ہم مباحثہ ہونے لگا۔

مسئلہ خلافت پر بحث و تمحیص : ابو بکر جم اوگ سابقین اولین میں ہیں رسول اللہ عظیمہ کے ساتھ مکہ میں رہے کفار کے ہاتھوں سے ایذ اکیں اٹھا کمیں۔ پھرانہیں کے ہمراہ جمرت کی تم لوگ اس بارے میں ہم لوگوں سے بحث نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہتم کوئق ونصرت نیز سابق الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بایں لحاظ ہم لوگ امراء ہیں اور تم وزراء ہو۔

حباب بن المنذر بن المجموع: مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوا در ایک تم میں سے یہ کہ کر انصار کی طرف تا طب ہوکر کہا'' اے گروہ انصار "اگر مہاجرین اس سے اٹکار کریں تو ان کوتم اپنی تلواروں سے اپنے شہر سے نکل باہر کرو' دین کی اشاعت ہمارے ذریعہ سے ہوئی ہے' ہم لوگ خلافت رسول اللہ عظیم کے مستحق ہیں لیکن بخیال رفع نزاع ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک امیر ہوا در ایک ہم میں ہے۔

عمر بن الخطاب عم كوخوب ياد ہوگا كەرسول الله عليه في عم كوتمبارے ساتھ حسن سلوك كى وصيت كى ہے اور اگرتم كو استحقاق امارت ہوتا تو آنخضرت عليه تم كووصيت كرتے۔

عر بن الخطاب ال قدر كہنے بائے سے كەحباب بن الممند را تھ كرنے كے اور دونوں آدميوں ميں زور زورے باتيں ہونے كي اور دونوں آدميوں ميں زور زورے باتيں ہونے كي وہ مون كي وہ اللہ عبدہ ان دونوں بزرگول كوروك رہے سے اور يہ كہتے جاتے ہے اے كروہ افسال اللہ سے دروتم لوگ وہ اللہ مال من من بنور جنہوں نے استان كوروك ميں سے يہلے آئے كا مدى دى ۔ بن استان كر من بنور جنہوں نے استان كورو كوروك ميں سے دروتم بنور جنہوں نے استان كوروتم كوروك ميں سے دروتم كوروك ميں ہو۔ استان كوروك ميں اللہ كوروتم كوروك ميں اللہ كوروتم كوروك كوروك ميں ہو۔

بشیر العمان بن العمان بن کعب بن الخزر ن بے شک رسول الله علی قبیله قریش سے تصاوران کی قوم امارت وخلافت کی زیادہ مستق ہے اور ہم لوگ اگر چہ انصار وین اور سابق الاسلام ہیں ۔لیکن اس اسلام سے ہمارا مقصود الله تعالیٰ کا راضی رکھنا تھا اور اس کی اطاعت مدنظر تھی ۔اس کا معاوضہ ہم دنیا ہیں نہیں چاہتے اور نہ اس بابت ہم مہاجرین سے جھڑا کرنا چاہتے ہیں۔

حباب بن المنذر: اے بشیرتونے واللہ بڑی بزدلی ظاہر کی تونے 'سارا کارخانہ بی درہم برہم کردیا۔ بشیر بنیں نبیں میں نے بزدلی سے اپناخیال ظاہر نبیں کیا۔ بلکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ میں امارت وخلافت کے لئے الیمی قوم سے نزاع کروں جواس کی مستحق ہے کیا تونے نبیس سنا کہ رسول اللہ علیکے نے فرمایا ((الایسمة من قریش)) ''کل امام قریش سے ہوں گے''۔

ال کلام کے تمام ہوتے ہی دو جارانصار و مہاجرین نے اس صدیت کی تقعدین کردی جس ہے جاب بن المنذر کا خیال بدل گیا اور دفعة وہ شوروغل جواس مجمع میں امارت کے سلسلے میں ہر پاتھا۔ بالکلیہ رفع ہو گیاسب کے سب ایک خاموشی کی حالت میں ہو گئے ۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر وابوعبیدہ کی طرف بیعت کا اشارہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ہرگز بیعت شاوں گاجب تک ابو بکر موجود میں ۔ حضرت ابوعبیدہ نے اس دائے سے اتفاق کیا۔

بیعت خلافت: تب بشر بن سعد نے اٹھ کرسب سے پہلے حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت عمر وابوعبید ہ ا نے پھراوس نے کیونکہ بیز زرج کی امارت سے کبیدہ خاطر تھے۔ انہیں لوگوں میں اسیڈ بن حضر بھی تھے۔ ان کے بعد بیعت کرنے والے چاروں طرف سے حضرت الوبکر کی بیعت پر امنڈ نے چلے آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے الی کشرت ہوگئی کہ تل رکھنے کی جگہ نہائی تھی۔ سعد بن عبادہ آیک گوشہ میں بیٹے ہوئے تھے کی نے ان کے ہمراہیوں میں سے کہا دیکھو کہیں سعد اس کھکش میں دب کر نہ مر جائے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اس کواللہ تعالیٰ ہی نے مارا ہے۔ سعد ٹیرین کر اٹھ کر ان سے دست بگر بیال ہوگئے۔ عمر کو بھی خصہ آگیا لیکن حضرت الوبکر ٹے کہ دو کئے سے رک گئے۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو سعد سے بیعت کر نے کہا گیا سعد ٹے بیعت سے افکار کیا۔ حضرت بشیر نے کہا بیتی تنجہا آدی ہیں ان سے درگز رکر وان کو ان کی حالت پر رہنے دو۔ اس حضرت الوبکر کا انتقال ہوگیا۔ علام طبر کی نے کھا ہے کہ حضرت سعد ٹے بھی تھوڑی دیر کے بعد سے ملتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت الوبکر کا انتقال ہوگیا۔ علام طبر کی نے کھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سعد بن عبادہ شام کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ انتقال ہوگیا مشہور ہے کہ ان کوجن نے مارا ہے اس روایت کی تا نکہ ہیں یہ بیتیں یوسی جاتی ہیں۔

#### تحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده

#### فسرميس ساه بسهمين فالمسم نسخط فسواده

''لینی ہم نے سعدین عبادہ مردار خزرج کوئل کر دیا۔ ہم نے ان کے دو تیر مارے اور ان کے دل سے خطافیں کی''۔ خطافیں کی''۔

حضرت علی اور حصرت الیوسفیان : به بیعت با جماع انصار و مهاجرین (رضی الله عنهم) هوئی۔ اگر چه ابتدا انصار عمل سعد بن عباد الا اور مهاجرین میں سے حضرت علی و بنو باشم و زیر و طلحہ بیعت میں پیچے رہے۔ لیکن واقعات و حالات قبل و بعد بیعت پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کا ابتدا بیعت سے خلف (پیچے رہنا) کرنا نقاضائے بشریت سے تھانہ کہ کی اور خیال و وجہ سے ۔ جیسا کہ اس روایت سے فابت ہوتا ہے ۔ حضرت البوبگر کی بیعت کے بعد ایک روز خصرت البوسفیان مدید میں حضرت علی کے باس یہ کہتے ہوئے آئے کہ الله میں میں ایک مجیب شورش و کیتا ہوں ، جس کوسوائے کشت و خون کے اور کوئی چیز نہیں فرو کر سمتی البوبگر تمہار ہے ہوئے آئے کہ البوسفیان مدید میں میں ایک مجیب شورش و کیتا ہوں ، جس کوسوائے کشت و خون کے اور کوئی چیز نہیں فرو کر سمتی اے آلی عبد مناف البوبگر تمہار ہے ہوئے اور کوئی چین سفت کا مملا نہا علیه حقیر قبیلہ میں چلی جائے اس میں ہوئے ہوئے اور کہا واللہ کن شفت کا مملا نہا علیه خیست ہوئے میں ابوبکر تا ہوئی ہوئی ابوبکر تر پر میدان تک کردوں اور خیسلا و اور جلا) '' ہاتھ بر بیعت کرتا ہوں ۔ بخدا آگر تم کہو میں ابوبکر تر پر میدان تک کردوں اور بیادوں اور بیادوں سے بھردوں '' علی نے بیان کراس کا جواب نہا ہوئی تروش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات میں میں آئیش فتندوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات میں سوائے فتد و فساد کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ۔ بخدا تم نے اسلام میں آئیش فتندوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات نہیں میں تائیش فتندوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات میں سوائے فتد و فساد کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ۔ بخدا تم نے اسلام میں آئیش فتندوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ

خطبہ خلافت: حضرت ابو بکر بیعت سقیفہ کے دوسرے دن مجدین آئے اور ممبر پر بیٹھ کرلوگوں سے بیعت عامہ لی۔اس کے بعد کھڑے ہو کر حمد ونعت کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فر مایا:

((ایها الناس قدولیت علیکم وسلت بحیر کم فان احسنت فاعینونی و ان اسات فقومونی الصدق امانة و الکذب خیانة و الضعیف فیکم قوی عندی حتی احدله حقه و القوی ضعیف عندی حتی احدله حقه و القوی ضعیف عندی حتی اخد منه الحق ان شاء الله تعالی لا پدع منکم الجهاد فانه لا یدعه قوم لا اضربهم الله بالذل اطبعونی ما اطعت الله ورسوله فاذا عصیت الله و رسوله فلا طاعة لی علیکم قوموا الی صلواتکم رحمکم الله))

''لینی لوگو! میں تمہارا جا کم بنادیا گیا ہوں حالا نکہ میں تم ہے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک ٹھیک رہوں تو میری
مدد کردادر اگر ٹری راہ اختیار کرلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ بچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور تم میں جو
کمزور ہے' وہ میرے نزدیک قوی ہے نہ جب تک میں اس کا حق اے نہ دلوا دوں اور قوی میرے نزدیک
کمزور ہے جب تک میں اس سے حق واپس نہ لےلوں کوئی شخص جہاد ترک نہ کرے کیونکہ اللہ جہاد چھوڑ نے
دالوں پر ذات ڈال دیتا ہے ہے میری اطاعت کروجب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا
رہوں اور جب نافر مانی کرنے لگوں تو میری اطاعت نہ کرو۔ اچھا اب نماز کے لئے کھڑے ہوجاؤ اللہ تم پر مرفر مائے''۔

من گھر ت اور غلط روایتیں: اس واقعہ کے دوران لوگوں نے خوب خوب قصاخر اع کے بیں کوئی کہتا ہے کہ (عیاد باللہ) حضرت عرف نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ کا گھر جلا دیا اس وجہ سے کہ وہاں وہ لوگ جمع ہوتے تھے جنہوں نے بیعت سے خلف (توقف) کیا تھا اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت عرف حضرت علی کی مشکیں با تدھ کر بیعت کرنے کو پکڑلائے تھے اور حضرت فاطمہ کے ایک لات ماری تھی جس سے اسقاط حمل ہوگیا ((السی غیسر ذلک)) لیکن میرے نزویک ان روایات کی اس کے سوائے کوئی اصلیت نہیں ہے کہ مجبت کے پردے میں بھی لوگوں نے بررگان دین کی ہر پہلو سے تو بین کی ہر پہلو سے تو بین کی ہر پہلو سے تو بین کی ہر۔ ((والله بھدی من یشاء الی صواط مستقیم))

# چاپ: <u>۱</u> حضرت ابوبکرصد یق ط اله تا ساهه

<u>ابتدائی مشکلات: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ سوائے سعدین</u> عبادة کے مهاجرین وانصار رضی الله عنهم نے باکا تقاق حفزت ابو بکڑے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ بشر طاحت روایت کی نے بیعت سے تخلف ندکیا۔ پس ان سے شاذ ہونے کی وجدزیادہ چھٹر چھاڑ نہیں گی انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا۔ جیش أسامه کی روانگی: حضرت ابو برانے اپنی خلافت میں سب سے پہلا کام جو کیا۔ وہ الشکر اسامہ، کوروانہ کرنا تھا۔ اگر چہ اس وقت تقريباً كل عرب مرتد ہو گيا تھا۔ اكثر قبائل كے قبائل اسلام سے بھر كئے تھے ایسے قبیلے بہت كم تھے جن ميں شاذ مرتد ہوئے تھے۔ ہرطرف نفاق کی تاریکی جھا گئ تھی مخالف ہواؤں کے جھو کئے چل رہے تھے ارتداد کی سیاہ گھٹا کیں اللہ ی چلی آ ر بی تھیں۔ملمان غریب ایس شب تاریک بیں اپنی قلت جماعت وکثرت اعداء سے چیران و پریشان ہور ہے تھے۔لیکن باین ہمہ نہایت استقلال سے ابو بکڑنے لوگوں کو اسامہ کے اتھ روانگی کا تھم دیا۔ اسامہ نے اس خیال سے کہ شاید کوئی اہم امر بیش ندآ جائے۔حضرت عمر کوابو بکڑ کے پاس واپس کیا۔انصار نے عمر کی زبانی خلیفۃ المسلمین سے بیکہلا بھیجا کہ ایسی حالت میں لشکر کی روا تھی مناسب نہیں بہتر ہوگا یہ امر آئندہ کسی مناسب وقت برموقوف رکھا جائے اور اگر روا تھی لشکر ضروری مجی جائے تو اسامہ سے زیادہ کسی معمراور آ زمودہ کارکو ہمارا ہم دارمقرر کیجئے حضرت عمر نے جس وقت انصار کا سے بیام ابو بکر کے موش كر اركيا تو حضرت ابو بكر الحف كهر عبورة بحربيث كن اور كهن على من رسول الله صلى الله عليه وسلم ك علم كونبين ثال سكتا۔ اگر مجھے اس امر كاخوف ہوتا كہ مجھے مدينہ ميں كوئى درندہ آ كر پھاڑ ڈالے گایا كوئى مجھے لوٹ لے جائے گا تو بھى ميں اسامة وروانه كرتاكس كمنه مين دانت بين جورسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد كے خلاف كرے جس كود ومقرر كرجا كين ان كوموقوف كرے ميں جب تك اسام گوندرواند كرلوں برگز ايك لحظ قرارند ياؤں گا۔ حضرت ابوبكر كى حضرت اسامة كومدايات بيكه كرصن عرف كالته يكز ، وي الحياد اسامة ك ساتھ ساتھ مدینہ سے نکلے اسامہ ہے اثناء راہ میں حضرت الو بکر نے فرمایا:

" میں تم کوان چند ہاتوں کی ہدایت کرتا ہوں ان کوتم یا دکرلو۔ بید کہ خیانت نہ کرنا مجبوث نہ بولنا 'بدعهدی نہ کرنا 'بچوں بورٹوں کو تل نہ کرنا۔ کسی بھلدار درخت کو نہ اکھیڑنا اور نہ جلانا اور نہ کا شا۔ کھانے کے سوا بحری گائے اور اونٹ کوظلماً نہ ذرج کرنا۔ کسی قوم کے پاس پہنچ کران کونرمی سے اسلام کی طرف بلانا اور بجب کسی سے ملو تو اس کے حفظ مراتب کا خیال رکھنا۔ لیکن جو محض اسلام کی مخالفت کرے اس کی ہنا مل بوتا مل کے حال کے بالان کا عمل کے دنا اور جب کھانا شروع کرنا ' تو اللہ کا نام لے کر کھانا۔ اے اسامیران کل کا موں کو کرنا جن کا تھم رسول اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا ہے۔ اس میں کچھ کی نہ کرنا اور نہ زیادتی جاؤ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کھار سے لؤ و''۔

ابوبر اس قدر با تیں سمجھا کر جرف سے واپس آئے اور اسامہ نے جیسا کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تھا دارون و بلقار میں پہنچ کرلڑ ائی چھٹر دی چالیس دن اور بعض کہتے ہیں کہ سر دن کے بعد بے شار لا تعداد مالی غینمت وقید یوں کو لے کرواپس آئے۔اسامڈ کی بیروانگی اور ان کی لڑائی مسلمانوں کے قن میں بے حدمفید ثابت ہوئی عربوں کا خیال بدل گیا بہت سی باتیں جن کووہ کرنے والے تھاس واقعہ سے ڈر کر خاموش ہور ہے۔

ارتد اوکی و با اس زمانہ میں جب اسامہ دومیوں سے لڑر ہے تھے حضرت ابو بڑا لکل خاموثی کی حالت میں بیٹھے دہے۔
اگر چہ عربوں کے مرتد ہونے کی خبریں وقافو قا آتی رہیں آخر دوت کی بیٹوبت بہتی گئی کدادھر سوائے قبیلہ قریش وثقیف کے
کل قبائل عرب عام طور سے کل یا بعض مرتد ہو گئے اور ادھر مسلمہ کذاب کے کاموں میں ایک گونہ استحام پیدا ہوگیا۔ طلبحہ
کے پاس قبائل طے اور اسد کا ایک خاصہ گروہ جمع ہوگیا 'عطفان مرتد ہوگئے۔ بنوہوازن نے ان سے اتفاق کیا صدقہ بند کر
دیا۔ سلیم کے خاص خاص لوگ اسلام سے پھر گئے علیٰ ہذا ہر مقام پر اکثر آدی ارتداد کی بلائے بدیمی مبتلا ہوگئے یمن 'پیامہ' بی
اسد اور ہرایک مقام کے امراء و تو ابین کے قاصد عرب کے عام طور سے مرتد ہونے کی خبریں لانے گئے حضرت ابو بگر تھا یت
استقلال و مضبوطی سے ان کل خبروں کون کرخطوط اور نامہ بروں سے محاسبہ کرتے رہے اور ان کی سرکو بی کے لئے اسامہ گئی

منکرین زکو قونماز : قبیلی و دبیان جوش مردانگی سے اہل پڑے ۔ عبس ابرق اور ذبیان ڈی القصہ میں آ اتر ہے۔
ان کے ساتھ کچھلوگ بنی اسدو بنی کنانہ کے بھی تھے۔ ان لوگوں نے متفق ہو کر چند آ دمیوں کو بطور وفد حضرت الو بکر شی خدمت میں بھیجا۔ چنا نچے انہوں نے بمقابلہ معززین مدینہ نمازی کی اور زکو قاکی معافی کی درخواست کی ۔ حضرت ابو بکر شنے کہا واللہ اگر ایک عقال (جس رس سے اونٹ کے پاؤں بائد صح جیں) نددیں گئو میں ان سے جہاد کروں گا اور پانچ وقت کی نماز میں سے ایک رکھت کی بھی کی ندکی جائے گی۔

مدینته پر جمله : مرتدین کے وفودیہ خشک جواب من کراپنے گروہ میں واپس آئے اور مسلمانوں کی قبل تعدادے آگاہ کیا۔ عبس و ذبیان اس خبر کے سنتے ہی مارے خوش کے جامدے باہر ہو گئے۔اسی وفت بلاپس و پیش مدینہ پر حملہ کر دیا۔لیکن ان کے تملہ کرنے سے پہلے ابو بکڑنے بیا نظام کر رکھا تھا کہ گشت پر علی وزیر وطلحہ وعبداللہ بن مسعود کو مقرر کیا تھا اور جولوگ مدینہ میں موجود سے ان کومبحد نبوی کے سامنے یک جاکر رکھا تھا۔ جس وقت عیس و ذیبان نے اسلامی گشت پر تملہ کیا۔ حضرت ابو بکڑنے اس واقعہ سے مطلع ہوتے ہی مسلمانان مدینہ کوان کی کمک پر بھیج ویا۔ مرتدین کو شکست ہوئی اسلامی گشکر ذی نشب تک ان کے تعاقب میں گیا۔ اس کے بعد مرتدین دوسرے راستہ سے بانسری و دف بجاتے زمین پرپاؤں پکتے طرح طرح کی تعاقب میں گیا۔ اس کے بعد مرتدین دوسرے راستہ سے بانسری و دف بجاتے زمین پرپاؤں پکتے طرح طرح کی حرکات و تماشے کرتے ہوئے لوٹے۔ جس سے اسلامی گشکر کے اورٹ بھڑک کر بھا گے۔ مسلمانوں نے اونٹوں کو ہر چند کی حرکات و تماشے کرتے ہوئے لوٹے۔ جس سے اسلامی گشکر کے اورٹ بھڑک کر بھا گے۔ مسلمانوں نے مدینہ میں پہنچ کر دم لیا۔

دفاع ملہ بینے : ادھر مرتدین نے بیسجے کر کہ مسلمانوں کو شکست ہوگئی۔ اہل ذی قصہ کو مدینہ پر حملہ کے لئے کہا ہے با ادھر الو بر سوید بن مقرن اور مبالہ بن مقرن اور ساقہ پر سوید بن مقرن کو اور مبالہ بن مقرن اور ساقہ پر سوید بن مقرن کو اور مبالہ بن مقرن اور ساقہ پر سوید بن مقرن کو مقرر کر کے لیم کی نماز اول وقت پڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہوئے۔ دو پہر نہ ہونے پائی تھی کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فقے نصیب کی مرتدین میدان جنگ سے بھاگ نگئے۔ بن اسلاسے حبال مارا گیا۔ ظہر کے وقت حضرت نعمان چند مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت لے کر مدینہ والیس ہوئے اور حضرت ابو بکر شرحہ ین کے تعاقب بین وی قصر تک بر سے چلے اس اثناء میں بنو ذبیان وجس نے موقع پر نعمان پر دفعۃ حملہ کر کے مال غنیمت لوٹ لیا اور جس قدر مسلمان سامنے آئے امراس واقعہ کو سا او انہوں نے قسم کھالی کہ جس قدر مرتدین و مشرکین نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ اس تا تعاقب کے دور اس واقعہ کو سا اور انہوں نے قسم کھالی کہ جس قدر مرتدین و مشرکین نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ اس کا بدلہ نہ لے لوں گا۔ آسائش سے نہ بیٹھوں گاغرض کہ حضرت ابو بکر اس ادر دیس تھے کہ مدینہ میں اطران و جوانب ممالک سے صد قات آگے اور اسام دیجی مال غنیمت لئے ہوئے آئیجے۔

عبس و ذبیان کی سرکو بی ابوبر فی ابوبر فی ابوبر فی ابوبر فی ابوبر فی ابوبر فی ابوبی بیان کی سرکو بی ابور پند آدمیوں کو لیے ابرق پنج کی کو کسی و ذبیان و بوبر کان الله بن سعداور آدمیوں کو لے کر ذی خشب و ذی قصد کی طرف پیش قدی فر مائی ۔ ابرق پنج کرعبس و ذبیان و بوبر کان کان کافلہ بن سعداور ان کے ہمراہیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ فریقین نے کشت و خون کا بازار گرم کر دیا۔ انجام کار مرتدین شکست کھا کر بھا گے۔ مسلمانوں نے ان کوششیر و نیز و پر رکھ لیا اور ایک کیر جماعت ان میں سے ماری گئی ۔ اس واقعہ کے بعد ابرق میں حضرت الوبر فرد مدید الوبر فرد مدید الوبر فرد مدید الوبر فرد مدید و اور فرد مدید دالیس آگئے۔

یمن کے مرتدین : بوقت وفات رسول اللہ علیہ وسلم مکہ و بنی کنانہ پر عمّاب بن اسید اور طاکف اور اس کے متعلقات پر عمر و بن حزم نماز پڑھانے اور متعلقات پر عمر و بن حزم نماز پڑھانے اور متعلقات پر عمر و بن حزم نماز پڑھانے اور ابوسفیان بن حزب صدقات پر اور مابین زمع وزبید بحران تک پر خالد بن سعید بن العاص اور ہمدان پر عامر بن شہر ہمدانی اور صنعاء پر فیروز ویلمی اور جند پر یعلی بن امیداور مارب پر ابوس کی اشعری اور اشعر میں وعک پر طاہر بن انی ہالہ اور حضر موت پر صنعاء پر فیروز ویلمی اور جند پر یعلی بن امیداور مارب پر ابوس کی اشعری اور اشعر میں وعک پر طاہر بن انی ہالہ اور حضر موت پر

زیاد بن لبید بیاضی وعکاشه بن توربن اصغر توشی اور کنده پر مهاجرین الی امید (رضی الله عنهم) عامل تنها و رمعاذ بن جبل کل ملک یمن میں ایک ضلع سے دوسر مے ضلع میں دورہ کرتے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے چونکہ مہاجر بن ابی امیہ پرغزوہ تبوک میں آئے ضرت صلی الله علیہ وسلم تاراض ہوئے اگر چوام المومنین ام سلم کی سفارش سے وہ نا راضگی رفع ہوگئ تھی اور آپ نے ان کو کندہ کا عالی مقرر فر مایا تھا کیکن آپ کی علالت وانقال کی وجہ سے مہاجر بن ابی امید کندہ نہ جاسکے اور زیاد بن لبیدان کی قائم مقامی مقامی میں کام انجام دیتے رہے۔

قیس بن عبر لیغوث کا صنعاء پر قیضہ: آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ حیات بیں اہل یمن اسوعت کی وجہ سے مرتہ ہوگئے تھے جن کی اصلاح آپ نے پہلے نامہ و پیام سے فرمائی آخرالا مرائی زمانہ بیں اسود مارا گیا اور یمن بیل بھر اسلام کا دور دورہ ہوگیا تھا۔ لیکن جب آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے وفات کی خبر اہل یمن کو پیٹی تو وہ بھی دیگر عربوں کی طرح بھر مرتبہ و گئے۔ خالد جوعت کے لفکر بیل تھا وہ پہلے بی عشی کے مارے جانے کے بعد مابین نجران وصنعاء کے مسلما توں کے خلاف اوگوں کو برا بھیختہ کر رہا تھا۔ عمرو بین معدیکر بیس بن عبد یغوث بن مکشوح و فیرہ کے مرتبہ ہو جانے ہے میں کی ہوا بالکل بگر گئی۔ قیس بن عبدیغوث نے اپنا ہے فیروز ووادوریہ وخشش کو حیلے ہے اس غرض ہے ان سب کو آل کرنے کی کوشش کی کہ ان کے بعد صنعاء پر اس کا تسلم کی حاصل ہو جائے گا۔ لین مصلی کا کی مسلم کھلا برسر میدان خودتو نہ آیا قالہ سے کہلا بھیجا کہ موقع مناسب ہے بیشی کا لئکر لے کرایناء فیروز پر جملہ کر کے صنعاء پر قیضہ حاصل کر لینا جائے ہے۔ بیں بھی تیری مدوکہ تیارہوں 'جب میں اور دھوکہ سے مناسب ہے بیشی کا اسلام معلوم ہواتو اس نے قیس سے مدوجا ہی ۔ قیس نے اظہار محب سے اس کی دعوت کی ۔ اتفاق سے داود یہ پر اس کو کا میا بی حاصل ہوگی اور فیروز و ششش بخوف بان بھاگہ نے قیس نے ان کا تعاقب کی اور فیروز وششش بخوف بان بھاگہ نے قیس نے ان کا تعاقب کیا ۔ لیکن یہ جو کو اس کے باس پناہ گڑیں ہو گئے ۔ قیس نے لوٹ کر سے اس کی دعوت کیا ۔ لیکن یہ جو گئے ۔ قیس نے لوٹ کر سے اس کی دعوت کیا ۔ لیکن یہ جو گئے ۔ قیس نے لوٹ کیا ۔ بھی بھی کا گلکر لئے ، ہے اس ہے آکر مل گیا۔

قیس بن عبد یغوث کی شکست و فرار: فروز وشنش نے اس واقعہ سے حفرت ابو بکر صدین کو مطلع کیا۔ جناب موصوف نے فیروز کو بدستور والدیت صنعاء پر قائم رکھ کر طاہر بن ابی ہالہ و عکاشہ بن ثور ودی ااکلاع سمینع و ذی طلبہم وشب و ذوی بتان شہر کو اس کی امداء کو کھا اور اسلای کشکر ظفر پیکر کے جیجے کا وعدہ کیا۔ فیروز کے پاس جب طاہر و عکاشہ و فیرہ کے بات ہوائی امداء کو کھا اور اسلای کشکر ظفر پیکر کے جیجے کا وعدہ کیا۔ فیروز کے جائیں متعول جمعیت ہوگئی۔ تو اس وقت وہ قیس کے مقابلہ پر ٹکلا۔ قیس نے بیان کر پہلے بیا تظام کیا کہ فیروز کے عمال واطفال کے دوگر وہ کر کے آیک کو عدن کی طرف جیجا تا کہ براہ دریا جلا وطن کر دیتے جائیں اور دوسرے گروہ کو دیکھی کی طرف اس غرض سے روانہ کر دیا تا کہ بیابان و صحرا میں آ وارہ و پر بیٹان ہو کر جس طرف چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد عنی کا لئکر اور قبائل مرتم ہ کو لے کر فیروز سے لئے چلا' فیروز کے کھٹے پر بی تھیل بن ربیدہ وعک نے لاکوں کو چین لیا اور ان کے ساتھ جو قیس کے آدی ہے ان کو بھی تیل کر ای مقام پر چلا ان کے ساتھ جو قیس کے آدی ہوگی۔ وہ بھاگر کر ای مقام پر چلا بابرایک کھلے میدان میں ہوئی۔ فریقین میں شانہ دروڑ لڑائی قائم رہنے کے بعد قیس کو شکست ہوئی۔ وہ بھاگر کر ای مقام پر چلا بابرایک کھلے میدان میں ہوئی۔ فریقین میں شانہ دروڑ لڑائی قائم رہنے کے بعد قیس کو شکست ہوئی۔ وہ بھاگر کر ای مقام پر چلا

كياجهان برفاله كساته قفا

عمرو بن معدى كرب ال كے بعد قيس كے ساتھ عمرو بن معدى كرب بھى آ كرمل گيا۔ بداس زمان مل مرتد ہوگيا تھا جس وقت کہ اسوعنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ فردہؓ بن مسیک اورقیس اور بیتقریباً ایک ہی زمانہ میں مسلمان ہوئے تھے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قیس کوقبل اسلام عمرو بن معدی کرب ٔ صدقات مراد پرمتعین فرمایا تقااور عمرو بن معدی کرب اپنی قوم سعدالعشیر ہے علیحدہ ہو کرز بید کے ساتھ حاضر خدمت اقدس ہو کرایمان لایا تھا۔ جب اسود نے نبوت کا دعویٰ کر کے بغاوت اختیار کی اور ند جج نے اس کا نتاع کیا۔ تو عمر و بن معدی کرب بھی منجملہ انہیں لوگوں میں سے تھالیکن فر د ہمع اپنے ہمراہیوں کے اسلام پر ثابت قدم رہااوراس وقت اسودنشی نے عمرو بن معدی کرب کواپنانا ئب بنالیا تھا۔ بنی عمروبن معاویه کا صدقات دینے ہے انکار: ای زمانہ میں کندہ بھی مرتد ہوکر اسود عنبی کے تالع ہوگئے تھے ان کے مرتد ہونے کی علت میہ ہوئی تھی کہ زیاد کندی (جوان سے صدقات وصول کرنے پر متعین تھے۔ بن عمرو ابن معاویہ ( گندہ) میں ایک روز صدقات وصول کرنے کو گئے۔ بن عمر و بن معاویہ نے باوجود صدقات واجب ہونے کے ان کو دیئے سے انکار کیا۔ زیاد نے ان پر حملہ کر کے ان کو فلست دی۔ اس دجہ سے کل بنی عمرو بن معاویہ اس واقعہ سے برہم ہو کرصد قہ دے سے مکر ہوئے اور مرتد ہو گئے۔ اگر چرشراحیل بن اسمط نے اپنی قوم بن عمرو بن معاویہ کوصد قد سے اٹکار اور مرتد ہونے سے بہت روکا کیکن انہوں نے جب ان کی نہ تن ۔ تو شراحیل تح اپنے لڑکوں کے زیاد " سے آ ملے اور یہ بیان کیا کہ ' بی عمرو بن معاویہ سے بعض سکاسک وحضرموت وابضعہ وجمد ومشرح ومخوس اور انکی بہن عمروہ نے سازش کر لی ہے۔ اگرتم نے ان کو ایک دن کی بھی مہلت دے دی ۔ تو پھران پر کامیا بی حاصل کرنی دشوار ہوجائے گی''۔ زیادؓ نے بین کراسی وقت ان پرحملہ کر دیا اورائیٹ خونریز لڑائی کے بعد مرتدین گروہ کومنتشر کر کے مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کرواپس ہوئے۔ا ثناءِ راہ میں اضعت بن قیس و بنی حرث بن معاویہ سے ملاقات ہوگئی۔ قید یوں کی عورتوں نے اشعث و بنی حرث سے فریا د کی۔جس سے اشعث و بنی حرث کی رگ حمیت جوش میں آگئی اور اس نے خفلت کی حالت میں زیاد پر تملہ کر کے کل قیدیوں کو چھڑ الیا۔ اس کے بعد کل بنی معاویداور سکاسک وحفرموت نے ان کے مطبع ہوئے تھے سب کے سب جمع ہوکرار تداد پر قائم رہے۔ معرکہ اعلاب: حضرت ابو بکر صُدیق پہلے تو اہل ددت سے نامہ ویرام سے محارب کرتے رہے۔ مہاجرین وانصار " کوان کی سرکو بی کو ن بھیجا نیکن جب انہوں نے بیدد مکھا کہ مرتدین کی جمعیت ہو ما فیو ما بڑھتی جاتی ہےاور دیگرامورے ان کوایک گونہ اطمینان بھی حاصل ہو مُنيات تب موصوف الصدرنے عمّابٌ بن اسپدكومكه اورعثان بن الي العاص كوطا نف ميں لكھا كہ جس قدرلوگ اسلام برنايت قدم ہيں اور وه بفضله تعالی اس وقت تک مرمد نہیں ہوئے ان کو لے کر مرمدین پرحملہ کردو۔ چنانچے تہامہ میں جومرمدین مدلج وخزاعہ کا گروہ جمع ہور ہاتھا۔ ان کوعما بٹین اسیدنے قبل وغارت کر کے متفرق کر دیااور جس قد رلوگ از و دهتم و بحیلہ کے شنوا ق میں موجود تھے۔ان کوعمان عبن

کے بنی عمر و بن معادیہ کندہ کا ایک چھوٹا ساقبیلہ تھا اس لڑائی اورار تداد کا پائی مبائی عداء بن صحر برادر شیطان بن حجر ہے۔ زیادؓ نے اس کا اونٹ بار برداری کے لئے پکڑلیا تھا جس پر عداء بن حجرنے بے حد شور فل مچاکر لوگوں کوڑیا ڈگی مخالفت پر ابھار دیا اور سب کے سب مرتد ہوگئے۔ نے عثمان میں العاص نے از دوخت میں جہالہ کی جماعت مرتدہ کے منتشر کرنے اوران کے ڈیرکرنے کوا بیک سریدروا شدکیا تھا جس کی افسری عثمان تھا۔ کے قبضہ میں تھی اور مرتدین کے گروہ کا سردار حمیضہ ابن العمان تھا۔

العاص نے ان کے قبائل مرقدہ کی دیکھا دیکھی ایک گروہ عک واشعرین کا بھی مرقد ہوکراعلاب (راہ ساحل) میں جمع ہوا۔ طاہرین الی ہالہ مع مسروق عکی کے بیس کران کی سرکوئی کوروانہ ہوئے۔ فریقین سے مقام اعلاب میں لڑائی ہوئی۔ میدانِ جنگ طاہر کے ہاتھ رہا۔ عک واشعرین کوشکت ہوئی۔ بے شاران کے آدمی مارے گئے طاہرین الی ہالہ نے اس واقعہ سے حضرت ابو بکر کومطلع کیا اوران کے تعم کے انتظار میں لشکر لئے ہوئے تھم رے رہے۔

اہل نجران سے معامرہ کی تجدید: اہل نجران نے رسول الله علیہ وسلم کی وفات کوئ کر چالیس ہزار سواروں سے خروج کیا اور اپنے وفود (جمع ہے وفد کی جمعتی ڈیپوٹیشن ) کو حضرت ابو بکڑی خدمت میں بغرض تجدید عہدروانہ کیا۔حضرت ابو بکڑنے ایک جدید عہد نامہ لکھ کران کودے دیا اور پہنی ظاہر کردیا کہ عرب میں دودین ہیں رہیں گے۔

حضرت جرید بن عبداللہ کی بین کوروا کی ان واقعات کے بعد جرید بن عبداللہ واقرع دوبر بن تنیس واپس سے جن کورسول اللہ علیہ واللہ کی بین کوروا کی ان واقعات کے بعد جرید بن عبداللہ واقرع دوبر بن تنیس واپس سے بین کی طرف واپس کیا کہ جولوگ اسلام پر ثابت قدم ہیں۔ان کو لے کرمرم ین سے لڑیں اور شعم کوزیر کر کے جمعیت اسلام کی عبدالشہ ت اور حفاظت کی خاطر نجران میں طبر سے دیں۔ جرید بیرتھم پاتے ہی پھر بین واپس آ کے ۔ شعم کے چند آ دمیوں نے مقابلہ کیا۔ جن کو وہ قل وقید کر کے نجوان کی طرف چلے گئے عثان بن ابی العاص والی طاکف نے بھائی خالہ گئا وابد کیا جا کہ بھائی خالہ گئا کہ الم کی مرکز دگی میں خالیف اللہ طاکف پر اور عمالی بین البیار مدوت کی حالت حدمتجاوز ہوگی اور الرکز دگی میں پانچ سوآ دمیوں کو مقر در کرے تا تھم خالی کی مرکز دگی میں خالیف اللہ طاکف پر اور عمالی کی اینزی عدوت کی حالت حدمتجاوز ہوگی اور کسی طرح اس کی بھڑی ہوئی کیفیت مجھی نظر ندآئی ۔ شب مہاجر بن ابی امید حضرت ابو بھڑ کے تھم سے بمن کی بخاوت فر وکر نے کسی طرح اس کی بگڑی ہوئی کیفیت مجھی نظر ندآئی ۔ شب مہاجر بن ابی امید حضرت ابو بھڑ کے تھم سے بمن کی بخاوت فر وکئی ان العاص کو مجال کے بین کی بخاوت ہوئی الن میں تھیں جائیں گئی ہوئی کے جان میں تا ہوئی گئی ہوئی کے جو کے بمن کی بخاوت ہوئی الن میں خال کی این کے خال میں اسید وغید الرحمٰن بن ابی العاص کو مجال کی الم میں خال کر کے نجران میں وائی ہوئے دور دور بن میک نے ان لوگوں سے ملاقات کی مرتد بن کے حالات سے ان کو مطلع کیا۔

نجران کی مہم : نجران میں پہنچنے کے دوسرے دن عمرو بن معدی کرب وقیس بن کمشور نے ایک گروہ مرتدین کا لے کرمقابلہ
کیا۔ لڑائی کا آغاز نہایت خطرناک تھا چاروں طرف سے مرتدین گھیرے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی عنایت سے
مرتدین کومسلمانوں نے میدان سے مارکر ہمگا دیا۔ بے شار مرتدین ای واقعہ میں کام آئے محروبین معدی کرب وقیس بن
مکسوح گرفتار کرکے مدین ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیے گئے۔ عمروبین معدی کرب وقیس بن مکسوح نے ردت سے تو بہ کی
اور دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں آ دمیوں کو پھر یمن کی طرف واپس کردیا۔

مرتد مین کندہ کی سرکو بی : مہابر بن ابی امیہ نجان کی مہم سے فارغ ہو کرصنعاء واپس پہنچ کر قبائل مرقدہ کی سرکو بی اور سرگروہ مرقدین کی گوشالی میں مصروف رہے۔جن لوگوں نے توبہ کی ان کو پھر اسلام میں داخل کر لیا اور جنہوں نے ذرا بھی

ل خالف جمع بخالف كي ابل عرب مخلاف اس مقام كوكهتر مين جهال تبديل آب و مواك لئے الل شهر جاتے ہيں۔

سرتانی کی ان کی فوراً گردن اڑا دی۔ الغرض صنعاء کو بھی مہا جربن انی امیہ نے مرقد ول سے صاف کر کے حضرت ابو بکڑھ مدین الی جہل کے ساتھ کندہ پر جملہ کرنے کو کھا۔ عکر میڈن انی جہل کے ساتھ کندہ پر جملہ کرنے کو کھا۔ عکر میڈن انی جہل ایک آزمودہ کارتھے ان کے پاس انہیں دونوں اطراف عمان سے ایک گروہ مہرہ واز دونا جیہ وعبدالقیس اور ان کے ساتھ ساتھ کندہ کی سرکونی کو روانہ ہوئے۔ بیم عمان لوگوں کے مہا جربن ابی امیہ سے آسلے اور ان کے ساتھ ساتھ کندہ کی سرکونی کو روانہ ہوئے۔ بیم عمان الوگوں کے مہا جربن ابی امیہ سے آسلے اور ان کے ساتھ ساتھ کندہ کی سرکونی کو روانہ ہوئے۔ مقام مغازہ مابین مارب و حضر موت کے زیاد کندی کا خط طاجس بیں انہوں نے کندہ پر نہایت تیزی سے جملہ کرنے گئے کہ کہ کی تھی مہا جربن ابی امیہ نے خط ملتے ہی اپنے بجائے عکر مدکو لشکر گا سر دار مقرد کرکے خود کچھ حصہ اسلامی فوج کا لے کرنہایت عبلت سے زیاد سے جالے اور ان کی ہمراہی میں کندہ کی مقابل ہوئے۔ کندہ کی افسری افعت بن قیس کرد ہا تھا۔ مقام مجر الزیرقان میں صف آرائی ہوئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کہہ کرتملہ کیا۔ مرتدین کندہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایک دوسرے پر سے بوائے۔

قلعہ بخیرہ کا محاصرہ: اشعب کندہ و سکاسک وسکون و حضرموت کے بقیہ السیف کو لے گر قلعہ بخیرہ میں جا چھیا اور ایک پیاڑی و دشوارگر ارراستے کے سواہر طرف سے قلعہ بندی کرئی۔ اس اثناء میں عکرمٹے مع بقیہ اسلائی لشکر کے آگئے اور انہوں نے اس راستہ کو بھی بند کر دیا ، جس گوا دعیف نے مدد ورسد کے لئے کھول رکھا تھا۔ چند دنوں کے حصار کے بعد اجعیف نے مجبور ہوکر اس شرط سے قلعہ کا دروازہ کھول دیا ۔ اسل می گوم کے اہل وعیال و مال کے بناہ دی جوکراس شرط سے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی لشکر نے گس کر دشمنان وین گوتی و جائے ، مہاجر و زیاداس شرط پر راضی ہوگئے۔ احدیث نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی لشکر نے گس کر دشمنان وین گوتی و قید کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعہ میں قید ہو کئی تعداد کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک بزار صرف عور تیں قید ہو کئی تھیں ۔ جب مسلمانوں نے اس سے فراغت پائی تو اس وقت اضعیف کا وہ خط کھولا گیا جس میں اس نے مامونین کے نام کھے تھے 'لیکن اتفاق سے نام کھے دفت سے اپنانام لکھتا بھول گیا۔ لہذا مسلمانوں نے فور آاس کی بھی مشکیس با ندھ لیں اور قید یوں کے ساتھ بخرض صدور تھم حضرت ابو بکر صدیق کے یاس مدید بھیج دیا گیا۔

اشعث کو امان : ابوبر صدیق نے اضعف ہے کہا کہ تو مرتد ہوگیا۔ مسلمانوں سے لاا۔ ان کی خوزیزی کی اس کی پاداش میں تجھ کو آل کرنا چاہتا ہوں۔ اضعف نے جواب دیا کہ میں نے بڈر بعد خطابی قوم کی جان بخشی کرائی ہے 'ابوبر شنے کہا بے شک صلح اور امن ای کے لئے ہے 'جس کا نام صحفہ میں مندرج ہے اور جس کا نام صحفہ میں نہیں ۔ اس کا قول مردوداور وہ قابل گردن زنی ہے۔ اضعف بیس کر تھوڑی دیر تک خاموش بیشار ہااس کے بعد ندامت سے اپنی آ تکھیں نیجی کر کے کہنے لگا ہے خلیفہ دسول اللہ میں تو بہ کرتا ہوں۔ میرااسلام آپ قبول بیجے اور میری بی بی میر ہے حوالہ بیجے ۔ حضرت ابوبکر شن اس کی تو بہ قبول کر لی اور اس کی بیوی یہ کہ کراس کے سپر دکردی کہ جھے کو امید ہے کہ آئندہ تھے سے نیکی کے سوااور کوئی فعل سرز دنہ ہوگا اور جمیل کی اور اس کی بیوی یہ کہ کہ راس کے بعد حضرت ابوبکر صدیت نے مالی غنیمت کو تشیم کردیا اور قیدیاں کندہ سے فند یہ کے کران کو جمی آزاد کردیا۔

خود مرم رقد امراء کا استیصال اس پیشتر ہم تحریر کر بچکے ہیں کہ حضرت ابو برصدین مضرت اسامہ کو شام سے والیسی پرانیا نائب مقرد کر کے ریذہ کی طرف برجے تھے اور بن عس و ذبیان و کنانہ کوابر ق میں شکست دے کر پجر مدینہ والیسی پرانیا نائب مقرد کر کے ریذہ کی اور وہ وشمنانِ خدا کے مقابلہ و مقاتلہ پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس اثنا میں شکر اسامہ کی سنرکی تھی اور وہ وشمنانِ خدا کے مقابلہ و مقاتلہ پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین و مخرفین اسلام کی سرکونی کی غرض سے گیارہ الشکر تیار کر کے ہرایک کے لئے ایک ایک وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مردکیا اور ان کو گئے ہوڑ کر باقی کو ایک نشان اور ایک ایک سردار مقرد کیا اور ان کو گئے ہو گئے گئے وہ وہ پھردائر وَ اسلام میں داخل ہوجا کیں یا یہ کہ صفح ہت سے ان کا نام ونشان مٹ جائے۔

گیارہ جیشوں کی روانگی: ان کے علاوہ ایک لواء خالد بن ولید کے لئے تیار کیا اور ان کو تھم دیا کہ پہلے طلبحہ پر چڑھائی کرو۔ اس کے بعد مالک بن نوبرہ پر بطاح جس تملہ کرنا اور ایک لواء عکر مدین ابی جہل کودے کرمسلمہ و ٹیامہ کی طرف روانگی کا تھم دیا۔ پھر ان سمے بعد انہیں وونوں کی طرف شرحیلی بن حسنہ کوروانہ کیا اور فرمایا کہ ٹیامہ سے فراخت حاصل کر کے قضاعہ سے لڑنا۔ پھر کندہ پر حضر مون بی حل کرنا اور ایک لواء خالد بن سعید بن العاص کو دیا۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن سے اپنا صوبہ چھوڑ کر کہ بینہ چلے آئے تھے۔ ان کو ابو بر حصد ایق نے مشارف شام کی طرف بروجے کو کہا اور ایک لواء عروبی اللہ کو ایل وہا پر اور موخر الذکر کو مہرہ پر جملہ کرنے کا تھم دیا اور ایک لواء حذیفہ بن عاجز کودے کر بی سلیم اور ان کے سابق الذکر کو اہل وہا پر اور موخر الذکر کو مہرہ پر جملہ کرنے کا تھم دیا اور ایک لواء طریف بن عاجز کودے کر بی سلیم اور ان کے ہم ایر ان کو یمن کی طرف بوجی اور ایک لواء علاء مراہوں بن جواز ن کی سرکو بی پر شعین کیا اور ایک لواء مور یہ بنا کر ان کو یمن کی طرف بوجی کی اور ایک لواء موری کے لئے بنا کر ان کو یمن کی طرف بوجی کے ان کی طرف بوجی کا تھم دیا۔ حضری کے لئے بنا کر ان کو یمن کی طرف بوجی کا تھم دیا۔ حضری کے لئے بنا کر ان کو یمن کی طرف بوجی کا تھم دیا۔

امیر کشکر کوخلیفهٔ اوّل کا فرمان الغرض برایک کشکر پرایک ایک امیر مقرر کرے ایک بی عبارت کا برایک امیر کوایک ایک فرمان کلی کردیا جس کی عبارت ریشی :

((بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهد من ابى بكر خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حسين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام و عهد اليه ان يتقى الله ما استطاع فى امره كله سره و جهره و امره بالجهد فى امر الله و مجاهدة من تولى عنه و رجع عن الاسلام الى امانى الشيطان بعد ان يعذر اليهم فيدعوهم بدعاية الاسلام فان اجابوه امسك عنهم و ان لم يجيبوه شن غارته حتى يقروا له ثم ينبهم عليهم والذى لهم فياخذ ما عليهم و يعطيهم اللدى لهم لا ينظر هم و لا يرد المسلمين عن قتال عدوهم فمن اجاب الى امر الله عزوجل و اقرله قبل ذلك منه و اعان عليه بالمعروف و انما يقاتل من كفر بالله على الاقررا ربما جاء من قبل ذلك منه و اعان عليه بالمعروف و و انما يقاتل من كفر بالله على الاقررا ربما جاء من عندالله فاذا اجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل و كان الله حسيباً بعد فيما استسربه و من لم يجب الى داعية الله قتل و قوتل حيث كان و حيث بلغ مراغمة لا يقبل الله من احد شيئا مما

اعطى الأسلام فمن اجابه اقرقبل منه و اعانه و من ابي قاتله فان اظهره الله عليه عزوجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح و الميزان ثم قسم ما افاء الله عليه الاالخمس فانه يبلعتاه و يمنع اصحابه العجلة و الفساد. و أن لا يدخل فيهم حشواً حتى يعرفهم و يعلم ما هم لئلا يكونوا اعيواناً و لشلايوتي المسلمون من قبلهم و ان يتفقل بالمسلمين و يرفق بهم في السيروا المنزل ويتفقد هم ولا يعجل بعضهم عن بعض و يستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة و لين القول)) ' و تعنی شروع الله کے نام سے جونہایت مهربان اور رحم والا ہے۔ ابو بکر خلیفہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فلال مختص سے جب کہ آپ نے اسے مجاہدوں کا امیر بنا کر مرتذ ہونے والوں سے لڑنے کے لئے بھیجا تھا۔ یہ عہد ہے کہ مقد ور جرا بے تمام کاموں میں خلوت وجلوت میں اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کے کاموں میں سرگرم عمل رہے اور جو اسلام چھوڑ کر شیطانی آرز ووں کی طرف لوٹ گئے ان سے جہاد کرے پہلے انہیں اسلام کی وعوت دے۔اگر مان لیس تو فیہا در ندان پرحملہ کرے۔ جب تک اسلام کا اقرار نہ کرلیں۔ پھرانییں وہ حقوق بتائے جو ان پرواجب ہیں اور انہیں ان کے حقوق بھی سمجھا دے دوسروں کے حقوق ان سے لے لے اور ان کے حقوق انبیل دے دے اور انہیں مہلت شدرے اور مسلمانوں کو جہاد سے شدد کے بھر جب اللہ کا تھم مان لے اور اس كا قراركر لے تواس سے قبول كر لے اور نيك كاموں ميں اس كى مدوكر سے جنگ اى سے كر سے جواللہ ك یاس سے آئی ہوئی شریعت کا اٹکارکردے۔اگراس مان لے فی براس پرکوئی راہ بیں ہے ادراس کے ول کے حالات سے اللہ واقف ہے اور وہی اس کا محاسب ہے اور جواللہ کی دعوت نہ مانے اس سے جنگ کی جائے اور جهال بھی ہوقت کردیا جائے۔اللہ بج اسلام کے کسی سے کوئی چیز قبول نہیں فرما تا۔ پھر جس نے اسلام قبول کرلیا اس کا اسلام مان لیا جائے گا اور اس پر اس کی مدوکی جائے گی اور جس نے اٹکار کر دیا اس سے جنگ کی جائے پھراگراللہ ان پرغالب کردے تو ان کا اسلحہ اور آگ ہے تل عام کرے۔ پھر مال عنیمت بیں ہے یا نچواں حصه نکال کراسے مجاہدوں میں تقلیم کردے اور یا نچواں حصہ ہمارے یا س بھیج دے اوراپے ساتھیوں کوجلدی ے اور فساد مچانے سے روک دے اور مجاہدوں میں غیروں کو داخل شہونے دیا جائے۔ جب تک انہیں جان بیجان نہ لےمبادا وہ جاسوں ہوں اوران ہے مسلمانوں کو پکھاذیت پینج جائے اورمسلمانوں کی خیرخرر کھے ۔ راستوں اور پڑاؤ میں ان سے محبت و بیار سے پیش آئے مسلمان کوایک دوسرے سے جلدی نہ کریں اور امیر ان کے ساتھ حسن معاشرت اور زم کلای سے پیش آئے''۔

مرقرین کے لئے فرمان ہدایت بیر مان تو وہ تھا جوم داران لشرکوروا کی کے وقت دیا گیا تھا۔لین ان لوگوں کے روانہ ہونے سے پیشتر حضرت الوبکر صدیق نے طع جت کے لئے مرقدین کی طرف بھی ایک ایک خط دوانہ کیا تھا۔ جن کی مرکو بی وگوٹالی کے لئے جیوش اسلامید دوانہ ہور ہے تھے بیکل خطوط بھی ایک بی مضمون کے تھے۔ جس میں ہم اللہ کے بعد ریکھا تھا :

((هذا عهد من ابوب کو خلیفة الرسول الله صلی الله علیه وسلم الی من بلغه کتابی هذا من عامیة او خاصیة اقام علی الاسلام اور جس عند سلام علی من اتبع الهدی و لم یرجع الی الصلالة و الهوی فانی احمد لیکم الله الذی لا اله الا هو و حدہ لا شریک له و اشهد ان محمد اعبده

و رسوله و اومن ما جاء به اكفر من ابى و اجاهده (اما بعد ثم قرر امر النبوة و وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم و اطيب في الموعظة) ثم قال و انى قد بعثت اليكم فلانا في جيش المهاجرين و الانصار و التابعين باحسان و امرته الا يقتال احداً و لا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله فمن استجاب له و اقرو كف و عمل صالحاً قبل منه واعانه ومن ابى امرته ان يقاتله على ذلك ثم لا يبقى على احد منهم قدر عليه فمن اتبعه فهو خير له و من تركة فلن يعجز الله و قد امرت رسولى ان يقرء كتابى في كل مجمع لكم و الداعية الآذن فاذ اذان المسلمون فاذنوا كفوا عنهم و ان لم يوذنوا فاستا لوهم بما عليهم فان ابوعاجلوهم و ان اقروا قبل منهم و

حملهم على ما ينبغي لهم))

ای مضمون کے خطوط متعدد سفراء کے کراشکر اسلام کی روا تھی سے پہلے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد سر داران لشکر اپنا اپناا سلامی جنڈا لئے ہوئے مع اس فر مان کے جس کا ذکراو پر ہو چکا تکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے خالد بن الولید نے طلبحہ و بنی اسد پر حملہ کیا۔

طلیحہ اسدی: جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زبانہ میں طلیحہ مرتد ہوکر نمیرا میں آ کرمقیم ہوگیا تھا۔ یہ کا بن تھا اس نے دعوے نبوت کیا تھا اور بنی امرائیل کے چند فرقے اس کے مطیع ہوگئے تھے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی سرکو فی کو ضرار بن الازور کی سرکردگی میں چند مسلمانوں کوروانہ فرمایا تھا' ہنوز طلیحہ کی سرکو فی نہ ہونے پائی تھی کہ آنخضرت صلی الله علیہ

وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہوگئی جس سے اس کے کاموں میں ایک گونداستی کام پیدا ہوگیا۔ غطفان و ہوازن و طے اس کے حام ہوگئے۔ ضراراوران کے ساتھی اعمال سب کے سب مدینہ چلے آئے اوراس کے بعد غطفان کے وفود ابو بکر صدیت کی خدمت میں معافی و ترک زکو ہ کے لئے حاضر ہوئے۔ لیکن ابو بکر صدیت نے اس سے انکار کیا اور ان پر ہملہ کے خیال سے پیش قدی فرماکر ذی القصہ میں ان کے مقابل ہوئے اور ان کو شکست دی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پیشتر بیان کیا شکست کے بعد غطفان اور بنی اسد بن افہ میں طلبحہ سے آ کر مل گئے اور طے نے بھی ایسا ہی کیا' خالد بن الولید ان لوگوں کی سرکو بی کے لئے آگے بڑھے اور ان کی روائل سے پہلے طے کی طرف عدی بن حاتم روانہ کئے تھے۔ جن کی کوششوں اور مد برانہ حکمت عملیوں کی وجہ سے ططبحہ کی ہمرا ہی سے علیمہ ہوکر پھر دائر واسلام میں داخل ہوگئے۔

معر كربران في ال اثاء ميں فالد بن الوليہ بھى برائ بي گئے ۔ جہاں برطليح اور عينيہ بن صن مرقد ين كر وہ ك ما تحقظ برے ہوئے تقے الكراسلام سے عكاشہ بن قصن و ثابت بن اقرم انصاری پترول كے لئے لكے ۔ اتفاق سے طليح اور اس کے بھائی جہال نے عالت عفلت ميں عكاشہ فابت كوشہيد كر ڈالا ۔ مسلمانوں كواس واقعہ ہے تخت صدمہ ہوا۔ فالد بن وليد نے انصار پر ثابت بن قيس كو طبع برعدى بن حاتم كو مقرو كر كے طليح سے مقابلہ كيا۔ لائى كا آغاز فريقين كے لئے دكھرا كو نظراً كونظار ميں بيضا ميدان جنگ ميں لؤر ہا تھا اور طليح لوگوں كودھو كردينے كے لئے ايك چا دراوڑ ھے ہوئے فران كا فران ميں ميدان جنگ ميں لؤر ہا تھا اور طليح لوگوں كودھو كردينے كے لئے ايك چا دراوڑ ھے ہوئے دكھرا كونظار ميں بيضا ہوا تھا۔ جس وقت مرتدين كے پاؤں ميدان جنگ سے اکھڑتے نظراً ہے اس وقت عينيہ لوگوں كولاتا ہوا چھوڑ كر طليح كے پاس دوڑ كر آيا اور اس سے دريا فت كيا تہارے پاس ميرے بعدكوئى آيا تھا؟ (عينيہ كاس سوال سے مقصود بيتھا كہ كيا تيرے پاس ميرے بعد وتى آئى تھى؟) "طليح نے كہا "دبيس" عين كر تجرميدان جنگ ميں چلا كے پاس بھا گردو بارہ طليح كے پاس آيا اور دريا فت كر كے پھرميدان جنگ كولوث كيا۔ چندسا عت كے بعد پھر طليح كے پاس بھا گردو بارہ طليح نے باس آيا اور دريا فت كر كے پھرميدان جنگ كولوث كيا۔ چندسا عت كے بعد پھر طليح سے كھران بنگ كران اور دريا فت كر جواب كيا ہا؟ طليح نے جواب ديا وہ بھو كور بارہ طليح نے دہا كيا ہا كولوث كيا۔ چندسا عت كے بعد پھر طليح سے كہرگيا ہے كہ تيرے لئے وہ بھو كيا ہے كہرگيا ہے كہر تيرے لئے وہ بھوں تم بھى لؤائى ہوگيا۔ بہت سے كہرگيا ہے كہ تيرے لئے وہ گور اين سے ان كلمات كا نكانا تھا كرميدان جنگ مرتدين سے فائى ہوگيا۔ بہت سے مرتدين ما دے گئے گھلوگ ايمان لے آئے۔

طلیحہ کا فرار طلیح مع اپنی ہوی کے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر شام کی طرف چلا گیا اور قبیلہ قضاعہ ٹی کلب میں جا کر مقیم ہوا۔ یہاں تک کہ ٹی اسد و عظفان ایمان لائے اور آخر الامریہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عرض الخطاب کی خلافت کے زمانہ میں جج گو آیا مدید گیا اور خوب خوب کا میابیاں عاصل کیں۔ اس لا آئی میں جو مدید گیا اور خوب خوب کا میابیاں عاصل کیں۔ اس لا آئی میں جو مقام برنا تھ میں مرتدین اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی عیال بنی اسد کو کوئی صدمہ نہیں چنچنے پایا۔ یونکہ ان لوگوں نے اس مقام برنا تھ میں مرتدین اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی عیال بنی اسد کو کوئی صدمہ نہیں جنچنے پایا۔ یونکہ ان لوگوں نے اس واقعہ سے قبل بنی ان کو تحوظ مقام پر بھیجے دیا تھا اور اس کے بعد بخوف آئیدہ مسلمان ہوگئے۔

ينى عامر كے مرتدين اى زمانديں بى عامر روت واسلام ميں پس وييش كرر ہے تھاور زياد ورتر ان كولليد كے كاموں

کے تنائے اور آسد و غطفان کے انجام کا خیال پیش نظر تھا۔ قرق ہی ہیر ہ کعب میں اور علقمہ بن ثلاثہ کلب میں سرداری کررہے سے علقہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں طائف کی فتح کے بعد مرتد ہوکر شام چلا گیا تھا۔ پھر جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تب اپنی قوم میں واپس آیا حضرت ابو بکر صدیق نے بین فہر یا کرا یک سریہ سرداری قعقاع ابن عمر و رہن تمیم ) روانہ کیا تعقاع ابن عمر و نے علقمہ پر حملہ کیا اور اس کومع اس کے اہل وعیال وقوم کے ابو بکر صدیق کے پاس پکر لائے ان لوگوں نے مدید میں پہنچ کر تو یہ کی اور دوبارہ مشرف بداسلام ہوئے۔

بنو عام اور ہوازن کی اطاعت: قرة بن ہمیر ہ طریہ ہاجراگزار کر بعد وفات آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم ہیجی ملہ بلیسن بین ذالک سے تھا کہ اتفاق ہے حضرت عمر ڈبن العاص (جن کوآنخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے ججۃ الوداع سے ملہ بلیسن بین ذالک سے تھا کہ اتفاق ہے حضرت علی الشعلیہ وسلم کی وفات کے بعد عمان سے واپس ہوتے ہوئے قا کی طرف سے ہو کر گزرے۔ قرة نے بری عزت سے ان کو تھم ایا۔ وصوح دصام سے دعوت کی جب سب لوگ ملاقات کر کے ہمت طرف سے ہو کر گزرے۔ قرق بن العاص سے کہا کہ اگر زکو ق معاف کر دی جائے تو بہت زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ عربوں نے تہارا دین خراج دین خراج دین العاص سے کہا کہ اگر زکو ق معاف کر دی جائے تو بہت زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ عربوں نے تہارا دین خراج دین خواج دین العاص سے کہا کہ اگر زکو ق معاف کر دی جائے تو بہت زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ عربوں نے خاطر ہو کر مدینہ چاتے کے اور ابو بر صد ای کوقر ہو کے حالات سے آگاہ کیا۔ پس جب خالد بن الولید نے تی اسدو خطفان پر عملہ کرکے اور اسلام ملاح خالد بن الولید نے اس بالوگوں کا اسلام جول کر لیجہ سواے ان چندا شخاص کے جنہوں نے زمانہ درت بی مسلمانوں کو شہید قبل کیا تھا۔ ان کو خالد بن الولید نے جن چن چن کر کر گرفار کہا اسلام نے حال کر کے گوٹل اور کسی کوشکار کیا۔ جنہوں نے جنہوں نے بیان کو بی عامر کیا موں سے فراغت حاصل ہوئی۔ جب عینیہ بن صن وقر ق بن ہیں موگر قبل کر کو گرفتار کر کے ابو بر صد یق نے عینیہ در بیا اور دوبارہ اسلام نہ قبل کر کے کوجہ سے ان دونوں کی کی گوٹل کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی کا کا محمد دے دیا۔ دونوں کی کا کا کا محمد دے دیا۔ دونوں کی کی گوٹل کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی کی گوٹل کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی گرفتار کر کیا جو کہ ہوگر کیا۔

سلمی بنت ما لک: اس کے بعد قبائل غطفان و سلیم وغیرہ کے بقیہ لوگ سلی بنت ما لک بن حذیفہ بن بدر بن ظفر کے پاس حواب میں جاجع ہوئے اوراس کو اپنا پیشوا بنالیا یہ سلی وہی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں قید ہوکر آئی تھی کین انفاقیہ ام المومنین حضرت عا کشے نے حضرت عا کشے کہ کر آزاد کراویا تھا۔ پھر جب یہ قوم میں لوٹ کر آئی تو مرقد ہوگی اور پچھ لوگ غطفان وہوازن وشلیم و طے واسد کے اس کے پاس آ کر جمتے ہو گئے۔ جب اس کی اطلاع خالہ بن الولید کو ہوئی تو وہ مرقدین سے مسلما توں کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے سلی سے آ کر مقابل

ا ابن اشرے تکھا ہے کہ جس وقت عینیہ پابرزنجیر مثلیں بائدھی ہوئی مدینہ میں آیا تھا اس وقت مدینہ کے لاکوں کا ایک گروہ اس کے پیچھے تھا اور وہ سب کہدرہے تھے کہ اے دہمی ایمان تبین لایا اور شاب لا وَل گا۔ حضرت ابو کر صدیق نے بین کراس کے آل کا تھم دیا۔ حضرت ابو کر صدیق نے بین کراس کے آل کا تھم دیا۔

ہو گئے ۔سلنی ایک ناقد پرسوارلوگول کولڑار ہی تھی۔سوآ دمی اس کے ناقہ کے پاس مارے گئے جب اس کا ناقد زخمی ہو کرگرااور بیربھی ماری گئی تو اس وقت مرتدین کا گروہ میدانِ جنگ سے بھاگ نکلا' مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

مرتدین بی سلیم باقی رہے بی سلیم ان میں الفجاء ہیں عبدیالی حضرت ابو بر صدیق کے پاس آیا اور ظاہر کیا کہ 'میں مسلمان ہوں میری آپ مدد کیجے مجھے لڑائی کا سامان دیجے میں اہل ردت ہے لڑوں گا'۔ حضرت ابو بر صدیق نے اس کو ہتھیا رجنگ دے کراہل ردت سے لڑنے کا عظم دیا۔ الفجا ہیں عبدیالیل ہتھیا رجنگ لئے ہوئے مدید سے نکل کر جون (یا جواء) پہنچا اور مرتد ہو کر بی شرید سے بخبہ بن ابی المعنی کو بی سلیم و ہوازن کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کو روانہ کیا۔ حضرت ابو بر صدیق نے بہت کا کو بی سلیم و ہوازن کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کو روانہ کیا۔ حضرت ابو بر صدیق نے بیخر پا کر طریقہ بن عاجز کو الفجا ہو نجبہ پر جملہ کرنے کے لئے کلھا اور ان کی امداد کے لئے عبداللہ بن قبیں الحاثی کو دوانہ کیا۔ ورجہ بی عبدان جب میں مارا گیا اور الفجا ہی ہما گاجس کو طریقہ نے نعاقب کرکے گرفتار کر لیا اور اپنے ہمراہ حضرت ابو بر صدرت ابو بر صدیق نے مصلے کو طریقہ نے نعاقب کرکے گرفتار کر لیا اور اپنے ہمراہ حضرت ابو بر صدرت ابو بر سد سد سد ابو بر صد

جَنْ تَمْيِم مِيْں تَقْرِقَهِ : آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد بنى تميم ميں آپ كے عمال كى تفصيل بيتى كه رباب وعوف و ابناء ميں زبرقان ميں بدرقيس بن عاصم مقاعس وبطون ميں مفوان بن صفوان وسرہ بن عمر و بن عمر و ميں وكيج بن مالك بن مالك ميں مالك بن نويره حظله ميں تھے۔ پس جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وصال كى خبر مشہور ہوئى تو صفوان صدقات مالك ميں مالك بن نويره حظله ميں تھے۔ پس جب آنخصرت ابو بكر صديق كے پاس مدينہ جلے آئے ليكن قيس بن بن عاصم نے مقاعس وبطون ميں ان كى مخالفت كى كيونكہ وہ السے وقت كا منتظر تھا۔ ان دونوں بزرگوں كے چلے جانے اور قيس كى عاصم نے مقاعس وبطون ميں ان كى مخالفت كى كيونكہ وہ السے وقت كا منتظر تھا۔ ان دونوں بزرگوں كے چلے جانے اور قيس كى خالفت كى وجہ سے بلاد بنى تميم ميں تفرقہ شروع ہوگيا۔

سچاح بنت الحرث اس اثناء میں جب کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ الو جھڑ رہے تھے۔ ہاں بنت الحرث بن سویدز (بیطن غطفان فلیلہ بغلب سے تھی اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعداس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا) خروج کیا اور بذیل بن عمران نے بنی تغلب بن عقبہ ابن ہلال نے نمرین سلیل بن قیس نے شیبان میں اور زیاد بن ہلال نے اس کی اتباع کی بذیل بن عمران نصرانی تھا۔ لیکن اس نے اپنے وین کو سچاح کے دین کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہاج بنت الحرث القرق التحق کی بذیل بن عمران نصرانی تھا۔ لیکن اس نے اپنے وین کو سے اس کے دین کے جھوڑ دیا تھا۔ ہاج بن تھا ہجاح کے کروہ کو لئے ہوئے مدینہ پر جملہ کرنے اور ابو بکر و مسلما توں سے الانے کو چلی۔ بن تمیم میں اختلاف تو پہلے ہی تھا ہجاح کے خروج سے تالفت اور زیادہ ہوگئے۔ مالک بن تو یوہ نے اس سے مصالحت کرلی اور اس کو مدینہ پر فوج کئی کرنے ہوئے۔ مالک بن تو یوہ نے اس سے مصالحت کرلی اور اس کے متابہ سے بھا گے لیکن وکھ بن مالک اس سے مل گیار باب و مدید نے متحد ہو کراڑ ائی کی سجاح کے ہمراہیوں کو تک سے بوئی۔ اس کے متعد دہمراہی قید کرلئے گئے اس کے بعد بحثیت کل صلح کرلی اور سجاح مع اپنے ہمراہیوں کے مدینہ کی طرف روانہ ہو کر نباح پیٹی۔ اور بن بن خزیرہ جیجی نے بن عمروکو لئے کراس پر حملہ گردیا۔ سجاح مع اپنے ہمراہیوں کے مدینہ کی طرف روانہ ہو کر نباح پیٹی۔ اور بن بن خزیرہ جیجی نے بن عمروکو لئے کراس پر حملہ گردیا۔

فریقین میں سخت از ائی ہوئی۔ سجاح کے ہمراہیوں میں سے ہذیل وعقبہ گرفتار کر لئے گئے۔ پھر فریقین کی اس شرط پُرِسلے ہوئی کداوس بن خزیمہ قیدیان سجاح کوچھوڑ و ہے اور سجاح اوس کے شہروں میں کسی قتم کا تصرف ندکرے۔

سیاح اور مسلمهٔ گذاب کا عقد وا تخاد: اس واقعہ کے بعد مالک بن نویر و دکیے بن مالک اس سے علیحدہ ہوکرا پی قوم میں
علیہ آئے۔ چنانچہ ہوا کے ہمراہی اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کوروک بھی نہ سکے اوران کی امداد واعانت سے ناامید ہوکر بی حنیفہ
کی طرف بڑھے۔ مسلمہ نے یہ خیال کر کے کہ اگروہ ہواج سے متصادم ہوگا اور اس سے لڑائی میں مصروف ہوجائے گا تو شامہ بن
اٹال میمامہ میں ضرور چھیڑر چھاڑ کرے گا اور شرعیل بن صنہ اوراسلا گا شکر بھی شبخون و فارت گری پر آمادہ ہوجا کیں گئے ہوا
کے پاس قیمی تحالف جھیج اور اس سے بیہ ہملا بھیجا کہ پہلے عرب کے کل بلاد نصف ہمارے سے اور نصف قریش کے لیکن چونکہ
قریش نے بدع ہدی کی ہے لبذا وہ نصف میں نے تم کو وے دیا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ہجاح خوداس کے پاس آئی اور اس سے امن
کی خواست گار ہوئی۔ بہر کیف مسلمہ اس سے ملئے کو قلعہ سے نکل کر اس خیمہ میں آیا۔ جو ملا قات کے گئے ہجایا گیا اور معطوکیا گیا
توا سے افظین خیمہ سے باہر نکال دیئے گئے۔ مسلمہ و ہوائی کی روجیت میں و نے دیا۔ تین روز تک اس کے پاس خیمہ میں تقریب پر بھے تو سے اس کی نوت کا اقرار کر لیا اور خود کو اس کی تو میل اور اس کے پاس خیمہ میں آئی۔ تو اس کی قوم بلا ادائے مہر نکاح کرنے پر اس کو لعنت ملامت کر نے
بیات ہمراہوں سے کہ دے کہ وردور ہوکر سے السلمہ نے کہا جا اپ جمراہیوں سے کہ دے کہ مسلمہ سے کہا جا اپ جمراہیوں سے کہ دے کہ مسلمہ سے کہا تا میں نوش کی اللہ نے خور میں کر نے کر اس کو میں آئی۔ میں کو ٹھی سے کہا جو کہ میں اللہ کے دفت کر میں کو ٹھی سے کہا کا تقاضا کیا۔ مسلمہ نے کہا جا اپ جمراہیوں سے کہ دے کہ مسلمہ سے کہا تھی میں ان کو ٹھی سے کہا تھا تھے نوم کی کو ٹھی کے کہا جا اپ جمراہیوں سے کہد دے کہ مسلمہ نے کہا جا اپ جمراہیوں سے کہد دے کہا مسلمہ نے کہا جا اپ جمراہیوں سے کہد دے کہا مسلمہ نے کہا جا اپ جمراہیوں سے کہد دے کہا میں کہا کہا تھا تھا تھے نے تم پر فرض کیا تھا۔

سیاح کا فرار اس کے علاوہ مسلمہ سے جاح میامہ کی نصف پیداوار لے کراور سلح کر کے جزیرہ کوواپس ہوئی اور ہذیل و عقبہ کو آئندہ سال کی نصف پیداوار لینے کے لئے چھوڑ گئی۔ اتفاق سے اثناء داہ میں خالد بن الولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر سے سامنا ہوگیا۔ جس سے اس کی جماعت منتشر ہوگئی اور وہ خود بنی تخلب کے جزیرہ میں جا کر مقیم رہی کی بہاں تک کہ معاویہ نے عام المجاعة (قط سالی) میں اس کومع بن غطفان اس کے قبیلہ کے کوفہ میں لا کر تشہر ایا۔ اس زمانہ میں سجاح ایمان لائی اور باقی زندگی زمانہ اسلام میں اچھی طرح اسرکی۔

حضرت خالد بن الوليدكى بطاح كى جانب روانكى: جس وقت سجاح يزيره كوواپس ہوئى اور بن تميم نے پھر
اسلام قبول كرليا - اس وقت تك مالك بن نويره ای شش وق بين روانگى: جس وقت تجام ين حظله اس كے پاس جمع ہوگئے ليكن مالك بن نويره چونكه خوداس سے متر دوتقا - اس نے بنى حظله كامال واسباب محفوظ مقام پر ركھوا ديا اوران كولا ائى كرنے
سے منع كركے اپنے مكان پرلوث آيا - خالد بن الوليدية من كر حظله مالك بن نويره كے پاس بطاح بين جمع ہورہ بين لشكر
اسلام لے كران كى سركو بى كوبر سے اگر چوانسار نے ابتداء خالد بن الوليدكى خالفت كى اورية كها كہ جب تك خليفه كاكوئى تكم نه
اسلام لے كران كى سركو بى كوبر سے اگر چوانسار نے ابتداء خالد بن الوليد كى خالفت كى اورية كها كہ جب تك خليفه كاكوئى تكم نه
اسکام موئے تو ہم پران كے نہ بوسیں گريكن پھريہ ہوئ كركه مباوا اگريدلوگ ناكام ہوئے تو ہم پران كے نہ بچانے كا الزام عائد ہو
گا۔ حضرت خالد كے ہم اہ ہوگئے ۔ پس خالد بن الوليد نے بطاح چہنچة بى ايك سريدروانه كيا اوراس كوبيہ ہوايت كردى كه

لوگول کواسلام کی طرف بلائیں جو شخص اس سے اٹکارکرے اس کو گرفتار کرلائیں تا کہ آل کیا جائے۔

ما لک بن نوم یہ وہ بنانچہ ما لک بن نوم وہ مع چند نفر بن لغلبہ بن بر بوع کے گرفاد کرلائے ۔ لوگوں نے حضرت خالد بن الولید کے پاس بھی کرشہادت میں اختلاف کیا۔ بعض نے قویہ کہا کہ ہا لک بن نوم وہ اوراس کے ہمراہیوں نے اذان دی اور نماز پڑھی۔ خالد بن الولید نماز پڑھی بخلہ ان کے ایک ابوقادہ تھے اور بعضوں نے کہا کہ ان لوگوں کو زیر گرانی ضرد بن الا ذور قید کر دیا۔ رات میں الل سریہ کی اس مختلف شہادت سے کوئی نتیجہ نکال سکے ۔ مجبور ہوکر ان لوگوں کو زیر گرانی ضرد بن الا ذور قید کر دیا۔ رات میں ان کے منادی نے اوفواس الم کی ندادی میں محاورہ کنانہ میں قال کے لئے استعال ہوتا تھا۔ پس اس ندا کے بنتے ہی ضرار نے چونکہ کنانی تھے ۔ سب کوئل کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن الولید شور وغل کی آ واز من کرمنع کرنے کی غرض سے باہر نظے لیکن اس سے بیشتر ضرار ان کے تل سے فرا عت حاصل کر چکے تھے۔ ابوقادہ وغالد میں اس بات پر قدر رے جھڑا ہوا کہ ابوقادہ فاراض ہوکر حضرت ابو بکڑھمدیت میں جیز ان الولید سے قصاص لیے اور ان مور حضرت ابو بکڑھمدیت سے خالد بن الولید حسب طلب حضرت ابو بکڑھمدیت میں مین آئے تو حضرت عرابی الفتاب نے مالک بن نویرہ کے مقدمہ میں حضرت ابو بکڑھمدیت سے خالد بن الولید سے قصاص لیے اور ان کے معزول کرنے کا مطالہ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکڑھمدیت نے صاف الفاظ میں فرمادیا کہ جمرابیوں کا خون بہا بیت المال کے بیت مالی اور اس کے ہمرابیوں کا خون بہا بیت المال کے بیت المال کے دے دیا درخالد تھوان کے معلقات بلاد کیا طرف لوٹادہا۔

مسیلمہ کذاب جس وقت حضرت ابو پر سمد ہیں نے گیار و گشر مرتدین عرب کی سرکو بی کے لئے دوانہ کے تھے۔ اس وقت عربی ابی جہل کو سیلمہ کذاب ہے لانے کیا مہ کی طرف جیجا تھا چران کے بعد شرحیل کو انہیں کی المداد کی غرض ہے دوانہ کیا۔ عکر مہاری ابی جہل نے گئات ہوئے میں میں خود حکر مہاری کو گئات ہوئی المداد کی غرض اس تکست ہے جب حضرت ابو پر سمدین کو مطلع کیا گیا۔ تو انہوں نے عکر مہ کو کھر جیجا کہ خود تو تم استادی جانے ہی نہیں لیکن اللہ کا کہ دول میں عیب نکالتے ہو بغیر شرحیل گئات ہوئے تم نے تملہ کیوں کر دیا خیر جو بچھ ہوا اچھا ہوا لہ بیند کا رخ نہ کرنا۔ ما گردوں میں عیب نکالتے ہو بغیر شرحیل گئے ہوئے تم نے تملہ کیوں کر دیا خیر جو بچھ ہوا اچھا ہوا لہ بین کا رخ نہ کرنا۔ مذیفہ وعرفی کے پاس جاو اور ان کی ہاتھ جو بھر موت میں جلے جاؤ۔ شرحیل کو لکھا کرتم خالا جن الولید کے اتحال کی طرف المیت عامل ہوتو تم مع المیت نکا ہوئے ہوئے ہوں جب اپنی کی دوست میں جلے جاؤ۔ پس جب وہان لا آئی ہیں میں مرحد موت میں جلے جاؤ۔ پس جب وہان لا آئی ہیں ہو گئے جی سے اس اثناء علی جب فالد بن الولید جانا اور عمر وی کے جب انہوں کر اف کو بی جب وہان لا آئی ہیں سے مرتہ ہو گئے ہیں۔ اس اثناء علی جب فالد بن الولید بھاج ہیں کر داختی ہوگئے ہے جب انہوں میں الولید کو مسلمہ کی طرف روانہ کیا اور کا فی تحد ادا و میوں کی ان کے ہمراہ کردی۔ مہاج بین پر ابوحذ یفداور زید سے فالد بن الولید کو مسلمہ کی طرف روانہ کیا اور کا فی تحد ادا و میوں کی ان کے ہمراہ کردی۔ مہاج بین پر ابوحذ یفداور زید سے فالد بن الولید کو مسلمہ کی طرف روانہ کیا اور کا فی تحد ادا و میوں کی ان کے ہمراہ کردی۔ مہاج بین پر ابوحذ یفداور زید سے انسار پر ثابت بن قیس و براء عیں عاذب ہے۔

سيلم كذاب كى قوّت مين اضافه : خالدٌ بن الوليدروا كَلى كاحكم يات بى مدينة كل كرات انظار مين بطاح

میں آ کر گھر گئے۔ جس وقت اسلامی نشکر آ گیا اس وقت بمامہ کی طرف روانہ ہوئے بنی حنیفہ کا اس وقت زوروشور تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چالیس ہزار جنگ آ ورسپاہی بمامہ کے قریات اور وادیوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ عکرمہ کی طرح شرحبیل نے بھی عجلت کر کے لڑائی شروع کر دی۔ جس میں ان کو بھی ناکامی ہوئی اس کے بعد حضرت خالد پہنچے انہوں نے شرحبیل کو مجلت کرنے پر ملامت کی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضرت ابو بکر گھمدیت نے ایک اور گروہ کو حضرت خالد کی مدد کے لئے بھیج دیا۔ ایک تو خود مسلمہ کے باس جمعیت کشرتھی دوسرے سجاح کی باقی مائدہ فوج بھی آ کراس سے ل گئی تھی۔

مسیلمہ کذاب اور رجال: رجال (اس کانام نہار تھا اور ریشرفاء بی حنیفہ سے تھا) بن عنقوۃ نے مسیلمہ کے نبوت کی شہادت دی اور یہ بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے اس کو حکومت میں شریک کیا ہے۔ رجال کے اس کہنے کا اثر لوگوں پراس وجہ سے زیادہ ہوا کہ یہ بجرت کر کے آنخضرت علیہ کے پاس جلا گیا تھا اور اس نے خدمت اقدس میں مقیم رہ کرقر آن پڑھا دین کی با تیں بیسی تھی تھیں۔ جب مسیلہ مرتد ہوا تو آنخضرت علیہ نے اس کو اہل میامہ کی تعلیم اور مسیلہ کے بچھانے کے لئے بھیجالیکن اس نے بمامیہ ہے بچھانے کی افاق ورسول اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھیجالیکن اس نے بمامیہ بہت میں ہوا تو آن جات ہو جند باتیں خلاف اس کی رسالت کا اقرار بھی کرلیا تھا۔ سیلہ بہت سے فقرہ بنا باکر لوگوں کوستا تا اور کہتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور چند باتیں خلاف عادات انسانی دکھا کراس کو مجرہ بنلا تا تھا۔ بیمان تک کہ اس کو اور بنی حنیفہ کو حضرت خالد بن الولید کے قریب بینچنے کی خرمعلوم ہوئی اور ان لوگوں نے جنگ کے قصد سے بمام سے آرائی کی۔

مجاعه کی گرفتاری مسلمہ تک پینچنے کا ایک روز کا سفر باقی تھا کہ حضرت خالد نے شرحبیل کومقدمۃ الحیش پرمقرر کر کے خود آگے بڑھنا چاہا۔ لیکن اتفاق سے شب کے وقت مجاعہ سے ٹہ بھیڑ ہوگئ جو چالیس یا ساٹھ آدمیوں کا گروہ لے کر بلاد بنی عامرو بن تمیم کی طرف شب خون مارنے گیا تھا شرحبیل نے مجاعہ پر حملہ کر دبیا اور لڑ کرمجاعہ بن مرارہ کے علاوہ پورے گروہ کوفرشِ زمین رآزام کے ساتھ ملادیا۔

جنگ بیمامه: اس واقعہ کے بعد حضرت خالد آگے۔ مسلمہ و بنی حنیفہ نے بڑھ کرتنے وسنان سے ان کا استقبال کیا۔ مسلمہ کے ہمراہ اس معرکہ میں چالیس ہزار فوج تھی۔ اس کے مقد مہ پر رجال تھا مسلمانوں کا لنگر تعداد میں تیرہ ہزار تھا۔ جس کی افسری خالد "بن الولید کرر ہے تھے اور ان کی ماتحی میں نامی گرامی دلا ور لڑنے والے کام کرر ہے تھے۔ فریقین نے نہایت تخی ہے لڑائی شروع کی بظاہر میں معلوم ہوتا تھا کہ بہی لڑائی فریقین کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہوگی دونوں طرف سے لڑنے والے جی تو ڑکر لڑ رہے تھے پہلے تملہ میں بنو حنیفہ لڑتے لڑتے حضرت خالد کے اس خیرہ تک پینچ گئے جہاں پر بجاء قید تھا اور اسی خیمہ میں ام تم میا تم میں تھی تھیں۔ بجاء نے باوجود قیدی ہونے کے انتہائی دلیری سے اٹھ کر مرتدین کو خیمہ کے پاس سے علیحہ و کیا اس کے بعد اشکر اسلام اللہ اکر کہ کر بنی حقیفہ پر ٹوٹ پڑا جس سے بنی حقیفہ بدحوای کے عالم میں بھاگ نگلے۔ سے علیحہ و کیا اس کے بعد اشکر اسلام اللہ اکر کہ کر بنی حقیفہ پر ٹوٹ پڑا جس سے بنی حقیفہ بدحوای کے عالم میں بھاگ نگلے۔ معلی میں خلفی امنے میں میں کیا گئی است کے میں میں بھاگ نگلے۔ میں مطفیل کی خاتمہ بھی میں خلفی امنے میں میں بھاگ نگلے۔ میں مطفیل کی خاتمہ بنی حقیفہ فائنی امنع میں میں کیا گئی اس کے بعد الشکر اسلام اللہ اکر کی حقیفہ پر ٹوٹ پڑا جس سے بنی حقیفہ بین بسنی حقیفہ فائنی امنع میں میں کیا گئی اس کے دورازہ پر ایک باغ میں بھاگ نگلے۔ میں میں کیا گئی اس کی دروازہ پر ایک باغ میں میں کیا گئی اس کی حقیفہ فائنی امنع

ادبساد کم)) ''اے بی حنیفہ حدیفتہ میں چلے جاؤ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بیمن کر بی حنیفہ تو حدیقتہ چلے گئے اور محکم بن الطفیل ایک ساعت تک لا تار ہا۔ یہاں تک که عبدالرحلٰ بن ابی بکرنے اس کو تل کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت بختی سے پاؤں جما کرلزائی شروع کردی رایت اسلام ثابت بن قیس کے ہاتھ میں تھاجب پیالز کرشہید ہو گئے تو حضرت زید بن الخطاب نے لیا

پھرابوحذیفہ پھرسالم مولی ابوحنیفہ نے پھر براء برادراوں بن مالک نے نے کرمقابلہ کیا۔اللہ جل شانہ کی عنایت سے مرتدین مسیلمه کذاب کاقتل جسلمانوں نے ان کو مارتے مارتے صدیقة تک پینچادیا جہاں پر مسیلم مقیم تھا۔ تھوڑی دیر تک حدیقة کے دروازے پرلڑائی ہوتی رہی انجام کاراسلام واشکر حدیقة کی دیواری اور درواز ، توڑ کر اندر کھس گیا۔ لوگوں نے مسیلمہ سے کہا کہ ''دوہ تیراوعدہ کہاں ہے جو تیراخدا تھے سے کرتا تھا'' مسیلمہ نے جواب دیا کہ ہر مخص اپنے اہل وعیال کے لئے لڑے۔ بیموقع ان باتوں کے دریافت کرنے کانبیں ہے۔ مسلمہ نے بیکہ کر جب اپنی نجات کی صورت نبیں دیکھی قوز دہ اور خود پہن کر گھوڑے پرسوار ہوااور ایک گروہ کو ساتھ لے کر لڑتا ہوا با برانکا۔ باغ سے جو نبی باہرآیا و حتی نے ایک ایسا تیر مارا کہ مسیلمانی جگہ سے ترکت نہ کر سکااور حضرت زید بن الحظاب نے رجال بن عظم و کوفل کرڈ الا۔ اس واقعہ سے مرمدین کے ر ہے سبے ہوش وحواس بھی جاتے رہے۔ سترہ ہزار جنگ آ ور جوحنیفہ مارے گئے۔ لو انی کے فتم ہونے کے بعد حفزت خالد ا بن الوليد مجاعة كواپيخ ساتھ ليخ ہوئے مرتدول كے مقتولين كى طرف سے گزرے د حضرت خالد بن الوليد نے محكم كى لاش دیکھ کر دریافت کیا کہ بیروہی (مسیلمہ) ہے؟ مجاعہ نے کہاواللہ مسیلمہ اس سے اچھاتھا۔ پھر حضرت خالد "بن ولید نے مسیلمہ روی کل ومیم اختیس کو د کھا کر کہا کہ تیرے سرواریمی تھا وریمی تھھ پرحکومت کرتے تھے۔مجاعہ نے کہا مسلمہ یمی ہے اور پی اوگ ایسے ہی تھے لیکن تم ان لوگوں کے قبل پر نازاں نہ ہو۔ان سے زیادہ دلا دراور جنگی قلعہ بمامہ میں موجود ہیں۔ان کے زیر کرنے کے لئے ایک مدت چاہئے۔تم بھی کوچھوڑ دواور جھ سے اور میری قوم سے مصالحت کر لوقو میں ان کوتم سے سالے کر لینے پر

<u>ل بمامه سے مصالحت</u>: خالد بن الوليد چونکه کی فدر مال غنيمت جمع کرا چکے تقے اور اشکريوں کو کمر کھول دينے کا عکم سے فقط الن کے نفوس کی بابت سلح کروں گا۔ مجاعہ خالد سے پاس سے اٹھ کر اہل بمامہ کے پاس گیا اور عور توں کو سلح کر ک ناه کی فصیل پر کھڑا کرکے خالد ہے پاس واپس آیا اور کہا کہ دہ لوگ تحش اپنی جانوں پر مضالحت نہ کریں گے۔خالد نے کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھا تو اس کی فضیلیں ہتھیاروں سے چیکتی نظر آئیں اور نظر اسلام کی پیریفیت تھی کہانھار <sup>ع</sup>یل تین سو اً دی اورای قدرمها جرین اورای قدرتا بعین میں سے شہیر ہو چکے تھے۔ جو باتی تے ان میں رُخیوں کی تعداد تھی۔ان ے کے پیش نظر حفزت خالد منے مجاعہ سے نصف مال واسباب وزیمن مزروعہ وغیر مزر دعہ و باغات وقید یوں کی بنیاد پرصلح گاتجویز پیش کی لیکن ان لوگوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو رابع (چوتھا کی) مال واسباب پرصلح کر لی صلح نامہ لکھنے

کے بعد قلعہ کھولا گیا تو سوائے عورتوں اورلؤکوں کے اور کوئی نظرند آیا۔ خالد نے مجاعہ سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ وغا کی اور فریب سے ملح نامہ کھوالیا۔ مجاعد نے عرض کیا اے امیر میری قوم میں کی تشم کی استطاعت باقی ندرہ جاتی اگر میں بید علیہ ندکرتا مجھے اب معاف فرمائے میں نے ان کی رسوائی کے خیال سے سیسب پھھ کیا۔ خالد بن الولید میں کر خاموش ہور ہے اور اس

سلمہ بن عمیر کا انتجام لیکن سلمہ بن عمیر نے کہا کہ' ہم اس ملح کو قبول نہ کریں گے اور قلعوں کو محفوظ رکھیں گے اور اہل صلح نامه كوبحاله قائم ركھا۔ قر کی کولڑائی پرآ مادہ کریں کے غلہ ورسد کافی ہے موسم سرماجھی آگیا'' ۔ مجاعد نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ اگر میں حیلہ و فریب ندکرتا تو خالد بھی اس شرط برط نے کرتے میں نے نہایت جالا کی سے میں نامد کھوایا ہے۔ مجاعد کے کہنے پرسات آ دمی اس کی قوم سے نکلے اور خالد سے انہوں نے سلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور جس خیال پر وہ اس سے پیشتر تھے اس ہے براءت ظاہر کر دی۔ سلمہ بن عمیر کے دل میں خالد کی جانب ہے ایک خلش مضمر ہوگئی اور اس نے ان کے ساتھ دعا بازی كا تصدكرايا \_ مرسلم كي مرابيول في خالدكواس ناشا تستركت مطلع كرديا جس كى پاداش ميس خالد في اس كوقيد كرديا

لیکن ہے تیدے نکل بھا گا لیکن پھرلوگوں نے اس کو گرفقار کر کے مارڈ الا۔

امل میامه کا وفد: حقرت ابو برگرصد این نے سلمہ بن قش کوایک خط وے کر حضرت خالد کے پاس بھیجا۔ جس کا مضمون سے تھا ك "اگرالله جل شانه مرتدين پرتم كوفتح ياب كرے تو بنوصيفه ہے جو بالغ ہو بچے ہوں وہ سب كے سب قبل كئے جائيں البتة نوعراد كاورورتين قيدكر لي جائين "كين اس خط كي پنچ سے پہلے حضرت خالد" صلى كر چكے تھے۔اس وجہ سے اس خط میں درآ مدنہ کیا گیا۔لہذاان میں سے ایک گروہ کواپنے خط کے ساتھ وفعہ کی صورت میں حضرت ابو بکر صعد بی کے پاس روان کر دیا۔ حضرت خالد نے اپنے خط میں مسلمہ کے مارے جانے اور اہل کیامہ پرفتح پانے نیز صلح کرنے اور ان لوگوں کے اسلام لانے کا مفصل حال ککھاتھا۔ حضرت ابو بکڑ صدیق نے اہل وفد سے بکمال عزت واحتر ام ملاقات کی اوران لوگوں سے مسلمہ کے بنائے ہوئے فقرات کو دریافت فر مایاان لوگوں نے جو پچھانہیں یا دتھا پڑھ کرسنایا۔حضرت الو بکڑ صدیق نے فر مایا '' والله بيكلام خدانېيں سے پاک ہے وہ اللہ جس كووہ گمراہ كرے اس كا كوئى ہادى نہيں اور جس كووہ راوراست پرلائے اس كو كوئي گراونہيں كرسكتا جاؤا بى قوم ميں رہواوراسلام پر ثابت قدى دكھاؤ۔جس سے اللہ اوراس كارسول عظیمہ راضى ہو''۔ اہل بحرین کا ارتداد خالد بن الولیدنے بمامہ سے فارغ ہوکر اس کی دادیوں میں سے ایک دادی کی طرف رخ کیا۔ جہاں پر عبدالقيس وبكر بن واكل وغيره بطون ربيعة جمع بهور ب تقصه بيلوگ آنخضرت عليقي كي وفات كے بعد مرمد بو گئے اورا سي طرح منذر بن سادی بھی رسول اللہ علیہ کے وصال کے تھوڑ ہے دنوں بعد اسلام بھوڑ بیٹھا تھا۔ بیجارود بن المعلی وہی ہیں جووفد کی صورت میں بن سادی بھی رسول اللہ علیہ کے وصال کے تھوڑ ہے دنوں بعد اسلام بھوڑ بیٹھا تھا۔ بیجارود بن المعلی وہی ہیں جووفد کی صورت میں م تخضرت علی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں سے اسلام لاکرا پی قوم میں آئے۔ ان کی تحریک بروہ لوگ ایمان لائے تھے۔ کیں جب عبدالقیس کوآنخضرت علیہ کے انقال کی خبرمعلوم ہوئی تو وہ لوگ بھی مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ''اگر محمد علیہ نی ہوتے تو ندمرتے'' جارود بن المعلیٰ نے کہا'' تمہاری عقلوں پر پھر پڑیں کیاتم نے بیٹیں سنا اور کیاتم بیٹیں جانتے ہو کہ اللہ

تعالی نے محمد عظیفہ سے پہلے اور انبیاء کرام بھیجے تھے اور وہ لوگ اپناز مانہ جاہلیت پورا کر کے مرکئے ہیں؟ ای طرح محمد علیفیہ بھی ایک نبی تھے جب ان کا زمانہ وفات آیا تو وہ بھی مرکئے''۔ جارود نے من کر کلمہ شہادت پڑھا عبدالقیس کے دل پر ان کلمات کا ایسا فوری اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے لگے اور اسلام پر ٹابت قدم رہے۔

معظم بن ربیعه کا ارتد او این اسحاق نے کھا ہے کہ حضرت ابو بکر شمدیق نے علاء بن الحضری کو مند رکی طرف مقر رفر مایا اس سے پیشتر آنخضرت علیقے نے آئیں کو مند رکا حاکم مقر رفر مایا تھا۔ پس جب آپ کا انقال ہو گیا اور بلون ربیعه مرتد ہو گئے اور ان لوگوں نے منذ ربن العمان بن المحمد رکا حاکم مقر رفر مایا تھا۔ پس جب آپ کا انقال ہو گیا اور بلون ربیعه مرتد ہو تسلیم کرلیا۔ جیسا کہ جمرہ بیل اس کی قوم نے کیا تھا اور خارود کی وجہ سے عبدالقیس اسلام پر ثابت قدم رہ ہو اور بکر بن وائل نے ردت پر قیا م کیا اور اس کی قوم نے کیا تھا اور خارود کی وجہ سے عبدالقیس اسلام پر ثابت قدم رہ ہو اور بکر بن وائل نے ردت پر قیا م کیا اور خش میں بن تغلیم خروج کر کے خطیف و جم کے در میان قیا م پذیر ہوا اور اس نے چشر آن دمیوں کو دارین کی طرف عبدالقیس کو اسلام ہے چیسر نے کے لئے بھیجا کہن عبدالقیس نے اس سے افکار کیا تو اس نے مفر ور بن موبد کو روائی کی جانب بد کہ کر روائہ کیا گئے اگر تو ان پر فتحیا ب ہوگیا تو بیلی تھرکو بحر بین کا ویسا بی با دشاہ بنا ووں گا جیسا کہ جرہ کا تعمان ہوگائی اس نے جوائی بھی بھیجا کہ عبدالقیس کو لے کر حکم اور اس کی قوم پر جواس کے گر دونواح بیں ہے ۔ پس اس نے جوائی بھی کے کہن انکوں سے کہا جیجا کہ عبدالقیس کو لے کر حکم اور اس کی قوم پر جواس کے گر دونواح بیں ہے حکم اور اس کی قوم پر جواس کے گر دونواح بیں ہوگیا و اس کے اور اس کی قوم پر جواس کے گر دونواح بیں ہوئے اور اس خرر دیا روں طرف سے خند تی گھود کر لا انکی شروع کر دون روں طرف سے خند تی گھود کر لا انکی شروع کر دون رون کی بیان ان پر خال دون کی بیند ان پر عال ہوئی میں بی جی شتے تھے۔ اور نہ دون کی بیند ان پر عال ہوئی میں بی بیند تھے۔

جھم بن ربیعہ کا خاتمہ انقاق سے ایک روزشب کے وقت پھھ شور فل کی آواز آنے گئی ۔ علاء بن الحضری نے کان لگا کرسنا تو علاوہ شور وغل کے گانے بجانے لڑنے ضول بکنے کی آوازیں بھی آربی تھیں۔ تھوڈی دیر تک خاموشی کے عالم میں لیٹے ہوئے سنتے رہے۔ جب صبر نہ ہوا تو انہوں نے ایک مجبر کو بھیجا اس نے وہاں سے آکرا طلاع دی کہ کل فریق خالف شراب بی کرمت بڑے ہوئے ہیں۔ علاء بن الحضری نے اس خبر کے سنتے ہی ای وقت اسلامی لشکر کو تملہ کرنے کا تھم دے دیا۔ نبرو آزمایان اسلام خند تی کو عبور کر کے مرتدین کے سرپر بہتنے گئے۔ مرتدین حالت نشر میں ندایئے کو مسنیال سکے اور بعض گھوڈوں پرسوار ہو کر بھا گئے۔ مسلمانوں نے ان بی سے اکثر کو تل کیا جو باتی رہے ان میں سے بعض قید کر لئے اور بعض کشتیوں میں سوار ہو کر دارین میں جا چھے اور بعض اپنی تو م میں جا ہے۔ ھم بن دبیعہ (جو مرتدین کا مرکز وہ تھا) اپنے کو پچھ سنیال کر گھوڑے پر پڑھ دیا تھا کہ قیس بن عاصم نے بیٹنی کر اس پر ایسا وارکیا کہ کر سے اس کا ایک پاؤں کٹ کر گر بڑا استے میں جا بر بن جیرا تھیں اور کیا مرکز دور قبل کے مرکز بی ایسا ہو کہ گار کر بڑا استے میں جا بر بن جیراتھی اور اس نے تیس پر تملہ کردیا قبیس نے اس کا دار خالی دے کرا کیا۔ ایسا ہا تھا را کہ اس کی گردن دوش سے میں جدا ہو کر علی دیا ہو کہ علی دیا گر بڑا گار کیا ہم بی دیا ہو کر علی دیا ہو کہ علی کی مرکز دیا۔ جدا ہو کر علی دیا ہو کہ علیہ دیا ہو کہ علیہ دیا ہو کر علید دیا ہو کر علیہ دیا ہو کر کے کہ کہ کا مرکز دیا۔

معر که دارین عفیف بن منذر نے مغرور بن سوید کوگر فار کرلیا تمام شب کشت وخون کابازارگرم رہا۔ منج ہونے تک جب

میدان مرتدین سے خالی ہوگیا تو علاء نے ضبح کی نماز کے بعد مغرور کے قبل کا تھم دے کر مالی غنیمت کو تقسیم کردیا۔ بکربن وائل میں ان لوگوں کو جو اسلام پر ثابت قدم رہے تھے اور نصفہ تھی اور ثنی بن حارث کو اہل ردت کے روکنے کو ککھالیکن اس خطاک بین خط کے جہنے ہے جہنے اہل ردت دارین میں پہنچ گئے۔ مسلمانان بکر بن وائل علاء کو جب اس سے مطلع کر کے خود دارین کی طرف برجے تو علاء بن الحضر می جھے دارین کی طرف روانہ ہوئے۔ دریا کے بوتے ان کے پیچھے پیچھے دارین کی طرف روانہ ہوئے۔ دریا کے برجھے تو علاء بن الحضر می جھے دارین کی طرف روانہ ہوئے۔ دریا کے کنارے پر بہنچ کر گئی نہ ملنے سے لئکر اسلام رک گیا۔ علاء بن الحضر می نے گھوڑ سے ساتر کر جماعت کے ساتھ دور کعت نماز کر جماعت کے ساتھ دور کے ساتھ دور کھت نماز کر جماعت کے ساتھ دور کعت نماز کر جماعت کے ساتھ دور کھت نماز کے سے دور کا کھوڑ کے سے دور کے سے دور کھت نماز کے لیے کہنے کے سے دور کا کھوڑ کے سے دور کھوڑ کے سے دور کھت نماز کے سے دور کھوڑ کے سے دور کور کی کے دور کھوڑ کے ساتھ کی کھوڑ کے سے دور کور کے دور کھوڑ کے سے دور کور کی کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کور کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کے دور کھوڑ کے دور کور کھوڑ کے دور کھوڑ کھوڑ کے دور کھوڑ کھوڑ کے دور کھوڑ کھوڑ کے دور کھوڑ کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کور کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کھوڑ کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کھوڑ کے دور کھوڑ ک

((يا ارحم الراحمين يا كريم يا حليم يا احديا صمد يا حي يا محى الموتى يا حي يا قيوم لا الله الت يا ربنا)) .

دعا حتم کرنے کے بعد علاء نے گھوڑے پر سوار ہو کرا یک ایڑ دیا اور اسلامی شکر ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دریا بایاب ہو گیا اور اسلامی لشکر نے اس کوعبور کر کے دشمنانِ خدا کے سر پر پیٹنے کوئل وغارت کرتا شروع کر دیا آور ایک شب وروز کی لڑائی کے بعد مرتدین کوشکست ہوئی چھ ہزار سوار اور دو ہزار پیا دے ان کے مارے گئے باتی جس قدر تھے وہ سب گرفتار وقید کر لئے گئے۔

علاء بن الحضر عي كا بحرين كي ا مارت برتقر را اس غدادادكاميا بي بعد علاء بن الحضر في بحرين واپس آئاور حرانه بين لشكر اسلام كوهم رف كا عمل ديالين فتنه الكيزون في بيغلط فبر مشهور كردى كه ابوشيان و ثعلبه وحرافيا بيون كوردت بر ابھار كران كوسلمانوں سے لا اتى كے بحر عمر بحر محمد الله علاء كا الداد كے لئے جمع جور ہے جس وقت علاء ان فتنه انگيزوں كے كہنے پراعتاد كركے ابوشيان وغيرہ كے مقابل جوئے اس وقت حقيقت حال كا انكشاف جوااوروہ لوك كرا بي قيام گاہ پر آئے اور حضرت ابو بكر صديق كو ايك خطاكھا۔ جس ميں ابل خندق كى شكست اور طلم كے مارے جانے كى مفصل كيفيت درج كى تھى حضرت ابو بكر صديق اس خطاكو پڑھ كربہت خوش جوئے اور علاء كو حكومت بحرين پر مقرد كر ديا۔ اس كے بعد ثمامہ بن ابل كي كروہ كو جمراہ لے كرنكل كھڑ ابوا۔ اتفاق سے قيس بن تعليہ بن بكر بن واكل كے داسته جس لل كيا اس كے بعد ثمامہ بن ربعہ كی سیاہ چا درتھی ۔ ابل قافلہ نے كہا اس خطر كو مارا ہے قيس بن تعلیہ نے ہم چھ كو امرائے گاہ كہ میں نے اس كونين مارا اس كے بھر كوام نے بناد يا ہے گئن ان لوگوں نے ان كے کہنے پر حلاق توجہ نہ كی اور ان گرفتار كركے مار ڈالا۔

عمان ومہرہ کے مرتدین اس سے پیشتر زمانہ جاہلیت میں عمان کی عکومت یقیط بن مالک از وی کے خاندان میں تھی الکین انقلاب زمانہ میں اس کے خاندان سے حکومت کل کر جیز وعبد پسران جلندی کے قبضہ میں آگئ تھی۔ آئخضرت حلیقے کے انقلاب زمانہ میں اس کے خاندان سے حکومت کل کر جیز وعبد پسران جلندی کے قبضہ میں آگئ تھی۔ آئخضرت حلیقے کے انقال کے بعد جس وقت اہل مجمان ومہرہ مرتد ہو چلے تھے۔ اس وقت یقیط بن مالک نے موقع مناسب و کی کر نبوت کا وعویٰ کر کے مجمان سے جیز وعبد کو ذکال دیا اور خود مجمان پر حکومت کرنے لگا۔ جیز نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حذیقہ بن محصن ضمیری کو عمان کی طرف اور عرفجہ بارتی کو مہرہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔

روانگی کے وقت حذیفہ کو تکم دیا کہ مہم عمان سے فارغ ہو کر مہر ہیں عرفیہ کو مد دو بنا اور دونوں آ دمی جیز کی رائے سے کام کرنا"
اگر چہ اس سے پیشتر عکر میڈبن الی جہل کو بمامہ کی طرف مسلمہ سے لڑنے کو بھیجا تھا۔ لیکن عکر میڈ کو ابوجہ عجلت شکست ہوئی تھی اور حصرت ابو بکر تھمد لی نے ان کو لکھ کر بھیجا تھا کہ تم حذیفہ دعم فیجہ میں میں میں میں موجود ہوئے ہوگا اور جب مہم عمان و مہرہ سے فارغ ہوجاؤ تو یمن چلے جانا (جیسا کہ ہم لکھ بچکے ہیں) اس وجہ سے عکر میڈبن ابی جہل ۔ حذیفہ دعم فیجہ سے جینے سے بہلے عمان پہنچ گے اس کے بعد جب حذیفہ دعم فیجہ ہیں آ گئے تو انہوں نے جیز وعبد کو اپنے آنے سے مطلع کیا۔ جیز وعبد فوراً اپنی موجودہ فوج بے کے راسلامی لشکر میں آ گئے اور صحرائے عمان میں خیمہ ڈن ہوئے۔

عُمّان کی فتح بھیلے نے پینجر پاکراپے لٹکرکوجح کی اور کمال مردا گی سے شہر میں الاکر مقابلہ کی غرض سے ظہرایا۔ مقدمة الجیش میں عکر مدا سے اور میمنہ برحذ یف اور میمنہ برحذ یف اور دوسا ممان جو بنوز اسلام بر ثابت قدم سے مع جیز وعبد کے قلب میں سے اور سے بقیا اور اس کے ہمراہی ایک کیٹر تعداد میں صف سے البیار میں گؤرے تھے اور ان کے پیچے ان کی عور ٹیں اور اللہ کے تھے۔ نماز فجر کے بعد لڑائی شروع ہوئی فریقین نے بی تو ڈکر گڑنا شروع کیا لڑائی کا آغاز نہایت خطرناک نظرا رہا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر نشیب میں اور مرتدین کی بلغار بلندی پرتھی۔ گر ہایں ہمد مسلمان بھی پر برد کھر ہراہرا گے بوسے جاتے سے بعد یا تھی پر برد کھر کر ایک تاریخ ہوئے ہوئے ہوئے تھے اور قریب کھوڑ کے تو میں نیز کے ہوئے تھے اور قریب کھوڑ کے تو میں نیز کے بور کے مسلمانوں کی طرف چلا ۔ اسلامی لشکر اس اچا تک اور جموعی تملا سے گھرا کر پہا ہوا چا ہے تھے اور قریب کا سردار سے اربی میں مراکز پہا ہوا چا ہے تھے اور قریب کا سردار سے اربی میں مراکز پر برد کھوڑ کے بور کے اللہ انہر کہر کہر کہر کو تھی اور انہوں نے اللہ انہر کہر کہر کو تو تا ہداد سے بڑھ گیا اور انہوں نے اللہ انہر کہر کہر کمان میں تھی موقع کی میں تھی ہوئے کے بعد جو کیا اور انہوں نے اللہ انہر کہر کہر مدین کے تیدیوں کی تعداد کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ مال نغیمت کی تھیم کے بعد جو تھی ان میں تھر سے ابو کر تھیں کے بعد جو تھی ان میں تھر سے ابو کر تھی کے بعد حذیفہ تو میان میں تھر سے اور کر تھی کے اور انہوں نے اور کر تھیں کے بعد حذیفہ تو میان میں تھر سے اور کر تھیں کے بعد جو تو کہ بعد حذیفہ تو میان میں تھر سے اور کر اس کے کر میان میں تھر سے اور کر تی دوانہ ہوئے۔

اہل مہرہ کی اطاعت: مہرہ میں پھلوگ بمان اوراز دوعبدالقیس وہی سعید قبائل کے ہاں جا کرشریک ہو گئے اور یہ لوگ دوگروہ ہوکر حکومت وریاست کے لئے ایک دوسرے سے لڑرہ سے تھے۔عکرمٹ نے مہرہ میں پہنچ کر دونوں گروہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک نے ان میں سے اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نے (جس کا سردار کرفتی تھا) اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عکرمٹ نے گروہ اول کے ساتھ ہو کر حملہ کیا اور دوسرے فریق کو شکست دے کر ان کے سردار کو مارڈ الا بہت سے مال و اسباب پر قبضہ کرلیا۔ مسلمانوں کو اس واقعہ سے بہت مدد پہنچی اس کے بعد اس اطراف و جوانب کے کل رہنے والے نجہ روضہ وساطی و جزایر وسم ولسان واہل جرہ وظہور الشح وفرات و ذات الخیم وفرہ بالا تقاق مسلمان ہوگئے۔ عکر میٹ نے اس واقعہ کا دائی ہوئے۔ اس واقعہ کا دونہ والے بھر دونہ

## چاپ: مراق فتوحات ِعراق وشام ساچ تا ساچ

اہلی جیرہ کی اطاعت: محرم ۲اسے(مطابق ۱۳۳ ہے) میں حضرت ابو برصدیق نے خالد بن الولید کو بمامہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عراق میں ایلہ کی جانب سے داخل ہونے کو کھا (ایلہ منتہائے بحرفارس پر جانب شال بھرہ کے قریب واقع ہے) نیز یہ بھی لکھا کہ اہل فارس اوران لوگوں کی تالیف قلوب کرنا۔ جوان کے ملک میں دیگر فد جب وطت کے آباد ہیں ابعض کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید بمامہ کی مہم سے فارغ ہو کرمد پینہ حضرت ابو برصدیق کے پاس آئے اور بہال سے ان کے تھم سے عراق کی طرف روانہ ہو کر با نقیا دیوسو ما پہنچ ۔ ان کے حکم انان جابان وصلوبانے حاضر ہو کردس ہزار دینار پر مصالحت کر لی حضرت خالد بن الولید اس قم کو وصول کر کے جیرہ پہنچ ۔ اپ پسرایا س میں قبیصہ طائی کے ہمراہ جیرہ کے مشرقا و لئے کہ اسلام کی آمد کی خبرس کر خالد بن ولید کے پاس آئے ۔ حضرت خالد نے ان لوگوں سے کہا ہم اعلاءِ کلمۃ اللہ کی غرض سے آئے ہیں تم لوگ اسلام قبول کر و یا مطبح اسلام ہو کر جزید دوقہ ہم تہاری جان اور مال کے ذمہ داراور محافظ ہوں گیا برسر میں تاریخ میں آئے۔ جس تم لوگ اسلام قبول کر و یا مطبح اسلام ہو کر جزید دوقہ ہم تہاری جان اور مال کے ذمہ داراور محافظ ہوں گیا برسر میں تارور ہم جزنی فی خالد کی خوال کی جان کے میں آئے۔ جس تم لوگ اسلام قبول کر و یا مطبح اسلام ہو کر جزید دوقہ ہم تہاری جان اور مال کے ذمہ داراور محافظ ہوں گیا برسر میں ان جنگ میں آئے۔ شرفاء جرہ نے اسلام کی اطاعت قبول کر کو بے ہزار در ہم جزنی شن آئے۔ شرفاء جرہ نے اسلام کی اطاعت قبول کر کو بے ہزار در ہم جزنی ڈرخراج ) پر صلح کو ہا

بعض کہتے ہیں کہ حفرت ابو بکر نے حضرت خالد کو اسفل عراق میں ایلہ کی جانب سے داخل ہونے کا تھم دیا تھا اور عیاض بن غنم کو لکھا تھا کہ وہ اعلی عراق سے داخل ہو کر مضح سے اٹرائی شروع کر کے عراق میں خالد سے جا کرمل جا ئیں اگر چہ اس سے پیشتر مٹی بن حارث شیبائی حضرت ابو بکر صدیق سے اجازت حاصل کر کے عراق چلے گئے تھے اور حضرت خالد کے اس سے پیشتر مٹی بن حارث شیبائی حضرت ابو بکر صدیق سے اجاز بن ولید عراق پنچے اس وقت حضرت ابو بکر سے مٹی بن حارث وحر ملہ و مروز (با معذور) وسلمان ایلہ میں حضرت خالد کے شکر سے آ کرمل گئے۔

ل تعمان بن منذرك بعداياس بن قبيصه طاكى البرجره منائ كئ تق-

ع يديهلا جزيه كاسلام فارس اليا-

جنگ سلاسل : حضرت خالد کے ہمراہ دی بڑارفوج تھی اور تنی بن حارث کے ساتھ آٹھ بڑار۔ خالد نے اپنے لگر کوگل تین صوں بھی منتم کر کے اگے حصہ پر ٹنی کو اور درمیانی پر عدی بن حاتم کو مقرر کیا اور پچھلے پر خو در ہے اور فوج کے متیوں صوں کو صفیہ فتاف راستوں ہے اس طرح پر دوانہ کیا کہ بر حصہ دو سرے حصہ ہے ایک دن کی مسافٹ پر تھا۔ پہلے دونوں حصوں کو صفیہ میں دشمنانِ دین سے مقابلے کی غوض ہے جمع ہونے کا تھم دیا۔ شاہ فارس کی طرف سے اس صوبہ کا گور نر بر مز نامی ایک شخص میں دشمنانِ دین سے مقابلے کی غوض ہے جمع ہونے کا تھم دیا۔ شاہ فارس کی طرف سے اس صوبہ کا گور نر بر مز نامی ایک شخص نہایت ولیر اور نبر د آ زما تھا جو خشکی میں عرب سے اور بحر میں ہند سے از تا رہتا تھا۔ بر مز خالد گی آ مد کی من کر ارد شیر کر کیا گئے مقدم میں ایک اطلاعی عرضد اشت بھیج کر خود نہایت گلت سے تیاری کر کے ایک منتظم فوج کے بوئے صفیر آپنی اور می طرف سے پاس ایک اطلاعی عرضد اشت بھیج کر خود نہایت گلت سے تیاری کر کے ایک منتظم فوج کے خیال سے اپنی فوج کو چاروں طرف سے ایک نیز واد و انوش جان ( اولا و ارد شیر اکبر سے ) تھے انہوں نے بھا گئے کے خیال سے اپنی فوج کو چاروں طرف سے کے مقابلہ پر تھا وہ اپنی مقوں کو منظم کیا۔ اتفاق سے اسلامی لشکر جو ان کے مقابلہ پر تھا وہ اپنی منتھا خالد کے بھر ایموں نے کہا کہ تم میر کیا کر رہے ہو؟ لشکر بوان کے مقابلہ پر تھا وہ اپنی نہ تھا خالد کے بھر ایموں نے کہا کہ تم میر کیا کر میں اپنی نہ تھا خالد سے بھر کیا۔ خواب دیا ' صبر کر واللہ تعالی صب الاسباب ہے ' ۔ بیمن کر لوگ خاموثی کے منا تار نے گے تھوڑ کی ویہ کے بعد بھی خدرات کی ایک کا می کر گئے۔

ہم من کا خاتمہ۔ عفوان کے نتظم ہونے کے بعد خالد اسلامی لفکری صفوں سے نکل کرمیدان میں گئے اور للکار کرا پنے مقابلہ پراڑنے والے کو طلب کیا۔ ہم مزان کی آ وازس کرمیدان میں نکل آ یا۔ دونوں لڑنے والے گھوڑوں سے اتر کر بیاوہ ہو گئے پہلے خالد نے ہر مز پر وار کیا 'ہر مزنے بیچھے ہٹ کر خالد پر حملہ کیا۔ خالد نے اس کی تلوار چھین کی اور لیک کراس کی کم پکڑ کر زمین پر پنک دیا۔ جاناران فوج کا دستہ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت خالد کی طرف بڑھا۔ کین حضرت خالد کا یہ ولیرانہ حملہ ان کو جن ہم مزکے تن سے نہ روک سکا۔ یہ دستہ خالد سے کہ پنجے بھی نہ پایا تھا کہ قعقاع بن عمرونے اس دستہ پر حملہ کر کے ایک ایک کو چن جن کے مارڈ الا۔ اس کے بعد بقیہ لشکر فارس میدان جنگ سے ہماگ نگلا۔ تھوڑی دور تک مسلمانوں نے ان کا تعا قب کر کے جس کو پایا اس کو قتی کیا اس لڑائی کا نام واقعہ ذات السلاس ہے۔ حضرت خالد نے ہر مزکے قتل کے بعد اس کے ہتھیار اور بسل بے لئے اس کی صرف آیک ٹو بی ایک لاکھ کا تھی۔

حصن المراق کی فتح الرائی ختم ہونے کے بعد حضرت خالد نے مال غنیمت سے خمس اور نوید فتح وے کرقاصد کو حضرت الو بکر صدیق کے پاس بھیجا اور خود صغیر سے روانہ ہو کر موضع جسر اعظم (بھرہ) میں جا اتر ہے۔ حضرت مثنیٰ بن حارث کو دشمنان خدا کے پیچے روانہ کیا۔ چٹانچے بٹنی نے حسن المراق کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ حاکم قلعہ کی بیوی مسلمان ہوگئ۔ اس کو فتی کر لیا۔ حاکم قلعہ کی بیوی مسلمان ہوگئ۔ اس کو فتی نے اپنی آوجیت میں لے لیا۔ انہیں ایام میں حضرت خالد مین ولیدنے معقل بن مقرن کو ایلہ کی طرف بھیجا تھا لیکن اس کو حقید بھرن خودوان نے حضرت عرائی خلافت کے ذمانہ میں مالے میں فتح کیا۔

جنگ مذار بمرائے اردشیر نے ہرمز کی اطلاعی عرضداشت (جس میں اس نے خالد کی آمد کولکھا تھا) پڑھ کر ہرمز کی مدد پر قارن بن قریانس کوفوج کے ساتھ روانہ کیا تھا۔لیکن اس کے پہنچ سے پہلے ہر مز مارا جاچکا تھااور اس کے ہمراہی میدان جنگ ے بھا گے ہوئے چلے آرہے تھے۔ مقام ندار میں قارن اور منہر میں ہرمز کے شکریوں سے ملاقات ہوئی۔قارن نے ان لوگوں کووم ولا سددے کر دوبارہ اڑائی پرآ مادہ کیا اور اپنے ہمراہ لے کر اشکر اسلام سے مقابلہ کرنے کی غرض سے نہر پرآ کر تھہرا۔ حضرت خالد ہن ولید بہن کر اشکر اسلام کو منظم کر کے قارن کے مقابلے پرآ ئے۔فریقین نے مردائی سے اڑائی شروع کی اثناءِ جنگ میں معقل بن الأشی بن النباش نے قارن کو اور عاصم نے انوش جان کو اور عدی نے قباد کو ایک ہی حملہ میں مار ڈالا۔ جس کی وجہ سے پھر اشکر فارس کو شکست ہوئی۔ اس معر کہ میں ان لوگوں کے علاوہ جو دارو گیر وقت نہر میں ڈوب گئے۔ تقریباً تین ہزار فارس کے اشکری مارے گئے۔ جو باقی رہان سے برنید لے کراپی حفاظت میں لے لیا۔ مسلمانوں کو اہل فارس سے بے صد مال واسباب ملا اور ان کے مقولین کے لاکوں اور عور توں کو قید کر کے لونڈی غلام بنالیا۔قارن کی لڑائی کے ویر سلمانوں نے فارس سے کوئی بڑی لڑائی ہیں لڑی اس لڑائی کا نام شی لیونی نہر ہے۔

جنگ و لجے اس شکست کے بعد اروشر نے سواد کے بہت ہوئے ملاوہ اردشر کے تھم کے بموجب جرہ وکسکو کے ماتھ بہن جاذو یہ کو بھی بھیجا۔ اندرعز نے اپنی ہمرائی فوج کے علاوہ اردشیر کے تھم کے بموجب جرہ وکسکو کے درمیان سے عرب ضاحیہ اورد ہقانوں کے ایک گروہ کثیر کوانے لشکر جی سٹائل کر کے ولجہ مل صف آرائی کی حضرت خالد این والید نے والی مقابل پر گئے ۔ لڑائی ہے پہلے حضرت خالد نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو کمین گاہ میں پھپا دیا تھا اور بقیہ لشکر کو دوحصوں میں مقسم کر کے مقابل ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر حضرت خالد بن ولید کے اشارہ سے لڑتا ہوا آ ہستہ اور بقیہ لشکر کو دوحصوں میں مقسم کر کے مقابل ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر حضرت خالد بن کا مین گاہ سے نکل کر لشکر فارس پر پیچھے سے اور حضرت خالد نے ایک گوں کا چکر کا نے کردا کمیں بازو سے حملہ کردیا۔ اور سامنے سالانے والے اسلامی لشکر نے آگے سے اور حضرت خالد نے ایک گوں کا چکر کا نے کردا کمیں بازو سے حملہ کردیا۔ لشکر فارس اس اچا تک حملہ سے گھرا گیا ایک گروہ کثیران کا مارا گیا اورا ندر عز لڑتے لڑتے بیاس کی شدت سے مرگیا۔ باقی لشکر یوں کو حضرت خالد نے ایک گوس کا حضرت خالد نے امان دے کرا پی حفاظت میں لے لیا۔

کو حضرت خالد انے دم لینے کی بھی مہلت ند دی۔ مالک بن قیس کے مارے جانے کے بعد ازائی کا بازار بے حد گرم ہو گیا'
عرب کے نفرانی لڑتے جاتے تھے اور آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر بہن جاذو یہ کود مکھر ہے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کا
انتظار کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی مایوسانہ کوششوں نے جواب دے دیا اور بہن جاذویہ کے آنے سے قطعاً
ناامید ہو گئے تو ایک دوسر سے پر منہ کے بل گرتے پڑتے میدان جنگ سے بھا گے مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر
دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کشر قید کر لیا گیا۔ جن کو حضرت خالد نے تل کیا اس قدر کشر التعداد آن دمیوں کے مارے جانے سے
خون کی ندی جاری ہوگئی۔ جونہ الدم کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس واقعہ میں مقولین کی تعداد سرتر ہزار بیان کی جاتی ہے۔
مال نمیمت کا کوئی شیح انداز و نہیں ہوسکا۔

امعیشیا کی فتح : خالد عجمیوں کے کھانے برجا کر کھڑے ہوگئے اور دن مجرکی لڑائی سفر میں تھے ہارے اور بھوکے پیاسے مسلمانوں نے لڑائی ختم ہونے پر کھانا شروع کر دیا۔ بید داقعہ ماہ صفر میں داقعہ ہوا ہے اس کے بعد خالد ابنا لشکر لئے ہوئے امعیشیا جا پنچے اور تیزی سے اس برحملہ کر دیا کہ اہل امعیشیا اپنا مال واسباب تک دوسرے مقام پر نہ بھیج سکے اسلامی لشکر نے اس واقعہ میں اس قدر مال غیرت فراہم کیا کہ اتنا کسی اور واقعہ میں نہیں ملا ہوگا۔

 پڑھ کراس کو کھا گئے تھوڑے وصدے عالم بے ہوثی میں پڑے رہے اوراس کے بعداٹھ کر بیٹھ گئے۔اچھی طرح سے باتیں کرنے گئے۔ابن عبدالم سے بار اور کھا ''واللہ تم لوگ جو چا ہوگے حاصل کرلو گے جبتم میں ایساایک شخص موجود رہے گا''۔ابن کے بعدان لوگوں نے حضرت خالد سے ایک لا کھنوے ہزاریا دولا کھنوے ہزاراور کرامت بہت عبدا سے کو دے کرشانے کر گئے۔

کرامت بنت عبدالمسے: صلح کے بعد کرامت شویل کو دے دی گئی کیونکہ اس سے پیشتر ایک وقت میں جبکہ اس خضرت علیہ بلطور پیشین گوئی کے جرہ پراپئی امت کی استیلاء کا ذکر فرمارے تھے۔ اس وقت شویل نے کرامت بنت عبدالمسے کو آخضرت علیہ سے ما مگ لیا تھا اور آپ علیہ نے کرامت کے دینے کا شویل سے وعدہ کرلیا تھا۔ پس جب جرہ فتح ہوا تو شویل نے فالڈ کو آخضرت علیہ کا وعدہ یا دولا کر کرامت کو لے لیا اور کرامت نے ایک ہزار درہم اپنی قیمت دے کرایئے آپ کوآ زاد کرالیا یہ واقعہ ماہ رہے الاول سامے کا ہے۔

حیرہ کے نواحی قبائل کی اطاعت: حمرہ کے گردونواح کے دیہات وقصبات اور چوٹے چوٹے شہروالے جوجرہ کے آخری انجام کو دیکھ رہے تھے۔ فتح حمرہ کے بعد خالد کے پاس آئے اورا طراف جمرہ سے ماہین قلائح تک پروومرتبہ ہزار ہزار درہم دے گرخالد سے صلح کرئی۔ اس کے بعد حضرت خالد نے ضرار بن الا زوروضرار بن الحظاب وقعقاع بن عمرووشی ہزار درہم دے گرخالد سے صلح کرئی۔ اس کے بعد حضرت خالد نے ضرار بن الا زوروضرار بن الحظاب وقعقاع بن عمرووشی ابن حارث وعینیہ بن الشمناس (رضی اللہ عنهم) امراء کشکر کوسواو جمرہ کی طرف بھیجا اور پہتم دیا کہ ''اگروہ لوگ اسلام قبول کر لیں یا جزید دینا منظور کرلیں تو ان سے بچھ نہ کہنا ورنہ تل و غارت کا کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا جائے۔ پس ان لوگوں نے حسب الحکم حضرت خالد حمرت خالد جلہ تک فتح کرلیا۔

حضرت خالد كاشاهِ فارس كو بيغام: اى اثناء مين حضرت خالدٌ في شهنشاهِ فارس كو بعد حمد ونعت كے اس مضمون كا خطاكها:

((اما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم و فرق كلمتكم و لو لم نفعل ذلك كان شرا لكم فادخلواني امر ناندعكم و ارضكم و تجوزكم الى غير كم و الا كان ذلك فانتم كارهون على ايدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحيات))

'' العنی حمد و نعت کے بعد تمام ستائش اللہ کے واسطے جس نے تبہارے نظام کو کھول دیا اور تمہارے کر کوست کر دیا اور تمہارے کر کوست کر دیا اور تمہارے کر کوست کر دیا اور تمہارے کے برائی ہوتی ۔
پس تم لوگ ہمارے تکم کے مطبع ہو جاؤ ہم تم کو اور تمہارے ملک کو چھوڑ ویں گے اور دوسروں کی طرف چلے جائیں گے (یعنی تم ہے محرض نہ ہوں گے) ور نہ یہ ہوگا کہ تم لوگ ایے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگے جوموت کو دوست دکھتے ہیں'۔

اورشہنشاہ فارس کے مرزبانوں کے پاس ایک گشتی مراسلہ اس مضمون کا بھیجا:

((اما بعد فالحمدالله الذي فضل حدتكم و فرق كلمتكم و جفل حرمكم و كسرشوكنكم

ف اسل موا تسلموا والا ناعتقدوا امنى الذمة و ادوالجزية والافقو اجتنكم يقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر)

'' تعنی اللہ کا شکر ہے جس نے تمہاری تیزی تو ڑ دی' تمہاری جعیت منتشر کر دی۔ تمہاری عورتیں جمگا دیں اور تمہاری شوکت خاک میں ملا دی لہذا اسلام لے آؤ۔ سلامتی سے رہو گے ور ندمیر سے ذمہ میں آ جاؤ اور جزیدا دا کر داورا گرید بھی ندما نوتو میں تمہارے مقابلہ کے لئے ایسے جانباز لایا ہوں۔ جنہیں موت ای طرح محبوب ہے جیسے تمہیں شراب محبوب ہے''۔

ار انبول میں اختلاف ہورہا تھا۔ اگر چہان دنوں اہل مجم میں اردشیر کی موت کی وجہ سے آپی میں اختلاف ہورہا تھا۔ لیک باوجود طوائف الملوکی کے خالا کے مقابلے کے لئے وہ سب شفق تھے۔ انہوں نے بہن جا ذوبہ کوا یک لئکر پر افسر مقرر کر کے مسلمانوں کو لڑنے کو بھتے دیا تھا۔ خالا آیک برس تک شام پر جملہ کرنے سے پہلے جمرہ میں مقیم تھے۔ بھی جُرہ کے بالائی حصہ کواور گائے جیرہ کے تجانی حصہ کواپ تے بیم بلائے کی فکر کرتے رہے اور اہل فارس کے گروہ کے گروہ اس کے بچانے پر کمر بستہ کا ہے جیرہ کے تجانی حصہ کو اپنے قضہ میں لانے کی فکر کرتے رہے اور اہل فارس کے گروہ کے گروہ اس کے بچانے پر کمر بستہ رہے۔ جس پر خالد تبضہ کرلیا کرتے تھے گرالیا کو کی شخص ان کی نظر میں نہ آتا تھا۔ جس کی حکومت کو سب اہل فارس تسلیم کر لیتے اور اس کے ساتھ جمج ہو کرخالد تھی وست بردے اپنے ملک کو بچالیتے۔ کیونکہ سیرین نے ان تمام کو گول کرڈ الا تھا جو بہرام جورکی شل سے تھے۔ اپس جب خالد گاخط خدگورہ بالا پہنچا تو کسر کی کے خاندان کی عورتوں نے فرخ زاد بن بندوان کو اس امر جورکی شل سے تھے۔ اپس جب خالد گاخط خدگورہ بالا پہنچا تو کسر کی کے خاندان کی عورتوں نے فرخ زاد بن بندوان کو اس امر کے لئے مقرر کیا کہ وہ ایسے جوں کے مقرر کیا کہ وہ ایسے جوں کے اور کیا کہ وہ کیتے ہوں۔

حضرت جریر بن عبداللد کی روانگی: جره کی فتے کے بعد جریر بن عبداللہ البجلی خالد کے پاس آگے اس سے پیشتر وہ خالد بن سعید بن العاص کے ساتھ شام میں تھے۔ وہاں سے خالد بن سعید کی اجازت سے حضرت ابو بکر کے پاس اس غرض سے چلے آئے تھے کہ وہ اپنی قوم کے تفر قد کو دور کر کے سب کوا یک کردیں جیسا کہ آئے خضرت علی نے خالد بن سعید سے اس کا وعدہ فر مایا کہ تم جھے ضفول ہا تیں کرنے آئے کا وعدہ فر مایا تھا۔ حضرت ابو بکر یہ من کر خالد بن سعید سے خت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ تم جھے شفول ہا تیں کرنے آئے ہوئے دیکھتے ہو کہ اس وقت فارس وردم کے ہم میں ہم مصروف ہیں ۔ تم سید سے خالد کے پاس جاؤہ وہ اس وقت پہنچے جب کہ وہ چیرہ فتح کر چکے تھے اور اس سے پہلے عراق میں کار ہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ ان میں بیشر یک نہیں ہو سکے اور نہ انہوں نے اہل ردت کے آل و جنگ میں خالد کے ساتھ شرکت کی۔

انباری فتے جرہ پر بفنہ کر لینے کے بعد خالہ الشکر کو مقلم کر کے انبار کے قصد سے روانہ ہوئے اور مقدمۃ انجیش پر اقرع بن حالب کو مقرر کیا۔ شیرزاد والی سابا طاشکر انبار کا اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے لشکر اسلام کے مقابلہ پر اپ لشکر کو آراستہ اور فصیلوں اور خند قوں کو درست کر کے مسلمانوں کی نقل وحرکت دریا دنت کرنے کی غرض سے جاسوسوں کو مقرر کیا۔ خالہ نے انبار پہنچ کر اس کا مخاصرہ کر لیا اور شہر بناہ کی فصیلوں کے مقابلے پر مٹی کے دمد مے باعد ھکر تیر باری شروع کر دی۔ جس سے کیے لئت ایک ہزار آ دمیوں کی آ تھوں کی جوٹ کے بعد کمزونا تو اں اونٹوں کوؤئ کر کے خند تی کو بحر دیا اس طرح اسلامی خند قوں کو

ل ابن اثیر نے لکھاہے کہای وجہ سے اس واقعہ کا نام غزوہ ذات العیمون رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم

عبور کر کے انبار کی فصیل تک پہنچ گیا۔ اس مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک سخت خطرنا گرائی ہوئی۔ اہل انبار نے ہر چند اسلامی نشکر کو پسپا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ بجائے پیچھے بٹنے کے آگے بڑھتے گئے۔ ناچار ہو کرشہر ڈاد نے حضرت خالد ہے باس سلے کا پیام بھیجا۔ حضرت خالد نے شہرزا دسے اس شرط پر سلے کرلی کہ مشہرزا دبلا اسباب وہتھیار جنگ صرف تین روز کا کھانا اور اپنے مخصوص اوگوں کا کھانا لے کرشہر چھوڑ دے''۔ شہرزا دبعوجب صلح انبار چھوڑ کر بہمن جاذویہ کے پاس چلا گیا اور حضرت خالد مظفر ومنصورا نبار میں داخل ہوئے۔

وومن الجندل فق عین التر کے بعد حضرت خالد کے پاس عیاض بن عنم کا خط آیا جو نفر اندوں اور مشرکین عرب ججراد کلب وغسان و تنوح وضحاعم ہے دومتہ الجندل میں اثر ہے تھے۔عیاض نے نفر انیوں اور مشرکین عرب سے ننگ ہو کر حضرت خالد سے اعانت کی درخواست کی تھی۔حضرت خالد کا لئکر اگر چہ شب وروز لڑائی کرتے کرتے تھک گیا تھا۔لیکن اس کی رگوں میں اسلامی خون کا جوش و بیا ہی موجود تھا جیسا کہ لڑائی سے پہلے تھا۔حضرت خالد نے خط یاتے ہی لئکر کو تیاری کا حکم دیا اور خود مسلح ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ دومتہ الجندل میں دور تیس تھے ایک اکیدر بن عبد الملک دومرا جودی بن رہید مید دونوں مسلح ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ دومتہ الجندل میں دور تیمن تھے ایک اکیدر بن عبد الملک دومرا جودی بن رہید مید دونوں مسلم ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ تھے۔اکیدر نے حضرت خالد کی تجرس کرایے ہمراہوں سے سلم کرنے کو کہا جب

ان لوگوں نے انکار کیا تو اکیدران کا ساتھ چھوڑ کرنکل کھڑا ہوا۔ حضرت خالدؓ نے بیرواقعہ من کر چند آ دمیوں کواکیدرکوگرفتار کرنے کے لئے بھیج دیا جنہوں نے اس کے ہمراہ جو کچھ تھاا کیدرکوٹل کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔

جودی بن ربیعہ کا خاتمہ باتی رہا جودی اس نے اپنے لشکر کے ایک حصہ کوعیاض کے مقابلہ پر جودومتہ الجندل کے مشرقی جانب ہے گئر نے کوبھیجا اورخود دوسرے حصہ کو لے کر حضرت خالد سے مقابلہ پر آیا۔حضرت خالد نے لشکر کی صف نکل کر جودی کولاکا را۔ جودی جس وقت میدان میں آیا حضرت خالد نے دوڑ کر گرفتار کرلیا اور مسلمانوں نے دفعة محملہ کرکے اس کے ساتھیوں کو اور عیاض نے اپنے فریق مقابل کوشکست دے کر پہپا کر دیا۔ شکست خوردہ گروہ نے دونوں طرف سے شکست کھا کر قلعہ میں داخل ہوکر دروازہ بند کرلیا۔ حضرت خالد نے اہل قلعہ سے دروازہ کھول دینے کے لئے کہالیکن وہ لوگ مقابلہ سے نہ ہے۔ چنا نچہ حضرت خالد نے ان کے روبر وجودی کو مارڈ الا۔ اس کے بعد قلعہ پر دھاوا کر کے اس کو ہر دور تیج فیج مقابلہ سے نہ ہے۔ چنا نچہ حضرت خالد نے ان کے روبر وجودی کو مارڈ الا۔ اس کے بعد قلعہ پر دھاوا کر کے اس کو ہر دور تیج فیج مقابلہ سے نہ ہے۔ چنا نچہ حضرت خالد نے ان کے روبر وجودی کو مارڈ الا۔ اس کے بعد قلعہ پر دھاوا کر کے اس کو ہر دور تیج فیج کرلیا۔ قلعہ میں جینے جوان اور لڑنے والے تھے نان کوئل کیا لیکن لڑکوں اور عورتوں کوگرفتار کرکے لونڈی کا خالم بنالیا۔

معر کہ حصید : اہل فارس نے حضرت خالہ گے دومۃ الجندل کی طرف چلے جانے کے بعد جرہ کو واپس لینے کی ایک آخری کوشش کی انہوں نے جرہ کو حالہ ہے حالی پاکراس پر ہرور قبضہ کر لینا ایک آسان امر بھے کرا پی انٹرکو منظم کرنا شروع کر دیا۔
جرہ کے عربوں نے بھی عقبہ بن عقبہ کے قل سے برہم ہوکر مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھا را۔ چنا نچے دو نا می سید سالا رزر مہر و روز بدا نبار کی طرف خرون کر کے حصید وخنا فس تک پہنے گئے ۔ قد تقاع بن عمر و نے (جس کو حضرت خالہ نے بطور نا ب کے جرہ میں مقرر کیا تھا) پی خبرس کر دو فو جیس جرہ سے اہل فارس کے مقابلہ پر روانہ کیس۔ جو ان وونوں کے درمیان رویف میں حضرت عائل ہوگئیں۔ اس اثناء میں حضرت خالہ ہر استہ جرہ مدائن واپس آرہے تھے۔ قد تقاع میں عمر و واپولیا ہی حصید میں حضرت خالہ ہے ان کا تو ب کے بلا اہل فارس سے بحر گئے کہاں خواہد کی خور پر الوائی کے بعد ان دونوں سیدسالا روں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس خالہ ہم معرکہ میں جمیوں کے لئکر کے دو حصد نذر تنج ہو گئے۔ باتی ایک حصہ خنافس کی طرف بھا گا جہاں پر ان لوگوں کو ایک مشہور و نامورشہ موار بہو ذان ایک گروہ کی خرف بھا گا جہاں پر ان لوگوں کو ایک مشہور و کا مار منظم خواہد اولیا گا سے نامورشہ موار بہو ذان ایک گرفت کی طرف بھا گا۔ منظم میں بذیل بن عمران وربیعہ بن بچر۔ عرب جزیرہ کا ایک بڑا گروہ لیے کے ساتھ خنافس سے نکل کر منے تھی کی طرف بھا گا۔ منظم میں بذیل بن عمران وربیعہ بن بچر۔ عرب جزیرہ کا ایک بڑا گروہ لیے مورو کا ایک مورف کے اہل حدید کی امداد کی غرض سے مقبم تھا۔

مصیح کی فتح خالد نے یہ واقعات من کر قعقاع وابولیا کا کا یک معین وقت و یوم پر میٹے کے قریب جمع ہونے کو کھا۔ پس جس وقت یہ لوگ اوران لوگوں پر جوان کے ہمراہ ہے تین وقت یہ لوگ یوم ووقت مقررہ پر میٹے کے قریب آ گئے اس وقت حضرت خالد نے بذیل اوران لوگوں پر جوان کے ہمراہ ہے تین طرف سے خملہ کر کے ان جس سے بے شارو بے حد آ دمیوں کو تہ تا کی گیا۔ میٹے جس طرف سے خملہ کر کے ان جس سے بے شارو بے حد آ دمیوں کو تہ تا ہوگی شے جو مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت ابو بکر تصدیق بندی کے ساتھ عبد العزیز بن ابی رہم (اوس منا قریب ) اور لبید بن جریز بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت ابو بکر تصدیق لے ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ان قید یول میں قبیلہ کلب کے بھی بہت ہے آ دی تھے جن کو بی تھے خالد تے یہ کہ کر کہ ہم نے ان کوامن وے ویا ہے تی سے بجالیا اور پر لوگ ان کے صلفائے تھے ۔

نے ان کے اسلام کی بابت لکھ دیا تھا۔ لیکن اس معرکہ جنگ میں بذیل کے ہمراہیوں کے ساتھ قتل ہو گئے تھے۔ پس حصرت ابوبکر صدیق نے ان کا خون بہا ادا کیا اور ان کی اولا دیے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ حضرت عمرٌ فاروق حشرت فالد ؓ سے متذکرہ دونوں اصحاب اور مالک بن نویرہ کے قتل سے کبیدہ فاطر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق سے اکثر فر مایا کرتے تھے کہ ''جوشخص اہل شرک کے ساتھ رہے گااس کا یہی نتیجہ ہوگا''۔

شنی کی مہم : اس واقعہ کے بعد ہذیل تو عماب بن اسید کے پاس بشر جا پہنچا۔ لیکن خالد " قعقاع " اور ابولیلی " کودو مختلف راستوں سے ربیعہ بن بحیر تغلی پر حملہ کرنے کوروانہ کر کے خود ایک جدا گانہ راستہ سے روانہ ہوئے اور ایک وقت و ہوم مقررہ پر جمع ہونے کی ہدایت کردی۔ ربیعہ بن بحیر تغلی شی میں (جورصافہ کے مشرقی جانب ہے) آبال فارس کی کمک کے لئے آ کر تھم را جوا تھا اس کے ہمراہ بھی عربوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ حضرت خالد "نے اپنے ہمراہیوں کو ربیعہ پر تین طرف سے حملہ کرنے کا تھم دیا۔ اس واقعہ بیس وشمنان خدا اپنے آپ کو سنجال بھی نہ سکے سوائے تورتوں اور لڑکوں کے سب کے سب مارے گئے۔ ایک متنفس ان میں سے نہ بچا۔ عورتوں اور لڑکوں کو مملمانوں نے قید کر لیا۔

عناب بن اسيد كا انجام : خالد بن وليدم في سے فارغ بوكرنہايت تيزى و عبلت سے قبل اس كى دربيد كاوا قدان كو معلوم بوابشر بن عناب بن اسيد كے سر پر جا پہنچ جہال كه بذيل نے جاكر پناه في شي دچاروں سے طرف ان كو گير كرايك ايك كونل كر ڈالا ۔ اس كے بعد حضرت خالد رصافه كي طرف بر جے ليكن ان كے پہنچ سے پہلے ہلال بن عقبداوراس كے ہمراہى منتشر و متفرق ہوكر بھاگ گئے تھے ۔ لڑائى كى نوبت نہيں آئى ۔

حضرت خالد کی بغرض حج روانگی: آخری ماہ ذیقعدہ تک حضرت خالد فراض میں مقیم رہے۔ لیکن اس ماہ کے ختم ہونے سے بانچ راتیں قبل حضرت خالد نے اسلامی لشکر کوجرہ کی طرف واپس ہونے کا حکم دیا اور ساقہ کے ساتھ شجرۃ بن الاغر کوروانہ کر کے خود فراض سے چند آ دمیوں کو لے کر جج کو چلے گئے لیکن حج کر کے اس عجلت سے واپس آئے کہ جرہ اسلامی لشکر کے ساتھ داخل ہو گئے کسی کوسوائے ان لوگوں کے کہ جن کو پہلے سے معلوم تھا ان کے جانے آنے کا حال نہ معلوم ہوا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کو بید جات خاراض ہو کر عمراق سے شام کی طرف بھیج دیا جج جب حضرت ابو بکر صدیق کو بید اوقت میں مواتو انہوں نے حضرت خالد سے دابسی کے بعد خالد نے سوق بغداد وقطر بل وعقرقو ما ومکسن و با در دبایر شبخون مارکران کے مال واسباب پر قبضہ کرایا۔ اسی مہینہ حضرت ابو بکر صدیق بھی جے کے لئے گئے اور اسے بجائے مدینہ میں عثمان بن عفان کو مقرر کر کے گئے۔

حضرت خالد بن سعید کی شام کو روانگی: اوائل ساچ (مطابق ۱۳۳۶ء) میں جے ہے واپس ہوکر حضرت ابو بکر صدیق نے بین کہ صدیق نے خالد بن سعید بن العاص کو ایک لشکر اسلامی کا سر دار مقرد کر کے شام کی طرف روانہ کیا ۔ گئی خاص کہتے بین کہ موصوف کو حضرت خالد گی عواق کی طرف روانہ کیا تھا لیکن خالد بن سعید کی شام کی طرف روانہ کیا تھا لیکن خالد بن سعید چند طرف روانگی سے قبل حضرت الو بکر صدیق نے اپنا تھا میں اپنا تھا۔ آنخضرت عظامت کی وفات کے بعد خالد بن سعید چند روز تک حضرت الو بکر صدیق کی بعد خالد بن سعید چند روز تک حضرت الو بکر صدیق کی بیت سے بیل و چیش کر رہے تھے اور علی وعثان بن عفان آرؤ سائے بنی عبد مناف کے پاس کے تھے۔ اگر چیکی نے ان کو بیعت سے بیل و چیش کرنے سے منع فر مایا تھا اس کے بعد خالد بن سعید کے دونبار میں سعید کے دونبار میں اور کسی سے بیعت کر لی اور جب ان کے بیعت کر لینے کی اطلاع شیخین کو ہوئی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن سعید گو دوبار ہ امیر کشکر مقرد کر کے روانہ کیا اور کسی دیا کہ قالد بن سعید کی تج میں ۔ مسلمانان عرب کو جہاد پر آ مادہ و تیار کریں اور کسی سے سوائے اس کے نہ لایں جوان سے لڑے چیا خیالہ بن سعید کی تج کہ سے عرب کا ایک گروہ کی جب جو گیا۔

جیش البرل : قصر دوم نے بیخرین کرشام میں عرب الضاحیہ جراو سی حکلہ وغسان ولخم وجذام کو سلمانوں کے خلاف ابھار کرلا آئی پر تیار کر دیا۔ خالد بن سعید ان کے قریب پنچ وہ لوگ گھبرا کر مقرق ہوگئے۔ خالد بن سعید ان کے قریب پنچ وہ لوگ گھبرا کر مقرق ہوگئے۔ خالد بن سعید ان کے مورچوں پر بھنے ہی وقت خالد بن سعید ان کے مقابلہ پر آیا۔ خالد بن مورچوں پر بھنے کر گئی ایو بکر صدیق آگے ہوئے۔ بطریق روم ماہان خانی ایک لشکر کو لے کران کے مقابلہ پر آیا۔ خالد بن سعید نے نہایت خت لڑائی کے بعد بطریق ماہان کو فکست دے کراس کے لشکر کے بوٹ صدی کو آل ۔ ایک خط میں اس معید نے نہایت خت لڑائی کے بعد بطریق ماہان کو فکست دے کراس کے لشکر کے بوٹ صدی کو آلا۔ ایک خط میں اس معید نے نہایت خت لڑائی کے بعد بطریق ماہان کو فکست دے کراس کے لشکر کے بوٹ سے معید خط اور فول کا مام معرکہ کا تقصیلی حال کھو کر حضرت ابو بگر صدیق کے باس دوانہ کیا اور امداد کی درخواست کی ۔ اتفاق سے بدخط اور فول کا مام معرکہ کا تقسیل میں ہم کا اہمتام کرنے گئے کی مدید بہنچ ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو خوان کے ساتھ تبامہ وقت شام کی مہم کا اہمتام کرنے گئے کی مدید بہنچ ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو خوان کے ماتھ جا مدوقی میں البدل رکھا گیا۔ مدید بہنچ ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو خالد بن سعید کی طرف بھیج دیا۔ نیز اس وقت شام کی مہم کا اہمتام کرنے گئے کل امراء صدرقات کو تبدیل کرکے خالد بن سعید کی طرف بھیج دیا۔ نیز اس وقت شام کی مہم کا اہمتام کرنے گئے کل امراء صدرقات کو تبدیل کرکے خالد بن سعید کی طرف بھیجے دیا سی اعتبارے اس شکر کا نام جیش البدل رکھا گیا۔

حضرت عمر و بن العاص كى روانگى : چنانچ عمرو بن العاص كوشام كى مهم كے پیش آ جائے سے صد قات سعد بذيم و بن غذره سے تبديل كركے جہادروم ميں خالد بن سعيد كے ساتھ شريك ہونے كولكھا اور فلسطين كى طرف سے حملہ كرنے كا حكم ديا جن كو آتخضرت عليقة نے عمان كى طرف روانہ كيا تھا اور ان سے آپ نے بيدؤ عدہ فرما يا تھا كہ عمان سے واليسى پر پھروہ اپ مضافات واعمال کی طرف بھی دیے جا کیں جب یہ آنخضرت علیہ کی وفات کے بعد عمان سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدقات سعد ہذیم و بی غذرہ کی طرف ان کو بھیجا حضرت ابو بکر صدقات سعد ہذیم و بی غذرہ کی طرف ان کو بھیجا اور ولید بن عقبہ کو جو کہ صدقات قضاعہ کے متولی تھے اردن کی جانب براصف کے لئے لکھا اور ایک حصد شکر پریزیڈ بن الی سفیان کو امیر مقرر کر ایس میں سپیل بن عمر دوغیرہ شامل نتھ اور ایک جماعت پر حضرت ابوعبید ہیں الجراح کو افر مقرر کر کے مص پر حملہ کرنے کوروانہ کیا اور ان میں سے ہرایک کو ضروری میرایتیں الحردیں۔

لطر لتى بإمان سے جھٹر ہے : جب خالد بن سعید کویہ معلوم ہوا کہ ان کی اجداد کے لئے مدینہ ہے اسلامی عسا کر روانہ کئے ہیں تو انہوں نے رومیوں سے جھٹر سے جھٹر کرنے میں عجلت سے کام لیا اور امراء نظر اسلامی کے آئے سے پہلے رومیوں سے متصادم ہو گئے ۔ بطر بق بإمان ایک کثیر التعداد فوج لے کران کے مقابلہ برآیا اور ایک لؤائی فوکر دَمشق کی طرف چلا گیا۔

ابو برصد تی نے بوخط عرق بن العاص کو کلاما تھا اس کے آخری نقوے یہ ہیں (دانسی کست قدر دو تک علی العمل الذی و لاک رسول الله صلی الله علیه وسلم و قدا حبت ان افر غک لما ہو حیر لک صلی الله علیه وسلم مرة و وعدک به اخری انجاز للواعید رسول الله صلی الله علیه وسلم و قدا حبت ان افر غک لما ہو حیر لک فی المدنی و المدنی و المدنی الله علیه وسلم و قدا حبت ان افر غک لما ہو حیر لک متمین الله علیه وسلم مرة و وعدک به اخری انجاز للواعید رسول الله علیه وسلم و قدا حبت ان افر غک لما ہو حیر لک متمین الله علیه وسلم مرة و وعدک به اخری المدن المدن المدن و المدن الله علیه وسلم و المدن بھر ہے بان اگر موجودہ حال تمہارے ہوئو فیز 'عروین العاص نے اس کے جواب میں کھی اسلام می میں سیسم میں

ع جوہدایتیں حضرت ابو برگضد لیل نے امراء اسلام کوزوانگی کے وقت کی تھیں اس کا خلاصہ وز جمہ بیہ ہے:

س ابن اشیر کی تحریر ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ابوعبیدۃ بن الجراح بلقاء کے دروازے پر ومیوں سے لڑے بھے جس میں اہل بلقاء نے زیر ہو کرصلے کر لی تھی۔ یہ پہلی ساتھی جوشام میں ہوئی۔ پھر دومی عرب سرز مین فلسطین میں جمع ہوئے جن کے سرکرنے کویز بدین الجی سفیان نے ابوامامہ با ملی کوروائٹ کیا ہے جن کے سرکر نے کویز بدین الجی سفیان سے بھی لڑ کر جنگایا ان لڑائیوں کے میں دومیوں نے جمالگر کر جنگایا ان لڑائیوں کے بعد مرج صفر کا دافتہ پیش آیا جس میں سعیدا بن خالد شہید ہوئے۔ خالد شام کولوئے ہوے من الصفر میں جائیجے۔خالد کے ساتھ اس واقعہ میں ذوالکا ع وظرمہ ولید بن عقبہ بھی تھے۔ جس وقت بدلوگ دمش کے قریب من الصفر میں واخل ہوگئے۔ ماہان نے چاروں طرف سے ان کا راستہ بند کر کے مملہ کر دیا۔ انفاقیہ سعید بن خالد سامنے پڑگئے اور انہیں سے اس کا مقابلہ ہوگیا اس نے ان کوشہید کر ڈ الا۔ ان کے باپ خالد نے بینجر سن کرمع اپنے چند ہمراہیوں کے شام سے بھاگ کر ذی المروہ (قریب مدینہ) میں آگر دم لیا۔ ان کے چلے آنے کے بعد عکر میں انتحاج ہوئے اپنے چند ہمراہیوں کے شام کے قریب رومیوں کے مقابلہ پرصف آراء رہے۔ اس اثناء میں شرحبیل بن حسنہ عراق سے معزت اور شرحبیل بن ولید کے سفیر ہوکر آئے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے چند آرمیوں کو جمع کر مشرحبیل بن حسنہ کے ہمراہ اردن کی طرف روانہ کردیا اور شرحبیل کی جگہ یرولید بن عقبہ کوروانہ کیا۔

حضرت شرحبیل اور حضرت معاویه کی روانگی شرحبیل بن حسنه فالد بن سعید ا ناوراه میں ملتے ہوئے اوران کے ہمراہیوں میں سے بچھولوگوں کو لیتے ہوئے اردن کی طرف روانہ ہوئے اس کے بعد ابو بکر ضدیق نے ایک چھوٹا سالشکر منظم کر کے معاویة بن ابی سفیان کی سرکردگی میں بزید بن ابی سفیان کی مددکوروانہ کیا۔ معاویة فی المروہ سے بقیدلوگوں کو لے کر بزید بن ابی سفیان کی جانب جلے۔ جب خالد بن سعید ذی المروہ میں تنہا رہ گئے۔ تو ان کو مدینہ میں آنے کی اجازت دی گئی۔

مجامد مین کا مرموک میں اجتماع: پس جب یہ امراء کشر اپنا اپنا کشر لئے ہوئے شام پیٹی گئے اور ہرقل کو ان کی آ مد کی اطلاع ہوئی تو اس نے پہلے اپنے سرداران کشکر کو جن کر کے مور سے لانے کے لئے منع کیا اور بدرائے ظاہر کی کہ عرب جو چاہد میں ان کو دے کر صلح کر لیا جارا کیں نظر نے اس سے انکار کیا اور عرب سے لانے ہا ہا ہی گا ہم کی ۔ ہرقل نے مجبور ہو کر اپنے امراء کشکر کو اسلامی سپر سالا روں کے مقابلہ پر اسلام کی کہ شقیقہ تدارت (اپنے حقیق کی ۔ ہرقل نے مجبور ہو کر اپنے امراء کشکر کو اسلامی سپر العامی کی طرف اور وراقص کو بمقابلہ پر جابیہ کی طرف دو ان کی کہ مقابلہ پر جابیہ کی طرف دو ان کی کو سے ہزار فوج کے ساتھ محرق کی العامی کے مقابلہ پر باتنا ء کی طرف اور وراقص کو بمقابلہ پر جابیہ کی طرف دو ان ہرا اور کی مقابلہ پر جابیہ کی طرف دو ان کہ سے کہ ان ان کی اس صفہ پہلی ہو کہ کو ان مقابلہ پر جابیہ کی طرف دو ان کہ ہو گئے اس کے ساتھ کی طرف دو ان کی مقابلہ پر جابیہ کی طرف دو ان ہو کہ ان کہ ہو گئے اس کے ساتھ کی مقابلہ پر جابیہ کی طرف دو ان میں ڈالٹا ہے۔ لہذا کل اسلامی کشکر کو بیا ہو کہ لائا کہ کہ ہو گئے اس کے مقابلہ کرتا مسلمانوں کو معرض زوال میں ڈالٹا ہے۔ لہذا کل اسلامی کشکر کو بیا ہو کہ کو کہ کی جو کہ کے ۔ حضرت فالڈ بین ولید کی شام کوروائی جمل موری کا خطاع پہنچا۔ گھر کیا تھا سب کے سب بروک میں جمع ہو گئے۔ معرف کو میں جمل موری کے مقابلہ کرتا مسلمانوں کے دو میاں تھے۔ جس سے نہ دوی کشکر مسلمانوں کے دور میاں میں مقدمت آگھیش پر جرجہ میشہ پر بابان میسرہ پر کو کھا اور ان سے مقبد اکر مقابلہ کی دھرت اور کو میں کہ کہ مقابلہ کی دھرت اور کو میں کہ کہ کو میا کہ کو دی تھی ہوئی کے خالد بن ولیڈ کو گئی میں مقابلہ کی دھرت اور کو میں کے خالد بن ولیڈ کو گئی کی مقابلہ کو دی دھرت کی مسلمان کے بر دھ سے تھے۔ مسلمانوں نے خالد بن ولیڈ کو گئی کو گئی کو میاں کے معرب اور کو میں کے خالد بن ولیڈ کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کے خالد بن ولیڈ کو گئی کو گئی کو گئی کے خالد بن ولیڈ کو گئی کو گئی کو گئی کے خالد بن ولیڈ کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کے خالد بن ولیڈ کو گئی کو گئی کے خالد بن ولیڈ کو گئی کو گئی کو گئی کے خالد بن ولیڈ کو گئی کی کو گئی کو گئ

سوی کا معرک : تھوڑی دور چل کر پھر اس نے لوگوں کو ہوئٹ نے کے لئے کہالوگوں نے دور ہے ہوئے کو د کھ کر تگہیر کہی۔
دافع نے کہااس کی جڑکے پاس کھودو لوگوں نے اس کے کہنے ہے ایک گر بحر کا گڑھا کھود کر چشرہ کا مذکول دیا رکشکر بول نے سیر ہوکر
پانی بیاا ورا پنے اونٹوں کو بلاکر چھا گلوں اور مشکیزوں کو بحر لیا تھوڑی دور چلنے کے بعد سوئی میں بیٹنے گئے بہی سوئی بہراء کے رہنے کا مقام تھا
لوگ حالت غفلت میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے اور اس کا مغنی (گویا) گار ہاتھا مسلمانوں نے ان پر چھا پہ مارا ان کے کو ہے اور
ان کے سر دار حرقوص بن فیمان بہرانی کو مار کران کے ہال واسیاب پر قیمنہ کرلیا۔

ا مل قرینتین سے جنگ ، پھریہاں ہے روانہ ہو کر اہل ارک و تدمر ہے ملے کرتے ہوئے قرینین پہنچے۔ قرینین والول نے احلامی لشکر سے مزاحت کی باہم لڑائی ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس کوشکست دے کران کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ اہل حوارین کی اطاعت :اس کے بعد اسلام لشکر حوارین میں پہنچا یہاں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ پھر یہاں سے عصر کے وقت روانہ ہوکر دوسرے روز ظہرے قریب قصم میں پہنچا۔ یہاں قبیلہ قضاعہ کے بنی مشجعہ رہتے تھے۔ان لوگوں نے خالد سے سلح کر کے اپنی جان اور جھوٹی عزت بچالی۔

لِصرے کی فتے اس کے بعد خالد اسلامی لشکر لئے ہوئے رافع کے ساتھ من ربط پنچے اورای دن غسان پر تملہ کر کے ان کو آل وقید کیا اورای مقام سے ایک سریہ کنیہ غوط کی طرف بھیجا جوان کے مردوں کو ہار کران کے لڑکوں اور عورتوں کو گرفتار کر لایا۔ دوسرے روز مرج ربط سے چل کر بھرے میں پنچے اور اہل بھر کی سے لڑکران پر کامیا بی حاصل کی۔ بیشام کا پہلاشہر تھا جو خالد واہل عراق کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ خالد نے یہاں کے اور جواس وقت تک دوسرے مقامات سے مال غنیمت حاصل ہو چکا تھا اس کو مسلمانوں پر تقسیم کر کے حسب دبتور منس با نجواں حصہ ) حضرت ابو بکر صدیق کے ہاس مدید کوروانہ کیا اور خود یہاں سے ماہ رائے ال آئی ساتھ کے آخری دن بروز ہفتہ چل کر غازیان شام کے ہاس برموک میں پہنچ گئے۔

معرکہ مرموک: انقاق ہے جس روز خالد ہیں ولید برموک میں اسانی لشکر میں پنچے ای روز ہاہان بطریق بھی مع شاسداور تسبول اور رہانوں کے روی لشکر میں مداخل ہوا۔ خالد بن ولید شام ہی ہے اپنی فوج کی تنظیم میں معروف ہوگئے۔ شع ہوتے ہوتے انگرکومنظم کر کے ہرایک امیر کواس کی جناعت کاذ مددار کر کے حضرت خالد نے اپنے مقابل پر اور امرا پلشکر نے ایک اور اپنی قسمت کے آخری فیصلہ کود کیمنے کو بڑھ بڑھ کروار کرتے جاتے سے ۔ اگر روی لشکر اپنی بیشواؤں کے تم یک ووعظ سے ایک قدم بڑھنے کا قصد کرتا تھا 'تو اسلائی لشکر خالد بن ولید کے نوع اللہ اکر اوی لئی کو دی دو مول کو دی دور کے ہوئے ہیں ہوتے ہوئے ۔ تو اللہ کو اللہ کا سے رومیوں کو دی دی قدم پیچے ہٹا دیتا تھا۔ آخر الا مرخالد بن ولید نے سب سے پہلے ماہان کو شکست دے کر مید الن جنگ سے جمگادیا۔ اس کے بعد دیگر روی افر وں کے بھی کے بعد دیگر سے پاوی اکٹر نے شروع ہوگئے ۔ تھوڑی دی میدان جنگ رومیوں سے خالی ہوگیا۔ دو لاکھ چاکیس ہزار روی لشکر میں سے اکثر مارے گئے اور کچھوگ واگو واقو صہ کے بعد میدان جنگ رومیوں سے خالی ہوگیا۔ دو لاکھ چاکیس ہزار روی لشکر میں سے اکثر مارے گئے اور کچھوگ کے اور کھوگا کے گئے۔ در میدان کے مذار تی برادر ہرقل بھی تھا۔

مص اور دمثق کی قلعہ بندی اس روی نشکر کا نہایت چھوٹا حصہ شکست کھا کرم تا کھپتا ہر قل تک پہنچا جوان دنوں لوائی کا بیجہ سننے اورا ہے نشکر کو مد دبہنچانے کی غرض ہے تھیں بیس فیلم تھا اپ نشکر کی بیغیر متوقع شکست من کر اور ان کی بدحوا می دیکھر محمص میں نہ تھہر سکا ای وقت تھی ہے نکل کر دوس سے شہر چلا گیا اور تھی و و مثق کی قلعہ بندی کا تھی و سے نکل کر دوس سے شہر چلا گیا اور تھی و و مثق کی قلعہ بندی کا تھی و سے اس واقعہ میں اسلام لشکر کی تعداد چھیالیس ہزار بیان کی جاتی ہے۔ ان میں ستا تھیں ہزار تو ان امراء کے ہمراہ تھے جن کو ابو پر شمد لیق نے شام پر تملہ کرنے کے لئے مدینہ سے روانہ کیا تھا اور دس ہزار خالد ان ولید کے ہمراہ عراق سے آئے تھے اور تین ہزار وہ لوگ شے۔ پر لوائی شخصہ جو خالد ان سعید کے بھاگ جانے کے بعد باقی رہ گئے تھے اور چھ ہزار عکر مدین ابی جہل کے ہمراہ راہ وہ گئے تھے۔ پر لوائی باہ جمادی الاول میں ہوئی اس سے بیشتر نہ ایس تاری عربوں نے بھی کی تھی اور نہ رومیوں نے خالد بن سعید نے پہلے اپ باہ جمادی الاول میں ہوئی اس سے بیشتر نہ ایس برایک ایک امیر مقرر کر دیا اور اس کا ام کر دوس رکھا تھا کیونکہ رومیوں کے ایک ہزار آ دمیوں گئے دوس کے کھی اور شرومیوں کے خالد بن سعید نے پہلے اپ کا کسکر کے ایک ہزار آ دمیوں کی جماعت علیمہ و کر کے اس پر ایک ایس مقرر کر دیا اور اس کا نام کر دوس رکھا تھا کیونکہ رومیوں

نے بھی اپنے لشکر کواسی طرح پرتقسیم کیا تھا اس لڑائی میں افی سفیان بن حرب بہت زیادہ نیک نام رہے وہ بڑے مخمصول میں پڑ گئر تھ

جرجہ کا قبول اسلام: ارباب سیروتواری نے لکھا ہے کہ اثاء جنگ میں مدینہ ہے ایک قاصد ابو بر صدیق کے انقال اور عرف اور قبر الراب کی امارت کی خبر لے کر آیا۔ خالد نے اس کولوگوں سے فلی رکھا۔ پھرامرا اِلشکرروم سے جرجہ نکل کرمیدان میں آیا اور خالد کو بلا کر اسلام کی حقیقت دریافت کی۔ خالد نے اس کوخوب سمجھایا اور اچھی طرح سے اس کے ذہن نشین کروا دیا کہ جس مذہب پروہ ہے وہ باطل ہے اور اسلام ایک سچاو پاک وصاف مذہب ہے نجات ابدی اس کے قبول کرنے سے ملتی ہے اللہ تعالی نے جرجہ کی چتم بصیرت کھول دی وہ نہایت سچائی سے مسلمان ہوکر اسلام میں آملا۔ رومیوں کو اس واقعہ سے بے حد

رومیوں کی شکست: دوسرے دن خالد بن ولید نے نشکر اسلام کی ایک جماعت لے کرتملہ کیا جس میں جرجہ بھی تھے۔
الڑائی کا آغاز نہایت خطرناک تھارومیوں کی لاش پرلاش گرتی جاتی تھی اوروہ لڑائی سے منہ پھیرتے نظرندا نے تھے۔ دوپیر
تک یہی کیفیت رہی مسلمانوں نے اشارہ سے ظیر کی نماز اوا کی اور خالد بن ولید نے اللہ اکبر کہہ کرحملہ کردیا۔ روتی اس دفعت ملہ سے گھرا کرمیدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس لڑائی میں جرجہ عکر مدین ابی جہل اوران کے لڑے بحروسلم بن ہشام وعمر وایان پر ان سعید وہشام بن العاص و ہبار بن سفیان وظیل بن عمرو وغیرہ (رضی اللہ عنہم) نامی گرامی امراء نشکر اسلام شہید ہو گئے ابوسفیان کی ایک آئی تیر لگنے سے جاتی رہی۔

بھر ہے کی فتح بعض نے تکھا ہے کہ خالہ بن ولید عراق سے شام کوروانہ ہوئے تو ا ثناء راہ میں بھرے میں مسلمانوں سے
اس وقت طے جس وقت لوگ بھرے کا محاصرہ کئے ہوئے تھا ورانہوں نے سب کے ساتھ مل کراس کو جڑ یہ (خراج) پرفتح
کیا تھا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فلسطین کی طرف بغرض امداد عمر ڈبن العاص آیا۔ عمر ڈان دونوں غور میں اور رومی لشکر جلق میں
تدارق برادر برقل کی ماجتی میں تھا۔ پھر رومی لشکر جلت سے نکل کراملہ کے قریب اجنادین کی طرف آیا۔ مسلمانوں نے غور سے
ان پر حملہ کر کے نہایت مردا گل سے پسپا کر دیا۔ یہ معرکہ نصف ماہ جمادی الاول میں واقع ہوا تدارق تو اس لڑائی میں مارا
گیا اور برقل یہاں سے لوٹ کر مسلمانوں سے قاقو صہ میں برموک کے نزدیک مقابل ہوا۔ اس حساب سے واقعہ برموک
ر جب میں اجنادین کے بعد ہوا اور مسلمانوں کو ابو بکر صدیق کے انتقال کی خبراس وقت پہنچی جب کہ جمادی اللاقی کے آئے مدن

(مترجم) جنگ اجنا وین این اثیر نے کھا ہے کہ مجملہ چھیالیس ہزار کشکر کے جواس واقعہ میں خالد کے ہمراہ تھا ایک ہزار مہاجرین وانسار تھے۔جن کوآ مخضرت علیق کی صحبت بابر کت نصیب ہوئی تھی اور ان میں ایک سووہ صحافی تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے مقابلہ پر رومیوں کا دولا کھ جالیس ہزار کا کشکر آیا ہوا تھا۔ برقل کا بھائی پوری فوج کا اضراعلی تھا اور اس کی ماتحتی میں تامی گرامی تجربہ کارسیہ سالار کام کر رہے تھے ایک مہینہ پیشتر سے تسیس ور بہان وبطریق لوگوں کولڑائی کی ترغیب دیتے اوران کومسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے قلب لشکر میں بطریق اعظم اطلسی قلاف میں انجیل کو لیلیے ہوئے صلابی نشان کے ینچے کھڑا ہوالشکر کولڑائی برآ مادہ کررہاتھا۔

حضرت خالد کی دعا خالد بن ولید نے اس کے لئکر کا پیرنگ دیکھ کر پہلے اپ لئکر کومنظم کیااور ہر ہر دار کوموقع موقع ہے کھڑا کر کے لئکر کے لئکر کے قاریوں کوسورہ انفال پڑھنے کا تھم دیا اور خود قلب میں کھڑ ہے ہوکر مہاجرین وانصار (رضی اللہ تنہم) کوسب سے علیحدہ کیا اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کرید دعا کرنے لگے ''اے پروردگارعا کم بیدوہ تیرے خاص بندے ہیں جنہوں نے تیرے درسول علیق کا ساتھ دیا ہے اور ان کے مددگار و معاون رہے ہیں۔ تیری مرضی کے لئے انہوں نے اپنے گھر ہار عمال و تیرے درسول کی عزت رکھ کر ہماری مدد نہ کرا ہے وین کی مدد کر اس کے جارہ سازتو ان کے ذریعے سے دین اور اپنے سے رسول کی عزت رکھ کر ہماری مدد نہ کرا ہے وین کی مدد کر اے بہوں کے جارہ سازتو ان کے ذریعے سے ہماری مدکر اور کھار کے ہاتھ سے ذکیل وخوار نہ کر۔

حضرت خالد المحطب خالداس وعاسے فارغ موركشكريوں كى طرف متوجه موئ اور حدونعت كے بعد نهايت فصاحت و بلاغت ے ایک خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ''اے مسلمانوا پیدن تہاری آ زمائش وامتحان کا ہے آج کے دن تم کونے فخر كرنا چا ہے اور شدر يا كارى كودخل دينا جا ہے ۔ تم لوگ آج جوكام كروخاص الله تعالى كے لئے كرواورائيے نيك اعمال سےاس کوراضی کرو۔ بیدہ دن ہے کہ اگرتم مارے گئے تو بے شک جنت میں جاؤ گے اور اگر دشمنان خدا پرفتے یاب ہو گئے تو غازی کہلاؤ گ-كياتم نينيس سناكه آنخضرت علي في فرمايا بين "كه جنت تلوار كينمايدين بي اگرتم لوگون كوجنت لينااورالله کوراضی کرنا ہے تو لڑوا لڑوا لڑوا شایداس کے بعد پھرالیا موقع تم کونہ ملے اور تہاری موت آ جائے بستر پر ولت کی حالت میں مرفے سے بہتر ہے کہ برسرمیدان الله کی راہ میں مارے جاو اوراسی خون آلودہ گیڑے میں فن کردیتے جاؤ تا کہ قیاست میں تمہارے فی سپیل اللہ کڑنے اور کڑتے کا وجان دے دیئے گی وہ شہادت دیں۔اے بھائیو! میوہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لئے جنت کے درواز ہے کھول دیتے ہیں کیاتم لوگ جنت میں جانا پیند ندکرو گے ادیکھواللہ کی رحت تم پر نازل ہوا جا ہت ہے تم کواللہ تعالی اپن عنایت سے فتح یاب کر لے گا۔ نیک نیتی سے اس کی راہ میں کوشش کرواور اس امر کو بخو بی مجھ لوکہ ابتم سے دنیا چھوٹی ہے۔اللہ اللہ برخص اپنے لئے زاد سفرتیار کر لے اور اگرتم لؤ کرشہید ہوئے یافتح یاب ہو گئے تو تم سے زیادہ مجوب الله كنزويك اوركوني نه موكا اوراكرتم في لزف من كيح بهي بس وييش كيا توتم دنيا توجهوت بي كئ بنهايت ب عزتی سے کفارے ہاتھ سے مارے جاؤ کے اور قیامت تک تم سے اللہ کی رحمت دور رہے گی مجرتم اللہ کواور اس کے رسول علیہ کواوراس کے خلیفہ کو کیا منہ دکھا و گے ۔ چلوچلوا پی مراوی حاصل کرود یکھودشمنان خداتمہاری طرف بروھنے کا قصد کرتے ہیں ۔ پستم اس سے پہلے کدوہ تم پر عملہ کریں تم ان پرٹوٹ پڑوا گرنم نے ان کوخند ق کی طرف لوٹا دیا تو پھر کیا ہے ان کوشک سے ہوگی اور ا گرخدانخواسته انہوں نے تم کوشکست دی تو خدا کی شم ایک قدم بھی چیچے بنیاا پئے کوچم میں ڈالنا ہے۔ چلوآ گے ہوھوا ورتمہارے ا يك ايك قدم پر بزار بزارنيكيال كهي جاتي بين \_ آؤجو بچھ لينا ہے آج بي لے لوكل پر باقی ندر كھؤ''۔

حضرت الوبگر صدیق کی وفات کی خبر اسلام نظر کادل اس تقریر ہے ہم آیا سب کے سب نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ کر تو اللہ ایس کے سب نے اللہ اکبر کہ کر تو اللہ ایس معنی لیس نے اللہ نے عکر مدین البی جہل وقعقات بن عمر وکو آ کے بڑھ کراڑ ائی شروع کر دی نظر نے اسلام نظر کو آ کے بڑھ کراڑ ائی شروع کر دی لیکن جب اسلام نظر کو آ کے بڑھ تا دیکھ کر تیراندازی شروع کر دی لیکن جب اسلام نظر کو آ کے بڑھیٹ پڑے الزائی نہایت تیزی سے ہور ہی تھی اور برفریق دوسرے کے بٹادیے کی کوشش کر رہا تھا۔
تلوار و نیزے لیے کر جھیٹ پڑے الزائی نہایت تیزی سے ہور ہی تھی اور برفریق دوسرے کے بٹادیے کی کوشش کر رہا تھا۔

ال ا ثناء مل مدینہ سے محمیہ بن زینم آئے اور انہوں نے خالد کو بلا کر چیکے سے حضرت ابو بکڑ صدیق کے انتقال اور عرشی امارت کی خبر دی۔ خالد نے مسلحتًا اس خبر کو مشتہر نہ کیا لڑائی جس طرح سے شروع ہوئی تھی اسی طرح جاری رکھی۔ جرجه كا قبول اسلام تحورى درك بعدروى شكرى صف سے جرجه لكل كرميدان مين آيا ورخالد بن وليدكو بلوايا فريقين ایک دوسرے کوامن دے کر ہاہم گفتگو کرنے لگے۔

جرجه فالا مجه كواميد بكرجودا قدميج بوگاتم وه مجهب بيان كرو ك\_

خالدٌ ب شک ہمارے مذہب میں جموث بولنا سخت گناہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے جموثوں پرلعنت فر ماتی ہے۔

جرجہ اچھایہ بتلاؤ کہ کیا تمہارے ہی عظیم پر آسان ہے کوئی تلواراتری تھی۔جس کوتمہارے نبی عظیم نے تم کووی ہے اور جس ذرايد سے تم جس قوم پر تمله آور موتے ہواور فتياب ہوتے ہور

عالد نهير.

جرجة فيرتهين سيف الله كول كهاجاتا إدركول بميشه فتياب موت مو؟

خالد الشرتعالي نے ہم میں ایک نبی معبوث کیا ہے میں سلے اس کوجٹلاتا تھااور اس سے اثر تا تھا اس کے بعد الشرتعالي نے جھے ہدایت دی اور میں مسلمان ہوگراس کا مطبع ہوگیا۔ تب اس نے میرے فتح یاب ہونے کی دعا قربائی اور کہا گہ تو سیف اللہ ہے تجھ کواللہ تعالی نے مشر کین کے لئے بھیجا ہے قو ہمیشہ مظفر ومصور ہوگا۔

جرجه تم ہم لوگوں سے كيوں الرق آئے ہو؟

خالد الله على المراكب الله على المنظمة المنتاني عليه الله المنتاني المنتاني المناس المنام المالي المار مطبع موجاؤ جزيير دواورا گریه دونول با تیں منظور نہ ہوں تو اژو ۔

جرجية جو خض تهاري دعوت قبول كرليتا بده كيساسمجها جاتا ہے؟

خالد ہم سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں کسی کوکسی پر کوئی فضیات نہیں ہے اسلام کی حیثیت سے امیر وغریب سب

جرحية كياتمهاري طرح اس كوبھي اجريلے گا؟

خاللہ الله تعالى بخيل نہيں ہے جو خص نيك نيتى ہے ہم ميں داخل ہو گاوہ ہم سے افضل ہو گا اور اس كوالله تعالى دين ودنيا میں عزت عنایت فرمائے گا۔

ججة كاول خالد كجواب عرام الاورانهول فنهايت بيانى اسلام قبول كرايا خالد فالوقي ان كونهلا كردوركعت نماز پڑھوائی اوراپنے ساتھ لے کرلڑائی کو <u>نگلے۔ پہلے</u> تملہ میں رومیوں نے مسلمانوں کوان کے اس مورچہ سے ہٹا دیا۔ حضرت عكرميد كى جانثارى جس طرف عرمية بن الى جهل اوران كے بچاحرث بن بشام تھے عكرمة نے يہ كہ كركه افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ علیلی کے ساتھ تو تمام عمر لڑتے رہے اور آج دشمنان خدا کے روبر و پیچھے قدم پڑرہے ہیں۔ بلند آواز ے كہا ((من يبايع الموت))''كون تخص مرنے كى بيت كرتا ہے'' (يعنى كون تخص اس امر پر بيعت كرتا ہے كدم كرميدان ے ہے یافتح مند ہوکر ) حرث بن ہشام اور ضرار بن الا زور نے بیٹن کر چار سونا می گرامی جنگ آ وروں کے ساتھ بیعت کی اور روميوں كے لئكر ميں الله اكبر كه كركھس كے اور نهايت مردا تكى سے لڑتے رہے يہاں تك كه بعض زخى موكر آيا ہے ہو گئے اور بعض

شهيد ہو گئے۔

رومیوں کو شکست خالد و جرجہ ون وصلے تک اوتے رہے لشکریوں نے ظہر وعصرا شارہ سے پڑھی مغرب کے قریب مسلمانوں نے رومی سوار دں کو بھا گئے کے اراد نے میں دیکھ کر راستہ دے دیا جس سے سواروں کا زیادہ حصہ جان بچا کر بھاگ گیا۔البتہ پیادوں میں سب کے سب نہ نیخ کردیئے گئے بارہ ہزارروی علاوہ ان لوگوں کے جوعین معرکہ میں کام آئے مارے گئے اورا کیگروہ ان کے سرداروں کا گرفتار کرلیا گیا جن کی دوسرے دن گردن ماری گئی۔ کامیابی کے بعد خالد تداوق کے خیمہ میں واغل ہوئے عکرمہ بن الی جہل اور ان کے لڑ کے میدان جنگ سے زخی حالت میں اٹھا کر لائے گئے رحفزت خالد نے عكرمه كاسرا ملاكراي زانو پرركه كرچند قطرے پانى كان كے ماق ميں ڈالے اور عكر مركام شهادت پڑھتے ہوئے راہى جنت ہو گئے اس معر کہ میں عکر مداوران کے لڑے کے علاوہ تین ہزار مسلمان شہید ہوئے ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا شہ <u>(مترجم) سير ڪِصد بق</u> ابو بَرُصد بِق کي وفات بروز منگل بونت شب ہوئي جب که آٹھ راتيں جمادي الثاني <u>سار ھي</u> کي باتی رہ گئیں تھیں تیجے میہ کہ تریسٹھ برس کی عمر پائی۔بعض کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے چاول یا حرجے میں زہر دیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ایک روز سردی کے وقت آپ نہائے تھے جس سے بخار آگیا۔ پندرہ روز تک بخار میں مبتلا رہے گھرے ہاہر نہ آسکتے تھے۔آپ کے علم سے حضرت عمر لوگول کونمازیں پڑھاتے تھے۔آپ نے دو برس تین مہینہ دس دن خلافت فرمائی اور بعض مورخ ان کے زمانہ خلافت کو دوبری تین مہنے چھیس دن بیان کرتے ہیں۔عام ُ لفیل کے تین برس بعد پیدا ہوئے۔ تجہیز و کلفین آپ کی دصیت کے بموجب اساء بنت عمیس (آپ کی بیوی)اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹے نہلا یا اور تین کپڑوں میں کفنایا۔ان میں سے دو پرانے تھے جوان کے استعمال میں تھے اور ایک نیاخرید کرلیا تھا عنسل و کھین کے بعد جس تخت پر آنخضرت عَلِينَةً كواهُا يا تقااس پرحضرت ابو بكرٌ صديق بھي اڻهائے گئے اور عبدالرحمٰن بن ابي بكرٌ وعمَّان وطلح ي قبر ميں اتارا اوران کے سرکوآ تخضرت عظی کے موندھوں کے برابررکھا اوران کی لحدکوآ مخضرت عظیمہ کی لحد سے ملا دیا اوران کی قبر کو آ تخضرت الله كافرى طرح مطح ركها رسب آخرى كلم جوهزت الويكركي زبان سے نكلے ده (( توفينے مسلماً و

الحقنی بالصلحین)) نتے۔ حلیہ ونسب ابو بکرگارنگ سفید'رخنار ملک' چرہ پررگیس تمایاں' نتیف البدن آئیس اندرکو گھنی ہوئی تھیں۔ بالوں کو حناءو تم سے رنگتے تھے۔ نام ان کاعبداللہ گنیت ابوبکر تھی ابوقی فہ عثان بن عام قریش کے لؤکے تھے آئخضرت عظی کے ساتھ ساتویں پشت مرہ بن کعب بن شریک ہیں۔ آپ کی والدہ ام الخیر ملکی بنت صحر بن عمرو بن کعب بن معد بن ٹیم تھیں یہ بھی قدیم الاسلام

از وارج واولا د ابو کرٹ نے دونکاح جاملیت میں گئے ایک قبیلہ بنت عبدالعزی ابن عامری بن لوی کے ساتھ جس ہے اساء وعبداللہ پیدا ہوئے۔ اور دوسرا ام رونان و عد بنت عامر بن عمیر کنانیہ کے ساتھ جس سے عبدالرحلٰ و عاکش ڈوجہ رسول (علیہ ) پیدا ہوئیں۔ دونکاح اسلام لانے کے بعد کئے ایک اساء بنت عمیس سے جوان سے پہلے جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں۔ ان سے محمد بن ابی بکڑ پیدا ہوئے اور دوسرے حبیبہ بنت خارجہ بن زید انساری سے جن سے آپ کی وفات کے بعدام کلثوم پیدا ہوئی سے آپ کی

عمال حضرت ابومکر صدیق کی کتابت علی این ابی طالب و زیدین ثابت وعثان بن عفان اکثر کرتے تقے علاوہ ان کے وقت

ضرورت جوسامنية جاتا تفااس سي كلها ليتے تقدان كي عهد خلافت ميں حضرت ابوعبيدة ميت المال كے اور عمرٌ ابن الخطاب دارالقصاء کے متولی تھے اور عمال جو اطراف و جوانب بلاد میں ان کی طرف ے حکر انی کرتے تھے ان کی تفصیل حسب

مكه: عمّاب بن اسيدًّان كانتقال اتفاق سے اى دن ہوا ہے جس دن ابو بكر صُمديق كى دفات ہو كى \_ طاكف عثان بن الي العاصَّ صنعاء مهاجرين اليامية حضرموت: زیاد بن لبیدانصاریٌ خولان يعلى بن معيةً زېيدوزمع:ابومويُّ جند معاذبن جبل بحرين: علاء بن الحضري نجران: جزير بن عبدالله جرش عيدالله بن نورٌ دومة الجندل عياض بن عنم

حفزت ابوعبیده وشرحبیل و پزید وعمرٌ ہرا یک علیحدہ علیحہ ایک اٹیکر کے اضر تصاوران سب کے افسراعلی خالدین ولید تتھ ادر شام میں رومیوں سے لڑر ہے تھے یہی گویاان کے دزیر صیغہ جنگ یاسید سالار کل افواج اسلامیہ تھے۔حضرت ابو بکر شمدیق كى المُوشى ير ( (نعم القادر الله) ) كنده تقال كانتقال كے بعد ابوقاف چه برس اور چندايام زنده ره كرستانو يرس كى عمر میں رہ گزائے عالم جادوانی ہوئے۔

خرات وجهاد آپسابقين اولين ميں سے ہيں۔سب سے پہلے آخضرت عظم بايمان لائے۔آپ عظم اکثر فرمايا كرتے تے "ميں نے كى كواسلام كى دعوت نبيں دى مريدكراس كے دل ميں اولا اس سے پيجيكشيد كى نہ بيدا ہوكى ہوسواتے ابوبكر ك"- آنخضرت عليه كساته انهول في جرت كي اورشرف محبت كافخر أنبين كوحاصل بوا بدر احد احزاب بوے برے مشاہد میں ہمر کاب رہے۔ سات آ دمیوں کو خرید کر آزاد کیا منجلہ ان کے بلال دعامر بن فیر ہوز نیرہ ونہد بیوغیرہ ہیں۔ عالیس ہزارت اس کے جواس منفت ہوئی تھی اللہ کی راہ میں صرف کے جب بیرخلیفہ ہوئے اور ورب مرتذ ہو گیا۔ جب تلوار تصنیح ہوئے ذی القصد کی طرف نکلے۔ حضرت علی نے پہنچ کرسواری کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگے'' اے خلیفہ رسول الله علی کہاں جارہے ہوئیں تم ہے وہی کہتا ہوں جوآ تخضرت علیہ ہے یوم احدیش کہا تھا خدا کے لئے اپنی تلوار کو نیام میں کرلویتم بذاته خارُنے جاؤمیاداکہیں کی مصیب میں نہ مثلا ہوجاؤاورا گراییا ہواتو نظام اسلام باقی ندرہ جائے گا''۔

غنائم كي مساوي تقسيم الويكر" في ان كوسجها ويا وركشكر كے ساتھ جا كر مرتدين كومنتشر كرديا۔ مال غنيمت كوسابقين اولين اور متاخرین اسلام اور حروعبدومرد وعورت میں برابرتقشیم کرتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ اس فعل پراعتراض کیا آپ نے اس کا جواب وبدوياكة إسابقين اولين جويهل سائيان لائع بين تواس كاجرالله تعالى ان كور خرت مين و علااوريرتو وفيا باس

میں سب مسلمان برابر ہیں''۔

مساکین و بتامی کی سر برستی ایام سرمایس کمبل اور کیور فرید کریده تورتون اور بیتم بچون کودیتے سے خلافت سے پہلے ان کا مال واسباب کی بیادہ اور بھی سواری پر مجد نبوی میں اجاتے سے لیکن بیعت خلافت کے چے مہینے بعد اپنا سب مال واسباب مدینہ لے آئے۔ ہر روز با ژار جا کر مجبور تورتوں اور مردوں کو ضروریات کی اشیاء فرید کر لا دیتے سے اپنی بحر بول کوا کڑ فوداور بھی دوسر لوگ جرانے لے جاتے سے اوران کا دودھ فوددوھ کرغر با کو تشیم کردیتے سے ایک روز خلافت کے بعدایک تورت نے گہا''اب تو تم ظیفہ ہوگئے ہواب ہمارے گھر میں دودھ کہاں سے آئے گا اور تم کیوں دوہوگ'۔ ابو بکر نے بیش کر جواب دیا''بخدایش تم لوگوں کے لئے دوہوں گا میں اس خلافت سے اپنی عادت کو نہ بدلوں گا'۔ چنا نچہ ایسانی ہوا جب سک زندہ رہے بکر یوں کا دودھ فوددوھ کرغر با کود سے میں اس خلافت سے بعد تجارت ابو بکر آئے واپ کی اصلاح میں مصروف رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کی ڈاے خاص پر صرف ہوا ہے۔ اس سے عوض ان کی مملوک زیمن فروخت کر کے اس کے عوض ان کی مملوک زیمن فروخت کر کے اس کے عوض ان کی مملوک زیمن فروخت کر کے اس کے عوض ان کی مملوک زیمن فروخت کر کے اس کے عوض ان کی مملوک زیمن فروخت کر کے اس کے عوض ان کی مملوک ڈیمن کر واحت کر کے اس کے عوض ان کی مملوک ڈیمن کر واحت کر کے اس کے عوض ان کی مملوک ڈیمن کر واحت کر کے اس کی قبت بیت المال میں واضل کر دی جائے''۔

خلیفہ اق ل مسلمانوں میں یہ پہلے خلیفہ بیں جن کے صرف کے لئے رعیت نے تنخواہ مقرر کی تھی ادریہ پہلے خلیفہ تھے کہ جن کے باپ زندہ تھے اور یہ دالی ہوئے اور یہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے مصحف قرآن کو مصحف کے نام سے موسوم کیا اور یہی سب سے سلے خلفہ کمال کے۔

ین ابی طالب وغیرہ (رضی الله عنیم) کوطلب کر کے مشورہ کیا اور ان لوگوں سے حصرت عرشی خلافت کی بایت اپنی رائے با ابن اثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکڑتے مرض الموت میں سب سے پہلے عبدالرحن ابن عوف کو بلا کر حضرت عرض طال دریافت کیا عبدالرحمن نے جواب دیا کہ ان کی رائے آپ کی رائے سے بہتر ہے گھر ان میں منتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بیس کر فرمایا کہ اس کی حبہ لاہ تاريخ ابن خلدون (حصد اتول ) \_\_\_\_\_ رسول اورخافاع رسول "

ظاہر فرمائی۔ جب ان لوگوں نے اتفاق رائے کرلیا تب حضرت ابو بر صدیق گھرے نکل کر باہر آئے اور لوگوں سے خاطب ہوکر کہا کہ'' میں نے عرص کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس سے میں نے تمہاری بہتری کا قصد کیا ہے کہن تم لوگ جو وہ کہیں گے اس کو سنواور ان کی اطابعت کرو''۔ یہ کہ کر حضرت عثان کو بلایا اور ان سے بیٹ مہدنا مرکھوایا۔

حفرت عرص كاتقرر

(ربسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهدبه ابوبكر خليفه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اخر بالدنيا و اول عهده بالاخرة في الحال التي يومن فيها الكافرون و يوقن الفاجر انبي استعملت عليكم عمر بن الخطاب و لم ال لكم خيرا فان صبروا عدل قذالك علمي به و رائي فيه و ان جار وبدل فلا علم لي بالغيب و الخير اردت و لكل امرا ما اكتسب و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلون)

'' ہیوہ عبد نامہ ہے جے اپو بکر ظیفہ رسول اللہ علی نے اپنے آخری زمانہ میں دنیا سے جاتے وقت اس حالت میں تکھوایا ہے جس میں کا فربھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر کو بھی یفین آجا تا ہے کہ میں نے تم پر عمر گوخلیفہ بنایا اور میں نے تمبارے لئے خیرخواہی میں کوتا ہی نہیں کی ہے پھر اگر عمر طبر کریں اور انصاف ہے کام لیس تو جھے بہی یعنی نے تو یعنی نہیں اور اگر کام کریں اور عمل میں بیس نے تو یعنی نہیں میں نے تو یعنی بھری ہوجائے گا کہ وہ کس بہتری ہی جاتا ہے خالموں کوجلد ہی معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس کروٹ پر چھرد سے جائیں گئے۔

## چاپ: ۳ حضرت عُمرِ فاروق این خطاب ساچ تا ۴۲م

حضرت خالد کی معزولی: ۲۳ جادی الثانی سامیر در پیرحضرت ابوبر صدیق (خلیفه رسول الله) کی وفات کے بعد حضرت عمرًا بن الخطاب تخت خلافت برمتمكن ہوئے۔انہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیاوہ یہ تھا کہ شام میں رومیوں سے برسر جنگ نشکر اسلام کے امیر حضرت خالد مین ولید کوسر داری سے معز ول کر کے ان کے بچائے حضرت ابوعبيده بن جراح كواميرلشكرمقرركيا-حضرت عمر فاروق "كايه فرمان عين اس وقت پينچاجب مسلمان برموك ميں فريق مخالف ہے مصروف جنگ تھے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے مصلحاً اس خبر کوتا اختیام جنگ پوشیدہ رکھا۔لیکن جب برموک فتح ہو گیا اور رومیوں کوشکست ہوئی اس وقت پیخبر ظاہر کر دی گئی اوراس وقت سے اسلامی کشکر کے سر دار حضرت ابوعبیدہ قرار پائے۔ دمشق کا محاصرہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح برموک میں بشیر بن کعب حمیری کواپنا نائب مقرد کر کے فنل (سرز بین اردن ) کی طرف بڑھے۔ اثناء راہ میں معلوم ہوا کہ شکست خور دہ رومی اشکر فنل میں جمع ہور ہاہے اور برموک کی لڑائی ہے پہلے رومیوں کا جولٹنگر دمشق میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ ان کی اہداد کو پہنچنے والا ہے۔ ہرقل بادشاہ روم بھی حمص میں مقیم ہے۔حضرت الوعبيدہ بن جراح "نے حضرت عمرٌ فاروق کی اجازت کے بعد اسلامی سواروں کا ایک دستی کی محاصرہ کرنے کے لئے جیجے دیا' بقیہ فوج کے چند جھے کئے ان میں سے ایک حصہ کوخمش و دمثق کے درمیان پڑاؤ کا تھم دیا۔ دوسرے حصے کو دمثق وفلسطین کے درمیان مورچه بندی کا حکم و بے کرخود مع حصرت خالدین ولید دمشق کی طرف بڑے۔ دمشق پر چینچتے ہی مغرب سے حضرت خالدٌ بن وليد نے مشرق كى طرف سے خوو حضرت ابوعبيدةً بن جراح نے شال كى جانب سے برید بن ابی سفیان نے اور جنوب کی طرف سے عمرو بن العاص نے محاصرہ اسمر کیا۔ دمشق میں ان دنوں رومیوں کا نامی سپیسالا ر فسطاس بن نسطورس اوران کا ل ١١٨رم ١٣٠ جيواسلاي لشكرمهم من صغرے فارغ مؤكر دمشق كى طرف بڑھا۔ اثناء راہ ميں فوط اور اس كے گرجار برزورششير فيضه كرليا۔ اہل دمشق نے بین گرشهر پناه کے دراوز دن کو بند کرلیا۔حضرت خالد بن ولیڈ اور حضرت ابوعبیدہ کی سرکردگی میں اسلامی شکر دمشق پراتر المشرقی باب کی طرف خالد بن وليدن باب توماكي طرف عمروبن العاص ن باب فراويس كي طرف شرحيل اورباب الجابيد كي طرف حصرت ايومبيدة في محاصره كيااور يزيد بن الى سفيان باب صغير سے باب كيمان تك كلير يهوئ تھے جس كليسه پر حفرت خالد بن وليد آكراتر يہ تھے وہ "خالد" كے الله خرجی پیشوا ہان بحثیت ذمہ دار حاکم موجود تھا۔ لیکن اسلامی کشکر کمال ہوشیاری سے ستر را توں تک اور بعض کے قول کے مطابق چھ مہینے تک اس کا محاصرہ کے رہا۔ بھی منجنیقوں نے نیم پر پھر برساتا تھا اور بھی کامیا بی حاصل کرنے ہے جوش میں تیراندازی کرتا تھا۔ محاصرے کے دران ہول نے اہل دشق کی امداد کے لئے محص سے کیٹر التعداد فوج روانہ کی جس کو ذوا لکاع (جود مثق اور محص کے درمیان غالبًا سی خطرے کی روک تھام کے لئے متعین تھے) دمثق میں داخل نہ ہونے دیا۔ چنانچہ اہل دمثق ہر قبل کی امداد سے ناامید ہوگئے۔ اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی سیدسالا راور ان کا جری لشکر دمشق کو بیچلت فتح کرنے برتیار ہوگیا۔

فتح دمشق ایک روز شام کوخالد بن ولید دمشق کے کا فظول کوغافل پا کر کمند کے ذریعے سے شہر بناہ کی فصیل پر چڑھ گئے اور دو رسیاں لئکا دیں جن کے ذریعے معقاع بن عمر واور ندعور بن عدی بھی شہر بناہ کی فصیل پر چڑھ گئے۔اشنے میں شہر بناہ کے محافظ بھی چونک اٹھے اور بیرمنذ کرہ نتیوں مسلم سروار محافظوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نیچے اترے شہر میں ہلا مچے گئی۔ چارول سے

.... جہنام ہے موسوم ہوا۔ جواسقف (فدہبی پیشوا)اس کلیسہ کا حاکم تھااس نے ایک روزشہر پناہ کی نصیل پر چڑھ کرخالد کو بلایااور تھوڑی دیر گفت وشنید کرنے کے بعد کہنے لگا کہ''اگرتم بھی ہے مصالحت کر لواور آیک معاہدہ لکھ دو کہ تھار کے کرجااور جان و مال محفوظ رہیں گے تو میں تم کویہ شہر حوالہ کردوں گا اور ایسی قد ہیر بتلاوٰں گا جس سے تم ہا تم سانی فتح حاصل کرلوگ'' حضرت خالد ؓ نے قلم دوات اور کاغذ منگوایااور حسب ذیل عہد نامہ لکھ کردے دیا۔

(ربسم الله الترحين الرحيم هذا ما اعطى حالدين الوليد اهل دمشق اذا دخلها اعطاهم امانا على انفسهم و اموالهم و كنائسهم و مدور مدينتهم لا يسكن و لا يهدم شئى من دورهم لهم بذلك عهد الله و دمه رسوله صلى الله عليه وسلم و الخلفاء و المومنين لا يعرض لهم الا بحير اذا اعطوا الجزية))

یعن ''بہم اللہ الرحل الرحیم بیرہ وحقوق ہیں جوخالدین ولیدنے بوقت فتح ومثق اہل ومثق کوعطا کتے ہیں۔ اہل ومثق کوان کی جان ومال کی امان دی جائے گ۔ان کے کلیسا اوران کاشہر پناہ محفوظ رکھے جائیں گے ان کے مکانات نہ تو مسار کئے جائیں گے اور نہ اس میں لفکر اسلام کا کوئی شخص سکونت اختیار کرے گا۔اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے قدمہ دار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور کل مسلمان اہل ومثق سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے بشر طیکہ وہ جزیدادا کرتے رہیں'۔

اسقف برعهدنامه رلے کراپے کلیسا میں چھا گیا اور حفرت خالد اپنے گئر میں جا آئے ایک روز رات کواسقف کا ایک فرستادہ حضرت خالد سے آکر ملا اور بیان کیا گہ' آئ اہل وشق کی عید ہے سب کے سب شراب نوشی میں مصروف اور اپنے کا مول سے عافل ہیں نیز مشرقی دروازہ سنگ باری سے کمزور ہوگیا ہے میں سیر ھیاں مہیا کے و بتا ہوں تم مسلمانوں کو لے کوقلعہ پر چڑھ جاؤاور قبضہ کرلؤ' ۔ تھوڑی دیر کے بعد اہل کلیسا میں سے کی شخص نے دوسیر ھیاں الکر دیوارے لگا کر طری کر دیں ۔ حضرت خالد می چیاہ کیا ہوں کے شہر پناہ کے فیصل پر چڑھ کے اور طلوع آفار ہی گور بیت قلعہ کے قرب اور بیدہ میں اور توسیر کر تاہد کے دروازہ کو کھول ویا ۔ حضرت خالد میں بیاہ پر چڑھ کے اور قبضہ کرلیا روی لئکر لڑا تی ہے گی جہا کہ ابوااور حضرت ابو عبیدہ می اپنے لئکر کے باب الجابیدی طرف سے بھی وشق میں داخل ہوگی ہوگے ۔ خالد ہن ولید ہے مقل طری ملا قات ہوئی لئی نہ بھول کے کہ جس وقت اسقف نے اس امر کا لیویتین کرلیا کہ حضرت ابو عبیدہ وقت اسقف نے اس امر کا لیویتین کرلیا کہ حضرت ابو عبیدہ وقت اسقف نے اس امر کا لیویتین کرلیا کہ حضرت ابو عبیدہ وقت اسقف نے اس امر کا لیویتین کرلیا کہ حضرت خالد ہن کہ کر حضرت خالد کا عبد نامہ لئے ہوئے باہر نگل آیا بعض سرداران لشکر نے کہا کہ ' خالد امیر نہیں بیں ان کا لکھا ہوا صلح نامہ اجائز ہے ہم اس کے پابند نہ ہوں گئ کے کہن حضرت ابو عبیدہ وشق میں اس طرح واظل ہوت بول ہو جواب دیا بعض سرداران لشکر نے کہا کہ ' خالد امیر نہیں ابر خوال ہوں کے بابند نہ ہوں گئی ۔ دشق میں اس طرح واظل ہوت جواب دیا جو سے دخش بذر و بیسلم فتح ہوگیا۔ والتدا ملم ۔ دفت استفری ابر حسلم فتح ہوگیا۔ والتدا ملم ۔ دفت البر خوالہ کھی اس کے جواب دیا ہوں کے نامہ کو خوالہ دو کہ کہ کر حضرت ابو عبیدہ وشق میں اس طرح واظل ہوت کے جواب دیا ہوں کے دخش میں اس طرح واظل ہوت کی جواب دیا ہوں کے دوست کی کر حضرت ابو عبیدہ وشق میں اس طرح واظل ہوت کو می کر حضرت ابو عبیدہ وسلم کئی کے دوست کے دوست کے دوست کی کر حضرت ابو عبیدہ وسلم کئی کر دوست کی جواب دیا ہوت کے دوست کی کر حضرت ابو عبیدہ وسلم کئی کے دوست کی کر دوست کی کر دوست کی کر حضرت کیا ہوت کی کر دوست کی دوست کی کر دوست کر دوست کی کر دوست کی کر

لڑائی شروع ہوگئے۔ ہرکس و ناکس حضرت خالد اور ان کے دونوں ساتھیوں پر تملہ آور ہور ہاتھا اور یہ بیٹی ارک اپنی مدافعت کرتے اور اپنے کوان کے وار سے بچاتے ہوئے رفتہ رفتہ درواز سے کی طرف بڑھتے ہوئے درواز سے کور یہ بیٹی کئے۔ حضرت خالد نے بڑھا ایک بحر پور وار سے دو در بانوں کوقل کر دیا اور قعقاع نے دائیں ہاتھ سے اپنے مقابل کو مار کر باتھ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلے ہی حضرت خالد اور ان کے ہمرا ہیوں نے بہ آواز بلند تکبیر کی جس کی صداسے کل میدان کوئی اٹھا اور ان کے ماتحت فو جیوں نے کامیابی کے جوش مسرت میں تلواریں کھنچ کر تملہ کر دیا۔ اہل دمش سرداروں نے اس فوری تغیر سے گھرا کر اپنی طرف کے فریق ماسرت میں تلواریں کھنچ کر تملہ کر دیا۔ اہل دمش سرداروں نے اس فوری تغیر سے گھرا کر اپنی طرف کو این محاصرہ سے کی درخواست کی ان لوگوں نے سلے کر بی رہنا نچ ہما کہت اپنی اپنی سمت سے شہر میں واغل ہوئے اس معرکہ میں چونکہ صرف خالد بن ولیدا لیے سردار تھے۔ جو ہزور تیخ داخل ہوئے تھے۔ اس لئے حضرت خالد بن ولیدا ہے سردار بی دینے داخل ہوئے تھے۔ اس لئے حضرت خالد بن ولیدا کو فتح بھی بذر بید جنگ طاصل ہوئی۔

جنگ فیل سیف نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمرٌ فاروق کواں فتح کی خربیجی گئ تو انہوں نے لٹکر عراق کوعراق کی جانب والیس کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچہ ابوعبیدہ ابن جراح نے لشکر عراق پر ہاشم بن عتبہ کوا میر مقرر کرے عراق کی طرف روانہ کیا اور دمشق میں بزید بن الی سفیان نے وجہ کبلی کو تد مرکی طرف اور ابوالا زہر قشری کوحوارن و مثینہ کی جانب روانہ کیا۔ ان لوگوں نے سلح وامان کے ساتھ ان مقامات پر قبضہ کرلیا' یہی اس کے حاکم مقرر کئے گئے۔

فیل کی مہم میں حضرت ابوعبیدہ نے حضرت خالد گو مقدمۃ الجیش پر قلب لشکر پر شرحبیل بن حسنہ کو میمند پر عمر و بن العاص کو سواروں پر ضزار بن الا زور کو اور پیادوں پر عیاض بن غنم کو مقرر کیا اور خود میسرہ میں رہے۔ رومیوں نے آ دھی رات کے بعد اسلامی لشکر پر حملہ کیا۔ شرحبیل بن حسنہ مقابل ہوئے۔ لڑائی کا شور وغل سن کر دیگر سر داران لشکر اسلام بھی اپنی اپنی فوجیں لئے ہوئے میدان میں آ گئے۔ کی روز تک متواثر شب وروز لڑائی ہوتی رہی۔ رومیوں کا نامی سر دارسقلا بن مخراق اور کئی نامی گرامی سپر سالار مع اسی برار رومیوں کے مارے گئے۔ بے شار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

بیسان وطبر سرکی اطاعت اس کے بعد اسلامی شکر بیسان کی طرف بڑھا اور محاصرہ کے بعد لڑائی شروع کردی لیکن جب بیسان کے محافظ کامیابی کی امید میں بیسان پراپی آئی جائیں فدا کر چکے تو اہل بیسان نے مجبور ہو کر سکی کی اور اہل طرب سے بھی جن کا ابوالاعور سلمی محاصر کئے ہوئے تصلیم وگئی اس طرح پور ااردن بھی پر امن طریقہ پر فتح ہو گیا اور مسلما تو سے اردن کے شہروں اور قصبات میں انتظام کی غرض سے اپنا لشکر مقرر کر دیا اور اس فتح یا بی سے جو اللہ تعالی کے فضل سے ان کو حاصل ہوئی ۔ حضرت عمر فاروق کو مطلع کیا۔

ا یزید بن الی سفیان نے اپنے زمانہ حکومت میں ومثق میں اس کے ساحلی مقامات صیدا عمر قد جیل اور میروت کو فتح کیا اور وہاں کے اکثر رہنے والوں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ان کے لٹکر کے مقدمۃ الحیش حضرت امیر معاویہ افسر تھے۔انہوں نے عرقہ اکیلے فتح کیا ہے۔(ابن افیر)

واقدی کا خیال ہے کہ جنگ برموک ہے جاری ہوئی تھی ہرقل انطا کیہ سے بھاگ کر برموک پہنچا تھا اور وہاں سے قط طنیہ گیا تھا' برموک آخری لڑائی ہے اوپر ہم نے بروابیت سیف لکھا ہے کہ واقعہ برموک سلاھ بین ہوا تھا اور البو بکر صدیق کی وفات کی خبر لشکر اسلام میں اس روز پینچی تھی' جس دن روی لشکر کوشکست ہوئی تھی۔ واقعہ برموک کے بعد ومشق کی طرف بڑھا تھا اور اس کوفتح کیا تھا اس کے بعد ومشق کی طرف بڑھا تھا اور اس کوفتح کیا تھا اس کے بعد فیل کا واقعہ اور دیگر لڑا ئیاں ہرقل کے بھا گئے سے پہلے ہوئی ہے۔

مسلمانوں کے مقابلہ برروانہ کیا۔

ر رویں ہوں نے بل روا تکی ہر مزمثنی کو اس مضمون کا خطاکھا'' میں نے تہاری طرف وحشیان فارس کا ایک نشکر عظیم جھیجا ہے۔ چود رحقیقت مرغیوں اور سور
کے جروا ہے ہیں۔ میں تہمارے مقا ملے میں سوائے ان لوگوں کے اور کسی کوئیں روائد کرسکنا'' مشخل نے جواب میں لکھا کہ'' تو اپ اس دعوے میں اگر سیا
اور حدے متجاوز ہے تو یہ تیرے کے نقصان رساں اور ہمارے لئے بہتر ہے اور اگر تو جمونا ہے تو جھوٹوں کی برائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالی اور
اٹسانوں کے نزد یک رسوا ہوں گئے ہم کو تیری دھمکی سے ذرا بھی بھی خوف ہیں ہے۔ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے تیر کر وفریب کو مرغیوں اور سور کے چروا ہوں
تک محدود کر دیا ہے'' شہر بران اور اس کے اداکین دولت اس مضمون کو دیکھے کر دنگ ہو گئے جھاا کر ہر مزکو دیں ہزار لشکر اور ایک سو ہاتھے وان سے ساتھ

تاریخ این خلدون (صداول) \_\_\_\_\_ (۲۲۷ \_\_\_\_\_ رسول اور خلفائے رسول معروف اور پاہم برسر پریکار تھے کہ حضرت البو بکڑ کی وصیت کی تعمیل آل کسری اس طوا نف الملو کی میں مصروف اور پاہم برسر پریکار تھے کہ حضرت صديق اكبركاوصال ہوگيااور جب حضرت مثني كوحضرت صديق اكبرگا كوئي حال معلوم نه ہوا تو انہوں نے بشير بن الخضاصه كواپيا نائب مقرر کر کے خود مدینہ کا قصد کیا تا کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کواہل فارس کے حال سے آگاہ کر کے ان پرحملہ کرنے کی اجازت اورامداد حاصل کریں لیکن مدینہ میں حضرت مثنیٰ کے پہنچنے سے پہلے حضرت صدیق اکبرنے عنانِ خلافت حضرت عمرٌ کے سپر د کر دی تھی لیکن جب حضرت صدیق اکبرکواس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بیہ وصیت کے مائی تھی کے 'دکل کے دنتم سب سے پہلے میکام کرنا کہ مجاہدوں کو مٹنی کی سرکر دگی میں عراق کی طرف روانہ کرنا اور خالد کے شکر کو شام سے عراق کی طرف واپس جانے کا حکم دینا''۔صدیق اکبر پیچکم دے کراسی رات کو انتقال فرما گئے اور حضرت عمرٌ فاروق نے حسب وصیت خلیفهاول کے احکام نافذ کردیئے۔ حضرت عمرٌ فاروق اکثر فرمایا کرتے تھے 'اللہ ابو بکر ٹریرح کرے۔ مرحوم نے حضرت خالد کی امارت کی پردہ پوشی کی کیونکہ بوقت و فات مجھ کو خالد کے لئیکر کوعراق واپس بھیجنے کا تھم دے گئے اور ان کا مجھ ذکرنہ کیا"۔

حضرت عمر الله المحطيد عمراد حضرت عمر فاروق نے بعت خلافت لینے کے بعدلوگوں کو مثنی بن حارث کی سرکروگی میں عراق کے جہادیر جانے کی تلقین فر مائی اورمہاجرین وانصار کو جمع کر کے فرمایا '' کہاں ہیں وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے۔اس سرز مین کی طرف قدم بوٹھا کیں جس کے وارث بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں وعدہ کیا ہے اور بیدارشاد فرمایا کہ'' بے شک دین اسلام کوکل دینوں پر غالب کرے گا پس اللہ تعالیٰ اپنے وین کو ظاہر کرنے والا اوراس کی مدد کرنے والوں کوعزت و فتح دینے والا ہے اور مختلف مما لک کاان کو دارث و ما لک بنانے والا ہے''۔ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے! کہاں ہیں انصار! جنہوں نے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کواییے یہاں تھہرایا اوران کی اوران کے دین کی مدد کی اوران کے ساتھ رہے اوران کے ساتھ گفار سے لڑتے رہے۔اس ملک کی طرف چلیں جس کی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور وہ کام کریں جن کی بابت الله تعالى نے كتاب قرآن ياك بين ان الفاظ سے خوشنو دى طاہر كرتا ہے - ((ان الله يحب الله ين يقاتلون في سبيله صفا

ا تاريخ از كافل النوا شيريس بدوصيت ال طرح مذكور ب ( الني لا يرجعوان أموت يومي هذا فاذا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع الممتني ولا تستفلنكم مصيبة عن امر دينكم ووصية ربكم فقدر واليتني متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما صنعت و اما اصيب المخلق بمثله و أذا فتح الله على أهل الشام فارد وأهل العراق فانهم أهل دولاة أمره و أهل الجراءة عليهم)) " مجت أميد بح كمين آج ين مرجاؤں گاپن جب میں مرجاؤں گاتو تم کل کا دن شاکر رنے وینا پہاں تک کمٹنی کے لوگوں کوٹر ائی پر نہیجے دو۔ دیکھوکوئی مصیب تم کوتمہارے دین کام اورتمهارے رب کے تھم سے غافل نہ کر دے بے شک تم نے بوقت وفات رسول الله صلی الله علیہ وسلم و یکھاہے کہ اس وقت میں نے کیا کیا ؟ اور کئی شخص کو تكليف نبيس يموئي اور جب ابل شام پر فتح نصيب ہو جائے تو اہل عراق كوعراق كى طرف واليس بھتے دينا كيونكه اہل عراق اس كى سردارى كے اہل اور و ہاں کے کامون کے متولی میں اوران پران کو جراءت حاصل ہے''۔اس وصیت ہے باویل افور بشرطیکہ انصاف سے ہو ہر محق سمجھ سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر' صدیق کی خلافت دنیا کی مے غرض نہ تھی در شدہ مرتے وقت اپنی بیوی بچول کے حق میں وصیت کرجائے یا اپنے او کے کواپناو کی عہد خلافت بنادیتے۔

کانهم بنیان موصوص) ''لین بے تک اللہ تعالی دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جواس کی راہ میں صف برصف ایسے لڑتے ہیں چیسے وہ کچ کی ہوئی دیوار ہیں اور پھراس کے ساتھ' ﴿و احسریٰ تسحبونها فنصر من الله فتح قریب ﴾ '' بھی فرمایا ہے چلوا چلوا!اللہ کے نیک بندوچلو!!''۔

عراق کی مہم کے لئے مجامد میں کی روانگی: تین روز تک مہاجرین وانسار کے ابتماع میں حضرت فاروق اعظم ای طرح سے جہاد عراق کی تلفین کرتے رہے لیکن کی نے بچھ جواب نددیا چو تھے روز ابوعبیدہ بن مسعود تقفی نے جہاد عراق کا عزم طاہر کیا۔ ان کے بعد سعد بن عبید انساری پھر سلیط ابن قیس اور پھراور بہت سے جاہدین عراق کے جہاد پر آ مادہ ہوگئے'۔ حضرت فاروق اعظم نے اس صلے میں کہ ابوعبیدہ ابن مسعود تقفی ہے عراق کے جہاد گی مہم پر جانے کے لئے سب سے پہلے آ مادگی ظاہر کی تھی مجاہدین عراق کا امیر مقرر کیا اور روائی کے وقت یہ ہدایت فرمائی دیکھورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس کے سوروں کو فور سے سنتا اور ہر کا میں ان کے شکر گزار رہنا خود رائی نہ کرنا کیونکہ میلا آئی ہے اورالڑائی کی صلاحیت اس محفول اس میں بوقی ہے جو سوچ سجھ کرکا م کرتا ہو۔ مزاج میں جان رائی ایش جھاکو اس کے حواج ہوتی تھا کہ ان کے عزاج میں جان کے مزاج میں جان کی مزاج میں جان کے مزاج میں اس کو امیر لئنگر میں جان کی مزاج میں جان کی مزاج میں جان کی غرض سے دوانہ کیا۔

مزاج میں جباد کی غرض سے دوانہ کیا۔

مزاج میں جباد کی غرض سے دوانہ کیا۔

اہلی نجران کی جلا وطنی کا تھم ان کے بعد یعلی بن امیہ کو یمن کی طرف بھیجا اوران کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اہل نجران کو جلا وطن کر دینے کا تھم دیا اور ان سے فرمایا کہ اہل نجران سے کہد دینا کہ ''ہم تم کو الله تعالی اوراس کے رسول کے تھم سے جلا وطن کرتے ہیں' اور وہ تھم یہ ہے کہ ''مرز بین عرب میں دو دین نہیں رکھے جا ئیں گے اور ہم تم کو تنہار رے رہنے کے لئے تمہار نے ملک کی طرح دوسرا ملک بہ نظر ایفاء ذمد دیتے ہیں جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا ہے'' برخی نے مہار ق : الغرض ابوعبید ہ نقفی نثنیٰ بن حارث سعد بن عبید اور سلیط بن قیس کے ہمراہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ نِمار ق : الغرض ابوعبید ہ نقفی نثنیٰ بن حارث سعد بن عبید اور سلیط بن قیس کے ہمراہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ فارس میں فرخ زاد کے قبل کے بعد آرزمید خت دوبارہ عنان حکومت پر شمکن ہو کر حکم انی کرنہی تھی ۔ بوران نے والی خراسان رستم کو آرزمید خت پر حملہ کرنے کو کھا اور رستم کو آرزمید خت کے خلاف ابھار دیا۔ رستم کیٹر فوج کے ساتھ مدائن آ

ے سلیط بن قیس ان لوگوں ہیں سے تھے جو جنگ بدر میں شر یک ہوئے تھے۔ کسی نے ابوعبیدہ کی سرداری پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس انتکر پران لوگوں میں ہے کسی کوسر دار بناؤ جوسا بقین اولین میں ہے ہو خواہ وہ مہا ہرین میں سے ہو یا انساز میں سے ساروں گا قطم نے کہا واللہ میں ایسا نہ کردن گا اللہ تعالیٰ نے سابق الاسلام ہونے کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرمائے میں اور بیان کے لئے کافی ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو اوروں کوشات گزرے گا۔ میں بے شک اس کوسر دارمقر رکروں گا جس نے سب سے پہلے عراق کے جہاد کی تحریک پر لیک کہا ہے۔ بظاہر اس روایت اور علامہ ابن ظلدون کی بیان کردہ روایت میں اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن جس وقت بیروایت سابقہ روایت کا تمہ بنادی جائے گی تو اختلاف باقی شدر ہے گا۔ سے سا

کے بوران کوتخت حکومت پر بٹھایا۔ مرزبانان فارس اس کی حکومت سے بہت خوش ہوئے اور نہایت خوشی سے اس کی اطاعت کو اپنے لئے نخر وعزت کا ذریعہ مجھا۔ اگر چدابوعبیدہ کے فارس پہنچئے سے پہلے بوران کو متحکم اور قابل اطمینان حکومت حاصل ہو گئی۔ اس کے باوجود پہلے نتی اور ایک ماہ خود حضرت ابوعبیدہ اپنا جری لشکر لئے ہوئے حیرہ پہنچ گئے۔ رستم نے سواد کے دہقانوں کو مسلمانوں سے لڑنے کو لکھا اور ہر طرف ایک ایک کارآ زمودہ سپہ سالار روانہ کیا۔ چنا نچہ فرات کی ایک طرف چابان کو مسلمانوں سے لڑنے کو لکھا اور ہر طرف ایک ایک حقابلہ پر بھیجا اور ان سب کو ایک دن اور ایک معین وقت پر شیبی فرات میں جمع ہونے کا تھم دیا۔ شی نے جرہ سے نکل کرخفان میں قیام کیا۔

ابوعبیدہ مثنیٰ کوسواروں کی فوج پرمقررکر کے جابان سے بھڑ گئے 'بوایک فوج کیر لئے ہوئے نمارق میں فروش تھا۔
اہل فارس پچھ عرصہ تک تو جم کرلڑتے رہے لیکن جب مسلمانوں کے نامی سردارابوعبید ہ نے اللہ اکبر کہہ کرقدم آ گے بڑھایا اور
مسلمانوں کا جری کشکر بھی اللہ اکبر کہتا ہوالشکر فارش کی طرف بڑھااس وقت اہل فارس کالشکر حواس باختہ ہوکر بھاگ نکلا ان کی
فوج تتر بتر ہوگئی۔ ایک دوسر سے برگرتے پڑتے میدان جنگ سے بھا گے ایک شخت خوز پر جنگ کے بعد جابان کومطر بن فضہ
تھی اور مردان شاہ کو (جولئکر فارس کے میمنہ کا افسر تھا) اکن بن شاخ عکلی نے گرفار کرلیا۔ اکن نے تو مردان شاہ کو گرفار
کرتے ہی قبل کر ڈ اللہ لیکن جابان نے مطرکو دھوگا دیا۔ امان حاصل کر کے نکل کھڑ اہوالیکن مسلمانوں میں سے پھر کی شخص
اسے گرفتار کرلیا اور حضرت ابوعبید ہ کے پاس لایا۔ حضرت ابوعبید ہ نے اس کے تی کا کا تھم دے دیالیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا
کہ مطراس کو امن دے بچے ہیں تو یہ کہ کرچھوڑ دیا کہ''کل مسلمان مثل ایک جسم کے ہیں پس جب ان میں سے کسی نے ایک
بات اختیار کرلی تو سب نے گویا اس کو اختیار کرلیا''۔ جابان رہا ہونے کے بعدا ہے گروہ میں جاملہ حضرت ابوعبید ہ نے آئ

جنگ کسکر : نری کسرائے فارس کا خالہ زاد بھائی تھا اس کے ساتھ تمیں ہزار فون تھی۔ مینہ ومیسرہ پر نفد ویہ اور شیرویہ و پسران بسطام کسرائے فارس کے ماموں زاد بھائی تھے۔ جس وقت پوران اور ستم کو جابان کی شکست کی خبر پیٹی اور بیہ معلوم ہوا کہ شکست خوردہ گروہ کسکر میں زی کے پاس آ گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے جالینوس کی سرکردگی میں ایک اور طلیم فوج نری کی مدد کوروانہ کی۔ لیکن اسلامی شکر اور اس نے سروار نے جونمارق سے جالینوس کے شکر کا تعاقب کررہ ہے تھے لشکر کے نشی کی مدد کوروانہ کی۔ لیکن اسلامی شکر اور اس نے سروار نے جونمارق سے جالینوس کے شکر مقال میں مقال میں مینہ و میسرہ اور مقدمة الحیث میں مقال میں بہنچنے سے پہلے لڑائی شروع کردئی تھی معرف میں ایکن جری مثنی نے لڑائی کو الحیش میں مقتی تھے کہ کہ کر جاری ہی جرا ہوں کے میسرہ پر ایکن سوٹ فور اللہ اکر کہہ کر نہایت تیز سے مع ہمرا ہیوں کے مربی جو بھون کو دیا گون کے ایک حصہ کو مثنی کے مقال کے لئے متعین کردیا لیکن سعد فور اللہ اکر کہہ کر نہایت تیز سے مع ہمرا ہیوں کے مربی جو بھون کو جا کہ کہ کر نہایت تیز سے مع ہمرا ہیوں کے مربی جو جا

ا جابان نے گرفتار ہونے کے بعد کہا کہتم مجھ کو گرفتار کر کے کیا کرد گے تم مجھے چھوڑ دوییں تم کو دوغلام نہایت حین اور قیمتی دوں گامطرنے نادائشگی میں اس کوچھوڑ دیا تگراس کمبخت نے ایفانہ کیا۔

معرک ہاقیہ ہے : یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جالیوں کورتم و پوران نے نری کی مدکور دانہ کیا تھا لیکن اس کے پنچنے سے پہلے ابوعبیدہ نے لوائی چھیڑ دی تھی جس کا منتجہ اہل فارس کے خلاف ہوا اور اسمالی شکر کے حق میں لکلا۔ مسلمانوں کا کامیا بی کے ساتھ نئیم کے شہروں اس خیموں اور مال واسباب پر قبضہ ہوگیا اس کے بعد جالینوں پہنچا اور مقام باقیشیا (سرز میں باروسا) میں قیام کیا ابوعبیدہ نے سقا کمیہ سے نکل کر باقیشیا میں جالینوں کا مقابلہ کیا اور پہلے ہی حملہ میں اس کو میدان جنگ سے مار بھگایا۔ جالینوں کی تنگست کے بعد ابوعبیدہ نے نکل کر باقیشیا میں جالینوں کی تنگست کے بعد ابوعبیدہ نے نقریباً کل اطراف سواد پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے رہنے والوں پر جزیہ قائم کر کے جمرہ والیس آگئے ۔ حالانکہ حضرت فاروق اعظم نے روائلی کے وقت سمجھا دیا تھا کہ '' اے ابوعبیدہ تم مکر وفریب خیانت اور بدیا طنی کی ایس سرز مین پر جسمجے جا رہے ہو جہاں کی پوری تو م شرر کرنے پر جری ہوگئی ہے اور نیکی کو بھلا بھی ہے پس تم ان کو نیکی کی تعلیم دینا اور دیکھتے رہنا کہ وہ کس انداز پر چلتی ہے لیکن ساتھ میں بیت کہ اپنی زبان پر قابور کھنا اور اپنے راز کو چھپانا کیونکہ اہل راز جب تک اپنے راز کو چھپائے رکھے گا ایسے امور سے محفوظ رہے گا جن کو وہ پر اپنی زبان پر قابور کھنا اور اپنے راز کو چھپانا کیونکہ اہل راز جب تک اپنے راز کو چھپائے رکھے گا ایسے امور سے محفوظ رہے گا جن کو وہ پر ا

جنگ جسر افکات خوردہ جالینوں اپنے شکت خوردہ اشکر کے ساتھ مدائن میں رستم کے پاس پہنچا۔ رستم غصہ سے کانپ اٹھا

نے بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل فارس اس قدرحوال باختہ ہو کر بھا گے تھے کہ دسترخوان پر نفس نفس کھانے چئے تھے وہ چئے کے چئے رہ گئے اور چہلوں پر ہانڈیاں چڑھی تھیں سلمانوں نے ان سب پر بعضہ کرلیا مجملہ اور میوہ جات کے زی بھی تھا جوا کہ انگی درجہ کی مجوز ہوتی ہے سلمانوں نے خوب بیر ہوکڑ کھایا 'ابوعبیدہ نے شمل کے ساتھ زی کو بھی روائہ کیا اور پر لکھا کہ'' ہم کو اللہ جل شانہ نے وہ عمدہ اور نفیس کھانے تھاوائے ہیں جن کو اکا سرہ ای خوب بیر ہوکڑ کھایا 'ابوعبیدہ نے تھے ہارا ہی چاہا کہ ان کو آپ کی خدمت میں بھی بھی جھی اللہ تعالیٰ کے انعام وافضال کا شکر بیا واکریں۔

ع ابن اثیر نے لکھا ہے کہ لڑائی ختم ہوئے کے بعد ابوعبیدہ نے تھی کو ہاروہا کی طرف اور عاصم کو نیم جور کی طرف اور سلیط کو زوائی اور اہل اندرووغیرہ کی طرف روانہ کیا ان لوگوں نے جو وہاں بھی تھے ان کو بھگا دیا۔ وہاں کر ہنے والوں نے مجبور ہو کر جزید دے کرصلے کر کی اور فرق وفراد کہ اور اور عالی وقیس میوے بیش کئے خرض کہ اس طرح سے چاروں جانب سے سواد فتح ہو گیا اس کے بعد یا النہ سے میں اللہ تا ہوں کیا اس کے بعد کیا النہ سے میں اللہ تا ہوں کی اللہ تا ہوں کی اللہ تا ہوں کی اللہ تا ہوں کی بعد کیا اللہ کے بعد کیا اللہ کے بعد کیا اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ تا ہوں کیا اللہ کی بعد کی اللہ تا ہوں کی الین سے سواد فتح ہو گیا اس کے اللہ تا ہوں کی اللہ تا ہوں کیا اللہ کی بعد کی اللہ تا ہوں کیا گیا گیا گیا گیا ہوں کیا گیا گیا گیا گیا کہ کیا کہ کرتے کو اللہ کی بعد کیا کہ کہ کھا کہ کہ کہ کو کہ کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کی کو کہ کو کی کی کو کہ کو کو کو کہ کے کہ کو کہ ک

حاضرین سے مخاطب ہوکر بولا'' اہل مجم میں سے کون مخص ہے جو اہل عرب سے لڑسکتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا'' بہمن جادویہ ذوالحاجب''۔ رستم نے جادویہ کوتیں ہزار فوج اور تین سو ہاتھی کے ساتھ جیرہ کی ظرف روانہ کیا اور اس کی ممک پر جالینوں کو مامور کیاا ورحکم دیا کہ''اگراس مرتبہ جالینوں میدان جنگ سے بھا گے تو ضروراس کی گردن مار دینا''۔اس لشکر میں درفش کاویانی ( حسری کاعلم ) بھی تھا جس طول بارہ گز اور عرض آٹھ گز اور نمر کی کھال کا بنا ہوا تھا۔ بہن جادویہ نے مدائن سے حیرہ تک اثناء راہ میں جتنے قصبات اور شہر پڑے وہاں ہے بھی آ دمیوں کو بھرتی کرنا ہواقس ناطف میں آ کرپڑ اؤ ڈالا۔ ابوعبیدہ سے س کر کسکر سے مروحہ بینج گئے لیکن دریائے فرات کے درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے فریقین اس وقت تک لڑا گی ہے رکے رہے جب تک کہ فریقین کی باہم رضا مندی سے فرات پریل تیار نہ ہو گیا۔ میہ بل ابن صلوبانے بنایا تھا۔ وا قعاتِ جنگ بل بننے کے بعد بہن جادویہ نے حضرت ابوعبید ہ ہے معلوم کرایا '' کہتم دریاعبور کر کے ہماری طرف آؤ کے یا ہم کوعبور کرنے کی اجازت دو گے ''اس بارے میں حضرت ابوعبیدہ کی رائے تھی کہ لشکر اسلام دریا عبور کر کے فزیق مخالف سے نبرد آنر ماہو لیکن بعض سرداران کشکر اسلام جن میں سلیط بھی شامل تھے اس رائے کے مخالف تھے لیکن حضرت ا بوعبیدہ نے ان لوگوں کی کھندی اور دریائے فرات عبور کر کے اہل فارس کے شکر پرحملہ آور ہوئے تعوڑے عرصہ میں سرز مین قس ناطف سوار پیادوں اورلڑنے والوں ہے الیم بھرگئ کہ تل رکھنے کی جگہ ندملتی تھی نے بیتین کی صفوں کی ترتیب کے بعد جنگ شروع ہوئی اہل فارس نے اپنے لشکر کے آگے ہاتھیوں کورکھا فارس کے تیراندازوں نے تیراندازی شروع کر دی۔اسلامی سواروں نے تملہ کرنے کا قصد کیا تو ان کے گھوڑ ہے سامنے کالی کالی پہاڑیوں کونقل وحرکت کرتے ہوئے دیکی کر بدک کر بھاگ جاتے تھے۔ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بھی ہاتھی کی شکل وصورت دیکھی ہی نہتھی۔علاوہ اس کے ایرٹی لشکر کے ساتھ دف' بانسری اور جھانچھ وغیرہ ساز بھی تھے جن کو وہ جنگ کے وقت بجاتے تھے۔حضرت ابوعبیدہ نے بیرنگ دیکھ کرفوج کو پیدل لڑنے۔ کا حکم دیا اورخود پیدل ہو کر تکبیر کہتے ہوئے آ گے بڑھے۔اہل فارس کے تیراندازوں نے ان کورو کنا جا ہالیکن ان کے جوش اسلام اور شوق شهادت نے انہیں نہایت تیزی کے ساتھ فنیم کی صفول تک پہنچا دیا اور لشکر فارس سے دست بدست لڑنے گئے۔ تھوڑی دیر تک اڑائی کابیرنگ قائم رہالیکن چند ساعت کے بعد جب بہمن نے اپنا گروہ کومنتشر ہوتے دیکھا تو اس نے ہاتھیوں کو بر صانے کا تھم دیا۔ ہاتھیوں کے آ گے بر سے سے مسلمانوں کی مفیں ٹوٹ گئیں پریشان ہوکرادھرادھر بٹنے لگے۔

حضرت البوعبيده كى شهادت : حضرت ابوعبيده نے چلا كركها "اے اللہ كے بندوتم لوگ ہاتھوں پر حملہ كيوں نہيں كرتے؟ چلو بڑھر كران كے خرطوم (سونڈ) كوا يك وارسے كائ ڈالو كيا تمہارى تكوار ميں زنگ لگ گيا ہے؟ كيا تم دشمنان اسلام كوان نا پاك جانوروں كى وجہ سے چھوڑ دو گے؟ نہيں! نہيں! كيا وہ لوگ آدى نہيں جيں جنہوں نے ان كوائے قابو ميں كر

ک خمر بھتے نون وکسرہ میم بااسکان میم ایک درندہ ہے جوصور تأثیر کے مشابہ ہوتا ہے گراس سے قدیبیں چھوٹا ہوتا ہے اور خبائت اور جراُت میں بڑا ہوتا ہے اس کی جلد پر سفید و سیاہ دیتے ہوئے گراس سے تقریر کی کھال بینا دیتے تھے گویا ہے۔ ان کے غضب کا ظہار کا طریقہ تھا۔

رکھا ہے؟ کیا وہ تمہاری طرح آ دی نہیں ہیں جن کے تم سے بید جا تور چانا اور حرکت کرتا ہے بر صواور بڑھ کران کی سونڈول کو تلوار کے ایک وارسے کاٹ ڈالو' حضرت ابوعبیدہ ٹی ہے کہ کرآ گے بڑھ اور لیک کرایک ہاتھی پر تلوار چلائی پہلے ہی وار میں اس کی سونڈ کاٹ ڈالی بید و کھے کہ ہاتھی بان نے حضرت ابوعبیدہ پر نیز ہے ہوار کیا لیکن انہوں نے خود کو بچا کر دوسرے وار میں ہاتھی کے اگلے دونوں پاؤل اڑا دیے ہاتھی ڈمین پر گر بڑا اور اس کا سوار حضرت ابوعبیدہ کی تلوار کے سابید میں موت کی نیند سوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ کی تیزی و مردائی سے لڑائی شروع کر دی اور کی سوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ کی سونڈ اور ٹائلیں کاٹ کران کے سواروں کو خاک وخون کے بچھونے پر سلا دیالیکن اتفاق سے حضرت ابوعبیدہ ہاتھی کے سامنے پڑگے اس نے ان کے بکڑنے کا قصد کیا اور انہوں نے اپنے کو بچا کراس کی سونڈ پر وار کیا' سونڈ تو کئے کرز مین پر آ رہی لیکن بچتے بچتے بھی ہاتھی نے ان پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا جس سے وہ وب کرشہید ہوگئے۔

حضرت منتنی کا استقلال: ان کی شہادت کے بعد بے در نے سات آ دمیوں نے لواء اسلام سنجالا اور لاکر شہید ہوئے آتھویں شخص شنی تھے۔ جنہوں نے لواء اسلام کو لے کر دوبارہ ایک پر جوش لڑائی کا قصد کیا لیکن اسلامی لشکر کی صفیں ٹوٹ گئی تھے۔ جنہوں نے لیا دور کیا ۔ ایک پر جوش لڑائی کا قصد کیا لیکن اسلامی لشکر کی صفیں ٹوٹ گئی در کیے کر بل کو ٹوڑ ڈالا اور کہا ''اے لوگو امروجس حالت میں تمہارا سردار اور تمہارے بھائی سر چلئے ہیں یا فتح مند ہو ڈلٹ سے بھاگ کر جان بچانا گوارا ندگرو' بہمن جاود یہ نے تی کے ساتھ صلا کرنا شروع کر دیا ۔ بعض لوگ جومیدان جنگ میں ندھیم مسکے وہ فرات میں ڈوب گئے اور جولوگ مستقل مزاجی سے میدان جنگ میں سینہ پر ہوکر لڑے اور لڑتے رہے وہ کمال شوق سے شریت شہادت پی کر آ رام کے ساتھ سوگئے ۔ مثلی عروہ بن زید انجیل اور ابوجی تعنی جیے وغیرہ چند آ دمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے نہ ہے مسلمانوں مین سے جولوگ فرات عبور کر کہا جو جان بچانے کے خیال سے خود کو فرات میں ڈبو موان بچانے کے خیال سے خود کو فرات میں ڈبو کر کہا جو جان بچانے کے خیال سے خود کو فرات میں ڈبو کر کہا جو جان بچانے کے خیال سے خود کو فرات میں ڈبو کر کہا جو جان بچانے کے خیال سے خود کو فرات میں ڈبو کوف نہ کرواور ڈوب کرا بی جانمیں نہ دو گئے۔ ان لوگوں نے اس پر بھی توجہ نہ کی تو میشنی لڑائی میں ہمار دف ہو گئے۔ خوف ند کرواور ڈوب کرا بی جانیں نددو' ۔ جب ان لوگوں نے اس پر بھی توجہ نہ کی تو مشنی لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ خوف ند کرواور ڈوب کرا بی جانمیں نہ دو گئے۔

مجامد من کی مراجعت عروہ اور ابو تجن نہایت مردائلی سے لڑتے رہے۔ بالآخر شی ذخی ہوئے ابوزید طائی نصرانی مارا گیا یہ چیرہ میں کسی ضرورت سے مشیٰ کے پاس آیا تھا اور مکلی جوش انقام سے مشیٰ کے ساتھ ہوکر اہل فارس سے لڑرہا تھا۔ اس عرصے میں پلی دوبارہ درست کر دیا گیا اور مثیٰ نے بقید آومیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے فرات عبور کر لیا۔ آخر میں بل کے پائس سلیط بن قیقی شہید ہوئے ۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو سابقہ معرکوں کی نسبت بہت زیادہ نقصان اٹھا تا پڑا۔ جار ہزار آوی شہید کی بوتے اور ڈوب گئے دوہزار بھاگ گئے تین ہزار باقی بچے دوسری طرف لشکر فارس کے بچے ہزار آوی کام آئے۔

ا منجمان ان منتولوں کے عقبہ وعبداللہ پسران قبطی بن قبیں بھی تھے جوشر یک احد تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے بھائی عباد بھی شہید ہوئے تھے یہ شریک احذمیں تھے قبس بن السکن بن قبیں ابوزید انصاری بدری اسی معرکہ میں شہید ہوئے تھے ان کے اعقاب باتی نہیں رہے میزید بن قیس بن الحظیم انساری بھی شہید ہوئے بیشر یک احد تھے۔ علاوہ ان کے ابوامیہ فرازی صحافی بن مسعود پراور ابوعبیدہ اور ان کے لڑکے جربن الحکم بن مسعود بھی شہید

جابان اور مردان شاہ کافل : بہن کی مراجعت کے بعد جابان ومردان شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ مثنیٰ نے بیخبر پاکر بجائے اپنے عاصم بن عمر وکو مقرر کیا۔ عاصم چند سواروں کو لے کر جابان ومردان شاہ کے مقابل ہوئے۔ ان دونوں نے بیٹجھ کر کہ بیہ ہمارے لشکر کے ہیں۔ ان کے پاس آ گئے انہوں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ اہل لیس اس واقعے سے مطلع ہوکر گرم جوثی کے ساتھ اپنے سرداران کے چھڑا نے کو فکلے لیکن مثنیٰ کو مستعد پاکر ٹھنڈے ہوئے اور شنیٰ سے ملکے کر لیا ۔ ایکن مثنیٰ کو مستعد پاکر ٹھنڈے ہوئے اور شنیٰ سے ملکے کر لیا ۔ لیکن مثنیٰ نے سلے سے کیا ان کے قید یوں کو مارڈ الا تھا۔

ہدانی ان کی نقل وحرکت سے مطلع ہوکر فرات کے دوسرے کنارے پران کے مقابلے کے لئے آن پہنچا اور مثنیٰ سے کہا ہمیجا '' تم خود دریائے فرات عبور کرئے ہماری طرف آ دیا ہم کوعبور کرنے کی اجازت دو' مشخیٰ نے کہاتم خود عبور کرئے ہماری طرف آ دَ ۔ چنا نچہ مہران اپنی فوج کے ساتھ دریائے فرات عبور کر کے مثنیٰ کے مقابلے پر آیا اس کے میمنہ و میسر ہ پر مردان شاہ این آزاد بیا در مرزبان جرہ تھا۔ اس نے اپنے پورے لئکر کے تین جے کئے تھے۔ ہر حصہ کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک جھنڈ اتھا۔ سب سے آگے بیادوں کی فوج تھی ان کے بعد ہاتھیوں کا جھنڈ تھا جن پر بڑے بوے ہوشیار تیرا نداز سوار تھے اور دا میں بائیں سواروں کارسالہ تھا۔

واقعات جنگ بنتی کی زبان سے پہلی بار لفظ 'اللہ اکبر' پورے طور سے نکلے نہ پایا تھا کہ لشکر فارس نے گھرا کراس بے ترتیمی سے جملہ کردیا کہ فریقین کے سوار و پیادہ ایک دوسرے سے ل گئے ۔گھسان کارن پڑا۔ شخی نے لشکر فارس کے قلب پر حملہ کیا جس میں مہران تھا۔ مہران تاب مقاومت نہ کر سکا۔ ناکا می کے ساتھ پیچے ہٹا اس کی مد کو میمنہ بڑھا کیاں لشکر اسلام کے میسرہ نے مدافعت کر کے قلب کی مدد سے ان کو بازر کھا اور ان کوا پنے ساتھ لڑھ اُن میں مصروف کرلیا عسا کر اسلام کا مینہ اللہ فارس کے میسرہ برجملہ کرر ہا تھا ہر حلے میں ولیران اسلام کے اللہ اکبر کی آ واز سے میدان جنگ گوئی اٹھا تھا اور اہالی فارس کے میسرہ برجملہ کرر ہا تھا ہر حلے میں ولیران اسلام کے اللہ اکبر کی آ واز سے میدان جنگ گوئی اٹھا تھا اور اہالی فارس کھیرا گھرا گھرا گھرا کی سے میسرہ برجملے کر سے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی قوت و دانائی نے ان کی امداد سے اپناہا تھے تھے گیا اور وہ لوگ حواس باختہ ہوکر مالیوسانہ کوشش کرنے گئے۔ مثنی نے عسا کر اسلام کو لکا کار' تم پر اللہ کی رحمت ہو کیا تم لوگ آئے پھر مسلمانوں کورسوا کرو گے؟ بی تو ڈرکر کڑود کے موتبہارے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ بھی جیں (دالمی اس کے بین دخمنوں کو لوار داڑھی پر ہاتھ پھر کر کہا دے بیا کہ دخون پر سور ہے ہیں' ۔ السے صدنی اللہ تعالی خاک وخون پر سور ہے ہیں'۔ اللہ تعالی خاک وخون پر سور ہے ہیں'۔ یہ بی جی اللہ اللہ تعالی خاک وخون پر سور ہے ہیں'۔ یک جی االلہ تعالی خاک وخون پر سور ہے ہیں'۔

مجامدین کی فتے : عما کر اسلام کا دل اس آ واز سے بھر آ یا سب کے سب نے پوری قوت سے اللہ اکبر کہ کر بھر پور حملہ کر دیا جس کی تا ب نہ لاکر لشکر فارس میدان جنگ سے بھا گ کھڑا ہوا۔ ان کے سر داروں نے ان کے واپس لانے کی گوششیں کیس جوسب بے سودر ہیں۔ مثنی نے لشکر فارس کورو بہ شکست دے کر آ کے بڑھ کر بل کا راستہ روک لیا اور فارس کے دوڑت ہوئے سواروں کو تہ بھے کرنا شروع کیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد شار کرنے سے معلوم ہوا کہ سوا آ دمی عسا کر اسلامیہ کے شہید ہوئے۔ لیکن تقریباً ایک لاکھ آ دمی اہل فارس کے مارے گئے۔ باتی جو کی طرح فٹی کر بھا گ فلطے تھان کی گرفتاری کے لئے شخان کی گرفتاری کے لئے شخان کی گرفتاری کے لئے گئے اور ان کیا جو ان کا تعاقب کرتا ہوا ساباط تک گیا۔ آ جر اس لشکر نے بھا گئے والوں کے اموال پر قبضہ کر لیا دودن شب وروز لیا اور ان کی بعد سواد سے د جلہ تک کا کل علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور انال فارس نے بجوری ماوراء د جلہ تک کا کل علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور انال فارس نے بجوری ماوراء د جلہ ان کے قبضہ میں رہنے دیا۔

جنگ انبار تانی اس واقع کے بعد فتی جرہ یں بشیر بن الخصاصیہ کو چھوڑ کر سواد کی طرف بوچے ۔ لیس (انبار کے ایک گاؤں) میں پڑاؤڈ الا۔ اس اعتبارے اس جنگ کو فزوہ انبار ٹانی یاغزوہ لیس ٹانی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ اس مقام پرمٹنی کو جاسوسوں نے خنافس وسوق بغداد پرحملہ کرنے کی رائے دی اور بیہ تلایا کہ خنافس زیادہ قریب ہے وہاں مدائن اور سواد کے تاجر آتے جاتے رہے ہیں۔ ربیعہ وقضاعدان کی مخاطت کرتے ہیں۔ فتی بیس من کراس دن تو خاموش ہور ہے لیکن موقع پا کرمین بازار کے دن خنافس پر دفعة عملہ کردیا اور وہاں کے کل مال واسباب پر قبضہ کر کے انبار واپس آگئے۔ یہاں سے سفر وجنگ کا سامان درست کر کے ایک راہبر کے ساتھ بغداد کی طرف رات ہی کوروانہ ہوگئے۔ جبوتے ہی اس کے سے سفر وجنگ کا سامان درست کر کے ایک راہبر کے ساتھ بغداد کی طرف رات ہی کوروانہ ہوگئے۔ جبوتے ہی اس کے

ی منجملہ ان سوآ دمیوں کے جواس معر کے میں شہید ہوئے مسعود برادر رہی اور خالد بن ہلال وغیرہ تھے۔ مٹی نے اختیا م جنگ کے بعد شہداء کو جھ کرا کے ان کی نماز جنازہ پڑھی اوران کو فن کرادیا۔ سلمانوں نے جمیوں کی بہت ہے بھیڑ بکری اور خورد فی اشیاء پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس بیس ہے بچھان اوگوں کے اہل وعیال کے بھی کھانے کوروانہ کیا جومدینہ سے لڑنے کو آئے تھے اور حسب وعدہ ربع خس جریرکودیا گیا اہل فارس کا نامی سر دارم ہران سپر سالا رافواج فارس بی انتخاب میں سے ایک فلر ان کی مران کو اسباب پر اپنا قبضہ کرلیا لیکن شی انتخاب میں سے ایک فلر ان کے مران کا اسباب بر اپنا قبضہ کرلیا لیکن شی انتخاب کے مہران کا اسباب سر دار کا حق ہو اور متحقیا رائے کا حق ہے۔ فق آبالبلہ ان میں لکھا ہے کہ مہران کو جریر بن عبداللہ اور منذر ربی حس بی خارا ہو گیا۔ جریر کہتے تھے میں نے مہران کو مارا ہے اور اس کا گل اسباب جھے مانا چا ہے اور منذر کا جو کی تھا کہ میں بھاڑ اور اور میاں کو مارا ہے اور اس کا کل اسباب جھے مان واسباب دیا گیا اور جب جھاڑ اور اور میں اور اور میں کی میں اس کے مال واسباب کا الک مول جب جھاڑ اور اور میں میں جھاڑ اور اور میں بھاڑ اور اور اور اور میں بھاڑ اور اور میں بھاڑ اور اور میں بھاڑ اور اور بھاڑ اور اور اور میں بھاڑ اور اور میں بھاڑ اور اور میں بھاڑ اور اور اور میں بھاڑ او

ے ان جاسوسوں میں سے ایک انباری تھا جس نے بازارخنائش کی رہبری گئتی اور دوسرا خیری تھااس نے بغداد کی رہبری کی تھی ثنی نے ان لوگوں سے دریافت کیا'' پیدونوں مقامات کننے قاصلے پر ہیں'' جاسوسوں نے جواب دیا'' کیک دن کی مسافت پر پیدونوں واقع ہیں'' یکھر ثنی نے کہا''ان ووٹوں میں سےگون جلدا درآ سافی سے ہاتھ آجائے گا''انہوں نے کہا''خنائش''۔

ے خنافس رہید وقضاعہ کے ٹھیکے میں تھا۔ان کے سوارول کے دودستہ یہال حقاظت کی غرض سے رہیجہ تھے رہید کے دستہ سواران پرسلیل بن قیس تھا اور قضاعہ کے سوارول پراومانش بن ویرہ حاکم تھا۔عسا کراسلام نے ان پر بھی حملہ کردیا اوران کے اٹاثے کوان سے چھین لیا۔ بازار میں پہنچ کرقل و عارت کا سودا خرید و فر وخت کرنے گئے۔ سونا چاندی اور قبتی سے قبتی اسباب جس قدر لے سکتے سے

لے کر پھرانباری طرف لوٹ آئے اور مضارب عجلی کورکان (یا کباٹ) کی طرف روانہ کیا جہاں پر بی تغلب کی ایک جماعت

رہتی تھی لیکن مضارب کے پینچئے سے پہلے ہی بی تغلب رکان چھوڑ کر بھاگ دے تھے یدد کھے کر مضارب بھی ان کے پیچے پیل

پڑے یہاں تک کہ ان میں سے اکثر کو مارڈ الالیکن جب بدلوگ انبار کی جانب لوٹے تو فرات بن جہاں تغلبی اور عقد بن نہاس
قباکی تغلب پر شب خون مارنے کے لئے صفوں کی طرف بڑھے اور پھران دونوں کے بعد خود تخل بھی روانہ ہوئے لیکن صفین

میں ان کے پینچئے سے پہلے ہی بی تغلب بھاگ گئے تھے۔ اس وجہ سے شکی فرات عبور کر کے جزیرہ کی طرف پیلے گئے۔ جزیرہ

میں ان کے پینچئے میں تعلی ہو بیا گئے اور زادراہ کے تھے اس وجہ سے شکی فرات عبور کر کے جزیرہ کی طرف پیلے کہ ان

لوگوں نے سواری کے جانوروں کو ذرخ کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اہل خفان کا ایک قافلہ ادھر آگیا جس پر ان

لوگوں نے سواری کے جانوروں کو ذرخ کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اہل خفان کا ایک قافلہ ادھر آگیا جس پر ان

لوگوں نے محمراہیوں کے ساتھ اس دن بی تغلب پر جملہ آور ہوئے بھی تھا۔ نظوں گئے۔ عورتوں اور بچوں کو قبید کر کے مال و اسباب جو بچھ تھااس کو اپنے قبلے میں لولیا۔ تغلب کا یوقیلہ وادی رو سے کہ گئی اسلام کے بنور بیعہ نے اپنے جھے کے اسباب جو بچھ تھااس کو اپنے قبلے میں لولیا۔ تغلب کا یوقیلہ وادی رو سے کہ گئی ایک رابط میں کو تربیعہ نے اپنے جھے کے اس و کوش قبید ہوں کو فرید کی کر ایک ان اور کی کو تب کو تربیعہ نے اپنے جھے کے وض قبید ہوں کو فرید کر آذا در کر دیا۔

معرکہ تکریت اور صفین برغلیہ جب شی کو بیمعلوم ہوا کہ سلمانوں کے مفتو حداور مقبوضہ شہروں میں رہنے والے دجلہ کی طرف جارہے ہیں۔ تو مشیٰ نے ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ میمنہ پر نعمان بن عوف شیبانی کو میسرہ پر مطرشیبانی کو اور مقدمة الحیش پر حذیفہ بن محصن خلفانی کو مقرر کیا تکریت میں ملہ بھیڑ ہوئی ۔ لشکر اسلام نے ان پر اور ہال تکریت پر غلبہ پالا اور مظفر و منصور انبار واپس آیا۔ عتب اور فرات بوصفین کی طرف گئے تھے انہوں نے نمر و تغلب پر صفین میں شب خون ما دا ان کے آدمیوں کی ایک کثیر تعداد نے پانی میں ڈوب کر جان دے دی جو باقی بچا ان کو عتب و فرات نے قبل کر ڈالا یا گرفآر کر لیا۔ ان فتو جات سے اہل فارس کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب جھا گیا اور ان کا افتد ارور یائے فرات کو د جلہ کے ما بین موجیس مار نے لگا۔ ان کے ہتھیاروں کے عکس فرات و د جلہ کی لہروں میں دکھائی دینے گئے۔

یز دگر دکی تخت شینی جس وقت نشکر اسلام سواد میں اہل فارس کو پہم شکستیں دے رہا تھا۔ اس وقت رستم و فیر وزان میں باہم اختلاف تھا۔ دونوں میں سلیم کرانے کے لئے سرداران فارس جمج ہوکران دونوں کے پاس گئے اور کہا کہ ''تم وونوں کے اختلاف تھا۔ دونوں میں میں کرانے کے لئے سرداران فارس جمج ہوکران دونوں کے پاس گئے اور کہا کہ ''تم وونوں کا اختلاف سے ہم لوگ ہلاکت میں بڑے ہوئے ہیں تنہاری بدولت ہم لوگ ذلت وخواری میں مبتلا ہو گئے تم دونوں آ دمی اگر اختلاف سے ہم لوگ ذلت وخواری میں مبتلا ہو گئے تم دونوں آ دمی اگر بہم متنق ہوجا و تو بہتر ہے درنہ ہم پہلے تم سے لڑیں گئے بعد ازاں اپنے وشمنوں سے لڑکرا پی جائیں دیں گے۔ عرب کی وحثی قومین کہاں تک بڑھ آتی ہیں بغد ادکولوٹا تکریت پر حملہ کیا اب ان دونوں کے بعد باتی کیا رہ گیا ؟ صرف مدائن! وہ بھی ایک نہ

ا محافظین قافلہ میں سے تین آ وی گرفتار کے گئے تھے۔ مثنی نے ان سے بنی تغلب کا حال دریافت کیاان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تم کو بنی تغلب کا پیتہ اس شرط پر بتلاتے ہیں گہ ' تم ہم کومغ ہمار سے اہل دمال کے امن دو' معثیٰ نے اس بات کومنظور کرلیااور اس نے مثنیٰ کوتغلب کا پیتہ بتلایا دیا۔

ایک دن ان کے حملہ کی نڈر ہوجائے گا۔ رسم و فیرز ان اس تقریر کوئ کر قائل ہوگئے اور یہ دونوں سردار ان فارس کے ساتھ
توران کے پاس گئے ادر اس سے خاندان کسر کی کے کسی مرد کو بادشاہ بنانے کی درخواست کی۔ چنا نچہ خاندان کسر کی کی گل
عور تیں جع کی گئیں اور ان سے دھم کی دے کر دریافت کیا جانے لگا۔ ان میں کسی نے بیان کیا" خاندان کسر کی میں ایک نوعم
لوکے بیزوگرد کے سوااور کوئی باتی نہیں رہا۔ بیالو کا شہر یار بن کسر کی کی اولا وسے ہاس کی مال نے اپنے بھائی کے پاس اس
کورو پوش کر دیا ہے بیاس زمانے سے اس کی حفاظت میں ہے۔ جس وقت کہ شیرو بیہ نے اپنے بھائیوں کوئل کرنا شروع کیا
تھا۔ رسم و فیرز ان نے بیاس زمان کی مال سے دریافت کیا اور بیز دگر دکواس کے ماموں کے پاس سے لائے (اس وقت اس
کی عمر ایکس برس کی تھی) اور اس کو فارس کے تخت شاہی پر پھایا پر دگر دیے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے ملک کے کل
مرز بانوں کو طلب کر کے سرز مین ملک اور عوام کی حفاظت کی تخت تا کیدگی۔ نامی گرامی آ زمودہ کا رسید سالاروں کو صدود جرہ و ایلہ اور انہار کی حفاظت کی غرض سے کی رائیوں کے ساتھ روانہ کیا۔

حضرت عمر ضحامتی کوفر مان بنتی بن حارث نے دارالخلافت بیں ان دافعات کی اطلاع دی۔ ہنوز دارالخلاف اسلام سے کوئی جواب ہیں آیا تھا کہ المل سواد نے بدع ہدی کی عشی بن حارث نے ان کی سرکوبی کے قصد ہے تروی کر کے ڈی قار میں قیام کیا اور کل عسا کر اسلام طف میں تھے مرہا ۔ حضرت فاروق اعظم نے پاس جس وقت مثی کی اطلاعی عرض داشت مشر حالات اہل فارس پہنی تو اس وقت ہے ' انہوں نے شی کی احداد کا انتظام کر نا شروع کر دیا ۔ شی کوئی دولا اس وقت ہے ' انہوں نے شی کی احداد کا انتظام کر نا شروع کر دیا ۔ شی کوئی دولا میں جس مسلمان بیں ان کو لے کرتم لشکر فارس پر حملہ آ ور ہو شہوار دن بیں جنگ آ ور ربیعہ و معز کوطوعا و کر ہا اپنی ہم مراہ لؤ ' شی اس فران کو پان نے کہ ماتھ کی قیام پذیر ہو ہوار میں جھے ۔ جم کر کے حلہ میں قیام پذیر ہو ہو ہو اور میں جوئے ۔ جم کر اس کو بیا کر تیا اور کی بیاں جوئی کہ بیاں سے کوئی کر کے با نظار کمک عصی (جمل بھرہ) پر جا کر مقیم ہوئے ۔ جھڑے مراب کے ملہ میں قیام پذیر ہو گئے ۔ بیدا ہے کہ کا اعمال کوئی کر بیا تظار کمک عصی (جمل بھرہ) پر جا کر مقیم ہوئے ۔ جھڑے کر کے حلہ میں قیام پذیر ہوئی کے بیدا ہو گئی کہ بیاں سے کوئی کر کے با نظار کمک عصی (جمل بھرہ) پر جا کر مقیم ہوئے ۔ دھڑے جم بہال سے کوئی کر کے با نظار کمک عصی (جمل بھرہ ال تھرہ ال بوار پول ' بھیا رول ' بھیا رول ' بھیا رول ' بھیا کہ ول کے بید ہو گئی کے بار ہو گئی کے بار کھی ہو گئے کے دیور سے معرف فاروق اعظم نے کہ بوار ہو گئی ہو گئے ہیں اور وقت خاروق اعظم نے کہ بیا ہو گئی ہو گئے بین اور میں ہو بھی کی ہمت و جرات بول کوئی تھی ۔ ایک سکوت کا عالم سب پر چھایا ہوا تھا ۔ حضرت عثمان ٹی بوٹی تھی ۔ ایک سکوت کا عالم سب پر چھایا ہوا تھا ۔ حضرت عثمان ٹی بوٹی تھی ۔ ایک سکوت کا عالم سب پر چھایا ہوا تھا ۔ حضرت عثمان ٹر بی عقول نے بین وی اور کھی ۔ ایک سکوت کا عالم سب پر چھایا ہوا تھا ۔ حضرت عثمان ٹر بی عقول نے بیا ہو نظم نے بیا ہو نظم کے بید میں ہو تھا نے بیا ہو نظم کی دیا ہو تھا کہ میں بورون کی کھرت کا عالم سب پر چھایا ہوا تھا گئی دیاں بھی کے بیا ہو نظم کی دیاں بھی کے بیا ہو نظم کی دیاں بھی کے بیا ہو نظم کی دیاں بھی کہا کہ کوئی کے بیا ہو نظم کی دیاں بھی کے بیا ہو نظم کی دیاں بھی کی دیاں بھی کے بیاں بھی کی کے بھی کے بیاں بھی کی کوئی کے بیان کی کوئی کے بھی کھرت کی ایک کوئی کے بیاں بھی کی کوئ

ا۔ اس میں حضرت فاروق اعظم کے ممال اس تفصیل سے تھے۔ مکہ میں عماب بن اسید طائف میں عنمان بن ابی عاص یمن میں یعلی بن میں مان و لیامہ میں حد یقہ بن محصن 'بحرین میں علاء بن حضری شام میں ابوعبیدہ بن جراح کوفہ اور جو بلاد اس طرف کے مفتوح ہوئے تھے۔ مثنیٰ بن حارث اور کل مما لک اسلامیہ کے قاضی القصاۃ علی ابن ابی طالب رضی التدعیم اجھین تھے۔

دریافت فرمایا که "کہاں کا قصد ہے؟" حضرت فاروق "عظم نے کچھ جواب نہ دیا مسلمانوں کو جمع کر کے عراق کی مہم پر بہانے کی بابت مشورہ کے بعداصحاب رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) بعنی متوسلین خلیفہ وقت حضرت عثان و حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبدالرحمٰن (رضی الله عنہم) کو مشور ہے کی فرض سے طلب کیا۔ ان بزرگوں نے فرمایا مناسب بیہ ہے کہ آپ خود مدینہ میں مقیم رہیں اور لشکر اسلام پر کسی صحافی مسول (صلی الله علیہ وسلم) کو مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کردیں۔ اگر اس کو کا میا بی حاصل ہوگئ تو نورعلی نورور نہ اور کسی صحافی و میابی حاصل ہوگئ تو نورعلی نورور نہ اور کسی صحافی کو امیر لشکر روانہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ الله تعالی فتح تصیب کرے اور دشمنان دین کو ہلاک کرے اس میں دشمنوں پر زمادہ اثر بڑے گا۔

جنگ آوروں کوروانہ کیا۔ حضرت منتی اللہ کی وفات جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص بزورود میں پنچے اس وقت منتیٰ بن حارث کی موت کی خبر ان کو معلوم ہوئی اور بیسنا گیا کہ شنیٰ نے بوقت انقال بشیر بن الخصاصیہ کوامیر مقرر کیا ہے ان کے ہمراہ آٹھ ہزار کی جعیت تھی۔ پھر جب یہاں ہے آگے بوسے تو تین ہزار کی جعیت ہے بنی اسد خزن وبسطہ کے مابین حضرت سورے آطے ج حضرت فاروق اعظم کے لکھنے کے مطابق حضرت سعد کے انظار میں اس مقام پر تظہرے ہوئے تھے۔ پھر جب سعد اس مقام سے روانہ ہوکر سیراف پنچے تو یہاں اخعت بن قیس اپنے قبیلے کے دو ہزار غازیوں کو لے کر حاضر ہوئے یہاں مثنیٰ کے بھائی معنیٰ بن حارث شیبانی ان ہے آ کر ملے اور مثنی کی ضروری ہدایتیں جو انہوں نے انقال کے وقت کی تھیں حضرت سعد ہے بیان فرما ئیں۔ یہ سراف میں ہی تھیرے ہوئے تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے لشکر کا جائز ہ لینے اور لشکر کی صف بندی کا تھم جیجا۔ لشکر اسلام کی تر تبیب : حضرت سعد نے لشکر اسلام کا جائز ہ لیا تو غازیان اسلام کی تعداد تمیں ہزار تک بیجی گئی تھی انہوں نے ہر دس دس آ دمیوں پر ایک ایک کار آ زمودہ شخص کو مقرر کیا۔ سرداری کا جھنڈ اان کو عطا کیا جو سابق الاسلام صحابی تھے ہر اول ساقہ میمنہ میسرہ نیا دول سواروں پر جدا جداسردار مقرر کئے۔ جن کی تفصیل درج ذبل ہے۔

| نام افسر                  | خضہ                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ز هره بن عبدالله بن قناد  | مقدمه يعنى هراول                                                                                                                                                                        |
|                           |                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                         |
| عبدالله بن العصم          | مينة (لشكر كادامان حصه)                                                                                                                                                                 |
| شرحبيل بن السمط كندى      | ميسره (نشكر كابايال حصه                                                                                                                                                                 |
| <u> </u>                  |                                                                                                                                                                                         |
|                           | ساقه (لشكر كالجيلاحصه)                                                                                                                                                                  |
| سوادين ما لک تميمي        | طلالع (پترول)                                                                                                                                                                           |
|                           | ·                                                                                                                                                                                       |
| سلمان بن ربیعه با الی     | مجرد (بے قاعدہ فوج)                                                                                                                                                                     |
|                           |                                                                                                                                                                                         |
| جمال بن ما لك الاسدى      | پيدل                                                                                                                                                                                    |
| عبداللدين ذي السهمين      | شترسوار                                                                                                                                                                                 |
| عبدالرحمن بن رسيعه با بلي | قاضي وخزا کچي                                                                                                                                                                           |
| سلمان فاری                | راید(لینی رسدوغیرہ کے                                                                                                                                                                   |
|                           | بنزوبست کرنے والے                                                                                                                                                                       |
| ہلال ہ <i>جر</i> ی        | 7.7                                                                                                                                                                                     |
| زياد بن البي سفيان        | کا تب (سیکرٹری)                                                                                                                                                                         |
|                           | ز بره بن عبدالله بن قناد عبدالله بن العصم شرحبيل بن السمط كندى سواد بن ما لك تميى سلمان بن ربيعه با بلى عبدالله بن ذى السهمين عبدالله بن ذى السهمين عبدالرحل بن ربيعه با بلى علمان قارى |

فاروق اعظم کا دوسرا فرمان سعد نے لئکری ترتیب سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مثنیٰ کے لئے دعائے

مغفرت کی ان کے بھائی معنی کوان کی سرداری پر بحال رکھا اوران کی بیوی سلمی سے اپنا عقد کرلیا۔ ہنوز سیراف سے آگے نہ بڑھنے پائے تھے کہ حضرت فاروق اعظم کا ایک دوسرا فر مان آن پہنچا۔ جس میں قادسیہ کی طرف بڑھنے کو لکھا تھا کہ'' قادسیہ میں تم اپنے مور پے ایسے مقام پر بناؤ کہ آگے تہارے زمین فارس ہواؤر پیچھے تہارے عرب کے پہاڑ ہوں۔ اگر اللہ تعالی تم کوفتح نصیب کرے تو جس قدر چاہو ہڑھتے چلے جاؤا دراگر اس کے برعکس ہوتو پہاڑ پر پناہ لواور پھران کے رنگ ڈھنگ دیکھ کرحملہ کرو''۔ حضرت سعدنے اس ہدایت کے بموجب سیراف سے کوچ کیا اور آہشہ آہشہ قادسیہ کے اطراف وجوانب پر نظر ڈالتے ہوئے آگے ہوھے۔ زہرہ بن عبداللہ ہراول کے سردار تھے۔

سربيه بكر بن عبداللد الك سربيا بكربن عبدالله ليثى جره كي طرف روانه كياجس وقت بكربن عبدالله ليثى سنحسين سے آ کے بڑھے کچھ شوروغل اور راگ باہے کی آ واز سنائی دی من گر ظہر گئے یہاں تک کدوہ لوگ قریب آ گئے۔ دریافت کزنے سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد بن آزاد سے مرز بان جرو کی بہن صاحبہ نیں کے یہاں عردی میں جاری ہے۔ بکر بن عبداللہ نے موقع یا کرشیرزاد بن از رحمله کردیا اورایک ایباوار کیا کهاس کی کرٹوٹ گئ ان کے ہمرائی سوارول نے اورلوگول پروار کرنا شروع کر دیا۔ راگ باج والے توانی جان بیا کر بھاگ گئے اور شیر زاوئے ای میدان میں تڑپ کر جان دے دی۔ بربن عبدالله اوران کے ہمراہیوں نے دلین کوجیرہ کی تمین شریف زادیوں اور ایک سولونڈیوں کو گرفتار کر لیا۔ مال واسباب کی کوئی انتہا نہ تھی نہ اس کی قیمت سادہ دل عرب جان سکتے تھے۔ مہم کو بکر بن عبداللہ مال واسباب کے ساتھ مقبوضہ دلہن عورتوں اور لونڈیوں کو لے کرعذیب ہینچے حضرت سعدنے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں ہے کوچ کر کے قادسیہ پہنچے اور حیال قنطر و میں عتیق وخندق کے درمیان اینے موریح قائم کئے۔ قدیس اس مقام سے نشیب میں ایک میل کے فاصلہ پرتھا۔ رستم کی قا دسیدکوروا نکی حضرت سعد بن ابی وقاص قا دسیه میں تقریباً دومهینهٔ تک نشکر فارس کے انتظار میں تشہرے رہے ليكن كوئى فوج مقابلة برئدة فى اس زمانه مين جب رسداور غلے كي ضرورت موتى تقى تومسلمان سابى كسكراورانبارك درميانى مواضعات سے اپنی ضرورت کی چیزیں فراہم کرتے تھے۔ گویا قدرتی طور سے بیہ مقامات کشکر اسلام کے رسمۂ غلبہ اور بھیٹر بریوں کی فراہمی کے بمپ مقرر کئے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی شکایت بزدگردکو پہنچائی گئی اوراسے بتلایا گیا کہ جمرہ سے فرات تک کاعلاقہ لشکر اسلام نے لوٹ لیا ہے اس کے آباد مقامات کو دہران کر دیا ہے ان مقامات کو انہوں نے قبل وغارت گری کی جولاں گاہ بنار کھا ہے اگر شہنشاہ اس کے انبداد کی طرف توجہ کرتا ہے تو خیر ورنہ ہم لوگ عرب کی اطاعت تبول کرلیل گئے'۔ یز ذکر دیے رستم اور دیگراراکین دولت کوطلب کر کے مشورہ گیارستم نے کہا'' مناسب یہ ہے کہ ایک شکرعظیم جیجئے کے بجائے کیے بعد دیگراہل عرب کی سرکو بی کے لئے بے در پے مختلف سر داروں کی سرکر دگی میں کشکر روانہ کے جا کیں۔ دفعتہ عجلت کر ك الشرعظيم بيج دينا اور فكست كهانا خلاف مصلحت ب-اس ك مقابل مين ايك الشكر كى فكست ك بعد دوسر الشكر كا

<sup>۔</sup> اس سریہ بیل تمیں مشہور اور جنگ آزمودہ آ دی تھے۔ دوسرے مورخوں نے لکھا ہے کہ بیسریہ عذیب سے روانہ کیا گیا تھا اور حفرت سعد نے سیراف ہے کوچ کر کے عذیب میں ڈیرے ڈالے تھے جہاں اہل قارس کا میگزین رہتا تھا اور وہا جدال وقبال ان کے مفت ہاتھ آگیا تھا۔

مقابلہ کرنانستا آسان ہے'۔ یز دگر دیے جواب دیا د تنہیں' امعر کہ کارزار میں تیرا جانا بہت ضروری ہے تو جہاں دیدہ اور کارآ زمودہ ہے عربوں کے ساتھ نبرد آز مائی کے تجھے متعداد مواقع ملے ہیں چھوٹے چھوٹے جیش بھیج کراڑا نا اور ان کی شکست کے بعد دوسری فوجوں کو بھیجنا دولت کا نقصان اور حکومت کی اہانت ہے جب تک قادسیہ کا میدان سواروں اور شکست کے بعد دوسری فوجوں کو بھیجنا دولت کا نقصان اور حکومت کی اہانت ہے جب تک قادسیہ کا میدان سواروں اور پیادوں سے نہ جردیا جائے ان پر دفعة دندان شکن حملہ نہ کیا جائے اس وقت تک عرب کی لا لچی بدو تو میں اپنے افعال و پیادوں سے نہ جردیا جائے ان پر دفعة دندان شکن حملہ نہ کیا جائے اس وقت تک عرب کی لا لچی بدو تو میں اپنے افعال و حرکات سے باز نہ آسی گی بعد ساباط میں اپنے افکار کی مراہمی کے بعد ساباط میں اپنے افکار کی دول بیندی و ترشیب کرنے لگا۔

اسلامی سفارت حضرت سعد بن الی وقاص نے ان واقعات کی اطلاع در بارخلافت میں کی رحضرت فاروق اعظم نے جواباً لکھا کہ''اہل فارس کی جنگ کی تیاری سے اور کثرت سے تم کو پریٹان اور خاکف نہ ہونا جا ہے اللہ تعالیٰ سے امداد کے خواستگار ر ہوا درای پر بھر دسہ کر داور قبل از جنگ چند آ دمیوں کو جو ذی عقل وفراست اور بحث مباحثہ کاشعور رکھتے ہوں' شاہ فارس کے پاس دعوت اسلام کے لئے بھیج دو۔اللہ تعالیٰ اس کاوبال بھی انہیں پرڈائےگا''۔ چنانچے حضرت سعدنے ایساہی کیا اور چنداصحاب کوییز دگرد کے پاس روانہ کیا۔ بینعمان بن مقرن قیس بن زرارہ ٔ اشعب بن قیس فرات بن حبان ٔ عاصم بن عر عمرو بن معدی کرب مغیرہ بن شعبہ مثنیٰ بن حارث رضی الله عنهم تھے۔ بیلوگ عربی گھوڑوں پرسوار کوڑے اور نیزے ہاتھوں میں لئے تکوار گلے میں جمائل کئے اور کندھوں پر چا دریں ڈالےا بنی لشکر گاہ ہے نکل کررستم کو چھوڑتے ہوئے سیدھے یز دگر د کے دربار شاہی کوروانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں جس طرف سے گزرتے تھا یک بھیڑلگ جاتی تھی رعب و داب کا پیمال تھا کہ کوئی شخص انگی سے اشارہ بھی نہ کرسکتا تھا ۔گھوڑے اگر چہ بے زین تھے لیکن رانوں سے نکلے جاتے تھے۔ اسلامی سفارت یز دگرد کے در بار میں: یز دگرد نے ان لوگوں کے آنے کی خبرس کر اپ در بارکوآ راستہ کیا امراء وز راءارا کین دولت اور نیز رسم کوجمع کر کے ترجمان کے ذریعہ دریافت کیا'' متم لوگ کس وجہ سے ہمارے شہرول میں آئے اور کس چیز نے تم کولڑائی پرابھارا ہے؟ کیااس کی یہی وجہ ہے کہ ہم تمہاری سرکو بی سے ان دنوں عافل ہو گئے ہیں'' نعمان بن مقرن نے اپنے ہمراہیوں سے خاطب ہوکر کہا''اگرتم لوگ جواب دے سکتے ہوتو کیم اللہ جواب دوورنہ جھے اجازت دو کہ میں ان کو جواب دوں''۔ ہمرا ہیوں نے کہا'' بہتر ہے تم ہی جواب دو'' فعمان نے ترجمان سے خاطب ہوکر کہا'' بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پراحسان کیااور ہماری ہدایت کے لئے اپنے پیغیرصلی الشعلیہ وسلم کو بھیجا جن کی پیے فتیں ہیں انہوں نے ہم کواللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا پس بعض لوگوں نے اس کو قبول کرلیالیکن بعض نے اس کی روگر دانی کی۔ انہوں نے جمیں خالفین اسلام سے جہاد کرنے کا تھا۔ خالفین جزید دے کریا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ہماری جعیت بر ھ گئ اس طرح ہم ان كى بھلا كى اور فضيلت سے جان گئے جس كووہ اللہ تعالى كے يبال سے لائے تھے۔ بعد از ان انہوں نے ہم کو ہمارے ملک عرب کے پڑوی ممالک کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے اوراس کے قبول کرنے کا حکم دیا اور بصورت دیگر جنگ کاپس اگرتم ہمارے دین کوقبول کرنے ہے انکار کرو گے تو بیتمہاری ذلت کا سامان ہوگا اورتم کو جزید دینا پڑے گا۔ کین اگراس سے بھی الکارکرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے'۔ پر دگر دیے تقریری کر برافروختہ ہو گیا لیکن ضبط کر کے ترجمان کے ذریعہ سے کہا'' میر سے نزوی کہ دوئے زمین پر کوئی قوم تم سے زیادہ جنگی' غیر مہذب' وحثی تعداد میں کم' برائیوں میں زیادہ نہیں ہے۔ تہمیں یا دہوگا کہ جب تم لوگ شرادت وسرگئی پرآ مادہ ہوتے تھے تم لوگ فارس کی طبح نہ کرو۔ کے قصبات ودیبات کے ذمینداروں کوتم پر مامور کردیتے تھے وہ تمہاری سرکوئی کردیتے تھے۔ تم لوگ فارس کی طبح نہ کرو۔ البتہ اگرتم کو پچھ ضرورت ہوتو بیان کروہ ہم تم کو کھانے کو دیں گئی بہنچ کو کپڑے ویں گے اور تم پرالیے تھی کوتی بن زرارہ بول گئے جو تہمارے سراتھ نری واحسان سے بیش آئے گا'' نعمان اس تقریر کا جواب نہ دیتے جا بائع ہوتی ہے۔ میں اس کا جواب دیتا الحصر نہیں دیتے حیا بائع ہوتی ہے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں سے بھی بدر جہا ایش سے بھی بدر جہا ایش صلح ہوگی اور تا گئی ہوا ہو گئی ہوا ہو گئی ہوا ہوں کے اور تم ہوگی ہوا ہو گئی ہوا گئی ہوا ہو گئی ہو گئی ہوا ہو گئی 
نیک فال : یزدگرد کا غصہ اس تقریرے بھڑک اٹھا آئی تھیں سرخ ہو گئیں چبرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تھوڑی ویر تک غضب ناک سکوت کی حالت میں بیٹھار ہا پھراپٹے ہونؤں کو چبا کر بولا' ایزد کی تتم ہے۔ اگر جھے سے پیشتر کسی نے سفیروں کو تل کیا ہوتا تو میں اسی وقت تم لوگوں کو مارڈ التا''۔ پھر یز دگرد نے اپنے خادم ہے ایک ٹوکری مٹی منگوا کر کہا'' اس کوان کے سردار کے سر پررکھ کر مدائن سے باہر نکال دو''۔ پھران کی طرف متوجہ ہوکر بولا'' اس کواپٹے سردار کے پاس لے جاؤاوراس سے یہ کہدو کہ ہمارے ملک سے پیدلا ہے۔ میں بہت جلدر سم کو تمہاری سرکو بی کو بھیتنا ہوں جو تم سب کو قادسید کی خندت میں دفن کر دے گا اس کے بعد وہ تمہارے ملک کو سابور سے زیادہ پامال کرے گا''۔ عاصم نیس کراٹھ کھڑے ہوئے اور مٹی کی ٹوکری اپنے کند ھے پراٹھا کر بولے'' میں اس گروہ کا سردار ہوں'' پھراپٹے ہمراہیوں سے مخاطب ہوکر کہا'' چلوخود کسرکی فارس نے اپنی زمین ہم کو دے دی عاصم اور ان کے ساتھی مٹی کی ٹوکری لئے ہوئے سید ھے حضر سے سعد کے پاس پنچکل ماجرا بیان کر کے کہا' مبارک ہوانٹد تعالیٰ نے ان کے ملک کی سابور سے فرائی ہوئے سید ھے حضر سے سعد کے پاس پنچکل ماجرا بیان کر کے کہا' مبارک ہوانٹد تعالیٰ نے نان کے ملک کی مٹی ہم کو محسر فرائی ہے' ۔

یز دگرد کے حاضرین در ہارام ء کوعرب کے سفیروں کی گفتگواور مٹی کی ٹوکری کواٹھا کرخوشی و مسرت سے رواند ہونا نہایت شاق گزرا۔ اس عمل سے و الوگ فکر ورنج کے دریا میں ڈوب گئے۔ رستم ان کی باتوں اور بلند خیالی سے جیران ہوگیا۔ یز دگرد نے تھوڑی دیر کے بعد مہر سکوت تو ڈکر کہا'' میں نے عرب میں ان لوگوں سے زیادہ کی کواحق نہیں و یکھا۔ ان کوبیکی

ے امام ابوالعیاس احمد بن میچی این جار بلاؤری نے فقر آلیلدان میں لکھا ہے کہ'' جب پر ڈگر دیے مٹی کی ٹوکری منگوائی تو عمروین معدی کرب نے اٹھے کراپنی چا در بچھادی اور مٹی لے کراپنی کھڑے ہوئے تھے''۔

عجیب خوش فہی ہے کہ انہیں کل روئے زمین پر قبضہ ل جائے گا اور زعم باطل میں ان کے سر دارنے مٹی کی ٹوکری اپنے کندھے پررکھ لی' ۔ رستم نے جواب دیا'' خداوندیہ لوگ بڑے عالی خیال و ذی عقل ہیں ان لوگوں نے اس مٹی سے اپناحس تقاوَل اور آپ کی بدفائی مراد لی ہے''۔ پر دگردنے اس کا کوئی جواب نہیں ویا اور رستم کو ان لوگوں کے جانے کے فوراً بعد جرہ کی طرف بڑھنے کا تھم دے دیا۔

فراض پر شبخون : سفیروں کی روانگی کے بعد اشیاء خور دنی کی کی محسوس ہوئی۔ سواد بن مالک تمیں فراض پر شب کے وقت سواد بن وقت چھاپہ مار کر تین سو جانور گرفتار کر لائے جن میں خچر' گدھ' بکریاں گائے اور بیل شامل تھے۔ صبح کے وقت سواد بن مالک ان مویشیوں کو لئے اسلامی لشکر گاہ میں آئے۔ حضرت سعدنے ان کوفو جوں میں تقسیم کر دیالیکن مزید گوشت کی کمی کی وجہ سے متعدد شریعے آدمیوں اور مویشیوں کو پکڑ لانے کے لئے روانہ کئے۔ لشکر میں گوشت کی کمی تھی اور غلہ کی جنس ان کے یاس کا فی تھی۔

رستم اورائك عرب كى گفتگو رسم طوعاً و كرباً دائن سے جنگی ہتھیا رجح كر كے اور مائھ ہزار فون كے كر ساباط كى طرف روانہ ہوا۔ اس فوج كے مقدمہ پر جالينوں تھا جس كے ہمراہ چاليس ہزار كالشكر تھا۔ ساقہ ميں ہيں ہزار فوج تھى۔ مينه پر ہر مزان ميسرہ پر مهران بن بہرام رازى تميں تيں ہزار كى جمعيت كے ساتھ تھے اور ان كے ہمراہ تين عوباتى بھى تھے۔ ان ميں سے ایک سو قلب ميں چھڑ پھڑ مين اور ميسرہ ميں ہيں مقدمہ اور تيس ساقہ ميں تھے۔ ساباط سے روانہ ہو كر رستم نے كو تا ميں بڑاؤ كيا۔ اتفاق سے ایک عرب كور ستم كے پاس پر لاكے۔ رستم نے اس سے استجاباً دريا فت كيا " مم لوگ يہاں كس ضرورت سے آئے ہواؤركيا دُھو تھ تے ہو؟ "۔

عرب ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کوتمہارے ملک اور تمہارے نوجوانوں میں ڈھونڈتے ہیں۔اگرتم ایمان نہ لائے۔ رستم :اگرتم اس جنتو میں قتل ہوگئے؟

عرب جو شخص اس تلاش میں مارا جائے گا جنت میں جائے گا اور جو پئے جائے گا آس سے اللہ تعالیٰ اپناوعدہ پورا کرے گا۔ رستم : پھرتم کواس سے کیا حاصل ہوگا ؟

عرب ہم نہ سی ہمارے اور بھائی سبی۔اللہ کا دین تو تھلے گا ہم کواس کا یقین محکم ہے کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ بورا کرے گا۔ رستم بتم اس قلیل تعداد کے ساتھ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟

عرب : ہم کیا کرتے جو پچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گاتمہاری بدا عمالیاں تم کونیت و نا بود کردیں گی اور تم ہمارے زیر تنگین

ے این اٹیرنے لکھا ہے کہ آخ پر شخون مارنے کے بعد حضرت سعدنے دوسرا سرید واند کیا جس نے بنی تغلب ونمیر کے اونٹ مع ان کے آدمیوں کے گرفتاد کر لئے تتھے۔ سعدنے ان کو تکی دوسرے دن وُن کر کے تقییم کردیا پھر عمرو بن الحرث نے نہرین پرشبخون مارا اور بہت ہے مویش پکڑلائے ان ایا م کو ایا م اباقر کہتے ہیں اور پہلے واقعہ کو جس میں سوادنے فراض پر چھاپہ مارا یوم الحتان سے موسوم کرتے ہیں۔

آ جاؤگے۔

رستم ہو ہمارے خضب سے نہیں ڈرتا ہمارے پاس اس وقت (حاضرین کی طرف اشارہ کرکے) اس قدر جنگ آورموجود ہیں۔
عرب ہو ان پرکیانا زکرتا ہے یہ سب قضاء وقدر ہیں جو بچھے گھیر کے لاکس ہیں اور یہ بچھے جان برنہ ہونے دیں گے۔
رستم کی جیرہ کو روائی دستم اس تقریر سے برافروختہ ہوگیا جلاد کو بلا کر اس غریب عرب کی گردن مارنے کا حکم دیا
بعدا زاں کو تا سے جیرہ کوروا نہ ہوا۔ اثناء راہ میں اس کے فوجیوں نے رعایا کولوٹنا' ان کی محورتوں کو بعزت کرنا اور شراب پی
کر بدستی کرنا شروع کیا۔ جب اس کی اطلاع رستم کو ہوئی تو اس نے لکر پوں کو بخت جنبید کی بعض کو سزائے موت دی اور
ایخ ہم نشینوں سے خاطب ہو کر کہا ''دفتم ہے این داور دادار کی! اس عرب نے جو کہا تھا بچ کہا تھا اور بے شک جو وبال ہم پر
آئے گا ہماری بداعم لیوں سے آئے گا'۔ رستم نے جرہ میں پہنچ کر اہل جیرہ کو جمع کیا 'سمجھایا' بجھایا مسلمانوں کے خلاف
ابھارا۔ ابن بھیلہ نے کہا '' کیا خوب! تم خود مسلمانوں کی مدافعت نہیں کر سکتے 'ادر ہم کو مدافعت نہ کرنے پر ملامت کرتے ہو'۔ رستم بیخت جواب من کرخاموش ہوگیا۔

سوا و کی مہم : حضرت سعد یہ سواد کی طرف ایک ہمرید روانہ کیا۔ رستم نے اس سے باخبر ہو کر ان کی مدافعت کے لئے سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا جاسوسوں نے حضرت سعد نے عاصم بن عمرو کی سرکردگی میں چند سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا جاسوسوں نے حضرت سعد تک پیٹیج گئے ۔ سواران فارس سواروں کو اہل ہمرید کی کمک کے لئے بھیجے دیا۔ انقاق سے عاصم عین چھیڑ چھاڑ کے وقت اللہ اکبر کہہ کر پہنچ گئے ۔ سواران فارس عاصم کود کیستے ہی بھاگ کھڑ ہے ہوئے ۔ اہل سریداورعاصم مال غنیمت لئے ہوئے اپنے لئکرگا ہوا پس چلے آئے ۔ اس کے بعد حضرت سعد نے عمرو بن معدی کرب اور طلبحہ اسدی کو اہل فارس کے رنگ ڈوشک حالات دیکھنے کو بھیجا۔ تقریباً تین میل اپنے لئکرے باہر گئے ہوں گے کہ اہل فارس کا ہراول دکھائی دیا۔

عنہ کے پاس بینچ گزرے ہوئے کل واقعات بیان کئے پھرتر جمان کو بلایا گیا اور اس کے ڈریعہ اس قیدی ہے باتیں ہوتی ربیں جو تھوڑی دیر بعد مسلمان ہو گیا اور معر کہ جنگ میں بڑے بڑے نمایاں کام کئے۔ اہل فارس کے حالات اور لڑائی کے طریقے بتائے اس سے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کو بہت مدد ملی ۔ طلیحہ کی مردائی ہے یہ اس درجہ متاثر اور مفتون ہوا کہ اس نے طلیحہ کا ساتھ پھر بھی نہیں جھوڑا۔

رستم کی جرہ می کوروانگی اس واقعہ کے بعدر سم نے جرہ سے کوچ کر کے قادسہ میں پڑاؤ ڈالا۔ جہاں پر اہل فارس اور مسلمانوں میں ایک قیامت خزلز ائی ہونے والی تھی۔ اس کو مدائن سے روانہ ہوئے چے مہینے گزرگئے تھے۔ اس کے دل پر مسلمانوں کا خوف بے عدمتو ٹی ہوگیا تھا۔ اس لئے لڑائی سے پہلوہی کرتا تھالیکن پڑدگرد کے تھم سے مجود تھا۔ وہ بار بار اس کو تا کی اس کے خانف ہونے کی بدور کھی ہے '' اس نے مدائن سے تاکیدا مسلمانوں سے متصادم ہوجانے کو گھتا تھا۔ مورخوں نے اس کے خانف ہونے کی بدور کھی ہے '' اس نے مدائن سے روانہ ہونے کے بعد ایک شب خواب 'ویکھا کرایک فرشتہ آسمان سے انز اے اور اس کے ساتھ درسول اللہ علیہ وسلم اور محضرت فاروق اعظم بیں۔ فرشتہ نے اہل فارس کے جوالہ کردیا۔ اہل فارس نے بدد کھر محملی اللہ علیہ وسلم کو دے دیکر رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کے خوالہ کردیا۔ اہل فارس نے بدد کھر محملی اللہ علیہ وسلم کرایا '' رستم وز ہرہ کی گفت و شنید درستم نے قادمیہ بھی کو مسلمانوں کے شکر کے مقابلہ کے لئے عیق میں اپنا خیمہ نصب کرایا دوسر میں کہا تھے کہ مسلمانوں کے شکر کو دیکھا بھی کہ کہا تھے والے کر بیا سے ایک بلند مقام سے مسلمانوں کے شکر کو دیکھا ہوں۔ چنا نچوز ہرہ تن دیر بعد زہرہ سے کہا جب کہ کہا جو ایک مقام برا کھڑ ہے ہو جاؤ کچھ با تیں کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچوز ہرہ تن اس خور کے کھی بی کرنے تھوڑی دیر برہ سے کہا جب کو کہ مقام برا کرکھڑ ہے ہو جاؤ کچھ با تیں کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچوز ہرہ تن خیرے مقام برا کرکھڑ ہے ہو جاؤ کچھ با تیں کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچوز ہرہ تن اس خور کھر نے ہو گئے۔

رستم تم ہمارے پڑوی ہواس لئے ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور تمہاری حفاظت بھی کرتے تھے۔ زہرہ: اس تقریرے تمہارا کیا مطلب ہے؟

ر ستم تم کویا دہوگا کہ ہمارے یہاں ہے تم لوگوں کے لئے وظا نُف مقرر تھے تم جب ہمارے یہاں آتے تھے تو تم کوہم انعام و اکرام دیتے تھے اب بھی اگرتم کواس کی ضرورت ہوتو ہم تم کو خاطر خواہ انعام دیں گے۔

ز ہرہ جاری پیمُرض ہر گزنہیں ہے ہم تو اپنی آخرت بنانے آئے ہیں اور در حقیقت تم جیسا کہتے ہوہم ویسے ہی تھے لیکن اللہ

ا اس خواب کی اصلیت کے بارے بین پیچھ کھنا مشکل ہے مکن ہے کہ رشم نے ایسا خواب دیکھا ہولیکن ہوال یہ ہے کہ رشم نے پیخواب کس ہے بیان کیا اور پھر پیردوایت کس کے ذریعہ ہے دخواب کس کے علاوہ ابن اثیر نے ایک دوسراوا تعربی بیان کیا ہے کہ جس کو باور کرنا مختضا ہے عقل ہے اور دوہ بیہ ہے کہ دستم نے شاباط ہے کوئی کرنے کے بعدا ہے بھائی بندول کو صلیا نوں کے چڑھ آنے اور بزدگرد کے مقابلہ پر بھیجنے کے مفصل واقعات کھے اور عقد بندوان نے نیوم کے ذریعہ پیشین گوئی گی کہ بانی کو تجھل نے گذا کردیا ہے اور شرم غے نے خوبصورتی کا جامہ پین لیا ہے دہرہ کا تحص جاتا رہا ہے اور میزان اعتدال پر ہے میرے زدیک تو معرب تم پر اور تم ہے جو ملے ہوئے ممالک ہیں ان پر غالب آ جائے گی۔ لڑنا مسلحت کے خلاف ہے جہاں تک ممکن ہوطرہ و بنا بہتر ہے ، ۔ بیا یک ایسا واقعہ ہے جس پر بیرائے قائم ہوئی ہے کہ رشم کا خیال بندوان کی اس تحریر ہے بدل گیا ہواوروہ اس کی ہدایت کی وجہ ہے جگہ کرنے ہے تھی گرنے ہوئے جس کی جرایات کی ہوئیت کی دیسے جنگ کرنے ہے جی چرا تا رہا ہو۔

جل شاخہ نے ہم میں اپنا نبی صلی الشعلیہ وسلم بھیجا اس نے ہم کو دین حق کی طرف بلایا۔ جسے ہم نے قبول کر لیا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے جوشخص اس دین کو قبول نہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ ہم کومسلط کر دے گا اور ہمارے ڈربعہ سے وہ اس سرکشی اور بے دینی کا بدلہ لے گا اس لئے اللہ تعالیٰ ہم کوغلبہ وقتح دے گا۔

رستم تم لوگ اب بھی اقلیت ہو ہاری اس عظیم الثان فوج کے مقابلہ پر کیا آسکو گے؟

ز ہرہ: بیرخیال غلط ہے ہم اپنے وین حق کی برکت سے تم پر یقیناً غالب ہوجا کیں گے اور جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تمہارے مقابلے سے منہ نہ موڑے گا۔

رستم: وه کون سادین ہے جس کوتم حق کہتے ہو؟

ز مره: شهادتی ( لینی اشهد ان لا الدالا الله و اشهد ان محمداً رسول الله) كوزبان سے كمناول سے اس پراعتقا در كهنا -يمي وين بے -

رستم بيرتوعقا كدين اورعملاً كيا كرنا موتاب؟

ز ہرہ: شرک اور بت پری کا عالم ہے دور کرنا کو گوں کو خلق کی عبادت ہے بچا کر اللہ کی طرف بلانا مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہم تم سب برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بشر طیکہ ہمارا اور تنہارا دین ایک ہو ورنہ بھائی ہونے کے بجائے تمہارے جانی دشن ہیں۔

رستم: اگر ہم تمہاری دعوت قبول کرلیں اور تمہارے دین میں داخل ہوجا ئیں تو کیا تم بغیر جنگ وجدال لوٹ جاؤگ؟ زہرہ: (خوشی کے لہجہ میں) واللہ ہم بلا جھڑے واپس چلے جائیں گے!

حضرت ربی بن عمر کی سفارت دستم بین کرای خیے بین آیا اور سرداران شکر کوطلب کر کے زہرہ سے جو گفتگوہوئی میں کا تذکرہ کیا۔ سرداران شکر رستم کی تقریرین کراورای کار بحان مسلما توں کی طرف دیکھ کر برافروختہ ہوگئے۔ سرش رو بھیں بچیں بچوں بھیں بویں ہوکراٹھ کر چلے گئے مجلس ورہم برہم ہوگئی اس کے بعدر ستم نے حضرت سعد کئے پاس کہلا بھیجا ''تم ہمارے یہاں کسی سفیر کو بھیج دوجس سے ہم مصالحت کی گفتگو کریں'' چنا نچ سعد نے رستم کے پاس ربی بن عامر کوروانہ کیا اہل فارس نے ان کو قطرہ میں ظہرا کررستم کوربی کے آنے سے مطلع کیا۔ رستم نے اپنے لئے پر تکلف سونے کا تخت اوراس کے چاروں طرف دور دور تک و بیاوتریکا فرش پرروئی قالینوں کو بچھوا کر تکیوں کو کھوایا جن کے غلاف زر ہفت کے اور جھا لرموتیوں کے حور تک و بیاوتریکا فرش بونے کی اجازت دی۔ ربی پرانی پھٹی ہوئی میں بند تکوار کے میں لئکا نے ہوئے گوڑے ہوئے گوڑے سے اثر کرایک قالین میں نیزہ لئے ہوئے فرش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند تے ہوئے قالین کوش تک گئوڑے سے اثر کرایک قالین میں نیز سے سوران خرس کو گام کواس میں پھشادیا اور نیزے کی نوک سے فرش کو گھوڑے کے اور جھا دیا ور

رستم اورربعی کی گفتگو: اہل فارس ان کی ان حرکات کو خارت سے خاموثی کی حالت میں دیکھتے رہے جب رستم کے

قریب پنچاوگول نے زاجی ہے، تھیار ادکھ دینے کے لئے کہا۔ ربھی نے ترش روہ کو کہا ''اگر میں بلاطلب تہا رب پاس آتا تو

میں الیابی کرتا تم نے بچھے بلوایا ہے اگر سلے آنے دوتو میں آؤں ورندوا پس چلا جاؤں ''رستم نے ربھی ہوسلے آنے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرت اپنی نو کدار نیزے ہے فرگ کو تراب کرتے چرخ پھاڑے ہی تا ہوں جہاں میں بیشنا چاہتا ہوں بیشنے کی فصد کیا لیکن حاضرین نے دوکا۔ ربعی نے کہا'' میں تہمارے بلانے ہے آیا ہوں جہاں میں بیشنا چاہتا ہوں بیشنے دوورنہ میں چلا جاؤں بھی کو تو تمان ہوں بیشنا چاہتا ہوں بیشنا کا فصد کیا لیکن حاضرین نے دوکا۔ ربعی نے کہا'' میں تہمارے بلانے ہے آیا ہوں جہاں میں بیشنا چاہتا ہوں بیشنا کہ دوورنہ میں چلا جاؤں بھی کو تھا ہوں بیشنا چاہتا ہوں بیشنا کو دورنہ میں جائے ہوں بیشنا کے تعلق میں کو تو سے کہا گر کو تھا اس کے کہا گوٹھ کو میں کہنا ہوں کہا گر کہا گر کہا گر کہا گر کہا ہوں کہا گر کہ کہا گر کہ کہا گر گر کہا 
رستم نہیں اتنی مہلت دو کہ ہم اپنے روسا ملک اور ارکین سے اس معاملہ میں خط و کتابت کرسکیں''۔

ربعی بینیں ہوسکتا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے دشنوں کو تین دن سے زیادہ مہلت نہ دیا کریں ان تین دن میں غور کرکے بیا تو اسلام قبول کرلوتا کہ ہم تم کو اور تمہارے ملک کو چھوڑ کر چلے جا کیں یا پھر جزید دینا منظور کرلوئیں ہم اس کو قبول کرلیں گے اور ہم تم اس کو قبول کرلیں گے اور ہم تم ہم اس کو قبول کرلیں گے اور ہم تم تمہاری مدد کریں گے اور تم تم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے لیکن اگر ان دونوں امور میں سے کی ایک کو بھی قبول نہ کرو گے تو چو تھے روز ہم تم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے لیکن اگر ان دونوں امور میں سے کی ایک کو بھی قبول نہ کرو گے تو چو تھے روز ہم تم سے لئیں گے اور این شاخل کی تو تو تھے روز ہم تم سے لئی تاتم مسلمانوں کے مردار ہو؟

ربعی بہیں لیکن سارے مسلمان ایک جسم کی مثل ہیں ہم میں سے ہر منتفس ہرا مرمیں مختارہ مجاز ہے۔ ہم میں اعلیٰ ادفیٰ کا کوئی امتیاز نہیں۔ادفیٰ اعلیٰ کی طرف اسے اجازت دے سکتا ہے' رستم اور اس کے افسر ان فوج ربعی کی اس تقریر سے دنگ ہوگئے اور ایک سکتہ کی جالت میں تھوڑی دیر تک بیٹے رہے بعد از اس ستم نے ربعی کی تلوار دیکھ کرکہا'' اس کی نیام بہت پوسیدہ ہے غالباً تلوار بھی ایسی ہوگ'' ربعی تلوار نیام سے تھینچ کر بولے' نیام اس کی پوسیدہ ضرور ہے لیکن میں نے اسے سان پر ابھی ر کھوایا ہے''۔ پھرستم نے ربعی کا نیز ہ اٹھا لیا اور اس کا پھل دیکھ کر طنز اُبولا'' اس کا پھل بہت چھوٹا ہے کڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا''۔ ربعیؓ نے بے پروائی سے جواب دیا پھل اس کا چھوٹا ضرور ہے لیکن سیدھا دشمن کے سینے میں تیرجا تا ہے' کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی ایک چھوٹی چٹگاری ایک شہر کوجلا دینے کو کافی ہوتی ہے''۔

حضرت رابعی بن عمر کی واپسی: تعوری دیرتک ربعی اور ستم میں ای ستم کی نوک جھوتک ہوتی رہی۔ پھر ربعی اس بے تکلفی سے اٹھ کر نیز ہے کو شکتے ہوئے اپنے گھوڑ ہے کے پاس آئے اور سوار ہوکراپے لشکرگاہ میں پہنے گئے۔ رستم نے ربعی کے واپس ہونے کے بعدا کی مجلس خاص میں ارا کین سلطنت اور افسران فوج کو جع کر کے کہا: ''تم لوگوں نے ویکھا کہ کس بے باکی سے وہ عمر بی نژاد مخص با تیں کر رہا تھا''ان میں سے ایک نے کہا''وہ بہت بد تہذیب وشق غیر تربیت یا فتہ تھا پوشاک دکھی اونٹ کا جھول پہنے ہوئے تھا تمام قالینوں کو خراب کر ڈالا''۔ دوسرے نے جواب دیا''ارے صاحب اس نے ایک قالین کو درمیان سے بھاڑ کر گھوڑ ہے کی راس اس میں بائدھ دی تھی''۔ تیسر ابول اٹھا ''پہ کیا لڑیں گے توار کی نیام تک تو درست نہیں نیز سے میں صرف دو انگل کا پھل ہے اس سرے ساس سرے تک صرف ایک بانس کی بدشکل کلڑی ہے۔ رستم کو ان لوگوں کی یہ باتیں پہند نہ آئی کی بخور کر وکس قدر دوررس اور بے باکی سے باتیں گرتا تھا''۔

حضرت حدّ ایفه بن محصن کی سفارت دوسرے دن رسم نے پھر ربی کو بلوا بھیجا۔ حضرت سعد نے بجائے ان کے حذیفہ بن محصن کوروانہ کیا۔ چنا نچہ حذیفہ بن محصن بھی ای طور طریقہ سے رسم کے پاس گئے۔ جس طرح ربعی گئے تھے لیکن یہ اپ گھوڑے سے نہا تر ہے۔ فرش روندتے ہوئے رسم کے قریب پنچ اوراسی انداز سے گفتگو و کلام کیا جیسا کہ ربعی نے کیا تھا رستم نے دریافت کیا'' کیا سب ہے کہ آج تم بھیج گئے ہوکل والے صاحب نہیں آئے''۔ حذیفہ نے جواب دیا'' ہماراامیر! گرم وزم آدمیوں کو بھیج کرعدل کرتا ہے کل ان کی باری تھی آج میری ہے''۔ پھر رسم نے بوچھا' ہم کو مہلت کتنے دنوں کی دے سکتے ہو؟'' حذیفہ نے کہا'' آج سے تین دن کی'' رسم میں کرخاموش ہوگیا۔ حذیفہ نے کہا'' آج سے تین دن کی'' رسم میں کرخاموش ہوگیا۔ حذیفہ نے اپنے گھوڑے کی باگ اٹھائی اوراسلامی کشکرگاہ میں جائیجے۔

رستم کو حذیفہ کی تیزی اور حاضر جوابی نے تعجب میں ڈال دیا' تھوڑی دیر تک اس غور وفکر میں رہا کہ''عرب سے لڑنے کی بایت کیا کرنا چاہئے؟ بر دگر دکا تھم جنگ کرنے کا ہے اور بدلوگ بھی بغیر لڑے یا جزیہ لئے والیس نہ جا کئیں گے'۔ جب اس کے دل و د ماغ نے کچھ فیصلہ نہ کیا تو اپنی لئکر سے نا طب ہوکر کہا'' بدلڑ اگی نہایت خطرنا ک ہے ان میں سے بہخض جان دینے برتیار ہے بہتر ہوگا کہ ان کا دین قبول کر لیا جائے یا جزید دینا منظور کیا جائے''۔ حاضرین ہوگا کہ ان کا دین قبول کر لیا جائے یا جزید دینا منظور کیا جائے دیں جن کو ہم بدترین تلوق ان ان احمقوں کا دین اس قابل ہے کہ ہم لوگ قبول کریں؟ اب ان کی بیشان ہے کہ ہم ان کو خراج دیں ؟ جن کو ہم بدترین تلوق سے تھے ہیں' آپ مطلق متر و دینہ ہوں پہلی ہی جنگ میں ان کا خاتمہ ہوجائے گا۔ قاعدہ ہے کہ جب چیوٹی کی موت کے دن آتے ہیں تو اس کے پرنکل آتے ہیں'۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی سفارت: رسم ان کی سبہالت آمیز تقریر ن کرخاموش ہوگیا اسکا دن پھر سعد کے لئکر سے
ایک آدی کوئی کی گفتگو کرنے کے لئے بلوایا۔ اس مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کئے اور کمال دلیری سے رسم کے تخت پر چڑھ کراس کے
برابر بیٹھ گئے۔ حاضرین نے ان کو تخت سے اتار دیا مغیرہ نے کہا'' واللہ ہم نے تم سے زیادہ نا دان تو م و نیا بیل نہیں دیمی ہم
لوگ عرب ہیں ایک دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہم لوگ عجیب احمق ہو کہ ایک کوتم نے معبود بنا کر تخت پر بٹھا دیا ہے تم جھے
بوایا ہے۔ میں تمہارے بلانے پر آیا' تم نے میرے ساتھ سے
بتاؤ کہ تم لوگوں میں بعض معبود اور بعض بندے ہیں' تم نے مجھے بلوایا ہے۔ میں تمہارے بلانے پر آیا' تم نے میرے ساتھ سے
برتاؤ کیا کہ تم نے مجھے تخت سے اتار دیا' اس سے میں سجھتا ہوں کہ تم لوگ ضرور مغلوب ہوگے۔ واللہ کوئی بادشاہ اس تو تو پہلے بادشاہ کو خدا بنائے'' مغیرہ کی اس تقریر کوئی کر چھوٹی حیثیت
بادشاہی نہیں کر سکتا اور ندائی قو م بھی سرسز ہو سکتی ہے جوا سے بادشاہ کو خدا بنائے'' مغیرہ کی اس تقریر کوئی کر کہا'' اللہ
اور کم مرتبہ والے حاضرین نے دل ہی دل میں تقد بی کی سیکن امراء ورؤساء نے تقارت کی نگا ہوں سے دیکھ کر کہا'' اللہ
اس کوموت دے جو ہماری تحقیر کرتا ہے''۔

وولت کی پیشکش اس کے بعدرستم نے فارس اور اہل فارس کی عظمت 'یز دگر دی سطوت ' حکومت اور اہل حرب کی تنگی معیشت ' نا داری اور پنم وحثی ہونے پر طولانی تقریر کرتے ہوئے کہا'' تم لوگ مقلوک الحال تھے اور قبط کے دنوں میں ہم سے مدد چاہتے تھے ہم تم کو مجوریں اور جود سے اور تمہارے امیروں کو کپڑے ' خچر' زرو مال دیتے تھے اور تم میں سے جو جس قدر اٹھا کر لے جاسکتا تھا' اس کو ای قدر مجودیں اور غلہ لے جانے کی اجازت تھی۔ اس وجہ سے ہماری غیرت و جمیت تمہارے قبل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اب جو بچھ ہوا سو ہوا اب بہتر یہی ہے کہتم لوگ لوٹ جاؤ ہم تم کو اور تمہارے امیر کومویش ' غلہ' کیڑے' دو یہ خاطر خواہ دیں گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کا خطبہ مغیرہ بن کراٹھ کھڑے ہوئے اور پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رہول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ۔ پھرستم و طاخرین کی طرف نخاطب ہو کر کہا'' تم نے جو پچھرب کی تنگی معیشت' فاقد متی' ہی دی کا صلاح طال بیان کیا وہ سب سبح اور درست ہے ہم کو بیسب معلوم ہے اور ہم اس سے انکار تبیں کرتے ۔ و نیا کا دستور یہی ہے کہ آئ تنگی ہوت کی فرانی ہوگا آئی مولان کی اگر تم لوگ اس کا شکر اوا کرتے جو تم کو طاصل ہے تو اللہ تعالیٰ تم شکر اوا نہ تم ہو تا ہوتی کو طاصل ہے تو کل عرب ہوگی آئی تم لوگ اس کا شکر اوا کرتے ہوتی آئی ہوگا آئی ہوگا تا بلکہ تمہار ایشکر اس سے کم ہوتا ہوتی کو طاصل ہے تو کل موسی کی خوا اللہ تعالیٰ کا شکر اوا نہیں کیا ۔ اس لئے کھڑا ان نے تم اللہ تعالیٰ کا شکر اوا نہیں کیا ۔ اس لئے کھڑا ان نے تم اللہ تعلیہ وسلم کو بھیجا جس نے ہم کوراہ اللہ تعالیٰ ہوگا اور کھا اور تھا را موسی کی اور کھا را دور تو کی اللہ تعلی کے باج نہیں گے باج نہیں کو افتیار ہے چا ہے اسلام تبول کر لوقو ہم تم کو اپنا بھائی بنا لیس گے اور تنہار سے ملک کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جا کیں گے باج نیر یہ تعبہ اور کھا اور کھا توں کا عربہ کہ ہمارے تو جوانوں نے تمہارے کھا اور کو اور اگر ہوگا اور جولوگ ہم میں اس منظور شہول اور کو اور آئی ہوگا اور جولوگ ہم میں سے اس ان کو تمہار املک کے بعیر ہوگا اور جولوگ ہم میں سے مارا جائے گا جنت میں واٹل ہوگا اور جولوگ ہم میں سے مارا جائے گا جنت میں واٹل ہوگا اور جولوگ ہم میں سے مارہ جاؤ جن میں آگیا اور تم کھا کر کہنے لگا '' بہ میں ہو اس جوائی میں آگیا اور تم کھا کر کہنے لگا '' بہ میں ہو اس جوائی میں آگیا اور تم کھا کر کہنے لگا '' بہ میں ہور بائیں ہو اس جوائی میں آگیا اور تولوگ ہم میں ہور بائیں ہور بائیں گور کو اور خول ہوں گور کو تولوگ ہم میں سے میں آگیا تولی ہور تھی ہور گا اور خولوگ ہم میں ہور ہور کی طرف ہور کی ہور کہنے ہور کھی ہور تھیں ہور کھی ہور تھیں ہور کھی ہور کو گور کو تولوگ ہم میں سے مور کی ہور کھی ہور تھی ہور کھی ہور تھی ہور کھی ہور تھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور گور کی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور تھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھیں کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کے کے دور کھی ہور کھی

گرضلے نہ کروں گا جب تک تم سب کونل نہ کرلوں گا''مغیرہ اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔اس کے بعدر سم نے اہل فارس کو جمع کر کے صلح کی ہابت مشورہ کیا اور جنگ کے انجام سے ڈرایالیکن اہل فارس نے بدا تفاق رائے لڑائی کو پیند کیا اور اس رائے رمصہ جدوری

رستم گودعوت اسلام: اس کے دوسرے دن اتمام جت کے لئے حضرت سعد نے ایک شخص کو بغرض دعوت اسلام رستم کے پاس بھیجا۔ رستم نے حسب عادت پہلے عربوں پراپ احسانات جہّائے پھران کو مال و زرد ینے کا اقرار ووعدہ کیا۔ آثراس قاصد کے ناکام واپس آنے پرطرفین سے اعلان جبگہ ہوگیا۔ رستم نے حضرت سعد کے پاس کھلا بھیجا کہتم ہماری طرف آؤ '' رستم کو پر جواب شام کے وقت کے یا ہم تہماری طرف آؤ '' رستم کو پر جواب شام کے وقت ملااس نے بلی کی طرف رق کیا لیکن چونکہ حضرت سعد نے اس خطرے کو پہلے ہی تا ڈلیا تھا اس لئے اپنے چند آومیوں کو پہلے ہی بائر کی خافظت پر شعین کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد کو اس سے آگاہ کیا۔ حضرت سعد نے اس جواب تا ہم تی بائی کی عافظت پر شعین کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد کواس سے آگاہ کیا۔ حضرت سعد نے رستم کے پاس بیام بھیجاتم بائری کی کا فظت پر شعرہ کا فی مقد ارسے بھی کر کے بل با ندھا اثر و حاکم کر دیا دو پر سے قبل ہی بل مزدہ کر تیار ہوگیا و تی ہو نے تک وریا جو رسانی کی خوض سفد کو جو سفید باتھی تھا۔ وریا عور کر کے خوص سف کو میں معان اور کھی تھوں میں دھا جو کی دو می کو میاں کو مقد کر دیا تھا تا کہ قاد سے میں اور اس کے درمیان میں تھا۔ پر دگر د نے مدائن سے قاد میں تھوڑ نے قاطلے پر خررسانی کی غرض سے ڈاکیوں کو مقر دیا تھا تا کہ قاد سے میں رسم کی جو دافعہ کر دیا تھا تا کہ قاد سے میں رسم کی اطلاع فوراً اور بہ آسانی پر دگر دو و می کی اس نے میں بیخررسانی کی غرض سے ڈاکیوں گو تھا۔ اس کی اطلاع فوراً اور بہ آسانی پر دگر دو و دو می کو دور سے اس کی اطلاع فوراً اور بہ آسانی پر دگر دور کے دورا تھی کو کو دور کے اس کی اطلاع فوراً اور بہ آسانی پر دگر دورا کھی تھا۔

حضرت سعد کی علالت رسم کور تیب شکریں مصروف دیکھ کرمسلم افواج نے بھی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سعد بن افی وقاص ان دنوں بھوڑ وں اور عرف النساء کی بیاریوں میں مبتلا تھے۔اس وجہ سے گھوڑ ہے پر چڑھنا تو در کنارا گھ کر بیٹے بھی نہ سکتے تھے بدرجہ مجدوری قصر پر چڑھ گئے جو قادسیہ میں ان کے پہنچنے سے پہلے بنا ہوا تھا اور ایک بوریئے پرسینہ کے بل بیٹھ گئے بعض لوگوں نے حضرت سعد کی اس خانہ شینی پر اعتراض شروع کیا۔ حضرت سعد میس کر با ہر آئے بھوڑ وں اور زخموں کو دکھلایا اس کے بعد

طعنہ زنول میں ہے کسی نے میدوشعر کیے تھے۔

وسنعتد بيئاب القادسيت محصم وتسوة سنعتد ليستس فيهن ايسم

تقساسل حنى اسزل الكه تصدره فساينسا و قسدا مست انسساء كثيسره

لین اللہ کی مدد آنے تک اعدائے دین سے لڑتے رہیں گے۔ حضرت سعد چاہے درواز ہ قادسیہ بین چھپے رہیں لیکن ہم ایسی حالت میں واپس ہوں گے کہ بہت ی عورتیں بیوہ ہوگئی ہوں گی لیکن سعد کی عورتوں میں ہے کوئی بیوہ نہ ہوگی' ۔ ان اشعار کوئن کر کر حضرت سعد قصر سے باہر آ گئے اور لوگوں کوجع کر کے اپنے مرض کو ہٹلا یا اور ذخوں کو دکھلا یا تھا۔ اپٹی مجودی بیان کی۔مرض کو ہٹلا یا زخموں کو دکھلا یا۔

دوسری دوایت ہے بالنفسیل معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد با قاعد دنوج کولڑار ہے تصے عسا کرسلام کی قیادت حضرت سعد ہی کے ہاتھ میں تھی۔حسب ضرورت ایکام کاغذیزلکھ کر گولی بنا کرفوج کے افسرول کی طرف چیسکتے تھے۔ لوگوں کی طعنہ زنی بند ہوگئا۔حضرت سعد نے خالد بن عرفظہ کواپنا نائب مقرر کیا اور جن لوگوں نے با وجو دعذر سیح ہونے کے اپنی طعنه زنی بندند کی ان کوایے قصر میں قید کر دیاان میں سے ایک ابو مجن ثقفی تھے لیفس کہتے ہیں کہ ان کوشراب نوشی کے جزم میں قید کیا تھا اس کے بعد نہایت نصیح و بلیغ خطبہ دیا اورلو گوں کو جہا دیرا بھارا۔اللہ تعالیٰ کے انعامات اور دعدُوں کو بیاد دلا یا اور سب کواس سے مطلع کیا کہ خالد بن عرفظہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ پھر چنداصحاب رائے اور جنگ آ زمود و اشخاص کولشکر کی صفوں میں گھوم کر جہاد جنگ پرابھارنے کے لئے بھیجا۔ منجملہ ان کے مغیرہ ٔ حذیفہ ٔ عاصم طلیحہ ' قیس' غالب وعمروشامل تھے اور شعراء میں شاخ 'طبیہ عبدی' عبدۃ بن الطیب (رضی اللہ تعالی عنبم ) شریک تھے۔ یہ لوگ مسلم افواج کی صفوں میں گشت کر کے مجاہدین اسلام کو جہا دیرا بھارنے گئے۔قاریوں نے حضرت سعد کے حکم سے سورہ انفال پڑھنا شروع کی۔تمام لشکر میں ایک عالمگیر جوش پھیل گیاسب کی آئکھیں طیش سے سرخ ہوگئیں دل میں سکون اوراس کے ساتھ انعام و جنگ کا جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت سعد بن الى وقاص كاخطبه :حضرت سعدن امراء لشكر سے خاطب موكر فرمايا" اے عازيان اسلام اينے اینے موریے اور مقامات پر پہاڑ کی طرح جے رہنا اور جب متحرک ہوتو دریائے پر جوش سیلاب کی طرح جنبش کرنا میں نماز ظہر کے بعد پہلی تکبیر کہوں گاتم لوگ بھی تکبیر کہنا اورلشکر کی صفوں کو درست کر کے مستعد ہو جانا اور جب دوسری تکبیر سنوتو تم بھی تکبیر کہنا اور منکح ہو کرنوک دار نیز وں کو دشمنوں کے سینوں میں پیوست کرنے کے لئے سامنے کر لینا اور ششیر بکف ہو جانا۔ پھر جب تیسری تکبیری آوازتمهارے کانوں تک پنچے تواینے اپنے لشکر کوموقع موقع سے لے جا کراڑائی پرتل جانا۔ چوقی تکبیر کو سنتے ہی دفعتۂ تکبیر کہتے ہوئے اعدائے دین کی صفوں میں گئس جانا اور لاحول ولاقو ۃ کہدکر دست بدست لڑنے لگنا''لیں جب سعد بنا تیسری تکبیر کی تو اشکراسلام سے لڑنے والے نکے اور ان کے مقابلے پر کار آ زمودہ سوار آئے۔ پہلے نیز ہ بازی ہوتی ر ہی پھرتکوار کے ہاتھ چلنے لگے۔ دلا وران عرب رجز بیاشعار پڑھتے اوراڑنے والوں پرحملہ کرتے تھے۔ <u>ہر مزکی گرفتا ری</u>: پہلا جو شخص اس لڑائی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ شاہرادگان فارس سے ہر مزنا می ایک شاہرادہ تھا۔ اس کو

مرمز کی کرفیاری: پہلا جو تھ اس کڑائی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ شاہزادگان فارس سے ہرمزنا می ایک شاہزادہ تھا۔ اس کو غالب بن عبداللہ اسدی میدان جنگ سے قید کر کے سعد کے پاس لائے اور پھرلوٹ کرلڑ نے چلے گئے۔ اس ا شاء میں ایک دوسرے شہوار کشکر فارس سے نکل کرمیدان میں آیا۔ عمرو بن معدی کرب نے صف کشکر سے نکل کر گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر

ا ابن اشر نے لکھا ہے کہ تیسری تنبیر کو سنتے ہی لئکر اسلام ہے سب ہے پہلے غالب بن عبداللہ اسدی رہز پڑھتے ہوئے نکلے لئکر فارس ہے ہر مرآیا ہورد ین تاتی پہنے ہوئے تھا۔ فارس کے مشہور ملوک سے قااس کو غالب نے آئے کے ساتھ ہی گرفار کر لیا اور سعد کے پاس پہنچا کروا پس گے۔ بجر عاصم نے بھی رہز پڑھتے ہوئے میدان میں آ کر کڑنے والے کو طلب کیا اہل فارس سے ایک سوار نکل کرآیا عاصم نے اس پر نیز ہ کا وار کیا اس نے ان کے نیز ہ کو سر پر روک لیاعاصم نے دوسر سے ہاتھ سے تلوار گئے کہ کرحملہ کیا۔ حریف مقابل جان بچا کرمیدان جنگ سے بھا گاعاصم نے تعاقب کیا اورصف لشکر فاوس سے گرفتار کرلائے۔ پیشکر فارس کے باور جی کا مہتم تھا اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہی تھیں جن کو صرف مورچہ والوں نے جوسا منے تھے کھایا۔ عاصم کی سے گرفتار کرلائے۔ پیشکر فارس سے ایک شخص چا ندگا گرز کے جڑا وہ تاج بہنے گھوڑے کو کداتا ہوا نکا انگر اسلام سے عمرو بن معدی کرب مقابلہ پر آئے۔ اس نے ان پر گرز چلا یا انہوں نے اس کے وارکو خالی دے کر کم میں ہاتھ ڈ ال کراٹھالیا اور اپن آئے گھوڑے پر بھا کرلائے اس کے بعدر سے نے ہاتھیوں کو بڑھنے کا حکم علیہ وہ بھا کہ کہ مخلوب شروع ہوگئ۔

یک دیااوراس کے بعد بینہ پر پڑھ کر ڈالا خود زرہ آلات حرب جو بچھ تھا لے لیا۔

واقعات جنگ رستم نے لاائی کاعنوان بدلا ہوا دیکھ کر جنگ مغلوبہ شروع کر دی وفعۂ ہاتھیوں کو مسلمانوں کی طرف بر حایا۔ بحیلہ نے نہایت مردائل ہے ان کا مقابلہ کیا۔ سعد نے بنی اسدکو بحیلہ کی کمک کا تھم دیا۔ طبحہ بن خولید اور جمال بن مالک نے ہاتھیوں کے بر صحتے ہوئے جملے کے سیلاب کوروک دیا۔ پھر طبحہ کی طرف ایک نامی سیر سالا رفارس جملہ کرتا ہوا بر حالیہ نے ہوائی کی طبحہ بوکر کہا ''اے طبحہ نے نہا موری اور مردائلی کا سہرہ بنی اسد کے سر پر باند صاحات گا؟ اللہ تعالی ان کواجہ دے کیا مردائلی دکھارہ بیں! کہ وہ کندہ کیانا موری اور مردائلی کا سہرہ بنی اسد کے سر پر باند صاحات گا؟ اللہ تعالی ان کواجہ دے کیا مردائلی دکھارہ بین! بی جگہ ہے جنبش دیکھواں وقت تک اپنی جگہ ہے جنبش دیکھواں وقت عرب کی ہر قوم اپنی مورچہ ہے حرکت کر چک ہے۔ لیکن افسوں ہے کہتم نے اس وقت تک اپنی جگہ ہے جنبش بھی نہیں کی احدے سے کہ کرتا گے بڑھا ان کے بڑھان کے بڑھنے کے ساتھ بنی کندہ نے بھی حرکت کی اور فارس کے انبوہ کشر کو جو بحیلہ و بنی اسدکو گھیرے ہوئے لڑر ہاتھا چیچے ہٹا دیا۔ رستم نے اشارے سے کل فشکر کو مجموعی قوت سے تملہ کرنے کا تھم دیا۔ جس میں فول ایس کے بعد سعد نے چھی تکبیر کہی جس آ واز کے سنے سے کل افواج قاہرہ اسلامیہ نے بھی تکبیر کہتے ہوئے قدم آگے بڑھان کے بور صاحات نے اسدقدم جمائے ہوئے لڑر ہے تھے اور جنگ وجدال کی چکی چل رہی تھی۔ فریقین کی فرجیں ایک کے برطانے نے نے اسدقدم جمائے ہوئے لڑر ہے تھے اور جنگ وجدال کی چکی چل رہی تھی۔ فریقین کی فرجیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہوگئی تھیں۔

معرکہ بوم الرماق: جنگی ہاتھوں نے مسلمانوں کے مینہ ومیسرہ پرتملہ کیا اسلامی سواروں کے گھوڑے ان کالے کالے بہاڑوں کود کھے کر بدک کر بھا گے عاصم بن عمرو نے سعد کے تم سے تیراندازوں کو ہاتھوں اوران کے سواروں پر تیراندازی کا حکم دیا۔ خود عاصم نے نیزہ لے کر ہاتھوں پر حملہ کیا ان کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی ہاتھوں کے سوٹھ وں پرحملہ کیا۔ تیراندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ ان کے سواروں کو جواب دیئے کا موقع نہ ملا۔ اکثر ان میں سے منہ کے بل او ندھے گر پڑے جو باقی رہوان کو مجوراً پیچھے ہنا پڑا شام تک بیلا ان ایس انداز میں جاری رہی ۔ بالآخر رات نے اپنے سیاہ دامن میں دن کی روشنی کو چھپالیا۔ فریقین نے اپنی چیکتی ہوئی تلواروں کو نیام میں کر کے میدان جنگ سے اپنے اپنے لشکرگاہ کی طرف مراجعت کی اس لڑائی کانام یوم الرماق ہے۔ محرم سماھ میں دوشنہ کے دن بیلڑائی ہوئی تھی۔

صبح کو بعد نماز نجر حضرت سعد نے شہداء کو فن کرایا ' زخمیوں کوعورتوں کے سپر دکر دیا وہ ان کی تیار داری میں مصروف ہوئیں اور حضرت سعد نے ترتیب لشکر کی طرف توجہ کی اس اثناء میں دور سے ایک گر دنمایاں ہوئی اور گھوڑوں کی مصروف ہوئیں اور حضرت سعد نے ترتیب لشکر کی طرف توجہ کی اس اثناء میں دور سے ایک گر دنمایاں ہوئی اور گھوڑوں کی بنہنا ہٹ سے میدان گو نجے لگا تھوڑی دیر کے بعد جب گر دیھی تو لشکر عراق کا نشان دکھائی دیا جوشام میں لڑر ہا تھا اور فاروق اعظم نے بعد فتح دشق اس کی واپسی کا تھم دیا تھا۔ اس لشکر پر ابوعبیدہ نے ہاشم بن عتبہ کو امیر مقرر کر کے روانہ کیا تھا۔ مقد مد انجیش پرقعقاع بن عرو تنے۔ ان کے ہمراہ ایک ہزار فوج تھی انہوں نے ہیں ہیں تا دمیوں کی ایک ایک گلڑی قائم کی تھی اور ہر

ہے۔ اس اشیر نے لکھا ہے کہ نظراسلام کے مقتولوں کی تعداد پانچے سوتھی ان شہداء کو سعد نے قادسید کے مشرق عثریب اورعین انشنس کے مامین ایک وادی میں ذمن کرایا تھا۔

ایک برجدا گاندافسر مقرر کر کے ایک کودوسرے سے اس قدر فاصلہ پر رکھا تھا کہ ایک دوسرے کود مکھے نہ سکتا تھا۔ قعقاع کی آمد: دوسرے دن لڑائی چیڑنے سے پہلے تعقاع کی فوجیں آئی شروع ہوگئیں۔ قعقاع نے حاضر ہُو کر سعد کو سلام کیا 'شام سے نشکر مراق کے واپس آنے کی خوشنجری سنائی اور اجازت لے کرمیدانِ جنگ میں اڑنے کونکل گئے۔ <u>ذ والحاجب فیرزان اور بندوان کا خاتمه بشکر فارس سے ذوالحاجب مقابلہ پر آیا تعقاع نے پیچان لیا اور شهداء</u> جمر کو یا د کر کے کمال مردانگی سے حملہ کیا تھوڑی ویر تک لڑتے رہے آخر میں تعقاع نے نیز ہ چھوڑ کر تلوار تھینچ کی اور اس تیزی سے دار کرنا شروع کیا کہ ذوالحاجب جوابی حملہ نہ کرسگا آخر کار قعقاع نے اس کوتل کر ڈالا۔ اس کے تل ہے جس قدراشکر اسلام میں خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اس سے بدر جہازیا دہ لشکر فارس میں رخے وغم کا اظہار کیا گیا۔ پھر قعقاع نے جوش مسرت سے ایک چکر لگا کرلڑنے والے کوطلب کیا لشکر فارس سے فیرزان اور بندوان نکل کرآئے قعقاع نے فیرزان کی طرف قدم برهایا۔ بندوان نے ان پر پیچھے سے تملہ کرنے کا قصد کیاا تفا قاحرث بن طیبان ابن الحرث بن تیم اللات کی نظر پڑگئی صف کشکر ہے جھپٹ کر ہندوان کے سر پر پہنچ گئے قعقاع نے فیرزان کوادر بندوان کوٹرٹ نے اسی جگہ پرڈ میر کر دیا۔ قعقاع کی جنگی جال قعقاع نے اس لزائی میں ایک جالا کی کدوس دی اونٹوں کو ایک ایک قطار میں کرے ان پر جھولیں ڈال دی تھیں اور ان پر بڑے ہوشیار تیرا ندازوں کو بٹھا کرلشکر فارس کے سواروں پرحملہ کرنے کو کہا تھا اور ان کے گردوپیش سوارول کورکھا تھا چنانچہ قعقاع کی مینڈ بیرکارگر ہوگئی۔سواران فارس کے گھوڑے ان مصنوعی ہاتھیوں کو دیکھ کر بے قابو ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سواران فارس نے ان کو پھیرنے کی ہر چند کوشش لیکن بے سودتھی۔ اہل فارس کوان مصنوعی ہاتھیوں سے اس سے زیادہ نقصان پہنچا جس قد رمسلمانوں کواصلی ہاتھیوں سے برداشت کرنا پڑا تھا۔ تعقاع نے اس معرکہ میں تمیں حملے پیم کئے اور ہر حملے میں ان کے بڑے بڑے سر داروں کولل کیا۔سب سے آخر میں جو شخص ان کے ہاتھ سے مارا گیاوہ ہزر چم ہمدانی تھا۔ سیتان کاشنمرادہ برازاعور بن قطبہ کے ہاتھ سے مارا گیا دو پہر تک لڑائی کا ٹیمی رنگ رہا۔ لشکر فارس کا کوئی شہوار باقی ندر ہا کہ جومیدان جنگ میں آیا ہواور تعقاع نے اس کوئل نہ کیا ہو۔ دوپہر کے بعد جب اہلِ فارس قعقاع کے مقابلے پر جانے میں پس و پیش کرنے لگے تورستم نے مجموعی قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔

معرکہ یوم اغوان ایک طرف سے اہل فارس نے یورش کر کے شکر اسلام کوجا صربے میں لینے کا قصد کیا۔ دوسری طرف سے افواج قاہراہ اسلامیہ نے اپنی چکتی ہوئی تلواروں کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ نصف شب تک لڑائی نہایت ڈورو شور سے جاری رہی۔ فارس کے نامی گرامی سردار مازے گئے مسلمانوں کی طرف سے تقریباً ایک ہزار آدمی شہید و مجروح ہوئے اور لشکر فارس کے دی ہزار سیابی مارے گئے ۔ حضرت سعد نے شہداء کو جنع کر کے دفن کرایا زخموں کومیدان جنگ سے اٹھا کر علیحدہ خیموں میں لائے جواس کام کے لئے نصب کئے گئے تھے اور انہیں عورتوں اور لڑکوں کے سپر دکر دیا۔ فارس کے مقتولوں کی لاشیں میدان جنگ میں یوں ہی پڑی رہیں نہاں پر کوئی نوحہ خوانی کرتا تھا اور ندان کی تجہیز و تھین کی ٹمی کو پڑاوہ سے سے منہ ہر مقتولوں کی لیڈیت تھی کہ سب کے منہ ہر تھی۔ حالت میتھی کہ مردار خور پر ند بھی ان ناپاک لاشوں پر نہیں آتے ہے۔ لئکر فارس کی یہ کیفیت تھی کہ سب کے منہ ہر

ہوا یّاں جھوٹ رہی تھیں لڑائی ختم ہونے پرایئے اپنے خیموں میں نٹرھال پڑے تھے نہان میں وہ جوش باقی رہ گیا تھا جواس ے پیشتر تھا اور نہ ان کواپنے مقتول سپاہیوں کے انقال کا کچھ خیال تھا۔ برعکس ان کے اسلامی لشکر کا جوش کا وہی ہال تھا۔ ہر فر دبشر کے چیرے پر بشاشت کے آثار نمایاں تھے مورتیں اور لڑ کے خوشی سے اپنے زخمیوں کی تیار داری کررہے تھے اور جو مجھے وتندرست تنے وہ شوق جنگ میں بے تاب کہوئے جاتے تھا اس دوسرے دن کی لڑائی کو یوم اغواث کہتے ہیں۔ معركه لوم عماس تيرے معركه كانام يوم عاس بة معقاع نے عساكراسلاي سے رات بى كوكه ركھاتھا كه چندرسالے مور ہے سے باہرشام کی طرف اس وقت چلے جائیں اور صبح ہوتے ہی سوسوار گھوڑ ااڑ اتے ہوئے میدان جنگ میں آئیں۔ اس طرح بے در بے ان سواروں کی فوج آتی رہے۔ چنا نچے مجم ہوتے ہی پہلارسالہ میدان جنگ میں آیا۔مسلمانوں نے جوش مسرت سے نعرہ اللہ اکبر بلند کیا اورغل بڑگیا کہ شام سے امدادی فوج آگئی ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی حملہ ہوا۔ حسن اتفاق سے کہ ابھی رسالہ ندآنے پایا تھا کہ ہاشم بن عتبہ سات سوسواروں کو لئے موئے آ مینے جن کوابوعبیدہ نے شام سے امداد کی غرض سے بھیجا تھاانہوں نے اپنے ہمراہی سوارول کوسترستر آ ومیول پرتقسیم کر کے میکے بعد دیگر سے میدانِ جنگ میں آنے كاحكم ديا صبح سے شام تك تھوڑى دير كے بعد سواران اسلام كے رسالے كے بعد ديگر ميدان ميں آتے رہے اور ہرايك كے آنے پراللہ اکبر کے شور سے سارا میدان گونج اٹھتا تھا اور اہل فارس کی روح فنا ہوئی جاتی تھی۔ پھر عسا کر اسلامی نے ان کے م قلب براس زوز سے حملہ کیا کہ صفوں کو بھاڑتے ہوئے مثنی تک نکل گئے اور وہاں سے لوٹ کران کے میمند برحملہ کیا 'رشتم نے ل جس وقت بیار انی زوروشورے جاری تھی اس وقت اپونجن ثقفی مشہور بہا دراور شاعر جوشراب مینے کے جرم میں قید تھا قید خانہ کی کھڑ کی ہے لڑائی کا تماشد کیدر ہاتھا جب صبط نہ ہوسکا بے تاب ہو کرسلنی (سعد کی بیوی) ہے کہا'' تم مجھ کو خدا کے لئے چھوڑ دواگر میں ندہ نئے گیا تو پھروا کہ آ کراینے ہاتھ ہے بیزیاں پہن لوں گا اور اگر مارا گیا تو مجھے فن کرا دینا' مملیٰ نے کچھ خیال نہ کیا ابولجن افسوں کے کہے میں اشعار میڑھنے لگا جس کے دوشعر فقل کئے جائے ہیں

و ازنک مشدودا علی و ثاقبا

كفي احزنا ان ترتدي الخيل بالقنا اس نے بڑھ کر کیاغم ہوگا کہ موار نیز ہ بازی کررہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوں۔

مصاريع من دوني تصم المناديا

اذتمت عننائي الحديد واغلقت جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیرا ٹھنے نبین ویتی اور اس طرح دروازے بند کرویتے جائے ہیں کہ کسی کو پکاروتو وہ شتا ہی نہیں سلنی کے دل بران اشعار کا ایبااثریزا که انہوں نے خود آ کر بیڑیاں کاٹ دیں اور خاص سعد کی سواری کا گھوڑا'' بلقاءُ'' تا می دیا ابو تجن سوار ہو کرمیدان جنگ میں اُٹلا اور نیز ہیازی كرت بوئ الله اكبركه كرمينه برحمله كيار چرتكبير كهة كرميسره يرنوث برااوراس زوروشور سيحمله كيا كه جس طرف جاتا تفاصف كي صف الناويتا تفاية تام لشكراس كے مرداندوار تملیت متحرتها كديدكون بزي بے خودسعد بھي حيران متصاورول ہي ول بين كہتے متص كرد محملے كا نداز توابو لچن كا بے كيكن وہ توقيد ب اگروہ قید نہ ہوتا تو میں بیرکہتا کہ ابو تجن ہے اس پر طرفہ تماشہ ہیے کہ بیرتو میرا گھوڑا بلقاء ہے جب رات ہوئی توابو تجن نے میدان جنگ ہے واپس آ کرخود بی بیریاں پہن لیں علمی نے ان سے اس قید کی وجد دریافت کی۔ الوجی نے جواب دیا کہ محقود ورکسی وجہ سے امیر نے قید تیس کیا میں جاہلیت میں دائم الخرقااوروه كم بخت عادت اب بھی نہیں چھٹی اگریٹے کونیں ملی توزبان ہی ہے اشعار میں کہد کروا لکتہ لیتا ہوں' جب مجھ ہوئی اوراس کا تذکرہ سعد کے روبروبونے لگا توسلی نے پتمام حالات بیان کے سعد نے ای وقت ان کور ماکردیا اور کیا ''والله سلمانوں پر جوشف ایسی جاشاری کرے میں اس کوتیونیس كرسكنا'' ـ ابوجن نے كہا'' والله ميں بھي آئے ہے بھی شراب وہاتھ نہ لگاؤں گا'' ـ چنانچہ ابوجن نے پھرشراب بيس لي۔

لڑائی کارنگ بدلا ہوا و کھے کہ ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کا حکمہ یا اوراس کے گردو پیش سواروں کارسالہ متعین کیا۔

مجابلہ مین کی بلیخار: اگر چہ اس جملہ بیں سواران اسلام کے گھوڑے بدک کر بے قابونہ ہوئے لیکن ان متحرک سیاہ
پہاڑیوں نے عسا کراسلام کوغیر مرتب کر دیا۔ جس طرف یہ نکل جاتے تھے قال کا قال پھٹ جاتا تھا۔ سعد نے قعقاع و عاصم
کے پاس کہلا بھیجا کہ فیل سفید کو بوتمہارے مقابل ہے مارواور جمال و شرحییل کو زیل اجرب کے ہلاک کرنے پر مقرر کیا۔
قعقاع و عاصم نے تو فیل سفید کولیک کرایک ہی وارے ہلاک کر دیا۔ باقی رہافیل اجرب جس کے مارنے پر جمال و شرحیل
متعین تھے وہ زخی ہوکر بھاگا۔ اس کو بھاگتا ہوا و کھے کراور ہاتھی بھی اس کے پیچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دم کے دم میں وہ
ساہ بادل بالکل چھٹ کے لئیکر فارس کی صفیل درہم برہم گئیں۔ اسلامی سپاہی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے لگے اور ان کو حوصلہ
آز مائی کا موقع مل گیا۔ عمرو بن معدی کرب' ' قیس بن کشور نے بڑے بڑے بڑے والیس آئے سازابدن گرد سے اٹا تھا یہ
صفول میں بے خوف وخطر کھس جاتے اور نعرہ اللہ اکبر لگائے' کقار کو فارٹ نے میدان جنگ میں اشارے سے ٹماز اوا کی
منام دن خوف وخطر کے اعتبار سے فریقیتین کے لئے برابر رہا۔ اسلامی لشکر نے میدان جنگ میں اشارے سے ٹماز اوا کی
علیدہ بھوکر تر تیں صفوں میں مصروف ہوئے۔

معرک رلیانۃ الہریرہ فریقین صفول کوم تب کرکے پھر میدان جنگ میں پنچ اور مغرب کے بعد ہے تمام رات الاتے رہے اس لڑائی کا نام لیلۃ الہریرہ ہے سعد نے لڑائی ہونے سے پہلے طلیحہ اور عمر و بن معدی کرب اپنے سپر سالار کے تعمیر پر عامل نہ ہوئے متعین کیا تھا کہ اس سبت سے ایرانی لشکر تملہ نہ کر سکے لیکن طلیحہ اور عمر و بن معدی کرب اپنے سپر سالار کے تعمیر کہ کر آپڑے کشت وخون کا بازارگرم کر دیا اور عمر و بن معدی خاضہ میں پہنچ کر مشورہ کیا طلیحہ قاری کے لشکر کے پیچھے سے بجبیر کہ کر آپڑے کشت وخون کا بازارگرم کر دیا اور عمر و بن معدی کرب شیبی لشکر پر بیافار کر کے طلیحہ سے آ ملے اور نہایت تیزی سے لڑائی شروع کر دی سب سے پہلے جس نے امیر لشکر (سعد) کی بدا اجازت لڑائی چھٹری وہ قعقاع اور ان کی قوم تھی ان کے بعد بنی اسد پھڑنج پھر بحلیہ پھر کندہ نے جملے کئے سعد ہر قبیلے کے حملے کے وقت ((البلیم اعفولیم و انصر ہم)) ''اے اللہ ان کی مغفرت کر اور ان کی مدد کر'' کہتے جاتے تھے۔ سعد نے عکم دیا تھا کہ تیسری تجبیر پر حملہ کیا جائے لیکن لشکر فارس کی طرف سے پہلی ہی تجبیر پر تیرا ندازی شروع ہوگئی۔ اس وجہ سے تعمل و بیان کی و یکھا دیکھی اور قبائل بھی لڑنے لئے تمام رات قیامت خیز ہنگامہ برپار ہا سوا ہے قعقاع آبی تو م کو لے کر لؤٹ پڑے پھران کی و یکھا دیکھی اور قبائل بھی لڑنے لئے تمام رات قیامت خیز ہنگامہ برپار ہا سوا ہے قعقاع آبین قوم کو لے کر لؤٹ پڑنے پھران کی و یکھا دیکھی اور قبائل بھی لڑنے لئے تمام رات قیامت خیز ہنگامہ برپار ہا سوا ہے قعقاع آبین قوم کو لے کر لؤٹ پڑنے پھران کی و یکھا دیکھی اور قبائل بھی لڑنے لئے تمام رات قیامت خیز ہنگامہ برپار ہا سوا ہے قعقاع آبی تو تھ

شور وغل کے کچھاور سنائی نددیتا تھا نہ میدان جنگ ہے حضرت سعد ورستم تک کوئی خبر جاتی تھی اور ندان کے پاس سے کوئی تھم لڑنے والوں تک پہنچ سکتا تھا۔ پھر حضرت سعد جاگتے اور دعا کرتے رہے۔

رستم کا خاتمہ نصف شبگر رکھی تی کو قعقاع کی آواز سائی دی وہ اپنے ہمراہوں سے کہدرہ تے ''دیکھوسب کے سب مف کر قلب پر تملہ کرواور رسم کو کل کر دو تریف پر میدان جنگ ہوا چا ہتا ہے''۔ سب لوگ لڑتے لڑتے اگرچہ تھک کہ وہ جا ہتا ہے''۔ سب لوگ لڑتے لڑتے اگرچہ تھک کہ دو مرے قبائل کے مرداروں نے اپنی اپنی قو موں کو لاکا را' نہا درواللہ تعالی کی راہ میں بیتم سے آگے بڑھنے نہ پائیں'' میدان جنگ میں از مردولا ان کی گ آگے شعنعل ہوگئی سواروں نے گھوڑ ہے چھوڑ دیتے پیا دوں نے تلواری کھنے کہ لیں اور بے جگری کے ساتھ لڑنے گئی میں از مردولا ان کی گ آگ مشتعل ہوگئی سواروں نے گھوڑ ہے چھوڑ دیتے پیا دوں نے تلواری کھنے گئی اور بے جگری کے ساتھ لڑنے نے گئی میں تریم کے تخت تک بھنے گئی ۔ رسم اس میں میں میں تریم کے تخت تک بھنے گئی ۔ رسم اس میں وقت میں تحت پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا۔ تخت سے از کرلڑنے لگا 'جب زخموں سے چور ہوا تو بھاگ کھڑا ہوا وہ میں کہ بھر انہوا کہ میں بیٹر کہ تھیں کہ بھر انہوا کہ کہ اس کو دیڑ کے تاکہ کہ کہ میں اسلاکی تحت ہے گئی درسم اس کہ انہوا کہ کہ اردوالا' اس آواز کو سنے بی اسلاکی تشکر نے اللہ کہ کہ اور ان کے دراروالا' اس آواز کو سنے بی اسلاکی تشکر نے اللہ کہ کہ بہ بلال نے رسم کا تھا قب کیا تو اتفاق سے سامنے اس میں کو دیڑ اکہ تی رہتم کا تھا قب کیا تو اتھا تی سامنے اس میں کو دیڑ اکہ تی کر کو گئی کہ جب بلال نے رسم کا تھا قب کیا تو اتفاق سے سامنے ایک نہر آگئی ۔ رسم اس میں کو دیڑ اکہ ترکہ کو اردوالا کے تو کہ کی ہی کہ جب بلال نے رسم کا تھا قب کیا تو اتفاق سے سامنے کا مہن کی دیڑ ہو کہ جو کہ کو ان کو گھر کے پاؤں میں با ندھ دیا اور اس کے تخت پر پڑھ کر جو تن مسرت سے بول اٹھے'' میں ندھ دیا اور اس کے تخت پر پڑھ کر جو تن مسرت سے بول اٹھی'' میں ندھ دیا اور اس کے تخت پر پڑھ کر جو تن مسرت سے بول اٹھی'' میں ندھ دیا اور اس کے تخت پر پڑھ کر جو تن مسرت سے بول اٹھی'' میں ندھ دیا اور اس کے تخت پر پڑھ کر جو تن مسرت سے بول اٹھی '' میں نہ در تم کا کا م

آئین پوش وستہ رستم کے قل ہوتے ہی لشکر فارس میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ جالینوس نے ان کے رو کئے اور لڑائی جاری رکھنے کی کوشش کیکن بے سودھی۔ باقی رہا فارس کاوہ رسالہ جو سرتا پالو ہے میں غرق تھاوہ میدان جنگ میں لڑرہا تھا۔ قبیلہ حمیضہ نے ان پر تملہ کر دیالیکن تکواریں زرہوں سے اچٹ اچٹ کررہ گئیں مجبور ہوکر پیچھے بٹنے کا اراوہ کیا سردار نے للکارا ' نیردائی زماؤں نے جواب دیا تکواریں کا منہیں دیتیں' سردار نے غصے میں آ کرایک سوار پراس زور سے بر چھے کا وارکیااس کی کرٹوٹ کئی اوندھا منہ کے بل گر پڑا ہے دیکھے کراوروں کو بھی جرائت ہوئی اور کمال مردائی سے لڑکر سب کو خاک وخون پر موت کی نور سالہ مردائی سے لڑکر سب کو خاک وخون پر موت

کی نیندسلادیا تیں ہزار میں بہ شکل تیں سواروں نے اپنی جان بچائی۔

جالینوس کامل : ضرار بن الخطاب نے ایرانیوں کا نشان دوش کا ویائی لوٹ لیا جس کے عوض میں انہوں نے تمیں ہزار دینار
پائے اور وہ در حقیقت دولا کھ دس ہزار کی مالیت کا تھا۔ جنگ ہائے سابق کے علاوہ اس معرکے میں لشکر فارس کے دس ہزار
سیابی کام آئے اور اسلامی لشکر کے چھ ہزار نے جام شہادت نوش کیا اس معرکے سے قبل ڈھائی ہزار سلمان جنگ سابق میں
شہید ہو چکے تھے۔ شہداء جنگ کے دفن کرنے کے بعد مال غیمت اور آلات ترب اس قدر جمع ہوئے کہ اس سے پیشتر اور نہ
اس کے بعد اس قدر جمع ہوئے سعد نے رسم کا سامان ہلال بن علقمہ کو دیا اور قعقاع اور شرصیل کو تعاقب کے لئے روانہ کیا۔
اس کے بعد اس قدر جمع ہوئے سعد نے رسم کا سامان ہلال بن علقمہ کو دیا اور قعقا کا اور شرصیل کو تعاقب کے لئے روانہ کیا۔
ان کے پہلے زہرہ بن حیوۃ ایک دستہ لے کر لشکر فارس کے منبز مگروہ کے پیچھے تھے۔ جالینوس مقام حرازہ میں منبز موں

کوجی کرر ہاتھا۔اس اثناء میں زہرہ نے بیٹی کرحملہ کر دیا۔سب کومع جالینوں کے تل کرڈ الا اور جالینوں کا اسباب لے لیا۔ یہ اسباب بہت قیمتی اور کیٹر تھا اس لئے امیر لشکر سعدؓ نے زہرہ کو دینے میں تامل کیا۔ در بار خلافت سے استفسار کیا فاروق اعظم " نے لکھ بھیجا'' ابھی لڑائی کا خاتمہ نہیں ہواز ہرہ نے بہت بڑا کا م کیا ہے اس کی دل شکن نہ کی جائے علاوہ جالیئوں کے سباب کے اس کواس کے ہمراہیوں کو یا نچ سودیناراوروؤ'۔

ایرانیوں کی پسپائی: ہزیت کے بعد سلیمان بن ربیعہ بابلی اور عبدالرحن بن ربیعہ فارس کے ایک دستہ فوج سے جا پھڑے۔جس نے خاتمہ جنگ پر پسپا ہوکر نہ بھا گئے اور میدان جنگ میں مرجانے کی تم کھائی تھی۔ چنا نچے عبدالرحن نے وہیں ان سب کوڈھیر کر دیا۔ ایرانیوں کے نشکر کے فرار ہونے پر ایران کے تمیں سر دار میدان جنگ میں ثابت قدمی سے لڑتے رہے جن کے مقابلے میں اسلامی نشکر سے تمیں سوار نظے اور دم بحر میں ان سب کوئل کر کے میدان کو نالفوں سے صاف کر دیا۔ سر دار ان ایران کے مقابل کے ساتھ میدان جنگ میں سر دار ان ایران کے بھا گئے والوں میں ہر مزان ابود وزاد بن بھیں قارن وغیرہ تھے۔استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں مردار ان ایران کے بھاگئے والوں نے تمکن کر وشنوم ہمدائی این الهرید وغیرہ تھے ان لوگوں نے تمکن کر مجئی پر مظمر کرلؤنے والوں میں شہیریار بن کہار قروان ابوازی خسر وشنوم ہمدائی این الهرید وغیرہ تھے ان لوگوں نے تمکن کر میں مرادانہ وارجان دی۔

قاصد اور خلیف کانی حضرت سعد نے قاروق اعظم کوفتح کی خوشجری کھی اور شہداء عما کر اسلامیدیام بنام کھے۔ عمر فاروق کا میا حال تھا کہ جس دن سے جنگ قادسیہ شروع ہوئی تھی ہی ہوتے ہی مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے اور دو پہر ڈھلے تک قاصد کا انتظار کرتے تھے معمول کے موافق ایک دن مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے قاصد کے انتظار میں چٹم براہ تھے دور سے ایک شر سوار نظر آیا۔ فاروق ناعظم فرط شوق سے بے تاب ہو کر مفصل حال دریا فت کرنے گئے قاصد نے کہنا شروع کیا'' اللہ تعالی نے مسلما نو س کوفتح نصیب کی۔ اس قدر مشرکین معرک کہ جنگ میں مارے گئے اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا''۔ خاتمہ جنگ سے بعد اشکر اسلام

ا این اثیر نے لکھا ہے کہ شرسوار کی رکاب پکڑے ہوئے عمر فاروق دوڑتے جاتے تھے اور برابر حالات پوچھتے جاتے تھے جب مدینہ بین پہنچ تو شتر سوار نے دیکھا کہ جولوگ ملتے ہیں وہ ان کوا میر المؤمنین کہ کر پکارتے ہیں 'خوف ہے کا نپ اٹھا اور کہا کہ'' حضرت نے جھے اپنانام کیوں نہ بتایا مجھ ہے بہت بردی گتا ہی ہوئی''۔ فاروق اعظم نے کہا'' بھائی کوئی حرج نہیں تم سلسلہ کلام منقطع نہ کرو' چنا نچے اس طرح اس کے ساتھ سماتھ سمکان تک آئے ایک مجمع عام میں فتح کی خوشخری سنائی اور ایک نہایت براثر تقریر کی جس کا آخری فقرہ ویرقان بھائیوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا علمام بناؤس میں خواللہ تعالی کا غلام ہوں البتہ خلافت کا بار میرے سر پر ہے اگر میں ان طرح پر تمہارا کا م کروں کہتم لوگ آ رام ہے اپنے مکانوں میں سوؤ تو میری خوش نصیبی ہے اور اگر میری پیخواہش ہو کہتم میرے دروازے پر حاضر ہوتو میری بربختی ہے میں تم کو تعلیم دیتا ہوں ۔ قول ہے نہیں بلکھل ہے''۔

یہ سنتے ہی اس کے بیٹوں نے ایک ساتھ با گیں اٹھا نمیں اور دشمن پر بجل کی طرح ٹوٹ پڑے جب نظرے اوجھل ہوئے تو خنساء نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کرکہا'' اے اللہ میرے بیٹوں کو بچانا'' کتاب الاعانی میں کھاہے کہ ختساء کو اصاف شعر میں سے مرشد گوئی میں بہت یوا کمال تھا ہازار عکاظ میں اس کے خیمے کے دروازے پرایک علم نصب کیا جاتا تھا جس پر کھا ہوتا مرقی العرب یعنی تمام عرب سے انچھی مرشد گو۔ با تظار صدور احکام دربارخلافت قادسیہ میں تھبرا رہا۔ یہاں تک کدور بارخلافت سے وہیں قیام کرنے کا فرمان صادر ہوا۔ جنگ قادسیہ سماج میں بعض کہتے ہیں کہ ہاج میں اور ایک روایت کے مطابق الاج میں ہوگی۔واللہ اعلم۔

با بل بر قبضه الل فارس نے قادسیہ سے بھاگ کر بابل میں قیام کیا بابل ایک محفوظ اور متحکم مقام تھا۔ یہاں پر ان کے نامور سرداروں میں سے تحیر خال مہران اہوازی ہر مزان وغیرہ موجود سے ان لوگوں نے دوبارہ سامان جنگ مہیا کر کے فیرزان کولشکر کا سردار مقرر کیا۔ سعد فتح کے بعد دومہینہ تک قادسیہ میں انظام کی غرض سے تھہرے رہے۔ پھر حسب الحکم فاروق اعظم ابل وعیال کوایک کثیر التعداد فوج کی حفاظت میں مقام تنیق میں چھوٹر کر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ مقدمہ الحیش میں جھوٹر کر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ مقدمہ الحیش میں زہرہ بن حیور ہو انہ کیا۔ مقام رستن (برس) میں بھری سے ٹہ بھیٹر ہو کر ہرہ بین حیوۃ مشرک بین السمط اور عبداللہ بن المعتمر کو متعین کر کے روانہ کیا۔ مقام رستن (برس) میں بھری سے ٹہ بھیٹر ہو گئے۔ بھیر ک معرک جنگ میں زخم کھا کر بابل کی طرف بھا گا۔ برس کے رئیس (بسطام) نے حاضر ہو کر زہرہ سے مثل کر مقابلہ کیا موقع بہ موقع جا بجا بل تیار کرا دیئے جس سے اسلامی لشکر بہ آسانی بابل تک پہنچ گیا۔ فیروزان نے بابل سے نکل کر مقابلہ کیا اور کہلے بی حملہ میں معرک جو بابل میں تھے بھاگ نکلا سعد نے بابل پر بتھنہ کر لیا۔

<u>مدائن کی قلعہ بندی</u> : فارس کی فوجیس بابل ہے بھا گئے کے بعد چندگردہ میں منقسم ہو گئیں کچھتو ہرمزان کے ساتھ اہواڑ میں جا پنچیں ۔ فوج کا ایک حصہ فیرزان کے ہمراہ نہاوند کی طرف چلا گیا جہاں پر کسر کی کاخز اندتھا اورائیک گروہ کوتخر خان ومہران لے کر مدائن کی طرف چلے گئے ۔ اثناءراہ میں جتنے بل تھے سب کوتوڑڈ الا اورشہر کی چاروں طرف سے قلعہ بندی کر لی۔

ا ہل سما باط کی اطاعت سعد نے بابل ہے کوچ کیا اور مقدمۃ انجیش پرز ہرہ کو مامور کرئے آگے بڑھنے کا تھم ویا۔ زہرہ کہ بینے جہاں کہ شہر یار ایرانیوں کا ایک مشہور کیس عبداللہ لیٹی اور کثیر بن شہاب سبعی راستہ صاف کرتے ہوئے کو ٹی اپنچ جہاں کہ شہر یار ارا گیا اور اس کے ہمراہی رئیس زادہ موجود تھا 'شہر یار نے کو ٹی سے نکل کرز ہرہ کا مقابلہ کیا۔ اثنائے جنگ بیں شہر یار مارا گیا اور اس کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس عرصہ میں سپہ سالار لشکر اسلام بھی آگئے اور انہوں نے شہریار کے قاتل کو اس کا

ے کوئی ایک مشہور تاریخی مقام ہے۔ نمروو نے حضرت ابراہیم کلیل اللہ علیہ السلام کو پہیں قید کیا تھا اس وقت قید خانے کی جگہ محفوظ تھی۔ سعد و کیھنے گئے اور درود پڑھ کریہ آیت پڑھی ﴿ تلک الایام نداد لھا بین الناس ﴾

ع جسودت زہرہ کوئی کے قریب پنچے اور شہر یار کوزہرہ کے آنے کا حال معلوم ہوا تو اس نے کوئی سے نکل کرمیدان جنگ میں آ کر پکارا''جو بہادرتمام کشکر میں ہنتی ہو میرے مقابلہ برآئے ''زہرہ نے جواب دیا'' میں خود تیرے مقابلے برآنے کوتھا لیکن تیرا بیدو کی ہے تو تیری سرکوئی کوکئی معمولی شخص جائے گا'' یہ کہ کر ابونبایت تا بل بن جشعم اعراج کواشارہ کیا گھوڑا کدا کر میدان میں چھچے شہر یار نے ان کو کر ورخیال کر کے نیزہ ہاتھ سے چھینک دیا۔ ان کی گرون میں ہاتھ ڈال کر زورے کھیٹی اور اس کی کھر سے نیچ شکر ان کے منہ میں شہر یار کا انگوشا آگیا تا بل نے اس زورے کا ٹاکہ شہر یار تمانا کیا۔ تا بل بلیٹ کر اس کے سینے پرچڑھ بیٹھا اور اس کی کھر سے نیچ ڈاکال کر پیٹ میں بھونک دیا۔ شہر یار کے مارے جانے پر ایرائی فوجیں جو اس کے رکاب میں تھیں بھاگر تا بل کو تھم دیا کہ وی لباس پہن کر اور اسلی ہوا کر آئی ہیں۔ چیا تھیں۔ نابل نے شہر یار کی ذرق برق پوشاک اور اسلی سالم کئے کے سعد نے یو کی کر تا بل کو تھم دیا کہ وی کہا ہی کر اور اسلی سے کر دورے کوئی کی بیادہ لوٹ فوج آئی ہیں دیکھ دیا گھر کے اور اسلی سے کر دورے کی بیادہ لوٹ فوج آئی ہیں دیکھ دیا گھر کے اور کھر کے خور کی سادہ لوٹ فوج آئی ہیں دیکھ دیا کہ کوئی کر مواسلے اللہ کے خور کی کی برادہ لوٹ فوج آئیں دیکھ دیا گھر کے دور کھر کھر کی کر مواسلے اللہ کے خور کوئی تھیں۔

اسباب دے دیااس کے بعد زہرہ ساباط کی طرف بڑھے۔ اہل ساباط نے زہرہ سے جزید دے گرسلے کر لی اور زہرہ نے رسالہ کسر کی کوشکست دی۔

بہرہ فتیر کا محاصرہ کل اسلامی فوجیں مدائن کے قریب بہرہ فشیر میں جمع ہوئیں جب مسلمانوں نے ایوان شاہی کودیکھا تو جوش مسرت سے تکبیر کے نعر نے بلند کئے خوش ہوہوکرایک دوسرے سے کہنے لگا((ھذا ابیض محسری ما وعد الله)) '' یہ کسر کی کامحل ابیض ہے یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے''۔ ذی الحجہ ہے اچھولشکرا سلام نے اس مقام پر پڑاؤ کیا تھا اور تین مہینے کے محاصرے کے بعد اس کو فتح کیا۔ اثناء محاصرے میں اسلامی سواروں نے اطراف و جوانب سے ہزاروں آ دمیوں کو گرفتار کرلیا۔ فاروق اعظم نے لکھا تھا کہ جو تھی جزید دینا قبول کرے یا جھیارڈال دے یا لڑتے ہوئے بیٹھ جائے تواس کوامان دے دینا اور جو تھی بھا گے اور اس کو گرفتار کر وتو اس کی بابت تم کو اختیار ہے' عربی دجلہ کے کی دہقان اور اہل سواد مسلمانوں کی امان میں آگے اور ان کی حکومت کو تسلیم کرلیا 'باتی رہ گیا بہرہ شیر اس کا محاصرہ کئے رہے موقع موقع سے مختیقیں نصب کر کے منگ باری کرتے تھے مختلف مقامات کو ایرانیوں سے چھین لیا تھا۔

ز جرہ کی شہاوت ایک روز انہیں میں سے ایک مرزبان جس کا دیوکا ساتن وتوش تھا نکل کر میدان میں آیا اورشیر کی طرح دھاڑ کر کہنے لگا'' تم میں سے کوئی ایساشخص ہے جو میرے مقابلے پر آئے' نو ہر ڈید سنتے ہی صف لشکر سے نکل کر میدان میں آئے پہلے دونوں میں نیزہ بازی ہوتی رہی ہی مرزبان نے نیزہ میں کہ کر تلوار کھنے گی اور پہلی اس پر تلوار چلائی تھوڑی دیر تک تلوار چلتی رہی جب اس سے بھی مرزبان عہدہ بر آ نہ ہوا تو کندھے سے کمان اتار کر تیر برسانے لگا اور ذہرہ نے بڑھ بڑھ کر دار کرنے شروع کر دیتے اور انجام لڑتے لڑتے نہرہ شہید ہوگئے اور وہ مرزبان بھی اس مقام پر انہیں کے ہاتھوں بڑھ بڑھ کر دار کرنے شروع کر دیتے اور انجام لڑتے لڑتے نو ہر انشہید ہوگئے اور وہ مرزبان بھی اس مقام پر انہیں کے ہاتھوں

ے مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ زہرہ گوشیب خارجی نے زمانہ حجاج بن یوسف میں شہید کیا ہے۔

و جله عبور کرنے کا واقعہ الغرض جب اہل ہمرہ شرکو کاصرے کی شدت وطوالت سے غلہ اور سامان جنگ کی کی محسوں ہوئی اور ان میں لڑائی اور مقابلے کی قوت باتی ندرہی تو انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ اسلامی لشکر جب بڑھتا ہوا شہر کے قریب بہنچا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص سوار ہو کر شہر پناہ کے دروازے پر گیا۔ دور سے ایک آدی دکھائی دیا جو اشارے سے کہدر ہاتھا کہ 'دشہر میں اب کوئی منتفس باتی نہنیں ہے۔ سب کے سب اس شہر کی طرف چلے گئے جہاں ایوان شاہی ہے'۔ سعد شع فوج اسلام بہرہ شیر میں واقل ہوئے۔ بہرہ شیر اور مدائن میں صرف دجلہ حاکل تھا۔ سعد نے بہرہ شیر سے آگے بڑھ سے کا قصد کیا اسلام بہرہ شیر میں واقل ہوئے۔ بہرہ شیر اور مدائن میں صرف دجلہ حاکل تھا۔ سعد نے انہیں تو ڈکر بیکار کر ڈالا تھا۔ دجلہ کے لیکن دجلہ کو حاکل دیکھ کررک گئے ایر اندوں نے پہلے سے جہاں جہاں بل بند ھے تھے انہیں تو ڈکر بیکار کر ڈالا تھا۔ دجلہ کے کنارے دور دور نظر دوڑ انے پر بھی کسی کشتی کا پید نہ چل تھا۔ پھے وقت سعد در یا عبور کرنے کی قکر میں دیلے کے کنارے پر او ڈالے پڑے در ہے۔ اس عرصہ میں ایک جاسوں نے آگر کہا کہ'' تم دیلہ کے کنارے ہی پڑے در ہوگے تم پر تیسرا دن نہ آگے کہا دیر کی کارے بی پڑے در ہوگے تم پر تیسرا دن نہ آگے گئا کہ پردگر دیدائن کاکل ماں واسباب اور خزانہ لے کر کسی طرف چلا جائے گئا'۔

سعد یہ تر کر کہا ''کون الیہ بہادر ہے جو عبور کے وقت گئر کی تھا طت کرے' عاصم بن عمر نے جواب دیا ''جس ہوں اللہ تعالی نے جھے اس کام کے لئے پیدا کیا ہے' ہے کہ کر چھ و تیرا ندازوں کو لئے کہ بند مقام پر دجلے کے کنارے جا بیٹے اور سعد ٹے نے ((نستعین سال کہ و نتو کل علیہ حسبنا و نعم الو کیل و لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم)) پڑھ کر گھوڑ کو دریا میں ڈال دیا اوران کی دیکھادی کھی حسبنا و نعم الو کیل و لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم)) پڑھ کر گھوڑ کے کودریا میں ڈال دیا اوران کی دیکھادی کھی اورلوگوں نے بھی مردائی سے گھوڑ ہے دریا میں ڈال دیے۔ دریا اگر چہ نہایت ز خاروموان تھا لیکن ان کی ہمت واستقلال کا بیرحال تھا کہ موجیس گھوڑ وں سے آ کر گراتی تھیں اورسواران اسلام رکاب سے رکاب ملائے با تیں کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ذرہ بھر بھی طبیعتوں میں اضطراب نہ تھا اور بیمین و بیار کی ترتیب میں مطلقاً فرق آیا۔ ایرانی بیر کرتے ہوئے جلے جاتے تھے۔ ذرہ بھر بھی طبیعتوں میں اضطراب نہ تھا اور بیمین و بیار کی ترتیب میں مطلقاً فرق آیا۔ ایرانی بیر حرت انگیز تماشہ دیکھ کرمتی سے جب عساکر اسلامی نصف دریا سے زیادہ عبور کر آیا تو ان سے سید سالار خرزاد نے حیرت انگیز تماشہ دیکھ کرمتی ہوئے۔ جب عساکر اسلامی نصف دریا سے زیادہ عبور کر آیا تو ان سے سید سالار خرزاد نے تیرانداز دل کو تیر برسانے کا تھم دیا جس کا ترا کی بیر کی جواب اس طرف سے عاصم نے دیا جنوڑی دیرے بعد جب ایرانی تیرانداز دل کو تیر برسانے کا تھم دیا جو تھر بیمی تیرا جل کے نشانے سے بھاگی گھڑ ہے ہوئی۔

<u>مداکن کی فتح</u> اس اثناء میں سعد مع اپنے ہمراہیوں کے دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے اور ایرانی تیرانداز وں پرحملہ کر دیا۔

ا سعد نے اس وقت جو تقریر کی تھی اس کا خلاصہ بیہ کہ اے بہادرو! تمہازے دشن نے ہر طرف سے مجبور ہوکراب دریا کے دامن میں پناہ لی ہے تم جب تک اس کو خبور کر کو تھے اس کے خاص کے دائر کے تعلق کی سرکر کو تھ کی سرکر کو تھ کی مرکز کو تھے کہ اس کے خاص کا انتظار کرو گے توایک زمانہ گڑو جائے گا' کیا تمہارے جوش نے تم میں اس قدراستقال نہیں پیدا کیا کتم اللہ کا تام لے کراس دریا کو بورڈ کر جاؤے ہاری بیرائے ہے کہ اس سے کہا نے دنیا تم کوا پنے گرداب میں لے اپنے وشمنوں سے نیٹ کو میں نے اللہ کے بخروسہ پراس دریا کو بورکر نے کا قصد کیا ہے'' ۔ کو گوں نے بیرتقرین کر کے دنیا تم کو کہا دنچواللہ کے نام پر اللہ تعالی تمہارے ارادوں میں تم کو کا میاب کرے گا'۔

ایرانی کمال بےسروسامانی سے مدائن چھوڑ کر حلوان کی طرف بھا گے۔ یز دگر دیے اپنی جرم اور خاندان شاہی کواس سے پہلے ہی جس قدر مال واسباب اٹھا سکتا تھا اٹھا کرروانہ کردیا تھا۔ جب اس نے پیٹرسی تو خود بھی مدائن چھوڑ کر نکل گیا' بایں ہمہ مدائن میں کپڑے اسباب فیتی ظروف اور سامان آرائش اس قدر تھا کہ جس کی قیمت کا سمجے انداز ونہیں ہوسکتا' فزانہ شاہی میں تین ہزارگائے کی کھالیس دینار سرخ سے بحری ہوئی ملیس۔ جس کورستم قادسیہ جاتے وقت چھوڑ گیا تھا اور اس قدر مصارف فوج کے لئے این ہمراہ لے گیا تھا۔

قصر ابیض اسلای فوجیس جوق در جوق شهر میں داخل ہوئیں اہل شهر نے قصر ابیض میں داخل ہو کر درواز ہیند کر لئے اور اس کے بعد جزید دے کراپنے کو بچالیا۔ سعد جب قصر ابیض میں داخل ہوئے تو ہر طرف سنا ٹا تھا دل پر ایک عبرت ہی چھا گئ بے اختیاریہ آیتیں زبان سے تکلیں:

﴿ كم تركوا من جناتٍ و عيونٍ و ذروع و مقامٍ كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و اورثناها قوماً اخرين﴾

ا این اخیر نے لکھا ہے کہ جس وقت اسلامی لشکر مدائن میں واضل ہوا ایک بلز ساجی گیا قھر ابیش اور اس کے جائب خانہ ہے جس کے ہاتھ جو چیز گی اس کو لئے وہ بھا گا جا تا تفار انفاق سے عصمت بن خالہ ضی ایک غیر معمولی رائے ہو کر گزرے دیکھا کہ دوخض دو گدھوں پر چھا سباب بار کے ہوئے تیزی سے قدم اٹھائے چلے جارہ سے عصمت نے لیک کرایک پر گلوار چلائی تو وہ اس مقام پر خونڈا ہوگیا۔ دوسرا نیدواقعہ دیکر گدھوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا عصمت بن خالدان گدھوں کو عمرو بن مقرن کے پاس لائے جو مال غنیمت کے جمع کرنے پر ماہور تصاسب اتار گیا تو اس میں قیمتی تھی تھی اور جیزین گلیں ''سونے کا ایک گھوڑا جس پر چاندی کا زین کسنا ہوا تھا ہا قوت وزمر داس کے بینے اور پیشانی پر جڑے ہوئے تھے سوار چاندی کا تھا اور جو بہر ہے اس کی مہاز میں تھے اس کا سوار بھی سونے کا تھا اور جاندی کی ایک اور بھی اس کی بیان میں تھے اس کا سوار بھی سونے کا تھا اور سرے یا وُں تک جواہرات سے مرصع تھا۔

قعقاع نے قیصر دوم ہرقل کی تلوارا ٹھائی اور سعد ہے اپی طرف سے بہرام گور کی زروان کومرحت فرمائی۔
مال غنیمت کی تقسیم : مال غنیمت سے حسب دستورخس نکال کر دربار خلافت بھیجا گیا۔ کسر کی اور نعمان کی تلوارین نوشیرواں کا تاج 'بادشاہوں کے پہننے کے زرنگار کپڑے فروش اور قدیم یادگاریں لوگوں کے دیکھنے کو بجنسہ روانہ کر دیں۔
بعد از ان مال غنیمت ساٹھ ہزار لشکر یوں میں تقسیم کیا گیا ہر سوار کو بارہ بارہ ہزار ملے۔ بیکل فوجیں سواروں کی تھیں پیا دہ ان میں کوئی نہ تھا ایوان شاہی کا سامان لوگوں میں تقسیم کرکے اہل وعیال کوئنیق سے بلوا کر اس ایوان میں تھہرایا اور یہیں ان کو مقیم میں کوئی نہ تھا ایوان شاہی کا سامان لوگوں میں تقسیم کرکے اہل وعیال کوئنیق سے بلوا کر اس ایوان میں تھہرایا اور یہیں ان کو مقیم رکھا جب تک جلولا' علوان' تکریت اور موصل قتح نہ ہولیا۔

ناور اشیاء اور فرش نو بہار: سعد نے علاوہ نمس کے جو چیزیں دربار ظلافت میں بھیجی تھیں ان میں ہزار ہا نادرات و عائزات روزگار اسباب تھے۔ کری کا فرش جونو بہار کے نام سے موسوم اور نو سے گر لمبا اور ساٹھ گر چوڑا تھا۔ مسلم بھیجی دیا گیا بھول بیتاں درخت نہریں نصوریی غیخ سونے چاندی کے تار اور جوا ہرات سے بنائے گئے تھے۔ شاہان فارس ایا م گری میں جب کہ بہار کا زمانہ منتصی ہوجا تا تھا اس فرش پر بیٹے کر شراب نوشی کرتے تھے جب سے چیزیں مدینہ میں پنچیں اور عامة السلمین کے سامنے لائی گئیں تو دیکھنے والوں کی آئیسی خیرہ ہوگئیں۔ اسباب کوفاروق اعظم نے لوگوں بیل تھیم کر دیا فرش نوبہار کی نسبت ان کا منتاء تھا کہ تھیم نہ کیا جائے اور چندلوگوں نے بھی عندالاستفسار بھی رائے فاہر کی لیکن حضرت علی مرتفی کی رائے اس کی تقسیم کی ہوئی چنا نچے اس کو بھی کا ہے کا کے کوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ علی مرتفی نے کے حصہ میں اس کا جو کھڑا آیا تھا اس کوانہوں نے تمیں ہزار میں فروخت کیا۔ عالا تکہ وہ نفیس کھڑوں میں سے نہ تھا۔

جنگ جلولا اس کے بعد فاروق اعظم نے سعد بن ابی وقاص گوان کے کل مفتوحات پرنماز اور جنگ کا متولی مقرر کیا۔
حذیفہ بن الیمان ساحل فرات کے خراج پر اور عثان بن حنیف کنارہ وجلہ کے شہروں کے خراج وصول کرنے پر مامور کئے ۔ ایرانی مدائن سے بھاگ کر جلولا میں پناہ گزیں ہوئے اور جنگ کی تیاریاں کرنے گے اور آ ذر باتیجان باب اور حیال سے مدوطلب کر کے ایک عظیم الثان فوج مرتب کی مہران رازی کو اپنا سرگروہ بنایا۔ شہر کے چاروں طرف خند قیں کھدوا کیں راستوں اور گزرگا ہوں پر لوہ ہے گو کھر و بچھوا دیئے۔ یزدگردان دونوں حلوان میں تھا۔ سعد کو میے خربیجی تو انہوں نے فاروق اعظم نے لکھ بھیجا ''تھیں خرار کی جعیت باشم بن عقبہ کو ایرانیوں کے مقابلہ پرروانہ کرو مقدمہ لیجیش پر تعقاع کو سواد اور حیال کے درمیانی شہروں کی حکومت دو'۔

جلولا کا محاصرہ: ہاشم اپنے لشکر جرار کو مدائن سے لے کر روانہ ہوئے چوتھے دن جلولا پہنچ کرمحاصرہ کیا۔ اسی روز تک گھیرے رہے۔ اثناء محاصرہ میں وقاً فو قاً ایرانی نکل نکل کر مقابلہ کرتے رہے۔ آخری لڑائی سب لڑائیوں سے ڈیادہ خطرناک اور لیلۃ الہریرہ سے کہیں بڑھی تھی۔ اللہ تعالی کی عنایت سے اس روز اس زور وشور سے آندھی چلی کہ اندھیرا ہوگیا۔ فارس کالشکر مجبور ہوکر چیچے ہٹالیکن گردو غبار کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہزاروں سوار خندق میں گر کرم گئے۔ اہل فارس نے خندت کے مختلف مقالات کو پاٹ پاٹ کرراستہ بنالیا اورا پنے بچاؤ کے لئے خودا پنے قلعہ کوخراب کرڈ الا۔ مسلمانوں کو پی خبر ہوئی توانہوں نے پھر کمریں باندھ لیں۔ دونوں حریف میدان جنگ میں دل تو ژگراڑتے رہے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کوروک رہا تھالیکن تعبقاع جومقدمۃ الحیش کے اضریحے کمال مردا نگی ہے بڑھے جاتے تھے۔

جلولا کی فتح : چنانچ قعقاع ای پیٹے ہوئے راستہ سے گزر کر قلعہ کے دروازے تک پہنٹے گئے ۔ لوگوں میں بیفل ہوا کہ قعقاع نے خندق پر قبضہ کرلیا۔ اسلامی لشکر نے یہ سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دفعتہ حملہ کر دیا۔ ایرانی لشکر بہیا ہو کر بھا گا' حالت اضطراب میں ان کے حواس بچاندر ہے۔ اس طرف بھا گا جس طرف اہل فارس نے مسلمانوں کے حملے کی تیاری س کرلو ہے کے گو کھر و بچھوا دیئے تھے۔ گوڑے زخی ہوگئے چلنے کے قابل ندر ہے۔ بیادہ یا ہوئے اسلامی لشکر نے ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ ایرانیوں میں سے جولوگ اس معرکہ میں جا نبر ہوئے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ایک لا کھارانی اس معرکہ میں جا نبر ہوئے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ایک لا کھارانی اس معرکے میں کام آئے۔

حلوان پر قبضہ قعقاع ان کے تعاقب میں خانقین تک بڑھے چلے گئے۔ یزدگردیے فہرس کر حلوان کو چھوڑ کررے کی طرف بھاگ گیا اور حلوان میں تفاظت کی عُرض سے خسر وشنوم کو چندر سالہ کے ساتھ چھوڑ تا گیا۔ قعقاع جب حلوان کے قریب بہنچ تو خسر وشنوم نے شہر سے نکل کر مقابلہ کی تیاری کی۔ خسر وشنوم کے مقدمہ الحبیش پر زمینی دہقان حلوان ما مور تھا۔ یہ پہلے قعقاع کے مقابلے پر آیا قعقاع نے اس کوئل کر کے مقدمہ پر جملہ کر دیا خسر وشنوم بیصورت دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکا قعقاع نے حلوان پر قبضہ کرلیا۔

معرکہ سبدان باشم جلولاء سے مدائن دالی آئے معلوم ہوا کہ اوین بن ہرمزان نے ایک لشکر از سرنو مرتب کر لیا ہے اور بقصد مقابلہ مہل کی طرف آر ہاہے۔ سعدرضی اللہ عنہ نے ایک فشکر ضرار بن الخطاب کی ماتحق میں روانہ کیا۔ مقام سبدان میں صف آرائی ہوئی ضرار نے اوین کو گرفتار کر کے قل کردیا اور ایرانیوں کے تعاقب میں نہروان تک پڑھتے چلے گئے 'سبدان کے مفتوحہ مقامات الل سبدان کووائیل کردیے اورو ہیں مقیم رہے۔ بعض کا خیال ہے کہ سبدان کا واقعہ نہا وند کے واقعہ کے بعد ہوا ہے۔

والی فرات کی گرفتاری ، فاروق اعظم نے جس وقت مثنیٰ بن حارث کوجرہ کی طرف روانہ کیا تھا اسی زمانہ ہیں قطبہ بن عامر بن قادة السد دی کو بھرے کی جانب بھیجا تھا۔ قطبہ نے فاروق اعظم سے امداد طلب کی۔ دارالخلافت سے شریح بن عامر بن سعد بن بکر کو بھر ہ جانے کا تھم ملا۔ چنا نچ شریح بن عامر قطبہ بن عامر کو بھرے میں چھوڑ کر ابواز کی طرف بڑھ گئے۔ اثناء داہ شن ایرانیوں سے مقابلہ ہوا کمال دلا وری سے لڑکر میدان جنگ میں مردانہ وارجان دی فاروق اعظم نے ان اطراف پر عتب بن عزوان کو عالم مقرر کر کے روانہ کیا اور انہیں ملک عرب اور بلاد مجم کے درمیان سرحدی مقام پر قیام کرنے کا تھم دیا۔ علاء بن الحضر کی کو کھا کہ عرفی کو تھا کہ مقرر کر کے روانہ کیا اور انہیں ملک عرب اور بلاد مجم کے درمیان سرحدی مقام پر قیام کرنے کا تھم دیا۔ علاء میں الحضر کی کو کھا کہ عرفی بن ہر ٹمہ کوعتہ بن عزوان کی مدو پر بھیج دو۔ پس جس وقت عتبہ جہال جسر میں پہنچ والی فرات بی خوار میں المور بو بھی سے سے کہاں الماسلام نے اہل کفر کے چھے کر جا دیا ہو کہا دیا ہے کہاں اب بھرہ چھڑا دیے ایک کوچن چن کون گر کیا گیا۔ آخر میں والی فرات کوقید کرلیا اور سماج میں مقام تربید پر آ اترے جہاں اب بھرہ خوار دیا ہے کون کون کی کون کون کیا گیا ہے اور سعد نے عتبہ کوفاروق اعظم کے تھم سے بھرے کی گرف روانہ کیا تھا اور دیا ہے کو بھر ہے کون کون کون اور قانون اعظم کے تھم سے بھرے کی طرف روانہ کیا تھا اور دونہ کیا تھا اور دیا ہے کہا گیا ہے۔ اور سعد نے عتبہ کوفاروق اعظم کے تھم سے بھرے ک

ا بلہ پر قبضہ: اب اہل ایلہ نے مسلمانوں کی خالفت پر کمر بائدھی اہل ایلہ کے ہمراہ کشتیوں پر چین کا اسباب تھا۔ عقب نے پانچ سوسواروں سے مقابلہ کیا اور لڑائی ختم ہوئے پراپ لشکرگاہ میں وائیس آئے۔اللہ تعالیٰ نے اہل ایلہ کوالیا مرعوب کر دنیا کہ دوہ کمال بے سروسا مانی سے معمولی معمولی اسباب اٹھا کرشہر خالی کر کے دریا عبور کر گئے۔اگلے دن اسلامی لشکرشہر میں داخل ہوا جس قدر مال واسباب پایا باہم تقلیم کر لیا اس کے بعد بھرہ کی بنیاد پڑی سب سے پہلے مسجد بنائی گئ مسجد کی چھت مجبور کے چوں وغیرہ سے نہاے۔

مرز بان کی گرفتاری: ایرانی ایله فلست کها کردشت میاں میں پنچے جہاں مرزبان نے ان لوگوں کی امداد کے لئے ایک

گردہ کیر جمع کررکھا تھا۔ عتبہ کو بینج برملی فوراً پہنچ کراس گردہ کواور پیچھے ہٹادیا۔ مرزبان کوگرفتار کرلیا گیا قادہ نے اس کا تائ چسن کرفاروق اعظم کے پاس بھیج دیا۔ فاروق اعظم نے تاج مرصع دیکھ کروہاں کی حالت دریافت کی لوگوں نے بیان کیا کہ دنیا وہاں پھٹی پڑتی ہے۔ سیم وزرابل پڑتا ہے'۔ لوگوں کو اس خبر سے بھرے کی طرف رغبت ہوئی۔ اکثر آدمی مدینہ سے بھرے میں آرہے۔ پھر عتبہ نے بجاشع بن مسعود کو لشکر پراپی طرف سے امیر مقرد کر کے فرات کی طرف بھیجا اور امامت پر مغیرہ بن شعبہ کوتا واپسی مجاشع مقرد کر کے عتبہ خود فاروق اعظم کے پاس چلے آئے۔

مرغاب کا معرکہ دوائی کے بعد عتبہ مرداران فارس سے الف بیکان نے سلمانوں سے جنگ کرنے کی ٹھائی۔ مغیرہ بن شعبہ نے مقام مرغاب میں اس سے مقابلہ کیا۔ اثاء جنگ لڑائی نہایت زوروشور سے جاری تھی اور فریقین ہی تو ڈکرلؤر ہے سے مقام مرغاب میں اس سے مقابلہ کیا۔ اثاء جنگ لڑائی نہایت زوروشور سے جاری تھی اور فریقین ہی تو کے کہ میا کے اور ایپ لشکر پول سے آملیں۔ ایرانیوں نے نثانوں کو دیکے کہ جانے اور کی کہ دوآ پیٹی۔ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے کا میا بی کہ اس مغیرہ نے مقبہ کو پھر ان کے مفتوحات کی طرف بعد مغیرہ نے بثارت نامہ فتح فاروق اعظم کی خدمت میں روانہ کیا۔ فاروق اعظم نے عقبہ کو پھر ان کے مفتوحات کی طرف والیس کیا جو بہ نشائ الی راست میں انتقال کر گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاجے میں عتبہ کو بھر و کی ایارت دی گئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاجے میں عتبہ کو بھر والی کے بعد فاروق اعظم نے مغیرہ بن شعبہ کو مقرر کیا۔ دو برس تک یہ عکومت کرتے رہے۔ پھر جب لوگوں نے ان پر الزامات لگائے تو معزول کئے گئے بجائے ان شعبہ کو مقرر کیا۔ دو برس تک یہ عکومت کرتے رہے۔ پھر جب لوگوں نے ان پر الزامات لگائے تو معزول کئے گئے بجائے ان کے ابوموئی مامور ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ عند ابوسیرہ اوران کے بعد مغیرہ مقرد کئے گئے ہیں کہ عقبہ کے ابوموئی مامور ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ عند ابوسیرہ اوران کے بعد مغیرہ مقرد کئے گئے ہیں کہ عقبہ کے ابوموئی مامور ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبد ابوسیرہ اوران کے بعد مغیرہ مقرد کئے گئے ہیں۔

باب: <u>هر</u> فتح شام

معرکہ فہ والکلاع فیل میں رومیوں کو تکست وینے کے بعد ابوعبیدہ "اور خالد رضی الله عنها نے بقصد خمص اروانہ ہو کر ذ والكلاع ميں پڑاؤ ڈالا۔ ہرقل شہنشاہ روم نے تو ذر بطریق كوان كے مقابلہ پر بھيجا جس نے مرج روم ميں پہنچ كر قيام كيا تو ذربطرين نے خالد بن الوليد كے مقابله يراورش بطرين نے ابوعبيدة كے مقابلے يرمور چه قائم كيا۔ تمام رات فريقين خوف ورجاے نہ سوئے کی کو اشتیاقی جنگ بے چین کئے تھا اور کوئی خوف جان سے کانپ رہاتھا۔ میں ہوتے ہی تو ذر نے دِشْق کارخ کیا 'خالد بھی اس کے بیچھے بیچھے روانہ ہوئے۔ بزید بن الی سفیان کو پیفر پیٹی تو انہوں نے دِمشق سے نکل کر تو ذر کا راستہ روکا اوراڑائی شروع ہوگئ اس اثناء میں خالد نے پہنچ کر رومیوں پر پیچیے ہے حملہ کر دیا۔ دو دوحملوں نے رومیوں پر میدان جنگ تنگ کردیاس کثیرالتعدا دروی فوج سے جوتو ذر کے ہمراہ تھی معدودے چند جاں برہوئی مال واسباب جو پچھان کے ہمراہ تھااس کومسلما نوں نے لوٹ لیا۔ پر بیاتو دِمشق کو دالی<u>ں چلے گئے اور خالد مرج روم کی طرف لوٹے۔</u> فتح تحمص: ابوعبيدة نے خالد کی روانگی کے بعد شمس بطریق ہے لڑائی چھیر دی تھی۔ ہنوزکوئی فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ خالد ا اپنی رکاب کی فوج لئے آپنچے۔اسلامی شکر جوش مسرت سے اللہ اکبر پکاراٹھا جس سے سارا میدان جنگ گونج گیا۔رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اثناء دار د گیر ٹیں تمس بطریق ابوعبیدۃ " کے ہاتھ سے مارا گیا رومیوں نے میدان جنگ ہے بھاگ کر حمص میں پناہ لی۔ ہرقل اس ہزیمت کا حال من کربطریق حمص کوشہر سپر دکر کے الرھا چلا گیا۔ ابوعبیدۃ نے حمص میں پہنچ کرشہر کو عاروں طرف سے گھیرلیا' اہل جمص نے امان طلب کی۔ ابوعبیدہ نے مصالحت کر لی۔ زمانہ محاصرہ میں ہرقل نے اہل جمض کی امداد کی غرض سے اہل جزیرہ کوروانہ کیا تھا۔لیکن چونکہ سعد بن ابی و قاص نے عراق کے عسا کراسلامی سے ایک گروہ کو ہیت و قرقیسا بھیج دیا تھا اس وجہ سے اہل جزیرہ جمص کے چھڑانے کونہ پہنچ سکے۔مجبور ہوکراپنے بلادکوواپس آئے اور اہل جمص نے المادين نااميد موكرانيين شرائط يرملح كرلى جس يرامل دمثق في حلح كي تقي ـ حضرت الوعبيده أورخالد بن وليدكي فتوحات فتحمص ك بعد الوعبيدة فيسمط بن الاسودكو بنومعا ويقبيله كنده

حضرت ابوعبیدہ اورخالدین ولیدلی فتو حات: فتی حمص کے بعد ابوعبیدہ نے سمط بن الاسودکو بنومعاویہ قبیلہ کندہ
یر اضعث بن قیس کوسکون مقداد کو بلی پر اوران سب پرعبادۃ بن الصامت کوسر دار مقرد کر کے جماۃ کی ہوئی کی۔ اہل جماۃ
اسم کی براضلع اورقدیم شم مجلدان چھ برے ضلعوں کے ہے جو ممالک شام میں شہور ہیں اس کوانگریزی میں ایما کہتے ہیں نہ بہاں پر پیکل شس تھا
جس کی زیادت کو دور در از ملکوں سے لوگ آت سے قدیم زمانہ میں مشہر سے ہوئی تھی ۔ مواقع جنگ بھینے کے لئے ہم یہ بنانا چاہتے ہیں کہ
شام کا ملک ضلع چینلعوں میں منتسم ہے جن میں سے دمش محمص اردن اورفلسطین زیادہ شہور ہیں۔

ع ياك قد يم شرب جومص وقسرين كدرميان واقعهد

نے جزیداور خواج و کے کرملے کرلی۔ بعداز ال اسلامی فوجیں شیر زی طرف برصیں اور شیر زکو بہلے فتح کر کے معرہ کا قصد کیا۔
معرہ کو معرۃ النعمان بھی کہتے ہیں اور نعمان بن بشیر انصاری کی طرف اس کو مندوب کرتے ہیں۔ اہل معرہ نے شہر سے نکل کر
اہل جماۃ کی طرح صلح کرلی۔ ولا ور ان اسلام لا ذیبے پنچے اور اس کو ہر ورتیخ حاصل کر کے سلمیہ کو کبھی اس طرح فتح کیا۔
بعداز ال ابوعبیدہ نے خالد بن الولیڈ کو قسرین کی طرف روانہ کیا۔ میناس نے (جس کا رتبہ ہرقل کے بعد سب سے زیادہ
تعا با مقابلہ کیا خالد نے اس کو پیپا کر کے قسرین کی طرف روانہ کیا۔ میناس نے (جس کا رتبہ ہرقل کے بعد سب سے زیادہ
کر دیا اور باستقلال تمام اس طرف سے خالد نے دوسری طرف سے عیاض بن غنم نے کوفہ سے عمر بن مالک نے اور قریبا اس کر دیا اور باستقلال تمام اس طرف سے خالد نے دوسری طرف سے عیاض بن غنم نے کوفہ سے عمر بن مالک نے اور قریبا کی جانب سے عبداللہ بن المعتمر نے موصل کا قصد کیا۔ ہرقل یہ نجم پاکر الحقائی کی طرف چلا گیا۔ جب فاروق اعظم کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو ہے ساختہ بول اسٹھ ((امبر حالد نہ نہ سے دو حہ اللہ اباب کو ھو کان اعلم منی بالوجل)) ' دیس خالد گواروق اعظم نے کہ کا اور وجہ سے معزول ٹبیس کیا تھا۔ خیال میہ بیدا ہوا تھا کہ کر ت فتو حات سے کہیں خالد اور خالد اور اسے خالد اور نہ کوفاروق اعظم نے نگی کو پھرافر لئکر برائم کرے وہ بھے نے یادہ لؤ واروق اعظم نے تو اور ہو ہے کہیں خالد اور ایس کوفاروق اعظم نے نگی کو پھرافر لئکر بنایا کی بعد واقعہ قسر بن خالد کو وہ بارہ عہدہ امار کیا۔

اہل قنسر بین کی سرکشی واطاعت مہم قسرین سے فارغ ہوکر ابوعبیدہ نے حلب کی طرف کوچ کیا اثاء راہ میں یا حلب کے قریب بیج کر میڈبرا کی کہ' اہل قئسرین نے عہد شکنی کی اور بلوہ کر دیا''۔سمط کندہ چند دستہ فوج کے سر دار مقرر ہوکر اہل قئسرین کی سرکونی کوروانہ ہوئے۔قسرین بیج کرشہر کا محاصرہ کیا دوبارہ بر ورتیج فتح کیا اور بہت سامال واسباب لوٹ لیا اس عرصے میں ابوعبیدہ حلب کے قریب مقام خناضر (یا خاضر) میں جا اترے۔ یہاں پرعرب کے بہت سے قبیلے آباد تھے جنہوں نے جزید دے کرصلے کر کی اور چند دنوں کے بعدسب کے سب مسلمان ہوگئے۔

فتح حلب الل حلب ابوعبيده "كي آمد كي خرس كر قلعه مين بناه كزين موسة عياض بن عنم في جومقدمة الحيش كافسر

ل اذقیبی آیک قدیم شہر ہے اس کی مضوطی اور استواری اس درجتی کہ باو خود شدت حصار کے مساکر اسلامی فتح باب نہ ہوتے تھے۔ ابوعبیدہ نے اس کی فتح کی بیایک نئی تذبیر نکالی کہ میدان میں بہت سے غار کھدوائے جس کی رومیوں کو اطلاع نہ ہوئی۔ ایک روز فوج کو بھی کا تھم دے دیا اور بظاہر تمص کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جو ن ہی رات نے اپنے سیاہ دامن سے دنیا کو ڈھانپ لیا۔ ابوعبیدہ مع اپنی فوج کے لوٹ آئے اور انہیں غاروں میں جھپ رہے۔ صبح ہوتے ہی اہل قلعہ نے مسلمانوں کے ملے جانے کو تا تکہ فینی خیال کر کے درواز و کھول دیا اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوگئے عسائر اسلامی نے غاروں سے نکل کر دفعتاً حملہ کر کے شہر میں جلے آئے اور جو کر بھاگ گئے تھے لیکن فتح و تسلط کے بعد امان طلب کر کے شہر میں جلے آئے اور جزید کرتا بادہو گئے۔ عبالی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے لیکن فتح و تسلط کے بعد امان طلب کر کے شہر میں جلے آئے اور جزید کرتا بادہو گئے۔ عبادہ بی کو میں ایک میں میں جلے آئے اور جزید کرتا بادہو گئے۔ عبادہ بی کاروبار میں اس میں دیوائی اور عبرائیوں کے کلیے ان کودے دیے گئے۔

ع. سلمیه کی وجرتشمیداین اثیرنے بیلکھا ہے کہ سلمیہ شہر موتقکہ کے قریب تھا جو کسی زمانہ میں عذاب البی کی وجہ سے الگے دیا گیا تھا۔ جن میں سے حرف سو آ دمی بچے تھے پھران سوآ دمیوں نے اپنے لئے سومکان ہوائے۔اس کا نام سلم ماقد رکھا یعنی ''سوآ دمی بچے '' کثرت استعال ہے مسلم ماقة سلمیہ ہوگیا۔ 'لیکن میتاویل اس وقت ہو بحق ہے جب کہ اہل سلمیہ عربی ہوں اوران کی زبان عربی رہی ہواوراگروہ مجمی تھے جیسا کہ موجودہ نسل کی زبان شہاوت و سے رہی ہے تو اس تاویل کی گئے کشر نہیں۔ تھے۔ شہر کا محاصرہ کرلیا بعد چندے امان دے کر اور مقبوضہ شہروں کی طرح ان شرائط پرصلے کر لی کہ عیسائی رعایا جزیہ دیا کریں اور سلمان ان کے جان و مال اور گرجوں سے معترض نہ ہوں۔ ابوعبید ہ نے اس صلح وامان کو جائز رکھا اور معاہدہ لکھ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسائی حلب چھوڑ کر انطا کیہ چلے گئے تھے یہاں تک کہ انطا کیہ فتح ہوگیا۔ اس وقت عیسائی مصالحت کر کے حلب واپس آئے۔

انطاکیہ کی فتے ابوعبیدہ طلب کو فتح کر کے انطاکیہ کی طرف بڑھے۔ انطاکیہ کی قیصر کے شاہی محلات تھے۔ اکثر اوقات بغرض تبدیل آب وہوا قیصر یہاں قیام کرتا تھا۔ یہاں پر مختلف مقامات سے عیسائی بھاگ کرآئے تھے اور اس کو ابنا مامن و طباسمجھ کر مقیم تھے۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر انطاکیہ کے باہر صف آراء ہوئے ابوعبیدہ نے پہلے ہی تھلہ میں ان کے حوصلے پت کردیئے۔ عیسائی فوجیس شکست اٹھا کر شہر میں پنچیس اور ابوعبیدہ نے ان کوچاروں طرف سے گھیر لیا۔ چندروز کے بعد عیسائی وی جور ہوکر جلا وطنی یا جزید دیے پر سلم کر لی جو عیسائی جزید دے سکاوہ انطاکی چھوڑ کر کسی اور طرف چلاگیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے بھر بدع ہدی کی عیاض بن غنم اور حبیب بن مسلمہ نے پھر لڑکر ان کو ذیر کیا اور ان کی ورخواست پر اس کے بعد عیسائیوں نے نے رہم مالحت کر لی گئی۔ چونکہ عیسائیوں کا بار بار نقش عہد کرنا اور ان کی سرکو بی کا از سرنو انتظام کرنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا اس وجہ سے ابوعبیدہ نے دربار خلافت کو اس سے مطلع کیا۔ فاروق اعظم کے لئے پر شہر کی محافظت کے لئے غیر معمولی واقعہ تھا اس وجہ سے ابوعبیدہ نے دربار خلافت کو اس سے مطلع کیا۔ فاروق اعظم کے لئے تھیں۔ فوجیس مامور کر کے ان کے وظائف اور شخوا ہیں مقرر کر دیں جواوقات معینہ پر ان کودی جاتی تھیں۔

معرکہ معروم مصرین اس کے بعد رومیوں کا ایک گروہ حلب کے قریب معرہ مصرین میں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوا ابوعبیدہؓ نے بین کرلشکر کو کو چ کا تھم دیا اور سرمیدان لڑکران کے مجمع کومنتشر کیا۔ عوام الناس کا کوئی شارنبیں 'عیسائیوں کے بہت سے غذہی پیشوا بھی میدانِ جنگ میں مارے گئے اہل حلب کی طرح صلح کی درخواست کی۔ ابوعبیدہ نے منظور کرلی اور معاہدہ لکھ کردے دیا۔

عیسائی امراء کی اطاعت ان واقعات سے عسا کراسلامی کی بہادری واآوری استقلال اورعزم کالوگوں کے دلوں پر سکہ بیٹھ گیا۔ جس طرف کوئی افسر تھوڑی ہی فوج لے کرنکل جاتا تھا عیسائی امراء خود آ کرصلے کر لیتے تھے ابوعبید ہ نے چاروں طرف اسلامی فوجیں پھیلادیں۔ رفتہ رفتہ عسا کراسلامی نے تشرین اورانطا کیہ کے کل شہروں پر قبضہ کرلیا۔ پھر حلب کو دوبارہ فی کرکے قودی کا قصد کیا۔ مقدمہ الحیش برعیاض بن غنم تھے۔ بلاکسی جدال وقال کے شرائط الحلے پرائل قوری نے سلے کرلے۔ تل غراز اورای کے قریب جتے شہر تھے بہت آ سانی سے اس طرح مفتوح ہوگئے کہ ہیں پرخون کا ایک قطرہ بھی نہ گرار کی وسلمان بن ربید با بلی نے مصالحت سے فتح کیا۔ عیاض نے اہل دلوک نصاب سے اہل نے کے شرائط پر مصالحت کرلی۔ مگریدا یک شرطاضا فدکروی کہ ''دوقت ضرورت فوجی خدمت بھی انجام دینی ہوگئ'۔

بغراس بر قبضم: ابوعبید المحب بدایت فاروق اعظم جن جن شهروں کوفتح کرتے تھے ان پراپی طرف ہے ایک عامل مقرر کرے اس کی حفاظت کی غرض سے فوجی گار دمتعین کرتے کرے اس کی حفاظت کی غرض سے فوجی گار دمتعین کرتے

سے۔ رفتہ رفتہ شام میں جس قدر شہر فرات تک سے ان پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا بعد از اں ابوعبید ہ نے فلسطین کی طرف مراجعت کی اور ایک لشکر بسر داری میسرہ بن مسروق عینی بغراس روانہ کیا یہاں عرب کے بہت سے قبائل عنسان موخ اور ایاد پہلے سے آباد سے لیکن مسلمانوں کی آمدین کررومیوں کے ساتھ ہرقل کے پاس جانے کی تیار بیاں کررہ سے میسرہ بن مسروق نے پہلے کر ان پر حملہ کیا۔ ہزاروں جانیں اس معرکہ میں ضائع ہوئیں 'اثناء جنگ ابوعبید ہ نے مالک بن اشتر نخی کو انظا کیہ سے میسرہ کی کمک پر بھی دیا۔ حریف طبرا کر میدانِ جنگ سے پہا ہوکر بھا گا۔عسا کر اسلامی شہر پر قبضہ حاصل کر کے ابوعبید ہ کے پاس واپس آئے۔ خالد ایک جھوٹا سالشکر لے کر مرعش کی طرف برد سے اور لڑ کر اس شرط پر اس کو مفتوح کیا کہ عیسائی شہر چھوڑ کر فل جا کیں۔ حبیب بن مسلمہ نے صن حرث کوائی شرط پر فتح کیا۔

قیسا رہیر کی فتح : انہیں واقعات کے اثناء میں یزید بن ابی سفیان کے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو بھکم فاروق اعظم ا قیساریہ کی طرف فوج وے کرروانہ کیا۔ اس وقت علقمہ بن مجز ذ'عزہ میں قیفاء بطریق روم سے لڑ رہے تھے۔ معاویہ نے قیساریہ کو اپنے محاصرہ میں لے کرلڑ ائی شروع کر دی۔ چندروز تو اہل قیساریہ نے مقابلہ کیا آخر کارجب کہ ان کے اس ہزار آدمی معرکہ جنگ میں کام آچکے تھے۔ میدان جنگ چھوڑ کر بھا گے اور معاویہ نے قیساریہ پرایٹی کامیا بی کا مجھنڈ اگاڑ دیا۔

جنگ اجنادین بهم من روم سے ابوعیدہ و خالد فارغ ہوکر جس وقت جمس میں آئے۔ عمر وشرحیل نے بیسان کے مقامات پر جملہ کر کے انہیں فتح کر لیا اہل اردن نے ڈر کرمصالحت کر لی رومیوں کواس سے بخت برہمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے غزہ بیسان کی اطراف سے ایک کثیر التعداد فوج جمع کر کے اجنادین میں قیام کیا۔ بطارقہ روم سے ارطبون نامی و مشہور بطریق سزشکر تھا۔ عمر وشرحیل نے بیخبر پاکر اردن میں ابوالاعور اسلمی کو چھوڑا اور خود نہایت استقلال و خابت قدمی سے مومیوں کی طرف بڑھے۔ ارطبون بطریق نے اپنی فوج کے دوجھے علیحدہ کر کے ایک کورملہ میں دوسر سے کو بہت المقدی میں مومیوں کی طرف بڑھے۔ ارطبون بطریق نے اپنی فوج کے دوجھے علیحدہ کر کے ایک کورملہ میں دوسر سے کو بہت المقدی میں مشہرایا تھا اور راقی فوج کئے ہوئے خود اجنادین میں پڑاؤڈا لے ہوئے تقاریم و نے عالم بین کارور اور کے مقابلہ کو اجنادین کی طرف بڑھے اجنادین عمل بہت خت لڑائی ہوئی۔ دونوں حریف جنگ کرنے کو بھیجا اور خود ارطبون کے مقابلہ کو اجنادین کی طرف بڑھے اجنادین میں بہت خت لڑائی ہوئی۔ دونوں حریف جنگ برموک کی طرح ہی تو راستہ دے ویا چنا نچہ ارطبون بیا مورک بیت المقدی کی طرف بڑھے اجنادین میں جا اس مواجہ کی خور سے المقدی کی دوایت کے مطابق جنگ برموک سے بہلے لکھ آئے بیں جنہوں نے واقعہ اجنادین کو قبل برموک سے بیان کیا ہے اور یہاں پر ان لوگوں کی روایت کے لحاظ برموک سے بہلے لکھ آئے بیں جنہوں نے واقعہ اجتادین کو قبل برموک کیان کیا ہے اور یہاں پر ان لوگوں کی روایت کے لحاظ برموک سے بیانے لکھ آئے بیں جنہوں نے واقعہ اجنادین کو قبل برموک کے بعد بیان کرائے بیاں پر ان لوگوں کی روایت کے لحاظ سے اس واقعہ کو ہم نے توریک کے بعد بیان کرائے بیاں۔

فتح بیت المقدس: بیت المقدس میں ارطبون کے تینچے کے بعد عمرونے غز ہ کوفتح کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ غز ہ خلافت صدیق اکبڑ میں مفتوح ہوا۔ بہر کیف اس کے بعد عمرونے سبط پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا (یہاں پریجیٰ بن زکر یاعلیہاالسلام کی قبر

لِ بغراس مضافات انطا كيه مين ايك مقام تها جس كي سرحدايشيائ كوچك سے ملى تحق \_\_

## مترجم:

عیسا سیوں کی مشروط اطاعت مورخوں نے لکھا ہے کہ ابوعبیدہ نے خطالکھا تھا کہ'' بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پرموتوف ہے جلد تشریف الدین '' عمر فاروق نے بیخط پاتے ہی معززین صحابہ کومشورہ کی فرض سے جمع کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا '' عیسا نگی ہمت ہار بچے ہیں آپ ان کی درخواست منظور نہ سیجئے گا تو ان کواور بھی ذلت ہوگی اور وہ اب بلا جدال و قال و بغیر کسی شرط کے ہتھیارڈ ال دیں گے' علی ابن الی طالب نے اس رائے سے اختلاف کیا عَمر فاروق نے اس کو پہند کیا علی ابن الی طالب نے اس رائے سے اختلاف کیا عَمر فاروق نے اس کو پہند کیا علی ابن الی طالب نے بیت المقدس کی طرف رہ بالی کو مدینہ سے بیت المقدس کی طرف رہ دیا تھو گی عثمان بن عفان کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب الله کو مدینہ سے بیت المقدس کی طرف

حضرت عمر رضی اللہ عند کی بیت المقد س کوروا بگی عمر فاروق رضی اللہ عند کا پیسنر معمولی سفر نہ تھا بلکہ اس سے دشمنوں کے تلوب پر اسلامی ہیب وجلال کا بٹھا نامقصود تھا لیکن بایں ہمہروا نہ ہوئے تو کس سروسا مان سے کہ نہ تو ان کے ہمراہ نقارہ تھا نہ فو بت تھی نہ خدم وشم نہ لا وکشکر ڈیر ہ نیمہ کا کیا ذکر ہے معمولی چولداری بھی نہ تھی سواری بین ایک گھوڑا تھا اور چند مهاجرین و انصار ہم رکاب تھے۔ پھر بھی پینچر جہاں پہنچی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے بیت المقدس کا قصد کیا ہے زمین کا نپ اٹھتی تھی بعض نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مہاجرین وانصار بیں سے کوئی شخص شہیں گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے اور آپ رضی اللہ عنہ کا ایک اللہ عنہ تھے اور آپ کے پاس سے اور آپ کے پاس سے اور آپ کی گئری

صلح نامہ بیت المقدس طبری نے لکھا ہے کہ معاہدہ سلے یہیں لکھا گیا ہے اور بلاذری واز دی کا بیان ہے کہ کہ نامہ بیت المقدس میں لکھا گیا وہ بتامہ درج بیت المقدس میں تحریر کیا گیا۔ بہر کیف جو معاہدہ بموجودگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں لکھا گیا وہ بتامہ درج زمل ہے۔

هذا ما اعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين اهل إيليا من الامان اعطاهم امانا لانفسهم و اموالهم و كنائسهم وصلبانهم دسقيمها وبريها وسائر ملتها انه لا يسكن كنائسهم و لاينقض منها ولامن غيرها ولامن صلبهم ولا من شئ من اموالهم ولا يكرهون غلى دينهم ولايضار احدهم منهم ولايسكن بايليا معهم احد من اليهود على اهل ايليا ان يعطوا الجزية كميا يعطى اهل المدائن وعليهم ان اخرجوا منها الروم واللصوت فمن حرج منهم فهوا من على نفسه و ماله حتى يبلغوا ما منهم و من اقام منهم فهوا من و عليه مثل اهل ايليا من الجزية و من احب من اهل ايليا ان ليس ينفسه و ماله مع الدوم و يخلي بيعهم وسلبهم فانهم امتون على انفسهم وعلى بيعهم وضلبهم حتى يبلغوا مامتهم وعلى مافي هذا الكتاب عهدالله و ذمة رسوله و دمة الخلفاء و ذمة المومنين اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك حالمة بن الولية و عمرو بن العاص و عبالالرحمان بن عوف ومعاوية بن ابي سفيان و کتب حضر ۵۱۵

يده رعايتين بين جواللدك بنده عرف ايليا والول كودين ان كي جان مال گرہے صلیب بیار تندرست ادران کے کل فد جب والوں کو امان دی جاتی ہے کی کوان کے گرجاؤں میں سکونت اختیار کرنے کا اختیار ند ہوگا اور نہ وہ گرائے جائیں گے نہان کواور نہائے احاطے کونقصان پینچایا جائے گا نہ انکی صليول اور ندان كے موقوفات ميں كچ كى كى جائے گى ندب كى بابت ان ير کچھ جبر نہ کیا جائے گا اور ندان میں ہے کسی کو ضرر پہنچایا جائے گا اور ایلیا میں ان کے ساتھ بہودی ندر سے یا تین گے اور اہل ایلیا پر بیفرض ہے کہ اور شہر والول کی طرح جزییدی بونانیول اورمفسدول گونکال دیں بیس بونانیوں میں جوشرے نکلے گا اس کے جان و مال کوامن ہے جب تک محفوظ مقام پر پہنچ نہ جائے اور جو تحض ان میں سے المیامیں رہنا جا ہے تو اس کو بھی امن ہے اور اس کوالل ایلیا کی طرح جزئید بنا ہوگا اور الل ایلیائے جو محض اپنی جان و مال لے كران كساته جانا جا المياني الواوران كاوران كرجاؤل اورصليون کوامن ہے بہال تک کہ وہ اپنے محفوظ مقام پر پہنچ جا میں اور جو کچھاس عبدنامديس باس پرالله تعالى كا الله ك رسول كا ان ك جانشيول كا مسلمانوں کا ذمہ ہے بشرطیکہ اہل ایلیا جزیر مقررہ دیے جائیں اس وثیقہ پر خالد بن وليد عمروبن العاص عمدالرحل بن عوف اورمعاوية بن الى سفيان في اپنے اپنے دستخط بطورگواہ کے مرقومہ اسے۔

ال معامدے سے پیر چند باتیں ثابت ہوتی ہیں:

- (١) يدكه مسلمانول في الناندجب برورتلوار نبيل بصلاياً
- (٢) بيكان كي عبد حكومت يس دوسر عد بب والول كوبهت برسي ند بهي آزادي حاصل تقي
- (۳) ہیر کہ جبر میہ غیر قوموں سے جزیبے بیس لیاجا تا تھا بلکہ ان کو قیام کرنے اور جزید دیئے میں اختیار تھا اور ان دونوں صور توں میں ان کوامن دیا گیا تھا۔

خلیفہ فانی کی حیثیت عمر فاروق کی سواری میں جو گھوڑا تھااس کے ہم روزانہ سفر کی وجہ سے گھس گئے تھے۔اس وجہ سے وہ رک رک کرفتہ مرفعا تھا اور لباس اور سروسامان بھی آپ کا ایک معمولی حیثیت کا تھا جس کو دکھے کرخود مسلمانوں کوشرم آتی تھی۔ عمر فاروق اس کا ایک عدہ گھوڑا حاضر کیا اور ایک نہایت عمدہ ونیس عمر فاروق اس کا ایک عدہ گھوڑا حاضر کیا اور ایک نہایت عمدہ ونیس پوشاک پیش کی عمر فاروق نے لباس دکھے کر فر مایا کہ ''اللہ تعالی نے جوعزت ہم کو دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہ تی ہمارے لئے کافی ہے اس کو والیس لے جاؤ بھے کواس کے پہنچ کی ضرورت نہیں ہے''۔ باقی رہا گھوڑا اس پرلوگوں کے کہنے سنے سے سوار ہو کے قوہ صوفی کرنے لگا۔ عمر فاروق نے کہاں ہے بھی ہے'' یہ گئی رہا گھوڑا اس پرلوگوں کے کہنے سنے سے سوار ہو کے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ عمر فاروق نے اس کے مند پر طمانچے مار کر فر مایا '' کم بخت پیٹرور کی چال تو نے کہاں ہے بھی ہے' نے کہ کہ کر امر پڑے اور بیادہ پا بیت المقدی میں داخل ہو کرسب سے پہلے مجد اقصیٰ میں گئے محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سوری

داؤ دکی کی آیت بڑھ کر مجد وادا کیااور چرعیسائیوں کے گرج میں آئے اوراس کود کیھتے رہے۔

(مترجم) و بوان کی ترتیب دیوان کی ترتیب محتر م باید میں ہوئی دیوان مرتب کرنے سے فاروق اعظم کو مقصود تمام ملک کوفر ہی بنانا تھا۔ وہ اس حقیقت کو کہ ہر مسلمان فوج اسلام کاسپاہی ہے مملاً جاری کرنا چاہتے تھے لیکن ابتداء اسلام میں الی تعمیم کمی قدر ناممکن الوقوع تھی اس وجہ سے پہلے پہلے قریش وانصار سے شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت مخز مد بن نوفل جبیر بن معظم عقیل بن ابی طالب بہت بڑے نساب اور حساب و کتاب میں ماہر تھے۔ عمر فاروق نے ان کوطلب کر نے میہ خدمت بردی کہ تمام قریش اور انصار کا ایک رجٹر تیار کریں جس میں ہر شخص کا نام ونسب تفصیلاً درج ہو۔ ان لوگوں نے نقشہ بنا کر پیش کی تاری کہ تمام قریش اور انصار کا ایک رجٹر تیار کریں جس میں ہر شخص کا نام ونسب تفصیلاً درج ہو۔ ان لوگوں نے نقشہ بنا کر پیش کیا تو اس میں یقص تھا کہ خلافت حکومت کے لاظ سے ترتیب قائم کی گئی تھی۔ یعنی پہلے بنو ہاشم پھر ابو بکر صدیق کا خاندان پھر عمر فاروق کا فائدان پھر تاروق کا فیند کھی اللہ علیہ و ملم کے پچا سے شروع کر و کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم سے زیادہ قریب ہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ قرب و بعد قرابت کے لحاظ سے ہر قبیل کو کھتے ہے آؤاور جب میرے قبیلے کی فویت آئے تو بھی کو بھی کھوں۔

حضرت عبداللہ بن عرض الحتراض السموقع پر بدیادر کھنے کی بات ہے کہ جب عمر فاروق نے اسامہ بن زید کی تخواہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی توانہوں نے کہا''واللہ اسامہ مجھ ہے کی موقع پر برھے نہیں پائے''عمر فاروق نے جواب دیا'' ہاں لیکن اسامہ گورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زیادہ ہاور آنخضرت اسامہ کو تجھ سے زیادہ دوست رکھتے تھے'' مرفاروق کی یہ تجویز نہایت قابل قد راور قابل لحاظ ہے کیونکہ اگر تربیب سابق باقی رہ جاتی تو خلافت خود غرضی کا فر رہید بن جاتی الغرض حسب ہدایت رجم تیار ہوا اور ذیل کے نقشے کے موافق تخواجیں ہوئیں جن بزرگوں کے نام درج رجم ہوئے ان کی بیوی اور بچوں کی بھی تخواجیں مقرر کی گئیں اور ان کے غلاموں کی وہی تخواجیں مقرر ہوئیں جوان کے آفاول کی تھیں ۔ عام مہاجرین وانسار کی ہیو ہوں کی تخواہ دوسودر ہم تک اور اہل بدر کی اولا دذکور کی تخواہ دو ہزار در ہم مقرر ہوئی۔

| تعدا د نخواه              | تقشيم مدارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۰۰ ہزار درہم سالانہ     | عباسٌ بن عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۰۰۰ بزاردر جم سالاند     | عليَّ ابن ابي طالب المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ••••ابزاردر تم سالانه     | ازواج مطيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •••۲۱ بزار درجم سالانه    | عاكثرهد يقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۰۰۰۵ برار در ہم سالات     | اصاب اہل بدر (لینی جولوگ بدر میں شریک تھے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ••• ۲۰۰۰ بزار درجم سالاته | اصحاب بدر كراكول كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ••• ۴ بزار درجم سالانه    | شركاء بدرك بعدے ملح عد يبيتك كامحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۰۰ بترار در جم سالانه   | The second of th |
| معنهم برار در بمم سالات   | ا المامين وي المنافعة المامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| تعدا د نخواه                  | . مقتيم مدارج                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ••• من بزارور بم سالانه       | مهاجرين قبل نتح مكدوشر كاء فتح وغزوات تاوا قعات قادسيه          |
| ••• ابترار درجم سالاند        | جولوگ فتح كمديس ايمان لائے يا جنگ قادسية رموك ميں شريك ہوئے     |
| ۲۰۰۰ درېم سالانه              | شركاء جنگ يمامه                                                 |
| وووم ادو ہزارتک علی قدر مراتب | يمن اورقيس والول كو جوشام ميس تقي                               |
| •••ا در ہم سالا نیہ           | تا وسیداور برموک کے بعد کے جاہدین                               |
| ۵۰۰ درہم سالانہ               | تنغل کی فوج روایف است می این این این این این این این این این ای |
| • ۳۰ ورجم سالانه              | لیٹ اوران کے بعد کی فوج                                         |
| ۲۵۰ درېم سالا نه              | رتیج کی فوج ردیف                                                |
| ۵۰۰ درجم سالانه               | ابل بدر کی بیو یوں کو                                           |
| ۴۰۰ درجم سالانه               | از داج اہل بدر کے بعدشر کا صلح حدیب یک کی بیو یوں گو            |
| ا ۲۰۰ درېم سالا ش             | صلح صدیبیے بعد کی بیو یوں کے اس عہد تک کی بیو یوں کو            |

حسن حسین ابوذ راورسلمان فاری (رضی الله عنهم) کو باشتناء اینے اہل کے اہل بدر میں شرکی کر کے پانچ پانچ ہزار در ہم تنخوا ہیں تھیں ۔انتہا

 رومیوں میں سے جوشن اس ملے کا نالف تھا وہ ارطبون کے ہمراہ مصر چلا گیا۔ارطبون نے زمانہ فتح مصر میں وفات پائی۔ بعض کہتے ہیں کہ ارطبون مصر نہیں گیا بلکہ روم چلا یا گیا اور وہیں کسی صوبہ میں پیوند خاک ہوا۔

فوجی نظام: ای هاچین فاروق اعظم نے فوجی نظام درست کیا اور تمام عرب کے جدا جداو طاکف اور تخواہیں اور جب وہ دفتر یار جرا کھمل ومرتب ہوگیا تو اس کا نام دیوان رکھا۔ صفوان بن امیہ حرث بن ہشام اور سہیل بن عمر و کی تخواہیں جب اوروں سے کم مقرر کی گئیں تو ان لوگوں نے احتجاجاً کہا'' واللہ ہم اپنے سے کسی کو اضل نہیں دیکھتے' ہماری تخواہیں اور لوگوں سے کیوں کم مقرر کی گئیں' نے فاروق اعظم نے جواب دیا' میں نے سابق الاسلام ہونے کے لحاظ سے تخواہیں مقرر کی گئیں' نے فاروق اعظم نے جواب دیا'' میں نے سابق الاسلام ہونے کے لحاظ سے تخواہیں مقرر کی ہیں نہ کہ افضیلت واولیت کے خیال سے' مفوان نے کہا'' ہماں یہ بات البتہ قابل پذیرائی ہے'' اور مقررہ وظیفہ قبول کر کے بیسب کے سب ملک شام چلے گئے اور برابر جہاد کرتے ہے ہے۔ یہاں تک کہ وہیں کسی لڑائی میں شہید ہوئے ۔ ویوان مرتب ہونے کے وقت علی ابن ابی طالب اور عبد الرحل بن عوف نے کہا'' تم اپنی ذات سے شروع کرو' ۔ فاروق اعظم نے کہا '' ویور ہوگوہی کھردو' ۔ یواضی میں اللہ علیہ وسلم سے ہا عنبار قرابت دور ہوتا جائے۔ اس کو برتر تیب لکھتے جاؤیہاں تک کہ جب نوبت آئے تو جھکوہی کھردو' ۔ یواضی مے کہ خلفائے راشد مین میں ہوتا جائے۔ اس کو برتر تیب لکھتے جاؤیہاں تک کہ جب نوبت آئے تو جھکوہی کھردو' ۔ یواضی میں کا نام دیوں اللہ علیہ وسلمی کی حسب سے آخر میں جاکر ملتا ہے۔

بھی ہاتی نہ رکھا گیا۔

کے بعد تیسرے کی باری آئی پس اگر اس نے انہیں دونوں کا راستہ اختیار کیا اور ای قتم کا زادِ راہ لیا جیسا کہ ان دونوں صاحبوں نے لیا تھا تو یہ بھی منزل تقصود پر آن ہے جا ملے گا اور اگر کوئی دوسراراستہ اختیار کیا تو ان سے ہر گرنہیں مل سکتا اور نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

تکریت کا محاصرہ ای سنے جمادی الا ولی کے آخریا اوائل جمادی الثانی میں تکریت مفتوح ہوا۔ مرزبان تکریت نے فق مدائن سے متنبہ ہوکر مسلمانوں کے مقابلہ میں اور سرزمین جزیرہ کولشکر اسلام کی بلغار سے بچانے کی غرض سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں تھیں۔ رومیوں کو بھی اپنے درد کا شریک بنالیا تھا عرب کے چند قبائل ایا ڈ تغلب نمر اور مشارجہ بھی شریک جنگ ہوگئے سے سعد بن ابی وقاص کو اس کی خبرگی دربار خلافت میں اطلاعی عرض داشت بھیجی تھم صادر ہوا کہ "
عبداللہ بن المعتم کو سرلشکر ربعی بن الافکل کو افر مقدمة الجیش عرفح بن ہر شمہ کوسواروں پڑ عارث بن حیان کو میمنہ پڑ فرات بن حیان کو میسرہ پر اور ہائی بن قیس کوساقہ پر مامور کر کے پانچ ہزار کی جعیت سے تکریت کی طرف لشکر اسلام روانہ کر و چنا نچہ عبداللہ بن المعتم کر بیت کی طرف لشکر اسلام روانہ کر و چنا نچہ عبداللہ بن المعتم کر بیت کا عیالیس روز تک محاصرہ کے رہے۔ چوہیں حملے کے اثناء محاصرہ میں عبداللہ بن المعتم نے قبائل عبداللہ بن المعتم کر دورانہ مرزبان تکریت کے حالات معلوم ہوتے رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے ناامیہ ہو عرب کو ملالیا جس سے روز انہ مرزبان تکریت کے حالات معلوم ہوتے رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے ناامیہ ہو تیں بی مال واسباب بارکر کے براہ د جلہ بھاگ جانے کا قصد کیا۔

فتح تمکریت بھی ہوتا ہیں جو قبائل عرب سے انہوں نے عبداللہ بن المعتم کوان واقعہ ہے آگاہ کردیا اور پر کہلا بھیجا کہا گرتم اپنے اس ہم کوامان دوتو ہم عین معرکہ کے وقت ان سے علیمہ ہو کرتم ہے آملیں گئے عبداللہ بن المعتم نے بیام دیا کہ ''اگرتم اپنے اس قول میں سے ہوتو مسلمان ہوجاؤ''۔ ان سب نے اس بیام کے بہتے ہی اسلام قبول کرلیا اور باہم یہ طے ہوگیا کہ جب عساکر اسلام کی تبییر سنتا تو تم بھی تبییر کہ کر دریا کانا کہ دوک دینا'' عبداللہ بن المعتم نے یہ بند وہت کر کے وقت اور تاریخ مقررہ پر دھاوا کیا ۔عربوں نے عساکر اسلامی کی تبییر سنتے ہی اللہ اکبر کانعرہ مارا اور دریا کانا کہ روک لیا' روی اور عجمی دریا کی طرف دھاوا کیا ۔عربوں نے عساکر اسلام نے دریا کی جانب بھی محاصرہ کرلیا اس خیال سے اس ست بھاگے جس طرف سے تنہیں کی تو شرکت ملہ کیا ۔ اہل تکریت بیچے ہے تو تکریت کے ویوں نے مارنا شروع کیا۔ مسلمانوں کی فوجیں تھیں مسلمانوں نے جی تو ڈ کر حملہ کیا ۔ اہل تکریت بیچے ہے تو تکریت کے ویوں نے مارنا شروع کیا۔ مسب کے سب پامال ہوگے قبائل رہید سے بوتغلب نم اور ایا دوائر ہواسلام میں داخل ہوگے اور لوٹ مارسے محفوظ رہے۔ مسلمانوں کے حصہ میں تین تین ہزار درہم اور پیادوں کوائیک ایک ہزار ملے۔ مار سے محفوظ رہے۔ مال غنیمت تقسیم کیا گیا سواروں کے حصہ میں تین تین ہزار درہم اور پیادوں کوائیک ایک ہزار ملے۔ میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا سواروں کے حصہ میں تین تین ہزار درہم اور پیادوں کوائیک ایک ہزار ملے۔

فی موصل: بیان کیاجا تا ہے کہ عبداللہ بن المعم نے عہد خلافت فاروتی میں ربعی بن الافکل کو بسر کردگی قبائل تغلب ایا داور نئر موصل اور نینوا کی طرف روانہ کیا تھا۔ چنانچہ ربعی نے ان مقامات کو بس کے وامان فتح کیا۔ بید دونوں قلع دجلہ کے کنارے (ایک شرقی جانب دوسرے غربی ست) پر نہایت مستکم ہے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد نے واجے میں نینوا پر (جو دجلہ کے شرقی جانب ہے) ہزید در تخ قبضہ حاصل کیا تھا اور اہل موصل نے (جو دجلہ کے غرب میں ہے) جزید در کر صلح کر لی مقل اسی زمانہ میں جبل اکراد وکل بلا دموصل مفتوح ہوئے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد نے فتح کے بعد جزیر واعیاض بن غنم کوموصل کی طرف روانہ کیا تھا جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ہیئت اور قرقیدا کی اطاعت قبل واقعات منذکرہ بالا جزیرہ والوں نے برقل کو کھا تھا کہ آپ شام کی طرف توجہ فرما سے اور تھس پر دوبارہ فوج کئی سے جزیرہ والوں نے ایک بری فوج مرتب کر کے ہیئت روانہ کی جس کی سرحد عراق سے ملی تھی۔ سعد نے بیخبر پاکر عمر بن مالک ابن جبیر بن مطعم کوسر شکر مقرر کر کے ہوئے کا تھم ویاان کے مقدمہ اکیش پرحرث بن زید مامور سے عمر بن مالک نے ہیت پر پہنچ کرمحاصرہ کیا لیکن مقرر کر کے ہوئے کا تھم ویاان کے مقدمہ اکیش پرحرث بن زید مامور سے عمر بن مالک نے ہیت پر پہنچ کرمحاصرہ کیا لیکن اہل ہیئت نے شہر کی فصیلوں کو پہلے سے مضبوط کر لیا تھا اس کے اروگر وخند قیں کھود کی تھیں جس سے مسلمانوں کے حملے کا اثر ان تک نہ پہنچا تھا۔ عمر بن مالک نے مجبور ہوکر نفسف انشکر کوحرث بن زید عامری کے پاس ہیت کے حاصر سے پر چھوڑ ااور نصف کے لیک نہ پہنچا تھا۔ عمر بن مالک نے حرث بن زید کو کھوا کو اگر اہل ہیت اسلام یا جزید دینا قبول کرلیں تو محاصرہ اٹھالوور نہ تم بھی خندت کے لیا اس میا بہ بہنچا دورا ہی کہا بھیجا۔ رومیوں نے جزید و بنا قبول کیا حرث بن زید و بیاں تک کہ اسلام لا کیں یا جزید دینا قبول کرلیں تو محاصرہ اٹھالوور نہ تم بھی خندت کے کہا بھیجا۔ رومیوں نے جزید و بنا قبول کیا جرث بن ذید ہے۔ اور میوں نے جزید و بنا قبول کیا حرث ان سے مصالحت کر کے عمر بن مالک سے آ ملے۔ کہا بھیجا۔ رومیوں نے جزید و بنا قبول کیا حرث ان سے مصالحت کر کے عمر بن مالک سے آ ملے۔

ا اس جملے کی مفصل کیفیت اور کتابوں ہیں۔ یکھی ہے کہ جب جمص کے عاصرہ میں تنہاروی اور قبائل عرب جوان کی امداد کو آئے تھے باتی رہ گئے تو ایک ون ان لوگوں نے خالد کو پوشیدہ طور ہے کہ لا بھیجا کہ ان ان لوگوں نے خالد کو پوشیدہ طور ہے کہ لا بھیجا کہ تمہاؤ کے شرے نے اور چلے جانے کا مطلق فکر نہیں ہے میر نے دو کی تمہاؤ کے شرح اور وجود دونوں برابر بیں۔ افسوں اس کا ہے کہ میں خود مختار نہیں ہوں بلکہ دوسرے خص (ابوعبیدہ ) کے ہاتھ میں بوں اور وہ جملہ کرنا پہند نہیں کرتا ہے۔ ابوعبیدہ نے خالد ہے جملہ کرنے کی بابت پوچھا خالد نے کہا ''میری رائے بو میں موں اور وہ جملہ کرنا پہند نہیں کرتا ہے۔ ابوعبیدہ نے خالد ہے تم کو معلوم ہے اب بیسائیوں ہے گئی باز وراور موڑ تقریری جس ہے کا لیکٹر پول نے جو تی میں آگر جھیاں سنجال لئے۔ ابوعبیدہ نے قلب فوق رہے تو تو تھی کہ خود عبال کے دابوعبیدہ نے قلب فوق اور خالد و عباس نے میمنہ میسرہ کو لے کر حملہ کیا۔ قبال عرب (جیسا کہ خالد ہے افر اربو چکا تھا) ابتری کے ساتھ بچھے کو بھے ان کے بیٹے ہوں ک بعد ان کو بیٹی تو دو گئی کہ میٹ نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو بیٹی قدری کی ہمت نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کو بیٹی قدری کی ہمت نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کو بیٹی قدری کی ہمت نہیں ہوئی۔

پیپا کیا۔معرکے تیسرے دن عراق سے قعقاع پہنچ۔ ابوعبیدہؓ نے فاروق اعظم کومژدہ فتح کے ساتھ قعقاع کے آنے کی بھی اطلاع کردی۔ فاروق اعظمؓ نے تھم بھیجا کہ'' مال غنیمت میں قعقاع کوبھی شامل کرو''۔

بنوایادگی روم کوروانگی عیاض بن غنم نے جزیرہ میں پہنچ کر سہیل بن عدی کورقہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل رقہ نے کا صرہ ہونے کے ساتھ ہی جزید دے کر صلح کرلی پھر عیاض نے جران کارخ کیا جزیرہ میں جس قد رقبائل عرب تھیں ب نے سلمانوں کا ساتھ دیا۔ البتہ ایا دو بن نزار رومیوں کے ساتھ روم چلے گئے۔ جران والوں نے بھی جزید دینا قبول کرلیا۔ اس کے بعد سہیل اور عبداللہ کوالر ہاکی طرف بھیجا۔ محاصرہ کی بھی نوبت نہ آئی تھی کہ اہل الرہانے صلح کی درخواست کی جزید دینا منظور کیا۔ غرض نہایت کم مدت میں رفتہ رفتہ تمام جزیرہ اس سرے سے اس سرے تک خفیف لوائیاں لؤکر مفتوح ہوگیا۔ ابوعبید ہ فن نہایت کم مدت میں رفتہ رفتہ تمام جزیرہ اس سرے سے اس سرے تک خفیف لوائیاں لؤکر مفتوح ہوگیا۔ ابوعبید ہ فن اروق اعظم گوجس وقت جابیہ سے والی ہور ہے تھے فتح جزیرہ کے حالات کھے اور ید درخواست کی کہ' اگر خالد کوآ ب اپ فاروق اعظم گوجس وقت جابیہ سے والی ہور ہے باس عیاض بن غنم کو چھوڑتے جاسے''۔ فاروق اعظم نے درخواست منظور کر کی اور واست منظور کر بیا مورکیا۔ کی اور واس کی کوائی پراور ولید بن عقبہ کو وہاں کے عرب پر مامور کیا۔

بنوایادی اطاعت ناروق اعظم کو جب بیمعلوم ہوا کر قبیل ایا دیا وشاہ روم کے ملک میں جا کرآباد ہو گیا ہے تو آپ نے ہول کو خطالکھ کر بھیجان مجھ کو میز جرگا ہے کہ قبائل عرب کا ایک قبیلہ ہما را ملک چھوڈ کر تہما رے ملک میں جا آباد ہوا ہے تہم ہم کل عیسا نیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں نکال کر تہمارے پاس بھیج دیں گاگر تم ان کو اپنے ملک سے نکال ندو گے تو ہم کل عیسا نیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہو دی سے اس کر تہمارے پاس بھیج دیں گئے۔ ہول نے قبیلہ ایا دکوا پنے ملک سے نکال دیا چنانچے قبیلہ ایا دکے چار ہزار آدمی شام اور جزیرہ میں آ کر آباد ہو کئے۔ ولید بن عقبہ نے اسلام لانے پر مجبور کیا اور فاروق اعظم گواس امری اطلاع دی۔ فاروق اعظم نے لکھا کہ 'ان لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کروا گروہ جزید مینا منظور کر لیس تو قبول کر لؤیدا مرکہ اسلام کے سواکوئی غیر مسلموں کی درخواست منظور نہ کی جائے گی جزیرۃ العرب (ما بین مکہ مدینہ اور یمن) کے لئے مخصوص ہے۔ ہاں اس شرط کا کا ان کو ضرور پابند کروگہ دہ اپنی کوروانہ کی جائے گی جزیرۃ العرب (ما بین مکہ مدینہ اور یمن) کے لئے مخصوص ہے۔ ہاں اس شرط کا کا ان کو ضرور پابند کروگہ دہ اپنے کوروانہ کی وادول کو اسلام کا دیے بیدوایا دیے ایک وفد دار الخلافت کوروانہ کی کوروانہ کو کروگھ کوروگئی نے دیے بیدوایا دیے ایک وفد دار الخلافت کوروانہ کی کوروانہ کوروانہ کے دیکھ کوروگئی  کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئیں کوروگئی کوروگئیں کوروگئی کوروگئی کوروگئیں کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئیں کوروگئیں کوروگئیں کوروگئی کوروگئی کوروگئیں کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئی کوروگئیں کوروگئی کوروگئی کوروگئیں کوروگئی کوروگئی کوروگئ

لے جزیرہ کے جن جن مقامات پرالا ایمال ہوئی تھیں ان کے نام یہ ہیں۔ رقہ جران نصیبین 'میافارقین سیماط ور دج 'قرقیما' دوران اور عین الوردة علی مار منظری نے جہال بنوتغلب (ایاد) کا واقعد ذکر کیا ہے وہال پر شرا لاطاع کی بین ((علی ان لا یہ صور اولیداً مدن اسلم اباء عدم) لیخی ''ان کو اس پر یا بند کرو کہ وہ ان الاکول کو اصطباع نہ دیں جن کے باپ مسلمان ہو تھے ہیں'' اوردو مرے مقام پر یہالفاظ ہیں ((ان لا یہ صور والد کو عیران کی اولا دکو عیران کی دولا دکو عیران کے باپ مسلمان ہوگئے ہیں ان کی اولا دکو عیران کی دیران کی دولا دکو عیران کے دوران کا دولا کو عیران کے دوران کو اس کو میران کی دولا دکو اس میران کے دوران کو اولا دکو اس میران کے دوران کی دولا کو میران کی دولا دکو اس میران کو کارون کو خوران کی دولا دکو کارون کو خوران کی دولا دکو کیران کو کارون کی دولا کو کارون کی دولا کو کارون کی دیران کو کارون کو کارون کو کیران کو کارون کی دولا کو کارون کارون کو ک

کیا اور حضرت عمر سے یہ ورخواست کی کہ'' جزیہ کے نام سے ان سے کوئی رقم نہ وصول کی جائے''۔ فاروق اعظم نے درخواست مظور کر لی اوراس رقم کوصد قد کے نام سے موسوم کر کے دو چند دصول کرنے کا تھم بھیج ویا۔ چونکہ بنوایا دکوولید بن عقبہ سے بدوجود چند برہمی پیدا ہوگئ تھی اس وجہ سے ان کومعز ول کر کے فرات بن حیان اور ہند بن عمر الحلی کومقر رکیا۔

جزمرہ کی فتح ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اور میں سعد نے عیاض بن عنم کوامیر لشکر مقرر کر کے جزیرہ کی طرف روانہ کیا ای لشکر میں سعد کے لڑکے عمر وبھی تھے۔ چنا تچہائی سند میں جزیرہ مفتوح ہوا۔ اس کے بعد عمر و نے عیاض کے ساتھ الرہا کو فتح کیا۔ اہل حران نے جزید دے کر صلح کر لی۔ ابوموئی نے تصبیبین مفتوح کیا' اسی زمانہ میں سعد نے عثان بن ابی العاص کوار میں نیہ بھی جا تھا۔ ارمینیہ والوں نے بھی جزید دے کر مصالحت کر لی' اس کے بعد صوبہ فلسطین سے قیساریہ مفتوح ہوا۔ اس روایت کے لیاظ سے جزیرہ فتوحات میں داخل کیا جاتا ہے اور میربیان کیا جاتا ہے کہ ابوعبید ہے نے عیاض بن غنم کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ چنا نچہ ابوعبید ہے کہ انتقال کے بعد فاروق اعظم نے بھی عیاض کو محمن قدم میں اور جزیرہ کی حکومت پر مامور کیا۔

عیاض بن عنم کی فتو حات: اس کے بعد شعبان ۱۸ ایوبین پانچ ہزار کی جمعیت سے عیاض بن عنم جزیرہ کے سرکونے پر تیار ہوئے ہیں بن عمر وق نے (جوان کے ہراول کے افسر تھے) رقد پر بیٹنج کر چے روز کے حاصر ہے کہ بعد جزیہ لے کر مصالحت کر لی۔ رقد کے اطراف و جوانب کے گاؤں والوں پر خواج مقرد کر کے حران کی طرف بز ھے استے میں عیاض بھی آپنچ اورا کی فوج ہر کردگی صفوان بن منظل اور حبیب بن اوس اس کے حاصر ہے پر چھوڑ کر الرہا کی طرف چلے گئے۔ اہل الرہانے شہرے نکل کر مقابلہ کیا تھوڑی دیر تک بدحوای کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھر کر لڑائی شروع کر دی۔ آخر کا راہل الرہانے امان طلب کی عیاض جزیہ لے کر بمصالحت بھر حران کی طرف واپس آئے۔ اس وقت صفوان اور حبیب نے اہل حران سے سلے کر کی تھی اور حران کے گر دونوا رہے کل قلعات اور دیہات پر قبنہ کر لیا تھا اس کے بعد سمیا طرف واپس وی بیات پر قبنہ کر لیا تھا اس کے بعد سمیا طرف والی مفتوح ہوا۔ عیاض بن عنم فتح مندی کا جھنڈ الہراتے ہوئے رقہ واپس اردن کو مرد کی اختیا الہراتے ہوئے رقہ واپس وی کے دیم میں بی کھر کر دیا تھا ال کر گئے۔

راس عین کی فتح فاروق اعظم نے عیاض کی جگہ پر عمیر بن سعد انصاری کو مامور کیا انہوں نے راس عین کو فتح کیا۔ بعض کا
یہ بیان ہے کہ عیاض نے ان کوراس عین کے سر کرنے کے کو بھیجا تھا اورا یک قول یہ ہے کہ عیاض کی وفات کے بعد حضرت عرق فی بیان ہے کہ مین خالد بن ولید عیاض نے ابوموی اشعری کوراس عین کے فتح پر مامور کیا تھا۔ بعض مؤرخوں کا یہ بھی خیال ہے کہ فتح جزیرہ عیں خالد بن ولید عیاض کے ہمراہ تھا اور آمد کے جمام میں نہانے گئے تھے کسی تیل سے مالش کرائی تھی جس میں شراب بھی تھی لیکن بعض مورخوں کا میہ خیال ہے کہ ابوعبیدہ کے بعد خالد کسی سردار کے ماتحت نہیں رہے۔

ملطبیر کی فنج بخرض عیاض نے سمیاط کے مفتوح ہونے کے بعد حبیب بن مسلمہ کو ملطبیہ پرفوج کٹی کرنے کا تھم دیا۔ حبیب نے ملطبیہ فنج کیااور وہاں پرایک چھاونی تھائم کر کے ایک شخص کو اضربنایا۔ جس وقت عیاض بن غنم نے جابیہ سے کفار کے ملک

ابن اثیر نے لکھا ہے کہ حبیب بن سلمہ نے ملطیہ میں پہلی مرتبہ چھاؤنی نہیں قائم کی تھی بلکہ دوسری بار جب اہل ملطیہ نے بغاوت کی

میں دلیرانہ قدم بڑھایا تھا۔ فاروق اعظمؓ نے <u>کاچ</u> میں مدینہ منورہ کی طرف مراجعت کی۔ان دنوں شام میں حسب ذیل عمال تھے۔ حمص میں ابوعبیدہ اوران کی ماتحتی میں قسرین میں خالد بن ولید' دِمثق میں پرید بن ابی سفیان' اردن میں معاویہ' فلسطین پرعلقمہ بن محرز اور سواحل پرعبداللہ بن قیس (رضی اللہ عنہم)

<sup>.</sup> حکا اورعبدشکنی کی اورامیرمعاویہ کا دورحکومت آیا تو انہوں نے حبیب بن سلمہ کو دوبارہ ملطیہ پرفوج دے کرروانہ کیا جسکوانہوں نے پھر فتح کیا اور جھاؤنی قائم کرکے آیک شخص کواس کا حاکم بنادیا۔

ل فاروق اعظم نے جہاں اور انظامات مدیرانہ کئے تھے وہاں ایک بیا تظام نہایت دانائی ہے کیا تھا کہ ہرفوج کے ساتھ پر چرنولیں مقرر کردیے گئے جو فوج کی ایک ایک بات کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ طبری نے لکھا ہے کہ' عمرؓ کے جاسوں ہرگشکر کے ساتھ رہتے تھے جو ہرواقعہ فوراً لکھ بھیجتے تھے''۔ دوسرے مقام پرلکھا ہے کہ' عمر سے کوئی امر پوشیدہ نہیں رہتا''۔

ع واقع معزولی کوعام موزعین لکھے ہیں کہ' فاروق اعظم رضی اللہ عند نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی معزول کیا تھا۔ چنا نچہ ابن اثیروغیرہ نے ایسا ہی کلھا ہا اوراسی فاضل نے سلاھ میں فالد کے معزول ہوئے کے واقعات لکھے ہیں'۔ پھرائیس واقعات کو ہاچہ میں ایک الگ عنوان قائم کر سے حرکر کیا ہے۔ ترجمہ کی بابندی کی وجہ ہم اور فتح و مشق کے عنوان میں لکھ آئے ہیں کہ فاروق اعظم نے خلیفہ ہونے کے بعد جو پہلاکام کیا تھا یہ تھا کہ فالد کو مساکر اسلامی کی مروادی سے معزول کر کے بچائے ان کے ابو میرے کو میں ان کہ اور کو اور کی اور کے ابو میں کہ فالد بن ولید زمانہ خلافت ابو کر شعدیت سے بعض اس تنم کی بے اعترالیاں کر تے ہے کہ فوجی مصارف کا صاب و کتاب نہ جیج تھے۔ شاعروں کو مدحد قصائد کے صلے میں بڑی بڑی قمیں دے دیا کرتے تھے فاروق اعظم کو یہ بات نا گوارگز رربی مصارف کا صاب و کتاب نہ جیج تھے۔ شاعروں کو مدحد قصائد کے صلے میں بڑی بڑی قمیں دے دیا کرتے تھے فاروق اعظم کو یہ بات نا گوارگز رربی مقی ۔ پس جب خلیفہ ہوئے تھا کر اسلامی کے حصارف کا صاب جیجے رہو' خالد نے جواب میں کھا کہ 'میں زمانہ خلافت ابو کر صدر ہے اسے معزول کر کے ابو عبیدہ کا ماتحت کر دیا ۔ پر سالا راعظم خدر ہے نبیدسالا در ہے بعدازاں سے بھیل سے بیا کہ اس کے بیان کیا۔ بھیل سے بیاء بیان کیا۔ بھیل کہ اس کے بیان کیا۔ بھیل سے بیاء بیان کیا۔ جو بیان کیا۔ بھیل کہ اس کے بیان کیا۔ بھیل کہ ایک بیان کیا۔

انعام تم نے کہاں سے دیا؟ 'خالد نے جواب دیا' مال غیمت سے اور اسے دو ہر سے حصہ سے اگر ساٹھ ہزار سے زیادہ نگل تو وہ تہارا ہے جانچنے سے ہیں ہزار زیادہ نگل بیت المال میں داخل کردیے گئے اس کے بعد دونوں میں صفائی ہوگئ۔
مسے رحرام کی تو سنجے : کاھ میں عرفاروق کی کونشریف لے گئے صحن مبحہ کو وسیع کیا ہیں را تیں مکہ میں مقیم رہے حرم کے گردوپیش کے مکانات خرید کر ڈھا دیئے اور ان کی زمین صحن حرم میں شامل کردی' جس شخص نے خریداری کے بعد اپنا بقینہ اٹھا نے سے انکار کیا اس کا مکان جر آڈھا دیا گیا۔ یہ غیر رجب سنہ مذکور میں شروع ہوئی واقف کاری کی وجہ سے اس خدمت پر پخو مہیں نوفل از ہر بن عبد عوف کو واللہ بن عبد العزی اور سعید بن پر بوع مامور کئے گئے۔ مسافروں کی آسائش کے لحاظ سے ماہین مکہ و مدین نوفل ان ہر بن عبد عوف کو واللہ بن عبد العزی اور سعید بن پر بوع مامور کئے گئے۔ مسافروں کی آسائش کے لحاظ سے ماہین مکہ و مدینہ جابجام کانات اور کنوئیں بنائے جانے کا تھم دیا گیا۔

اریان برفوج کشی : زمانہ فلافت صدیق اکبر میں علاء بن الحضر ی بجرین کے گورنر تھے۔ فاروق اعظم نے ان کومعزول کرے قد امت بن مظعون کو مامور کیا۔ بعد چندے ( ہے ہیں ) چرعلاء بن الحضر می ہوئے تن کی گورنری پر بحال کیا۔ علاء بن الحضر می ہوئے ہمت اور حوصلے کے آدمی تھے۔ ہمیشہ ہر میدان میں سعد بن ابی وقاص سے ہوٹھ کرفتہ م مارنا چاہتے تھے۔ جب ان کواہل روت کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوئی اور سعد قاوسیہ کی لڑائی میں فتح یاب ہوئے قام کو تقد رشک بیدا ہوا فارس پر جملہ کرنے کے ارادہ سے فوجیس تیار کیس ۔ خلید بن منذ رکوس شکر مقرر کر کے ان کی ماتحتی میں الگ الگ فوجوں پر جارود بن معلی اور سوار بن ہمام کو مامور کر کے بلاا جازت فاروق اعظم ہراہ دریا فارس پر فوج کشی کردی۔

معرکہ اصطحر ناروق اعظم اوران سے پیشتر صدیق اکبر " بھی دریا کے سفر سے بے صداحتر از کرتے تھے۔ فاروق اعظم بعد محترکہ اصطحر نارو فرمایا کرتے تھے کہ' بہارے اور فارس کے درمیان آتشیں پہاڑ حائل ہوجاتے تو اچھا ہوتا نہ وہ ہم تک آسکتے اور نہ ہم ان تک پینچ سکتے' رکین اتفاقی طور سے بیلڑائی چھڑگی اسلامی فوجیس اصطحر میں پہنچ کر جہاز سے ساحل پر اتریں وہاں کا حاکم ہر بذیا می فوج گیر لے کرمقا بلے پر آیا۔ دریا کو دوسری طرف سے عبور کرکے جہاز اور عساکرا سلامی کے اُتریں وہاں کا حاکم ہر بذیا می فوج گیر لے کرمقا بلے پر آیا۔ دریا کو دوسری طرف سے عبور کرکے جہاز اور عساکرا سلامی کے پہری میں مف آرائی کی اگر چہ مسلمانوں کی فوجیس ہر بذک لشکر سے کم تھیں اور گویا جہاز پر بھی مخالف کا قبضہ ہوگیا تھا لیکن نہ بہری میں پچھ ہراس پیدا ہوا اور نہ سپر سالار فوج (خلید) کی خابت قدمی واستقلال میں کچھ فرق آیا۔ خلید نے بڑے جوش کے ساتھ بعد نماز ظہر مفیں قائم کیس اور فوج سے مخاطب ہو کر کہا'' مسلمانو! بے دل نہ ہونا انہوں نے تم کواڑائی کے لئے نہیں بلایا بلکہ تم خودان سے لڑے گو آتے ہو۔ اگر چہانہوں نے ہمارے جہازوں پر ایک گونہ فیضہ کرلیا ہے کئی اللہ پر بھروسہ کرکے کہا کہ کے ساتھ ان کا ملک بھی ہمارے قبطے میں آجانے گا۔

مجامدین کی پیسیائی خلید و جارود بری مردانگی سے رجز بڑھے ہوئے بڑھے دونوں کشکروں کا مقام طاؤس میں مقابلہ ہوا۔ جارود بینکڑوں کونہ بین خلید نے اپنی فوج کو پیادہ ہوکرلڑنے کا تکم دیا۔ معرکہ نہایت بخت تھا بڑاروں اریانیوں نے خاک وخون پر ڈپ کر جانیں دیں۔ عسا کراسلامی کا بھی زیادہ حصہ کام آگیا جس کے سبب آگے نہ بڑھ سکے بیجھے ہے تو جہاز دریا میں نہ بایا دشمنوں نے اسے پہلے ہی غرق کر دیا تھا۔ مجبور ہوکر براہ خشکی بھرہ کی طرف روانہ ہوئے۔

بدقتی ہے ادھر بھی نہ جاسکے ایرانیوں نے اس طرف کی بھی راہیں بند کردی تھیں ہر طرف سے ناکے روک رکھے تھے۔ مقابلے کی غرض ہے ایرانی فوجیں سلح کھڑی تھیں۔

مجامد من کی کمک : فاروق اعظم گواس کی اطلاع ہوئی بہت برہم ہوئے بھرہ میں عتبہ بن غزوان کولکھ بھیجا کہ ایک جری فوج تیار کر کے مسلمانوں کے بچانے کوفارس کی طرف روانہ کرو علاء کو بھی تہدید آمیز خطاکھا جس میں بی تھم دیا تھا کہ تہمارے پاس جس قد رفو جیس ہوں ان کو لے بحرین سے سعد کے پاس چلے آؤ۔ عتبہ نے بارہ ہزار فوج جس میں عاصم بن عمر و عرفجہ بن ہر شمہ احت بن قیس جیسے دلا دروجری تھے ابو ہر قابی فوج لئے ہوئے خلید تک پہنے گئے ادھرا برانیوں نے ہر طرف سے فوجیس ہوئے کررکھی تھیں جن کا سردار شہرک تھا دونوں حریفوں نے استقلال و ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی شروع کی اور جی تو ڈکرلڑ ہے۔ بالآخر مسلمان فتح یاب ہوئے ایرانی لفکر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ بے انتہا ایرانی مارے گئے مسلمانوں نے جی کھول کر لوٹالیکن چونکہ آگے ہوئے کا تھی منتقابھرہ دائیں آئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معزولی اس واقعہ کے بعد عتبہ نے گج کی اجازت طلب کی ج سے فارغ ہوکراستعفا پیش کیا۔ فاروق اعظم نے نامنظور کر کے ان کو پھران کی گورزی پر بھیج دیا۔ اثناء راہ مقام بطن تخلہ میں پہنچ کر عتبہ کا انقال ہو گیا بجائے ان کے تاانعقا مہال ابو سر ق بن ابی رہم گورزی کرتے رہے عتبہ نے ان کو اپنا قائم مقام کیا تھا۔ فاروق اعظم نے یہ تقرری برائے چند قائم رکھی۔ بعد از ان مغیرہ بن شعبہ کو مامور کیا مغیرہ اور البو بکرہ میں ربحش پہلے سے تھی ایک دوسرے کو دکھی نہ تقرری برائے چند قائم رکھی۔ بعد از ان مغیرہ کا اخیائی بھائی تھا ایک روز ان دونوں نے مغیرہ کو حالت غیر میں دکھی لیا ابو بکرہ منا معنی مغیرہ کو امامت سے روک دیا اور فاروق اعظم نے اس وقت البوموی کو امیر مقرر کر کے مغیرہ کو امامت سے روک دیا اور فاروق اعظم نے اس وقت البوموی کو امیر مقرر کر کے انتیاس صحابیوں کے ساتھ جن میں انس بن ما لک عمران بن صین اور ہشام بن عامر (رضی الله عنہم) تقام ایک فرمان کے مغیرہ کے باس روانہ کیا اور مدی اور می عالیہ کوم گواہان ثبوت طلب فرمالیا۔ مضمون بیتھا:

((اما بعد فقد بلغني عنك بناءٌ عظيم و بعثت ابا موسى اميراً فسلم اليه ما في يدك و العجل))

''اما بعد۔ جھے کو تمہاری نسبت ایک بہت بڑی خرچینی ہے اور میں ابوموئ کو امیر مقرر کر کے بھیجتا ہوں جو تمہارے قبضے میں ہواس کوان کے سپر دکر کے فوراً چلے آئو''۔

جب مغیرہ اور ابوبکرہ مع گواہوں کے دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ فاروق اعظم لوگوں کی شہادت لینے گھ گواہوں نے شہادت میں اختلاف کیا۔ زیاد پوری شہادت نہ دے سکا۔ فاروق اعظم نے اس کومیں کوڑے مارے مغیرہ نے کچھ کہنے کا قصد کیا فاروق اعظم نے فرمایا'' جیپ رہ واللہ اگرشہادت کا تکملہ ہوجا تا تو میں تجھ کو بھی سزادیتا''۔

کوف کی جھا وکنی کی تغمیر : ساھیں فاروق اعظم گواس امر کا حیاس ہوا کہ عرب گواور ملکوں کی ہوا مخالف ہے اس وجد سے ان کے چیروں کے رنگ متغیر ہونے کی سے ان کے چیروں کے رنگ متغیر ہونے کی

وجدوریافت فرمائی۔وفو دیے عرض کی'' ہمارے چیروں کے رنگ کو دوسرے ملکوں کی آب وہوانے متغیر کر دیا ہے'' پیض نے لکھا ہے کہ حذیفہ نے جو کہ شعد کے ہمراہ تھے فاروق اعظم میں کولکھا کہ'' عرب کو دوسرے سرز مین کی آب و ہوا موافق نہیں آتی اوران کی صحت اچھی نہیں رہتی''۔فاروق اعظم نے سعد سے دریافت کیا سعد نے حذیفہ کے بیان کی تائید کی فاروق اعظم نے سعد کولکھ بھیجا''سلمان دحذیفہ کواس کام پر مامور کروکہ وہ دونوں آ دمی عرب کے مذاق کے موافق کوئی مقام تجویز کریں''۔

چنانچہ دونوں نے مقام کوفہ کو پسند کیا اور وہیں جھاؤنی قائم کرنے کی تجویز کی۔ بعدازاں سعد کے پاس آئے اور ان کواپنی تجویز سے آگاہ کیا 'سعد نے در بارخلافت ٹس اس کی اطلاع کی اور قعقاع اور عبداللہ بن المعتم کو لکھ بھیجا کہ'' اپ نظروں میں کی شخص کونا ئب مقرر کر کے ہمارے پاس چلآؤ''۔ پس جب بیدونوں بزرگ سعد کے پاس آگئے تو سعد مدائن سے دوانہ ہو کر محرم سے اچھ میں' جنگ قادسیہ کے دو برس دو مہینہ بعداور جب کے تین برس آٹھ مہینے فاروق اعظم کی خلافت کے گزر چکے بھے۔ مقام کوفہ پنچے' کوفہ کی مرزین کوخوب دیکھ بھال کرفاروق اعظم گواس مضمون کا دوبارہ خطا کھا:

'' میں نے چھاؤنی قائم کرنے کے لئے کوفہ 'کو پیند کیا ہے پیمقام جمرہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ اس میں بری و بحری دونوں حیثیتین موجود ہیں اور اہل عرب کے خداق کے مطابق ہے میں نے عسا کر اسلام کو میں لا کر مخبر ایا ہے اہل عرب کے لئے بیر مقام نہایت مناسب ہے اور جن لوگوں نے مدائن میں رہنا پیند کیا ہے میں نے ان کو وہیں چھوڑ دیا ہے بیرا قصد ہے کہ میں اس کو چھاؤنی بناؤں لڑائی کے زمانہ میں لشکر باہر چلا جایا کرے گاور بعدا ختآم جنگ واپس آیا کرے گا'۔

کوفہ عیں قیام کرنے کے بعد عام اوگوں پراس کی خوبی ظاہر ہوگئ جوقوت وقوانائی کی حالت ان کی پہلے تھی وہ پھرلوٹ آئی۔ بصرہ کی حجھا وُنی کی تقمیر: اسی زمانہ میں اہل بصرہ تا بھی تیسری باراپنے اپنے مکانوں میں آ امرے۔ ان دونوں مقامات کے مکانات باجازت فاروق اعظم پھوں' گھاس' بانس سے بنائے گئے ۔تھوڑے دنوں کے بعد کوفہ اور بصرے میں

اس کی وجہ تسمید سیبیان کی جاتی ہے کہ یہاں کی زمین رہتی اور کنگر بلی تھی اس وجہ سے اس کا نام کوفی رکھا گیا۔ فعمان بن منڈر جوع اق عرب کا تما ان اسلام حکمران تھا اوراس کا دارالسلطنت ای مقام پر تھا اس کا منظر نہایت خوشماد لچے اور دریائے فرات سے صرف ڈیر ہوئیل کے فاصلہ پر تھا۔

ع اس کی وضع وساخت کے متعلق عمر فاروق نے تحریری حکم بھیجا تھا چنا نچے ای کے مطابق عرب کے جدا جدا قبیلے علیحہ و محلوں میں آباد کے گئے۔
سر کیس اور شارع ہائے عام چالیس چالیس اور اس سے گھٹ کرتیس تیس اور بیس بیس ہاتھ چوڑی رکھی گئیس اور گلیاں سات سات ہاتھ چوڑی بنائی گئیس۔
مز کیس اور شارع ہائے عام چالیس چالیس اور اس سے گھٹ کرتیس تیس اور بیس بیس ہاتھ چوڑی رکھی گئیس اور گلیاں سات سات ہاتھ چوڑی بنائی گئیس۔
جامع میجد کی ممارت کے استان کو اس میں اور بیس بیس ہاتھ کے شواس کی تھیت رعایا ایران کو دی گئی تھی میں ہو سے دوسو اسٹ رخام کے سنونوں پر قائم کر کے بنایا گیا جو کسری فارس کی محمارت تھی اور اس کے قریب ایک میمان خار تھیر کی گیا تھی ہوسا فریر و تجات ہے آتے ہا جو سے نام میں بوری ہوگی تو ایوان حکومت کی محمارت میں سے تھے وہ میں بیت المال سے ان کو کھانا ماتا تھا۔ بعد چند دنوں کے جب بیت المال میں بچوری ہوگی تو ایوان حکومت کی محمارت میں میں بیت المال سے ان کو کھانا ماتا تھا۔ بعد چند دنوں کے جب بیت المال میں بچوری ہوگی تو ایوان حکومت کی محمارت می میں سے معربے کے موام تھیل کے لئے جدا جدامی میں بھی کی اور فوج کے اس مال میں بھری ہوگی تو ایوان حکومت کی محمارت میں سے ایک میں میا خت بھی کو فرد کی تھی۔
سال کی وجہ تسمید کے سوام قبیلے کے لئے جدا میں بھی می اور فوج کا لبلدان لکھ آئے ہیں اس شہری وضع ساخت بھی نے فود کی تھی گئی ۔

آتش زدگی ہوئی کل مکانات جل کے ۔ سعد نے فاروق اعظم سے اینٹ اور گارے کی عمارتیں بنانے کی اجازت طلب کی فاروق اعظم نے اجازت دی لیکن یہ شرط لگادی کہ کوئی شخص تین کمرول سے زیادہ نہ بنائے اور مکانات زیادہ مرتفع اور طول و طویل نہ ہول۔ ((الزموا السنة فلزم کم الدولة)) ''رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے طریقہ کو پکڑے رہود ولت تمہاراساتھ نہ چھوڑے گئ '۔ کوفہ کے بسانے اور بنانے پر ابو ہیاج بن ما لک اور بھرہ کی تغییر پر ابوالح اب عاصم ابن الدف مامور ہے۔ کوفہ کے حدود اربعہ کے ایک جانب طوان تھا جس کی حکومت قعقاع کے قبضہ اقتد اربیں تھی۔ دوسری طرف ماسیذان تھا جس کی حضرار بن الخطاب عامل تھے۔ تیسری جانب قرقیسا تھا۔ عمر بن ما لک یہال کے گورنر تھے چوتھی طرف موصل تھا جس کی ولایت پر عبد الله بن المحتم مامور ہے۔

خوزستان اوراس کے اردگردشہروں پر قابض ہوکر میسان دشت عیسان حدود بھرہ مناور اور نہر تیری حدود اہواز کا دارالحکومت تھا)
خوزستان اوراس کے اردگردشہروں پر قابض ہوکر میسان دشت عیسان حدود بھرہ مناور اور نہر تیری حدود اہواز تک اپ تصرف و قبضہ کو ہو حالیا تھا۔ چونکہ خوزستان کی سرحد بھرہ سے لی ہوئی تھی بغیراس کے فتح کے ہوئے بھرے ہیں پورے طور سے اس قائم نہیں رہ سکتا تھا اس وجہ سے فتیہ بن غز والن نے سعد سے امداد طلب کی ۔ چنا نچر تیم بن مقرن اور قیم بن مسعود فتنب کی مک پر بھرہ اور اہواز کے حدود پر بھیج و یے گئے ۔ عتبہ نے ( بنوعد و یہ بن خطلہ سے ) سلمی بن القین اور حر ملہ بن سریط کو بھرہ کی دوسری سرحد میسان کی طرف بھیج دیا۔ سلمی اور حر ملہ نے بنوعر بن ما لک کوجوخوز ستان میں رہجے تھے ملکی اور قومی جوش و غیرت ولاکر بلایا۔ غائب وائلی اور کلیب بن وائل کلبی سرداران بنوعم بن ما لک اس تحریک سے متاثر ہوکر ملنے کو آئے اور سے عید تھر کا در اور جو جا کیں اور در ہر تیری پر جملہ کرو گے ہم بھی شہر کے اندر سے حلی آ ور ہو جا کیں گے۔

جرمزان سے جزیبہ برمصالحت: جس دن اور جس وقت حملہ کرنے کا باہم عہد و بیان ہوا تھا تھیک ای دن اور اس وقت ایک طرف سے جزیبہ برمصالحت و حملہ کیا دوسری طرف سے قیم بڑھے۔ سلی عسا کر بھرہ پر تھے اور فیم افواج کوفہ کے سردار تھے۔ دونوں سپہ سالا روں نے دونوں طرف سے ہرمزان پرحملہ کیا 'لڑائی شروع ہوگئ شہر کے اندر سے غالب اور کلیب حسب قر ارداد جملہ آ ور ہوئے منادر اور نہر تیری پر قبضہ کر لیا ہرمزان اس اچا تک واقعہ سے گھرا گیا۔ اس کی فوج کی ترتیب جاتی رہی مجدر ہوگر میدان جنگ سے جان بچا کر بھا گا عسا کر اسلامی نے تعاقب کیا ہزاروں ایرانی اس دارو گیر میں مارے گئے دریائے دجیل پر پہنچ کر اسلامی لشکر شہر گیا اور ہرمزان سوتی اہواز کے بل سے عبور کر کے نکل گیا لیکن اس نے اپنے کو مسلمانوں کے مقابلہ جس کر دریا کر دوسرے ہی دن سلح کا بیام بھجا۔ مسلمانوں نے منادر نہر تیری اور اہواز کے ان مقابات کے علاوہ جن برا ثناء جنگ جس ان کا قبضہ ہوگیا تھا باتی اہواز پر جزید نے کر شلح کر لی۔

مرمزان کی برعهدی افواج اسلامی کا ایک ایک دسته نهرتیری اور منا در میں ظهر ادیا گیا غالب اور کلیب کوان کی سر داری دی گئی۔ بعد چندے غالب کلیب اور ہر مزان میں سرحدقائم کرنے میں اختلاف ہوا۔ سلمی اور حرملہ نے غالب اور کلیب کی رائے سے اتفاق کیا ' ہر مزان بگڑ گیا۔ بدع بدی پر کمر بستہ ہو کر کر دوں کو جمع کر کے مخالفت و جنگ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ عشبہ بن غروان نے حرقوص بن زہیر سعدی کواس کے مقابلہ پر دوانہ کیا مقام سواق اہواز میں معرکہ ہوا۔ ہر مزان کو شکست ہوئی بھاگ کردام ہرمز چلاگیا۔ حقوص نے سوق اہواز پر بقنہ کر کے جزیہ مقرر کیا اوراپ دائرہ حکومت کوتشر تک بر حالیا۔ فاروق اعظم علی کوفتح کامٹر دہ کھی بھیجا اور ہرمزان کے تعاقب میں جزین معاویہ کوروانہ کیا جوقر پیشغر اوردورق تک بر حصے چلے گئے۔ ہرمزان نے مجور ہوکر پھرضلح کی درخواست کی فاروق اعظم کی درخواست سے اس شرط پر مصالحت ہوئی کہ'' جینے شہروں پر ہسلمانوں نے جف کہ کہ لیا ہے اس پر وہ قابض رہیں باتی شہروں پر ہرمزان کا قصہ رہے بشرطیکہ وہ بڑنیہ مقررہ ادا کرتا جائے''۔ اس مصالحت کے بعد حرقوص نے جبل انہواز پر ڈیرے ڈال دیتے اور ویران شدہ شہروں کے آباد کرنے میں مصروف ہوئے۔ مجابد سن کا رام ہرمز پر قیصنہ : ان واقعات کے اثناء میں پر دگرواہل فارس کوسلمانوں کے ظاف ابھار رہا تھا اور عایا انہواز سے ان واقعات کے اثناء میں پر دگرواہل فارس کوسلمانوں کے خلاف ابھار رہا تھا اور عایا حالات در بارخلافت میں کھی جمیعہ فاروق اعظم نے سعد کو کھا کہ'' ایک عظیم فوج فیمان بن مقرن کی ماتحتی میں ہرمزان کے مقابلہ پر دوانہ کردتا کہ وہ بڑے نہ پائی اور وی اکتمان کا داست دونوں افتران کے دوس کے بردوانہ کردتا کہ وہ بڑے نہ پائی جلا میں اور وی ان کوران کور ان کوری کے بردی کورش کے ساتھ ایک فوج ابواز کی طرف بھے دوس کے میٹ وی اور ان دونوں شکروں کا سپر میٹ الدعنیم میں اور میں اور ان کور کی کورش کر کی اندی میں الدی میٹ کوری اور ان دونوں شکروں کا سپر دونوں فریق حق اور ان کوری کی گرائی فوج کورش کر کے نعمان کا راستہ دوکا قریب رام ہرمز کی تعمان کی اور ان کورس کے دونوں فریق صف آ راہ دی کی کی جانمیں ہرمزان شکست کھا کر بھاگر کھا گھا نعمان نے رام ہرمز کی جو کہ کر کی تعمان نے رام ہرمز کی کے کورش کر کی تعمان کا راستہ دوکا قریب رام ہرمز کے ان کی میں اور کی جانمیں کی میں مورث کے کر کی کھان نے دام ہرمز کی کے کہنے کر لیا۔

تشتر کا محاصرہ: اتنے میں بھرہ کی اسلامی فوجیں آپینجیں اور بیمعلوم کر کے کدرام ہرمز پر نعمان کا قبضہ ہوگیا ہے اور ہرمزان تشتر میں پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف فوجیں مرتب کر رہا ہے تشتر کی طرف سیلاب کی طرح بردھیں ۔ تشتر میں اس وقت ایرانیوں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ جبال واہواز کی ایرانی فوجیں میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر پہیں آ کرجمع ہورہی تھیں۔ ہرمزان نے قلعہ کی مرمت کرالی تھی چاروں طرف سے خندق اور برجوں سے متحکم کرلیا تھا۔ فاروق اعظم نے ان واقعات ہرمزان نے قلعہ کی مرمت کرالی تھی چاروں طرف سے خندق اور برجوں سے متحکم کرلیا تھا۔ فاروق اعظم نے ان واقعات سے مطلع ہوکر ابوموئ کو بھرے سے مسلمانوں کی مدد پر روانہ کیا اوران کو افواج اسلامی بھرے کا سپ سالار مقرر کیا۔ قصہ مختصر مسلمانوں نے متعدد حملے ایک سے بڑھ کرایک کئے بہت می مسلمانوں نے متعدد حملے ایک سے بڑھ کرایک کئے بہت کی گڑائیاں ہوئیں آخری جنگ میں ایرانیوں کو تکست ہوئی۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ دہالیکن ہرمزان نے شہر میں محصور ہوکر کڑائیاں ہوئیں آخری جنگ میں ایرانیوں کو تکست ہوئی۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ دہالیکن ہرمزان نے شہر میں محصور ہوکر کرائی جاری رکھی۔

تشتر ہر فیضد : ایک دن عمل کے اندرون شہرے تیر میں ایک خط با ندھ کر ابوموی کی طرف بیھینکا جس کا مضمون یہ تھا اللہ ابوموی نے اس آخری معزکہ میں نہایت دانائی سے صف آ رائی کی تھی میں نہ پر براء بن ما لک تھی میں رہ براء بن ما لک کے میں مواروں کا رسالہ تھا۔ دونوں نو جس ایک آخری فیصلہ کرنے والی لڑائی لڑیں براء بن ما لک جو میں کے مرواز نے مارتے اور صفوف اعداء کو چرتے ہوئے خندق کوعبور کر کے شہر بناہ کے درواز ہے کہ بڑی گئے ہر مزان نے عین درواز ہے پر براء کا مقابلہ کیا جب براء لڑکہ شہید ہوگئے تو مجز اق بن ثور نے برمزان نے برمزان نے بعد صلمانوں نے مجموعی قوت سے نعرہ اللہ اکبر مار کرحملہ کیا۔ ہرمزان نے بیچھے ہوئے کر پھانگ بند کرالیا اور محسور ہوکر لڑائی جاری دی ۔

ع دیگرمورخوں نے لکھا ہے کہ اُٹنا پھاصرہ میں ایک باشندہ شہر چھپ کرابوموی کے پاس آیا۔ بیددرخواست کی کہ 'اگر بچھے جان ومال واولا دکی امان دی جائے تو میں ایسا پوشیدہ راستہ بتا دول جس کے ذریعہ ہے شہر پر بہ آسانی قبضہ ہوجائے''۔ابوموی نے بیٹر طامنظور کر لی اورائیک عرب اسرش نامی کو اس کے ہمراہ کر دیاوہ شخص اسرش کواسپے ہمراہ لئے ہوئے نہروجیل سے جو دجلہ کی ایک شاخ تشتر کے نیچے جاری تھی عبور کر کے ایک سرنگ کی راہ سے شہر میں وافل ہوا اور اسرش سے کہد دیا گہتم اپنا منہ کیڑے سے چھپا کر میرے بیچھے بیچھے چلے آؤ۔ چنانچہ دونوں فلی کوچوں سے گزرتے ہرمزان کے کل کی طرف سے دیا \_\_\_ رسول اورخلفائے رسول

كه ' مجھ كواور ميرے خاندان والوں كوآپ امان ديں تو ميں ايك راستہ بتا دوں جس سے شہر پرآپ كا قبضہ ہو جائے گا''۔ ابوموی نے نہایت مسرت ہے اس شرط کومنظور گیا۔وہ مخض ابومویٰ کے پاس آیا اور چندمسلمانوں کوہمراہ لیانہروجیل کوعبور کر کے سرنگ کی راہ شہر میں داخل ہوا۔مسلمانوں نے شہر بناہ کے پھا ٹک کے قریب پہنچ کر پہرہ والوں سے لڑائی شروع کر دی اور مارتے کا ٹنے بھا ٹک تک پہنچ گئے اوراللہ اکبر کا نعرہ مار کر بھا تک کھول دیا۔اسلامی فوجیس پہلے ہی ہے سلح و تیارتھیں تکبیر کہتی ہوئی شہر میں گھس پڑیں تمام شہر میں ہل چل پڑگئی ہر مزان نے بھاگ کر قلعہ میں پناہ لی اور پیشرطیں بیش کیں ''میرامعاملہ امیر المؤمنين فاروق اعظمؓ كے روبروپیش كيا جائے وہ جو كچھ فيصلہ دیں گے مجھے منظور ہوگاتم لوگ مجھ سے معترض نہ ہو مجھے مدینہ پہنچا دو''۔ ابومویٰ نے بیشرط منظور کرلی۔ ہرمزان نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مال غیمت لشکریوں پرتقسیم کیا گیا۔سواروں کے جھے میں تین تین ہزاراور پیادوں کوایک ایک ہزار ملے۔ای آخری معرکے میں براء بن ماکل مجرو اق بن ثور ہر مزان کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے۔ فتح یا بی کے بعد ابوسرہ معمان اور ابومویٰ ایک فوج لے کر ایرانیوں کے تعاقب میں پہنچ سوس میں يني كرة يرے ذالے اور زربن عبدالله فقيمي نے جنديبار بوركو جا كر كھيرليا اس كے بعد فاروق اعظم كافر مان پہنچا كه ' ابوموی اشعرى بھره واليس آئيں بجائے ان كے اسود بن ربيعہ بن مالك صحابي موسوم بدمقرب مقرر كئے جائيں '۔

<u>ہر مزان در بارخلافت میں</u> ابوہروئے ہرمزان کوایک سفارت کے ساتھ جس میں انس بن مالک اوراحف بن قیس بھی تھے مدیند منورہ روانہ کیا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ہرمزان نے مرضع تاج (جس میں یاقوت وہیرے گئے ہوئے تھے) سر پردکھا' دیبا کی قبازیب بدن کی' ملوک عجم کے دستور کے موافق قیمی جزاؤ زیوارت پہنے اور کمرسے مرصع تکوار لگائی۔غرض ہمہ تن شان وشوکت کی تصویر بن کر دارالخلافت میں وافل ہوا۔تمام مدینداس کی زرق برق قیمتی پوشاک کا تماشائی بنا ہوا تھا۔ فاروق اعظم اس دقت مجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ ہر مزان اس ٹھاٹھ سے حاضر ہوا تو آپ نے اللہ کاشکر ادا کیا کہ اسلام کے ذریعہ سے ایسوں کواس نے زیر کیا ہے۔

حضرت عمر اور برمزان کی تفتکو: بعدازان برمزان سے قاطب مور فرمایا " تم نے بدعهدی کا نتیجه اور الله تعالی کا آ خرى حكم ديكها'' هرمزان نے جواب ديا'' امير المونين زمانة جاہليت ميں الله تعالى نے ہم لوگوں كوآ زاد جيموڑ ديا تھا۔ چونكه مم مين قوت زياده تقى مم تم يرعالب آت تحاوراب الله تعالى تمهاراساتهدد ربائ پستم مم يرعالب آي يح مو "فاروق اعظم بولے "اچھاتم نے کی بار بدعهدی کی ہاس کی مزامین تم کوکیا عذر ہے اور ابتمہار اکون ساحیا باتی ہے"۔ ہرمزان نے جواب دیا۔ مجھے خوف ہے کہ بدیات بتانے سے پہلے تم مجھے قتل کر ڈالو کے ''فاروق اعظم نے فرمایا'' نہیں! تم خوف نہ ۔ حجم ہرمزان رؤساشہرا درارا کین دولت بیٹھے ہوئے باتیں کررہے تھے۔ دونوں دفیق شہر کے نشیب وفراز کے مواقع دیکھ کراس برنگ کے دائے ہے ابوموی کے پاس آئے۔اسرش نے عرض کی''اےامیراگر مجھے دوسو جانباز سیابی دیتے جائیں تو میں فوراً اس شیر پر بشند کرتا ہوں''۔ابوموی نے عسا کر اسلامی کی طرف دیکھادوسوسیا ہوں نے بڑھ کر کہا کہ 'اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری جائیں حاضر ہیں' ۔ اسرش مع سیا ہوں کے اس کے راستہ سے شہر میں پنچیشم بناہ کے پیرے والوں کو مارکر دروازے کھول دیے ابوموی پہلے تی ہے توج کوآ راستہ کے منظر کھڑے تھے دروازے کے کھلنے کے ساتھ ہی فوراً الله اكبركانعره لكا كرنفس يزي\_

کرو''۔ پھر ہر مزان نے پانی انگاجب پانی سامنے آیا تو ہاتھ میں پائی کا پیالہ لے کر بولا''میرے دل میں پی خطرہ گزرتا ہے کہ پانی چنے کی حالت میں تم محصل نہ کر ڈالو'۔ فاروق اعظم نے ارشاد کیا'' تم مطلق خوف نہ کروجب تک پائی نہ پی لو گے کسی فتم کے خطرے میں نہ ڈالے جاؤگے''ہر مزان نے بیالہ ہاتھ سے دکھ کر کہا'' اب میں پانی نہیں بیوں گااس شرط کے مطابق تم محصل جھے تل بھی نہیں کر سکتے' تم نے مجھے امان دی ہے'۔

بر مزان کا قبول اسلام: فاروق اعظم اس مغالطے پر چیران ہوکر ہولے'' تو جھوٹ کہتا ہے''۔ ہر مزان کچھ ہولئے نہ پایا تھا کہ انس ہول اٹھے'' امیر المونین یہ بچ کہتا ہے آپ نے فر مایا جب تک پورا حال نہ کہ لو گے کسی شم کا خوف نہ کر داور جب

تک پانی نہ پی لو گے کسی خطرے میں نہ ڈالے جاؤ گے' ۔ انس گی اس تقریر کوئن کر حاضرین جلسہ نے بھی ان کے قول کی تا تید کی ۔ فاروق اعظم نے ہر مزان سے کہا'' تو نے مجھے دھوکا دیالیکن میں مجھے دھوکا نہ دول گا مناسب ہے کہ مسلمان ہوجا' ۔

ہر مزان نے مسکرا کر جواب دیا' میں تو پہلے ہی سے ایمان لاچکا تھا'' ۔ یہ کہ کر ہر مزان نے کلمہ تو حید پڑھا۔ فاروق اعظم بہت

خوش ہوئے' مدید میں قیام کی اجازے دی ایک مکان ویا اور ساتھ ہی دو ہزار سالانہ تنخواہ بھی مقرر کر دی ۔ مہم فارس میں اکثر
اس سے مشورہ لیتے تھے۔

حصرت عمر کی اہل سفارت سے جواب طلی اس کے بعد فاروق اعظم نے اہل سفارت کی طرف متوجہ ہو کرارشاد

کیا شایدتم لوگ ذمیوں کے ساتھ اچھا برتا و نہیں کرتے ہواس دجہ سے وہ لوگ ہمیشہ نقص عہد کیا کرتے ہیں۔ اہل سفارت
نے عرض کی ''ہم لوگ ہمیشہ اپنے عہد و پیان کا خیال رکھتے ہیں اور وعد نے کا ایفا کرتے ہیں'' ۔ فاروق اعظم اس کا کچھ جواب
نہ دینے پائے تھے کہ احف بن قیس نے عرض کیا'' امیر المونین آپ نے ہم کو بلا دفارس سے آگے بڑھنے کی ممانعت کر دی
ہوگئی جب تک ان کا بادشاہ (یز دگر د) زندہ رہے گا اس وقت تک اہل فارس برابر لڑتے رہیں گے۔ یہ قو می جوش ہے
یز دگر دکی حیات تک فرونہیں ہوسکیا''۔ فاروق اعظم احف کی تقریر سے قائل ہو گئے اور بلا دفارس میں آگے بڑھنے کی
اجازت دے دی۔

ا ہل سوس کی اطاعت: ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ ابوسرہ مع مقترب بن رہید عسا کر اسلامی بھرے کو لئے ہوئے ایرانیوں کے تعاقب میں سوس تک پہنچ گئے اور سوس کے قریب پڑا اُڈ ڈالا تھا۔ سوس میں اس وقت شہریار براور ہر مزان موجود تھا ابوسر ونے محاصرہ کرکے رسد وغلہ کی آئد وردت بند کروی مجور ہوکراہل سوس نے کے کی ا

ا بیک غلام کی امان : ان واقعات کے اثناء میں نعمان بن مقرن کوف کی اسلامی فوجوں کو لے کرنہاوند کی طرف بردھے مقتر ب و ربن عبداللہ کے پاس پنچے ۔ بو چند سابور کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ ایک روز جند سار بوروالوں نے خودشہر بناہ کا اسس کے رکھیں نے اس کو خودشہر بناہ کا اسس کے رکھیں نے اس کو خطور کرلیا تھا۔ چنانچہ اس بناہ پرشہر بناہ کا دروازہ کھولا گیا۔ رکھیں ایک آدمی کونا مزوکر تاجا تا تھا ابو برہ اس کے امن دیتے تھے اتفاق بیہ سے کہ خودر کیس ایک آدمی کونا مزوکر تاجا تا تھا ابو برہ اس کے امن دیتے تھے اتفاق بیہ سے کہ خودر کیس شہر نے ابنانا م نہاواور سو آدمیوں کی تعداد پوری ہوئی ابو برہ نے فورا اس کو گرفار کر کے تل کا تھم دے دیا کیونکہ وہ سو کے شارسے با برتھا۔

دروازه کھول دیا اور کمال اظمینان سے اپنے کاروبار میں مصروف رہے سلما توں کو بخت تجب ہوا اہل جندیار بورہ دریا دت

کیا کیا معاملہ ہے؟ جواب ملاکہ '' تم نے جزیبہ پرمصالحت کرلی ہے اب ہمارے اور تمہارے درمیان مناقشہ کیا رہا' تحقیق
سے معلوم ہوا کہ ایک غلام (جوسوں کا رہنے والا تھا) اس نے امان نامہ بشرط ادائے جزیہ کلھ کرتیر میں بائدھ کر پھینکا تھا۔
مسلمانوں نے جت کی کہ ایک غلام کے امان دینے ہے تم امان نہیں پاسکتے ۔ اہل شہرنے کہا'' ہم آزاد اور غلام نہیں جانے''
فریقین میں جب بحث مباحثہ سے بچھ طے نہ ہوسکا تو در بارخلافت میں تضیہ پیش ہوا۔ فاروق اعظم نے غلام کے امان دینے کو حائز کھا۔

سباہ کی اطاعت بعض نے فتح سوں کا واقعہ اس طرح تحریکیا ہے کہ واقعہ طولاء کے بعد پر دگر و نے اصطور میں جا کہ قیام
اختیار کیا۔ خاندان شاہی کے کل ادا کین اور سباہ سر ہزار سواروں کو اپنے رکاب میں لئے اس کے ساتھ تھا 'پر دگر د نے سباہ کو حب تنیر سوں کی طرف اور ہر مزان کو تشرکی جابب روانہ کیا۔ سباہ نے اصطور سے نکل کر کلبانہ میں پڑاؤ کیا۔ اٹل سوں کو جب تنیر جلولاء کی خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ برد دگر د بھاگ کر اصطور میں چلا گیا ہے تو ان لوگوں نے ابوہ وی سے جو سوں کا محاصرہ کے جو لاء کی خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ برد د گر د بھاگ کر اصطور میں چلا گیا ہے تو ان لوگوں نے ابوہ وی کہ تشرکو جا تھے را جہاں سباہ را م ہر مزکے اور وہاں سے نکل کر تشرکو جا تھے را جہاں سباہ را م ہر مزاور تشرکے درمیان ڈیرے ڈالے پڑا تھا اس نے اپنے ہمراہیوں کو ابوم وی سے سلح کرنے اور اس شرط پر اسلام قبول ہر مزاور تشرکے درمیان ڈیرے ڈالے پڑا تھا اس نے اپنے ہمراہیوں کو ابوم وی سے کا درا گرعب برسر جنگ آئے گا تو یہ اس کوروکیں گے اور امیر المونیوں فاروق اعظم اعزاز کے ساتھ ان لوگوں کی تخواجیں مقرر کر دیے اور وہ لوگ تشرکی فتح و جنگ میں شرک کے سب مسلمان ہوگے فاروق اعظم نے ان کے بوے سباہ ایرانیوں کے ایک قلعہ میں بھی تھس گیا اور قلعے کو فتح کرے مسلمانوں کو دے دیا تشر اور اس کے بوے سباہ ایرانیوں کے ایک قلعہ میں بھی تھس گیا اور قلعے کو فتح کرے مسلمانوں کو دے دیا تشر اور اس کے بور مفتوحہ ہوئے۔

عام الشکر کشی کا تھی۔ احف بن قیس اور ہر مزان فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب تک اہل فارس کا بادشاہ پر دگرور ہے گا اس وقت تک ایرانی برابرلاتے جا ئیں گے اور آئے دن کی بغاوت ولڑائی فرونہ ہوگی۔ اگر آپ ہم کومما لک ایران پر عام لشکر کشی کی اجازت دیجئے تو ہم ان کے بادشاہ کو ایران سے نکال دیں اس وقت البتہ ان کی امیدی مفقطے ہوجا تکیل گی اور پہونٹی کی اجازت دیجئے گو ہم ان کے بادشاہ کو ایران سے نکال دیں اس وقت البتہ ان کی امیدی مفقطے ہوجا تکیل گی اور پہونٹی کو المیاک المیدی کی اور پہونٹی کو لکھا کہ امیدی کی مخروف کو لکھا کہ اور مشہور افسری کی سے نکل کر تھوڑے کا فاصلہ پر پڑاؤڑال دواور تاصد ورحکم ثانی وہیں قیام پذیر رہوں کو سہیل بن عدی کی مغروف ابوموی کی اور مشہور افسرول کو نامزد کرے جدا جدا جدا ممالک پران کو مامور کیا اور ان چریوں کو سہیل بن عدی کی مغروف ابوموی کی سے پاس جیج دیا۔ خراسان کاعلم احف بن قیس کو اردشیر اور سابور کا عباشع بن مسعود سلکی کو اصطحر کا عثان بن الی العاص کو فسااور

ل اوربیکھاکمسلمانوں کاغلام بھی مسلمان ہاس نے جس کوانان دے دی ہے اے تمام مسلمانوں نے امان دے دی۔

عمواس على طاعون كى وباء اسى زمانه ميں جب كرعرب ميں قط پرنا ہوا تفاعمواس ميں طاعون چوف أكلا۔ بؤے برے صابی جلیل القدر عالی مرتبدانقال كركے ۔ ابوعبيده معاذ بن جبل بن بدین ابی سفیان حرث بن ہشام سمیل بن عمر عقبہ بن سہیل اور عامر بن غیلان رضی الشعنیم اسی مرض میں جٹا ہو كر را بی عالم آخرت ہوئے۔ قاروق اعظم كو اس كى اطلاع ہوئى۔ آپ نے ابوعبیدہ كولكو بھیجان عساكر اسلاى كوطاعونى مقام سے ذكال كركى دوسر ےمقام پرقیام كركون ۔ ابوموى كوية علم دیا كہوئى مقام جس كا المورى كوية كم دوسر عمقام برغ ميں بہنچا فران فوج نے آكر دیا كہوئى مقام جس كى آب و ہوا عمرہ ہو تلاش كر واور خود بقصد شام روانہ ہوئے ۔ مقام سرغ ميں بہنچا فران فوج نے آكر ملاقات كى اور شدت و باكى اطلاع دى۔ اكثر لوگوں نے فاروق اعظم كوعواس ميں جانے سے روكا۔ ان ميں حضرت عبدالرحن بن عوف بھى سے انہوں نے عرض كیا كرن و با كى بابت رسول الشعلى الله عليہ وسلم سے ميں نے سنا ہے كہ جہاں پر وباء ہو و ہاں سے نہ بھا گون عمر فاروق رضى الله عنہ بين كر وباب ہوئے و باب سے نہ بھا گون عمر فاروق رضى الله عنہ بين كر وباء ہو وہاں سے نہ بھا گون عمر فاروق رضى الله عنہ بين كر وباء ہو وہاں سے نہ بھا گون عمر فارون رضى الله عنہ بين كر وباب ہوئے ۔ بجائے يزيد بن ابی سفيان كے ومثن ميں ان كے بھائى معاويہ بن ابی سفيان اور اردن پرشر حبیل بن حد کو الموركيا۔

ا مورخوں نے کھا ہے کہ میں جہاز غلے بھرے ہوئے بحقار می راہ ہے عمرہ بن العاص نے روانہ کئے۔ ہرایک میں تین تین ہزارارہ ب غلہ تھا۔
اروب تقریباً دوئن یااس سے بچھ زیادہ کا ہوتا ہے۔ جب ان جہازوں کے آنے کی خبر عمر فاروق کو ہوئو دان کے ملاحظ کو بندرگاہ تک تشریف لائے جو مدید سے تین منزل کے فاصلے پر ہاور بندرگاہ میں دو بڑے بڑے مکان ہوائے اور قبط زدوں کا مفصل نقشہ بقیدنا م و سکونت ومقدار غلہ بنانے پر ذید بیات کو مامور کیا جب بی نقشہ تیارہوگیا تو ہر محص کو چک دی گئی جس پر عمر فاروق کی مہر جہتے تھی۔ ای چک کے مطابق سب کو غلہ مل تھا۔ اس کے علاوہ ہر روز ہیں اورٹ فری کرتے تھا درانے اہمام سے کھانا بچوا کر قبط زدوں کو کھلاتے تھے در فریس اورٹ فری کرتے تھا درانے اہمام سے کھانا بچوا کر قبط زدوں کو کھلاتے تھے

حضرت عمر کی شام کوروانگی: اب اس طاعون میں کثرت سے لوگوں کا انقال ہوگیا اور سرز مین شام میں ہوئے ہوئے عالی حوصلہ اور بلندخیال ہزرگ آغوش لحد میں سوگئے اور ایک گونداس بلائے بدکا زور کم ہوگیا۔ اس وقت فاروق اعظم رضی الله عند نے امراء کشکر کومتو فیوں کے متر و کہ کوجع کرنے کا تھم دیا اور بصلاح وشور کی ارباب حل وعقد پھر شام کوروانہ ہوئے۔ متو فیوں کے متر و کہ کوحسب جھم شری ان کے ورثاء پر تقسیم کیا اور مما لک اسلامیہ کی حدود پر فوجیں متعین کیس مقاف شہروں میں دورہ کرتے رہے ما جیس شری بن حرث کندی کو قضاء کوفہ پر اور کعب بن سوار از دی کو قضاء بھرے پر مامور فرمایا' اس سند میں دورہ کرتے رہے ما جیس شرح بین کہ جلولاء اور مدائن اس سند میں مفتوح ہوئے ہیں۔ جس کو ہم او پر بیان کر آئے ہیں اور ایسانی اس سند میں گھیسا رہے کا تھ سے فتح ہونا بیان کیا جا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیسا رہے کا تھ سے فتح ہونا بیان کیا جا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیسا رہے کا معاویہ کے باتھ سے فتح ہونا بیان کیا جا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیسا رہے کا تھ سے فتح ہونا بیان کیا جا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیسا رہے کا معاویہ کے باتھ سے فتح ہونا بیان کیا جا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیسا رہے کا معاویہ کے اس مفتوح ہوا۔

## باب: <u>( (</u> فتح مصر

مصر برفوج کشی کی اجازت جس وقت عمر فاروق بیت المقدس تشریف لے سے سے اس مان میں عمر و بن العاص نے اس سے ملک مصر برفوج کشی کی اجازت لے لیتھی۔ چنانچہ فاروق اعظم نے مدینہ واپس آ کر زبیر بن العوام کو عمر بن العاص کی کمک پر روانہ کیا (چار بزار) اسلامی فوجیس مجمع یا اجھیا ساتھ یا ہے جاتھ میں مصر کی طرف روانہ ہوئیں اور باب الیون پر قبضہ کر کے براہ ریف مصر کی جانب برحیس ۔ ابومریم جاتلیق اوراسقف جس کومقوش نے مسلمانوں کے برا حق بوئے سیا بوئے کی غرض سے روانہ کیا تھا اشکراسلام میں آیا عمر و بن العاص نے حسب بدایت عمر فاروق تین شرطیں اسلام قبول کرنا (۲) جزید دیا (۳) یا گرنا پیش کیں ۔ جیسا کہ رسول الشعلی وسلم نے وصیت فرمائی تھی اورغور وفکر کے لئے تین دن کی مہلت دی۔

عین تمس کی فتے ابوم یم اوراسقف مقوس کے پاس گیا ارطبون امیرروم نے پہلی دوشرطوں میں ہے ایک کو بھی قبول نہ کیا اوراپ نشکر کومرتب کر کے مقابلہ پر آ یا لیکن پہلے ہی حملے میں شکست کھا کر بھا گا ہزاروں رومی اس معر کے میں کام آ گئے۔ مسلمانوں نے بڑھ کرعین ممس کا محاصرہ کیا اور پہیں سے ابر ہہ بن صباح کوفر ماکے حصار پر اوراسکندریہ کے کے محاصرے کے لئے عوف بن مالک کوروانہ کیا۔ فرماء اور اسکندریہ والے عین ممس کے آخری متیجہ کے دیکھنے کی غرض سے لڑتے رہے بہاں تک کہ ایک مدت کے ماصرے کے بعد عمرو بن العاص اور زبیر بن العوام نے اہل عین ممس سے بڑیہ لے کرملے کرلی اوراس سے بیشتر اثناء جنگ میں جن کو گرفتار کرلیا تھا ان کو مالی غذمت کے ساتھ مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ اہل مصر نے شرائط میں اس

ا جس طرح مصریر فوج کشی کے بارے میں موزعین نے اختلاف کیا ہے ای طرح اس کے منتوح ہونے کی باہت بھی ان میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص نے مصروا سکندر ریے ہی ہے میں اور بعض کہتے ہیں کہ البع میں فتح کیا ہے۔ لیکن میرے زو یک جیسا کہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ محرکو قبل عام الرما ہ (یعنی زمانہ قبط) مفتوح ہوجا تا جا ہے کیونکہ عمرو بن العاص نے مصر سے براہ بح قلام غلہ کے جہازات روانہ کئے تھا ورقحط الماج میں پڑاتھا اس بناء پر الاج کی روایت میچے وقرین قبل معلوم ہوتی ہے۔

ع فرماایک شهر ہے جو بحروم کے کنارے پر واقعہ ہے اور کسی زمانہ میں آبادتھا جالینوں کی رصد گاہ ہونے کی وجہ سے متاز شہروں میں ثار کیا جا تا تھا۔ سرکاری نوجیں نہیں رہتیں تھیں ۔

امر کا اوراضا فیکرنا چاہا کہ کل قیدی ان کووالیں وے دیئے جائیں۔عمرو بن العاص اس کے خلاف تھے کیکن فاروق اعظم می جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اہل مصر کی اس شرط کو بھی منظور فر ما کر قید یوں کی واپسی کا عکم و سے دیا۔ صلح ملک نا میہ :عمرو بن العاص نے جوسلح نا مہلکھا تھا اس کی عبارت پیتھی :

((بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اعطى عمرو بن العاص اهل مصر من الامان على انفسهم و مهم و اموالهم و كافتهم و صاعهم و مدهم وعدهم لا يزيد شتى فى ذلك و لا ينقص ولا يساكنهم النوب و على اهل مصر ان يعطوا الجزية اذا اجتمعوا على هذا الصلح و انتهت زيادة نهر هم خمسين الف الف و عليه ممن جبى نصرتهم فان ابى احد منهم ان يجيب رفع عنهم من الجزى بقدر ذلك و من دخل فى صلحهم من الدوم و النوب فله ما لهم و عليه ما عليهم و من البى و اختار الذهاب فهوا من حتى يبلغ ما منه و يخرج من سلطاننا و عليهم ما عليهم اثلاثاً فى ابى و اختار الذهاب فهوا من حتى يبلغ ما منه و يخرج من سلطاننا و عليهم ما عليهم اثلاثاً فى كل ثلث جباية ثلث ما عليهم على ما فى هذا الكتاب عهد الله و ذمته و ذمة رسوله و ذمة الخليف المومنين و ذمه المومنين و على النوبة الذين استجابوا ان يعينوا هكذا و كذا الخليف امير المومنين و ذمه المومنين و على النوبة الذين استجابوا ان يعينوا هكذا و كذا عبدالله و محمد ابناه و كتب وردان و حضر. هذا نص الكتاب منقولا من الطبرى))

اس صلح میں کل اہل مصر شامل تھے اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا۔

وقتی اسکندر میں: اس کے بعد عمرو بن العاص نے فسطاط کا رخ کیا اور اس کو فتی کر کے اسکندر میں کی طرف بود ھے۔ فسطاط اور اسکندر میں کے درمیان میں رومیوں اور قبطیوں کی جوآباد میاں تھیں انہوں نے روکنا چاہا فریقین کا مقام کر بوں میں مقابلہ موا۔ بالآخر رومیوں اور قبطیوں کو شکست و سے کرمسلمانوں نے اسکندر میرکا محاصرہ کر لیا۔ مقوق با وشاہ مصر بہیں موجود تھا اس نے میعادی عارضی کے کی درخواست کی ۔ عمرو بن العاص نے نامنظور کر سے عاصرہ چاری رکھا۔ تین مبینے کے شد بدی اصر سے کے بعد اسکندر میر بزور تیج مقول ہوا۔ غازیان اسلام نے مال واسباب لوٹ لیا اور اہل اسکندر میرکو و میوں کے حقوق و ہے۔

کے بعد اسکندر میر بزور تیج مقول ہوا۔ غازیان اسلام نے مال واسباب لوٹ لیا اور اہل اسکندر میرکو و میوں کے حقوق و ہے۔

لے فسطاط میں ان دنوں کوئی آبادی ندتی صرف ہواں ذراعت ہوئی تھی یا چاگاہ می تھی۔ کین جو کھر ہوگر آتے تھر ہا کر جے تھے عمر بن درمیان میں واقع تھا۔ اس وجہ سے بہاں پر ایک قلعہ بنا ہوا تھا جس میں روئی سلطت کے حکام جو مصر کے گورز ہوگر آتے تھر ہا کر تے تھے عمر بن اور خیران ناصوام کواس میں بھر تھا۔ اس وجہ سے بہان کوا میں گور بھر تھا۔ اس وجہ سے میں اسلام کے حکام جو مصر کے گورز ہوگر آتے تھر ہا کر تے تھے عمر بن ورز نیرٹرین العوام میں چند میں ہو تھو کے اس کی بھر تھا۔ اس وہ کہوں کے تو کوئی فیا نہ ہوتی العام کے کہوں کو بیا تھا ہوں کو بیاتی کہوں کو تو تھا۔ اس کو بیاتی کی جوفر اسٹور کی گئی اور سے کوا میں کہوں کے جوفر اسٹور کی گئی اور سے کوا میاں تا کے جوفر اسٹ کی جوفر امتظور کر گئی اور سے کوا کا کوئی گئی۔ دے دی گئی۔

بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ مقوقس اس اڑائی میں شریک اور قلعہ فسطاط میں محصور فقا اورای کی درخواست پر معاہدہ مسلم لکھا گیا تھا لیکن ہرقل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تواس نے برہم ہوکر لکھا کہ قبطی عربوں کے مقابلہ میں سستی کرتے میں ان سے لڑائی نہیں اڑ سکتے بیخ و میوں کی تعداد پچھ کم نیتی اور ای وقت ایک عظیم الثان فوج مرتب کر کے اسکندریہ کی طرف روانہ کی کہ وہاں پہنچ کر مسلما نوں کا مقابلہ کرے اور بڑھتے ہوئے سیلا ب کورو تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مقوش نے عمرو بن العاص سے بارہ ہزار دینار پر اس شرط سے مصالحت کر کی تھی کہ'' جو شخص چاہے اسکندر یہ چھوڑ کر چلا جائے اور جس کا جی چاہے شہرار ہے''۔ فتح اسکندر یہ کے بعد عمرو بن العاص نے اپنے کل لشکر یوں کواسی مقام پر تھہرایا اور جب ان کومصروا سکندریہ کی فتح سے اطمینان حاصل ہو گیا تو انہوں نے لشکر کومر تب کر کے نوبہ کارخ کیا لیکن اس فوج کشی میں ان کوکا میا فی نہیں ہوئی تھی۔

معركة نبها وند اموازك في مون كے بعد يز دگر دئم ومين جاكر مقيم موا مروك قرب وجوارك امراء في مسلمانوں كى دست درازى كا حال كھ كريز دگر دست مد وطلب كى يز دگر دئنے ملوك باب طوان طبر بتان جرجان سند خراسان اصفهان اور مدان كوخطوط كھے مسلمانوں كے خلاف الداد طلب كى ۔ چاروں طرف سے دفعة تو مى جوش جيل گيا اور ڈيڑھ لا كھ كا تدى دل كشكر بسرگروہى فيروزان نها وندين جمع موگيا۔

حضرت سعلاً بن الى وقاص كى جواب طلى الى واقعه عقور دنول پيشرا الكراس كے چند سابى سعد بن ابى وقاص سے كشيده خاطر ہوكر دينه بيا آئے تھے فاروق اعظم سے ان كى شكايت كي تھى فاروق اعظم نے تفيش كى خدمت مجر بن مسلمہ كو بپردكى اور در برده خود بھى مختلف موقعول برلوگوں سے سعد كے حالات وريافت كرتے رہے وريافت اور تفيش سے معلوم ہوا كہ صرف بنوعس شكايت كررہے ہيں اوركى كوكى شكايت نہيں ہے اشخ بي سعد بہمراہى محد بن مسلمہ دارالخلافت دريافت اور فاروق اعظم نے سعد ہے ہوا الله مسلم كرح نماز پڑھتے ہو "سعد نے عرض كي در بہل دوركعتوں ميں طوال مفصل اور آخرى دو ميں قصار "فاروق اعظم نے كہا" ميراخيال ہے تمہارى بابت ابيا ہى تھا" ہے ہو بچھا" كو في ميں تمہاراكون نائب ہے" سعد نے عرض كى "عبدالله بن عبدالله بن عتبان! فاروق اعظم نے اس قدر دريافت كرنے كے بعدان كوان كے عبد ہے بر بحال ركھا۔ اس كے بعدائد وريافت كرنے ديافت كرنے كے بعدان كوان كے عبد ہے بر بحال ركھا۔ اس كے بعدائي دريافت كرنے ديافت كرنے گئے۔

حضرت عمر کی صحابہ کمبار سے مشاورت : فاروق اعظم نے اس رائے کو پیند کر کے نعمان بن مقرن کو سرائنگری کے لئے انتخاب کیا۔ جو محاصرہ سوس سے واپسی کے بعد کوفہ میں گور زمقر رکئے گئے تھے اور ان کو یہ تم دیا کہ ''کوفہ سے نگل کرکسی چشمہ پر با تظارا فواج اسلامیہ قیام کریں عبداللہ بن عبداللہ بن عنبان کو یہ فرمان بھیجا کہ لوگوں کو نعمان کے ہمراہ اند کروئے عبداللہ نے عبداللہ نے حذیفہ بن الیمان اور نعیم بن مقرن کے ہمراہ ایک فوج مرتب کر کے روانہ کی گقرب حرملہ اور ان لوگوں کو جو

لے عراق کے مغربی حصے کو عراق عرب اور مشرقی حصے کو عراق عجم کہتے ہیں۔ عراق عجم کے شال میں طبرستان جنوب میں شیراز مشرق میں خو دستان مغرب میں شہر مراغہ ہے اس زمانے میں اس کے بڑے شہر اصفہان ہمدان اور زے شار کئے جاتے تصاور ان دنوں دے ویران ہوگیا ہے اور اس کے قریب طبران جو شاہان قاچار کا دار السلطنت ہے آباد کیا گیا ہے۔

ع یز دگروفتخ جلولاء کے بعدرے بھاگ گیا تھالیکن یہاں کے زئیس کی بے وفائی سے اصفہان وکرمان ہوتا ہوا خراسان بھی کرمقام مرومیں قیام کیا اورا یک آتش کدہ بنوا کراطبینان کے ساتھ رہنے لگااوراس کو پیرخیال ہوا کہ عرب کی فتوحات کاسلسلہ سرحدی مقامات تک پہنچ کررک جائے گالیکن جب اس کو پینچر پنچی کہ عراق کے ساتھ خوزستان بھی ہاتھ سے جاتا رہا اور ہر مزان جوسلطنت کا ایک رکن تھازندہ گرفتار ہوگیا تو طیش میں آ کر پھر لٹکر کی فراہمی میں مصروف ہوا۔

ا ہواز میں تھے اور جنہوں نے سوس اور جندیبالورکو فتح کیا تھا پہلے بھیجا کہ ''اصفہان اور فارس کی نا کہ بندی کرلوتا کہ ایرانی نہاوند کی طرف پڑھنے نہ یا ئیں اور نہ ان کو مدد پہنچا سکیس۔

مجامدین کا اسپ و ہاں میں قیام: الغرض جب نعمان کے پاس فوجیں اکھی ہوگئیں تو انہوں نے طلیحہ اور عروین معدی کرب اثناء راہ سے لوٹ آئے لین طلیحہ راستے کو دیکھتے بھالتے نہاو ندتک معدی کرب اثناء راہ سے لوٹ آئے لین طلیحہ راستے کو دیکھتے بھالتے نہاو ندتک راستہ صاف ہے۔ نعمان نے بین کرلشکر کو آراستہ و مرتب کیا اس کے اور وہاں سے واپس آ کرنعمان کو مطلع کیا کہ نہاو ندتک راستہ صاف ہے۔ نعمان نے بین کرلشکر کو بن شعبہ اور عمروین السائٹکر میں ہوئے برئے جلیل القدر صحابی شامل تھے۔ حذیفہ بن الیمان عبداللہ بن عمر جربی تحلی مغیرہ بن شعبہ اور عمروی بن معدی کرب اور طلیحہ زیادہ قابل ذکر ہیں۔ نعمان نے مقدمہ الحیش پر نیم بن مقرن کو مامور کیا مین نہیں ہزار کی میسرہ پرموید بن مقرن کو مامور کر تے ہیں ہزار کی میسرہ پرموید بن مقرن کو مامور کر تے ہیں دی اور ساقہ پرجاشع بن مسود کو مامور کر تے تیں ہزار کی جمیت سے کوفہ سے روانہ ہوئے کوچ و قیام کرتے ہوئے نہاوند پنچے۔ نہاوند سے ٹومیل کے فاصلہ پرمقام اسپ وہان میں جوائ دالا۔

فیروزان ایرانی لشکر کاسیرسالارتھاای کے ساتھ ہی شاہی رسالہ اور دوثش کا دیانی تھا جس کو ایرانی فٹے وظفر کی نیک فال سجھتے تھے۔اس کے لشکر کے میمنہ پر زروق اور میسرہ پر بہن جا دویہ بجائے ذوالحاجب کے تھا اس معرکے میں ایرانیوں کے دوسر دار بھی شریک تھے جو جنگ قادسیہ سے بھاگ کرادھرادھر جان بچاتے پھرتے تھے۔

وا قعات بنگ ملمانوں نے ان کی یہ تیاریاں اور سازوسان و کیے کر تئیر کے نعرے بلند کئے۔ سرداران لفکر اسلام عذیفہ بن الیمان مغیرہ بن شعبہ عقبہ بن عمر و جریہ بن عبد اللہ خطلہ کا جب بشیر بن الخصاصیہ اصحت بن قیس وائل بن جر سعید بن قیس ہدانی اور عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) یہ بسب نعمان بن مقرن کے خیے میں مشورے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ یہ طے پایا کہ چہار شنبہ کی تج سخت جنگ چیئر دی جائے۔ چنا نچہ چہار شنبہ سے جنگ چیئر گئی ہوتی رہی لیکن کی مسلمان کی روز تک ایرانیوں کا ان کی خند قوں میں محاصرہ کے درہے۔ ایرانیوں نے بنگ چیئر نے سے پہلے میدان بنگ میں او ہے کے گوگو کی جھا دیے تھے جس سے لئمراسلام آگے براہ خد سکا تھا۔ نعمان نے سرداران لشکراسلام کواپ خیے میں مشورے کے لئے بلایا۔ ہرایک سے علیمہ علیمہ و رائے طلب براہد منان تھا۔ نعمان نے سرداران لشکراسلام کواپ خیے میں مشورے کے لئے بلایا۔ ہرایک سے علیمہ علیمہ و رائے طلب کی طلب براہد بن خالہ کی رائے کی ساتھ مقابلہ کو نگلہ اور اس بند و بست و کی طلب تھا کہ کی فرخ میں مرتب و سے جو سات میل کے فاصلہ پر ظہرائی گئیں۔ قدقاع نے تعقاع کے ناصلہ کو فرخ میں مقدر کی سے مقابلہ کو نگلہ اور اس بند و بست و ناصلہ پر خاران کی دیات و کی سے استقال کے لئے کہ کوئی شخص بیجے بنا شروع کیا ایرانی کا میا بی کے جوش میں برجے چھا کے توثوری دیراؤکرا پی رکا ب کی قوت کوسنجالے ہوئے آئے بہاں تک کہا پی خندقوں کوئی کہ میں برجے چھا تے بیاں تک کہا پی خندقوں سے ناک آئے نعمان کی فوج نے ایرانیوں کوزو رہ بیا کر حملہ کرنا چا با نعمان نے روک دیا۔ عما کر اسانی کا کہا رہائی کا میا بی کے جوش میں برجے چھا تے بیاں تک کہا پی خندقوں سے ناکل آئے دنعمان کی فوج نے ایرانیوں کوزو رہ بیا کر حملہ کرنا چا با نعمان نے روک دیا۔ عما کر اسانی کا کہاں کی کوئی کے درک کرنے کی میان کے دیمان کی فوج نے ایرانیوں کوزو رہ بیا کر حملہ کرنا چا با نعمان نے روک دیا۔ عما کر اسانی کا کہاں کوئی کے دیمان کی دیمان کی فوج نے ایرانیوں کوزو رہ بیا کر حملہ کرنا چا با نعمان نے روک دیا۔ عما کر اسانی کیا کہاں کے خوش میں برجے جا کر اسانی کیا کہاں کوئی کے دیمان کے دیمان کی فوج کے ایرانیوں کوئی کیا کہا کہا کہا کے دیمان کے دوگ دیا کہا کہا کیا کہا کہا کے ایک کی ایک کوئی کے دیمان کی کوئی کوئی کیا کہا کے کوئی کوئی کیا کے کوئی کوئی کی کوئی کی کے کوئی کوئی کے کا کوئی کوئی کیا کہا کوئی

ار انیوں کے تیر کا نشانہ بنتے جاتے تھے مسلمان سپاہی برابر کام آ رہے تھے لیکن افسر کی بیاطاعت بھی کہ کئی کے ہاتھ کو حملہ کی نیت سے ذرائجی حرکت ندہوتی تھی۔

فتح نہاوند : ہرکیف نعمان کے گرتے ہی ان کے بھائی تیم نے جھیٹ کرعلم لیا اور ان کے گیڑے ہیں کراڑنے گئے۔اس تذہیر سے نعمان کے شہید ہونے کا حال عام طور پر معلوم نہ ہوا۔ لڑائی برستور جاری رہی اس عرصہ میں رات ہوگئ جوابرانی دلا وری سے جان پر کھیل کراڑر ہے تھے وہ بھی اب ایسے گھرا کر بھا گے کر راستہ بھول گئے۔ گھو کھر و سے زخی ہو کرسینکٹروں ہزاروں مرکئے ایک لا کھ سے زیادہ ایرانی اس لڑائی میں کام آئے۔ تمیں ہزار عین معرکے میں مارے گئے۔ فیرزان ہدان کی طرف بھاگا تیم بن مقرن نے نتا قب کیا قریب درہ بہنچ کر فیرزان پیاوہ یا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا لیکن جونکہ تیم بن مقرن سے پیشتر قعقاع ایرانی لئکر کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے اور تیم سے پہلے درہ میں بہنچ گئے تھے۔ ایک چھوٹا سامعر کہ ایرانیوں سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و غارت سے جولوگ بچے وہ ہمدان میں جان بچا کر داخل ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و غارت سے جولوگ بچے وہ ہمدان میں جان بچا کر داخل ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و غارت سے جولوگ بچے وہ ہمدان میں جان بچا کر داخل ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اسلامی لشکر نے یہ ہمراہی تعیم اور قعقاع ہمدان کا محاصرہ کرلیا۔

ل نعمان بہت بڑے عنبط اور استقلال کے آدی تھے۔ جس وقت پر زخی ہوکر گرے پکارے کر کہدویا گر اگر میں اس حالت میں مرجاؤں تو بھی کوئی شخص الرائی جھوڑ کر جھے اٹھائے کوئی آئے۔ اتفاق سے ایک سابتی ان کی طرف آنکلا نعمان کوزخی خاک وخون میں تربتا ہوا دیکھ کر گھوڑ ہے ہے اتر بڑا پاس بیٹھنا چاہتا تھا کہ ان کا تحتم یاد آگیا ان کواس حالت میں چھوڑ کرفوراً چلا گیا۔ لڑائی ختم ہونے اور فتح یاب ہونے کے بعد ایک دوسرا سیابی ان کے پاس سے ہوکر گرزاد یکھا کہ نعمان دم تو ٹر ہے ہیں۔ سر بانے آ کر بیٹھ گیا اور ان کے سرکوزاٹو پر کھائیا۔ نعمان نے آئی تصویل کھولیں اور نہایت مضمل آواز سے پوچھا '' مینچہ کیا ہوا' اس نے عرض کی ' اللہ نے مسلمانوں کوفتح نصیب کی' نعمان نے اللہ تعالی کا شکر اواکر کے کہا'' فاروق اعظم "کوفوراً اطلاع دو' ۔ اللہ انہر کس قدر صبط واسٹنقلال اور صبر اس مبارک زمانہ کے لوگوں میں بھراہوا تھا۔

مال غذیمت: عذیفہ بن الیمان جونعمان کے بعد سر انتکار مقرر ہوئے تھے نہاوند پہنچ کر مقیم ہوئے مال غنیمت چاروں طرف سے سائب بن الاقرع کے پاس جمع کیا جانے لگا۔ یہاں ایک مشہور وعظیم الثان آتش کدہ تھا۔ ہربذ (متولی آتش کدہ) نے حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی ''اگر مجھے امان دی جائے تو میں ایک متاع بیش بہا حاضر کروں'' چنا نچر اسے امن دے دیا گیا اور اس نے دو تھیے جو اہرات سے بھرے ہوئے جو کسر کی پرویز کے رکھے ہوئے تھے لا کر پیش کے مسلمانوں نے ان کوشس کے ساتھ سائب کی معرفت فاروق اعظم گی خدمت میں روانہ کیا'فاروق اعظم گو ہفتوں سے لڑائی کی پھر جرمعلوم نے ہوئی تھی سائب نے فتح کی خوشجری سائل میں دوانہ اور جو اہرات کے تھلے پیش کے فاروق اعظم شہداء نہا وند پر روئے فتح پرخوش نے جو اہرات کو بیت المال میں داخل کرنے کا تھم دیا اور سائب کو لشکر میں واپس جلے جانے کوفر مایا۔

خمس کی مجاہدین میں تقسیم سائب کہتے ہیں کہ جھ کو کوفہ سے فاروق اعظم کا قاصد آ کر لوٹا لے گیا۔ فاروق اعظم نے جھے دیکھ کر فربایا ''میں شب گزشتہ میں سویا تو معلوم ہوا کہ فرشتے جھے ان جو اہرات کے رکھ لینے پرچٹم نمائی کرتے ہیں اور آگے وہ کھو کر فربایا ' میں شرکھوں گا بیر چاہدین کا حق ہے آس کو آگے وہ مشتعل کر کے داغ دینے کی دھمکی ویتے ہیں۔ البذا میں اس کو بیت المال میں ندر کھوں گا بیر چاہدین کا حق ہے تم اس کو لیے واک اور فروخت کر کے لئکر اسلام میں تقسیم کردو' سائب اس کو کوفہ لائے اور عروبین حریث بخرومی کے ہاتھ دولا کھ در ہم پر فروخت کیا۔ پر فروخت کیا۔ زرش کو مسلمانوں پر تقسیم کردیا۔ عروبین حریث نے فارس جاکراس کودو چند قیمت پر فروخت کیا۔

اہل دینورکی اطاعت: واقعہ نہاوند میں سواروں کو چے چے ہزاراور بیا دوں کو دو دو ہزار درہم ملے سے اس لڑائی کے بعد پھرارانیوں کو پیش قدمی کی جرائت نہیں ہوئی۔ آتش جوش انقام ایسی بھی گی کہ دوبارہ مشتعل نہ ہو گئی۔ ابولولؤ فاروق اعظم میں قاتل نہاوند کا تھا اس لڑائی میں گرفتار کیا گیا تھا مدینہ میں جب نہاوند کے کسی قیدی کو دیکھیا تھا تو رو کر کہتا ((اکل عمر کبدی)) ابوموی اشعری واقعہ نہاوند میں شریک تھے اور اہل بھرہ کے سردار تھے نہاوند سے داپس ہوتے ہوئے دینور کا محاصرہ کیا۔ پہنے روز کے محاصرہ کیا۔ پہنے روز کے محاصرہ کے بعد جزید لے کرملے کرلی۔ پھر شیروان کی طرف گئے اہل شیروان نے بھی اہل دینور کی طرح مصالحت کرلی۔

اہل ہمدان کی مصالحت سائب بن الاقرع صمر ہ سرکرنے کو بھیج گئے چنانچہ سائب نے بہ مصالحت صمیر ہ کو فتح کیا۔
ہمدان کا نعیم اور قعقاع محاصرہ کئے ہوئے تھے اہل ہمدان شدت محاصرہ سے گھبرا گئے ۔خسر وشنوم نے سلح کا پیام بھیجا اور جزیہ
دے کر مصالحت کر لیا بی رہے اہل ماہیں انہوں نے بھی اہل ہمدان کی تقلید کی ۔جوام اءاور ملوک پر دگر داور اہل ہمدان کی تقلید کی ۔جوام اءاور ملوک پر دگر داور اہل ہمدان کی اعداد کو آئے تھے انہوں نے بھی مجبور ہو کرجذ یقدا میر لشکر کی خدمت میں نیاز نامہ بھیجا اور مصالحت کرلی۔

امراء کی تبدیلیاں وتقر رات اس کے بعد فاروق اعظم نے ایران کی عام تخیر کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عقبان کو فدر سے تبدیل کر کے دوسری طرف بھیج دیا۔ بجائے ان کے ابن حظلہ حلیف بن عبدقصی کو مامور کیا لیکن انہوں نے استعفا دے دیا۔ تب ممارین یا سرمقرر کئے گئے۔ ابن مسعود کو محص سے طلب کر کے تعلیم دینے کی غرض سے کو فدروانہ کیا۔ ابوموی کو دے دیا۔ تب ممارین یا سرمقرر کئے گئے۔ ابن مسعود کو محص سے طلب کر کے تعلیم دینے کی غرض سے کو فدروانہ کیا۔ ابوموی کو ان کی ایداد پر بجائے ان کے عبداللہ بن عبداللہ کو مامور کیا چند دنوں بعدان کو اصفهان بجائے حذیفہ

ك بهيج ديااوربفر بي كاحكومت برعمروبن سراقه كومتعين كيا-

اہل ہمدان کی سرکشی اوراطاعت: اس اثناء میں اہل ہمدان کی بغاوت کی خرجیجی۔ فاروق اعظم نے نعیم بن مقرن کو بغاوت فی بغاوت فروکرنے پر مامور کیا ۔ نعیم نے (بارہ ہزار کی جعیت سے) ہمدان کا محاصرہ کیا۔ جب ہمدان کے فتح ہونے میں دیرگی تو تمام اصلاع میں اسلامی فوجیں پھیلا ویں ۔ جنہوں نے نہایت کم مت میں باستثناء ہمدان باقی تمام مقامات فتح کر گئے۔ سیہ حالت و کی کر ہمدان کے محصورین نے ہمت ہاردی اور طوعاً وکر ہائے کر گئے۔

اصفہان کی فتح بھی بن مقرن ہمدان کے بعد قراسان کی طرف سے ۔ عتبہ بن فرقد اور بحر بن عبداللہ کو آذر بائیجان کی جانب برو صنے کا تھم دیا اور یہ ہدایت کی کہ ایک آدمی حلوان کی طرف سے اور دوسرا شخص موصل کی جانب سے داخل ہوجس وقت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان اصفہان کی سرحد پر بنچے (یہ بنی حملی کے حلیف اور نامی گرامی انسار میں سے سے ) ۔ فاروق اعظم نے ابوموسی کو ان کی مدد پر متعین کیا ان کے لئکر کے میمند اور میسرہ پر عبداللہ بن ورقاء یا جی اور عصمة بن عبداللہ تھے۔ ایرانی فوج کا افسر اعلی اسپ بدال اور اس کے مقدمة الحیس پر شہریار بن جادوب اصفہان کے نامی گرامی جنگ آزمودہ سواروں کو لئے ہوئے موجود تھا۔ اسلامی اور ایرانی فوجوں کا اصفہان کے باہر مقام رستات میں مقابلہ ہوا۔ لڑائی کا عنوان بظاہر مسلمانوں کے لئے خطرناک نظر آر ہا تھا لیکن دو پہر کے بعد مسلمانوں کے حملوں نے ایرانیوں کے چھڑا دیئے۔ بطاہر مسلمانوں کے لئے خطرناک نظر آر ہا تھا لیکن دو پہر کے بعد مسلمانوں کے حملوں نے ایرانیوں کے چھڑا دیئے۔ عبد اللہ بن ورقاء نے گھوڑ ابر ھاکر شہریار پر جملہ کیا اور پہلے ہی واریش اس کوئل کر ڈ الا۔

مصالحت اور معامدہ :ایرانی لشکراس واقعہ ہے گھبراکر میدان جنگ ہے بھاگ نکلا اسپیدان نے رستاق دے کرکے کر لیا۔ اس کے بعد عسا کر اسلامی نے خاص اصفہان کا محاصرہ کیا یہاں کے رئیس فا دوسفان نے سلح کا بیام بھیجا۔ بالآ خراس امر برمصالحت ہوگئی کہ باشندوں میں ہے جس کا جی چاہے اصفہان چھوڑ کرنکل جائے اور جور بہنا چاہے وہ جزیہ دے کر رہے۔ جو فخص اصفہان چھوڑ کر چلا جائے گا اس کی زمین کے مالک مسلمان ہوں گے ''۔ اس سلح و معاہدے کے پیشتر الوموی اہواز کی مطرف سے عبداللہ بن عبداللہ کے پاس آگئے تھے اور ان کے ہمراہ اصفہان میں مظفر و مصور داخل ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کو اصفہان کی بیشار کر کے سہیل بن عدی کی اصفہان کے بیشار کر کے سہیل بن عدی کی مطرف کے بیش و جاؤے چیزاللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے اصفہان میں سائب بن اقرع کو اپنا نائب بنایا اور کوج و قیام کر نے ہوئے سہیل کے باس چھٹے گئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معزولی بعض نے لکھا ہے کہ نعمان بن مقرن فتح اصفہان بس شریک ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے مدینہ سے ان کواہل کوفہ کا سروار مقرر کر کے روانہ کیا تھا۔ چٹانچہ جنگ اصفہان میں شہید ہوئے لیکن صحیح یہ ہے کہ نعمان

ا دیگرموّرخوں نے لکھا ہے کہ فادوسفان نے قبل پیام سلے یہ پیام بھیجا تھا کہ دوسروں کی جان کیوں ناحق ضائع کی جائے آؤ ہم اورتم لا کرخود فیصلہ کر لیس عبداللہ نے اس کومنظور کرلیا۔ دونوں حریف میدان میں آئے۔فادوسفان نے تکوار چلائی عبداللہ نے مردا تگی سے اس کے حملے کوروکا کہ فادوسفان احیران ہوکررہ گیااور بےاختیار بول اٹھا''میں تم سے اب نہ لاوں گا'اس واقعے کے بعد فادوسفان نے سلے کا بیام دیا تھا۔

جنگ نها وندیس شهید ہوئے تھے اور الوموی نے قم وقاشان کوفتح کیا تھا۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے <u>اس میں مغیرہ بن</u> شعبہ کو حکومت کوفہ سے معزول کیا اور معمار کوشعین کیا۔

اہل ہمدان کی بغاوت واطاعت: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ ہمدان میں ضروشنوم نے قعقاع اور نعیم سے کرلی سے کھی اور اطاعت و فرما نبرداری کی ضانت دی تھی لیکن زیادہ زمانہ گڑر نے پایا تھا کہ بدعهدی شروع کردی۔ فاروق اعظم نے نعیم کو ہمدان کی بغاوت فروکر نے کو لکھ بھیجا۔ نعیم نے حذیفہ کو اپنا تا ئب مقرر کر کے ہمدان کا رخ کیا اور جب ہمدان کے محاصرے میں دیر لگی تو تمام صوبہ میں فوجیس کھیلا دیں کل صوبہ فتح ہوگیا۔ مجبور ہوکر اہل ہمدان نے جزید در کرمصالحت کر الحق کہتے ہیں کہ یہ فتو حات سے میں ہوئی ہیں۔

وادی رود کا معرکہ: اس اثناء میں کرتیم ہمدان اور اس کے اطراف وجوانب کے انظام میں مصروف سے مین بر پیٹی کہ ویلم اور اسفند یار براور سم نے اہل آ ذربائیجان کوٹرا ہم کر کے بعاوت کا جمنڈ ابلند کیا ہے۔ جیم نے ہمدان میں یز بدین قیس ہمدانی کو اپنا نائب بنایا اور فو جیس مرتب کر کے اسفند یار کے مقابلے کو برجے۔ وادی رود میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔
الم ان بیزی اور شدت سے جاری ہوئی کہ لوگ واقعہ نہاوند کو بچول گئے۔ بالآ خرار ان لشکر شکست کھا کر میدان جنگ سے بھا گا۔ تیم نے فو کی بنارت دربایر فافت میں ہمیری ۔ فارق اعظم نے نگھا کدر کو میں قیام اختیار کرو''۔
اہل قروین کی اطاعت بھی نے انگافت میں شعبہ نے کوفد سے جریر بن عبداللہ کو ہمدان کے مرکز کو بھیجا اہل قروین کی اطاعت بھی نگھا ہم کے میر بن شعبہ نے کوفد سے جریر بن عبداللہ کو ہمدان کے مرکز کو بھیجا شاہل قروین کی اطاعت بھی کہ مقدمہ انجیش پر تھے۔ قصہ مختم جریر نے جب ہمدان کو فتح کیا تو براء بن عازب کو تو دین کی طرف روانہ کیا۔ اہل قروین نے ویلم سے مازش کرلی۔ ویلم نے ان کی امداد کا وعدہ کیا لیکن لڑائی کے وقت قروین کی طرف روانہ کیا۔ اہل قروین نے ویلم سے مازش کرلی۔ ویلم نے ان کی امداد کا وعدہ کیا لیکن لڑائی کے وقت مرف انجا فرد ویلی قروین نے اس کی امداد کی درخواست کی۔ معاہدہ مربط کھا گیا فریقین میں مصالحت ہوگی اس کے بعد براء نے ویلم اور جیلان پر جہاد کی نامید ہوکر صلے کی درخواست کی۔ معاہدہ مربط کھا گیا فریقین میں مصالحت ہوگی اس کے بعد براء نے ویلم اور جیلان پر جہاد کی خوش سے فوج کئی کی۔

رے کی فتے نعیم ہمدان کی مہم سے فارغ ہوکر حب تھم حضرت فاروق اعظم رے کی طرف بڑھ ابوالفر حان نے اہل رے کی طرف سے سلے کی درخواست کی لیکن سیاوخش بن مہران بن بہرام چوبین بادشاہ رے نے اس سے مخالفت کی اور دیاؤنڈ طیرستان تو مس اور جرجان والوں سے اعداد طلب کی ایک عظیم فوج جرح ہوگئی خم شونک کرفیم کے مقابلے پر آیا اس سے ابوالفر حان اور سیاہ وخش میں شکرر نجی ہوگئی۔ ابوالفر حان نے مسلما نوں سے سمازش کر لی۔ ایک روز منذر بن عمر وکواپ سے ابوالفر حان اور سیاہ وخش ہوگئی۔ مہراہ لئے ہوئے شہر پرحملہ کیا جملے کے ساتھ شہر فتح ہوگیا۔ ب حد ہمراہ لئے ہوئے شب کے وقت خفیہ شہر میں داخل ہوئے سے کوائشرا سلام نے شہر پرحملہ کیا جملے کے ساتھ شہر فتح ہوگیا۔ ب حد و ب شار مال غذیمت ہاتھ آیا جیسا کہ اللہ تعالی نے مدائن میں مسلمانوں کوعنایت کیا تھا۔ کامیا بی کے بعد قیم نے ابوالفر حان سے بلا درے پرمصالحت کر لی اور اس کی حکومت اس کودی (چنا نچررے کی ریاست ابوالفر حان کے خاندان میں قائم رہی)

اور پرائے شرکو ہر بادکر کے جدید شرآ بادکرنے کا حکم دیا۔ فتح اور کامیا لی کی خبر در بارخلافت میں سیجی۔

جرجان اورطبرستان کی فتح ارے کی فتح کے بعد اہل نہا وند نے جزید دے کر مصالحت کر لی ۔ فیم نے عمر فاروق سے کھم کے مطابق اپنے بھائی سوید کوقومس پر بھیجا ان کے ہمراہ ہند بن عمر والجملی بھی تھے۔ سوید نے قومس پر بغیر کی جنگ کے قبضہ کر لیا یہ ایک وسیع صوبہ تھا یہاں سے جرجان وطبرستان بالگل قریب ہیں۔ سوید اور اہل طبرستان سے نامہ و بیام ہونے کے بعد جزید دیے برطبح ہوگئے۔ بعد ہسوید نے جرجان کارخ کیا جو طبرستان کا مشہور ضلع ہے۔ وہاں کے حاکم نے بھی جزید دے کرصلح کرئی۔

ان واقعات کے تحریر کے وقت ہم نے فتح طبرستان کو جرجان سے پہلے بیان کیا ہے لیکن واقعہ اصل میہ ہے کہ سوید نے پہلے جر جان کے حاکم سے نامہ و پیام کیا اور اس سے مصالحت کی۔ چھر پینجبرس کر طبرستان کے رکیس نے بھی جو سپہدار کہلاتا تا تقا پانچ لاکھ در ہم جزید دے کر صلح کر لی اور خود سوید سے ملئے کو آیا اور طبرستان کے سرحدی مقامات اور ان کے استحکام کو دکھلایا۔

بعض کہتے ہیں کہ طرستان مسامیر زمانہ خلافت عثال بن عفان میں فتح ہوا تھا۔ معاہدہ ملے میں جو حاکم جرجان کے مقابلہ میں لکھا گیا تھا ہوا تھا کہ مسلمان جرجان اور دہتان کے امن کے ذمہ دار ہیں اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جولوگ بیرونی حملوں کے روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیہ سے بری رہیں گئے'۔

آ ذربا بیجان کی فتح جس وقت تعیم رے کوفتح کر چیے فاروق اعظم کا فرمان پہنچا کہ 'ساک بن فرشدانساری کو بیر بن عبراللہ کی مدد پر آ ذربا بیجان روانہ کرو'۔ آ ذربا بیجان کاعلم جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں عتب بن فرقد اور بیبر کومرحت ہوا تھا اور ان کے بردھنے کی میں بیلی کے قریب اسفیدیار ان کے بردھنے کی میں بھی میں کوری گئی تھیں۔ بیبر آ ذربا بیجان کی طرف بردھنے حیر میدان میں جبال کے قریب اسفیدیار بن فرخ زاد سے لہ بھیٹر ہوگئی۔ اسفیدیار کو ہمدان نے شکست دے کر مارج رود میں فیم سے شکست ہوئی تھی کمالی بے مروسامانی سے بھا گا ہوا آ رہا تھا۔ بیبر نے شکست دے کر گرفتار کولیا۔ اسفیدیار نے بخوف جان بیبر سے کہا: ''تم بھے قبال نہ میں کم ملک پر قبضہ دلا دوں گا''۔ بیبر نے اس کی درخواست کو منظور کرلیا' دوسری طرف اسفندیار کا بھائی بہرام' عتب کا سدراہ ہوا عتب نے اس کو نیچا دکھا کرکل شہر پر باسٹناء قلعہ قبضہ کرلیا' اس اثناء میں ساک آ طرف اسفندیار کو بھائی کے بھائی بہرام' عتب کا سدراہ ہوا عتب نے اس کو نیچا دکھا کرکل شہر پر باسٹناء قلعہ قبضہ کرلیا' اس اثناء میں ساک آ بیچا نہوں نے آ ذربا بیجان کے اطراف و جوانب میں پھر کر جو شہر وقصبات باتی رہ گئے تھاں کو بھی فتح کرلیا۔ اسفیدیار نے بھائی کے بھائی اور بلاد آ ذربا بیجان کے نوان کی فتح ہونے کی خبرس کر کہا'' اب لڑائی کی مشتعل آگ جھائی اور بیس تم سے جزیہ پر صلح کرتا ہوں''۔ چونکہ آ ذربا بیجان پر بیطوں سے قبضہ میں تھا۔ بیپر اور عتب نے معام الکھ کراس شرط پر اسفیدیار کودہا کردیا کروہ آذربا بیجان پر بیطوں سے تبضہ میں تھا۔ بیپر اور عتب نے معام الکھ کراس شرط پر اسفیدیار کودہا کردیا کروہ آئیکان پر بھرط ادا ہے بڑ کہ چھوں کردے۔

حضرت عتب کی آ ذربائیجان کی امارت برتقرری آ دربائیان کے فتح ہونے کے بعد بمیر فض اور فتح کی بنارت دربار خلافت میں جھوڑ کر اسلای لشکر لئے ہوئے

باب کی طرف بڑھے۔ بکیر کی روانگی کے بعد عتب نے موجود ہ فوج لے کرشہرز در اور صامعان پر چڑھائی کی اور ان شہروں کولڑ کر چز بیہ وخراج پر فتح کیا۔ ایک گروہ کثیر کردوں کا اس مقام کی لڑائی میں مارا گیا اس کے بعد فاروق اعظم کو اپٹی فتو حات کا حال لکھ بھیجا۔ انہوں نے ان کوآذریا ٹیجان کا والی مقرر کیا اور ہر ثمہ بن عرفجہ کوموصل کی حکومت دی۔

فتح باب ایک بیر بن عبداللہ آ ذربائیان کی فتح کے بعد باب کے قریب پہنچے نہ پائے سے کہ فار دق اعظم نے ایک ٹی فوج تیار کر کے بہ ہمراہی سراقہ ان کی مدد کوبھر ہجیجی اور ہرفوج کے حصہ پر جدا جدا افسر مقرر فر مایا۔ مقدمۃ الحبیش پر عبدالرحمان بن ربیعہ کو مامور کیا 'میمنہ' ابن اسید غفاری کو دیا اور میسرہ پر سراقہ بن عمر وکور ہے کا تھم دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم پر سلمان بن ربیعہ تعین ہوئے اور ابوموگی اشعری کو بچائے سراقہ کے بھرے کا حاکم بنایا۔ سراقہ کی روائلی کے بعد حبیب بن مسلمہ کو جزئر یوہ سے ان کی کہ پر بھیجا اور بجائے ان کے زیاد بن حظلہ کو مامور کیا۔

شهر یا روالی باب کی اطاعت باب کا حاکم ان دنون شهر یار (شهریرار کی اولاد سے) تھا جس نے بی اسرائیل کو پامال کیا تھا اور ملک شام کو ان کے قبضے نکال لیا تھا 'سلطنت ایران کا ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی آمد کی خبر من کر صلح کا بیام بھجا۔ عبد الرحمٰن نے (جو مقدمة الحیش کے افسر سے) لکھا'' تم کوایان دی جاتی ہے جو کہنا ہوخو دھا ضربوکر کہو''۔ چنا نچ شهر یار نے حاضر ہوکر درخواست کی'' مجھ سے بعوض جزیہ کے فوجی خدمت کی جائے میں ہروقت مسلمانوں کا مطبع رہوں چنا نچ شهر یار نے حاضر ہوکر درخواست کی'' مجھ سے بعوض جزیہ کے فوجی خدمت کی جائے میں ہروقت مسلمانوں کا مطبع رہوں گا'' رعبد الرحمٰن نے اس کو مراقد کے پاس بھتے دیا چونکہ جزیہ درحقیقت محافظت کا معاوضہ ہے اس لئے بیشر طمنظور کر لی گئی اور گا' رعبد الرحمٰن نے اس کو مراقد کے پاس بھتے دیا چونکہ جزیہ درحقیقت محافظت کا معاوضہ ہے اس لئے بیشر طمنظور کر لی گئی اور ایک اطلاعی عرض داشت فاروق اعظم کی خدمت میں منظور کی غرض سے روانہ کی آپ نے بھی منظور فر مالیا۔

حضرت سراقہ سی وفات باب کی مہم سے فارغ ہوکر سراقہ نے امراء لشکر کوار مینیہ کے بہاڑی شہروں پرفوج کشی کرنے کا تھم دیا۔ بکیر بن عبداللہ کوموقان کی جانب عبیب بن مسلمہ کو تغلیس کی طرف حذیفہ بن الیمان کو جہال اللان کی ست اور سلمان بن ربیعہ کوایک دوسری جانب روانہ کیا اور اطلاعی عرض داشت دربارخلافت میں بھیج دی میم تمام نہ ہوئے پائی تھی کہ سراقہ کا بیانہ عمر لبریز ہو گیا عبدالرحمٰن بن ربیعہ کو اپنا نائب مقرر کر کے انقال کر گئے۔ فاروق اعظم کو بی خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن ربیعہ کو حکومت پر بحال رکھا اور ترکوں پر حملہ کرنے کا فرمان بھیجا۔ ان امراء میں سے بکیر بن عبدالله نے موقان کو جہال سے ایران کی سرحد شروع ہوئی ہے فتح کر کے دائر ہ حکومت اسلام میں لے لیا۔ بقیہ امراء لشکر نے فتح یا بی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔

بلنجر کا معرک عبدالرحمٰن بن ربید کوتر کول پر فوج کشی کاحملہ پہنچا تو انہوں نے باب نظل کر بلنجر کارخ کیا۔ بلنجر میں ترکول کا پایہ تخت تھا۔ شہر یاران کے ہمراہ تھا اس نے تعجب سے بو چھا کہاں کا قصد ہے؟ ہم لوگ بہی غنیمت بھے تھے کہوہ ہم سے چھٹر چھاڑ نہ کریں۔ عبدالرحمٰن نے جواب دیا جب تک میرا نیزہ ترکول کے سینے میں نہ گسن جائے گا مجھے مبرنہ آئے گا۔ الغرض بلنجر کے قریب پہنچ کرترکول سے معرکہ آرائی کی ترک شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ۔ عسا کر اساب م مظفر ومضور مال غنیمت لئے ہوئے واپس آئے اور برابرعہد خلافت عثمان تک ان پر فوج کشی کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے قولی مال غنیمت لئے ہوئے واپس آئے اور برابرعہد خلافت عثمان تک ان پر فوج کشی کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے قولی

مضمحل ہو گئے ۔

مجاہدین کی جرجان کو مراجعت: ترکوں کا بیاعقاد تھا کہ مسلمانوں کوکوئی قبل نہیں کرسکتا کیونکہ ان کے ساتھ ملائکہ رہتے ہیں۔انفاق سے انہیں لڑائیوں میں ایک مسلمان کو گرفتار کرلیا گیا جس کوان لوگوں لے جاکر نے شہید کرڈ الا۔ پھر کیا تھا ترکوں کی جراءت اور دلیری بڑھ گئی ان ہی لڑائیوں میں عبدالرحان لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ تو ان کے بھائی سلمان نے علم کو سنجالا ان کے ہمراہ ابو ہریرہ دوی بھی تھے ان دونوں بزرگوں نے نہایت مردانگی سے ترکوں کا مقابلہ کیا اور براہ جیلان

خراسان کی فتے: یزدگرد فتح جلولاء کے بعدرے چلا گیا تھاوہاں کے مرزبان آبان جادوبیہ نے بے وفائی کی برداشتہ خاطر ہوکررے سے اصفہان گیا۔ جب وہاں بھی فتو حات اسلامی نے اس کوچین سے نہ بیٹھنے دیا تو کرمان کی طرف آیا اور پھروہاں سے واپس ہوکر مرو (سرز مین خراسان) میں آ کر قیام پذیر ہوا اور سے خیال کر کے کہ عرب کی فتو حات کا سیلا ب سرحدی مقامات تک پہنچ کرختم ہو جائے گا آتش کدہ بنوا کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگا طبیعت من چلی تھی چین سے نہ بیٹھا گیا حکومت اسلامی درہم برہم کرنے کی غرض سے ہر مزان ایل ابواز فیرزان اورا الی جبال کوسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ چنا نجے ان سب نے عہد شکنی کی اوراس کا ذاکتہ اللہ جل شانہ نے ان کو چکھایا۔

خاقان چین کی مراجعت بردگرد خاقان چین کے پاس گیا تو اس نے بوی عزت وتو قیر کی فوج کثیر لے کر بغرض ایداداس کے ہمراہ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔احف ان دنوں پلنج میں مقیم تھے خاقان کی آمد کی خبرس کر عسا کر اسلامی کو لئے ہوئے مروروز میں پہنچ کر قیام کیا۔خاقان بلنج ہوتا ہوا مروروز پہنچا اور یز دگرداس سے علیحدہ ہومروشا جہان کی طرف بوھا۔ احنف نے کھے میدان جنگ کر نامناسب نہ بچھ کر نہر عبور کر کے ایک میدان میں جس کی پشت پر پہاڑ تھا صف آرائی کی کو فداور بھرہ کی بیس ہزار فوجیں ان کے رکاب میں تھیں۔ مسلمانوں نے ضرورت کے مطابق خندقیں بنالیں اور مور بے قائم کر لئے ایک مدت تک دونوں فوجیں بالمقائل صفیں جمائے پڑی رہیں۔ ایک روز ضبح کواحف میدان جنگ گئے اوھر سے وستور کے مطابق ایک مز کے طبل علم لئے نکلا احف نے اس پر جملہ کیا۔ تھوڑی دیر کے ردوبدل کے بعداحف نے اس پر جملہ کیا۔ تھوڑی دیر کے ردوبدل کے بعداحف نے اس پر جیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر کر مرگیا۔ اس کے بعد قاعدے کے موافق دو بہا در میدان میں آئے احف نے ان کو بھی اس جگہ ڈھیر کر دیا۔ اب خود خاقان میدان میں آئے اور تھا کہ اس نے فوج کو واپسی کیا کہ وہ ذمیا دیا۔

ین ذکر کا فرار : یز دگرد کو یه فیر مروشا بجهان میں ملی جس وقت وہ حارث بن نعمان کا مروشا بجهان میں محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ فتح سے ناامید ہو کر محاصر ہے ہوئے تھا۔ فتح سے ناامید ہو کر محاصر ہے ہوں تھا۔ فتح سے ناامید ہو کر محاصر ہے ہوئے کی تصدیبا امراء دربار نے اس سے خالفت کی اور سلمانوں سے سلے کر لیٹے پر مصر ہوئے کیونکہ مسلمان ایفائے وعدہ اور پابندی عبد میں ترکوں سے بدر جہاا چھے سے بر درجہا اچھے سے برد جہاا چھے سے در در دیے جب ان کا کہنا نہ مانا تو ان لوگوں نے بلوہ کر دیا اور سارا سامان واسب چھین آبا۔ یز درگر دیے بر مرسامانی کے ساتھ نہر عبور کر کے خاتان چین کے پاس چلاگیا اور فاروق اعظم کے اخیر عبد خلافت تک ترکوں کے دار السلطنت فرغانہ میں مقیم رہا یہاں تک کہ زمانہ خلافت عثمان بن عفان میں اہل خراساں نے بعاوت کی اور بیاس وقت دوباں سے واپس آیا۔

یز دگر دیے امراء کی اطاعت بیز دگر دیے چلے جانے کے بعداس کے اراکین دولت احف کی خدمت میں باریاب ہوئے ۔ کل جواہرات واسباب وہال دے کرمصالحت کر لی۔ احف نے یہ جواہرات وغیرہ دوسرے مال غنیمت کے ساتھ لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت میں سواروں کوائ قدر حصہ ملاجس قدر قادسیہ میں ملاتھا۔ اس کے بعد احف بالخ میں آئے اور لشکریوں کوائس کی حدود میں تظہر اکرخودم وروز میں قیام اختیار کیا۔ فاروق اعظم می کوفتح کا بشارت نامہ کھھا۔

فاروق اعظم كاخطبه فاروق اعظم نے اہل مدینہ کوجع كرے مردہ فق سايا اورا يك پر اثر تقرير كى جس سے سامعين كے دل وال گئے۔ آخر ميں آئے نے مایا:

((الاوان ملک المجوسية قال ذهب فليسوا يملکون من بلادم سبر ايضه بمسلم الاوان الله فله اورت کم ارضهم و ديارهم و اموالهم و ابنائهم لينظر کيف يعلمون فلا تبدلوا فيستبدل الله يکم غير کم فاني لا اخاف على هذا الامانة ان توتي الا من قبلکم))
د يون آگاه موجا وَ بِشَك آخ يُوسيول كي حكومت جاتي رئي ده ايخ ملك مين ايك بالشت زمين ك

لے پہلے ترکوں کاعام دستورتھا کاڑائی شروع ہونے سے پہلے تین بہادر یکے بعد دیگر سے بل علم لے کرمیدان جنگ میں جاتے تھا اُس کے بعد سارا افکر جنبش میں آتا تھااور تھسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی۔

بھی مالک ندرہے جس سے مسلمانوں کو ضرر پہنچا سکیس۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالی نے تم کوان کی زمین آن کے ملک ان کے امک ان کے اموال اوران کے لڑکوں کا وارث و مالک تمہارے اعمال جا شیخے کی غرض سے بنایا ہے۔ بستم لوگ اپنی حالت نہ تبدیل کرنا ور نداللہ تعالی تم سے حکومت چھین کردوسروں کودے دے گا جھے کوخوف اس امت پراسی کا ہے کہ مہاداان پروہی حالت نہ طاری ہوجوان سے پیشتر والوں کا حشر ہوا ہے'۔

معرکہ توج بھرے جس وقت امراء اسلام نے بقصد جہاد عام نظر کئی کے ادادے سے بھرے سے فارس کا رخ کیا اور ہرامیر
اپنی فوج رکاب میں لئے ہوئے اپنے مقررہ ومتعینہ جہت کی طرف بڑھا اہل فارس میں تطلبلی بڑگئ ایرانیوں کا جھامنتشر ہو
گیا۔ اپنے اپنے شہرکو بچانے کی غرض سے متفرق ہو گئے اس سے ان کی شکست کی بنیاد بڑتی ہے اور یہی باعث تفریق ہوا۔
مجاشع بن مسعود ارد شیر اور سابور کی طرف روانہ ہوئے۔ ایرانیوں نے ان کو توج میں روکا۔ فریقین نے لڑائی شروع کروی۔
بالا خرم اشع نے کمال مردا گئی سے توج کو ہرور شیخ فتح کیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے جزیددے کرمصالحت کر لی ۔ مجاشع نے
بالا خرم اشح نے کور دربار خلافت میں روانہ کیا۔

اصطفر کی فتح اصطفر میں فتح پرعثان بن ابی العاص مامور تھے۔ انہوں نے جب اصطفر کارخ کیا تو ایرانیوں نے بہت ہوئے سامان سے لشکر اسلام کو جور میں روکالیکن مسلمانوں کی فتح کا سیلاب ان کے روکے ندرک سکا۔ فکست کھا کرمیدان جنگ سے بھا گے حاکم اصطفر ہر ہذنے جزید پرصلح کی درخواست کی جس کوسپہ سالا رنشکر اسلام نے منظور کر لیا۔ جولوگ اثناء جنگ میں مکانات چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی صلح کے بعد واپس آئے۔ عثان نے نمس اور فتح بثارت نامہ فاروق اعظم کی خدمت میں روانہ کیا اس کے بعد عثمان بن عاص نے گازرون ونو بند جان کو فتح کر کے اس کے گردونواح پر قبضہ کرلیا۔

اہل شیر از وارجان کی اطاعت اس عرصہ میں ابوموی آگے اوران کے ہمراہ ہوکرشراز وارجان کوہی جزید و فراح کی جائے گئے۔

پرفتے کیا۔ پھرعثان بن عاص نے جنابہ کا قصد کیا۔ ایرانیوں نے اطراف جرم میں مقابلہ کیا۔ عثان ٹے ان کوشکست وے کر جرم کوہی فتے کرلیاس کے بعد شہرک نے شروع زمانہ فلا فت عثان ٹیس بغاوت کی۔ عثان بن ابی العاص نے اپ لڑے اور بھائی تھم کو جعیت کشرہ کے ساتھ اس مہم پر روانہ کیا۔ بھرے سے ان کی کمک پرعبیداللہ بن معمر اور شمل بن معبد اسلامی فوجیس لے کرآئے ہرزیین فاری میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ لڑائی ہوتی رہی بالا خرایرانیوں کوشکست ہوئی۔ تھم بن العاص کے ہاتھ سے شہرک عزبیان کو الداراس اور کھی نہیں معرفی ہوئی۔

وارخالی وے کراس او آئی کرؤالا۔ اس مہم کی نسبت بعض کتے ہیں کہ جب ساتھ آخری زمانہ خلافت فاروق اعظم شہرک مرزیان فارس نے بعاوت کی۔ تمام فوجات اسلامیہ قبضہ کشری نبیان کرتے ہیں کہ جب ساتھ آخری زمانہ خلافت فاروق اعظم میں عثان بن ابی العامیہ قبضہ کے اس وقت عثان نے اپنے بھائی تھم کو دو ہزار کی جعیت سے فارس دوانہ کیا۔ مینہ اور میسرہ پر جارود اور ابو صغرہ کمل کیا ہے اس وقت عثان نے اپنے بھائی تھم کو دو ہزار کی جعیت سے فارس دوانہ کیا۔ مینہ اور میسرہ پر جارود اور ابو صغرہ (مہلب کے باپ) سے ادھرسے کرئی نے شہرک کی مدد پر بہت بڑی قوج جسی ۔ دونوں فوجوں کا توج میں مقابلہ ہوا تھم کو باپ ) سے ادھرسے کرئی نے شہرک کی مدد پر بہت بڑی قوج جسی ۔ دونوں فوجوں کا توج میں مقابلہ ہوا تھم کو باپ کیا ہونے میں مقابلہ ہوا تھم

نے نہایت مردا گل سے محکست دے کرتوج پر بھند کر لیا اور ایرانی نشکر نے بھاگ کر سابور میں دم لیا ہے کہ نے تعاقب کرکے فرارڈ الا جوباتی رہاں کو سابور میں گھیرلیا۔ یہاں تک کدائل سابور نے جزید دے کرسلے کی ۔ علم نے مہم سابور سے فراغت پا کراصلح کارخ کارخ کیا۔ اہل سابور سے اعانت کے خواہاں ہوئے اس اثناء میں فاروق اعظم شہید ہو گئے اور عثان ابن عفان خلیفہ موم نے بعد اللہ بن محمر کو بجائے عثان بن ابی العاص کے دوانہ کیا انہوں نے اصلح کا محاسرہ بستور قائم کہ کھا۔ سابور کے حاکم نے بغاوت اور بدعہدی کا تصد کیا لیکن پھر پچھ موج کر خاموش رہ گیا۔ زمانہ محاسرے میں عبیداللہ پر جنیتی سے سابور کے حاکم نے بغاوت اور بدعہدی کا تصد کیا لیکن پھر پچھ موج کر خاموش رہ گیا۔ زمانہ محاسرے میں عبیداللہ پر جنیتی سے ایک پھر گرا اجازی کو اس کے صدمہ سے وہ شہید ہوئے اس کے بعد شہر سابور فتح ہوا۔ ایک گروہ کیر ایر اینوں کا اس واقعہ میں کام آئیا۔ لیک پچر گرا اور فارس کوج کر کے ایک فکر مرتب کیا شہر سے نکل کرصف آ رائی کی۔ میدان میں جس وقت یہ دونوں فوجیس دالوں نے اگراو فارس کوج کر کے ایک فکر مرتب کیا شہر سے نکل کرصف آ رائی کی۔ میدان میں جس وقت یہ دونوں فوجیس السب سے اسلام کروں پڑر ہا تھا قریب تھا کہ ایرائی لگر میں السب ہوجا تا۔ ساریہ نے بہاڑ پر پڑھ ھا آئی پہر کھر نے کھر لوٹ کرحملہ کیا تو ایرانیوں کو فکست ہوئی ہے بہر مہا گر اور پہاڑ پر پڑھ ھا تی کھر لوٹ کرحملہ کیا تو ایرانیوں کو فکست ہوئی ہے بہر مال فینہ سے ہوئی اس جواج اس کا ایک تھیلا تھا۔ ساریہ نے اس کو ایمان کو بھی فنگر ہوں گیا اور جوا ہرات کا تھیلا والہی کردیا کہ اس کو بھی فنگر ہوں گریا۔ فاردق اعظم مہت خوش ہوئے ایک ایک وقت کر کے تعیم کردیا۔

کر مان کی فیج کر مان کی فوج کشی کاعلم مہیل بن عدی کو دیا گیا تھا۔ چنا نچہ سے جس ایک فوج لے کرجس کا ہراول بشیر

بن عمر الحجلی کی افسری میں تھا کر مان پر حملہ آور ہوئے۔ پیچھے سے عبداللہ بن عتباللہ بن عتبان بھی کمک پر پہنچ گئے۔ کر مان

والوں نے فقض وغیرہ سے مدوطلب کر کے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر کراڑائی چھیڑ دی اثناء کارزار میں

کر مان کا مرزبان بشیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ فریق تخالف کی فوج میں بھگڈ رچے گئے۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔

عبداللہ اور بشیر جورفت و سیرزاد تک فوجیں لئے بڑھتے چلے گئے۔ بے شاراونٹ اور بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں بعض نے

لکھا ہے کہ عبداللہ بن ورقاء خزای نے کرمان کو فتح کیا ہے اور فتح کرمان کے بعد سے طبین ہوتے ہوئے فاروق اعظم کے

اس مدین آئے ہے۔

زرنج اور بحستان کی فتح بحتان کوسیتان بھی کتے ہیں۔ ملک عاصم بن عمرو کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن عمیر آ گئے تتے۔ یہاں کے رہنے والے سیتان سے ہا ہرنگل کرایک خفیف لڑائی لڑکر بھا گے۔ عاصم برابر برحتے چلے گئے اور زرنج پہنچ کر محاصرہ کر لیا (جو بحتان کا دوسرا مقام ہے) چند دنوں کے بعد محاصرہ کے محصورین نے صلح کی درخواست کی۔ چنا نچہان کی درخواست کے مطابق صلح کرلی گئی۔ یہ ملک خراسان سے بڑا تھا اس کے حدود دور دور تک پھلے ہوئے تتے۔ اس ملک پر قبضہ کرنے ہے قدھار ممالک ترک اور دوسری قوموں کے ملک کی فتح کی گئے گئی اور دقیا فو قا

ان پر حملہ ہوتا رہا۔ عہد حکومت معاویہ بن الی سفیان میں شاہ اپنے بھائی زنبیل بادشاہ ترک سے رنجیدہ ہو کر بھتان کے ایک شہر آمل نامی میں آیا۔ سلم بن زیاد بن الی سفیان والی بھتان سے عہد و بیان کر کے امیر معاویہ کو مطلع کیا۔ امیر معاویہ نے اس کو منظور کر لیالیکن ساتھ ہی یہ کھا کہ '' یہ لوگ بڑے غدارا ورفر بھی ہیں ان کے عہد و بیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ جب موقع پائیں گے بلاد آمل پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے''۔ چنا نچ ایسا ہی ہوا کہ انتقال کے بعدا میر معاویہ کے شاہ نے غداری کی اورکل بلاد آمل پر قبضہ کرلیا۔ زنبیل نے آمل کا یہ رنگ د کھی کرزر نج کا محاصرہ کرلیا اور اس عرصہ میں بھرے سے مدد آگئ اور ترکوں کو بھا گنا ہڑا۔

مکران کی فتح : امراء عام لئکرشی سے (۱۳ ج میں) علم بن عمر وتعلی نے مکران کا قصد کیا۔ ان کے بعد شہاب بن خارق مسبیل بن عدی اور عبدالله بن عبدالله بن عتبان بھی روانہ ہوئے سب نے دوین بینج کراسلامی فوج کومرتب کیا۔ والی مکران (راسل) نے نبر مکران کے کنار نے نہایت اہتمام سے صف آرائی کی اور اہل سندھ کی امدادی فوج لے کرمسلمانوں کے مقابلے پرآیا اسلامی بہادروں نے ایک بہت بڑی جنگ کے بعدراسل کوشکت دے کرمکران پر قبضہ کرلیا۔ علم نے صحار عبدی کی معرف نامہ بشارت فٹے اور خس دربار خلافت کوروانہ کیا۔

سندره کے متعلق صحار عبدی کی رائے: فاروق اعظم نے مران کا حال دریافت کیا صحار عبدی نے عرض کی:
((ارض سهلها جبل و صائوها و شیل و شیرها و عددها بطل و خیرها قلیل و شرها طویل و

الكثير بها قليل))

فاروق اعظم نے سہیل اور عاصم کولکھ بھیجا کہ فوجیں جہاں تک پہنچ مچلیں ہیں وہیں رک جائیں اور جو بلا داس وقت تک فتح ہو کچکے ہیں انہیں پراکتفا کیا جائے۔

بیروذ کا معرکہ: فاروق اعظم نے جس وفت امراء اسلام کوعا م انشکر شی کا ایک ایک علم مرحت فرما کرمقررہ متوں کی طرف روائلی کا تھی دیا تو بیالوگ تھی یاتے ہی بلا دایران کی طرف بڑھے۔ اسی زمانہ میں حفاظت کی غرض سے بیا نظام کر دیا تھا کہ ابوموی اشعری کوفوج کثیر کا سردار بنا کرحدود بھرہ پر قیام کرنے کا تھی دیا تھا۔ نہر تیری اور مناور کے مابین مقام بیروذ بیں اہل ابواز کی مشہور تو م کردا سلامی فتو صات کے نیلاب کی روک تھام کی غرض سے جہتے ہوئی۔ ابوموی کواس کی خراگی انہوں نے بیروذ برحل کردیا دونوں نے بی تو ٹر کرمقابلہ کیا۔ مہاجر بن زیاداس واقعہ بیل شمید ہوئے۔ ایک بہت بڑی فوزیز جنگ کے بعد مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ مشرکوں نے بھاگ کرقلعہ میں پناہ کی اور قلعہ بند ہوکر لڑائی جاری رکھی اس کے بعد ابوموی اسے لگئر پراپتے بھائی رکھے بن زیاد کومقرر کر کے چند دستہ فوج کے کراصفہان کے عاصرہ کو چلے گئے جب وہ فتح ہوگیا تو بھرہ واپس آئے اوراس عرصہ میں رکھے بن زیاد نے بیروذکو فتح کرلیا تھا اور جو بچھاس میں تھا اس کولوٹ لیا تھا۔ فتح کا بشارت نامہ اور شس در بارخلافت کوروا نہ کیا۔

حضرت ابوموی سے جواب طلبی ضربن مصن عزی نے وفد کے ساتھ جانے کا قصد کیا ابوموی نے اجازت نہ دی

اس پر ضبہ ناراض ہو کر فاردق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے ابوموی کی شکایت کی کہ'' و ہقا توں کے ساٹھ لڑکو ل کواپی غلامی کے لئے منتخب کیا ہے زیاد بن ابی سفیان کوبھرہ کا اپن طرف سے والی کیا ہے طلبہ کوایک ہزار انعام دیا ہے۔ فاروق اعظم فن ابدموی سے جواب طلب کیااورابوموی کے معقول جوابات کو قبول کیا۔

<u> سلمہ بن قبیس کا کر دوں سے مقابلہ</u>: انہیں ایام میں فاروق اعظم کے پاس مسلمانوں کا ایک گروہ بغرض جہاد جمع ہو گیا۔جس پرانہوں نے سلمہ بن قیس انتجعی کو امیر مقرر کر کے حسب وستور کفار پر جہاد کرنے کوروانہ کیا اور قدیم دستور کے مطابق وصیتیں کیں۔ا تفاق سےان لوگوں کا کر دوں سے سامنا ہوگیا۔ سلمہ نے ان کواسلام کی دعوت دی۔انہوں نے اٹکار کیا جزیدادا کرنے کو کہا اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے۔ تو تلوار نیام سے تھنچ کر بھڑ گئے۔ ظہر سے مغرب تک لڑائی ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے اشارے سے نماز پڑھی اور اللہ اکبر کانعرہ لگا کرمجموعی قوت سے تملہ کردیا۔ کردوں کے پاؤں میدان جنگ سے ا کھڑ گئے ۔ فٹکت کھا کر بھا گے ۔ مجاہدوں نے ان کوئل وغارت کیااور جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا اس کو باہم تقسیم کرلیا۔ مال غنیمت میں یا قوت کا ایک کلڑا نکل آیاسلمہ نے اس کو بدا جازت اور مسلمانوں کے ٹس کے ساتھ فاروق اعظم کے پاس جیج دیا۔ فاروق اعظم نے قاصد سے لوگوں کی حالت اور ان کے حصول کی تفصیل و کیفیت دریافت کی۔ فاروق اعظم مین کر کہ اورلوگوں کواس میں سے پچھ حصنہیں دیا گیا بہت ناراض ہوئے اوراس کوفوراً واپس لے جائے کا تھم دیا چنانچے سلم نے اس کو فروخت كركے مجاہدوں میں تقسیم كرديا۔

## چاپ: 97 نظام حکومت

فاروق اعظم کی شہاوت مدید منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوی غلام فیروز تامی رہتا تھا جس کی کنیت ابولوء لوء تھ اس نے بازار میں ایک ون فاروق اعظم سے شکایت کی کرمیرا آقا مغیرہ بن شعبہ جھسے بہت زیادہ رقم لیتا ہے آپ کم کرا دیجے ناروق اعظم نے رقم دریافت فرمائی اس نے بتلایا کہ دو درہم روزانہ (قریباً سات آ نے ہوتے ہیں) پھر فاروق اعظم نے استشار فرمایا کہ تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی'' آئین گری' نقاشی' خباری'' ۔ فرمایا ان صنعتوں کے مقابلہ میں پرقم زیادہ نہیں ہے۔ پھر مخاطب ہو کر کہا'' میں نے ساہے کہ تو ایک قسم کی چگی بنا تا ہے جو ہوا کے دور سے چلتی ہے۔ مدینہ میں آئے گی تکلیف رہتی ہے تو مجھے اس قسم کی ایک چگی بنا دے!''اس نے عرض'' بہت خوب! میں ایس پھی بنا دوں گا جس کی آواز اہل مشرق بھی سنیں گے''۔ ابولوء لوء اس قدر با تیں کر کے دل ہی دل میں ناراض ہو کر چلا گیا اور فاروق اعظم اس کے تورتا ڈیئے ۔ فرمایا'' یہ جھی کوئی کی دھی دیتا ہے''۔

حضرت عمرٌ فاروق برحملہ : دوسرے دن شیخے وقت فاروق اعظم نماز پڑھانے میجد بیں آئے ابولو ہو ہیمی نیخر لے کر داخل ہوا نیجر وو دھارا تھا۔ درمیان میں ایک نوک نکل ہوئی تھی۔ جول ہی ضفیں درست ہو کی فاروق اعظم نے نماز شروع کی ۔ ابولو ۽ لوء نے درمیان صف سے نکل کر چھوار کئے ایک ان میں سے ناف کے بیچے پڑا فاروق اعظم نے فوراً عبدالرحنٰ بن عوف کو تھی کی ۔ ابولو ۽ لوء نے اس حالت میں نماز بیٹر ھائی کہ فاروق اعظم فرش مجد پر ترثر پ رہے تھے اور عبدالرحن بن عوف نماز پڑھاتے رہے ۔ ابولو ۽ لوء نے مبجد سے نکل کر کئی آ دمیوں کو زخی اور کلیب ابن الی بکرلیش کو شہید کیا بالا خروہ گرفار کیا گیا اور اس نے خود کئی کر لی۔

انتخابی مجلس کا تقرر: نمازختم ہونے کے بعد فاروق اعظم گولوگ گھر پراٹھالائے۔ آپ نے عبدالرحن کو بلا کرفر مایا'' میں تم سے بچھ عبد لینا چاہتا ہوں''۔عبدالرحنٰ نے کہا کیا آپ مجھ سے بچھ عبد کریں گے؟ فر مایا نہیں! واللہ میں ایسانہ کروں گا! میں ان لوگوں کی نسبت عہد و بیان کروں گا جن سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم راضی وخوشی تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کہ کرآپ نے علیٰ عثمان ڈر بیر اورعبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا اوران لوگوں سے ناطب ہوکر کہا'' تین روز تک تم لوگ طلحہ کا انتظار کرتا اگروہ آ جا کیں تو فیہا ورنہ تم لوگ مشورہ کر کے کسی کواپنے میں سے امیرینالینا ''۔

خلیفہ ان کی وصیت بید کہ کر کچھ دیرتک آپ خاموش ہے پھران لوگوں سے خاطب کو کہا ' دبوض خلافت کے لئے متخب ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے' کیونکہ بیو ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی' اپنے گھر میں تشہرایا۔ بیتمہارے حسن ہیں ان کے ساتھ سلوک واحسان کرنا اور ان کی لفزش وخطاسے درگزر کرنا اور مہاجرین کا بہت بہت پاس کرنا کیونکہ بھی لوگ مادہ اسلام ہیں اور ذمیوں کا پورا پورا خیال کیا جائے۔ اللہ کی ذمہ داری کو لمح ظر کھنا لین ان سے جواقر ارکیا جائے وہ پورا کیا جائے' اس کے بعد داری اور خواط کے اس کے بعد آتر ارکیا جائے وہ پورا کیا جائے' ۔ اس کے بعد آتی ہے ناتھ اٹھا کر کہا:

((اللُّهم قد بلغت لقد تركت الحليفه من بعدي على انقى من الراحة )

پھرابوطلحہانصاری اورمقداد بن الاسود کوطلب کر کے حکم دیا کہ جب بیلوگ تقر رخلیفہ کے مشورے کی غرض سے جمع ہوں تو تم دروازے پر کھڑے رہناکسی کوان کے پاس جانے نہ دینا جب تک وہ ہاہم مشورہ نہ کرلیں۔

رسول اکرم علی کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت بعدازاں پاڑے عبداللہ کو چھامعلوم کرو میرا قاتل کون ہے؟ عبداللہ بن عرفے مرض کی ابولوء لوء غلام مغیرہ فر مایا: الحمد للہ مجھے ایسے محض نہیں ماراجس نے ایک بجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو۔ پھرعبداللہ کوعا کشر صدیقہ کی خدمت میں بھیج کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحرصد ہیں کے بہلو میں دفن کئے جانے کی اجازت طلب کی ۔ عاکشہ صدیقہ نے اجازت دی۔ فاروق اعظم میں کر بہت خوش ہوئے اور عبداللہ سے خاطب ہو کر فر مایا ''اگر لوگ امتخاب خلیفہ میں محتلف ہوں تو تم کشرت رائے سے موافقت کرنا اور اگر فریقین برابر ہوں تو تم کا طب ہو کر فر مایا ''اگر لوگ امتخاب خلیفہ میں عبدالرحن بن عوف ہوں''۔

مدینه منوره میں جب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے زخمی ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو لوگوں نے آپ کو دیکھنے کی اجازت چاہی۔ مہاجرین وانصار آپ کے ویکھنے کو آئے علی رضی الله عنہ وا بَن عباس رضی الله عنہ م آپ کے سر ہائے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ زخم کا رئ نہیں لگا شفا ہوجائے گی طبیب آیا اس نے فاروق اعظم گو نبینہ پلائی بجنب زخم کی راہ سے نکل گئے۔ پھر دودھ پلایا وہ بھی یوں ہی نکل گیا اس وقت لوگوں کو یقین ہوگیا کہ اس زخم سے جا نبر نہیں ہو سکتے ۔ طبیب نے فاروق اعظم سے کہا'' آپ کسی گواپنا ولی عمید منتخب کر و بھے'' جواب ویا'' میں کرچکا'' رخمی ہونے کے بعد برابر ذکر الله کرتے فاروق اعظم سے کہا'' آپ کسی گواپنا ولی عمید منتخب کر و بھے'' جواب ویا'' میں کرچکا'' رخمی ہونے کے بعد برابر ذکر الله کرتے وارد قائم سے کہا' نہ مناز کر اللہ وا تا اللہ وا تا کہ دشب چہار شنبہ کا ذی الحجہ سلاجی کو اپنی خلافت کے دس برس چھ مہینے بعد جان بحق شہر میں اتا را۔ اللہ وا تا کہ فاروقی کی وسعت اور تی میں وسعت سلطنت : (مترجم) فاروقی اعظم کا کل زمانہ خلافت دس برس چھ مہینے چارد ن رہا اس کے حدودار بدکا مذت میں جوجو ملک نتی ہو ہو کا ان کی تعمید کے دس برس جو مہینے جارد ن رہا ہو اس کے حدودار بدکا اللہ وا سے بخوبی ہوسکا ہے کہ معظم ہے شال کی جانب ۱۳۰۱میل' مشرق کی چاہد کا دارو کی کی وسعت اور اس کے حدودار بدکا ایرانے دو مات خاروقی کی وسعت اوران کے حدودار بدکا ایران مان سے بخوبی ہوسکا ہے کہ معظم ہے شال کی جانب ۱۳۰۱میل' مشرق کی چاہد کا دائم کی جانب ۱۳۰۱میل' مشرق کی چاہد کی دوروں کی جوب ۱۳۵۰میل' موسکا ہے کہ معظم ہے شال کی جانب ۱۳۰۱میل' مشرق کی چاہد کا دوروں کی جانب ۱۳۰۱میل' مشرق کی چاہد کا دوروں کی جانب ۱۳۰۱میل' مشرق کی چاہد کا دوروں کیا کہ کو کہ کو کے دوروں کی دوروں کی جانب ۱۳۵۰میل' موسکا ہے کہ کہ معظم ہے شال کی جانب ۱۳۰۱میل' مشرق کی چاہد کو کا کی دوروں کیا کہ کا میان کو کہ کہ کو کہ کا کہ کیا کہ دوروں کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کو کیا کہ کا کے دوروں کی کی کی دوروں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کی کو کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کلک کے کہ کیا کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی

مغرب کی جانب جده تھا۔ اس میں شام مصر عراق عرب جزیرہ خوزستان عراق عجم ٔ آرمینیہ ٔ آ ذربائیجان فارس کر مان خراسان اور مکران جس میں کچھ حصہ بلوچستان کا بھی شامل تھا۔

ووا ہم معرکے ان تمام کڑا ئیوں میں جود س برس اور کچھ زائد زمانے میں ہوئیں فاروق اعظم بنفس نفیس کسی میں شریک نہیں ہوئ فوجیں ہرجگہ کام کر رہی تھیں اور سر داران لشکر ہر موقع پر ان کولڑ ارہے تھے لیکن ان کی عنان حکومت فاروق اعظم سے ہاتھ میں تھی ان سب لڑا ئیوں میں دومواقع نہایت خطرنا ک تھے محص کا واقعہ جب اس پر قیصر روم نے دوبارہ اہل جزیرہ کی اعانت سے چڑھائی کی تھی۔ دوسرا نہاوند کا معرکہ جب کسر کی فارس نے تمام ملک ایران میں نقیب دوڑ اکر ایک قومی جوش پیدا کر دیا تھا۔ ان دونوں موقعوں پر فاروق اعظم ہی کا کام تھا کہ انہوں نے مخالفین کے اٹھتے ہوئے سیالب کوصرف روکا ہی نہیں بلکہ ان کو بہا منثوراً کر دیا۔

نظام حکومت حضرت فاروق اعظم نے اپنے نظام حکومت کوقائم رکھنے کی غرض ہے اپنے مقبوضہ ملکوں کوفنگف صوبوں پرتشیم کر دیا تھا۔ اسلام میں جس نے سب کے پہلے اس کی ابتداء کی اور حسب اقتصاء مصلحت وقت اس کی حدود قائم کیس وہ فاروق اعظم سے انہوں نے اسلامی مقبوضات کوآ ٹھ صوبوں پرتشیم کیا۔ مکہ مدینہ شام قائم ہوئے جزیرہ 'بھرہ' کوفہ مھر' فلسطین ک جو مقامات قبل فتح ہونے کے صوبے یا ضلع سے آن کو بحالہ اس طرح رہنے دیا' فلسطین کو معاہدہ اس لکھے جانے کے بعد دو حسوں پرتشیم کر دیا تھا ایک کا صدر مقام ایلیا اور دوسرے کا رملہ قرار دیا تھا اور شایدائی وجہ سے مورخوں نے ان صوبہ جات اور اضلاع کی تقریح نہیں گی۔

مصر کا نظام حکومت مصر کوچی آپ نے دوحصوں پرتشیم کردیا تھا ایک مصر کا بالا تی حصہ جس کوصعید کہتے ہیں۔اس کے متعلق ۲۸ ضلع سے آور دومرام صرکانشیں حصہ جس میں پندرہ ضلع سے نارس خراسان اور آذر با ٹیجان کے انتظامات اور تشیم کوجیسا عبد سلاطین کیانیہ میں ہا اور آئر اسان میں اصطح 'شیراز' نوبند جان' جور' گازورون' فسا' دارا بجرو' اور شیر' سابور' امواز' جند یباپور' سوس' نیم تیری' مناذر' تشتر اور رام' ہر مزخراسان میں نیشا پور' ہرات' مرو' مرودو ذ' فاریاب' طالقان' بلخ' بخارا' با دنیس' باور دُخرشتان طوس' خرخس اور جرجان' آذر با ٹیجان میں طبرستان رے قروین' زنجان' قم' اصفہان' بمدان' نہاوند ویور طوان' ماسبدان میر جان' شہر دوراورصا معان وغیرہ وغیرہ اصلاع شامل تھے۔

صوبہ کانظم ونسق اکثر صوبوں میں یہ چے ہڑے ہڑے جہدہ دارجو ملک دانظام کے ذمد دار تھے دہے۔ والی (گورز) جوکل صوبہ کا حاکم ہوتا تھا' کا تب (حاکم صوبہ کا عمر منتی) کا تب دیوان (فوجی دفتر کا میر منتی) صاحب الخراج (افر صیفہ یا بور فی آف دیو نیو ) صاحب احداث (پولیس کا افر اعلیٰ) صاحب بیت المال (افر خزانہ) قاضی (جوفسل مقد مات کرتا تھا) جس کو صدر الصدود یا منصف یا جی سے تعمیر بیجے معوبوں کے علاوہ اصلاع میں بھی حب ضرورت عامل (لفیلیدٹ گورز)' افر خزانہ واضی بوتے تھے۔ بولوگ صوبول کے خدمات قاضی بوتے تھے۔ لیکن بیسب والی صوبہ کے ماتحت اور اس کے ذیر گرانی کام کرتے تھے۔ جولوگ صوبول کے خدمات انظامیہ پر مامور ہوتے تھان کور بارخلافت سے تخواہ دی جاتی تھی اور بیکام بھی فاروق اعظم کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عرب میں اس سے پہلے دستور یہ تھا کہ لوگ ملکی خدمت کے معاوضے میں تخواہ لینا پندنہیں کرتے تھے لیکن فاروق اعظم نے ان کو خلاف اس سے بہلے دستور یہ تھا کہ لوگ می خدمت کے معاوضے میں تخواہ لینا پندنہیں کرتے تھے لیکن فاروق اعظم نے ان کو خلاف اس سے بہلے دستور یہ تھا کہ لوگ مکی خدمت کے معاوضے میں تخواہ لینا پندنہیں کرتے تھے لیکن فاروق اعظم نے ان کو خلاف اس سے بہلے دستور یہ تھا کہ لوگ کی خوش سے بوئی ہوئی امور کی تخواہیں پانچ پانچ ہزارتک ہوتی تھیں اور مال مختواہیں پانچ پانچ ہزارتک ہوتی تھیں اور مال غنیمت کی تشیم سے جو مانا تھادہ اس کے علاوہ تھا۔

عمال كفرائض عال تقررى كونت يعبد ضرور لياجاتا تعا

(۱) ترکی گھوڑے پرسوار نہ ہونا (۲) ہاریک کیڑے نہ پہنزا (۳) چھنا ہوا آٹا نہ کھانا (۳) دروازے پر در بان نہ رکھنا (۵) اہل حاجت کے لئے ہمیشہ دروازے کو کھلا رکھنا اس کے علاوہ ان کے اور فرائض اکثر پروانہ تقرری میں درج ہوتے تھے اوراس امر کائن سے انتظام کیا جاتا تھا کہ ممال اپنے فرائض سے بالنفصیل واقف ہوں۔ اکثر آپ ان کے فرائض اپنے خطبوں میں بیان فرمادیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عاملوں کو نخاطب کر کے ایک خطبہ میں فرمایا تھا:

((الاواني لم ابعثكم امراء و لا جبارين و لكن بعثتكم المة الهدي و يهتدى يكم فاروا على المسلمين حقوقهم و لا تضربو هم فتذلوهم و لا تحمد وهم فتضنتنوهم ولا تغلقوا الابواب دونهم فياكل قويهم ضعيفهم و لا تستاثروا عليهم فتظلموهم))

''لینی آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے تم کوامیر اور بخت گیر مقرد کر کے نہیں بھیجا ہے بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تم ہے ہوایت پائیں (تقلید کریں) تم لوگ مسلمانوں کے حقوق ادا کرواوران کو زدوکوب نہ کرو کہ وہ ڈلیل ہوں اور نہان کی بے جا تعریف کرو کہ خلطی میں پڑیں اور نہان کے لئے اپنے دروازوں کو ہٹور کھو کہ زبروست کم ورکوستا کیں اور نہان سے کی بات میں اپنے کوئر جج دو کہ بیان برظم کرنا ہے''۔

عمال کی ایام تج میں حاضری بھا لک مقوضہ میں جتنے عمال مصب کوایام تج میں حاضر ہونے کا حکم تھا۔ کیونگہ زمانہ جج میں تمام اطراف کے لوگ موجود ہوتے تئے۔ فاروق اعظم بالاعلان کھڑے ہو کرفر ماتے تئے جس عامل سے کمی شخص کو پچھ شکایت ہووہ پیش کرئے میں نے ان کوتم پراس لئے حاکم کر کے نہیں بھیجا ہے کہ وہ تم کوستا کیں یا تمہارا مال واسباب چھین لیس بلکہ اس لئے میں بھیجا ہوں کہ تم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا طریقہ سکھا کیں۔ پس اگر کی عامل نے اس کے خلاف کیا ہوتو مجھے بتاؤ میں اس کا انتقام لینے کوموجود ہوں۔

عمال کی تقرری کا طریقہ کار عمال کی تقرری کے دوطریقے تھا ایک مید کہ جن کومکی انظامی خدمتیں سپر د کی جاتی تھیں ان کے انتخاب کے وقت مہاجرین اور انصار کا ایک جلسہ ہوتا تھا اس عام اجلاس میں ارا کین مجلس شور کی جس کا انتخاب کرتے تھے وہی اس خدمت پر مامور ہوتا تھا۔ دوسراد ستوریہ تھا کہ صوبے یا ضلع کے باشندوں کو امتخاب کا تھا بھیج دیتے تھے جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کو انتظامی ومکئی خدمت سپر د کی جاتی تھی۔ چنا نچے عمان بن صنیف کی تقرری پہلے قاعدے کے موافق ہوئی اور عمان بن فرقد ومعن بن بزید کی دوس سے طریقہ بر۔

عمال کی فہرست مثال جوعہدخلافت فاروق اعظم میں ممالک اسلامیہ کے نظم دنسق پر ماموراورا یک ذرمہداری کے عہدے پر تصان کی اجمالی فہرست یہ ہے اس سے ناظرین کومعلوم ہوجائے گا کہ فاروق اعظم نے ممن صبط دنظم سے ملک کا انتظام چلایا تھااوران کی حکومت کی کل کن پرزوں سے بنائی گئی ہے۔

| نام مع مزيد حالات                                                | عہدہ | ضلع ياصوبه |
|------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ا بوعبيدة ميشهور صحالي بين اورعشره مبشره مين داخل بين _          | والى | ثام        |
| یزید بن ابی سفیان بنوامیه میں ان سے بڑھ کرکو کی فخش مد برنہ تھا۔ | والي | شام        |
| اميرمعاوية سياست وتدبير ميسان كوخاص ملكة تقاب                    | والى | شام        |

|                                                                                           |                | . 5         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| عمروین العاص انہوں نےمصر کو فتح کیا تھا ملک داری کا مادہ ان میں اچھا تھا۔ان کی ماتحتی میں | والى           | مصر         |
| عبدالله بن سعد بن الى سرح بالاني مصريس تصحب كوصعيد كهتم بين اورشيى حصة مصريس أيك          |                |             |
| دوسرا حاکم تھالیکن وہ بھی عمر وین العاص کے ماتحت تھا                                      |                |             |
| سعد بن ابی وقاص میرسول الله صلی الله علیه وسلم کے ماموں اورعشر ہمبشرہ میں تھے۔ جنگ قادسیہ | والي           | كوفه        |
| کے قاتم میں۔                                                                              |                |             |
| عتب بن غروان تا می صحابی اورمها جرین میں سے بیں بصرہ انہیں کا آباد کیا ہوا ہے۔            | والي           | يفره        |
| ابوموی اشعری نامی اورمشهور جلیل القدر صحابی ہیں ۔                                         | والي           | يعره        |
| نافع بن عبدالحارث                                                                         | والي           | مكمعظمه     |
| خالدین العاص میرا بوجهل کے بھیتے اور معز و مخص تھے۔                                       | والى           | مكهعظمه     |
| عثان بن ابی العاص میابو برصد این کے زمان خلافت سے بہاں کے والی تھے۔                       | والي           | طاكف        |
| يعلى بن امير بيع بدخلافت صديق مين خولان كوالي تصعلاء بن الحضر ى يرعبد خلافت صديقي         | والى           | يين         |
| میں بحرین کے عامل منصاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن پر مامور فر ما یا تھا۔ |                |             |
| فغمان ـ                                                                                   | صاحب الخراج    | مدائن       |
| حد يف بن اليمان _                                                                         | والي           | عدائن       |
| عیاض بن عنم سیجز مرہ کے فاتح ہیں۔                                                         | وألى           | 027.        |
| عمروبن سعيد                                                                               | والي '         | محمص        |
| خالد بن حرث و بمانی به                                                                    | صاحب بيت المال | اصفهان      |
| سمره بن جندب -                                                                            | •              | سوق الأجواز |
| نعمان بن عدی صحاب سے سے مہلے انہیں کووراثت کا مال ملاتھا۔                                 | •              | ميبان       |
| علقمه بن حكيم -                                                                           | والي           | ايليا       |
| علقمه بن مجرز ـ                                                                           | والى           | بالد        |
| قدامة بن مطعون أيه يهال كے صاحب الاحداث (بوليس كے اضراعلى ) بھى تھے۔                      | صاحب الخراج    | بخرين       |

علی کے خلافت میں بی عمال کی تحقیقات اسدالغاب فی احوال العجاب میں بقتمن تذکرہ محمد بن مسلمہ نے تکھا ہے کہ فاروق اعظم کے عہد خلافت میں بی عمال کی شکایت پیش ہوئی تو اس کی تحقیقات پر یہی ما مور کئے جاتے ہے۔ انہی بی بہایت جلیل القدر صحابی بین تمام غروات میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ایک مرتبہ اسم میں سعد بن وقاص کی شکایت گذری۔ جنہوں نے قادسیہ فتح کیا تھا اور کوفہ کے گورنر تقے۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ ایرانیوں نے دوبارہ بری تیاری سے پیش قدمی کی تھی اور نہاوند کے قریب آپنچے تھے۔ فاروق اعظم نے باوجود کیدوقت اور زمانہ نہایت تگ ہور ہا تھا۔ محمد بن مسلمہ کو کوفہ روانہ کیا۔ چنا نجی انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد میں جاکر عوام الناس کے بیانات لئے اور سعد بن وقاص کو ہمراہ لئے ہوئے کہ بیان کیا دوق اعظم نے خود بھی ان کا بیان لیا اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت عمر محمد بن مسلمہ کو تحقیقات پر مامور نہ فرمات تھے۔ بلکہ عامل صوبہ کو براہ راست مدینہ میں طلب فرما لینتہ تھے اور خود اس کا بیان قلم بند

کرتے اور وہاں کے باشندوں سے بطور خفیہ اس کے حالات دریافت کرتے تھے بدا کڑاس وقت ہوتا تھا کہ جب کہ صوبہ کا حاکم صاحب اثر ہوتا تھا۔ چنائچہ ایر معاویہ کے ساتھ بہی عمل درآ کہ ہوا تھا۔ چوشام کے والی تھے اور ابومویٰ کی جس وقت شکایت گزری تھی تو فارو ق اعظم نے مستغیث کا بیان خود اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا تھا اور ابومویٰ کو مدینہ میں طلب کر کے اس کی تحقیقات کی تھی اور کی تھے۔ جو کتب تو ارق کے دیکھنے والوں محقیقات کی چھنے والوں کرتے تھے۔ جو کتب تو ارق کے دیکھنے والوں محقی نہیں۔

خراج المراق الم

| ایک یادودرہم سال۔ایک درہم نقریباً سور کا ہوتا ہے۔ | فی جریب   | 97.         |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ٢ در بم سال                                       | فی جریب   | نيشكر       |
| ۵ در ہم سال                                       | فی جریب   | رونی        |
| •اورتم سال                                        | فىجريب    | اتكور       |
| ٠ اوريم سال                                       | في جريب   | نخلستان     |
| ۸وریم سال                                         | فی جریب   | ا عل        |
| ساور بم سال                                       | في جريب   | ترکاری      |
| ٣ ورجم سال                                        | نی جریب   | گيهول       |
|                                                   |           | زيين افتاره |
| ایک دوجم سال                                      | دوجريب پر | قابل زراعت  |
|                                                   |           |             |

سال بندوبت میں عراق کا کل خراج ۸ کروڑ ساٹھ لا کھ درہم سالا نہ ہوا تھا اوراس کے دوسرے سال لگان کی شرح کم ہونے کی وجہ سے بہت کی افقادہ زمینیں مزدوعہ بنالی گئیں جس سے مقدار خراج آٹھ کروڑ سے دس کروڑ میں ہزار درہم تک پینچ گئی۔ خراج کی وصولی کرنے کا طریقہ تھا۔اس کو بدستور خراج کی وصولی کرنے کا طریقہ تھا۔اس کو بدستور جاری رکھا البتہ جہاں جو کچھ جرو تعدی کا اثر تھا اس کو زائل کر دیا۔ چنا نچہ دومیوں کے زمانے میں مصرے علاوہ خراج کے کیثر مقدار میں غلہ قطاعظ نیہ جاتا تھا اور ہر جگہ کی فوج کے رسد کے لئے پہل سے غلہ دیا جاتا تھا جو خراج میں مجرانہیں کیا جاتا تھا۔

فاروق اعظم نے ان دونوں قاعدوں کوموقف کردیا اور وہاں کے دفاتر جن جن زبانوں میں تھے ای طرح اسلام میں بھی رہنے دیا۔ عراق دایران کا دفتر فاری میں شام کارومی میں مصر کا قبطی میں جیسا پہلے تھا دیسا ہی فتح کے بعدر ہااور جولوگ اس محکمے میں مملے ہے کام کرتے تھے وہی بدستور ملازم رہے۔

حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں عراق شام اور مصرتین بہت بڑے بڑے ملک تھے۔ان ملکوں کا خراج ہو پھے
عہد خلافت فاروق میں وصول ہوتا تھاوہ اس تفصیل سے تھا۔شام سے ایک کروڑ ۴۰ لا کھ دیناریختی ۵ کروڑ ۸۰ لا کھ روپے۔
عراق سے دس کروڑ میں ہزار درہم مصر سے ایک کروڑ ۱۰ لا کھ دیناریختی پانچ کروڑ چھلا کھ روپیہ یااس سے پچھ کم یا زیادہ۔
عشر اس کے علاوہ اور جوز عینی مسلمانوں کے قبضہ میں تھیں ان سے عشر کیا جاتا تھا۔ یعنی پیداؤار کا دسوال حصہ بیز خراج نہ تھا
ملکہ ذکو ق کی ایک قشم تھی۔ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے بیشرج مقرر فر مائی تھی اور وہی فاروق اعظم سے زمانے میں بھی قائم
رہی لیکن ایران وغیرہ کی جوز مینی مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں اور ذمیوں کے قدیم نہروں اور کوؤں سے ان کی آئیا شی کرتے
شے تو اس پر رعایہ عشر مقرر کیا جاتا تھا۔

ز کو ق علاوہ ان آ مدنیوں کے جن کا ذکراو پر کیا گیا جس قاعد ہے کو حضرت فاروق اعظم نے گویا ایجاد کیایا ان کے عہد خلافت میں اس کا اضافہ ہوا۔ یہ تھا کہ تجارتی گھوڑ وں پرز کو ق نہ تھی کیونکہ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑ وں کی تجارت کا وجود نہ تھا۔ پس قرینہ حال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زکو ق سے سواری کے گھوڑ نے رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے مشتنی فرنائے تھے جس کے مفہوم کوفاروق اعظم نے قائم رکھ کراس کے دوسرے افراد پرزکو ق قائم کروی اور انہیں کے زمانہ میں زکو ق کی حدمیں ایک اس نئی آ مدنی کا اضافہ ہوا۔

عشور: عشور عشور ميجى ايك ئى آيدنى تقى جس كوحفرت فاروق اعظم في ايجاد كيا ـ موزيين لكه بي كه جب معلمانول ك تعلقات غیرملکوں سے بڑھے اور وہ لوگ تجارت کی غرض ہے قریب وبعید مما لک غیر میں آنے جانے لگے تو وہاں کے دستور کے مطابق تجارتی اسباب بردس فی صدی محصول درآ مدلیا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر حضرت فاروق اعظم ہے کوہوئی آ ب نے تھم دیا کہ غیر ملکوں کے تاجر جوممالک اسلامیہ میں آئیں ان سے بھی محصول ای قدر لیا جائے۔ چند دنوں کے بعد جب اس صیغہ کی ترقی ہوئی نظر آئی تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے تمام ممالک مقبوضہ میں سے قاعدہ جاری کر دیا۔ دس فی صد حربیوں سے یا فی فی صد و میوں سے اور و حالی فصد ملمانوں سے لیاجاتا تھااور جس مال کی قیمت دوسودرہم سے کم ہوتی تھی اس کامحصول معاف تھا محصول صرف تجارتی اسباب اور کھلی ہوئی چیزوں پرلیاجا تا تھا کسی کے اسباب کی تلاشی کا حکم نہ تھا۔ بيت المال كا قيام اسلام من فاروق اعظم كيشتر نيواس قدركيرر فم آئى كه جس كر كف ك لئي بيت المال ياخزانه بنایاجا تا اور ندائ کی ایجاد ہوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں جورقیں آتی تھیں وہ کل ایک ہی جلسی تقسیم کردی جاتی تھیں۔ ابو کر صدیق کے زمانے میں بھی اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا جو آیا اس کواسی وقت لوگوں میں تقلیم کر دیا۔ ہے یا اس کے قریب میں بیت المال کی ایجاد یوں ہوئی کہ بحرین سے سال تمام کا خراج یا کچ لا کھآیا۔حضرت فاروق اعظم شنے اس کشررقم کی بابت لوگوں ہے مشورہ کیا علی این ابی طالب نے کہا کہ جورقم آئے وہ سال کے اندرتقسیم کر دی جائے خزانہ میں و کھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان بن عفال نے اس کی مخالفت کی ۔ ولید بن بشام نے بیان کیا کہ میں نے سلاطین شام کے یہاں خزا نہاور دفتر کا جدا جدا محکمہ دیکھا ہے۔حضرت فاروق اعظم نے اس رائے کواستحسان کی نظرے و کھوکر بیت المال کی بنا ڈالی اور سب سے پہلے مدینہ میں بیت المال قائم کیا اور اس کی تگرانی وصاب کتاب کے لئے عبداللہ بن ارقم کو منتخب کیا۔ جو ا کی معزز حالی تصاور حساب کتاب میں کمال رکھتے تھے۔اس کےعلاوہ اور صوبوں اور صدر مقاموں میں بیت المال قائم کئے

اوراس کے افسر جدا گاندز برگرانی حکام اعلی مقرر فرمائے۔

مرکزی بیت المال مدید کے سوااور صوبہ جات اور اضلاع کے حکام کویہ ہوایت تھی گدوہاں کے ضروری مصارف کے لئے رقم نکال کر بقیہ جس قدر ہوسال تمام ہونے پر مدیدہ منورہ کے بیت المال میں بھیج دیا کریں۔ چنانچ بھروین العاص والی مصر کو ایک فرمان لکھا جس کے بیالفاظ تھے:

((فاذا حصل اليك وجمعه احرجت مند عطاء المسلمين و ما يحتاج اليه مما لابل منه ثم انظر فما فضل بعد ذلك فاحمله الي))

وولین پس جب جھوککل مالیہ وصول ہوجائے اور تو اس کوجے کرلے اور اس میں سے مسلمانوں کے وطا نف اور ضروری مصارف نکال لے۔ اس کے بعد جو کچھ پس انداز ہواس کومیرے پاس بھیج دے'۔

بیت المال میں جو یکھ آمدنیاں آئی تھیں ان کا حساب و کتاب نہایت تھے طور سے مرتب کیا جاتا تھا۔ اکثر اوقات خود فاروق اعظم ڈکو ۃ اورصدقہ کے مویشیوں کوشار کرتے اور ان کا رنگ علیہ عمر دیکھ کرلکھاتے تھے۔ منافع عبسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدقے کے اوث آئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم مع علی بن ابی طالب اور عثمان من عفان ان کے دیکھ کو گئے۔ عثمان سمائے میں بیٹھ کرلکھ رہے تھے علی بن ابی طالب عثمان کی پاس کھڑے جو یکھ فاروق اعظم کہتے تھے حضرت عثمان کو بتاتے میں میڑے ہوئے تھا ووق اعظم کہتے تھے حضرت عثمان کو بتاتے اور کھاتے جاتے تھے اور خود فاروق اعظم دو پہر کے وقت دھوب میں کھڑے ہوئے ایک سیاہ چاور رہی جا ور مربی چاور مربی جاتے تھے۔ وارخود فاروق اعظم دو پہر کے وقت دھوب میں کھڑے ہوئے ایک سیاہ چاور سے اور کو دورس کی چاور مربی جاتے تھے۔

سنه بجرى عرب اور نیز اسلام میں فاروق اعظم سے پہلے سند لکھنے کا دستور نہ تھا۔ عام واقعات کے یا در کھنے کے لئے جاہلیت میں بعض بعض مشہور واقعات سنہ کا حساب ثار کر لیتے تھے۔ مدتوں کعب بن لوئی کے انقال ہے سال ثار ہوتار ہا' پھر عام الفیل جارى ہوا اس كى ابتداءاس سال سے ہوئى جب كما براہة الاشرم كعبہ كے وُ هانے كو ہاتقى لے كرآيا تھا اوراى مناسبت سے اس کوعام الفیل سے تعبیر کیا۔ پھر عام الفجار کا رواج ہوا پھراس کے بعد اور مختلف سنین حلے کیکن فاروق اعظم ؓ نے جوسنہ چلایاوہ آج تک جاری ہے اور تا قیام قیامت اسلام کے ہرفرقہ میں یہی جاری رہے گا۔ الصیمین حضرت فاروق اعظم کے سامنے دوفر مان پیش کے گئے جن پرصرف شعبان لکھا ہوا تھا اور جوایک دوسرے سے خالف تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں نے اس تھم کی رو سے ممانعت کی تھی۔ عامل نے عرض کی نہیں آپ نے اس فرمان کی اجازت دی تھی۔حضرت فاروق اعظم میں کر خاموش ہورہے اور آسی وقت ارباب شور کی کوجمع کر کے ایک مجلس منعقد کی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جمع ہوئے اور یہ مسلہ پیش ہوا۔ سن نے رائے دی کہ سنہ کا شار (رسول الله صلی الله عليه وسلم کی ولا دت ہے کیا جائے ) حضرت فاروق اعظم نے کہا اس میں عیسائیوں سے مشابہت یائی جاتی ہے کیونکہ ان کا سنہ بھی میلا دی ہے۔ کسی نے کہاسال کا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے ہو کوئی بولا کہ اس میں فارسیوں کی تقلید کی جائے۔فاروق اعظمؓ نے ان دونوں راویوں ہے اختلاف کر کے ارشاد فر مایا بہتر ہوگا کہ سندکا شار ہجرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا جائے۔ کیونکہ اسلام میں بیر بہت بردا واقعہ گزرا ہے اور اس کے بعد سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے لوگوں نے اس رائے کو پہند کیا اور ای پرسب کا اتفاق ہو گیا۔ پھر بحث یہ پیدا ہوئی كدرسول النبصلي الندعليه وسلم نے رہي الاول ميں ججزت فرمائي تھي۔اس صاب سے شروع سال رہے الاول ہے ہويا كہ عرب ك قديم دستورك لحاظ يحرم ك مهينے سے ہو؟ كيكن چونك عرب ميں سال محرم سے شروع ہوتا تھا اس كئے قاروق اعظم شنے دومهيني يجودن بث كرمحرم كوسال كايبلام ببينه مقرركيا امير المؤمنين كالقب: فاردق اعظم ع پيشتر ابو كرصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لقب سے ياد كئے جاتے سے۔ پھر جب فاروق اعظم خلیفہ ہوئے تو ان کولوگوں نے خلیفہ خلیفہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اس طورے رفتہ رفتہ کلام طویل ہوجائے گا۔ کیونکہ جب تیسرا خلیفہ ہوگا تو اس کوخلیفہ خلیفہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہو گے مناسب سے ہے کہتم لوگ موثین ہوا ور میں تمہارا امیر ہوں تم لوگ مجھے آج سے امیر الموثین کہا کرؤ'۔ چنا نچہ ای وقت سے میدامیر الموثین کے لقب سے پکارے جانے گے اور سب سے پہلے اس لقب کوانہوں نے ہی ایجا دکیا۔

بعض نے اس کی ابتداء یوں بیان کی ہے کہ ایک و فعد لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم کوفہ سے مدینہ میں آئے اور فاروق ا اعظم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہے۔ چونکہ کوفہ میں رہنے سے ان لوگوں کی زبان پرامیر المونین کا لفظ پڑھا ہوا تھا۔اطلاع کرنے کے وقت میہ کہا کہ امیر المونین کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دو''۔عمر و بن العاص نے انہی الفاظ سے اطلاع کر دی۔ فاروق اعظم نے اس خطاب کی وجہ دریا فت فرمائی عمر و بن العاص نے واقعہ بیان کر دیا۔ عمر فاروق قریمی اس لقب کو بیند کیا اوراسی تاریخ سے شہرت عام ہوگئی۔

رفاہ عام حضرت فاروق اعظم کے حالات زندگی دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کورفاہ عام کا بہت بڑا خیال تھا اوراس امر کاحتی الامکان بہت مخت اہتمام تھا کہ کوئی شخص بھوکا شدہ ہے غربا اور مساکین کے لئے بلا لحاظ ند ہب بیت المال ہے روزیے مقرر کردیتے تھے ملک میں جس قدرا پانج 'ضعیف' از کاررفتہ اور کنگڑے ہوتے تھے سب کی شخواہوں کا بیت المال فرمدوارتھا۔ اکٹر شہروں میں مہمان خانہ تعمیر کرادیئے تھے۔ جو مسافر آتا تھا اس کو بیت المال سے کھانا ماتا تھا مدید منورہ میں جو کنگر خانہ تھا اس کا اہتمام خود فاروق اعظم سے ہاتھ میں تھا۔

تیمول کی پرورش الاوراث بچوں کی پرورش کا بھی پورا خیال تھا۔ ۱۸ھ میں بیا نظام کیا کہ جب کوئی لاوارث بچال جاتا اس کو خاص اہتمام سے کی دودھ بلانے والی کے سپر دکرتے اور اس کی تربیت و پرورش کے مصارف بیت المال سے دیے جاتے ۔ بتیموں کی پرورش اور ان کی جائیداد کا انظام نہایت سرگری سے کرتے ایک حبہ بھی اس میں سے ضائع نہ ہونے دیتے ۔ ایک دفعہ دس ہزار کی رقم تھم بن ابی العاص کو وی اور بیا کہا کہ بتیموں کا مال ہے ذکو ق تکالنے میں روز ہروز کم ہوتا جاتا ہے تم اس کو تجارت میں لگاؤ۔ جو نقع ہواس کو والی ویتا چنا نچہ وہ رقم ہوسے برجے ایک لا کھ درہم تک بھی گئے۔

قافلہ کی نگہبانی: کر بن عبداللہ کہتے ہیں گہا کی روز فاروق اعظم عبدالرحن بن عوف کے پاس آئے۔عبدالرحن اس وقت نماز پڑ ھُر ہے تھے۔نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر سے آنے کی وجہ دریافت کی۔حضرت فاروق اعظم نے کہا مدینہ کے باہرا یک قافلہ آیا ہے۔ آؤہم اورتم چل کراس کی نگرانی کریں ایسانہ ہو کہ گردونواح کے چورآ کرانہیں پچھنقصان پہنچا ئمن'' عبدالرحمٰن بین کر حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہولئے اور قافلہ کے قریب پہنچ کردات بھرگشت کرتے رہے۔

شیر خوار بیجون کا وظیفہ ایک دفعہ مدیدہ مؤرہ میں ایک قافلہ آیا اور شہر کے باہر اترااس مرتبہ آپ اسکیاس کی فہر گیری اور نگر بالی کے لئے تشریف لے سے بہرہ وے رہے تھے کہنا گاہ ایک طرف سے دونے کی آ واز آئی ۔ فاروق اعظم اس طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بیچ شیر خوار عورت کی گود میں رور ہا ہے آپ نے اس کو بہلانے اور چپ کرانے کی تاکید کی ۔ کچھ عرصہ کے بعد بیچ کے رونے کی آ وازس کر پھر اس کے پاس گئے اور غصے نے فرمایا '' تو بہت برتم مال ہے اس کو کیوں چپ نہیں کراتی '' ۔ غورت نے کہا تم مجھے بار بارکیوں دق کرتے ہو۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ بھوکا ہے اور میں اس کا دودھ چھڑ انا عاب تی بھوکی دودھ نہیں مقرد کرتے '' ۔ فاروق اعظم آیرس کررود سے اور میں اس کا دودھ جھڑ انا کے والے تھی بھوکی ہونے کہ یہ بھوکا ہے دودھ نہیں چھوڑ ہوئے ہوئے ہوئے تاروق اعظم آیرس کررود سے اور میں اس کا دودھ جھڑ ہوئے بھو تھی تھی کہ دیا کہ بیدا ہونے کے ساتھ بی بچون کا وظیفہ مقرد کرد یا جاما کرے ۔

حضرت عمر کا احساس و مدواری: اسلم (فاروق اعظم کفام) کابیان ہے کہ ایک روز فاروق اعظم رات کے وقت مدینہ سے حرہ کی طرف گشت کرنے کے نظے۔ مقام ضرار میں پینج کردیکھا کہ آگ روش ہے۔ بھے سے فرمایا آؤ جس طرف آگ روش ہے۔ اس طرف گئیں۔ جب ہم لوگ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی پڑھانے بیٹجی ہے اوراس کے پاس دو تین نے روز ہے بیل۔ فاروق اعظم نے کہا السلام علیک یا اصحاب الصوع ورت نے جواب دیا علیک السلام پھر فاروق اعظم نے قریب آنے کی اجازت طلب کی۔ اس نے اجازت دی آپ قریب عاکر بیٹھ گئے۔ حال دریافت کیا۔ عورت نے کہا اندھیری رات ہے۔ مردی زور کی پڑرہی ہے اور بیلا کے بھوک سے روز ہے ہیں میں نے ان کی تسکین کو خالی ہائڈی آگ پڑھا دی ہے دور ت ہیں میں نے ان کی تسکین کو خالی ہائڈی آگ پڑھا دی ہو دور ت نے کہا کیا عرق مردی نے ہوگ کے دور ت نے کہا کیا عرق کہا گیا عرق کہا گیا گئی ہو ان مارائی ہو جا کہی نہیں کرتا ؟ گؤ ھادی ہے دور میں نہی کا آفر ہو تا گور سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دے۔ اسلم نے بار بار کہا کہ لائے میں پہنچا آفر ان افر ما یا ہاں گئی میں ہوئے آئی گورت نے ہا دی کورت نے ہی کہا گئی عمرا سب چڑیں آپ لادکر لائے اور عورت کے ماری کورت نے آئی گورت نے کہا کہ در نے قرد نے گئے۔ کورت نے آئی گورت نے کہا کورٹ نے کہا تھا کہ کورت نے کہا کہ میری پٹھے کورٹ نے آئی گورت کے ماری کورٹ نے آئی گورت نے کہا کورٹ نے کہا تھا کہ کورٹ نے کر کھایا 'اجھلے کود نے لگے عورت نے کہا در کی کھا تا تیاں ہوا کہا کہ کر کھایا 'اجھلے کود نے لگے عورت نے کہا در کہا کہا تھا کہ کورٹ نے کہا کہ کہ کورٹ نے کہا کہ کہا تھا کہ کورٹ نے کہا کہ کہ کورٹ نے کہا در کورٹ کے کہا در کورٹ کے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کورٹ کے کہا در کی کورٹ کہا گا کہ کھر کھا تا تیاں ہونہ کے گئے کورٹ نے کہا کہ کہ کورٹ کے کہر اور اور فری کر گئے گئے کہا کہ کہ کہا تھا تھا کہ کورٹ کے کہر کھا تا تیاں ہونہ کے گئے کورٹ نے کہر کھا تا تیاں ہوئے کورٹ کے کہر اور اور کورٹ کے کہر کھا تا تیاں ہوئے کے کہر اور اور کورٹ کے کہر کھا تا تیاں ہوئے کے کہر اور اور کورٹ کے کھر کہا کہ کورٹ کے کہر اور اور کورٹ کے کہر کہا کہ کورٹ کے کورٹ نے کہر کہا کہ کہر کہر کہا کہ کہر کھر کہر کے کہر کہر کھر کے کہر کے کہر کہر کے کہر کہر کے کہر کے کہر کے کہر کورٹ کے کورٹ کے کہر کے کہر کورٹ کے کورٹ کے کہر کے کہر کے کہر کورٹ کے کہر کے کہر کے کہر کورٹ کے کہر کور

فرائض منصى فاروق اعظم جن طرح دفاه عام اور مما لک اسلام کے انظام والفرام میں ہرگرم رہتے ہے ای طرح اپنے فرائض منصی امامت وخلافت کو پوری مستعدی ہے ادا کرتے ہے۔ ادکام وعقائد مذہبی کی پابندی اس درجتی کہ ذراذ رائی باتوں پرٹوک دیتے ہے۔ جہاں کہیں لوگوں کو کی ظلی میں جنال دیکھتے تو فوراً سنبیہ کرتے ایک دفعہ جم گرٹ کو گئے طواف کیا اور جمراسود کو بوسہ دے کرسامنے گھڑے ہوکہ گئے '' میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ قائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تھے استلام (چومتے) کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وجہ سے بین بھی کرتا ہوں' ۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تھے استلام (چومتے) کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وجہ سے بین بھی کرتا ہوں' ۔ محد ثین نے اس خیال سے فاروق اعظم کے دامن جلالت پر اس قول سے بدنما دھبہ لگ جائے گا کہ انہوں نے شعائر اللہ کی محد ثین نے اس فاروق اعظم کا پہتو ل فقل کیا ہے وہاں اس قدراورا ضافہ کر دیا ہے کہ علی این ابی طالب نے ان کواس کے کہنے سے روکا تھا اور یہ ثابت کی وجہاں فاروق اعظم کا پہتو گئے وہ فقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ قیامت میں شہادت دے گا' کیکن نافذین فارو یہ اس فارو کو فاط اور بے بنیاد محمد بی اس فارو کو فاط اور بے بنیاد محمد نفع و فقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ قیامت میں شہادت دے گا' کیکن نافذین فی صدیت نے اس اضافہ کو فلط اور بے بنیاد محمد کے اس اضافہ کو فلط اور بے بنیاد محمد کی اس فلا ہے۔

شرک کا استیصال فتح مکہ سے پیشتر جس درخت کے نیچے بیٹھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جہاد کی بیعت لی تھی اور زیادہ خلافت فاروق اعظم میں لوگ متبرک مجھ کراس کی زیارت کو آنے گئے۔ فاروق اعظم نے اس کو کڑا دیا اس خیال سے کہ آئندہ اس کی پرستش نہ ہونے گئے اور دفتہ رفتہ اس کے ذریعہ سے اسلام میں شرک کا دخل نہ ہوجائے۔ اصل میر ہے کہ اسلام انہیں غلطوں کے مثانے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سکھانے کو آیا ہے۔ آج کل کا زیافہ ہوتا تو بیچارے فاروق اعظم پر اللہ جانے کیا فتو کی لگایا جاتا۔

برائیوں کا انسداد: فاروق اعظم نے عرب کے اظاف ذمائم کی اصلاح بھی پوری پوری کی 'زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ لوگ اپنے انساب پر فخر وغرور اور عام لوگوں کی حقارت' ہجو اور بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مساوات کا اس درجہ خیال رکھا کہ آتا و خادم کی تمیز اٹھا دی۔ ہجو کو حرام قرار دے دیا۔ شعر وشاعری کوروک دیا۔ کوئکہ عشق و ہوا پرسی کا لیہ بہت بڑا ذریعہ تھا۔ شعراء کو تشمیب (عورتوں کی نسب عشقیہ اشعار) لکھنے کی ممالفت کر دی۔ روک تھام کی غرض سے شراب خوری کی سر ابڑ ھا دی۔ پہلے شراب خوری کی سر ابڑ ھا دی۔ پہلے شراب خورک ہم درے مارے جاتے تھے انہوں نے اس درے مارے جانے کا حکم دے دیا۔ الغرض فاروق اعظم نے دی۔ پہلے شراب خورکو میں درے مارے جانے کا حکم دے دیا۔ الغرض فاروق اعظم نے

اسلام کواسی حیثیت سے چلایا 'جس پاک اور مقدس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور ان سب باتوں سے بیاثر پیدا ہوا کہ باوجووٹروٹ وولٹ اور وسعت کے اس ڈیانے میں لوگوں نے عیش وعشرت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کونہ محالیا

اولیات فاروقی فن اکثر مورخوں نے ان کی ایجاد کی ہوئی باتوں کو ٹیجا کر کے لکھا ہے اوران کو اولیات سے تعبیر کیا ہے جس کی تفصیل کے لئے ایک علیمدہ کتاب لکھنے کی ضرورت پڑے گی لیکن ہم ان میں سے بعض بعض کوعلی سبیل الاختصار درج ذیل

لرتے ہیں:

(۱) بیت المال قائم کیا (۲) عدالتین قائم کین قاضی مقرر کے (۳) تاریخ وسند ایجاد کیا (۳) امیر المونین کا لقب افتیار کیا (۵) زمین کی بیائش کرائی (۴) نهر کلدوائی (۷) شهر آباد کے (۸) مما لک مفتوحہ کوصوبوں پر تقسیم کیا (۹) عضور کینی مال تجارت پر محصول در آمد دیکے مقرر کیا (۱۰) حربی تاجروں کومما لک اسلامیہ میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی (۱۱) را توں کو گشت کر کے رعایا کا احوال دریافت کر تا اپنامعمول بنایا (۱۲) مکہ معظم سے مدینہ تک مسافروں کے لئے مکانات اور کنوکیں بنوائے۔ (۱۳) مختلف شہروں میں مہما ٹوں کے لئے مہما ٹوں کے لئے مہان خانے تعمر کرائے (۱۳) مناف شروک کی اجازت کے گوڑوں پرزگو قامقرد کی (۱۵) نماز جنازہ میں جارہ کی دور از ۱۵) شراب کی مراد کرائی خدمت پراوگوں کی تخواہیں کرایا (۱۸) میاجد میں وعظ کا طریق قائم کیا (۱۹) اماموں وموذ نوں اور کئی خدمت پراوگوں کی تخواہیں مقرر کیں (۲۰) جو کہنے پر تجزیر مقرر کی (۱۲) اشعار تشمیب لکھنے کی ممافحت کی (۲۲) امہات ولد کے تیج سے مندی دور کی مراد کے تا

ان کے سوافاروق اعظم کی اور بہت کی اولیات میں جوطوالت کلام کے خیال سے قلم انداز کی جاتی ہیں۔

نسب و نام و و لا د ت ناروق اعظم سیا قرشی عدوی ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ دُسلم سے آٹھویں بشت میں ملتے ہیں۔

ان کا سلسلہ نسب رہے ہے۔ عمر بن خطاب بن فقیل بن عبدالعزئ بن ریاح بن عبدالله بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی کعب

کے دو بیٹے تھے ایک عدی دوسرام ہ مرہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے اجداد میں ہیں اور عدی کی اولا دسے فاروق اعظم ہیں۔

نام ان کاعمر تھا' کئیت ابوحفص اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فاروق کے لقب سے ملقب فر مایا تھا۔ ہجرت نبوی سے تقریباً مام بن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بن مخروم کی بیٹی ابوجہل میں اور پوم الفیار سے تا برس بہلے پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا ختمہ تھا' ہشام بن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بن مخروم کی بیٹی ابوجہل کے جھا کی لڑکی تھیں۔

ان کے لڑکین کے حالات کتابوں میں تلاش کرنے سے بھی کم ملیں گے۔لیکن جس قد رتفض سے ملے یہ بیں کہ خطاب نے من شعور پر پہنچنے کے بعد عمر کواونوں کے چرانے کی خدمت پر دی تھی جو جرب میں ایک قومی شعار سمجھا جا تا تھا۔ جب جوان ہوئے تو حرب کے دستور کے موافق نسب دائی میں پہلوائی کی تعلیم پائی۔ بازار عکاظ میں جہاں سالانہ اہل فن کا میلے لگتا تھا یہ اکثر کشتی لڑتے تھے شہرواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑ ہے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور الیہ اجم کر بیٹھتے تھے کہ بدن کو مطلق حرکت نہ ہوتی تھی اس زمانے کی ضرورت کے موافق لکھنا پڑھنا جمی جانے تھے۔فقوح البلدان میں کھا ہے کہ وقت بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں صرف کے آدمی کھیے پڑھے تھے ان میں سے ایک عمر بن الخطاب تھے۔

از وائے : حضرت عر کے قبول اسلام ہجرت اور ان کی فتو حات کی تفصیل ہم اور کھھ آئے ہیں جس کو آپ پڑھ بھے ہیں ان کا پہلا نکاح جاہلیت میں زینب بن مظعون سے بن حبیب بن وہب بن حذاف بن جے سے ہوا جس کے بطن سے عبداللہ عبدالرجمن اکبراؤر حفرت حفصہ پیدا ہوئیں۔ زینب مکہ میں ایمان لا کمیں اور وہیں انتقال کیا۔ پیشان بن مظعون کی بہن تھیں۔ جو سابقین اسلام میں سے تھا درجن کا اسلام لانے والوں میں چود ہواں نمبر تھا۔ دوسرا تکاح جاہلیت ہی میں ملیکہ بنت برول خزاعی سے کیا جس سے عبیداللہ پیدا ہوئے۔ چونکہ بیاسلام نمیں لا کمیں اس وجہ سے اچھیں ان کو طلاق دے دی۔ تیسری بیوی قریبہ بنت الی مخزومی تھے بالمیت میں نکاح کیا اور اور میں بعد سے حد میں ان کی بابت اختلاف کیا گیا ہے۔ چوتھا تکاح اسلام میں ام علیم بنت الحرث بن ہشام مخزومی سے کیا جس سے فاطمہ پیدا ہوئیں ان کی بابت اختلاف کیا گیا ہے۔ بحض کہتے ہیں کہ طلاق دی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ طلاق نہیں دک مدینہ میں آنے کے بعد سے میں جمیلہ بنت عاصم بن عابت بن اس اس اسلام کی ان کاح کی وجہ سے طلاق نہ دی ان کا تام پہلے عاصہ تھا۔ بن اس اس کا اللہ عاصہ کار کیا تام پہلے عاصہ تھا۔ بن ایک ان کا حول کے بعدا خیر عمر میں ام کلثوم بنت علی ابن ابی جب ایمان لا کیس تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ نام رکھا بھر ان تکا حول کے بعدا خیر عمر میں ام کلثوم بنت علی ابن ابی جب ایمان لا کیس تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ نام رکھا بھر ان تکا حول کے بعدا خیر عمر میں ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب شسے چالیس ہزار مہر پر نکاح کیا ان کیطن سے ویون نیو بیدا ہوئے۔

ثم نزوج عمر ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب و هی من فاطمة و دخل بهافی شهر ذی القعده)) ''لینی عرِّنْ ام کلثومٌ بنت علی ابن ابی طالب سے جو فاطمہ کیطن سے تین عقد کیا اور ماہ ذیعقد رہ میں عروی کئ'۔

ابن اثیرتاری کال می تحریر کرتاہے

((شم تنزوج ام كلشوم بنست على ابن ابي طالب و امها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و اصدقها اربعين الفاً))

''عمرٌ نے ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالبؓ سے عقد کیا ام کلثوم کی ماں فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تغیس چالیس بزار مبرا داکیا''۔

ابن قتیبہ نے معارف میں ذکراولا دعم میں لکھاہے:

((و فناطعة زيد و امها ام كلتوم بنت على ابن ابي طالب من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله

'' اور فاطمہ اور زیدان کی ماں ام کلثوم ہیں جوعلی بن ابی طالب کی لڑکی فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیطن سے تھیں'' ۔

اسدالفاب فی احوال الصحابہ میں ابن اخیر نے تفصیل کے ساتھ واقد تروق کو کھا ہے اور طبری نے جا بہا اس کی تقریق کی ہے۔
بخاری شریف باب الجہاوی میں بھی ضمنا اس کا بیان آگیا ہے کہ ایک دفعہ فاروق اعظم نے عورتوں کوچا دریں تقسیم کیں۔ ایک پی رہی اس کی نبست تر دوہوا کہ کس کودی جائے۔ حاضرین میں سے ایک نے فاروق اعظم کو تخاطب کر کے کہا امیر المؤشین اس چا ورکو هذا بنت وسول الله صلی الله علیه و سلم اللتی عند ک یویدون ام کلثوم) بعن 'اے امیر المؤشین اس چا ورکو بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اللتی عقد میں بیں۔ ان لوگوں نے اشارة بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بخت مورتوں کہا تھا''۔ اس سے زیادہ اور کیا تقریح مورتوں کا روق اعظم کی ایک اور بیوی ام کلثوم نامی تھیں جن کی تقریح مورتوں نے کردی ہے۔ این اثیر نے لکھا ہے کہ ام کلوم نے قاروق اعظم کے ساتھ عقد کرنے سے انکار کردیا تھا تب انہوں نے ام کلوم بنت فاطمہ وعلی کے لئے علی این ابی طالب سے درخواست کی اور جناب امیر نے قاروق اعظم سے ان کا عقد کردیا۔

فگیریة 'یمینته اورعا تگدینت زید بن عمرو بن نفیل بھی فاروق اعظم ٹی بیو یوں میں تھیں ۔ فگیریة 'یمینته کی نبیت بعض کہتے ہیں کہ بیام الولد تھیں ۔ لیکن بیام رپایہ ثبوت کونہیں پہنچاان کے بطن سے عبدالرحمٰن اوسط پیدُا ہوئے اورعا تکہ بنت زیدا بن عمرو بن نفیل چچری بہن تھیں ان کا نکاح پہلے عبداللہ بن ابو بمرصد بق سے ہوا تھا۔ جب بیغز وہ طائف میں شہید ہو گئے تو فاروق اعظم ٹے نفیل چیری بن سے نکاح کیا۔

اولاد فاروق اعظم کیرالا ولاد تھے۔ ام المونین حفصہ آئیس کی صاحبر ادی تھیں جواز واج مطہرات میں داخل ہیں اور اسی وجہ سے بنہ نبست اوروں کے بیمتاز ومشہور ہیں یہ پہلے تئیس بن حذافہ کے عقد میں تھیں جومہا جرین صحابہ سے تھے جب غزوہ احد میں تشہید ہوگئ تو سم نہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے عقد کرلیا۔ اولاد فہ کور میں سے عبداللہ زیادہ نامور میں کوئکہ یہ سابق الا بمان اور فقہ وحدیث کے بڑے رکن تسلیم کے جاتے ہیں۔ کتب احادیث میں ان کے مسائل اور دوایت سے کوئٹ سے بائی جاتی ہیں۔ کتب احادیث میں ان کے مسائل اور دوایت کوئٹ کے خروات میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دہے علاوہ ان کے عبداللہ عاصم اور تھے۔ نہیں اور کی مائل این اغیر وغیرہ میں ان کے عبداللہ عاصم اور تھے۔ نہیں افلکان اور کامل این اغیر وغیرہ میں ان کوگوں کے عالات تفصیل کے ساتھ کھے ہیں لیکن ہم بہ نظر اختصار اس سے اعراض کرتے ہیں۔

غذا ولهاس ان کے دسترخوان پر معمولاً روٹی اور روٹی اور روٹی کے سوااور چیزیں کم ہوتی تھیں آٹا بھی گیہوں کا ہوتااور بھی چو

کالیکن چھنا ہوا فہ ہوتا۔ اس کے سواگا ہے گاہے ترکاری میر کہ دودھ گوشت بھی ہوتا تھا لباس میں کسی تم کا تکلف ندتھا 'ہمیشہ
موٹے کپڑے پہنتے تھاورا کثر کپڑوں میں پیوند ہوتے تھے۔ حسن کہتے ہیں کہ فاروق اعظم آلیک روز خطبہ پڑھ رہے تھان کی
ازار (تدبند) میں بارہ پیوند گلے ہوئے تھان میں سے ایک چیڑے کا تھا۔ ابوعثان کا بیان ہے کہ میں نے فاروق اعظم گو جمرہ
میں ری کرتے ہوئے دیکھا تھان کی ازار (تدبند) میں ایک پیوند جم اب کا گا ہوا تھا۔ فتح بیت المقدس کے وقت جب آپ
تشریف لے گئے تھے تو آپ کی تھیں میں ستر پیوند تھے جن میں ایک چیڑے کا تھا۔

مزاج میں سادگی اور بے تکلفی بے حدتھی اور اس سادگی اور بے تکلفی سے اندرو با ہررہتے تھے۔ایک مرتبہ زمانہ ظلافت میں عیدگاہ نمازعید پڑھانے جارہے تھے اور پاؤن میں جوتا نہ تھا'ایک دفعہ اتفاق سے گھر میں دیر تک رہے باہر تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ پہننے کو کیڑے نہ تھے۔انہیں کیڑوں کو دھوکر سکھارہے تھے۔

معاش جاہلیت اور اسلام میں خلافت سے پہلے تجارت کرتے تھے اور وہی ان کا ذریعہ معاش تھا جب خلیفہ ہوئے اور دریار خلافت سے فرصت کم ملئے گئی تو صحابہ کوجمع کر کے ان کی خدمت میں روزینہ مقرر کئے جانے کی ورخواست کی علی ابن ابی طالب نے رائے دی کہ بیت المال سے اس قدر تخواہ لے لیا کریں جومعمولی خوراک ولباس کے لئے کافی ہو پھر جب ہا ھے میں تمام عرب کے وظا گف مقرر کئے گئے تو اکا برصحابہ کے ساتھ ان کے بیائے ہزار درہم سالانہ مقرر ہوئے۔

حلیہ وغمر رنگت سفید تھی لیکن سرخی اس پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا تھا پیادہ پا چلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جارہے ہیں' رخسارے کم گوشت' داڑھی گھنی' موقجیں بڑی' بال سر کے سامنے ہے اڑ گئے تئے۔ عربیجین یاتر بین برس کی پائی اور بعض ساٹھ بٹلاتے ہیں۔ ابن اثیرنے لکھاہے کہ تھے یہ ہے کہ تریسٹی برس اور چھ مہینے کی عمر ہوئی۔ واللہ اعلم

## باب : <u>۱۳</u> معنان معنان معنان مستعمان مستعمان مستعمان مستورد مستو

خلیفہ کا اضخاب ناروق اعظم نے زخی ہونے کے بعد ابوطلی انساری اور مقد اوبن الاسودکو ہدایت کی علی عمّان زبیر سعد عبد الرحمٰن اور طلی کوان کے بیاس آنے جانے ندوینا۔ تین روز کے اندر با نقاق رائے سے اپنے عبد الرحمٰن اور طلی کوان کے بیاس آنے جائے ہیں ہے کی کو خلیفہ بنالیں اور اگر اختلاف آراء ہوتو کثرت رائے ہے ممل کیا جائے۔ درصورت مساوات عبد اللہ بن عمر حاکم بنائے جائیں اور عبد اللہ بن عمر اس فریق سے انقاق رائے کریں جس میں عبد الرحمٰن بن عوف ہوں اس زمانہ میں صہیب بنائے جائیں اور عبد اللہ بن عمر اس فریق سے انقاق رائے کریں جس میں عبد الرحمٰن بن عوف ہوں اس زمانہ میں صہیب امامت کریں اور نماز پڑھائیں اور اگر اس تین دن کے اندر طلی آ جائیں تو وہ بھی شور کی میں شریک کر لئے جائیں۔ ورندان کا انظار نہ کیا جائے۔ چنا نچاس تھم کے مطابق ابوطلی اور مقد اونے مسور بن محرمہ نے بعض کہتے ہیں کہ ام الموثین عائشر صدیقہ کران کوا شادیا کہ ''تم لوگ اس درواز سے پراس ارا دے ہے آ کر بیٹھے ہو کہ کل کو کہو گے ہم بھی اہل شور کی میں سے تھ''۔ کران کوا شادیا کہ ''تم لوگ اس درواز سے پراس ارا دے ہے آ کر بیٹھے ہو کہ کل کو کہو گے ہم بھی اہل شور کی میں سے تھ''۔ عروین العاص اور مغیرہ بن شعبہ درواز سے برائی ورن کا میں درواز سے پراس ارا دے ہے آ کر بیٹھے ہو کہ کل کو کہو گے ہم بھی اہل شور کی میں سے تھ''۔ عروین العاص اور مغیرہ جن دو اور تا کیا ہو نے ہوئے گا۔ ارباب شور کی میں امنان جن وربا دیا ہوئے گا۔

حضرت عبد الرحمٰن کی دست برداری: عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا'' تم میں ایسا کوئی شخص ہے جوابی کوان لوگوں سے علیحدہ کر لے جو خلافت کے لئے نام در کئے گئے جی تاکہ وہ تم میں سے جوافضل اور لائق ہواس کو خلیفہ بنائے'' کسی نے پچھ جواب نہ دیا عبد الرحمٰن نے کہا'' میں اپنے کواس جماعت سے علیحہ ہ کرتا ہوں' میں اس خدمت کوانچام دوں گا'۔ ارباب حل وعقد اس پر راضی ہو گئے ۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے لاونتم کچھ جواب نہ دیا خاموش بیٹھے رہے۔ عبد الرحمٰن نے ان سے خاطب ہو کرکا (رما تقول ابوالحسن) ''اے ابوالحن تم کیا گہتے ہو' علی ابن ابی طالب بولے میں بھی راضی ہوں بشرطیکہ تم افراد کرد کے آپ ہوائے نفسانی کی پیروی نہ کرو گے۔ نہ کی رشتہ داری کا پاس ولیا ظرو گے۔ جن کہنے میں کسی کی

ملامت اورنفیحت کا خیال نہ کرو گئے ' عبدالرحلٰ بن عوف نے اس شرط کوتشکیم کرے کہا'' اچھا آپ بھی اقر اُر سیجئے کہ آپ ہماراساتھ دیں گے جو ہماری رائے سے اختلاف کرے گااس سے آپ بھی اختلاف کریں اور جس کوہم خلافت کے لئے منتخب کریں گے اسے آپ بھی پیند کریں گئے'۔

حضرت عبد الرحمٰن كي حضرت عثمان اور حضرت على سے گفتگو :عبدالرحن بن عوف على ابن ابي طالب اور حاضرین جلسه میں باہم عہد و بیان ہوا عبدالرحل بن عوف نے کہا'' تم رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے قرابت دار ہو سابق الاسلام ہوئتم نے دینی خدمت بے حد کی ہے اس دجہ سے خلافت کے زیاد دمشتق ہو؟ جواب دیا اور عثان بن عفال چھر عثان کونخلیہ میں لے جاکران سے بھی ایبائی کہا۔ انہوں نے کہاعلی؟ اس قدر گفتگو ہونے کے بعد جلسے تم ہوگیا۔عبد الرحمٰن بن عوف صحابه کباراورلوگوں ہے جواس وقت مدینہ میں موجود تھے ملتے اور خلافت کی بابت چوتھے روز صبح تک دریافت کرتے رہے۔ بعداس کے مسور بن محزمہ کے مکان پر آئے 'زبیراور سعد کو بلا کرکہا'' صحابہ کا اتفاق علی وعثان کی خلافت پر ہوتا ہے تم لوگ کیا کہتے ہو؟' دونوں بزرگوں نے کہا''جم بھی اس ہے متفق ہیں'۔ سعد نے عبدالرطن سے کہا بہتر ہوتا کہتم ہم سے اپنی بیت لے لیتے ااور ہم کوان جھڑوں ہے آ زاد کردیے! جواب دیا'' منہیں ہوسکتا! جن نے اپنے کوان سے متنی کرلیا ہے جو خلافت کے لئے نامز دیے گئے ہیں محض اس لئے کہ ان میں ہے کی کو منتخب کرلوں''۔اس کے بعد عبد الرحمٰن علی اور عثمان کو بلا كرباتين كرتے رہے۔اتنے ميں منج كا وقت آگياكسى كو يەمعلوم نە ہوا كەكياباتيں ہوئيں اورار باب شورى ميں كيا ہے يايا؟ حضرت عمار اور حضرت ابن ابی سرح کی تلخ کلامی نماز فجر کے بعدمہا جرین انصار اور امراء لشکر طلب کئے گئے ۔ تھوڑی دریمیں ساری معجد پُر ہوگئی اور تل رکھنے کی جگہ باتی نہتھی ۔عبدالرحمٰن نے حاضرین سے کہا جس کوتم لوگ خلافت کے لئے منتخب کیا جاہتے ہواس کی طرف اشارہ کرو! عمار نے علی کی طرف اشارہ کیا۔ ابن ابی سرح نے کہا اگر قریش کے اختلاف کا اندیشه نه موتا تومیس عثان کی خلافت پر بیعت کرتا! عبدالله بن ربیعه نے اس رائے ہے اتفاق کیا عماراورا بن ابی سرح میں گفتگو بڑھ گئی سخت کلامی کی نوبت آ گئی۔سعد نے اٹھ کر کہا اے عبدالرحمٰن اس سے پیشتر کہ لوگوں میں فتنہ بریا ہوجائےتم جس کوجا ہوخلیفہ منتخب کرلو!

حصرت عثمان گا امتخاب عبدالرحمٰن نے جواب دیا میں نے اپنے ذہن میں خلیفہ متخب کرلیا ہے اور رائے قائم کر لی ہے۔ اے لوگو! ذرادم مجر خاموش ہوجاؤ۔ پھر علی گی طرف تخاطب ہوکر کہا '' تم کو اللہ تعالی کی شم ہے اور وہ در میان میں ہے کہ تم اللہ تعالی کی کتاب ' سنت رسول اللہ اور دونوں خلفاء (ابو بکر وعمر) کی سیرت کی تعلیم وینا۔ اس شرط پر خلافت کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ علی نے جواب دیا '' میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کوشش کروں گا اور اپنے مبالغ علم وطافت کے موافق عمل پیرا ہوں گا'۔ یہ جواب پا کرعبد الرحمٰن نے عثمان سے مخاطب ہوکر یہی کلمات کیے۔ عثمان نے کہا'' ہاں میں امیا ہی کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ '۔

بيعت خلافت عبدالرطن نه يدينة عى سقف مجدى طرف سرا تهايا اورا بنا باته حضرت عثالثًا كم باته مين و عكريه

ر اللهم اشهد انبی قد جعلت ما فی عنفی من ذلک فی عنق عثمان) "اے اللہ! تو گواہ رہتا کہ بیعت خلافت کا بار جو میری گردن پر قااس کو میں نے عثمان کی گردن پر ڈال دیا"۔ اس کے بعد حاضرین بیعت کرنے گئے اور بیعت عام ہوگئی۔ بیعت عامہ کے دن طلحہ آئے۔ عثمان طلحہ کے پاس کے عثمان نے کہا " تم کو اختیار ہے اگرتم میری بیعت بیعت عام ہوگئی۔ بیعت عامہ کے دن طلحہ اولئے کیا سب نے بیعت کر لیا عثمان نے کہا ہاں! طلحہ نے کہا میں اس سے انگار کروتو عیں خلع خلافت کر دوں" ۔ طلحہ بولے کیا سب نے بیعت کر لیا عثمان نے کہا ہاں! طلحہ نے کہا میں اس سے اختلاف نہیں کرنا جا ہتا جس پرسب نے اتفاق کرلیا ہے میں تہاری خلافت سے داختی ہوں۔

پہلا مقد مہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے دوسرے دن عبدالرحمٰن بن ابی ابجر نے عبیداللہ بن عمرے کہا میں نے بل واقعہ شہادت ہر مزان اور ابولولواور بھینہ عیسائی باشندہ جرہ کوایک جگہ مشورہ کرتے دیکھا ہے اور پیخ بڑے میں تھا مجھے ویکھ کریدلوگ خاموش ہو گئے اور خیخر ہر مزان کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ عبیداللہ بن شہید کے گئے ہر مزان کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ عبیداللہ بن عرف کردل میں ان لوگوں کی عداوت پیدا ہوگئی۔ چنا نچے عبیداللہ نے ہر مزان کو مار ڈالا۔ سعد بن ابی وقاص نے دوڑ کر عبیداللہ کو گرفار کرلیا۔ ایکھ دن در بارخلافت میں مقد مہیش ہوا علی نے عبیداللہ کو آل کی رائے دی ۔ عمروین العاص نے خالفت کو گرفار کرلیا۔ ایکھ دن در بارخلافت میں مقد مہیش ہوا علی نے عبیداللہ کو آل کی رائے دی ۔ عمروین العاص نے خالفت کی اور کہا'' یہ مناسب نہیں ہے کل اس کا باپ مارا گیا ہے آئے لڑکا مارا جائے'' ۔ عثمان ڈی النورین نے کہا'' میں عبیداللہ کا ولی ہوں اپنے پاس سے ہر مزان کا خون بہا اوا کرتا ہوں'' ۔ یہ کہ کراپے مال سے خون بہا اوا کردیا اور منہر پر چڑھ کرا کی کہ کرائے مال سے خون بہا اوا کردیا اور منہر پر چڑھ کرا کی کہ کہ خطبہ ذیا کی حاضرین نے بیعت کی۔

حضرت مغیرہ کی معزولی: اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورز مقرر کئے گئے۔مغیرہ کو حسب وصیت فاروق اعظم معزول کیا۔معزولی کی وجہ ذوالنورین نے بیان کی میں نے مغیرہ کو کسی خیانت یا جرم میں معزول نہیں کیا بلکہ فاروق اعظم سے کی وصیت سے ریقترری اور معزوتی میں آئی ہے۔

اسکندر پر کی بغاوت ابعض نے روایت کی ہے کہ جس وقت شام کوخیر باد کہہ کر برقل قسطنطنیہ چلا گیا۔ مسلمانوں نے اسکندر پر بھی قبضہ کرلیا تھالیکن رومیوں کو بیامرشاق گزرااور در پر دہ وہ اپنے کو برقل بھی کا ماتحت بھے اوراس سے خطو کتابت کرتے رہے۔ ہے ہے ہیں برقل نے اہل سکندر پر کے لکھنے پر ایک شکر بسر داری منویل خصی اسکندر پیر روانہ کیا۔ ساحل اسکندر پر برقل کا جنگی جہاز نظر انداز ہوا۔ اسکندر پر کے روی باشندے برقل کی فوج سے فل کئے تھے قرمتوقس اپنے معاہدہ پر قائم رہا۔ منویل خصی کواسکندر پر برقل کا جنگی جہاز نظر انداز ہوا۔ اسکندر پر کے روی باشندے برقل کی فوج سے فل کئے تھے قرمتوقس اپنے معاہدہ پر قائم رہا۔ منویل خصی کواسکندر پر بیس داخل نہ ہونے دیا۔ اس سبب سے برقلی لشکر نے مصر کارخ کیا۔ بحرو بن العاص کواس کی خبرگی۔ اسلامی نشکر لے کر مقابلہ پر آئے اور نہایت ختی سے فلکست دے کر اسکندر پیشک تعاقب کرتے چلے گئے۔ اسکندر پیشک تعاقب کرتے جلے گئے۔ اسکندر پیشک کو ایک کام آئے میں بہنچ کر بہت بروامعر کہ چش آیا۔ لیکن میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ دیا۔ رومیوں کے بیشار سپائی معرک پیش کام آئے اس کا سپر سپالار منویل خصی مارا گیا۔

ان ہے۔ ماں رویں کو بر ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد اہل اسکندر رہے درخواست پیش کی کہ منویل نصی نے مصر کی روا تگی کے وقت ہم لوگوں کے مال داسباب چین لئے تصاور ہم لوگ آپ کے عہد و ذمہ میں تصے عمر بن العاص نے ان لوگوں سے شہاد تیں لیں جس جس نے اپنے مال واسباب کو پہنچا نا اور شہادت سے ان کو ثابت کر دیا۔ عمر و بن العاص نے اس کوفور اُوا پس کر دیا اور شہر پناہ منہدم کر کے مصرکو واپس آئے۔

حضرت سعط بن الى وقاص كى معزولى: ٣٥ من عنان ذوالنورين في سعد بن ابى وقاص كوكوفه كى گورزى سے معزول كيا۔ باعث بيہوا كەسعد بن ابى وقاص في عبدالله بن مسعود كذريع سے بيت المال سے پچھ قرض ليا تھا۔ تھوڑے معزول كيا۔ باعث بيہوا كەسعد بن ابى وقاص في عبدالله بن مسعود في ذول يوري بن عقبه دنول بعد عبدالله بن مسعود في تقاضا كيا سعداس كوادا فه كريك عثان ذوالنورين كوية فريخ بيخي سعد كومعزول كرك وليد بن عقبه بن ابى معظم كو ماموركيا۔ اس كے بعد عقبه بن فرقد كو آذر بائيجان كى حكومت سے معزول كيا ان كامعزول ہونا تھا كہ ابل بن الى معظم كو ماموركيا۔ اس كے بعد عقبه في ان يرفوج تشى كى مقدمة الحيش برعبدالله بن سبيل محرصى تھے۔

آ ذربائیجان اور آرمیدنید کی مصالحت: اسلای لئکرنے اہل موقان برزنداور طیلمان بردھاوا گیااور بزور تنج اس کو فتح کرکڑنداور طیلمان بردھاوا گیااور بزور تنج اس کو فتح کرکڑنے والوں کوقید کرلیا۔ اہل آ ذربائیجان نے بیرنگ و کھی کوشط کی درخواست کی۔ چنانچہ حذیفہ نے آتھ سودرہم سالانہ خراج پرضلح کرکے اس وقت بیرقم وصول کی۔ اس کے بعد متعدد سرایا اطراف وجواب کی طرف رواقہ کے رسلمان بن ربیعہ بابلی بارہ بزار فوج کے کر ازمینیہ کی طرف بڑھے اور وہاں سے مظفر ومنصور ولید کی طرف آئے اور ولید کوف کی طرف آئے اور ولید کوف کی طرف بڑھے اور وہاں سے مظفر ومنصور ولید کی طرف آئے اور ولید کوف کی طرف آ

قالیقال کی فتے : اثاء راہ میں جس وقت موصل پنچے عثان ذوالنورین کا فرمان ملا ۔ لکھاتھا ''معاویہ نے مجھاطلاع دی ہے کہ رومیوں نے ایک فوج کیئر سے مسلمانانِ شام پر خروج کیا ہے لہذا جس مقام پر میر ایر فرمان تم کو طاہی مقام سے دس ہزار فوج مسلمانوں کی مدد پر بھیج دینا''۔ ولید نے اس خط کوا مراء لشکر کے رو پر و کر سنایا اور سلمان بن ربیعہ کو آٹھ ہزار فوج کے ساتھ مسلمانان شام کی کمک پر روانہ کیا۔ قل و غارت کرتے ہوئے شام کی طرف پر سھے اور حبیب بن مسلمہ کے ساتھ سرز مین روم میں داخل ہوئے۔ بعض مورخوں کا بیان ہے کہ حبیب بن مسلمہ نے معاویہ والی شام سے امداد طلب کی تھی۔ معاویہ نے در بارخلافت میں اطلاع دی کہ '' حبیب بن مسلمہ آ رمینہ بہنے گئے۔ قالیقلا کو جا صرے کے بعد فتح کر لیا ہے۔ اکثر معاویہ نے در بارخلافت میں اطلاع دی کہ '' حبیب بن مسلمہ آ رمینہ بہنے گئے۔ قالیقلا کو جا صرے کے بعد فتح کر لیا ہے۔ اکثر روی جز بید دے کر تھم کے ۔ بعض جلا وطن ہو کر چلے گئے 'حبیب بن مسلمہ اس کا میا بی کے بعد قالیقلا جس تھم رے ہیں' بطریق آ رمینا قس بیا دملطیہ 'سیوامی اور قونیہ ہے ای بڑار فوج کر کے براہ خلیج قسطنے حبیب برج ہو آیا۔ ا

حبیب بن مسلمہ کی فتو حات : چنا نچہ امیر المومین عثان نے سعید بن العاص کو حبیب کی امداد کا علم دیا اور سعید بن العاص نے سلمان کو چھ ہزاریا آئھ ہزار کی جمعیت سے حبیب کی امداد پر روانہ کیا 'حبیب اور سلمان نے رومیوں کا جی تو ڈر کر مقابلہ کیا۔ رومیوں کو حکست ہوئی کا ممیا بی کے بعد حبیب قالیقلا کی ظرف لوٹے راہ میں بطریق خلاط عیاض بن غنم کا امان نامہ لئے ہوئے ملا۔ اور اس نے حسب اقر ارخراج ادا کیا۔ خلاط سے نکل کر میر جان پنچے۔ اس کے والی نے پھروالی اردستان نامہ لئے ہوئے ملا۔ اور اس نے بعد دیمل کا محاصرہ کیا۔ ایک ہفتہ کے بعد اہل دیمل پھرکل اہل بلا دمیر جان نے مصالحت کر کی اہل شریط مقابلہ بیر آئے لوائی ہوئی اسلامی لشکرنے ان کوشکست دے کر ان کے قلعے چھین لئے۔ بعدہ بطریق حراز ن نے صلح شمشاط مقابلے پر آئے لوائی ہوئی اسلامی لشکرنے ان کوشکست دے کر ان کے قلعے چھین لئے۔ بعدہ بطریق حراز ن نے صلح

کی درخواست کی جزید مقرر کرکے اس سے بھی مصالحت کر لی تفلیس کا قصد کیاتفلیس اور اس کے قرب وجوار کے متعد د<u>قلعے</u> اورشہر مصلح وامان فتح ہوگئے۔

سلمان بن ربیعه کی فتوحات اسلمان بن ربیعه با بلی نے ادان پر چڑھائی کی اہل بلیقان پروعه اوراس کے کل نواح والوں نے جزید دے کرصلے کی۔ اکراد بوشجان برمر مقابله آئے عسا کر اسلامیہ نے ان پر بھی فتح یا بی عاصل کی۔ بعض نے جزید دے کر وہیں سکونت اختیار کی اور بعض جلاوطن ہو کر نکل گئے۔ پھر شرخمکور (جس کا نام بعد میں متوکلیہ ہوا) کو فتح کر کے قلیہ کی طرف گئے اور اس پر قبضہ حاصل کر کے سکر کا رخ کی اور اس پر قبضہ حاصل کر کے سکر کا رخ کیا۔ والی سکر نے خودکو مقاومت سے معذور سمجھ کر جڑیہ پر صلح کر لی۔ فرض مسلمان شروان اور کل بلاد جبال پر باب تک نہایت آسانی سے قبضہ حاصل کر کے واپس ہوئے۔

حضرت معاویدگی پیش قدمی: ان دافعات کے بعد معاویہ نے ردم پر فوج کشی کی اور عموریہ تک بروھتے چلے گئے ردمی لشکرخائف ہوکر انطا کیہ اور طرسوس کے درمیانی قلعے خالی چھوڑ کر بھاگ گیا۔معاویہ نے اپنے لشکریوں کو انہیں قلعہ جات میں قیام کرنے کا تھم دیا اور ان میں سے بعض کو ویران ومسار کردیا۔

ا فریقه بر فوج کشی کا حکم : ۲۱ چیں امیر المومین حفرت عثان اے عمروین العاص کومفرے تککه مال کی خدمت سے معزول كركي عبدالله بن ابي سرح كوماموركيا چند ذكول بعد عبدالله بن ابي سرح نے عمرو بن العاص كي شكايت للهي امراكمومنين عثانًا نے عمروین العاص کو بلالیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو مالی وجنگی صیغوں کی حکومت دے کرا فریقہ کی فوج کشی کا حکم دیا۔ طرابلس کی سنچیر :اس سے پیشتر اسم میں عمروبن العاص نے مصرے برقہ کارخ کیا تھا اور وہاں کے رہنے والوں نے تیرہ ہزار دینار جزیید دے کرصلے کر لی تھی۔ پھرعمرو بن العاصی نے طرابلس پر چڑھائی کی تھی کئی مہینے تک محاصرہ کئے رہے۔ طرابلس کا شہر پناہ تین طرف سے پختہ بنا ہوا تھا' دریا گی جانب شہر پناہ کی دیوار نہ تھی۔ا ثناء جنگ میں مسلمانوں نے پیامر معلوم کر کے ایک روز حملہ کر دیا اور برزور تینج شہر میں داخل ہو گئے رومیوں کوسوائے کشتیوں کے کہیں پناہ نہ ملی جتنے رومی شہر میں تھان میں سے معدودے چند جان بر ہوئے۔عسا کرا سلامیہ نے جی کھول کرلوٹا رومی کشتیوں پرسوار ہوکر شہر صبر ہ کی طرف چلے گئے۔مسلمانوں نے مجموتے ہی صبرہ پر دھاوا کر دیاا دراس کو بھی ہزور تیج فتح کر کے طرابلس کی فتح کی بھیل کرلی۔ ز نانة ومغليه قبائل كي اطاعت برقه من زناته يعني بربرر بتے تھے بيان كيا جاتا ہے كدبر برا بي بادشاہ جالوت كے قل کے بعد مغرب کی طرف چلے گئے تھے اور لوبیہ وم اقبہ میں پہنچ کر منتشر ہوگئے تھے۔ پس زناتہ ومغلیہ (بربر کے دونوں قبیلے ) ملک مغرب بلا دجبل میں اور لوانہ برقہ میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ بیر مقامات زمانہ قدیم میں الطابلس کے نام سے مشہور تھے۔ پھر مربر قیام مغرب کے بعد اطراف وجوانب میں منتشر ہو کرسوں تک پانچ گئے اور ہواز ہ شہرلیدہ میں اور ففوسہ شہر صبر ہ میں جا کرمقیم ہوئے۔روی وہاں سے جلاوطن ہوکرنگل گئے۔ایک زمانہ تک پیٹود دفخار رہے پھر رومیوں کے ماتحت ہوکر خزاج ادا کرتے رہے۔ پہال تک کے عمر وین العاص نے ان پر چڑھائی کی۔اہل مغرب نے تیرہ ہزار جزیددے کرملے کرلی۔ حضرت عثمانٌ كي صحابه كبار سے مشاورت: ٢٥ هيں عثان ذوالنورين نے عبدالله بن ابي سرح كوفتح افريقه پر اس شرط سے مامور کیا ''اگر اللہ تعالیٰ کامیا بی وقتے یا بی عنایت فرمائے گا تو مال غنیمت کے خس کا خس (یعنی پانچوی حصه کا پانچواں حصه ) حسن خدمت کے صله میں دیا جائے گار کشکر کے ایک حصه کا عتبہ بن نافع بن عبدالقیس کو دوسر سے حصه کا عبداللہ بن نافع بن حرث کوسر دار مقرر کیا۔ دس ہزار کی جمعیت سے سر داران عسا کر اسلامی نے افریقہ کا رخ کیا۔ سرحد افریقه پر پہنی کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا باشندگان سرحد نے جزیہ دے کرصلے کر لی۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی سرح نے افریقه کے اندرونی حصه میں داخل ہونے کی در بارخلافت سے اجازت طلب کی۔عثان ذوالنورین نے ارباب عل وعقد اور سربر آوردہ صحابہ سے مشورہ طلب کر کے مدیدہ منورہ سے ایک کشکر روانہ کیا۔ جس میں عبداللہ بن عبداللہ بن عرب عمرو بن العاص این جعفر حسن حسین اور ابن الزیبر (رضی اللہ عنہ م) تھے۔

جرجبر كو دعوت اسلام: ٢٦ج من بيحضرات عبدالله بن الى سرح كے ساتھ افريقه بنجے- برقه مين عقبه بن نافع مع عسا کراسلای آملے اور بالا تفاق طرابلس کی طرف برھے۔رومیوں نے طرابلس سے نکل کرمقابلہ کیا۔میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہاروی طرابلس چھوڑ کر بھاگ گئے ۔عسا کراسلامی نے قبضہ کر کے افریقہ کارخ کیا اور متعد دفوجیس افریقہ کے شہروں كر كرنے كورواندكيں \_افريقة كابادشاه جرجيرتا مى طرابلس اور طنجہ كے درميانی شيرون برحكرانی كررہا تھا۔ برقل كاماتحت اور خراج گزار سمجا جاتا تھا۔ ہی جب اس کو یہ خرینجی تو اس نے ایک لاکھ بیس ہزار فوج جمع کر کے شہر سبطالہ (جوافریقہ کا دارالسلطنت تھا) سے شاندروز کی مسافت پر پہنچ کرمور چہ قائم کیا۔عبداللہ بن ابی سرح نے جرجیر کو دعوت اسلام وکی جرجیر نے انکارکیا۔ جزید دینے کوکہااس کوبھی منظور نہ کیا۔ مسلمانوں نے صف آرائی کی اور نہایت تیزی سے لڑائی شروع کردی۔ فریقین کی جانب سے انعامات کا اعلان اس اثاء میں ایک مت گزرگی بُعد سافت کی دجہ ہے کوئی خرنہ معلوم ہوئی۔عثان ذوالنورین نے گھبرا کرعبدالرحن بن زبیر کوایک دستہ فوج کے ساتھ بطور کمک کے روانہ کیا۔عسا کراسلامی نے ان کے پہنچنے سے فرط مسرت سے تبیر کے نعرے بلند کئے جرجر نے تکبیر کی آوازی کر دریا فت کیا۔معلوم ہوا کہ ایک تازہ دم فوج مسلمانوں کی مددکومدیند منورہ سے آئی ہے۔ جرجیراس نے قرمند ہوگیا۔ ایکے دن عبدالرحمٰن بن زبیر میدان جنگ میں گئے عبداللہ بن ابی سرح کونہ پایا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جرچر نے منادی کرا دی ہے کہ جوشف ابن الی سرح کا سرکاٹ لائے گانس کوصلہ میں ایک لا کھ وینار میں دوں گا اور اس سے اپنی بیٹی کا عقد کر دوں گا''۔اس وجہ سے ابن الی سرح میدان جنگ میں نہیں آئے۔ابن زبیرنے بین کرعبداللہ بن الی سرح سے کہاتم بھی اپنے تشکر میں منادی کرادو'' جو فتص جرجیر کاسر لائے گامیں اس کو مال غنیمت ہے ایک لا کھ دینارووں گا اور جر جیر کی لڑکی ہے اس کا نکاح کر دوں گا اور اس کے بعد ملک کا حاكم بنادوں گا''۔ جرجر بدخرس كربے حد كھبراياليكن جارہ كار پچھند تھا۔

سبیطلہ کی فتے :عبداللہ بن زبیر نے ابن ابی سرح کو بدرائے دی کہ کارآ زمودہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو ضیمے میں رہے دواور باتی فوج کو لے کرمقا بلے پر جاؤ۔ رومیوں سے جی کھول کرلڑ و یہاں تک کدروی تھک کر اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوں اور اسلامی فوجیں بھی اپنی فروہ گاہ کی جانب لوٹیس اس وقت وہ کارآ زمودہ جو خیموں میں جی شمیشر بکف ہوکر

رومیوں پرٹوٹ پڑیں شایداللہ جل شایئہ رومیوں پرفتے عنایت فرمائے ورندائ صورت سے جیسا کہتم لڑتے ہوئے بیلاائی ختم ہوتی نظر نہیں آتی "راکا پرصحابہ نے اس رائے کو پہند فرمایا اورا گلے دن ایبا ہی انظام کیا۔ سے حیاں دستہ فوج کو لے کرجو پہلے رہافریقین تھک کرایک و دسرے سے علیحہ ہوئے ابن زبیر نے جواسی وقت و موقع کے منتظر تھے اس دستہ فوج کو لے کرجو پہلے سے خیموں میں پٹاہ لی لیکن خیموں نے بھی ان کو پناہ نہ دی سے خیموں میں پٹاہ لی لیکن خیموں نے بھی ان کو پناہ نہ وی مسلمانوں نے قبل وقتہ کرویا۔ ابن زبیر نے بڑھ کرجر چرکو تلوار کا ایک ایبا بچا تلا ہاتھ مارا کہ وہ ڈھر ہوگیا۔ لڑائی مسلمانوں نے قبل وقتہ کر تا شروع کر دیا۔ ابن زبیر نے بڑھ کرجر چرکو تلوار کا ایک ایبا بچا تلا ہاتھ مارا کہ وہ ڈھر ہوگیا۔ لڑائی ختم ہونے پرجر چرکی لڑکی گرفتار ہوگئی ابن زبیر نے حسب اعلان اس کو لے لیا۔ کامیا بی کے بعد عبداللہ بن ابی سرت نے شہر سیطلہ کا محاصرہ کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد فتح ہوگیا ہے حدو ہے شار مالی غیشت ہاتھ آئیا۔ سواروں کو تین تین تیزار اور بیا دول کو بڑار بڑار طے۔

مال غنیمت : عسا کر اسلامی نے فتح کرتے ہوئے قفصہ کی سرحد تک پنٹی کر قلعہ اجم کا محاصرہ کیا جس کو اہل افریقہ نے فوج و آ لات حرب سے متحکم کر رکھا تھا اور اس کو اہان کے ساتھ فتح کیا۔ بعدہ اہل افریقہ نے وس لا کھ پانچ سودینار جزیہ دے کر مصالحت کر لی ۔ ابن زبیر فتح کی بشارت اور خس لے کر مدینہ منورہ آئے۔ جس کو مروان ابن الحکم نے پانچ لا کھ دے کر مردیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ افریقہ کا محس اس کو دیا گیا گئین میری نہیں بلکہ ابن ابی سرح کو افریقہ کی پہلی لڑائی کا تمس الحکم دیا گیا تھا۔

قون یکا تاراج ایک برس تین مہینے کے بعد عبداللہ بن ابی سرح افریقہ سے مصروا پس آئے۔ ہرقل نے بین کر کہ اہل افریقہ نے وہ خراج جواس کو دیتے تھے مسلمانوں کو دے کرصلح کر لی ایک بطریق خراج مقررہ وصول کرنے کے لئے افریقہ روانہ کیا۔ بطریق نے وہ خراج جواس کو دیتے تھے مسلمانوں کو دے کرصلح کر لی ایک بطریق خراج مقررہ وصول کرنے کے لئے افریقہ نے ہماری اس وقت بھے مددنیس کی جس وقت بھی براسلای شکر آ بڑا تھا لہذا ہم خراج نددیں گے۔ بطریق نے ان کے عذر کو بھول نہ کیا۔ بہم لڑا تی ہوئی بالآ خر بطریق نے ان کو کلست دی۔ اہل افریقہ نے جزیر کے بعد جس شخص کو اپنا با وشاہ منایا تھا وہ کھا این ابی طالب کے بعد لوگوں نے حضرت معاویہ امریش می بیعت کر لی تھی۔ پن اور اور معاویہ بیا وہ انتقال ہو انہوں نے ایک لئکر بسر داری معاویہ خدت سکونی افریقہ بین داخل ہوئے اور تھونیہ بین پڑاؤ ڈالا۔ بطریق نے تیس ہڑار تو ن کو مقابلے معاویہ نے تکسی ہوئے اور تھونیہ بین پڑاؤ ڈالا۔ بطریق نے تیس ہڑار تو ن کو مقابلے برجیجا۔ معاویہ نے تکست دے کر قلعہ جلولاء کا خاصرہ کرلیا۔ چاروں طرف خبیقیں نصب کر کے سٹک باری کرنے کو مقابلے بیاں تک کہ ایک طرف کی فصیل گر پڑی اسلامی لئکر نے اللہ اکبر کے نیزے بیاد کے اور شمشیر بگف قلعہ میں گس پڑا گیا۔ بہاں تک کہ ایک طرف کی فصیل گر پڑی اسلامی لئکر نے اللہ اکبر کے نیزے کرفتے کرلیا۔ جب کل افریقہ نے اطاعت جس قدر مال واسباب تھا لوٹ لیا اور قرب و جوار کے قلعہ جات کو متعدد سرایا بھیج کرفتے کرلیا۔ جب کل افریقہ نے اطاعت قبول کرلی تو پہ لئکر مھروالیں ہوا۔

. قسطنطین کا اسکنگدریه برحمله و پسیائی: جس وقت ابن ابی سرح افرایقہ ہے جو پچھ حاصل کرنا تھا حاصل کر کے مصر

واپس آئے قسطنطین بن ہرقل چھسوکشتیاں لے کراسکندریہ پر چڑھ آیا۔ چنانچہ ایک طرف اسلامی فوجیس براہ دریا ابن ابی سرح کے ساتھ اور دوسری طرف سے معاویہ بن ابی سفیان شامی لشکر کو لے کر مقابلے پر آئے۔ انہوں نے رات جوں توں امید وہیم میں گزاری ضبح ہوتے ہی عسا کراسلامی نے صف آرائی کی قسطنطین نے فوج کو کشتیوں سے خشکی میں اتار کر جملے کی غرض سے آگے بڑھایا۔ ضبح سے ظہر تک لڑائی ہوتی رہی بالآ خوسطنطین زخمی ہوکر معدود سے چندرومیوں کو لے کر شکست خوردہ صفلیہ چلا گیا اوران لوگوں کو اپنی حالت سے آگاہ کیا اہل صقلیہ نے اس کی شکست سے برہم ہوکراس کوجمام میں قبل کر ڈالا۔ یہ لڑائی اس جاورہ سے اور بعض کہتے ہیں کہ میں ہوئی ہی ۔ واللہ اعلم

امير معاويه كي شام كي امارت برتقرري ابوعبيده نے حالت اختصار ميں اپ صوبجات مفوضه پرعياض بن غنم كو اپنا نائب مقرركيا تفا۔ بيان كے چهازاداور خاله زاد بھائي ہوتے تھاورلجن نے لکھا ہے كه ابوعبيده نے معاذ بن جبل كواپنا خليفه مقرركيا تفا۔ بہركيف انقال كے بعد ابوعبيده عياض بن غنم نے سعد بن خدرت ججي كواپنا جائشين كيا۔ جب بيان تقال كر كيے تو امير المونين فاروق اعظم نے عمير بن سعد انصاري كواور بعد وفات بن يد بن ابي سفيان ومثق پرمعاويہ ابن ابي سفيان كو ماموركيا۔ پس معاويہ معاويہ تقال اور تقر بن عفان ميں عفان ميں عمير نے استعفاء داخل كيا تو محص اور قشر بن محص اور قشر بن كے كور نر دے۔ پھر زمانه خلافت عثان بن عفان ميں عمير نے استعفاء داخل كيا تو محص اور قشر بن محص معاويہ كے دائر ہ حكومت ميں شامل كر ديا كيا اور بعد وفات عبد الرحمٰن بن ابی علقه ، عثان ذوالنور بن نے فلسطين كو بھى معاويہ معاويہ كے سپر دكر ديا۔ پس رفتہ رفتہ خلافت عثان بن عفان كے دوسر بے برس تک معاويہ كيل اصلاع شام كے حاكم ہو گئے۔

قبرص کی فتے معاویہ نے عبد خلافت فاروقی میں تمص سے تئسرین پرفوج کشی کی اجازت طلب کی تھی لکھا تھا کہ تھس سے تئسرین اس قدر قریب ہے کہ اہل تھم وین العاص تئسرین اس قدر قریب ہے کہ اہل تمص تبرص کے کتوں کا بھونکنا اور مرغوں کا بولنا سنتے ہیں۔ فاروق اعظم نے عمروین العاص نے کھا: سے قبرص کی کیفیت اور سفر دریا کی حالت دریافت فرمائی عمروین العاص نے لکھا:

((انى وايت خلقاًء كبيراً يركبه خلق صغير ليس الا السماء و الماء ان و دبكان فلق القلوب و ان تحرك ازاغ العقول يزاد فيه اليقين قلة و الشك كثيرة و راكبه دود على عودانٍ مال غرق دان نجابرق))

'' پین نے دیکھا ہے کہ معدودے چندا وی ایک گرو کیٹر کوسوار کرکے لے جاتے ہیں سوائے آسان اور پائی کے کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔اگر دریا روائی سے تھبر گیا تو پریشائی بڑھ گئی اور موج زن ہو گیا تو اوسالی جاتے رہے۔ کامیابی کی امید کم' خطرے کا اندیشہ زیادہ اس کاسفر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کیڑ ااکی کئڑی پر بیٹھا ہوا' کلڑی ذراجھی' کیڑا ڈوب گیا اوراگر صحیح وسلامت نج گی تو جبک اٹھا''۔

فاروق اعظم نے اس مضمون ہے مطلع ہو کرمعا ویہ کولکھا:

((و اللذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق الاحمل فيه مسلماً ابداً و قد بلغني إن بحر الشام يشرف على اطول شئى من الارض فيشائون الله كل يوم و ليلة في ان يغرق الارض

فيكف احمل الجنود على هذا الكافر و بالله المسلم و احد احب الى مماجرت الردم فاياك ان تعرض لي في ذالك فقد علمت مالقي العلاء مني)

''اس ذات کی شم ہے جس نے محصلی الشعلیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے۔ بیں لشکر اسلام کو ہر گز سفر دریا کی افرات ندوں گا۔ بیس نے سنا ہے کد دریا شام زمین کے زیادہ حصہ کو دبائے ہوئے ہے ہر دوز اللہ تعالیٰ سے زمین کو ڈبو دیئے کی اجازت طلب کرتا ہے ایسی حالت میں لشکر اسلام کو بیں اس کا فر کے سفر کی کس طرح اجازت دون واللہ ایک مسلم سارے ملک روم سے جھے زیادہ محبوب ہے خبر دارالی جراک نہ کر رائم کو معلوم ہے جو میں نے علی مسلم سارے ملک روم سے جھے زیادہ محبوب ہے خبر دارالی جراک نہ کر رائم کو معلوم ہے جو میں نے علی مسلم ساتھ کیا تھا''

اس بناء پر قبرص کا جہا دماتو ی ہو گیا۔

اہل قبرص سے مشروط مصالحت: فاروق اعظم شہید ہوگئے اور عبان ذوالنورین مند ظافت پر مشمکن ہوئے ہیں محاویہ نے براہ در بیا جہاد کرنے کی اجازت چاہی عبان ذوالنورین نے اجازت دی لیکن اس شرط ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اس جہادیس شریک ہوکو کی شخص مجود شد کیا جائے ۔ چنا نچے سحابہ (رضی اللہ عنہم) ہیں سے ایک گروہ جانے پر راضی ہوا۔ از آئج کملہ ابوذ را ابوالدرداء شداد بن اوس عباد قرین السامت اور ان کی یوی ام حرام بنت کھان رضی اللہ عنہم سے عبداللہ بن قبیل در المیف بوفرازہ) ان مجابدوں کے سردارم مقرر کئے گئے ۔ چنا نچ لئکر اسلام ملک شام سے اللہ کا نام لئر قبرص کی طرف روانہ ہوا۔ معرسے عبداللہ بن افی سرح بھی ان لوگوں سے آسطے۔ اہل قبرص نے سات بزار دینا رسالا نہ خراج پر مصالحت کر لی۔ کیکن اس کی اجازت لے لی کہ اہل قبرص ائی قدرو ہی دیا کریں گے۔ مسلمان اس سے معرض نہ ہوں اور مسلمان لیکن اس کی اور نیز اہل قبرص دشمان اسلام (رومیوں) کی جاسوی کریں ان کے سواجس کا قصد کریں گے۔ اہل قبرص مائن نہ ہوں گے اور نیز اہل قبرص دشمان اسلام (رومیوں) کی جاسوی کریں گے اور مسلمانوں کو اپنے ملک سے دشمان اسلام کی طرف جانے کا راستہ دے دیں گے۔ بی فورج کئی کہ اسے دشمان اسلام کی طرف جانے کا راستہ دے دیں گے۔ بی فورج کئی کہ اور بین کریں گے۔ اس کی کی کا مراب کی کا اس کی دیا کر اس کے دین کی دیا کریں گے۔ بی فور کا کی کی کی ہوں کہ بیاں کہ ہوا ہوئی گئی ہوں اللہ ملی اللہ علیہ والے جس ہوا۔ جس وقت دریا سے دشکی پر ام حرام کا انتقال اس واقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے دشکی پر ام حرام کا انتقال اس کی وقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے دشکی پر ام حرام کا انتقال اس کی وقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے دشکی پر ام حرام کا انتقال اس کی وقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے دشکی پر ام حرام کا انتقال اس کی وقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے دشکی پر ام حرام کا انتقال اس کی وقعہ میں کوئی کی تھی۔

مرقا کا معرکہ: فتح قبرص کے بعد عبداللہ بن قیس نے براہ دریا پچاں لڑائیاں لڑیں۔جس میں ایک مسلمان بھی شہید نہ ہوا۔ ایک روز ساحل مرقا (سرزین روم) پراٹر پڑے۔ کفارٹوٹ پڑے شہید کر ڈالاملاح بھاگ کراسلامی لشکر میں آیا سفیان بن عوف از دکی نے جس کوعبداللہ بن قیس نے امیر البحر مقرر کیا تھا اہل سرقا پرفوج کشی کی لڑائی ہوئی بڑاروں سے زیادہ اہل مرقا اورا کیگروہ مسلمانوں کا بھی اس لڑائی میں کام آیا۔ای لڑائی میں عوف خود بھی شہید ہوگئے۔

حضرت ابوموسی کی معزولی : مندخلافت پرمتمکن ہوئے امیر المونین عثان کوتین برس ہو پچے تھے کہ اہل آ مداور کردول نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ ابومولی پی خبر پاکر بھرہ سے اس بغاوت کوفروکرنے کی غرض سے نکلے اپنے اسباب کو جالیس خچروں پر بارکر کے قصر سے نکالا حالانکہ اہل کشکر بیادہ پا جہاد کرنے پر آ مادہ تھے اور عسا کر اسلامی نے اس کو بطب خاطر منظور کیا تھا کشکریوں نے خچروں کو دیکھ کراعتراض کیا۔ ابومولی نے ترش روئی سے جواب دیا معرضین سید ھے امیر خاطر منظور کیا تھا کشکریوں نے خوروں کو دیکھ کراعتراض کیا۔ ابومولی نے ترش روئی سے جواب دیا معرضین سید ھے امیر

المونین عثان کے پاس گئے۔ابوموسیٰ کی شکایت کی (شکایت کرنے والوں اور مخالفوں کا سر دارغیلان بن خرشہ تھا) چنانچہ امیر المونین نے تحقیق حال کے بعد ابوموسیٰ کومعز ول کر کے عبداللہ بن عامر بن کریر بن رہید بن حبیب بن عبد شس کوحکومت بصرہ میں امریک ا

عمال کی تقرری عبداللہ بن عامر امیر المومنین کا ماموں زاد بھائی تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً تجیس برس کی ہوگ۔
ابوموئی کے لشکر کی اورعثان بن ابی العاص ثقفی والی ممان و بحرین کے لشکر کی سرداری اس کو دی گئی اورا نظاماً عبیداللہ بن معمر کو خراسان سے فارس کی گورنری پر تبدیل کیا۔ اور خراسان کی حکومت پر عمیر بن عثان بن سعد کو معین کیا۔ چنا نجے عمیر نے نہایت تیزی اور تختی سے فرغا نہ تک د بالیا۔ کسی شہر قربی کو بغیر اصلاح کے باتی نہ چھوڑ الہ بعد از ال اوائل میں پی خلافت میں امیر بن احمر لئن کی خور اس ان کی گورنری پر عبد الرحمٰن بن عبس کر مان کی حکومت پر مامور ہوا۔ آخر میں چے خلافت میں ہجستان کی گورنری عمر الن بی حکومت عاصم بن عمر وکودی گئی۔
بن الفضیل برجی کو اور کر مان کی حکومت عاصم بن عمر وکودی گئی۔

فارس پر فیضہ اللی فارس ان تدبیوں کو پی بہتری کا فرر دیس بھر کر ہا ہم سازش کر کے بعناوت پر آ مادہ ہو گئے ۔ لشکر کو مرتب و آ راستہ کر کے مقابلہ پر آ کے عبیداللہ بن معمر نے اصطور کے دروازے پرصف آ رائی کی ۔ اتفاق یہ کہ عبیداللہ بن عمر شہید ہو گئے اوران کا لشکر میدان بنگ ہے بھاگ نگا عبداللہ بن عامر بینجر پا کرلشکر بھر اکو کے کراہل فارس کی سرکو بی کو بروسے ان کے مقدمہ نہیں پرعنان بن ابی العاص میں نہ اور میسرہ پر ابو برزۃ الاسلی اور معقل بن بیار سواروں پرعمران بن صین تنے ۔ اصطور میں مقابلہ کی فویت آئی ۔ ایک بہت بوی خوں ریز وخوف ناک لڑائی کے بعداہل فارس میکست کھا کر بھاگ گئے ۔ ہزاروں ایرانی مارے گئے ۔ مسلمانوں نے اصطور کو فیچ کر کے دارالجبر دکارخ کیا اور وہاں سے کا میاب ہو کر شہر جور (لیمن مار ریک کے اور ایک مارے گئے ۔ مسلمانوں نے اصطور کو فیچ کر کے دارالجبر دکارخ کیا اور وہاں سے کا میاب ہو کر شہر جور (لیمن مار ریک آتے ہی می جور فیچ ہوگیا لیکن اللہ بن عامر کے آتے ہی می جور فیچ ہوگیا لیکن اللہ بن عامر کے آتے ہی می جور فیچ ہوگیا لیکن اللہ اصطور میں پھر بعناوت بھوٹ پڑی عبداللہ بن عامر می وربوکر اصطور کی طرف لوئے اورا کی طویل محاصرے کے بعد بردور می اس کے ایمان کو این الجاء بنارکھا قااورا ایرا نیوں کو اس درجہ یا مال کیا کہ اس کے بعد ان کو ذلت کے سواعزت حاصل نہ ہوئی۔

عمال کی تقرری: امیرالمؤمنین عثان گوفتح کی بشارت کسی - دارالخلافت مدینه سے حکم صادر بوابلا د فارس پر ہرم بن حیان

ے جورکا محاصرہ کئے ہوئے ایک مدت گزار بھی تھی لیکن فتح ندہوتا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ محاصرے پردہ جاتے اور پھے حصد لشکر کا اصطور کے اطراف میں بناوت دورکرنے کو چلا جاتا اور بناوت فروکرنے کے بعد جورلوٹ آتا۔ امیر لشکر ہرم بن حبان دن بھرروزہ در کھی وشمنوں سے لاتے تھے اور شام کو افظار کر کے نمیاز میں معروف ہوجاتے تھے۔ ایک ہفتے تک روز ہ رکھ کرلوٹ تر ہے۔ ہفتہ کے بعد جب ضعف نیا دہ پیدا ہوگیا تو خادم سے کا تھے کو کیا ہوگیا کہ بیٹن پائی سے افظار کر کے روز ہ رکھتا ہوں اور تو کھانا نہیں دیتا۔ خادم نے کہا میر سے امیر میں برابر آپ کے کہنے کے مطابق کھانا رکھ کو میا تا ہوں بھی بیٹن نے نافر بھی بیٹن کیا۔ ہرم کو میس کر خت تھی ہوا۔ الگیروز خادم کھانا رکھ کر میلی در جا جیشا دیکھا کیا ہے کہ ایک کا شہر کی طرف سے آبادہ کی ایک کا جسل کے ایک کا کھیا۔ شہر کی طرف سے آبادہ کا ایک نابدان سے شہر میں گھن گیا۔ خادم نے لوٹ کر ہرم کواس راستے سے آگاہ کیا۔ عسل کر اسلامی اس کو بیٹنی امداد بچھ کر میں جنگ کے وقت اس نابدان سے شہر میں گھن گیا۔ خادم نے لوٹ کر ہرم کواس راستے سے آگاہ کیا۔ عسل کر اسلامی اس کو بیٹنی امداد بچھ کر میں جنگ کے وقت اس نابدان سے شہر میں گھن گیا۔ خادم نے لوٹ کر ہرم کواس راستے سے آگاہ کیا۔ عسل کر اسلامی اس کو بیٹنی امداد بچھ کر میں جنگ کے وقت اس نابدان سے شہر میں گھن کیا۔ دور تین فتح کر کیا۔

یشکری ہرم بن حیان عبسی حرث بن راشد اور ان کے بھائی منجا نب بن راشد (ازبی سامہ) اور برجمان ہمی کو مامور کرو۔
اصلاع خراسان میں احنف بن قیس مرو پر حبیب بن قرہ بر ہوئی بلخ پر خالد بن عبداللہ بن زبیر ہرات پر امیر بن احمریشکری طوس پر قیس بن ہمیر ہلی نیشا بور پر متعین و مامور کئے جا کیں پھر بعد چند کے گل خراساں کا قیس بن ہمیر ہ کو اور ہجان کا امیر بن احمریشکری کو گور فرمقر رکیا اور قیس کے بعد عبد الرحمٰن بن سمرہ کو (بیابن عامر بن کریز کے عزیز نصے ) مامور کیا۔ چنا نچہ تا شہادت عالی سے متاب گیا ہے۔
عثان پر اس عبد سے پر مامور ہوئے۔ کرمان کی گور فری پر عمران فارس کی گور فری پر عمیر بن عثان بن مسعود اور کرمان کی حکومت پر ابن کریز قشیری مامور ہوئے۔ شہادت کے بعد امیر المونین عثان کے بن ہمیر ہ اور ان کے پچا عبد اللہ بن حازم سے لؤائی حجیر گئی جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔

خراسان و کرمان کی بعناوت بم فارس سے فارغ ہونے کے بعدلوگوں نے ابن عامر کو تراسان کی طرف بڑھنے کی رائے دی اس وجہ سے کہ اس اطراف میں بھی بغاوٹ پھوٹ پڑی تھی۔ چنا نچہ ابن عامر خراسان کی طرف گئے اور بعض کہتے ہیں بھر ولوٹ آئے تھے۔ روائل کے وفت فارس پر شریک بن الاعور حارثی کو اپنا تا ئب مقرر کیا تھا۔ انہوں نے مبحد بنوائی الغرض بھر و پنچ تو احف بن قیس جبیب بن اوس نے فراسان پر فوج کئی کی رائے دی ابن عامر نے زیاد بن عامر کو اپنا تائب بنایا اور ایک فوج جمار کے گئی ان کی سرکو بی کو جائے بن بنایا اور ایک فوج جرار کے کرکر مان کی طرف روانہ ہوئے۔ کر مان والوں نے بھی بخاوت کی تھی ان کی سرکو بی کو جائے بن بنایا اور ایک فوج بھتان والوں کو زیر کرنے کور تھے ابن زیاد حارثی کوروانہ کیا اور خود نیٹا پور کارخ کیا۔ ان کے مقدمہ انجیش پر معود ملمی کو اور جستان والوں کو زیر کرنے کورت تھوں کو جو خراسان کے دروازے تھے۔ بسکے وامان فتح کرلیا۔ کو ہستان بھتی کر عاصرہ کر کے سنگ باری شروع کردی اس اثناء میں ابن عامر آگئے چھلا کہ در ہم سالا نہ خراج پر سگے ہوگئ اور بعض کہتے ہیں کہ کو ہستان کی مہم کے سردارا میر بن احمر یشکری تھے۔

نمین ایورکی فتے اس کامیابی کے بعد ابن عامر نصوبہ نیٹا پور پر متعد دفوجیں جیجیں۔ چنانچہ رستاق رام ہر مزاور جرفت وغیرہ کو ہزور تیخ فتح کیا اسود بن کلثوم ( قبیلہ عدی رہاب کے تھے ) نے بہت ( صوبہ نیٹا پور ) پر تملہ کیا اتفاق سے شہر پناہ کی دیوار میں سوارخ ہوگیا اسود اسی راہ ہے مع ایک گروہ کے شہر میں داخل ہوئے۔ دشمنان اسلام سوراخ پر آ کر کھڑے ہوگئے خوب گھسان کی لڑائی ہوئی اسود شہید ہوئے لئکر اسلام کاعلم ان کے بھائی اوہ م بن کلثوم نے سنجالا اور نہا بت مردائی سے لڑ کر بیت نوٹ کر کے نیٹا پور کارخ کیا۔ ایک مہینہ کامل محاصرہ کئے رہے۔ نیٹا پور میں فارس کے جارمرزبان رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے شب کو دروازہ کھول دینے کا اس شرط پر اقر ارکیا کہ اس کو امان دی جائے ابن عامر نے بیشر طمنظور کر لی میں سے ایک نے شب کو دروازہ کھول دینے کا اس شرط پر اقر ارکیا کہ اس کو امان دی جائے ابن عامر نے بیشر طمنظور کر لی اسلامی فوجیں راہ کے وقت شہر میں داخل ہوگئیں۔ مرزبان اکر گھرا کرمع چند سپاہیوں کے قلعہ بند ہوگیا عساکر اسلامی نے بردھاوا کیا مرزبان اکبر نے مجورہ وکردی لاکھ درہم سالانہ پر صلح کرئی۔

ابن عامراورا حنف کی فتوحات: کامیابی کے بعداین عامر نے نیٹا پور پرقیس بن مشیم ملی کو مامور کیا۔ ایک نشکرنسا اورا بیور داور دوسرا سرخس پر بھیجا اہل نساد ابیور دیے نشکر اسلام کے پہنچتے ہی جڑید دے کرمصالحت کرلی۔ باقی رہاسرخس اس کے مرزبان نے دو جا رکڑا تیوں کے بعد سوآ دخیوں کو امان دینے کی شرط پرشم سپر دکرنے کا اقر ارکیا۔ اتفاق میہ ہے کہ شار کے وقت اپنے کو شار کرتا بھول گیا سردار لفکر اسلام نے اس کو آل کر کے شہر پر بقضہ کرلیا۔ اس کے بعد طوس کا مرزبان آیا اور اس نے چھالا کھ درہم بڑید دے کر مصالحت کرلی۔ بھراین حازم گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے مرزبان نے دس لا کھ سالانہ پر ادر مرو کے مرزبان نے دوکر وڑ دس لا کھ درہم پر صلح کرلی۔ پھراین عامر نے حاتم بن تعمان بابلی کے بعد احف بن تعمین کو طخار ستان کی طرف روانہ کیا۔ اثناء راہ بھر و من کو کہ دراہ گیر دنے تین کروڑ درہم پر صلح کی درخواست پیش کی۔ احف نے بیشر طولگائی ہمارے زمانہ تیا م تک دار الجبر دبین کوئی مسلمان جاکرا ذان دبتارہ ہوا وصلو قادا کرتا ہے۔ دار الجبر درکے حاکم بیشر طولگائی ہمارے زمانہ تیا م تک دار الجبر دبین کوئی مسلمان جاکرا وہ مقابلے پر آئے کا گوائی ہوئی احف نے ان کو تکست میشر طولگائی ہمار کرایا۔ اس کے بعد احف مرد اگروڈ پر پنچے۔ اہل مرد الروڈ مقابلے پر آئے کا گوائی ہوئی احف سے بتوسل با ذان صلح کی درخواست کی۔ چھالا کھ سالانہ پر مصالحت کر گی گی۔ اس کے بعد اہل جو جان طالغان اور فاریاب نے بھے ہوکر احف کا مقابلہ درخواست کی۔ چھالا کھ سالانہ پر مصالحت کر گی گی۔ اس کے بعد اہل جو بان طالغان اور فاریاب نے جو ہوکر احف کا مقابلہ کر تی بازان میں جا چھپ تھے۔ اقرع نے جو جان کو بردور تی اور فیل کی دور تی تھے۔ اقرع نے جو جان کو بردور تی اور فیل کے تو قب میں روانہ کیا۔ وہ لوگ میدان جنگ سے بھاگ کر جرجان میں جا چھپ تھے۔ اقرع نے جرجان کو بردور تی اور فیل نے بی کو فات نے بین احراز فیل کے بعد وہ لوگ میدان جنگ سے بھاگ کر جرجان میں جا جھپ تھے۔ اقرع نے جرجان کو بردور تی اور فیل نے بین احراز فیل کے بعد وہ لوگ میدان جنگ سے بھاگ کر جرجان میں جانے دو فیل کی بین دور فیل کو بردور تی اور فیل کی ہوئی کو کر بین احراز فیل کی ہوئی کے کردور تی کو کر کیا ہے۔

بلخ پر فوق کشی : اس کے بعداحف نے بلخ پر فوج کشی کی۔ پیطارستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ اہل بلخ نے چارلا کھا ور بعض کہتے ہیں کہ سات لاکھ پر مصالحت کر لی۔ احف نے بلخ پر اسید بن المنشمر کومقرر کیا اور خودخوارزم کی طرف بڑھے۔ چونکہ اہل خوارزم نے دریائے جیمون کا بل قوڑ ڈ الا اور کشتیاں ہٹادی تھیں اس وجہ سے احف مجبور ہوکر بلخ واپس آئے۔ اسید نے صلح اقرراکے مطابق مال جمع کردکھا تھا جس کی اطلاع بذریعہ خطابین عامرکودی گئی۔

مقابلہ کیا۔ رہے نے پہلی ہی لڑائی میں ان کو شکست دے کرنا شروذ ہشر واذکو فیج کر کے زرج کو گھیر لیا۔ اہل زرج نے بہت بڑے اہتمام سے مقابلہ کیا۔ بالا خرمسلمانوں نے ان کو بھی شکست دے کر پیچے ہٹایا۔ مرز بان زرج نے نے سلح کی ورخواست کی اور سلح کی گفتگو کرنے کے لئے اپنی امان حاصل کر کے حاضر ہوا۔ رہتے نے مقولین میں سے ایک کی لاش پر بیٹے کردو ہری لاش پر کیے دو اور ساتھیوں نے بھی کیا مرز بان زرخ پر ربگ و کیے کردعب بین آگیا۔ ایک ہزار جام طلائی جن کو ایک ہزاد لونڈیاں لئے ہوئے تھیں بیٹی کر کے مصالحت کر لی۔ اسلامی شکر اگلے دن وادی سنار کی طرف روانہ ہوا اثناء داہ میں وہ قریبہ ملا جہاں رہتم پہلوان اپنا گھوڑ ابا ندھتا تھا۔ اہل قریبے نے تعرض کیا لڑائی ہوئی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فی عالیت فرمائی۔ پھررہ تے لوٹ کر ذری نے میں آئے اور ایک برس کے قیام کے بعد ایک شخص کو اپنا نا ئب مقرد کر کے ابن عامر کے باس چلے گئے جس کو اہل ذری نے نکال دیا اور خراج مقردہ نہ دیا تھا۔ رکھے ڈیڑھ ہرس تک عامل رہے اس اثناء میں جا یس بیا سے جلے گئے جس کو اہل ذری نے نکال دیا اور خراج مقردہ نہ دیا تھا۔ رکھے ڈیڑھ ہرس تک عامل رہے اس اثناء میں جا یہ ہوئی کو دیکھوں کو تا تا ہوں کو تا ہوں کو کا تب تھے۔

زرخی اور جبل زورگی تغییر: اس کے بعد ابن عام نے بحثان بر عبد الرحن بن سمرہ کومقرد کر کے دوانہ کیا۔ اہل ڈرنی فی فویل محاصرے کے بعد مجبور ہو کر دولا کھ درہم اور دولا کھ لونڈیاں دے کر مصالحت کر لی۔ عبد الرحمٰن نے آ ہت آ ہت آ ہت زرخی اور کش سے دادین اطراف رفع تک پر کہیں بر در تی اور کہیں برصلی دامان قبضہ کر لیا۔ خاص شہر دادین میں پہنچ کر جبل زور میں کفار کا محاصرہ کیا کفار نے تنگ ہو کرصلے کی درخواست کی عبد الرحمٰن نے مصالحت کرلی۔ خاص شہر دادین میں بی جب کے دور ایک بت کا نام تھا جس کا جسم سونے اور آئیس یا قوت کی تھیں عبد الرحمٰن نے آئیس نال لیں اور ہاتھ کا نے کرمز بان سے ناطب ہو کر بولے ''جھے کو اس سونے چاندی اور جو اہر ات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ قصان پہنچا سکا کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تو لے لیمن نے یہ فوٹ میں اس لئے کیا ہے کہ بھے پر بیا مرفطا ہر ہو جانے کہ بید نقصان پہنچا سکا ہواور نہ نقعان پہنچا سکا

كا بل وزابلتان كى فتح اسمم سے فارغ بورعبدالحن نے بلادِغزنى يرچر هائى كى - كابل فرابلتان بالح والمان

ل جنگ کابل میں اسلای کشکر کے افر اعلی عبد الرحمٰن بن سمرہ تھے۔مقدمۃ انجیش عباہ بن الحصین کی ماتحق میں تھا۔ مدتوں مجامزہ کے ہوئے منجنیقوں سے سنگ باری کرتے رہے۔ کین کابل کی طرح فتح نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ کشرت سنگ باری ہے ایک بہت بڑا راستہ ہوگیا عباہ بن الحصین رات بھر الرح رہے وقت اہل شہر ہاتھوں کا جھنڈ لئے ہوئے بقصد مقابلہ نکلے۔ عبداللہ بن حازم سنمی نے مردانہ وار بڑھ کر ہاتھی پر مملد کیا۔ ہاتھی نے ان کوا پی سوتہ میں لے لیا عبداللہ بن حازم نے انجیز کا نورہ بلند کیا جس گوعہا کری فیل سواروں نے میزہ چا دیا۔ عبداللہ بن حازم نے وار خالی دیا سوار نیچ آرہے۔ عبداللہ بن حازم نے تکبیز کا نورہ بلند کیا جس گوعہا کر اسلامی نے من کر دہرا دیا۔ فریق کا مقابلہ نہیں کر کتا ہوا شہر میں داخل ہوگیا۔ ابو محف کہتا کا اللہ عبن الی چال پڑگئی۔ بدوائی کے عبار کا ہے کہ ایک شخص ہزار آروی کا مقابلہ نہیں کرسکا لیکن میں نے ویکھا کہ عباد بن الحضین الی تعبد کی عباد کیا۔ عباد کیا۔ عباد کیا۔ عباد کیا۔ عباد کیا۔ عباد کیا تعباد کیا۔ عباد کا معباد کیا کہ کہتے ہیں کہ میں الیے جا گئی کرنے کہتے ہیں کہ میں الیے جا کہ کہتے ہیں کہ میں الیے تعباد کیا۔ عباد کیا مقابلہ نہیں کرسکا لیکن میں نے ویکھا کہ عباد بن الحضین الیے تعباد کرنے کیا ہوگیا موری کہتے ہیں کہ میں الی کابل نے بدعہدی کی عبد الرحمٰن الی کہتے ہیں دور کے کہتے ہیں کیا۔ عباد کرنے کیا تھا میں الی کابل نے بدعہدی کی عبد الرحمٰن کا دون رہز لڑائی کے بعدر نج بھی فتح کر کے زابلہ تان کی طرف سے اور اس کو بھی لؤ کر فتح کر لیا۔ اس آنا ویص الی کابل نے بدعہدی کی عبد الرحمٰن نے کہتے کی رہ کران کو پھر ذر کرکیا۔

فتح ہو گئے۔ پھر ( زرنج واپس ہوئے ) اور وہیں تھرے رہے یہاں تک کہ امیر المومنین عثانؓ کی خلافت میں تزلزل پیدا ہوا۔ انہیں دنوں عبدالرحمٰن زرنج پرعمیر بن احرکوا بنانا ئب بنا کر مدینه منور ہ چلے گئے۔ عبدالرحمٰن کے واپس ہوتے ہی اہل زرنج نے عبد شکنی کی اور عمیر بن احرکوشہرسے تکال دیا۔

ابن عامر کی جج کے لئے روانگی : چونکہ ابن عامر کے ہاتھوں فارس خراسان کر مان اور جستان وغیرہ کی فتح کی تنہیں ہو گئی ۔ اس وجہ ہے لوگوں نے کہا جس قد رافتو حات تنہارے زور بازو سے ظہور میں آئے اس قد راور کی کوفتح تھیب نہیں ہوئی ' ۔ ابن عامر نے جواب دیا' بے شک اللہ کاشگر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز بندے کے ہاتھ سے اس قد رشہروں کوفتح کیا میں اس شکر نے میں اس مقام سے عمرہ کا احرام با غدھ کر روانہ ہوں گا' ۔ چنا نچر خراسان پر قیس بن اہشیم کو مامور کر کے میں اس شکر نے میں اس مقام سے عمرہ کا احرام با غدھ کر روانہ ہوں گا' ۔ چنا نچر خراسان پر قیس بن اہشیم کو مامور کر کے میں اپنور سے احرام باغدھ کر امیر المونین عثمان کے باس آئے اور جج کیا ۔ قیس بن اہشیم روانگی کے بعد ابن عامر طخارستان کی طرف کے اور اس کے شہروں کو بلاکی روک ٹوک کے اپنے قبضے میں کر لیا ۔ البتہ بخارہ والوں نے مقابلہ کیا ۔ لڑائی ہوئی قیس نے بر ورشخ اس کو بھی فتح کر لیا ۔

ولید بن عقبہ کا مقد مہ: امیرالمومنین عثان نے اپنے ابتداء زمانہ ظافت میں ولید بن عقبہ کو بی تغلب اور جزیرے کی عومت ہے تبدیل کر کے کوفہ کی گورزی دی تھی اورائ زمانہ میں ابوز بیدشا عربھی مع اپنے اعزوا قارب بوتغلب سے قط تعلق کر کے ولید کے ساتھ کوفہ چلا آیا تھا۔ ابوز بیدعیسائی ند بہ کا پابند تھا آئیں کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ ائیس کے ساتھ رہالیکن باوجود مسلمان ہونے کے شراب خوری کی عادت نہ گئے۔ بعض عوام الناس اس کی صحبت کی وجہ سے ولید پر بھی شراب خوری کا ازام لگاتے ہیں۔ اس اثناء میں تقبیلہ از د کے چندنو جوانوں نے خزاعہ کے ایک شخص کورات کے وقت اس کے گھر میں عداوت تو تس کر ڈالا۔ ابوشریخ خزای نے موقع کی شہادت دی۔ ولید نے قاتلوں کو دارالا مارت کے درواز سے پر مزائے موت دی۔ اس واقعہ سے براونفسانیت قاتلوں کے ورثاء ولید سے عداوت رکھنے گلے اور بیلوگ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جوولید کوشراب خوری سے مہتم کرتے تھے۔ ایک روز ولید کے خالفین جمع ہو کر ابن مسعود کے پاس گلے اور ان سے اس واقعہ کو بیان کیا ہن مسعود نے کہا '' بم اس شخص کی عیب جو تی نہیں کرتے جو بم سے جھپ کرکوئی کام کرتا ہے''۔ ولید کواس گفتگو پر غصد آگیا۔ ابن مسعود نے کہا '' بھی ولید کے اس جو بی بھی ہو گئے۔

چندونوں کے بعد انہیں اوگوں میں سے ایک فخص نے اس شاعر کو مار ڈالا جس کو ولید لے آئے تھے ابن مسعود سے
استفتا کیا گیا ابن مسعود نے قاتل کے آل کا فتو کی دیا۔ ولید نے قاتل کو قید خانہ میں ڈال دیا چند دنوں کے بعد رہا کر دیا۔ اس
واقعہ سے ولید کے خالفوں کو موقع ٹل گیا۔ مدینہ منورہ میں امیر المونین عثان کی خدمت میں حاضر ہوکر ولید کی شکایت کی اور
شراب خواری کا الزام لگایا۔ امیر المونین عثان نے ولید کو جواب دہی کی غرض سے دربار خلافت طلب کیا۔ شکایت کرنے
والوں سے دریافت گیا '' کیا تم نے ولید کو شراب چیتے ہوئے دیکھا ہے؟'' جواب ملائمیں ۔ لیکن ہم نے اس کو شراب کی قے
والوں سے دریافت گیا ' کیا تم نے ولید کو شراب کی تا مقد ہے میں ثبوت کا فی پاکر سعید بن العاص کو درے لگانے کا تھم دیا۔ علی ا

بن ابی طالب موجود تھے فرمایا'' چا درا تارکر درے لگاؤ'' بعض کہتے ہیں کے علی ابن ابی طالب نے اپنے لڑ کے حسن گودرے لگانے کا تھکم دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے عذر کیا تو عبداللہ بن جعفر نے درے لگائے جب چالیس درے پر پہنچے تو علی ابن ابی طالب نے کہا بس اب نہ لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے چالیس درے مارنے کا تھم دیا تھا اور عمر اس درے شراب خورکو مارتے تھے اور بیسب سئت ہے لیکن وہ مجھے زیادہ مجبوب ہے۔

وليد نبن عتب كى معزولى اس واقعه كے بعد امير المونين عثان في وليد كوكوفه كى گورزى سے معزول كر كے سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن الميكو ما موركيا سعيد اول كا فرتھا اور حالت كفر بى بيس مرا ابوچ اس كى كنيت تھى ۔ اس كا بيٹا خالد (سعيد ثانى كا چيا) رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاء كا والى مقرر كيا تھا۔ جنگ مرح الصفر بيس شهيد ہوا۔ سعيد ثانى في امير المونين عثان كى گود بيس پر ورش پائى جب شام فتح ہوا تو تعليم كى غرض سے معاويہ كے ساتھ ور با۔

پھرامیرالمومنین عثال نے بلا کرعقد کر دیا۔ ایک زمانہ تک آپ کی خدمت میں رہا۔ قریش کے نامی افراد میں سے تھا۔ سے میں امیرالمومنین عثال نے کوفہ کی گورزی پر مامور کیا۔

عراق کی اطلاک کی فروختگی : سعید کوفہ کو آنے گئے تو اشر ابوشیہ انتظاری جعب بن عبداللہ اور صعب بن جامہ بھی کو فے والیس آئے۔ بیلوگ ولید کے موافق شہادت دینے کو گئے تھے۔ لین بعد کوان کے خالف ہو گئے۔ الغرض سعید نے کوفی کو کو گئے تھے۔ لین بعد کوان کے خالف ہو گئے۔ الغرض سعید نے کوفی کا کوفی کا کوفی کا اس کوفی کا حالت کوفور ہے دیکھ کر امیر المونین عالی کو اطلاع رپورٹ جیجی اٹال کوفہ کا انتظام بالکل نا قابل اطمینان ہے۔ ان کا کارخانہ درہم برہم ہے اہل شرف وسابقین اسلام مغلوب ہو گئے ہیں۔ اہل روادف و تابعہ کا دوروورہ ہے۔ امیر المونین عالی نے جوابا کھا اٹل شرف وسابقین اسلام کو ہر طرح نضیلت دی جائے ان کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے نے ہیں ان کا رہ جو آئے کہا کہ اور کو والے کا مناز ہوئے کا دوروورہ ہے۔ امیر المونین عالی نے جوابا کھا اٹل شرف وسابقین اسلام کو ہر طرح نضیلت دی جائے ان کے بعد جو اور کو گئی اسلام میں داخل ہوئے کہا کہ ہوئے اور وہ مجل یوں بی اور کوگوں ہے خاطب ہو کر کہا '' تم کوگوں کی جورائے ہو ظاہر کرو''۔ اٹل کوفہ اس امر پر راضی نہ ہوئے اور وہ مجل یوں بی مناز میں برخاست ہوگئی۔ سعید نے اس واقعہ کو امیر المونین عان گو مطلع کیا۔ امیر المونین عان نے نصابہ (رضی اللہ عنہ ہم ماروں کو ہو ایس کی تعرب کی امید نہ رکھیں۔ جس کی صلاحیت ان میں تہیں ہو اگر ایس کی تا تم میں ہو اللہ کو جو اس کی میں ہوں کہ فتر تھیاری طرف چلا آر ہا ہے میں مناسب شاد پر یا ہو جائے گا''۔ امیر المونین عان نے نے ہوں اور تمہادے حقوق کو عراق کی طرف تھا کہ دون کی خور کہ کو تو اس کو خور ان کا خور کی کا تعرب کے اس دائے کے مطابق عراق کی جائیدادیں فروخت کر کے خیر کہ اور طاکف میں جائیں اور تاہی کیا۔ کہ کرون نا اسامی کے میں اور بہت سے قبائل کو جوعراق میں ہو وخت کر کے خیر کہ کہ اور طاکف میں جائیں اور بہت سے قبائل کو جوعراق میں جو بور کی خور کی کو ایس کی کیا۔ کی طرف کھر کی کوئوں کے ایس کر کے خیر کی کہ اور طاکف میں جائیں کیا۔ کس کی کوگوں نے ایسان کیا۔ کس کی کرون نا کوئوں کے ایس کیا۔ کس کے ایس کوئوں کے ایسان کیا۔ کس کرون کوئوں کے ایس کر کے خور کیا ہوں کی کوئوں کے ایسان کیا۔ کس کیا تھر کیا گور کی کوئوں کے ایسان کیا۔ کس کرون کوئوں کے ایسان کیا۔ کس کیا تھر کوئوں کی ایسان کیا کوئوں کے ایسان کی کوئوں کے ایسان کیا کوئوں کے ایسان کیا۔ کس کوئوں کیا کی کیا کوئوں کوئوں کے ایسان کی

طبرستان کی فتح ای سے میں سعید بن العاص نے طبرستان پر فوج کشی کی ۔ اس سے پیشتر مسلما نوں میں ہے کسی نے

اس پر حملہ نہیں کیا تھا اور آپ پڑھ آئے ہیں کہ اصبد نے سوید بن مقرن سے زمانہ خلافت فاروق اعظم میں کچھ مال دیے کرصلح کر لی تھی۔ لیکن اس بیان کے مطابق سب کے پہلے سعید بن العاص نے طبرستان کا رخ کیا ان کے ہمراہ اصحاب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک گروتھا۔ ازانجملہ حسن حسین ابن عباس ابن عمر 'ابن عمر و' ابن زہیر حذیفہ بن الیمان (رضی اللہ عنہم اجمعین) تھے۔

المجاہد میں ہے کہ ان موس نے سعید بن العاص اور عبد اللہ کو (جس زمانے میں بہ بھرہ میں سے ) کھاتھا کہ تم میں سے جوقد رت وغلبہ رکھتا ہو خراسان پر آ کر قبضہ کر گئے ۔ چنانچہ ابن عام بھر سے اور سعید کوفہ سے روافہ ہوئے ۔ لیکن ابن عام بھیر سے پہلے بنیٹا پور پہنچ گئے اس وجہ سے سعید نے طبرستان پر فوج کئی کی قوس پنچے ۔ اہل قوس سے حذیفہ نے فتح کے بعد نہا وند کے سلے کر لی تقی سعید نے طبیہ کی مرز بان جر جان نے دولا کھ پر مصالحت کر لی تب سعید نے طبیہ کی طرف فوج کو پر حھایا ۔ طبیہ دریا کے کنار سے سرحد جر جان پر طبرستان کا ایک شہر آ باد تھا۔ اہل طبیہ نے مقابلہ کیا لا ائی کی تو بت کی ۔ سعید نے والی طبیہ پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ کا کر کونل کئی ۔ لیکن کی طویل محاصر ہے کہ بعد اہل کر قلعہ بند ہوگیا ۔ سعید نے محاصرہ کر کیا اور موائل ہوا ہے کہ کہ دیا ۔ یہاں تک کہ طویل محاصر ہے کہ بعد اہل طبیہ نے تامنہ کو فتح کیا ۔ نامنہ شہر نہ تھا بلکہ صحرا تھا اور یہاں ہی ان کے ساتھ محمد بن الحکم بن افی عقبل (جد پوسف بن عمر و ) کا سعید نے نامنہ کو فتح کیا ۔ نامنہ شہر نہ تھا بلکہ صحرا تھا اور یہاں ہی ان کے ساتھ محمد بن الحکم بن افی عقبل (جد پوسف بن عمر و ) کا افتال ہوا۔۔

جرجان کی اطاعت الل جرجان بھی ایک لا کہ بھی دولا کہ بھی تین لا کھ خراج دیتے تھے اورا کثر اوقات خراج بند بھی کر دیتے تھے۔ بعد چند بے خراج دینا بالکل موقوف کے خود سرو باغی ہوئے اس وجہ سے خراسان کا راستہ قومس تک خطرناک ہو گیا۔ قاف فارس سے کرمان اور کرمان سے خراسان کو جانے گئے۔ جیسا کہ قبل فتح قومس تھا۔ یہاں تک کہ قتیبہ بن مسلم خراسان کے والی ہوئے اور انہوں نے بزید بن مہلب کوقومس کے سرکرنے کوروانہ کیا۔ چنانچے مرزبان قومس اوا الل جرجان نے حسب شرا مُطافعہ سعید بن العاص بھرمصالحت کرلی اور انہوں نے بچیرہ دو ہستان کو فتح کرلیا۔

قرآن مجید کی قرات میں اختلاف : ای سے میں مذیفہ جنگ رے ہے باب کی لڑائی پرعبدالرحمٰن بن رہید کی کھک کو گئے۔ سعید بن العاص آ ذربا نجان میں صذیفہ کی آ مہ کے انظار میں کھر سے رہے بہاں تک کے عبدالرحمٰن کی وفات سے بعد حذیفہ والیس آئے جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں حذیفہ نے باب سے والیس ہو کر سعید بن العاص سے بیان کیا کہ میں نے سفر میں مجیب ماجرا دیکھا ہے کہ ایک شہر والے دوسرے شہر والوں سے قرآن کی قرات میں اختلاف کرتے ہیں۔ اہل محص سفر میں مجیب ماجرا دیکھا ہے کہ ایک شہر والوں کے زیادہ صحیح و تجوید سے پڑھے ہیں ہم نے قرآن کی تعلیم مقداد سے حاصل کے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم متعداد سے حاصل کی ہے۔ اہل دمش کا دعوی ہے۔ اہل بھرہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم ابن مسعود سے پائی ہے۔ ہماری قرآت زیادہ صحیح ہے۔ میرے زد دیک قرآن مجیدا کے درنداگر یہی صالت قائم رہی تو سخت قرآت دیا جائے ورنداگر یہی صالت قائم رہی تو سخت

اختلاف واقع ہوجائے گا۔ صحابہ اور تابعین نے جوائل وقت وہاں موجود تصح دیفہ کی اس رائے ہے اتفاق کیالیکن ابن مسعود کے مقلدوں نے اختلاف کیا۔ نزاع براھی تو ابن مسعود تختی سے پیش آئے۔ سعید نے درثتی سے جواب دیا سارا جلسہ درہم برہم ہوگیا۔

عہد صد لیتی میں قرآن مجید کی کتا ہی صورت : حذیفہ اس مجلس سے نکل کرسید ہے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ امیر المومنین عثان کی خدمت میں حاضر ہوکرکل واقعہ عرض کیا۔ امیر المومنین عثان ٹے نصحاب سے مشورہ کیا (صحابہ رضی الله عنہم ) نے حذیفہ کی رائے پندکی۔ امیر المومنین عثان ٹے ام المومنین حضرت حفصہ ٹسے وہ قرآن منگوا بھیجا جوز مانہ خلافت ابو بکر صد این میں جمع اور مرتب کیا گیا تھا۔ زمانہ خلافت ابو بکر صد کی کا الله علی ہوری تھی۔ اس جنگ میں ایک ون میں کئی حفاظ صحابہ شہید ہوگئے تھے۔ اس وقت تک قرآن صرف صحابہ کے سینہ ہو گئے تھے۔ اس وقت تک قرآن صرف صحابہ کے سینہ ہو گئے تھے۔ اس وقت تک قرآن صرف صحابہ کے سینہ ہو کہ حفاظ کے فتا ہونے سے قرآن مجید فتا ہوجائے۔ صدیق اکبر قرآن کی کہ میں ایک موروں کے سینہ ہو گئے تھے۔ اس وقت تک قرآبی کی کروسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نہیں کیا ہیں کیے کروں' در کیا تو جو اس اور کیا ور در کیا تو حضرت ابو بکر ٹے اور قرائی کی در ایک کے فاروق اعظم کی رائے سے متحق ہو گئے اور زید بن اس امر پر غور کیا تو حضرت ابو بکر ٹے اپنی پہلی رائے سے رجوع کرکے فاروق اعظم کی رائے سے متحق ہو گئے اور زید بن طابت کو اس خدمت پر مامور کیا۔ چنانچے ڈیدین عابت نے کاغذ کے پرزوں' ور خدت کے تنوں چھالوں اور لوگوں کے سینوں طابت کو اس خدمت پر مامور کیا۔ چنانچے ڈیدین عابت نے کاغذ کے پرزوں' ور خدت کے تنوں چھالوں اور لوگوں کے سینوں طابت کو اس خدمت پر مامور کیا۔ چنانچے ڈیدین عابت نے کاغذ کے پرزوں' ور خدت کے تنوں چھالوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کر کے بصورت موجودہ کتابی صورت میں مرتب کیا۔

مصحف صدیقی کی اشاعت: اس زمانہ سے یہ مصف کریم صدیق اکر پڑے پاس رہا۔ پھر فاروق اعظم کے قبضے میں ایا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو ام المومنین حضرت هفسہ نے لیا۔ حضرت ذوالنورین کے عہد خلافت میں واقعہ نذکورہ پیش آیا تو جناب موصوف نے اس قرآن کوام المومنین حضرت هفسہ سے منگوایا اور اس کی نقل پر زید بن فابت عبداللہ بن زبیر سعید بن عاص اور عبدالرحمٰن بن الحرث بن ہشام کو مامور کیا اور یہ ارشاد کیا کہ اگرتم کو کسی لفظ میں اختلاف ہوتو محاورہ قریش سعید بن عاص اور عبدالرحمٰن بن الحرث بن ہشام کو مامور کیا اور یہ ارشاد کیا کہ اگرتم کو کسی لفظ میں اختلاف ہوتو محاورہ قریش کے مطابق لکھنا کیونکہ قرآن مجید کے متعدد سننے کھے۔ امیر المومنین عثمان کے نوان میں بینے تو صابر منی اللہ عنہ میں جو میں جب یہ قرآن پہنچا تو صحابہ رضی اللہ عنہ م بے حدثوث ہوئے کیا عبداللہ بن مسعود نے اس شعود نے اس قود جلاد ہے گئے۔ کو فی میں جب یہ قرآن پہنچا تو صحابہ رضی اللہ عنہم بے حدثوث ہوئے کیان عبداللہ بن مسعود نے اس قرآن کو لینے سے افکار کیا اور ایخ مقلدوں کو این بی قرآن پہنچا تو صحابہ رضی اللہ عنہم بے حدثوث ہوئے کیان عبداللہ بن مسعود نے اس قرآن کو لینے سے افکار کیا اور ایخ مقلدوں کو این بی قرآن کی مقرآن کو لینے سے افکار کیا اور ایخ مقلدوں کو این بی قرآن کی مقرآن کو لینے سے افکار کیا اور این بی تو قرآن کو لینے سے افکار کیا اور این بی تو قرآن کو کیا ہوں کو کیا ہوں کے اس مقود نے اس

يزوكروكا فرار: ابن عامرن بعرب عنك كرفارس كا قصدكيا اوراس كوفتح كرلياريز دكرد وسيع من جورت بعاگ

ے ایک مدت کے بعد جب علی ابن ابی طالب خلیفہ ہوئے اور کوفہ تشریف لائے ۔لوگوں میں مصحف عثان کا رواج دیا تو ایک محض نے مجمع عام میں کھڑے ہوکرامیر المؤمنین عثان ٹر تو آن شریف کی بابت حرف گیری کی امیر علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور ڈائٹ کرفر مایا چپ رہ عثان نے کام بہت اچھا کیا ہے اگر میں اس وقت امیر ہوتا تو میں بھی عثان کی راہ اختیار کرتا۔

کراردشیر خیرہ پہنچا۔ ابن عامر نے اس کے تعاقب میں مجاشع بن مسعود کواور بعض کہتے ہیں کہ ہرم بن حبان یشکری یاعبسی کو رواند کیا۔ وہ کرمان تک تعاقب کرتے چلے گئے۔ یزدگر د گھبرا کرکر مان سے خراسان چلا گیا۔ اثناء داہ میں سیرجان سے چھ سات کوس کے فاصلے پر برف باری ہوئی۔ مجاشع کے کل ہمراہی مارے گئے صرف مجاشع نے کر کشکر اسلام میں آئے۔ یزدگر د نے جب اسلامی فتو حات کے سیلاب کور کتے ہوئے نہ دیکھا تو خراسان سے مروآیا اس کے ہمراہ خرزاد (رشتم کا بھائی) بھی تھا۔ لیکن ماہویہ مرزبان مروکے مشورے سے خرزاد عراق کی طرف لوٹ آیا۔

یز دگر دکافل : بعداس کے یزدگرد نے ترکتان کا ارادہ کیا ماہویہ نے کہا کہ مال واسیاب یہیں چھوڈ جائے۔ یزدگرد نے اس پر توجہ ندگی تب ماہویہ نے بخوف غازیان اسلامی ترکوں سے سازش کر لی اوران کو خفیہ طور سے مرویل بالیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو ترکوں نے اٹھ کر یزدگرد کے ہمراہیوں کو ٹھ کردیا۔ یزدگرد بیادہ پادرہ نے مرغاب کی طرف بھا گا۔ شام کے وقت ایک گاؤں میں بھی چلانے والے کے گھر میں چھپ رہا۔ ون جھر کا تھا مائدہ تھا لینتے ہی سوگیا۔ پھی چلانے والے نے اس کی درق برق بوٹناک دیکھر قتل کر کے دریا میں ڈال دیا۔ بھش کہتے ہیں کہ ماہویہ نے ترکون سے مازش نہیں کی تھی بلکہ جب اس کے ہمراہیوں اورا ہل مروسے ان بن ہوگی اور باہم الزائی شروع ہوگی تو یزدگرد بھاگ کرایک پھی چلانے والے کے مکان میں پناہ گڑیں ہوا اور اس نے اس کو مارکر دریا میں ڈال دیا۔ اہل مروکواس کی خبرلگ گئ تلاش کرتے ہوئے بھی چلانے والے کے مکان پر آئے اوراس کو گرفتار کرکے تشدد کرنے گئ چکی چلانے والے نے والے نے بردگرد کے تشکہ کرایا اور یزدگرد کی لاش کو دریا سے نگال کر تیں ہوگی کا اعتراف کرلیا۔ تب ان لوگوں نے اس کو اور اس کے اہل وعیال کو تش کر ڈالا اور یزدگرد کی لاش کو دریا سے نگال کر تابوت میں رکھ کراصطور لائے اورفاری (دخنہ ) میں جو وہاں پر تھا دفن کردیا۔

یز دگرد بھاگی کراصفہان پہنچا۔ اصفہان میں ایک رئیس نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ یردگرد کے دربان نے اس کو یردگرد بھاگی کراصفہان پہنچا۔ اصفہان میں ایک رئیس نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ یردگرد کے دربان نے اس کو جھڑک دیا۔ رئیس نے اس کو پکڑ کرخوب مارا' دربان روتا ہوا پردگرد کے پاس آیا' پردگرد کو بیام نا گوادگر را۔ اصفہان سے جھڑک دیا۔ ویل ایل طبرستان نے حاضر ہوکرگز ارش کی'' میرا ملک موجود ہے آپ شوق سے حکم انی اور جہاں بانی سے بچئے'' یردگرد کے خات کے متحان کی طرف چاک کر اور کا کہ اور وہاں بانی کے بچئے'' یردگرد کے نامی کے متحان کی طرف چل کھڑ اجوا اور وہاں سے ایک بڑار سواروں کے ہمراہ مرد پہنچا۔ یعض کہتے بین کہ چار برس تک فارس میں تشہرار ہا پھر وہاں سے نکل کر کرمان آیا۔ دو برس تک وہاں تھمرا دہا کرمان کے دہقان سے پچھ روپی طلب کیا جب اس نے ویے سے انکار کیا اور اپنے ملک سے نکال دیا تو بحتان چلا آیا اور پانچ برس وہاں تشہرار ہا بعدہ خراسان آیا۔ خراسان آیا۔ دور مرک کرد نے ملک کے نکار کی دوانہ ہوا۔ اس سفر میں فرن خراسان آیا۔ دور ملکت فارس کے دہقانوں کے لاکر کیا اور اپنے میں ہونے سے زاداور مملکت فارس کے دہقانوں کے لاکر کی اور دکی رکاب میں تھے۔ یزدگرد نے ملوک چین' فرغانہ خر' راور کا مل سے ذروالور مملکت فارس کے دہقانوں کے لاکر کی ہوئے۔ مرو کے مرزبان کے لاکر کے نے یزدگرد کو مروجیں داخل ہونے سے درطلب کی۔ کوچ و قیام کرتا ہوا مرو کے قریب پہنچا۔ مرو کے مرزبان کے لاکر کے نے یزدگرد کومروجیں داخل ہونے سے درطلب کی۔ کوچ و قیام کرتا ہوا مروک قریب پہنچا۔ مروکے مرزبان کے لاکر کے نے یزدگرد کومروجیں داخل ہونے سے دین دولئر کی درکومروجیں داخل ہونے سے درسان کے لاکر کے نے یزدگرد کومروجیں داخل ہونے سے درسان کے درسان کے درسان کی درسان کے درسان کے درسان کے درسان کو کر درسان کو دورنے درسان کے درسان کے درسان کی درسان کی درسان کر درسان کے درسان کی درسان کی درسان کو درسان کے درسان کے درسان کی درسان کے درسان کے درسان کے درسان کی درسان کے درسان کی درسان کی درسان کی درسان کیا کو جو تیان کو درسان کی درسان کی درسان کی درسان کو درسان کی درسان کی درسان کو درسان کی درسان کی درسان کی درسان کو درسان کی درسان کو درسان کی درسان

یز وگر و کے سلسلے بیس مز بدروایا سے بعض مورخ کہتے ہیں کہ یز دگر دنے مروکی حکومت ماہویہ ہیں کہ ایر درادہ کو دینے کا قصد کیا تھا۔ اتفاق ہی کہ ماہویہ مرز بان مرداس سے مطلع ہوگیا۔ نیزک طرخان کو ایک بزار درہم ایومیہ پر درگر دیے تقل اور مسلمانوں سے مصالحت کرنے پر متعین گیا۔ نیزک طرخان نے یز دگر دکولکھا بچھ کو تم سے عرب کی بابت پکھ با تقس کر فی ہیں تم بچھ سے تن تنہا لشکر وفرخ زاد سے علیمہ ہوکر طنے کوآ دُریز دگر دنے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا فرخ زاد نے تن تنہا سلنے سے روکا۔ یز دگر دنے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا فرخ زاد سے استقبال کرک نے بات تنہا ملئے سے روکا۔ یز دگر دنے کھونیا کی نیزک کے باس چلا گیا نیزک کے باس چلا گیا نیزک بظاہر کمال عزت سے استقبال کرک اپنے لئکر عیں لے گیا۔ اثناء کلام میں یز دگر دسے کہا کہا گیا تیزک کے باس چلا گیا نیزک افرار یز دگر دوار خالی دے کر بھا گااور سے لئکر عیں لے گیا۔ اثناء کلام میں یز دگر دسے کہا کہا گرا گی سے جرابیاہ کر دوتو میں تمہاری پوری مد دکروں۔ یز دگر درکر در کے سر پرایک گرز مارا۔ یز دگر دوار خالی دے کہا نا بیش کیا۔ مین کر برہم ہوااور لیش میں آ کرگا کی دے بیشا۔ نیزک نے بز دگر درکے سر پرایک گرز مارا۔ یز دگر دوار خالی دیا بیش کیا۔ یز دگر دونے کھانا نیس گھا تین کی اس دوز تک بے آب و دانا پڑا رہا' جو تھے روز چکی دالے نے خالی ہوں کو بھیجا کہاس کو با جا بجایا تو در یا جب کے کھانا نیس گھا تا ہوں'' چکی چلانے والے کے گر پر چندا دمیوں کو بھیجا کہاس کو مار کر در دیا میں در یا میں ڈال دیں۔ چکی چلانے والے نے در کرد کو بیچان لیا۔ چنا نے ہا س جو بھی تھادہ لے لیا اور اس کا گلا گھونٹ کر دریا ہیں جو بھی تھادہ لے لیا اور اس کا گلا گھونٹ کر دریا ہیں جا دریا ہے۔ تھا کہ کہتوں کو بیچان لیا۔ چنا نے ہا س جو بھی تھادہ لے لیا اور اس کا گلا گھونٹ کر دریا ہیں خوال دیا۔ سے تھا کہ کو خوال کر دریا ہیں خوال دیا۔ استعف مردنے دریا سے زکال کرتا ہوت میں کہ کر دریا۔ دریا ہیں

بعض مورخ کہتے ہیں کہ یز دگر دعرب کے پہنچ سے پہلے کر مان سے مروکی طرف روانہ ہوا تھا اور چار ہزار کی جمعیت سے طبین وقو ہتان کی طرف بڑھا تھا۔ مروکے پہنچ سے پیشتر دوسپہ سالا رفارس کے مطے جوآپی میں ایک دوسر سے کے تخالف تھے۔ ایک نے یز دگر دسے دوسر سے کی شکایت کی یز دگر داس سے دم پئی میں آگیا اور دوسر سے آئل کی فکر میں ہوا۔ انقاق سے بی خبراس کو پہنچ گئی۔ اس نے یز دگر دکی عداوت پر کمر ہا ندھ کی۔ یز دگر دکو جب یہ معلوم ہوا کہ تو بخو ف جان ہوا گہر وہ جا چھیا۔ چکی چلانے والے نے اس سے چار درہ ہم مطلب کئے۔ یز دگر د نے کہا" میرے پاس رو پید پیر نہیں ہے گئی سے چیری پہنی کے لئی ہوانے والے نے اس سے چار درہ ہم طلب کئے۔ یز دگر د نے کہا" میرے پاس رو پید پیر نہیں ہے گئی سے میری پئی لے لئی ہوائے والے نے کہا" میرے والے اور اس کے مقام کی لباس سے اسے جموعا سمجھ کر مار ڈالا اور درہ ہم کی ضرورت ہے اور تم بھے پئی دیتے ہو"۔ چکی چلانے والے نے اس کے ظام ری لباس سے اسے جموعا سمجھ کی مار ڈالا اور درہ ہم کی ضرورت ہے اور تم بھے پئی دیتے ہو"۔ چکی چلانے والے نے اس کے ظام ری لباس سے اسے جموعا سمجھ کی مار ڈالا اور درہ ہی کہ بی با ندھ کر دریا میں ڈال دیا۔ عیسائیان مرونے یہ من کرایک جلسہ کیا اور اس کے حقوق سابقہ کے لحاظ سے دریاسے ذکال کرتا ہوت میں رکھ کرتاؤس (دخنہ) میں وفن کردیا۔

سماسانی حکومت کا خاتمہ : یز دگر دی حکومت بیں برس ری۔ از انجملہ سولہ برس عرب کی لڑائیوں میں مصروف رہا۔ ملوک ساسانیہ کی حکومت کا سلسلہ اس کے مرنے سے منقطع ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قتیمہ نے فتح صغد کے وقت دوعورتیں گرفتار کی تھیں جومخدج بن یز دگر دکی اولا دیتے تھیں مخدج کی ماں سے یز دگر دئے زمانہ قیام مرومیں تعلق قائم کرلیا تھا۔ پس اس کیطن سے بعد موت یز دگر د ذاہب الثق پیدا ہوا۔ چونکہ قل کے بعد یز دگر دپیدا ہوا تھا اسی وجہ سے مخدج کے نام سے موسوم ہوا۔ پھراس کی اولا دخراسان میں پیدا ہوئی۔ قتیبہ نے ان دونوں عورتوں کو چواس کی نسل سے تھیں تجاج کے پاس بھیجا اور جاج نے دونوں یا ان میں سے ایک کو دلید کے پاس بھیج دیا جس کیطن سے یز بدناقص بن ولید بیدا ہوا۔

ترکول کی پورش: ترک اورخزر کا بیاعقاد تھا کہ مسلمانوں کو کی شخص نہیں مارسکما اور بیاعقاداس وجہ سے بیدا ہوا تھا کہ
اس سے پیشتر جن لڑا ئیوں میں مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہوا تھا۔ ان میں مسلمانوں میں سے ایک شخص بھی معر کہ جنگ میں نہیں مارا گیا تھا۔ ترکوں میں اس کی ہابت مشورہ ہوا اور بہ خیال تجربہ کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھے اتفاق سے بہتہ بیران کی کارگر ہوئی دوایک مسلمان اس محکت عملی سے مارے گئے۔ ترکول کو اس سے ایک جوش پیدا ہو گیا گئ ہوئی قوت بھرعود کرآئی۔ مسلمانوں کے مقابلے ومقابلے ومقابلے پرجری ہو گئے ان دنوں عبدالرحن بن ربعہ جددود دار مینیہ پر باب تک حکمرانی کر رہا تھا اس نے اپنی طرف سے بہ منظوری دارالخلافت سراقہ بن عمر وکومقرر کیا تھا۔ بلاخز رپر بیا کشرفونی ششی کرتے ہے چنا نچے زمانہ خلافت عثان بن عفان سے بہنے میں ہی حسب دستور سابق بلنجر پرچڑ ھائی کی۔ امیر الموشین عثان نے ان کو اس فوج کشی سے روکا گئی میں بڑھتے چلے واپس نہ ہوئے۔ ترکوں تیں واقعہ گزشتہ سے گونہ دلیری پیدا ہوگئی تھی۔ نہا بیت تیزی اورختی سے لڑائی شروع ہوئی عبدالرحن بن ربعیہ شہید ہوگئے جیسا کہ تا تحدہ دیان کیا جائے گا۔

کو فیوں اور شامیوں میں تکرار: شہادت کے بعد عبدالرحلٰ بن رہید کے اسلامی لشکر دوگر وہوں پر مقتسم ہوگیا۔ ایک گروہ باب کی جانب گیا۔ اثناء راہ میں سلمان بن رہید پر ملاقات ہوگئی جس کی وجہ سے بین جی گیا ان کو سعید بن العاص نے حسب الحکم امیر المومنین عثان گو فہ سے مسلمانوں کی ایداد پر روانہ کیا تھا دوسر کے گروہ نے جیلان وجر جان کا راستہ اختیار کیا اس گروہ میں سلمان فارس اور ابو ہر برہ بھی تھے۔ اس کے بعد سعید بن العاص نے سلمان بن رہید کو بجائے اس کے بھائی کے باب کا والی مقرر کیا اور ان کے ہمراہ ایک لئکر اہل کو فہ کا روانہ کیا۔ جس کے سر دار حذیفہ بن الیمان تھے۔ ان کی کمک پر امیر المومنین عثمان شرکیا اور ان کے ہمراہ ایک لئکر اہل کو فہ کا روانہ کیا۔ جس کے سر دار حذیفہ بن الیمان تھے۔ ان کی کمک پر امیر المومنین عثمان شرکیا ہوئے کو فیوں اور شامیوں میں جھڑا ہوگیا۔ صبیب بن سلمان کی امار سے سے افکار کیا گیا۔ یہ پہلی جس وقت یہ دونوں لئکر کوفہ وشام میں واقع ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد حذیفہ متواتر تین لڑا کیاں لڑے۔ آخری لڑائی زمانہ شہادت خالفت تھی جو لئکر کوفہ وشام میں واقع ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد حذیفہ متواتر تین لڑا کیاں لڑے۔ آخری لڑائی زمانہ شہادت امیر المومنین عثمان میں ہوئی۔

قاران کاخروج: الله کے ترمین خراسان پرترکوں نے پھر پورش کی۔اٹل بادئیں ہرات اور قوہتان نے ان کا ساتھ دیا۔ چالیس بزار کی جعیت سے قاران بادشاہ ترک خراسان کی طرف بوھا۔خراسان میں ان دنوں قیس بن الہشم سلمی عبدہ گورزی پر تھے ان کوابن عامر نے اس زمانہ میں مقرر کیا تھا جب کہ وہ جج کو چار ہے تھے۔ان کے ہمراہ قیس کے بچازاد بھائی عبداللہ بن حازم بھی تھے۔انہوں نے ابن عامر سے درخواست کی کہ ''جھے کو پہلے دو کہ جب خراسان سے قیس علیمہ وہ وں تو میں اس کا گورز ہوں''۔ ابن عامر نے اس کی درخواست کے مطابق میے عبد نامہ لکھ دیا۔ اس جب ترکی فوجیں اطراف

خراسان میں آگئیں تو قیس نے عبداللہ بن عازم سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب دیا ''میر سے نزد کی آپ خراسان سے سبک دوش ہو کر چلے جائے کیونکہ میں اس کا امیر ہوں''۔ابن عامر نے اس کی امارت کی سند مجھے عطا کی ہے''۔عبداللہ بن عازم نے یہ کہ کرابن عامر کا لکھا ہوا پروانہ دکھایا۔ قیس خاموش ہو کر ابن عامر کے پاس چلے آئے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عازم نے مشورہ دیا تھا کہ ترکوں کا لشکر زیادہ ہے اور ہم لوگ تھوڑے ہیں بہتر ہوگا کہ تم خودا بن عامر کے پاس پیزض استعداد چلے آئے۔ جب قیس روانہ ہوئے تو عبداللہ بن عازم نے اپنی سند دکھلائی جس میں لگھا تھا کہ بحالت غیرموجودگ قیس عبداللہ بن عازم امیر خراسان سمجھے جائیں۔

قاران کی شکست و خاتمہ :عبداللہ بن حازم نے چار ہزار نوخ کے کرترکوں کا مقابلہ کیا۔ جب دونوں لشکروں کی ایک کھے میدان میں نہ بھیڑ ہوئی تو عبداللہ بن حازم نے کچھ سوچتے ہوئے آ دمیوں کا ایک سریہ مرتب کر کے ترکوں نے چاروں طرف وقت حملہ کا اداد کیا اور بقیہ لشکر کو تکم دیا کہ نیزوں پر گیڑا لپیٹ کرتیل سے ترکر کے روثن کر لیں۔ ترکوں نے چاروں طرف متعلیں روثن دیکھ کر ہمت ہاردی۔ ابن حازم نے ان کو ہر طرف سے گھر کر لڑائی شروع کر دی۔ قاران ہا وشاہ ترک مارا گیا۔ متعلیں روثن دیکھ کر ہمت ہاردی۔ ابن حازم نے ان کو ہر طرف سے گھر کر لڑائی شروع کر دی۔ قاران ہاروں کو قبل وقید کیا۔ فتح یا بی فرجین میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ عساکر اسلامی نے تعاقب کیا۔ میشتان حازم کو بحال رفحا کے بعد ابن حازم نے ابن عامر کے پاس مرثر دہ فتح بھیجا۔ ابن عامر خوش ہو گئے اور خراسان کی تکومت پر ابن حازم کو بحال رفحا کیا تک کہ دافتہ جمل پیش آیا۔ اس زمانہ میں ابن حازم بھر ہوگا تے اور اہل بھر ہ ابن حازم کی لڑائی کے بعد بلا وخراسان میں اپنے مخالفوں سے برابر جنگ وجدال کرتے رہے اور بغاوت کے فروکر نے کو اپنا نم بی شعار سیجھے رہے۔

## 

## فتنهاور بغاوت

سالقین او لین اور متاخرین مسلمان جس وقت الله جل شاند نے مسلمان وکائل فتح عنایت فرمائی اور ملت اسلامیہ کے قبضہ میں اکثر ممالک آگے۔ اس وقت اہل عرب نے ان لوگوں میں جو بھرہ کوفہ شام اور مصر میں رہتے تھے بود وہاش اختیار کرئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شرف صحبت سے متاز اور ان کے پورے پورے مقلد اور مسلمانوں کے بادی مہاجرین انصار قریش اور اہل تجاز تھے۔ یہی لوگ اس دولت عظمی سے سرفراز ہوئے تھے۔ یاتی عرب بنی بکر بن وائل عبد القیس کر بید از دکترہ تمیم اور قضاعہ وغیرہ اس عرث وشرف سے متاز ندیجے ان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مقدس صحبت نصیب بھی ہوئی تھی تو نہایت مختر کرفتو عات میں انہیں کا زیادہ حصہ تاری وجہ سے وہ این کوس ابھی صحبت نصیب بھی ہوئی تھی تو نہایت مختر کرفتو عات میں انہیں کا زیادہ حصہ تاری وجہ سے وہ این کوس ابھی صحبت نصیب بھی ہوئی تھی تھے۔

صحابہ کیارکی پرتری کا احساس: عام انشکر شی کے زمانے میں آئیں اس کا چنداں احساس نہ ہوا۔ لیکن فتو حات وکا میا بی حاصل ہونے کے بعد جب مسلحتاً سلسلہ فتو حات کورو کنا پڑاتو وہ اس امر کومسوس کر کے کہ ان پر مہا جرین انسار ، قریش اوران کے علاوہ اور قبائل کے لوگ حکومت کر رہے ہیں دل ہی دل میں کشیدہ ہونے لگے۔ اپنے میں امیر المونین عثان گا آخری زمانۂ خلافت آگیا۔ پس ان لوگوں نے زبان طعن و تشنیع والیان مما لک اسلامیہ پر کھول دی۔ امیر المونین عثان کے تعمیل احکام میں سستی کرنے لگے اوران کے انتظامات پر حرف گیری کرنے لگے۔ بھی کسی گورزی تبدیلی کی درخواست کرتے اور بھی کسی عامل کی معزولی کی التجا کرتے خوش ہرطرح سے امیر المونین عثان کی درخواست کرتے اور بھی کسی عامل کی معزولی کی التجا کرتے خوش ہرطرح سے امیر المونین عثان کی درائے کے خالفت پرتل گئے۔

تحقیقاتی کمیشن: ان سرگوشیوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ذوالورین کے متعین کی طرف سے بدد لی پیدا ہوگی۔ گورزان کے صوبہ جات برظلم اور بے جاکارروائیوں کے الزامات قائم ہونے گئے زیادہ زمانہ گزرنے ندیایا تھا کہ مدینہ میں صحابہ کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچ گئیں جس سے وہ لوگ بھی مشکوک ومشتبہ ہوگئے اورا کثر در پردہ اور بھی کی وقت علانیہ امیر الموثین حضرت عثان کے امراء کی معزولیت کی نبیت گفتگو کرنے گئے صحابہ نے حضرت عثان گواس امر پر مجبور کیا کہ مختلف مما لک کے امراء کے یاس آدمیوں کو بھیج کران کے جھی حالات وریافت کرائیں۔ چنانچے جمہ بن سلمہ کوفہ کی طرف اسامہ بن زید بھرہ کی طرف

عبدالله بن عرِّشام کی طرف عمار بن یاسر مصر کی طرف روانہ ہوگئے۔علاوہ ان کے اورلوگ بھی دریافت حال کی غرض سے مختلف شہروں میں بھیجے گئے۔سب نے واپس ہوگر بیان کیا کہ ہم نے نہ تو کوئی کاروائی خلاف شرع اعمال کی دیکھی ہے اور نہ عوام الناس میں کی قتم کا چرچا سنالیکن عمار بن یاسر کوبعض مفسدہ پر دازگر وہ نے اپنی طرف ماکل کرلیا اور بھکھتے عملی اپنا ہم نوا بنالیا۔

حضرت ابوذرگائش مے اور چرد اللہ بن سیان مجملہ ان امور کے جن سے لوگوں کو امیر المونین حضرت عثمان سے خیدگی پیدا ہوئی۔ ابوذرگائش مے اور چرمہ یہ سے زیدہ کی طرف شہر بدر کرنا تھا۔ ابوذر ٹیس ورع وتقوی اعتدال سے زیادہ تھا لوگوں سے دینی اور دنیاوی امور میں بختی سے پیش آتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ کی شخص کے پاس ایک دن سے زیادہ کھانا نہ ہوتا چاہئے اور جو شخص اس سے زیادہ مال اپنے پاس رکھ گاوہ قیامت کے دن حسب وعید قرآن مجید : ﴿اللّٰهُ بِن مِن اللّٰهُ فِي اللّٰهُ فِي اللّٰهِ فِي سِيلُ اللّٰهِ فِي مِن اللّٰهِ فِي اللّٰهِ فِي سِيلُ اللّٰهِ فِي سِيلُ اللّٰهِ فِي سَيلُ اللّٰهِ فِي مُن اللّٰهِ فِي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فِي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَيْلُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ قَلْمَا اللّٰهُ فَلْ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَلْ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰه

ا بوڈر کا اخراج شام و مدینہ سے زبدہ کی طرف میں ہوا تھا۔ لوگوں کا پینجیال کرنا کہ معاویہ نے شام سے اور امیر المونٹین عثمان ٹے مدینہ سے ابوڈرگو بلاکس سبب سے نگال دیا تھا تھن سے اصل و بے بنیا و ہے اولا کتب تواریخ فقل ثقافت اس کی شہادت نہیں دینیں تا نیا بغرض تقدیرا گریہ واقع بھی مان بھی لیا جائے تو عثمان ٹین عفان مسلمانوں کے امیر وانام تھے ان کو بیتی حاصل تھا کہ سلمانوں کوادب سکھاتے تواسے واقعات کوامام کے حق میں طعن وشنیع کا سبب شہر الینانہایت نازیا ہے۔

ی جولوگ مونااور چاندی جنع کرتے ہیں اور اس کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ہیں تو (اے رسول) ان کو درونا ک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔

ختم کردین تا کہ بے فکری کے ساتھ اس کواپے تصرف میں لائیں'۔ ابوذر ٹیسبتی حاصل کر کے معاویہ کے پاس آئے اور یہ اعتراض پیش کیا۔ معاویہ نے کہا آئندہ میں مال اسلمین ہی کہوں گالیکن بایں ہمہ ابوذر' ابن سبا کے فریب میں آگر امیر معاویہ کے خلاف لب کشائی کرتے رہے۔ پھر ابن سباء ابوالدرواء اور عبادة بن الصامت کے پاس آیا اور ان ہے بھی وہی گفتگو کی۔ ابوالدرداء نے ڈانٹ کواپنے پاس سے نکال دیا۔ عبادة بن الصامت اس کو پکڑے ہوئے معاویہ کے پاس لائے اور کہا'' واللہ ای شخص نے ابوذر میں کو کافت پرآیا وہ کیا ہے اور ان کوتمہارے پاس بھیجا ہے''۔

حضرت البوذر الله على المونين عثان في البوذرى شكايتي كرنا شروع كين تو معاويه في المرونين عثان كى خدمت مين ان كى شكايت للحرجي المرونين عثان في البوذر في البوذر في البوذر في البوذر في البوذر في البوذرا في بالكل ناممكن ہے كہ عوام الناس كوز مدوورع كا اس تى كے ساتھ پابند كيا جائے في واقعات بتلائے فرمايا "اے فلاف وہ كوئى كام نہ كرف پائيں اور ميں ان كوتى الا مكان صراط متعقم پر چلنے كى مدايت كرون كا" والا مكان صراط متعقم پر چلنے كى مدايت كرون كا" والا مكان صراط متعقم پر چلنے كى مدايت كرون كا" والا در الله ميں امراء اور دولت مندول سے اس وقت تك راضى نه ہوں كا جب تك وہ اپنے مال و اسباب كو اپنے پر وسيول اعز ہ اتحارب دوستوں پر وقف نه كرويں " وسباحب احبار بول الله عن الله فرائض اوا كر ديں " وقت نه كروين" ولي الله عن الله عن الله فرائض اوا كرد ہے " ابوذر نے ليك كركعب كو ماد الورخت و سست كلمات سے مخاطب كر كے كہا ديكار سے المونين عثان گوابوذركى بيزيادتى سخت نا گوارگر دى ليكن علم مدين عثان گوابوذركى بيزيادتى سخت نا گوارگر دى ليكن علم و حياسے بكھن ہولے كليب احبار في المونين عثان كو تك كر كوئل و كيكن ديك مركات سے درگر در كیا۔

حضرت ابوذر المونین عثان سے مدینہ جانے کی اجازت اس کے بعد ابوذرئے امیر المونین عثان سے مدینہ سے چلئے جانے کی اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے مجھے اس وقت مدینہ سے چلے جانے کا تھم دیا ہے جس وقت تغییر مکانات سلع تک پہنچ جائے امیر المونین حضرت عثان نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی اس کے ایک اونٹ اور دو خدمت مگانات سلع تک پہنچ جائے امیر المونین حضرت عثان نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی اس کے ایک اونٹ اور دو خدمت گار مرحمت فریائے اور وظیفہ مقر رکر دیا۔ ابوذر نے زیدہ میں پہنچ کرایک مجدینائی اور وہیں رہنے گا۔

افریقہ کے مس کا واقعہ: امیر المونین عثان کے مخالفوں نے ایک بدالزام بھی قائم کیا تھا کہ آپ نے مروان کوافریقہ کا خس دے دیا ہے اور سیجے بیہ نے کہ مروان نے اس کو پانچ لا کھ کی قیت دے کرخرید لیا تھا اور امیر المونین عثان نے قیت وصول کر کے بیت المال میں جمع کرادی تھی۔

منی میں زائد رکعت برط صنے کا الزام بخیلہ ان امور کے جن سے خالفوں کوموقع عہد تھی اور خالفت کا ملا یہ بھی تھا کہ امیر الموثنین عثال نے ایک اذان لیجھ بھی اور منی وعرفہ میں نمپوری نماز بڑھی تھی۔ حالا تکہ رسول الله صلی کے امیر الموثنین عثال نے ایک اذان الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایک اذان کا اضافہ کردیا۔

طلافت میں آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے بل خطبہ کے مقام زوراء میں ایک اذان کا اضافہ کردیا۔

ع سیدانعه ۲۹ بیکا ہے۔اس مندمیں امیر المومنین حضرت عثان جج کو گئے اور مقام تنی میں خیر نصب کرایا یہ پہلا خیر تھا جواسام میں مقام تنی میں نصب کیا گیا۔اس واقعہ سے لوگوں نے تھلم کھلاامیر المومنین عثان پر حرف گیری کرنی شروع کی۔

الله عليه وسلم كے عبد مبارك اور عبد شيخين (رضى الله عنها) كے دور خلافت ميں نماز قصر كى جاتى تتى ۔عبد الرحلن بن عوف فے اعتراض كيا اور سول الله (صلى الله عليه وسلم ) اور شيخين كے فعلوں كو بطور جت پيش كيا۔ امير الموخين حضرت عثان نے جواب ديا يمن كے بعض حاجيوں كومير ہے دور كعت تماز پڑھنے ہيں۔ علاوہ برايں كم ميں ميرے ابل وعيال اور طاكف ميں مير امال ہے ركعتيں بياس بر دوبى ميں سے علاوہ برايں كم ميں ميرے ابل وعيال اور طاكف ميں مير امال ہے ميں مقيم ہيں۔ علاوہ برايں كم ميں ميرے ابل وعيال اور طاكف ميں مير امال ہے ميں مقيم ہيں ہوں۔ عبد الرحمٰن نے كہا يہ عذر قابل پذير الى نہيں ہے تمہارى بيوى كم ميں ہوں ہوہ تمہارے قيام ہے ميم نہيں ہوگی اور جو تمہارا امال طاكف ميں ہے بہاں سے طاكف تين شبوں كى معافت پر ہواوں الله (صلى الله عليہ جس مسافت پر قصر كيا ہوكي اور جو تمہا دامال طاكف ميں ہے بہاں سے طاكف تين شبوں كى معافت پر ہواوں الله (صلى الله الله عليہ جس مسافت پر قصر كيا ہے اور اسلام كى تعمیل اسى ذمانہ ميں ہو چكى ہے۔ جس مسافت پر قصر كيا ہے اور اسلام كى تعمیل اسى ذمانہ ميں ہو چكى ہے۔ امير المونين عثمان نے كہا ميرى بہي داخت ميں بہاں پر قصر كيا ہے اور اسلام كى تعمیل اسى ذمانہ ميں ہو چكى ہے۔ امير المونين عثمان نے كہا ميرى بہي داخت ميں بہاں پر قصر كيا ہے اور اسلام كى تعمیل اسى ذمانہ ميں ہو چكى ہے۔ امير المونين عثمان نے كہا ميرى بہي داخت ميں بر دكير سے نزد كيد يہي مناسب ہے۔ يس صحابہ كرام ميں ہے بعض بر رگوں نے امير المونين عثمان نے كہا جو تين ميں نے محافق نے خوالفت کى۔

رسول اکرم کی انگشتری بخیله ان امور کے جن بے لوگوں کے قلوب پرخاش پر مائل ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی انگشتری کی اعمر المومنین عثال کے ہاتھ سے جا ہ اربس میں جو مدینہ سے دومیل کے فاصلہ پرتھا گر جانا تھا بہت تلاش کیا گیالیکن انگوشی نہلی ۔

کوفہ میں حضرت عثمان کی مخالفت: وہ حوادث جوامیر المونین عثان کے دور خلافت میں واقع ہوئے۔ان میں سے اک ولید بن عقبہ کا واقعہ تھا جس کوآ پ اوپر پڑھا ئے ہیں کہ ان کو ہجرم شراب خواری معزول کر کے بجائے ان کے سعید بن العاص کو مامور فرمایا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سعید نے کوفہ میں بہنچ کر رؤسا شہرا وراہل قادسیہ سے بے حدم اسم بڑھائے۔ العاص کو مامور فرمایا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سعید نے کوفہ میں نختی ثابت بن قیس ہمدانی ،جب ابن زیبر غامری حدب بن

ا عبدالرحن بن عوف سیجواب پاکر''میری رائے کہی ہے اور میں بھی مناسب مجتنا ہوں''۔امیرالمونین عمان کے پاس سے باہرآئے اتفاق سے ابن مسعود ملل کے ۔دریافت کیا عبدالرحن نے جواب دیا''جوتم جانتے ہواور جود یکھا ہے اس پڑمل کرو' بعنی و ورکعتیں پڑھو۔این مسعود نے کہا'' امیر کی رائے کے خلاف کرنا شرہے میں نے تو دوہی رکعتیں پڑھی تھیں لیکن اب چار کے خلاف کرنا شرہے میں نے تو دوہی رکعتیں پڑھی تھیں لیکن اب چار مربول گا''۔

ع جس وقت رسول الندسلى الندعليه وسلم ملوك عجم كودعوت اسلام كاخط لكف كية تو لوگول في سفارش كى كدملوك عجم سى خطاكو جب تك اين پر عبر يذ به وقبول خبيس كرتے بيل رسول الندسلى الله عليه وسلم في لوا حبى انگوشى بيئنے ہے منع كيا۔ تب آ ب في الله عليه وسلم منع كوا تي الله عليه وسلم في بيئو الله عليه وسلم في بيئو الله على الله عليه وسلم في بيئو الله على الله عليه وسلم تازمانه وفات اس ساحه كراتے رہے۔ آ ب كے بعد عبی سطو ميں الله لكھا تھا۔ رسول الله عليه وسلم تازمانه وفات اس سے مهر كرتے رہے۔ آ ب كے بعد اليو كر صديق پر عمر فاروق مهر كرتے رہے بيال تك كہ شہيد ہوگئے۔ بعد وعثان بن عقان كے ہاتھ ميں ميان الله عليه الله عليه الله عليه وسلم تازمانه وفات اس سے مهر كرتے رہے۔ آ ب كے بعد اليو كر صديق پر عمر فاروق مهر كرتے رہے بيال تك كہ شہيد ہوگئے۔ بعد وعثان بن عقان كے ہاتھ ميں بيا الكوشى آئى اور چھ برس تك ان كے ہاتھ ميں رہى اور بياس حدومات الله تعلق الله كے كنارے پر كھڑے ہوئے عثان بن عقان الكوشى آئى اور يوس ميں كريوس ميں كريوس ميں كريوس ميں كريوس ميں كريوس ميں كريوس ميں گريوس ميں گريوس ميں گريوس ميں گريوس ميں كريوس كري

کعب از دی عروه بن الجعد عمر و بن الحمق خزاعی صعصعه وزید پسر ان صوحان ابن الکوار کمیل بن زیاد عمیر بن صنا بی اورطلیحه بن خویلد وغیره کی آید و شد شروع به وئی۔ رات کو صحبت گرم بهوا کرتی بننی نداق اور لطیفه گوئی به وتی - بھی عرب کے انساب اور اسلام کی ترقی و عروج کے تذکر ہے بہوتے 'گاہ گاہ نداق بران بیل نوبت طعن و تشنیع اور سخت کلامی کی بینی جاتی تھی ۔ ایک روز سعید نے کہا: هدا السواد بستان قریش. اشتر نے جواب دیا: ''جس سواد کواللہ تعالی نے بھاری آلواروں کے زورے فتح کیا ہے تم اس کوا پنا اور اور اپنی توم کا بستان خیال کرتے ہو'' اشتر کے اس' جواب سے حاضرین برافر وختہ ہوگئے ۔ شور وغل کیا ہے تم اس کوا پنا اور اور اپنی توم کا بستان خیال کرتے ہو'' اشتر کے اس' جواب سے حاضرین برافر وختہ ہوگئے ۔ شور وغل بوحا عبد الرحمٰن اسدی (سعید بن العاص کا افسر اعلیٰ پولیس) نے لوگوں کوشور وغل مجانے اور لا حاصل تقریرین کرنے سے منع کیا لوگ اس پرٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد سعید نے در بان مقرر کیا اور دات کی قصبہ و حکایات کی صحبت برخاست کر دی۔

مخالف گروہ کا کوفہ سے اخراج : لوگوں میں دربان مقرر کرنے اور تفریکی حجت برخاست کرنے کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوئی۔ جہاں کہیں دوچار آدمی یک جاہوتے امیر المونین عثان اور سعید کی برائیاں اور عیب جوئی کرتے۔ بازار بوں اور عوام کا ایک گروہ ان کے پاس جمع ہوجا یا کرتا۔ سعیداور اکثر اہل کوفہ نے اس گروہ کے اخراج (شہر بدر) کرنے کی بابت آمیر المونین عثان گولکھا تھم آیا ''ان لوگوں کو معاویہ کے پاس شام بھیج دو' اور معاویہ کولکھا ''چندلوگ جوفتندوفسادے لئے مخلوق ہوئے ہیں تمہارے پاس جھیج جاتے ہیں تم ان کی تگرانی اور اصلاح کروپس اگروہ اصلاح پذیر ہوجا کیس تو بہتر ہے ان کوا پس رکھ لواور اگروہ تم کوعا جز کردیں تو ان کومیرے پاس جھیج وینا'۔

امير معاويه اور صععصه ميل سي کو کلامي: معاويه نے ان لوگوں کوئزت واحر ام كے ساتھ شمرايا۔ جووفا كف اور سخوابي ان کوئواق ميں لئي شيں وہى بدستور جارى رکيس اپ ساتھ دسرخوان پر کھانا کھلانے گايک روز تذکرة معاويه نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا'' تم لوگ شرفاء عرب ہوا ور سجھ داروذى ہوش ہو۔ اسلام كى وجہ سے تم کوشرافت حاصل ہوئى ہوئے ميں نے سانے کہ تم لوگ قریش پر الزام لگاتے ہو؟ اگر قریش نہ ہوتے تو تم لوگ قریش پر الزام لگاتے ہو؟ اگر قریش نہ ہوتے تو تم لوگ و ليل وخوار رہتے يا در کھوتم ہارے آئر تم ہمارے ہيں پس اپنے ہم کو قرنے کی گلر شکرو اور بے شک تمہارے آئر تمہارے آئر تم الله اگر تم ان سے شخرف ہوجا و اور بے شک تمہارے آئر تمہاری زياد توں کو ہر داشت اور تمہارے حقوق کو اداکر تے ہيں والله اگر تم ان سے شخرف ہوجا و کو تم کو الله تعالی ضرور کسی بلا ميں مبتلا کردے گا جس کوئم پر داشت نہ کرسکو گے تم حالت حیات اور بعد وفات میں بھی ان کے شريک و سہيم ہو' وہ صحیحہ نے جواب دیا' اے امیر! تم نے قریش کا جو ذکر کیا ہے تو وہ کسی زمانے میں بہلا ظروم شاری ہم شریک و سہیم ہو' اس میں مبتلا کہ کہ کا تعالی ہم خود سید سپر ہوجا کیں گئے ہم کو درائے ہواور جوتم نے بہلا کہ وہ کہ کہ اس میں تم ہم کو ڈراتے ہواور جوتم نے بہلا کہ وہ کہ کہ ان رہ بیاں کا کوئی قابل کا ظروب و داب تھا جس سے تم ہم کو ڈراتے ہواور جوتم نے بہلا کہ وہ کہ کہ اور نہ تھا کہ کہ کہ ان کر تمہاری کم عقلی نے تم کو اس امر پر مغرور کیا ہے''۔

معاویهاس فدر کهر کرخاموش هور بے کیکن صحصعه ان کے تیور چڑھے دیکھ کر پھر بولے'' تو ان کا خطیب و پیشوا ہے' بیل پچھ میں بھی عقل کا مادہ نہیں پاتا اور نہ تچھ میں اسلام کی محبت دیکھتا ہوں تو مجھے بتلا کہ تیری قوم کی شان کوئس نے بڑھایا؟ یہ تچھ کومعلوم نہ ہوگالے مجتبے میں بٹلا تا ہوں کہ اسلام و جاہلیت میں دونوں زمانوں میں قریش کوئزت اللہ تعالی نے دی تھی اور نیوزت کشرت اور قوت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کوئزت وحرمت عمایت فرمائی ان کوبا مروت میچ النب وی شعور پیدا کیا اور ان کوا ہے اور اور اپنے حرم کا محافظ بنایا۔ پس کیا تمہارے ملک وقوم میں کوئی عربی جمی سیاہ سرخ ایسا ہے جس کواللہ تعالی نے ریمزت مرحت فرمائی ہو۔ جب تمام دنیا میں کفر والحاد پھیل گیا تو اللہ تعالی نے قریش میں ایک بی معبوث کیا جس نے کفرو بت پرسی کی سیابی دور کر کے قوحید وقت پرسی کے نورسے دنیا کوروشن کیا۔ اللہ تعالی نے اس یاک ومقد س نی کے صحاب جو منتخب فرمائے وہ بھی قریش ہی ہیں جس سے اسلام کی بنا مضبوط ہوئی اور بعدر سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منصب خلافت سے وہ سرفراز ہوئے اور بے شک وہ اس کے سز اوار اور لائق تھے تم لوگ بالکل بے عمل و بے شعور ہو۔

مخالف گروہ کی ومشق سے روائی : معاویہ تقریر فر ماکر خاموش ہور ہے۔ صعصعہ اوراس کے ہمراہی چلے آئے آ مدو
رفت بند کر دی۔ چند دنوں کے بعد معاویہ نے ان لوگوں کو بلایا اور سمجھایا جنب راستی پر آئے نظر نہ آئے تو جھلا کر کہا تمہارا
جہاں جی چاہے تم چلے جاؤ تمہاری ذات سے اللہ تعالیٰ نہ کسی کو نفع پہنچائے گا نہ نقصان اور اگر تم نجات کے خواہاں ہو تو
جماعت کو نہ چھوڑ واور کفرانِ نعمت نہ کرو میں تمہاری بابت امیر المونین عثان کی خدمت میں یہ کھوں گا۔ وہ لوگ یہ من کر
خاموش ہور ہے اور معاویہ نے امیر المونین کی خدمت میں یہ رپورٹ بھیجی ' میرے پاس چندا لیے لوگ آئے ہیں جن میں نہ
عقل ہے نہ ان کو دین کا پاس ہے۔ انصاف وحق سے ان کو کوئی مروکا زئیں ہے البتہ فقتہ پر دازی اور صدوبعض نے ان کورٹ
میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے سوائے فتنہ وفساد کے ان کا کوئی کام نہیں ہے ان سے نیکی کی
امید کم اور برائی کا اندیشہ زیادہ ہے''۔

عبدالرحمٰن بن خالد کی سرزلش: یگروه دمش سے فکل کر بدقسد جزیره روانه ہوا۔ اثناء راہ بین محص پڑتا تھا۔عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید وہاں کے گورز تھا نہوں نے ان کواپی مجلس میں بلوایا اور ڈائٹ کر بولے ''اے شیطانی گروہ! تم کوچین و آرام کی صورت و کیفا نصیب نہ ہو شیطان تو خائب و خاسر ہو گیا ہے لیکن تم لوگ اس وقت ای خواب و خیال بیں ہو'۔ عبدالرحمٰن کا براہوا گراس نے تہاری سرکونی نہ کی میں نہیں جانتا کہ تم عرب ہویا تجم ؟ ان لوگوں نے اس کا جواب بچھنہ دیا۔ عبدالرحمٰن نے ان کواپنے پاس تھم ہوایا اور ایسا تحق کا برتا و کیا کہ بیلوگ مرعوب ہویا تجم ؟ ان لوگوں نے اس کا جواب بچھنہ دیا۔ عبدالرحمٰن نے ان کا برتا و کیا کہ بیلوگ مرعوب ہویا تجم ؟ ان لوگوں نے اس کا جواب بچھنہ دیا۔ بیل اور اللہ تعالی کے سامنے تو بہر تے جیں۔ اشتر امیر الموشین عثان ؓ کی خدمت میں تا بہ ہوکر حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہاں جانا چاہتے ہو؟ عرض کیا عبدالرحمٰن بن خالد کے پاس! حکم ہواا چھا جاؤ۔ چنا نچہ اشتر اس گروہ کی طرف پھر واپس آیا تھا معاویہ سے اور اس گروہ ہے جن ومباحثہ ہوا تھا۔ سخت کا ٹی ہوگئ ہے۔ معاویہ نے ان کی شکایت گوئیت کی شروہ کی معاویہ کے پاس واپس آیا تھا معاویہ سے اور اس گروہ ہے جن ومباحثہ ہوا تھا۔ سخت کا ٹی ہوگئ تھی۔ معاویہ نے تک اور ان کی شکایت گوئیت کی آپ نے لیکھ بھیجا کہاں کو موز تشنیخ سے تنگ اور ان کی شکایت کی آپ نے لیکھ بھیجا کہاں کو عبدالرحمٰن کے پاس جیج دوپس عبدالرحمٰن کے بیاں جو سے کیا کہ دوپس عبدالرحمٰن کے بیاں جو سے دیاں کوئر پر کیا جیسا کہ بھی ان کرآ ہے ہیں۔

بھرے کے واقعات اسی زمانے میں بھرے لمیں بھی اس تشم کے طعن وشنیج کابازارگرم ہوا۔عبداللہ بن سپاء معروف

بصرے میں شیعیت کی ابتداءعبداللہ بن سبائے آنے سے ہوئی این اثیر نے لکھا ہے کے عبداللہ بن سباعبداللہ بن عامری انارے کے تیسرے بران بھر

بابن السوداء (جس کا مخضر تذکرہ او پر ہو چکا ہے اور جس نے بطمع مال دمتاع بہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا ) بھرے میں بہنچ کر تکیم بن جبلہ عبدی کے مکان پر مقیم ہوا۔ اہل بیت کی محبت کے پر دے میں امیر المومنین عثان پر طعن وشنیع کی تبلیغ شروع کی ۔ جب تھیم بن جبلہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عبداللہ بن سبا کو اپنے مکان سے نکال دیا۔ عبداللہ بن سبا بھرے سے نکل کر کوف آیا۔ اہل کوف آیا۔ اہل کوف آیا۔ مصر کا راستہ لیا۔ مصر میں بہنچ کر اپنے احباب سے جو بھرہ وکوف میں ہے خط و کہ آبت کا سلمہ شروع کیا اور اس طرح پوشیدہ پوشیدہ امراء و عمال امیر المومنین عثان پر طعن وشنیع کو عام کرنے لگا۔

حمران بن ابان کی مخالفت: حمران بن ابان بھی امیر المونین عثان پر زبان طن و تشنع کرتا تھا وجہ پر تھی کہ حمران نے ایک عورت سے عدت میں نکاح کرلیا تھا۔ امیر المونین عثان نے اس کے در بے لگوائے اور بھر بے کی طرف جلا وطن کردیا۔ حمران نے بھر بے میں بخاچ کر ابن عامر کی صحبت اختیار کی۔ ان دنوں بھر بے میں عامر بن عبر قیس نا می ایک شخص زاہدتارک الدنیار ہے تھے۔ حمران نے ابن عامر سے عامر زاہد کی شکایت کی لیکن کچھ پیش نہ گئے۔ بعد چند بے امیر المونین عثان نے خران کومد بینہ بین اور در بارخلافت میں خواہ حمران کومد بینہ بین آنے کی اجازت وے دی۔ چنانچہ بیا ایک گروہ کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے مدینہ بینی کھا تا محمد میں نہیں آتے امیر مخواہ عامر بن عبد قیس کی شکایت کرنے لگا کہ وہ نکاح کرنے کو ناجا کر کہتا ہے۔ گوشت نہیں کھا تا مجمد میں نہیں آتا۔ امیر المونین عثان نے عامر زاہد کومتا و بیا کی اس شام بھیج دیا۔ معاویہ نے عامر کو ایس جانے کی اجازت دے دی۔ المونین عثان نے عامر زاہد کومتا و بیت کی اجازت دے دی۔ بختہ خیالات اور عقا کدمعلوم ہو گئے اور دین داری ظاہر ہوگئی۔ معاویہ نے عامر کو بھرہ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عامر نے جانے سے انکار کر کے کھر (لا اد جع الی بلد استعلی اہلہ منی ما استعلوا)) اس کے بعد عامر نے سوادشام میں عامر نے جانے سے انکار کر کے کھر (لا اد جع الی بلد استعلی اہلہ منی ما استعلوا)) اس کے بعد عامر نے سوادشام میں قیام افتیار کیا اور و ہیں زمانہ وفات تک عبادت و ذکر اللی میں معروف رہے۔

عمال دامراکی مدینہ سے روانگی جب چاروں طرف سے لوگوں نے امراء وعمال اور نیز امیر المومنین عثان پرطعن و سننج کی زبان دراز ہونے گئی۔ تو ۱۳ پی سست بن العاص اپ متعلقہ صوبے کا انظام کرے امیر المومنین عثان کی خدمت میں حاضری کے قصد سے مدینہ منورہ کوروانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے اشعث بن قیس کو آذر بائجان سعید بن قیس کورے کا نسیر عجلی کو ہمدان کا سایب بن اقرع کو اصفہان کا مالک بن حبیب کو ماہ کا تحکیم بن سلامہ کوموصل کا جریر بن عبداللہ کو ترقیبا کا سلمان بن ربیعہ کو باب کا اور عتب بن نہاش کو حلوان کا والی مقرر کیا۔ صیفہ جنگ کے اختیار ات قعقاع بن عمر و کومرحمت کے اس انتظام کے بعد بیلوگ تو اپنے اپنے صوبہ کی طرف روانہ ہوئے اور سعید بن العاص نے کوفہ میں عمر و بن حرث کو اپنا نائب مقرر کے مدینہ منورہ کا داستہ لیا۔

یز بید بن قبیس کا خروج : جب کوفدان بزرگون سے خالی ہو گیا۔ طعنہ زنوں اور حرف گیروں کی زبان طعن اور وراز ہوگئ۔
امیر المونین عثان اور ان کے گورنروں کو علاند پی خت و سُست کلمات کہنے گئے۔ بزید بن قبیں نے بقصد خلع خلافت امیر
المونین عثان خروج کیا اس کے ہمراہ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو ابن سبا کا مقلد تھا اور خفیہ اس سے خط و کتابت کرتا تھا۔
قعقاع نے جلد بہنچ کراس اٹھے ہوئے طوفان کوفروع کیا اور پرید کوگرفار کرلیا۔ پرید نے معذرت کی 'میں نے کسی اور قصد

واقعہ جرعہ بینید بن قیس مع اپنے ہمراہیوں کے کوفہ سے روانہ ہوکر قادسیہ کے قریب مقام جرعہ میں سعیہ کورو کئے کی غرض سے آٹھ ہرائس معد آپنے بینے بینید کے ہمراہیوں نے کہا''لوٹ جاؤ'ہم کو تمہاری حاجت نہیں ہے' سعید نے جواب دیا''اس محت کلا می کی کوئی ضرورت نہ تھی اس قدر کا فی گا گہ ہم لوگ ایک آ دمی امیر المونین عثان کی خدمت میں اور ایک میر بے پاس بھی دیتے'' سعید کا غلام بول اٹھا'' یہ ممکن ٹہیں ہے کہ سعید واپس جا کیں' ۔ اشتر نے پاؤں پکڑ کر اونٹ پر سے اس کو کھنے کیا اور ایک وارسے اس کا کام تمام کر کے کہا جاؤ عثان سے کہد دو کہ ابوموی کو بھی دے ۔ سعید النے پاؤں مدینہ منورہ واپس آئے اور امیر المونین عثان نے اس وقت ابوموی اشعری کو کوفہ کا والی مقرر کر کے روانہ کیا اور اہل کوفہ کو کھا'' تم لوگ جس کو چاہتے تھے اس کی امارت کو پیٹر نہیں کرتے تھا اس وجہ سے میں نے میں نے اس کو تمہار اامیر مقرر کیا ہے تم لوگ سعید سے کشیدہ خاطر تھا س کی امارت کو پیٹر نہیں کرتے تھا اس وجہ سے میں نے بھی ایک تابومو کی اشعری کو روانہ کیا ہے۔ واللہ میں اپنے فرائض کو نہا یت خو بی سے اوا کروں گا تبہاری زیاد تیوں کو بھی کرتا ہوا تہاری اصلاح کی کوشش کروں گا''۔

حضرت ابوموسیٰ کا امارت کوف پر تقرر ابومولی نے کوف میں پہنچ کر جمعہ کے دن منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا ''جس میں مسلمانوں کو جماعت سے علیحدہ نہ ہوئے اورامیر المومنین عثان کی اطاعت کی تاکید کی''۔لوگوں نے بسر وچٹم قبول کیا۔ کوف کے قرب و جوار کے امراء واپس بلائے گئے اور ابومولی اشعری امارت پر قائم رہے۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ اہل کوف نے بالا تفاق میدائے قائم کی تھی کہ کمی شخص کو امیر المومنین عثان کے پاس بھیج کران کے عمال کی زیاد تیوں کو ظاہر کرنا جا ہے۔

چنانچہ عامر بن عبداللہ تقیمی عبری کومد بینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ اس نے معجد نبوی میں پہنچ کرامیر المومنین عثان گوخاطب کر کے کہا''
اے عثان! لوگوں نے تمہارے افعال پرحرف گیری شروع کی ہے تم نے بڑے نا جائز کام کئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور تو بہ کرو! امیر المومنین حضرت عثان نے حاضرین کوخاطب کر کے کہاتم لوگ اس کی غیر مہذب با تیں سنتے ہو؟ لوگ اس کو
مہذب اور متشرع سجھتے ہیں اور مجھ سے ایسی ناملائم با تیلی کہدر ہاہے''۔ واللہ بیاللہ تعالیٰ کوئیس بیچا تنا؟'' عامر بولا'' میں اللہ
تعالیٰ کو بیچا تنا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں پر قابو یانے والا ہے''۔

عمال کی واپسی: امیرالمومنین حصرت عثان نے ان لوگوں سے رائے لینے کے بعد سب کوواپس جانے کا تھم دیا اور ہدایت کی کہ'' لوگوں کو جہاد پر روانہ کروتا کہ اس کی مصروفیت ان کو اور خیالات سے روک دے غرض سعید کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔اہل کوفہ ان کی آ مدس کر روکنے کی غرض سے مقام جرعہ میں آتھ ہرے۔ جب سعیداس مقام پر پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کو مدینہ منورہ کی طرف واپس کر دیا۔ جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں۔ پس امیر المومنین عثان نے ابوموی کوکوفہ کا والی مقرر کیا ورحذیفہ کو باب پر عملہ کرنے کا حکم دیا۔

عبدالله بن سبا کے مقلدین اس اثناء میں عبداللہ بن سبا کے مقلدین کل ممالک اسلامیہ میں منتشر ہوگئے۔ چاروں طرف علان یطن وتشنع کا بازارگرم ہوگیا۔ روزانہ اس کی خبریں مدینہ میں پہنچنے لگیں۔ مدینہ میں بھی سرگوشیاں شروع ہوگئیں۔ مدینہ میں بھی سرگوشیاں شروع ہوگئیں۔ مدینہ میں بھی سرگوشیاں شروع ہوگئیں۔ مدینہ میں حضرت عثان اوران کے عمال پر زبان طعن وتشنع دراز ہوگئی صحابہ کرام سے زید بن ثابت ابواسد ساعدی کعب بن مالک اور حسان بن ثابت (رضی الله عنهم) لوگوں کو طعن وتشنع سے روکتے تھے کیکن اس سے کوئی فائدہ نہ تھا۔

حضرت علی کی تقریر واقعہ جرعہ کے بعد سے میں علی ابن ابی طالب مفیدہ پردازوں کہ کہنے ہے امیر المونین عثان کے

یاس گئے اور بیقر مرکی:

((النباس ورائي و قد كلموني فيك والله ما ادرى ما اقول لك و لا اعرف شيئاً تجهله و لا ادلك على امر لا تعرفه انك لتعلم ما اعلم ما سبقناك الى شنى فنخبرك عنه و لا خلونا بشئى فنبلغكه و ما خصصنا بامر دونك و قد رايت و صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و سمعت منه ونيلت صهره و ما ابن قحافة باولى بالعمل منك بالحق و لا ابن الخطاب باولى بشئى من الخير منك و انت اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و حما و لقد نلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم و حما و لقد نلت من والله ما تبصر من عمى و لا تعلم من جهالة و ان الطريق لواضح بين و ان اعلام الدين لقائمة والله ما تبصر من عمى و لا تعلم من جهالة و ان الطريق لواضح بين و ان اعلام الدين لقائمة اعلم ما عثمان ان افضل عباد الله امام عادل هدى و اهدى فاقام سنة معلومة و امات بدعة متروكه فوالله ان كلا لبين و ان السنن لقائمة لها اعلام و ان شر الناس عندالله امام جائر ضل و اضل فامات سنة معلومة و احيا بدعة متروكه و انى احذرك الله و سطواته و نقمانه فان عذابه شديد اليم و احذرك ان يكون امام هذه الامة الذى يقتل فيفتح عليها القتل و القتال عذابه شديد اليم و احذرك ان يكون امام هذه الامة الذى يقتل فيفتح عليها القتل و القتال الى يوم القيامة و يلس امزوها عليهما و يتركها شيعاً لا يبصرون الحق لعلوا الباطل يموجون فيها موجا و يمرجون فيها موجا و يمرجون فيها مرجاً))

''لوگ میرے پاس آئے اور تمہاری بابت انہوں نے جھ سے تفتگو کی ہے۔ واللہ میں نہیں سمجھنا کہتم سے کیا کہوں میں کی ایسے امر کونہیں جانتا جس کوتم نہ جانے ہواور نہیں کئی ایسے امر کی تم کو ہدایت کرسکتا ہوں جس کو تم نتیجے ہو بے شک تم بھی وہ جانے ہو جویں جانتا ہوں۔ مجھ کوکسی امریش تم سے سبقت حاصل نہیں ہو کی جس سے میں تم کوآ گاہ کروں اور نہ کوئی چیز مجھ کو تنہا معلوم ہوئی ہے جس کو میں تم کو بتلاؤں اور نہ کوئی بات مجھ کو خاص طور پر بتلائی گئ ہے جوتم کو نہ بتلائی گئ ہو تم نے رسول الشصلي الشاعلية وسلم كود يكھا ہے اورتم كوان كي صحبت نصیب ہوئی ہے اورتم نے ان سے احادیث کی ساعت کی ہے اورتم کوان کی وامادی کی عزت حاصل ہوئی ہے۔ ابن قافةتم سے عملہ اولی منہ تھے اور نداین الخطاب بھی تم سے نیکی میں بہتر ند تھے اور تم از روئے قرابت رسول التصلى التدعلية وسلم سے بہت قريب مواورتم كورسول التصلى الله عليه وسلم كى جورشة دارى نصيب موكى بوق ان دونوں کو حاصل نہیں ہوئی اور نہ وہ دونوں کسی امرییں تم سے سبقت لے گئے ہیں اللہ کے واسطے تم اس معاملہ " میں غور کرو واللہ تم بے بصیرت نہیں ہوا در شنا مجھونا دان ہوا درجے شک راستہ صاف واضح ظاہر ہے اور بے شك دين كى نشانيال قائم بين اے عنان مجھوا بے شك الله كے بندوں بين افضل امام عاول ہے جس نے خود ہدایت پائی اور دوسرول کو ہدایت دی۔ پس اس نے سنت معلو مدکو قائم اور بدعت متر و کہ کومردہ کیا۔ واللہ سے دونوں امر کھلے ہوئے ہیں اور بے شک منتیں قائم ہیں ان کے لئے نشانیاں ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزد یک شریرآ دمیوں سے امام ظالم ہے گراہ ہواا در گراہ کیا ایس سردہ کیا اس نے سنت معلوم کواور زندہ کیا بدعت متر و کہ کواور میں تم کو اللہ تعالیٰ کی سطوت اور انقام ہے ڈراتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت شدید و دردناک ہاور میں تم کواس سے ڈراتا ہوں کہ تم اس امت کے امام مقتول ہو کہ تمہار قبل سے اس بولل و قال کا دروازہ قیامت تک کے لئے کھل جائے گا اوراس براس کے واقعات ملتے دمشتبہ ہوجا کیں گے اورایک گروہ چھوڑ دیئے جائیں گے۔ جوتق کو بوجہ علو باطل نہ دیکھ شکیس گے اور اس مباحث میں خلط وملط بے حد ہوگا' اضطراب واختلاف اس میں پیدا ہوں گے۔

(مترجم) بیر سے زور یک اوپری طویل تقریر کے الفاظ جوعلی ابن ابی طالب کی طرف منسوب کئے گئے ہیں ان کی زبان کے نہیں ہیں جا لیے بی بعض فقرات اس تقریر کے ایسے ہیں جس سے میڈیال ہوتا ہے علی ابن طالب نے عالبًا بیٹبیں فر مایا ہوگا کہ ابن قافہ کوعلی ابن طالب اور کل صحابہ کرام رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد سب سے افضل سجھتے ہے اور ابن الخطاب کی بھی عزت و تو قیر سب لوگ کرتے ہے ان دونوں بزرگوں کی بوجہ عدم صهریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفضول علیہ ظہرا نا اور بہ کہنا کہ وہ دونوں تم سے کی بات میں نہیں بڑھے ہے۔ ایک ایسا مضمون ہے جس کو عقل سلیم علی ابن ابی طالب کی طرف ہرگز منسوب نہیں کر سے کئی ملمان علی وعثان کی عزت یا افضلیت اس وجہ سے نہیں تسلیم کرتا کہ بیدونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے اور اعمال خیر کرنے اور جملہ مشاہد خیر میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی دوجہ سے نارت جت دیے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں میرے خیال میں ان کورسول اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے نظار میں جن قدری اور کرشان کرنا ہے۔

حضرت علی کا مشورہ بلوائیوں کا ایک گروہ علی ابن ابی طالب کے پاس گیا۔ امیر المونین عثان کی شکایتیں کی۔ علی ابن ابی طالب ان لوگوں کی درخواست پر امیر المونین عثان کے پاس گئے اور ان کے خیالات شکایات اور اسباب خالفت بیان کرتے ہوئے فاروق اعظم کے طرز عمل اور سیاست ملکی اور عمال کے ساتھ سخت گیری ونرمی کے برتاؤں کو ہتلایا۔ اس شورش کرتے ہوئے فاروق اعظم کے طرز عمل اور سیاست ملکی اور عمال کے ساتھ سخت گیری ونرمی کے برتاؤں کو ہتلایا۔ اس شورش

کے انجام اور آئند خطرات سے مطلع کیا امیر المونین عثان ٹے جواب دیا '' مغیرہ بن شعبہ کو فاروق اعظم نے والی بنایا تھا ہم نے بھی اس کو والی بنایا اور معاویہ کو بھی فاروق اعظم نے مامور کیا تھا ہم نے بھی اس کو والی بنایا اور معاویہ کو بھی فاروق اعظم نے مامور کیا تھا ہم نے بھی اس کو والی بنایا اور معاویہ کا بن ابی طالب نے کہا بٹک فاروق اعظم نے ان لوگوں کو مامور کیا تھالیکن فاروق اعظم جس کو مقرر کرتے تھے اس کی تنبیہ وتاویب پر ہروفت آ ماوہ رہتے تھے ذرا ذراسی لغزش پرنہایت بختی کا برتاؤ کرتے تھے اور تم اور تم نرمی کا برتاؤ کرتے ہو۔ فاروق اعظم کے عمال ان سے ان کے غلام برقاسے زیادہ ڈرتے تھے اور معاویہ بلاتہارے مشورے بلاا جازت جو چاہتا ہے کرتا ہے اور لطف یہ ہے کہ ان کاموں کو تہاری طرف منسوب کرتا ہے اور تم اس کا کچھ خیال شہیں کرتے ہو' تھوڑی دیرتک اس قام تھی کہا بن ابی طالب اٹھ کرتے ہو' تھوڑی دیرتک اس قام کی با تیں کر کے بلی ابن ابی طالب اٹھ کر چلے آئے۔

حضرت عثمان کا خطبہ اس کے بعدی امیرالمونین عثان بن عفان مسجد میں تشریف لائے اورلوگوں کوجع کر کے خطبہ دیا جس میں مخالفین کے طعن وتشنیع کے جوابات دیے اور رہ بھی فر مایا کہتم لوگ میری نرمی اور ملاطفت کی وجہ سے جری ہوگئے ہو ایسی جرأت تم کوابن الخطاب کے ذمانۂ خلافت میں نہیں ہوئی تھی تم کومناسب ہے کہتم لوگ اپنے خیالات کوتید میل کرواورا پئی رائے سے رجوع کر لواورا ہے کا موں کواپے سر داروں پر چھوڑ دوجن کو میں نے مامور کیا ہے۔

تحقیقاتی کمیش جس وقت اطراف وجوانب ممالک میں امیر المومین عثان اوران کے عمال پرطعی و تشیخ کابا زارگرم ہوا اوراس سلطے میں خالفین باہم خطو و کتابت کرنے گئے اوران واقعات کی پیہم خبریں دارالخلافت میں پہنچے گئیں اس وقت اہل مدینہ جمع ہوکرا میرالمومین عثان کے پاس آئے اوران کو واقعات سے مطلع کیا لیکن ان کواس سے ناواقف پایا۔امیرالمومین عثان نے کہاتم لوگ مسلمانوں کے رئیس اور باب شور کی ہوتمہاری کیارائے ہے؟ صحابہ نے کہا '' چند معتبر ومعتد آدمیوں کو عثان نے کہاتم لوگ مسلمانوں کے رئیس اور باب شور کی ہوتمہاری کیارائے ہے؟ صحابہ نے کہا '' چند معتبر ومعتد آدمیوں کو عبداللہ بن عمر شام کی طرف اور علاوہ ان کے اور لوگ بھی مختلف صوبوں کی طرف روانہ کئے گئے ان لوگوں نے واپس ہوکر عبداللہ بن عمر شام کی طرف اور علاوہ ان کے اور لوگ بھی مختلف صوبوں کی طرف روانہ کئے گئے ان لوگوں نے واپس ہوکر بیان کیا کہ ہم نے نہ تو عمل و والیان ملک کی کوئی پر ائی دیکھی اور نہ عوام و خواص کوان کی شکایت کرتے ہوئے پایا۔ عمار بن پاسر جوم مرکی جانب روانہ ہوئے سے دیر میں واپس ہوئے ان کو این سباء اور اس کے ہمراہیوں خالد بن عجم 'سووان بن حمران

اعلان عام اس کے بعد امیر الموشین عثان نے دو گشی فرمان تمام مما لک محروسہ میں روانہ کے ایک عام رعایا کے نام مفتمون کا'' مجھے بیداطلاع ہوئی ہے کہ میرے ممال سے عام رعایا کو یکھ نقصان پہنچا ہے۔ اس وجہ سے میں نے تھم دیا ہے کہ میرے کل ممال موسم جج میں آئیں لیس جس شخص کو میرے ممال سے بھے نقصان پہنچا ہویا کسی کا یکھ تق کسی عامل پر ہواس کو عالم میرے کل ممال موقع پر آگرا ہے جق کو مجھ سے یامیرے ممال سے لے لیکن اس کی تقید بق کرائے' جوت و سے (ف ن الله عجزی المعتصد قین) اس خط کے پڑھنے سے لوگ رو پڑے اور امیر المومین عثان کے حق میں دعا کرنے گئے۔

عمال کی طلبی: دوسرا فرمان عمال کے نام تھا ان لوگوں کوموسم جج میں طلب کیا تھا چنانچیہ آئندہ موسم میں عبداللہ بن عامرٔ

عبداللہ بن ابی سرح معاویہ بن ابی سفیان سعید بن العاص اور عمر و بن العاص شریک تج ہوئے۔ امیر المومنین عثمان نے فر مایا

' افسوں ہے کہ تم لوگوں کی شکا بیتی اور ایڈ ارسانی کی خبریں جھے کو پینچیں ۔ واللہ جھے اس امر کا خیال ہے کہ کہیں وہ لوگ ہے نہ نکل جا سمیں ' ان لوگوں نے عرض کی ' کیا آپ نے لوگوں کو اس امر کے دریافت کرنے کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا ان لوگوں نے آپ ہے کچھ ظا برنہیں کیا؟ کیا آپ کے خبر رسانوں نے بیٹیں بتایا کہ ہم نے عمال کی کوئی برائی نہیں دیکھی ہم لوگوں کی اس شکایت کی اطلاع تک نہیں ہے اور شاس کی کچھ اصلیت اور ندآپ کو اس کا کچھ خیال کر ناچائے''۔ حاضرین اس بشروف ادکے فروگرنے کی بابت مشورہ کرنے گا اور ایک دوسرے کی خالفت کرنے گئے۔ امیر المومنین عثمان گئے فرمایا یہ فتد ضرورہ ہونے والا ہے اور اس کا دروازہ عنقریب کھلا چا ہتا ہے جس میٹیں چا ہتا کہ بھھ پرکوئی الزام اس فتنے کی بابت باتی رہ جائے اللہ تعالی اس کو خوب چا نتا ہے کہ جس نے سوائے خبر کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں گیا''۔ حاضرین میں کرخاموش رہے کی نے ذرہ بھر اس کو خوب چا نتا ہے کہ جس نے سوائے خبر کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں گیا''۔ حاضرین میں کرخاموش رہے کئی نے ذرہ بھر بھی کی کی گئی گئی تی نہیں گیا۔

صحابہ کہار کی مشاورت: جے نے فارغ ہوکر مدینہ میں آئے علی طلح اور زبیر کو بلوایا۔ معاویہ اس وقت موجود ہے۔ معاویہ نے گوڑے ہوکر حمد وفعت کے بعد کہا'' تم لوگ رسول الشعلی الشعلیہ وتلم کے اصحاب اور ارباب حل وعقد ہواور اس امت کے والی اور سر پرست ہوتم نے اپنے دوست (لیخی عثان) کو بلا رورعایت اس کام کے لئے منتخب کیا اور اب وہ بڈھا ہو گیا اور اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں تم لوگوں نے اس کا اگر کچھ فیصلہ کرلیا ہے تو ظاہر کرویش جواب دینے کے اور وہ بو اللہ تم لوگ سوائے پیٹے پھیر کے بھا گئے کے کئے موجود ہوں 'باتی رہا ہیا امر کہ اگر کو کی شخص خلافت وا مارت کی طمع کرے تو واللہ تم لوگ سوائے پیٹے پھیر کے بھا گئے کے اس سے اور پچھ نہ وہ گئے اس فقر ہو پھی کہا این ابی طالب نے معاویہ کوچھڑک دیا۔ امیر الموثین عثان ہو لے' جھے سے پیٹتر جو دو برزگ (لیعنی ابو بکر وعمر) تھے ان لوگوں نے برنظر احتساب اپنے اعزہ وا قارب کو نہ ہو چھا۔ عالا تکہ رسول الشعلیہ وہ برزگ اپنے تر ابت دار کا کھاظ فر ماتے اور ان کو مدود سے تھے میرے اعزہ وا قارب کو نہ ہو چھا۔ عالا تکہ رسول الشعلیہ وہ کم اپنے تر ابت دار کا کھاظ فر ماتے اور ان کو مدود سے تھے میرے اعزہ وا قارب خریب اور کم ماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ ان اس کے لئے کھول دیا پی اگر اس میں تم لوگ میری غلطی و کہتے ہوتو میں اس سے باز آؤں۔ کس نے کہاتم نے عبداللہ بن خالد بن اسید کو پچاس اور مروان کو پندرہ ہزار دے دیے! امیر الموثین عثان نے جواب دیا جند میں ان دونوں آدمیوں سے سے آئے وہ ان میں دائیں لیے دالا ہوں''۔ لوگ یہ بن کرراضی ہو گئے اور بخوشی خاطرا تھ کر چلا آئے۔

حضرت عثمان کا شام جانے سے اٹکار: اصحاب کبار کے چلے جانے کے بعد معاویہ نے عرض کی۔ امیر الموشین اس سے پہلے کہ آپ پر حملہ ہوجس کا آپ خل نہ کرسکیں مناسب ہوگا آپ میرے ساتھ شام چلیں۔ کونکہ اہل شام میرے مطبع بین '۔ امیر المومنین عثان نے جواب دیا''کی قیمت پر رسول الشحلی الشعلیہ وسلم کا جواز بیں چھوڑ سکا''۔ پھر معاویہ نے گزارش کی''اچھا میں ایک انگر جوار آپ کی خافظت کو بھیج دیتا ہوں جو آپ کے پاس تھبر ارہے''۔ جواب دیا میں رسول الشعلیہ وسلم کے پڑوسیوں کونگ نہیں کروں گا۔ معاویہ ہوئے' واللہ آپ دھوکا اٹھا کیں گے یا نزع خلافت کریں گ'۔ امیر المومنین (رحسبی الله نعم الو کیل)) کہ کرخاموش ہوگے اور معاویہ آپ کی خدمت سے اٹھ کرعلی' طلح اور زبیر کے پاس

گے اوران اوگوں سے بوقت ضرورت امیر المونین عثان کی اعانت وابداد کرنے کو کہا اور دفست ہوکر شام کا راستہ لیا۔
مفسد بن کی ریشہ و وانیا لی : مفسدین و بلوائیوں نے بیعہد و پیان کیا تھا کہ جس وقت امیر المونین عثان کے سرواران لشکرا ور گورز ان صوبہ جات میں چلے جا سی اس وقت امیر المونین عثان پر دفعۂ عملہ کیا جائے 'کین اتفاق سے جب امراء و عمال کی روانگی کے بعد امیر المونین پر حملہ نہ کر سکے تو دوبارہ فقض بیعت امیر المونین عثان کی ریشہ دوانی کرنے گے اور مراسلات کے ذریعے طے کیا کہ فلال روز آئندہ موسم تج میں مدینہ منورہ میں آجانا چاہئے۔ چنا نچہ سب سے پہلے مصر کے بلوائیوں کا سردار عبد الرحمٰ بن عدیل بلوئی تھا مہینہ کی طرف خروج کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بلوائیان مصر کی تقدادا کی ہزارتھی۔ کنانہ بن ایشریتی 'سودان بن حمران کو اور عبد الله بن الاسکونی کی بسرکر دگی عافتی بن حرب عکی اس جماعت میں شریک تھا۔ بلوائیاں کو فہمی ایک ہزار کی جمعیت سے زید بن صفوان عبدی 'اشریخی 'زیاد بن النصر حارثی اور عبد الله بن الاصم عامری کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ بھرے کے بلوائیوں کی تعداد بھی ایک ہزارتھی حکیم بن جبلہ عبدی 'ذریج بن عباد بشری میں عباد بشری بن عبار میں عباد بشری بیر سعدی خروج کیا تھا۔

مفسدین کی مدینه کو روانگی: یاوگ اپ ایپ شهروں سے آج کا ادادہ ظاہر کر کے شوال میں مدید منورہ کوروانہ ہوئے۔ جب مدینہ تین منزل رہ گیا تو اہل بھرے کے چندلوگ آگے بڑھ کر ذوخشب میں آتھ ہرے ان لوگوں کی طبیعتیں طلحہ کی طرف ماکل تھیں اور پھی بلوائیاں کوفدایخ گروہ سے نکل کراعوص میں آ کرمقیم ہوئے۔ ان لوگوں کار جمان زیر بن العوام کی طرف ماکل تھیں اور پھی بلوائی ذوالمروہ میں تھہرے رہے۔ مصریوں کی طبیعت علی کی جانب تھا اسی گروہ کے ساتھ پھی لوگ مصر کے بھی تھے اور عاصم بلوائی ذوالمروہ میں تھہرے رہے۔ مصریوں کی طبیعت علی ابن ابی طالب کی جانب مائل تھی زیاد بن النصر اور عبداللہ بن الاصم نے بلوائیوں سے مخاطب ہوکر کہا '' تم لوگ جلت نہ کرو جب تک ہم مدینہ میں نہ دوائل ہولیں ہم کو مین جہر پہنی ہے کہ اہل مدینہ نے بھی لشکر آرائی کی ہے بخدائے لایز ال اگر میخبر تھے جب کہ اہل مدینہ نے بھی لشکر آرائی کی ہے بخدائے لایز ال اگر میخبر تھے جب کہ اہل مدینہ کے مذکر کئیں گئے'۔ بلوائی میں کر خاموش ہوگے اور ان دونوں نے مدینہ کا راستہ لیا۔

 روبرونہ کرنا 'بھر یوں اور کوفیوں کی جماعتیں جوطلحہ وزییر کے پاس گئی ہوئی تھیں۔ان لوگوں نے بھی طلحہ وزبیر سے بھی ایسا بی کہا۔ طلحہ وزبیر نے بھی ایسا بی کہا۔ طلحہ وزبیر نے بھی ایسا بی کتن سے جواب دیا جب اس کیا دی وحیلہ سازی میں بھی ان کو کامیا بی نہ ہوئی تو ان مقامات سے متفرق ہوکرا ہے اپنے لئنکرگاہ میں چلے آئے۔

حضرت عثمان کے مکان کا محاصر ہ اہل مدینہ جی ان کی مراجعت ہے اپنے گروں میں لوٹ گئے۔ رات کے وقت کی حادثہ کی اطلاع ند ہوئی۔ لیکن تجمیر کی آ واز اطراف مدینہ میں گوئے رہی تھی۔ جبی ہوئی تو امیر المومنین عثان کا مکان محاصرہ میں تھا۔ بلوا ئیوں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا تھا اور منا دی کرا دی تھی کہ جوشخص مقابلہ پر ند آئے گا اس کو امن دیا جائے گا چند دنوں امیر المومنین حضرت عثمان امامت کرتے رہے۔ اہل مدینہ اپنے اپنے مکانوں میں خاموش بیٹھے رہے بلوائیوں نے مکانوں میں خاموش بیٹھے رہے بلوائیوں نے بھی امیر المومنین حضرت عثمان سے ملنے جلنے بات کرنے سے سی کونیوں روکا۔

المجاس ہے کہ ایک والی این ابی طالب نے بلوائیوں سے فرمایا تم کو کس چیز نے بھلے جانے کے بعد والیس بلایا؟

بلوائیوں نے کہا'' ہم نے ایک خط ایک قاصد کے ہاتھ سے بایا جس بیل ہمارے آل کا تھم تھا۔ اس طرح بقر یوں نے طلحہ سے اور زبیر سے کہا بلوائیوں بیں سے ہر شخص کہ رہا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدوکر نے کو آئے بیس علی این ابی طالب نے کہا '' تم کو کیے معلوم ہوا کہ اہل مصر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کیونکہ تم ان سے مغزلوں کی مسافت پر بھے تم لوگ ایک ہی وقت معین پر کیے والی ہوئے واللہ بیا مروز روثن سے زیادہ ظاہر ہے کہ تمہاری طبیعتیں صاف نہیں ہیں''۔ بلوائیوں نے جواب معین پر کیے والی ہوئے واللہ بیا مروز روثن سے زیادہ ظاہر ہے کہ تمہاری طبیعتیں صاف نہیں ہیں''۔ بلوائیوں نے جواب میان کے تام فراطین اس موقت تک بلوائیان مھر' کوفہ اور امرہ امیر الموشین حضرت عثان کے بیچھے نما ڈرز حت سے لیکن مشروع کردیا۔ امیر الموشین حثان کے بیچھے نما ڈرز حت سے لیکن مشروع کردیا۔ امیر الموشین حثان کے بیچھے نما ڈرز حت سے لیکن مشروع کردیا۔ امیر الموشین حثان کے نام فراطین کے باس فراطین بیچے اور ان کوان واقعات سے مطلع کیا۔ اس واقعہ ہے موقعہ بین عام مرعب اللہ بین ابی او فی مختلہ کا تب وی اور تا بعین سے مسروق اسود شرح کی دیا اور اس میں عام عبد اللہ بین ابی او فی مختلہ کا تب وی اور تا بعین سے مسروق اسود شرح کی دیا اور اس کی بیس کی سے عبد بین سود ہم بین عام اور مصر میں بھی سے بین مسلم انوں کو الم کہ بشام بین عام اور مصر میں بھی سے عبد اللہ بین طالک بشام بین عام اور مصر میں بھی سے بین سود ہم بین حبد اللہ بین کیا مالک بشام بین عام اور مصر میں بھی سے بین مسلمانوں کو الم بدینے کیا عامت میں ایک اس کے بیان الم اس کے بیان الم الم بیتیں سے عبد اللہ بین مالوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کے ایک اس کے بیان سے عبد اللہ بین مالک بین الم لک بشام بین عام اور مصر میں بھی سے الم الم بھی سے بین سود ہم بین سے عبد اللہ بین الم اس کے بیان الم بھی سے بین سود ہم بین سے عبد اللہ بھی کیا تھوں کے ایک سے میں کے بیان ہوں کیا کے بیان ہوں کے ب

(ريا هولاء الله الله فوالله ان اهل مدينة ليعلمون انكم ملعونون على لسان محمد نامحو

حضرت عثال مجمله: بلوائيوں كآنے كے بعد جعدآ ياس من اميرالمومنين عثان نے نمازيز هائي۔خطبہ دينے كومنبر

<sup>۔</sup> اللہ کی شم ہے اہل مدینہ کوخوب معلوم ہے کہ بیادگ حسب ارشاد رسول اللہ علیہ وسلم ملعون میں پس لوگوں کومنا سب ہے کہ نیکی کی نفزشوں کوفتا کڑویں۔

## الحطايا بالصواب)

محد بن سلمہ نے اٹھ کر کہا ((ان اشھ ۔ بہ بدلک)) '' میں اس کی گواہی ویتا ہوں'' کیم بن جبلہ نے ان کو بٹھا لیا پھر زید بن خابت اٹھے ان کو محد بن ابی حقیم رہ نے بٹھا لیا۔ اس کے بعد بلوا ئیوں نے بلہ کر کے مغیر کا قصد دکیا۔ لوگوں نے مار کر مہد سے فال دیا۔ بلوائی بیرون متجد سے امیر المومنین پر پھر مار نے گھے۔ آپ چوٹ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سعد بن ابی وقاص 'حسین بن علی زید بن خابت اور ابو ہر رہے (رضی اللہ عنہم ) بلوائیوں سے لڑنے گے۔ امیر المومنین عثان گو گھر پراٹھا لائے تھوڑی ویر کے بعد ہوش ہواتو ان کو لڑائی سے روک کرواپس بلا بھیجا علی طحہ اور زبیر عیادت کو آئے اس وقت چند بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے جن میں مروان بھی تھا ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کر کہا '' ہم کو ہلاک کرؤ الا تہماری بیٹھے ہوئے تھے جن میں مروان بھی تھا ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب سے خاطب ہو کر کہا '' ہم کو ہلاک کرؤ الا تہماری بیساری کاروائیاں ہیں واللہ اگرتم اپنے مقصد کو بھی گئے تو تم دنیا کو مطبح کرلوگ'' علی این ابی طالب نے اس کا کچھ جواب نہ بیساری کاروائیاں ہیں واللہ اگرتم اپنے مقصد کو بھی گئے تو تم دنیا کو مطبح کرلوگ'' علی این ابی طالب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا غصے میں اٹھ کر ھیل آئے کے طلح اور زبیر بھی این ابی کا دور نبیر بھی این اپن آئے۔

ز مان محاصرہ میں امامت عاصرے کی حالت میں تین یوم تک امیر المونین عثان نماز پڑھاتے رہے بعد ازاں بلوائیوں نے معجد میں آنے اور امامت کرنے سے روک دیا۔ غافعی بن حرب علی بلوائیوں کا سر دار نماز پڑھانے لگا۔ اہل مدینہ اپنے مکانات اور باغات میں سلح عزلت گزیں ہوگئے میں عاصرہ چالیس روز تک قائم رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ زمانہ محاصرے میں امیر المونین عثان نے ابوابوب انصاری کو نماز پڑھانے کا تھم دیا تھا۔ چنانچہ چند روز تک انہوں نے نماز پڑھائی پھران کے بعد علی ابن ابی طالب نے سہیل پڑھائی پھران کے بعد علی ابن ابی طالب بڑھاتے رہے بعض کا بیان ہے کہ حالت بحاصرہ میں علی ابن ابی طالب نے سہیل بن حنیف کو نماز پڑھانے و برا مورکیا تھا۔ چنانچ عشر ولحج تک امامت کرتے رہے پھرعید کی نماز پڑھائی اور چند نماز وں میں امامت کی یہاں تک کہ امر المونین عثان شہید ہوگئے۔

بلوائیوں کی روائی کی اطلاع بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ ذمانہ کاصرہ المومنین عثان میں جمہ بن ابی بکر اور مجد بن ابی حذیفہ مصر میں لوگوں کو امیر المومنین عثان کے برخلاف ابھار دہے تھے۔ پس جب ماور جب میں بلوائیان مصر نے باظہار خج بقصد قتل یا خلع خلافت عثان برگروہی عبد الرحمٰن بن عدیس خروج کیا تو محمہ بن ابی بکر بھی ان کے ہمراہ روانہ تھان کی روائی کی خبر کرنے کو روانہ کیا۔ باتی کی روائی کی خبر کرنے کو روانہ کیا۔ باتی دے محمد بن حذیفہ وہ مصر میں تشہر سے دیے۔ پس جب عبد اللہ بن سعد مقد مقد بینچ تو یہ خبر گوش گزار ہوئی کے مصر بول نے واپس ہوکرامیر المومنین عثان تا ہے اور محمد بن ابی حذیفہ مصر بر مسلط ہوگیا ہے اس خبر کے سنتے ہی عبد اللہ ابن ابی حذیفہ مصر بر مسلط ہوگیا ہے اس خبر کے سنتے ہی عبد اللہ ابن ابی حذیفہ مصر بی مسلط ہوگیا ہے اس خبر کے سنتے ہی عبد اللہ ابن ابی حذیفہ مصر بر مسلط ہوگیا ہے اس خبر کے سنتے ہی عبد اللہ ابن سرح مصر کی طرف او نے قلسطین میں بہنچ کر قیام کیا است میں امیر المومنین عثان شہید ہو گئے۔

حصرت علی اورمہا جرین وانصار کا وفد بیدواقعات جمام عرضہ سے جس سے آپ کا ذہن منتشر ہو گیا ہوگا اب اصل واقعہ کی طرف ہم پھرر جوع کرتے ہیں۔ آپ کو یا د ہوگا کہ بلوائیان مصرفے مدینہ کے قریب بیٹی کر ذوخب میں قیام کیا تھا طے یہ ہواتھا کہ امیرالموثین عثان خلافت کو چھوڑ دیں یا اپ گورزوں کو یک قلم موقوف کر دیں اور ان دونوں با توں سے ایک کوجی منظور نہ کریں تو قبل کر ڈالے جائیں امیر الموشین عثان کواس ہے آگا ہی ہوئی' آپ علی ابن ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اپنی قرابت اور حقوق کو ظاہر کر کے کہا کہ'' تم بلوائیوں کے پاس جاؤان کوجس طرح ممکن ہو سمجھا بجھا کر واپس کر دو' علی ابن ابی طالب نے جواب دیا'' میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا لیکن تم نے میرا کہا نہ مانا اپنے ہم نشینوں (مروان' معاویہ بن عامر' ابن ابی اسرح اور سعید ) کے کہنے پر عمل کرتے رہاب میں کس طرح اور کس بناء پر ان کو واپس کروں گا۔ امیر المؤمنین عثان ہو لے ابتم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا آئندہ سے ان لوگوں کے کہنے پر ہرگزعمل نہیں کروں گا۔ چنا نچ علی ابن ابی طالب اور تمیں مہاجرین وانصار سوار ہو کر بلوائیوں کے پاس گئے اس وفد میں سعید بن زید ابوجہم عدوی' جبیر بن مطعم' علیم بن حرام' مروان بن الحکم' سعید بن العاص' عبدالرحلن بن عماب' ابواسید ساعدی' ابو حمید' زید بن عابت حسان بن غایث کعب بن مالک اور نیا ڈبن کر زوغیرہ رضی الله عنہم تھے۔

مفسد من مصر کی واپسی: علی ابن ابی طالب اور محر بن مسلمہ نے بلوائیان مصر کونشیب و فبراز سمجھایا بلوائیان مصر مصر کی طرف لوٹے ۔ ابن عدیس بلوی نے محد بن مسلمہ سے کہا'' میں تم سے پھے کہنے کو واپس ہونا چاہتا ہوں'' ۔ جواب ویا'' اللہ سے ڈر! کیا تواپ خاتر ارسے مخرف ہونا چاہتا ہے؟ تو نے ابھی واپس نہ ہونے کا دعدہ کیا ہے'' ابن عدیس بین کراپنے گروہ میں چلا گیا اور اہل مدین مدین نے واپس آھے ملی ابن ابی طالب نے امیر المونین عثان کے پاس جا کرمصریوں کے واپس جانے کی اطلاع دی۔

حضرت عثمان اورم وان اس واقعہ کے دوسر بے دونر وان نے عاضر ہو کرع ض کی ''امیر المونین اس بہلے کہ بلا قریبہ و بعیدہ سے مسلمان آئیں اورا لیے واقعات آپ پر پیش آئیں جس کو آپ بر داشت نہ کر کئیں آپ مسلمانوں کو جح کر کے خطبہ دیں اس میں یہ بیان فر مائیں کہ اہل مصروا پس گئے اوران کو جو خبریں پیچی تھیں سب بے اصل تھیں' امیر المونین عثان مروان کے کہنے سے خطبہ دینے کو کھڑے ہوئے جوں ہی چند الفاظ منہ سے فکلے تھے کہ چاروں طرف سے آواز آنے گئے ((اتبق اللّه بنا عشمان و تب الی اللّه ))' اے عثان الله سے ڈراوراللہ تعالی کی طرف رجوع کو' سب سے پہلے اس فقر سے وعمرو بن العاص نے کہا تھا لی الله میں ای الله میں او تب الی الله میں امیر المونین عثمان نے ہاتھ اٹھا کر کہا ((اللّه ہم انسی تعانی نے الله میں الله میں الله علی الله میں مقیم رہے اس کے چند دنوں بعد امیر المونین عثمان نے کے اورا پنے کل میں مقیم رہے اس کے چند دنوں بعد امیر المونین عثمان نے کے اورا پنے کل میں مقیم رہے اس کے چند دنوں بعد امیر المونین عثمان نے کا صورہ وشیادت کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت عثمان کا خطبہ ابعض نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے مصریوں کے پاس سے واپس ہوکرا میر الموثنین عثمان سے کہا تھا ''تم باہر نکل کرلوگوں کو اپنے خیالات ہے مطلع کردوتا کہ تمہارے حالات ان کومعلوم ہوجایں گے اور فتذائلیز انثرار کا گروہ دوسرے شہروں سے ندا نے پائے''اس بناء پرامیر الموثنین عثمان باہرا سے اور خطبہ دیا 'حمد وقعت کے بعد ارشاد کیا:

((انا اول من اتغظ استغرالله مما فعلت و اتوب اليه فليات اشراف کم يروني رائهم فو الله و ان وأني الدحق عبد الاست ن بسنة العبدو لاذلن ذل العبد و ما عن الله مذهب لا اليه فو الله لا

عطينكم الرضى و لا احتجب عنكم))

''میں وہ پہلا خص ہوں جس نے تھیجت قبول کی' میں اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہوں اس سے جو میں نے کیا ہے اوراس کی طرف رجوع کرتا ہوں ہیں مناسب ہے کہ تہارے شرفا آئیں اور جھے کومشورہ دیں واللہ اگر جھے کوئی غلام بھی حق کی راہ نمائی کرے گاتو میں اس کا راستہ اختیار کروں گا اور غلاموں کی طرح اس کی اطاعث کروں گا اور اللہ کے سوااور کوئی جامی نہیں ہے اللہ کی قسم میں تم کوراضی رکھوں گا اور تم سے بچھے پوشیدہ ندر کھوں گا'۔

بیر کہہ کرامیر المونین عثان خود بھی روئے اور حاضرین بھی رو پڑے۔

مروان کی تلخ کلامی: خطبدد کرمکان پرآئ قوچند بی امیه جواس وقت حاضر نه تقے حاضر ہوئے اوراس خطبہ دیے پر فیال نہ کیا۔
پر فیبحت کرنے گئے۔ آپ کی بیوی نا کلہ بنت القراضہ نے ان لوگوں کو چھڑ کالیکن انہوں نے نا کلہ کے چھڑ کئے پر فیال نہ کیا۔
برابر امیر الموشین عثان کو قوبہ کرنے اور خطبہ دیئے پر طامت کرتے رہائے نئی دروازے پر کچھ لوگ جع ہو گئے۔ امیر الموشین عثان نے مروان سے فر مایا ''قو جا ان لوگوں سے ہم کلام ہواور گفتگو کرنے میں درشتی سے کام لے ''چنا پچھروان نے نکل کر کہا'' متم لوگوں کو کیا ہوگا ہے تہماری کیا حالت ہے تم لوگ ہمارے قبضے سے ہمارے ملک کو چھننے کو آئے ہوواللہ تم نے کسی تم کی قصد کیا تو ہم تم پر ایسا یو جھ ڈال دیں گے کہ تم جس کواٹھانہ شکو گے جاؤا ہے اپنے مکانات کی طرف لوٹ جاؤ' واللہ جو ہمارے قبضے میں ہے ہم تم ہے مغلوب نہیں ہیں''۔ مروان کے اس کلام سے جمع منتشر ہوگیا۔

دوں گائیکن جب میں تم کوسمجھا تا ہوں تو اس پر عامل ہوتے ہوئیکن جب مردان آ جاتا ہے تو اور وہ مخالفت کرتا ہے تو تم اس کے کہنے پر عمل کرنے لگتے ہواور میری رائے کو جول جاتے ہو''۔

حضرت علی سے امداد طلی بعض نے تکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب وقت محاصرہ امیر المومنین عثان خیبر میں تھے مدید منورہ آئے تو لوگوں کوطلحہ کے پاس جمع پایا۔ امیر المومنین عثان علی ابن ابی طالب کے مکان پر گئے اور کہا'' اے علی میرے حقوق تم پر بہت بین بھائی ہونے کاحق ہے قرابت داری کاحق ہے ہم زلف ہونے کاحق ہے بغرض تقذیرا گر جا ہلیت کا بی زمانہ ہوتا تو بھی بی عبد مناف کے لئے بیامر باعث نگ تھا کہ بوتمیم ان کے قبضے سے حکومت چینیں'۔

على ابن ابي طالب " يرگفتگون كرطلحه ك پاس كے دريافت كيا ((ما هذا)) " يركيامعا مله بـ " بجواب ديا لا (ابعد مامس المنحوام المطبين يا ابا حسن)) على ابن طالب لوث كربيت المال آئوگول كوجو يجه مناسب تفاؤيالوگ طلحه ك ياس سے المحد كي صرف طلحه ره گئے اميز المونين عثمان كواس سے مسرت ہوئى اس كے بعد طلحه امير المونين عثمان كي ياس آئے آب نے فرمايا ميں تا ئبنيس ہوا بلكہ مغلوب ہوا ہوں اسے طلحہ الله تعالی تمہيں سمجے۔

مروان کا جعلی خطے بعض کا بیان ہے کہ جس وقت بلوائیان مصر دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف لوٹے محدین مسلمہ واپسی کا سب دریافت کرنے کو آئے بلوائیوں نے خط دکھلا کر کہا'' بین خط عثان کے غلام کے قبضے سے مقام ہویب میں برآ مدہوا ہے جو صدقہ کے اونٹ پر سوار جارہا تھا اس خط میں عبدالرحمٰن بن عدیس' عمر و بن الحجق عمر و بن البہاع پر در سے لگانے اور قید کرنے اور سرو داڑھیاں مونڈ نے اور بعض کوسولی دینے کو لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ خط ابوالاعور الاسلمی کے پاس سے برآ مدہوا تھا۔ غرض اس خط کے ملتے ہی بلوائیانِ مصراوٹے اور ان کے ساتھ ہی کوف اور بھر ہ کے بلوائی بھی واپس ہوئے۔

مصر بول کی بورش جمہ بن سلمہ نے ان بوگوں سے واپسی کا سبب دریافت کیا انہوں نے کہا '' ہم بوگوں نے تھی ابن ابی طالب سعد بن ابی وقاص اور سعیدا بن زید سے اس معاملہ میں گفتگو کی ہے۔ ان بوگوں نے ہم سے مد د کا وعدہ کیا ہے کہ اس معاملہ کو باحسن وجوہ سمجھا دیں گے۔ لہٰ داعلی ہمارے ساتھ عثان کے پاس چلیں' اس قدر گفتگو کر نے کے بعد بلوا ئیائن مصر سے چند لوگ اسٹھے اور علی ابن ابی طالب و محمہ بن سلمہ کو ہمراہ لئے ہوئے امیر المونین عثان کے بول بررگوں نے بلوا نیوں کی شکایت پیش کیں۔ امیر المونین عثان نے تھے اس خط سے آگا ہی نہیں ہے اور قبیش نے لکھا ہے محمہ بن مسلمہ بولے بے شک میں جا مر وان کا ہے اس عرصہ میں مصر کے بلوا نیوں کا ایک گروہ آگیا ابن عدیس نے ابن ابی سرح برکوئی ابن ابی سرح برکوئی

<sup>۔</sup> عرب کا بیالیک فاورہ ہے جب کوئی کا م صدمے متجاوز ہوجا تا ہے یااس کی نزاکت بڑھ جاتی ہے تواس وقت اہل عرب استعارۃ یہ نظرہ ہوگئے ہیں۔ خرام تنگ کو کہتے ہیں اورطبین اونمنی یا گھوڑی کے حلمۃ اللہ می (چھاتیوں کی تعطیموں) کو کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب ننگ مچھاتیوں تک پھنچ جائے گا تو زین یا چارجامہ اونمنی یا گھوڑی کے پیٹ پڑئیس تھہرسکتا اور تہ سواراس وقت تک تھہرسکتا ہے اردو میں بجائے اس کے کہتے ہیں، جب نوٹیز سے پانی چڑھ گیا تو کیا ہوسکتا ہے۔

اعتراض کیاجا تا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امیر المونین عثان نے ایسا ہی لکھا ہے ہم لوگ در حقیقت تم کوئل کرنے کے قصد سے آئے تھے۔علی ابن ابی طالب اور محد بن مسلمہ نے سمجھا بھا کرواپس کیا اور ہم سے وعدہ کیا کہ ان شکا بیوں کو ہم رفع کر اویں گے اتفاق ے تہارا ایک خط ہارے ہاتھ لگ گیا جس میں تم نے ابن ابی سرح کولکھا ہے کہ '' ہم لوگوں کو درے لگائے ہماری تشہیر کرے ایک زمانددراز تک قیدمیں رکھے بینط تہارے غلام کے ہاتھ سے ملاہے اس پرتمہاری مبرہے امیر المونین عثان نے تتم کھا کرکہا ندمیں نے اس خط کولکھا ہے اور نہ مجھ کواس کی اطلاع ہے۔علی ابن ابی طالب اور محد بن سلمہ نے اس کی تقیدیت کی۔ خلافت سے دستیر داری کا مطالبہ : بلوائی بولے'' تعجب کا مقام ہے کہ اس تم کے خطوط تمہاری مہر ہے لکھے جائیں اور تمہارا غلام لے کر جا 😲 اور تم کواس کی اطلاع نہ ہو پس تم جھوٹے ہو یا ہے۔ بہر تقدیرتم کومعزول کرنا مناسب ہے کیونکہ حجوثے کومسلمان کا والی بنانا جائز نہیں ہےاوراگر سپے ہوتو تم اس قدر کمز وراور طبعاً ضعیف ہو گئے ہوکہ بلا اجازت واطلاع جس كاجوجي جابتا ہے كرتا ہے لہذا بہترى بى ہے كہتم خودخلافت جيوڑ دؤ'۔ امير المومنين عثان نے فرمايا ميں اس لباس كونبيس ا تارنا حابتا جس کواللہ تعالی نے مجھے پہنایا ہے لینی میں خود منصب خلافت ترکنہیں کروں گا۔ ہاں سے ہوگا کہ اگر مجھ سے غلطی ہوگئ تو میں تو بہ کروں گا''اور پنی غلط رائے ہے رجوع کروں گا ابن عدلیں بولا''ہم بار ہا دیکھ چکے بیں کہتم تو بہ کرتے ہواور پھر وہی کام کرتے ہواب ہم پر فرض ہے کہ ہم تم سے خلافت چھین کیں یاتم کوئل کر ڈاکیں اور اگر تمہارے دوستوں میں سے کوئی مزاحت کرے تو اس سے بھی لڑیں جب تک ہم زندہ ہیں لڑتے جائیں گے کامیاب ہوں گے یا مرجائیں گے۔امیر المومنين عثان نے ارشاد كيا " فتم مطمئن موكدكو كي شخص تم سے مزاحم نه موكا اگر جھے اس كا خيال موتا تو ميس مما لك اسلاميہ سے مسلمانوں کوطلب کر کے ایک فشکر مرتب کر لیتا''اس فقرے کے تمام ہوتے ہی چاروں طرف سے شوروغل کی آواز آنے لگی جس کے جو جی میں آتا تھا کہدرہا تھا علی ابن ابی طالب اٹھے اور بلوائیوں کو امیر المومنین عثان کے پاس سے نکال کراپیے مكان ير چكة على ابن ابي طالب كوايس موتى الاممريول في امير المونين عثان كرمكان كادوباره محاصره كرايا-دو بارہ محاصر : دوبارہ محاصرہ کرنے کے بعدامیر المونین عثانؓ نے معاویہ ادراین عامر کوامداد کے لئے لکھا۔ زید بن اسد قشری اہل شام کا ایک گروہ لے کر روانہ ہوئے۔وادی القری میں پنچے تو معلوم ہوا کہامیر المومنین عثان شہید ہوگئے یہ سنتے بی زید بن اسدشام لوٹ گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ شام سے حبیب بن مسلمہ بھرہ سے مجاشع بن مسعود روانہ ہوئے تھے اور مقام ر بذہ میں بیٹی کرشہادت کا حال بن کروالیں آگئے تھے۔

اقرار نامه حضرت عثمان دوباره عاصره ہونے پر امیر المومین عثان کے مثیروں نے رائے دی کے بلی این ابی طالب کو بلواکر بلوائیوں کی روک تھام کے لئے بھیجو کہ وہ ان کو بھی کے ان کہ ان کی مرضی کے موافق کورزوں کی بحالی اور معزولی جائے گیا۔ پہلوائیوں کی روزوں تھی بان ابی طالب بلوائیوں کے باس گئے او نیجا نیجا سے او نیجا بھی این ابی طالب بلوٹ کی این ابی طالب بلوٹ کر امیر المومین عثان کے پاس آئے اور امیر المومین عثان کے تین بلوائیوں نے ایک معیاد مقرد کی بھی این ابی طالب بلوٹ کر المیر المومین عثان کے تین دن کے اندران کی مرضی کے موافق دن کی مدت مقرد فرمائی علی این ابی طالب نے ایک اقرار نامہ کلے کہ بلوائیوں کو دیا۔ جس میں تین دن کے اندران کی مرضی کے موافق دن کی مدت مقرد فرمائی۔ علی این ابی طالب نے ایک اقرار نامہ کلے کہ بلوائیوں کو دیا۔ جس میں تین دن کے اندران کی مرضی کے موافق

عمال کی تقرری دمعزولی اوران کی شکایت رفع کرنے کولکھا تھا۔ بلوائی اس اقر ارنامہ کے مطابق تین یوم تک جنگ وجدال سے رکے رہے۔ امیر المونین عثان نے ان کی خواہش کے مطابق کوئی اصلاح نہ کی۔

حضرت عثمان کا خطید : بعد انقضاء میعاد بلوائیان مصر ذی حشب سے مدیند میں ایفاء وعدہ کی غرض سے آئے امیر الموشین عثمان نے ایفاء وعدہ سے انکار کیا۔ بلوائیوں نے برہم ہو کر چا روں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ محاصر سے کے بعد امیر الموشین عثمان نے علی زبیر اور طلحہ کو بلوا بھیجا جب بیاوگ اور ان کے ہمراہ اہل مدینہ بھی آئے دروازہ پرایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ عثمان نے گھر سے نکل کر کہا بیٹے جا و بلوائی اور غیر بلوائی سب بیٹے گئے آپ نے اہل مدینہ سے خاطب ہو کر کہا اے اہل مدینہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ میر سے بعدتم پر کسی اجھے کو خلیفہ بنائے۔ یہ کہ کرتھوڑی دیر تک خاموش رہے بھر مرا ٹھا کر بولے:

((انشدكم بالله تعالى هل تعلمون انكم دعوتكم الله عند مصاب عمر ان يختار لكم و يجمعكم على خير كم اتقولون ان الله لم يتل من ولى هذا اللين ام تقولون ان الامة و لو امكابرة و عن غير مشورة و كلهم الى امر هم اولم يعلم عاقبة امرى ثم انشدكم الله هل تعلمون لى من السوابق ما يحب حقه فمها فلا يحل الاقتل ثلاثة زان بعد احصان و كافر بعد ايمان و قاتل بغير حق ثم اذا اقتلمتونى وضعتم السيف على و قابكم ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف))

'' میں تم کواللہ تعالیٰ کوشم دلاتا ہوں کہ کیاتم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تمر کے زخمی ہونے کے وقت تم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری امارت کے لئے کسی کو فتخب کروے اور کسی بہترین ہتی کو تمہارا امیر بنائے کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس دین کا والی بنایا اس کو تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس دین کا والی بنایا اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا یا کہو گے کہ امت نے دھاندتی سے یا بغیر مشورے کے والی مقرر کیا اور اس نے اپنے کام کو بغیر انجام بنی سے اس کے پر دکیا ہے۔ پھر میں تم کو اللہ کی قتم دلاتا ہوں تم لوگ میرے سابق الاسلام ہونے کو جانج ہوجانے دو درگر رکرو کیونکہ تین آ دمیوں کے سوااور کسی کا قبل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک زانی محسن کا دوسرے مرتد کا تغیر سے قاتل بغیر حق کا ۔ پھر جب جھے تم قبل کر ڈالو گے تو تلوار تم اپنی گردنوں پر دکھا ہوگے پھر اللہ تعالیٰ تم سے اختلاف کو نہ اٹھا ہے گا'۔

مفسد من کی در بیرہ وین ابلوائیوں نے جواب دیا کہ م نے جوفاروق اعظم کے بعداستخارے کی نسبت کہا ہے تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو پھی کیا اچھا کیا لیکن در حقیقت اللہ تعالی نے تم کوایک فتنہ بنایا ہے۔ جس میں اس نے اپنے بندوں کو بہلا کیا ہے حقوق سابق الاسلام تبہارے ہیں اور تم ضروراس کے ستی تھے لیکن تم نے بہت کی ہا تیں الی کی ہیں جس ہے تم کو ہم حق قائم کرنے کیلئے بھی نہیں چھوڑ سکتے ۔ اس خیال سے کہ مباداسال آئندہ اور فتنہ و فساد ہریا نہ ہو باقی رہا تمہارا یہ ہما کہ تین می آدمیوں کو لل کرنا چاہے اس کی نسبت ہم ہے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی کتاب ہیں سوائے ان تینوں کے اور لوگوں کا قبل کرنا ہی جائزد کھتے ہیں۔ از انجملہ ان آدمیوں کا قبل کرنا ہے جود نیا ہیں باعث فساد ہوں یا باغی ہوں یا حق وراستی کے کرنے کے مانع اور بلا شبہ تم نے امارت کا ذرا د باؤ ہم پر ڈالا اور بے شک جولوگ ہم سے لڑے اور لڑنے کوآتے ہیں وہ تبہاری مانع اور بلا شبہ تم نے امارت کا ذرا د باؤ ہم پر ڈالا اور بے شک جولوگ ہم سے لڑے اور لڑنے کوآتے ہیں وہ تبہاری

امارت کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ پس اگرتم خلافت چھوڑ دوتو وہ لوگ برسرِ مقابلہ ندآ ئیں گے۔ امیر المونین عثان میں کر غاموش ہوکرا ندر چلے گئے پھراس کے بعد گھر سے ند نظلے۔ اہل مدینداوراصحاب کمبارکو والیس جانے کی قتم دے کرواپس کیا سواتے حسن بن علی محمہ بن طلحہ عبداللہ بن زبیر (رضی الله عنم ) کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کولوٹ گئے۔

ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے نازیبا سلوک ابوائیان معرکوفداور بعرہ چالیس روز تک محاصرہ کے رہے الھارہ یں روز پی خرمشہور ہوئی کہ اسلامی فوجیس مما لک اسلامیہ ہے آرہی ہیں۔ بلوائیوں نے حاصرے ہیں ختی شروع کی لوگوں کوا میر المومنین عثان نے علی طحداور زیر اور الوگوں کوا میر المومنین عثان نے باس جانے ہوتو پائی کھانا بند کر دیا۔ امیر المومنین عثان نے علی طحداور زیر اور امہات المومنین (رضی الله عنہم) کے پاس کہلا بھیجا کہ بلوائیوں نے میرا پائی بند کر دیا ہے اگرتم لوگ جھاکو پائی بہنچا سے ہوتو پائی بھی بھی دو' علی ابن ابی طالب بیدردناک خبر سنتے ہی علی الصبح سوار ہوکر بلوائیوں کے پاس گئے اور فر مایا اے لوگو! تمہارا پہلی مسلمانوں سے مشابہ ہے اور فر مایا اے لوگو! تمہارا پیشی مسلمانوں سے مشابہ ہے اور فر کا فروں سے متم لوگ اس شخص ( یعنی عثمان ) کا کھانا بینا بند نہ کرو۔ بلا شہروی اور ایرانی بھی مسلمانوں سے مشابہ ہے اور فر کا فروں نے جواب دیا ' وخیمیں واللہ ایسا کہتی نہیں ہوگا'' علی این ابی طالب بین کرلوٹ ایٹ اس کے بعد ام المومنین ام حبیبہ بھی کھانے کی چیز یں لے کراہی نچر پر سوار ہوکر آگیں بلوائیوں نے روکا آپ نے ارشاد کیا میں اس شخص ( یعنی عثمان ) کے باس بین ایسا نہ ہو کہ بچو اور تیس سے ختم کو مثمان کے باس جاتی ہوں اس غرض سے کہ نی امہ کی امنین اس کے باس ہیں ایسانہ ہو کہ بچو اور تیس کو نہیں جانے دیں گئے' ۔ ام حبیبہ گرتے گرتے بچیں اور تیسوں کا مال ضافع ہوجائے''۔ بلوائی ہوں اس غرش سے کہ نی امہ کی امنین اس کے باس جی ایسانہ ہوتا ہو گئے کر ایس لائے۔ ام حبیبہ گرتے گرتے بچیں اور تیس کے ' ۔ ام حبیبہ گرتے گرتے بچیں اول کہ دور کر پکڑ لیا اور آ ہستہ آ ہستہ ہو آ ہے گئے والی لائے۔

حضرت ابن عباس کی بحیثیت امیر تحج مکه معظمه کوروائلی: اس کے بعدامیر المونین عثان نے اپ مکان کی حضرت ابن عباس کی بحیثیت امیر تحج مکه معظمه کوروائلی: اس کے بعدامیر المونین عثان نے درگزر کرو'۔ حجت نیکھڑے ہوکراپ حقوق اور سابق الاصلام ہونے کا اظہار کیا۔ بعض نے کہا'' جانے دواب عثمان سے درگزر کرو'۔ اس اثناء میں اشتر آگیا لوگوں کو پھر جمع کر کے ورغلایا اور دوبارہ مخالفت پر ابھارا بعداس کے ام المونین عائشہ صدیقہ نے جم کا قصد کیا اور اپ بھائی محمد کواپ ہم راہ لے جانے کی غرض سے بلایا۔ محمد بلوائیوں کے ہم نوالہ ہم پیالہ ہور ہے تھے ساتھ

جانے سے اٹکارکیا۔ حظلہ کا تب وتی ہوئے تم کوام المومنین اپنی ہمرائی کے لئے بلاتی ہیں۔ تم ان کے ساتھ نہیں جاتے ہواور آبرو باختہ اوباشوں کی اتباع کوتے ہو جو تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ بغرض محال اگر اس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین عثان مغلوب ہو گئے تو تم پر بنوعبد مناف ومتولی مسلط ہوجا کیں گئے ۔ مجمد بن ابی بکرنے بھے جواب ندریا حظلہ کوفہ چلے کے مطلح نہ بیراور تمام کل صحابائے کبار نے بلوائیوں کی زیاد تیوں کی واستانیں من کراپے دروازے بند کر لئے تھے نہ کسی سے ملتے تھے اور نہ باہر آتے تھے۔ آلی حرام تھوڑے وئوں تک خفیہ طور سے امیر المومنین عثان کے گھر میں پانی پہنچاتے رہے۔ ابن عباس دروازے پر بلوائیوں کی مدافعت کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین عثان نے ان کوامیر حج مقرر کر رہے۔ ابن عباس دروازے پر بلوائیوں کی مدافعت کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین عثان نے ان کوامیر جج مقرر کر کے کمد معظمہ دوانہ ہونے کا تھام دیا۔ ابن عباس امیر جج ہوکر مکم معظم دوانہ ہونے کے زیادہ محبوب ہے لیکن امیر المومنین عثان نے ان کوتم دے کر مجبور کیا چائے ابن عباس امیر جج ہوکر مکم معظم دوانہ ہوئے۔

بلوائیوں کی بورش بلوائیوں نے جب بید کھا کہ جاج اجرا کہ میں عثان ہی کی طرف مائل ہور ہے ہیں اوران کے مقرر کے ہوئے امیر کے ساتھ جج کو جاتے ہیں اطراف وجوانب سے جولوگ آتے ہیں وہ بھی انہیں کا دم جرتے آتے ہیں توسب کے ہوئے امیر الموثین کے شہید کرنے برش گئے اوران کی شہادت کواپی گلوخلاصی کا ذریعہ بھے کرسب نے پورش کر کے درواڑہ کھولنے کا قصد کیا۔ حسن بن علی ابن زبیر محمد بن طلحہ مروان سعید بن العاص اور جوصحابہ کبار کرلا کے ان کے ہمراہ تھے۔ بلوائیوں کو دروازہ کھولنے سے روکا۔ لڑے اورلاکران کو بیچے ہٹایا امیر الموثین عثان کے کا توں تک پیٹری کوگوں کولانے نے سے منع فر مایا اور جس میں اور جو اس وقت نماز بڑھ رہے تھے اور سورۃ طاشروع کی تھی چونکہ حاضرین مکان دروازہ جل گیا اندر گھیے۔ امیر الموثین عثان جواس وقت نماز بڑھ رہے تھے اور سورۃ طاشروع کی تھی چونکہ حاضرین مکان شریک نماز سے کئی تو وہ لوگ چلے اورا میر الموثین عثان تھے کہی نے بھی بلوائیوں کو کہی جو تکہ حاضرین عثان تو آن بڑھنے کی نے بھی بلوائیوں کو کہی تھی تھی ہوئی میں مکان شریک نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ چلے گئے اورا میر الموثین عثان تو آن بڑھنے کی تھی جو تکہ وہ تھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہوئی تو وہ لوگ جلے گئے اورا میر الموثین عثان تو آن بڑھنے گئے جس وقت بی آبید

﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمَ النَّاسِ ان النَّاسِ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل﴾

پر پہنچے حاضرین سے مخاطب ہوکر کہا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ایک افر ارلیا تھا اور میں اس پر قائم ہوں یہ کہہ کر سرنا ہہ کرام کے فرز ندان کولڑنے سے روکا۔ حسن بن علی بلوائیوں سرنا ہہ کرام کے فرز ندان کولڑنے سے روکا۔ حسن بن علی بلوائیوں سے باپ کے پاس چلے جاؤ اس پر بھی حسن بن علی بلوائیوں سے لڑے کہ مغیرہ بن الاخش ابن شریق بھی چندلوگوں کو لئے کر بلوائیوں کے مقابلہ پر آئے لڑ ائی ہوئی مغیرہ شہید ہو گئے۔ پھر ابو ہریرہ نیہ کہتے ہوئے آئے:

((یا قوم مالی ادعو کم الی النجاۃ و تدعوننی الی النار)) ''اے لوگوا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کونچات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے دوز ن ٹی کی طرف بلاتے ہو اورلائے <u>گئ</u>'۔

## چاپ: ۱۹ حضرت عثمان (رمی دلامه) کی شهاوت

شہادت امیر المؤمنین عثان نے ان کوبھی لوائی ہے دوگا۔ اس کے بعد بلوائی مکان کے عقب ہے جس جائب عمرو بن الحرام کا مکان تھا سیڑھی لگا کھس آئے ان لوگوں کواس کی اطلاع تک نہ ہوئی تھا ظت کی غرض ہے درواڑے پر تھے۔ایک بلوائی امیر المومنین عثان کے پاس گیا اور خلع خلافت کی بابت بحث کرئے لگا۔ آپ نے انکار کیا پیشمض واپس آیا پھر دوسرا پھر تنیسرا گیا اور ہرایک خلع خلافت کی بابت گفتگو کرتا اور واپس آتا تھا اس آثاء میں عبداللہ بن سلام آئے انہوں نے بلوائی والے تو اور در سے تعداد اس کے بعد مجمد بن ابی بحرامیر المومنین عثان کے پاس گے اور در سے محمل نا شروع کیا بلوائی لونے اور مارنے پر آمادہ ہوگے۔ اس کے بعد مجمد بن ابی بحرامیر المومنین عثان کے پاس گے اور در سے تک گفتگو کرتے رہے جس کے ذکر کی حاجت نہیں ہے پھر شرما کر چلے آئے۔ بعد از ان کمینوں کا ایک گروہ پہنچا ان میں سے تک گفتگو کرتے رہے جس کے ذکر کی حاجت نہیں ہے پھر شرما کر چلے آئے۔ بعد از ان کمینوں کا ایک گروہ پہنچا ان میں سے دوئا۔ انگلیاں کئے گئیں۔ دوسرے نے وارکیا خون کا کا تفرہ صحف کر یم پرگرا آپ شہید ہوگئے۔

حضرت عثمان کی نعش کی بے حرمتی : امیر المونین حضرت عثان کی شہادت کے بعد آپ کے غلاموں نے بلوائیوں سے مقابلہ کیا اور چند غلام کام آئے۔ بلوائیوں نے گھر میں جو کچھ پایا لوٹ لیا۔ عورتوں کے کپڑے اور زیوارت تک چھین کے مقابلہ کیا اور نے گا قصد کیا۔ عورتوں سے ایک نے امیر الموثین کا سراتارنے کا قصد کیا۔ عورتوں کے بیت المال کی طرف گئے اور اس کوتاراج کیا۔ بلوائیوں میں سے ایک نے امیر الموثین کا سراتارنے کا قصد کیا۔ عورتوں

ع خون كا قطره صحف كريم كة بير (فسكفيكهم الله و هو السميع العليم)) پرگرافقار بيقر آن مجدنيوي (صلى التدعليه و الم تفاراس كومسحف امام ستعبير كرت بين - سنته بين كه زمانه جنگ عظيم يورپ مين اندن كيميوزيم بين بينج گيارانا الله و انا اليه و احمون نے شور مجایا این عدلیس نے کہا جانے دواس کے سرسے ہم کوکوئی سرو کا رئیس ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے امیر المومنین عثان کے آل کا بیڑ واٹھایا تھا وہ کنانہ بن بشریجی تھا۔اس نے آلموار چلائی تھی۔عمرو بن حمق نے نیز و کے چند زخم پہنچائے تھے۔عمیر بن ضافی نے تھوکریں ماری تھیں۔جس سے چند پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ٹھوکریں لگانے کے وقت یہ کہتا جاتا تھا کہ کیوں تم ہی نے میرے باپ کوقید کیا تھا جو بے چارہ قید ہی کی حالت میں مرگیا۔

جُنهینر و تکفین امیر المونین حضرت عثان کی شهادت اٹھارویں ؤی الحجہ اللہ چھے کو ہوئی تین دن تک بے گوروکفن پرٹے رہے ۔ تی من حرام اور جبیر بن معظم علی ابن ابی طالب کے پاس گئے۔ آپ نے وفن کرنے کی اجازت دی شپ کے وقت ما بین مغرب وعشاء جنازہ لے کر نکلے جنازے کے ساتھ زیر حسن ابوجم بن حذیفہ مروان تھے۔ جنت ابھیج کے باہر حس کو کب میں وفن کیا۔ جبیر بن معظم نے نماز پڑھائی کین بعض مورخوں کا خیال ہے کہ مروان نے اور بعض کہتے ہیں کہ تکیم نے پڑھائی کئی بعض مورخوں کا خیال ہے کہ مروان نے اور بعض کہتے ہیں کہ تکیم نے پڑھائی توں میں سے چھرلوگوں نے وفن کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے سے بھی تعرف کیا تحرف کیا تھے۔ تھا ایک بھی تھا۔ کین علی ابن ابی طالب نے ان کوچھڑ کا اور تی ہے روکا بعض کا خیال ہے کہ علی طلحہ زید بن ٹا بت کعب بن ما لک بھی شریک جنازہ شے اور بغیر عشل کے انہیں کیڑوں میں وی بینے ہوئے سے سے جن کیا جو سنے ہوئے سے۔

عہدِ عثما فی کے عمال : بوقت شہادت مما لک اسلامیہ میں عمال اس تفصیل سے تھے۔ کہ میں عبداللہ بن الحضر می طاکف میں قاسم بن رہیعہ تقفی ضعار میں یعلی بن مدنہ ، جند میں عبداللہ بن رہیعہ بھرے میں عبداللہ بن عامر ، شام میں معاویہ بن ابی سفیان ، حمص میں عبدالرحٰن بن غالہ ، قسر بن میں حبیب بن مسلمہ اردن میں ابوالاعور سلمی اور بحر بن میں عبداللہ بن قیس فیان ، حمص میں عبدالرحٰن بن غالہ ، قسر بن میں حبیب بن مسلمہ اردن میں ابوالاعور سلمی اور بحر بن عبر عبداللہ بن قیس فرازی عامل تھے۔فلطین صوبہ شام میں شامل تھا اس کی حکومت پر معاویہ کی جانب سے علقہ بن حکیم کندی مامور تھا۔ عبد مقداء پر ابوالدرداء تھے کوفہ میں امامت ابوموی اشعری کرتے تھے میدان جنگ کی افسری قعقاع بن عمر و کے قبد میں تھی سواد کے صیفہ مال پر جابر مزنی اور ساک انساری مامور تھے۔قرقیسا میں جریر بن عبداللہ ؟ قربا بیجان میں اشعن بن قیس طوان میں صب بن نہاش اصفہان میں سائب بن اقرع اور سبدان میں شیس گورنر تھے۔ مدینہ منورہ میں بیت المال کے افسر طوان میں صب بن نہاش اصفہان میں سائب بن اقرع اور سبدان میں شین سی گورنر تھے۔ مدینہ منورہ میں بیت المال کے افسر طوان میں صب بن نہاش اصفہان میں سائب بن اقرع اور سبدان میں شیس گورنر تھے۔ مدینہ منورہ میں بیت المال کے افسر طوان میں صب بن نہاش اس میں سائب بن اقرع اور سبدان میں شیس گورنر تھے۔ مدینہ منورہ میں بیت المال کے افسر

ے محدین ابی بحر کے واپس آنے کے بعد قیسر ہ سودان بن عمران اور عافقی امیر الموشین عثال کے پاس کے عافقی نے لوہے سے مارا قرآن شریف کو ایک ان سے آپ ایک ان سے آپ ایک ان سے آپ کے بعد کنا نہ نے وار کیا جس سے آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد کنا نہ نے وار کیا جس سے آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد امیر الموشین عثان کے چند غلام آئے ان میں سے آیک نے سودان پر حملہ کر کے قبل کر ڈالا قیمر ہ نے اس غلام کو مار ڈالا جب گھر کی طرف واپس ہوئے تو دومرے غلام نے قیمر ہ کو مار ڈالا۔ پھر بلوا ئیوں کا بجوم ہوگیا مال واسباب لوشے لگے۔ کلثوم تجیبی نے تا کلہ زوجہ امیر الموشین کی طرف واپس ہوئے اس کے مطرف عثان کے سینہ پر نو نیزے مار کر کہوں کی الدو تعالیٰ کے واسے شہید کر دیا مال واسباب لوٹ لینے کے بعد عمر بن انجمق نے حضرت عثان کے سینہ پر نو نیزے مار کر کہوائن میں سے تین نیز ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے مارے ہیں اور چھاس وجہ سے مارے ہیں کہ بیرے دل ہیں اس کی طرف سے غمارتھا۔ پھر بلوائیوں میں سے کی نے سرکا شیخ کا قصد کیا۔ نا کلہ اورام الموشین چلا کر لاش پرگر پڑیں۔ ابن عدیس نے کہا جائے دوسر نہ کا ٹو اس کے مرسے جمیل کوئی میں ہے کی نے سرکا شیخ کا قصد کیا۔ نا کلہ اورام الموشین چلا کر لاش پرگر پڑیں۔ ابن عدیس نے کہا جائے دوسر نہ کا ٹو اس کے مرسے جمیل کوئی سے دور کر دیا ہے۔

## عقبه بنعمر واور قضاء برزيد بن ثابت تقے۔

(۱) عہد عثمانی کی فتو حات کا اجمالی جائزہ (مترجم): امیر المونین عثان بن عفان کا دورخلافت بارہ دن کم بارہ برس تقاب عہد عثمانی کے بین کرآٹھ دن کم بارہ برس رہا۔ اس زمانہ میں جس قدرفتو حات حاصل ہوئیں دوشم کی ہیں ایک یہ ہے کہ شہادت کے بعد فاروق اعظم بعض بعض شہروں میں بغاوت پھوٹ نگل تھی۔ ذوالنورین نے اس کے فروکر نے اور دوبارہ اس کو مقبوضات اسلامیہ میں داخل کرنے کی کوشش کی جیسا کہ وفات رسول اللہ علیہ التحیة والصلوۃ صدیق آ کبر کے دورخلافت میں مرتدین کے ساتھ معرکر آرائی ہوئی تھی۔

ہمان نے بدعہدی کی جس کو دوبارہ مغیرہ بن شعبہ نے فتح کیا'الل رے بغاوت پر کمر بستہ ہوئے ابوموی اشعری اور براء بن عازب نے اس بغادت کوفر د کیا۔ اسکندریہ دالوں نے علم بغاوت بلند کیا جس کوعمر و بن العاص کی کوششوں نے سرگوں کیا۔ آ ذربا بیجان کو دلیدین عقبہ نے دوبارہ زیراد صلح کرنے پرمجبور کیا۔ انہیں واقعات کے اثناء میں آ ذربا بیجان کے قرب و جوار کے اور مقامات بھی فنچ ہوئے۔ ولید بن عقبہ اور سلمان بن ربیعہ نے بلاد آ رمینیہ پر فوج کشی کی بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔عثان بن الی العاص کوشہر کا زورون پرحملہ کرنے کوروانہ کیا۔عثان بن الی العاص نے شہر کو صلح وامان فتح کیا اوراس مقام سے انہوں نے ہرم بن حیان کو درسفید کی جانب روانہ کیا جو بہت جلد بآسانی تمام فتح ہو گیا۔ دوسری و وفقو حات ملکی ہیں جو امیر المومنين عثانًا كے زمان خلافت میں حاصل ہوئیں اس سے پیشتر وہ ممالک اسلامیہ حکومت کے دائر ہمیں نہ تھے۔ازامجملہ افريقد بج جوعبدالله بن سعيد بن الى مرح كے باتھ سے فتح ہوا۔ امير المونين عثان نے اى دجہ سے عبدالله بن سعد كومفر كا كورز مقرر کیا تھااور مال غنیمت کاخس الحمس مرحمت فرمایا تھا۔اس زمانہ میں افریقہ کا حاکم قیصرروم کی جانب سے جریزنا می ایک خض تھا جس کی حکومت طرابلس ہے حدود طنحہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ جالیس اڑا ئیوں کے بعد عبداللہ نے اس کوسر کیا۔ افریقہ کی فتخ کے بعدعبدالله بن نافع بن حسين اورعبدالله بن نافع بن عبدالقيس كومغرب كي طرف روانه كيا \_ كفار سے اثرا كى بوئى بالآخر مسلما نوں كى فتح بموئى اورامير المومين عثان نے اندلس كى حكومت عبدالله بن نافع بن الحصين كومرحت فرمائى۔اى وقت سے سرزيين مغرب میں اسلام کا جھنڈ ابلند ہوا۔ جزیرہ قبرص اور جزیرہ فرودوس انہیں کے عہدِ خلافت میں بچاس اڑائیوں کے بعد معاویہ بن سفیان کی حسن سعی ہے فتح ہوا۔ فارس وخراسان کا زورانہیں کے زمانہ میں ٹوٹا۔ یز دگر دکی زندگی کا خاتمہ انہیں کے دور خلافت میں ہوا۔ کا بل زابلستان ہرات طالقان فاریاب طبرستان کے میناروں پرانہیں کے زمانہ خلافت میں اسلامی مجربرا زایا گیا۔ ان كابتداء دورخلافت ين الي خطرناك واقعات پيش آئے تھے جس سان كى ثابت قدى اورا تظام كا كافى ثبوت . ملا ہادراس کوان کی حکمت عملی وقد بیرنے کامیابی کے ساتھ دفع کردیا۔ از انجملہ ایک دافعہ بیدے کہ سے خلافت میں امراء فارس کی تبدیلی سے ایرانیوں نے سازش کر کے مقام اصطحر میں فوج کثیر جمع کی اور عبیداللہ بن عامر گورز کوتل ڈالا تھا۔ لشكر اسلام فكست ياكرميدان جنگ سے بماگ آيا۔ امير المونين عثان نے عبدالله بن عامر كوبسر كردگی لشكر بصر اور تمان رواند كيا جنهول نے كمال مردانگى سے ايرانيوں كواپيايا مال كيا كه چران كومرا شانے كا حوصله نه ہوا۔ دومراوا قعديد ہے كہ جس وقت مسلمانوں نے افریقہ کوفتح کیاتسطنطین قیصرروم کی غیرت وحمیت جوش بڑآ گئی لشکرعظیم تر تیب دے کر براہ دریا بقصد مقابلہ لشكر اسلام كوچ كيا۔ امير المونين عثانً نے معاويہ كوشام سے اور عبداللہ بن سعد كومصر سے مقابلے پر روانه كيا۔ خطر ناك اور سخت خول ریز الرائیول کے بعد معطول کو شکست ہوئی۔ روی اشکر کا زیادہ حصد الرائی میں کام آ گیا اس کے بعد رومیوں میں نزاع پيدا موگئ قسطنطين مارد الاگيا اور وعده ((هلک قيصو فلا قيصو جده ))طهور پذير بوار

تذكرة عقال المونين عقال في النورين قريش ميں اعلى درجه كانسب ركھتے تھے۔ ماں باپ دونوں قرش تھے۔ ان كے بات كے بات كا تام عقان قارعقان لؤكا قا ابوالعاص كا ابوالعاص اميه اكبركا اميه اكبرعبرش كاعبرش عبرمناف بن قصى كا عبدمناف بن قصى كا عبدمناف بن قصى كا عبدمناف بن قصى كا عبد مناف بن قصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دادا عبد المطلب كا دادا قدان كى ماں كا نام اردى بنت كريز بن ربعه بن عبيب بن عبدمش بن عبد مناف قدار يول الله عليه وسلم كى هذى به بن عبد المطلب كى (رسول الله صلى الله عليه وسلم كى هذى به بوقى به به بي كى باپ كى طرف سے جو تھى پيت ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن جو بين ادر مان كى طرف سے دوسرى پشت ميں ملے بين ادر به ادر بھانچ ) بوتے بين ۔

ر مانة جابلیت میں ان کی کنیت ابوعمروشی۔ جب اللہ چل شانہ نے ان کومشرف بداسلام کیااوررسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اپنی لڑکی رقیہ سے عقد کردیا اور ان کے بطن سے عیداللہ بن عمان پیدا ہوئے۔ تب انہوں نے اپنی کئیت ابوعبداللہ کردی۔ اسلام لانے کے بعد اکثر لوگ ان کو ابوعبداللہ کہا کرتے تھے اور ایسے بہت کم لوگ تھے جوان کو ابوعمروکی کنیت سے یاد کرتے رہے ہوں۔

قد ند بہت طویل تھا اور ند بہت چھوٹا' میانہ قامت' خوش رو' چرے بر کسی قدر چیک کے آٹار' چوڑے باز و' پنڈلیاں گوشت سے بھری' ڈاڑھی بڑی' سرمیں بال زیاد ہ'رنگ گندی تھا۔ بالوں کو بھی جماسے رنگ لیتے تھے۔

حضرت عثمان کے ابتدائی حالات : یوں توان کے زمانہ پر اکثر پیر مور خوں نے اختلاف کیا ہے۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ عام الفیل کے چھے برس پر اہوئے مشعور کو پہنچ کراس زمانے کی ضرورت کے مطابق اکھنا پڑھنا سیکھا۔ پچھونوں تک اونٹ جرانے کی خدمت بھی انجام دی جوعرب کا قومی شعار سمجھاجا تا تھا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابو بحر صدیق شکی ترغیب سے خدمت اقد میں بین حاضر ہوئے۔ ایمان لائے سابقین اسلام سے ہیں۔ ابوعبیدہ بن الجراح اور عبد الرضن بن عوف سے ایک روز پہلے اور علی این ابی طالب وصدیق اکبرو ام الموشین خدیج سے بحد مسلمان ہوئے۔ ابن اشیم عبد الرضن بن عوف سے ایک روز پہلے اور علی این ابی طالب وصدیق اکبرو ام الموشین خدیج سے بیشتر اسلام لائے۔ آ ب خووا کشر فر مایا کرتے سے میشتر اسلام کا چوتھ انحق ہوں میری ذات سے اللہ تعالیہ نے مسلمانوں کی چوتھی عدد یوری فر مائی۔

حضرت عثمانؓ کی ہجرت میں افضلیت حضرت عثانؓ نے دو ہجرتیں کیں ایک بجانب حبثۂ حضرت ابراہیم اورلوط علیما السلام کے بعد یمی پہلے تحض ہیں جنہوں نے مع اپنے اہل کے ہجرت کی ٔ ریاض میں بروایت انس لکھاہے:

((قال اول من هاجرا الى الارض الحبشة عثمان و خرج معه بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابطاء على رسول الله عليه وسلم خيرهما فجعل يتوكف الخبر فقدمت امراة من قريش من ارض الحبشة فالها فقالت رايتهما على اى حال رايتهما قالت رايتهما و قل حملها على حمار من هذه الدواب و هو يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحبهما الله ان كان عثمان لاول من هاجر الى الله عزوجل بعد لوط))

''' حضرت انس نے کہا ہے کہ پہلے جس نے ارض عبشہ کی طرف جمرت کی' وہ عثمان جیں اور ان کے ہمراہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑک بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خر کچھ عرصے تک معلوم شہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فر ما رہے تھے کہ قریش کی ایک عورت عبشہ ہے آئی' آپ نے اس سے عثمان کو دریافت کیا' عورت نے کہا ہیں نے ان ووثوں کو دیکھا ہے۔ فر مایا کس میں حالت میں تو نے ان کو دیکھا جواب دیا میں نے دیکھا ہے کہ عثان کی بیوی ایک جانور پرسوار تھیں اور عثان اس کو ہا گئتے جاتے تھے۔ نبی صلّی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اللہ تعالی ان دونوں کا ساتھی ہو۔ عثان پہلافخض ہے جس نے لوط کے بعد اللہ عزوجل کے لئے ہجرت کی''۔

عاكم في بروايت عبد الرحل بن اسحاق عن الي عن سعد في اس قصد كو يون بيان كياب كرسول الله علي في في ما يا تقايد البابكو انهما الاول من هاجوا بعد لوط و ابراهيم " الابركرسب كي بهلي انبين دوف لوط وابراهيم كي بعد بجرت كي بها اور دوسرى بجرت مدينه منوره كي جانب جب رسول الله علي بجرت فرما كر مدينه منوره تشريف لا كياس كي بعد بي ذي النورين بحي مدينه بش بجرت كرة ئي

فر کی النورین کا لقب: ابن اثیر کابیان ہے کہ امیر الموشین حضرت عثان کو ذی النورین اس دجہ ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوصا حبز ادیاں رقیہ وکلثوم (رضی اللہ عنہما) کیے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئی تھیں .

(( اخرج الحاكم ان ابى هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى عثمان و هو مغموم فقال ما حالك يا عثمان فقال بابى انت و امى هل دخل على احد من الناس ما دخل على توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و انقطع الصهر في ما بيني و بينك و الى ابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتقول ذالك يا عثمان و هذا جبريل يا مرنى من امر الله عزوجل ان ازوجك احتها كلثوم على مثل صدقها و على مثل عدتها فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم عليها))

'' حاکم نے الو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور عثان مغموم ہے۔ آپ نے فرمایا اے عثان کیا حال ہے۔ عثان نے عرض کی میرے مال باب آپ پر فدا ہوں کیا کسی برایسا صد مداور بھی گزرا ہے جو مجھ پر گزرا ہے صاحبر اوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کر سکیں اور رشتہ سسرالی قرابت کا ہمیشہ کے لئے میر ےاور آپ کے منقطع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عثان تم یہ کیا گئے ہو جر کیل نے جھے کو اللہ تعالی کا یہ بیام پہنچایا ہے کہ مین رقبہ کی بہن گلوم کا نکاح ای مہراورای طرح تمہارے ساتھ کردوں۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدر قید کے کلوم کا عقد عثان ہے کہ وروں۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدر قید کے کلوم کا عقد عثان سے کردوں۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدر قید کے کلوم کا عقد عثان سے کردوں۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدر قید کے کلوم کا عقد عثان سے کردوں۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدر قید کے کلوم کا عقد عثان سے کردوں۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدر قید کے کلوم کا عقد عثان سے کردوں۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدر قید کے کلوم کا عقد عثان سے کہ دورا

پھر جب کلثوم کا بھی انقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میر ہے اور لڑکی ہوتی تو میں اس کا زکاح بھی عثان سے کردیتا۔ ریاض میں علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میر سے چالیس لڑکیاں بھی ہوتی تو میں سکے بعد دیگر سے مثان سے عقد کرتا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک بھی باتی شدرہتی۔ پیدایک ایک شرافت وعظمت ہے جوسوا سے ان کے اور کسی کو فصیب نہیں ہوئی از اللہ المحفاء میں حوالہ ریاض کھا ہے (قیسل فی وجہ النسسية بدی النورین کان له سخا ان سخاء قبل الاسلام و سخاء بعدہ) '' یعنی میان کیا گیا ہے عثان کو ذی النورین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عثان و والنورین کی وو سخاہ تھی تار اللہ اسلام اور ایک عاوت بعداز اسلام اس کوضا حب از اللہ نے قبل کر کے بیان کیا ہے جوضعف قول پر والات کرتا ہے تھے وہی ہے جوہم اور لکھ آگے ہیں۔

حضرت عثمان كى سيرت وكردار: قدرتى طور پرآپ كى فطرت سليمه الى دا تع ہوئى تھى كەجس كى دجهت قبل از اسلام آپ اكثر امور جاہليت سے محتر زرہے از الحجلہ بيہے كه آپ ئے اسلام لانے سے پہلے شراب اپ او پرحرام كر لى تھى زنا بھى نہيں كيا۔ ((فى الاستعباب فى توجم ابى بكو رضى الله عنه انه كان قلد حرم النحموفى الجاهلية هو و عنمان)) "استعاب میں ابو بررض اللہ عنہ کال میں الکھا ہے کہ بے شک زبانہ جا بلیت میں انہوں نے اور عثان نے شراب حرام کر لی سخی '۔ ((و فی الریاض عن انه قال ما زینت فی المجاهلیة و الاسلام و لا سوقت)) "اور ریاض میں ان سے روایت کی گئی ہے '۔ بیام تو می روایت سے ہے کہ بے شک انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جا بلیت اور اسلام میں زبانہیں کیا اور نہ چوری کی ہے'۔ بیام تو می روایت سے بھی ثابت ہوگیا ہے کو تکہ زبانہ کا صرے میں امیر الموثین عثان نے ایک تقریر کی تھی جس کا آخری نقره بیت قا((و ما زینت فی المجاهلیة و الاسلام قط)) "اور نہ میں نے جا بلیت میں اور نہ اسلام میں بھی زبا کیا ہے' اور بلوا کوں میں سے بھی کی نے اختاا ف نہیں کیا تھا۔

سخاوت زمانہ جاہلیت میں اسلام اور امیر المونین عثان کی ثروت قریش میں ایسی تھی کہ جس سے بلا امتیاز ہر صغیر و کبیر عنی و فقیر مستفیض ہوا۔ زمانہ جاہلیت کی ان فیاضیاں یاصد قات و خبرات کا لکھنا فضول ہے اور جس سے بدوقت اس کا پند چلے گالیکن اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو فیاضی اور سیر چشی کی وہ ان کی سخاوت و ثروت و دریا و لی کی ایک بے مثل نظیر ہے۔ طبر کی نے لکھا ہے کہ عثان ذوالنورین اپنے زمانہ خلافت میں ہر سال جج کو جاتے تھے۔ اور مقام منی میں اپنا خیمہ نصب کراتے جب تک حجاج کو کھانا نہ کھلا لیتے لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ آتے تھے بیت المال سے اس کو پچھ تعلق نہ تھا۔ اپنے جیب خاص سے خرج کرتے تھے۔

اسلام کی خدمات جیش العسر قیم (جورسول الله صلی الله علیه وسلم کا آخری غزوه ہے) امیر المومین عثان نے بری اولوالعزی اور دریا دلی سے کام لیا تھا تقریباً کل شکر کے لئے سروسامان مہیا کیا تھا۔ اس کوخود ذی النورین نے محاصرے کے زمانے میں اپنے خطبہ میں بیان کیا تھاجس کو صاضرین نے تشکیم کیا تھا۔

(( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرفي وجوه القوم فقال من يجهز هولاء غفرله يعني جيش العسرة فجهم تهم حتى لم يفقد و اعقالا و لا حطاما قالوا نعم))

'' رسول الله صلى الله عليه دسلم في صحابه كى طرف د كي كرفر ما يا كون شخص ان مجابد د سامان مهيا كرے گا الله تعالى اس كى مغفرت كرے گا (يعنى جيش العسر ة كا) پس بيس في كل سامان مهيا كر ديا ايك چھدان اور مهاركى مجى ضرورت نه ہوئى \_ بلوائيوں نے كہا ہاں''۔

عبدالرحلن بن خباب نے اس واقع میں اس قدراور بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومنبر سے اتر تے ہوئے ویکھا ہے۔فرمار ہے تھے ((ما علی عشمان ما فعل بعد هذه ما علی عثمان ما فعل بعد هذه ))" اس کے بعد عثمان جوکریں گے وہ سب محاف ہے "تر ڈی نے اس کی روایت کی ہے اور عبدالرحلٰ بن سمرہ نے اس واقعہ میں بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا((مافو عثمان ما عمل بعد الیوم موتین))" "آج کے بعد عثمان کوکوئی عمل کی تفضان شہری نے گا" و ومرتبر فرمایا تھا۔

غردہ تبوک ایس رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام پخت مختصے میں مبتلا ہو گئے تقے ذی النورین نے اپنی عالی ہمتی اور بے شکل فیاضی سے اس کور فع کیا۔ سالم بن عبد الله بن عمر نے ایک طویل حدیث میں روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم غروہ تبوک میں تشریف لے گئے تقے جو تکی اور پانی و کھانے کی تکلیف اس میں ہوئی اس سے پیشتر اور کسی غزوہ میں نہیں ہوئی ہی ۔ ذی النورین کو جب بیہ معلوم ہوا تو وہ اس قدر خله روٹیاں اور اشیاء خور دنی ترید کراونٹوں پر بار کر کے لائے جو جاہدین فروہ تبوک کو کانی ہوگیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دور سے دکھے کرفر مایا («هذا قلد جانگم بغیری) ذی النوری نے کھا تا الا

كرسامة ركفار رسول الله على الله عليه وسلم اور صحابه كبارة آسوده بهوكر تناول فرمايا اورآسان كى طرف باتحوا شما كرارشاد كيا ((الله م انسى قد د صيت عن عنمان فاد ض عنه (ثلث موات)) "اساله يس عثان سة خوش بهو كيابول تو بحى اس سه داخى به وجار تين مرتبه فرمايا" - يجر صحابه كى طرف مخاطب بهوكركها ((ايها النساس ادعوا العشمان فدعا له الناس جميعا مجتهدين و بينهم صلى الله عليه وسلم)

اہل بیت کی خدمات وی الورین کے منجملہ اوصاف حمیدہ کے ریجی تھا کہ جب مجمی اہل بیت رسالت کو کسی متم کی ضرورت پیش آ جاتی اوراس کی اطلاع ذی النورین کو ہوجاتی تو اس کے رفع کرنے میں سعی بلیغ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حیارون تك الل بيت رسول الله كوكفانا ميسرندآيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ أورام المؤمنين عا مُشرصد يقد عدريا فت فر مایا کہتم کو کچھ کھانے کو ملا۔ ام المونین عائشہ نے عرض کی'' کہاں سے ماتا اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھوں ہم کومرحت فر ماتا ے''۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ہو گئے وضو کیا مبجد میں نفل پڑھنے لگے آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تمازی جگہ تبدیل كرتے جاتے تھے استے میں عثان آ مجے اور اجازت طلب كى عائشہ صدیقة فرماتی بیں كہ میں نے جاماعتان كو آئے كى اجازت نددوں پھر بیرخیال کر کے بیر مالداران محابہ میں ہے ہیں۔ ثایداللہ تعالی نے ان کے ذریعہ ہے ہم تک نیکی پہنچانے کا قصد كما ہوميں نے اجازت دے دى عثال نے جھے سے رسول الله على الله عليه وسلم كا حال دريافت كيا يس نے جواب ديا ہے صاجر ادے چار یوم سے اہل بیت رسالت نے کچھ نہیں کھایا۔عثان بن عقان نے روکر کہا کہ تف ہے دنیا پر پھر کہا اے ام الموئين تم كوبيمناسب ندتها كدتم يرالي حادثات كزرين اورتم ندمجه سے ذكر كرواور ندعبدالرمن بن عوف اور ند ثابت بن قيس جیے مالداروں سے ۔ ذی النورین یہ کہرواپس گئے اور کئی اونٹ آٹا ، گیبول مجوریں اور سلم بکرامع دوسودرہم کے لا کرپیش کیا۔ پھر کہا یہ بدویر تیار ہوگا میں پکا ہوا کھا نالا تا ہوں چنانچے روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا کھاؤاور رسول الشسلي الله عليه وسلم كے لئے بھی ركھ دو۔ پھرام المومنین عا كشر صديقة كوشم دى كه آئندہ جب بھی ايسا واقعہ پیش آئے تو مجھے ضرور مطلع كرنا۔ عا كشرصد يقد عرماتي بين كه عمان كے جلے جانے كے بعدرسول الله على والله عليه وسلم تشريف لائے دريافت كيا( عائشه هل اصت معد شيئاً) " اعا كشمير بعدتم كو يجه ملا؟ "مين في عرض كياا رسول الله على الله عليه وسلم آب الله تعالى س دعاً کرنے کو گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تھی رونہیں کرتا۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا' کیا ملا؟ میں نے عرض کی اس فقدرآ ٹا اس فقدر گیہوں اور اس فقدر گھجوریں اونٹوں پرلدی ہوئی اور تین سودرہم کی ایک تھیلی اور ا یک مسلم بکرااورروٹی اور بہت سابھنا ہوا گوشت۔ آپ نے دریا فت کیا کس نے دیا؟ گزارش کی عثان بن عفان نے اوہ مجھے قتم دلا گئے ہیں کہ آئندہ جب ایبا موقع پیش آئے تو مجھاطلاع دینا۔ رسول الڈسلی الڈعلیہ وسلم بین کر بیٹے نہیں مسجد <u>جلے</u> ك اور باتها أمّا كر مايا (( اللّهم قد رضيت عن عنمان فارض عنه اللّهم الى قد رضيت عن عنمان قارض عنه)) "ا \_ الله تعالى مين عمّان سے راضي ہو گيا۔ تو بھي راضي ہوجا' علاوه ان اوقات كاوروقتوں ميں بھي رسول الله صلى الله عليه وسلم ئے عثان کے حق میں بکٹرت دعا کیں کی ہیں۔ ریاض میں بروایت ابوسعید خدری لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اول شب سے تاطلوع فجرعثان بن عقان کے حق میں دعافر مار ہے تھے۔ ((اللّٰہ مانی رضیت عن عثمان فارضی عنه)) جابر بن عطيه كتي إلى كه رسول التد صلى التدعليه وسلم في الك مرتبه خطبه من فرايا تقا:

''اے عثان اللہ نے تیرے گناہ بخش دیئے جوتونے پہلے کئے تصاور جوتو بعد کو کرے گا اور جوتونے چیپا کر کیا اور جوتونے ظاہر کیا اور جوتونے چھپایا اور جوتونے ظاہر کیا اور جو گناہ قیامت تک ہونے والا ہے بغوی نے اپنے مجم میں اس قدر روایت کی ہے''۔

مسجد نبوی کی توسیع : مجد نبوی کے بڑھانے اوراس کے مقف کرنے والے بھی ڈی النورین بین مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریف آوری پرایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی۔ جو تھوڑے ہی دنوں میں مسلمانوں کی کثرت سے اوائے نماز کے لئے ناکا فی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا۔ بیان فرمایا ''کہ جو شخص فلاں فلاں اشخاص کے مکانات خرید کرکے ہماری مجدیں شامل کردےگا۔ اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا اور اس کے گنا ہوں کو معان بنائے گا اور اس کے گنا ہوں کو معان کردے گئا ۔ ذی النورین نے اجازت حاصل کر کے ان مکانات کو میں بزرار ما پچیس بزار اشر فی میں خرید کر مجد میں شامل کردیا۔

مسجر نبوی کی مرمت: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک سے فاروق اعظم کے زمانہ خلافت تک مجد نبوی کی جیت کی جو رکے بتوں اور لکڑ یوں سے بتی بہوئی تھی اور حق خام تھا ایا م بارش میں جب مدینہ میں برستا تھا تو بارش موتو ف ہوجائے پر سجد نبوی میں دوا یک دن تک جیت سے پانی شکتار ہتا تھا۔ نمازیوں کو شخت تکلیف ہوتی عہد خلافت فاروقی میں ذی النورین نے فاروق اعظم نے جواب دیا بیت المال مجاہدین اور غازیان اسلام کے خرج کے لئے جن محد کو مقف کرنے اور حق کو کہ ختہ بنائے کے لئے جس حالت میں محد نبوی رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکڑ کے ذمانہ میں تھی اس کو اس مال کا دور خلافت آیا تو اپنے خاص معرف سے مبود اس میں اور دور خلافت آیا تو اپنے خاص معرف سے مبود بوری کی جیت اور حق ناور دی اردور کا دور خلافت آیا تو اپنے خاص معرف سے مبود بوری کی جیت اور حق ناور دیواروں کو بختہ کرایا۔

بیستر روم کا وقف درسول الله کے عہد فیض مہد میں مدینه منورہ میں معبقبلتین کی جانب ثال پیٹھے پانی کا صرف ایک کنوال تھا جس کو بیستر رومہ کہتے تھے۔ ایک یہودی اس کا مالک تھا۔ مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف ہوتی تھی جو مستطیع تھے وہ میٹھا پانی استعمال کرتے تھے اور جو ناوار محابہ تھے ان کا گزران کھاری پانی پر ہوتا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا ذی النورین نے پینینیس بڑار میں خرید کروقف کردیا۔

((قال عثمان في خطبة يوم الدار اذكر كم بالله تعالى هل تعلمون ان رومة لم يكن يشرب منها احمد الا بشمن فاتبعها فجعلها للغنى و الفقير و ابن السبيل قالو اللهم نعم و روى ذلك عنه الاخف قيس و ابوسلمة و ابوعبدالرحمن و غيرهم))

''عثان نے یوم الدار (محاصرہ کے دن) آپ خطبہ میں کہا میں تم کواللہ تعالیٰ کی قتم ولا تا ہوں گیا تم نہیں جانے ہوکدرومہ سے کو کی فض بلا قیمت پانی نہیں فی سکتا تھا۔ میں نے اس کوٹرید کر کئی فقیراورمسافروں کے لئے وقف کر دیا۔ان لوگوں نے کہا ہاں اور روایت کی ہے اس کی ان سے احتف بن قیس اور ابوسلہ و ابوعبدالرحمٰن وقف کر دیا۔ان لوگوں نے کہا ہاں اور روایت کی ہے اس کی ان سے احتف بن قیس اور ابوسلہ و ابوعبدالرحمٰن وغیرہ نے''۔

صدقه ان فاضو ل اورسرچشمو ل کے علاوہ جس کوہم اوپر شتے نموندا ذخراور تے کریر کر آئے ہیں صدقات بیں بھی ذی

النورين كا ہاتھ كھلا ہوا تھا۔ كتب سيرور جال كے ديكھنے سے معلوم ہوتا ہے كہ ذي النورين كو جومرتب عاليه صدقہ بيس حاصل ہوا تھا كى كوئم نصيب ہوا ہوگا

((عن ابن عباس قال قحط الناس في زمان ابي بكر فقال ابوبكر لا تمسون حتى يفرج الله منكم فلما كان عن الغد جاء البشير اليه قال قدمت لعثمان الف راحلة برا و طعاما قال فغد التجار على عشمان فقرعو اليه الباب فخرج اليهم و عليه ملأة و قد خالف بين طرفيها على مانيه فقال لهم ما تريدون قالوا قد بلغنا انه قدم لك الف راحلة بر او طعاما بعنا حتى توسع به على فقراء المدينة فقال لهم عثمان اذا خلوفد خلوا فاذا الف و قر قد صب في دار عثمان فقال لم كم تربحوني على شرائ من الشام فقال العشرة الني عشر قال زادوني قالوا العشرة اربعة عشر قال زادوني قالوا من زادك و نحن تجار المدينة قال زادوني بكل درهم عشرة عند كم زيادة قالوا لا قال عند كم زيادة قالوا لا قال فاشهد كم معشر التجار انما صدقة على فقراء المدينة)

''این عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ زمانہ الوبگر ٹین قبط آیا ابوبکر نے کہا تم لوگ شام نہ کرنے پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کا معانیٰ کا دورکر دےگا۔ جب کل ہوا تو ایک قاصد آپ کے پاس آیا اس نے کہا عمان کا ایک ہزار اوشک گیہوں اور کھانا آیا ہے جبح کو غلے کے تاجرعمان کے پاس گئے اور دستک دی عمان ایک جا در اور ہوا نا آیا ہے جبح کو غلے کے تاجرعمان کے پاس گئے اور دستک دی عمان ایک ارادہ اور ٹھے ہوئے نگلے جس کے دونوں کنارے موعد معوں پر پڑے ہوئے تھے۔ تاجروں سے کہا تمہار اکیا ارادہ ہے تاجروں نے کہا ہم کو بین جرملی ہے کہ ایک ہزار اونٹ گیہوں اور کھانا تمہار اآیا ہے ہم اس کو ہمارے ہاتھ فروخت کروتا کہ فقراء مدینہ کی تگل رفع ہو عمان نے ان لوگوں کو اندر بلایا جب وہ لوگ اندر گئے تو عمان کے فروڈ کے مرکز بیداری پر کس فقر افعہ دو گئے ان لوگوں نے کہا دور کے باد کہ ہم لوگ تجار مدینہ زیادہ دوان لوگوں نے کہا دی جودہ ' عمان نے کہا اور نیادہ دوان لوگوں نے کہا دی جودہ ' عمان نے کہا اور نیادہ دوان لوگوں نے کہا دی جودہ ' عمان نے کہا در باس سے زیادہ کو گئے ہوں کے بیدرہ ' عمان نے کہا در باس سے زیادہ کو گئے کہا '' ہم لوگ تجار مدینہ بین اس سے زیادہ کو گئی تھے گوا کیک درہم پردس نقع دو گئی ان لوگوں نے کہا '' مین کا گئی نے کہا '' مین کے گئی کہا کہ بین کے خوا کہ دی بینہ کہا تھی 
عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ اس شب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گور تے میں سوار ہوکر کہ نورہ کر کر راش کی میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں جھے کہ نوری پہنے ہوئے جگات میں تشریف کے جا رہے ہیں۔ میں نے بور کر گرزاش کی میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں جھے آپ کی زیارت کا بے حداشتیا تی تفارسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھے جانے کی عجلت ہے کیونکہ عثان نے ایک ہزاراون نے فلہ صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالی نے باس کو تول فر مالیا ہے اس کے عوض میں اللہ تعالی نے جنت میں ایک عروس کے ساتھ ان کا عقد کیا ہے میں عثان کے عقد میں جار ہا ہوں' ۔ اللہ اکبر کیا شان تھی ۔ اللہ تعالی نے جیسا ذی النورین کو مال دار بنایا و یہ ای ان کو کول شد فیاض سیرچھم اور دیا دل بھی کیا تھا۔ قط اور اس قدر فیاضی کہ تجار مدیندوں کے پیورہ دیں اور ذی النورین اس نفع کو تیول شد کریں اور فقر اعدید کودے دیں۔

غلامول كوآ زادى ذى النورين كى عناق كى يركيفيت فى كدجب اسلام لائے تھے۔ برجد كوايك غلام آزادكياكرتے

تقاورا كراتفاق سيكى جعدو غلام آزادكرنى كوبت ندآتى تخى تودوس جعد كودوغلام آزادكردية تقر ((فسى الوياض عن عثمان قال ما انت جمعة الاولنا عتق رقبة منذا اسلمت الاأن لا اجد تلك الجمعة فا جعمها في الجمعة الثانية))

'' ریاض میں بروایت عثان آیا ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں سلمان ہوا کوئی ایسا جہذبیس آیا کہ میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہوادراگراس جمعہ میں اتفاق آزاد کرنے کا نہ ہواتو میں دوسرے جمعہ میں دوغلام آزاد کرتا تھا''۔ زمانہ محاصرہ میں بھی ڈی النورین نے بہت سے غلام آزاد کئے تھے جوشام سے آئے ہوئے تھے۔

سما دگی و تو اضع : ذی النورین کے مزاج میں باوجود تروت و دولت کے سادگی تھی ۔ شرجیل بن مسلم کا بیان ہے کہ عثان ذی النورین اپنے مہمانوں کونفیس کھانا کھلایا کرتے تھے اور خود شہد اور زیتون کا تیل اکثر کھایا کرتے تھے۔ کبھی بھی بھت ہوئے گوشت اور سرکے پراکتفا کرلیا کرتے تھے۔عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے امیر الموشین عثان گوجمعہ کے دن خودان کے زمانہ خلافت میں خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا کیڑا جار درہم جدیا ہے درہم کی قیمت کا تھا۔ (درم تقریباس مرکا ہوتا ہے)۔

 آیا تو انہوں نے کمال سعی واہتمام سے قرآن کونقل کرائے ترتیب دیا اور اس کوام المونین حصہ ﷺ کے قرآن مجید سے مقابلہ کرا کے تمام بلادِ اسلامیہ میں مجوایا تا کہ اس مجمع وشفق علیہ قرآن پر مسلمانوں کا عمل درآ مدہواور اس طریقہ سے امت مرحومہ کا تفرقہ ہوئے والا تھا زائل کر دیا۔ اگر ذی النورین قرآن کے جمع کرنے کا ایسا اہتمام بلیغ نہ کرتے تو امم سابقہ کی طرح مسلمانوں میں بھی کتاب اللہ میں اختلاف پیدا ہوجاتا جو قیامت تک زائل نہ ہوسکتا۔ اسلام اور اسلامیوں پر ذی النورین گا ہے بہت بڑا احمان ہے جس کا اعتراف نہ کرنا اللہ تعالی کی نائے ہی کرنا ہے۔

جارمینیا اور آفر را پیجان میں اہل عراق کے ساتھ جہاد کررہے تھے۔ جذیفہ نے اختلاف قر اُت سے پریشان ہوکر عثان سے کہا کہ اے ایمر الموشین اس امت کی خبر لیجئے۔ قبل اس کے کہ سلمان کتاب اللہ میں بہودادر نصار کی کی طرح اختلاف کریں۔ پس عثان رضی اللہ عثہ نے حذیفہ کوام الموشین حقصہ ہے پاس بھیجا کہ تم مصحف کو ہمارے پاس بھیج دوہم اُس کی نقل کرا کے پھر تمہارے پاس واپس کردیں گے۔ پس حفصہ ہے نیان مصحف عثان کے پاس بھیج دیا۔ عثان نے زید بن ثابت عبد اللہ بن الزبیر سعید بن العاص اور عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کونش کرنے پر مشعین کیا ان لوگوں نے اس کی نقل اور عثمان نے تینوں قرشیوں سے کہا تھا کہ جبتم اور زید بن ثابت قرآن کی گئی متعمن کیا ان لوگوں نے اس کی نقل اور عثمان نے تینوں قرشیوں سے کہا تھا کہ جبتم اور زید بن ثابت قرآن کی گئی قرائت میں اختلاف کرنا تو اس کو حاورہ قریش کے مطابق کھنا کہوں کہ قرآن انہیں کے حاورے میں اثر اے پس ان لوگوں نے ایسان تک کہ قرآن کے متعدد نئے کھے اور نقل کئے گئے عثمان نے اس مصحف کو حقصہ ہے ان لوگوں نے ایسان میں کہ تو کہ اسلامیہ میں بھیجے دیا اور سوائے اس نئے کے اور صحفہ اور مصحف کے علاد سے کا حکم دے ویا''۔

حضرت عثمان کی قرائت اس کے علاوہ خود ذی النورین الوگوں کو اسلام کی تعلیم ڈیتے تھے۔ چنانچے قراء تا بعین کا ایک گروہ آپ سے فیفیاب ہوا جن کا سلیلہ قرات اس وقت تک باقی ہے نماز میں ہؤی ہوی سورتیں اس وجہ سے پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کوقر آن کی قراف میں میں اس وجہ سے پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کوقر آن کی قراف میں میں اس وجہ بین کہ سورہ یوسف کی قرات میں نے عثمان بن عفان سے میکھی ہے جس کووہ اکثر میں پڑھتے تھے۔ عثمان ذی النورین آن لوگوں میں ہیں جونزول قرآن کے وقت اس کی کمان میں بڑھتے تھے۔ عثمان ذی النورین آن لوگوں میں ہیں جونزول قرآن کے وقت اس کی کمان برامور تھا اس کے بعد جوشی ہوا اس نے ان پراعتا دکیا۔ سورۃ اور آیا ہے قرآنی میں جونزول قرآن کے وقت اس کی کمان میں مور تھے اس کے بعد جوشی ہوا اس نے ان پراعتا دکیا۔ سورۃ اور آیا ہے قرآنی

كنزول اوراس كى تفير سے بھى آپ بخو بى واقف تھے۔

امور سیاسی میں مہارت کتب سیرے و کیھنے اور اور اق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی النورین گوامور سیاسی میں بھی ملکہ حاصل تھالیکن چونکہ زمانۂ ابتلاء میں مخالفوں کی تکتہ چینی اور زبان درازی شائع ہوگئ تھی اور ہر شخص بلالحاظ مراتب اعتراض کرنے کومستعد تھااسی وجہ سے ان کے اتظامات اور امور مصالح متنتر دختی رہ گئے۔

و طاکف کی تقسیم انہوں نے اپنے زمانہ ظلافت میں روزیۂ کپڑے گی وشہید کی تقبیم کرنے کے دن مقرر کرر کھے تھے۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے عثان کے منادی کو دیکھا۔ وہ کہ رہاتھا''اے لوگو! شکح کواپنے اپنے وظائف لینے کوآ و'' پس شک کولوگ جوق در جوق جاتے اور وظائف لاتے تھے پھر ان کا منادی شام کے لئے بہ آواز بلند کہتا تھا تو شام کو گروہ کے گروہ جاتے اور پورے طور سے روزیے لاتے تھے پھر بے شک میں نے آپ کے منادی کوسنا ہے وہ کہ رہاتھا شبح کو کپڑے لینے کوآٹا چنانچے شبح ہوتے ہی لوگ کپڑے لاتے تھے ای طرح شہداور کھی بھی دوسری شبح کو چاکر لاتے تھے''۔

حضرت عبیداللّذ بن عمر کاخون بہا پہلا عادیہ جوان کے دور خلافت میں پیش آیا یہ تھا کہ عبیداللہ بن عمر نے ہر مزان اور جفینہ وغیرہ کواس شبہ میں قل کرڈالا کہ بیلوگ فاروق اعظم کی شہادت میں شریک تھے۔ ذی النورین کے سامنے جب بیہ مقدمہ پیش ہوااور ہر طرف سے لے دے شروع ہوئی تو آپ نے ایک رقم کثیرا پنی جیب خاص سے فاروق اعظم کے ورثاء کی طرف سے بطور خون بہا ہر مزان کے ورثاء کوعطا کیا اور اس خصومت و فقتے کو سلمانوں سے رفع دفع کیا عقل سلیم اس سے زیادہ بہتر ادر کوئی فیصلہ نہیں کر عتی۔

جب ذی النورین نے فتح افریقد کا قصد کیا تو منظر مصالح امورسیای عمر دبن العاص کومعز ول کر کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کومصر کا دالی مقرر کیا۔ مال غنیمت کانمس آخمس دینے کا دعدہ کر کے افریقہ کی طرف روانہ کیا۔لوگوں نے اس عزل دنصب کو محل بحث قمر اردے کرنکتہ چینی کی ہے لیکن میرے نزدیک جب اس عزل دنصب سے افریقہ واندلس فتح ہوگیا تو آپ کے رشد میں شہر کرنا اور ذی النورین کی سیاست پر حرف گیری کرنا اپنی شافت رائے کو ظاہر کرتا ہے۔

ا ذان ٹانی کی وجہ بخملہ ذی النورین کے امورسای ولی سے یہ تھا کہ دوز عهد مع تکبیرا ذان ٹانی مقرر کی بیمی نے سائب بن پزید سے روایت کی ہے کہ زمانۂ رسول صلی اللہ علیہ دسلم ابو بکراور عرفی ہیں جہ حدے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جس وقت امام منبر پر جاتا تھا۔ پس جب عثان کا دورخلافت آیا اور لوگوں کی کثرت ہو گی تو عزان نے اس سے پہلے زوراء پر ایک اور اذان دینے کا تھم دیا۔ چنانچہ اسی وقت تک بیاذان دی جاتی ہے۔

علامات حرم کی تجدیدانہوں نے ہی گی۔ جدہ کوساطل بحرمقرر کیا۔ امت محدید کوایک مصحف پرمتفق کیا۔ مسجد نبوی کو پختہ بنوایا غرض ذی النورین نے سیاست ملکی وقلی میں ایسے ایسے اموراختر اع کئے کہ جس کی نظیر بحس سے بھی بدفت ملے گی۔ ان کی فقاد کی اوراحکام جوان کے زمانہ خلافت میں صادار ہوئے یا گئے ان کا ہاتفصیل کیا بلکہ بلاجمال بھی لکھنا بوجہ طول کلام مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس سے قبطع نظر کرتے ہیں۔

ازواج واولا و: ذی النورین رضی الله عند نے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں آٹھ بیویاں کیں ان میں ہے دورو کی الله سلی الله علیہ وسلم کی لڑکیاں تھیں۔ ایک رقید ووسری کلثوم تیسری بیوی کا نام فاختہ بنت غروان (ان کیطن سے عبدالله اصغر بیدا ہوئے دیکن عالم طفلی ہی میں وفات پائی) چوتھی بی بی ام عمرو بنت جندب بن عمرو مین حمۃ الروسیقیں (ان کیطن سے جاراولادیں خالد البان عمرو مریم پیدا ہوئے) ابان عمرو مریم پیدا ہوئے)

چھٹی بیوی ام البنین بنت عینیہ بن حصن فراویتیں۔(ان سے عبدالملک پیدا ہوئے اورلؤکین ہی میں ان کا انقال ہو گیا) ساتواں عقد رملہ بنت شیبہ بن رسید سے کیا(ان سے تین لڑکیاں عائشہ ام ابان ام عمرو پیدا ہو کیں) نا کلہ بنت الفرافصہ کلیہ آٹھویں بیوی تھیں۔ بعض کا خیال ہے کہ مریم بنت عثان ان کیطن سے پیدا ہوئی تھیں۔وفت بحاصرہ ان میں سے چار بیویاں رملہ نا کلہ ام البنین اور فاختہ موجود تھیں۔لیکن بعض مورخوں کا بیربیان ہے کہ ام البنین کوز ماختہ محاصرہ میں طلاق دے دی تھی۔اختیا کلام الحرج



## چاپ: ٠٠ حضرت علی بن ابی طالب هم مع تا جم ه

بیعت خلافت بعدشها دست عثان بن عفان طحهٔ زبیراور مهاجرین وانصار رضی الدعنیم کاایک گروه علی ابن ابی طالب کے پاس بیعت کرنے کو گیا علی نے کہا: ((اکون وزیر الکم حیر من ان اکون امیر و اختو تم رضیتم)) دولیتی امیر ہونے سے میں وزیر ہونے کو بہتر بھتا ہوں تم جس کو فتخب کروگئنٹ کروں گان ۔ ان لوگوں نے منت وساجت سے کہا من وزیر ہونے کو بہتر بھتا ہوں تم جس کو فتخب کروگئنٹ کروگئنٹ ہیں۔

حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی مشروط بیعت علی ابن ابی طالب ان لوگوں کے اصرار سے مبحد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے مواجبہ میں طلحہ اور زبیر سے کہا'' میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اگرتم پیند کرتے ہوتو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں اور تم راضی ہوتو میرے ہاتھ پر بیعت کروں اور تم راضی ہوتو میرے ہاتھ پر بیعت کروں اور تم راضی ہوتو میرے ہاتھ پر بیعت کروں اور نہیں! ہم تمہارے ہاتھ کہ مے نے فوف جان اور یہ خیال کرکے کہ ملی میں میں میں میں میں میں میں کے بعد طلحہ اور زبیر نے کہا تھا کہ ہم نے بخوف جان اور یہ خیال کرکے کہ ملی میں میں میں میں میں میں ہوتو کی ہے اور چار مہینہ کے بعد مکہ چلے گئے تھے۔

صحابہ کیار کا ہیعت کرنے کو کہا گیا۔ سعد نے جواب دیا ''اورلوگوں کو بیعت کر لینے دوتو میں بیعت کروں' یعلی نے کہا اسے کے اور بیعت کرنے کو کہا گیا۔ سعد نے جواب دیا ''اورلوگوں کو بیعت کر لینے دوتو میں بیعت کروں' یعلی نے کہا ''رہنے دو' کھراہن عمر لائے گئے۔ ابن عمر نے بھی ایسا ہی کہا۔ لوگوں نے کہا کوئی ضامن لاؤ۔ ابن عمر بولے میں ضامن نہیں دے سکتا۔ اشتر نے کہا'' جھے اجازت دیجے میں اس کوئل کرڈالوں' علی ابن ابی طالب ؓ نے فرمایا'' جھوڑ و میں اس کا ضامن موں' ۔ اس کے بعد انصار نے بیعت کی گر چند لوگوں نے بیعت سے تخلف کیا انصار سے حیان بن ثابت' کعب بن مالک مسلمہ بن خلد الوسعید خدری' محمد بن مسلمہ نعمان بن بشیر' نید بن ثابت' رافع بن خدتی' فضالة بن عبید' کعب بن بھڑ ہواور سلمہ مسلمہ بن فش نے اور مہاجرین سے عبداللہ بن سلامہ بن فرید قش نے اور مہاجرین سے عبداللہ بن سلامہ بن فرید قدر امد بن مظعون اور مغیرہ بن شعبہ

نے بیعت نہیں کی نعمان بن بشیر ٹائلہ زوج عثان کی انگلیاں اور حضرت عثان کا کمیش خون آلودہ لے کرشام چلے گئے۔

انتخاب خلیفہ کا مسئلم بعض نے کہا کہ شہادت عثان ذی النورین کے پانچ یوم تک نافقی بن حرب مدینه منورہ کا امیر رہا۔
بعدازاں مصرکے بلوائی جمع ہوکر علی ابن ابی طالب کے پاس آئے۔ کوفہ والے زبیر کے پاس بھرہ والے طلح کے پاس گئے اور
منفق ہوکر سعد اور ابن عمر کومنصب خلافت پر متمکن کرنا چا ہا انہوں نے بھی اٹکارکیا۔ بلوائیوں کو بخت تر دردامن گیر ہوا۔ کوئی ۔
شخص امارت وخلافت قبول نہ کرتا تھا۔

مفسلاین کی اہلِ مدینہ کو دھمکی: پھران میں جو ذراعقل وہوش رکھتے تھے۔ انہوں نے بی خیال کر کے ان عوام کالانعام کا بغیرنصب امام واپس جانا فقنہ وفساد ہر پا کرنا ہے۔ اہل مدینہ کو جنع کیا اور بیہ کہا کہتم لوگ اہل شور کی ہوتہ ہاراتھم تمام است محمد بیا پر جائز و ناقد ہے۔ امام مقرر کروہم تمہارے مطبع ہیں اور اس کام کو انجام دو۔ دو دن کی مہلت ہم دیتے ہیں۔ اگر مدت مقررہ میں تم نے امام نصب نہ کیا تو ہم فلال فلاں اشخاص کو مار ڈالیس گے۔ اہل مدینہ بیت کر علی ابن ابی طالب کے پاس گئے انہوں نے خلافت سے افکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت کا عہدہ قبول تہیں کرتے تو فقتے کا طالب کے پاس گئے انہوں نے خلافت سے افکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت کا عہدہ قبول تہیں کرتے تو فقتے کا دروازہ کھل جائے گا۔ علی بن جبلہ نے زبیر کو اشتر نے طلح کو بجبر لا کر پیش کیا ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب تے ہاتھ بر بیعت تکی۔

خطبہ خلافت علی این ابی طالب سجد میں آئے اور منبر پر چڑھ کرفر مایا ''اے لوگو! جھ پر کسی کا کوئی جن سوائے اس کے نہیں ہے کہ جھ کوئم نے امارت کے لئے منتخب کیا ہے گل ٹم لوگ میرے پاس پریشان ہو کر آئے تھے اور میں خلافت وامارت سے گریز کر دہا تھا لیکن ٹم لوگ اس پر مصر ہوئے کہ میں تبہارا امیر بنوں اور تبہاری قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو'۔ حاضرین نے کہا'' ہاں ہم لوگ اب تک اپنے اسی خیال پر قائم بین' علی ابن ابی طالب بولے ((اللّٰهِم اللهٰهِد)) ''اے اللّٰہ تو کو اس کے بعد وہ لوگ لائے گئے جنہوں نے بیعت سے تخلف کیا تھا۔ پس انہوں نے بھی کتاب اللہ وسنت رسول اللّٰہ واقعہ یوم جمعہ کا ہے جب اللّٰہ واقعہ اللہ علی ابن ابی طالب نے خطبہ دیا۔ پرواقعہ یوم جمعہ کا ہے جب کہ یا تھی ابن ابی طالب نے خطبہ دیا۔ پرواقعہ یوم جمعہ کا ہے جب کہ یا تھی دیا تھی دیا تھی کہ یا تی رہ گئی تھیں۔

قصاص کا مطالبہ علی ابن ابی طالب خطبہ دے کراپنے مکان پر دالی آئے طلحہ اور ڈبیر آئے اور کہا چونکہ ہم نے بیعت اس شرط پر کی ہے کہ حدود دقصاص جاری وقائم کرو گے لہذاتم اس شخص (عثان ؓ) کے قاتلوں کا قصاص لو علی ابن ابی طالب ؓ نے جواب دیا'' جب تک لوگ راہ راست پر ندآلیں اور کل امور منظم ند ہوجا ئیں اس وقت تک میں تمہاری رائے پڑھل نہیں

ا ابن اثیر نے بجائے فلال فلال کے علی طلحہ زبیر رشوان اللہ عنہم کے اساء گرامی لکھے ہیں۔

<sup>7۔</sup> سب کے پہلے طلحہ نے بیعت کی اس شرط پر کہ کتاب اللہ اور سنٹ رسول اللہ کے مطابق تھم دیں گے اور حدووشری قائم کریں گے بیعنی قاتلین عثان ہے۔ قصاص لیس کے پھرز ہیر نے ابی شرط ہے بیعت کی۔

کرسکتا مجھ میں ایسی قدرت نہیں ہے حالانکہ مجھ کوخودعثان کے حقوق اور قصاص کی فکر ہے۔ طلحہ اور زبیر بیر س کر چلے آئے قاتلین عثان کے قصاص کی بابت سرگوشیاں ہونے لگیں۔

حضرت علی کافتل عثمان سے براءت کا اظہار علی ابن ابی طالب واس کی خرکی معید نبوی صلی الشعلیہ وسلم میں گئے خطبہ دیا۔ ''عہد او خلافت کی ذمہ داریوں اور موجودہ ضرور توں اور قتل عثمان سے اپنی برأت کا اظہار کیا'' اس کے بعد مروان اور چند بنی امیہ شام روانہ ہو گئے ۔ علی ابن ابی طالب روک نہ سکے ۔ تیسر ے دن عربوں کو واپس جانے کا تھم دیا ان لوگون نے بھی تھیل تھم سے انکار کیا۔ ساتھ ہی اس کے فرق سبیہ نے فتنہ ونسادیر آ مادگی ظاہر کی۔

حضرت مغیرہ کا مشورہ اس اثناء میں طلحہ اور زبیر آگے اور لوگوں سے تبادلہ خیالات کی غرض سے کوفہ اور بھرہ جانے کی اجازت حضرت علی سے طلب کی۔ ابن ابی طالب نے کسی مصلحت سے اجازت نددی۔ اس کے بعد مغیرہ آئے رائے دی کہ جب تک حکومت و خلافت کو استقلال واستقر ارحکومت کے جب تک حکومت و خلافت کو استقلال واستقر ارحکومت کے بعد جس کو چاہئے گامعزول و تبدیل کرو تیج گا۔ جواب دیا '' مید جس سے نہ ہوگا'' ۔ پھر دوسر سے دن مغیرہ نے آ کر کہا'' جہاں تک جلد ممکن ہو تال عثمان کو معزول و تبدیل کرویں' ۔ ابن عباس نے مین کر بولے'' مغیرہ نے کل تم کو فصیحت کی تھی اور آئے تم کے وجو کا دیا ۔ بن عباس نے مین کر بولے'' مغیرہ نے کل تم کو فصیحت کی تھی اور آئی تم کو دھوکا دیا ۔ علی ابن ابی طالب بولے پھر کیارائے ہے؟

ابن عیاس: مناسب تو بیرتھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت تم مکہ چلے جاتے ۔ لیکن اب بہتر بیہ ہے کہ ممال عثمان مثلاً معاویہ وغیرہ کو بیال تک کہ حکومت وخلافت کو استقلال حاصل ہو جائے۔ ورنہ بنی امیدلوگوں کو بید دھوکا ویں گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرتے ہیں۔ جبیبا کہ اہل مدینہ کہدرہے ہیں اور اس ذریعہ سے تمہاری خلافت کو درہم برہم کردیں گے اورتم ان کوروک نہ سکو گے'۔

حِصْرَت عَلَيْ اور حَصْرَت ابْنِ عِبالِ كَي كُفتْكُو عِلى ابن ابى طالب: ((والله لا أعطيه الا السيف)) ''والله بم معاه بيكوسوائة تلوارك اور يجهندوي كُنْ .

ابن عباسٌ بتم شجاع ضرور ہولیکن لڑائی میں صائب الرائے نہیں ہو کیا تم نے بیٹیں سنا کہ رسول الله صلی الله علی وسلم فرماتے تھے (( الحرب حدمة))

على ابن الي طالب: ہاں پہر ج ہے۔

ا بن عباس : والله اگرتم میرے کہتے پرعمل کروتو میں تم کوا یسے راستہ پر چلاؤں کہ وہ انجام کار پرغور ہی کرتے رہ جا نمیں اور پیش یاا فقادہ امور بھی ان کونہ سوجیس اس میں نہتمہارا کچھ نقصان ہے اور نہ کچھ گناہ ہے۔

علی مجھ میں تمہاری خصاتیں ہیں اور نہ معاور یہ گی۔

ا بن عباس: اچھاتم اپنامال واسباب لے کرینوع چلے جاؤاور اپنے اوپر اپنا درواز ہبند کرلواس سے عرب خوب سرگرواں و پریشان ہوں گے لیکن تنہارے سواکسی کولائق امارت نہ پائیس کے اور اگرتم ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے تو کل ہی تم پرخون

عثان كاالزام لكاياجائكا\_

على نهيل اميل جوكهول تم اس يرتمل كرويه

این ، بشک یم مناسب ہاور میرے حق میں یمی بہتر ہے۔

على بيس نيتم كوشام كاوالى مقرركياتم سامان سفر درست كركے شام كوروانه بوجاؤ\_

ابن عباس نیرائے مناسب نہیں ہے معاویہ عثان کا ایک جدی بھائی اوران کا عامل ہے اور مجھ کوتمہارے ساتھ تعلق قرابت ہے وہ جھ کود ہاں جبنچنے کے ساتھ بعوض خون عثان قل کرڈالے گایا قید کردے گا۔ بہتریہ ہے کہ معاویہ کے ساتھ خطاو کتابت کرو اور اس سے کسی طرح بیعت لے وعلی ابن الی طالب نے انکاری جواب دیا۔ عبداللہ بن عباس خاموش ہوگئے۔ مغیرہ بن شعبہ جو امیر المومنین علی کے پاس گئے تھے اور عمال کے معزولی اور بحالی کی بابت بچھ عروض ومعروض کیا تھا جس کو امیر المؤمنین نے قبول نے فر مایا اس بناء پروہ ناراض ہوکر مکہ چلے گئے۔

عمال کی تقرری امیرالئومنین علی نے اپی خلافت کے پہلے سال اور بجرت کے اسلیم میں بھرے پرعمان بن صنیف کو الله مقرر کر کے روانہ کو نہ پرعمارہ بن شہاب کو بحض لوگوں نے ان کی امارت تسلیم کر کے اطاعت قبول کر کی اور بعض نے کہا کہ بالفعل ہم سکوت کرتے ہیں آئندہ جواہل مدینہ کریں گے۔ اس کی ہم اتباع کریں گے۔ کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کئے گئے سکوت کرتے ہیں آئندہ جواہل مدینہ کریں گے۔ اس کی ہم اتباع کریں گے۔ کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کئے گئے تھے۔ مقام زبالہ میں پہنچ تھے کہ طلبحہ بن خویلد سے ملاقات ہوگئی۔ صاحب سلامت ہونے کے بعد طلبحہ کومعلوم ہوا کہ بیامیر کوفہ ہوکہ جا ہم اور اگر تم میرانہ کہنا مانو گئے تھے کہا '' بہتر یہ ہم کہ تم واپس جاؤ کیونکہ اہل کوفہ اپنے امیر ابوموی اشعری کوتبد بل نہیں کرنا چاہتے اور اگرتم میرانہ کہنا مانو گئے قبیل تباری گردن ابھی اڑا دول گا' یہن کرنمارہ آگے نہ بڑھے واپس آئے عبداللہ بن عباس اور اگرتم میرانہ کہنا مانو جے سے عبداللہ بن عباس کے یمن میں داخل ہونے سے پیشتر یعلی بن مدید مال واسباب فراہم کرے مکہ روانہ ہو گیا تھا' اس وجہ سے عبداللہ بن عباس باطبینان تمام یمن میں داخل ہوئے۔

نے امیر مقرد کرے دوانہ کیا ہوتو لوٹ جاؤ 'سہیل مین کرمدینہ کی جا ب لوٹے ان کے پہنچنے کے بعد ہی اور عمال کی بھی اسی قشم کی خبریں آئیں 'امیر المؤمنین علی نے زبیراور طلحہ کو بلا کر کہا'' افسوس! میں جس امر سے تم کوڈرا تا تھا وہی پیش آیا طلحہ اور زبیر نے بیٹن کرمدینہ سے چلے جانے کی اجازت طلب کی پھر امیر المؤمنین علی نے ایک خطاکھ کرمعبد اسلمی کی معرفت ابوموئی کی طرف روانہ کیا۔ ابوموئی نے جواب لکھا'' اہل کوفہ نے میر سے ہاتھ پر آپ کی بیعت کی ہے اکثر نے بدرضا و رغبت اور بعضول نے ہاکراہ''اسی زبادہ میں دوسرا خط سر وجئی کے ہاتھ معاویہ کے پاسس بھیجا گیا۔ معاویہ نے شہادت عثان کے بعد تین مہینے تک بچھ جواب نہ دیا بعد از ال قبیصہ عب کو ایک خط سر بہر دیا جس کاعنوان میتھا ((من معاویہ الی علی)) علاواس کے بچھ زبانی بیام کہہ کر قاصد کے ہمراہ مدینہ روانہ کیا۔ سرہ اور قبیصہ رہیج الاول السم میں داخل مدینہ ہوا اور جس طرح معاویہ نے کہا تھا۔

امير معاويد كا قاصد الى طرح قبيصه نے پيام اداكر ك خط ديا مهر تو ژى گى لفا فه كولا گيا تو اس بين سوائ يخوان خط ك ادر كچي تحريمين كيا قا امير المؤمنين على تيورى چره هاكر بولے " بيد كيا معاملہ ہے؟" قبيصه نے عرض كى" بين قاصد بول بحجے امن ہے " آپ نے فر مايا بال قبيصہ نے گر ارش كى كه بين شام بين اليب لوگوں كوچيور كر آيا بول جوكى طرح آپ سے راضى نه بول گے بين نے نرا مشيوخ كود يكھا ہے كہ وہ لوگ عثان كي قبيص خون آلودہ پر روتے بين اور يہ بيص لوگوں ميں بيداكر نے كي غرض سے جامع دمثق كر منبر پر ركھا ہے" ۔ امير المؤمنين على نے كہا" كيا وہ لوگ جھے سے عثان ك ميں جوش بيداكر نے كي غرض سے جامع دمثق كر منبر پر ركھا ہے" ۔ امير المؤمنين على نے كہا" كيا وہ لوگ بھے سے عثان ك ميں بول قاتلين عثان سے الله سمجے" ۔ يہ كہ كر قبيصہ كو معاويہ كون كا بدل طرف واليس كيا فرق سبيہ نے نے چلاكر كہا" اس كتے كو مارو! جوكوں كی طرف سے آيا بول" ۔ قبيصہ نے آواز بلند سے كہا" الله كا فرف واليس كيا فرف سبيہ نے نے چلاكر كہا" اس كتے كو مارو! جوكوں كی طرف سے آيا بول" دميوں كوميدان ميں لا وں گا۔ اس وقت تم ديكھو گے كتنے بيا و سے اور كتے سوار بيں ۔ دوڑ واور مدد كرو! چنا نچر آل مصر نے قاصد كوفر قد سبيہ كی تكيف وايذ الله ہے بحاليا۔

جضرت علی کی شام برفوج کشی اورامیر معاویہ سے جنگ کا فیصلہ: اس کے بعداہل مدینہ نے زید بن حظلہ سیری کوامیرالیؤمنین علی کی خدمت میں جنگ معاویہ کی بابت ان کے خیالات دریافت کرنے بھیجا۔ یہ ایک مدت ہے آپ کے پاس نہیں گیا تھا۔ امیرالمؤمنین علی نے تھوڑی ویر تک اسے بٹھائے رکھا۔ پھر مخاطب ہوکر کہا'' آ مادہ ہو جاؤ'' زیاد نے دریافت کیا کس کام کے لئے؟ ارشاد کیا شام کی لڑائی پر! عرض کی نری اور ملاطفت مناسب ہے گیا آپ نے اے امیر المؤمنین نہیں سنا؟

يفرس بانساب ويوطا بمنسم

و من لم يصابع في امور كثيره المرالومين على في جواب ديا:

وانفاحميا تجتنبك والمظالم

متى يبجمع القلب الزكي و صارما

زیاد سمجھ گیا کہ امیر المؤمنین علی طرح دینے والے نہیں ہیں۔معاویہ سے ضرور معرکہ آرائی کریں گے۔اٹھ کر اہل مدینہ ک یاس آیا جناب موصوف کی رائے سے مطلع کیا۔

جنگ کی تیاریاں: اس کے بعد طلحہ اور زبیر عمرہ کی اجازت لے کر مکہ روانہ ہو گئے اور امیر المؤمنین علی نے شام پر فوج
کشی کا قصد مقم کر کے اہل مدینہ کو جنگ شام کی ترغیب دی۔ سامان سفر و جنگ مہیا کرنے کا بھم دیا۔ تحد بن حفیہ کوسر لشکر مقرر
کیا۔ میمنہ پر عبداللہ بن عباس میسرہ پر عمرہ بن ابی سلمہ کو بعض کہتے ہیں کہ عمر و بن سفیان بن عبدالاسد کو اور ابولیلی بن عمرہ
الجراح برادرا مین الامنة ابوعبید کومقد مدہ الجیش پر تعین کیا۔ اس لشکر کے کسی جھے پران لوگوں کوسر دار نہیں مقرر کیا جنہوں نے
عثان بن عفان برخروج کیا تھا۔ مدینہ کو تم بن عباس کے بیر دفر مایا ، قیس بن سعد کومقر میں ، عثان بن حقیق کو بھرہ میں ابوموئ کو کوفہ ہیں لشکر کے فرام ہورہی تھی کہ اہل مکہ کی مخالفت کی خبر
کوکوفہ ہیں لشکر کے فراہم کرنے اور کمک جسیجے کولکھ بھیجا۔ جنوز شام پر فوج کشی کی تیاری ہورہی تھی کہ اہل مکہ کی مخالفت کی خبر
گوش گرزار ہوئی امیر المؤمنین علی نے شام کی ہزیمت شخ کردی۔

امل مکہ کی مخالفت جس وقت اہل مکہ کی خبرامیر المؤمنین کو پیٹی لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا" بے شک طلحہ زبیر اور عائشہ بظاہر لوگوں کو اصلاح کی طرف بلاتے ہیں لیکن ور پر دہ میری خلافت کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس وقت تک برداشت کروں گا جب تک تمہاری جاعت پر مجھے گئی امر کا اندیشہ نہ ہوگا اور بیس رکا رہوں گا اگر وہ لوگ رکے رہے امیر المؤمنین حضرت علی نے بہ کر مکہ کا قصد کیا۔ اہل مدینہ کو تیاری کا تھم دیالیکن ان لوگوں کو بیامر شاق گزرا۔ پھرا آپ نے کمیل نخی کے ذریعہ عبداللہ بن عمر کو بلا جھیجا' ہمراہ چلئے کو کہا عبداللہ بن عمر نے جواب دیا" ہم اہل مدینہ ہیں جو اہل مدینہ کریں گے وہی ہم کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی روائی اس کے بعدام کلوم بنت امیرالیومنین علی دوجہ فاروق اعظم نے حاضر ہوکراہال مدینہ کی جو خبریں ملی تھیں گوش گرارکیں۔اس کے بعددوسرے دن پیغلط خبر مشہور ہوئی کہ ابن عمر شام کوروا نہ ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب نے نا کہ بندی کر کی شام کے راستوں پر آ دمیوں کو پھیلا دیا 'ام کلوم پین کر حاضر ہو کمی اس وقت جتاب موصوف بازار مدینہ میں گئر کے لوگوں کو ابن عمر کی گرفتاری پر روا نہ کررہ سے ہے۔ام کلوم نے کہا اے بزرگ باپ! ابن عمر عمرہ کی غرض بازار مدینہ میں گئر کے لوگوں کو ابن عمر کی گرفتاری پر روا نہ کررہ سے جے ام کلوم نے کہا اے بزرگ باپ! ابن عمر عمرہ کی غرض سے مکہ جاتے ہیں نہ کہ تمہاری مخالفت کو!وہ تمہارے مطبح ہیں ۔ علی ابن ابی طالب گویقین ہوگیا خیالات تیدیل ہوگئے۔ پھر اہل مدینہ کو تالی ملک کی طرف انہیں خروج پر آ مادہ کیا۔ائل مدینہ تیاروآ مادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے جس نے مستعدی میں مواجہ میں ابن ابی طالب کے بیاد کی ابن ابی طالب کے مناظلہ بھو کرکہ اہل مدینہ علی ابن ابی طالب کے مواجہ کی ابن ابی طالب کے مخاطب ہو کر کہا کہ جو محض تمہارے ساتھ چلنے سے کریز کرے گا عمل اس سے مجھلوں گا اور تمہارے مخالفوں سے لؤوں گا۔ در مجالفوں سے لؤوں گا۔

حضرت عا کشه کا قصاص عثمان کا مطالبه: ام المؤمنین عا کشصدیقه ژبانه محاصره عثمان این عفان میں بقصد حج مکه گئی م مولی تھیں اور بعدا دائے مناسک حج مدینه کووالی آر دی تھیں۔ا ثناء راہ میں مقام سرف میں بی لیٹ کے ایک فخص عبیداللہ بن الجى سلم سے ملاقات ہوگئ دریافت کیا دین کا کیا حال ہے؟ جواب دیا عثان شہید ہو گے مسلمانوں نے علی گی خلافت کی بیعت
کر کی ام المؤمنین عائش نے ارشاد کیا' داللہ عثان مظلوم مارے گئے میں ان کے خون کا بدلدلوں گی' کسی نے کہا' آپ بیر کیا
کہدری ہیں اور اس سے پیشر آپ کیا کہتی تھیں' جواب دیا ہے شک ان لوگوں نے پہلے عثان سے قبہ کرائی پھران کوشہید کیا
خرض ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اس مقام سے لوٹ کر مکدوالی آ کیں لوگوں کا ایک ججمع ہوگیا آپ نے فرمایا ' افسوں ہے کہ
الراف وجوانب کے شہروں اور چنگلوں اور مدینے کے غلاموں نے جمع ہوگر بلوہ کیا اور اس شخص مقتول (عثان) سے مخالفت کی
الروب سے کہ اس نے نوعمروں کو عالم مقرر کیا تھا۔ پس جب ان لوگوں نے اپنے دعویٰ پرکوئی دلیل نہ قائم کی تو اس کی
عداوت پر کر بستہ ہو گئے۔ بدع بدی کی جس مہینہ میں خون دیز کی ممنوع تھی اس میں کشت وخون کیا۔ جس مال کا لینا جائز نہ
تجرت گاہ بنایا تھا وہاں پرخون دیز کی جس مہینہ میں خون دیز کی ممنوع تھی اس میں کشت وخون کیا۔ جس مال کا لینا جائز نہ
تھا اس کولوٹ لیا۔ واللہ عثان کی آئی بلوا ہوں جسے تمام عالم سے افضل ہے اور بے شک جس وجہ سے عثان گی عداوت پر
عبداللہ بن حضری (عثان کی طرف سے مکہ کے عائل تھے ) یوئے ' سب کے پہلے خون عثان کا بدلہ لینے والا شن ہوں' نہ اس
کر بستہ ہوئے۔ اس سے عثان پاک وصاف ہوگیا تھا۔ جس اکہ حونا کیٹ سے اور کی کی اور الحجہ سید بن
عبداللہ بن حضری (عثان کی طرف سے مکہ کے عائل تھے ) یوئے ' سب سے پہلے خون عثان کا بدلہ لینے والا شن ہوں' ' ساس کے پہلے خون عثان کا بدلہ لین خار ہوگیا اس میں کہ العام کے تمام ہوئے تی بی امیہ نے جوشہا دت عثان کے بعد مکہ سے آئے کی ۔ سمعاً وطاعۃ آ یا دگی طاہر کی اور انجملہ سعید بن
العام کے تمام ہوئے تی بی امیہ نے جوشہا دت عثان کے بعد مکہ سے آئے کی ۔ سمعاً وطاعۃ آ یا دگی طاہر کی اور انجملہ سعید بن

حضرت عاکث کا بھر ہونے کا فیصلہ اس عرصہ میں عبداللہ بن عام بھر ہے یعلی بن مدید یمن سے چوسواون اور چولا کہ دینار لے کر مکہ آئے ۔ المح المو منین عاکث فیرے نے دریافت کیا '' تم لوگ کیے آئے ؟'' م جواب دیا ' بلوائیوں کے خوف سے وہ لوگ اخیار اور شرفاء مدید پر ستول ہوگئے ہیں۔ حق کو باطل سے متاز ہیں کرتے'' ام المو منین عاکث فیر نے کہا ((انعہ فو ابنا المیہم)) '' ہمارے ساتھوان کی طرف ٹروی کرو'' بعض نے شام جانے کی رائے وی ابن عام بولے شام ہیں معاویہ ہیں وہ بلوائیوں کے روک تھام کو کائی ہیں 'امرے کی طرف چلومیری بات وہاں بنی ہوئی ہے ادر لوگوں گار بھان میں معاویہ ہیں وہ ان لوگوں کا محملہ ان عام بولے نے کہ ان المحکم کا اور المحکم کی طرف چلومیری بات وہاں بنی ہوئی ہے روک تھام کو کائی ہیں 'امرے کی طرف چلومیری بات وہاں بنی ہوئی ہے رواشت نہ کر کئیں گے۔ جو مدینہ میں اور جب ہم بھرے پر قبضہ کرلیں گے۔ تو اہل بھر ہوگو تھی قصاص عثان پر آ مادہ وہ تیار کر الفاق کر کے عبداللہ بن عراق کہ اور ایک ہوئی ہیں اور جب ہم بھرے پر قبضہ کرلیں گے۔ تو اہل بھر ہوگو بلوایا اور قاتلین عثان پر خورہ کر کر کے کو کہا عبداللہ بن عراق کی سے نہ جانے والی تھیں۔ ماتھ ہیں 'جووہ کریں گے وہ کی ایک میں اس کے انہات المؤمنین عاکث ہی جوام المؤمنین عاکث ہوئی کی برائلہ بن عراق کی کہنے سے درگ گئیں۔ ساتھ ہیں 'جووہ کریں گے وہ کی ایم میں ہوئی نے براہی کا قصد کیا گئی نہ مدید نے اپنے مال و اسباب سے قافلہ کی روائی کا حضرہ میں اس اس کے قافلہ کی روائی کا حضرہ میں المؤمنین عاکشہ طلح اور نیعلی بن مدید نے اپنے مال و اسباب سے قافلہ کی روائی کا حضرہ کیا المؤمنین عاکشہ طلح اور زیور (رضی اللہ عنج می اور ہو ہی کو کروائی کو اسلام کو میں اس وہ کیا کہ میں جو شوئی کو کہا کہ اور کو کی کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو

سے ہمدردی اورخون عثان کا بدلہ لینا منظور ہواوراس کے پاس سواری نہ ہودہ آئے اس کوسواری دی جائے گی۔ چنانچہ چے سو
آدمی چے سواونٹو ل پرسوار ہوکر مکہ و مدینہ کے ایک ہزار آدمیوں کے ہمراہ بھرہ روانہ ہوئے۔ آگے چل گراطراف و جوانب
کے اور آدمی آسلے جس سے تین ہزار کی جعیت ہوگئ ۔ ام فضل بنت الحرث مادر عبداللہ بن عباس نے قبیلہ جنیہ کے ظفر نامی
ایک شخص کو اجرت دے کرایک خط امیر المؤمنین علی کے پاس مدینہ روانہ کیا۔ مکہ سے نگلے نماز کا وقت آگیا مروان نے اذان
دی اور طلحہ اور زبیر کے پاس جا کر کہا کہ تم دونوں میں سے کون شخص امامت کرے گا' ابن زبیر نے کہا''میر اباپ'' ابن طلحہ نے
کہا ''میر اباپ' ام المؤمنین عائشہ کے کانوں تک بیآ واز پینی مروان کے پاس کہنا بھیجا۔ کیا تم ہمارے کام کو در ہم و برہم کیا
جا جہوا مامت میر اابن اخت (پھانجا) عبداللہ زبیر کرے گا۔

سعید بن العاص کا مطالبہ دیگرامہا جا المؤمنین عائش صدیقة کے ہمراہ ذات عراق تک آئیں اوراس مقام سے دو کر دخست ہوئیں۔ اس کے بعد سعید بن العاص مروان بن الحکم اوراس کے ہمراہی ام المؤمنین عائش ور طحہ وزیر کے پاس گئے۔ خون عثان کا بدلہ لینے کو کہا' ان لوگوں نے جواب دیا''ہم نے ای غرض سے خروج کیا ہے کہ قاتلین عثان سے ہم قصاص لیں' ۔ پھر طحہ وزیر سے خاطب ہو کر کہا ((لسسن یجعلان الاموان ظفر تما)) ''اگرتم فتح مند ہو گئے تو فلیفہ کس کو قصاص لیں' ۔ پھر طحہ وزیر سے خاطب ہو کر کہا ((لسسن یجعلان الاموان ظفر تما)) ''اگرتم فتح مند ہو گئے تو فلیفہ کس کو بناؤ گئے'۔ جواب دیا ہم دونوں میں سے جس کو منتخب کریں گے۔ سعید نے کہا نہیں! عثان کے لڑکے کو کو مت و بنا کہو تکہ تم بناؤ کو نظر کو نوعمر لڑکوں کو حاکم بناؤگ خون عثان کا معاوضہ لینے کو نکلے ہو'۔ جواب دیا' سیکہاں ممکن ہے کہا کا ہر وشیوخ مہاجرین کو چھوڑ کر نوعمر لڑکوں کو حاکم بنا کیں' ۔ سعید ہولئے' معاد منہ لینے کو نکلے مناف کو کو مت سے بنا کیں' ۔ سعید ہولے' میں خیال کرتا ہوں کہ الی حالت میں بچھ کوشش نہ کر سکوں گا جب کہ تم بنی عبد مناف کو کو مت سے نکا لئے کی کوشش کر و گئے' ۔ طلحہ وزیر نے بچھ جواب نہ دیا سعید واپس ہوئے۔

چشمہ خواب کا واقعہ ان کے لوٹے ہی عبداللہ بن خالد بن اسید مغیر بن شعبہ اور جولوگ اس کے ہمراہ تبیاد ثقیف کے سے واپس ہو گے طلحہ اور زبیر مع باتی مائدہ لوگوں کے آگر بڑھے ان کے ہمراہ ابان اور ولید پسران عثان بھی سے یعلی بن منیہ نے ام المؤمنین عائشہ کوایک اونٹ پر سوار کرایا ہی کانام عشر تھا اور جس کو انہوں نے سودینار اور بعض کہتے ہیں کہ ای دینار میں خرید کیا تھا۔ بعض کا پید خیال ہے کہ وہ اونٹ قبیلہ عزید میں سے ایک شخص کا تھا چار سودرہ ہم اور ایک اونٹ وے کر اس کوخرید کیا تھا اور اس خص کور ہیری پر مقرر کیا تھا۔ رفتہ رفتہ چشہ خواب پر پہنچ اور کوں نے بھونکنا شروع کیا۔ وریافت سے معلوم ہوا کہ دید چشمہ خواب ہے۔ ام المؤمنین عائش نے سنتے ہی ارشاد کیا ' جمچے کو لوٹا والوٹا وار تول الله صلی اللہ علیہ و کم فریا رہے ہونگنا شروع کیا۔ وریافت سے معلوم ہوجا تا کہ تم ہیں ہے کس کود کیو کر خواب رہے ہے جس وقت آپ کے پاس آپ کی یویان بیٹھی ہوئی تھیں' کاش مجھے معلوم ہوجا تا کہ تم ہیں ہے کس کود کیو کر خواب کے کئے بھونگیں گے یہ کہ کرآپ نے اور خواب اللہ علی ہوئی تھیں' کاش مجھے معلوم ہوجا تا کہ تم ہیں ہے کس کود کیو کر خواب کے کئے بھونگیں گے یہ کہ کرآپ نے اور خواب اللہ جواب کی ایک شاخدہ کا ایک قافلہ کے کئے بھونگیں گے یہ کہ کرآپ نے اور خواب کی اور خواب کی معلی کی بڑی ہوئی گیا ہوئی گیا گیا۔ کہ معلی کی خواب کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کیا ورثوا کی بھری بہنیا۔ پس قافلے نے نہا ہے تیزی سے بھری کا کارخ کیا اور نواح بھری میں بہنیا۔

ابل بصره سے مراسلت عمیرین عبداللہ تنہی نے کہا ہے ام المؤمنین! میں تم کواللہ تعالیٰ کی قتم دلاتا ہوں کہ آپ ہرگز

الی قوم میں نہ جائے جس نے آپ نے کوئی مراسات نہ کی ہو ٔ حالات وریافت کرنے کی غرض سے عبداللہ بن عامر کو بھرہ سے جو اللہ بن عامر کو روانہ کیا ساتھ ہی سے ہو ۔ اس قدی تعلقات ہیں۔ ام المؤمنین عاکشہ نے اس دائے کو پہند کیا اور عبداللہ بن عامر کو روانہ کیا ساتھ ہی اس کے رؤسائے بھرہ اور نیزاحف بن قیس اور صبرہ بن شیمان وغیرہ جیسے مما کدین شہر کے پاس خطوط روانہ کئے ۔خود جواب کے انتظار میں فقین میں تطہری رہیں بھرہ سے عثمان بن حنیف نے عران بن صیبن کو جوایک معمولی آ دی تھا اور ابوالا سود دولی کو جومعز زمتاز شخص تھا ام المؤمنین عاکشہ کے پاس ان کے آنے کا سبب دریافت کرنے کو بھیجا۔

ام المؤمنين عائش في فرمايا "بلوائيون اورفت پردازان قبائل في ايساايها كيا ہے پس بين مسلمانون كوليكراس غرض سے فكى ہوں كد مسلمانون كوافعات سے مطلع كرون اوران كي اصلاح كرون اس خروج سے مير امقصود مسلمانون كي اصلاح كرنا ہے "مديكہ كرات پ فروه دونون كي اصلاح كرنا ہے "مديكہ كرات پ فرائي آيات والا حسو فسى كثيب و من نحواهم في تا آخر تلاوت كي پھروه دونون أوى اصلاح كرنا ہے "من كہ كراتہوں نے كہا" كياتم نے على ابن اور علی معاوضہ خون عمان پر بیعت نہيں كى " "جواب دیا بال ليكن اس شرط اوراس حالت سے كہ قاتلين عمان سے قصاص ليس كے اور تلوار ہمارے مربر مربر ملى (الحق كيا جورى داكراه ہم نے بیعت كى) ليكن على شرخ قاتلين عمان كا كہ فيصله ندكيا۔

حضرت عا نَشْد كا خطبه ال كے بعدام المؤمنين عائشہ مع ہمراہيوں كے مربد پہنچيں۔عثان نے بھرہ ہے نكل كرصف آرائی كی اہل بھرہ جوام المؤمنين عائشہ كاساتھ دينا چاہتے تھے۔وہ بھی شہرے نكل كراى مقام پرآ كرجمع ہو گے طلحہ مبند پر

حکیم بن جبلہ کا حملہ ام المؤمنین حضرت عائش ہے تھے۔ میں واپس آئیں لکر اور طلحہ وزبیر بھی مربد ہے مقام دبافین وطح آئے گرعثان بن صفیف مقابلہ پر تلا کھڑا رہا۔ اسے بیل جاریہ بن قدامہ آیا وہ عرض کرنے لگا' اے ام المؤمنین ! واللہ عثان کا آل ہونا زیادہ پندیدہ تھا' بنبت اس کتم اس ملعون اونٹ پر سوار ہوکراڑائی کے لئے مکان نے تکلیں تمہارے لئے اللہ تعالی نے پردہ وحرمت مقرر کیا تھا۔ تم نے پردہ کی جنگ کی اور حرمت کومبال کیا اور بے شک جو شخص تم سے لڑنا چاہتا ہواس کا آل کرنا مباح ہے پس اگر تم اپنی رضا مندی سے آئی ہوتو بہتر ہے کہ مدینہ منورہ واپس جاؤاورا گرنجر واکراہ آئی ہوتو اللہ تعالی سے استعانت جا ہواورلوگوں سے واپس چلئے کو کو کہو' ۔ جنوزیہ ترختم نہ ہونے پائی تھی کہ تھیم بن جبلہ مواروں کا رسالہ لئے آپنچا۔ چننچ بی سرراہ لڑائی چیٹر دی پہلے تو ہمراہیان ام المؤمنین عائش نے مدافعت کی غرض سے تیرا ندازی شروع کی چریہ خیال کرے کہ شاید تیرا ندازی بند کر دیے سے تھیم بن جبلہ دک جائے گا۔ تھوڑی دیر تک رکے رہا کیان جب جبلی جبلہ نے اپنے دکاب کے سواروں کو حملہ کرنے سے نہ روکا تو مجبور ہوکر ہمراہیان ام المؤمنین جملے کا جواب دیے گیا۔ جبلہ نے اپنے دکاب کے سواروں کو حملہ کرنے سے نہ روکا تو مجبور ہوکر ہمراہیان ام المؤمنین جبلے کا جواب دیے گیا۔ درائر الزق کی طرف واپس ہو تیں ہوئی ہوئیں میں مراہ ویکس ہوئیں میں گر رہی۔

وار الرزق كامعر كداورا قر ارنامه فريقين من جوش كوپاتا تفاكر فاركر لے جاتا تفارالله الله كركے سپيدى سى نماياں موئى - فجر ہوتے ہى دارلرزق كے ميدان ميں عليم بن جله صف آرائى كرتا نظر آيا۔ بن عبدالقيس ميں سے ايك مخض نے ا

ا علیم بن جبله صف آرانی کے دقت ایک نیزه لئے ہوئے میان صف میں پھر م اتھااورام المؤمنین کوخت وست کہتا جاتا تھا عبدالقیس میں ہے ایک شخص نے دریافت کیا۔ کس کوخت وست کہد ہا ہے۔ جواب دیاعا کشرصد یقتہ کو بھراس شخص نے کہا اے ابن خبیثہ کیا ''ام المؤمنین کو پہ کہدرہا ہے'' عکیم نے سیسٹتے ہی ایک نیز ہارا جس سے وہ پچارہ مرگیا' بھی واقعہ بعید اس مورت کے پاس پیش آیا جس کوائ شخص کے بعد حکیم بن جبلہ نے قبل کیا ہے۔

تعرض کیا تھیم نے اس کو مار ڈالا۔ پھراورا کیک عورت کو اسی الزام میں قبل کیا۔ بعداز ال لؤائی شروع ہوگئی۔ دن ڈھلنے تک بڑے زور وشور سے لڑائی جاری رہی۔ عثان بن حنیف کے ہمراہیوں میں بہت آ دمی کام آئے۔ فریقین بہترے زخی ہوئے جب لڑائی نے دونوں حریفوں کو تھکا دیا تو مجبور ہو کرصلے کی طرف مائل ہوئے رہطے پایا کہ ایک معتبر شخص جس پر فریقین کو اعتاد مومدینہ جائے اور اہل مدینہ سے دریا فت کرے کہ طلحہ وزبیر نے بکرا ہت بیعت کی ہے یا بدرضا؟ اگر بہ کرا ہت بیعت کی ہے ابدرضا؟ اگر بہ کرا ہت بیعت کی ہے تو عثان بن حنیف بھرہ کو خالی کردے۔ ورنہ طلحہ اور زبیر بھرہ سے لوٹ جا کیں''۔

حضرت اسامہ بن زبید پرجملہ اقرار نامہ کھے جانے کے بعد کعب بن سور قاضی 'بھرہ سے مدینہ کوروانہ ہوئے جمعہ کے دن پنچے ۔ لوگوں کو جمع کر کے دریافت کیا' کسی نے بھے جواب نہ دیا۔ اسامہ بن زبید نے کھڑے ہوکر کہا'' بے شک طلحہ اور زبیر نے بہراہت بیعت کی ہے' ۔ اس فقر سے بھام ہوتے ہی لوگ اسامہ بن زبید پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مار نے گے۔ قریب تھا کہ وہ مارڈ الے جاتے' صہیب ابوابوب اور محمد بن مسلمہ نے ان کی جان بچائی۔ اپنے گھر اٹھالا کے' کعب بھرہ والیس ہوئے ۔ اس واقعہ کی فیر ایم المومنین علی تک بینی آب نے عثان بن حف کو ملامتا نہ خط لکھا کہ واللہ وہ دونوں (طلحہ اور دبیر) اگر ہم کو خلافت سے معزول کرنا جا ہے ہوں تو ان کے لئے کسی حیلہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی اور بات پر متمنی ہوں تو ہی حیلہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی اور بات پر متمنی ہوں تو ان کے لئے کسی حیلہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی اور بات پر متمنی ہوں تو ان سے اور وہ ہم سے نیٹ لیں گے۔

عثمان بن حنیف کی گرفتاری : کعب کی واپسی پرطلحہ اور زبیر نے عثمان بن حنیف کومصالحت کی گفتگو کرنے کو بلایا اور
اقرارنامہ کی شرط کے مطابق بھرہ خالی کر دیے کا بیام دیا عثمان بن حنیف نے امیرالمؤمنین کا فرمان پاکر آنے اور بھرہ خالی
کرنے سے انکار کر دیا۔ طلحہ اور زبیر نے لوگوں کو جمع کیا اور نمازعشاء کے بعد مجد کی طرف بڑھ ھے۔ عبدالرحمٰن بن عقاب نے
بڑھ کر حملہ کیا 'تکواروں کی جھنکار مجد میں گوئے آتھی۔ تقریباً چالیس آدمی اس وقت مجد میں موجود ہے گڑائی ہوئی 'مارے گئے
عثمان بن صنیف کو گھر میں گھس کر گرفتار کرلا کے طلحہ اور زبیر کے روبرو میش کیا۔ لوگوں نے عثمان کے چرے کے تمام بال فوج
ڈالے تھے۔ طلحہ اور زبیر نے ام المؤمنین کو اس سے مطلع کیا آپ نے چھوڑ نے کا تھم دیا 'بعض کہتے ہیں کہ شہر بدر کرنے اور
مارنے کا تھم دیا تھا۔ ہجر کیف جو خص عثمان بن حنیف کو شہر بدر کرنے اور مارنے پر مامور ہوا تھا وہ مجاشع بن مسعود تھا 'بعض نے
کھا ہے کہ فریفتین میں اقر ارنہیں ہوا تھا۔ لڑائی سے تھک کر دونوں فریقوں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کولکھا تھا عثمان
کھا ہے کہ فریفتین میں اقر ارنہیں ہوا تھا۔ لڑائی سے تھک کر دونوں فریقوں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کولکھا تھا عثمان
کھا ہے کہ فریفتین میں اقر ارنہیں ہوا تھا۔ لڑائی سے تھک کر دونوں فریقوں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کولکھا تھا عثمان
کر وہا۔

حضرت طلحہ اور زبیر کا اہل بھر ہ سے خطاب بھرہ میں داخل ہو کرطلحہ وزبیر نے اہل بھرہ کو جمع کر کے خطیہ دیا:
"اے اہل بھرہ! تو بہ گناہ گار کی سپر ہے ہم چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین عثان کے بلوائیوں کے مطالبات پرغور کرنے سے
راضی کرلیں اس اثناء میں کمینوں بلوائیوں نے بلوہ کر کے ان کوشہید کرڈ الا عاضرین طلحہ کو تا طب ہو کر ہوئے "ہمارے پاس تو
تہمارے خطوط اس کے خلاف آتے تھے "زبیر نے جواب دیا ہم نے ہرگز ایسے خطوط نہیں کھے زبیر نے اس فقرے کوختم کر

کے عثان بن فری النورین گی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور امیر المؤمنین علی پران کی شہادت کا انوام لگانے گئی فلیہ عبد القیس سے ایک شخص نے اٹھ کرکہا'' اے گروہ مہاجرین! تم وہ لوگ ہوجنہوں نے سب سے اسلام کی دعوت قبول کی اور اس سے تم کو فضیلت حاصل ہوئی۔ بعدہ اور لوگ تمہاری طرح اسلام قبول کرتے گئے۔ یہاں تک کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تم نے بعدہ یکرے دو شخصوں کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ بنایا ہم اس پر داختی ہوگئے اور ان کو ہم نے اپنا امیر مان لیا بعد از ان تم نے اپنا امیر مان لیا بعد از ان تم نے اپنا میر مان لیا بعد از ان تم نے اپنا میں منورے کے مار ڈ الا۔ پھر تم مان لیا بعد از ان تم نے اپنے مشورے سے تیسر شخص کو امیر بنایا اور اسی طرح اس کو بغیر ہمارے مشورے کے مار ڈ الا۔ پھر تم مان لیا بعد از ان تم کو کس چیز نے انتقام لینے پر آمادہ کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم تمہار اساتھ دے کر اس سے لڑیں' ابھی کل کا ذکر سے کہ عثان بن صنیف پر تم لوگوں نے تملہ کیا اور قریب تر میوں کو مار ڈ الا''۔

علیم بن جبلہ کا حملہ اور خاتمہ جب عثان بن صنف کے ماجر ہے کی اطلاع حکیم بن جبلہ کو ہوئی تو وہ عثان بن صنف کی مدد پر اٹھ کھڑا ہوا۔ عبدالقیس اور ربیعہ کوجع کر کے دارالرزق کی طرف بڑھا اتفاقا عبداللہ بن زبیر سے ملاقات ہوگئ دریافت کیا کس قصد سے آئے ہو؟ حکیم نے جواب دیا عثمان بن صنیف کوچھوڑ دواور امیر المؤمنین علی کی تشریف آوری تک اس عہد پر قائم رہوجوہم میں اور تم میں قرار پایا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جوخون حرام تھااس کوتم نے حال کیا۔ اس پر طرہ ہیہ ہوخون حرام تھااس کوتم نے حال کیا۔ اس پر طرہ ہیہ ہو کہ تمہماراز عم میں ہو جوہم میں اور تم میں قرار پایا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جوخون حرام تھااس کوتم نے حال کیا۔ اس پر ابول باتوں میں لا انی شروع ہوگئی۔ حکیم بن جبلہ نے چار مرداروں کو جنگ کا ذمہ دار بنایا خود طلحہ کے مقابلہ پر ہا۔ وزی کو زبیر کے مقابلہ پر ابن المحر شروع ہوگئی۔ حکیم بن جبلہ نے چار مرداروں کو جنگ کا ذمہ دار بنایا خود طلحہ کے مقابلہ پر ابار کے مقابلہ پر اور حوقوص بن زبیر کوعبدالرحمٰن بن الحرث بن ہشام کے مقابلہ پر متعین کیا۔ لا ان کہ ایت تیزی سے شروع ہوئی اور اس مختی سے برابر جاری رہی اہل بھرہ کے بہت سے آدی مارے گئے۔

حرقوص کا فرار علیم اور ذرج میدان جنگ میں کام آئے حقوص چند آ دمیوں کو لے کرائی قوم قبیلہ سعد میں چلا گیا۔
عبد الرحن بن حرث نے تعاقب کیالیکن بی سعد کی سفارش سے حقوص کی جان ڈیج گئی۔ قبیلہ عبد القیس اور بکر بن واکل کواس فیج سے صدمہ ہوا۔ خاتمہ جنگ پر طلحہ اور زبیر ٹے اپنے ہمراہیوں کو بیت المال سے پچھ روپیہ دلوایا۔ قبیلہ عبد قیس اور بکر بن واکل نے بیت المال کا قصد کیا۔ ہمراہیان طلحہ اور زبیر نے لڑ کران کو بے ثیل ومرام واپس کیا۔ اس کے بعدام المؤمنین عاکش فیا ایس کیا۔ اس کے بعدام المؤمنین عاکش نے اہل کوفہ کے اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ خون عثان کے معاوضہ لینے کو بلایا اور اسی صفحون کے خطوط اہل میامہ و مدینہ کے پائی روانہ کے۔ (یہ واقعہ ۲۵ رہجے الاول کا ہے)

حصرت علی کی بھرہ کوروانگی: آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ جس وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کوطلے وزبیر اورام المؤمنین عائشہ (رضی اللہ عنہم) کے حالات سے آگائی ہوئی اور یہ جمی معلوم ہوا کہ پیاوگ بھرہ جارہے ہیں اس وقت آپ نے اہل مدینہ سے امداد طلب کی خطبہ دیا ابتدا لوگوں کوطلحۂ زبیر اورام المؤمنین عائشہ کے خلاف خروج کرنا شاق گزرا۔ لیکن اولاً جب زیاد بن حظلہ 'ابوالہ پٹم ا

الوالبيثم بدري ميں اور خزيمہ ذوالشباد تين نيم مين شعبي فابيان ہے كه ان فته مين چھ بدريوں كے مواسا تواں کو في تحص نيس شريك ہوا۔ والقداعلم۔

خزیمہ بن ٹابت اور ابوقادہ نے آ مادگی ظاہر کی تو بقید اہل مدینہ بھی تیار ومستعد ہو گئے۔ ام المؤمنین ام سلمہ نے اپنے پچا زاد بھائی کو امیر المؤمنین علی کے ہمراہ بھیجا۔ لیکن یہ قبل روا تگی لشکر' طلحہ اور زبیر کو واپس لانے کی غرض سے بھرہ روانہ ہوگئے تھے • اخیر ماہ ربیج الثانی ۲۷ ہے میں امیر المؤمنین علی مدینہ پر ابن عباس کواور بعض کہتے ہیں کہ سمیل بن حنیف کواور مکہ پرقتم بن عباس کواور بانائب مقرر کر کے بھرہ روانہ ہوئے کوفہ اور مصر کے نوسوآ دمیوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔

حضرت علی اور عبد الله بن سلام: اثناء راه میں عبد الله بن سلام ال کے کھوڑے کی عنان پکڑ کر ہوئے ' امیر المؤمنین!
آپ مدینہ ہے تشریف نہ لے جائے۔ والله اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے قومسلمانوں کا امیر یہاں پھر لوٹ کر نہ آئے گا'۔ لوگ عبد الله بن سلام کی طرف گالیاں دیتے ہوئے دوڑ پڑے آپ نے فر مایا ''اس سے درگز رکرو! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا صحابی ہے' اچھا آ دی ہے اور آگ بڑھے' ربذہ پنچ اس مقام پر بی خبر لگی کہ طلحہ اور زبیر بھر ہ پر قابض ہو گئے ہیں تا ہے اس مقام پر بی خبر لگی کہ طلحہ اور زبیر بھر ہ پر قابض ہو گئے ہیں آپ نے اس مقام پر قیام کیا' متعدد اور مختلف احکام صا در فر مائے۔

ا مام حسنؓ کے حضرت علیؓ براعتر اضات اس اثناء میں آپ کاڑے حنؓ آگئے کہ بندے بھرہ جانے اوران کا مثورہ نہ ماننے کی بابت عرض ومعروض کرنے گئے۔امیر المؤمنین علیؓ نے جواب دیاتم نے کس امر کی بابت مجھے مثورہ دیا جو میں نے نہیں مانا۔ حسن بولے "میں نے آپ کوز مان محاصرہ عثان میں بدرائے وی تھی کدمدینہ سے چلے جائے عثال کے قال کے وقت مدینہ میں نہ رہے اور قتل کے بعد میں نے گزارش کی کہ جب تک عرب کے وفو د نہ آگیں اور حکمرانان بلا واسلامیہ آپ کی خلافت کی بیعت ند کرلیں اس وقت اہل مدینہ سے بیعت ند لیجئے۔ پھر میں نے اس گروہ کے خروج کے وقت کہا تھا کہ آپ گھر میں غاموثی کے ساتھ بیٹھے رہئے یہاں تک کہ فتنہ ونسا دفر وہوجائے آپ نے ان میں سے ایک کا بھی خیال نہ فر مایا۔ حضرت على كا امام حسن كو جواب امير المؤمنين على في جواب ديان الصاجز ادر التم في مدينه سے خروج كى بابت جوکہا تو سوائے خروج کے مجھے کوئی جارہ نہیں تھااور بے شک ان لوگوں نے مجھے بھی گھیرلیا جیسا کہ عثان کو گھیرلیا تھااور بیعت کا پیجواب ہے کہ میں نے پیخیال کر کے اگر میں بیعت نہیں لیتا ہوں اس سے خلافت اور اسلام کوسخت صدمہ پہنچتا ہے اورار باب حل وعقدا بل مدينه بين نه كهتمام عرب اور بلا داسلاميه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتقال يرار باب حل وعقد في ابو بكرى بيعت كي ميں نے بھى بيعت كرلى يجرجب ابو بكر نے اللہ تعالى كى رحت كى طرف انتقال كيا تو لوگوں نے عمر كوخليف بنایا میں نے ان کی اتباع کی بعد از ال عربھی رحت البی ہے جاملے میں بھی ارباب شوری سے تھا۔ لوگوں کے مشورے سے عثان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی میں نے بھی بیعت کی بعدہ عوام نے بلوہ کر کے عثمان کوشہید کر ڈالا اور بخوشی ورغبت میری بیعت کی پی میں اس شخص سے ضرور از وں گا جومیری مخالفت کرے گا۔ یہاں تک کداللہ تعالیٰ کو فیصلہ صا در کرے ((و ہو حیسو الحاكمين)) اورتمها رابيكها كه طحدوز بيركي نسبت ميسكوت اختيار كرول بيهر دمول خروج ندكرول اس كاجواب يدب كداكر میں اپنے فرائض ادانہ کروں گاتو کون شخص اس کوا دا کرے گا۔ حسن میں کرخاموش ہور ہے۔ امیر المؤمنین علی نے محمد بن انی بكر اور جحد بن جعفر كولوگوں كے جمع كرنے كوكوفہ روانه كيا۔خو دربذہ ميں تھبرے ہوئے لوگوں كو جنگ كى ترغيب ويتے رہے۔

بعد چندے مدینہ سے اپنا گھوڑااور ہتھیا رمنگوائے۔ آپ کے بعض ہمرا ہیوں نے کہاان لوگوں کی بابت ہم آپ کے قصد کو تاڑ گئے۔ آپ نے جواب دیا'' میں ان کی اصلاح کروں گا اگر وہ قبول کریں گے درندان کی بابت غور کروں گا اگر انہوں نے پیش قدمی کی تو میں ان کوروکوں گا۔

قبائل رسدوطی پیش کش : ربذہ ہوزروانہ ہوئے تھے کہ طے کا ایک جماعت ہمرای کی غرض ہے آئی آپ نے ان کی تعریف کی اور ساتھ لیا۔ ربذہ سے روانہ ہوئے مقدمہ انجیش پرعمرو بن جراح سے فید پنج قبیلہ اسداور طے نے حاضر ہو کر رکاب میں چلنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا ''اپ اقرار پرتم لوگ ثابت وقائم رہومہا جرین کافی ہیں ''۔ای مقام پرایک شخص شیبانی کوفہ ہے آیا آپ نے اس سے ابوموی کا حال دریافت فرمایا 'جواب دیا ((ان اردت المصلح فھو صاحبک و ان اردت القتال فلیس بصاحبک) ''اگرتم صلح کا قصدر کھتے ہوتو وہ تمہارا ساتھی ہے اورا گرقصد جنگ ہوتو مہارا وہ نے بین سے نے فرمایا واللہ سے کے سوانہ اراکوئی قصد نہیں ہے بشر طیکہ ہم پرکوئی حادث نہ ہوفید سے روانہ ہو کر نظیہ وابا میں قیام کیا۔

عثمان من حذیف کی حضرت علی سے ملاقات عثان بن حذیف علیم بن جبلہ پر جو واقعات گزرے سے گوش گزار موئے۔ پھر دہاں سے کوچ کر کے ذیقار پہنچ عثان بن حذیف آ کر مطرا پنچ چبرے کو دیکھاع صٰ کی ''اے امیر المؤمنین! آپ نے جھے ڈاڑھی کے ساتھ بھیجا تھا اور اب میں بے ڈاڑھی کے آیا ہوں''۔ آپ نے فرمایا'' تم کو اس کا اجر ملے گا جھ سے پیشتر دو شخصوں کو لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا۔ انہوں نے کتاب اللہ پڑمل کیا' پھر تیسرے کو متولی کیا اس کی نسبت لوگوں نے جو پچھ کہنا و شخصوں کو لوگوں نے جاتھ ہو بیعت کی انہیں بیعت کرنے جاتھ ہو بیعت کی انہیں بیعت کرنے والوں میں طلحہ وزیر بھی جس طرح پیش آئے وہ تم کو معلوم ہے پھر سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی انہیں بیعت کرنے والوں میں طلحہ وزیر بھی جس ان سے جدا میں مان سے جدا میں ہوں یہ کہ کر آپ طلحہ وزیر کے تق میں بددعا کرنے گاہی مقام پر قیام تھا کہ قبیلہ بکر بن وائل نے حاضر ہو کر گزارش میں ہوں یہ کہ کر آپ طلحہ وزیر کے تق میں بددعا کرنے گاہی مقام پر قیام تھا کہ قبیلہ بکر بن وائل نے حاضر ہو کر گزارش کی ''ہم لوگ جان شاری کو تیار بین' آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو قبائل مطاور راسد کو جواب دیا تھا۔ اسے بیس پیشر کو تیار بین مقار ویزیر کا مقابلہ کیا ہے آپ نے ان کی تعریف وثناء کی۔

حضرت ابوموسی کا طرز عمل جمہ بن ابی براور محد بن بعظر جو کوفہ گئے ہوئے تھے انہوں نے کوفہ بیٹی کر ابوموسی کوا میر المؤمنین علی من کا خط دیا اور اہل کوفہ کو ان کے حکم کے مطابق جنگ کی ترغیب دینے گئے۔ جب سی نے آباد گی ظاہر نہ کی تو ابوموسی نے امپر المؤمنین علی کے ساتھ خروج کرنے کی بابت مشورہ کرنے گئے۔ ابوموسی نے کہا لڑائی کے لئے نگلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹے رہا آ خرت کی کو گئے نگلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹے رہا آ خرت کی کو گئے میں کر بیٹے رہ جمہ بن ابی براور جمہ بن جعظم کوغصہ آگیا۔ ابوموسی سے برتشد دبیش آئے۔ ابوموسی نے کہا واللہ عثمان کی بیعت میری گردن پر ہے اور علی کی گردن میں بھی ہے آگر لڑائی ضروری ہے تو عثمان کے قاتلوں ابوموسی نے کہا واللہ عثمان کی بیعت میری گردن پر ہے اور علی کی گردن میں بھی ہے آگر لڑائی ضروری ہے تو عثمان کے قاتلوں سے جہال کہیں ہول لڑنا چاہئے۔ دونوں بی خبر لے کردی وقار میں امپر المؤمنین علی سے ہا کہ کہ اور بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح کی طرف مخاطب ہوکر کہا '' تم ابوموسی کے معاملہ میں میرے قائم مقام ہوا بن عباس کو لے جاؤا ور بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح کی طرف مخاطب ہوکر کہا '' تم ابوموسی کے معاملہ میں میرے قائم مقام ہوا بن عباس کو لے جاؤا ور بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح

کرو''۔ چنانچیاشتر اور ابن عباس'ابوموئی کے پاس گئے۔ ہر چندان سے فوجی مدوطلب کی لیکن وہ اخیر تک یہی جواب دیتے رہے کہ میں سکوت اختیار کرتا ہوں یہاں تک کہ فتندفر وہوجائے اور اختلاف لوگوں میں ختم ہوجائے۔اشتر اور ابن عباس مجور ہوکرلوٹ آئے۔

عمار بن باسر کی حضرت ابوموی سے تلخ کلامی اب امیر المؤمنین علی نے اپ لاکے حسن اور عاربن یا سرکو بھیا۔ بھیجا۔ ابوموی ان لوگوں کے آنے کی خبرس کر مجد میں آئے 'حسن بن علی ہے معافقہ کیا۔ عمار بن یا سرے خاطب ہو کر کہاا ہے ابوالیقصان تم نے امیر المؤمنین عثال کی مخالفت کی اور ان کے خالفوں کے ساتھ ہو گئے اور فاجروں کی دفاقت کو جائز رکھا' عمار بولیے میں نے امیر المؤمنین عثال بی مخال میں مشور فہیں کیا اور عمار بولیے میں نے الیان میں کیا حسن بن علی نے قطع کلام کر کے کہا''لوگوں نے ہم سے پچھاس معاطے میں مشور فہیں کیا اور اصلاح کے سواہماراکوئی اور مقصود فہیں ہے اور امیر المؤمنین اصلاح امت کے بارے میں کسی سے ڈرتے نہیں' ابوموی نے اصلاح کے سواہماراکوئی اور مقصود فہیں ہے اور امیر المؤمنین اصلاح امت کے بارے میں کسی سے ڈرتے نہیں' ابوموی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے عظریب فقتہ ہونے والا ہے اس دفت بیشا ہوائن کھی گئر ہے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کھڑ ابوائن کس بیارہ ہوگا اور کل مسلمان آپس میں بھائی بھائی بیں ان کا خون اور مال حرام ہے محال کواس تقریب نیارہ وگئا ورکل مسلمان آپس میں بھائی بھائی بیں ان کا خون اور مال حرام ہے محال کواس تقریب نیارہ ورکئی ہوئی کہ ابوموی کو من کر خاصرین میں سے سی خفص نے جواب ترکی دے دیا بات بڑھ گئی کوگ کو گئار پر ٹوٹ پڑے لیکن ابوموی نوس کر خاصور میں میں میں جو کے بیا ایا۔

ہر دوخطوط کامضموں میں تھا کہ اس زمانہ میں تم لوگ کمی کی مدونہ کروا پے اپنے مکان میں بیٹھ رہویا جماری نصرت پر آمادہ ہوئیم خون عثمان کا بدلہ لینے آئے ہیں۔

حضرت على كوامل كوفيه كى امداد عبدخرن بهي اى تتم كى تقرير كى اورابوموى سے خاطب موكر كها " تم جانتے موكه طلحه اورزبيرن اميرالمؤمنين على كي بيعت كي هي؟ جواب ديا بال! پهروريافت كيا كيا على في ايسا كام كيا ہے جس سے ان كي بیعت تو رُدی جائے؟ ابوموی بولے''میں اس معا<u>ملے کوئی</u>ں جا نتا''۔عبد خیرنے بخت وتند لیجے میں کہاا گرتم بیٹییں جانتے ہوتو ہم تم سے علیدگی اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہتم جان جاؤا ہے لوگو! تم کوامیر المؤمنین نے بلایا ہے تا کہ جومعا ملات ان میں اور ان کے دونوں رفیقوں (طلحہ وزبیر) میں پیش آ گئے ان کو دیکھوام المؤمنین علی فقیہ و حکیم امت ہیں جو شخص ان کی مد د کو جائے گامیں اس کے ہمراہ چلنے کو تیار ہوں' عمار پولے گئے نے تم لوگوں کوچق کے دیکھنے کو بلایا ہے چلواور ان کے ہمراہ ہوکرلژو' حسنٌ ابن علیؓ نے کہاتم لوگ ہماری دعوت قبول کرواور ہماری اطاعت کرواور جس مصیبت میں تم اور ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس مین جماری مدد کرواوز بے شک امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ ہم اگر مظلوم ہیں تو ہماری مدد کرواور اگر ہم طالم ہیں تو ہماراساتھ شددو اور ہم سے لڑو۔ واللہ طلحہ وزبیر نے سب سے پہلے بیعت کی اور سب سے پہلے مجھ سے بدعہدی کی " لوگوں کے دلوں پر اس تقریرے ایک قوی اثر بیدا ہوا سب نے آماد گی ظاہر کردی عدی بن حاتم اور چر بن عدی نے اپنی اپنی قوم کو جنگ پر اجمارا چنانچەسى بن كاڭ كوفىد نو بزاركى جمعيت لے كررواند ہوئے چھ بزار تو نشكى كے رائے سے طحاور باتى براه دريا۔

حضرت ابوموسیٰ کا کوف سے اخراج حس اور عمار کوروائی کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی نے اشتر کو بھی روانہ کیا تھا بياس وقت داخل كوفية مواجس وقت حسن اورعمار الوموي سے معجد ميں ايك مجمع عام ميں امير المؤمنين كے ساتھ وسينے پر بحث و مباحثہ کررہے تھے۔اشتر جس قبیلہ پر ہوکر گزرتا تھا ان کوقھر کی طرف بلاتا جاتا تھا۔ایک گروہ کثیر لئے ہوئے قصرا مارت تک پہنچا۔ ابومویٰ کھڑے ہوئے محدیل خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو خانہ شینی کی ہدایت کر رہے تھے حسن کہتے جاتے تھے ((اعتول عملنا و اتوک منبونا)) " تم بهارے مقرر کردہ عامل ہو ہمارے مبرکو چھوڑ دو "اشترنے قفر میں داخل ہو کر ابوموی ك غلامول كونكالني كاحكم ديا سيخ مين الوموى آ كے اشتر نے چلاكركها ((لا ام لك اخوج الله نفسك)) "تيري مال مر جائے خدا تھے کو یہاں سے نکالے' اور شام تک نکل جانے کی میعاد مقرر کی۔لوگ ابومویٰ کے اسباب لوٹے کوٹوٹ پڑے

اہل کوفیہ کی حضرت علیؓ سے ذی قار میں ملا قات حس بن علی نے کوفیوں بطور فوج مرتب کیااور کنانہ اسد جمیم ' رباب اور مزنيه پرمعقل بن بيادريا ي كؤ قبائل قيس پرسعد بن مسعود ثقفي عمقاركؤ بكر تخلب اورعتله پرغدوج زبلي كوندج اور اشعرين پرچر بن عدى كوبجيله انمازه مم اوراز د پرخف بن سليم كومر دارى عنايت كى اور خاص كوفه والوں پر قعقاع بن عمر وسعد بن ما لك مند بن ما لك مند بن عمر و مثيم بن شهاب كومقرركيا 'جنگ كي ترغيب دينے والے زيد بن صوحان اشتر' عدى بن حاتم' ميتب بن يحبد اوريزيد بن قيس جيسے لوگ تھے۔الغرض اہل كوف امير المؤمنين حضرت على كى خدمت ميں بـ مقام ذى قارعا ضر موے آپ نے احتقبال کیامر حبا کہااور بیار شاوفر مایا''اے اہل کوفہ ہم نے تم کواس غرض سے بلایا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوکر ائے بھائیوں (اہل بھرہ) سے مقابل ہواگر وہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کرلیں تو فہوالمراد اور اگر اپنے خیال پراصرار

اشترنے کچھوچ کرمنع کردیا۔

کریں تو ان کا علاج ہم نرمی کے ساتھ کریں گے تا کہ ہماری طرف سے ظلم کی ابتداء نہ ہواور ہم کسی کا م کوجس میں ذرہ برابر فساد ہوگا بغیر اصلاح کے نہ چھوڑیں۔انشاء اللہ تعالیٰ' اہل کوفہ نے امیر المؤمنین کے پاس ذی قارمیں قیام کیا' قبیلہ عبدالقیس جن کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی بھرہ اور امیر المؤمنین کے درمیانی میدان میں تھہرے اور اس کے دوسرے دن امیر المؤمنین علی نے قعقاع بن عمر وکو طلحہ اور زبیر کے پاس سمجھانے کوبھرہ روانہ کیا۔

فریقین کی مصالحانہ کوشش قعقاع کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شرف صحبت نصیب ہوئی تھی روائلی کے وقت آپ نے ان سے دریافت فرمایا''تم ایسی حالت میں کیا کرو گے جب وہ کوئی ایساا مرپیش کریں جس کی نسبت تم کوکوئی ہدایت نہیں کی بڑی ؟ عرض کی اگر وہ با تیں اس قتم کی ہیں جن کی آپ نے ہدایت کی ہے تو ہم ان کا وہی جواب دیں گے اوراگر اس کے سوا کوئی نئی بات بیش کریں گرتو ہم اپنی رائے سے اوراپ اجتہاد سے جواب دیں گے جیسا کدد کھتے سنتے ہیں امیر المؤمنین عائق کی فیات بیش کریں گرتو ہم اپنی رائے سے اوراپ اجتہاد سے جواب دیں گے جیسا کدد کھتے سنتے ہیں امیر المؤمنین عائق کی فدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اسے امروکی نئی فدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اسے امروکی نئی فدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اسے امروکی نئی نتا ہوں کا اختلاف اوران کی اصلاح اور زبیر کو بلوا بھیجا۔ دولوں آئے اور بلوا سے آپ کے روبروان سے بچھ یا تیں کرنی چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین عائش نے طلح اور زبیر کو بلوا بھیجا۔ دولوں آئے اور باتیں ہونے لگیں۔

. قعقاع بیں نے ام المؤمنین عائشہ دریافت کیا تھا گرآ پ کو کس چیز نے خروج پر آ مادہ کیا ہے؟ ام المؤمنین ٹے اس کے جواب میں فرمایا اختلاف امنہ اوران کی اصلاح! تم لوگ اس معاملہ میں کیا کیا کہتے ہو انہوں نے بھی یہی جواب دیا قعقاع: اس اصلاح کی وجہ کیا ہے اورتم کواس کا کیاحق حاصل ہے۔

طلحہ وزبیر: قاتلین عثان سے قصاص لینا!اگروہ لوگ قصاص سے بری کردیئے جائیں گے توعمل بالقرآن ترک ہوجائے گا۔ قعقاع: تم نے قاتلین عثان کے شبہ میں اہل بھرہ کے چھسوآ دمیوں کوتل کرڈالا جس سے چھ بزارآ دمیوں کو برافروختگی ہوئی تم نے حرقوص بن زبیر کا تعاقب کیالیکن ان چھ ہزارنے اس کو بچالیا۔ پس اگرتم ان لوگوں سے لڑو گے تو بہت بڑا فساد برپاہوگاکل مفزاور ربید تمہارے خلاف لڑائی پڑشفت ہوجائیں گے ایسی صورت میں اصلاح کہاں رہ گئی۔

ام المؤمنين عاكشة (قعقاع سے خاطب موكر) چرتمهاري كيارائے ہے؟

قعقاع: اس امر کاعلاج بالفعل فتہ فروکرنا ہے اور مصالحت ہے کام لینا ہے اس کے بعد قصاص لینا تا کہ مسلمانوں کو عافیت حاصل ہوآ پ لوگ خیر و برکت کی کلید ہیں ہم کو بلا میں نہ ڈالیس ور نہ آپ بھی آ زمائش میں پڑجا کیں گے اس سے ہم کو اور آپ کو بھی نقصان پنچے گا' اس تقریر کا ام المؤمنین اور طلحہ اور زبیر کے دل پر بڑا اثر پڑا اور ان لوگوں نے متفق ہو کر کہا'' بے شک تمہاری رائے صائع ہوئی جاتی ہے قعقاع لوٹ کر شکہ تمہاری رائے صائع ہوئی جاتی ہے قعقاع لوٹ کر امر المؤمنین کے پاس آئے اور کل جالات عرض کئے امیر المؤمنین کے پاس آئے اور کل جالات عرض کئے امیر المؤمنین علی کو اس سے تعجب اور شوشی ہوئی۔

فریقین کی مصالحت برآ مادگی: اس واقعہ عقبل اہل بصرہ کے وفود امیرالمؤمنین کی خدمت میں اہل کوفعہ کی رائے

معلوم کرنے کوآئے ہوئے تھے۔ان سب نے بھی صلح پرا تفاق رائے ظاہر کیا تھا۔لیکن انہیں لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کومصالحت نا گوارگز رر بی تھی۔القصہ امیر المؤمنین نے لشکریوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور الگلے دن کوچ کرنے کا تھم صا در فر مایا اور ان لوگوں کی نسبت جو محاصرہ عثمان میں شریک تھے رہے تھم دیا کہ وہ ہمارے گروہ سے نکل جا کیں ہمارے ساتھ چلیں

فریقین بر حملہ کا منصوبہ: علیا بولا'' بہتر یہ ہے کہ فریقین کو چھوڑ دو یہاں تک کہ کوئی ان میں ہے تہبارا عاکم بن جائے''۔ ابن السوداء نے کہا یہ رائے صائب نہیں ہے اگر تم ان دونوں فریقوں سے علیحدہ ہوجاؤ گے تو تم کو بیدا کی ایک کر چہن لیں گے۔ عدی نے جواب دیا'' ہم نہ اس صلح سے راضی ہیں اور نہ اس سے کشیدہ خاطر'اگرا تفا قاُجو واقعہ ہونے والا ہے وہ واقع ہو گیا اور لوگ اس مقام پر اتر پڑے (یعنی لڑائی ہوگئ) تو ہمارے پاس سوار بھی ہیں' آلات حرب بھی ہیں' اگر ہماری طرف برھیں گے تو ہم بھی برھیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے سمالم اور شرق نے درائے دی کہ ہماری طرف برھیں گے تو ہم بھی برھیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے تو ہم بھی جملہ کریں گے۔ سالم اور شرق نے درائے دی کہ تا انفصال ہمیں چلا جاتا چا ہے ابن السوداء نے کہا ''اے بھا ئیوتمہاری عزت اس میں ہے کہ لوگوں میں مل جل کر انہیں لڑا دو میر بے زد یک بہتر ہوگا کہ کل جب فریقین جمع ہوں تو جس طرح ممکن ہو کہی تھکت سے لڑا آئی چھیڑ دو لڑائی شروع ہوجانے پر میر بے زد دیک بہتر ہوگا کہ کل جب فریقین جمع ہوں تو جس طرح ممکن ہو کہی تھکت سے لڑا آئی چھیڑ دو لڑائی شروع ہوجانے پر میں ہوگئی اور ای اتفاق پر علیحدہ ہوئی۔

حضرت علی کی مراجعت صبح ہوتے ہی امیر المؤمنین علی نے کوچ کیا، قبیلہ عبدالقیس کے فرودگاہ پر پینیج وہ بھی ساتھ ہو گئے پھر یہاں سے روانہ ہوکر زاویہ میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر زاویہ سے بھرہ روانہ ہوئے۔ طلحۂ زبیرام المؤمنین عائشٹ نے بھی فرضہ سے کوچ کیا۔ نصف جمادی الثانی ۲۱ ہے کو مقام قصر عبیداللہ بن زیاد میں فریقین ملے۔ بکر بن واکل اور عبدالقیس خطو کتابت کر کے امیر المؤمنین حضرت علی کے لشکر میں آگئے۔ تین روز تک بلا جدال وقال تھرے رہے۔ زبیر کے بعض ہمراہیوں نے لڑائی چھیڑنے کی رائے دی لیکن انہوں نے معذرت کی قعقاع کی معرفت سلح کی گفتگو ہورہی ہے۔ ہم سے غداری ندہوگی ایسا ہی امیر المؤمنین سے بھی بعض لوگوں نے کہا تھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ <sup>اپھ</sup>ر آپ سے دریا فت کیا كيا كدا كركل لرائي بوكئ تو فريقين كم مقتولين كاكيا حال بوكا؟ فرمايا "مين اميد كرتا بول كه بهار ااوران كاكو أي شخص قل نه كيا جائے گا'اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں کوصاف کردیا ہے اور اگر کوئی مقتول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا بغدازاں اپنے نشکر یوں کولڑ ائی سے منع کر دیا اور حکم بن سلام' ما لک بن حبیب کوطلحہ زبیر کے پاس پیام دے کر بھیجا کہ اگرتم لوگ اس اقرار پرقائم ہوجس کی قعقاع نے خردی ہے تو اڑائی سے رکے رہویہاں تک کہ کوئی امر طے یا جائے۔ ا حنف بن قیس کی کنارہ کشی اس کے بعدا حف بن قیس امیر المؤمنین حضرت علی کے پاس آئے۔ بیاس گروہ سے علیحدہ و کنارکش ہو گئے 'شہادت کے بعد امیر المؤمنین عثانؓ کے حج سے واپس ہوکر امیر المؤمنین علیؓ کی بیعت کی تھی۔احف کہتے ہیں کہ جس زمانے میں امیر المؤمنین عثال محاصرے میں سے میں فتح کو جار ہاتھا میں نے طلحہ دزبیرا درام المؤمنین عائشاً ے کہاتھا کہ عثان ضرور شہید کئے جائیں گے توان کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی توان لوگوں نے کہا تھاعلی کے ہاتھ پر۔ جب میں جج کر کے واپس ہوا تو عثان بن عفان شہید ہو چکے تھے۔ میں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے اہل و عیال میں چلا آیا۔اس کے بعد طلحہ زبیرام المؤمنین بھرہ پنچ اور مجھے امیر المؤمنین علیؓ کی مخالفت کی غرض سے طلب کیا مجھے خت تشويش موئى ايك طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زوجه مظهره دوسري طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليجازا د بهائي اور داماد۔ پھر پچھ سوچ سمجھ کرمیں نے ان لوگوں ہے کہا'' کیاتم لوگوں نے مجھے بیعت کرنے کی اجازت نہ دی تھی؟''جواب دیا ہاں دی تھی! لیکن علی نے شرط بیعت پوری نہ کی۔ میں نے کہا'' واللہ نہ تو میں نقض بیعت کروں گا اور نہ ام المؤمنین سے لڑوں گا بلکہ سب سے علیحدہ ہوکر گوشہ نشین ہو جاؤں گا''۔اس گفتگو کے بعدا حف چھ ہزار آ دمیوں کو لے کر بھرے سے تین کوں کے مقام پرمقام جلجاء میں مقیم ہوگئے پھر جب امیر المؤمنین علیٰ آئے 'احن آپ کے پاس حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تم كواختيار ب چا ہوتو ہمارے ساتھ ہوكرار واور چا ہوتو سكوت اختيار كرو۔ احف نے سكوت پيند كيا۔ چنانچے احف قبيلة تميم اور بنوسعد کو لے کر دونوں فریق سے علیحدہ ہو گئے بھر جب امیر المؤمنین علی کامیاب ہوئے تو احف حاضر خدمت ہوئے ادر

ا یہ سوال ابوسلامہ دولائی نے کیا تھا پورا واقعہ ہے کہ جب فت پردازوں نے طرفین کو ابھارنا شردع کیا تو امیر المؤمنین نے ایک روز خطبہ دیا۔ اثناء خطبہ میں المور بن بنان معتری نے کھڑے ہو کہ بھر ہوئی ہو جد دیا ہوئی آپ نے فربالا بغرض اصلاح واطفارا کش فترا یا بول۔ شایداللہ تعالی میر نے اربیع سے امت محمد میکوشفق کر دے اور ان سے لڑائی کو اٹھا دے پھر امور نے عرض کی' اگر وہ لوگ آپ کے کہنے پڑی لئد کریں ارشاد ہوا ہم ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں گے ۔ اعور نے کہا اگر وہ ہم کونہ چھوڑیں۔ جواب دیا ہم مدافعت کریں کے استے میں ابوسلامہ دولائی بول الحق کی از دیک ان کے بار کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی تو ہوا دیا ہاں کو دریا دیا گیا گیا آپ کے بارشاد ہوا ہاں ہوگا کہ جب کوئی امر مشتبہ ہوجائے اور اس کا دریا فت کرنا دشوار ہوتو ان پر نہایت احتیاط سے فیصلہ کرنا چاہے جلدی سے نقصال ہوتا ہے اس پر ابوسلامہ نے کہا گرکل اتفا قائد بھیڑ ہوگئی تو ہما زااور ان کا کیا حال ہوگا آپ نے شرکیا دریا دیا جاری کی اور کا کیا حال ہوگا آپ نے نہا میا دیا دیا ہوگا آپ نے نہا میا مار سے متول جن میں ہوں گئی ۔

يوري يوري اتباع كي\_

زبرام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی جب سے میں نے ہوش سنجالا سوائے آئے کے اس موقع کے ہمیشہ اپنا انجام کارجا نتا تھا ام المؤمنین نے کہا'' تمہارا کیا قصد ہے تم کیا چا ہتے ہو؟' جواب دیا'' میرا یہ قصد ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں'۔ ام المؤمنین جواب ندد ہے پائھی کہ عبداللہ بن زبیر بول اٹھے'' ہاں جب دونوں کوصف آرا کر لیا اور ایک کو دوسری کی عداوت پر ابھار دیا تو اب چلے جانے کا قصد کرتے ہیں اصل میہ ہے کہ آپ ابن ابی طالب کے پھر یوں سے ڈر گئے اور آپ نے بیس جھے لیا ہے کہ اس کے اٹھانے والے جوان مرد جنگجو ہیں اور اس کے پنچ چکتی ہوئی توارین ہیں اس سے آپ میں برد لی آگئے ہے'۔ زبیر نے کہا'' میں نے قشم کھالی ہے جواب دیا اپنی تشم کا کفارہ دیں اپ تلواریں ہیں اس سے آپ میں برد لی آگئے ہے'۔ زبیر نے کہا'' میں نے قشم کھالی ہے جواب دیا اپنی تشم کا کفارہ دیں اپ غلام کھول کو آزاد کردیں'۔ بعض کا بیان سے کہ زبیر نے اسی وقت والیس کا قصد کیا تھا۔ جب کہ تھار بن یا سرکو علی ابن ابی ظام کھول کو آزاد کردیں'۔ بعض کا بیان سے کہ زبیر نے اسی وقت والیس کا قصد کیا تھا۔ جب کہ تھار بن یا سرکو علی ابن ابی طالب "کے ہمراہ دیکھا تھا کیونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب کہ تھار بن یا سرکو علی ابن ابی طالب "کے ہمراہ دیکھا تھا کیونکہ دسول اللہ صلی اللہ تھا۔ خواری میں نے فرمایا تھا۔ جب کہ تھار بن یا مرکوئی ابن ابی طالب "کے ہمراہ دیکھا تھا کیونکہ دسول اللہ تالہ علیہ دس کوئی ابن اللہ علیہ دون کوئی ابن ابی

اہل بھر ہ کے تین گروہ: اہل بھرہ کے تین گروہ ہوئے تھے کچھ لوگ طلحہ وزبیر کے ہمراہ تھے اور کچھ لوگ امیر المؤمنین علیٰ کے ساتھ دینے پر تلے ہوئے تھے اور تیسرا گروہ وہ تھا جوسکوت میں تھا ندان کے ہمراہ تھا اور ندان کا ساتھ دیتا تھا احنف بن قیس اور عمر بن تھیں دغیرہ ای گروہ میں تھے۔

فریقین میں مصالحت ام المؤمنین نے از دیس قیام فر مایا ان دونوں کا سردار صبرة بن شیمان تھا کعب بن سور نے سکوت کرنے کو کہالیکن اس نے اٹکار کیا۔اس کے ہمراہ قبائل مضرر باب بسر کردگی من جانب بن راشد بنوعمر و بن تمیم بسر داری

ابوالحرباء بنو حظلہ بسرگردگی ہلال بن وکیج 'سلیم بسرگردگی مجاشع بن مسعود' بنو عام 'غطفان بسرگردگی زفر بن الحرت' از د
بسرگردگی صبرة بن شیمان بکر بسرگردگی مالک بن مشمع اور بنو ناجید بسرداری حربیث بن راشد تنهان سب کی مجموعی تعداد تمیں
ہزار کے قریب تنی ۔امیر المؤمنین علی کے ہمراہ بیس ہزار آ دمی تنها وربیسب ایک دوسرے کے مقابل اترے ہوئے تنے مصر'
مضر کے مقابلی پر ربیعہ کر رور در دو تنے دونوں فریق کے آ دمیوں میں میل جول تفاصلے کے سوااور کوئی گفتگونہ کرتے
تنہ ہے ہم و مالک طلحہ و زبیر کے پاس کے تنے بین نجر لے کروا پس ہوئے کہ ہم لوگ اس عہد وقرار پر ہیں جس پر قعقاع ہمیں
چھوڑ کر گئے ہیں چرشام کے وقت ابن عباس طلحہ و زبیر کے پاس اور محد بن طلحہ امیر المؤمنین علی گی خدمت میں صلح کی گفتگو
کرنے آئے۔شرائط طے ہوگئیں ہے کے وقت ابن عباس طحہ دو زبیر کے پاس اور محد بن طلحہ امیر المؤمنین علی گی خدمت میں صلح کی گفتگو

المحافیون ملح کا اچا کک جملہ: اس سے ان اوگوں کی پریشانی بڑھ گئی جنہوں نے امیرالہومٹین عثان کے خلاف باوہ اور ان پرخرون کیا تھا۔ تمام دات مشورہ کرتے رہے کہ جہوتے ہی جس طرح ممکن ہولڑا تی چیٹر دی جائے جہاں تک ممکن ہولئے نہ ہوئے ہی جو نے بائے۔ چنا نچی علی الصباح فریقین کی لاعلمی میں فتنہ پر داز وں نے لڑائی کا رنگ بھا دیا بلوائیان مصر نے مصر پرفتنہ پر داز ان رہید نے رہید پر اور با عمیان بھن کے بین پر اہل بھرہ نے اہل بھرہ پرغرش ہرفیبادا پڑائی کا شورہ فی بر محملہ اور ہوا اور طلحہ اور زبیر نے لڑائی چیڑے نے بین کرعبالر طن بن حرف کو مینہ پرعبدالر طن بن عاب کومیسرہ پر تعیین کیا خود قلب لشکر میں رہے لوگوں نے لڑائی چیڑے نے اور شور وغو نہ کی وجہ دریا ہت کی معلوم ہوا کہ اہل کوفہ نے بوچھتے ہی تیرا نمازی شروع کر دی سے برائی تھی نے اور شور وغو نہ کی وجہ دریا ہت کی معلوم ہوا کہ اہل کوفہ نے بوچھتے ہی تیرا نمازی شروع کر المور میں سے المور مین شوروغل من کر فیے اور شور بین کے بغیر نہ ما نیں گے یہ کہ کر حملہ آور گروہ کی مدافعت کرنے گئے ادھرا میر المؤمنین علی شوروغل من کر فیے ہوئے اور لؤلوں نے لڑائی جواب دیا ہم کہ محمل میں ہارے کہ ہم دات کو بے خوف ہو کر سوئے اور لوگوں نے لڑائی جیئر دی این کہ اور ان لئر کو مینہ ومیسرہ پر مامور کرتے ہوئے اور لوگوں نے لڑائی جیئر دی این کہ میں میں ہارے ہم راہی بھی سوار ہو گئے اور لوگوں نے لڑائی جیئر دی این کہ میں ہوا کی بر این کی کہ ہوئے نہ مانیں گئے ۔ قصہ مختصر دونوں فریل کی خلاف نوس کرتے ہوئے نہ مانیں گئے ۔ قصہ مختصر دونوں فریل کی خلاف کی برینے خوں دیر سے کو مجم مسجم ااور اصل کی برینٹر خوں دیر برینچرخوں دیر کے جوئے نہ مانیں گئے ۔ قصہ مختصر دونوں فریل کی خلاف کی ایک میں دوسرے کو مجم مسجم ااور اصل کی برینٹر خوں دیں ایک برینٹر خوں دیر ایک کو میں دونوں فریل کی خلاف کی دوسرے کو مجم مسجم ااور اصل کی برینٹر خوں دونوں فریل کو خلاف کی دوسرے کو مجم مسجم ااور اصل کی برینٹر خوں دونوں فریل کو خلاف کی دوسرے کو مجم مسجم ااور اصل کی برینٹر خوں دونوں فریل کو خلاف کی دور کو مجم مسجم اور میں دونوں فریل کو خلاف کی دونوں کو میکٹر کی اس کی کی میں کی دونوں کو کر کو کروں 
جنگ جمل امیرالمؤمنین علی اورطلہ و زیر نے اپنے اپ ایک روں میں منادی کرا دی کہ کوئی تخص اس معرکہ سے بھا گنے والوں کا تعاقب نہ کرے اور اس سے نہ لائ نہ کی زخمی پر حملہ کرے اور نہ کسی کا مال واسباب چھنے ۔ لڑائی شروع ہونے پر کعب بن مسور ام المؤمنین کے پاس آئے ۔ عرض کی ''اے ام المؤمنین لوگوں نے لڑائی شروع کر دی ہے' آپ موقع جنگ پر تعرف نے شایداللہ تعالی آپ کی وجہ سے مصالحت کرا دے''۔ ام المؤمنین چلنے پر آمادہ ہوئیں لوگوں نے آپ کواؤٹ پر سوار کرایا اور ہووی (عماری) کو ذرین پہنائی اور اونٹ کوالیے موقع پر لاکر کھڑ اکیا جہاں سے لڑائی کا منظر بخو بی دکھلائی ویتا

تفاقوری در تک لڑائی جاری رہنے سے اصحاب جمل کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔
حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سی شہا دت بطحہ کے پاؤں میں ایک تیراگا جس کے صدمہ زخم سے مجبور ہو کر بھرہ چلے کئے۔خون کسی طرح نہ رکا اور اس حالت میں وفات پا گئے۔ زبیر وادی اسباع کی جانب چلے گئے کیونکہ امیر الہو مین علی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی۔ راستہ میں احف کا نظر ال گیا۔ عمر بن الجرموز نے الشکر سے نگل کر تفاق بیا تربیب بینج کر مسئلہ پوچھنے لگا جب نما ذکا وقت آیا اور زبیر نماز پڑھنے گئے تو عمر و بن الجرموز نے ان کوشہ بید کر والا اور گھوڑ اہتھیا ڈاگوشی لے کراحف کے پاس آیا احف نے کہا'' واللہ میں نہیں جاننا کہ تو نے بیکام اچھا کیا یا برا؟''ابن جرموز بین کرامیر المؤمنین سے کہدو کہ قاتل زبیر حاضری کی اجازت طلب بین کرامیر المؤمنین سے کہدو کہ قاتل زبیر حاضری کی اجازت طلب بین کرامیر المؤمنین سے کہدو کہ قاتل زبیر حاضری کی اجازت طلب

یہ ن را بیرا ہو ین مالے ہے ن رے دواور جہنم میں جانے کی بیثارت دے دو۔ کرتا ہے آپ نے فرمایا اجازت دے دواور جہنم میں جانے کی بیثارت دے دو۔

حضرت كعب كى شهادت: اس وقت الزائى تقريباً ختم ہو پچكى تھى منهزم گروہ بھرے كے قريب بينج گيا تھا چونكه امير المؤمنين كے ناقه كو چاروں طرف سے گيرليا تھا اس سے اصحاب جمل ام المؤمنين كے ناقه كو چاروں طرف سے گيرليا تھا اس سے اصحاب جمل ام المؤمنين كے باقه كو چار وں طرف سے گيرليا تھا اس سے پيشتر تيزكى كے ساتھ ہورہی تھى بھانے كو جوش ميں آ كر پھرلوٹے اورلڑائى اى زورو شور سے پھر شروع ہوگئ جيسا كه اس سے پيشتر تيزكى كے ساتھ ہورہی تھى ام المؤمنين نے لڑائى روكنے كى غرض سے كعب بن سور سے فرمايا " متم ناقه كو چھوڑ دو اور قرآن لے كر صف لشكر سے نكل كر ميں المؤمنين ميں جاؤاور اس كے كا مكہ كی طرف لوگوں كو بلاؤ" ۔ چنا نچ كعب قرآن شريف لے كرصف لشكر سے نكل امير المؤمنين على كالتكر آ كے بڑھا' فرقہ سدید نے جوسب سے آ گے تھا كعب بر تير برسائے كعب شہيد ہوگے۔

حضرت عائشہ کی عماری پر تیرول کی ہو چھاڑ : ان لوگوں نے ام المؤمنین کے عماری پر تیر برسائے شروع کئے۔
ام المؤمنین ٹے بلند آ واز سے اپنے ہمرا ہوں کوامداو کے لئے بلایا۔ پھر قاتلین عثان کے جن میں بدد عاکر نے لکیں اہل انشکر بھی
آپ کے ہمراہ بدد عاکر رہے تھے ایک طرف لڑائی کا شور بر پا تھا۔ نیزہ اور تلواروں کی آ واز سے کا نول کے پروے پھٹے
جاتے تھے دوسری طرف سے بدد عاکی آ واز آتی تھی جس سے میدان جنگ گوئے رہا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے اس شور کوئن کر
دریافت کیا معلوم ہوا کہ ام المؤمنین عائش قاتلین عثمان کو دعائے بدد سے دہی ہیں آپ نے فرمایا ((السلہ م السعس قصلة عضمان)) ''اے خدا قاتلین عثمان پر بعن بھیج''۔

ے طلح کے پاوک میں تیر مکنے پر قعقاع بن عمر و نے کہا کہ''اے ابو تی تم اپ مقصد کے حاصل کرنے سے معذور ہوموقع جنگ سے بھرہ جا کر کی مکان میں قیام کرو'' طلحہ نے اس رائے کو پشد کیا۔ بصرہ چلے گئے خون اس کثر ت سے جاری تھا کہ موذہ خون سے بھر گیا بھر ہ پنج کران کے غلام نے دار خربہ بیں اتارا کے ہوش تھا بھوڑی دیر کے بعد انتقال کر گئے اور وہیں مدنون ہوئے۔

ع زیرلزائی شروع ہوتے ہی موقع جنگ نے نکل کھڑے ہوئے تھا بن اخیر نے لکھا ہے کدان پر تمار بن یا سر نیزہ سے وارکرتے جاتے تھے اور ڈیپر صرفے تما کوروک رہے تھے تملہ نہ کرتے تھے اس وجہ سے کہ ان کورسول انڈسلی انڈھا یہ والم کی حدیث ((تقتل عمارا بھۃ البافیۃ )) یاد دلائی گئی تھی ورشہ زیبرکوٹمار کے لئے کافی تھے غرض زیبرلزائی سے کی طرح اپنی جان بچا کر بھا گے۔ابن جرموز نے تعاقب کیا۔وادی السباع بیں پہنچ کرنماز میں شہید کیا۔ آپ کے غلام عطیہ نے وہیں وفن کیا۔

ناقة ام المؤمنين ير بورش جب اس تدبير سالزائي ندر كي توام المؤمنين في سرداران ميندوميسره (عبدالرجن بن عمّاب اورعبدالرحمٰن بن حرث بن مشام) کے پاس کہلا بھیجا'' تم لوگ نہایت ثابت قدی سے از تے رہومیں تبہاری مد دکو آ دمی تجیجتی ہوں''۔ پھراپے نشکریوں کوایک پر جوش تقریر سے لڑائی پر ابھارا اور وہ لوگ بھی بیدد یکھ کر کہ فریق ٹانی چاروں طرف سے سٹ کرنا قد ہی پر حملہ کررہے ہیں۔ ایک تازہ جوش ہے حملہ کرنے لگے۔ کوفہ وبھرہ کے قبیلہ مفرنے بلہ کر کے ناقہ کے آ گے کا میدان حملہ آؤر حریف سے خالی کر کے تیراندازی شروع کر دی۔ فریقین ایک دوسرے کے حملے کا جواب تیروں سے وے رہے تھے زید بن صوعان اور ان کے بھائی سیجان مارے گئے۔ لڑائی کاعنوان تھوڑی در کے لئے پھرخطرناک ہوگیا دونوں حریف جوش مردانگی میں آ کرایک دوسرے پرٹوٹ پڑے۔کوفہ مین اور ربید کا گروہ لڑائی میں ابتدا پیچیے تھا لیکن پھر مستعد ہوکراڑنے لگاان کے علم کے نیچے دس آ دمی مارے گئے پھراس کو یزید بٹن قیس نے سنجالا اور رہیعہ کے علم کے نیچے زید ' عبيدالله بن رقيه اور ابوعبيده بن راشد بن سلمي كام آئے لاائي لحظه به لحظه تيز ہوتی جاتی تقی صف كى ترتيب جاتی رہی تقی کوفیوں کا گروہ جومیمند میں تھا اپنے قلب ہے اور اٹل بھرہ کا میسرہ اپنے قلب ہے مل جل گیا۔ اس فریق کے میمند نے اس فریق کے میسرہ کا اور اس کے میسرونے اس کے میمنہ کا راستہ روکا۔ دلا ور ان مفرجانبین سے رجز پڑھ پڑھ کرحملہ کرنے لگے زیادہ تر فریقین کے جنگ آ زمااینے مدمقابل کے ہاتھ پاؤل پرحملہ کرتے اور انہیں بیکار کر دیتے تھے۔ چنانچے عبدالرحن بن عبدمناة نے عماب کا ہاتھ شہید ہونے ہے قبل کٹ گیا تھا ام المؤمنین کے ناقہ کے پاس از د پھر بنوضہ پھراپنے اپنے حریف کا مقابلہ کیا اور اس سے ہم نبر دہوئے کثرت سے لوگ مارے گئے ہزاروں کے ہاتھ یا وُں کٹ گئے۔ مینہ ومیسرہ کا امتیاز ہاتی نەر ہا۔ قلب لشکر سے آ کرمل گیا۔ گروہ کے گروہ حملہ گر کے ناقہ پر آتے تھے اور وہیں لڑ کر مارتے اور مرجاتے تھے یہاں تک کہنا قد کی مہار پر چالیس باسر آ دمی کام آ ئے اور نیرسب قبیلہ قریش کے تھے۔عبداللہ بن زبیرزخی ہوئے عبدالرحن بن عماب جندب زہیرعامری اورعبداللہ بن حکیم بن حرام مارے گئے ان کے ساتھ قریش کاعلم تھا ان کواشتر نے مارا اور مارنے میں عدی بن حاتم نے مدودی۔ اسود بن الی البختر ی بھی مارے گئے میں اقد کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے بعد عمرو بن الاشرف از دی اوران کے تیرہ آ دی کام آئے۔مروان بن الحکم اور عبد اللہ بن زبیر کے بدن پر بہتر زخم تیرونیز ہ کے لگے۔ نا قبه برجمليه ال ربعي همراهيان ام المؤمنين كاجوش فرونه هوتا تلا امير المؤمنين على في بلندا واز ي يكاركر كها ناقير مملیرو۔ پیلوگ آپ ہی متفرق ومنتشر ہوجا کیں گے۔ چنانچہ ایک مخص نے بڑھ کرناتے کو مارا ناقہ چلا کر گریڑا۔ کوفیان از و کاعلم محصف بن سلیم کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے مارے جائے بران کے بھائی صقعب نے لیاجب یہ بھی مارے گئے تب ان کے بھائی عبداللہ نے سنجالا ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تو علاء بن عروہ نے علم لیاعلم انہیں کے ہاتھ میں تھا کہ فتح حاصل ہو۔ گئی۔کوفیان عبدالقیس کاعلم قاسم بن سلم لئے ہوئے تھے جب بیرمع زید دسیجان پسران صوحان مارے گئے تو اور چندلوگوں نے علم کوسنجالا۔ پس ان لوگوں میں سے عبداللہ بن رقبہ چر منقذ بن نعمان نے علم لیا۔ جب پیجی کام آئے تو ان کے لوک مرہ نے دوڑ کرعلم سنجالا علم انہیں کے ہاتھ میں تھا کہ فتح کا ڈ نکا بجا۔ بکرین وائل کاعلم بنی ذیل میں حرث بن حیان کے ہاتھ

میں تھا بیر مع پانچ آ دمیوں کے جوان کے خاندان سے تھے اور تمیں آ دمی بنی مخدوج کے اور ذبل کے کام آئے تھے کہ کامیا بی کاغل ہوا۔

اختتام جنگ بعض نے ناقے کے مارے جانے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ قعقاع نے اشترے والیسی کی وجہ دریافت کی جب کہ وہ ماتھ کے جب کہ وہ ناقے کے باس سے الزکر آ رہا تھا اس نے بچھ جواب نہ دیا قعقاع نے بڑھ کر تملہ کیا اس وقت ناقہ کا مہار زفر بن الحرث کے ہاتھ میں تھا' چند شیوٹ بی عام کے مارے گئے قعقاع نے بچیر بن و لجہ (بنی ضبہ ) ہے کہا (بیامیر المؤمنین بالی ہمرا بیوں میں سے تھا) تم اپنی قوم سے سازش کر کے ناتے کو مارکر گرا دوقبل اس کے کہ امیر المؤمنین یا ام المؤمنین کوکوئی صدمہ پننچ' ۔ چنا نچہ بچیر اپنی قوم سے امن طلب کر کے ناتے کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پر ایک تلوار مار دی اور اس صدمہ پننچ' ۔ چنا نچہ بچیر اپنی قوم سے امن طلب کر کے ناتے کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پر ایک تلوار مار دی اور اس دوسرے پاؤں پر خودگر پڑا 'قعقاع نے جو شخص ان کے نزد یک کھڑا تھا اسے اس دے کر ذفر کے ساتھ عماری کی رسیاں کا خدیں اور عماری اس تاری کی دیا تا ہم کہ کہ اور اس کے بور کی تا ہم کہ کہ اور اس کے باز کسی کے گر کے بی کا سباب نہ چھینا جائے کسی کے گر کوئی نہ گھنے می بن ابی بکر مناوی کر اور کہ کہ کہ کہ اسباب نہ چھینا جائے کسی کے گر کوئی نہ گھنے میں بی بیا گیا ہے جو بن ابی بکر کے ذر ایور سے ام المؤمنین عائش کی خبر بہت دریافت کر ائی۔

حضرت عا كنش اور حضرت على كم ملاقات بعض في كلها به جس وقت ناقد كرا تقامحه بن الى بكر مع عمار بن ياسر ناقد كه پاس كة اور عمارى كوا شاكر اليه مقام برلي جاكر ركها جهال بركوني شخص ند تقاا مير المؤمنين على عمارى كرقريب تشريف لي يوري المحدود الله المدالة فيريت سهول بحرامير تشريف لي كدوريافت كيا ((كيف انست بسا المده)) "الشريف المومنين في به المومنين في معدم الله لك) "الشريف المومنين في خدمت مين حاضر بوك اذا تجمله قعقاع سطح تعقال وركز دكر ين اس كه بعدم دادان في المومنين في خدمت مين حاضر بوك اذا تجمله قعقاع سطح تعقاع في منظور ومجوب تقاكه مين آت كواقعد بين برس تعقاع في منظور ومجوب تقاكه مين آت كواقعد بين برس تعقاع في المومنين في شعقاع في المومنين في المومن

صحابہ کہاری شہاوت بہر جبرات نے اپنے ساہ دامن ہے آ فاب کے زخروش کو چھالیا تو ام المؤمنین کے بھائی محدین الی بحر نے ام المؤمنین کے بھر سے جا کر عبداللہ بن خلف خزاعی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی طلحہ (عبداللہ اری) ما در طلحة الطلحات بن عبداللہ کے پاس شہرایا اور فریقین کے زخی مقتولوں سے علیحہ ہ کر گے شہر میں لائے گئے مقتولوں کے ملاحظہ کو خود امیر المؤمنین میدان جنگ میں تشریف لے گئے کعب بن سور عبدالرحل بن عماب اور طلح بن عبداللہ کی لاشوں کو دکھ کر فروق کیا حالا نکہ ان میں سے ایساؤگ میں بنداللہ کی لاشوں کو دکھ کر فرمایا افسوس! اوگ یہ بیجھتے تھے کہ ہم پر فقط عوام الناس نے فروج کیا حالا نکہ ان میں سے ایساؤگ میں موجود ہیں ' ۔ پھر آ پ نے دونوں فریق کے مقتولوں کو بچھ کر کے نماز پڑھی۔ وفن کرایا اور ہاتھوں کو بچا کر کے ایک دوسری بڑی قبر میں مدفون کئے جانے کا تھم دیا۔ لشکرگاہ میں جو بچھ مال واسباب تھا جھ کر کے جامع مجد میں لائے اور یہ

منادی کرادی کہ چوشخص جا ہے مال داسباب کی شاخت کر کے لے جائے البتہ وہ آلات حرب بیت المال میں رکھ گئے ۔ جا گیں گے جن پرنشان حکومت بنا ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس معرکے میں دونوں فریقوں کے دس ہزار آ دمی کام آئے۔ از انجملہ ایک ہزار صرف بنوضہ کے تھے۔

ا حنف بن قیس کا اظهار اطاعت: اختام جنگ کے بعداحف بن قیس بن سعد کو لے کر حاضر ہوئے امیر المؤمنین علی ا نے فرمایا'' تم انتظار کر چکے؟''عرض کی''میں نے اس میں جملائی دیکھی تھی۔ آپ ہی کے علم سے ہوا جو کچھ ہوا نرمی اختیار سیجے آب نے جوراستدا فتیار کیا ہے وہ بعید ودراز ہے اور آپ کو برنبیت کل کے آج ہماری زیادہ ضرورت ہے آپ مجھ ا پیے محض سے ایس باتیں نہ کریں کیونکہ میں آپ کا بھیشہ ہدرو و تاضح رہوں گا''۔ دوشنبہ کے دن امیر المؤمنین شمر بھرہ میں داخل ہوئے لوگوں نے ان کے علموں کے بیعت کی یہاں تک کرزخی اور متامن بھی شریک بیعت ہوئے۔جس وقت بیعت کے لئے عبدالرحلٰ بن الی بکر پیش کئے گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ آپ نے ان سے دریافت کیا'' تمہارے چھا زیاد کا کیا حال ہے اس کا زماندا تظارتها مهوایا نہیں؟"عرض کی واللہ وہ بیار ہے ورند ضرور حاضر موتا امیر المؤمنین سے نتے ہی عبدالرطن کولے کر زیاد کے پاس گئے۔ بیار پایا ان کی معذرت قبول کی اور ان سے حکومت بھر ہ قبول کرنے کو کہا زیاد نے ا نكاركر كے كہا بہتر ہوگا كه آ باپ خاندان ميں سے كتى فخص كومقرر فرمايئے ميں وقتاً فو قتاً نيك مشور ديتار ہوں گا''۔ حضرت ابن عباس کا بھر ہ کی امارت برتقرر : چنانچامیرالمؤمنین نے ابن عباس کوحا کم بھر ہ اور زیاد کوخراج اور بیت المال پر مامور کیا اور ابن عباس کوزیاد سے ہر کام میں مشورہ لینے اور اس کی اتفاق رائے سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ پھرامیر المؤمنین علی ام المؤمنین کے پاس ابن خلف کے مکان پر گئے چونکہ اس واقعہ میں عبداللہ بن خلف کام آ گئے تھان کی ، ماں اور نیز اورعورتوں نے امیر المؤمنین علیٰ کوسخت وسُست کہا آپ نے کچھ توجہ نہ کی لبعض ہمراہیوں نے آپ کو ابھار نا جا ہا آپ نے فرمایا عور تیں ناقص العقل ضعیف البیان ہوتی ہیں قابل التفات نہیں ہیں؟ ہم تو مشر کہ عورتوں سے تعرض کرنے کو منع کرتے تھے چہ جائیکہ مسلمان عورتوں سے معترض ہوں۔امیر المؤمنین علیٰ ام المؤمنین کے پاس سے باہر آئے تو معلوم ہوا کہ بعض عوام اور بلوائی' ام المؤمنین گو تخت و نا ملائم الفاظ سے باد کرتے ہیں آپ نے ان میں سے بعض لوگوں کو گرفتار کرا کے

حضرت عا کشیری مکم معظمہ کوروائی غرہ رجب اسے کوامیر الکومنین علی نے سامان سفر درست کرے ام المؤمنین علی منافرہ منافرہ کی جائیں عورتوں اور محد بن ابی بحر کے ہمراہ بھرے سے روانہ کیا مثابیت کی غرض سے چند کی خود کا کشیرے سے روانہ کیا مثابیت کی غرض سے چند کی خود کا آئے اور آپ کے بڑے لڑ کے جسن ابن علی ایک دن کی مسافت تک پہنچانے کو گئے۔ ام المؤمنین عائش پہلے مکرتشر بف لے گئیں جج ادا کیا والی ہو کر مدینہ منورہ گئیں کے بنوامیہ کا وہ گروہ جومعر کہ جنگ سے فی گیا شام جلا گیا۔ عتبہ بن ابی سفیان عبد الرحن کی برادران مروان نے عصمة بن زبیر تھی کے پائی پناہ لی جب زخم المجاہو گیا تو عصمة بن زبیر تھی نے ان کوشام جبیج دیا۔ عبد اللہ بن عامر بی حرق ص کے امن میں شام روانہ ہوا۔ بعض نے لکھا جبیج دیا۔ عبد اللہ بن مسمع کے امن میں شام روانہ ہوا۔ بعض نے لکھا

ہے کہ ابن عامر ام المؤمنین عائشہ کی رکاب میں تھا ہیں جب آپ مکہ روانہ ہوئیں تو ابن عامر ان سے علیحدہ ہو کرشام چلا گیا۔ ابن زبیرا یک شخص از دی کے مکان میں رو پوش ہوا تھا ام المؤمنین کواطلاع دی آپ نے اپنے بھائی محمد کو بھیج کر بلوایا۔

ام المؤمنين عائش گي روا گي كے بعدامير المؤمنين علي نے بيت المال كو كھولا چيو ہزار سے زائد نقد موجود تھا آپ نے شركاء جنگ پر تقسيم كرديا ہر خض كو پانچ پانچ سو ملے وقت تقسيم آپ نے حاضرين سے مخاطب كو كركہا اگرتم لوگ ملك شام پر افتخ يا ب ہو گئے تو وظا نف مقررہ كے علاوہ اسى قدراور ديا جائے گا۔ فرقہ سبيہ نے آپ پر بھى در پردہ طعن و تشنيع كى زبان كھولى ياب ہو گئے تو وظا نف مقررہ كے علاوہ اسى قدراور ديا جائے گا۔ فرقہ سبيہ نے آپ پر بھى در بردہ طعن و تشنيع كى زبان كھولى اور اس سے پیشتر بھى جب آپ نے مال واسباب كولوشنے سے منع فرمايا تھا۔ لوگوں نے زبان طعن دراز كي تھى پھر فرقہ سبيہ نے اور اس سے پیشتر بھى جب آپ نے مال واسباب كولوشنے سے منع فرمايا تھا۔ لوگوں نے زبان طعن دراز كي تھى پھر فرقہ سبيہ نے بحد ہى روانہ ہوئے ۔ غرض بيتى كہ اگر وہ لوگ كى امر كا قصد ركھتے ہوں تو اس كى روك تھا م كى جائے ۔

واقعه جمل کی دوسری روایت بعض نے داقعہ جمل کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین علی نے محمد بن انی بحرکوابوموی کے یاس اس غرض سے روانہ کیا کہ کوفیہ فوج جمع ومرتب کر کے لائیں اور محمدین انی بکراس فعل سے رو کے ك بإشم بن عتبه بن ابي وقاص في ربدُه مين امير المؤمنين عليٌّ كي خدمت مين حاضر بهوكراس والتع معطع كيا- آپ في انہیں کی معرفت ابومویٰ کو یہ پیام بھیجا کہ میں نے تم کو گورنری اس غرض سے دی ہے کہتم حق باتوں میں میرے مددگار و معاون ہو۔ ابومویٰ نے اس پر بھی توجہ نہ کی تب ہاشم نے فجل بن خلیفہ طائی کو ایک خط دے کر امیر المؤمنین کے پاس روانہ کیا امیرالمؤمنین نے اپنے لڑ کے حسن اور عمار بن یا سرکوفو جیں فراہم کرنے کی غرض سے کوفہ روانہ کیا جیسا کہ اس سے پیشتر لکھا گیا اور قرظہ بن کعب انصاری کوامیر کوفیہ مقرر کر کے بھیجااور بیلکھا کہ میں نے حسن اور عمار بن یاسر کولوگوں کو جنگ پر آ مادہ کرنے کو روانہ کیا ہے اور قرظہ بن کعب انصاری کو کوفہ کا امیر بنایا ہے اپس تم کوفہ کو خواری اور ذلت کے ساتھ چھوڑ دواورا گراہیا تم نہ کرو گے تو میں نے قرظہ بن کعب کو تھم دیا ہے کہ تم ہے وہ نیٹ لے گا اور اگرتم زیر ہو گئے تو تم کو تحت سزادی جائے گی'ا دھر پیر خط کوفہ روانہ کیا گیا اور ادھر فریقین لڑائی پرتل گئے۔امیر الوئین نے کہا کہ قرآن مجید میدانِ جنگ میں لے جاؤاوراس کے فیلے کی طرف بلاؤ اگراس سے انکار کریں گے توصف آرائی کی جائے گی چنانچہ ایک شخص قرآن مجید لے کر گیا ادھرمینہ نے ان كے ميسره پر حمله كرديالا ائى تيزى سے چيزگئ ام المؤمنين عائشاك ناقے كو بچانے كے لئے لشكرى دوڑ پڑے جوزياد ہ تر ضبہ اور از دیے تھے۔تقریباً عصر کے وقت اصحاب جمل لیتنی ہمرا ہیان ام المؤمنین عائشہ کوشکست ہوئی از دیمیں قبل کا باز ارگرم ہوگیا عمار ٔ زبیر پر جملہ کررہے تھے زبیر طرح وے رہے تھے یہاں تک کہ ممارنے حملے سے ہاتھ روک لیا عبداللہ بن زبیر زخی ہو کرگرے ادھرناقتہ عائشہ کا پاؤں کٹ گیاام المؤمنین کی عماری گر پڑی محمد بن ابی بکرنے دوڑ کرسنجالا اور آپ پر ایک جاور تان دی۔امیرالوَمنین علی آئے حال دریافت کیاام المؤمنین نے کہا جھے تے لطی ہوئی معاف کیجئے امیر المؤمنین نے جواب دیا'' ہاں تہاری قوم نے تم کوآ زمائش میں ڈال دیا جیسا کہ میرے ساتھ میری قوم نے کیا''۔ بعدازاں چندعورتوں اور مردول كے ساتھ سامان سفر مها كر كے ام المؤمنين كومديند كى جانب رواند كيا: ((هذا امسر البحيصل مليخيص من كتياب

ابسی جعفر الطبری اعتمل ناہ للوٹوق به و السلامة من الاهواء الموجودة فی کتب ابن فتیبة وغیرہ من المورخین))

'' یہ واقعات جنگ جمل کے ہیں جس کوہم نے کتاب ابوجعفر طبری سے خلاصہ کر کے لکھا ہے ہم کواس کتاب کے معتبر ہونے پر
اعتا دہے اور رید کتاب ان افتر اور سے مبراہے جواور موجودہ کتب تو اریخ ابن قتیبہ وغیرہ میں بائے جاتے ہیں'۔
شہردائے جنگ جمل : واقعہ جمل میں مشاہیر ہمراہیان ام المؤمنین سے عبدالرحن برا در طلحہ (صحابی تھے) محرز بن حارشہ لعیش سے عبدالرحن برا در طلحہ (صحابی تھے) محرز بن حارث العیش سے عبدالرحن برا در طلحہ (سحابی تھے) محرز بن حارث العیش سے عبدالرحن برا در طلحہ (سحابی تھے)

تشہدائے جنگ بمل : واقعہ جمل میں مشاہیر ہمراہیان ام المؤمنین سے عبدالرحمٰن برا درطلحہ (صحابی تھے) محرز بن حارثہ العبشی (ان کوفاروق اعظم نے امیر مکہ مقرر کیا تھا) مجاشع اور مجالد پسران مسعود اور امیر المؤمنین علی کے مشہور ہمراہیوں سے عبداللہ بن عکیم بن حزام بندا بی ہالہ (بیام المؤمنین خدیجہ کے لائے تھے) کام آئے۔

جبلہ وعمران کا خروج اس جنگ نے فراغت پائے زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ جبلہ بن عاب جبلی اور عران بن الفضل البرحی نے عرب کے عوام الناس کا ایک گروہ جمع کر کے بحتان کا قصد کیا' امیر المؤمنین علی نے عبدالرحلٰ بن حمر والطائی کو روک تھام کی غرض سے روانہ کیا۔ باغیوں نے ان کوفل کر ڈالا تب امیر المؤمنین علی نے عبداللہ بن عباس کولکھ بھیجا کہ کسی کو جستان کا والی مقرد کر کے روانہ کرو چنا نچے رہے بن کاس عبری کو چار ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا گیا ان کے ہمراہ حسین بن ابی الحربھی تھے۔ بس جبلہ عین معرکے میں ان کے ہاتھ سے مارا گیا اس کے ہمراہی بھاگ گئے ربعی نے بحتان پر قبضہ کرلیا۔



## چاپ: ۱۲<u>۷</u> جنگ صفین

محمر بن الی حذیفہ: جنگ بیامہ میں ابوحذیفہ کی شہادت کے بعدان کا لڑکا محر امر المؤمنین حضرت عثان کے سانیہ عاطفت میں برورش پانے لگا۔ یہاں تک کس شعور کو پہنچ گیا۔ انقاق سے ایک دن اس نے شراب پی امیر المؤمنین عثان نے در سے لگوائے اس نے تو بہی ۔ ورع تقوی اور عبادت کی طرف ماکل ہوا اور امیر المؤمنین عثان نے کی شہر کی حکومت کی درخواست کی۔ امیر المؤمنین عثان نے نااہل مجھ کر امارت نہ دی اس وقت اس نے براہ دریا جہاد کرنے کی غرض سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ امیر المؤمنین عثان نے سامان سفر درست کر کے روانہ کیا عوام الناس اس کی عبادت و تقوی دیکھ کر بہ تعظیم بیش آنے گئے۔ پھراس نے بہمر ابی ابن ابی سرح غزوہ صواری میں جہاد کیا جیسا کہ بیان کیا گیا۔

محمد بن الى حذیفه کی مخالفت: بوجوہات مذکورہ محمد بن ابی حذیفہ ابن ابی سرح اورامیر المؤمنین عثان پرطس و تشنیج کیا کرتا اور محمد بن ابی بحر اس معاملے میں اس کا ساتھ دیتے تھے ابن ابی سرح نے امیر المؤمنین عثان کوان کی شکایت کھی امیر المؤمنین نے لکھا کہ محمد بن ابی بکر اس معاملے میں الیکومنین عائش صدیقہ کا بھائی ہے اور محمد بن ابی حذیفہ کی میں نے پرورش کی ہے تم ان دونوں کی حرکات سے چشم پوشی کروامیر المؤمنین عثان نے اس پر اکتفانہیں کیا بلکہ تالیف قلوب کے خیال سے تمیں ہزار در ہم اور ایک گراں بہا خلعت روانہ کیا محمد بن ابوحذیفہ نے اس عطیہ کو مجمد میں رکھ کرکہا '' اے گروہ مسلمانان تم لوگ دیکھتے ہوعثان مجمد حکم دونوں کی مسلمانان عاصل اور بردھ گیا اور مجمد میں کہ کہا دونوں کی مسلمانان عاصل کی طرف اور بردھ گیا اور مجمد میں کہا تھ بیر بیعت کی اور اس کی طرف اور بردھ گیا اور اس کے ہاتھ بیر بیعت کی اور اس کے ساتھ ہو کر دھڑت عثان برطعن و تشنیع کرنے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عثان نے محمد بن ابی حذیفہ کو لکھا جس میں ایے حقوق واحسانات تحریر کئے۔

محمد بن الى حذيف كالمصرير فيضه : محمد بن الى حذيف نے پھے جواب ندديا برابرلوگوں كوامير المؤمنين عثان كے خلاف ابھارتار ہا۔ يبال تك كه مصريوں نے امير المؤمنين عثان كى خالفت بر كمر بانده كى اور علم بغاوت بلندكيا اور عاصر بے كى غرض بائدات الله منان تك كه مصريوں نے امير المؤمنين سے فكل كھڑے ہوئے (محمد بن ابی حذیف ) مصر علی طبر اربا۔ جب مصريوں كى روائلى كے بعد ابن الى مرح بھى امير المؤمنين عثان كى خدمت ميں حاضر ہونے كومدينة منورہ روانہ ہوئے تو ابن الى حذیف نے مصرير قبضہ كرايا۔ يبال تك كه امير المؤمنين

عثان شہید ہو گئے اور امیر المؤمنین علیؓ کی بیعت کی گئی۔

محمد بن افی حذیفه کافل عروبن العاص معاویه کی امارت کی بیعت لینے قیس بن سعد کے پہنچ سے پہلے مصر پہنچا۔ محمد بن ابی حذیفہ نے مزاحت کی عمرو بن العاص نے محمد بن ابی حذیفہ کو تحکمت عملی مصر سے عملی مصر سے عملی ما با المحمد بن ابی حذیفہ ایک ہزار آد میلے کرعویش آیا عمرو بن العاص نے محمد کو تحکمت عملی سے گرفتار کرئے تل کرڈ الا میر بے نزدیک اس روایت میں صحت کا ذرہ بحر بھی وجود نہیں ہے تھے یہ ہمرو بن العاص نے مصر پرصفین کے واقعہ کے بعد قبضہ حاصل کیا تھا اور امیر المؤمنین علی بھیجا تھا۔

بعض نے بیان کیا ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین عثان کا مدینہ منورہ میں مصریوں نے محاصرہ کیا تو ابن الی حذیفہ نے ابن الی سرح کومصرہ ہونے کی خبر آئی بیباں تک کہ امیر المؤمنین عثان کی شہاوت اورا میر المؤمنین علی کی بیعت اور قیس بن سعد کے والی سحر ہونے کی خبر آئی بیس این ابی سرح نے معاویہ کے بیاس عثان کی شہاوت اورا میر المؤمنین علی کی بیعت اور قیس بن سعد کے والی سحر ہونے کی خبر آئی بیس این ابی سرح نے معاویہ کے بیاس جا کر قیام کیا بعض نے روایت کی ہے کہ عروین العاص نے صفین کے واقعہ کے بعد مصر پر چڑھائی کی تھی اور این ابی صفر یفتہ کر نے پرتیار ہوں این ابی حذیفہ فریب میں آگیا اوراس کو معاویہ سے بعض وجوہ سے ناراض ہوں تم تن خباع کیش میں قبل روز آجاؤ تھہ بن ابی حذیفہ فریب میں آگیا اوراس کو منظور کر لیا عمرو بن العاص وقت مقررہ پرغریش میں آئے موقع سے لشکر چھپا دیا ابن ابی حذیفہ کوعویش میں تین خبے کہ بعد اس معاویہ کے بعد اس کا بہتہ چلا مجبور ہو کر قصر عریش میں قلعہ بند ہوگیا۔ عمرو بن العاص نے چا رون طرف سے گھر لیا عمرو بن العاص کے کہنے سے قصرے نکلا عمرو بن العاص نے گرفار کے معاویہ کے باس بھی دیا میں مورضین نے یہ کھا ہے کہ عمرو بن العاص نے تھر کردیا بعد چند ہے قید کرونا وقت قبل تھر بن العاص نے بھاگ نکا اورا ثناء راہ میں مارا گیا۔ بعض مورضین نے یہ کھا ہے کہ عمرو بن العاص نے تھر بن ابی حذیفہ کو وقت قبل تھر بن ابی بکھر کو وقت قبل تھر بن ابی بخر کو وقت قبل تھر بن ابی بکر گرفار کر کے معاویہ کے بیاس بھی اس بھی ویا ہو کہ بن ابی معرود بن العاص نے اس کوامن دیا تھا اور جب وہ امن حاصل کر کے آگیا تھر کرفیا۔ کر معاویہ کے بیاس بھی ویا بی بیان بھی کے معاویہ کے بیاس بھی ویا ہو جہ بن ابی معرود بن العاص نے بیاس بھی ویا ہو کہ کے بیاس بھی کے بیان بھی کہ کی بیاں بھی ویا ہو کے بیان بھی کے بوت العاص نے اس کو کم بن ابی معرود بن وہ امن حاصل کر کے معاویہ کے بیاس بھی کے بیاس بھی کے بیاں بھی کے بیان بھی کے بیان بھی کے بعرود بین العاص نے اس کو کھی کی دیا تھا اور دیا جدود وہ اس معاویہ کے بیان بھی کے بعد کی بیان بھی کے بعرود بیا کی بھی کھی کے بعرود بیا کہ کی کے بیان بھی کی کھی کے بیان بھی کے بعرود ہو کی کھی کے بیان بھی کے بیان بھی کے بعرود ہو کہ کی کھی کے بیان بھی کے بیان بھی کی کھی کے بیان بھی کی کے

فیس بن سعد کا مصر کا امارت برتقر را ماه صفر الاج میں بیعت خلافت کے لیتے ہی امیر المؤمنین علی نے قیس بن سعد کو امیر مصر مقرر کرے روانہ کیا تھا اور لئکر کو ہمراہ لے جانے کی اجازت دی تھی فرمایاتم اپنے ہمراہی کے لئے جس پرتم کو اعتاد ہواں کو منتخب کر واور مدینہ ہے لئکر مرتب کر کے لے جاؤ تیس نے گزارش کی کہ اگر بغیر اس لئکر کے جس کو تیں مدینہ ہم مرتب کر کے لے جاؤں گا میرا واخلہ ناممکن ہے تو یا در کھئے کہ مصر میں میرا واخلہ عال ہوگا میں اس لئکر کو آپ ہی کے لئے چھوڑ تا ہوں اور صرف سات آ دمیوں کو لے کرمصر جاتا ہوں۔ چنا نچ قیس سات آ دمیوں کی ایک جماعت اپنے ہمراہ لئے مصر میں داخل ہوئے اور مصریوں کو امیر المؤمنین علی کا فرمان پڑھ کر سایا ان کی بیعت امارت اور واجب الا طاعت ہونے کا علی ایک جائے ہوئے کا فرمان کی ایک ہوئے امارت اور واجب الا طاعت ہونے کا اعلان کی پیعت امارت اور واجب الا طاعت ہونے کا اعلان کی پیعت امارت اور واجب الا طاعت ہونے کا کی ہوئے میں کہ ہوئے اس کی بیعت کو تو ہم نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بیعت کی ہوئے میں ان قرے جس کو ہم افضل جانتے تھے لیں اے لوگو ایم جس کو ہم افضل جانتے تھے لیں اے لوگو ایم جس کی میں دست رسول اللہ پر بیعت کر و ' ۔ حاضرین نے اس فقر بید

كتمام موت بى بيت كرلى اوراس صورت سے بورے مطر يرقيس كا قبضه موكيا۔

قیس نے بیعت لینے کے بعد مصر کے تمام نواح میں اپنے عمال روانہ کئے صرف ان مقامات کوچھوڑ دیا جہاں وہ گروہ تھا جوخون عثان کا بدلہ طلب کر رہا تھا۔ مثلاً بزید بن الحرث مسلمہ بن مخلد وغیرہ۔ ان لوگوں سے ایک میعا دی مصالحت کرلی گئی۔ کسی نے کسی سے پچھتعرض نہ کیا۔ یہاں تک کہ جنگ جمل ختم ہوگئی اور وہ مصر ہی میں تھے۔

امير معاويہ كي قيس بن سعد كوپيش كش : قيس كي گورزي معراور واقعة جمل بين امير المؤمنين على كاميابي سے معاويہ كوپيش طرہ و خيال دامن گير جواكہ مبادا ايك طرف سے على ابل عماق كولے كراور دوسرى طرف سے قيس اہل معركے ساتھ شام برحملہ كرديں معاويہ كا بي خيال ايك عد تك شيح بھى تھا۔ پس معاويہ نے برنظر حفظ ما تقدم قيس كوايك خط كلھا جس ميں امير المؤمنين حضرت على كي شركت كا ظهار كركے اپني متابعت كى ترغيب دى تقى اور يہ المؤمنين حضرت على كي شركت كا ظهار كركے اپني متابعت كى ترغيب دى تقى اور يہ المؤمنين عثان كي شہادت كى اجميت اور امير المؤمنين حضرت على كي شركت كا ظهار كركے اپني متابعت كى ترغيب دى تقى اور يہ المؤمنين حضرت على كي مور تبارے خاندان ميں ہے جس كوتم پيند كرو گے اس كوتجازى ولايت بيروكى جائے كى علاوہ اس كے مزيد جو چاہ ہوگے وہ دياجائے گا قيس نے اپنے خاندان والوں سے معاويہ كى موافقت اور خالفت كى بابت عور تربتا ہوں يہ تو گو تو تو تاندان کی شہادت كے بارے مشورہ كر كے جواب ديا۔ حد وفعت كے بعد واضح ہوكہ جو تھ تھا اور شد جھكو اپنے دوست على كى موافقت اور موافقت كى بابت غور كرتا ہوں يہ كام عجات كانبيں ہے حالا تكہ بيس تنہار سے مركت اس ميں صحوى ہوگہ جو تھ تھي ہول ہو تھيں ہيں تا ہوں يہ كا اور شاق اور واضح نہيں ہول ہول ہول تا ہول ميں ايا ہول على المرواح نہ ميرى طرف سے انتاء اللہ تعالى اللہ سے ہولئے ايا كوئي امر واقع نہ ہوگہ جو تھ تبيس بياتا ہول مير اايا شخص فريب و مربيس تبيس تم كوست وصلے ومصالحت كے لئے بلاتا ہوں تم اس وقت مير ہے ہاں بيا دول اور سواروں كى ايک تعداد كثير موجود ہے۔ والسلام سے تعمل كوار ورب ميں الدے كا اور موافقت كي كا اور نہ بيدا فحت بي كا اس وجہ ہو السلام سے تعمل كوار ورب ميں المؤلور كور كور اللہ ميں وكى الك ورب وال اور موافقت كي كان وجہ ہو كا اور نہ ہوگہ کو كا اور نہ يہ افعت كيكول كور الله ورب كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور كور الله 
قیس نے اس سے مجھ لیا کہ اب حیلہ وحوالہ سے کا م نہ چلے گا اور نہ یہ مدافعت بچھ کا م دیے گی اس وجہ سے جو ان کے دل میں تھا اس کونہایت صفائی سے ظاہر کر دیا اور کمال تخق 'طعن وتشنیج سے لبریز خط معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا جس میں بالتصریح امیر المؤمنین علی کی افضلیت پراصر ارکیا اور معاویہ کولڑ ائی کی دھمکی دی تھی۔

جواب کا خلاصنفس ترجمہ میں آپ پڑھا کے ہیں لیکن بہ نظر دلچیں اس موقع پر ہم اصل جواب کو تاریخ کا ل ابن اثیر نے قل کرتے ہیں وہوبڈا:

امنا بعد فابعجب من اغترا ربك بي و طمعك في و استسفائك اياى تسومنى الخروج عن طاعة اولى الناس بالامارة و اقولهم بالحق و اهداهم سبيلا و اقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة و تامر في بالدخول في طاعتك طاعة ابعد الناس من هذا الامر و اقولهم بالزور و اضلهم سبيلا و ابعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة و لدضالين مضلين

طاغوت من طواغیت ابلیس و اماقولک انی امالی علیک مصرد خلیلاًو رجالا فوالله ان لم له اشغلک بتفسک حتی تکون اهم الیک لذوجد و السلام.

دولین بھے تجب ہے کہ تو جھے فریب دینا چاہتا ہے اور تو جھ سے یہ امیدر کھتا ہے کہ میں تیرے دام و ترویر میں آ جاؤں گا اور تو جھے اپنی کوشوں سے شکست دے دے گا۔ کیا تو جھ سے امیدر کھتا ہے کہ میں اس شخص کی اطاعت سے نکل جاؤں گا جوامارت کے لئے بہترین آ دمیوں میں سے ہے اور زیادہ تھے کہنے والا ہے اور راہ حق کا بہت بڑا ہا دی ہے اور ازروئے تعلق رسول الدُسلی الله علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے اور بھی کوا پی اطاعت میں داخل ہونے کا تھم دیتا ہے کس کی اطاعت ؟ جواس امریس لوگوں سے بعید تر ہے اور بہت بڑا مکا راور بہت بڑا گراہ ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ازروئے قرابت و تعلق کے بہت بعید ہے گراہ اور گراہ کرنے والے کا ایک لڑکا ایک طاغوت طواغیت المیس سے ہاور تیرا ہے کہنا کہ میں تیری امداد پر مصر کو بیادوں اور سواروں سے بھر نے والا ہوں پس واللہ اگر میں نے تھے ایسا مھروف نہ کر دیا کہ تھے جان کے لالے نہ پڑ جا کیں تو یہ بھنا کہ تی تیری امداد پر مصر کو بیادوں اور جا کیں تو یہ بھنا کہ تیں تیری امداد پر مصر کو بیادوں اور جا کیں تو یہ بھنا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے والسلام ''۔

امیر معاویہ کی حکمت عملی: معاویہ کواس خطے تا امیدی ہوگئ اورانہوں نے قیس کوامیر المؤمنین علی کا ہم وردومطیع سمجھ
لیا گراس موقع پراس امر کا ظہار نامناسب خیال کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ قیس ہمارے ساتھی ہیں۔ان کے خطوط اور قاصد
ہمارے پاس آتے ہیں وقع فو قع اہم امور میں اپنی رائے لکھ بھیجتے ہیں تم لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم شہارے ان بھائیوں
کے ساتھ جوخون عثان کے طالب ہیں کیا برتا و کرتے ہیں ۔ان کو وظا کف اور ان کی تخواہیں برابر دیئے جاتے ہیں اور

قیس بن سعد کی معزو کی جمہ بن ابی بر جمہ بن جعفر اوران لوگوں نے جو جُری کی غرض ہے شام میں تھے واپس ہو کرا میر المؤمنین علی کو مطلع کیا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حیداللہ بن جعفر کو ان حالات ہے مطلع کیا۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اے امیرالمؤمنین جوامر آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہواس کو چھوڑ دیتے کے اور جس میں آپ کو اطمینان ہواس پر عمل جعفر نے کہا اے امیرالمؤمنین جوامر آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہواس کو چھوڑ دیتے کے اور جس میں آپ کو اطمینان ہواس پر عمل کے جواب دیا جھو تھیں کی صدافت بیتے مصلحت میں ہے کہ قیس بن سعد کو حکومت مصر سے معزول کر دیتے ہے''۔ امیرالمؤمنین علی نے جواب دیا جھو تھیں کی صدافت پر شہر ہے عبداللہ بن جعفر اولے آپ اس کو معزول کر دیتے آگر میدوا قدیجے ہوگا تو وہ آپ بی پیٹیمان ہوگا۔ میمشورہ ہو ہی رہا تھا کہ قیس کی عرضا است آپنی جس میں غیر جانبدار اور آزادر ہے والوں کے حالات لکھے تھے اور ان سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دویا تھا۔ ابن جعفر نے کہا نداز اور آزادر ہے والوں سے جنگ کرنے کو کھی بھیجاتے تھیں بن سعد نے اس کی مخالف میں مورہ دیا تھیں کو جواب میں کھا گئے نہ کرنے والوں سے جنگ کرنے کو کھی بھیجاتے تھیں بن سعد نے اس کی مخالف ساتھ ہو کرمقا بلہ کریں گے مناسب میہ ہے کہ وہ لوگ اپنے حال پر چھوڑ دیئے جائیں ابن جعفر نے خط پڑھ کر کہا آپ قیس کو معزول کرنے میں تاخیر نہ کہے جمہ بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے خود فرما ہے ۔ (محمد بن ابی بکر عبداللہ بن جعفر کہا آپ قیس کو معزول کرنے بیا تھیں کہ بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے خود فرما ہے ۔ (محمد بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے خود فرما ہے ۔ (محمد بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے خود فرما ہے ۔ (محمد بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے خود فرما ہے ۔ (محمد بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے خود فرما ہے ۔ (محمد بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے خود فرما ہے ۔ (محمد بن ابی بکر کو والی کی بروائی کی پیشتر اشتر بی بھائی تھیں کو بیا تھا گئی کے بنا تھا کہ بن ابی بکر کو والی مصر مقر رکر کے در فرم کیا گئی کیا دی کی روائی کی پیشتر اشتر کر کے بنا تھا کہ بن ابی بکر کو بھائی کے بنا تھا کہ کو در کیا گئی کے بنا تھا کہ کیا گئی کی دور تھی کی بھر کے بنا تھا کہ کو در کی کے بنا تھا کہ کو در کی گئی کے بنا تھا کہ کو در کی گئی کی کو در کی کو در کی کو در کی کے در کی کو در کی کے باتو کیا کہ کو در کی ک

نخعی کوامیرمصرمقرر کر کے بھیجا تھا۔ جب اثناءراہ اشترخعی مرکبا تو محمد بن ابی بکر کوروانہ کیا۔

قیس بن سعد کی کوف کوروانگی جمہ نے مصر میں پہنچ کر ایر المؤمنین علی کا فرمان قیس بن سعد کو دکھلایا قیس بن سعد ملول خاطر ہو کر مصر سے مدینہ روانہ ہوگئے۔ مدینہ میں مروان بن الحکم تھا اس نے قیس کو دھمکایا اور سہیل بن حنیف مدینہ سے امیر المؤمنین علی کی خدمت میں کوفہ چلے آئے مروان بن الحکم کومعاویہ نے عماب آموز خطاکھا جس کا ایک فقر و یہ تھا : لو امد دت علیا بسمائة الف مقافل کان ایسر علی من قیس بن سعد '' یعنی اگر تو علی کی مددایک لاکھ جنگ آوروں سے کرتا تو مجھے گوارہ تھا اس سے کہ قیس بن سعد علی کے پاس چنج کرکل واقعات بیان گوارہ تھا اس سے کہ قیس بن سعد علی کے پاس چنج کرکل واقعات بیان کے امیر المؤمنین نے ان کے عذرات اورد لائل غور سے نے اور آئندہ ہرکام میں ان سے مشورہ لینے گئے۔

محمد بن افی بکر کا مصر کی امارت بر تقر ر محمد بن ابی بکرنے امیرالمؤمنین علی کا خط مصریوں کو برخ کر سایا۔ رؤساشہ کو بخت کر کے خطبہ دیا بعدازاں اس گروہ سے کہلا بھیجا (جو بیعت کی بابت سکوت اختیار کئے ہوئے تھے اور جن کوفیس نے مہلت دے رکھی تھی ) کہتم لوگ ہماری اطاعت قبول کر لواور امیرالمؤمنین علی کی بیعت میں داخل ہو یا ہمارا ملک چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ 'نہمارے ساتھ جنگ کرنے میں عجلت نہ کرو بالفعل ہم کو چندونوں کی مہلت دو ہم انجام کار برخور کرلیں تو تمہاری اطاعت قبول کریں ۔ محمد بن بکر نے ان کومہلت نہ دی ان لوگوں نے بھی اپنی مخاطب کا انظام معقول کرلیا۔ پس جب واقعہ صفین ختم ہو گیا اور فریقین کی طرف سے ثالث مقرر کئے گئے تو ان لوگوں نے ملم بعناوت بلند کیا اور محمد بن ابی بکر کی طرف برخ ھے۔ محمد بن ابی بکر نے ایک لشکر بسر داری حرث بن جمہنان ان کے مقابلے پر روانہ کیا۔ یزید بن حرث کن فی نے طرف برخ ھے۔ محمد بن ابی بکر نے دو مرالشکر بسر کردگی ابن فراتی کا مراد تھا کہ کو بین ابی بکر نے دو مرالشکر بسر کردگی ابن مضاہم کلی روانہ کیا ان لوگوں نے باک نظا۔ میں مضاہم کلی روانہ کیا ان لوگوں نے باک نظا۔ مار کی مقابلے کی دو ان کو کا ان اور کئی مصرمیدان جنگ سے بھاگ نگا۔

امير معاوية اور عمر وبن العاص : چونکه عمرو بن العاص کو بلوائيان مصر کی کاميا بي اورا مير المؤمنين عال کی شهادت کا يقتن ہو گيا تقااس وجہ ہے مح اپ دونوں لڑکوں عبداللہ اور محمد کے مديد ہے قلسطين چلے گئے پس جب امير المؤمنين عان ت شهيد ہوگئے ۔ بے حال و پر بيثان روتے عورتوں کی طرح بين کرتے دمشق بہنچ ۔ امير المؤمنين عائق اور طيحه و زبير (رضی رنجيدہ ہوئے تقور ہے دنوں تک اس انظار ميں رہے کہ بوام الناس کيا کرتے ہيں پھرام المؤمنين عائش اور طيحه و زبير (رضی اللہ عنه منه) کی روا گی ہے مطلع ہوئے اس ہے ايک گويہ طبيعت کو شائق پيدا ہوئی اس کے بعد ہی واقعہ جل کی خبرسائی دی اس سے ان کے حالات ميں تذبذ ب پيدا ہوا۔ اسے ميں بيسا گيا کہ معاويہ کورزشام امير المؤمنين عائق کی جیعت کے خالف بيس اور ان کو امير المؤمنين عائن کا شهيد ہونا شاق گز را ہے۔ عمرو بن العاص بيس کر اچھل پڑے ۔ لڑکوں ہے معاويہ کے پاس جانے کامشورہ کيا عبداللہ بولا رسول اللہ عليه وسائل اللہ عليه وسلم نے انقال فر مايا اور ان کے بعد شخص نے دنيا ہے کوچ کيا اور بيسب علوم ہوتا ہے کرتم ابنا دامن بچائے ہوئے گر ميں بيٹھے رہو۔ يہاں تک کہ مسلما نوں کا کس میں براتفاق واجتماع ہو۔ عمر بولاد مقال مور با کا کہ بی بیٹھے رہو۔ يہاں تک کہ مسلما نوں کا کس ایک شخص پراتفاق واجتماع ہو۔ عمر بولاد مور مور بالداد میں براتفاق واجتماع ہو۔ عمر بولاد مورد میں براتفاق واجتماع ہو۔ عمر بولاد میں براتفاق عالے ہو سے میں براتفاق واجتماع ہو۔ عمر بولاد میں براتفاق واجتماع ہو۔ عمر بولاد میں براتھ میں براتھ میں براتفاق واجتماع ہو۔ عمر بولاد میں براتھ میں براتھ ہوں کیا ہوں کا کسلم کین ہو ہو اور کی میں براتھ کی برائی ہو کے کہ برائی ہوں کی برائی کو کی برائی کی برائی ہو کی کر برائی کی برائی کی برائی ہو کر برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کور کیا کہ کر برائی کر برائی کی برائی کر برائی کی برائی کر برائی

میں دخل ندوو گے'۔ عمر و بن العاص نے اپنے دونوں لڑکوں گاتقریری سن کرکہاا ہے عبداللہ ہم نے جھے ایسے امر کی ہدایت گی میں دول کے جس سے میرے دین کی بھلائی ہے اورائے جو ہے اہل شام اور معاویہ خون کا بدلہ لینے پر تلے ہوئے تھے۔ عمر و بن العاص دل ہی دونوں لڑکوں کے معاویہ کے پاس چلے گئے اہل شام اور معاویہ خون کا بدلہ لینے پر تلے ہوئے تھے۔ عمر و بن العاص دل ہی دل میں خوش ہوئے اور معاویہ کوئنا طب کر کے بولے تم لوگ جن پر ہوفلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ معاویہ نے مصلحاً چند دنوں تک عمر و بن العاص سے ربط ضبط نہ بڑھا یا پھر خور دوگر کر کے لل جل گئے اور اپنی عکومت کا ایک دکن بنالیا۔ جر میر کی سفارت : امیر المؤمنین حضرت علی بنگ جمل سے فارغ ہوکر بقصد شام کوفہ دالی آئے۔ جریر بن عبداللہ الجب کی گورنر آثا در با بجان کو (بید دنوں امیر المؤمنین عثان کے مقر دکتے ہوئے تھے ) کھھاتم مسلمانوں سے ہماری امارت کی بیعت لے کر ہمارے پاس چلے آؤ۔ پس جریر اور اضعف عاضر خدمت ہوئے تو آپ نے جریر کوایک خط در کے کرمعاویہ کے بیت خل میں اپنی خواب دیے بین تاخیر کی ایک مدت تک کچھ جواب نہ دیا مقصود یہ دیا تھا۔ جریر یہ خط لے کرمعاویہ کے پاس پہنچ معاویہ نے جواب دیے بین تاخیر کی ایک مدت تک پھی جواب نہ دیا مقصود یہ قاکہ جریرا پی آ تکھوں سے اہل شام کی زبان سے نین مقان کے معاوضہ لینے کا چوش دیکھیں اور اپنے کا نوں سے خون عثان کے معاوضہ لینے کا چوش دیکھیں اور اپنے کا نوں سے خون عثان کے معاوضہ لینے کا چوش دیکھیں اور اپنے کا نوں سے خون عثان کا معافر کے بیا ہوئی پر اہل شام کی زبان سے نین ۔

حضرت علی کے خلاف برو بیگنڈ و اہل شام کی یہ کیفیت تھی کہ جس وقت نعمان بن بشر امیر المؤمنین عثان کا خون آلودہ قیص اور ان کی بیوی نا کلہ کی انگلیاں لے کر ملک شام پنچے اور معاویہ نے لوگوں کو ابھار نے کی غرض سے قیص کو منہر پر رکھا اور اس کے او پر انگلیاں رکھیں ۔ مسلمانان شام بید کی کر رو بڑے اور انہوں نے منفق ہو کرفتمیں کھا کیں کہ جب تک خون عثان کا معاوضہ نہ لیں گے اس وقت ٹھنڈ اپانی نہ بیکن کے سوائے شل جنابت کے پانی کو ہاتھ نہ لگا کیں گئر م بچھونے پر نہ سوئیں گے اور جو خص اس معاوضہ لینے میں سدِ راہ ہوگائی کوئی کریں گے۔

جریر کی والیسی جریریہ ماجراد کیوکروایس ہوئے امیرالمؤمنین علیؒ ہے گل حالات بیان کئے اشر نے امیرالمؤمنین علی رضی اللہ عنہ کوجریر کے جیجنے پرنفیحت کی اور یہ کہا کہ جریر نے زیادہ دنوں تک شام میں اس غرض سے قیام کیا کہ اہل شام اپنا انتظام کرلیں جریراس تقریر سے کشیدہ خاطر ہو کر قرقیسا اور معاوید کی طلی پرشام کو چلے گئے بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل بن السمط الکندی کی تحریک سے معاویہ نے جریر کو طلب کیا تھا عہدِ خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ان دونوں میں استحاد

ا اشتر نے جریم کی روائلی کے وقت کہا تھا ''جھے بھیجے'' جریم آپ کا ہوا خواہ نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین حضرے ملی نے کچھ خیال نہ کیا لیس جب جریم شام ہے واپس آیا تو اشتر نے کہا اگر آپ مجھے بھیجے تو میں معاویہ کوراضی کر کے بیعت لے لیتا۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریم کو نہ بھیجے نہ میں معاویہ کوراضی کر کے بیعت لے لیتا۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریم کو مقالی تھا ہے گا۔ اس کے جانے کے امید نہ تھی جریم نے جواب دیا اگر تم جائے تو تم کو معاویہ تو ہو جاتا جریم اس تقریم ہے تو میں تم جیسے آ دمیوں کو قید کر دیتا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ طے ہو جاتا جریم اس تقریم ہے ۔ رہیوں کو قید کر دیتا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ طے ہو جاتا جریم اس تقریم ہے۔ رہیوں کو قید کر دیتا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ طے ہو جاتا جریم اس تقریم ہے۔ رہیوں کو قید کر دیتا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ طے ہو جاتا جریم اس تقریم ہے۔ اس بھالیا۔

امیر معاویہ کا قصاص عُمّان براصرار عبدخلافت قاردتی میں شرجیل عراق میں سعد کے پاس بھیجے گئے سعد نے ان کی خاطر و مدارت کی اور ابنا ہم نشین و مقرب بنالیا۔ اشعث بن قیس کو شرجیل کارسوخ نا گوارگزرا کشیدگی بیدا ہوئی جب جریر عراق سے مدیند آنے گئے تو افعث نے جریر سے شرجیل کی شکایت کرنے کی ہدایت کی لیکن انہوں نے بوجہ مراسم اتحاد شرجیل کی شکایت نہ کی لیس جب جریر امیر الیومنین علی گا کا خط لے کرمعاویہ کے پاس گئے تو شرجیل کی رائے سے معاویہ نے جواب تحریر کرتے تاہ بعد چندے جب پھر مدینہ سے جریر کے قرقیسا کی خبر معلوم ہوئی تو شرجیل کی تحریک سے معاویہ نے جریر کو قیسا آنے کی خبر معلوم ہوئی تو شرجیل کی تحریک سے معاویہ نے جریر کوانے پاس بلایا۔

جنگ صفین کی تیار مال امیرالمومنین علی وفد میں ابومسود انساری کو بجائے اپ مقرر کر کے خیار تشریف لے گئے اور ترب لٹکر میں معروف ہوئے عبداللہ بن عباس اہل بھر ہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ۔ معاویہ کو اس کی خبرگی وہ بھی آرائیگی لٹکری طرف متوجہ ہوئے ۔ عمرو بن العاص نے معاویہ کو خطاکھا کہ اہل عراق میں اختلاف پیدا ہوگیا ہے ان کی اجتاعی صورت باقی نہیں ہے چونکہ واقعہ جمل میں اہل بھر ہ کے تامی گرامی سردار مارے کئے بین اس وجہ سے حصرت علی کی خالفت پر تل گئے بین گئی ایک ان کے لاکون عیداللہ اور عمر بین گئی آلیک قبل کروہ لے کر نظے بین '۔ معاویہ نے ایک ای علم عمرو بن العاص کے لئے اور ایک ایک ان کے لاکون عیداللہ اور عمر اور ان کے غلام وردان کے لئے روانہ کیا اور سامان جنگ کے مہیا کرنے میں مصروف ہوئے۔

 ابوالاعور نے بھی مراجعت کر کے جنگ کا بازارگرم کر دیا۔اشتر نے سنان بن مالک نخی کوابوالاعور کے پاس بھیجا اگرتم کودعوائے مردائی ہوتو قلب لشکر سے نکل کر میدان میں ہمارے مقابلے پر آؤ۔ابوالاعور نے جواب شددیالڑائی جس صورت سے جاری ہوئی تھی اسی کیفیت سے جاری رہی رات ہوگئی دونوں حریف کشت وخون سے رک گئے۔اگلے دن امیرالمؤمنین حضرت علی بھی آگئے اوراشتر کومعاویہ کی طرف بوصلے کا تھم دیالیکن ان کے پہنچنے سے پہلے دریائے فرات پر معاویہ بھی گئے اور قبضہ کرلیا تھا۔

امیرالمؤمنین علی کے نظریوں نے پانی کی شکایت کی آپ نے صححہ بن صوحان کی معرفت معاویہ کہ ہلا بھیجا کہ 
دوہم تم سے اس وقت تک ندار تے جب تک تمہارے عذرات ندس لیئے گرتمہارے نظریوں نے پہنچ ہی الوائی چیٹر دی پھر 
بھی ہم مناسب یہ بچھتے ہیں کہ ہم تم کوراہ حق کی دعوت دیں۔ جب تک قطع جت نہ کر لیں ہر گر الوائی شروع نہ کریں تم نے 
فرات پر قبضہ کر کے پانی روک دیا ہے۔ لوگوں کا بیاس سے ہرا حال ہورہا ہے۔ تم اپ ہمراہیوں کو تم دے دو کہ جب تک 
امور متناز عرکا فیصلہ نہ ہواس وقت تک پانی لیئے ہے ہم کونہ روکیں اورا گرتمہارایہ مطلب ہوکہ جس غرش سے ہم آئے ہیں اس 
کو چھوڑ کر پانی ہی پرلڑیں اور جو تحض غالب ہو وہ پانی اپنے صرف میں لائے تو ہم اس پر بھی تیار ہیں' ۔ معاویہ نے اپنی 
رفیقوں سے رائے طلب کی عمر و بن العاص نے پانی سے قبضہ اٹھا لینے کی رائے دی ابن الجو سرق اورولید بن عقبہ ہولے پانی 
میں شہید کیا ہے و بیا بی ان لوگوں کو بی بیا سامار نا چا ہے صحصہ اورولید وا بن الجو سرق سے کی گواس سے مطلع کیا۔ میں شہید کیا ہے و بیا بی الا تو صحصحہ نے والیں ہوکر اشر سے کل ماجرا ہیاں کیا اور امیر المؤمنین علی گواس سے مطلع کیا۔ 
میں شہید کیا ہے و بیا بی الآخر صحصحہ نے والیس ہوکر اشر سے کل ماجرا ہیاں کیا اور امیر المؤمنین علی گواس سے مطلع کیا۔ 
ادھر معاویہ نے ابوالاعور السلمی کو تم و یا کہ امیر المؤمنین علی گی فوج یا فی نہ لینے یا ۔ ۔
ادھر معاویہ نے ابوالاعور السلمی کو تم و یا کہ امیر المؤمنین علی گی فوج یا فی نہ لینے یا ۔ ۔

ادھر معاویہ نے ابوالاعور السلمی کو تم و یا کہ امیر المؤمنین علی کی فوج یا فی نہ لینے یا ۔ ۔

حضرت علی کا فرات ہر قبضہ: اشعث بن قیس چند سواروں کو لے کرپانی لینے گئے اڑائی ہونے گئی معاویہ نے ابوالاعور
کی مدد پر برزید بن اسد قسر کی (جدخالد بن عبداللہ) کواوران کے بعد عمرو بن العاص کوروانہ کیا۔ امیر المؤمنین علیؓ نے اضعث
کی کمک پر شیث بن ربعی کو بعدہ اشر کو بھیجا فریقین میں جنگ ہونے گئی تھوڑی دیر تک دونوں طرف سے تیرا ندازی ہوتی
ربی۔ جب ٹرکش تیر سے خالی ہو گئے تو جنگ آوروں نے ایک جھیٹ جھیٹ کر نیز ہے کے وارشروع کردیئے جب نیزوں
نے بھی جواب دے دیا تو فریقین ایک دوسرے سے گئے گئے تلواریں چلئے گئیں ہمراہیان امیرالمؤمنین نے اس تیزی سے جملے
شروع کئے کہ لئکر شام کے پاؤں الکو گئے دریائے فرات سے ان کا قبضہ اٹھ گیا اشتر اوران کے ہمراہیا فی پر قابض ہوگئے
ان لوگوں کا بھی قصد ہوا کہ ہمراہیان معاویہ کو پانی نہ لینے دیں لیکن امیر المؤمنین علیؓ نے اس فعل سے بازر کھا۔

امير معاوريكو بيعت كى وعوت : دودن تك بلاجدال دقال فريقين ايك دوسرے كے مقابلے پر پڑے رہے تيبر ك روز ( كيم ذى الحجد ٢٣١هـ ) كوامير المؤمنين حضرت على في ابوعر بشير بن عمر و بن محصن انصارى سعيد بن قيس ہمدانى اور هبت بن ربعي تيبى كومعاويہ كي باس بيعت واطاعت كا بيام دے كر بھيجا۔ بشير بن عمروفے بعد حمد و ثناء كے فيحتين كيس اور خداكى شم دلاكر كہا كہت في بقاعت ندكروخوں ريزى سے باز آؤ معاويہ في تقطع كلام كركہا كياتم نے اپنے دوست (امير المؤمنين

بشیر: وہ تہاری طرح نہیں ہے۔وہ بوجہ سابق الاسلام اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے قريب ہونے كا مارت كا حق دار ہے۔

معاویہ: بھرتمہاری کیارائے ہے؟

بشیر: جس راه حق کی طرف تم کوه و بلاتے ہیں اس کو قبول کرد۔

معاويية اوركيا بم خون عثان كامطالبه ندكرين؟ والله ايها بركز نه موگا\_

شبت: اے معاویہ! تم خون عثان گو چند کمینوں اوباش طبیعتوں کے ذریعہ سے طلب کرتے ہوہم تمہارے مطلب کوخوب سجھتے ہیں ہم کومعلوم ہے تم نے عثان کی امدادیس ای امر کے حاصل کرنے کے خیال سے تاخیر کی تھی۔اللہ کا خوف کرو جس خیال سے تہر کی تھی۔اللہ کا خوف کرو جس خیال سے تہرادادل یابند ہے اس کوچھوڑڈواوراس محض سے جوامارت کا مستق ہے جھگڑانہ کرو۔

معاویہ: ہم کو تیری شرافت کا حال معلوم ہے اے وب کے کمینے ہمارے پاس سے ابھی چلا جا ہمارے اور تیرے درمیان تلوار ہے۔

شبت : کیا تو ہم کو تلوارے ڈرا تا ہے اللہ کی تم ہم بہت جلد تمہارے بد بخت سروں پرچکتی ہوئی تلواریں برسادیں گے۔

دو بارہ آغاز جنگ : معاویہ اس کا بچھ جواب نددیت پائے تھے کہ شبت مع اپنے ہمراہیوں کے اٹھ کر چلے آئے اورامیر
المؤمنین علی کو کل حالات ہے آگاہ کیا فریقین میں پھراڑائی چھڑگئ ذی المجہ کا پورام بدنہ لڑائیوں میں صرف ہو گیا ایک ایک دستہ
فوج دونوں لشکروں سے نکل کر لڑتا تھا جنگ مغلوبہ کی طرف سے شروع نہیں ہوئی خیال یہ تھا کہ اگر کل اہل عراق اہل شام
کے بورے لشکر سے لڑیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں فوجوں کا تقریباً کل حصہ تلف ہوجائے گا۔ ماہ محرم سے آجائے سے
برامید سلح لڑائی بند ہوگی مگریہ زمانہ بھی منقضی ہوگیا اور سلح نہ ہوئی۔

مصالحت کی کوشش امیرالہومنین علی نے دوبارہ عدی بن حاتم زید بن قیس الارجی عیب بن ربعی زیادابن هفه کو معاویہ کے پاس بھیجا عدی نے بعد جمد و ثناء کے کہا'' اے معاویہ امیرالہومنین کی اطاعت قبول کرلوشایداللہ تعالی تنہاری بیعت سے مسلمانوں میں اتفاق بیدا کر دے اور داقعی تنہارے سواکی شخص نے بیعت سے انکارٹیس کیا۔ اے معاویہ ایسانہ ہو کہ تنہارے سامنے وہی واقعہ بیش آئے جو اسحاب جمل کے آگے آیا تھا''۔ معاویہ نے قطع کلام کرے غصے کے لیجے میں کہا اے عدی تو نبیس جا نتا میں کرتا ہے کہ گویا تو لڑنے کو آیا ہے نہ کہ کے والیہ عدی تو نبیس جا نتا میں کرتا ہے کہ گویا تو لڑنے کو آیا ہوں کہ تو عثان کے قاتلوں میں سے ہے جھے امیدے کہ اللہ تعالیٰ تھے واللہ جھے لڑائی سے مطلق ہراس نبیس ہے اور میں جا نتا ہوں کہ تو عثان کے قاتلوں میں سے ہے جھے امیدے کہ اللہ تعالیٰ تھے واللہ جھی آئی کرائے گا''۔

یز بدین قیس جم لوگ سفیر ہوکر آئے ہیں سوائے اس کے ہم کوادر پچھ حق حاصل نہیں ہے کہ جو پیام ہم لے کر آئے ہیں تم سے کہد دیں اور جوتم جواب دواس کوامیر المؤمنین علی تک پہنچا دیں ہم تم سے بحث ومباحثہ کرنے نہیں آئے لیکن اس امر کی ضرور کوشش کریں گے کہ تفریق جماعت نہ ہونے پائے 'آپس میں ربط واتحاد بڑھے (اس قدر کہد کر) امیر المؤمنین علیٰ کی فضیلت' تقویٰ اور زہد کی دجہ سے خلافت کامستق ہونا بیان گیا۔

معاویہ: (جمد وثناء کے بعد) جماعت کی بابت تم کیا کہتے ہوا درتم ہم کواس کی طرف کیوں بلاتے ہو۔ جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے باقی رہا تمہارا کہنا کہ ہم تمہارے دوست کی اطاعت قبول کرلیس اس کا جواب میہ ہے کہ ہم ان کواس کا مستحق نہیں بچھتے کے کہ ان کواس کا مستحق نہیں بچھتے کیونکہ انہوں نے ہمارے خلیفہ کو تل کیا اور اس کے قاتلوں کو پناہ دی باوجود اس کے تم ہم کوان کی اطاعت اور جماعت کی طرف بلاتے ہو' سلم اس وقت ہوسکتی ہے جبکہ وہ عثال کے قاتلوں کو ہمارے دوالے کردیں''۔

شبت بن ربعی معاویه!الله تحقیم ایت دیے کیاتو ممارکول کرے گا۔

معاویہ جھوکوکون چیز اس کے قبل سے منع کرے گی۔ واللہ اگر جھے موقع ملاتو میں عثان کے غلاموں کے بدلے اس کو مار ڈالوں گا۔

شبت بقتم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس امریراس وقت تک قا در نہیں ہوگا جب تک زیمن تھھ پر تنگ نہ ہوگی۔

معاویہ: اگرابیا موقع آیا تو اللہ تغالی اس میں ضرور مبتلا کرے گا۔ هبت اور اس کے ہمراہی اس خشونت آ میز تقریر سے برا پیچنتہ ہوکراٹھ کر چلے آئے۔

ا میر معاویه کی زیاد بن حفصه کو پیش کش اس کے بعد معاویه نے زیاد بن حفسه کو تنہائی میں لے جا کرامیر المؤمنین علی کی شکایت کی اور ان کے قبیلے سے مدد طلب کی اور یہ کہا کہ کوفہ اور بھرہ دونوں شہروں میں جس کو پند کروگے اس کاتم کو والی مقرر کردوں گا۔ زیاد نے کہا'' میں موید من اللہ ہوں' میں گنہ گاروں کا معین نہیں ہوسکتا اور نہ مجھے حکومت کی پرواہ ہے'' اور اٹھ کر چلے آئے معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا'' میں حضرت علی کے ہمراہیوں میں جس سے پچھ بات گہتا ہوں وہ آیک ہی جواب ویا ہے گویا ان سب کا دل آیک ہی ہے۔

عدى بن حاتم كى طے اور بنوحرمزكى سروارى: عدى بن حاتم قبيلہ طے كے ساتھ اور عامر بن قيس حرمزى بنوحرمز كے ساتھ امير المؤمنين حضرت على كے ہمراہ صفين ميں تھے عدى اور عامر ميں سردارى كى بابت جھاڑا ہو گيا۔ بنوحرمز نسبتاً قبيله طے سے زيادہ تھے عبداللہ بن خليفہ نے كہا '' حقیقت بيہ كہم اوگوں ميں سے كوئی شخص نه عدى سے افضل ہے اور نہ اس كے باپ حاتم سے عدى رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى خدمت ميں وفعہ كے ساتھ گيا تھا۔ نخيلہ قادسية مدائن 'جلولا' نها و نداور تشتر ميں ابل ملے كاسردار تھا''۔ امير المؤمنين حضرت على نے بين كردريا فت كيا۔ لوگوں نے عدى كے قول كى تقد يق كى پس جناب موصوف نے مطے اور حرمزكى سردارى عدى بن حاتم كومرحت فرمائى۔

حضرت علی کی مدایات ناه محرم کے عظم ہونے پرامیر الو منین حضرت علی نے اعلان جنگ کیار ہالوں کو تیاری کا حظم دیا عام طور ہے ہدایت کی کہ جب تک جریف تم ہے نہ لڑے آ گوگ ہر گر تملہ نہ کرنا اور جب ان کو حکست ہوتو جا گئے والوں کا تعا حب اور آل نہ کرنا۔ زخیوں کا اسباب کہ وشا اور نہ کہ کا سر نہ کھولتا اور نہ مثلہ کرنا اور نہ کی عال واسباب کو اوشا اور نہ کی عورت پر دست درازی کرنا اگر چہوہ تم کو گالیاں دیں کیونکہ وہ ضعیف النفس اور القوی ہیں اس کے بعد لشکر یوں کو جنگ کی ترغیب دی ان کے تی ہیں فتی ہی دعا کی اشتر کو سوار ان کوفہ پر سمیل بن صنیف کو سوار ان بھر ہ پر فیس بن سعد کو بیا وہ فوج بھر ہ پر عمار بن یا سرکوفوج کوفہ پر متعین فرما یا ہاشم بن عتبہ کو پور سے لشکر کا علم دیا اور مسم بن فدکی کو قار بوں پر مامور کیا۔ معاویہ نے بھی اپنے لشکر کوم تب کیا مینہ پر ذوالکلاع جمیری کو میسرہ پر حبیب بن مسلمہ کو مقد مہ پر ابوالا عور کو سوار ان ومشق پر معاویہ نے بھی اپنے لشکر کوم تب کیا مینہ پر ذوالکلاع جمیری کو میسرہ پر حبیب بن مسلمہ کو مقد مہ پر ابوالا عور کو سوار ان ومشق پر معاویہ نے بھی اپنے لشکر کوم تب کیا مینہ پر ذوالکلاع جمیری کو میسرہ پر حبیب بن مسلمہ کو مقد مہ پر ابوالا عور کو سوار ان ومشق پر معاویہ نے بھی اپنے لشکر کوم تب کیا مینہ پر ذوالکلاع جمیری کو میسرہ پر حبیب بن مسلمہ کو مقد مہ پر ابوالا عور کو سوار ان ومشق پر

عرو بن العاص کؤ بیدل فوج پرمسلم بن عقب المری کو مامور کیا اور پور نے لٹکری افسری ضحاک بن قیس کو دی لیکرشام کے سابیدوں نے مرجائے اور نہ بھائے پر بیعت کی اور اپنے کو عماموں سے بائد ھر کر جنگ کرنے کو نگان کی پانچ صفی تھیں۔

وا قعات جنگ: کیم صفرے ہے سے لڑائی شروع ہوئی اس لڑائی میں لشکر کوفہ کی سرداری کاعلم اشتر کے ہاتھ میں تھا اور اہل شام مہیب بن مسلمہ کے شیخے تھا تمام دن لڑائی ہوتی رہی کوئی بھیجہ فیز فیصلہ نہ ہواد وسرے دن ہائی بن عقبہ سواروں اور پیادوں کو لے کر نگا۔ اہل شام کی طرف سے ابوالاعور اسلمی نے صفِ لشکر سے نگل کر مقابلہ کیاتم دن کشت وخون کا بازار گرم رہا۔ عصر کے قریب دونوں فریق میدان سے واپس ہوئے۔ تیسرے روز عمار بن یا سرکا عرو بن العاص سے مقابلہ ہوا نہ لڑائی بر بنست جنگ ہائے سابقہ نہایت سخت وخون ریز تھی آخر میں عمار نے ابیا سخت مملکیا کہ عرو بن العاص کو مجبوراً بیچے ہٹنا پڑا۔
پر تسبت جنگ ہائے سابقہ نہایت سخت وخون ریز تھی آخر میں عمار نے ابیا سخت مملکیا کہ عرو بن العاص کو مجبوراً بیچے ہٹنا پڑا۔
پر تھی گڑائی میں مجمد بن الحسفید اور عبیداللہ بن فاروق اعظم کا سامنا ہوا دونوں حریف کے جنگ آور بی تو ڈکر کڑار رہے تھے سیام ہوتے عبیداللہ بن عرفی میں آئر کر فیلکارا '' مردائی کا دعوی ہوتو مقابلہ میں آئر کر فیلکی ہوتو مقابلہ میں آئر کر فیل کو تو کی ہوتو مقابلہ میں آئر کر فیلکی ہوتو مقابلہ میں آئر کر فیلکی ہوتو مقابلہ میں آئر کے واپس ہوتے ہی عبیداللہ بن عمر سے بھی للگرشام کے کو گئر ہوتو کیا ہوتو مقابلہ میں آئر کر لوٹ گئے۔
بھی لٹکرشام کے کر لوٹ گئے۔

علوی کشکرکی شب بیداری: پانچویں دوزعبداللہ بن عباس اور ولید بن عقبہ الزائی شی تمام دن خق سے لاائی جاری رہی آفا بخروب ہونے کے قریب فریقین اپنے اپنے لشکرگاہ کو والیس ہوئے۔ چھے دوزاشر اور حبیب اپنے اپ رکاب کی فوج لے کرمیدانِ جنگ میں آئے شام تک لاتے رہے آخر کاررات نے دونوں فریقوں کو جنگ سے دوک کر ہرایک کوان کے لشکرگاہ کی طرف والیس کر دیا۔ اسی شب امیر المؤمنین حضرت علی نے تمام لشکر کو جمع کر کے خطبہ دیا، صبح ہوتے ہی مجموی قوت سے حملہ کرنے اور تمام کا مرات اللہ علی شان کی عبادت اور دھا کرنے اور قرآن نٹریف پڑھنے کی ہدایت کی تمام رات لشکر میں تلاوت وعبادت وعبادت وعبادت ہوتی رہی فی من فرک نماز پڑھ کر لشکر یوں نے آلات حرب سنجا لے۔ زرہ خود جس کے پاس جو میں تامان تھا زیب تن کیا امیر المؤمنین حضرت علی نے بعد تر تیب لشکر ہر قبیلہ کو تکم دیا کہ وہ اہل شام کے لشکر کے اسی دستہ فوجی پڑھلہ کرے مقابل میں نہوں تو وہ عراقیوں پر (جو اس کے مقابل کرے دوران کے مقابل کو رہوں مثلاً خیلہ کو تم پر تملہ کرنے کا تھی دیا۔

امير معاور كا حمله: چارشنه كومج موت می معاویه نظر شام کے ترحمله كيا۔ تمام دن لڑائی موتی رہی شام مونے كے بعد فريقين اپ اپنے آئے میں والی آئے۔ نئے شنه كواول وقت نماز فجر پڑھ كرا مير المؤمنين علی نے لئكر مرتب كر كے لئكر شام پرحملہ كيا۔ مينه پرعبدالله بن بر بل ابن ورقاء نزاعی میسرہ پرعبدالله بن عباس مامور نئے قاريوں كا گروہ عمار قيس بن سعداور عبدالله بن بزيد كے ہمراہ تھا۔ ہر قبيله كالشكر اپنے اپنے پرچوں اور مورچوں پرمستعدى كے ساتھ موجود تھا۔ امير المؤمنين حسرت علی قلب لئكر ميں مع سرواران كوفيه و بھرہ اور مدينة رونق افروز تھے۔ مدنی فوج میں اكثر انشار اور بچھلوگ فرتا عہوبی کا نہ كے بھی تھے۔

معاویہ نے ایک پرتکلف خیمہ استادہ کرایا تھا اور اس میں بیٹے کرلوگوں سے مرجانے گی بیعت لے رہے تھے امیر المؤمنین حضرت علی کی طرف سے عبداللہ بن بدیل نے اپنے رکاب کی فوج کو بردھا کر حبیب بن سلمہ پر جو شکر شام کے میسرہ کے افسر تھے تملہ کیا دو پہر تک نہایت ہر گری سے لڑتے رہے بعد ظہر عبداللہ بن بدیل نے اپنے ہمراہیوں کو جنگ پر ابھار کر مجموع قوت سے تملہ کیا حبیب بن سلمہ کے قدم اکھڑ گئے مجبور ہو کر معاویہ کے خیمہ کی طرف پسپا ہو کر لوٹے معاویہ نے ان لوگوں کو حبیب بن سلمہ کی کمک پر روانہ کیا جنہوں نے موت پر بیعت کی تھی۔ پس اس گروہ نے حبیب کے ساتھ ہو کر اس شدت کا حملہ کیا کہ مینہ اہل وعراق وہمراہیان عبداللہ بن بدیل کی ترتیب جاتی رہی عبداللہ بن بدیل کے رکاب میں صرف دوسویا تین سوسیا ہی باقی رہ گئے۔ باقی شکست کھا کرامیرالہؤمنین حضرت علی کے باس جا پہنچ آ ب نے سیل بن حنیف کو اہل دیسے کا سرگروہ مقرر فر ما کرعبداللہ بن بدیل کی مدد کو بھجا۔ اہل شام کے نشکر سے ایک جم غفیر نے صف انگر سے نکل کر سہیل بن حنیف کو اہل حنیف کا راستہ روکا اور ان کو عبداللہ تک نہ چہنچ دیا لڑائی کاعنوان فریقین کے لئے خطرناک نظر آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد معز کو جوامیرالیؤمنین کے نشکر کے میسرہ میں شے شکست ہوئی۔

اشتر کا حملہ امیر المؤمنین حضرت علی نے بلا کر کہا'' جاؤ منہزم گردہ سے میرایہ بیام کہو کہتم لوگ اس صورت سے کہاں بھائے جاتے ہوجس کوتم حیات کے ذریعہ سے مجبور ہو کرعا جزنہ کرسکو گاور یہ حیات تہاری ہمیشہ باتی نہ رہے گ'اشتر نے سے بیام بہآ واز بلندادا گیا اور چوش میں آ کرچلا اٹھا: انسا الا شنسو انسا الا شنسو ف اقبلوا الی ''میں اشتر ہوں میں اشتر کے پاس لوٹ آئے پھر اشتر نے نہ جج کو جنگ کے لئے پکارا فہ جج نے بردھ کو لئکر میں سے بوٹ گردہ پر مملم کیا' ہمدان کے نوسوجوان جو مہنہ میں تھا اور جس کے ایک سوآٹھ آدی اور گیارہ نامی میام کے سب سے بوٹ گردہ پر مملم کیا' ہمدان کے نوسوجوان جو مہنہ میں تھے اور جس کے ایک سوآٹھ آدی اور گیارہ نامی

گرامی سردار معرکہ میں کام آگے تھے میند کی فلست سے برداشتہ فاطر ہوکر میدان جنگ سے یہ کہتے ہوئے واپس جار ہے سے '' کاش عرب میں ہارا کوئی ایسا ساتھی ہوتا جوموت پر بیعت کرتا اور مرکر یا فتحیاب ہوکر میدان جنگ سے واپس ہونے کا حلف لیتا 'اشتر نے جواب دیاتم لوگ برداشتہ فاطر نہ ہوہم حلف اٹھاتے ہیں کہ جب تک فتح نہ حاصل کرلیں گے میدان جنگ سے نہ لوٹیں گے''۔ اہل ہدان اشتر کے ہمراہ ہو گئے اشتر نے میمنداہل شام پر حملہ کیا اشتر کے ہمراہ ہو گئے اشتر نے میمنداہل شام پر حملہ کیا اشتر کے ہملہ کرتے ہی اور لوگوں نے بھی حملے شروع کر دیے لڑائی کا زور جو چند کھے کے لئے سرد ہوگیا تھا از سرنو پہلے سے زیادہ گرم ہوگیا ما بین عصر و مغرب لشکر شام غیر مرتب ہوکر میدان سے بھاگ فکل اشتر کے فکست یا فتوں کو مار دھاڑ کرتے معاویہ تک پہنچا دیا اور ابن بدیل کے پاس فیر مرتب ہوکر میدان سے بھاگ فکل اشتر کے فکست یا فتوں کو مار دھاڑ کرتے معاویہ تک پہنچا دیا اور ابن بدیل کے پاس فیر سے جوئے دوسوسیا ہیوں کے اہل شام کے خاصرے ہیں تھے۔

شما میول کی بیسیائی جس وقت گرشام سامنے ہے جب گیا اور ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فرط مسرت سے بھیر کہدا شھے امیر المؤمنین حضرت علی نے دریافت کیا۔ جواب دیا گیا کہ اس وقت میسر وہ میں بیں اور جنگ کرد ہے ہیں این بدیل نے آئے بوجنے کا قصد کیا اشتر نے مخالفت کی کیجی خیال نہ کر کے اپنے ہمرا ہیوں کو لئے لاتے بھڑتے گئے شامیوں نے بواروں طرف سے گھیر کر ابن بدیل اور ان کے ہمرا ہیوں میں سے اکثر آ دمیوں کو مار ڈ اللا۔ باتی قریب بیٹی گئے شامیوں نے جا دوں طرف سے گھیر کر ابن بدیل اور ان کے ہمرا ہیوں میں سے اکثر آ دمیوں کو مار ڈ اللا۔ باتی زخی ہوکر لوٹے اہل شام نے تواقب کیا اشتر نے ان کو بچانے اور بحفاظت امیر المؤمنین حضرت علی کے گئر میں لانے کی خوض سے حرث بن جمہان جھی کو بھیجا۔ چنانچہ بھیۃ السیف 'بحفاظت حضرت علی کے گئر میں آگئے اس کے بعد اشتر نے قبیلہ موض سے حرث بن جمہان جھی کو بھیجا۔ چنانچہ بھیۃ السیف 'بحفاظت حضرت علی کے لئکر میں آگئے اس کے بعد اشتر نے قبیلہ ہمدان اور دو مرے قبائل سے نتی سیاں گئے جنہوں نے موت پر بیٹ کی تھی اور تماموں سے معاویہ کے اردگر داپنے کو باندھ رکھا تھا شتر نے دوبار وہملہ کر کے ان کی عارضی کا نے ڈالیں۔

معاویہ نے گھراکراپنا گھوڑا متکوایا اور سوار ہوئے عبداللہ بن ابی الحصین از دی (جو تاربن یا سر کے ہمراہیوں میں سے سے )صف لشکر سے نکل کرر جزیز ھتے ہوئے میدان جنگ میں آئے عقبہ بن صدید نمیری نے مع اپنے بھائیوں کے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا تھوڑی ویر تک لڑائی ہوتی رہی جب بیسارے مارے گئے تو شمر بن ذی الجوش شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان جنگ میں آیا۔ اوم بن محرز بابلی نے تلوار چلائی شمر بن ذی الجوش نے وارخالی دے کراوہ می برائیا ہاتھ مارا کہ وہ اس سے جانبر نہ ہوا۔ قیس بن محتوی کے ہاتھ میں نجلہ کا علم تھا جب لڑتے لڑتے ہیں کام آگے تو عبداللہ بن قلع احمد نے علم سنجالا اور لڑتے لڑتے یہ بھی مام آگے تو عبداللہ بن قلع احمد نے مام سنجالا اور لڑتے ہے تھی ماراکہ وہ بن کے دیان کہ استحال کو بیا کر دیاان امرالہ و مندن کی استحال کو بیا کر دیاان امرالہ و مندن کی استحال کی سنجالا کے باتھ میں اور کے کہ کہ مندن کی اور اپنی کا دورا پنے مقابلہ کی طرف تشریف کو تو صیف فر مائی اور دوباؤ کمر ہمت با تدھ کر جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ لڑائی کا ڈور تھوڑی و دیے گئے سرد

ہو گیا تھا اور میدان کارزار میں چاروں طرف خموثی کاعالم چھایا ہوا تھا۔ پھر گرم ہو گیا تلوارون اور نیزوں گی آوازوں اور ہار بارتکبیر کی دل ہلا دینے والی صداوں سے میدانِ جنگ گو نجنے لگا۔ فریقین سے دلاوران نیر د آز ماشوق جنگ میں بڑھ ہڑھ حملے کرنے لگے۔

حضرت عبیداللہ بن عمر کی شہا دت : قبیلے طے اور نخ امیر المؤمنین حضرت علی کے لفکر سے تکل کے شامیوں کی طرف برحا اہل شام کے میمنہ سے حمیر نے جن کا سردار فوالکاع تھا اور جس میں عبیداللہ بن عمر بن خطاب بھی تھے۔ رسیعہ پر جو میسرہ اہل عزاق میں برگروہی ابن عباس تھے حملہ کیا رسیعہ نے ایسی مردا تگی سے مقابلہ کیا کہ لفکر شام کو مجبوراً پیچھے ہٹا پڑا۔
عبیداللہ بن عمر نے لکا دار '' اے اہل شام انہیں لوگوں نے امیر الکو منین حضرت عثان گوتل کیا ہے فر را اللہ کا خیال کرواس مردا تگی پر امیر الکو منین حضرت عثان گا بدلہ لینے آئے ہیں 'لفکر شام کا دل ان پر ہوش فقروں سے بحرآ یا اور انہوں نے مجموی قوت سے حملہ کیا۔ خالد بن معمر مع چندلوگوں کے بھاگ نکلائین رہید کا علم بردار اور حفاظ ٹائہایت استقلال سے لڑتے رہے پھر منیز موں کو رہید کے کی شخص نے لگارا اور جنگ کی ترغیب دے کرمیدان کی طرف واپس کیا اس عرصہ میں قبیلہ عبد القیس نے منیز موں کو رہید کا گئی ہوئی قوت کو سنیال دیا 'عنوان جنگ جو اس سے پیشتر ان کے حق میں نقصان رساں محسوس ہور ہا تھا موافق ہو گیا قبیلہ میر کو جان کے لاکے پڑھے ذوالکلاع اور عبیداللہ بن عمر عین معرکہ میں محرز بن الصح کے ہاتھوں مارے گئی موافق ہو گیا قبیلہ میر کو جان کی حو ماروق اعظم کی دی ہوئی تھی پھر جب معاویہ کوعراق کی حکومت بھی مسلم ہوگی قواس تلوار کو کھر ذیاں ان کوعراق کی حکومت بھی مسلم ہوگی قواس تلوار کو کھر ذی ہوئی تھی پھر جب معاویہ کوعراق کی حکومت بھی مسلم ہوگی قواس تلوار کو کھر ذیت الے لیا۔

 حضرت عمار کی شہاوت: عمار نے پکار کرکھا'' اب عمروا تف ہوتھ پرتونے اپ دین کوممر کے توش فروخت کر ڈالا''
عمروین العاص نے جواب دیا'' نہیں! بلکہ میں خون عثان کا معاوضہ طلب کرتا ہوں''۔ عمار ہولا ویقین سے شہادت
دیا ہوں کہ تو اپ ان فعلوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی نہیں چا ہتا ہے' مرنے کے بعد تھے کواس کا حال طاہر ہوگا تو نے آج ہی
اس کشکر کے علم ہر دار سے نبر داتر نہائی نہیں کی تین بار رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس علم ہر دار سے لڑچا ہا اور آج ہو
چو تھا واقعہ ہے کیا تھے یہ یا ذہیں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا ہے'' عمار کو باغی گروہ مارے گا'' عمروین العاص نے
پچے جواب نہ دیا ہمار لڑتے لڑتے شہید ہوگئے امیر الکومٹین علی اور ان کے ساتھ قبائل ربیعہ معتراور ہمدان نے متفق ہو کر حملہ
کی جواج نہ دیا ہے اگر شام کی صف کی صف الٹ گئی کشتوں کے پشتے لگ کئے امیر الکومٹین حضرت علی لشکر شام کوئل کرتے اور ان
کی جماعت کومٹیشر کرتے' معاویہ کے قریب بہتی گئے اور جوثن میں آ کر للکا داشے اے معاویہ! تاتی لوگوں کی خوں ریز کی سے
کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ آ و جم تم نیف بی لیں جواب خواب ویا'' میں اس العمر (یعنی امیر) ہو'' عروین العاص نے
معاوم نہیں ہے کوئل کے مقابلہ پر جو جاتا ہے وہ جانبر نہیں ہوا'' ۔ دوران جنگ میں اس المومٹین علی کے الکر کا ایک گروہ گرفتار

حضرت عبدالله بن کعب کی شها دت: امراله منین علی از تے لاتے ابل شام کے ایک رسالے کی طرف گزرے دیکھا کہ وہ نہایت مردا تی اور ثابت قدمی سے لڑرہا ہے آپ نے بلند آ واز سے ارشاد کیا ''کہاں ہیں مردان خداج آخرت کی خواہش میں اپنی جانوں کا خیال نہیں کرتے''۔ مسلمانوں کا ایک گروہ لیک کہ کر حاضر ہوگیا۔ آپ نے اپ لا کے جحد بن الحسیفہ کو ان پر افر مقر دکر کے روانہ کیا جمہ بن اولی کی جرا الله بن کعب مراد کو چھے ہٹا ویا اور مور پے پر قابض ہوگئے۔ اس واقعہ میں بہت ہے آدی فریقین کے کام آگے از انجملہ عبدالله بن کعب مرادی تھے۔ اقعاق سے اسود بن قیس ان کی طرف ہوکر گزرا و یکھا کہ عبدالله بن کعب خاک وخون پر لوٹ دہ جیں گھوڑے سے اثر کر پاس آیا۔ عبدالله نے آئی کسیس کھولیں ما حب سلامت ہوگی ورایافت کیا ''میرالمو مین علی گہاں ہیں؟''اسود نے جواب دیا لؤر ہے ہیں! عبدالله نے آئی میں کہ ویک الله نے آئی ورائی ورائی ورائی الله تعالی کے ڈرنے اور امرائیو مین علی کے ہمراہ وکر لانے کی وصیت کرتا ہوں'' یہ کہ کر بے ہو ش ہوگے تھوڑی ویر کے بعد ہو ش آیا تو ہو لے ''میرالمو مین گور میں اسلام پہنچا نا اور میری طرف سے کہ ویٹا : فعات علی الله حو کہ تعنی تجعلها بعد ہو ش آیا تو ہو لے ''میرالمو مین گور میں اس قد ویک میدان جنگ میں اس قدر لڑو کہ میدان جنگ میں اس قدر لڑو وی مقم مند ہو کی نادہ میں اس میں جنگ میں اس قدر کو میدان جنگ میں اس قدر کو میدان جنگ میں پشت پر الم اتو وی مقم مند ہو گی کہ میدان جنگ اس کے پس پشت پر الووی مقم مند ہو گی کہ میدان جنگ اس کے پس پشت پر الم اتو وی مقم مند ہو گئی کہ میدان جنگ اس کے پس پشت پر الووی مقم مند ہو گئی کہ میدان جنگ اس کے پس پشت پر الم اتو وی مقم مند ہو گئی کہ میدان جنگ اس کے پس پشت پر الم اتو وی مقم مند ہو گئی کہ میدان جنگ اس کے پس پشت پر الم اتو وی مقم مند ہو گئی کہ میدان جنگ اس کے پس پشت پر الم اتو وی مقم مند ہو

لیلت البریر کا معرکد: اسود نے یہ بیام امیر المؤمنین علی تک پنچایا۔ آپ نے من کرارشاد کیا اللہ تعالی اس پر رخم کرے زندگی میں ہمارے خالفین سے لاتا رہااور مرنے کے بعد وصیت کر گیا۔ غرض تمام رات لا ائی ہوتی رہی۔ بیرات جعد کی تھی اں کولیلۃ البریز کہتے ہیں۔ تمام شب امیر المؤمنین علی صفوف کشکر میں چکر لگاتے اور سواروں پیادوں کوآ کے بوسنے کی ترغیب دیتے رہے یہاں تک کہ بھتے ہوگئ اور لڑائی جس عنوان سے جاری ہوئی تھی اسی طرح جاری رہی۔ اشتر بدستور میمند میں اور ابن عباس میسرہ میں سے اور پورالشکر چاروں طرف سے سٹ کر مجموعی قوت سے جنگ کر رہا تھا اور بیدون جعہ کا تھا۔ دو پہرون و سطح اشتر نے علم حیان بن ہوزہ نختی کو بیرد کیا اور گھوڑ ہے پر سوار ہوکر سواروں کی طرف گیا۔ اہل شام پر تملہ کرنے کی ترغیب دی۔ ایک گروہ کشیر جان دینے اور لینے پر مستعد ہوگیا۔ چنا نچہ اشتر ان کو لئے ہوئے اپنے مور پے پر آیا اور نعرہ تکبیر مارکرایک دی۔ ایک گروہ کشیر جان دینے اور لینے پر مستعد ہوگیا۔ چنا نچہ اشتر ما بھی فوج کے لڑتا ہوا شامیوں کی کشکر گاہ تک بڑج گیا۔ ان تو میں میں اسے کشکر شام کے پاؤں آگھڑ گئے۔ اشتر مع آپی رکاب کی فوج کے لڑتا ہوا شامیوں کی کشکر گاہ تک کے استر مع آپی رکاب کی فوج کے لڑتا ہوا شامیوں کی کشکر گاہ تک کے استر مع آپی رکاب کی فوج کے لڑتا ہوا شامیوں کی کشکر گاہ تک کیا۔ ان کے علم بردار کو مارڈ الل۔ امیر المؤمنین علی نے اشتر کو فتے یاب ہوتے ہوئے دیکھ کرچیج میں دوجیج اشروع کیا۔

عمر و بن العاص کی حکمت عملی عمر و بن العاص کواشتر کے حملے سے اضطراب پیدا ہوا اور اپنے ہمراہیوں کے کشت و خون سے ڈرکر معاویہ سے کہا'' کیا دیکھتے ہوئے تمہارے ہاتھ میدان ندآئے گالوگوں کو تلم دوک قرآن شریف کو نیز دن پر اٹھا تمیں اور بلندآ وازے کیں: هذا کتاب الله بیننا و بینکم ''ہمارے اور تمہارے درمیان میں بیقرآن شریف ہے''۔ اگراس کو وہ لوگ منظور کرلیں گے تو ہر دست لڑائی بند ہو جائے گی۔ کشت و خون سے نجات لل جائے گی اور اگراس سے اختلاف کیا تو ان کے اختلاف کیا قوان کے امیر المؤمنین کے ہمراہی اختلاف کیا تو ان کے اختلاف میطور کرتے ہیں۔ بولے ہم کوفائدہ پہنچ گا۔ چنانچ مصاحف نیز وں پر اٹھائے گئے امیر المؤمنین کے ہمراہی بولے ہم کاب اللہ کے فیصلہ کومنظور کرتے ہیں۔

پہنچایا مسعر کے ہمراہیوں نے شور وغل مچانا شروع کیا اور کہنے گئے کہ بے شک تم ہی نے اشتر کو جنگ کا تھم دیا ہے بہتر ہے کہ اس کوجلدی بلاؤور نہ ہمتم کومعزول کردیں گے''۔

اشتركی ميدان جنگ سے والیسی: اميرالوشن حضرت علی نيد کوچيئ ديا ديا اشتر سے که دے که جہاں تک جہاں ہوا جا جہاں۔ اشتر بولا جمعے اس کا خيال پہلے ہی ہوا تھا کہ لوگوں میں اختلاف پڑجائے گا اور اتفاق وا تحاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں کس طرح جنگ چھوڑ کروا پس چلوں اللہ تعالی کی عنایت سے فتح حاصل ہوا جا ہم ہے "برید نے کہا کیا تم پروست رکھتے ہو کہ فتح یا بہواور امیر المؤمنین دشنوں کے حوالے ہوجا کیں یا شہر کہ ڈوالے جاکس۔ اشتر بیستے ہی معیر وغیرہ کی پاس چلے آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا ''اے المل عواق! برزے افسوں کا مقام ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے تم کوان لوگوں پر غالب کر دیا اس وقت تم لوگ المل شام کے فریب میں آگے تم لوگ جمھے دو چار گھنٹوں کی مہلت دو جمھے اپنی کا میابی کا یقین کا مل ہے۔ ان لوگوں نے مہلت نہ دی اشتر نے دوبارہ مہلت طلب کی اس پر ان لوگوں نے جمال کر کہا ''استر نے جواب دیا ''افستر کیا تو اپنی کا یقین کا مل ہے۔ اس فقر سے سے لوگ المل شام کے فریب میل ایک شورش تا گھنٹوں تھی ہوگی کرنے کو بلاتا ہے؟ ''اشتر نے جواب دیا ''افسوں تم کو ان لوگوں نے فریب دیا ہے اور تم مہلت کہا ہے کہ دوست کھات کہنے گئے۔ رفتہ دفتہ سے حتم کی نوبت آگئی تجب ندتھا کہ باہم جنگ چھڑ جاتی لیکن امیر المؤمنین کے ڈائٹ سے شور وغل فروم ہوگیا۔

کے دام کریں آگے۔ اس فقر سے سے لوگوں میں ایک شورش پیدا ہوگی آئیک دوسرے کو تحت وست کھات کہنے گئے۔ رفتہ دفتہ سے دشتم کی نوبت آگئی تجب ندتھا کہ باہم جنگ چھڑ جاتی لیکن امیر المؤمنین کے ڈائٹ سے سے شور وغل فروم ہوگیا۔

تحکیم کی تجویز: اب اس وفت لڑائی بند ہوگئ تھی چاروں طرف سکوت کا عالم چھایا ہوا تھا سوائے آہ و زاری کے نہ تو ہتھیاروں کے چلنے گیآ واز آئی تھی اور نہ للکار نے اور رجز کی صدا کا نوں تک پہنچی تھی۔ استے میں اشعث بن قیس نے بڑھ کر عرض کی '' امیر المؤمنین! لوگ اس امر پر راضی ہو گئے جس کی طرف بلائے گئے (لیحنی قر آن کو انہوں نے تھم مان لیا) اگر آپ اجازت دی آپ اجازت دی تو میں معاویہ کے پاس جاؤں اور ان سے ان کے منشاء ولی کو دریافت کروں''۔ آپ نے اجازت دی اشعث معاویہ کے پاس پہنچے۔ دریافت کی تا تم ہم اور تم اللہ اللہ عالیہ معاویہ نے باس پہنچے۔ دریافت کی تم نے کس غرض سے قر آن شریف کو اٹھایا؟ معاویہ نے جواب دیا تا کہ ہم اور تم اللہ تعالیہ کے تعلیم کی طرف رجون کریں تم اپنی طرف سے اور ان وونوں آ دمیوں سے طف لیا جائے کہ کتاب اللہ کے موافق وہ فیصلہ کریں گے بعد از ان جووہ فیصلہ کریں گے اس پر ہم اور تم راضی ہو جا کیں طف معاویہ کے باس سے الحقے۔

علم کے انتخاب میں خارجیوں کا انتخاب : امیر الهؤمنین علیؓ کی خدمت میں آئے اور معاویہ کا بیام پہنچایا۔
عاضرین نے کہا ہم بھی اس امر پر راضی ہیں اور اس فیطے کو قبول کرتے ہیں۔اہل شام نے اپنی طرف ہے مرو بن العاص کو
منخب کیا۔افعث اور ان لوگوں نے جو بعد کو خار جی ہوگئے تھے۔ ابومو کی اشعری کا انتخاب کیا۔امیر المؤمنین علیؓ نے ارشاد کیا
دمیر اس انتخاب سے راضی نہیں ہوں۔افعث ہزید بن الحصین مسر بن فذک متنق العکمہ ہو کر بولے ''جم تو آئیس کو انتخاب
کرتے ہیں۔ دومرے کو اپنی طرف سے ہم حکم نہ بنا کیں گے امیر المؤمنین علیؓ نے جواب دیا میں اس کو ثقہ نہیں جھتا اس نے

میری رفاقت ترک کردی لوگول کومیرے ساتھ واقعہ جمل میں جانے ہے روکا مجھ سے تنظر ہوگا۔ پھر بھی میں نے ایک ماہ کے بعدا سے امن دی میں اس کو ہر گزشکم نہ بناؤل گا البتہ ابن عباس کو میں اپٹی طرف سے منتخب کر سکتا ہوں۔ افعی اور اس کے ہم ابھی کہنے گئے ابن عباس تمہارے عزیز ہیں ہم ان کو تکم نہ بنائیں گے ہم ایسے شخص گو تکم مقرد کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق تمہارے اور معاویہ کے ساتھ کیساں ہو۔ امیر المؤمنین ہولے اچھا تو اشتر میر اعزیز نہیں ہے افعی نے کہا کیا اشتر کے سوارے والم میں پر اور کوئی شخص نہیں ماتا۔ امیر المؤمنین نے جواب دیا پھر کیا سوائے ابوموئی کے اور کسی کو تکم نہ بناؤ گے۔ اشعی اور اس کے ہمراہی کہنے گئے نہیں! اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور اشتر اس سے محروم ہے۔

تحکم کا انتخاب: امیرالمؤمنین علی ان مباحث سے تنگ ہوگئے۔ مجبور ہوکر ارشاد فرمایا اچھا جو چا ہواور جو تبہاری سجھ میں آئے کر والغرض حاضرین نے ابوموی کو بلوایا ابوموی نے اس وقت لڑائی موقوف کر دی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ فریقین میں مصالحت ہوگئی۔ ابوموی بولے المحد للہ پھر کہا گیا کہ تم عظم مقرر کئے گئے۔ اس پر ابوموی نے اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور لشکر کی طرف آئے۔ احتف بن قیس نے امیر المؤمنین سے بیٹوا ہش ظاہر کی کہ جھکو بھی ابوموی کے ساتھ عظم بنا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کی کالفت کی۔

" تحكيم كاعبدنامه: امير المؤمنين على ابن الى طالب ك تشكر مين بية تصديبيّن تقا كه عمر وبن العاص امير المؤمنين حفرت على المستحكيم كاعبد نامه المؤمنين عمر وبن العاص كي پاس اقر ارنامه لكيف كوطا ضربوت كاتب في بسم الله كه بعد لكها: هذا مها تقضى عليه اميو المؤمنين عمر وبن العاص في حجت قلم بكرايا - كمنع لكه بي بهار ساميرنبين بين تمهار ساميرنبون تو بون -

احف اس لفظ کو محورہ مجھا سے محوکرنے سے بدفالی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔

اشعث اميرالمؤمنين كالقط ضرور تحوكرو\_

ا میرالمؤمنین : اللّذا کبرملُخ حدیبیہ کے وقت بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کفار نے رسول اللّدسلی اللّدعلیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ رسول اللّذہیں لکھنے دیا تھا۔ کیوں عمرو بن العاص اس واقعہ میں تم بھی ایسا جا ہتے ہو۔

عمرو بن العاص: سجان الله آپ کفارے ہماری تشبیہ کیوں دیتے ہیں حالا نکہ ہم لوگ مومن ہیں۔

اميرالمؤمنين السابن النابغة وكب فاسقين كاولى اورمومنين كارتمن ندتها

عمرو بن العاص خدا كرے آج كے بعد پھرتمهاري صورت ديكھنے كي فريت نه آئے۔

امیر المؤمنین : میں بھی یمی جاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مجلس بتھ سے اور تجھ ایسے لوگوں سے ہمیشہ پاک رکھے عمرو بن العاص بین کرخاموش ہو گئے اور کا تب نے لکھنا شروع کیا:

هذا ما تقاضى على ابن ابى طالب و معاوية بن ابي سفيان قاضى على على اهل الكوفة و من معهم و معاويه على اها الكوفة و من معهم اننا تنزل عند حكم الله و كتابه و ان لا يجمع بيننا غيره و ان كتاب الله بيننا من فاتحة الى خاتمة نحى ما احياء و نميت ما امات قما و جد الحكمان في

كتباب الله و هما ابو موسى عبدالله قيس و عمرو بن العاص عملا به و ما لم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المعرفة.

" بیدہ تحریر ہے جس کوعلی ابن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان نے باہم بطور اقر ارتامہ کے لکھا ہے۔ علی نے اہل کوفہ اور ان لوگوں کی جانب ہے جو ان کے ہمراہ ہے تھے مقرر کیا ہے اور معاویہ نے اہل شام اور ان لوگوں کی جانب سے جو ان کے ہمراہ ہیں تھم مقرر کیا بے شک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے تھم اور ان کی کتاب کو مخصر علیہ قر ار دیج ہیں اور اس امر کا اقر ار کرتے ہیں کہ سوائے اس کے دوسرے کو کوئی وخل نہ ہوگا اور قر آن مجید شروع سے اخیر تک ہمارے درمیان ہیں ہے ہم زندہ کریں گے۔ اس کو جس کو اس نے زندہ کیا ہے اور ماریں گے۔ اس کو جس کو اس نے زندہ کیا ہے اور ماریں گے۔ اس کو جس کو اس نے مارا ہے لیں جو کھے تھمتیں کتاب اللہ میں پیا تھی اس پڑل کریں اور وہ تھم ابوہ وگئا کریں " ۔ بن قیس اور عروین العاص ہیں اور جو کتاب اللہ میں نہ پائیں تو سنت عادلہ جامعہ غیر مختلف فیہا پڑل کریں " ۔ بن قیس اور عروین العاص ہیں اور جو کتاب اللہ میں نہ پائیں تو سنت عادلہ جامعہ غیر مختلف فیہا پڑل کریں " ۔

معامدہ پر وستخط جکمین نے بعد تحریرا قرارنامہ امیر المؤمنین علی امیر معاویہ بن ابی سفیان اوران کے لئکر یوں سے اس امر کا بعید فربیان لیا کہ حکمین کوان کی جانوں اور اہل وعیال کوائن ویا جائے اور امت مرحومہ پر بیفرض ہے کہ جو فیصلہ کریں اس کے نفاذ پراعانت وید وکر ہے اور حکمین پر بیواجب ہے کہ اللہ تعالی کو حاضر ناظر سمجھ کرچھے جمیع کتاب اللہ کے موجب فیصلہ کریں اور امت مرحومہ کواڑ ائی وفساد اور تفرقہ میں نہ ڈالیں اگر چہ میعاد فیصلہ کی رمضان تک ہے لیکن حکمین کواختیار ہے کہ اس کے بعد جب چاہیں فیصلہ کریں اور مقام فیصلہ ایسا ہوجو کہ مابین اہل کوفہ واہل شام کے نصف پرواقع ہو۔

ان شرائط کے طے ہوجانے پراہل عراق اوراہل شام کے سربرآ وردہ لوگوں نے دستخط کئے۔لیکن اشتر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔اشعث مصر ہوئے اشتر نے تختی ہے جواب دینا شروع کیا دونوں آ ومیوں میں شخت وست گفتگو ہونے گئی۔ یہ وثیقہ تیرہ صفر سے کو کھا گیا اور بیرائے قرار پائی کہ امیر المؤمنین علی مقام دومہ الجندل یا اذرح میں حکمین کے پاس وقت فیصلہ ماہ دمضان میں موجود رہیں۔

حضرت علی کی مراجعت: اس و ثیقه کی تحریر کے بعد چندلوگ امیرالمؤمنین علی کے پاس آئے اوران کو جنگ کرنے کی رائے دی۔ آپ نے فرمایا صلح کے بعد جنگ کرنا اورا قرار کرنے کے بعد پھر جانا مناسب نہیں ہے۔ لوگ یہ جواب س کر غاموش ہو گئے فریقین صفین سے واپسی کی تیاریاں کرنے گئے۔ امیرالمؤمنین علی صفین سے متح اپنے لفکر کے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ حرور یہنے واپسی سے اختلاف کیا۔ تقر رحکمین سے بیزاری طاہر کی اورا میرالمؤمنین علی سے میکندہ ہوکر دوسری راہ کو اختیار کیا۔ اثناء راہ عیں امیرالمؤمنین علی گئی خباب بن الارت کی قبر پرنظر پڑی آپ نے دریافت فرمایا یہ س کی قبر ہے؟ کسی نے جواب دیا خباب بن الارت کی قبر ہے کی روائل کے بعدانقال ہوا۔ امیرالمؤمنین یہن کر مخبر گئے اوران کے نے جواب دیا خباب بن الارت کی قبر ہے کی روائل کے بعدانقال ہوا۔ امیرالمؤمنین یہن کر مخبر گئے اوران کے

ا امیرالمؤمنین علی کی طرف سے اضعف بن قیس سعد بن قیس بندانی اورقاء بن کی انتیان عبداللہ بن قل انتیان ، جرین عدی کندی عبداللہ بن الطفیل عامری عقبہ بن زیاد حصری پر بدین جی آئین مالک بن کعب بندانی اور معاویہ کی طرف نے ابوالا عور عبیب بن سلمہ زئل بن عروغدری متر و بن مالک بندانی عبدالرحمان بن خالد مخرومی بن بریدانساری عتب بن الی مقبل اور میزید بن الحرصی نے اقرار نامہ پرد سخط کے تھے۔

حق میں دعا گی۔بعدازاں روانہ ہوکرکوفہ میں داخل ہوئے۔ایک مکان سے رونے کی آ واز سنائی دی۔استفسار سے معلوم ہوا کہ مقتولین کے ورثاءرور ہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی ان لوگوں پر رحم کرے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ جولوگ میرے ساتھ گئے صفین میں کام آئے شہید ہوئے۔غرض لوگوں کوتلی وتشفی دیتے ہوئے قصر خلافت میں داخل ہوئے۔

خوارج کی علیحدگی :خوارج آپ سے علیحہ ہوکرحروراءی طرف آئے جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں اوروہیں بارہ ہزاری جمعیت سے قیام کیا۔امیر جنگ ھیست بن عمراتمیں اور عبداللہ بن الکوایشکری کوامام نماز مقرر کیا گیا۔ پھر منادی نے نما کی کہ بیعت اللہ عزوج لی ہے نیک کاموں کا تھم کرنا برے کاموں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ فتح کے بعد شور کی سے کل کام انجام دیا جائے گا۔ شیعان امیر المؤمنین علی نے کہا کہ ہماری گردنوں پر امیر المؤمنین حضرت علی کی بیعت ہے جس کے وہ دوست ہوں گے ہم بھی اس کی خالفت کریں گے۔خوارج ہولے ''کیا خوب! تم لوگوں نے علی تی بیعت کی جس سے ہم پرفرض میہ ہوگیا کہ جس کے وہ دوست ہوں تم بھی اس کے دوست ہواور جس کے وہ وہ وہ شن ہول تم بھی اس کی دوست ہوں تم بھی اس کے دوست ہواور جس کے وہ وہ وہ شن ہول تم بھی اس کی دوست ہواور جس کے وہ وہ وہ اس کی جائے گئی بیعت کو ہم وہ جانا۔

کے وہ وہ شمن ہول تم بھی اس کی دشمنی کرو؟ اور اہال شام نے جس کو دوست رکھا اس کی بیعت کی اور علی کی بیعت کو ہم وہ جانا۔ لیہ امارے نزو کی تم عرف کی بیعت کو ہم ان الشراور کی ہمارے نزو کی تھی اس کے خالف ہیں ہم بھی اس کے خالف ہیں اور در تھیقت کیا۔ جس سے وہ دوست ہیں اور جس کے وہ خالف ہیں ہم بھی اس کے خالف ہیں اور در تھیقت کیا۔ جس سے وہ دوست ہیں اور جس کے وہ خود گراہ اور گراہ کرنے والا ہے۔

کیا۔ جس سے وہ دوست ہیں ہم بھی اس کے دوست ہیں اور جس کے وہ خالف ہیں ہم بھی اس کے خالف ہیں اور در تھیقت ہمارا اعتقاد یہی ہے اور بی تی دراست ہوں کی اور بی کا خالف ہیں ہم بھی اس کے خالف ہیں اور در تھیقت ہمارا اعتقاد یہی ہے اور بی تی دراست ہوں کو دوست ہیں اور خوال اللہ ہم اس کے خالف ہیں اور در تھیقت ہمارا اعتقاد یہی ہے اور بی دراست ہوں کو دوست ہیں اور خواس کی خواست ہیں اور خواس کی اس کے خالف ہیں اور دوست ہیں اور در تو دوست ہیں اور جو دوست ہیں اور جواس کی خواست ہیں اور دوست ہیں اور کی دو دوست ہیں اور بی دو دوست ہیں اور بی دور دوست ہیں اور جو دوست ہیں اور دوست ہیں اور بی دور دوست ہیں اور ہو دوست ہیں اور دوست ہیں اور بی دور دوست ہیں اور دوست ہیں اور بی دور دوست ہیں اور دوست ہیں دوست ہیں اور دوست ہیں اور دوست ہیں اور دوست ہیں د

خوارج کواتحاد کی وعوت اس کے بعدامیر المؤمنین علی نے عبداللہ بن عباس کوخوارج کے پاس بھیجااور یہ ہوایت کری کہ جب تک یں نذا وَل اس وقت تک اعرّاضات کے جوابات دینے میں بجلت نہ کرنا کین عبداللہ بن عباس جس وقت خوارج کے باس بختے اورخوارج نے اپنے خیالات ظاہر کرنا شروع کئے عبداللہ بن عباس ہے مبرنہ ہو کا بول پڑے تم لوگ تقرر تھم پر کیوں جرف گیری کرتے ہواللہ جل شانہ نے جب کہ تقرر تھم کا زوجین (میاں اور بیوی) میں بحالت منازعت تھم دیا ہو تو امت مرحومہ کے نزاعات میں تھم مقرر کرنا بہت زیادہ مناسب ہے۔خوارج نے جواب دیا جس چڑ میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو چون و چرا کرنے کا مطلق اختیار نہیں ہے اور ٹراس میں قیاس ورائے کو پچھوٹل ہے۔ مسئلہ بھوٹ عنہ میں ارز وقال کو بھوٹل ہیں ہے کو کی بیشی کا اختیار نہیں ہے کو کی بیشی کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ جا لیا گو گیا ہوں کے اللہ تعالی فرما تا ہے جو بیت کہ بہ ذو العدل منکم پی تم میں واضل نہیں ہوں وہ کی بیت کی اور اگر ہوں کا خون اس میں واضل نہیں ہوں وہ کی کا اور اگر ہے کہ خون اس میں واضل نہیں ہوں وہ کی کا ذکر ہے کہ عرد بن العاص ہے ہم لوگ ڈر رہے تھے۔ لیں اگروہ عادل ہے تو اس سے لڑائی کیوں کی گی اور اگر میں کہ خون اس کو کا گی اور اگر میاں کہ جو تا سے تو اس کا تھی بنا کیا متی اور اس کا فیصلہ کیے جی پر بینی ہوسکتا ہے تم نے معادید اور ان کے ہمراہیوں کی بابت تھی صادر فرمایا ہے کہ اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنی رائے کی رہے کے مور کیا اور اللہ تعالی نے اس کی بابت تھی صادر فرمایا ہے کہ اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنی رائے کے رہوع

کرے تم نے اس سے عہد و بیاں کرلیا اور لطف پیہے کہ اس لکھا پڑھی بھی ہوگئی اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں اور اہل حرب ے بعد نزول سورہ برات اس سلسلے میں منقطع کردیا ہے۔ یہ باتیں ہنوز تمام نہ ہوئی تھیں کدامیر المؤمنین علی نے بیمعلوم کر کے کہ خوارج پر بیزیدین قیس کا زیادہ اثر ہے اس کے خیمے میں آئے دورگفت نماز پڑھی۔ بعدازاں پر بدین قیس کواصفہان درے کی حکومت سپر دکر کے اس جلسہ کی طرف تشریف لائے جہاں پرخوارج اور ابن عباس سے بحث ومناظرہ ہور ہاتھا۔ خوارج کی اطاعت: آب نے خوارج سے خطاب کر کے ارشاد کیا: تمہارامثیراورسردارکون ہے؟ خوارج نے جواب دیا ابن الکواء ۔ آپ نے فرمایا بیعت کر کے پھراس سے خروج کرنے کا کیا سبب ہے۔خوارج نے کہا جنگ میں تمہار سے بے جاتحكم كى وجدے \_ آپ نے كہا كديس تم كوالله تعالى كاتم ولاكركہتا موں كياتم نہيں جانتے كدوہ ميرى رائے ندھى بلكة تمهارى رائے تھی۔ بایں ہمدین نے حکمین سے بیعد کرلیا ہے کہ قرآن شریف کے مطابق فیصلہ کریں گے پس اگران لوگوں نے ایسا بی کیا تو کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر مخالفت کی تو ہم اس کے پابند نہ ہوں گے اور ہم ان کے فیصلے سے بری اور بیزار ہیں خوارج ہولے کیوں صاحب سلمانوں کی خوزیزی میں تھم مقرر کرنے کے کیامعنی اور اس میں تھم مقرر کرنا عدل ہے۔ امیر المؤمنين نے جواب ديا ہم نے آ دميول كو كم نيس بنايا بلكة قرآن شريف كو كم بنايا ہے كريد كدوه بول نبيس ہے بولنے والے آ دمی ہی ہیں اس پرخوارج نے مدرت مقرر کرنے کا اعتراض پیش کیا۔ امیر المؤمنین نے ارشاد کیا اس وجہ سے کہ شاید اللہ تعالی زمانصلح میں امت مرحومہ کا اختلاف باہمی وفع کردے۔خوارج کے دل کواس تقریر سے ایک گونڈ سکین ہوگئی اور انہوں نے امیر المؤمنین علی کی رائے سر دست پسند کرلی۔ آپ نے پھران لوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایا چلوشہر میں قیام کرو۔ چھ مہینے تک تھم رے رہنا جب مال واسباب جمع ہوجائے گا تو پھراپنے دشمنوں کی طرف فروج کریں گے۔ چنا نچے سب کے سب امیر المؤمنین علی کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔

حضرت علی کا حضرت عمر و بن العاص کو بیغام جس وقت میعاد مقرره کا وقت قریب اختنام کو پنجی اور حکمین کے جمع ہونے کا وقت آیا۔ تو امیر الکو منین علی نے ابو سوی اشعری کو چارسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ شریح بن ہانی الحارثی کو ان کی سر داری پراور عبداللہ بن عباس کوا مامت پر مامور فر مایا۔ روائی کے وقت شریح بن ہانی سے ارشا دکیا کہ عمر و بن العاص سے میری طرف سے کہد دینا کہ رائی اختیار کر والیک دن تم کو مرنا ہے اور اعلم الحاکمین کے روبر وجانا ہے۔ لیس جب شریح نے عمر و بن العاص کو امیر الکو منین کا بیاح تر وبن العاص غصر سے سرخ ہوکر ہوئے ہو محصے مشورہ دینے کا کیاحت ہے۔ شریح نے جواب دیا تجھ کو کون امر سید الرسلین امیر المؤمنین کی تصیحت قبول کرنے سے روک رہا ہے۔ عمر و بن العاص نے اس کا جواب درشتی سے دیا درائی گافیحتوں پر مطلق توجہ نہ کی اور اپنی رائے پڑمل کیا۔ معاویہ نے چارسوشامیوں کی جمعیت سے عمر و بن العاص کوروانہ کیا تھا۔

حکمین کا اجتماع جکمین نے مع اپنے ہمراہیوں کے مقام اورج (مضافات دومۃ الجدل) میں قیام اختیار کیا۔ عمرو بن العاص کے ہمراہی مراہیان ابن عباس سے زیادہ مطبع اور فرما نبردار تھے۔ جب بھی معاویہ کا کوئی خط آتا تھا تو عمرو بن العاص سے اس کے مضامین کودریافت نہ کرتے تھے۔لیکن اہل عراق ابن عباس سے امیر المؤمنین علی کے خطوط کے مضامین کو پوچھتے اور بایں ہمدان کواخفائے مضامین کے ساتھ مہم بھی کرتے تھے۔ حکمین کے ساتھ مجلس میں عبداللہ بن عرف عبدالرحل بن ابی بکر عبداللہ بن زبیر سط عبدالرحلٰ بن الحرث ہشام بن عبدالرحلٰ عبد یغوث زہری 'ابوجم بن حذیفہ عدوی' مغیرہ بن شعبہ' سعد بن ابی وقاص کموجود تھے۔

صلمین کی گفتگو عمروبن العاص نے کہا'' اے ابوموئ تم جانتے ہو کہ عثان ظلماً شہید کئے جی اور معاویہ ان کے ایک جدی ولی اور وارث جیں۔ ابوموئ نے کہا ہاں چرعمرو بن العاص بولے'' پس کون سا امرتم کو ان کی خلافت سے رو کتا ہے حالا تکہ وہ قبیلہ قریش سے ہیں جیسا کہ تم جانتے ہواگر چہ سابق الاسلام نہیں ہیں۔ لیکن ان میں سیاست اور ملک واری کا مادہ بہت زیادہ ہے اور فوہ ام المؤمنین ام حبیبہ زوجہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ اس سے زیادہ قریب قرابت اور کیا ہو جو سے بی متاز ہوئے ہیں۔ سلم گفتگو ہوسکتی ہے۔ اور مدتوں رسول الله علیہ وسلم کے کا تب رہے ہیں اور شرف صحبت سے بھی متاز ہوئے ہیں۔ سلم گفتگو میں کہا گرتم میری رائے سے موافقت کروگے اور معاویہ گوامارت کی کرسی پر متمکن کروگے تو جس شہری تکومت تم پند کروگے فرز دی جائے گئے۔

ابوموی اے عروا اللہ ہے ورواور بیجان رکھوکہ امارت اور خلافت سیاست و ملک داری کی وجہ ہے نہیں دی جاتی۔
اگر ایسا ہوتا تو آل ابر اہمہ بن الصباح زیادہ اس کے سخق سے بلکہ دین داری تقوی ایما نداری کے لحاظ ہے امیر وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے اور اگر شرافت قریش کا پاس کیا جائے تو بھی علی ابن ابی طالب اس کے زیادہ سخق جیں باتی رہا تمہارا بیکنا کہ جونکہ معاویہ خون عثان کے طالب ہیں اس وجہ سے ان کوامارت دی جائے تو میں اس کو بھی ناپند کرتا کہ مہاجرین سابقین اسلام کو چھوڑ کر امارت معاویہ کو دی جائے اور تمہارا یہ کہنا کہ اگر معاویہ کو کومت دی جائے گی تو اس کی نسبت میں بیہ کہنا ہوں کہ واللہ اگر معاویہ جھے کوا پی کل حکومت وسلطنت دینے کو بھی کہیں تو میں ہرگز اس کو امیر ظیفہ نہ بناؤں گا اور میں اللہ تعالی کے کاموں میں رشوت نہیں لیتا 'بہتر ہوگا کہ عبد اللہ بن عمر کو حاکم بناؤ۔

عمرو بن العاص بم گومیر سے لڑکے کے والی مقرر کرنے میں کیاعذرہے؟ تم اس کی حالت وصلاحیت وفضیلت سے بخو بی واقف ہو۔ ابوموٹی تہارالڑ کا نیک اور سچا تھا۔لیکن تم نے اس کو بھی تو اس فتنہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔

عمرو بن العاص: یہ کام ایسے تھی کوئیر د کرنا چاہئے کہ جس کے دانت نہ ہوں جس ہے وہ کھا تا پتیا ہو''۔

الوموی اور عمروبن العاص میں اسی تم کی گفتگو ہور ہی تھی عبداللہ بن عمر خاموش سکوت کے عالم میں آ تکھیں بند کئے بیٹھے تھے عبداللہ بن زبیران کے سامنے بیٹھے تھے ۔ابن الزبیر منشاء گفتگو سمجھے گئے ۔عبداللہ بن عمر وکو ذرا چو تکا ویا 'ابن عمر چلا اٹھے واللہ میں اس معاسلے بیں رشوت ہرگز نہ لوں گا۔الوموی نے کہا ''اے ابن العاص عرب نے بعد جدال و قبال اپن قسمت کا فیصلہ شہارے ہاتھ میں دیا ہے۔اللہ تعالیٰ کے لئے اس کو پھر فتنے بیں نہ ڈالو عمرو بن العاص: '' تم پہلے اپنی رائے ظاہر کروتہارا کیا مقصد ہے؟''۔

فیصلہ کا اعلان: ابوموی : میرے نزویک مناسب بیہ ہے کہ ان دونوں شخصوں کوہم لوگ معزول کر ڈیں اور اس کا م کوعام لے مؤرخین نے سعد بن ابیوقاص کی عاضری میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ سعد بن ابیوقاص مجل علم میں آئے تھے اور کہیں ہے احرام ہا ندھ کر پیلے گئے۔ تھے۔ مندرجمۃ اللہ علیہ۔ مسلمانوں کے بیر دکردیں جس کووہ جا ہیں مشورہ کر کے امیر مقرر کریں۔

حلمین میں تکنی کلامی ابن عباس اور سعد ابوموئ کو ملامت کرنے لگے۔ ابوموئ نے معذرت پیش کی میں کیا کروں مجھے عمرو بن العاص نے دھوکا دیا۔ اقر ارکر کے عمر گیا''۔ پھرعمرو بن العاص سے مخاطب ہوکر کہا'' اللہ تجھے ہدایت و بونو نے محصے اقر ارکر کے بدعہدی کی۔ تیری مثال بعینہ اس کتے کی ہے جو ایک بارکسی چیز کو پکڑ لیتا ہے پھر دوبارہ اس کوچھوڑ دیتا ہے''۔ عمرو بن العاص نے جو اب دیا' تو مثل گدھے کے ہے جو بار برداری کرتا ہے''۔ شریح بن بانی نے عمرو بن العاص پر تکور چیاں برداری کرتا ہے''۔ شریح بن بانی نے عمرو بن العاص پر تکوار چلائی عمرو بن العاص نے جو اب ترکی دیا لوگ درمیان میں پڑ کے قصہ طول نہ تھینچنے پایا رفع دفع ہوگیا۔

سب و تتنم كا آغاز ابوموی مجلس علم سے نكل كر مكه چلے گئے اور عمرو بن العاص مع الل شام شام كى طرف واپس ہوئے اور معاویہ سے کل ما جرابیان كیا۔ امير المؤمنين نماز ميں قنوت پڑھنے اور بدوعالى كرنے لگے: اللّهم العن معاویة و عمرواً و حبيبا وعبدالوحمن بن معلد و الضحاك قيس و الوليد و ابا الاعور. معاويہ وجب اس كى خركى تو وہ جى حضرت على و ابن عیاس وسن وحسین اور اشتر برلعن كرنے لگے۔

ا ابن کثر نے اپن تاریخ عیں اس واقعہ کی تروید کی ہاور صاف صاف کھا ہے۔ ان ھدا لم بصح اور علام نظر نے کھا ہے کہ اگرید عاایک حد تک صحیح مان بھی کی جائے تو عالبًا بغیر لعن کی تھی۔ حقیقت میں بیامر خلاف شان ہے جناب امیر علیہ السلام معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرح ہے جیتھے ہوئے حریف کو کوسا کریں۔ کہیں ارفع ہے۔ میرے خیال میں جہاں تک مجھے تفص سے معلوم ہوا ہے ریہ ہے کہ نہ تو امیر المؤمنین علی نے معاویہ پر گون کیا اور نہ معاویہ نے بناب موصوف پڑیا وگوں کا حاشیہ ہے۔ واللہ اعلم

## چاپ: ۱<u>۳۲</u> خوارج اور جنگ نبروان

خوارج کا گستا خانہ روسے امیر المونین علی جس وقت ابوموی کو تھم بنا کر روانہ کرنے گئے ذرعہ ابن البرح الطائی اور حرقوص بن زہیر سعدی خوارج کی طرف سے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا'' اے علی اتم اپنے گناہ سے توبہ کرواور اپنے قول واقر ارسے جوتم نے معاویہ کے ساتھ کیا ہے پھر چاؤاور ہمارے ساتھ ہمارے دشمنوں کی طرف لڑنے کو چلؤ جب تک ہماری جان باتی ہے ہم ان سے جنگ کریں گے۔

امیر المونین: میرایمی قصد تھالیکن تم نے اس کی خالفت کی اوراب تو ہم اقر ارنا مداکھ بچکے ہیں اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ حرقوص: یہی تو گناہ جس کی بابت ہم تو بہ کرنے کو کہتے ہیں۔

امیرالمؤمنین بیگناہیں ہے۔بدرائے نغزش ہے۔

زرعہ اے علی اگرتم آ دمیوں کے علم کونہ چھوڑ و کے اور تو بہنہ کرو گے تو ہم تم سے بھن اللہ کی مرضی حاصل کرنے کواڑیں گے۔ امیر المؤمنین: تف ہے تجھیر ۔ کیا تونے مجھے مردہ سجھ لیا ہے کہ مجھی پرتو جس قدر چاہے گا دباؤ ڈالے گا۔ جامیں اپ قول سے نہیں پھرسکتا اگر چہ ایسا ہی ہو' اور زرعہ المٹے اور: لاحکم الا الله لاحکم الا الله ، چلاتے ہوئے اپنے فرودگاہ پر چلے آئے۔

ال واقعہ کے بعدایک روز امیر المومنین علی اسمجد میں خطبہ پڑھ رہے تھے۔خواری نے مسجد کے ایک گوشہ سے چلا کر کہا: لاحکے الا الله ، آپ نے فر مایا الله اکبر کلم حق سے اظہار باطل کا کرتے ہیں پھر دوبارہ خطبہ دیئے گئے تو خواری نے پھر ایسانی کہا۔ آپ نے فر مایا یہ تیسر اسموقع ہے تم ہمارے ساتھ یہی برتا و کررہے ہونہ ہم تم کو مساجد میں آئے سے روکتے ہیں کہ دہاں آکر اللہ تعالی کا ذکر نہ کر واور نہ ہم نے تم کو مال غنیمت سے روکا جب تک ہمارے ساتھ تھے برابر دیتے رہے اور شم سے اس وقت تک ہم لڑیں گے جب تک تم ہم سے خالفت نہ کروگ اور نہ تم ہمارا معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے تم کو دیکھیں گئے کہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔

خوارج كى سركشى امير المومنين على ميكه كرقصرا مارت مين علية كاورخوارج مجديد فكل كرعبد الله وبب رابس ك

خیمہ میں گئے اس نے ان کو سجھایا بجھایا اور بعض بہاڑیوں کی طرف نکل جانے کی رائے دی اس سب سے کہ امیر الموشین علق ان شہروں کے حاکم بھے۔ حرقوص بن ذہیر نے اس سے اتفاق کیا۔ حرّہ و بن سنان اسدی نے کہا۔ تمہاری جورائے ہے وہ نہایت موزوں ہے لیکن بیضروری امر ہے کی کوتم اپنا امیر بنا لواور اس کے ہاتھ میں علم دو۔خواری نے زید بن صن الطائی کو پھر حرقوص نہیراور شرق بن اونی عشی کو یکے بعد دیگر ہے امارت کے لئے نام زد کیا۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا تب عبداللہ بن وجب سے کہا گیا اس نے قبول کرلیا۔ چنا نچہ اشوال اس کھے کوخواری نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعدا زاں شرق کے پاس مشورے کی غرض سے بہتے ہوئے۔ عبداللہ بن وجب نے کہا تم لوگ ہمارے ساتھ الیے شہر چلو جہاں پر ہم اللہ کے حکم کو باری کرسکیں کے وقد جہاں پر ہم اللہ کے حکم کو جاری کرسکیں کے وقد وہاں کے رہنے والوں کو دم جاری کرسکیں کے اور وہاں کے رہنے والوں کو دم جرمیں نکال دیں گے اور وہاں سے اپنے بھائیوں کو خط و کتابت کر کے بلا لیں گے جو بھرے میں ہیں۔ زید بن صن نے درائے دی کہا گر اور گھا ور وہاں سے اپنے بھائیوں کو خط و کتابت کر کے بلا لیں گے جو بھرے میں ہیں۔ زید بن صن نے وہاں دیا گھا ور دہاں سے اپنے بھائیوں کو خط کے ذریعے سے بلالو۔ عبداللہ بن وجب نے اس رائے جاتے مناسب ہے کہ متر ق طور پر تکلوا ور دائن نہ جاتھ کہا تہ اور دہاں سے بیا کہ جو اور دہاں سے بھائیوں کو خط کے ذریعے سے بلالو۔ عبداللہ بن وجب نے اس رائے جاتے مناسب ہے کہ متر ق طور پر تکلوا ور دہان نے سے انتفاق کیا اور ای پر کہل در آ مد ہوا۔

خوارج کی روانگی اس کارروائی کے بعد خوارج نے روائگی کاع م کیا شب جعہ اور جعہ کو پورے دن عبادت میں مصروف رہے۔ شنبہ کے روز ایک ایک وورو پانچ پانچ وس دن بیس بیس روانہ ہوئے۔ انہیں لوگوں کے ہمراہ طرفہ بن عدی بن عاتم بھی روانہ ہوا۔ اس کا بیچارہ بڈھا باپ عدی بن عاتم مدائن تک پیچھا کرتا گیا۔ لیکن واپس نہ لا سکا واپسی کے وقت عبداللہ بن وہب مقام ساباط میں بیس سواروں کی جعیت سے ملا اور عدی غریب کے قل کا قصد کیا۔ قبیلہ طے کے بعض آ دمیوں نے جواس کے ہمراہ تھاس فعل سے بازر کھا۔

کرخ کی لڑائی خوارج کی روائی ہے بعدا میرالمونین علی نے سعد بن مسعود گورز مدائن کوان کی روک تھام کولکھا چنانچہ سعد بن مسعود نے آپ بردارزادہ کو اپنا تا ئب مقرر کر کے پانچ سوسواروں سے خوارج کا راستہ روکا۔خوارج نے اس راستہ کو چھوڑ کر بغداد کارخ کیا۔ سعد بن مسعود یہ بن کران کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور نہایت تیزی سے مسافت مطے کر کے شام کے وقت مقام کرخ میں خوارج کو پکڑ لیا 'اسنے میں عبداللہ بن وہب میں سواروں کی جمعیت سے پہنچ گیا۔ لڑائی شروع ہو گئی ۔ معد بن مسعود کے ہمراہیوں نے کہا جب تک امیرالموثین علی کا کوئی تھم جنگ کی بابت نہ آئے جنگ نہ کرنا۔ سعد نے اس پر توجہ نہ کی برابرلڑتے رہے۔ یہاں تک کہ رات ہوگئی فریقین نے مجبور ہو کرلڑ ائی بند کر دی۔ عبداللہ بن وہب دریا ہے د جلے عبداللہ بن وہب دریا ہے د جلے برابرلڑتے رہے۔ یہاں تک کہ رات ہوگئی فریقین نے مجبور ہو کرلڑ ائی بند کر دی۔ عبداللہ بن وہب دریا ہے د جلے عبد رکرے اپنے رفیقوں سے جاملا اوران کے ہمراہ نہروان کی طرف روانہ ہوا۔

خوارج کا بھرہ سے خروج خوارج بھرہ نے پانچ سوی جمعیت سے بسر گروہی مثعر بن فدی تمیمی بھرہ سے خروج کیا۔ ابن عباس کے حکم سے ابوالا سودالدولی نے تعاقب کیا۔ وجلتہ کے بل پر مقابلہ ہواعصر کے بعد سے عشاء کے وقت تک لڑائی ہوتی رہی جب رات کی تاریکی نے حملہ آوروں کی نظر سے ایک دوسرے کو چھیا دیا تو لڑائی خود بخو دبند ہوگئی اور مشعر بن فدکی مع اپنے ہمراہیوں کے د جلہ عبور کر کے نہروان میں عبداللہ بن وہب سے جاملا۔

حضرت على كاشام برفوج كشى كافيصله اميرالمونين حضرت على وان واقعات كى اطلاع موتى توآپ نے اپنے الشكر يوں سے خوارج كى جنگ بردوبارہ بيعت لى۔ پرحكمين كے فيطے كاخيال آگيا جوشاق اور ناگوار گرر باتھا۔ آپ نے ايک خطبه ديا جس ميں بعد حدودروداور نصائح و پند كے بيان فرمايا "اے لوگوا آگاہ موكو كمين نے قرآن كے هم كوچور كر اين خواہش كى اجاع كى اوردونوں نے فيصلہ كرنے ميں اختلاف كيا اوردونوں راہ راست سے عليحدہ رہے۔ پس اس هم و فيصلے سے الله اوراس كارسول صلى الله عليه وسلى اور صلى اور من بين لهذاتم لوگ شام برحمل كرنے كى تيارى كرو "۔

خوارج كودعوت انتحاو خطبد ين كے بعد خوارج كے پاس نبروان ميں ايك فرمان بھيجا جس ميں اس خطبه كامضمون تفا اوران كوابل شام پر تملد كرنے كوا بھاراتھا اورصاف الفاظ ميں نيكھ دياتھا: نصن على الامر الاول الذي كنا عليه. "" بم اى پہلى رائے پر بيں جس پراس سے پيشتر تھ" كينى اہل شام سے جنگ كريں كے خوارج نے جواب لكھاتم نے بوقت تقرير حكمين الله تعالى كاپاس نه كيا اوراب اپ نقس كى اتباع سے لڑنے كو كہتے ہيں \_ پس اگرتم اپ كافر ہونے كا قر اركر واور تو به كروتو بم تبهار سے ساتھ ہيں ورند بم تم سے لڑنے كو تيار ہيں ۔

شام پر حملہ کی تیاری : امیر المومنین علی گواس خط کے پڑھنے ہا نامیدی ہوگئی کین ان کوزیادہ خطرناک تصور نہ کر کے شام پر حملہ کرنے کا قصد کیا' لوگوں کو برابر جنگ کی ترغیب دیتے دیئے ابن عباس کولشکر گاہ بجیلہ سے فوج مرتب و مہیا کرنے کو کھا۔ انہوں نے ایک بزار پانچ سو جنگ آ در بسر گروہی احف بن قیس جمع و مرتب کیا گھر دوبارہ ابن عباس نے لوگوں کو جمع کر امیر المومنین علی کا فرمان پڑھا اور یہ بیان کیا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہتم لوگ ساٹھ بزار ہوجس بیس سے صرف ایک بزار پانچ سو آ دمیوں نے جنگ پر آ مادگی ظاہر کی ہے۔ اس قبل تعداد کو بیس کیا جیجوں''۔ اس فقرے کے تمام ہوتے ہی ایک بزار پھرسوآ دمیوں نے بیٹ براہ کی ظاہر کی ہے۔ اس قبل تعداد کو بیس کیا جیجوں''۔ اس فقرے نے تمام ہوتے ہی ایک بزار چھرسوآ دمیوں نے بیٹ برہوکر کہا ہم جنگ پر جانے کو تیار ہیں۔ پس ابن عباس نے ان کو حادثہ بین خار موقع امیر المومنین علی کی خدمت بیس حاضر ہوئے۔ امیر المومنین علی کی خدمت بیس حاضر ہوئے۔ امیر المومنین علی کی خدمت بیس حاضر ہوئے۔ امیر المومنین علی اس نے اہل کو فدکو جمع کرکے خطید دیا جس بیس اہل بھرہ کی امداد کا حال بیان کیا بعد از ان نہا بیت زم الفاظ بیس پند وضعت کرکے ارشاد کیا ''۔ اس فقد کو جربی نے سعور بیٹ کی قدر جنگ آ و دیوں''۔ سعد بی قبس بھراد کو حال بیان کیا بعد از ان نہا بیت نوا کہ نور ست تیار ہوئے بیش کر اس میں اور کی تعشن کو جو قابل جنگ تھا باتی نہ چھوڑا' فیرست تیار ہوئے بی معلوم ہوا کہ جالیس بڑا در بیس نے سروچھ اس تھی کی قبل کی اور کی بعشن کو جو قابل جنگ تھا باتی نہ چھوڑا' فیرست تیار ہوئے بی معلوم ہوا کہ جالیس بڑا در اور نہر در آ کی بی موسیا ہی بھرے کے جیں۔ علاوہ ان کے تین معلوم ہوا کی بھرے کے جو

حضرت عبد الله بن خباب كى شهاوت :اس كے بعدا مرا المونين على نے بي خبر باكر كولگ جنگ خوارج كونقد م بيجة بين ارشادكيا "الل شام برفوج كشى زياده ضرورى بے كيونكدانهوں نے سے مقابله كيا برابرازت رہ اوران كامقصود سے بين ارشادكيا "الل شام برفوج كشى زياده ضرورى بے كيونكدانهوں نے سے مقابله كيا برابرازت رہ اوران كامقصود سے بين

کردہ بر ورد جر باوشاہ بن جا کیں اور اللہ تعالی کے بندوں کو اپنا غلام بنالیں '' لوگوں نے اس دائے کو پیند کیا اور شفق ہو کر بولے ہم آپ کے ہمراہ بیں جہاں اور جس طرف مناسب سجھنے رخ کیجئے۔ بنو امیر المونین علی اہل شام کی طرف دوانہ نہ ہوئے تھے کہ یہ خبر پہنی کہ خوارج بھرہ اور عبداللہ بن خباب صحافی سے شہروان کے قریب اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ صاحب سلامت کے بعد جب خوارج کومعلوم ہوا کہ یہ بررگ عبداللہ بن خباب ہیں تو انہوں نے ابو بکر وعمر کی نبست سوال کیا'' کیسے سے اندا نہ ہو گئی ہوں نہ ایک کہ بابت دریافت کیا۔ جواب دیا از اول تا آخری بوت پہند سے علی کی بابت تھم مقرد کرنے کے قبل اور بعد دریافت کیا جواب دیا از اول تا آخری بوت پہند سے علی گئی بابت تھم مقرد کرنے کے قبل اور بعد دریافت کیا جواب دیا وہ تم لوگوں سے زیادہ اللہ کے تھم کو تھوں کہ بوت کی بابت تھم مقرد کرنے نے قبل اور بعد دریافت کیا جواب دیا وہ تم لوگوں سے زیادہ اللہ کے تھم کو تو ہوں کی جو سے ان کو اچھ کہ ہوئے والے ہیں خوارج جملا کر ہوئے'' تم شخصیت کی پرسٹی گرتے ہوا در ان کے کارنا موں کی وجہ سے ان کو اچھ کہتے ہو'' ۔ یہ کہ کران کو ذریح کر ڈالا۔ ان کی بوی اور تین عورتوں کا جو قبیلہ طے مواوران کے کارنا موں کی وجہ سے ان کو ایک ہوئی اور ان کے کارنا موں کی وجہ سے ان کو ایک ہوئی اور آپ سے خوف و بے قرب ہو جو گر کہ والی شام کی لڑائی پر مقدم کرنا ہو ہے تھی ان خوارج کو چھوڑ کر اہل شام کی لڑائی پر مقدم کرنا ہو ہے تھیں'' والے کی اس کی لڑائی کی تاکہ کی ۔ جو ف و بے قرب ہو ہو کی ان کی کے اس قول کی تاکہ کی ۔ جو ف و بے قرب ہو ہو کیں ان کی لڑائی کی گھوں کی دورت کی مقدم کرنا ہو ہے جو بی تھیں نے اس قول کی تاکہ کی ۔

جنگ نبروان بعض کتے ہیں کہ جب امیر المونین علی نے خوارج کوخشونت آمیز لیجے میں سمجایا ان کوان غریبوں کے آل

خوارج کی شکست: امیر الموئین علی نے ان پر جملہ کیا ان کی جماعت منتشر ہوگئ۔ مین اور میسرہ کی ترتیب جاتی رہی پریٹان ہوکر ادھرادھر بھا گئے گئے۔ تیرا عازوں نے تیر بازی شروع کردی۔ سواروں نے دونوں بازوؤں مین وہیسرہ سے گئیر کر بھا گئے نہ دیا۔ بیاوں نے تواندازوں نے تیر بازی شروع کردی۔ سواروں نے دونوں بازوؤں مین وہیسرہ سے گئیر کر بھا گئے نہ دیا۔ بیاوں نے توان کے گئے اور بھا گئے نہ دیا۔ بیاوں میں تابیل ہوئی مرجاؤاوروہ لوگ مرکئے۔ عبداللہ بن وہب زید بن حصن حرقوص بن زہیر عبداللہ بن شجرہ شریح بن اون بن کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ مرائی سردار مارے گئے مال واسباب سامان جنگ اور مویشیاں لوٹ لئے گئے اور مسلمانوں میں تقسیم کردیے گئے۔ البت خوارج کے فلاموں اور عورتوں کو واپس کردیا۔ عدی بن جاتم نے اپنے لڑے طرفہ اور چندا ورمیوں کو وفن کرنے کا قصد کیا۔ امیر الموثین علی نے منع فرمایا اور کامیا بی کے بعد اس مقام سے کوچ کر گئے۔ آپ آپ کے ہمراہیوں میں سے صرف سات امیر الموثین علی نے منع فرمایا اور کامیا بی کے بعد اس مقام سے کوچ کر گئے۔ آپ آپ کے ہمراہیوں میں سے صرف سات آوی کام آگے۔

حضرت علی کی کوفد کو مراجعت: جنگ نهروان سے فارغ ہونے کے بعد امیر المونین علی نے جنگ شام کی تیاری شروع کی احدث بن قیم نے حاضر ہو کر گزارش کی ' فوج تھک جانے اور زخموں کی وجہ سے کوفہ واپس چلنے کی ورخواست کرتی ہے تاکہ تھوڑے دنوں آرام کر کے کمال مروانگی ومستعدی سے دشموں پر حملہ کریں اور شایداس اثناء میں ہماری تعداد بھی پوھ جائے۔ امیر المونین علی نے یہ درخواست منظور نہ کی لیکن شام کی طرف بھی نہ دروانہ ہوئے بلکہ کوفہ کی طرف مراجعت کی مقام خلید میں پہنچ کر قیام کیا اور تا میں کہ کوفہ کی طرف فروج کر کے فتح یاب خلید میں پہنچ کر قیام کیا اور تام مصادر فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مکان پر نہ جائے جب تک دشمنوں کی طرف فروج کر کے فتح یاب نہ ہوجائے اس تھم کی تقیل پورے طور سے نہ کی گئے۔ ہمیر المونین علی ان نہ ہوجائے اس تھم کی تقیل پورے طور سے نہ کی گئے۔ بہتیرے لشکرگاہ چھوڑ کر اپنے مکان پر چلے گئے۔ امیر المونین علی ان کوگوں کے پاس کوف آئے دوبارہ الزائی کی ترغیب دی۔ معدود سے چند آ دمیوں نے مستعدی ظاہر کی پھر چندروز کھران کے مرداروں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دریا فت کی اور تا فیر کرنے کی وجہ استعمار کی۔ ان لوگوں میں سے نہا ہے کم مرداروں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دریا فت کی اور تا فیر کرنے کی وجہ استعمار کی۔ ان لوگوں میں سے نہا ہے کہ مرداروں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دریا فت کی اور تا فیر کرنے کی وجہ استعمار کی۔ ان لوگوں میں سے نہا ہے کہ مرداروں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دراوں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دراوں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دراوں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دراوں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دراوں کی دراوں اور دئیسوں کو طلب کر کے ان کی دراوں کے دراوں کو دراوں کی دراوں کی دراوں کو دراوں کو دراوں کی دراوں کو دراوں کو دراوں کو دراوں کی دراوں کی دراوں کو دراوں کو دراوں کی دراوں کو دراوں کو دراوں کی دراوں کی دراوں کو دراوں کی دوراوں کو دراوں کی دراوں ک

آ دمیوں نے شام پرفوج کشی پرآ مادگی ظاہر کی۔امیرالمونٹین علیؓ کا چیرہ اس سے سرخ ہو گیا۔ملول خاطرا تھے خطبہ دیا پر زور تقریر کی۔ان کے فرائض سے ان کومطلع کیا۔نفیحت فصیحت بہت پچھ کی لیکن کسی کے کان پر جوں تک ندرینگی۔ بت کی طرح خاموش بعثھے رہے۔

مصر پرعمرو بن العاص كا قبضہ اشتركى و فات اس سے پیشتر ہم لكھ آئے ہیں كہ اطراف مصر میں ہوا خواہان اجر المومنین عثان بن عفان معاویہ بن خدی سكونی كے پاس جمع ہوگئے تھے۔ ثمر بن ابی بحر گورزم صرنے فسطاط سے ایک لشکر بسركردگی ابن مضاہم مجمع منتشر كرنے كوروانہ كیا۔ معاویہ بن خدی نے شکست دی اور اس كے ہر دارا بن مضاہم كو مار ڈالا۔ اس چھیر چھاڑ سے معر بین ابی بحر پر ٹوٹ پڑے امیر المومنین علی كو پر جمعلوم اس چھیر چھاڑ سے معر بین ابی بحر پر ٹوٹ پڑے امیر المومنین علی كو پر جمعلوم ہوئی آپ نے ضفین كے واقعہ كے بعد اشتر كولكہ بھیجا تھا كہ جزیرہ بین كو اپنانا ئب مقر دكر كے معرفوراً چلے جاؤے تہ بارے سوا ، كوئی شخص معركی اصلاح كی قابلیت نہیں رکھتا۔ معاویہ كواس خبر سے معركے قبضے كی ناامید كی ہوگئ كونكہ اشتركی چا اوں سے معاویہ كورات تھا۔ كوئی اور قبام كرتا ، جونہی قلزم كے افسر مال كے پاس پہنچا اشتركا انتقال ہوگیا۔ كہا جاتا ہے كہ معاویہ كی سازش سے حاکم خراج قلزم نے اشتركوز ہر دیا تھا۔ طبع یہ دلائی گئی كہ خراج معاف كر دیا جائے گاليكن جاتا ہے كہ معاویہ كی سازش سے حاکم خراج قلزم نے اشتركوز ہر دیا تھا۔ طبع یہ دلائی گئی كو خراج معاف كر دیا جائے گاليكن ہو ای سے دراز قباس اور خلاف واقعہ دوایت ہے۔

محمد بن بکرکا اظہارا طاعت جمد بن ابی بکرکوبھی اشترکا جاکم مصر ہوکر آٹاشان گرراتھا اور اس وجہ نے دراکشدہ ہوگئے تھے جب اشتر کے انتقال کی فجر المروثین علی کو پینچی تو آپ نے اٹاللہ پڑھ کراس کے حق میں دعائے مغفرت کی اور مجمد بن ابی بکر کومغذرت کا خطاکھا کہ میں نے اشترکو جاکم مصراس وجہ نے فین مقرر کیا تھا کہ تمہاری طرف سے مجھے بچھے بدختی تھی بلکہ اس کی سیاست دانی اور کار آزمودہ ہونے کی وجہ سے میں نے مصر کی گورٹری دی تھی لیکن اتفاق سے اس نے سفر آخرت اختیار کیا ہے ہم اس سے بحد خوش سے اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوا ور اس کو تواب دو چند عطا کرے تم کو لازم ہے کہ تم دشمنوں کیا ہم اس سے بحد خوش سے اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوا ور اس کو تواب دو چند عطا کرے تم کو لازم ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلہ پر صبر و تحل سے کام لواور ان کو اللہ تعالی کی طرف حکمت وقعیحت نیک سے بلا و اور اللہ تعالی کا ذکر کشر سے سے کر واور اس سے مدد کے خواہاں رہو ۔ وہ تمہارے اہم امور میں مددگار اور جس کا ہم نے تم کو والی بنایا ہے اس کا معین ہوگا ہی سے جنگ کرنے جواب لکھا کہ میں آپ کے حکم کا مطبع اور آپ کی رائے کا پابند ہوں اور جو شخص آپ کا مخالف ہوگا اس سے جنگ کرنے تو اب لکھا کہ میں آپ کے حکم کا مطبع اور آپ کی رائے کا پابند ہوں اور جو شخص آپ کا مخالف ہوگا اس سے جنگ کرنے تو اب لکھا کہ میں آپ کے حکم کا مطبع اور آپ کی رائے کا پابند ہوں اور جو شخص آپ کا مخالف ہوگا اس سے جنگ کرنے تو اب لکھا کہ میں آپ کے حکم کا مطبع اور آپ کی رائے کا پابند ہوں اور جو شخص آپ کا مخالف ہوگا اس سے جنگ کرنے تو اب لکھا کہ میں آپ کے حکم کا مطبع اور آپ کی رائے کا پابند ہوں اور جو شخص آپ کا مخالف ہوگا اس سے جنگ

مصرفتی کرنے کا منصوبہ قصیحتم جب حکمین نے فیصلہ کر دیا اہل عراق امیر المونین حقرت علی کے خالف ہو گئے اور اہل شام نے خلافت معاویہ کی بیعت کرلی تو معاویہ نے مصرکواس کی زر خیزی اور سربزی کی وجہ سے اپنے مما لک محروسہ میں داخل کرنے کا قصد کیا۔ مشودہ کی غرض سے ابوالاعور السلمی عبیب بن سلمہ بشر ابن ضحاک بن قیس عبدالرحل بن خالہ بن الولید اور شرجیل بن السمط کو بلایا عمرو بن العاص نے کہا کہ کی کار آزمودہ شخص کو مصر پرفوج مشی کا تھم دے دو۔ معاویہ ہوئے مناسب یہ ہے کہ فوج کشی سے بہلے ہم خواہان عثان بن عفان سے خطو کتا بت کرکے ابنا ہم آ ہنگ بنا کیں اور دشمنوں سے سلم

کا نامہ و پیام کریں لڑائی سے ڈرائیں۔ بعدازاں میدان کارزار میں برسر جنگ آئیں' ۔ پھر عمروین العاص سے مخاطب ہوکر کہا''اے ابن العاص! تمہاری عجلت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے بہتر ہوگا کہتم مصر کارخ کرؤ'۔ عمروین العاص نے جواب دیا'' تمہار سے نزدیک جومناسیب ہوکرولیکن میراخیال ہے کہ مصر پر بغیر جنگ قبضہ حاصل نہ ہوگا۔

عمرو بن العاص کی روانگی : جلسہ برخاست ہوئے کے بعد معاویہ نے معاویہ بن خدی اور مسلمہ بن مخلد کو خطاکھا امیر المومنین علی کی خالفت کرنے پرشکر گزاری ظاہر کی۔ان کو امیر المومنین کی خالفت پر ابھار ااور امیر المومنین عثان کی معاونہ خون طلب کر بہت خوش ہوئے معاویہ سے مدوطلب کی۔معاویہ نے ایپ ارباب شور کی کو جمع کیا۔لوگوں نے عمرو بن العاص کی طرف اشارہ کیا چنا نچے معاویہ نے عمرو بن العاص کی طرف اشارہ کیا چنا نچے معاویہ نے عمرو بن العاص کی طرف اشارہ کیا چنا نچے معاویہ نے عمرو بن العاص کی جمعیت سے معرد وانہ کیا اور روانگی کے وقت ترک مجلت اور آسانی اختیار کرنے کی ہدایت کی۔

جنگ کا آغاز عمروین العاص فی العاص التی ہوئے مصر کے قریب پانی کر ایک میدان میں مقیم ہوئے۔ ہوا خواہان عثان آ کر جمع ہو گئے۔ عمروین العاص نے اپنا خط معاویہ کے ساتھ محد بن الی بکر کے پاس بھیجا اپنے آنے اور بخت جنگ کی وہم کی دی۔ فیر بن الی بکر نے پاس بھیجا اپنے آنے اور بخت جنگ کی وہم کی دی۔ فیر بن الی بکر نے ایک عرض داشت کے ساتھ ان دونوں خطوں کو در بار خلافت میں بھیج دیا۔ امیر المومنین علی نے لشکر و المداد بھیجنے کا دعدہ کیا اور نہایت استقلال وصبر سے لڑائی شروع کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچے تھے بن ابی بکرنے میدان لیا۔ دو ہزار کی جمعیت کنانہ بن بشر کو جملہ کرنے کا تھم دیا۔ معاویہ بن خدیج کے عمرو بن خدیج کو بسرا فسری سواران شام کنانہ کے روک تقام کو بھیجا۔

کنا نہ اور مجمد بن ابی بکر کا انجام : سوارانِ شام نے کنانہ کو چاروں طرف سے گیرلیا جنگ شروع ہوگئے۔ کنانہ گلبرا کر بیادہ پا ہوکراڑ نے نگا اور لڑتے لڑت کام آگیا یہ خبر محمد بن ابی بکرتک پینی ان کے ہمراہی لشکرشام کے خوف سے ملحدہ ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر میدانِ جنگ سے بھاگ کر ایک ویران کھنڈر میں جاچھے۔ ابن خدی نے بہنچ کر گرفار کر لیا اور پا بہز نجر فسط طولائے۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکرنے اپنی کر مقارش کی لیکن عمرو بن العاص نے ساعت نہ کی محمد بن ابی بکرنے پائی فسط طولائے۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکرنے اپنی نہیں دیا تھا ان کو بھی پائی نہ دیا اور مانگا۔ ابن خدی کے کھال میں بھر کر جلا دیا۔ بعض کا بیان ہے کہ جس وقت مجمد بن ابی بکر کو شکست ہوئی اور جبلہ بن مروق کے ایک مردار گدھے کی کھال میں بھر کر جلا دیا۔ بعض کا بیان ہے کہ جس وقت مجمد بن ابی بکر کو شکست ہوئی اور جبلہ بن مروق کے مکان میں جاچھے۔ معاویہ بن خدی نے معالی میں مکان سے مکان میں جاچھے۔ معاویہ بن خدی نے معالی میں مکان سے مکان میں آئے اور لڑکر راہ آخرے اختیاری ک

ما لک بن کعب کی شام کوروا نگی اور واپسی آپ او پر پڑھآئے ہیں کہ امیر المونین علی نے تمہ بن ابی برکو جنگ کرنے کو کھا تھا اور امداد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنا نچہ جناب موصوف نے لوگوں کو جمع کرکے خطبہ دیا۔ لوگوں کو اہل شام کی جنگ پر ابھار ااور بیار شاد کیا کہ ہم کل میج جرعہ کی طرف روانہ ہوں گے تم لوگ بھی وہیں آ جانا۔ چنا نچہ آپ کوفہ ہے تج کو جرعہ روانہ ہوئے دو پہر کے وقت پہنچ قیام کیا۔ شام تک انظار کرتے رہے گرا کے محق بھی شا یا۔ بعد غروب آ فاب واپس آئے۔

شرفاء کوجع کر کے قیمت وقصیت کی معاویہ کا ٹرائی پردوبارہ ابھارا۔ مالک بن کعب الارجی نے دو ہزار آدمیوں کو تیار کر کے کہا'' ہم آپ کے دشمنوں سے لڑنے کو تیار ہیں' امیر المونین علی نے فر مایا اچھا جاؤ کیاں جمھے امیز نہیں کہتم محمہ بن ابی بکر کی مدد پر پہنچ سکو گے۔ مالک بن کعب نے تعوڑ ابی راستہ طے کیا ہوگا کہ تجاج بن عرف انصاری سے ملاقات ہوگی (بیمصر سے آ رہے تھے) انہوں نے محمد کے مارے جانے کا واقعہ بتلایا۔ اس کے بعد عبد الرحمٰن ابن شبت فراری جناب امیر کی خدمت میں عاضر ہوئے جوشام کی مخبری کی خدمت پر مامور تھے انہوں نے محمد کے قبل اور عمرو بن العاص کے مصر پر قبضہ کرنے کے مفصل واقعات بتلائے۔ امیر المونین علی کو مخت صدمہ جو ااور آپ نے اسی وقت مالک بن کعب کوم لشکر جوم مرکو جا رہا تھا واپس بلا کیا۔ بعد از اں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا مصر کی سرگزشت بیان کی اور ان کوستی و خفلت پر ملامت کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ بہتہاری غفلت و کا بلی کا نتیج تھا کہ مصر ہاتھ سے جاتا رہا (بیوا قعہ ۲ سے کے اس کیا۔)۔

ابن حصرى كى بصره مين آمد : فتح مصرك بعدمعاوية في عبدالله بن الحضر مى كوبصره روانه كيااوريه مدايت كى كداز دكى تالیف قلوب کرنا۔ رہیدے علیحدہ رہنااس وجہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالبؓ کے طرف دار وہوا خواہ ہیں اہل بھر ہ بُوجہ واقعہ جل امیر المونین علی ہے کشیرہ خاطر تھے اور وہ بھی معاویہ کی طرح عثان بن عفان کے خون کا معاوضہ طلب کررہے تھے۔ ابن حضرمی معاویہ ہے رخصت ہوکر بھر ہ پنچے بنی تمیم میں فروکش ہوئے ان دنوں ابن عباس بھر ہ کی گورنری پر تھے لیکن زیاد کواپنا نائب بنا کرکسی ضرورت سے امیر الموننین علی کے پاس چلے گئے تھے ابن حضری کے آنے کی خبرس کرکل ہوا خواہان عثان بن عفان آ کرجم ہو گئے۔ ابن حضری نے بعد حمد ونعت کے لوگوں کوخون عثان کامعا وضه طلب کرنے برا بھارنے لگے۔ ضحاک بین قیس ہلالی نے قطع کلام کر کے کہا'' اللہ بچھ سے سمجھے! تو پیرکیا کہ رہا ہے کیا تو ہم کوا تفاق کے بعد تفریق جماعت اور موت کی طرف بلاتا ہے تا کہ معاویدامیر ہو'۔ عبداللہ بن عازم اسلمی نے ترش روہوکر ضحاک سے کہا جب ہوجا! تواس کے کہنے کے لائق نہیں ہے۔ پھرابن الحضر می سے خاطب ہوکر کہا'' ہم تمہارے معین وید دگار ہیں تمہارا قول قابل قبول وٹمل ہے تم یے خوف وخطر معاویہ کا خطر پڑھؤ' ۔ اس پر ابن الحضر می نے معاویہ کا خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جس میں عثان بن عفان کے فضائل اوران کے اتظامات کی خوبیاں کھی تھیں اوراہل بھر ہ کوخون عثان کے معاوضہ طلب کرنے پر ابھارا تھا اوران کو وظائف برمانے کی لانچ دی تھی''۔ ابن الحضر می جب خط پڑھ چکے تو احنف بن قیس نے کھڑے ہو کر کہا'' میں اس رائے ے اختلا نے کرنا ہوں'' یمرو بن مرحوم جلاا مٹھے'ا یے لوگوا جماعت سے علیمہ و نہ ہوا میر المونین علیٰ کی میعت نہ توڑو۔عباس بن جر بولے میں ابن الحضر می کامعین و مدد گار ہوں۔ ٹنی بن مخز مہنے ابن الحضر می کونا طب کرے کہاتم ابن جرکی بیثت بنا ہی يرنازان ندمو بهتر بي جهال سآئے مووالي جاؤابن الحضرى في مبره بن ازدى سے خطاب كر كے كہا " كياتم ميرى مدونه كرو كي جواب ديا اگرتم ميرك يهال نزديك آجاؤكي قي من ضرور مدوكرول گا-

ا بن حضری کا انجام: زیادئے (جوابن عیاس کی نیابت میں امیر بصرہ تھا) پیرنگ ڈھنگ و کیھ کرفتنہ ہونے سے ڈرایا حصین بن المنڈ رئا لک بن سمع اور سرداران بکر بن وائل کو بلا کر ابن الحضر می کے آنے اور جلسمام کرنے کا ماجرابیان کیا اور ابن الحضر می کوتا صدور علم امیر المؤینین اس فعل سے با ڈرکھنے کو کہا۔ حسین نے اس امر کومنظور کرلیا لیکن مالک بن مسمع نے حیلہ و حوالہ سے ٹالنا چا ہا اس وجہ سے کہ اس کا میلا نظیع بنی امیہ کی طرف تھا۔ زیاد نے گھرا کر صبر ہ بن شیمان کے پاس کہلا بھیجا کہ جھے کو اور بیت المال کو اپنے امال اور متبر میر میں المور سے المال اور متبر میر میرے گھر اٹھالا و''زیاد نے بیت المال اور متبر میر میر کے گھر لے جاکر رکھا اور اس کی تو م کی مجد میں جمعہ پڑھنے گے اور تالیف قلوب کر کے انہیں لوگوں سے ایک شکر مرتب کرلیا اور اس کی اطلاع امیر المونین علی کو تھے دی۔ آپ نے اعین بن صبیعہ کو یہ ہدایت کر کے روانہ کیا کہ جس طرح ممکن ہوتیم اور ابن الحضر می میں نفاق ڈال دواور جو شخص اس کی مخالفت کر اس سے بہتا مل لا وغرض اعین بن صبیعہ نے بھر ہ بی کی کو ابن الحضر می سے نفاق ڈال دواور جو شخص کی ابن الحضر می کے ہمر ابن مخالف ہو گئے ایک دن یا دو دن لڑائی ہوتی رہی ابن الحضر می کو خوارج نے کہ کو ابن الحضر می سے نظر می کوخوارج نے کہ کو ابن الحضر می کوخوارج نے کہ کو ابن الحضر می کو نوارج نے کہ کو ابن الحضر می کوخوارج نے کہ کو ابن الحضر می کو تو اس کے کہ ابن الحضر می کوخوارج نے قبل کیا تھا۔

زیاد کا فارس کی امامت پرتقرر جس وقت ابن الحضر می بھرہ میں مارے کے اور امیر الموشین کی بابت لوگوں میں اختلاف بدستور قائم رہا تو الل مجم نے (وسم میں اپ گور ترسیل بن حنیف کو نکال دیا۔ امیر الموشین علی نے لوگوں سے مشورہ کیا جارہے بن قدامہ نے گزارش کی۔ زیاد کو فارس کا عامل بنا کر بھیجے "۔ آپ نے اس سے اتفاق کر کے ابن عباس کو تکم مشورہ کیا جارہے بن قدامہ نے گزارش کی دیاد کو فارس کی طرف رواند کرو۔ چنا نچر زیاد ایک انشکر جرار لے کرفارس کی طرف روحا۔ ایر اندوں میں سے بعض نے مقابلہ کیا مجھولگ مارے کئے جھ بھاگ گئے جو باقی رہے انہوں نے اطاعت قبول کر کی بعداز ال زیاد نے میں سے بعض نے مقابلہ کیا مجھولگ مارے کئے جھ بھاگ گئے جو باقی رہے انہوں نے اطاعت قبول کر کی بعداز ال زیاد نے کرمان کا قصد کیا اور اس کو بھی کی اور ایر انیوں کے جوش کو جودود ھے ابال کی طرح اٹھا تھا اپنی آ بدار تیخ سے

بجها كراصطحر مين آكر قلعه موسومه زياد مين قيام پذير بهوا\_

حضرت علی سے حضرت این عیاس کی علیحدگی دیم جیس عبداللہ بن عباس ابوالا مود کی طرف ہوگئے۔
علیحہ ہ ہوکر مکہ چلے گئے بینا گوار واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز عبداللہ بن عباس ابوالا مود کی طرف ہے ہوکر گزرے اور
کی امر پر نا راض ہوکر تبخرک دیا۔ ابوالا مود نے امیر المونین علی گوشکایت کلمی کہ عبداللہ بن عباس آولکھا
میں تقابلا اطلاع واجازت در بارخلافت صرف کر ڈالا ہے۔ امیر المونین علی نے ابوالا مودکوشکر مید کا خطاکھا اور ابن عباس آولکھا
میں تقابلا اطلاع واجازت در بارخلافت صرف کر ڈالا ہے۔ امیر المونین علی نے ابوالا مودکوشکر مید کا خطاکھا اور ابن عباس آولکھا
کی جمھے شکایت کی گئی ہے کہ تم نے بیت المال کا روبیغ ترجی کر ڈالا ہے میں نے شکایت کنندہ کا نام بخو ف فترا بھی ظاہر نہیں
کیا تم مید بی گئی ہے کہ تم نے بیت المال کا روبیغ ترجی کر ڈالا ہے میں نے شکایت کنندہ کا نام بخو ف فترا بھی ظاہر نہیں
میں نے جس مال کو صرف کیا ہے اس کا ٹی ما لک و تحافظ ہوں' ۔ امیر المونین علی نے دوبارہ لکھا کہ اچھا تم یہ بناؤ کہ تم نے کیا
میل نے جس مال کو صرف کیا ہے اس کا ٹی ما لک و تحافظ ہوں' ۔ امیر المونین علی نے دوبارہ لکھا کہ اچھا تم یہ بناؤ کہ تم نے کیا
گورنی نہیں کرنا چاہتا جس کو آ ہے مناسب بھے بھی تھی دیجے اور بیال جو جس نے صرف کیا ہے وہ میر اہے اور جھے اس کے ترجی کورنی نہیں کی خطر ہے کہ تن عاصل ہے' ۔ ابن عباس بید جواب لکھ کرم میال واسباب مکہ روانہ ہو گئے اہل بھو ہے نے ابن عباس ہے جواب بھینے کی غرض ہے کرنے کا حق طاصل ہے' ۔ ابن عباس ہے جواب گئی کرم میں ایک آئی ہی دیکھے دالی باقی رہے گئی میں ایک آئی ہی دیکھے دالی باقی رہے گئی میں وہ کھیے دالی بان عباس تک کو کی نہ بھی سے گئی جس تک ہم میں ایک آئی ہی دیکھے دالی باقی رہے گئی میں وہ کے تھے دالی بان عباس تک کو کی نہ تھی سے گئی جس تک ہم میں ایک آئی ہی دیکھے دالی باس کے کوئی نہ تھی سے کہ میں ایک آئی ہی دیکھے دالی بان عباس تک کوئی نہ تھی سے کہ میں ایک آئی ہی دیکھے دالی بالی کی کوئی نہ تھی ہے کہ کوئی نہ تھی سے کہ کوئی نہ تھی ہے کہ کوئی نہ تھی کے کوئی نہ تھی ہوئی کے کئی میں کے آئی ہوئی دیکھے دائی ہوئی کی میں کے کہ کوئی نہ تھی کے کہ کوئی نہ تھی کے کہ کی کوئی نہ تھی کے کوئی نہ تھی کے کہ کی کی کے کہ کوئی نہ تھی کے کہ کوئی نہ تھی کے کوئی نہ کوئی کی کے کوئی نہ تھی کی کوئی نہ تھی کے کہ کی کوئی نہ تھی کی کوئی نہ تھی

بن شیمان نے اپنی قوم سے کہا کہ قیس ہمارے بھائی ہی اوران کا پاس ولحاظ مال کے لیئے سے بہتر ہے۔ آؤ ہم لوگ بھرہ لوٹ چلیں صبرہ وشیمان کے واپس ہوتے ہی بکراور عبدالقیس بھی واپس ہوئے بنوتمیم کے چندلوگوں نے تعرض کیا دورو چار چار ہاتھ چلے۔ لیکن احنف نے درمیان میں پڑکرلڑائی بندکرادی اوران کوہمراہ بھرہ واپس لایا۔

حضرت علی گی شہاوت بہر ہے میں عایا ارمضان المبارک یاری الثانی میں امیر المونین علی شہید کردیے گئے۔ روایت اول برنسبت بچیلی روایتوں کے جے امیر المونین حضرت علی کے شہید کئے جانے کا سب بیہ ہوا کہ جنگ نہروان کے بقیة السیف خوارج عبداللہ بن عجم مرادی برک بن عبداللہ بنی کر اس کو جاج بھی کہتے تھے ) اور عروبن اکر تمیں سعدی جاز میں ایک مقام پر اکتفا ہو کر عظماء اور امراء اسلام کے معایب بیان کرنے گئے نہروان کے مقولوں پر افسوس ظاہر کیا۔ بہت دیر تک فاموش اور مغموم بیٹے رہ پھران میں سے ایک نے مہر سکوت تو ڈکر کہا '' کاش ہم لوگ اپنی جانوں پر کھیل کا آئمیة الفلال فاموش اور مغموم بیٹے رہے پھران میں سے ایک نے مہر سکوت تو ڈکر کہا '' کاش ہم لوگ اپنی جانوں پر کھیل کا آئمیة الفلال رسم کا اور اس کے ماہوتا۔ مسلمان ان کے ظلم کے ہاتھوں سے نجات یا جاتے'' این مجم (بیر معرکا کو اور اور اس کے ایک بولا ' میں معاویہ کا کام تمام کروں گا' عمرو بن بکر تھی نے عمرو بن الحاص کے آل کا بیڑا الفایا اس کے بعد سب نے بیو جہد و بیان کیا کہ جب تک ہرخص آئمیة الفلال کونہ مار لے والیس ند آئے العاص کے آل کا بیڑا الفایا اس کے بعد سب نے بیوجہد و بیان کیا کہ جب تک ہرخص آئمیة الفلال کونہ مار لے والیس ند آئے۔ العاص کے آل کا بیڑا الفایا اس کے بعد سب نے بیوجہد و بیان کیا کہ جب تک ہرخص آئمیة الفلال کونہ مار کے والی ند آئے۔ یا وہ بیل مرجائے اور بیکام کام اللہ کی کونمان المبارک کونماز فجر کے وقت انجام دیا جائے۔

این مجم اور شہبیب بن شجرہ جنا نچاس اقرارہ عہد کے مطابق ابن مجم کوفہ آیا اپ دوستوں سے ہا ۔لیکن اپنے رازکوکی پر ظاہر نہ کیا چر شہبیب بن شجرہ انتجی کے پاس گیا اپنے قصد سے واقف کیا۔اعانت کی درخواست کی ۔شبیب نے کہا'' تیری ماں مرجائے! تو کیے ان کوشہید کرنے پر قادر ہوگا'۔ابن مجم نے جواب دیا نماز فجر کے قبل میں مجد میں چھپ کر میشے جاؤں گا جس وقت وہ (امیر المومنین علی مجد میں آئیں گے میں فوراً حملہ کر دوں گالیں اگر میں نے ان کو مارڈ الا اور نے کرنکل گیا تو بہو وقت وہ (امیر المومنین علی مجد میں آئیں گے میں فوراً حملہ کر دوں گالیں اگر میں نے ان کو مارڈ الا اور نے کرنکل گیا تو بہا ور نہ شہاوت نصیب ہوگی ۔ لوگ ان کے ظلم سے نجات پا جائیں گے شہبیب نے کہا تف ہو تھ پر تو ایسے شخص کو مار نے آیا جبہ جوسابق الاسلام اور سب لوگوں سے افضل ہے این ملجم نے جواب دیا کیا خوی ! انہوں نے جنگ نہروان میں نیک بندوں کو تی نہیں کیا ؟ هبیب نے کہا ''ماں' پھر ابن مجم نے کہا ہم اس کو انہیں مقتو لوں کے کوش تی کیا چاہم آ ہنگ بن گیا۔

ال واقعہ کے بعد ابن مجم کی نظر ایک حسین مورت پر پڑی۔ جو قبیلہ تمیم رباب کی تھی جس کے باپ بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن سلیم اس کو دیکھ کرفریفتہ ہوگیا۔ نگال کا بیام دیا مورت نے اس شرط سے منظور کیا کہ ایک غلام اور ایک لونڈی مہر میں دواور امیر المومنین علی کوشہید کرڈ الو' ابن سلیم نے کہا'' علی گاقتل کرنا تو پچے مشکل نہیں ہے میں اس غرض سے آیا ہوں البتہ پہلی دوشر طوں میں مجھے کلام ہے اور وہ شاید مجھ سے ادانہ ہو سکیس مورت نے کہا بہتر! تم اسی شرط کو پورا کروا گرم اس میں کامیاب ہو گئے تو کافی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایسے شخص کومقر رکرتی ہوں جو تبہاری مدوکرے گا ہے کہہ کراس نے اپنے قبیلہ سے ایک شخص دردان نامی کو ابن مجم کے ہمراہ متعین کیا جب وہ شب آئی جس میں ابن کم نے اپنے

ہمراہیوں سے امیرالمومنین علیؓ کے شہید کرنے کا اقرار کیا تھا اور بیرات جمعے کی تھی تو ابن ملجم مع هیب اور در دان مجد میں آیا۔ دروازے کے قریب چھپ کر بیٹھا جس طرف سے امیر المومنین علیؓ مسجد میں آتے تھے۔

حضرت علی مرحملہ: تھوڑی دیرے بعدامیر المونین علی شریف لائے بلند آوازے فرمایا: ایھا الناس الصلوة الصلوة. شعیب نے لیک کرتلوار چلائی آب آگے بڑھ گئے تھے دروازے پر پڑی ۔ ابن کم نے بڑھ کر پیشانی پرتلوار کاوار کیا اور چلاکر کہا: الحدید لللہ اللک یا علی و الاصحاب ک. دروان بھاگ کراپ مکان میں آیا اور اپ بعض احباب ساس کہا: الحدید لللہ اللک یا علی و الاصحاب دروان بھاگ ہوا چلا چاتا تھا لوگوں نے دوڑ و کیڑو چلانا شروع کیا واقعہ کو بیان کیا انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ شعیب ای تار کی میں بھاگا ہوا چلا چاتا تھا لوگوں نے دوڑ و کی کرو چلانا شروع کیا ایک حضری شخص نے بہنے کر شعیب کی تلوار چھین کی اوراس کو گرفتار کرلیا۔ پھرلوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کراس خوف سے کہ جھی کہ کو تاتا نے نہوے دیکھ کراس خوف سے کہ جھی کو تاتا نے نہوے دیکھ کراس خوف سے کہ جھی کو تاتا نے نہیں چھوڑ دیا۔ شعیب موقع پاکر بھاگ گیا اورلوگوں نے ابن کم کو گرفتار کرلیا۔

حضرت علی کی وصیت: ایر المونین علی نے زخی ہونے کے بعد جعدہ بن ہیرہ (اپنی ہمشرہ امہانی کے لڑے) کونماز پڑھانے پر نامور کیا جعد نے نماز پڑھائی۔ آپ کو گھر اٹھا کرلائے اب اس وقت آفاب کل آیا تھا ابن مجمعتکیں بندھی ہوئی پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد کیا ''اے اللہ کے دشن! مجھ کوکس چزنے میرے قل پر آبادہ کیا ؟''ابن ملجم نے عرض کی میں نے اس تلوار کو چالیس روز تک تیز کیا تھا اور اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اس سے وہ فی مارا جائے ہوشواق ہے۔ آپ نے فرایا جس نے اس تلوار کو چالیس روز تک تیز کیا تھا اور اللہ تعالی سے دعا طب ہو کر کہا اگر بیس اس زخم سے مرجا و س قرتم بھی اس کو مارڈ النا جیسا کہ اس نے بچھ مارا ہے اور اگر بیس فی گیا تو میں جیسا مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ اے بی عبد المطلب! مسلمانوں کی خوز یز کی کی ترغیب لوگوں کونہ دینا اور ہے جلہ نہ اٹھا نا کہ امیر الموشین مارے گئے ہیں بلکہ سوائے قاتل کے اور کی مسلمانوں کی خوز یز کی کی ترغیب لوگوں کونہ دینا اور ہے جلہ نہ اٹھا نا کہ امیر الموشین مارے گئے ہیں بلکہ سوائے قاتل کے اور کی صنا ہے نہ سے مرجا و ان و تم بھی اس کی تلوار سے ایسا ہی اور مارنا 'مثلہ ہرگز نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی تقان نہیں ہے اللہ تعالی تی تھے تیا مت میں رسوا خطاب کر کے کہا '' اے عدواللہ! میرے باپ کو تو نے شہید کیا ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالی تی تھے تیا مت میں رسوا کر کا اس مربح می دورات کی ہوں روق ہو دواللہ میں نے بیٹوار ایک ہزار میں خریدی تھی اور چالیس روز تک برابر کر کا اس شمیر پر بریوار پڑ جا تا تو ان میں سے ایک بھی باتی نہ رہتا۔

حضرت امام حسن کی خلافت کا مسلم اس عرصہ میں جندب بن عبداللہ آگے اور انہوں نے امیر المونین علی سے دریافت کیا ''اگر آپ ہم سے جدا ہوجا ئیں تو کیا ہم حسن کی بیعت کریں گے؟ ارشاد کیا نہ میں بیت کرتا ہوں اور نہ اس کو منع کرتا ہوں تم خود مجھ دار ہو پھر حسن وحسین کو طلب کر سے فرمایا '' میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نے کی وصیت کرتا ہوں تم لوگ دنیا میں مبتلا نہ ہونا ' کو وہ تم کو مبتلا کرتا چاہے اور دنیا کی سی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس ٹھ کرنا 'ہمیشری کہنا ' میتم پر رحم کرنا مبتلا نہ ہونا کی مدد کرنا ' فالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے معین و مددگار 'کتاب اللہ پڑھل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں میں ملامت بیکسوں کی مدد کرنا ' فالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے معین و مددگار 'کتاب اللہ پڑھل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈورنا' ۔ پھر محمد بن الحدیقہ سے خاطب ہوئے ' دمیں تم کو بھی انہیں با توں کی وصیت کرتا ہوں

اوران دونوں بھائیوں کی تعظیم کرنے کی ہدایت کرتا ہوں ان کاحق تم پرزیادہ ہے کوئی امران کے خلاف مرضی نہ کرنا' اس کے بعد حسنؓ وسینؓ کو ابن الحسیفیہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی پھر حسنؓ کو تھوڑی دیر سمجھاتے رہے۔ جب وقت وفات قریب آیا تو ایک عام وصیت تحریر کی اور پھر سوائے لا الدالا الله الله کے دوسرا کلمہ زبان سے نہ نکلا یہاں تک کہ انتقال فرمایل ان لله و انا الیه راجعون.

ا بن سلیم کافل : امیر المونین حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن کمیم حسن ابن علی کے روبر دپیش کیا گیا ، عرض کی آپ کا کوئی حرج ہے اگر جھے تھوڑ کے دنوں تک زندہ رکھیں؟ میں نے اللہ تعالی سے عہد کیا تھا کہ معاویہ اور علی کو مار ڈالوں گا چنا نچے علی کا میں نے کام تمام کر دیا۔ اب معاویہ باقی رہ گیا ہے تم مجھے اتن مہلٹ دوکہ میں اپناوعدہ پورا کرلوں پس اگر میں نے اس کو مار ڈالا اور زندہ نیج گیا تو میں اللہ تعالی کوشاہد کر کے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ حسن نے کہانہیں واللہ تو اب دوز ش کی سر کرے گا میہ کہ کر آپ نے اس کو آگے بڑھا یا اورا کی بھی وارسے کام تمام کردیا۔

امير معاوية مرحمله ابن ملجم كا دوسراسانقى برك بن عبدالله تقاجو معاوية كِتَلَّ كابيرُ الله كرشام كيا تقاراس نے اى شب كوفجر كے وقت معاويه پر تملد كيا - الكن القاق سے زخم كارى نه پڑا۔ ذريع جم پر معمولى سازخم آيا پليك كر برك كوگر فارگر كيا۔ برك نے خوفز دہ ہوكر كہا بيس تم كوايك خوشجرى سنانا جا ہتا ہوں اگر تم اس كوش مجھ كو پھوا كہ و الله بيتا كه رہا كردو) اور وہ بيب كه آج بى شب كومير سے ايك بھائى نے على كو مارڈ الائموا ويا نے متعجب ہوكر كہا شايد وہ اس امر پر قاور نه ہوگا۔ برك نے جواب دیا یہ غیر ممكن ہے على كے ساتھ كوئى مجافظ نيميں دہتا۔

برک ہن عبداللہ کا انجام: اس سلد کلام کے تمام ہوتے ہی معاویہ کے تمام سے برک قل کردیا گیا۔ بعض کا یہ بیان ہے کہ معاویہ نے برک کے ہاتھ پاؤں کا ٹ ڈالے شے اور یہ زیاد کے زمانے تک زندہ رہا تھا اور زیاد ٹے اس کوبھرے میں قل کیا ہے خرض معالیج کے لئے طبیب حاضر ہوا۔ اس نے زخم کی صورت دیکھ کرکہا'' اس کا علاج دوہ ہی صورت ہے ہوسکتا ہے یا تو داغ دیا جائے یا دوابینا اختیار کیجئے۔ گرآ کندہ اس سے سلسلہ تو الدو تناسل منقطع ہوجائے گا'' معاویہ نے کہا''میری آ کہ کھیں بزید اور عبداللہ کو دیکھ کر شونڈی ہوجا تیں گی۔ لیکن آگ کا داغ برداشت نہ ہوگا تم جھے دوا دو۔ اس واقعہ کے بعد معاویہ نے دربان رکھ باڈی گارڈ مقرر کیا' پولیس کا پہرہ نماز کی حالت میں رہنے لگا۔ یوں بھی بیان کیا جا تا ہے کہ ایک سانی معاویہ نے کی وجہ سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے مروان نے ہم جھی دربان اور باڈی گارڈ

عمر و بن بکر کافل : تیسرار فیق این ملم کاعمرو بن بکر تھا ای شب میں یہ بھی عمرو بن العاص کے قل کرنے کو جیپ کر بیشا' انفاق یہ کہ اس رات کوعلالت کی وجہ سے عمرو بن العاص نماز پڑھنے مجد میں نہ آئے اپنے ایک فوجی افسر خارجہ بن الی حبیبہ بن لوی کونماز پڑھانے کے لئے بھیج ویا عمرو بن بکرنے اس غزیب پرعمرو بن العاص کے شبہ میں تلوار چلائی اور ایک ہی وار میں کام تمام کردیا۔لوگ اس کوعمرو بن العاص کے پاس گرفتار کرکے لائے دریا فٹ کیا کون مارا گیا؟لوگوں نے کہا'' خارجہ!'' اس پرعروبن بکرچونک کربولا''افسوس میں نے تمہارے شبہ میں اس کو مارا''عمروبن العاص نے کہا'' تو نے عمرو کے مارنے کا قصد کیا اور اللہ تعالی نے خارجہ کے تل کا کہہ کراس کے تل کا تھم دے دیا۔

عمال امر المونین علی کی شہادت کے وقت آپ کے ممال اس تفصیل سے تھے بھرے میں عبداللہ بن عباس (ان کی علیحد گ کے بعد دوسر نے کی تقرری کی نوبت نہیں آئی تھی ) اور یان کے عہدہ قضاء پر ابوالا سدالدولی فارس میں زیاد بن سے بیمن بن عبداللہ بن عباس کہ بنتہ میں ابوا یوب انصاری یا سہیل عبیداللہ بن عباس کہ بنتہ میں ابوا یوب انصاری یا سہیل بن صنیف رضی اللہ عنہم۔

تذکرہ حضرت علی اللہ اللہ ونسب کندی رنگ جھوٹا قد آ تکھیں ہوئ ہنں کھ خوبصورت تے سینہ پر بکٹرت بال کھی ڈاڑھی 'باز واور پنڈلیاں پر گوشت' رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم سے علی مرتضا نسبتا نہایت تے اور ان سے زیادہ خلفاء راشدین میں سے کوئی قریب نہیں تھا دوسری ہی پشت میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بل جاتے ہیں۔ یہ بیٹے ہیں ابوطالب کے جن کا نام عبد مناف تھا اور عبد مناف عبر المطلب بن ہا ہم کے بیٹے تھے جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے داوا تھے۔ جیسا کہ علی مرتضی باپ کی جانب سے ہائی تھے ویسے ہی مال کی طرف سے بھی ان کانام فاطمہ تھا۔ یہ بیٹی تھیں اسد بن ہاشم کی ۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں باپ کی جانب سے ہائی تھے ویسے ہی مال کی طرف سے بھی ان کانام فاطمہ تھا۔ یہ بیٹی تھیں اسد بن ہاشم کی ۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کے مال اور باپ دونوں ہائی تھے ۔ آپ سباق الاسلام سے ہیں 'جیسا بوڑھوں میں سب سے پہلے ابو بکرصد ہیں آ ایک عورتوں میں ام الموشین خدیج ویسا ہی تو عروں میں آپ شب ہجرت میں آپ ہی خواب گاونوی صلی اللہ علیہ وسلم میں برا ہوا تھا' اگر اندرونی تحصات نہ پیش آ جاتے تو براستہ تھے اور لہاس تقوی کی سے ہیراستہ سے اوت و شجاعت کا مادہ تھی میں پڑا ہوا تھا' اگر اندرونی تحصات نہ پیش آ جاتے تو تو ایک عالم کوئل منہاج الدوت علی الدول تھوں تھی تا ہو تھی میں پڑا ہوا تھا' اگر اندرونی تحصات نہ پیش آ جاتے تو تو ایک عالم کوئل منہاج الدوت عبراستہ تھا وی تھی الم کوئل منہاج الدوت عبراستہ تھا وی تھی۔ آپ ایک عالم کوئل منہاج الدوت عبراستہ تو تو تو عورت کا مادہ تھی میں پڑا ہوا تھا' اگر اندرونی تحصات نہ پیش آ جاتے تو تو سے بیا کہ کوئل منہاج الدوت کے بھوٹ الے تو تو تھی میں پڑا ہوا تھا' اگر اندرونی تحصات نہ پیش آ ہو تو تو تو تو تو تو تھا تھا۔ آپ کے عالم کوئل منہ تھی تاریخ کیا ہو تھیں۔

عہد خلافت: مؤرخوں کا بیان ہے کہ امیر المونین علی کا زمانہ خلافت تین مہینے کم پانچ برس رہا اور بیکل زمانہ خانہ جنگیوں اور اندرونی نزاعات اور فسادات کے رفع وفر وکرنے میں صرف ہوگیا۔ ترسٹھ برس کی عمر پائی بعض کا قول ہے کہ آپ نے انسٹھ مراحل عمر کے طفر مائے کوئی کہتا ہے کہ اٹھاون برس کی عمر میں آپ شہید کئے گئے۔علاوہ اس کے لوگوں نے مختلف السٹھ مراحل عمر کی جین اور عبداللہ بن جعفر (رضی اللہ عنہم) نے نہلایا۔ موایتیں کی جین کوئی کھنایا اور آپ کے خلف اکبرامام حن نے نماز پوھائی۔ مجد کے قریب وفن کئے گئے اور بعض کا بیان ہے کہ قطر میں مدفون کئے گئے اور بعض کا بیان ہے کہ قطر میں مدفون کئے گئے ۔

از واج واولا و سب سے پہلے جس سے آپ نے نکاح کیادہ فاطمہ بعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم تھیں ان کیطن سے چارادلا دیں ہوئیں دولڑ کے حسن اور دولڑ کیال زینب الکبری اور ام کلثوم فاطمہ زبر ڈکی وفات کے بعدام البنین بنت حرام کلایہ سے عقد کیا جس سے چارلڑ کے عباس جعفر عبداللہ اور عثان پیدا ہوئے جومعر کہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ تیسری بیوی آپ کی لیلی بنت مسعود بن خالد نہ شلیہ تمیمہ تھیں دولڑ کے عبیداللہ اور الو بکر ان کیطن سے پیدا ارزاد نے کال ابن اثیری اور کا جدروم مطبوع مصر۔

ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی معرکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ دشر بت شہادت نوش کیا چوتھی شادی آپ نے اساء بت عمیس شمعیہ سے کی جس سے محمد ن الاصغراور بیخی وجود میں آئے اور معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ بعض نے کہا کہ انہیں کیعلی سے آپ کے لاکے عون بھی پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم ۔ پانچواں عقد اہامہ بنت ابی العاص بن الربی بن عبدالعزی بن عبدشس سے کیا۔ ان کی مال ندیب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دخر تھیں ان سے محمد ن الاوسط پیدا ہوئے اور محمد ن الا کبرعلی جن کو ابن الحسیفیہ کہتے ہیں ان کی مال کا تا م خولہ بنت جعفر یہ قبیلہ عنیفہ سے تھیں اور صہبا بنت رہید تغلبیہ سے حضرت علی کے فرز ندعم اور دختر رقیہ بیدا ہوئیں۔ آپ کی آٹھویں بیوی کا نام سعد بنت عروہ بن مسعود تقفیہ ہے جس سے ام الحن ممله فرز ندعم اور دختر رقیہ بیدا ہوئی۔ نوال عقد آپ کی آٹھویں بیوی کا نام سعد بنت عروہ بن مسعود تقفیہ ہے جس سے ام الحن ممله الکبری اور ام کلثوم بیدا ہوئی۔ نوال عقد آپ کا گئیتہ بنت امراء القیس بن عدی کلیہ سے ہوا ان کیطن سے صرف ایک لڑک بیدا ہوئی جورہ اگر کیاں تھیں جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ غرض آپ بیدا ہوئی جورہ لڑکے اور سر ہاڑ کیاں بیدا ہوئی اتھا۔ علاوہ ان لڑکیوں کے اور بھی لڑکیاں تھیں جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ غرض آپ بیدا ہوئی کیاں بیدا ہوئی ۔ لیکن نیل سلسلہ میں صرف حسن محمد بن الحسیفیہ عباس بن کلاہیہ اور عرو بین التعلیہ سے جلا۔ باقی شدر ہے بینی ان سے سلسلہ نہیں جلا۔

### خلافت حسن ابن على (رمي لا عها)

ا ما م حسن کی بیعت: امیرالمونین علی کی شہادت کے بعد آپ کے ہوا خواہوں نے بالا تفاق حضرت حسن ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کے لئے ہاتھ برھا کر کہا: ابسط یدک علی کتاب الله و سنة دسوله و قتال للمحدین حسن بن علی نے بواب دیا: علی کتاب الله و سنة دسوله و باتیان علی کل شرط، اس کے بعد اور لوگ بیعت کرنے گئے آپ فرماتے جاتے تھے تم لوگ میرے کہنے کو سنتے رہنا اور میری اطاعت کرنا 'جس سے میں صلح کروں اس سے تم بھی حلح کر داور جس سے میں جنگ کروں تا کہا ان فقر وں سے لوگوں کو شبہ پیدا ہوگیا سرگوشیاں کرنے اور کہنے گئے رہنما راامیر نہیں ہواور نہ یہ جنگ کا تصدر کھتا ہے۔

امیرالمونین علیؓ گی شہادت کا حال امیر معاویہؓ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپی خلافت کی بیعت اہل شام سے لی اور ای روز امیر المونین کا خطاب اختیار کیا لیکن صحیح میہ ہے کہ معاویہؓ نے بعد فیصلہ حکمین اپنی خلافت کی بیعت لی تش چالیسویں روز اشعث بن قیس کندی بھی جوامیر المونین علی کے رفیق تتھے انتقال کر گئے اور ان کے بعد ہمرا ہیان معاویہؓ سے شرجیل بن السمط الکندی نے بھی وفات یائی۔

ل المام حسن مندخلافت بروجه يهم مشكن بوت ازابن اثير

بيواقعه المهيكا إان الممر

جلوگری کونے سے نظے ان کے مقدمۃ انجیش پر بارہ ہزار کی جعیت سے قیس بن سعداور بقول بعض مورخین عبداللہ بن عباس سے اور ساقہ پر قیس بدارے گئے اس خبر کامشہور ہوتا تھا کہ لشکر سے اور ساقہ پر قیس بدا ہوگئے۔ ایک دوسرے سے الجھ گیا لوگ امام حسن کے خیمے کی طرف جھٹے جو بچھ پایا لوٹ لیا۔ اندر گھسے تو میں بیجانی کیفیت بیدا ہوگئے۔ ایک دوسرے سے الجھ گیا لوگ امام حسن کے خیمے کی طرف جھٹے جو بچھ پایا لوٹ لیا۔ اندر گھسے تو اس بساط (بچھونا) اور چا در کو بھی چھین لیا جس پر آپ بیٹھے اور جس کو آپ اور شھے ہوئے تھے۔ بعض نے ناما قبت اندیش سے آپ کی ران میں نیزہ بھی مارا۔ ربیعہ اور ہمدان آپ کی جمایت پر اٹھے اوباشوں کا مجمع منتشر ہوگیا آپ کو تخت پر اٹھا کر مدائن لائے قصرا بیض میں قیام کیا۔

خلافت سے دستیر داری بھوروغل فروع ہونے کے بعد امام صن نے لوگوں کی خود رائی اور نفاق کی وجہ سے امیر معاویہ کو لکھ بھیجا کہ میں خلافت و حکومت سے دست کش ہونا چاہتا ہوں بشرطیکہ بھی کو جو کچھ کو نے کے بیت المال میں پانچ الکھ دینا رموجود تھے ) اور دار الجبرو (مضافات فارس) کا خراج مجھے دیا جائے اور میر ب پررگ کو میر سے سالمان میں پانچ الکھ دینا رموجود تھے ) اور دار الجبرو (مضافات فارس) کا خراج مجھے دیا جائے اور میر ب پررگ کو میر سے سامنے مخت و نا طائم کلمات سے یا دنہ کیا جائے 'خطر دوانہ کرنے کے بعد آپنے بھائی حسین اور عبد اللہ بن جعفر سے اس کا تذکرہ کیا الن لوگوں نے سمجھایا بچھایا لیکن حسن ٹا ہی دائے پر قائم دے۔ اس خط کے چنجے سے اور عبد اللہ بن سرہ کی معرفت امام صن کی خدمت میں بھیج بچکے تھے اور علیمہ و پیٹر کیا تھا کہ آپ کو جو شرط منظور ہواس سادہ کا غذیر لکھ د بجئے ہم اس کو منظور کرلیں گے۔ ام حسن ٹی خدمت میں بھیج بچکے تھے اور علیم د میں ہوں کہ اس کو منظور کرلیں گے۔ ام حسن ٹی خدمت میں بھیج کے تھا در مہر تھی پہلی شرطوں سے دو چند شرائط کھے۔ پس جب امام حسن ٹی خد تھو یض امار سے ان بھی شرائط کے ام حسن بھو یہ جوتم طلب کرتے تھے۔ امیا میں خواست گار ہوئے تو امیر معاویہ نے خواست گار ہوئے تو امیر معاویہ نے بہلے خط کی شرائط کیٹر کیا اور کہا کہ یہ وہ بی جوتم طلب کرتے تھے۔ ایک خواست گار ہوئے تو امیر معاویہ نے بہلے خط کی شرائط کیٹر کیا اور کہا کہ یہ وہ بی جوتم طلب کرتے تھے۔ ایک خواست گار ہوئے تو امیر معاویہ نے بہلے خط کی شرائط کیٹر کیا اور کہا کہ یہ وہ بی ہے جوتم طلب کرتے تھے۔

امير معاوي كي بيعت خلافت : بعد تفويض امارت ابل بعره في خراج دارا لجردامام حن كودين سانكار رديا اوريه عذر پيش كيا كدوه تو بهارا مال غنيمت به بهم اس كونيس و سكت آپ نے ابل عراق كوجع كر كے خطيد ديا ـ بعد حمد و ثاك بيان فرمايا : لا يا اهم العراق سخى انفسى عنكم ثلاث قتل ابى و طعنى و انتهاب بيتى . پرفر مايا : الا وقد اصبحتم بيان فرمايا : لا يا اهم العراق سخى انفسى عنكم ثلاث قتل ابى و طعنى و انتهاب بيتى . پرفر مايا : الا وقد اصبحتم بيان فرمايا : لا يا العراق سخى انفسى عنكم ثلاث قتل ابى و طعنى و انتهاب بيتى . پرفر مايا : الا وقد اصبحتم بيان فرمايا : الله و قتيل بالنهروان تطلبون بثاره و اما الباقى فخاذل و اما الباكى فثائروان معاوية و عائم المن الله انطبا عالمسيوف و ان اردتم الموت رددناه عليه و حاكمناه الى الله انطبا عالمسيوف و ان اردتم المحيوة قبلنا و احدنا لكم الرضى . لوگول نے برطرف سے چلا كركما كركما مام صن نے ابى خلافت کے چھے المحيوة قبلنا و احدنا لكم الرضى . لوگول نے برطرف سے چلا كركما كركما مام صن نے ابى خلافت کے چھے

العراق مين في تين بارم عدد كذركياتم في مير عباب كومارا محص نيزه ميرا كورونا

ع آگاہ رہوکہ م نے دومقولوں کے درمیان سے کی ایک مقول صفین کے جس کے لئے تم روز ہے ہواورایک مقول نہروان کے جس کا معاوض طلب کر رہے ہواورایک مقول نہروان کے جس کا معاوض طلب کر رہے ہواور باتی جو بیں وہ حاذل ہے اور ندانسان پی اور معاویہ نے ایک امر پیش کیا ہے جس میں ندتو عزت ہے اور ندانسان پی اگرتم اپنی موت پرداضی ہوتو ہم اس امرکو تیول ندکریں اور ان سے اللہ تعالی کے جمروسہ پرتلواروں سے فیصلہ کریں اوراگر زندگی کو دوست رکھتے ہوتو ہم اس کو تیول کرندگی کو دوست رکھتے ہوتو ہم اس کو تیول کرلیں اور تمہاری خوشنو دی جاصل کریں۔

مہینے امیر معاویہ گی بیعت کی اس کے بعد امیر معاویہ کو فہ آئے اور لوگ بھی شریک بیعت ہوئے امام حسن نے قیس بن سعد کو رجو مقدمة الحیش کے افسر سے ) امیر معاویہ کی اطاعت قبول کرنے اور ان کی بیعت کرنے کو لکھ بھیجا۔ قیس نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کرکے اس خط کو پڑھا اور ببطلب مشورہ ان کو خاطب کر کے کہا'' ہم لوگوں کا بغیرامام کے لڑنا مناسب ہے یا کہ امام گراہ کی اطاعت کرنا''۔ جواب ملا'' امام گراہ کی اطاعت'' قیس بن سعد بین کرواپس آئے اور بیعت کے بعد عمرو بن العاص کے کہنے سے امام معاویہ نے امام حسن کو خطبہ دینے کے لئے کھڑا کیا تاکہ لوگوں پروہی اپنی معذوری ظاہر کریں۔ العاص کے کہنے سے امام حسن نے کھڑے و خطبہ دینے کے لئے کھڑا کیا تاکہ لوگوں پروہی اپنی معذوری ظاہر کریں۔ امام محسن کی خطبہ امام حسن نے کھڑے و خوا و درود کے بعد کہا: ایک الناس ان اللہ ہل کی ماولنا و حقن دھاء کہ ماحونا و ان لھذا الاھم دمدہ و اللہ عزوجل یتھول لنبیہ و ان ادری لعلہ فتنة لکم و متاع الی حین . جب اس فقرے پر پہنچ تو امیر معاویہ نے آپ کو بھالیا کیونکہ انہوں نے ان کے ظاف اظہار خیال فرمایا تھا۔ جب اس فقرے پر پہنچ تو امیر معاویہ نے آپ کو بھالیا کیونکہ انہوں نے ان کے ظاف اظہار خیال فرمایا تھا۔

امام حسن کی مدینہ کو روائی اس واقعہ کے بعد امام حسن مع اپنے اہل بیت اور جملہ متعلقین کے مدینہ منورہ روانہ موسے اللی موسوف تاحیات مدینہ ہی ملی مقیم رہے تی کہ وہ میں ہوئے ۔ اہل کوفہ تھوڑی دریتک روئے ہوئے کہ بنچانے آئے۔ جناب موسوف تاحیات مدینہ ہی میں مقیم رہے تی کہ وہ میں اور بروایت ابوالفرح اصفہائی راھے میں انتقال فرما گئے اور جو بیہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت الافعی نے بہ سازش امیر معاویہ نہر دے دیا تھا۔ یہ شیعوں کی روایت ہے جس کی کوئی اصلیت کہیں سے نہیں پائی جاتی۔ امیر معاویہ انتراک سے بالکل بری ہیں۔

فیس بن سعد کی مشر وط بیعت قیس بن سعد چند دنوں تک امیر معاویہ کی بیعت ہے رکے رہے اور عبیداللہ بن عباس کی طرف بھی اس رائے ہے متفق تھے۔ لیکن جب امیر معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو برکر دگی گئی جراز عبیداللہ بن عباس کی طرف روانہ کیا تو عبیداللہ بن عباس نے خط و کتابت کر کے امان عاصل کر لی۔ شب کے وقت تن تباا پے لئیکر ہے نکل کر عبداللہ بن عباس کی عامر کے فیے میں آئے اوران کے ہمراہ امیر معاویہ کے پاس پطے گئے ۔ عبداللہ بن عباس کی روائی کے بعد قیس بن سعدامیر لئیکر ہوئے ۔ قبی بن سعد نے کل گئی کو تو تیس بن سعد نے کل لئیکر کو تع کر کے کہا کہ جب تک امیر معاویہ امیر المومنین علی کے گروہ کو ان کے جان و مال کا امن شدہ میں اور جنگ ہائے گزشتہ میں جو کچھان سے مرز دہوا ہے اس سے درگز ریز کریں اس وقت تک تم لوگ میر ہے ساتھ ہوکر معاویہ کے متاب ہو گئی عروبی التحق کے برائے گئی مراہ و کہ معاویہ پر بشرط نہ کو کہ بیت کی روفتہ وقت کی اس میں بہتری تبیس ہوگئی عروبی ان العاص نے جنگ کرنے کی رائے دی امیر معاویہ نے کہا اس عبر بہتری تبیس ہوگئی کر نے میں انہیں لوگوں کے باس میں بہتری تبیس ہوگئی کر نے میں انہیں لوگوں کے برائر اہل شام بھی کام آئیں گئی ہمراہیوں کے لئے امان طلب کی ۔ مال وغیرہ کی صعد کے پاس بھیا کہ جوشرط تم کو منظور ہو لکھ دو قیس نے اپنے اور اپنے کل ہمراہیوں کے لئے امان طلب کی ۔ مال وغیرہ کچھ نہیں مانگا۔ امیر معاویہ نے ان کوامان دی چنانچ قیس نے معد کے پاس بھیا کہ جوشرط تم کو کوانان دی چنانچ قیس نے معرف کی بیت کر لی۔

سندعام الجماعت اس كے بعد معد بن ابی وقاص آئے اور انہوں نے بھی بیعت كی غرض اس صورت سے امير معاويد كى حكومت كامل وستقل ہوگئ اور كاف فى مسلمين نے ان كى خلافت پر بيعت كى بيروا قعد نصف اس ميكا ہے۔ اس وجہ سے بيسندعام الجماعت کے نام سےموسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خوارج نے چاروں طرف سے خروج کیا امیر معاویہ نے ان سے صف آرائی کی۔ زیروز برکیا جس کوہم آئندہ ان کے حالات کے سلسلہ میں بیان کریں گے۔ کیونکہ ہم نے اپنی کتاب میں پیرطریقتہ اختیار کیا ہے کہ ہرگروہ اور خاندان کے حالات علیحدہ علیحہ و کھیں گے۔ \*\*

خلافت اسلامیہ کے عہد میں جو کچھ فتو حات اور لڑائیاں ہوئی تھی اور پھرا تفاق واجہائ ہوا تھا اس کا یہ آخری کلام ہیں نے جو کلی وجزئی حالات کھے ہیں وہ اکثر تاریخ کبیر تالیف تحد بن جریر طبری کا خلاصہ ہے کیونکہ فن تاریخ میں جس قدر کتا ہیں میں نے دیکھی ہیں ان سے اس کو قابل کو اعتاد پایا ہے اور کبار وا خبار ات عدول وصحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے مطاعن سے اس کو دور دیکھیا ہوں نے کشرمورخوں کے کلام میں ایسے واقعات ویکھے جاتے ہیں سے جس سے اس اور ان برگوں کی حق میں شبہ و بدخلنی پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ کتابوں میں ان کی روایات نقل کی جا تیں۔ میں نے جزئی حالات کو طبری کے علاوہ اور لوگوں کی کتابوں سے بھی حتی الامکان شجے کر کے اخذ کیا ہے اور جب ہیں نے کسی کا قرائش کیا ہے اور جب ہیں نے کسی کا قرائش کیا ہے اور جب ہیں ہے کسی کا قرائش کیا ہے اور جب ہیں کے کہا کہا کہا ہے۔

امير معاوية كى خلافت : مناسب توية تقاكة امير معاوية كے حالات بھى خلفاء سابقين كے حالات كے ساتھ بى بيان كر ديے جاتے كيونكہ فضيلت عدالت اور صحب بيل بيان كے تالع تقے اور حديث الخلافة بيل بعدى ثلاثون سنة كى طرف توجه كرنا چاہئے كيونكه اس كى صحت پاية بوت كونبيں پنجى اور حق بيہ كہ معاويه كا شار خلفاء بيل ہے اور مورخوں نے اپنے تاليفات بيل دو وجہ سے عليحده كر كے كھا ہے ۔ اول يہ كہ خلافت زمانہ معاويه بيل بوجه غلبه اور عصبيت قائم ہوئى تھى جو اتفاق سے اس زمانہ بيل بيدا ہوگئى تھى اور اس كے بيشتر انتخاب و اجتماع سے خلافت قائم كى جاتى تھى پس مورخوں نے دونوں حالتوں كو ايك دوسرے سے متازكيا۔

معاویہ پہلے غلیفہ ہیں جو ہز ورغلبہ اور عصبیت مند خلافت پر حتمکن ہوئے جن کو ہوا پر ست ملوک سے تعبیر کرتے ہیں اور ابعض کو بحض سے تصبیبہ دیتے ہیں حاشا للہ معاویہ اپنے بعد کے غلفاء سے تشبیبہ نہیں ویئے جاسکتے۔ بیخ فلفائے راشدین سے ہیں اور ان کو خلفاء مروانیہ سے تصبیبہ دینا جوان کے بعد ہوئے اور ایسا ہی خلفاء ہی عباس جوان کے بعد ہوئے ہیں ان سے تشبیبہ دینا غیر مناسب ہے اور بیٹیس کہا جا سکتا کہ باوشاہت رہنہ خلافت میں جوان کے بعد ہوئے ہیں ان سے تشبیبہ دینا غیر مناسب ہے اور بیٹیس کہا جا سکتا کہ باوشاہت و تبد خلافت سے مجمور کھو کہ جو باوشاہت مخالف بلکہ منافی خلافت کی ہے وہ چروشیت ہے جو کسرویہ سے جمر فارون نے معاویہ کا خاہری حال دیکھ کر نفرت خلام کی تھی رہی وہ باوشاہت جو غلبہ سے تعبیر کی جاتی ہی وہ باوشاہت ہو تک معاویہ کا خاہری حال دیکھ کر نفرت خلام کی تھی اس می محمد وہ اور نہا ہت ورجہ دنیا کے کا مول میں چست اور اطاعت الی کے پابند تھے معاویہ نے خطع دنیا و دولت کی حجومت کی خواہش نہیں کی بلکہ ان کو اس امر پر ایک فطری اور طبعی خیال نے ابھا را تھا۔ جبکہ مسلمانوں نے کل سلطنوں پر حضومت کی خواہش نہیں کی بلکہ ان کو اس امر پر ایک فطری اور طبعی خیال نے ابھا را تھا۔ جبکہ مسلمانوں نے کل سلطنوں پر حضومت کی خواہش نہیں کی بلکہ ان کو اس امر پر ایک فطری اور طبعی خیال نے ابھا را تھا۔ جبکہ مسلمانوں نے کل سلطنوں پر حضومت کی خواہش نہیں کی جواب نے ابھا را تھا۔ جبکہ مسلمانوں نے کل سلطنوں پر حضومت کی خواہش نہیں کی بلکہ ان کو اس اس کر ای تھی اور دیان کے خلیفہ تھے لیں انہوں نے ان کو اپنی طرف ماکل کر لیا جیسا کہ با دشاہ اپنی قوم کو طبعاً البوجہ عصبیت

ا پی جانب مائل کرلیتا ہے اور الیابی حال ان خلفاء دین کا ہے جوان کے بعد ہوئے ہیں کہ جس وقت استقلال حکومت اور تفاذ
احکام کی ضرورت دائی ہوئی اس وقت انہوں نے گروہ بندی کے لحاظ سے بزور جرحکومت قائم کر لی اور قاعدہ کلیے خلیفہ اور
بادشاہ جبر و تنیہ کے شاخت کا بیہ ہے کہ ان کے افعال کوچے طور سے دیکھووا ہیات خرافات کے پیچے نہ پڑو۔ پس جن کے افعال
مطابق کتاب وسنت کے ہوں تو وہ خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جن کے افعال اس مقیاس سے خارج ہوں وہ ملوک دئیا
ہیں اور خلیفہ ان کو بجازاً کہا جائے گا۔

دوسراسب معاویہ کے خلفاء بی امیہ کے ساتھ ذکر کرنے اور خلفاء اربعہ سے علیحدہ کرنے کا بیہ ہے کہ خلفاء بی امیہ ایک ہی نسب اور ایک ہی خاندان کے خلفاء بی امیہ عطوری عظیم الثان تھے لیس بیا پنے خاندان والوں کے ساتھ ذکر کئے گئے اور خلفاء سابقین مختلف خاندانوں کے تھے ان کوایک ساتھ بیان کیا 'عثمان بن عفان باوجود یکہ اموی تھے ان کے ساتھ اس وجہ سے ملحق کردیے گئے کہ فضیلت وین ہیں ان سے قریب تھے۔

والله يحشرنا في زمرتهم و يرحمنا باقتدائهم.





حصته دوم

# خلافت معاوية وأل موان

الهميمين حضرت حسن كي صلح اور حضرت معاوية كي خلافت عامد بي ليريس الصيتك كي ممل حالات السلامي تاريخ كي سب سے دختال دور حكمراني و كشور كا بورانقشد

تصنيف، رئيس المؤرخين علامَه عَبدُ الرحمٰن ابنِ خلدون (١٢٠-٨٠٨)

• ترجه ، حکیم احمد الرآبادی و تنب رئید ، شبیر حسین قریشی ایم الے

نفلنس اکاردوبازارکراجی طریمی مهل اکارسیاری







### تاریخ ابنِ خلدون (جددوم) خارهٔ

## خلافت معاوبيه

از: چودری معسر (فیال ملیج گادندری

اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں علامہ ابن خلدون کی مشہور ومعروف تاریخ کتاب العمر کے اس حصہ کا ترجمہ پیش کرر ہے ہیں جومسلما نوں کی تاریخ کا سب سے بہترین دور کہا جا تا ہے۔

ہز ہائی نس سرآ غاخال سوم نے جواپی دانشمندی اور وسعت مطالعہ کے لئے استے ہی مشہور تھے جتنا کہ تو می خد مات اور رفا ہی امور کے لئے 'ایک بارا پی تحریر میں انہوں نے کہا تھا اور بالکل کچ کہا تھا کہ مسلما نوں کا سب سے زیادہ درخشاں دور بنوامید کی حکومت کا دور ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد حضرت ابو بكر كى خلافت كا دوسالہ دورداخلى فتنوں كے دبانے اور وحدت اسلامى كو پارہ پارہ ہونے سے بچانے ميں صرف ہوا۔ جبرت كى بات ہے كہ صحابہ كرام نے اتنى تھوڑى كى مدت ميں پورے عرب ميں ايك ساتھ المحفے والے فتنوں كو دبا دينے ميں كيے كاميا في حاصل كى اسے نبي كام بجز ہ كہتے يا حضرت صديق اكبركى به مثال كرامت كه صرف دوسال ميں صديق اكبر نے تمام داخلى فتنوں پر قابو پاليا اور مسلمان فو جيس دنيا كى پر بي محكومتوں روم اور فارس كى سرحدوں پر بين كي كئيں۔ خدا جانے كيا جاد و بحر دیا تھا نبوت كى نظر نے اور كيسام طمئن اور حساس قلب محكومتوں روم اور فارس كى سرحدوں پر بين كي كئيں۔ خدا جانے كيا جاد و بحر دیا تھا نبوت كى نظر نے اور كيسام طمئن اور حساس قلب صديق اكبركوديا تھا كہ حرف دواڑھا تى سال ميں بيسب ہوگيا۔

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم پھر حضرت عثان ڈی النورین کا زمانداسلامی تاریخ میں فاتھانہ بلغار وسعت اور پھیلاؤ کا زمانہ اسلامی تاریخ میں فاتھانہ ورفتن ہے ۔ پھیلاؤ کا زمانہ ہے سنے تمان کے پیدا ہونے کا وقت اب آنے والاتھا، حضرت علی کا جارسالہ دور ظلافت محض دورفتن ہے ۔ کام کیا ہوتا۔خود حضرت سیدناعلی رضی اللہ عنہ کواس جارسال میں ایک بار بھی اتنی فرصت اور مامونیت ندل کئی کہ ج کے موقع پر مکہ میں بینی کرامل ایمان کی قیادت کرتے۔ اس کے بعد حضرت معاویر گادور آتا ہے۔ صحابہ میں سے بیاآ خری شخص ہیں جن کے ہاتھوں میں اقتدار رہاان کے بعد پھركوئي صحابي حكمران نہيں ہوئے۔

بیصهٔ تاریخ حفرت معاوید کے ہاتھ پر بیعت عامہ (اسم ہے) سے شروع ہوکرا بوالعباس سفاح کے ہاتھ پر بیعت (۱۲۲ھ) کے حالات برمشمل ہے۔لیکن اس فرق کو دیکھ کرعبرت ہوتی ہے کہ حضرت معاویۃ کے ہاتھ پر جب بیعت عامہ موئی تھی تو مسلمانوں کی ﷺ سالہ خانہ جنگی اس ہے ختم ہوئی تھی اور خوشی منائی گئی تھی کہ اب دنیا کا ہرمسلمان ایک خدا' ایک رسول ایک قرآن ایک تعبداورایک خلیفہ سے وابستہ ہے۔ گرس ایو میں جب ابوالعباس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو انتشار در انتثار پھیلتار ہااورایک دن کے لئے بھی پھرساراعالم اسلامی ایک جھنڈے کے نیچ مجتمع نہ ہوسکا۔

حضرت معاویدے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی تو سوڈ ان سے مران تک سب جگہ لوگ خوش ہوئے تھے کہ اب امن ہی امن رہے گا' قبل نہ لوٹ' نہ برنظمی' نظلم' نہ تعدی اور جب ابوالعباس پہلے عباسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو خوداس نے اتى خون دىدى كى كداس كالقب بى "السفاح" (برابى خون ديز) بوگيا\_

تاری این خلدون کی دوسری جلد جوآپ کے سامنے پیش ہے اس کوابتداء سے انتہاءتک پڑھے 'بیا 9 سال کی تاریخ اہم ترین اور بے مثال سنبرے دور کی تاریخ ہے۔

نقیں اکیڈی نے جیسا کہ آپ نے حصداول پرمیرے توٹ میں پڑھ لیا ہے۔ بیعز م کیا ہے کہ ثاریخ ابن خلدون کو تممل سات حصوں میں اردومیں شائع کردیا جائے۔ بیمیرادوسرا حصہ پیش خدمت ہے' پہلا حصہ شائع ہو چکا ہے اور ہاتی زیر

دعام كداللدا مفيد بنائ اورجميس تيك توفيق عطاكر مدو عليه التكلان





# ييش لفظ

11

#### علام *سيدعبد القدول باشي* حامداً لله سبحانة و تعالى مصليًا على انبيائه الكوام

یہ کتاب جو'' خلافت معاویہ وآل مروان''کے نام سے شائع ہوری ہے۔ رئیس الموزمین علامہ عبد الرحمٰن بن خلدون الحضری المغربی المغربی التولد ۲ سامے والتو فی ۸ ۸ ۸ ہے کی عظیم الشان تاریخ ''کتاب العمر و دیوان المبتداء والخیرمن احول العرب والحجم والبربر ومن عاصر ہم من ملوک التر'' کے اس حصد گا اردو ترجمہ ہے جس میں اس میں میں سے اسامے تک کے حالات' حوادث وقالیج اوران کے اسباب ونتائج پر بحث کی گئی ہے۔

تاریخ اسلام کا بید حصه خاص طور پر بهت ہی اہم حصه ہے اس جھے کوتاریخ اسلام پر قلم فرسائی فر مانے والوں نے عہد
ہن امیہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ بیت بیرا یک خاص قتم کے ذہن کی یادگار ہے۔ ور ندا بتد اُ پیقسیم یوں تھی۔
الھوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۳۹ھے شہا دت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ۔
المجھ سے اسم سے تک خلافت طالبین (حضرت معاور پر ضی اللہ عنہ اور یزید بن معاور پڑی خلافت)

المجھ سے سم المجھ تک خلافت سفیا نمین (حضرت معاور پر ضی اللہ عنہ اور یزید بن معاور پڑی خلافت)

المجھ سے سم المجھ تک خلافت سفیا نمین (مروان اول سے مروان ٹانی تک)

المجھ سے سم المجھ تک خلافت عباسیہ بغداد

19۸ھے س<u>۳۴ھ</u> خلافت عبار برمعر س<u>۹۲</u>سے ۱۳۲۳ھ تک خلافت عثار

لیکن بعض لوگول نے خلافت طالبین کوخلافت داشدہ میں ضم کر کے سفیا نین اورخلافت مروانین کو ملا کراس کا نام خلافت بنی امیر رکھ دیا۔ عالانکہ مورث اعلیٰ امیہ بن عبرش کی طرف نسبت وے کراس کا نام بنی امیہ رکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تو اسی امیہ کے بوتے تھے ان کو کیول خارج کر دیا جائے؟ اور اگر جداعلیٰ کی طرف نسبت ہی ضروری شار کی جائے تو ابھے سے علاجے تک سب کوخلافت آل غالب کا نام کیوں شدے دیا جائے۔ بہر حال بات چل پڑنے کی ہے جب ایک بات کی وجہ سے چل پڑتی ہے تواس کے خلاف ہر بات اجنبی اور ناشنا سا معلوم ہوتی ہے جا ہے وہ کتنی ہی تھی اور ثابت شدہ ہو۔ دنیا کا یہی چلن ہے۔

جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو دوسری قائم ہوتی ہے تو عام طور پر بہی ہوتا ہے کہ 'اثر اشحد مردوک تام' مشنے والی حکومت اوراس کے ارکان میں چن چن کر کیڑے نکالے جاتے ہیں اور آنے والی حکومت اپنی سربلندی کی بنیاویں مٹنے والی حکومت کے عوب وقبائح پر قائم کرتی ہے۔ اپنے زمانے میں بھی آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں بھی 'برصغیریاک و ہند پر مسلمانوں نے چھ سوسال ہے بھی زیادہ حکومت کی ان میں اچھے برے سب ہی دور آئے' اس کے بعد جوتاریخیں کھی اور کھوائی گئیں تو ایس کہ انہیں دیکھ کریہ یقین کرنا بعد یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اب اس کے بعد جوتاریخیں کھی اور کھوائی گئیں تو ایس کہ انہیں دیکھ کریہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ کسی طرح کوئی خوبی مسلمان با دشا ہوں میں تھی ہی نہیں۔ بس نرے عیب ہی عیب کے یہ پتلے تھے۔ اس طرح کی تاریخیں لکھنے والی حکومت کو ہر زمائے میں ٹی جاتے ہیں جو مٹنے والی حکومتوں میں طرح کرے عیب بتاتے ہیں اور جدیدی قائم شدہ حکومت کو ہر زمائے میں دی جاتے ہیں جو مٹنے والی حکومتوں میں طرح کرے عیب بتاتے ہیں اور جدیدی قائم شدہ حکومت کو ہر زمائے میں دی جاتے ہیں جو مٹنے والی حکومتوں میں خوبیاں ہی خوبیاں دکھاتے ہیں۔

تاریخ اسلام کی متداول کما بیں عہد بنی عباس میں لکھی گئی ہیں عباسیوں نے اپی خلافت کی مند آل مروان کی لاشوں پر بچھائی تھی اب کامیابی کے بعد جو تاریخی کما بیں دورعباس میں لکھی گئیں وہ تقریباً اس انداز میں لکھی گئیں جیسی کہ عبدالقا درخان کی وقائع عبدالقا درخان کی وقائع عبدالقا درخانی ہے۔ مشہور کما بنق آلبلدان مصنف علامہ بلا ذری کو و کیھے جہاں ذکر حکومت عباسیہ کا آتا ہے بیاسے دولت مبار کہ کہتا ہے لیکن اس سے پہلے والوں کے لئے ایک کلمہ خیر بھی نہیں لکھتا ان کے عیوب ضرور گنوا و بتا ہے۔

سے سبب جس کی وجہ سے اسم سے ساتھ اور خانہ ہوری طرح اجا گرہوکرا ہے جھے خدوخال کے ساتھ ساسے نہیں آتا۔ ورنہ بطور واقعہ وحقیقت بیز مانہ ہماری تاریخ کا اہم ترین اور نہایت ہی درخشاں دور ہے بیز مانہ کشورکشائی اور تدن آفرینی کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہے۔خصوصاً اسم جعزت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر خلافت سے لے کر خلافت سے لے کر سندھ ملتان اور بلوچتان کی آخری حدتک خلیفہ ولید بن عبدالملک کی الاجھ میں وفات تک اس وقت سرحدفرانس سے لے کرسندھ ملتان اور بلوچتان کی آخری حدتک اور و پھی سکیا تگ سے آرمینیہ تک اور و ہاں سے زمییا (افریقہ) تک سارے ممالک ایک مرکز حکومت کے ماتحت خوش حالی اور فارخ البالی کی زندگی اسر کررہے تھے۔ انصاف مراعات سادگی تروی علم وفن ہرا عتبار سے بیز مانہ خصرف تاریخ اسلامی کا درخشاں ترین زمانہ ہے بلکہ و نیا کی جس قدر تاریخ آج تک معلوم ہوئی ہے اس میں کوئی مثال اس وسعت بھر انی اور اس بیدار مغزی و سادگی کی نہیں ملتی و نیا میں کی ایک مرکزی حکومت کے تحت اتنا بواعلاقہ بھی نہیں آیا۔ آج اس علاقے میں سے زیادہ آزادہ خود مختار ممالک واقع ہیں۔

ای زمانے میں طبیہ کا کچ قائم ہوئے ونیا میں پہلی بارا قامتی ہینال بے کیمیاوی تجربات کے لئے تجربہ خانے بے کیارخانے کارخانے قائم ہوئے والخانوں کا نظام وجود میں آیا 'زری ترقی کے لئے نہریں کھودی

سکیں دوسری زبانوں سے عربی میں کتابوں کے ترجیے شائع ہوئے' بحری دستۂ فوج قائم ہوا فتو حات کے اعتبار سے دیکھنے تو اندلس فتح ہوا' سندھاورائین فتح ہوئے کاشغز خضین اور وادی اوی غز تک سارے علاقے فتح ہو گئے اور بقول مرحوم اقبال

#### دیں اذانیں بھی یورپ کے کلیساؤل میں بھی افریقہ کے نتیے ہوئے صحراؤل میں

اتنی بوی حکومت کا فرمانروائے اعظم اس شان ہے ومثق میں زندگی بسر کرتا ہے کہ پانچوں وقت معجد میں آکر نمازیں پڑھا تا ہے۔ مبحد کی سٹرھیوں پر بیٹھ کرلوگوں ہے باتیں کرتا ہے۔ روزاند سڑک پر بیدل چلنا پھرتا نظر آتا ہے۔ بلکہ ہر وقت ہرخاص وعام سے ملئے کوآ مادہ رہتا ہے۔ سب کے دکھ در دکی فکر کرتا ہے۔ عدالتی حکام کا اپنے آپ کواسی طرح پا بہت ہجھتا ہے جیسا کہ ایک معمولی و ہقان ۔ نہ شاہاند تزک واضام 'نہ بجدہ تعظیمی اور جلوہ گاہ سے فرشی سمام نہ البہام ووجی کا دعوی کی کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک معمولی و ہقان ۔ نہ شاہاند تزک واضاع من نہجدہ تعظیمی اور جلوہ گاہ سے فرشی سمام نہ البہام ووجی کا دعوی کی کرتا ہے اور نہامام سے کہ دیا کو اپنی میں بھا ہے۔ ایک خادم انسانیت ہے کہ امیر الموشین ہے اور ایک بہا در مجاور ہے کہ دیا کو اپنی سر برسی میں لے کرامی عدل و مساوات کی فعیش بھشا ہے۔

کتاب گی ابتداءاس وقت ہے ہوتی ہے جب حضرت البط رضی اللہ عنہ کی وانشندی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وسعت صدر نے امت مسلمہ کو پانچ سال کی خانہ جنگی اور تفرقہ کے بعد پھر ہے ججمع کر دیا۔ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کر کی اور حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے جو پچھطلب کیاسب پچھانہیں وے دیا۔ سارے مسلمان ایک خلیفہ اور ایک مرکز کے تحت پھر مجتمع ہو گئے اس سال کو عام طور پر عام الجماعة (بعنی جماعت وا تفاق با ہمی کا سال ) کہتے ہیں مسلمانوں میں عام طور پر اس کی بڑی خوشی منائی گئی۔ ان منافقوں اور تفرقہ پر دازوں کی امیدوں پر اوس پر سال ) کہتے ہیں مسلمانوں میں عام طور پر اس کی بڑی خوشی منائی گئی۔ ان منافقوں اور تفرقہ پر دازوں کی امیدوں پر اوس پر مسلمانوں میں رکھیں اور اس طرح مسلمانوں میں اتحاد بھی نہیدا ہونے دیں۔

حفرت عمرو بن العاص رضی الله عنه نے مصرفتح کیا 'بڑا کام نامه انجام دیالیکن حق بیر ہے کہ مصر ہے بھی بڑا کار نامه ر ان بزرگ نے میدان صفین میں قرآن مجید نیزے پراٹھا کراور جنگ بند کر کے انجام دیا۔ بیران کا اتابڑا کار نامہ ہے کہ جس کی افادیت کا پوراانداز ونبین لگایا جاسکتا۔ جزاہ اللہ عنہ و عن سائن المسلمین

ذراسوچے لا جے بیں مسلمانوں کی آبادی ہی کیاتھی ان کے بہترین سپاہی اوراعلیٰ ترین نوجوان دی ہڑار جنگ بھیل میں مرچے تھے اور نوے ہڑار مشان کے بہترین سپاہی اوراعلیٰ ترین نوجوان دی ہڑار جنگ بھیل میں مرجوں کی جنگ جاری تھی۔ ادھر اسلامی مرحدوں پرروی فوجیں مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے تیار کھڑی تھیں اور صفین کے چندہی مہینوں کے اندرانہوں نے مصر کی طرف چیش قدی بھی شروع کر دی تھی اب اگر خدانخواستہ حضرت عمروین العاص کی مخلصانہ کوششیں بار آور نہ ہوتیں اور جنگ جاری رہتی تو چند کھنٹوں کے بعد مسلمانوں میں اتنی تو جاتی رہ جاتی کہ دومیوں کی انتقامی کارروائی کورو کے 'حضرت

عمرو بن العاص رضی اللہ عندنے قرآن مجید نیزے پر بلند کرتے ہوئے جوآ واژ دی تھی وہ یہی تو تھی

ہم ایک دوسرے کو کاٹ کرختم کئے دیتے ہیں تو بتا ؤسر حدول کی حفاظت کون کرے گا اور مدینے کی گلیاں رومیوں کے گھوڑوں سے رونارنہ دی جائیں گی۔

صفین میں فتح کس کی ہوتی اور کون شکست کھا جاتا اس کی ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے امت کے لئے شامیوں کی فتح میں بھی جا ہوتی ہوں گئیں۔
میں بھی جا ہی تھی اور عراقیوں کی فتح میں بھی ہر بادی ہی مقدرتھی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں میں با قاعدہ میدان داری نہیں۔
ہوئی۔ بہ چے کے رمضان میں خارجیوں نے حضرت علی حضرت معاویۃ اور حضرت عمرو بن العاص تینوں کو قتل کر دینے کا لائھ عمل بنا کرایک ہی تاریخ میں سے کی نماز کے وقت تینوں پُر قا تلانہ جملے کر دیئے عمرو بن العاص تیار تھان کے دھو کے میں ایک دوسر۔ فیخص شہید ہوگئے۔ معاویہ لیسے ذخی ہوئے کہ بے ہوش ہوگئے گی ماہ تک علاج معالجے بعد چونکہ حیات باتی تھی شدرست ہوگئے۔ حضرت علی ایسے ذخی ہوئے کہ تین دن کے بعد ہی ان زخموں سے مرحبہ شہادت پر فائز ہوگئے۔

فتہ پروروں نے حضرت حسن گوخلیفہ بنا کر پھرایک صفین بپا کرنے کی سوپی اور فوجیں روانہ ہوگئیں۔ گر حضرت حسن گوائے ساتھوں پراعتاد نہ تھا اور تن ہے کہ بیلوگ اعتاد کے قابل ہی نہ تھے۔ جلد ہی حضرت حسن گران کی سازش اور ان کے اصلی مقاصد کھل گئے اور آپ نے حضرت معاویہ گوئے کے لئے خطاکھ دیا حضرت معاویہ پہلے ایک خط میں صلح کی دعوت دے چکے تھے صلح ہوگئ اور حضرت معاویہ باتھ ای اور جا ان وقت حضرت معاویہ کا اور حال معاویہ باتھ کی اور جا محضرت معاویہ کا کارنامہ لاکن صدآ فرین ہے۔ اگر وہ ذرای خود پندی اور جا ہوئے کوراہ دیتے تو مسلمان آپس ہی میں لڑتے لڑتے کئ بٹ کرختم ہوجات انہوں نے بہت ہی تھے بات سوپی کہ خلیفہ ہاشی ہویا اموی عربی ہویا تھی۔ انہوں نے بہت ہی تھے بات سوپی کہ خلیفہ ہاشی ہویا اموی عربی ہویا تھی۔ انہوں نے بہت ہی تھے بات سوپی کہ خلیفہ ہاشی ہویا اموی عربی ہویا تھی۔ انہوں نے بہت ہی تھے بات سوپی کہ خلیفہ ہاشی مویا انہوں کی ہویا تھی ہوگئی ضروری بات نہیں ہے کہ سربراہ حکومت کی خاص قبیلے کا خاص خاندان کا ہوا ایک بات تو ایک کمینہ ہی کہ سکتا ہے۔ اسلام میں خلافت کا عہدہ کی ایک گھرانے یا ایک ملک کے ساتھ کیسے سازی دنیا کے لئے آپا ہے۔ ساری دنیا کا فدج ہے ہواس میں خلافت کا عہدہ کی ایک گھرانے یا ایک ملک کے ساتھ کیسے مخصوص ہوسکتا ہے؟

الم یمی زمام خلافت اپ ہاتھوں میں لینے کے بعد سے رجب والا حالت معاویہ عمر ان رہے۔ انہوں نے کس شان کی حکمران کی ٹیمی کتاب میں و کیھئے۔ حضرت معاویہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے انہائی معتدعلیہ عمر فری اور وی اللی کے کا تبول میں سے تھے پیدھنرت ام المونین ہی جیبہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ بیر میدان جنگ میں بہترین مسلمان ہیں۔ وہ سیاست میں شہموار' وانش و تدبیر' انظام حکومت میں بے مثال نہ تظم اور سب سے بڑھ کروہ ایک بہترین مسلمان ہیں۔ وہ آخری صحابی حکمران وہ ضرب المشل حلیم محق تھے۔ ان کا دہاغ تمدن ساز' ان کا ذبن جدت آخرین اور ان کا ور خیست اللی سے جرا ہوا ایک مسلمان کا درد مند ول تھاوہ خدمت سے بھی نہیں تھکتے تھے۔ وہ مصابب سے بھی نہیں گھراتے تھے۔ انہوں نے اپنی زبان میں احساسہ میں معاویلہ کی فرین اور ان میں احساسہ میں معاویلہ کی فرین اور ان میں احساسہ میں معاویلہ کی

تارخ ابن خلدون .

مثل سے ظاہر ہے۔

وہ اس وقت حکمران ہوئے جب و ورکشور کشائی دوسرے مرحلے میں داخل ہور ہاتھا۔اسلامی تدن حضرت معاویۃ کے اعمال وافکار کے مجموعہ کا نام ہے ان کے کا رناموں اور اولیات پر بڑی بردی خیم کتابیں مابعد آنے والے مورخوں نے لکھی بین اور آئید کی جمی بمیشہ لکھی جائیں گی۔

یہ ہیں چندسطور جوصرف اس غرض سے لکھے گئے ہیں کہ آپ علامہ ابن خلد ون کی تاریخ کا جو حصہ مطالعہ کریں گئ اس عہد کی بعض خصوصیات کا مطالعہ سے پہلے ہی ذہن نشین ہوجا کیں تواجھا ہے۔

والسلام! عبدالقدوس ہاشمی

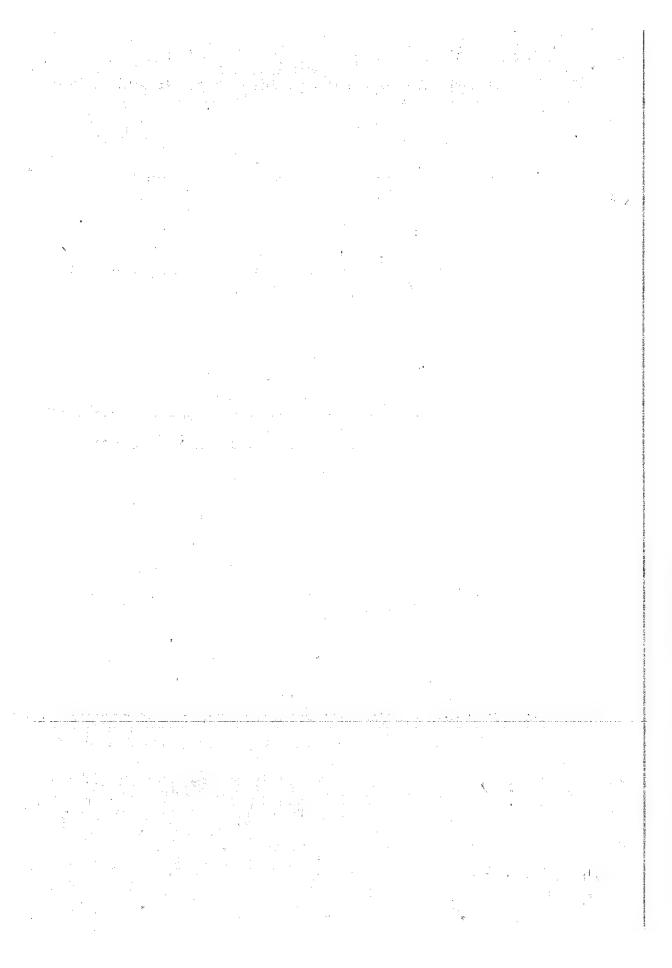

# فیرست ﴿ مقرون ﴾

| <u> </u>    |                                    |      |                                      |
|-------------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                              | صفحه | عنوان .                              |
| PAT         | زياد كأنظم ونسق                    |      | واپ: ر                               |
|             | نافع کی معزولی                     | PZ P |                                      |
|             | اييروني مهمات                      |      | الميرمعاديه بن الجاسفيان الهويا الهد |
| r/\r'       | نیرون مهدی<br>افتط طنید بر فوج کشی |      | بنوامبي                              |
|             | المارب كوف برزياد كالقرد           |      | بنواميه اوربنو باشم                  |
| ۳۸۵         |                                    | 474  | علافت راشده اور بنواميه              |
|             | قيردان كالغمير                     | 1/20 | المام حسن كي دست برداري              |
| ran.        | حجر بن عدى                         |      | اميرمعاويهاورعدي بن حاتم             |
| MAZ         | حجر بن عدى اورزياد                 |      | حالت ِ بزع كي تكليف                  |
| ,,,,        | ابن عدی کی گرفتاری                 | 124  | عمال کی تقرری                        |
|             | عدى بن حاتم كى گرفتارى اور ر مائى  |      | زياد بن الي سفيان                    |
| <u>የ</u> ΛΛ | حجربن عدى كامقدمه                  |      |                                      |
|             | شرت بن بانی کی گواہی               | 442  | ائن عامر                             |
| MA          | حجر بن عدى كاتل                    |      | مروان بن الحكم كي بحالي              |
| 1400        | عبدالرحمن بن صان كاانجام           | 74A  | زیاد کی اطاعت<br>م                   |
|             | ما لک بن بهیره سکونی               | 14.9 | كابل ك فتح                           |
| P91         | من من بيره عول معرب عا رئي سفارش   |      | قیقان پرفوج کشی                      |
|             | 4                                  |      | וזטטונץ                              |
|             | ريخ بن حارثي                       | 4    | ابن عامر کی معزولی                   |
| MAL         | زیاد کی وفات                       | 1 '  | زيادكانب                             |
| ۳۹۳         | عبيدالله بن زياد كي گورزي          | 1    | حضرت علی اور زیاد                    |
|             | تركون معركمة رائي                  | 5 4  | امير معاويداورزيادي مصالحت           |
|             | عبيدالله بن عرغيلان كي معزولي      |      | ابن عامرادرزیاد                      |
| MAN         | يزيد كى د لى عهدى                  |      |                                      |
|             | زيا د كى حكمت عملى                 |      | امارت بفره پرزیاد کاتفرر             |

| صفحه | عنوان                                              | صفحه      | عنوان                                         |
|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ۵۱۱  | عمر بن زبير كاانجام                                | 190       | عبدالله بن عمر كا أكار                        |
| 50   | امام حسين كى مكه مين آمد                           |           | انل مدينه كارومل                              |
| SIT  | اہل کوفید کی امام حسین مسکوری                      | L.d.A.    | وفو د کی طلبی                                 |
| oir  | گورزكوفد كے ظلاف شكايت                             |           | احنف بن قبس كامشوره                           |
|      | سر جول کامشوره                                     | r92       | امبرمعاوية كامدينه مين آمد                    |
| DIM  | ابن زياد کي کوف کوروانگي                           |           | امير معاوية کې مکه کوروانگي                   |
|      | ابن زیاد کا خطبه<br>مرابع عقور سرزی                |           | ابن زبير گئ شرا بط                            |
|      | مسلم بن عقبل كوماني كالهان                         | MAY       | انل مکدومدینه کی بیعت                         |
| ۵۱۵  | ابن زیاد کامنجر غلام<br>سفتارین                    |           | سعيد بن العاص كي معزولي                       |
|      | این زیاد کے آل کامشورہ                             | <u> የ</u> | ابن ام الحكم كي تقرري ومعزو لي                |
| 014  | افشائےراز<br>اون                                   |           | عبدالرحمٰن بن زیاد کی گورزی                   |
| ۵۱۷  | بانی بن عروه کی گرفتاری<br>قصرامارت کامحاصره       | ۵۰۰       | عبیدالله بن زیادگی معزو کی و بحاتی<br>د نده ب |
|      | ا من زیادی حکمت عملی<br>ابن زیادی حکمت عملی        | ۵+۱       | بیرونی مهمات                                  |
|      | الل کوفہ کی بدعبدی                                 |           | امیرمعاویی کی وصیت<br>امیرمعاویی کانقال       |
| DIA. | مسلم بن عقبل کی گرفتاری<br>مسلم بن عقبل کی گرفتاری | ۵٠٢       | المير معاويه المواطقات<br>و بوان خاتم         |
| 619  | مسلم بن عقبل کی وصیت                               | ۵۰۳       | ا میر معاویی کانسب کیفیت از داخ اوراولاد      |
| 010  | مسلم بن عقيل اورابن زياد                           | ۵۰۴       | اسائے متوفین اعلام اسلام                      |
|      | مسلم بن عقبل كي شهادت                              |           |                                               |
| 511  | حضرت امام حسين كوابن عباس كامشوره                  | ۵+۸       | ٧: بال                                        |
|      | عبدالله بن زبير "                                  |           | مريداول بن معاويه في علي الم                  |
|      | عبدالله بن عمر كي نفيحت                            |           | بيعي ظلائت                                    |
|      | حصرت امام حسين كاعز مجيم                           |           | امام حسين اورائن زير گل للي                   |
| orr  | حضرت امام صين كاآغاز سفر                           | ۵ • 9     | این زمیر می کافرار<br>حسین سری گا             |
|      | فرزدق شاعر                                         | ۵۱۰       | امام حسین کی مکہ وروا تگی                     |
|      | عبدالله بن جعفر كاخط                               |           | عبدالله بن عمر                                |
|      | قیس بن مسهر کی شبادت                               |           | ولید بن عتب کی معزولی<br>مکه معظمه برفوج کشی  |
| ٥٢٣  | عبدالله بن مطبع اورز مير بن القين                  |           | المله مصمه بريون ف                            |

| صفحه | عنوان                                           | صفحه            | عنوان                                       |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|      | ابن حوزه كاانجام                                |                 | شهادت مسلم كي اطلاع                         |
|      | ابن خیر کی شهادت                                | orm             | عبدالله بن بقطر كي شهادت كي خبر             |
| OFL  | غروه بن قرظه کی شهادت                           |                 | حضرت امام حسين كالبعض بمرابيول كي مليحد كي  |
|      | شاى كشكر كى بيت بمتى                            |                 | واقعات كربلا                                |
| OFA  | مسلم بن عوسجه کی شهادت                          |                 | حربن بزید شیمی کی آمد                       |
|      | حسین کشکر پر تیرول کی بارش                      |                 | حضرت امام حسين اورحربن يزيد                 |
|      | تحسيقي فيمول برينا كام حمله                     | ۵۲۵             | حضرت امام خسين كأخطبه                       |
| 000  | حبيب بن مطهر کی شهادت                           | 254             | نافع بن بلال کي آيد                         |
|      | حربن بزید کی شهادت                              |                 | طراح بن عدى كامشوره                         |
| or.  | نا فع بن بلال کی شہادت                          |                 | كرب وبلاكي زمين                             |
|      | يسران عروه دغفاري كي شهادت                      | OFA             | عمر بن سعد کی کر بلامیں آ مہ                |
|      | سيف وما لك كي شهادت خطله بن اسدى شهادت          |                 | ابن زیاد کا یانی بند کرنے کا حکم            |
| ۵۳۱  | عالبس وشوذ ب کی شہادت                           |                 | الم خسين كي مصالحت كي شرائط                 |
|      | اعوان دانصار کی شہادت                           | 259             | شمر بن ذی الجوش کااختلاف<br>به              |
| ۵۳۲  | علی اکبرکی شهادت<br>م                           |                 | ابن زیاد کا تهدید آمیز خط                   |
|      | عون وعبدالرحن اورجعفر کی شہادت<br>              |                 | ابن زیاد کی امان قبول کرنے سے اٹکار         |
|      | قاسم بن الحسن كي شهادت                          | 0 Pm.           | ایک رات کی مہلت                             |
|      | عبدالله بن حسین کی شهادت<br>مناب حسیر سی شده    | <b>W</b> , -    | حضرت امام حسين كالهمرابيون مصفطاب           |
| . ~~ | آبوبکر بن حسین کی شهادت<br>حدور سی حسید مقربان  | ۵۳۱             | همرامیون کی ثابت قدمی<br>دهند میرون         |
| 274  | حضرت امام حسین میریلغار<br>مار حسیر هر سرونیا   |                 | حضرت زینب کودلا سه<br>حسینی فشکر کی تر تبیب |
|      | امام حسین ٔ کالنتاه<br>شهادت حسین ٌ             |                 | تاریخی خطبه<br>تاریخی خطبه                  |
|      | سبادے ین<br>شہدائے کر بلاکی جمینر و کلفین       |                 | بار فی طبہ<br>کوفیوں سے اتمام ججت           |
| orr  | مجدات مربان بہیرو ین<br>حفرت امام صین گاسرمیارک | <u>ω</u> .ι · Ι | دیدوں ہے، میں میں<br>زمیراور شرمیں تلخ کلای |
|      | سرب ما کا مار مبارک<br>امیران کربلا             | به سوده         | حزین برید کی علیحد گ                        |
| ۵۳۵  | حضرت زين العابدينٌ                              | مام             | حر کاشای کشکر سے خطاب                       |
|      | عبدالله بن عفيف كأثل                            | ω ( ω           | آغاز جگ                                     |
| BP4  | اسیرانِ کر بلا کی شام کوروانگی                  | ٢٦٥             | ام د بب کا جذبهٔ جال نثاری                  |

| صفحه        | عثوان                                                 | صفحه  | عنوان                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ۵۵۵         | معاك كاغاتمه                                          | PNG   | زجر بن قبس<br>زجر بن قبس                          |
| :           | مروان كاشام ومصرير قبضه                               |       | الل بيت اوريزيد                                   |
|             | الل خراسان كي بيعت                                    | arz   | الل بيت كي مدينة كوروا كل                         |
| YGG         | عبداللدابن حازم                                       | . «,  | شہدائے کر بلا کے اسائے گرامی                      |
|             | مختار بن الوعبيد                                      |       | والغدرمه                                          |
| ۵۵۷         | مخاراورا ال كوفه                                      | SMV   | عبدالله بن خطله                                   |
| ۵۵۸         | سليمان بن صر دخر اعي                                  |       | نواميا كامدينه سے اخراج                           |
|             | سليمان بن صر د كاخروج                                 | ۵۳۹   | رہینے کی نا کہ بندی                               |
| ۵۵۹         | معر كميين الورده                                      |       | رُائِي کا آغاز                                    |
| wwj.        | الوائى كاآغاز                                         |       | ال مديندي پسپائي                                  |
| 14          | سليماك بن صرد كاانجام                                 | 00.   | رينه مين قبل هام                                  |
| ٥٩٠         | ر فاعه بن شداد کی پسپائی                              |       | نفزت زين العابدين اورسلم بن عقبه                  |
| <b>₩</b> 1• | عبدالملك وعبدالعزيز كي ولي عهدي                       | 001   | مكذكا محاصره                                      |
|             | عبدالملك بن مروان                                     |       | نيد كانتقال                                       |
|             | بيت عبدالملك                                          | 4 4 4 | نبدالله بن زبیراور صین بن نمیر<br>ص               |
|             | نوارج کی ب <b>غ</b> اوت                               |       | صین بن نمیر کی مدینه کوروا گلی<br>در در این کسینه |
| Ø41         | بهلب بن الي صفره                                      | 1     | واميه اورشا مي شكر كي روا تكي                     |
|             | بهلب وخوارج کی جنگ                                    | 1     | عاومية الى بن يزيد                                |
| 246         | توارج کی پسپائی                                       | 1.3   | واب: ٣                                            |
|             | نجده بن عامر                                          |       | بدالله بن زير مهاي تا سير                         |
| OYF         | <i>ېد</i> ه کا غاتمه                                  |       | بدالملك بن مردان                                  |
|             | ميرركعي <sub>ة :</sub>                                | 1     | بعظاف                                             |
|             | قارکي رېاکي                                           |       | ون کے حالات                                       |
| nra         | براہیم بناشتر اور مختار<br>سر رزف                     |       | وسادمشق مين اختلاف                                |
|             | قار کا خروج                                           | , i   | روان کی بیعت                                      |
| ۵۲۵         | کوفه پرمخارکا قبضه<br>در ریاد مطرفه در ار             | 14    | िर विशिष्ट                                        |
| rra         | نار کاعبداللہ بن مطبع ہے حسن سلوک<br>مضری میں میں مصر | .1    |                                                   |
| * .         | فاضى كوفه شرت كى معزولى                               | 5     |                                                   |

| الم المحق | عوان                                                             | صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷9       | خالد بن عبيدالله كااخراج                                         |      | مختارا ورابن زياد                                                                                                                                                                                                                |
|           | عمر بن عبدالله کی معزولی                                         | 240  | شبت بن ربعی اور مختار                                                                                                                                                                                                            |
|           | مصعب بن زبير كے غلط اقدام                                        |      | ائل يمن كى پسيائى                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۸۰       | عماب بن ورقه کی بدعهدی                                           | AFG  | قاتلين حسينٌ كاانجام                                                                                                                                                                                                             |
|           | ابن اشر کا خاتمه                                                 |      | عمر بن سعد کافل<br>سر طف بر سر                                                                                                                                                                                                   |
|           | عيسى بن مصعب كأفتل                                               |      | ڪيم بن طفيل طائي کا حکم                                                                                                                                                                                                          |
| ١٨٥       | مصعب بن زبير كاخاتميه                                            | PFG  | مختاراورعبدالله بن زبیر عبدالله بن زبیرومختار<br>ا                                                                                                                                                                               |
|           | عبدالملك كي كوفه كوروا تكى                                       | 04+  | مختار کی عبداللہ بن زبیر سے امداد طلی<br>شدہ ا                                                                                                                                                                                   |
| DAY       | عبدالله بن زبير كا خطيه                                          |      | شرحبيل كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                   |
|           | خالد بن اسید بحیثیت گورنر کوفه                                   | 041  | ا بن ژبیراور محمد بن حقیه<br>م                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۸۳       | ניק זט ציב                                                       |      | محمہ بن حنفیہ کی رہائی<br>عبد ان میں جمہ                                                                                                                                                                                         |
| ۵۸۴       | عبدالملك اورزفر مين مصالحت<br>رق                                 | 021  | عبدالملك اورمجد بن حقیه<br>ایرام میرین شد                                                                                                                                                                                        |
| -         | عبدالله بن حازم کاقتل<br>ا                                       |      | ابراجیم بن اشتر<br>ابن زیاد کاانجام                                                                                                                                                                                              |
| ۵۸۵       | سليمان بن خالد کافتل<br>مري نه قليه پر ن ت                       | 025  | ابن اشتر کی کامیابیاں<br>ابن اشتر کی کامیابیاں                                                                                                                                                                                   |
|           | ابوبکرین قیس کا خاتمہ<br>میں مصرفط میں عبد میں تات               |      | مصعب بن زبير                                                                                                                                                                                                                     |
|           | امارت مدینه پرطلحه بن عبدالله کا تقرر<br>حجاج بن بوسف تقفی       |      | مصعب ومختار کی جنگ                                                                                                                                                                                                               |
| YAG       | جان کو بین میں اور میں ہوتا ہے۔<br>خانہ کعبہ ریسنگ باری          | 020  | ىلىنى ئىلىنى بىلىكى ئىلىنى بىلىنى ئىلىنى br>ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن |
|           | على عليه پرست بارى<br>مكەم عظم يام عاصر ه                        |      | مخار كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۸۷       | عبدالله بن زبیر اور حضرت اساعً<br>عبدالله بن زبیر اور حضرت اساعً | ۵۷۵  | مصعب كاكوفه يرقبضه                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸۸       | بوسدان دیرورور عرف ۱۲۰<br>آخری معرکه                             |      | ابن اشتر کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                |
| W/ */ *   | عبدالله بن زبیر گی شهادت<br>عبدالله بن زبیر گی شهادت             |      | حره کی معزول                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۸۹       | عبداللد بن ژبیر گی جهنیز و تکفین                                 |      | مېلب كې معزولي                                                                                                                                                                                                                   |
| ,         | حجاج كاالل مدينه يرظلموهم                                        |      | غمر بن سعيد بن مخالفت                                                                                                                                                                                                            |
|           | ji di *.<br>La di angangan                                       | 022  | عمر بن سعيد كاقل                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۹۰       | 8 : Å                                                            | A    | قصرخلافت كامحاصره                                                                                                                                                                                                                |
| -T-W      | عبدالملك بن مروان سليه تاميره                                    |      | يجيٰ بن سعيد کی گرفتاري                                                                                                                                                                                                          |
|           | خانه کعبه کی تغمیر                                               |      | عبدالملك كي عراق كوروا نگي                                                                                                                                                                                                       |

| صفحہ  | عنوان                                          | صفحه     | عوان                                              |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
|       | رتعیل کی سرکشی                                 |          | جنگ از ارقه اور مهلب                              |
| Y+1   | عبدالرحمن بن محمراشعث                          | 291      | اميه بن عبدالله بحشت گورزخراسان                   |
|       | حجاج اورابن اشعث ميس كشيدكى                    |          | بكيرين وشاح                                       |
| 4+4   | ابن اشعث کی سرداری کی بیعت                     | 0.95     | رتبيل برفوج كشي                                   |
|       | ابن اشعث کی تنبیل ہے مصالحت                    |          | امارت واق يرجحان كاتقرر                           |
|       | ا الله الله الله الله الله الله الله ال        |          | ميرين ضابي كاقل                                   |
|       | ابن اشعث کی بھر ہ میں آ مد                     |          | عظم بن الوب بحثيت امير بصره                       |
| 4+1   | جنگ زاویه                                      | - w - 11 | جهادے تخلف کی مزا                                 |
|       | ابن اشعث كا كوفه يرقضه                         |          | سنده پر قبضہ                                      |
|       | عبدالملك كامصالحانه بيشكش                      |          | بشربن مروان کافل                                  |
|       | جل تماجم                                       |          | عطیات میں کی کا اعلان<br>عطیات میں کی کا اعلان    |
| 4.0   | برگ بنا .<br>جبله بن زحر کافل                  | 298      | عبدالله بن جارو ذکی مخالفت                        |
|       | ابن اشعث کی پسیائی<br>این اشعث کی پسیائی       | ·        | عبد الله بن جارود في حالفت<br>حجارج بح خلاف بغاوت |
| 4+0   | ان العصف في بيان<br>عباج كاال كوفه رير جروتشدد |          |                                                   |
|       |                                                | ۵۹۵      | زیاد بن عز کامشوره                                |
| 7.7   | ابن اشعث کی شکست اور فرار                      |          | ابن جارود کے ہمراہیوں کی بدعهدی                   |
|       | ابن اشعث کی امیری اور ر بائی                   |          | ابن جارود کا خاتمه                                |
|       | ابن اشعث کی روانگی ہرات                        | 704      | عيدالله بن انس بان ما لک                          |
| 7.4   | ابن اشعث اور بزید بن مهلب<br>استان میراند.     | Ψηι      | بغاوت زنج                                         |
|       | حباح کے خالفین کافتل<br>مراب                   |          | جنگ خوارج<br>ق                                    |
|       | يز پد بن مسلم کی جان بخشی                      |          | عبدالرحل بن مخف كاقتل                             |
| 7+A   | عمر بن البي الصلت كاقتل                        | 092      | شبيب كأقتل                                        |
| 4.9   | علقمي ابن اشعث عليمد كي                        |          | - Light                                           |
|       | ابن اشعث كافل                                  | 294      | امپیاور بگیر بن وشاح                              |
| v. 2) | الل كش كي اطاعت وسركشي                         |          | اميهاورا بن وشاح مين مصالحت                       |
| 71.   | حريث بن قطنه                                   | 299      | بكيربن وشاح كأقتل                                 |
|       | حريث بن قطبة كافرار                            |          | بجير بن زياد کاقل                                 |
|       | مېلب کې وفات                                   | Ý.++     | امارت خراسان وسجستان برحجاج كالقرر                |
| 411   | حی ج اور یخی بن یعمر                           |          | الل شن كي عاعث                                    |
| 411   |                                                | -        |                                                   |

1,37

| صفحه    | عنوان                                                            | صفحة | عنوان                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 1 1  | غا قان کی پیائی                                                  | 1    | شروابط .                                                                                                                              |
| P941    | نیزک کی اطاعت دسرکثی                                             | HIF  | یزید بن مهلب کی معزولی                                                                                                                |
|         | فتح طالقان                                                       |      | مفضل کی تقرری ومعزولی                                                                                                                 |
|         | نيزك كاقتل                                                       | 411  | موی بن عبدالله بن حازم                                                                                                                |
| 484     | والي جورجان كي اطاعت                                             |      | مویٰ کا قلعه تر مذیر قبضه                                                                                                             |
|         | شومان کامحاصره                                                   | YIM  | اميداورموي بن عبدالله خزاعي كاقل                                                                                                      |
|         | <sup>وخ</sup> خ شومان                                            | 414  | ا ثابت بن قطعهٔ کا فرار<br>تابع میں ق                                                                                                 |
| YFA     | خوارزم شاه                                                       |      | ا ثابت بن قطنه كاقتل                                                                                                                  |
|         | قتیبه اورخوارزم شاه کی مصالحت<br>تتیبه                           |      | موک بن عبدالله کامحاصره                                                                                                               |
| 479     | عَامِ يَدِيُكُا تُلْ                                             | 414  | مویٰ بن عبدالله کاقل                                                                                                                  |
|         | مغد پر فوج کئی                                                   |      | د لید کی و کی عمیدی<br>میراند میراند میران |
| 0       | سمر فنذ کا محاصره                                                | MIA  | عبدالعزيز بن مروان ولي عهد كي بيعت                                                                                                    |
| ,       | قلعه پرقبضه<br>مرات                                              | 414  | عبدالملك كى وفات<br>عبدالملك كى وصيت                                                                                                  |
|         | مجد کی تغییر                                                     |      |                                                                                                                                       |
| 400     | اہل خوارزم کی سرکشی<br>چین <sup>ت می</sup> فتح                   |      | <u> </u>                                                                                                                              |
|         | شَاشَ کَی کُتُّ                                                  |      | وليدبن عبدالملك المهي تا المهي                                                                                                        |
|         | یز بید بن مهلب<br>بنومهلب کا فرار                                |      | بيعت ملافت                                                                                                                            |
|         | جو مهلب کا شام کوروا کلی<br>جومهلب کی شام کوروا کلی              | 411  | قتيبه بن مسلم كي فقوحات                                                                                                               |
| 471     | بو بهب ادر الميمان بن عبدالملك<br>بنومهلب ادر سليمان بن عبدالملك |      | عبدالله بن مسلم ادر برکی خاتون                                                                                                        |
| '':     | بنومهلب کوامان<br>بنومهلب کوامان                                 | 477  | والى بازغيس كى اطاعت                                                                                                                  |
| 8.      | عمر بن عبد العزيز كي معزولي<br>عمر بن عبد العزيز كي معزولي       |      | بيكن دار كا تاراج                                                                                                                     |
| 400     | سعیدین جبیر کی گرفتاری                                           |      | تر کوں کی بسپائی                                                                                                                      |
|         | سعيد بن جبير كي شهادت                                            | 422  | 'نمیر سجد نبوی<br>فت                                                                                                                  |
| 444     | المجان كارفات                                                    |      | فتح سنده                                                                                                                              |
|         | محمد بن قاسم كي معزولي                                           |      | بيل کي فتح                                                                                                                            |
|         | محد بن قاسم کی اسیری                                             | 410  | راجدوا بركا فاتمه                                                                                                                     |
| المرسوب | جنيد بن عبدالرحن                                                 |      | ملتان پر قبضه<br>من مار فرح کشر                                                                                                       |
| 100     |                                                                  |      | بخارا پر فوج کشی                                                                                                                      |

| صفحه   | عنوان                                                     | صفحه     | عنوان                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| A LALA | صقاليه پر فبضه                                            |          | مکیرج اور کیاش پرفوج کشی                                |
|        | ملطيه كاتاراج                                             |          | جنيد کی وفات                                            |
|        | قهتان کی فتح                                              | 1        | المنصوره كانتمير                                        |
| ans    | جر جان کی گئ                                              |          | فتح كاشغر                                               |
|        | طبرستان کی مہم                                            | 1        | قتیبه اورشاه چین                                        |
|        | مرز بان کی بغاوت                                          | 424      | شاہ چین ہے مصالحت                                       |
| 464    | هیان نبطی کی حکمت عملی                                    |          | ولبيد بن مبدالملك كي وفات                               |
|        | صول ترکی جرجان پر قبضه                                    |          | ې: پاپ                                                  |
|        | بحيره پريد کا قبضه                                        | 1 1.1 /% | مان بن عبدالملك 19ج تا 99ج                              |
|        | ائل جرجان کی سرگونی<br>المار میرون میراکستان              |          | بيت ظافت                                                |
| YMZ    | سليمان بن عبدالملك كي وفات                                |          | تتييه كانخالفت                                          |
| MAK    | ې: پاپ                                                    | 429      | قتيبيدا ورحبان نبطى                                     |
|        | عربن عبدالعزيز ووج تا الاح                                |          | قنبيه كے خلاف سازش                                      |
|        | سليمان كاعبدنامه                                          | 444      | قتيبه كاقتل                                             |
| 449    | بيعت إظافت                                                | ,        | يؤيد بن مهلب كاامارت عراق پرتقرر                        |
|        | عبدالعزيز بن وليدكى اطاعت                                 | 461      | يزيد بن مهلب بحثيت كورنرخراسان                          |
| -      | عمر بن عبدالعزيز كا كردار                                 |          | بیرونی مهمات                                            |
|        | یزید بن مہلب کی گرفتاری<br>"                              |          | قىيارىيى كى تىخ                                         |
| 40+    | یزیدین مہلب سے جواب طلبی                                  | 444      | ر دمیون کوشکست<br>نب ش                                  |
|        | مخلدین بزیدگی سفارش                                       |          | ملطيه پرفوج کشي                                         |
|        | جراح بن عبدالله کی معزولی<br>ایران نیسید سر               |          | ارمینیدگی بغاوت                                         |
| 101    | عبدالرحمٰن بن فيهم بحثيت گورنز قراسان<br>عبد غراوه برگستا |          | مسلمه اور عباس کی فتوحات<br>عراص در میران کی فتورا      |
|        | عمر بن عبدالعزيز کی وفات                                  | 400      | عبدالعزیز بن دلید کی فتوحات<br>اہل ہرقلعہ کی بعاوت      |
| 400    | <b>پاپ</b> : ۵                                            |          | ا این بردنده می بعاوت<br>قلعه مرات بر قبضه              |
|        | يزيد بن عبدالملك إواج تا ١٠٥ ج                            |          | ا فنطنه کام اور این |
|        | نظم ونش کی تبدیلی                                         |          | مسلمہ کے خلاف سازش                                      |
| i.     |                                                           |          | 77 C                                                    |

| فت معادية وآكِ مرو<br>صفحه | عنوان                                   | صفحہ       | عنوان                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| MAA                        | ابل صغد كاانحام                         |            | يزيد بن مهلب اوريزيد بن عبد الملك       |
|                            | اہل کش ہے مصالحت                        | YOU        | يزيد بن مهلب كافرار                     |
| 770                        | معركة مرج حجاره                         |            | يزيد بن مهلب كي بصره مين آمد            |
|                            | جراح بحثيت گورزآ رمينيه وجزيره          |            | بنومهلب کوامان نامه                     |
|                            | بلنجر کی نتخ                            | 100        | عدى بن ارطاة كى كرفارى                  |
| 444                        | عبدالرحن بن شحاك كي معزولي              |            | شامی کشکر کی کوف کوروانگی               |
| 770                        | امارت بحجاز يرعبدالواحد كاتقرر          |            | يزيد بن مهلب كي نا كامي                 |
|                            | ابن ضحاك كاانجام                        | Par        | عبدالملك بن مهلب كى بسيائي              |
| 444                        | سعيدحريثي كي معزولي                     | 150        | حسن بقری کی مخالفت                      |
|                            | مسلم بن سعید کی تقرری                   | Y64        | يزيد بن مهلب كاقتل                      |
|                            | يزيد بن عبد الملك كي وفات               |            | مغضل بن مهلب كي والسي                   |
|                            |                                         |            | البيران جنّك كالنجام                    |
| YYZ                        | ب اب پ                                  |            | بنومهلب كى روانگى قندا بيل              |
|                            | ہشام بن عبدالملك هواج تا همارچ          | YON        | معركة قذابيل                            |
|                            | خنت شینی<br>مرا از فر سر پیر            |            | بنومهلب كاانجام                         |
|                            | مسلم وافشیں کی جنگ                      |            | المارت عراق وخراسان برمسلمه كاتقرر      |
|                            | مختر ی بن در جم<br>مدارین در جم         |            | سعيد بن عبدالعزيز                       |
| APP                        | سلم کی فرغانه کی جانب پیش قد می         |            | ہشام اور ولید کی ولی عہدی               |
|                            | ز کو <u>ل کوشک</u> ست                   | 1          | تر کول کی شورش                          |
|                            | مارت خراسان پراسدق                      | 1          | ميتب بن بشر كى روا نگى                  |
|                            | سری کا تقرر                             |            | عبدالملك بن وثار                        |
| 444                        | <i>ۇر پرىۋىج كىشى</i>                   |            | ر کوا <sub>سا</sub> کی پسپائی           |
|                            | سد بن عبدالله کی معزولی<br>مد           |            | نگ <del>ا صحد</del><br>قبل بر           |
|                            | ارت خراسان پراشرس کا تقرر<br>است میروند | 1 441      | نیان نظی کی معزولی                      |
| 12.                        | ل سرفتد کا قبول اسلام<br>سا             |            | سلمه کی معزولی                          |
|                            | سلموں ہے جزیہ کی وصولی<br>ر             |            | ار بن ميره                              |
|                            | فد و بخارا کی بغاوت                     | 1 4.42     | غيد تر ينه کي معزولي<br>غيد تر ينه کي ه |
|                            | ارا کا بحاصره                           | <i>š</i> . | ل صغد پر فوج کثی                        |
| 141                        | كون ہے مصالحت                           | 7          |                                         |

| صفحه   | عنوان                                                      | صفحہ    | عنوان                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مقاتل بن حيان                                              | 427     | جنيد بحثيت گورزخراسان                                                                      |
| YAP    |                                                            |         | جنيد كي روا مگي                                                                            |
|        | غالدىمعزولى                                                |         | خا قان کی پیپائی                                                                           |
| ļ.<br> | غالدى گرفتارى                                              | 4       | مسلم بن عبدالرحن كي معزولي                                                                 |
|        | يوسف كي تقرري                                              | 1       | معر كه مرح اردبيل                                                                          |
| YAY    | نفر بن سار بحثیت گورزخراسان                                |         | مجاصره خلاط                                                                                |
|        | نفر کی فتو حات                                             |         | ملمان قيديول كاربائي                                                                       |
| YAZ    | زید بن علی کاظهور                                          | 1 12 1  | شربيقان كامحاصره                                                                           |
|        | زیدین علی اور عبدالله بن حسن<br>ما                         | 1 12 4  | جنیدی طخارستان کوروانگی                                                                    |
| AVA    | ہشام اورزید بن علی<br>عالی میں میں ت                       |         | سرقد رحمله                                                                                 |
|        | زید بن علی کا کوفہ میں قیام<br>زید بن علی کا کوفہ سے اخراج | 1 4 / 4 | سوره بن الجركي ظبي                                                                         |
| PAY    | رید بن علی کی واپسی<br>زید بن علی کی واپسی                 | 1 .     | خا قان کا تمله<br>جنید کی سمر قند کوروا تگی                                                |
|        | ربید بن بی می دونه کی<br>امال کوفه کی بدعهدی               | ar .    | جنیدن مرفند نوروان<br>مغر که کرمینیه                                                       |
|        | الله وحدق ببر جدن<br>زیدین علی کاخروج                      | 1       | مر که رحیت<br>جنید کی معرولی                                                               |
| 49+    | زید بن علی کی شهادت<br>زید بن علی کی شهادت                 |         | مردان بن محر بحثیت گورنرآ رمینیدوآ ذربائجان<br>مردان بن محر بحثیت گورنرآ رمینیدوآ ذربائجان |
| 4.41   | دعوت خلافت عباسيه                                          | 441     | مروان بن محر کی فتوعات<br>مروان بن محر کی فتوعات                                           |
|        | ابوباشم عبداللدبن محمد                                     |         | ا حرث كا خرون                                                                              |
| 191    | محد بن على                                                 | 449     | اسد کی تقرری                                                                               |
| ,      | يكير بن مامان                                              |         | לבי היל ל                                                                                  |
|        | ابومحمدزياد كاقتل                                          | 44.     | جريرين ميمون كاانجام                                                                       |
| 495    | <i>عادةن فيدخ</i> ال                                       |         | اسد بن عبدالله اورابن سامحی                                                                |
|        | سليمان بن كثير                                             | IAF     | فاقان كاتعاقب                                                                              |
|        | ابراہیم بن محمد بن علی                                     |         | خا قان کی پیائی                                                                            |
|        | ابراجيم بن عثمان                                           | YAY     | حرث اورخا قان كاتحاد                                                                       |
| 490    | ايرا بيم امام اورا بوسلم                                   |         | فا قان كى شىت                                                                              |
|        | ابوسلم کے متعلق مختلف آزراء                                |         | عثان بن عبدالله كالمله                                                                     |
| 494    | ہشام ہن عبدالملک کی وفات                                   | YAF     | خا قان كا خاتمه                                                                            |

| ·           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ∠+A         | الل يمامه كى بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>49</b> ∠ | ٠٠: ڇاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | معركة فلج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ُ جِد لِع بن على كر ما ني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | وليد بن يزيد ہے تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ∠•9         | جد لیع کرمانی کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ا ہشام اور ولید بن بزیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _           | كرماني اورنصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YPA         | ا بیعت خلافت<br>ا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | كرمانى كى جلاوكمنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , ,     | انفر بن سیار \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| )           | حرث بن شریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | الحِجْي بن زيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | مروان بن مجمد کی خالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | لیجلی بن زید کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 410         | مردان کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 499         | خالد بن عيد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | روان باربید وخلافت ابراهیم<br>وفات بربید وخلافت ابراهیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | خالد كے خلاف سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ال</b> ك | و دان کی دُشق پرفرج کثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>_</u>    | غالد بن عبدالله كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | the state of the s |             | وليد كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ومثق يرتبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-1         | وليد كے خلاف الزامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 211         | الا : ټُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.4         | قضاعه كى بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | مروان کی بیعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ير بيد بن وليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | الل حمص كى سركشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ابوالعاج کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 210         | الل غوطه کې سرکوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.5         | وليد كي روانگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ثابت بن نعيم كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | عباس بن دلید کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | مدمر برمروان كاقصنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :           | وليدبن يزيد كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | سلیمان بن بشام اور مروان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.0         | 00 - 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | محاصره جمص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | W : ÅÅ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210         | ضحاک ادراین مبیر ه کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | يزيد بن وليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -           | غيدالله بن معاويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u></u>     | يزيد كاخلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •           | المارت كوفيه يرعبدالله بن معاويه كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           | ولي عبدي كي بيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZIN         | عبدالله بن معاویه کی پسیائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | بغاوت ممض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | جراندری عادین چیان<br>نفرین سیار خرث بن شریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 4 1       | مروان بن عبدالله كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 212         | سر بن سیار رف بن مرن<br>لعر و حرث میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.          | الل مص كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | سرورت من المعلاق<br>حرث كى بسيا كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-          | الل فلسطين اوراردن كي شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 211         | ردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.2         | منصور بن جمهور کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1           | The state of the s | 1.3         | The state of the s |

| Car sy | <u> San San San San San San San San San San</u>            | 4.                  | proprieta in the proprieta                       |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                      | صفحه                | عنوان                                            |
|        | عیاسی نقیبوں کے نام                                        | <b>ZIA</b>          | نصراور کر مانی کی لژائی                          |
| 249    | نفر بن سيار كا فرار                                        |                     | كرماني كامرو پر قبضه                             |
|        | شيبان خارجی کا خاتمه                                       |                     | حرث كاخاتمه                                      |
| 200    | ابوسىكم كى فتوحات                                          |                     | خراسان میں دعوت عباسیہ                           |
|        | معركة نهرمرجثان                                            | 419                 | ابوستلم کی مروکوروانگی                           |
|        | پيرانِ كر ماني كاانجام                                     |                     | انطل والسحاب                                     |
| 201    | قطبه كي نتوحات                                             | 44.                 | ابوسلم كانفرك نام خط                             |
|        | نیثا بورکی فتح                                             | <b>Z</b> YI         | دولت عباسیداورامید کے مابین بہلی جنگ             |
|        | جرجان پر قبضه                                              |                     | حازم بن خزيمه كاخروج                             |
|        | ابل جرجان کی سرکو پی                                       |                     | ابوسلم خراساني اورابراجيم امام                   |
|        | نفر بن سیار کی وفات                                        | <b>∠</b> ۲۲         | ابوستكم كى خراسان كوروانگى                       |
| نوس ر  | رے پر قبضہ                                                 | <u> </u>            | سالم بن احور کی مرو پرفوج کشی                    |
| 244    | اصبيد كي اطاعت                                             | , <del>4-</del> 11. | ابومسلم کی حکمت عملی                             |
|        | نها وندكا محاصره                                           |                     | نصرو کرمانی کی کڑائی                             |
|        | اصفهان کی فتح                                              |                     | نصر بن سیار کام وان کے نام خط                    |
| 2 -    | 23070                                                      |                     | ابراہیم بن محمر کی گرفتاری                       |
|        | علوان پر قبضه<br>مرحمه                                     | 210                 | خلافت عباسيه كي علانيه دعوت الوسلم كامرات برقصنه |
|        | شرزوز کی فتح                                               | · .                 | نضرادر شیبان خارجی میں مصالحت                    |
| 2909   | قیلیه اوراین مهیره کی گزانگ                                |                     | ابوسلم کی پیش قدمی                               |
| 200    | قطيه كاخاتمه                                               | ٠.                  | ابومسلم اورابن کر مانی                           |
|        | الل كوفه كاخروج                                            | 274                 | ابومسلم كيخلاف قبائل ويمن كالتحاد                |
|        | حسن بن قطبه کی رواقگی                                      | <u> </u>            | عبدالله بن معاديه كي بيت                         |
| Zry    | مسلم بن قتيبه أورمعاويه بن سفيان كالزائي                   |                     | عبراللهٰ بن معاویداورماب بن موی                  |
|        | سفيان بن معاويه بحثيث امير بفره                            | 272                 | ى كارپ كاش .                                     |
|        | ۵۳: ټپ                                                     |                     | عبدالله بن معاويه كي شكست                        |
| 222    | دولت عباسي کا آغاز                                         | !<br>::             | عبدالله بن معاويه كاقل                           |
|        | ابوالعباس کی کوفہ کوروا گلی<br>ابوالعباس کی کوفہ کوروا گلی | 211                 | علی بن کرمانی کی عبد تکنی<br>مسا                 |
| 1      | יאָי שְ טָט נג נגנייט                                      |                     | الومسلم كأمرو يرقبضه                             |

| ۵ مروان بن الحكم اور حبيب بن مسلم         | ابوالعباس اورابو              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| ۵ مروان بن الحكم اور حبيب بن مسلم         |                               |
|                                           | ابوسلمها ورابوالعباس          |
| ابن عامراورحرث بن عبدالله                 | ابوالعباس كأخطبه              |
|                                           | بيعت خلا فت الوا <sup>ا</sup> |
|                                           | اردادی افواج کی               |
| ى خليفه بن عبدالله حنى اورضحاك بن قيس     | ابراہیم امام کی اسیر          |
|                                           | ابرابيم امام كاانقال          |
|                                           | مردان کی زاب کور              |
| نعمان بن بشيراورعبدالرحمٰن بن زياد        | مخارق دوليد كى لژا            |
| عبديزيد                                   | معركهرًاب                     |
| سام کے ولیڈ بن عقب اور سالم بن زیاد       | مروان کی پسپائی               |
| از میر بن قیس                             | مردان کا فرار                 |
| 1 2 000                                   | ابل حمص کی عبد فنکخ           |
| عامر بن مسعوداور عماب بن ورقا             | فتخ دشق                       |
|                                           | عبدالله بن على كى فله<br>قة   |
| مهلب بن الي صقره اورعبد الثدائن حازم      | مروان کا <sup>ق</sup> ل<br>سا |
| اسب الريم                                 | آ ل مروان کاانجام             |
|                                           | سلیمان بن هشام که<br>رقت      |
| المرائد عبدالله                           | بنواميه كالتل عام             |
| بكيربن وشاح تتيمي                         | ال عباس کی سفا کی             |
|                                           | بنواميه كى لاشول كا           |
|                                           | اموی بیرونی مهمار             |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال   | )                             |
| [ 401 ]                                   | بنواميه كحال                  |
| مبلب بن البي صفره اورعبد الله بن ابن صفره | عهدا ميزمعاوبيه               |
| ابن اشعث                                  | مغيره بن شعبه                 |
| بشام بن استغيل مخز وي                     | عبداللدين عامر                |

£

| صفحہ       | عوان                                                                                                        | صفحه        | عنوان                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|            | 00.1.do                                                                                                     |             | عهدوليد بن عبدالملك                                            |
| ۷۲۰        | بان : بال                                                                                                   |             | عمر بن عبد العزيز                                              |
|            | ا خوارج<br>فرور مدم عاد                                                                                     |             | غالد بن عبدالله قسرى اور محمد بن قاسم                          |
|            | خوارج اور حضرت علی ا<br>عید الحملی ملح                                                                      | <b>200</b>  | مسلمه بن عبد الملك اورموى بن نصير                              |
|            | عبدالرحمٰن بن ملجم<br>فرده بن نوفل اشجعی                                                                    |             | غالد بن عبدالله                                                |
|            | عرده کی و ۱۰ می<br>عبدالله بن ابوالحریثی                                                                    | •           | الويكر بن محد اور محمد بن يزيد                                 |
| <b>41</b>  | سبداند.ن! بواسرین<br>این نوفل انتجعی کافل                                                                   |             | یزیدین مهلب اورعدی بن ارطاقه<br>احلامی انت                     |
|            | مبيب بن الجبر كاخاتمه<br>هيب بن الجبر كاخاتمه                                                               |             | عبدالرحمٰن بن تعیم اورغمر بن مبیر ه                            |
|            | معن بن عبدالله محاربي كاانجام<br>معن بن عبدالله محاربي كاانجام                                              | 404         | مسلم بن عبدالملك                                               |
|            | ايومريم مولى اورا ايولياني كاقل<br>ايومريم مولى اورا ايولياني كاقل                                          |             | عبدالرحمٰن بن ضحاك اورعبدالواحدا بن عبدالله<br>- معرف برين مسا |
| ZYF        | سېم بن غانم جنی کاقل<br>سېم بن غانم جنی کاقل                                                                | , <u>ja</u> | جراح بن عبدالله اورمسلم بن سعيد<br>مريد شده                    |
| ;; ::      | حطيم كاغاتمه                                                                                                |             | عبد بشام                                                       |
|            | مستوردبن عقله تيمي                                                                                          |             | خالدین عبدالله قسری<br>حربن پوسف اورا براهیم بن بشام           |
|            | جنگ ندار                                                                                                    |             | حربی پوشف اورارزایی بن جسام<br>پوسف بن عمر اوراشرس بن عبدالله  |
| 24m        | معركدجرجان                                                                                                  | 202         | يوسف بن عبد الرحمان<br>عبيده بن عبد الرحمان                    |
|            | مستورداور معقل كاخاتمه                                                                                      | •           | بیده بین بورس<br>خالد قسری اور جنید بن عبد الرحمٰن             |
|            | ا بن خراش عجل  كاخروج                                                                                       |             | مردان بن محدادر خالد بن عبد الملك                              |
| ZÝM        | حبان بن ضبيان اورمعاذ طائی                                                                                  | :           | عاصم بن عبدالله                                                |
| :          | څوارۍ اورابن زياد<br>                                                                                       |             | غالد بن عبدالله قسري                                           |
|            | جريه بن تميم كاقتل                                                                                          | 401         | محدبن بشام اورنفر بن سيار                                      |
|            | مرواس بن تميم كا خاتمه                                                                                      |             | عبدالملك بن قطن                                                |
| <b>440</b> | عبيدالله بن الي مكره اورع وه اين اوپيه                                                                      | <u></u>     | ابوالخطار صام بن غرار کلبی                                     |
|            | خوارج اورعبداللدان زبير                                                                                     | : · · · :   | عبد وليد بن بزيد                                               |
|            | خوارج کی این زبیرے علیحد گی                                                                                 |             | منصورابن جمهوراورعبداللدين عمر                                 |
|            | خوارن کے گروہ                                                                                               |             | عبدالعزيز بن عمر واور نفر بن سعيد حريثي                        |
|            | ازار <b>ت</b><br>پ                                                                                          |             | لوسف بن عبد الرحمن قسرى اورعبد الواحد                          |
|            | تخديد                                                                                                       | ∠09         | ابوسلم خراسانی                                                 |
|            | الماضيني المستعدد |             | and the second will be a transfer that the                     |

تارخُ ابن فلدون (صّه دوم) \_\_\_\_\_ خلافت معاويروآ ل مروان

| صفح  | عنوان                                          | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | خوارج اورعبدالملك مهلب اورخوارج كى جنگ         |        | صفري                                                                                                                                                                                                                             |
| 28   | ابوفديك كاخروج                                 | 244    | نافع بن ارزق                                                                                                                                                                                                                     |
| ,    | لشكر كوفدكي واليسي                             |        | عبيدالله وعبيدالله يسران ماحور                                                                                                                                                                                                   |
| 20   | تجاج بن يوسف كاخطيه                            |        | خوارج كابفر بيرحمله                                                                                                                                                                                                              |
| .20  | عمر بن ضابی کاقل                               | 244    | مہلباورخوارج کی جنگ                                                                                                                                                                                                              |
|      | عبدالرحن بن مخصف كأخاتمه                       |        | خوارج کی پسپائی                                                                                                                                                                                                                  |
|      | صالح بن مسرح تتیمی کاخروج                      |        | نجده بن عامر<br>مجد د بن عامر                                                                                                                                                                                                    |
| 224  | صالح بن سرح كاقتل                              | 444    | نجده کی عارت گری<br>خبره                                                                                                                                                                                                         |
| 222  | هييب كافرار                                    |        | عطيه بن اسود حفي<br>چننه تو                                                                                                                                                                                                      |
|      | هبيب اورسلامه بن سنان                          |        | عطيه بن اسود حنفي كافتل                                                                                                                                                                                                          |
|      | سفیان بن ابی العالیه اور شعیب کی جنگ           | 249    | کبده اورالود یک                                                                                                                                                                                                                  |
| 441  | موره بن الحركي بسيائي                          |        | ئيد وادرا بن عباس<br>                                                                                                                                                                                                            |
|      | حزل اورهميب كى لزائي                           | 1      | ئىرەادرعطىيە ئىس اختلاف<br>دائىرىيىنى                                                                                                                                                                                            |
|      | تعيد بن مجالد كاخاتمه                          | 1      | بدالملک اورنجده<br>بده کاقل                                                                                                                                                                                                      |
| 449  | نبیب کاتعاقب<br>سریری از میراند                | 1 // . |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ئىمىب كى كوفە كوروا تى<br>تە                   |        | ر بن عبدالله اورخوارج کی جنگ<br>دارج کی پسیائی                                                                                                                                                                                   |
| ۷۸۰  | غربن يعقاع كأقل                                |        | دارن بي پيان<br>ارخ ڪاظم وستم                                                                                                                                                                                                    |
|      | خربن قیں اور شبیب کی جنگ                       | 5.     | ارخ کا تعاقب<br>ارخ کا تعاقب                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۸۱  | میب کے لئگر کا کوفہ پرحملہ<br>سیک              |        | اری فاقعافب<br>بیرا میرخوارج کاقل                                                                                                                                                                                                |
|      | یادین عتکی کا فرار                             | 3.1    | 16 10 10 11                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ر بن غالب کا خاتمہ<br>تب سفت                   |        | ر الله الماري من الماري ال<br>الماري الماري المار |
| - 41 | ېده بن ندامه کاتل<br>سرار در ا                 | 1 .    | برالله بن الرادرا بن زياد                                                                                                                                                                                                        |
|      | رین مولی کا خاتمهٔ<br>در الطفر مین شده شده     |        | 7 2/2 1 11                                                                                                                                                                                                                       |
| 2Am  | مرارحن بن اشعث اورشبیب<br>ن اشعث کی معزولی     |        | رالله بن حركي اسيري اورر بائي                                                                                                                                                                                                    |
|      | ن استعنف می مشروی<br>ان بن قطن اور شدیب کی جنگ |        | دب اورائن ح                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ان بن سناور سندیب می جنگ<br>ح ادرز هره بن حوبه |        | (4 50 20 11)                                                                                                                                                                                                                     |
| 410  | ن ورز ہرہ بن تو بہ<br>می فوج کی کمگ            | 1      | رالله بن حركا خاتمه                                                                                                                                                                                                              |
|      | ی وی مل                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1  |             |                                              |            | ع آبان خلاون (حصه ووم)     |
|----|-------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------|
|    | صفحه        | عنوان                                        | صفحہ       | عنوان                      |
|    | <b>494</b>  | بہلول بن بشر کاخروج                          | 410        | عمّاب بن ورقا كي طبي       |
|    |             | بہلول کا خاتمہ                               |            | شبيب اور مظرف              |
|    |             | بختر ی کا خروج<br>*                          |            | شبیب اور عمّاب کی جنگ      |
|    |             | وزر سخبتیانی کاخروج                          |            | عتاب بن ورقا كاخاتمه       |
|    | ∠9 <b>∧</b> | صحارى بن شبيب كاخروج                         | ZAY        | ز ہرہ بن عوبہ کاقتل        |
|    |             | ضحاك بن قيس                                  |            | عاج كاكوفيون كوخطبه        |
|    |             | ضحاك بن قيس كاخروج                           |            | ابوالورودكاقل              |
|    | <b>_99</b>  | عبدالله بن عمراور ضحاك                       |            | شامی کشکراور خوارج کی جنگ  |
|    |             | ضحاك كاموصل يريضه                            | <b>414</b> | شبيب كي پسيائي وفرار       |
| ļ  |             | ضحاك بن قيس كاقل                             | 411        | شبیب کی کر مان کوروانگی    |
|    |             | <u>ن</u> يرى كا <sup>ل</sup> آ               |            | تجاج كوتتنيه كامشوره       |
|    | ۸۰۰         | شيبان حروري                                  | <u>۲۸۹</u> | خوارج ميں اختلاف           |
|    |             | خوارج کی فکست                                |            | شبيب كاخاتمه               |
|    |             | عبدالله بن عمر کی گرفتاری                    | ۷9٠        | مطرف بن مغيره اور شبيب     |
|    |             | جون بن کلاب کی گرف <b>تا</b> ری              | 214        | عدى بن زياد كى امداد طلى   |
|    | ۸٠١         | جون بن كلاب كاقتل                            |            | مطرف بن مغيره كاقل         |
|    |             | شیبان کی شکست و فرار                         | ۷91        | مهلب كافارس پر قبضه        |
|    |             | ا غيبان كاخاتمه                              |            | مہلب کی خوارج سے جنگ       |
|    | 1.1         | سليمان بن بشام كاانجام                       | <b>497</b> | خوارج میں اختلاف           |
| '  |             | مروان کی حران کوروانگی                       |            | خوارج كى پسيائي            |
|    |             | البوتمزه خارجي                               |            | عبدر بدالكبير كاقتل        |
| ١. |             | ربيدين الي عبدالرحمٰن اورا بوعمر ومين مصالحت |            | مهلب كي طي وتو قير         |
| /  | 1.00        | failer a                                     | 295        | قطرى كاقتل                 |
|    |             | م پينه مين قبل عام                           |            | خوارج كامحاصره             |
|    |             | الوحرة ه كاقل<br>يا الوحرة ه كاقل            |            | شوذ ب كاخروج               |
|    |             | " <b>"</b>                                   | 2917       | عمر بن عبد العزيز اورخوارج |
|    |             |                                              | ۷94        | محد بن جرير كي يسيائي      |
| ٨  | ١٩٠         | لميدين جزمله خارجی كاخروج                    |            | بہلول بن بشر بن شیبان      |

| صفح   | عنوان           | صفحہ    | عنوان                   |
|-------|-----------------|---------|-------------------------|
|       | ن ما لک کا خروج | ۸۰۴ حزه | مليد بن جز مله كا خاتمه |
| . • Y | خار جی کا خروج  | 4.1     | خان بن مجالد كاخروج     |
|       | ن ظریف کاخروج   | 1 1     | المنصو راورابل موصل     |
|       | بن ظريف كاقتل   |         | يوسف بن ابراتيم كاخروج  |

.

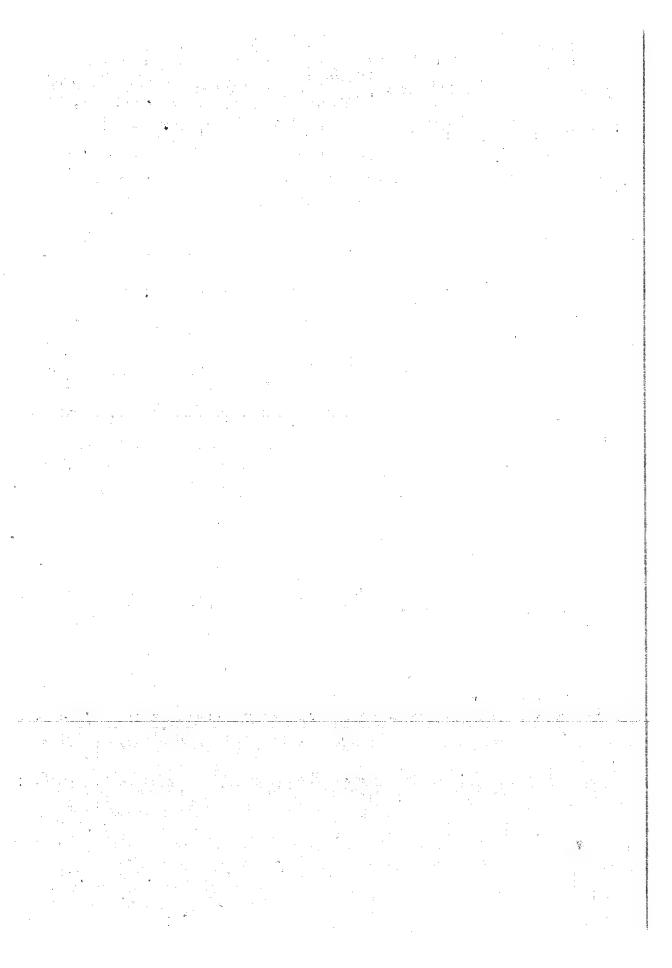

## باب بن الى سفيان امير معاوية بن الى سفيان الهج تا معلى

بنوامتیہ : قبلے قریش میں بی عبد مناف کا ایک ایبا گروہ تھا جس کا کثرت نفوں اور شرافت میں قریش کا کوئی خاندان مقابلہ نہیں کرسکا تھا۔ عبد مناف کے دو بڑے نامور خاندان ہوا میہ اور بنو ہاشم تھے جن کانسی سلسلہ عبد مناف تک پہنچا تھا اور اسی کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔ قبیلہ قریش امیہ اور ہاشم کی امارت و سیاست کو تسلیم کرتا تھا۔ مگر امیہ بدنسبت بنو ہاشم کے بلجا ظ کثر ت نفوں زیادہ تھے اور عزت کثرت ہی سے ہوتی ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے: انسما العوزۃ الک اور چنا نچے بنوا میہ کو قبل از اسلام ایک مشہور اعز از حاصل تھا جو حرب امیہ تک پہنچا اور میدان کا حرب النجار میں سردار تھا۔

بنوامت اور بنو ہا ہم مورثین نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش گھ گے اور حرب کعبہ پر تکیہ لگائے بیٹا تھا 'چند نوعم لڑ کے چلات ہوئے آئے: یا عم ادر ک قومک با عم ادر ک قومک تحرب بین کرا شااور اپ دامن سیٹہا ہوا چلا جب ان لوگوں کے پاس پہنچا تو ایک او نچ مقام پر کھڑے ہو کررومال کے اشارہ سے بلایا 'فریقین اس کے پاس آئے 'اس سے پہلے گھسان کی لڑائی ہو چکی تھی وہ لڑائی سے رک گئے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا اور دفعہ بعجہ نبوت ووی 'زول ملائکہ و صدورخوارق عا وات لوگوں کا کایا بلٹ ہوا کیا مسلمان اور کیا کا فرسب نے نفسنیت اور بے جاضد کا خیال بھلا ویا مسلمانوں سے نواس وجہ سے کہ اسلام نے امور جا بلیت سے ان کوروک دیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: آز (ان اللّه اذهب عنکم عیسہ السجاھ لية و في سے کہ اسلام نے امور جا بلیت سے ان کوروک دیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: آز (ان اللّه اذهب عنکم عیسہ السجاھ لية و في سے خال کردیا اور ایک زمانہ تک وہ اس کو بھو لے رہے اور ای وجہ سے جبکہ بنوا میہ اور بنو ہاشم میں اسلام کے سبب حیست قومی سے غافل کردیا اور ایک زمانہ تک وہ اس کو بھو لے رہے اور ای وجہ سے جبکہ بنوا میہ اور بنو ہاشم میں اسلام کے سبب

ا حرب الفجار عرب کی ایک مشہور اڑائی ہے جو بازار عکاظ میں ہوئی تھی۔اس میں انہوں نے بہت ہے ممنوع امور کو جائز کر لیا تھا۔

م ا يا پان قوم ک خر ليجا ا پياا پي قوم ک خر ليج

ع بيشك الله تعالى في م لوكول سے جالميت كا افتار آبائى اوراس كافخر دوركر ديا ہے كيونكه بهم اورثم آدم كورك بين اور آدم منى سے مين ب

ے نفاق بیدا ہوا (اور بینفاق بوہاشم کے متعدد قبائل میں پھیل جانے کی وجہسے بیدا ہوا) تو کوئی فتنہیں بریا ہوا کیونکہ اسلام نے عصبیت اور غود داری کو بالکل بھلا دیا تھا۔ یہاں تک کہ جمرت ہوئی جہا دشروع ہوا اوران لوگوں نے سوائے فطری جوش و حمیت کے کہ جو کھی انسان سے جدانہیں ہوسکتا اور پچھ باتی ندر ہااور پدایک جبلی امرہے جو ہرانسان میں اینے بھائی کی عزت اورایے ہمسایہ کے قار وااوراس برظلم ہونے سے پیدا ہوجا تا ہے۔اس کوکوئی چیز کسی طرح سے دور نہیں کرسکتی اور بیہ جذبہ خطرنا ک نہیں بلکہ یہی مطلوب ہے جہاد میں اس سے نفع پہنچتا ہے اور دین کی طرف بلانے میں معین ہے کیا آ پ نے صفوان بن امیدکا قولنہیں پڑھا؟ جب کہ جنگ حنین میں ابتدا مسلما نوں کوشکست ہو کی تھی (صفوان اس وقت تک مشرک تھا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كواسلام لان كى مهلت وى تقى اس كے بھائى نے اس سے كہا تھا: الا بسطل السحو اليوم اس في جواب ويا: اسكت فض الله فاك لان يربني رجل من قريش احب الى عن ان يربني رجل من هوازن . ا بوسفیان: بی عبد مناف کا شرف واعز از ہمیشہ بوعبد شمس اور بنو ہاشم میں محدود ر ہالیکن ابوطالب کے انتقال کے بعد اس کے لڑے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ججرت کر آئے اور ایسا ہی حضرت جز ہ لبعد از ال حضرت عباس اور اکثر بنو عبدالمطلب اورتقريباً كل بنوباشم مكه چپوژ كرمدينه مين آ گئے۔اس وقت تنبائن اميه مكه ميں رياست واعز از كى كرى پرمتمكن ہو گئے۔ مشائخین قریش نے بنوامیہ کو بدر میں اعزاز وافتار کا تمغید دیا 'اس واقعہ میں عتبہ ُ رہیعہ ولید' عقبہ بن ابی معیط وغیرہ سرداران بن عبدش کے مارے جانے سے ابوسفیان کو بن امید کی سرداری مشقلاً مل گئی اور قریش میں ان کوسر برآ وردہ ہونے کا عزاز حاصل ہو گیا' چنانچہ جنگ احدیس بنوامیہ ہی قریش کے سردار تھے اور نیزغز وہُ احزاب اوراس کے بعد کی لڑائیوں میں بھی یہی سیدسالارر ہے زمانہ فتح مکمیں ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعدعباس بن عبدالمطلب نے رسول الله صلی الله عليه وسلم عي عرض كيا (جيسا كمشهور ب ابوسفيان اورحفرت عباس مين دوي تقي على يسا دسول المله ان اب اسفيان رجل يحب الفحر فاجعل له ذكراً \_آ ب عَلِي عَلِي في ارشا وفرمايا على ( (من دخل دار ابي سفيان فهو امن)) پر فتح ك بعدآ ب نے قریش سے فرمایاتم لوگ آ زاد ہوجاؤمسلمان ہوجاؤ۔

خلافت را شکرہ اور بنوا میہ اس کے بعد دورخلافت اول میں رؤسا قریش نے حضرت ابو بکڑھدیق ہے اس امری شکایت کی کہ مہاجرین اولین کے برابر وہ نہیں سمجھ جانے اور حضرت عمر بن خطابؓ کے ذریعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رؤسا قریش کوشریک شور کی نہ کرنے کی جھی شکایت ہے تو حضرت ابو بکڑھدیق نے عذرخوا بھی کر کے کہا اپنے بھائیوں کی طرح جہاد کرو اسلام کو مخالفین کی ایذ ارسانی ہے مستغنی بناؤ۔ مرتدین عرب کی سرکو بی کروجس سے اسلام اور مسلمانوں کی قوت میں

ل آیا آن سحر باطل ہوگیا مسلمانوں کی فلست ہے رسولِ الله صلی الله علیہ وسلم برطعن کیا ہے۔

ع چپره تیرے مندیل خاک پیمجوب ہے کدکوئی قریق مخص میراسردار ہوای سے کہ ہوازن کا کوئی شخص میزامر بی ہو۔

س ایر سول الله (صلی الله علیه و تلم) ابوسفیان ایمافخص ہے جوفخر کوعزیز رکھتاہے پس آپ اس کے لئے کوئی امتیاز مقرر فرمائے۔

م جوفحف الوسفيان كرهم من جلانبائ كاس كوامن ہے۔

اضافہ ہو۔ مرتدین و کفار عرب کا استیصال کروتا کہ تہناری بھی و لیں بی عزت کی جائے 'چنانچہ آپ نے جنگ مرتدین پران کا لشکر عرب کر کے روانہ کیا۔ پھر حضرت عرفی اروق کا زمانہ آیا تو انہوں نے روم کی جنگ پرروانہ کیا۔ قریش کوشام پرفوج کشی کی ترغیب دی اور پرزیدین ابی سفیان کو مامور فر مایا اور حضرت عثان بن عفان نے بعد حضرت فاروق کے ان کو بحال رکھا اس وجہ سے بنوامیہ کی ریاست و مرداری قریش پرزمانہ اسلام میں اس رعایت سے لگی جو فتح مکہ سے بچھ دنوں پہلے ان کو حاصل سے بنوامیہ کی ریاست و مرداری قریش پرزمانہ اسلام میں اس رعایت سے لگی جو فتح مکہ سے بچھ دنوں پہلے ان کو حاصل سے بنوامیہ کی ریاست نے نہ بدلا تھا 'جس کے عہد کولوگوں نے اس وقت نہ بھلایا تھا جس وقت بنو ہاشم امر نہوت میں مصروف شے اور دنیا کو بچوڈ کر بعوض اس کے شرف قبولیت اللی حاصل کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں لوگ برابر بتوامیہ کی سرداری کے معترف رہے مثلاً حظلہ بن زیاد کا جب نے محمد بن ابی بکر سے یہ کہا تھا کہ اگر میکام (خلافت وامارت) اس شوروغل سے انجام معترف رہ بنوعبر مناف غالب آجا کیں گے۔

امیر معاوید اور عدی بن حاتم مؤرخین بیان کرتے بیل کدایک روز عدی بن حاتم 'امیر معاوید گی محبت بیل بینے موت بیل محبت بیل بینے موت سے اور اللہ اور محاوید نے ازراہ خداق امیر المؤمنین حضرت علی کی مصاحب پر طنز کیا 'عدی نے ترش روہ وکر کہا'' واللہ او قلوب جس سے ہم نے تم سے عداوت کی تھی 'ہمارے سینوں میں بیں اور بے شک وہ تلواریں جن سے ہم تم سے لڑے ہے ہماری طرف برصوب ہماری طرف برصوب ہماری طرف برصوب ہماری طرف برصوب ہماری طرف برحیس ہماری طرف با تھ برحیس

گاور بلاشبہ موت کا خوف اور حالت بزع کی تکلیف ہمارے لئے آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے حق میں کوئی کلمہ نا ملائم سنیں۔اے معاویہ اتور کی بوسے ملوارا ٹھائی جاتی ہے'۔امیر معاویہ نے بیس کر حاضرین سے خطاب کر کے کہا یہ باتیں نہایت تھے ہیں'ان کولکھ اور پھر عدی کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت نری و ملاطقت سے گفتگو کرتے رہے اس کے علاوہ امیر معاویہ کے حلم و واضع کی بہت می روایتیں مشہور ہیں۔

زیادین الی سفیان الرسفیان الرسفیان الروکه مفافات و متعلقات بھرہ سے تھا) زیاد ابن پدر معاویہ (بینی ابوسفیان) کو جوزمانہ خلافت حضرت امیر الموسفین علی ہے مامور تھا امیر معاویہ نے لکھ بھیجا کہ جو بچھ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا مال ہو بھیج وو ' نیاو نے جواب لکھا ' میرے پاس البہ بھی باتی نہیں ہے ' کسی قدر میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا ہے اور بچھ حصہ اس کا آئندہ ضرور توں کے لئے رکھ چھوڑا ہے اور جو پچھاس سے زیادہ تھا اس کو میں نے امیر الموسنین حضرت علی کے پاس بھیج ویا تھا ' نہ اس برا میر معاویہ نے زیاد کو صاب کتاب و بچھنے کی غرض سے طلب کیا گرزیاد نے حاضری ہے افکار کیا بھر بن ارطاۃ کو یہ نہ کہ کہ اللہ عبد اللہ عباداللہ بڑے بڑے تھا وریہ دھمکی دی کہ اگر تم امیر الموسنین معاویہ کے پاس فورا آئر کر بیا۔ از اس مجملے عبد الرحمٰن عبد اللہ عباداللہ بڑے بڑے نے واب پر بھی پچھ خیال نہ امیر الموسنین معاویہ کے پاس فورا آئر کر حاضر نہ ہوئے تو بھم تمہارے لاکوں کو مار ڈالیس گئے ' زیاد نے اس پر بھی پچھ خیال نہ امیر الموسنین معاویہ کے پاس فورا آئر کر حاضر نہ ہوئے تو بھم تمہارے لاکوں کو مار ڈالیس گئے ' زیاد نے اس پر بھی پچھ خیال نہ کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لاکوں کو مار ڈالیس گئے ' زیاد نے اس کو بغیر کسی جرم کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لاکوں کے قبل پر تل گئے۔ ابو بکرہ نے کہا (بید زیاد کے مادری بھائی تھے ) تو نے ان کو بغیر کسی جرم

کے گرفآد کرلیا ہے والا نکدامام حسن این علی نے امیر معاویہ سے مع ہمراہیان حفرت علی کے جس حیثیت سے سلح کر لی ہے جھے کو انہیں ندان کے باپ کو گرفآد کرنے کا کوئی حق حاصل ہے ''۔ بشر نے جواب دیا اچھا میں امیر معاویہ کے خط آنے تک کی مہلت دیتا ہوں 'ابو بکرہ یہ سنتے ہی سوار ہوکرامیر معاویہ کے پاس گئے (بیان دنوں کوفہ میں تنتے ) کہا کہ ''لوگوں نے تہمار ہے ہاتھ پرلڑکوں کے فل کرنے کی بیعت نہیں گی ؟''امیر معاویہ بولے'' معاملہ کیا ہے؟''عرض کیا ''دبشر'زیاد کی اولا دکو بلا چرم قبل کیا جا جتا ہے''۔

امیرمعاویڈنے اس وقت ایک فرمان اولا دزیاد کے رہا کر دینے کا لکھ کرا بوبکر ہ کو دیا۔ جس کویہ اس وقت لے کریشر کے پاس پہنچے جب کہ میعاد مقررہ ختم ہونے کو صرف ایک گھنٹہ ہاتی رہ گیا تھا اور لوگ ابو بکر ہ کے آنے اور اولا وزیاد اپنے قل کی منتظر تھی' ابو بکر ہ نے پہنچ کر فرمان دکھایا بشربن ارطاق نے ان کوآ زاد کر دیا۔

این عام م: پیروسے بعدامیر معاویہ نے بھر بن ارطاۃ کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے عتبہ بن ابی سفیان کو مامور کرنے کا قصد کیا۔ ابن عام رنے درخواست پیش کردی کہ '' جھے بھرہ کی حکومت مرحت فرما بیخ وہاں پر میرا بہت سامال ہے اور صد ہا امانتیں ہیں اگر چھے آپ وہاں نہ مامور فرما کیں گر تو وہ سب تلف ہوجائے گا''۔ امیر معاویہ نے درخواست منظور کرلی ساتھ کی اس کے خواسان و بحتان کی بھی امارت بھرہ کے ساتھ کی گر کے ساتھ میں ابن عامر کو بھرہ کی طرف روانہ کیا۔ ابن عامر نے اپنے میں ابن عامر کو بھرہ کی طرف روانہ کیا۔ ابن عامر نے اپنے طرف نے عہد حتی عامر نے اپنی طرف نے قب کی کی خورہ کو کر کے ابنی دون اہل نے ' باونیس' برات اور بورٹے نے عہد حتی کی قب سے میں ابن کے خورہ کو کر کے دونواست پیش کی ۔ اطاعت قبل کرنے پر مصالحت ہو گئی۔ بعض کا بیان ہے کہ درئے بن نامر کے پاس جلے آئے۔ ابن عامر نے قیس کوڑ ہے لگوائے تید کر دیا اور اس کی جگہ تیں اہل بی ہے مصالحت کی تقی کوڑ اسان کی طرف روانہ کیا۔ اہل برات ' برفیس اور پوشلے نے لؤائی سے تھ ہو کر صلح کی عبداللہ بن غازم کو والی مقرر کر کے خواسان کی طرف روانہ کیا۔ اہل برات ' برفیس اور پوشلے نے لؤائی سے تھ ہو کر صلح کی درخواست کی ' امان طلب کی ۔ عبداللہ بن عازم نے فوراً منظور کر کی اور مصالحت کے بعد بہت سامال واسباب او نئوں پر لدوا کر ابن عامر کے یاس بھیج دیا۔

مروان بن الحكم كى بحالى اس كے بعد ٢٣ به ميں امير معاوية في مدينه كامروان بن الحكم كو كد كا خالد بن العاص بن بشام كووالى مقرركيا \_مروان في محالة بن الحرث بن نوفل كرير وكيا \_ پھر (ماه ربيج الاول) ٢٩ به ميں اپن حكومت بشام كووالى مقرركيا \_مروان كورزى مدينة سے معزول كيا كيا \_ بجائے اس كے (ربيج الثاني ٢٥ بيس) سعيد بن العاص مامور كيا كئے \_ انہوں في البيخ عبد ولايت ميں بجائے عبداللہ بن الحرث كے (ابوسلمہ) ابن عبد الرحن كو مدينة منوره كا قاضى

ل بلخ وغیرہ عبد خلافت حضرت عثانً میں فتح ہوا ہے۔ پھر خلافت اسلامیہ میں ردو بدل واقع ہوئے اہل بلخ نے موقع پا کر بخاوت کی جس کے فروکر نے کو قیس متعین کئے گئے۔ چنانچیسر کرنے کے بعد اس مرتبہ پارسیوں کا آتش کدہ نو بہار عطاء بن صائب کے ہاتھوں مسمار کر دیا گیا جس کا بلحاظ شہرت وعظمت و نیائے آتش کدوں میں چوتھانمبر تھا ( تاریخ مسعودی حالات بیوت النیر ان و کال این اشیر قرکرولایت قیس بن البیشم ) علی اس مقام پراصل کتاب میں جگہ چھوٹی ہوئی تھی کیکن چونکہ کامل این اشیر میں ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن کا تام لکھا ہوا تھا اس وجہ سے ہم نے بھی ما مین خطوط ہلا کی ابوسلمہ کھودیا۔ کامل این اثیر ذکر عزل مروان وولایت سعید

مقرر کیا مجرم ۵ میں سعید گورنری مدینے معرول کے گئے اور مروان کومدیندی گورنری پر بحال کیا گیا۔ زیا دکی اطاعت: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ زیاد شہادت کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی کے فارس میں اقامت پذیر ہوا تھا اور امیر معادید کی طلبی پرنہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابوبکرہ کے پاس کچھ مال امانتا رکھا تھا اور عبدالرحمٰن ابوبکرہ نے اس کوبھرہ کے قریب لا کررکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبرامیرمعاویی کو پینچی امیر کوفیہ مغیرہ بن شعبہ کولکھ بھیجا کہ اس کے مال پر قبضہ کرلو۔ چنانچہ عبدالرحمٰن طلب کئے گئے مغیرہ نے عبدالرحمٰن سے کہا اگر چہ تبہارے باپ نے میرے ساتھ برائی کی تھی لیکن تمہارے بچانے میرے ساتھ سلوک کیا ہے جاؤ میں تم ہے کچھ معترض نہیں ہوتا۔ یہ کہ کرعبدالرحن کولوثا دیا اور امیر معاوید کے پاس ایک خط معذرت کا لکھ بھیجا۔ اس کے بعد خود عاضر ہوکر سمجھانے اور معذرت کرنے لگئے امیر معادیدنے کہا" جب سے فارس میں زیاد نے قیام کیا ہے اور میری طلی پڑیس آیا ہے اس وقت سے شب کو جب بی خیال آتا ہے تو مجھے نیزنہیں آتی "مغیرہ نے عرض کی زیاد کی حقیقت کیا ہے؟ امیر معاویة بولے" رین کہو وہ عرب کا ایک برا شخص ہے اس کے پاس فارس کا مال ہے۔حیلہ سازی اور جالبازی میں اس کو بہت بردا ملکہ حاصل ہے ایسانہ ہو کہ اہل بیت میں سے کسی کی وہ بیت کر لے اورالزائی پھر از سرنو چھڑ جائے''مغیرہ نے زیاد کے عاضر کرنے کی اجازت جا ہی' امیر معاویڈنے بخوشی اس کو قبول کرلیا۔ مغیرہ نے زیاد کے پاس بھنج کر قیام کیااور یہ بیان کیا کہ ' امیر معاویہ نے بھے تمہارے پاس بھجا ہے بیرو تم کو معلوم ہی ہے کہ امام حن بن علی نے ان کی بیت کر کی ہے حالانکہ یہی ایک فخض ایسے تھے کہ جوامیر معاویا کی مخالفت کر سکتے تھے۔ پس میرے زویکتم اپن فکر کرلؤاس سے پیشتر کہ امیر معاویة کوتہاری پرواباتی ندرہے ' وزیاد بولا' متم مجھے پچھرائے دو كيونكه السستشار موتمن اليكمشهورتول بي مغيره نے جواب دياد مير بنز ديك تم امير معاويد كي ياس چلے جا واور مناسب بیائے کہتم اپنے کوان کی ذات سے وابستہ کرکے واپس آ جاؤ''۔زیاد نے اس کو قبول کرلیا' مغیرہ لوٹ کرامیر معاویڈ کے باس آئے اور کل حالات ہے آگاہ کیا۔

امیر معاویتے نے امان نامد کھ کر بھیج دیا۔ زیاد فارس سے امیر معاویتی طرف رواند ہوا اس کے ہمراہ میخاب بن راشدالفی وارشین بدرالغد انی بھی تھے اتاءراہ میں عبداللہ بن حازم مع ایک گروہ کے ملے جس کوابن عامر نے زیاد کی گرفتاری پر مامور کیا تھالیکن امیر معاویہ " کا امان نامہ دیکھ کرخاموش ہور ہے۔غرض زیا دامیر معاویہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ فارس کے مال کی بابت دریافت کیا جواب دیا کہ اس قدر خرج ہوا اور اس قدر امیر المؤمنین حضرت علی کے پاس بھیجا گیا۔ باتی اس قدرر ہا وہ بیت المال میں مسلمانوں کی آئندہ ضرورت کے لئے رکھا ہوا ہے۔ امیر معاویہ نے زیاد کے قول کو تسليم كرك موجوده مال پر قضه كرليا ، بعض كايد بيان ب كدامير معاوية في زياد كابيان س كركها تفاكه "انديشه ب كداو مجه فریب دیتا ہے لہذا تو مجھ ہے سکے کرلے'۔ چنا نچے زیادنے ایک لا کھ درہم پرمصالحت کر لی تھی اور اجازت حاصل کر کے کوف میں آٹھبرا'مغیرہ بن شعبہ زیاد کی کمال عزت واحتر ام کرتا تھا' پھرامیر معاوییٹ نے (بنظر دوراندیثی)مغیرہ کولکھ جیجا کہ زیادٴ حجربن عدی سلیمان بن صرد ٔ سیف بن ربعی ابن لکوااورا بن انجمق کوبالالتزام نماز جماعت میں شریک کیا کرو۔ پس بہ لوگ

ان التير خ لكوا بي رماوية في ان لوكول كوشر يك جماعت كرف كواس اجد بساكها تما كديد لك هيعان الير المومنين حفرت على سي تقر ذكر قد وم زيادنكي ومعاوييه

مغیرہ کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہونے لگے۔

كا بل كى فتح : ابن عامر نے سام بی مارف سے عبدالرحن بن سمرہ كو جستان كا والى مقرر كررواند كيا آور پوليس كى افسرى عبادبن الحصين كودي اورعمر بن عبيدالله بن معمر جيسے اشراف كوان كے بمراہ كر ديا اس اطراف بيں چونكه بغاوت چوپ نگل تھی' عبدالرحمٰن وعباد فتح کرتے ہوئے داخل ہوئے'اکثر شہروں کو فتح کر لیا' رفتہ رفتہ کا ہل تک پہنچے' مہیزوں محاصر ہ کئے رہے " تجیبقیں نصب کیں' شکباری کرتے رہے۔ متعد دلڑائیاں ہوئیں' شہریناہ کی فصیل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ مشر کین اس کو بنا نه سکے تمام رات عباد بن الحصین مع اپنی رکاپ کی فوج کے پہرہ دیتے رہے۔ صبح ہوتے مشرکین نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے پہلے ہی حملہ میں پسپا کر کے شہر پر بز در نتیج قبضہ حاصل کر لیا۔ بعد از ان نسف کی طرف بڑھے اور اس پر بھی از کر قبضه کرتے ہوئے خشک پر جا پہنچے۔ اہل خشک نے مصالحت کرلی پھر مسلمانوں نے رہج پر جا کراڑائی کا نیزہ گاڑالڑائی ہوئی بالآ خراں کوبھی فٹح کرلیا۔اس سے فارغ ہوکرزابلیتان کارخ کیا (جس کوغزنی کہتے ہیں) چنانچے اس کواوراس کے مضافات کوبھی فٹخ کر کے کابل کی طرف لوٹے ۔ کابل میں اس وقت بغاوت ہو چکی تھی ۔ چنانچے عبدالرحمٰن نے ان کی پر جوش بغاوت کو فروكر كے دوبارہ فتح كيا۔

قیقان برفوج تشی ایندگی سرحد پراین عامر فے عبدالرحل بن سوار عبدی کو مامور کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خود امیر معادییّے ان کومتعین فر مایا تھا۔ بہر کیف انہوں نے حیعان (قیقان) پر فوج کشی کی بہت سامال غثیمت ہاتھ ہی یا ورخود ہی وفد ہوکرامیرمعاویاً کی خدمت میں حاضر ہوئے۔قیقانی گھوڑے نذر میں پیش کئے کچر رخصت ہو کر قیقان کی طرف گئے۔اہل قیقان نے ترکوں سے مددحاصل کر کے اپنی توت سنجال کی تھی۔ بہت سخت اڑا کی ہوئی۔ آخر الا مراسی اڑا کی میں مارے گئے۔ بینهایت کریم اور بے مدخی تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی شخص اپے لشکر میں آگ بند روش کرتا تھا۔ ایک روز شب کے وقت آگ روش دیکھ کراستفسار کیا 'بتلایا گیا کہ ایک عورت کے لئے ضبیص ' بنایا جاتا ہے یہ ہنتے ہی عبداللہ بن سوار نے حکم دے دیا کہ تین روز تک پورے لشکر کوخبیص بکا کر کھلایا جائے۔

ا بن حازم: (ای ۳۴ چین) ابن عامرنے قیس بن البیثم کواینے فرائض منصی سے غفلت اور سالانہ خراج کی عدم اوا لیگی کے الزام پر گورزی خراسان سے معزول کر کے عبداللہ بن حاتم کو مامور کیا۔ لیکن بیقیں سے ڈرکروالیں آ گئے۔ ابن عامرکو سرحد چھوڑ کر چلے آئے ہے بخت برافر وختگی ہوئی۔ای وقت ایک شخص کوفتبلہ لشکرے اور بعض کہتے ہیں اسلم بن زرعہ کلالی کو متعین کیا (انتی ) بعد اس کے عبد اللہ بن عازم کو گورنری وی اور بعض کا بیربیان ہے کہ ابن عافر منے ابن عامرے کہا تھا کہ قیں ایک کمزورطبیعت کا آ دمی ہے۔ مجھے خوف اس امر کا ہے کہ کہیں خراسان میں بغاوت نہ ہوجائے اور قیں پہیا ہو کر نہ بھاگ آئے۔مناسب ریہ ہے کہ وہاں کی گورنری مجھے عنایت تیجئے۔اگر وہ کسی وقت وشمنوں کی مقاومت ومقابلہ سے عاجز و

عرب کادستورتھا کہ جن میں فیاضی اور سخاوت ہوتی تھی وہ بغرض اظہارا پنے درواز ہیآ گ روٹن کرتے تھے

مجود ہوگاتو ہیں اس کا قائم مقام ہو جاؤں گا۔ ابن عامر نے سند حکومت لکھ دی چنانچہ ابن حازم خراسان پنچے اتفاق سے چند لوگ طفارستان کے جمع ہو کرمسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ۔ قیس نے ابن حازم سے مشورہ طلب کیا 'ابن حازم نے رائے دی کہ آپاڑائی کو اس وقت تک ٹالتے رہے کہ شکر مرتب و مجتم ہوجائے اورادھرادھر سے جا کرمسلمانوں کو یکجا سے چئے۔ قیس بین کر نکلے تھوڑے ہی فاصلے پر گئے ہوں گے کہ ابن حازم نے ابن عامر کا فرمان نکال کر لشکریوں کو دکھلا کے افسر بن بیٹھے اور دشمنوں کے مقابلے پر صف آرائی کی اوران کو مار کر بھا دیا 'اس کی خرخراسان کے اور شہروں میں پیچی ۔ قیس کے بیٹھے اور دشمنوں کے مقابلے پر صف آرائی کی اوران کو مار کر بھا دیا 'اس کی خرخراسان کے اور شہروں میں پیچی ۔ قیس کے ہمراہی بہت برہم ہوئے 'ابن حازم پر فریب کا الزام لگایا۔ امیر معاویہ سے اس کی شکایت کی امیر معاویہ نے بلا بھجا۔ ابن حازم حاضر ہوئے اور مغذرت کی 'امیر معاویہ نے اس کو قبول کیا اور بیر کہا کہ کل لوگوں کے روبرواس معذرت کو پیش کرنا۔ چنانچہ ابن حازم نے ایسانی کیا۔

سوم مع میں عمر و بن العاص کامصر میں انقال ہو گیا ہجائے ان کے امیر معاوید نے ان کے لڑے عبداللہ بن عمر و بن العاص کو مامور کیا۔

ابن عامر کی معرو کی برہم پیس امیر معاویہ نے ابن عامر کومعز ول کردیا چونکہ ان بین طم کا مادہ زیادہ تھا۔ طبیعت نرم تھی۔ اس وجہ سے بھرے بھر نے بین فتہ وفساد شروع ہو گیا تھا۔ زیاد نے دائے دی کہ ' نیام سے بلوار وفد کے امیر معاویہ گی فندمت اپنیس کے اصلاح نہ کروں گا'۔ یہ کہ کر چندلوگوں کو بھر سے سے بطور وفد کے امیر معاویہ گی فندمت میں روانہ کیا۔ اتفاق سے انہیں کے ساتھ کو فہ کا وفر بھی حاضر ہو گیا۔ جن بیں ابن الکواء ( یعنی عبداللہ بن ابی اوفی یظکری ) بھی تھا۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں سے عراق اور علی الحضوص بھر سے کا حال دریافت کیا۔ ابن الکواء نے کہا'' امیر الہومئین! اہل بھر ہ کو ان کے کمینوں نے کھالیا اور ان کو دبانے سے ان کا گور نرججور ہے' اس بیس بیقوت ہی تبیں کہ ان کی اصلاح کر سے''۔ امیر معاویہ بوٹ نے بیان کیا اور کی میرا نہیں ابی ان کو اور سے جائی کہ اپنی اللہ بھر ہ کے روبر و کہ در ہے ہو' ابن الکواء نے عرض کیا'' بے شک میرا نہیا ن نہا ہو ہو کہ در ہے ہو' ابن الکواء نے عرض کیا'' بے شک میرا نہیا کیا جب سے کہ تم یہ بالک بھر ہ کا وفد بھرے برائی سے جو اللہ بن ابی الکواء نے وفت ابن عامر سے بیان کیا۔ ابن عامر نے بیان کیا۔ ابن عامر الکواء کے خالفین میں سے عبداللہ بن ابی یعشری میا لفت کی وجہ سے بمیشہ وہ یشکری ہی کو والی بنایا الکواء کے خالفین میں سے عبداللہ بن ابی یعشری میا لفت کی وجہ سے بمیشہ وہ یشکری ہی کو والی بنایا

اس واقعہ کے بعد معاویہ نے ابن عامر کو بلا بھیجا عاضر ہوئے ۔ ایک مدت تک قیام پذیر رہے۔ رخصتی کے وقت امیر معاویہ نے کہا'' میں تم سے تین چزیں مانگا ہوں تم یہ کہ دو کہ میں نے وہ تم کودے دیں'۔ ابن عامر بولے'' اچھا میں نے وے دیں'۔ امیر معاویہ نے کہا (ا) تم گورٹری ہے وست کش ہوجاؤ شرط یہ کہ ناراض نہ ہو (۲) تم اپنا مال جوعرفہ میں نے ہواور اپنا مکان جو مکہ میں ہے جھے ہیہ کر دو (۳) رشتہ داری اور محبت ترک نہ کرنا'' \* ابن عامر نے کہا'' میں معاویہ مناور کرلیا' کین اے امیر المؤمنین! آپ بھی تین چزیں جو میں آپ سے طلب کروں مرحمت فرما ہے''۔ امیر معاویہ نے کہا

''میں بخوشی اس کومنظور کرتا ہوں''۔ ابن عامر نے عرض کیا''(۱) یہ کہ میرا مال جوآپ نے ضبط کرلیا ہے اس کو واپس کیج (۲) بید کہ میرے کی عامل سے پچھ حساب و کتاب نہ لیجئے اور نہ میری برائی کی جبتو کیجئے (۳) بید کہ آپ اپنی لڑکی ہند سے میرا نکاح کرد ہیجئ''۔ امیر معاویہ نے کہا''میں نے بیسب منظور کرلیا''اور بعض کا بیبیان ہے کہ امیر معاویہ نے ابن عامر نے کہا تھا کہ ان امور میں سے جو چاہوا ختیار کرلو ایک بید کہتم اپنے مفوضہ ملک پر جاؤ اور میں تم سے اس کا حساب و کتاب لوں۔ دوسرے بید کہتم اپنے عہدے سے دست کشی کرلواور میں اس جگہ کا کوئی اور انتظام کر دوں۔ ابن عامر نے پچھیلی بات اختیار کی۔ پس امیر معاویہ نے بجائے ان کے حرث بن عبد اللہ از دی کو بھرے کا والی مقر زکیا۔

زیاد کا نسب اسمید اور زیاد کرف بن کنده طبیب کی لونڈی تھی جس زمانہ میں سمید کرف کے پاس تھی انہیں دنوں اس کے بطن سے ابو بکرہ بیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد کرف نے سمید کاعقد اپنے ایک غلام سے کردیا جس کے گریش زیاد بیدا ہوا۔
ابوسفیان زمانہ کا بلیت میں طاکف گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے وقت کسی طرح حسب رسم جاہلیت سمیہ کے ساتھ ہمبستر ہوئے ۔ حمل رہ گیا اور اس سے بیزیا دو بودی اس یا۔ اس وجہ سے بیزیبا ابوسفیان کی طرف منسوب کیا گیا۔ چنانچ ابوسفیان نے ایک موقع پر چھے الفاظ میں اس کا اقرار کیا تھا۔ جب زیاد جوان ہوا اور اس سے ہونہا رہونے کہ تا خارتمایاں ہوئے تو ابوسوی الکے موقع پر چھے الفاظ میں اس کا اقرار کیا تھا۔ جب زیاد جوان ہوا اور اس سے ہونہا رہونے کہ تا خارتمایاں ہوئے تو ابوسوی اشعری نے اشعری نے اپنے زمانہ کومی میں بھرے میں اس کومیر مثمی کا عہدہ دیا۔ پھر حضرت عرفاروق نے بھی ایک خدمت پر دی۔ اشعری نے اپنے زمانہ کومیان کیا ہوئے اور خارت سے انجام دیا اور حاضر ہو کرنہایت فصاحت و بلاغت سے جو پچھ مونے عضون ومعروض کرنا تھا اس کو بیان کیا 'عمرہ بن العاص" بیٹھے ہوئے سے زیاد کی برجتہ گوئی دیکھ کر بولے ' واللہ ایس کو بیان کیا 'عمرہ بن العاص" بیٹھے ہوئے سے دیا دور خریت میں اس کے باپ کو جانا ہوں' ۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا '' جواگر دھڑت عربن الخطاب میں الی طالب قریب بیٹھے ہوئے سے '' واللہ! میں اس کے باپ کو جانا ہوں' ۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا '' چپ رہوا گر حضرت عربن الخطاب میں گوئی آئے دال کا بھاؤ معلوم ہوجائے گا۔

پڑھ کراوگوں کوئع کر کے خطبہ دیا جس میں امیر معاویہ گی دھمکی سے تجب ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاویہ بھے ڈرانا عابتا ہے عالانکہ میر ساوراس کے درمیان میں ابن عمر رسول الشعلیہ وسلم مع مہاجرین وانصار کے ہیں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کو جب اس سے آگاہی ہوئی تو لکھ بھیجا میں نے تم کو والی مقرر کیا ہے اور میر سے نزد یک تم اس کے سز اوار ہواور ابوسفیان میں خبا شت نفس اور ایک جہالت تھی جس کی میراث تم کو خد ملنا چاہئے اور نہ تمہار انسب اس سے ملحق ہونا مناسب ہے اور معاویہ انسان کے آگے بیچھے واکیس با کئیں سے آتا ہے۔ اس اس سے احتر از کرو بھراختر از کرو۔ والسلام

امير معاوية عن معالحت كرئى مصالحت : اير المومنين حفرت على بن ابي طالب كے شهيد ہونے كے بعد زياد في امير معاوية عن مصالحت كرئى مصلحه ابن مير ه ثيبانى في امير معاوية سے سفارش كى كه زياد كونساً الوسفيان كى طرف منسوب كر لو ۔ چنانچ امير معاوية في اور اس امر كے جوت كى غرض ہے جو لوگ ابوسفيان وسميہ كے تعلقات اور زياد كى بيدائش ہے واقف تيخ بلائے گئے اور ان ہے شہادت كى گئى كى شيعان على اور ابوسفيان وسميہ كے تعلقات اور زياد كى بيدائش ہے واقف تيخ بلائے گئے اور ان ہے شہادت كى گئى كى شيعان على ابن ابي طالب اس نسب سے افكار كرتے رہے جى كہ اس كے ايك بھائى ابو بكر ہمى منكر تيے اس كے بعد زياد نے كئى وقت ام المومنين حضرت عائش كو ايك خط لكھا جس كا عنوان بيتھا "من زياد بن الي سفيان" مقصودا سے جريے بيتھا كه ام المومنين في جواب بيل بيد حضرت عائش بھى ابوسفيان كا لؤ كا كہيں تا كہ جوت نسب ميں كا فى شہادت حاصل ہوجائے ــ مگرام المؤمنين في جواب بيل بيد عنوان اختيار كيا "من عائشة ام المؤمنين الى انها زياد"۔

ابن عامر اور زیاد عبداللہ بن عامر اور زیادین کسی وجہ سے خالفت بیدا ہوگئ ۔ ایک روز عبداللہ بن عامر نے اپنے کسی مصاحب سے کہا کہ عبدالقیس بن سمیہ کون ہے جو میرے در پے ہے اور میرے عمال سے معترض ہوتا ہے بین نے اس کی کوشش کی ہے کہ قریش اس بات کا اقرار کرلیں کہ ایوسفیان نے سمیہ کود کی کھا بی نہیں ۔ لوگوں نے اس کی خبر زیاد تک پہنچا دی اور زیاد نے امیر معاویہ تک ۔ امیر معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو بلا بھیجا۔ یزیدا پنے ہمراہ لئے ہوئے آیا۔ امیر معاویہ ان کو عبداللہ بن عامر کو بلا بھیجا۔ یزیدا پنے ہمراہ لئے ہوئے آیا۔ امیر معاویہ نی کہ بہت ویر تک باتیں کرتے رہے۔ اثناء کلام میں کہا کہ بین زیاد سے بوجہ کمزوری نہیں ملتا اور نہاں کی عزت میں اپنی ذات سے کرتا ہوں اصل ہے ہے کہ میں نے جو تق اللہ بھا اس کو میں نے پورا کر دیا۔ ابن عامر یہ میں کہا جہا تک ویرا کردیا۔ ابن عامر یہ بن کر با جہا تے نیاد کوراضی کیا۔ ای وجہ سے امیر معاویہ بھی داضی ہوگئے۔

ا مارت بھرہ میرزیا دکا تقرید زیاد نے سلے کے بعد معاویہ اوراستای تسب کوفہ میں قیام کیا تھا اوراس کی گورزی کامتنی تھا۔ لیکن مغیرہ کو یہ شاق گز در ہاتھا۔ انہوں نے گھبرا کر امیر معاویہ گئی خدمت میں استعقاء پیش کیا۔ امیر معاویہ نے نامنظور کر دیا۔ بعد از ال حرث بن عبداللہ از دی کو گورزی بھرے سے معزول کرکے ہے ہیں زیاد کو مقرد کیا اور ساتھ ہی اس کے خراسان اور بحتان کا صوبہ بھی اس کی گورزی میں شامل کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد سندہ و یح بن وعمان کے صوبجات بھی کمتی کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد سندہ و یح بن وعمان کے صوبجات بھی کمتی کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد سندہ و یح بن وعمان کے صوبجات بھی کمتی کر دیا۔ یہ موسوم ومعروف ہوا ( تیرا کے نام سے یہ خطبہ اس وجہ سے موسوم ہوا کہ زیاد نے بھرہ بین اور حرام کاری سے موسوم ہوا کہ زیاد نے حمد و ثناء ترک کر دیا تھا) حاضرین کوفتی و فجو راور ہواونس پرسی ڈلت و گراہی اور حرام کاری سے موسوم ہوا کہ زیاد نے حمد و ثناء ترک کر دیا تھا) حاضرین کوفتی و فجو راور ہواونس پرسی ڈلت و گراہی اور حرام کاری سے

نہایت شدت کے ساتھ منع کیا اور بہت زور سے گنا ہوں کو ترک کرنے اور ائمہ کی اطاعت کی تاکید کی اور یہ کہا کہ میں تین امور کو نہایت پابندی سے بجالا وُں گا۔ ایک بیکہ میں کی حاجت مندسے نہ چھپوں گا۔ گووہ میر بے پاس شب کوآئے وہ سرے بیکہ الزام سے کسی کا وظیفہ اور تخواہ نہ موقوف کروں گا۔ تیسر بیکہ تم لوگوں میں آتش جنگ نہ شتعل کروں گا۔ زیاد خطبہ سے فارغ ہوا تو عبد اللہ بن الا ہم نے کہا الشہد انک او تیت المحکمة و فضل العجطاب زیاد نے استہزاء ہم کھر جواب دیا : کذبت ذاک نبی الله دانود

زیاد کالطم وسق ناون پولیس کی افری عبداللہ بن حیین کودی اور سے ہدایت دی کدوگوں کوشب میں عشاء کے بعد نظام کی ممانعت کردی جائے اوراس کی نبست خطبہ میں جمی کہا تھا کہ جو تحض رات کواپے گرے نظام دری جائے اوراس کی نبست خطبہ میں جمی کہا تھا کہ جو تحض رات کواپے گرے نظام وراس وقت تک انتظام کرتا کدوگ گروں کو تیل کو الوں گا۔ چنا تجا اس بائدی کی غرض سے تمازعشاء میں سورہ بقرہ پڑھوا تا تھا اوراس وقت تک انتظام کرتا کدلوگ گروں کو تکنی جائے گا تھا۔ سب بہلے جس نے احکام شاہی کا اس تشدو سے بہلے جس نے احکام شاہی کا اس تشدو سے برتا وُد ممل در آید کیا وہ ذیاد ہی تھا۔ اس نے تحض بد کمانی پرلوگوں کو ما شوڈ کیا محت وقت کی در آید کیا وہ ذیاد ہی تھا۔ اس نے تحض بد کمانی پرلوگوں کو ما شوڈ کیا محت و دروائی سے کیلے دروائی سے کھا دروائی سے کیا اس قدروائی تحق اس اس کے حکم سے بیا کہ جہاں کہیں کی کی کوئی چیز گر جاتی تھی تو اس کوکوئی سے بروائی سے کیا دروائی میں اس نے فراخ حوصلگی سے بروائی سے کیا دروائی سے کیا دروائی میں اس نے فراخ حوصلگی کے کہا تو اس نے بہاں تحق کہ جاتی ہوں کہیں تا اور اٹھا کی کہا تو اس نے براہوں کی دری کے دکھائی ۔ پولیس کی اس قدر زیادتی کی کہ چار ہزار تک ان کی تعداد بھی گئی کوئی سے دوروہ شربی ہوں گا۔ چیشہ کے کہا تو اس نے جواب دیا کہ جب تک شہر کی اصلاح اور اس توں گئی گئی کوئی اکس کے مدور لیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انتظام در ست کر نے کے بعدا طراف و جوانب اور راستوں کی بھی اصلاح شروع کی اور انتظامی اس میں جدر لیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انس بی میں بیا رہ نے بیا میں جدر بیا تھا کہ اس کے آگے آگے لوگ آلا سے حرب لیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ابتداء نیادی کیا جواب نے برائی تھا کہ اس کے آگے آگے لوگ آلا سے حرب لیتا تھا۔ اس نے مقاطتی دستے دروائی جمال کی تھا۔ دروائی میں دروائی جمال کی جو سے اس نے مقاطتی دروائی جاتی تھا تھے۔ اس نے مقاطتی دروائی جاتی جو اس نے مقاطتی دروائی جاتی جی دروائی جو سے اس نے مقاطتی دروائی جاتی تھا۔ بھی تھا تھا تھا۔

 اور صیغه گال اسلمین زرعه کلا بی کے سپر دکیا۔ تھم نے طخارستان پرفوج کشی کی 'بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر کی ج بغاوت کی وجہ سے جبال غور پر چڑھائی کی بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ سینکٹر وں کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنالیا۔ پھر تھم نے اپنے مقبوضہ ملک میں ایک نہر کھدوائی اور جنگ جبال غور سے والیس کے وقت مقام مرومیں انس بن ابی اناس بن ابین کو نائب مقرر کر کے انتقال کر گئے۔ زیاد نے انس کی قائم مقامی منظور نہ کی۔ معزول کر کے پہلے خلید بن عبداللہ اُجھی کواس کے انتظام کرنے کو کھا پھر رہے بن زیاد محار بی کو بچاس ہزار کی جمعیت سے لشکر بھرہ وکوفہ سے دوانہ کیا۔

پیروتی مہمات: ابتدا مسلمانوں نے ۲۲ ہے بین عبد ظافت امیر معاویہ بین بلادروم پرفون کشی کی اور دومیوں کو حکست فاش دی اورا کی گروہ بطریقوں کا معرکہ کارزار میں کا م آیا اس کے بعد ۲۳ ہے بین ارطاق نے بلادروم پر جہاد کیا اور و جین موسم سرما میں رہے۔ واقدی کا بیان ہے کہ بسر بن ارطاق الاستے ہوئے قططنیہ تک پہنچ گئے تھے بعد از ان عبد الرحمٰن بن فالد (بیم ص کے والی تھے) جہاد کرتے ہوئے بلادروم میں داخل ہوئے۔ موسم سرما و ہیں گز ارااور بسرنے اس سنہ میں براہ و رہو ہے۔ موسم سرما و ہیں گز ارااور بسرنے اس سنہ میں براہ و میں رہے اور عبد الرحمٰن بن مجمع الرحمٰن بن فالد بن الولید دوبارہ بلا دروم پر جملہ آور ہوئے۔ موسم سرما کے دوران و میں رہے اور عبد الرحمٰن بن مجمع اللہ کی فی جمل سالما کی فوجیں بلا دروم میں داخل ہوئیں۔ عبد الرحمٰن بن فی میں اطاکہ براہ و میں رہے اور عبد اللہ بن قبر فراری صائفہ پڑ مالک بن جمیر ہے گئری اور عقبہ بن عامر الجمٰی اہل معروا ہل مدینہ کے ساتھ براہ دریار ومیوں پر جملہ آور ہوئے اس کے بعد ۲۷ ہے ہیں مالک بن جمیر ہونے کی بلا دروم پر جہاد کیا۔ موسم سرما و ہیں گز اراااور عبد اللہ بن کر پر الجمٰلی صائفہ کی طرف بڑ ھے اور پر یہ بن شرہ الرمادی نے اسی سنہ میں اہل شام کو لے کر براہ دریار و پر جملہ کیا اور اہل معرکو ہمراہ لے کرعقبہ بن نافع نے بھی ایسا ہی کیا۔

قسطنطنیہ برفوج کشی : پھرامیر معاویہ فی فی میں ایک بہت بڑالشکر بسرانسری سفیان بن عوف بلا دروم کی طرف روانہ کیا اور اپنے لڑکے یزید کو بھی ان کے ہمراہ جانے کا تھم دیا' لیکن یزید نے جانا لیندنہ کیا اور معذرت کی اس پرامیر معاویہ نے اس کی روائلی ملتوی کردی۔ اتفاق سے مجاہدین کو اس لڑائی میں اکثر مصائب کا سامنا ہواغلہ کی کی مرض کی زیادتی سے بہت لوگ مرکئے ٹیزید کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بے ساختہ اشعار ذیل پڑھنے لگا ۔

مساان ابسالسي بسمسا لاقست مساج مسوعهم

بالفرق و وته من خمي و من شوم اذا تكات عملي الأنساط مرتفعاً بسديسر مسران عنسدي ام كسوم<sup>2</sup>

'' جھے کواس کی مطلق پر واہ نہیں ہے کہ ان کے لئنگر کوفر قد و نہ میں تنی اور بدکلامی کا سامنا ہوا جبکہ میں نے بلند ہو کر

ا این اثیر نے اس واقعہ کوسوم ہے کے واقعات کے ذیل میں لکھا ہے۔ ع مکثوم عبداللہ بن عامر کی اثر کی اور پرید کی بیوی تھی۔

رنگ برنگ قالینوں پر تکبیدلگایا' در مروان میں اور میرے پاس ام کلثوم ہے''۔

امیر معاویہ کے کانوں تک ان اشعار کی آ واز پینی یزید کے بھیجنے کی تنم کھا لی۔ چنانچہ بزید کوایک جمعیت کثیرہ کے ساتھ جس میں ابن عباس ابن عامر ابن زمیر ابوایوب انسار رضی الله عنم بھی تصروانہ کیا۔ ان لوگوں نے میدان جنگ میں بہتے کر نہایت تیزی اور تختی سے لڑائی شروع کی ۔ لڑتے بھڑتے تنظیم بھی ہے ۔ رومیوں نے قسط طنیہ کی دینوار کے بیچہ معرکہ آرائی کی ۔ انہیں معرکوں میں حضرت ابوایوب انسار گی شہید ہوگئے اور قسط طنیہ کی شہر پناہ کی دیوار کے بیچے وفن کر دیئے گئے۔ بریداور شامی فوجیں شام کولوٹ آئیں۔ پھر فضالہ بن عبید نے اہم جس ایام سرما میں بلا دروم پر جملہ کیا اور بشر بن ارطاق نے بیداور شامی فوجیں شام کولوٹ آئیں۔ پھر فضالہ بن عبید نے اہم جس ایام سرما میں بلا دروم پر جملہ کیا اور بشر بن ارطاق نے سے ضا کفیہ بر۔

تیروان کی تغمیر عمروی العاص عالی مصرنے اپنی وفات سے پیشتر عقبہ بن عامر بن عبد قیس کوافریقہ کاوالی مقرر کیا تھا۔ یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ چنا نچہ عقبہ لوانہ ومراقہ تک فتح کرتے ہوئے بیٹی گئے۔ اہل افریقہ نے اطاعت قبول کرلی پھر پھے عرصہ بعد انہوں نے عبد شکنی کی عقبہ نے دوبارہ فوج کئی کی سینکٹروں کو قبل اور بخراروں کو قبد کرلیا اس کے بعد سیسے میں غذام ساور آئندہ سنہ میں ودان اور سودان کے ایک دومقام کو برور تیج فتح کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ پھر باغی ہو گئے قام ساور آئندہ سنہ میں ودان اور سودان کے ایک دومقام کو برور تیج فتح کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ پھر باغی ہو گئے تو امیر معاویہ نے دھے میں دس بزار کی جعیت سے ان کو افریقہ کی طرف روانہ کیا اور پیچے سے مسلمانان ہر بر کو بھی ان کے ساتھ شامل کردیا۔ چاروں طرف شن و ساتھ شامل کردیا۔ چاروں طرف شن و خون کا بازار گرم کردیا۔ جاروں طرف کو آجا تا فورا فوران کا بازار گرم کردیا۔ اس وجہ سے کہ اہل افریقہ نے یہ وطیرہ اختیار کرلیا تھا گہ جب اسلامی لشکر ان کی سرکو بی کو آجا تا فورا

مطیع ہوجاتے اور جہاں وہ کوچ کرجا تا پاغی وخود مخارہ وجاتے تھے۔اس کامیابی کے بعد بیدائے قرار پائی کہ اسلامی لشکر کے لئے
کوئی کیمپ بنایا جائے تا کہ اہل افریقہ کی آئے دن کی بخاوت اور سرکشی سے نجات ملے اور عسا کر اسلامی اہل افریقہ کے شروفساؤ سے
مخفوظ و مامون رہیں۔ چنا نچے مقام قیروان کو نتخب کر کے خس و خاشاک سے صاف کیا' او نچی نیچی زمین کو ہموار بنایا۔ جامع مجد بنوائی'
لشکریوں کے رہنے کے لئے مکانات تیار کرائے ہر قبیلہ کی علیحہ ہ علیحہ م جدیں بنائی گئین جامع مجد کا طول تین ہزار ذراع اور عرض
چھوذ راع کا تھا۔ پانچ برس میں اس شہر کی تقمیر پوری ہوئی اثنا پقیر میں برابر جہاد کرتے رہے اور متواتر سریا انجیجتے رہے۔

انہیں ایا میں اکثر بر روائر ہ اسلام میں داخل ہوئے۔جس ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گی دین کوقوت حاصل ہو گی۔ اسلامی شکر کے باز ومضوط ہو گئے جو قیروان میں مقیم تھا۔ ان واقعات کے بعدا میر معاویہ ہے مصروا فریقتہ کی حکومت مسلمہ بن تخلد انساری کے قصد میں دی انہوں نے اپنی طرف سے افریقتہ پراپنے ایک غلام ابولمہا جرنا کی کو مامور کیا۔ اس نے افریقتہ میں پہنچ کر بہت بری طرح سے عقبہ کی معزولی کوظا ہر کیا جس سے عقبہ کی ہوئی۔عقبہ بیچار نے افریقتہ کو فخر باد کہ کرشام میں امیر معاویہ نے معذرت کی اور افریقتہ کی حکومت کہ کہ کرشام میں امیر معاویہ کی بیس چلے کے اور ابوالم با جرکی شکایت کی۔ امیر معاویہ نے معذرت کی اور افریقتہ کی اور افریقتہ کی حکومت دینے کا وعدہ کیا۔ پیر بیٹ نے باتھ میں ابوالم با جرکی شکایت کی۔ امیر معاویہ تی ہوگیا۔ پیر بیٹ نے 17 ھے میں ابوالم با جرکی شکایت کی۔ امیر معاویہ افریقتہ کے والی ہوئے اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس کی تو بر بیٹ نے دوبارہ اس نے ابوالم با جرکی شکا کر با کر دیے اور شام بھی جو بارہ اس نو کو کھا۔ جب عقبہ افریقہ سے واپس ہو کرشام آئے تو بزید نے دوبارہ اس نو ابوالم با جرکی شکار کے قید کر دیا۔ یہاں تک کہ اہل بربر سے کسلہ شاہ برائس نے فوق کی ان سب کو تی کیا جب کہ آئندہ میں کریں گے۔

تجربن عدی : مغیرہ بن شعبہ نے یہ عادت اختیار کر کی تھی کہ اپنے زمانہ گورنری میں اکثر مجالس اور خطبول میں امیر المومنین حضرت عثان کی تعریف کیا کرتا تھا۔ جربن عدی کو بیامرشاق گزرتا تھا۔ بسااوقات، کھڑے ہو کر یہ کہ اٹھتے تھے'' اللہ تعالیٰ تم سے سمجھے تبہاری ہی ذات سے یہ سب کچھ ہوا' میں شہادت دیتا ہوں کہ جس کی تم مذمت کر رہے ہووہ افضیات کا سمتی ہے اور جس کی تم بزائی بیان کرتے ہووہ مذمت کا سمتی ہے ، مغیرہ یہ جواب دیتے ''اسلطان کے غضب سے ڈر' کیونکہ تھے ایہوں کو وہ ہلاک کر ڈالٹا ہے'' ۔ جرومغیرہ میں اس تسم کی توک جموعک کی بنا تیں اکثر ہوتی تھیں' انفاق سے مغیرہ اپنے آخری زمانہ تکومت میں حسب عادت قدیم منبر پر کھڑے ہوئے وہی کلمات کہ رہے ہے' جرے اسلطان کے خوائد کر کہا کل مجد والوں نے سا '' اے شخص! ہمارے دوڑ سے دے دے دے تو نے اس کو کیوں روک رکھا ہے' اس سے چھوکہ کچھوٹا کدہ نہ ہوگا ہوے افسوں کی بات ہے کہ تو نے امیر المومنین کی تختی سے خدمت کرتے ہوئے

ع فراع اس مقدار كو كمت بين جودونون باتقون ك پهيائ تا سيدا بوتا يا كوياس حناب يا في باته موتاج ا

صبح کی''لوگوں نے بھی چارون طرف سے چلا کرکہا'' یہ کا کہتا ہے ہمارے روزینے دے دے تو جس خیال میں ہے اس سے ہم کو پھوٹنی نہیں'' مغیرہ یہ رنگ دیکھ کرمبجد نے نکل کر دارالا مارت میں آئے مصاحبوں نے جمر کی بخت کلامی و بے باکی اور مغیرہ کے حکم دیر داشت پرنفرین کر کے کہا'' اگر تم ججر سے درگز رکرو گے تو دلوں سے خوف اٹھ جائے گا اوراس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ امیر المؤمنین معاوید کے عاب میں تم گرفتار ہو جاؤگے''مغیرہ نے جواب دیا'' میراز مانہ کوفات قریب آگیا ہے میں کسی کوتل اندروں گا'اگر جمرکی یہی عادت رہی تو جو تحض میرے بعد آئے گا وہ اس سے بھے لے گا''

جہر بین عدی اور زیاد: الغرض مغیرہ کھی صد بعد مرکے اوران کی جگہ ذیاد گور نرہو کر کوفہ آیا۔ اثناء خطبہ میں امیر المومنین حضرت عثان کی تعریف بیان کی اوران کے قاتلین پرلین کیا۔ جمر نے حسب عادت قدیم جو کہتے ہے کہا۔ زیاد خاموش ہو گیا در بجائے اپنے بحرہ عند میں تاریخ کے باس جیعان علی کا جمع ہوتا ہے اور ہجائے اپنے بحرہ بن تریث کو مقرار کر کے والی بعرہ آیا ' کھی عرصہ بعد مین پہنی کہ جمر کے پاس جیعان علی کا جمع ہوتا ہے اور وہ لوگ علانیہ امیر معاویہ پرلین وطعن کرتے ہیں اور نیز ان لوگوں نے عمروین حریث کو کئر یاں ماری ہیں۔ زیاد سے شخصی والدورہ لوگ علانیہ جمر معالیہ کر خطبہ دیا جمر بھی موجود تھے۔ زیاد نے نہایت تی سے ان کو تنا طب کر کے کہا: کست بعث بی کوفہ کوروانہ ہوا۔ محبد میں بھی کر خطبہ دیا جمر بھی موجود تھے۔ زیاد نے نہایت تی سے ان کو تنا طب کر کے کہا: کست بعث بی والم المیں بعد ہو اور دعدہ نکالا لمین بعدہ اس کے بعد جمر کو بلایا ' جمر نے انکار کیا۔ زیاد نے شداد تی الہیثم بلا کی افر پولیس کواشارہ کیا کہ جمر کو بلایا ' جمر نے انکار کیا۔ زیاد نے شداد تی اس کو تارک کے دن اٹل کوفہ کو کہا یوں نہیں ' تم لوگوں کے جو اعزہ ہو ا قال سے جمر کے پاس سوائے اس کی قوم کے اور کوئی شدرہ گیا۔ اور کوئی شدرہ گیا۔ اور کوئی شدرہ گیا۔ جمر کے پاس سوائے اس کی قوم کے اور کوئی شدرہ گیا۔ اس وقت زیاد نے خراک کیا۔ بیاد میں بیاد کے جمر ایس کو اور اس کو بیان گولوں سے نہ بیا سے کہ تم کندہ میں جاکر بیاہ گزیں ہو جاؤ' ۔ لیکن شداد کے جمراہیوں نے جمر کوکندہ کی طرف جائے نہ دیا ' زیاد حکم کا انتظار کر رہا تھا اور جمر کو زیاد کے طرف دار گیرے۔ بیاد سے نہ بیاد سے نہ بیاد سے نہ بیاد سے نہ بیا کہ بیاد سے نہ کوکوکندہ کی طرف جائے نہ دیا ' زیاد کے جمراہیوں نے جمر کوکندہ کی طرف جائے نہ دیا ' زیاد کر جمراہیوں نے جمر کوکندہ کی طرف جائے نہ دیا ' زیاد حجر کا انتظار کر رہا تھا اور جمر کو زیاد کے طرف دار گیرے سے نہ بیاد سے نہ بیاد سے نہ بیاد ہے۔ بیاد سے نہ بیاد سے نہ بیاد کی دور کوکندہ کی طرف وائے نے نہ دیا ' زیاد کر کوکندہ کی طرف وائے نے نہ کی کی دیا تھا کہ بیاد کی دور کوکندہ کی طرف وائے نے نہ کی دیا تھا کہ کوکندہ کی طرف وائے نے نہ دیا ' زیاد کر کوکندہ کی طرف وائے نے نہ کی دیا تھا کہ کوکندہ کی طرف وائے نے نہ کو بیا کی دور کوکندہ کی ان نواز کو کوکندہ کی طرف وائے نے نہ کور کوکندہ

ابن عدى كى گرفتارى : ان ميں ہے ايک شخص نے عمرو بن الحمق پر واركيا ، عمرو بن الحمق چوٹ کھا كرگرااور پير سنجل كر
از دميں جا پھپا اور جر ابواب كندہ ہے تكل كرسوار ہوا اور اس كے ہمراہ ابوالعمر طابعى تقاله بہم ارخرا بى جان بچا كرا بى قوم كے
ملے ميں جا پھپا ا كثر اوگ آ كر جمع ہو گئے ليكن قبيلہ كندہ ہے جو اس مجمع ميں شريك ہوئے وہ نہايت كم بھے۔ اس كے بعد زياد
نے فدنج اور ہمدان كو جراور اس كے ہمراہيوں كو گرفتاركر لانے كے لئے روانہ كيا۔ جركوبي معلوم ہوا تو وہ اپنے مكان ہے نكل كر
نغ ميں جا پہنچا اور برادر اشتر كے مكان ميں بناہ گزيں ہوا۔ پھريينجر باكركہ پوليس نخع ميں متلاش ہے نئے ہے كل كراز د پہنچا اور
ربيد بن ناجد كے مكان پر جا چھپا۔ لوگ و هونڈ تے و هونڈ تے تھك گئے۔ جرنے گھراكر مجر بن احدث كے پاس كہلا بھيجا كہ
ربيد بن ناجد كے مكان پر جا چھپا۔ لوگ و هونڈ تے و هونڈ تے تھك گئے۔ جرنے گھراكر مجر بن احدث مع جردين عبد اللہ و جر

بن زیدوعبداللہ بن الحرث برادراشتر کے حاضر ہوئے اور جمر کے امان کی درخواست کی۔ زیاد نے منظور کرلیا۔ اس کے بعدان
لوگوں نے جمر کو لاکر پیش کیا۔ زیاد نے بجائے امان ویے کے اس کوقید کر کے اس کے ہمراہیوں کی جبتو شروع کر دئ عربن
المحق مع زواعہ بن شداد کے موصل کی طرف بھاگ گیا اور ایک پہاڑی میں جا کرچھپ رہا۔ ان دونوں کا مقدمہ عامل موصل
(عبدالر صن عثان ثقفی بمشرز ادرہ امیر معاویہ کو اطلاع دی۔ امیر معاویہ کیا تاہم بھی دیا گیا۔ عبدالر اصن ان کی تلاش میں نکلا زواعہ و باتھ نہ آیا لیکن عمرو بن انجمق کو گرفتار کے امیر معاویہ کو اطلاع دی۔ امیر معاویہ کو اطلاع دی۔ امیر معاویہ نے نکھا کہ چونکہ اس نے امیر المؤمنین عثان کو سے انہوں کو بھی مارے جا کیں۔ غرض اول یا دوسرے نیز ہیں عمرو بن انجمق مرگیا۔
کوسات نیز کہ مار ابیان جمر کی جبتو نہایت سرگرمی سے شروع کردی۔ چنا نچہ قبیصہ بن ضعہ عبی امان حاصل کرکے حاضر ہوا۔ زیاد نے اس کو بھی قید کر دیا اور قبیس بن عباد اللہ والمی معاورت کیا گیا کہ ابن الا شعف کے ہمراہ آتا یا۔ زیاد نے اس سے امیر المؤمنین حضرت علی گیا بابت دریا ہے کہ اور ہوں انہوں کو بابکہ کو بابکہ کے اس کو خوابی کو انہوں نے اس کی خبر تجانی سے کردی۔ جباح کے گرفتار کرکے آتی کردیا کہ ابن الا شعف کے ہمراہ ہو کو کراڑ اسے۔ پھرکو فریل کی اور کیا جباری کے خوابی سے کردی۔ جباح کے گرفتار کرکے آتی کردیا کو کردیا۔ کردی کے گرفتار کرکے آتی کردیا۔ کو بی جباح کے گرفتار کرکے آتی کی دیا کہ ابن الا شعف کے ہمراہ ہوں بی پولیس کو متعین کیا۔ عبداللہ بن خبر ہوں بی پولیس کو تعید اللہ دولیش ہوگیا۔ تو کے گرا لفر ارالفرار چلاا کھی عبداللہ دولیش ہوگیا۔ کا باد خوابی کو کردی کے گرا نفر ارالفرار چلاا کھی عبداللہ دولیش ہوگیا۔

عدى بن حاتم كى گرفتارى اور رہائى: زياد نے عدى بن حاتم كو جو مجد ميں سے گرفتاركرليا اور يد دہاؤة الا كرعبدالله

بن ظيفه كو حاضر كرويا اس كا پية بتلاؤ عدى بن حاتم نے جواب ديا كہ ميں اپنے پيچا كے لڑك كو حاضر كروں كه تو اس كو تل كر الله الله وہ مير بے قد موں كو برگز ندا شاتا مدنيا دنے جلاكران كو جمى قيد كر ديا لوگوں

دالے والله ! اگر وہ مير بي قد موں كے پنچ ہوتا تو ميں اپنے قد موں كو برگز ندا شاتا مدنيا دنے جلاكران كو جمى قيد كر ديا لوگوں

كو اس سے ناراضى پيدا ہوئى ، آپن ميں صلاح ومشورہ كرك زياد كے پاس پنچ اور اس سے كہا كہ بڑے خضب كى بات ہے

كر تو يفعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سر دار طے كساتھ كرتا ہے؟ زياد نے حوام كى ناراضى كے پيش نظريہ كر جمور ديا كہ اچھا ميں عدى كو چو وڑ ہے ديا ہوں ليكن اس شرط بركہ بدا ہے بچا زاد بھائى كو كو فدسے نكال دے۔ چنا نچے عدى قيد

سے آزاد كر ديے گئے اور اپنے بھائى عبداللہ كو جہال طے كی طرف چلے جانے كى رائے دى۔ پس عبداللہ تاز ماندانقال و ہيں

مقیم رہے۔ پھر تجر كے ہم اہموں ہيں سے كريم بن عفيف خمى پیش كئے گئے۔

تحجر بن عدى كا مقد مد. قص مخضر جب زياد فے رفتہ رفتہ جر كے ہمراہيوں ميں سے باره آدميوں كوتيد كرليا۔ تو سرداران ارباع عمر دبن حريث (بيد لع مدينہ پر تھے) خالد بن عرفط (بيد لع تميم و ہمدان پر تھے) قيس بن الوليد (بيد لع ربينہ وكنده پر تھے) ابو ہر وہ بن الى موى (بيد لع مذرج واسد پر تھے) كو بلايا اور ہمراہيان جر وجركامقد مد پيش كيا۔ ان لوگوں نے شہادت دی کہ جر في لئكر جع كيا اورا ميرالمؤمنين معاوية كوگالياں ديں۔ لوگوں كوان كے خلاف جنگ كرنے پر ابھارا اور بيز تم كيا كه خلاف آل ابى طالب ميں ہونا چاہئے۔ نيز شهر ميں بلوه كر كے امير المؤمنين كے گورنزكونكال ديا اور حضرت على بن ابى طالب كى مواخوا ہى اور مجت خالم كرتے ہوئے ان كے خالفین سے تيراكيا اور بيلوگ جواس كے ساتھ جيں اس كے لئكر كے سردار اور مشير

ہیں۔ زیاد نے ان شہادتوں کے لینے کے بعد اور شہادتیں طلب کیں چنا نچہ آئی وموکی پیران طلحہ بن عبیداللہ منذر بن الزبیر عمارح بن عقبہ بن ابی معید علیہ مندر بن الزبیر عمارح بن عقبہ بن ابی معید علیہ علیہ مندری الی وقاص وغیرہ نے شہادتیں دیں۔ ان ہی شاہدوں میں شریح بن الحرث وشریح ابن ہائی کے نام بھی تھے۔ زیاد نے ایک عرضداشت میں ان گواہوں کے نام لکھے اور وائل بن جحر الحضر می وکثیر بن شہاب کو بلا کر جحر اور اس کے ہمراہیوں کو مع عرضداشت کے امیر معاویہ کی خدمت میں لے جانے کے لئے سپر دکیا۔ جحر بن عدی کے ہمراہیوں کو مع عرضداشت کے امیر معاویہ کی خدمت میں لے جانے کے لئے سپر دکیا۔ جحر بن عدی کے ہمراہیوں کے نام پیتھے: (ارقم بن عبداللہ کندی شریک بن شذا دحضری صفی بن فضیل شیبانی فیصہ بن ضبیعہ عبسی کریم بن عفیف شمعی عاصم بن عوف البہلی ورقابین مع البہلی کرام بن حیان الغزی عبدالرحمٰن بن حیان الغزی محرز بن شہاب سیمی اور عبداللہ بن حوت یا اسعد میں )۔

جحر بن عدى كاقتل: اس كے بعد امير معاوية نے ہدبہ بن فياض قضائ حين بن عبد الله كلا بي اور ابوشريف البدري كوجحر اور اس كے ہمراہيوں نے قبل پر ماموركيا۔ پس بيلوگ ججز كے پاس شام كے دفت آئے اور كہاتم لوگ اگر علی ہے بيز اركا اظہار كرواوران كوطعن وتشن ہے يادكروتو ہم تم كور ہاكر ديں كے در فقل كر ذاليں كے ججراور اس كے ہمراہيوں نے اس سے افكار كيا ، تمام رات نمازيں پڑھے 'مغفرت كی دعا مانگتے رہے' صبح ہوتے ہی فیاض وغیر قبل كے لئے آگے ہوئے 'جرنے وضوكيا' نماز پڑھی پھران لوگوں سے خاطب ہو کر کہا'' واللہ میں نے بھی کوئی نمازاس سے چھوٹی نہیں پڑھی'اگر مجھے بیشہ نہ ہوتا کہ تم

لوگ سے جھوگے کہ ہیں موت سے ڈرز ہا ہوں تو ہیں دیر تک نماز پڑھتار ہتا : اللّہ ہم انا نسعت دیک علی امتنا فان اہل المکوفة یشہ دوا علینا و ان اہل المشام یقتلوننا جمرکی زبان سے اس قدر کلمات نکلتے پائے تھے کہ فیاض آلموار کھینچ کر جمرکی طرف چلا' جمرسہم گئے' فیاض کے ہمرا ہیوں نے کہا'' کیوں؟ تم تو یہ کہتے تھے کہ ہم موت سے نہیں ڈرت' بہتر ہے کہ اپنی قرو دوست حضرت علی سے بیزاری ظاہر کروہم چھوڑ دیں گ' ۔ جمر ہولے کہ'' میں موت سے نہیں ڈرتا درآ نحالیکہ میں ما بین قبرو کفن و تلوار کے ہوں اور بغرض اگر موت سے ڈروں بھی تو وہ کلہ بھی اپنی زبان سے نہ کھوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو'' ۔ فیاض نے لیک کر جمر پر تلوار چلائی اور اس کے ہمرا ہیوں نے اوروں پر وارکیا' جمر کے ساتھ جو اس واقعہ میں راہی ملک بھاء فیاض نے لیک کر جمر پر تلوار چلائی اور اس کے ہمرا ہیوں نے اوروں پر وارکیا' جمر کے ساتھ جو اس واقعہ میں راہی ملک بھاء ہو کے'ان کے نام یہ تھے:

عبدالرحمن بن حسان کا انجام: شریک بن شداد صنی بن فضیل قبیصه بن ضبیعه محرز بن شهاب کرام بن حبان ان لوگول کوتل کرنے کے بعد فیاض نے انہیں دفن کرایا اور عبدالرحمٰن بن حسان غزی اور کریم بن عفیف تحمی کوامیر معاویہ کے پاس انے دال وجہ سے کہ ان دونوں آ دمیوں نے کہا تھا کہ ہمیں امیر معاویہ کے پاس انے چودہ کہیں گے ہم بھی وہی کہیں گے )۔ پہلے کریم پیش کئے گئے ان سے کہا گیا گئے امیرالہومئین حضرت علی سے علیدگی ظاہر کرو کریم نے اس کا کچھ جواب نہ دیا سمرہ مهاویہ نے اس شرط سے کہ مظور کرلیا کہ آئی مندہ یہ وہ اس خواب نہ دیا سمرہ بن عبداللہ تحمی نے کھڑ ہے ہوکران کی سفارش کی امیر معاویہ نے اس شرط سے کہ مظور کرلیا کہ آئی مندہ یہ وہ کہا ہی اس نے مواب نہ وہ کہوں کہا ہم کہ مواب نے اس کا بیات کیا گئے تھے ہوئی ہوئے کہا ہم کہ دروازہ کھولا اور تھا کہ دروازہ بند کیا وہ یہی تھے (عیاد آباللہ) امیر معاویہ نے اس کو بہت ان کے اس کو اور دیا دیا اور نہ کہ دروازہ بند کیا وہ یہی تھے (عیاد آباللہ) امیر معاویہ نے اس کو زیاد کیا سے اس کو نہ ہو کہا ہوں کہ اس کو نہا ہوت کیا گئے اس کو نہ دوازہ کھولا اور تی کا دروازہ بند کیا وہ یہ تھے (عیاد آباللہ) امیر معاویہ نے اس کو زیاد کیا سے بہلے جس نے ظلم کا دروازہ کھولا اور تی کا دروازہ بند کیا وہ نہ دیا اس کو نہ جیجا کہ اس کو نہا ہت اذیت سے تی کرنا۔ پس زیاد نے اس کو زندہ وفن کراد یا۔ بیسا تو اس مختا ہوں اور دیا دیا اور اس کی معاویہ نے اس کو نہ دون کراد یا۔ بیسا تو اس مختا ہی مارا گیا۔

ما لک بین ہمیر ہسکونی مالک بن ہمیر ہسکونی نے جس کی سفارش جر کے تن میں قبول نہیں کی گئی ہے۔ مکان پر پہنچ کراپنی قوم کو جمع کیا اور جر کے چھڑانے کو چلا۔ اثناء راہ میں قاتلین (یعنی فیاض وغیرہ) سے ملا قات ہوگئ جر کا حال دریافت کیا جواب دیا کہ وہ سب کے سب فرش فاک پر موت کی گہری فیندمیں ہیں۔ مالک کو اس کا لیقین نہ ہوا۔ عذراء میں وافل ہوا تو وہ علم درجہ لیقین کو پہنچا۔ فوراً چند سواروں کو قاتلین کے تعاقب میں روانہ کیا لیک سان کی گرد کو بھی نہ پہنچے۔ مجبور ہوکر مالک اپنے گھر چلا آیا۔ امیر معاویہ کے باس نہ گیا۔ فیاض نے امیر معاویہ کو اس واقعہ سے آگاہ کیا 'امیر معاویہ نے کہا' بیا کہ جوش تھا جواس کے دل میں بھراہوا تھا 'مجھے امید ہے کہ اب وہ سر دہوگیا ہوگا '۔ رات ہوئی توایک ہزار درہم مالک کے باس ہیجے اور بیا کہ الب بھیجا کہ میں نے تمہاری سفارش اس وقت اس وجہ سے نہیں منظور کی تھی کہ جھے خوف تھا کہ پھراز سرنو آتش جنگ نہ شعتعل ہو جائے اور بیامر مسلمانوں کے تا میں قبل ججر سے زیادہ اہم تھا۔ مالک مین کرخوش ہوگیا' درہم لیکر گھر میں رکھ لئے۔

حضرت عا كنشگى سفارش ام المؤمنين حضرت عاكثة كوجب بيمعلوم ہوا كه جرمع چندلوگوں كے گرفآر ہوكرشام بيجے كے بيں تو جنابہ موصوفہ نے عبدالرحمٰن بن الحرث كوامير معاوية كے پاس سفارش كى غرض سے روانه كيا ليكن بيلوگ اس وقت دمشق ميں پہنچ جب كہ جرمع اپنے ہمراہیوں كے آل ہو چكے تھے عبدالرحمٰن نے امير معاوية سے كہا'' كيوں معاوية جرك قتل كے وقت ابوسفيان كاهم كهاں غائب ہو گيا تھا؟''امير معاوية نے جواب ديا''جہاںتم جيے قوم كيليم غائب ہو گئے تھے اور جھے كواس امر پرابن سميہ (زياد) نے آمادہ كيا تھا۔ اس وجہ سے ميں جرك قبل پرتل گيا''۔ ام المؤمنين حضرت عائشة كو جرئے قبل كامد قول افسوس دیا۔

لوگوں نے جمرے قبل کے اسباب بیان کرتے ہوئے یوں بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ زیاد نے جمعہ کے دن بہت بڑا خطبہ پڑھا۔جس سے نماز اول کا وقت جاتا ہا ، جرکو بیفل نا گوارگذرا۔ چلا کر یولے: المصلوة الصلوة زیاد پھم توجہ نہ ہوا۔

تب انہوں نے نماز کے بے وقت ہونے کے ڈرسے ایک مٹی کنگریاں اٹھا کر زیاد کی طرف چینکیں اور نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ماتھ ہی حاضرین بھی اٹھے ڈیا دنے بیو کھی کرمیرے اثر کر نماز پڑھی اور اجر معاویہ کو جرکی بہت شدو مد سے شکایت لکھ بھی حاصرین کی جائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے دولی نیابیوں کو جرکے گرفتار کرنے کو بھر دی و کو بھر دی و کو بھر کر فتار کرنے اور ان کی بیوں کو جرکی ہمدردی و کو بھیجا کہ فتار کرنے اور پڑھا نے اس کو بھر اور گئے ان کو واقعات بیش آئے اس کو تم اور پڑھا نے ہو بالا تر جرکے تاک کا تھم ویا جرنے وور کعت نماز پڑھی اعام ویا ہے اس کو بھر کی نہ اتار نا نہ میرے خون کو دھونا میں کل قیامت میں معاویہ سے ای اور حاضرین کو یہ وصیت کی کہ میری بیڑیاں اور جھرٹی نہ اتار نا نہ میرے خون کو دھونا میں کل قیامت میں معاویہ سے ای حامت عیں معاویہ سے ای حامت میں ملوں گا'۔ اس کے بعدامیر معاویہ سے ام المؤمنین حضرت عاکش نے پوقت ملاقات ارشاد کیا این حلمک عن حضر بھی دشید آئتی ۔

ر بیج بن زیاد حارتی را می بین من بن عمر والففاری کے بعد ولایت خراسان پر زیاد نے رہے بن زیاد حارثی کو ما مورکیا
ادر لشکر کوف و بھرہ سے بچاس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ جس میں حضرت پریدہ بن الحصیب حضرت ابو برزۃ الاسلمی صحابی
مجھی تھے 'رہے نے خراسان میں پہنچ کر بلخ کارخ کیا ( کیونکہ اہل بلخ نے احف بن قیس کی مصالحت کے بعد پھر عہد شکنی کی تھی
اور اس کو فتح کر کے قبتان ( کو بہتان ) پر جا پہنچا اور اس کو بھی ہر ورشیخ کمال مردائلی سے فتح کیا اس کے گر دونو اح میں جس
قدر ترک تھے سب کوئل کر ڈ الا ۔ ان میں سوائے قرل طرخان کے کوئی جا نبر نہ ہوا جو تعیبہ بن مسلم کے زیانہ حکومت میں انہیں
کے ہاتھوں سے مارا گیا۔

ر بیع بن زیاد کی وفات ربع کوجس وقت خراسان میں جرکے مارے جانے کا حال معلوم ہوا انہیں سکتہ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک ایک شنڈی سانس بھر کر ہوئے''عرب ہمیشہ جرکے بعد سے یوں بی قبل کئے جا کیں گے اگروہ لوگ جرکے قبل

ا بيواقعه عصوكاب (ابن اثيرذكروفات ريع)

ے رک جاتے تو اپنے آپ وقل عام ہے بچا لیے 'کین انہوں نے ایسانہ کیا اور ذکیل ہو گئے''۔ پھراس کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو لوگوں کو نخا طب کر کے کہا'' میری عمر کا بیانہ کیر برنہ ہوگیا ہے۔ بیس پچھ دعا کروں گا'تم لوگ آمین کہنا'' ۔ پس بعد نماز جعد ہاتھا تھا کر دعا کی: اللّٰهم ان کان لمی عند ک خیر فاقبطنی المیک عاجلاً ''اے اللہ!اگر میری بھائی تیرے پاس ہوتو مجھے بہت جلدا ہے پاس بلا لے''۔ لوگوں نے ہدایت کے مطابق آمین کیا' دعا کر کے مجد سے باہر نگائے گھر تک نہ پہنچنے ہوتو مجھے بہت جلدا ہے پاس بلا لے''۔ لوگوں نے ہدایت کے مطابق آمین کیا' دعا کر کے مجد سے باہر نگائے گھر تک نہ پہنچنے پاس جلا اس بالا لے' ، دوگوں نے ہدایت کے مطابق آمین کیا' دعا کر کے مجد سے باہر نگائے گھر تک نہ پہنچنے پاس جلا ہے تھے کہ گر گئے' ماضرین اٹھا کر مکان پر لائے' ہوش آیا تو اپنے لڑے عبداللہ کو اپنا نائب کیا اور اس دو مہینے بعد عبداللہ بن رہے بھی خلید بن عبداللہ انتخال کر گئے زیا و نے اس تقرری کو منظور کر لیا۔

زیاد کی وفات : ماه رمضان ۵۳ میمن زیاد کے دائیں ہاتھ کی انگی میں ایک داندنکل آیاجس کے صدمہ سے مرکبار بیان كياجاتا بك كم حضرت عبد الله بن عمر بن الخطاب كى بدوعات سيواقعداس طرح بواكه زياد في امير معاوية كوكهما تعاكه "ميل نے عراق کو دائیں بائیں معقول طور سے زیر کر لیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے تجازیر متعین کر دیں'۔ چنانچہ امیر معادیاتے تجاز کی گورنری کا فرمان بنام زیادلکھ بھیجا اہل تجازاس کے ظلم وستم سے ڈرکر حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں ائے۔عرض حال کیا' دعا کے خواست گار ہوئے ۔عبداللہ بن عمر قبلہ رو ہو کر بیٹے و سکرنے لگئے حاضرین بھی دعا کر رہے تھے منجملہ ان کی دعاؤں میں ایک فقرہ یہ بھی تھا: الملّٰہ ما اکفنا شو زیاد ''اے اللہ! شرزیا وسے ہم کو بیجا''۔ اس کے بعد ہی اس كردائيس باتهى انظى ميں ايك دان ذكل آيا اوراس كاز مرتصلنے لگا شدت تكليف سے لوگوں نے ہائھ كٹا ڈالنے كى رائے دی''زیاد نے شرح قاضی کو بلا کر ہاتھ کا شنے کی بابت مشورہ کیا الشرح نے کہا'' تیرارز ق معین ہے اورموت کا دن مقرر ہے ' مجھے یہ پیندنہیں کیونکہ شاید تیری زندگی کا حصہ ابھی باقی ہواور کئے ہوئے ہاتھ سے زندگی کے ایام پورے کرے اور اگر تیرا ز مان موت قریب آگیا ہے تو کٹا ہوا ہاتھ اللہ تعالی کے روبر و جائے گا۔ ایس جب اللہ تعالی تھے سے سوال کرے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں کو ایا توجواب دے دینا تیرے سامنے آنے سے کترا تا اور تیری مرضی سے بھا گنا تھا''۔ زیا دنے شریح کے کہنے کا کھ خیال نہ کیا' ہاتھ کوانے کامصم ارادہ کرلیا' جس وقت آگ اور آل قطع پر نظر پڑی' ڈرکر ہاتھ کٹانے ہے رک گیا۔ بعض كہتے ہيں كدشرة كے كہتے ہے رك كيا تھا "شرك باہرة ئے تو لوگ ملامت كرنے كي شرق نے كہا محص اس نے مشورہ طلب کیا تھا میں کیسے اس کے ہاتھ کٹوانے کی رائے دیتا کیونکہ السسنشسار موتسین ایک مشہور تول ہے جس وقت زیاد کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس کے لا کے نے کہا میں نے تیرے لئے ساٹھ جوڑے کیڑے نفیس بوائے ہیں۔ جواب دیا اے صاحزادے تیرے باپ کے لئے ان کپڑوں سے عمدہ کپڑے پہننے کا وقت آ گیا ہے۔ رید کہ کرکوفیہ پرعبداللہ بن خالد بن اسید کو عبداللہ بن عمر بن غیلان کو بھٹرے پر اپنانا تب مقرر کیا اور مرگیا۔ کوف کے قریب مقام تو سیس فن کر دیا گیا۔ وہ اکثر ایس تیم بہنتا تھا جس میں ہوند لگے ہوتے تھے۔اس کے بعدعبداللہ بن خالد کومعزول کر دیا گیااور کوفیہ کی گورنری ضحاک بن قیس

اس مقام يراصل كناب بيس خالي جارجيوني عبوني بين خطوط بلالي مروج الذبيب سي ليا كيا سيف

عبيد الله بن زياد كي كورنري: زياد كرم نيراس كالركاعبيد الله امير معادية كي خدمت مين حاضر موااس وقت اس كي عمر بحبیں برس کی تھی دریافت کیا تیراباب دونوں شہروں ( یعنی کوفہ وبھڑہ ) پرکس کو مامور کر گیا؟ عبیداللہ نے جومعلوم تھا عرض كيا فرمايا''اگر تخفي تيراباپ ماموركرجاتا تومين بھي تخفي بحال ركھتا''عرض كيامين آپ كوالله كاقتم ولا تا ہوں' مبادا آپ ك بعد کوئی میہ کے کہ اگر تیراباپ اور تیرا چیا ( یعنی امیر معاویہ ؓ) تجھے گورزی دے جاتے تو میں بھی تجھے بحال رکھتا''۔امیر معاویہ ؓ بیان کربنس پڑے اوراس کوخراسان کا والی مقرر کر دیا۔ روا تگی کے وقت چند وصیتیں کیں'' اللہ تعالی ہے ڈرتے رہنا اور اس کے خوف پر کسی چیز کوغالب نہ کرنا کیونکہ اس ہے ڈرنے میں منافع کثیر ہے ادرا پنی عزت بچاہے رکھنا ' کہیں اس کوخراب نہ کر ڈ النا' اگر کسی ہے کوئی عہد و بیان کیا ہے تو اسے پورا کرنا' تھوڑی چیز (لیعنی دنیا) کے عوض بردی چیز (لیعنی آخرت) کوفر وخت نه كرنا جب تك كسى امر كا قصد معمم نه كرلينا زبان سے اظهار نه كرنا ' كيونكه جب تم كسى بات كوزبان سے زكال يجے ـ تو اس كو واپس نہ لے سکو گے اور جب وشمنول سے صف آرائی کی نوبت آئے تو جولوگ تم سے بڑے ہوں ان کوؤ مہ دارینا نا اور کیا ہے الله پر بیعت لینا۔غیر مستحق اور نااہل کو کسی امر کی امید ندولا نااور حق وارکواس کے حق سے ناامید نہ کرنا''۔ تركول سے معركم آرائي عبيدالله بن زيادامير معاوية سے رخصت موكراواكل ١٥٠ هياں خراسان كي طرف روانہ موا۔ نہرعبور کر کے جبال بخارا کی جانب لشکر لئے ہوئے بڑھا۔ راہ میں اسف 'بیکند کو بزور تنج فتح کیا۔ ترکوں سے معرک آرائی کی۔ متعد داڑائیوں کے بعد میدان جنگ سے ترک بھاگ کھڑے ہوئے۔ ترکوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کی ملکہ خاتون بھی تھی ا یک یاؤں میں جوتی میننے یائی تھی کے مسلمانوں نے پینچ کر گرفتار کولیااور دولا کھ درہم میں فروخت کر ڈالا ۔عبیداللہ اس لڑائی میں بذات خودشر یک تھا'ایک ہاتھ میں نیزہ تھااور دوسرے میں بھریہ والاتے لاتے لوگوں کی نظروں سے غائب ہوجا تا پھر یکا کیکا ہے پرچم کو بلند کرتا تھا'جس ہے خون ٹیکتا تھا' پیاڑا ئی خراسان کی مشہوراڑا ئیوں میں شار کی جاتی ہے۔ عبدالله بن عمر بن غیلان کی معزولی: عبیدالله بن زیاد کامیابی کے بعد دوبرس تک خراسان کی گورنزی پررہا۔ بعد ازاں ہے چین امیر معاویلے نے حکومت بھر ہ بھی اس کے سپر دکر دی اس وجہ سے کہ ایک روز عبداللہ بن عمر بن غیلان امیر بھر ہ منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے 'بنوضہ میں ہے کئی نے کنگریاں مارین' عبداللہ بن عمر بن غیلان نے اس کا ہاتھ كوُادْيا\_ بوضيه جمع موكرعبدالله ك ياس آئة اوريه كها كه مارك جمائي عجو خطا مونے والى تقى موكى اورتم نے اس كى سزایھی دے دی ایبانہ ہوکداس کی اطلاع امیر معاویہ گوہوجائے اوروہ برہم ہوکرکوئی عام سزانہ تجویز کردیں۔ لہذاتم ایک خطلکھ دو کہ میں نے محض شبہ وظن پر ہاتھ کٹوا دیا ہے۔ ہم میں ہے کو کی شخص بیہ خط لے کرامیر المؤمنین معاویة کے پاس چلا جائے گا تا كه آئنده كى شابى عقوبت سے ہم لوگ محفوظ ہوجائيں'' عبداللداس فريب ميں آ كے اوران لوكوں كوايك خط بيضمون بالالكه كردے ديا جب بيسال ختم ہو گيا تو شروع سال ہوتے ہی عبداللہ بن عمر بن غيلان امير معاوية كی خدمت ميں حاضر ہوئے بنوضبہ بھی ان کے ساتھ ہی جا پہنچے اور عبداللہ بن عمر بن غیلان پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے براہ ظلم ہمارے بھائی کے ہاتھ کثافرالے ہیں۔شہادت میں خوداس کا لکھا ہوا خط پیش کردیا۔ امیر معاویی نے پڑھ کرکہا'' پہتو ہونہیں سکتا کہ میرے ممال سے اس کا بدلدلیا جائے لیکن تمہارے بھائی کی دیت بیت المال ہے دے دی جائے گی'۔اس واقعہ کے بعد حکومت بھرہ سے عبدالله بن عمر بن غیلان معزول کردیئے گئے ۔اس کے بجائے عبیداللہ ابن زیاد مامور ہوا اس نے اپنی طرف سے خراسان کا والى اسلم بن زرعه كلا في كو بنايا اورخو درابي بصره بوا عبيد الله كے بعد اسلم نے ندكوئى جہا دكيا اور ندكس ملك كوفتح كيا۔ بزبدكي ولي عهدى: طرى نے بسند كھا ہے كەمغرە بن شعبدامير معاوية كي خدمت مين آئے ضعف كي شكايت كي، معذوری کی وجہ سے استعفا واخل کیا۔منظور ہو گیا مغیرہ کی علیحد گی پر امیر معاوییٹ نے سعدین العاص کو کوفیہ کی حکومت پر مامور كرنے كا قصدكيا مغيرہ كے شناسا كہنے لگے "تم كوامير معاوية نے اكال دياہے" مغيرہ بولے "اس تزكرہ كوچيوڑ وميں نے خود علىحدگى اختيار كى ہے''۔ جواب دينے كوتو پيرجواب دياليكن دل پرايك چوٹ سي لكى \_اسى وقت سے بحالي كى گرہوگئ \_اسى غورو فكرمين ايك روزيزيرك ماس جائينج اوراس سے كہنے گكے " تم امير معاوية سے اپني ولى عهدى كى بيعت لينے كوكيوں نہيں کتے؟ کیونکہ بزرگ صحابہ اور سر داران و بزرگان قریش انتقال کر کیے ہیں اب ان کی اولا دیں باقی ہیں اورتم ان لوگوں سے رائے وسیاست میں افضل ہو میرے نز دیک امیر المؤمنین کوتہاری ولی عہدی کی بیعث کینے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا ''۔ پر پید نے اس مضمون کواہیے باپ سے جا کراعادہ کیا 'امیر معاویٹے نے مغیرہ کو بلا بھیجااوراس بات کی رائے طلب کی مغیرہ نے عرض كيا '' امير المؤمنين! آپ نے ملاحظ فرمايا ہے كہ امير المؤمنين حضرت عثانٌ كے بعد كس قدرخون ريزياں اور اختلافات ہوئے ہیں اور پزیدتو آپ کالڑ کا ہے' آپ اس کی ولی عہدی کی بیعت لوگوں سے کیجے' آپ کے بعد مسلمانوں کا یہ ماواو طجا ہو گا اوراس میں نہ کوئی فتنہ ہوگا اور نہ فساد میں اس کام کی انجام دہی کے لئے کوفہ میں کافی ہوں گا اور ڈیا دیھرے میں اور ان دونوں شہروں کے بعد پھرکوئی ایبا شہرہیں ہے جوآپ کے تھم کی مخالفت کرے'۔ امیر معاویا نے اس تقریر کوغور سے من کر مغیرہ کو بحالی کی سندوی اور دوبارہ کوفہ کی طرف واپس کیا اوریزید کی ولی عہدی کی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔

مغیرہ نے کوفہ میں بینج کر ہوا خواہان دولت بن امیہ ہے اس کا ذکر کیا 'ان لوگوں نے بہ کمال خوشی منظور کرلیا 'مغیرہ نے ان لوگوں میں ہے ایک گروہ کو بطور وفعہ نے حاضر ہوکر کے ان لوگوں میں ہے ایک گروہ کو بطور وفعہ نے حاضر ہوکر کیا تھے دار الخلافت دمش کوروانہ کیا۔ اہل وفعہ نے حاضر ہوکر کین کی درخواست پیش کی امیر معاویہ نے دریافت کیا' 'کیا تم لوگ اس ہے راضی ہو؟ ''عرض کیا'' ہم سب اور ہمارے سوااور جینے آوی ہیں سب اس ہے راضی ہیں ''۔ امیر معاویہ نے فرمایا انجھا جوتم نے درخواست پیش کی ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ دیکھے اللہ تھا تھا گی کے جور کی حالات کورکریں گے۔ دیکھے اللہ تھا تھا کہ بعد زیاد کورکی حالات کہ جھیے اور اس ہے مشورہ طلب کیا۔

زیا و کی حکمت عملی: زیاد نے عبید بن کعب نمیری کو بلا کر کہا ہر مشورہ طلب کرنے والے کا ایک معتد ہوتا ہے اور ہر داز کا ایک امانت دار کو گوں میں دوخصلتیں رکھی گئی ہیں' ایک راز افٹا کر دینا' دوسرے غیر اہل کونصیحت کرنا اور ہمراز ہونے کے دو

ا اصل كناب على اس مقام برجكه چيوني بوني ب مارجين كي عبادت تاريخ كال ابن اخر طلاسوم صفيه ٢٥ سے لي كن ب

عبد الله بن عمر کا افکار بھوڑے دنوں کے بعد جب زیاد مرگیا تو امیر معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینے کا مصم قصد کر کے کارروائی شروع کر دی۔ پہلے عبد اللہ بن عمر کے پاس ایک ہزار درہم بطور نذر کے بھیجے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے اس کوقبول کرلیا' اس کے بعد ولی عہدی یزید کی بیعت کا تذکرہ کیا 'حضرت عبد اللہ بن عمر نے ارشاد کیا ' دیس اپنے وین کو دنیا کے عوض فروخت نہ کروں گا' کیا معاویہ نے ایک ہزار درہم پرمیرے دین کوٹریدنے کا قصد کیا ہے؟' نہ کہ کر درہم واپس کر

اہل ملہ بینہ کا رقم لی : پھر امیر معاویہ نے مروان بن اکام کولکھا'' میر اس زیادہ ہوگیا ہے۔ میری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں۔
مجھاندیشہ ہے کہ تیمرے بعد امت مجھ سلی الشعلیہ وسلم میں اختلاف پڑجائے گا اس وجہ بیں جا ہتا ہوں کہ کی کو ابناولی عبد
بنالوں' لیکن بغیر مشورے تمہارے اور ان لوگوں کے جو تمہارے پاس ہیں اس کام کونہیں کرسکا' تم میری طرف سے اس امر کو
اٹل مدینہ کے سامنے پیش کرواور جو خیال وہ ظاہر کریں اس سے مجھے مطلع کرو' ۔ مروان نے لوگوں کو مطلع کر کے امیر معاویہ اللہ مین کو بھارے لئے منتخب کر جا نمین' ۔ مروان نے
کے صفمون خط ہے آگاہ کیا۔ لوگوں نے متفق ہوکر کہا' دبہتر ہے امیر المومنین کی کو بھارے لئے منتخب کر جا نمین' ۔ مروان نے اہل
اس سے امیر معاویہ نگو کیا۔ امیر معاویہ نے جواب میں لکھا'' بڑید کو میں اپنے بعد ولی عبد کرتا ہوں' ۔ مروان نے اہل
مدینہ کو اکٹھا کر کے خط کا مضمون شا دیا۔ عبد الرحن بن ابی بکڑنے اٹھ کر کہا'' واللہ! اے مروان تو جھوٹا ہے' امیر معاویہ 'جھوٹ بوانا ہے' تم دونوں نے امیر محاویہ تا تا ہوں' ہوٹا ہے' امیر معاویہ بھوٹ بوانا ہے' تم دونوں نے امیر محاویہ اللہ باتری خلاش کی ہے؟ بلکہ تم خلافت کو حکومت ہرقلیہ بنا تا

احنف بن قیس کا مشورہ: احن بن قیس خاموش بیٹے ہوئے تھے۔امیر معاویہ نے کہا'' تمہاری کیارائے ہے؟''عرض کیا'' مجھے خوف ہے کہ میں جو کہوں گائی تم تھد این کرو گے اوراللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ دہ تحذیب کرے گا۔اے امیر المومنین "تم پزید کے روزم ہ کے طالات ہے بخو بی واقف ہوائی کے ظاہر وباطن' آید ورفت سے کا حمقہ آگاہ ہوا گرتم جانتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ اورامت محمد صلی اللہ علیہ وہ کی بہتری ہے تو کسی سے مشورہ نہ کر واورا گرتم اس کے خلاف جانتے ہوتو دنیا گی زیادہ فکر نہ کرو' سفر آخرت قریب ہے باتی رہے ہم' ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ جو کہیں اس کو بسر وچٹم منظور کر جانے ہوتو دنیا گی زیادہ فکر نہ کرو' سفر آخرت قریب ہے باتی رہے ہم' ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ جو کہیں اس کو بسر وچٹم منظور کر لیں'' قیس کی اس تقریر کے ختم ہوتے ہی ایک شامی خوص نے کھڑے ہو کہا'' ہم پچھنیں کہ سے کہ کہ معدیہ عراقیہ کیا بک رہا ہے؟ ہم تو امیر المؤمنین کے احکام کی بسر وچٹم تھیل کریں گے اور نہ تو اور اور اس کے خلاف کرے گائی اور بنا ہر یہ معلوم ہوا کہ اب بیکام نہ ہوگائین امیر معاویہ ٹرابرا نی کوشش میں گئر ہے۔ ہرخص سے مدارات وسلوک کرتے اور بنظا ہر یہ معلوم ہوا کہ اب یہ کام نہ ہوگائین امیر معاویہ ٹرابرا نی کوشش میں گئر ہے۔ ہرخص سے مدارات وسلوک کرتے اور بنظا ہر یہ معلوم ہوا کہ اب یہ کام نہ ہوگائین امیر معاویہ ٹرابرا نی کوشش میں گئر ہے۔ ہرخص سے مدارات وسلوک کرتے اور بنظا ہر یہ معلوم ہوا کہا ہو کہا کہ نہ ہوگائین امیر معاویہ ٹرابرا نی کوشش میں گئر ہے۔ ہرخص سے مدارات وسلوک کرتے

کے ) توبیہ ہے'۔ امیرالمؤمنینؓ نے بزیدین المقع سے کہا'' بیٹھ جاؤ' تم خطیبوں ( لکچررز ) کے سردار ہو''۔ اس کے بعد دفو د

عرض ومعروض کرنے لگے۔

رہے جس کا نتیج بیہ اکر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اہل عراق وشام کے اکثر آدمیوں نے ولی عہدی یزید کی بیت کر لی۔

امیر معاویہ کی مدینہ میں آمد اہل عراق وشام ہے ولی عہدی یزید کی بیت لینے کے بعد امیر معاویہ آیک بڑار

سواروں کی جمیت سے مذیب معاویہ بینچے حضرت حسین بن علی حضرت عبد اللہ بن ذیبر حضرت عبد الرحمٰ بن ابی برا حضرت

عبد اللہ بن عراس خیال سے کدامیر معاویہ تبارے کہنے پائل نہ کریں گئ مکہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ امیر معاویہ نے لوگوں کو

جمع کرنے خطبہ دیا 'پزید کی تعریف کی اور بیبیان کیا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ مستحق ظافت نہیں ہے' بیسب سے غتل میں منافض ہے۔ میر اخیال ہے کہ کوئی شخص ان امور میں اس کوئیں ہی سکت کی نے اس تقریبی کی جواب

فضل میں 'سیاست میں افضل ہے۔ میر اخیال ہے کہ کوئی شخص ان امور میں اس کوئیں ہی سکت اس تقریبی کی جواب

دیا 'امیر معاویہ '' مہر سے اثر کرام الموشنین عائش گی فدمت میں گئے اور اس سے پیشتر ان کو یہ معلوم ہو چا تھا کہ امام حسین

بن علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ او غیرہ بخوف بیعت ولی عہدی پزید پر میں نے سے حضرت عائش نے ارشاد فر مایا ''جواب دیا ''واسے ام المؤمنین ! وہ لوگ جھے پزید سے زیادہ عربی بی نیا ہو میں اس کی سے بھوسکتا ہے کہ میں اس بیعت کو ناقص کر ووں 'جو ولی عہدی پزید پر میں نے لے لی ہوری ہوگئے ہے '' اس پرام

امیر معاویتا کی مکه کوروانگی: امیر معاویتاً تھوڑے دن مدینہ میں تھم کر مکہ کوروانہ ہوئے امیر معاویتا کی خبرین کر اہلِ مکہ ملنے کوآئے' امام حسین اور ابن عمر وغیرہ بھی بیہ خیال کر کے کہ شاید امیر معاوییؓ اپنے فعل سے نادم ہو کرآئے ہیں ملنے کو گئے۔ بطن مرمیں ملاقات ہوئی' امیر معاویہ نے بڑے تپاک ہے استقبال کیا'سب کوسواریاں دیں اور ان کے ساتھ ساتھ مکہ میں داخل ہوئے 'روزانہ بلاکسی ذیکرو ندکورہ بنظر تالیف قلوب انعام وصلہ وینے لگئے آپس میں ایک روزان میں سے ایک شخص نے کہا'' امیر معاویة جو کچھ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کررہے ہیں اس کو پیٹہ جھنا کہ ازراہ صلہ رہم کررہے بلکہ اس خیال سے پیسلوک کرتے ہیں کہ ہم ان کے مقصود ومطلوب میں رخنہ انداز ند ہوں۔مناسب ہوگا کہ پچھ جواب سوچ رکھو''۔سب نے ال رائے پرصاد کیا اور با تفاق ابن زبیر کو جواب دینے کے لئے آمادہ کیا۔اس کے بعد جو امیر معاوید نے ان سب بزرگوں کوجع کر کے کہا'' تم لوگ میری عادت سے واقف ہومیرے برتاؤ جوتمہارے ساتھ میں اس کوبھی تم بخو بی جانتے ہو ہیں تمہارے ساتھ عزیزانہ رسم وراہ رکھتا ہوں اوریز پدتمہارا بھائی اور تمہارے چپا کا لڑکا ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں کہتم اس کو میرے بعد خلافت کے لئے نامزد کردو چرچائیکہ تم ہی لوگ اس کومعزول کرتے ہو جو چاہتے ہو تکم کرتے ہو مال ودولت کوعزیز رکھتے ہواوراس کوخود ہی تقبیم کرتے ہواور پزیدغریب تم ہے کھ معترض نہیں ہوتااس فقرہ کوامیر معاویا نے ووہارہ ارشاد کر كعبدالله بن زبير كي طرف خطاب كيا: هات لعموى انك عطيبهم "آوا يَي تتم تم ان كخطيب مو"ر ابن زبیر کی شرا لط : ابن زبیر نے اٹھ کر کہا '' ہم تم کوان تین امور میں سے ایک کے اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں' ایک امریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے انقال فر مایا اور کی کوآپ نے اپنا خلیفہ نہیں مقرر کیا تھا۔لوگ حفرت ابو بکر ؓ ہے راضی ہو گئے اور ان کو اپنا امیر بنالیا''۔ امیر معاویہ "بولے''تم میں کوئی شخص ابو بکر جیسا نہیں ہے اور جھے اختلاف امت کا

اندیشہ ہے''۔ جواب دیا'' بچے کتے ہوا چھا دوسراا مربیہ ہے کہ جیباابو بکڑنے کیا تھا دیباتم کروانہوں نے ایک فخص گوقریش ہے جوان سے نسبتاً بعید تھا اور ان کے خاندان ہے نہ تھا اس کواپنے بعد خلیفہ بنایا ''اس پر امیر معاویی خاموش رہے۔'' تیسرا امریہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کی پیروی کروانہوں نے اپنے بعد چھآ دمیوں کواہلِ شور کی قرار دے کرانہیں کوانتخاب خلیفہ کا اختیار دے دیا اور ان چھ میں نہ کوئی ان کا گڑ کا تھا اور نہ کوئی ان کے خاندان سے ' ۔ امیر معادییّا نے کہا'' کیا اس کے سوااور کچھ کہو گے؟'' جواب دیا'' کچھنیں''۔ پھرامیرمعاویہؓ نے کہا'' تم لوگ بھی کہتے جاؤلیکن میں پزید کو ولی عہد ضرور بناؤں گا'اللہ کی تئم اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو خیر نہ ہو گی''۔ یہ کراپنے صاحب نشرطہ کو بلا کر تھم دیا کہ جو خص میرے بیان کی تکذیب کرے اس کی گردن فوراً اڑا دینا ابن علیٰ ابن عمرُ ابن زبیراورابن ابی بکر ( رضی الله عنهم ) اٹھ کر چلے گئے۔ ابل مكه و مدينه كي بيعت: امير معاويه "منبر پرچ" ه گئے حدوثناء كے بعد كہا" صاحبو ابن على ابن عمر ابن ابو بكر اور ابن زبیر و هیره سلمانوں کے روحانی پیشوااور بہترین امت ہیں 'کوئی کام ان کے بغیر مشورہ انجام کونہیں بینج سکتا پیلوگ ولی عبدی بزید پر راضی ہو گئے ہیں اور بیعت کر لی ہے آؤتم لوگ بھی اللہ کا نام لے کر بیعت کرلو' ۔ اہلِ مکہ چونکہ ان ہی لوگوں کی بیت کا نظار کررہے تھے پیے سنتے ہی بیت پر آ مادہ ہو گئے۔اہلِ مکہ سے بیت لے کرامیر معاویہ "مع ان بزرگو (حسین بن علی عبدالله بن زبير عبدالله عبدالله بن عمر وغيره رضى الله عنهم ) كي مدينه بنيج ابل مدينه النالوكون سے ملنے كوا ئے برسبيل تزكره كها "م اوگ تو بیعت ہی کے خوف سے مکہ بھاگ گئے تھے۔ یہ کیا معاملہ پیش آیا کہ بزید کی بیعت پر راضی ہو گئے؟" ان اوگوں نے كهاد والله بم نے بيعت نبيل كى ، پيرابل مدينه نے كهاد مم نے معاوية كواس سے كيوں شروكا ؟ ، سب نے جواب ديا مسلمانوں کی خوزیزی کے خیال ہے اس کے بعد امیر معاویہ اہلِ مدینہ ہے بھی ہے عمت عملی بیعت لے کرشام کوروانہ ہو گئے۔

یہ واقعہ دی ہے اور وہ میں اس کی بنا پڑھی تھی۔صاحب تاریخ الخلفاء نے لکھا ہے کہ ولی عہدی یزید کی بیت رہے ہوئی یزید کی بیت رہے ہے اور مصحح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ بزید کی ولی عہدی کی بیعت زیاد کے انقال کے بعد لی تی ہے اور زیاد نے سے میں انقال کیا ہے۔واللہ اعلم

سعید بن العاص کی معزولی به هی بین سعید بن العاص مدید کی گورزی ہے معزول کردیے گئے۔ ان کی بجائے مروان مقرر کیا گیا'ای وجہ ہے کہ امیر معاویہ نے سعید بن العاص کو مروان کے مکان منہدم کرا دینے اور اس کا مال ضبط کر لینے اور فدک چھین لینے کو لکھا تھا' لیکن سعید بن لعاص نے مروان کی سفارش کلھی اور اس حکم کی بجا آوری ہے انکارکیا' پھر دوبارہ امیر معاویہ نے بہی حکم صاور کیا'لیکن سعید بجا آوری حکم پرآ مادہ نہ ہوئے۔ دونوں خطوط کو گھر میں رکھ لیا۔ اس پرامیر معاویہ نے سعید کو معزول کر کے مروان کو مقرر کیا اور سعید کے مکان کو منہدم کرا دینے اور اس کے مال واسباب کو ضبط کر لینے کا حکم صاور کیا۔ مروان بیلداروں کو لے کر سعید کے مکان پر پہنچا۔ سعید نے کہا'' کیوں ابوعبد الملک! تم میرا مکان منہدم کرا دو

ا تعنی افسر پولیس

ي تاريخ الخلفاء صفحة ٣ مطبوعه مطبع محمدي لا مور

گ؟''جواب دیا'' ہاں! اگر امیر المومنین میرے مکان منہدم کر دینے کا حکم دینے تو میں ضرور تقیل کرتا''۔ سعید ہولے '' میں نے تو ایسانہیں کیا'' یہ کہ کراپنے غلام سے امیر معاویدؓ کے دوٹوں خط منگوا کر مروان کو دکھائے۔ مروان کواس سے سکتہ ساہوگیا' پھر سعید نے کہا'' امیر المؤمنین کا مقصود یہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں' خانہ جنگیاں کر کے تباہ وخراب ہوں''۔ (انتی ملحضاً من ابن افیر)

غرض مروان بھی سعید کے مکان کھدوانے سے دک گیا۔ اس کے بعد سعید نے ایک طول طویل خط بین اپنے اعزہ و
اقارب بین نفاق و مخالفت پیدا کرنے کی تصحیت کھیں اور یہ بھی لکھا گذاگر آپ اور ہم یک جدی شہوتے تو اللہ تعالی ہم کوخلیفہ
مظلوم کے انتقام لینے کو جمع نہ کرتا' امیر المؤمنین کو لا زم ہے کہ آئندہ ان امور کا لحاظ رکھیں'۔ امیر معاویہ نے اپنی غلطی کا
اعتراف کیا عذر خواہی کی' کچھ مرصہ بعد سعیدا میر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ امیر معاویہ نے مروان کا حال دریا ہے کیا۔ سعید
نے اس کی تعریف کی بھر جب بھی جے یا بروایت بعض رہ ہے کا دور آیا تو مروان کو معزول کرے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو
مدین کی گورزی بر مامور کیا۔

ابن ام الحکم کی تقرری و معزولی : ۵۵ میں امیر معاویہ نے کوفد کی گورزی سے ضاک بن قین کو معزول کر کے عبدالرحن بن عبدالله بن عثان تعفی کو مامور کیا اس کو ابن ام الحکم بھی کہتے ہیں۔ یہ امیر معاویہ کا بھا بجا تھا 'کوفد کی گورزی کا ردوبدل ہونا اور مغیرہ کا مرا تھا کہ خوارج جیل سے نکل پڑے انہیں مغیرہ بن شعبہ نے بالزام بیعت مستورد بن علقہ قید کر دیا تھا۔ یس بیوگ حیان بن ضبیان السلمی معافہ بن جریرالطائی کے پاس جا گرجم کہوئے۔ عبدالرحمٰن نے کوفہ سے ایک لشکران کی سرکوبی کوروانہ کیا۔ جس نے ان سب کوتل کر ڈالا جیسا کہ آئندہ خوارج کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے عبدالرحمٰن کی بدمزا بھی سے تگ ہوکرا میر معاویہ گوگھا امیر معاویہ نے اس کومعزول کر کے نعمان بن بیر کوگورزی کی سندعطا کی اور عبدالرحمٰن کے بدر کوئر نے باور انہ کیا ان دفوں معرکی گورزی پر معاویہ بن خدتی تھا۔ جب دومنزل باقی دہ گیا تو معاویہ بن خدتی کے کہ ماری کو در ان کے بدار جمن کیا ان دفوں معرکی گورزی پر معاویہ بن خدتی تھا۔ جب دومنزل باقی دہ گیا تو معاویہ بن خدتی کے کہ بال و ن جاؤ 'ہم تمہارے بھی نشر کر تا ہوں '' معرکی گورزی پر معاویہ بن خدتی تھا۔ جب دومنزل باقی دہ گیا تو معاویہ بن خدتی کے کو بدار جمن کیا اور ڈانٹ کر کہا '' اپ نان دفوں معرکی گورزی پر معاویہ بن خدتی تھا۔ جب دومنزل باقی دہ گیا تو معاویہ بن خدتی کیا ہمیں جائی تھیں '' عبدار حمان کے باس لوٹ جاؤ 'ہم تمہارے بھی نشر کیا اور خاوت بی اور خدیہ بن خدتی برستورا پی گورزی پر ماموں کے باس لوٹ جاؤ 'ہم تمہارے بھی نہ پڑا لوٹ آیا اور معاویہ بن خدتی برستورا پی

عبد الرحمٰن بن زیاد کی گورنزی ۱<u>۹۵ چ</u>ئیں عبدالرحن بن زیاد ٔ وفد ہوکر امیر معاویاً کی خدمت میں حاضر ہوا' عرض کیا

ا جیان ومعاذتے خطبے دیئے اور ان لوگوں کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا ان لوگوں نے متفق ہو کر حیان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بانقیا کی طرف خروج کیا۔ تب عبدالرحمٰن نے کوفہ سے کشکرروانہ کیا۔ (اینِ اشپر جلد سوئم صفحہ ۴۲۲)

ع ای سند میں قیس بن البیثم آئے۔ اسلم بن زرعہ نے گرفتار کرکے قید کر دیا اور تین لا کا درہم اس سے وصول کیا (این اثیر جلد سوم صفحہ ۲۳۰ واپن خلد ون حلد سوم صفحہ ۱۷)

کیا میرا آپ پرکوئی حق نہیں ہے؟ "جواب دیا" ہاں ہے لکین تم کیا جا ہے ہو' عرض کی' سندگورنری مرحت فرما ہے' "امیر معاویہ بوتا ہے دو اسان میں تمہارا بھائی عبیداللہ معاویہ بوتا ہے کہ میں تمہارا بھائی عبیداللہ کا ہے۔ اور جستان میں تمہارا بھائی عباد میرے نز دیک مناسب تہی معلوم ہوتا ہے کہ میں تم کوخراسان کی گورنری میں عبیداللہ کا شریک کروں کیونکہ خراسان کا صوبہ وسیع ہے اور وہاں پردو گورنروں کا رہنا نناسب ہے۔ یہ کہ کرعبدالرحمٰن کوسند گورنری فررنوں کا رہنا نناسب ہے۔ یہ کہ کرعبدالرحمٰن کوسند گورنری فررنوں کا رہنا نناسب ہے۔ یہ کہ کرعبدالرحمٰن کوسند گورنری فررنوں کا رہنا کا میں کرونا۔

عبدالرحن نہایت کزور طبیعت کا آ دمی تھا اس نے ایک جہاد بھی نہیں کیا۔ بزید کے پاس زمان ہم ہادت حسین بن علی رضی اللہ عند میں آ یا تھا۔ اس کے بعد قبیں بن البہ میم کوخراسان کی گورنری دی گئی۔ بزید نے دریافت کیا'' تیرے پاس خراسان کا کس قد رمال ہے؟''عبدالرحمٰن نے جواب دیا'' بیس کروڑ درہم'' بزید نے کہا'' اگر تو گورنری پر جانا منظور کرتا ہوتو میں تھے کا کس قد رمال ہے؟''عبدالرحمٰن نے جواب دیا'' جو اسان کی طرف واپس کردوں اور اگر تو معزولی پیند کرتا ہوتو تھے میں سے حساب و کتاب لوں' بعدہ تھے سند گورنری دے کرخراسان کی طرف واپس کردوں اور اگر تو معزولی پیند کرتا ہوتو تھے میں خراسان کا مال جوتو ہمراہ لایا ہے دیتا ہوں لیکن شرط ہے کہ اس میں عبداللہ بن جعفر کو پانچ کا کھ دیتا پڑے گا کہ دیتا ہوں گئی اس جعفر کے پاس بھیج دیتے اور یہ کہلا بھیجا کہ اس میں نصف پڑیڈ کی طرف سے ہاور پر کہلا بھیجا کہ اس میں نصف پڑیڈ کی طرف سے ہاور

بيروني مهمات : ۱۵۶ من بشرين ارطاة مرزيين روم مين بغرض اعلاء كلمة الله جهاد كريته موت داخل موت ايام مرما و ہیں گر ارے۔ بعضوں کابیان ہے کہ والین آئے۔ تیمان ہی دنوں وہاں پر سفیان بن عوف از دی بھی اترے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ایا مسر مااس سرز مین میں گڑ ارے اور یہی انتقال بھی کیا اور بسر کردگی کشکرصا گفہ کمجمہ بن عبداللہ ثقفی نے بلاو روم پر فوج کشی کی۔ اس کے بعد ۳۵ ہے میں عبد الرحمٰن بن ام الحکم سرز مین روم میں جہاد کرتے ہوئے واخل ہوئے۔ اس سنہ میں جنادہ بن الی امیداز دی نے جزیرہ رودن کو ہز ور نیخ فتح کر کے وہیں ڈیرے ڈال دیئے رومیوں کو خت صدمہ ہوا۔ آئے دن بیان کی کشتیاں گرفتار کر لیتے تھے اور امیر معاویر ان کواس پر انعام واکرام دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ ملمانوں سے روی ڈرنے لگے۔ جب امیر معاوی گاانقال ہو گیا تویزیدنے ان کو جزیرہ رودل سے بلالیا۔ پھریم 8 میں محدین بالک مملکت روم میں داخل ہوئے اور صا کفہ پر (معن ) میں پر بیرسلمی مامور ہوئے۔اسلامی شکرنے بسرافسری جنادہ بن ابی امیداز دی جزیرہ ازدی (یا ارواد) متصل قطنطنیہ فتح کیا۔ سات برس تک اس پر قابض رہے اس کے بعد برید نے اپنے زمانہ حکومت میں ان لوگول کو دالیس بلالیا۔ <u>۵۵ ج</u>ے دور میں سفیان بن عوف از دی اور بعض کہتے ہیں عمر بن محرز' کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن قبس اور ٨٥ هي من جنادة بن الى اميداور بروايت بعض مؤرخين عبدالرحن بن مسعوداور بعض كاخيال بيه ہے كه براه دريايز يدابن الى تمر ه اور خشكی میں عیاض بن الحرث نے جہاد كيا اور كھ يہ ميں عبداللہ بن قيس ارض روم پر مالك بن عبداللہ تعمى نے خشكى برغمر بن يربيد الجهنی نے براہ دریام عرک آرائی کی پھر ۵۸ میں عمر بن مرة الجهنی سرز مین روم کی طرف بڑھے اور جنادة بن ابی المیانے براہ دریا ردمیوں پرحملہ کیا۔ اس سنہ میں اسلامی فوجوں نے بسرگروہی عمیرین الحباب اسلمی قلعہ کفج (بلا دروم) پر دھاوا کیا عمیرین الحباب تن تنہااں کی فصیل پر چڑھ گئے پہرے والوں سے لڑ کر دروازہ قلعہ کا کھول دیا۔عسا کراسلامی نے پہنچ کرفوراً قبضہ کرلیا۔ البھی میں ما لک بن عبداللد نے سوید پر پڑھائی کی اور جناوۃ بن ابی امیانے جزیر رودس پر قبطنہ کر کے اس کے شہر کو ویران کر دیا۔ ا میر معاویہ کی وصیت والھ میں امیر معاویہ گاانقال ہوا'اپنی موت سے تھوڑے دنوں پہلے ایک خطبہ دیا جس کے چند

انسی کررع مستحصد و قد طالت امادتی علیکم حتی مللتکم و مللتمونی و تمنیت فراقکم و تمنیت مراقکم و تمنیت مراقسی و لن یاتیکم بعد الامن انا خیر منه کما ان من کان قبلی خیر منی و قد قبل من احب لقاء الله احب الله لقاء و اللهم انی قد احبیت لقاء ک فاحب لقائی و بارک لی "میری مثال ایک یکے ہوئے کھیت کی ہاورتم پرمیری امارت اس درج طویل ہوئی کہ میں تے تم کو طال پنچایا اورتم نے محمولا وریس نے تمہاری جدائی کی تمنا کی اورتم نے میری جدائی کی اور جو میرے بعد مهارا عمر ان ہوگا اس سے میں بہتر ہوں جیسا کہ پہلے والے مجھے بہتر سے کی کامقولہ ہے کہ جو محص اللہ تعالی سے ملنا چا ہتا ہوں تو بھی مجھے اپنی حضوری میں تو اللہ تعالی بھی اس کا ملنا دوست رکھتا ہے اللہ تعالی میں تیری حضوری چا ہتا ہوں تو بھی مجھے اپنی حضوری میں تو اللہ تعالی بھی اس کا ملنا دوست رکھتا ہے اللہ تعالی میں تیری حضوری چا ہتا ہوں تو بھی مجھے اپنی حضوری میں

ا صالفاس لشكركوكمة بين جومويم كرمامين لرنے كے لئے جائے۔

ع المتقام براصل نسخه مين جله يحيوني بوني تقي من نيدنام تاريخ كامل في الله الله الله الفير جلد موسور الا

طلب كرلے اور بيہ مجھے مبارك كر''۔

اس خطبہ کوزیادہ عرصہ نمیں گزراتھا کہ بہار ہو گئے اور مرض میں یو ما فیوماً زیادتی پیدا ہونے لگی اینے لڑے میزید کو بلا کر فر مایا<sup>د</sup> میرے <u>میے</u>! میں نے گل امور متناز عہ کو سے تمہارے لئے کافی سر مایہ مہیا کردیا ہے تمہارے دشمنوں کو ذکیل كر مے عرب كى گردنين تمهارے سامنے جھكا ديں اور ميں نے تمهارے لئے اسباب سطوت اس قدر فراہم كرديتے ہيں كەسى نے آج تک نہیں جمع کیا' مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں اگر نزاع وخالفت کریں گے تو قریش کے یہی چار شخص ہیں حسین بن علی عبدالله بن عرٌّ عبدالله بن زبير' عبدالرحمٰن بن الى مكر ( رضى الله عنهم ) ميں ليكن ابنِ عمرٌ ايك ايسے خص ميں جن كاسوائے عبادت کے کوئی کا منہیں ہے۔ جب کوئی مخص سوائے ان کے بیعت کرنے کو باقی ندر ہے گا تو وہ بھی تمہاری بیعت کرلیں گے اور حسین ا بن علی ایک سیدھی سادی طبیعت کے آ دمی ہیں مگر اہل عراق ان کوخروج کرنے پرضرور تیار کرلیں گے۔ پس اگر میتم پرخروج کریں اورتم کوان پر کامیابی حاصل ہوتو درگز رکرنا' ان کا بہت بڑا تن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بیانوا سے ہیں اور این ابی برگی ڈاتی کوئی رائے نہیں ہے جوان کے احباب وہم نشین کریں گے وہی وہ بھی کریں گے اوران میں کوئی ہمت ہے تو وہ عورتوں میں مخصر ہے ہاں جو تخص تم پرشیر کی طرح حملہ کرے گا اورشل لومڑی کے بحیلہ وکر پیش آئے گا اور جب بھی اس کوموقع ملے گاضرور حملہ آور ہوگا'وہ ابن زبیرہے پس اگروہ ایبا کرے اورتم گواس پرغلبہ حاصل ہوجائے تواس کو بے دست و پاکر دینا۔ امير معاويد كا انتقال طبري نے بروايت ہائم ايا بي بيان كيا ہے اور طبري نے ہائم بي سے اس طرح بھي روايت كي ہے کہ واج میں امیر معاویہ " کا زمانۂ وفات قریب آگیا اور اس وقت بزید موجو دنہ تھا تو امیر معاویہ نے ضحاک بن قیس فہری (اینے افسر پولیس) اورمسلم بن عتبہ المزنی کو بلا کر کہا'' میری سے وصیت یزید تک پہنچا دینا' اہل حجاز کے ساتھ بہ شفقت و الطاف پیش آنا کیونکہ وہ تمہارے ماواو مجاہیں پس جوان میں ہے تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرنا اور جوغائب ہوا س ے ایفاءعہد کرنا اور اہل عراق کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا کہ اگروہ ہرروز عامل کی معزولی چاہیں تو روز اندعامل کومعزول کرتے جانا کیونکہ بیآ سان ہے بہنبت اس کے کہتم پرایک لاکھ تلواریں نیام سے نکل آئیں اوراہلِ شام کو ہمیشہ اپنامعین و مدوگار سمجے کرحین سلوک ہے پیش آنا'اگرکوئی خدشہ تہمیں دشمنوں کی جانب ہے پیدا ہوجائے تو ان سے مدولینا اور جب اس پر کامیاب ہوجانا تواہل شام کوان کے شہروں کی طرف واپس کر دینا' دوسرے شہروں میں قیام کرنے ہے ان کے آخلاق خراب ہو جا ئیں گئے عاد تیں بگڑ جا ئیں گی۔ جھے قریش ہے کوئی اندیشہوائے ان تین شخصوں کے نہیں ہے'' (اس روایت میں عبدارحن بن ابی بکڑ کا ذکر تہیں کیا ہے ) ابن عمر کی بابت کہا'' ان کوعبادت نے اس قدر گھلا دیا ہے کہ وہ کسی مدکے نہیں رہے اور نہ تجھ ہے کی امر کے خواہاں ہوں گے' اور حسین بن علیٰ کے بارے میں کہا'' اگران سے کسی کے ابھارنے سے غلطی ہوتو درگز رکرنا' مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی بچھے ان لوگوں کی وجہ سے کافی ہوگا' جنہوں نے ان کے باپ کوشہید کیا ہے اور ان کے بھائی کونقصان پہنچایا ہے''اورابن زبیرؓ کے حق میں ارشاد فرمایا''اگر میہ کچھاپنے ہاتھ یاؤں کو حرکت دیں تو جہاں تک امکان

ا اور يمي سي المرارمن بن الى بكرامير معاوية على بيشتر ٥٣ مين من انقال كر ي سي من الدي البير جلد موقية ١١٨ وجلد جهارم سفية ١١٠

میں ہو جنگ کرنے سے بازند آنا اور اس قدر مستعدی سے اڑنا کہ مجبور ہو کریہ خود صلح کے خواست گار ہوں اور جب صلح کی درخواست پیش کریں تو فوراً منظور کر لینا۔غرض اس تتم کی چند وصیتیں کرکے وسط رجب ملاحظیمیں انتقال کر گئے اور بعض کا بیان ہے کہ ماہ جمادی الثانی میں اپنی حکومت کے انہیں برس چند مہینے بعد وفات مائی ہے۔

و بوان خاتم امر معاویہ کے خانہ کے خافظ منصر مجد اللہ بن محص سے اور انہیں کی سپردگی میں ان کی مہر تھی سب سب پہلے
انہوں نے بی اس محکہ کو قائم کیا۔ اس کے قائم کرنے کا بیسب ہوا کہ ایک مرتبہ عمر بن الزبیر کو ایک لاکھ در ہم دیے کا فر مان
بنام زیاد عراق میں لکھا عمر بن الزبیر کے فطا کو ل کہ کا دولا کھ بناکر زیاد سے وصول کرلیا۔ جب عراق سے سالا نہ حماب
آیا تو امیر معاویہ نے عمر بن الزبیر کو گرفتار کرا کے قید کر دیا۔ عمر بن الزبیر کے بھائی عبد اللہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے لاکھ
در ہم دے کر عمر کور ہاکر ایا۔ اس کے بعد بی امیر معاویہ نے ایک نیا محکم قائم کیا اور اس کانام دیوان خاتم رکھا۔ خطوط ذفر امین کو
مافوف وضح م کرنے گے اور اس سے پیشتر نہ تو لفانے میں خطوط بند کے جاتے سے اور شدان پر مہر ہوتی تھی۔ ان کا صاحب
شرط نہیا قیس بن ہم زہ ہمدانی تھا بعد از ان اس کو معزول کر کے زمل بن عمر والعد وی کو مقر دکیا۔ وستہ فوج جاں نا راں مقر ر
کیا دوا ویو معاویہ بی تھے۔ اور تجاب کے کہ ابوالحاری مالک (حمیر کا غلام آزاد) تھا۔ اولاً جس نے دستہ فوج جاں نا راں مقر ر
کیا دوا میر معاویہ بی تھے۔ اور تجاب کی افری آن کے آزاد غلام سعد کے ہاتھ میں تھی اور میر منتی و کیکرٹری سرخون بی منصور
کی تھا۔ عبد و قضا پر فضالہ بن عبد اللہ انصاری اور ان کے انتقال کے بعد ایوا در یہ میں تھی اور میر منتی و کی تھے۔

امیر معاویہ کا نسب کنیت از واح 'اولا دے امیر معاویہ 'ابوسفیان (ان کا نام صحرتھا) بن حرب بن امیہ بن عبد شمیر بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نفر بن کنانہ کے لڑکے تھے ماں کا نام ہند بعت عتب بن ربیعہ تقا کثیت ان کی ابوعبد الرحمٰن تھی۔ یویاں چارتھیں (۱) میسون بنت مجدل بن انبف مادر یزید (۲) فاختہ بنت عبد عمرو بن نوفل بن عبدمناف جس سے عبد الرحمٰن وعبد اللہ دولا کے پیدا ہوئے۔ (۳) نا کلہ بنت ممارہ کلابید (اس کو تکات کے تھوٹرے دنوں کے بعد طلاق دے دیا تھا) (۴) کو ہنت قرطہ۔

عبدالرحمٰن بن معاوییؓ کانسی سلسلہ نہیں چلا اور عبداللہ بن معاوییؓ کے بھی اولا دو کور باقی ندر ہی۔ ایک اڑکی عا تکریھی جس سے بزید بن عبدالملک نے عقد کیا۔

امیر معاویی فقتی مکہ سے چند دنوں پیشتر اسلام لائے۔ جنگ حنین بین شریک ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کتابت کی خدمت سیر دکی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جس وقت شام پر اسلای فو جیس روانہ کی تھیں امیر معاویہ بھی اپنے بھائی پزید کا زبان عربی میں لاکھ کو مانہ الف (سو ہزار) کہتے ہیں۔ عمر بن الزبیر نے اس میں بیکارروائی کی کہ مانہ الف کو مائٹین الف بنادیا جس سے لاکھ کے دو

يعني اضربوليس

ع تجاب حاجب کی جمع ہے۔ ترکی میں ہے عہدہ رئیس التشریفات کے نام ہے موسوم ہے اور انگریزی میں لارڈ چیمبرلین کہلا تاہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو تھی در بارشاہی میں داخل ہوتا ہے اس کی بینقریب کرتا ہے۔

سي معارف ابن قتيد صفيه ١١٩ وتاريخ الخلفاء علامد سيوطى صفيه اسه ١٣٠١ وتاريخ كامل ابن التير جلد سوم و جهارم مع ملحصاً ترجمه كما كيا ب

بن الجاسفيان كے ساتھ گئے تھے۔ يزيد كے انتقال پر دمثق كى حكومت امير معاوية كے سپر دكى گئی۔ حضرت بمرٌ قاروق كے دور خلافت ميں صرف دمشق كے گورنرر ہے اور حضرت عن نُّ ذكى المؤرينُّ نے اپنے زمانۂ خلافت ميں كل شام انہيں كے سپر دكرديا۔ بيس برس تك گورنرر ہے۔ وہ جي ميں باسٹھ برس كى عمر ميں خليفہ ہوئے تقريباً بيس برس تك خلافت كر كے دمشق ميں بياسى برس كى عمر ميں انتقال كر گئے اور ما بين باب الجابيد و باب الصغير مدفون ہوئے۔

اسائے متوفین اعلام اسلام ان کے زمانہ خلافت میں مشاہیر اسلام واصحاب رسول الله علیہ وسلم سے جن بررگوں نے وفات پائی ان کے اسائے گرای مع حالات مندرجہ ذیل ہیں:

| مر يد حالات                                                                                                                                                                                    | سنہ   | skel                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | وفات  |                         |
| يرسول الله صلى الله عليه وسلم كے شاعر بتھے                                                                                                                                                     | 2000  | حان بن ثابت             |
| یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کروہ غلام تھے۔<br>پیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کروہ غلام تھے۔                                                                                | ₽ P.  | ابورافع                 |
| پیروں میں اور ہوں ہے۔<br>یہ مشاہیر شعراء عرب سے تھے ان کا بھی تصیدہ خانہ کعبہ پراٹکا ہوا تھا' پچھڑ برس کی عمر<br>میں مشاہیر شعراء عرب سے تھے ان کا بھی تصیدہ خانہ کعبہ پراٹکا ہوا تھا'         | المع  | لبيربن ربيعه            |
| بِإِنَّى 'بعد فَتْحَ كِيهَ اسْلام لائے مسلمان ہوتے ہی شاعری چھوڑ دی تھی ون رات قرآ ل                                                                                                           |       |                         |
| شریف پڑھاکرتے تھے۔                                                                                                                                                                             | ,     |                         |
| امیرمعاویه کی طرف سے ارمینیہ کے گورٹر تھے۔<br>ک                                                                                                                                                | سرس ه | حبيب بن مسلمة فهرى      |
| اورو بين وفات پائي -                                                                                                                                                                           | Dan.  | عثان بن طلحه            |
| انصاری بین براء بن عازب انصاری کے مامول تقاور شریک بدروعقبہ ہوئے تقے                                                                                                                           | DAL.  | صفوان بن اميه بن خلف    |
| الصاری بین براء بن عارب الصاری ها حول معیاد ترمزید میداد میداد میداد میداد.<br>منت در در میداد | BAL   | مانی بن خیار بن عمرو    |
| مشہور صحابی اور کت ساوی کے بہت بڑے عالم متبحر تھے۔<br>اور اصل کا سلاک بریون نے ایس جا کہ بیار تھیں۔                                                                                            |       | عبدالله بن سلام         |
| يدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي بيوى ابوسفيان بن حرب كي بيني اورامير معاويد كي بهن تصيب                                                                                                      | BAL.  | ام المؤمنين ام حبيبة    |
| * 1000                                                                                                                                                                                         | era   | زید بن ثابت انصاری      |
| لدري محالي بين -                                                                                                                                                                               | 200   | عاصم بن عدى بدرى انصارى |
| اصحاب بدر وعقبہ سے ہیں ستر برس کی عمر میں وفات بائی۔                                                                                                                                           | ماھ   | سلمه بن سلامه انصاري    |

| مزير حالات                                                                                  | سندوفا ت | اساء                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| اصحاب الشجر ہے ہیں۔                                                                         | æro.     | ثابت بن ضحاك بن خليفه        |
| کہاجا تا ہے کہ آپ و آپ کی بیوی جعدہ بنت الافعث کندی نے زہرویے دیاتھا آپ                     | 2009     | الكاني                       |
| نے وقت وفارے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا ورا انرکونی        |          | حسن بن عليُّ                 |
| فتنه برياہوتو مقابر مسلمين ميں _ پس بعدانقال حسينٌ بن على نے ام المؤمنين عائشة سے اس        |          |                              |
| کی اجازت حاصل کی اور وہیں دفن کرنے کا قصد گیا' سعید بن العاص جوامیر مدینہ تھا گچھ           |          |                              |
| تعرض نہ کمالیکن مروان بن الحکم نے اپنے اعزہ وا قارب کوجع کر کے مخالف بن مبیٹا۔              |          |                              |
| حسین این علی نے جبراً ڈن کرنے کا قصد کیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کے بھالی نے بیہ            |          |                              |
| وصیت کی تھی کہا گر کوئی اندیشہ فسادنہ ہوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کرناور نہ |          | ·                            |
| مقابر مسلمين مين كهذ امناسب بيرب كهمروان ابن الحكم آماده فساو بم مقابر مسلمين مين           |          |                              |
| و فن سيجيئ چنانچه حسين بن عليٌّ خاموش ہو گئے اور حسن بن عليٌّ مقابر مسلمين ميں مدفون        |          |                              |
| ہوئے۔ سعیدین العاص نے جنازے کی نماز پڑھائی حسین بن علی نے فرمایا اگر بیمسئون                |          | ,                            |
| نه بوتا توشن تم كونماز نه يرهاني ويتاب                                                      | 200      | ·                            |
|                                                                                             | 20.      | ام المؤسنين صفيه بنت كي      |
|                                                                                             | ۵۵۰      | عثان بن العاص ثقفي           |
|                                                                                             |          | عبدالرحمٰن بن سمره بن حبيب   |
|                                                                                             | ۵٥٠      | بن عبدشمس                    |
| صابی میں۔                                                                                   |          | ا بوموسیٰ اشعر ی             |
|                                                                                             | وه م     | زيدبن خالدائجهني             |
| ریکل مشاید میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے حمراه رکاب رہے ہیں۔                          | 20°      | مدلاج بن عمر والسلمي         |
| عشرہ میشرہ میں ہے ہیں عقیق میں انتقال فرمایا۔ مدینہ میں لاکر فن کئے گئے۔ چوہتر              | ۵٠ ا     | سعد بن اني و قاص             |
| ا ترای برس کامریاتی -                                                                       |          |                              |
| عشر ہیشرہ سے ہیں۔ مدینہ بیل مدفون ہونے                                                      | ه ۵۱     | سعيد بن زيد                  |
| جسسنديس رسول التصلى الله عليه وسلم في انقال فرمايا الساس الساس المام لات تق                 | ۵۵۱      | جرير بن عبدالله الحلي        |
| ریزیاد کے اخیافی جمائی میے زمانہ حصار طاکف میں ایمان لائے۔                                  | اه ه     | ابوبكره نقيع بن الحرث طبيب   |
|                                                                                             |          | عرب                          |
| مقام سرف مين وفات پائي-                                                                     | ه ۱۵ ه   | ام المؤمنين ميمونه بنت الحرث |
|                                                                                             | 001      | عمران بن الحصين خرّاعي       |
|                                                                                             | 201      | کعب بن مجره                  |
| ان كانام فالدين زيد تها ميعت عقبه على موجود تصاصحاب بدرس على صاحب كالل في ال                | 201      | ابوا يوب انصاري              |
| كانقال كودادث ٥٢ مريس كفا بيكن اس ييشركها كياب كرز مان حسار تسطيفيه ٢٩                      |          |                              |
| میں انقال کیا تھا اور اس کے شہریناہ کی دیوار کے نیچے مدفون ہوئے ہیں۔ والنداعلم              |          | 4.7                          |
|                                                                                             |          |                              |
|                                                                                             |          |                              |

| الارزان الرزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| مريد جالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سنهوفات       | اساء                      |
| مشہور صحابی ہیں اثناءراہ مکہ میں سوئے توسوتے ہی رہ گئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bar           | عبدالرحن بن ابي بكرة      |
| ان کا بھی شار صحابہ میں ہے امیر معاویہ نے ان کو صنعاء کا عامل مقرر کیا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ساهير         | فيروزالديلمي              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المره ه       | عمرو بن حزم الصاري        |
| دمثق میں انقال کیا۔ امیر معاوید کی طرف سے عہد ہ قضار مامور تھے۔ احداد راس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> 2011</u>  | فضاله بن عبيدانصاري ا     |
| بعد کے غزوات میں شریک ہوئے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                           |
| اصحاب بدرسے بین بعض کابیان ہے کیے جمع میں انتقال ہواتھا علی بن اب طالب نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200           | ابوقآده انصاري            |
| نماز جنازه پڑھائی اور سات کبیریں کہی تھیں' کل اوائیوں میں بیان کے مراہ تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                           |
| رسول الشمل الشعلية وتلم كآ زادغلام تقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200           | ا ثوبانًا                 |
| مشہور خص ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₽ Sr          | اسامه بن زيد              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200           | سعيد بن مربوع بن عنكشه    |
| وقت فتح مكما يمان لائے تھے ايك سوپيدره برس كى عمر يائى۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | محزمه بن نوفل             |
| 30%) 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200           | عبدالله بن انيس الجهني    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200           | زيد بن شجرة الربادي       |
| بدوبی بین جن کے مکان میں رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل جرت مکه میں رو پوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ارقم بن ارقم مخزوی        |
| ي حي الله المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقد المستقدم الم |               |                           |
| اصحاب بدرے ہیں علی بن الی طالب کے ساتھ جنگ صفین میں موجود تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200           | ابوالبيسر بن عمروانصاري   |
| 22.39.90.20.20.20.20.20.00.00.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204           | عبدالله بن عامر           |
| سحابے یں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             | عبدالله بن قد امه سعدي    |
| یہ بی شیبہ کے اجداد میں میں جس کے ہاتھ میں خاند کعبہ کی مقاح رہتی تھی فتح مکہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | عثان بن شيبه بن ابي طلحه  |
| يان لاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                           |
| شهور صحابی میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3             | جبير بن معظم بن نوفل قرشي |
| بول الله على الله عليه وسلم كي مشهور بيوى بين بعض كابيان بي كه زمان شهادت امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 004           | ام المؤمنين امسلمة        |
| مرون ملک میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور ماند شہادت آیام<br>سین بن علیٰ تک زندہ رہی تھیں لیکن پیغلط ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >             |                           |
| عالی بیل امیر معاویہ کے ساتھ شریک جنگ صفین تھے۔<br>عالی بیل امیر معاویہ کے ساتھ شریک جنگ صفین تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رهير ا        | عقيه بن عامرالجبني        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه ۵۸          | سمره بن جندب              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200           | ما لك بن عباده عاقفي      |
| مرے کے قاضی تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ورالرمثو أمره             |
| پ کومروان اور اس کے خاندان والوں نے شہید کیا تھا اس وجہ سے کہ اس کی<br>الذیب کی تصدیر اس نے ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۸ <u>ه</u> ا |                           |
| الفت كرتى تھيں -اس نے دعوت كے بہانے سے اپنے گھر بلايا اور پہلے ايك كر ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>      |                           |

i.

| اساء                    | سنهوفات    | مزيد حالات                                                                          |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | ,          | عمین کھود کر نیزے تلوارین چھریاں وغیرہ رکھ دی تھیں اوپر سے ایک فرش بچھا دیا تھا۔ ام |
|                         | :          | المؤمنين جب تشريف لائين توان كووبين بشايا بيثصنا تفاكه نيج كريزين معمراور كمزورتفين |
| ·                       |            | الی چوٹ آئی کہ پھراس سے جانبر نہ ہوئیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبوب ترین   |
|                         |            | ازواج میں سے بین آپ پیارے ان کوتمبر افر مایا کرتے تھے۔                              |
| قيس بن سعد بن عباده     | <u>209</u> | Ser.                                                                                |
| انصاری                  |            |                                                                                     |
| سعيد بن العاص           | ۵٠ م       | اهیل پیدا مواتها اس کاباپ جنگ بدرین بحالت کفر مارا گیا تھا۔                         |
| مره بن کعب بهری سکمی    | 209        | صحافی ہیں۔                                                                          |
| ابومخد ورة الحيمي       | 009        | مكه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كموذن تصاورو بين تاز مانه انتقال اذان ويت رہے۔ |
| عبدالله بن عامر بن كريز | 209        | مكه مين انقال كيا عرفات مين مرفون موت_                                              |
| الويريرة                | 209        | مشهور صحافی بین بر                                                                  |

علادہ ان لوگوں کے جن کا اوپر ذکر ہوچکا، قتم وعبداللہ پسران عیاسؓ عمر سول صلی اللہ علیہ وسلم وامہات المؤمنین حفصہ میمونہ م سودہ 'جویر بیرضی اللہ عنہن نے بھی زمانہ خلافت امیر معاویہ میں انتقال کیا تھا۔ امیر معاویہ کے عہد خلافت کے فتو حات کومؤرخین نے اجمالاً بیان کیا ہے۔ ایسے مؤرخ کم ہیں جنہوں نے تفصیلی واقعات لکھے ہوں۔لہذا ہم بھی بہ نظرا یجاز واختصارای ذکرا جمالی پراکتفا کرتے ہیں۔ (اہتی)

## چاپ: مخ "بزیداوّل بن معاویه" مزید تاسی معاویه

بیعت خلافت المرمعاویہ کے انقال کے بعد بیعت خلاف برید کے ہاتھ پر کی گئ اس وقت مدینے میں ولید بن عتب بن الی سفیان کہ میں عمرو بن سعید بن العاص بھرے میں عبیداللہ بن زیاد کو فہ میں تعمان بن بشیر گورز تھا۔ اس کی بوری توجہ اس طرف تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لینی چاہئے جنہوں نے اس کی ولی عہدی کی بیعت سے امیر معاویہ کے زمانے میں انکار کیا تھا۔ چنا نچہ اس نے ولید بن عتبہ کو امیر معاویہ کے انقال کا حال لکھا اور یہ تحریر کیا کہ بلاتا خرصین بن بن عبد کو امیر معاویہ کے انقال کا حال لکھا اور یہ تحریر کیا کہ بلاتا خرصین بن بن عبد کو امیر معاویہ کے انقال کا حال لکھا وریم تحریر کیا کہ بلاتا خرصین بن بن عبد کو اس بیعت لینے کی بابت اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے رائے دی کہ اس وقت وہ لوگ دا اس مورہ کیا۔ مروان نے رائے دی کہ اس وقت وہ لوگ بلائے جا کیں اگر بزید کی بیعت کر لیس تو بہتر ورنہ اس سے بیشتر کہ وہ امیر معاویہ کے انقال سے واقف ہوں قتل کر دیے باکہ کہ کہ اس ایس عمرا ایک کے خلافت ہوجائے گا۔ ہاں ابن عمرا ایک ایک ایک طخص بیں جولا آئی جھکڑے سے مواقف ہو جائے پر ان بیس میں جوفی مدی خلافت ہوجائے گا۔ ہاں ابن عمرا ایک ایک طخص بیں جولا آئی جھکڑے سے محاگے ہیں اور خلافت کو پندئیس کرتے اس کے علاوہ کہ گل مسلمان منق ہو کر ان کو خلیفہ بنا کیں۔

ا ما محسین و این الزیبر کی طبی جانچه ولید نے ای وقت عبداللہ بن عمر و بن عثان ایک نوعراز کے کوان لوگوں کے بلانے کو بھیجا' وہ حسین وابن زیبر کے پاس مجدیں اس وقت کہ ولید مجد سے اٹھ کرا پے مکان پر چلا گیا تھا اور ان دونوں بزرگوں سے کہا'' چلئے آپ کوامیر طلب کررہ ہیں' محسین وعبداللہ بن زیبر نے کہا'' تم جاؤ! ہم آتے ہیں' ۔ عبداللہ بن عمر کے چلے جانے کے بعد دونوں بزرگ بے وقت طلب کرتے پر با تیں کرنے لگے' لیکن کوئی عقدہ حل نہ ہوا۔ بالا خرامام حسین نے اپنے خادموں اور خاندان کے کل ممبروں کو بحق کیا اور ان کوا پے ہمراہ لے جا کر دروازے پر بیٹھا یا اور یہ سے خادموں اور خاندان کے کل ممبروں کو بحق کیا اور ان کوا پہر کے اور بلند گفتگو کروں تو فوراً سب لوگ اندر چلے آن' بعداز اں اندر تشریف لے گئے۔

مروان بھی بیشا ہوا تھا' صاحب سلامت ہوئی آپ نے ولید ومروان کے بعد قطع مراسم ودوبارہ راہ ورستم اسخاد پیدا کرنے پر
شکر بیادا کرتے ہوئے ارشاد کیا' وصلح فیاو ہے بہتر ہے''۔ ولید نے پزید کا خط دیا' آپ نے پڑھا امیر معاویہ گی موت کی خبر
پڑھ کر انسا للّه و انا البه و اجعون کہ کرفر مایا' خدام خفرت کرئے باتی رہی بیعت اس کی بابت میر ہے زد یک بیر مناسب نہیں
کہ جھا ایا شخص خفیہ طور سے بیعت کر لے اور یہ بچھ موزوں و کافی ند ہوگا بلکہ جب میں یہاں سے اٹھ کرلوگوں میں جا وک اور ان میں اور اور اور گئی ند ہوگا بلکہ جب میں یہاں سے اٹھ کرلوگوں میں جا وک اور اور گئی ند ہوگا بلکہ جب میں یہاں سے اٹھ کرلوگوں میں جا وک اور اور گئی ہوئے کے مراج میں معالاحیت تھی اس نے اس کو پیند کر کے کہا' در بہتر ہے' تشریف لے جائے''۔ مروان ہوگا اور اگرتم ایسا کہ جوئے نہ جائے دو ور ندان سے بیعت ند لے سکو گے۔ جب تک تم میں اور ان میں خون کا دریا ندرواں ہوگا اور اگرتم ایسا ندر کہ کے ہوئے نہ جائے دو ور ندان سے بیعت ند لے سکو گے۔ جب تک تم میں اور ان میں خون کا دریا ندرواں ہوگا اور اگرتم ایسا ندر کے گئا مہوتے ہی امام حسین ہیں بی بیان کے وانٹ کر کہا' تو یا اور ان ولید کو مران اور ان میں خون کا دریا ندرواں و کی اور ان ولید کو مران اور ان والید کھے کہا تا ہے بیان کہ ان اور ان کہا لگ میں بیٹھا'' کے مروان اور اللہ مجھے کہ گوارانہ تھا کہ میں حسین گو بیعت ند کرنے پڑئی کرتا' اگر چہ مجھے تمام طامت کرنے گئا والید کی بی بیٹھا'' سے مروان اور اللہ مجھے کہ گوارانہ تھا کہ میں حسین گو بیعت ند کرنے پڑئی کرتا' اگر چہ مجھے تمام عام کا مال مل جاتا یا جیں اس کا مال کو بین بیٹھا''۔

ابن زبیر کا فرار باقی رہ عبداللہ بن زبیر دہ اپ اعزہ وا قارب کوجع کر کے اپنے مکان میں جیب رہے۔ ولید آ دی پڑآ دی

بلانے کے لئے جیجنے لگا آخر کاراپ غلاموں کو ابن زبیر کے گرفتار کرلانے پر متعین کیا۔ غلاموں نے بخت سست کہا کیا رول طرف
سے مکان کو گھیر لیا۔ ابن زبیر ٹے مجبور ہوکر اپنے بھائی جعفر کے ذریعہ سے ولید کے پاس کہلا بھیجا" تمہارے غلاموں نے میری بے
عزتی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ تم ذراصر کرؤمیں کل آؤں گاتم اپنے غلاموں اور آدمیوں کو بلالؤ ۔ ولیدنے اپنے غلاموں کو واپس بلالیا اور ابن زبیر ظرف اپنے بھائی کو لے کزرات کے وقت براہ فرع کمدی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ولید کو اس کی اطلاع صبح
موئی فوراً چند آدمیوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ لیکن ان کونہ پایا مجبور ہوکرواپس آ گ

ا ما محسین کی روانگی: تمام دن به لوگ امام حسین بن علی کوننگ کرتے رہے۔ ولید بار بارآپ کوکہلا بھیجنا تھا اورآپ نہ جاتے تھے پھرآپ نے آخر میں بید کہلا بھیجا'' رات کا وقت ہے اس وقت تم صبر کرو' صبح ہونے وود یکھا جائے گا''۔ ولید خاموش ہوگیا۔

جونبی رات ہوئی آپ مع اپ لڑکوں بھائیوں بھتیجوں کے ابن زبیر گی روائی کی دومری شب بیل مدید کے ملہ معظمہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے ۔ صرف محمر بن حذیفہ باقی رہ گئے ۔ کہ معظمہ جانے کی رائے محمہ بن حفیہ بی نے دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہتم بربید کی بیعت ہے اعراض کر کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ اور دہاں ہے آپ دعا قر (ابلیجوں) کو اطراف و جوانب بلاواسلامیہ میں روانہ کرواگر وہ لوگ تبہاری بیعت منظور کرلیں تو اللہ تعالی کاشکر ادا کرنا اور اگر تبہاری بیعت منظور کرلیں تو اللہ تعالی کاشکر ادا کرنا اور اگر تبہارے سواانہوں نے منفق ہوکر کسی دوسرے کوامیر بنالیا تو تم کواس ہے کوئی نقصان نہ ہوگا 'تبہارے دین یا تبہاری عقل کومضرت مناور نہ بی اس میں تبہاری آبروریزی ہوگی۔ مجھے اندیشہ اس کا ہے کہ بیس تم ایسے شہریا ایسی قوم میں نہ چلے جاؤ جس

میں سے بچھلوگ تمہارے ساتھ اور پچھلوگ تمہارے مخالف ہوں اور جس سے بدی کی ابتدائم ہی ہے ہو'۔ امام حسین ہن علی اف ر نے دُریافت کیا '' اچھا ہم کہاں جا کیں؟''جواب دیا'' مکہ جاؤ'اگرتم کو دہاں اطمینان کے ساتھ یہ باتیں حاصل ہو جا کیں تو فہا ورندریکتان کے ساتھ یہ باتیں حاصل ہو جا کیں تو فہا ورندریکتان اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چلے جانا اور ایک شہرسے دوسرے شہر کارخ کرنا یہاں تک کہ کوئی امر لوگوں کے اختماع وا تفاق سے طے ہو جائے'۔ امام حسین ہن علی نے اس رائے کو پہند کیا بھائی سے رخصت ہو کر نہایت تیزی کے ساتھ

عبد الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر وليد نه ان كوبيت كے لئے بلا بيجا۔ آپ نے فرمايا "جلدى كيا ہے جس كے ہاتھ پرسب مسلمان بيت كرليں كے خواہ دہ جبتى ہى كوں نہ ہو ميں بھى بيت كرلوں گا' اور بعض كابيريان ہے كہ عبدالله بن عمر اور عبدالله بن عباس امير معاوية كى وفات كے وقت مكہ ميں تھيا ور وہاں سے بيد دونوں بزرگ واپس آرہ ہے تھے' اثناء راہ ميں امام حسين وابن زير ہے ملاقات ہوگئ ۔ ان دونوں صاحبوں نے امير معاوية كم مرنے كى خبرا وربيعت بين عالم ابن عمر نے كہ خبرا وربيعت بندكا ظال بتلايا ابن عمر نے فرمايا (( لا تنفو قا جماعة المسلمين)) "مسلمانوں كى جماعت كوم قرق نہ كرتے جاؤ" ۔ امام حسين وابن زير مكه كوروانہ ہو كے اور عبدالله بن عمر الله بن عباس له بين آپنچ اور بيعت عامه كے بعدان دونوں برد گول نے بھی بيعت كرئى۔

غرض این زبیر میہ ہوئے کہ میں بیت اللہ میں پناہ گزین ہوتا ہوں' مکہ میں داخل ہوئے ان دنوں مکہ کا عامل عامر بن سعید تھا۔ اس کے ساتھ نہ تو وہ نماز پڑھتے تھے اور نہ اس کے ساتھ طواف کرتے تھے بیہ اور ان کے ہمراہی علیحدہ کھڑے رہے۔

وکیلے بن عقبہ کی معزو کی ان واقعات کی اطلاع پزید کو ہوئی تو اس نے ولید بن عقبہ کو مدید منورہ کی حکومت ہے معزول کر کے عمر بن سعید الاشرق کو مامور کیا۔ چنا نچ عمر بن سعید ماہ رمضان المبارک رواج پیس واضل مدیدہ منورہ ہوا۔ اس نے پولیس کی افسری عمر بن زبیر کو دی۔ اس وجہ سے کہ ان میں اور ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر میں کی وجہ سے ناچاتی وکشید گی سے تھی۔ چنا نچہ اس نے اس وجہ سے مدید منورہ کے چندلوگوں کو جوعبداللہ بن روبیر کے ہوا خواہ تھ گرفتار کرا کے چالیس سے کے کرساٹھ دروں تک پٹوایا۔ جن میں منذر بن زبیر اور ان کا لڑکا محمد اورعبدالرحن بن الاسووا بن عبدیغوث عثان بن عبداللہ من حیر من تربیر کے بعد عمر بن سعید نے سامت سویا اس سے زیادہ آ ومیوں کو مکہ کی طرف بن سعید نے سامت سویا اس سے زیادہ آ ومیوں کو مکہ کی طرف بن حیر من زبیر سے ان کی افسری کی بابت مشورہ لیا۔ عمر بن زبیر نے جواب دیا <sup>دو</sup> بھوسے زیادہ کوئی روانہ کرنے کوئی ومرتب کیا محمد زیادہ کوئی اس مشورہ لیا۔ عمر بن زبیر نے جواب دیا <sup>دو</sup> بھوسے زیادہ کوئی اس مندر بن کیا ہے موزوں نہ ہوگا '۔

مکہ معظم پر قوج گئی ہیں عمر بن سعید نے عمر بن زبیر کوبسرافسری سات سوجنگ آوروں کے جس میں ابن عمیر الاسلی ۔ جھی تھا مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا۔ اتنے میں مروان ابن الحکم آگیا۔ مکہ معظمہ پر فوج کشی کرنے پر ملامت کر کے کہنے لگے ''اللہ تھا لی سے ڈرو بہت اللہ کی حرمت کو حلال نہ کرو' عبداللہ بن زبیر آ کونظرانداز کردواس کی عمر ساٹھ برس ہوگئ اب وہ اس کی کیا تحالفت کرے گا؟'' عمر بن زبیر پولا ''میں اس سے خانہ کعبہ میں کڑوں گا''۔ بید بائٹس ہوری تھیں کہ ابوشر سے خزاعی آگے اور عمر بن سعید کو مخاطب کر کے کہ'' میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے' آپ فر ماتے سے' جھے ایک ون صرف ایک سماعت کے لئے مکہ معظمہ میں جنگ کرنے کی اجازت ہوئی بعدازاں اس کی حرمت ولیے ہی ہوگئی جیسی کرتھی' عمر بن زبیر نے کر آب بڑھے اہم تھے سے ذیادہ کہ کہ حرمت کو جائے جین' لیعض کا بیان ہے کہ بیزید نے عمر بن سعید کو لکھا تھا کہ عمر بن زبیر کوایک لئکر جرار کے ساتھ اس کے بھائی کی طرف روانہ کروئیس اس نے بسر داری دو ہزار جنگ سعید کو لکھا تھا کہ عمر بن زبیر کوایک لئکر جرار کے ساتھ اس کے بھائی کی طرف روانہ کروئیس اس نے بسر داری دو ہزار جنگ آوروں کے روانہ کیا۔ مقدمہ الحیش پر انیس تھا۔ مکہ معظمہ کے قریب بینچ کرانیس نے ذکی طوئی بیس عمر بن زبیر نے ابطح میں ڈریس خود ڈریس کے اوران ہوگئی ایک مقدس شہر میں چوخون خود کو کھائی نہ درے گاتم ایک مقدس شہر میں چوخون داری سے کوئی فاکدہ نہیں' ۔

عمر بن زہیر کا انجام : عبداللہ بن زہیر نے اس کے جواب میں عبداللہ بن صفوان کو بسرگروہی ان لوگوں کے جوالی مکہ سے ان کے پاس جمع ہوگئے سے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ لڑائی ہوئی۔ میدان جنگ عبداللہ بن صفوان کے ہاتھ رہا انیس کی سے ان کے پاس جمع ہوگئے۔ اس کے ہمراہیوں کے قدم استقامت میدان جنگ اس بھارٹر میں انیس مارا گیا۔ اس کے ہمراہیوں کے قدم استقامت میدان جنگ سے آگو گئے۔ نہایت ایم کی کے ساتھ بے تھا شابھا گے۔ ہم بن زہیر تے باہ وی اورائے جوائی عبداللہ بن زیبر سے سفارش کی کہ 'میں نے اس کو پٹاہ دے دی ہے' لیکن عبداللہ بن زبیر نے باہ وی اورائے بھائی عبداللہ بن زبیر سے سفارش کی کہ 'میں نے اس کو پٹاہ دے دی ہے' لیکن عبداللہ بن زبیر نے باہ تھا آئی کے تملہ سے جمعے بہا نا میں ان میں بن غرب نہ بین اس نے اندین سے ٹہ بھیٹر کی اور اس کو شکست دے کر مارڈ الا۔ مصعب بن عبدالرحن ایک گروہ کے ساتھ عمر بن زبیر کے مقابلہ پر گئے ہوئے تھے۔ عمر بن زبیر کے ہمرائی میدان تجھوٹر کر بھاگ کھڑے عبدالہ بن زبیر کے ہمرائی میدان جھوٹر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر بن زبیر کے ہمرائی میدان جھوٹر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر بن زبیر کے ہمرائی عبدہ بن زبیر کے مقابلہ پر گئے ہوئے تھے۔ عمر بن زبیر کے ہمرائی میدان جھوٹر کر بھاگ کھڑے در نے لگوائے جس کی وجہ نے مارہ میں قید کر دیا اس کے بعدان لوگوں کے قصاص میں جن کواس نے مدید مورہ میں پوایا تھا در رئے لگوائے جس کی وجہ سے وہ مرگیا۔

امام حسین کی مکہ میں آمد: جس وقت امام حین ان بن علی مدینہ منور ہے مکہ کوآ رہے سے اثناء راہ ہیں عبداللہ بن مطبع سے ملاقات ہوگی۔ عرض کیا آپ کہاں جارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا'' فی الحال تو مکہ جاتا ہوں بعداز اں اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی ہو' عبداللہ بن مطبع نے تصیحت کی'' آپ ہر گر ترکز کوفہ کا قصد نہ بجھے گا' ان بی لوگوں نے آپ کے والدکو شہید کیا ہے' آپ کے بھائی کو ذکیل کیا ہے بیا گر ہو کی بڑے ہوئی تکن جین آپ مکہ بی جن قیام سیجے ۔ بیت اللہ سے باہر بھول کر بھی قدم نہ نکا گئے گا۔ آپ عرب کے سردار ہیں جن کوآ پ کی ہوا خوابی منظور ہوگی وہ پہیں آئیں گئے جب تک جاز کے لوگ آپ سے استدعا نہ کریں اس وقت تک بیت اللہ کونہ چھوڑ ہے گا'' حسین من مناقی اس کو دل نظین کرے مکہ میں داخل ہوئے' لوگوں کی آ کہ در دفت آپ کے پاس شروع ہوئی' کوئی بچھ کہتا تھا کی کی بچھ رائے ہوتی تھی عبداللہ بن زبیر خانہ کھیدے ایک گوشہ میں شب وروز نماز پڑھے اور طواف کرتے تھے حسین بن علی آگر لوگوں کے حالات طاہر کرکے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ان کویہ معلوم تھا کہ اہل جاز حسین بن علی آگر کوگوں کے حالات طاہر کرکے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ان کویہ معلوم تھا کہ اہل جاز حسین بن علی آگر ہوگے میں جب بیت نہ کریں گے۔

مسلم بن علیل کی کوفیدروانگی مسلم بن علیل خط کے کرروانہ ہوئے کہ یہ منورہ پہنچے۔ مجد نبوی میں نماز پڑھی اہل مدینہ سے دخصت ہوئے۔ قیس سے دورا ہبروں کواجرت پر ہمراہ 'یا۔ا ثناءراہ میں دونوں رہبر پانی کاراستہ بتا کرشدت پیاس کی وجہ سے اس جہان فانی سے راہی ہو گئے اور مسلم بن علیل نے اکلیف ومصائب اٹھا کر چشمہ آب پر پہنچ کریانی پیا اور پچ گئے

نظمامتن حسب ذیل تفار بیم الله الرحن الرحیم اخدائی رصت تم پر بوئیم الله تعالی کی حد کرتے ہیں جس کے سواکوئی معبود نیس ہے۔ بعد الله تعالی کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے وقمی جراوس کی مرکز خواب میں سلاویا۔ جس نے اس امت پر جرا تحومت بھائی تھی اور اس پر بلااستحقاق حاکم بن گیا تھا۔ اس کے مال کو خف بر کرلیا تھا اور بغیر رضا مندی امت اس پر امارت کرتا تھا۔ ہاں ہمداس میں جواجھے تھان کو اس نے مارڈ الا اور اشرار کو باتی رکھا۔ اب ہم پر کوئی امام نہیں ہے۔ آ ہے آ ہے شاید آ ہے نزرید ہے ہم کوانٹی تعالی حق برجی کردے۔ اگر چانتیان بن بشیر (گورٹر کوف ) قصر امارت میں ہے۔ اب ہم پر کوئی امام نہیں ہے۔ آ ہے تابید آ ہے شاید آ گر ہم کو میمند موجائے کہ آ ہے تشریف الا کمیں گے تو ہم اس کو ایسا نگال دیں کہ دو ہما میں جوائی والسام ملیک ورحمة الله برکانت (کامل این اشراع فرما کو اللہ برکان میں کہ دو شام

ای زمانہ میں ہیعان بھرہ بھی ایک فورت ماریہ بنت سعد (قبیلہ عبدالقیس) کے مکان پر جمع ہوئے تھے لیکن خط لکھنے کی نوبت نہ آئی البتہ ان میں پیزید بن عبط نے حسین ہن مائی کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض ہے اٹھ کر کہا'' تم میں سے کون شخص عمر ہے ساتھ کے گا''۔ اس کے دس لڑکے تھے شبیلہ ہوئے۔ ان دو کے عبداللہ دعیداللہ دیا ہے دوران اس کے درس کے دعیداللہ دوران کے درس کے دعیداللہ دعید

سے پورے خط کامنمون بیتھا کہ 'جمائی صاحب! میں آپ سے رفصت ہو کر مدینہ منورہ پنجااور دور ہمروں کواجرت پر ہمراہ لے کرکوفہ کوروانہ ہوا۔ اثناء راہ میں شدت شکی سے وہ دُونوں مرکئے اور ہم لوگ بڑی جدوجہد سے پائی تک پہنچے گئے۔ بہزار خرابی ہماری جان پگی اس پائی کا چشہدا کی مقام تگ بطن خوجہ میں واقع ہے۔ میں نے اس سے بدفالی لی ہے' کیں اگر آپ جھے کوفہ جانے سے معاف فرہا کمیں اور کسی دوسر بے خص کو بھیج ویں تو بہت مناسب ہوگا'۔ (کامل این اچر) صفحہ 11 جلد جہارم) منلم بن عقبل نے اس واقعہ کو براشگون سمجھا اور اسی مقام ہے اپنے بھائی حسین کو خط لکھا تکہ مجھے کوفہ جانے ہے معاف فرمایئے' آپ نے جواب میں تحریر کیا'' میں خیال کر تاہوں کہتم نے بر دل سے پیکھا ہے تم کو بی جانا ہوگا۔ والسلام''۔ مسلم بن عقبل بر تعمیل ارشاد کیم ذی الحجہ نے ہے کو کوفہ میں داخل ہوئے ۔ شیعوں کے دلوں میں تحلیلی پڑگئ پیٹ میں چو ہے دوڑنے گے۔ جب ان میں سے چندلوگ اکشے ہوجاتے تومسلم بن عقبل ان کوامام حسین گا خط پڑھ کر سناتے تھے اور وہ لوگ دھاڑیں مار کرروتے اور امداد کا وعدہ کرتے تھے۔

گورنر کوفیہ کے خلاف شکایت: رفتہ رفتہ اس کی خرنعمان بن بیٹر گورز کوفہ تک پیٹی چونکہ اس کی طبیعت میں حلم وصلح پندی تھی الوگوں کو جس کر کے خطبہ دیا اور فتنہ وفساد ہر پا ہونے ہے ڈرایا اور صاف لفظوں میں بید ہما کہ ''جمھ ہے جب تک کوئی نیزے تھی اس سے خدا وں گا اور نہ کی کوش شروید گانی کی وجہ ہے گرفتار کروں گا 'ہاں اگر تم نے ابتدا کی اور نفتی بیعت کی اور با دشاہ وقت کے خالف ہوئ 'قو واللہ! جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ رہے گا'تم کو برا ہر مار تار ہوں گا' جو تبہاری کی اور با دشاہ وقت کے خالف ہوئ 'قو واللہ! جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ رہے گا'تم کو برا ہر مار تار ہوں گا' جو تبہاری کوئی معین و مددگار نہ ہو' 'تقریر ختم ہونے پہلیض بی امیہ کے طیفوں نے کہا ''تم کو اس مضمون کا خطبہ نہ دینا تھا' جو تبہاری رائے ہوئی میں اللہ تعالی کا کہنا کہ ہوئے ' تعمان کوئی معین و مددگار نہ ہو' 'تقریر ختم ہونے پہلیس جا تھا گا گا ہوگر کر تنہ واللہ نے جو اس دیا تھے کر ور ہوگر اللہ کی اطاعت میں رہنا زیادہ محبوب ہے' بمقابلہ اس کے کہ میں اللہ تعالی کا گہنا رہوگر کر ت واللہ بول'' ۔ یہ کہ کر نعمان مزیر سے اتر آئے کے عبداللہ بن منام ہی توابد دیے تک کا حال پزید کو گھے بیجا اور یہ بھی تحریر کیا کہ اگر تم کو کوفہ کوئی سے تک کا حال پزید کو گھے بیجا اور یہ بھی تحریر کیا کہ اگر تم کو کوفہ کی ضرورت ہے تک کا حال پزید کو گھے جاری اور تر کر سے ۔ پزید نے مرجون روی ہے اس کے متعلق مشورہ طلب کیا۔

سر جون کا مشورہ: سرجون نے کہا'' میں آپ سے امیر معاویہ گی دائے ظاہر کروں' کیا آپ اس پر مل کرنا چاہتے ہیں؟'' یزید نے کہا'' عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کی گورزی کی سند مرحت سیجے' امیر معاویہ گی یہی دائے تھی'' ۔ اگر چہ یزید عبیداللہ بن زیاد سے ناراض تھا لیکن سرجون کے کہنے سے عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کی گورزی دے دی اور سند گورزی مسلم بن عمر دالبا بلی کی معروف روانہ کی اور یہ بھی لکھا کہ سلم بن عقیل کو گرفتار کر قبل کرڈ النایا شہر بدر کرڈ النا"۔

ای زماندین امام حسین بن علی نے رؤسااہل بھر وما لک بن مع مکری انحف بن قیس منذ رابن جارود مسعود بن عمر و قیس بن البیش عمر بن عبیدالله بن معمر وغیرہ کے پاس ایک خط روانہ کیا تھا جس پیس ان لوگوں کو کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وعوت دی تھی ۔ سب نے خط کو چھپالیا 'کیکن منذر بن جارود نے یہ بچھ کر کہ شاید ابن زیاد کا یہ مکر نہ ہو تامہ براور خط کو ابن زیاد کے روبرو پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے نامہ برکو بار حیات سے سبکدوش کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے اس

<sup>۔</sup> اس مقام سے مفہون تاریخ کال این اثیر جلد چبارم اور تاریخ انخلقاء ومعارف این قتیبه وعقد الفرید وغیرہ سے اخذ کیا گیا ہے۔اصل کتاب میں تین ورق سادہ ہیں۔(مترجم)

لوگوں کی طرف گزرتا تھا وہ لوگ امام حسین " سمجھ کراٹھ کھڑ ہے ہوتے تھے اور جوش مسرت سے (( مرحبا بک یا ابن د مسول اللّه میں) کہتے تھے لیکن ابن زیاداس کا بچھ جواب ندویتا تھا' چپ چاپ چلا جار ہا تھا۔ رفتہ رفتہ نعمان بن بشیرتک پہنچا'اس کے چھے چھے ایک انبوہ کشیر خوش کے نعر سے بلند کرتا چلا جار ہا تھا۔ نعمان نے امام حسین "بن علی کے شبہ سے دروازہ بند کرلیا اور اندر سے چلا کر کہا'' تم کو میں خدا کی فتم ویتا ہوں' تم میری طرف ماکل ندہو' میں اپنی امان کا بنامال تمہاری کسی جنگی ضرورت کونہ دول گا' ۔ عبیداللہ بن زیاد نے دروازے کے قریب جا کر کہا'' دروازہ کھول دو'ورنہ کھولا جائے گا''۔ ایک شخص جواس کے چھے کھڑ ابوا تھا آ واز پہچان کر بولا بیتو ابن مرجانہ ہے! لوگ بیا سنتے ہی بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔

بن عروہ مرادی کے دروازے پر جاکر ہلایا۔ ہائی نکلا' دیکھ کرناک بھول چڑھائی' مسلم بن فقیل نے کہا'' میں تہارے پاس بناہ گزین اور تہارامہمان ہوکر آیا ہوں''۔ ہائی نے جواب دیا'' تم نے مجھے تخت نکلیف دی اگر میرے مکان میں نہ آجاتے تو میں میہ پیند کرنا کہ قبل اس کے کہ میں کسی جرم میں ماخوذ ہوجاؤں' تم میرے پاس سے واپس چلے جاؤ۔ خیر آؤاجتی الا مکان میں تہمیں بناہ دوں گا'' مسلم بن فقیل اس کو غیمت جان کر ہانی کے مکان پر مقیم ہوئے۔

این زیاد کے مل کا مشورہ اس کے چند ہی دنوں بعد شریک بن اعور بیار ہوکر ہانی کے مکان پر آکر فروش ہوا' ابن نیاد اور امراء کوفداس کی عزت کرتے تھے اور بیٹمار بن یا سرکے ساتھ شریک جنگ صفین ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا بھیجا کہ میں شام کے وقت تہماری عیادت کو آئے کی اسلم سے کہا'' بیز (ابن زیاد) فاجر شام کو میری عیادت کرنے آئے گا جوں ہی بیٹے فوراً اس کا سراڑا دینا۔ اس کے قل کے بعد کوئی شخص قصرا مارت پر قابض ہونے سے معرض نہ ہوگا۔ آگر مجھے افاقہ ہوگیا تو میں چل کر بھر ہونے سے معرض نہ ہوگا۔ آگر مجھے افاقہ ہوگیا تو میں چل کر بھرہ پر بھی قبضہ کرادوں گا'لیکن ہانی نے پھر ممانعت کردی۔ شام ہوئی عبداللہ بن زیاد آیا۔ علالت کا حال دریافت کر تار ہا۔ دیرتک ہاتی ہوتی رہیں۔ عبداللہ بن زیاد کے چلے جانے پر شریک نے مسلم بن عقبل سے قبل نہ کرنے حال دریافت کی جواب دیا میں نے دو وجوہ کی بنا پر قبل نہیں کیا۔ ایک بید کہ ہائی کونا گوار تھا کہ اس کے مکان پر وہ قبل کیا جائے دوسرے یہ کوام میرا لمومنین حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وایت کی ہے ((ان الایہ مسان قبد الفت ک حومن یہ فرمن یہ فرن کون نہیں بہا تا' ۔

اس کے تین روز کے بعد شریک کا ای علالت میں انقال ہوگیا۔ پھر ابن زیاد کا غلام مسلم بن عوجہ کے ذریعہ مسلم بن عقیل کی خدمت میں آنے جانے لگا جوجو باتیں ہوتی تھیں روز اندائن زیاد سے جا کر کہہ آتا تھا 'ایک مدت سے بانی علالت کے حیلہ سے ابن زیاد کے پاس نہیں جاتا تھا۔

افشائے راز: ابن زیاد نے محد بن افعث واساء بن خارجہ و من الحجاج کو بلا کر ہانی کے نہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ ان لوگوں نے کہا'' بیار ہے'۔ ابن زیاد بولا'' کیا خوب! مجھے یہ خبر پینی ہے کہ وہ اچھا ہوگیا ہے اور روز انہ گھرے نکل کر دروازے پر بیٹھا کرتا ہے جا دَاس کومیرے پاس بلالا وُ'۔ غرض یہ لوگ ہانی کوابن زیاد کے پاس لے گئے۔

ابنِ زیاد: کیوں ہانی! تبہارے مکان پریہ کیسا مجمع ہوتا ہے؛ تم نے امیرالمؤمنین کےخلاف مسلم بن عقیل کو ہلا کراپنے مکان پر تھبرایا ہے اور آلات حرب اورلوگوں کو جمع کرتے ہوء تم ہے تھے کہ یہ بات پوشیدہ رہے گی؟ ہانی: یہ بات بالکل غلط ہے۔

> ابن زیاد:غلانہیں ہے یادکر کے کہومیں نے بیرہا تیں اس سے ٹی ہیں جوتمہارے جلسے میں شریک ہوتا ہے۔ ہائی: جس نے تم سے بیربیان کیا ہے وہ جھوتا ہے۔

ابن ریاد: (اس غلام کی طرف اشارہ کر کے جواس کا مجرتھا) اس کو پہچاہتے ہو؟ بائی نے دبی زبان سے کہا" بال میں جا نتا ہوں' ۔ ساتھ ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سکتہ ساہو گیا تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر سراٹھا کر بولا ''مجھ سے سنو' واللہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا بخدائے لایز ال میں نے مسلم کوئیں بلایا اور نہ میں بیہ جا نتا ہوں کہوہ کس کام کے لئے آیا ہے' میرے دروازے پرآ کر قیام کرنے کی اجازت چاہی۔ جھے انکار کرتے ہوئے شرم دامن گیرہوئی میں نے تھر الیا' مہمانی کی۔ بیقصور البتہ مجھ سے ہوا' اس کے بعد جو واقعات و حالات ہوئے ہیں ان کوتم جانے ہوا گرتم کہوتو ہیں منہان دے کرجاؤں اوراس کو اپنے گھر سے نکال کر پھر آجاؤں''۔ ابن زیاد نے کہا'' میں تم کواس وقت تک نہ چھوڑ وں گا جب تک دے کرجاؤں اوراس کو اپنے نہ کرو گئی نے جواب دیا'' میں اپنے مہمان کو تہمارے سپر دنہ کروں گا کہتم اس کوتل کرو''۔ ابن زیاداش پراصرار کر رہا تھا اور بانی انکار۔ جب بحث و تکراز بڑھتی ہوئی نظر آئی تو مسلم بن عمروالبا بلی نے ابن زیاد سے کہا'' مجھے بانی سے تخلیہ میں دورو با تیں کرنے دیجے''۔ ابن زیاد خاموش ہوگیا۔

الى بن عروه كى كرفتارى مسلم اور باتى عليمده گوشته مكان ميں انھ كر گئے ابن زيادان كود كيور با تھا۔ سلم نے كہا ''ا ب بانی 'تم بيكيا كہد ہے ہو ناحق خودكواورا پئی قوم كو بلاكت ميں مبتلا كرتے ہو تم مسلم بن تقيل گوائن زياد كے جوالے كر دؤيدان كو نقصان نه بہتجائے گا۔ علاوه بريس تم ان كوسلطان وفت كے جوالے كرتے ہواس ميں تمبارى بے عزتی نہيں ہے ' بانی نے جواب ویا''واللہ اس ميں ميرى بے عزتی ہے ميں اپنے مہمان كوكسى طرح ابن زیاد كے سپر دنييں كرسكن 'جب تك كہ جر ب بازوجي وسلامت ہيں 'مير سے اعوان وانسار بھی زیاد ہیں' بالفرض اگر میں تنہا بھی ہوتا تو میں اپنے مہمان كواس كے حوالے نہ بازوجي وسلامت ہيں أمير سے اعوان وانسار بھی زیاد ہیں' بالفرض اگر میں تنہا بھی ہوتا تو میں اپنے مہمان كواس كے حوالے نہ کرتا' جب تک میں زندہ رہتا''۔ ابن زیاد ہیہ جواب من كر بواا'' اس كوميز سے پاس لاؤ''۔ بانی قریب لایا گیا تو اس سے کرتا' جب تک میں زندہ رہتا''۔ ابن زیاد ہیہ جواب من كر بواا'' اس كوميز سے پاس لاؤ''۔ بانی قریب لایا گیا تو اس سے

خاطب ہوکر کہا''اے ہائی! تم مسلم کو بیرے والے کر دوور نہ تہاری گردن ماردی جائے گئ'۔ ہائی نے ختونت کے لیجے میں جواب دیا''اگر ایساہوگاتو تیرے مکان کے ارد گرد بڑاروں کا بچوم ہوگا اور تو دیھے گا کہ میرے اعزہ وا قارب بچھ کواس فعل سے بازر کھیں گئ'۔ ابنی زیاد نے اس خت جواب پر جھا کر ہائی کو قید کردیا' بعض کا بیان ہے کہ ہائی کے اس جواب پر اس قدر قجیاں ماریں کہ اس کی ناک ٹوٹ گئ چیرہ کا گوشت کٹ کر ڈاڑھی پر لئٹ گیا' لیکن جب مارتے مارتے لیچی ٹوٹ گئ تو اس کو ایک تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا۔ اساء بن خارجہ نے اٹھ کر کہا''اے بدع ہدا تو تے ہمارے ذر بعرے ہائی کو بلوایا جب ہم اس کولئے آئے تو تو نے اس کو اس اس کولئے آئے تو تو نے اس کو اس اس کو لئے آئے تو تو نے اس کو اس قدر مارا کہ خون رواں ہوگیا' کیا تیم اسی خیا ہے کہ تو اس کو تو تو نے اس کو کہا '' اپنی زیاد نے خاص کو اس کو اس کو اس کو کہا گئی کہ ہائی مار ڈ الا گیا۔ جو ش میں آئی کر خرج کو اس کو دارالا مارت کا محاصرہ کر لیا اور بلند آ واز سے کہا'' ہم عروبین الحجاج میں اور بیسواران ندج اور ندگوئی اپنی عروبین الحجاج میں اور بیسواران ندج اور ان کے مرداز' ہم نے اطاعت امیر المؤمنین سے انجواف کیا ہے' اور ندگوئی اپنی میں اس کو کی گئی ہیں اور بیسواران ندج اور ندگوئی اپنی محاص کر کیا اور وہ گئی کر ان کو کی گران لوگوں سے کہا در آخری تھی تو زراان کے دوست (ہائی ) کے پاس تھر نیک کر کہائی زندہ وہ اور اس کود کی کران لوگوں سے کہاد تیج کے دور ندہ ہے'۔ ۔ چنا تیج نیشری کو تاشی نے ایس کی کیا اور وہ لوگ بیس کر کہائی زندہ سے اور نہ گو

قصرا مارت کا مجاصرہ مسلم بن عیل نے بیدواقعات من کراپنے اصحاب میں '' یا منصورامہ '' کی ندا کر دی اس وقت تک ان کے ہاتھ پراٹھارہ ہزار آ دمی بیعت کر پچے تھے 'جس میں سے چار ہزار مکان میں موجود تھے 'تھوڑی دیر میں ایک انبوہ کشر جع ہوگیا' آپ نے عبداللہ بن عزیز کندی کو کندہ پر مامور فر ماکر آ گے بڑھنے کا تھم دیا اور مسلم بن عوجہ اسدی کو خد جج واسد پر ابی شامہ سائدی کوتمیم و ہمدان پر عباس بن جعدہ جدلی کو مدینہ پر متعین کر کے قصرا مارت کا قصد کیا۔ ابن زیاد نے درواز سے بند کر لئے قصرا مارت میں تیس آ دمی پولیس کے اور بیس آ دمی اور بیس کے اور بیس آ دمی اور بیس کے اور بیس آ دمی اور بیس کے اور بیس کی اور بیس کے اور بیس کی اور تھے جن میں چند شر فاء کوف اور پی کے لیے شام تک یہی کیفیت رہی چاروں طرف ایک ہاڑ سامجا ہوا تھا 'کسی طرح کم نہ ہوتا تھا۔

 آپ ذیل کے اشعار پڑھتے ہوئے اس کے باس آئے:

اقسسمست لا اقتسل الاحسوا و آن دایست السموت شیساً نسکو "مین فقی کی الاحسوا الاحسوا و آن دایست السموت شیساً نسکو "مین فقی کی کی مین شریف بی کوتل کرون گا اگرچه موت کو کروه چیز جمعتا بون"۔

اوی خط السارد سخسا مرا ده شعباع الشمس ف استقرا در شعباع الشمس ف استقرا در المستقرا 
کے اس امری سرم بسلاق شرا احساف ان اکساب او اعساز ا د برخض ایک روز موت کے پنجدیش گرفتار ہوگا مجھ خوف ہے کہ میں جھٹلایا دھوکا دیا جاؤں گا''۔

محمہ بن اشعث بولا''تم نہ چطلائے جاؤگے اور نہ تم کولوگ دھوکا دیں گے'۔ چونکہ پھروں کے صدمہ سے جا بجازتم پڑگئے تھ اوراس وقت ان میں جنگ کرنے کی تاب باقی نہ رہی تھی' مسلم بن عقیل ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ ابن اشعث نے کل لوگوں نے باشٹناء عمرو بن عبیداللہ اسلمی کے امان دی' تکوار لے لی اور ایک خچر پر سوار کرا کے ابن زیاد کی طرف لے چلے سمبری کا خیال آگیا آئکھوں میں آئے وجرآئے۔ار شاد کیا'' یہ کہا پر عہدی ہے''۔

محر بن اشعث "تم مطلق خوف ندكر وكي فتم كالديشنيس بـ" .

مسلم ابن عقبل: اندیشے کی کیااورکوئی صورت ہوتی ہے؟ تمہاری امان کہا ہی ہے؟ تم نے میری تلوار لے لی اوراب میں بے دست و پا ہوں''۔اس قدرفقر سے زبان سے نگلنے پائے تھے کہ فرط الم سے رو پڑے' عمرو بن عبیداللہ بولا'' کیوں روتے ہو تمہاری طرح کیا کسی اور نے بھی الیی خواہش کی تھی کہ اس پر بھی ہے بلا کیں نازل ہوتیں''۔

مسلم ابن عقیل "میں اپ لئے نے بیں روتا بلکہ مجھا پ اہل وعیال اور حسین اور آلے حسین پر رونا آتا ہے جو تہاری طرف آنے والے ہیں " (محد بن اشعث ہے ناطب ہو کر)" میں دیکھا ہوں کہتم مجھا مان دیتے ہے مجور ہو نجر جو بچھ ہوا اچھا ہوا کیا تم میں ایسی قدرت ہے کہ کئ محص کے ذریعہ ہے حسین کے پاس میری خربھے دواور میری طرف ہے بیہ ہما بھیجو کہ مع اپنی تعدرت ہے وائی سے جاؤ' بیا بل کوفہ ہیں جو تہارے باپ علی کے دوست و ہوا خواہ تھا اور حق دوستی کوان کی جان اپنی این میں ہوا خواہ تھا اور حق دوستی کوان کی جان کے جائے اہل بیت کے وائی سے جاؤ' بیا بل کوفہ ہیں جو تہارے باپ علی کے دوست و ہوا خواہ تھا اور حق دوستی کوان کی جان کے کہ اور اگر کہا ہے جھے افراد کر لیا۔ چنا نچہ بعد شہادت مسلم کے حسین بن علی کو خطاکھا۔ قاصد سے بمقام زبالہ ملاقات مسلم نے کوف آپ نے خرایا" جو مقدر میں ہو وہ ہونے والا ضرور ہے''۔ مکہ آپ کی روا گی کا بیسب ہوا تھا کہ مسلم نے کوف سے لکھا تھا ''آپ ضرور تشریف لایے' اٹھارہ ہزار آ دی بیعت کر کے ہیں''۔

مسلم بن عقبل کی وصیت جمہ بن اشعث مسلم بن عقبل کو ہمراہ گئے ہوئے قصرا مارت پر پہنچا۔ دروازے پر بٹھا کراندر گیا این زیادے کل واقعات بٹلائے اور کہا کہ میں نے ان کوامان دی ہے۔ این زیاد نے غصہ ہو کر کہا'' تو اور آمان؟ میں نے مجھے اس کے گرفتار کرلانے کے لئے بھیجاتھا کہ امان دینے کے لئے ؟''مجمہ بن اضعث دم بخو دیو گیا اور مسلم بن عقبل پیش کئے گئے آپ نے این زیاد کو سلام نہ کیا جری (از دی) نے کہا'' تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے ؟''فرمایا'' آگریہ میر نے آل کا قصد رکھتا ہے تو میراسلام بنی کیا ہے اوراگر میر نے آل کا ارادہ نہیں رکھتا تو بہت سلام ہوجا کیں گئے۔ ابنی زیاد ہولا' میں ہم کوخرور بالضرور قبل کروں گا' مسلم نے کہا' میں بھی ایسا ہی خیال کرتا ہوں' اچھاتم مجھے اَجازت دو کہ بیں اپنی قوم بیں ہے کہی کو پچھ وصیت کر دوں' ۔ ابنی زیاد نے اجازت دی۔ آپ نے عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہو کر کہا' میری اور تبہادی عزیز داری ہے میں تم سے تخلید بیں کرنا چاہتا ہوں' ۔ عمر بن سعد کی طرف دیکھا۔ ابنی زیاد نے کہا جاؤ تخلید بین من لؤ بین تم کو فی بات سننے سے نہیں رو کہا۔ عمر بن سعد اور مسلم بن عقبل اٹھ کر ایک گوشے میں گئے۔ مسلم نے کہا'' میں نے کہا دین عمل کا مسلم نے کہا'' میں نے کو فی بین فلال شخص سے سات سودر ہم قرض لے کراپی ضرور تو ان میں صرف کیا ہے' تم اس کو میری طرف سے اداکر دینا اور میں گئی ہوئے ویا کہ دہ کو فی میں نہ آپس کی کو بی ہوئے دیا کہ دہ کو فی میں نہ آپس عرف بین سور تو کہا ہوئے دیا کہ دہ کو فی میں نہ آپس کی کو بیت تم کو فی میں نہ آپس کی کو بیت تم کو فی میں نہ کہا ہوں کہا گئی ہوئے دیا کہ دہ کو فی میں نہ کہا ہوں کہا گئی ہوئے دیا کہ دہ کو میں بھی این کا قصد نہ کر دوں گا۔ اور اور دین کی کا ارادہ نہ کر میں گئی تو میں بھی این کا قصد نہ کر دوں گا۔ بی تیں ابن بارے میں تمہاری سفارش نہیں سنوں گا''۔

مسلم بن عقیل اور ابن زیاد: اس بے بعد سلم بن عقبل کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا' 'کیوں سلم بن عقبل! تم نے کوفہ میں آ کرگردہ بندی کی کوگوں کو ہماری مخالفت برجمع کیا اور ان میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی ؟''

مسلم بن عقیل:'' یہ ہرگزئیں ہوا۔البتہ یہاں کے باشندوں نے بیرخیال کیاتھا کہ تمہارے باپ نے ان کے اچھوں کو مار ڈالا ہے خون ریزی کی ہے اوران کے ساتھ قیصرو کسر کی کے سے برتا ؤکئے ہیں ہم ان کے بلانے سے ان کے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ ان میں عدل وانصاف کریں اور کتاب وسنت پڑمل کرنے کی ہدایت کریں''۔

ابنِ زیاد: '' تو اور بیکام' کیاان میں عدل وانصاف نہیں کیا گیا' جوتو مدینہ میں شراب بیتیا تھا اوراب انصاف کرنے کوآیا - ۵۰۰

مسلم بن عقبل '' میں شراب پیماتھا؟ واللہ! اللہ تغالی یہ خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے میں ایسانہیں ہوں جیسا تو کہتا ہے میرے بجائے شراب پینے کاوہ شخص ستحق ہے جومسلمانوں کےخون سے اپنے ہاتھوں کورنگتا ہے اور اللہ کے بندوں کوغضب و عداوت سے قبل کرتا ہے اس کواس نے لہوولعب سمجھ لیاہے''۔

ابن زیاد:'' مجھے اللہ مارے اگر میں تجھے اس طرح قبل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں اس طرح کوئی نہ قبل کیا گیا ہو'۔ مسلم بن عقیل:'' بے شک بہ لیافت تجھ ہی میں ہے کہ اسلام میں بدعات وبدخلقی و خباشت کا موجد ہو'۔ ابن زیاد بیس کر جبلا اٹھا ان کواور حسین میں علی وعقیل (رضی اللہ عنہم) کوسخت وسُست کہنے لگا۔ مسلم بن عقیل نے بچھ جواب نہ دیا۔ 'ام شہریں۔

مسلم بن فقیل کی شہا دت اس کے بعدا بن زیاد نے جم دیا کہ بالائے قصر لے جا کرمسلم بن فقیل کتے جا نمیں اور سر کے ساتھ لاشہ بے گوروکفن بھینک دیا جائے ۔مسلم نے حجر بن اشعث سے کہا'' واللہ!اگر تونے امان نہ دی ہوتی تو میں ان کے مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کے بعد محمد بن اشعث نے ہائی کی سفارش کی 'ابنِ زیاد نے نامنظور کر سے تھم دیا کہ سر بازار لے جاکر ہانی کوقل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک ترکی غلام نے اس تھم کی تقبیل کی۔ ابنِ عقیل کی روا تگی کوفہ کی جانب آٹھویں اور بعض کہتے ہیں نویں شب کوذی الحجہ علاج میں ہوئی تھی اور بعض کا بیان ہے کہ سلم کے ساتھ مختارین ابی عبیدو عبداللہ ابنِ حرث بن نوفل بھی گئے تھے جن کوائنِ زیاد نے گرفتار کر کے قید کردیا تھا۔

حضرت امام حسین کوابن عباس کا مشور و حسین بن علی کوسلم بن عقیل کا خط ملااس میں لکھا تھا کہ اٹھارہ ہزار آدی میرے ہاتھ پر بیعت کر ہے ہیں اور یو ما فیو ما بیعت کرتے جاتے ہیں۔ تم بہت جلد کوف آجا و 'چنانچ آپ نے مکہ ہے کوف کا قصد کیا۔ عمر و بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام آئے اور کوف جانے سے روکا۔ آپ نے مکہ میں قیام سے انکار کیا۔ پر عبداللہ بن عباس تشریف لائے فرمایا دمیں تم کوف جانے سے روکتا ہوں تم وہاں اس وقت تک نہ جاؤ گے جب تک کہ اہل کوف اپنے اور اگر محض ان کے بلائے پر جاتے ہوا ور ان کا امیر ان میں موجود کوف اپنے امیر کوف اپنے اور اگر محض ان کے بلائے پر جاتے ہوا ور ان کا امیر ان میں موجود ہو تھے ہوئے یہ کو مو کا دیں گے جھٹلا کیں گئے تمہاری مخالفت کریں گے اور سب سے زیادہ تمہارے وہی دشمن ہوں گے '۔ آپ نے جواب دیا' دمیں آئ شب کو استخارہ کروں گا' دیکھیے کہ تا کہ ایک کہا تھے اور سے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہا تھے اور سے گئے۔

عبداللد بن زبير الدين زبير آئے انہوں نے پہلے جانے کی رائے دی پھر پھے سوچ ہجھ کر کہا'' بہتر ہوتا کہ آ ب تجاز میں قیام کرتے اوراس کام کو یہی سے انجام دیے''۔ آپ نے جواب دیا'' میرے جدا مجد نے ارشاد فر مایا ہے کہ آپ مینڈ ھا میں ہی جو ل بدولت کعبہ کی بدولت کو بدولت کعبہ کی بدولت کو بدولت کعبہ کی بدولت کو ب

عبدالله بن عمر کی تھیسے عبداللہ بن زبیر کے چلے جانے پر عبداللہ بن عمر کن اللہ علیہ وکا ماہوئے ناصحانہ کہنے گئے '' تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لئے مکہ معظمہ سے باہر نہ جاؤ 'اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کو دنیا وآخرت دونوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا اختیار دیا تھا 'آپ نے آخرت منظور فر مائی تھی۔ چونکہ تم آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے ایک جڑو ہو دنیا کی طلب نہ کرونہ اس کے گردوغبار میں اپ دامان مبارک کوآلودہ کرؤ ' عبداللہ بن عرائی کہ کہ کررو پڑے۔ امام حسین 'بن علی کے کھوں سے آنسونکل آئے لیکن اس پر بھی عمل نہ کیا مجود آعبداللہ بن عمر دخصت ہو کر چلے گئے۔ امام حسین بن علی کے بھی اس کے دن عبداللہ بن عباس پھر آئے ' سمجھانے گئے ' مبداللہ بن کا عزم صمیم نا کے دن عبداللہ بن عباس پھر آئے ' سمجھانے گئے ' مبداللہ بن کا عزم صمیم نا کے دن عبداللہ بن عباس پھر آئے ' سمجھانے گئے ' مبداللہ بوجاؤ گئے مبدشکن مبرنہیں آتا مجھے بیخوف ہے کہ تم ہلاک ہوجاؤ گئے تمہارا خاندان تباہ و بر باد ہوجائے گا' امل عراق بڑے وہائے بین توان کو ممرنہیں آتا مجھے بیخوف ہے کہ تم ہلاک ہوجاؤ گئے تمہارا خاندان تباہ و بر باد ہوجائے گا' امل عراق بڑے وہائے بین توان کو ممرنہیں آتا مجھے بیخوف ہے کہ تم ہلاک ہوجاؤ گئے تمہارا خاندان تباہ و بر باد ہوجائے گا' امل عراق بڑے وہائے بین توان کو ممار ڈین ٹم ان کے قریب نہ جاؤ' ای شہر میں قیام کروئے ان کے سردار ہواورا گراہل عراق اپنے دولے میں سے جی توان کو مناور ان کی شروئی ان کے سردار ہواورا گراہل عراق اپنے دولے میں سے جی توان کے بین توان کو م

الکھ جھیجو کہتم اپنے گورنز کو نکال دو۔ اس کے بعد تم ان کے شہر میں جا وَ اورا کر تہارا ہی مکہ سے بغیر نکلے ہوئے ہیں ما نتا تو بھن کی طرف چلے جاؤ' وہ بہت وسیح سرز مین ہے۔ پہاڑی گھاٹیاں بکٹرت ہیں قدرتی محفوظ قلعے ہیں۔ وہاں سے تم اپنے دعا ہ کو اطراف و جوانب میں بھیجواور لوگوں سے بیعت لو'۔ آپ نے جواب دیا'' میں تو مصم قصد کر چکا اب کسی طرح نہیں رک سکتا''۔ عبداللہ بن عباسؓ بولے'' خیرا گرجاتے ہی ہوتو اپنے لڑکوں' عورتوں کو نہ لے جاؤ' مجھا تدیشہ ہے کہ عثان گی طرح تم شہید نہ کئے جاؤاور تمہارے لڑکے اور عورتیں پریشان وسرگر داں ہوں' ۔ آپ نے اس کا پچھے جواب نہ دیا ابن عباسؓ اٹھر کہ جاؤا کہ تھے مکہ سے کو فہ کو جائے اس کا بچھے جو تیں' مرد بھی تھے مکہ سے کو فہ کو رہا ہوں۔ کہ جس میں بیخ' عورتیں' مرد بھی تھے مکہ سے کو فہ کو دانہ ہوئے۔

حضرت ا ما محسین کا آغا نِسفر یزیدی طرف سے جاز کا گورز عمروبن سعید بن العاص تفاراس کے آدمیوں نے امام حسین بن علی اور ان کے ہمراہیوں کوروائلی کوفہ سے روکا۔ بحث و حمرار ہوئی آپیں میں خفیف می مار پیٹ بھی ہوئی لیکن آپ اور آپ کے ہمرائی خدر کے۔ رفتہ رفتہ عقیم میں پہنچ یہاں پر ایک قافلہ سے ملاقات ہوئی جو یمن سے آرہا تھا اسے بھیرین اور آپ کے ہمرائی خدروافہ کیا تھا۔ آپ نے اس کوروک کر اہل قافلہ سے ایسان والی یمن نے بزید کوفیتی اسباب پارچہ جات و زیوارت لے کرروافہ کیا تھا۔ آپ نے اس کوروک کر اہل قافلہ سے ارشاد کیا جو محق ہمارے ساتھ عراق چلنا چاہے ہم اس کو بہ کمال خوشی اپنے ساتھ رکھیں گے اور اس اسباب بین سے اس کو حصہ ارشاد کیا جو محق ہم سے ملحدہ ہوجائے ''چنا نچہ جن لوگوں نے علیحہ گی دیں گے اور جو محق ہم سے ملحدہ ہوجائے ''چنا نچہ جن لوگوں نے علیحہ گی بند کی ان کو حصہ دے کر ہمراہ ہیں۔ لئے آگے بند کی ان کو حصہ دے کر ہمراہ ہیں۔ لئے آگے بند کی ان کو حصہ دے کر ہمراہ ہیں۔ اس کو حسال دور جو اس کو جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حصہ دے کر ہمراہ ہیں۔ لئے آگے بند کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حصہ دے کر ہمراہ ہیں۔ لئے آگے بید کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حصہ دے کر ہمراہ ہیں۔ لئے آگے بید کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے ہمراہی منظور کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے دیا تھی میاں کی منظور کی ان کو حسب حیثیت حصہ دے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے دور اور کی ان کو حسب حیثیت حصہ دیے کر دخصت کر دیا اور جنہوں نے دیا تھی میں کی میاں کی میاں کی میاں کو حسب حیثیت کی دیا تھی کیت کے دیا تھی کی دیا تھی کر دیا تھی کی دیا تھ

فرزوق شاعر صفاح تک پنچ ہوں گے کہ فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی آپ نے ان سے دریافت کیا''اہل کو فہ کا کیا حال ہے؟''عرض کیا''واللہ! آپ نے واقف کار ہی شخص سے استفسار فرمایا ہے اچھا میں عرض کرتا ہوں سنینے! لوگوں کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواری بنی امیہ کے ساتھ۔ قضا آسان سے انتر رہی ہے اللہ تعالیٰ جو جا ہتا ہے کرتا ہے اگر حکم اللی ہماری مرضی کے موافق صادر ہوا تو اس کی نعمتوں کا شکر بیا داکریں گے حالا نکہ وہ ادائے شکر سے سنعنی ہے اور اگر قضاء خداوندی خلاف نے تو تع نازل ہوئی تو ہم مبرکریں گے'۔

عبدالله بن جعفر کا خط اس مقام پریااس ہے آگے بڑھ کرعبداللہ بن جعفر کا خط ملا جس کوان کے دونوں لڑ کے ہون و محمد اللہ بن جعفر کا خط ملا جس کوان کے دونوں لڑ کے ہون و کھتے ہی واپس آجاؤ ' بیس تم کواس وجہ سے نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں تمہاری خون ریزی ہوگی تمہارے اہل بیت نیست و نابود ہوجا ئیں گے اور اگر خدانخواسته تم شہید ہو گئے تو بول کہ اس میں تمہاری خون ریزی ہوگی تمہارے اہل بیت نیست و نابود ہوجا ئیں گے اور اگر خدانخواسته تم شہید ہو گئے تو زین کی روشن جاتی رہے گئے تا ہوں کی امید گاہ اور ہادیوں کے پیشوا ہو گلت نہ کرومیں اس خط کے بعد ہی پہنچ رہا ہوں والسلام ' ۔ آپ نے اس خط کامطلق خیال نہ کیا 'عون و محمد کو بھی ہمراہ لے لیا اور آگے بول ہے ۔

فیس بن مسهر کی شہاوت : ابن زیاد کوآپ کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو اس نے جلوہ گری کے خیال سے حسین بن نمیر

متی افسراعلی پولیس کورواند کیا اس نے مقام قادسہ میں پہنچ کر ڈیرے ڈالے اور سواروں کو قادسہ سے نفان تک ایک جانب اور دوسری جانب قادسہ سے قطفطانداور کو العلع تک پھیلا دیا۔ اس عرصہ میں امام حسین این علی نے مقام حاجر میں پہلے ایک خطابل کوفہ کو (جس میں اپنی تشریف آوری کا حال کھا تھا اور ان لوگوں کو مستعد و تیار کیا تھا) قیس بن مسیر صیداوی کی معرفت روانہ کیا۔ قیس جو نہی قادسہ پنچ حسین نے گرفتار کر کے این زیاد کے پاس کوفہ تھے دیا۔ این زیاد نے قیس سے کہا '' کہتم قصر امارت پر چڑھ کر (عیاد أباللہ) کذاب این کذاب حسین این علی کو گالیاں دو کیل قیس قصر پر گئے۔ حمد و ثناء کے بعد کہا '' اے لوگو! حسین این علی ہم کرائی دیا ہے جی اور میں ان کا قاصد ہوں وہ اب حاجر سے شاید آئے بول گئے ان کی اطاعت کرویہ کہ کرائی زیاد پر لعن کیا اور زیاد کو تحت و سست کہ کر علی ابن ابی طالب کے لئے دعائے معفرت کی۔ ابن زیاد نے جھلا کر تھم دیا کہ اس کو قصر سے نیچ گرا دوگرتے ہی قیس کے ہاتھ پاؤں طالب کے لئے دعائے معفرت کی۔ ابن زیاد نے جھلا کر تھم دیا کہ اس کو قصر سے نیچ گرا دوگرتے ہی قیس کے ہاتھ پاؤں طالب کے لئے دعائے معفرت کی۔ ابن زیاد نے جھلا کر تھم دیا کہ اس کو قصر سے نیچ گرا دوگرتے ہی قیس کے ہاتھ پاؤں فوٹ کے 'دماغ پیٹ کیا اور انتقال کر گئے۔ ابنا للہ و ابنا الیہ د اجعون .

عبدالله بن مطیع اور زہیر بن القین : امام حسین بن علی حاج سے دوا فدہوکر کوفہ کی طرف تھوڑی دور پھل کرعرب کے ایک چشمہ پر پنچے عبداللہ بن مطیع انہیں دیکھ کر گھڑا ہوگیا' کہنے گا' میر سے مال بتلا یا عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا' خدا کے جاتے ہیں؟' حسین بن علی نے کوفیوں کے خط کھے اور اپنی روا گئی کا مفصل حال بتلا یا عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا' خدا کے واسطے اے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ کوفہ کا قصد نہ فرما ہے بدلوگ بڑے بیان شکن و بدعہد ہیں۔ ان ہیں اسلام کی جسک قریش کی آبر دورین کی اور عرب کی عزت کا خیال باتی نہیں رہا' واللہ اگر آپ اس چیز کی خواہش کریں گے جو بی امیر کے ہاتھ ہیں ہو کہ بین کے اور کی اور عرب کی عزت کا خیال باتی نہیں رہا' واللہ اگر آپ اس چیز کی خواہش کریں گے جو بی امیر کے ہاتھ ہیں ہو کی اور عرب کی تعامل ہی کہنا نہ مانا' آگے بڑھے نہیں کے اور پھر آپ کے شہید کرنے کے بعد کسی سے ذریس کے ' ۔ امام حسین ٹین علی نے ان کا بھی کہنا نہ مانا' آگے بڑھے نہیں القین بچلی ہوا خواہان عثمان ہے گئے کرئے آپ کے ساتھ ہی والی آب کو بلا بھیجا' با کراہ تمام آبی کے ساتھ ہی والی میں ہو کر اپنی فرود گاہ پر گیا تو اپنے ہمراہوں سے خطاب کرے کہا' ' جس کو میر سے ساتھ چانا ہو چلے بھی حسین "بن علی کے ساتھ جا تا ہوں یہ میرا آخری عہد ہے ہیں تم کوگوں سے دخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہر کہ یوی کو طلاق دے کر بیر ایس کے جا جا کہ جا تیں بو بین جا تا ہوں یہ میرا آخری عہد ہے ہیں تم کوگوں سے دخصت ہو کہ حسین "بن علی آبی کے باس چلا آ یا اور آبین کے ساتھ ہو اور میں تا ہوں یہ میرا آبوں ہو گیا۔ یہ اور آبین کے ساتھ ہو اور گیا تھیں تھی شہید ہوگیا۔

شہا وت مسلم کی اطلاع جب امام سین بن علی مقام تعلیہ میں وارد ہوئے مسلم بن عقبل کے شہید ہونے کی خرآئی۔
بعض کی رائے ہوئی آپ بہیں سے واپس چلے' کونے میں آپ کا کوئی یار وید دگا زمیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بجائے آپ کی مدد کرنے کے آپ کے خالف بن جا گیں' 'بوعقیل ہولے'' واللہ! ہم سرز مین کوفہ کواس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا جیسا کہ مسلم نے ذاکفتہ موت کا چکھا ہے ہم بھی نہ چکھ لین گے''ام حسین من علی نے ارشاد کی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے باکھی اس میں اور ایسان مسلم بن عقبل جیسے نہیں کیا'' تم لوگوں کے بعد پھر زندگی کا کیا لطف ہوگا ؟''ہمراہیوں میں سے چندلوگ کہنے گئے' 'واللہ آپ مسلم بن عقبل جیسے نہیں

عبدالله بن بقطر کی شہاوت کی خبر : یہاں پرعبداللہ بن بقطر (آپ کے رضائی بھائی) کے شہید ہونے کی خبر آئی ان کو آپ نے اثناء راہ سے مسلم بن عقیل کے پاس بھیجا تھا جس کو حسین بن نمیر کے سواروں نے قادسیہ سے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا جس کو حسین بن نمیر کے سواروں نے قادسیہ سے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا 'ابن زیاد نے ان سے بھی کہا تھا کہ قصر پر چڑھ کر (عیاد آباللہ) کذاب ابن کذاب برلغن کر کے ابتر و میں تم کو بھی چھوڑ دوں گالیکن انہوں نے میں کی کارروائی کی اور ابن زیاد نے وہی برتاؤ کیا جو تیس کے ساتھ کیا تھا۔ حضر میں ابام حسین میں کہ جدور میں عامی حدور میں اب مینے ہیں ہے۔

حضرت ا مام حسین کے بعض ہمراہیوں کی علیحدگی جسین ہن علی کو جب یہ دوخریں شہادت کی پنچیں تو آپ نے اپنے ہمراہیوں کو جھ کرکے ان کے مارے جانے کا حال بتلا یا اور بیار شاد کیا کہ جوشن واپس جانا چاہتا ہولوٹ جائے ہم اس سے پچھ موافذہ نہ کریں گے۔ اس فقرہ کو سنتے ہی لوگ دائیں بائیں چھٹ گئے۔ ہمرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ہمراہ آئے تھے ان ہمراہیوں کے علیحدہ ہونے کا سب بیتھا کہ یہ لوگ بقصد جنگ نہیں چلے تھے بلکہ یہ بچھ کر آئے تھے کہ کوف پر آپ کا قبضہ ہوگیا ہے۔ القصد آپ اس مقام سے روانہ ہوکر بطن عقبہ پنچ ایک عرب سے ملاقات ہوئی اس نے بھی صراحنا کوف جانے سے منح کیا آپ نے اس کی بھی نہی کوئی کر کے شراف بنچے۔

واقعات كربلا

حربین بزید تمیمی کی آمد دو پهرکادفت تقادور ہے گردد کی کرہمراہیوں ٹیں ہے کوئی تکبیر کہا تھا کی نے تکبیر کہنے کی وجہ دریافت کی جواب دیا کہ تنجان درختوں کا باغ دکھائی دیتا ہے۔ بنی اسد کے دو شخصوں نے کہا' اس میدان میں کہیں درخت نہیں ہے۔امام حسین بن علی ہوئے '' یہ تو سواروں کی گرد ہے''۔ پھران دونوں بنی اسد ہے متوجہ ہو کرار شاد کیا '' اس مقام پر کوئی ایسا ہاء و مامن ہے کہ جس میں ہم پناہ گزیں ہوں اور ان لوگوں سے ایک رخ ہو کرملیں؟'' ان دونوں نے جواب دیا '' سامنے پہنہارے پہلو پر ذوحتم ہے اپنی بائیں جانب ہے مڑکر اس طرف چلے جاؤ' اگر بدلوگ تم سے پہلے اس طرف چلے جائو' اگر میدلوگ تم سے پہلے اس طرف چلے جائو' اگر میدلوگ تم سے پہلے اس طرف جھکے لیکن ذوحتم پر پہنچنے جائیں گئو تم ہما زائقصود حاصل ہو جائے گا'' ۔ حسین ٹین علی پر سنتے ہی سرعت کے ساتھ ذوحتم کی طرف جھکے لیکن ذوحتم پر پہنچنے ہوائیں گئو تم ہما زائقصود حاصل ہو جائے گا'' ۔ حسین ٹین علی پر سنتے ہی سرعت کے ساتھ ذوحتم کی طرف جھکے لیکن ذوحتم پر پہنچنے سے پہلے سواروں کی قدادا تک ہزارتھی جن کو حسین بن نمیر نے قادسیہ ہے بر بن یہ بی بر برینے کے ۔ ان سواروں کی تعدادا تک ہزارتھی جن کو حسین بن نمیر نے قادسیہ ہی برینے کہ برینے کی مقابلے رو گئے کوروانہ کیا تھا۔

حضرت ا مام حسین اور محر بن بزید: ظهر کا دفت آیا۔ مؤذن نے اذان دی۔ آپ خیمے سے نکل کے سواروں کی طرف آئے۔ حمد و نتاء کے بعد فر مایا''ا بے لوگو! میں تمہارے پاس ازخو زمیں آیا۔ جب تک کہ تمہارے خطوط اور قاصد میری طبی کے لئے میرے پاس نہیں گئے اب اگرتم لوگ اپنا اقر ارپورا کروتو میں تمہارے شہر چلوں اور اگر تمہارے شہر میں میرے

واخل ہونے سے تم کونفر اجازت دو کہ میں جس شہر ہے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں'' کئی نے اس کا پچھے جواب نہ دیا۔ مؤذن نے تکبیر کمی ۔ کُر نے مع اپنے ہمراہیوں کے آپ کے ساتھ نماز پڑھی' آپ اپنی فرودگاہ پر واپس آئے اور کڑ اپنے لشکر گاہ میں چلے گئے عصر کا وقت آیا تو پھر آپ نے حراوران کے ہمراہیوں کو خطاب کر کے فر مایا ''اے لوگو! اگرتم اللہ تعالی ہے ڈرواور حق پیچانوتو اللہ عزوجل کی خوشنو دی کا باعث ہوگا۔ان ظالموں ناحق شناسوں سے جو مدعی امارت ہیں۔ہم زیادہ ستحق خلافت میں اور اگرتم کو بینا گوار ہواورتم ہمارے حقق کو تلف کر دواور تنہاری وہ رائے بدل جائے جس کوتم نے اپنے قاصدوں اور خطوں کے ذریعہ سے ظاہر کیا تھا تو ہم واپس جا کیں'' حریو لے''واللہ! ہم کوان خطوں اور قاصدوں کی اطلاع نہیں ہے جن کاتم بار بار ذکر کررہے ہو'' حسینؓ بن علیؓ نے بین کرخطوط سے بھری ہوئی دوتھیلیاں نکالیں اور کھول کرخطوط کو پھیلا دیا۔ حرنے کہا ''ہم ان خطوط کے کا تب نہیں ہیں ہم کوتو پہ تھم ملا ہے کہتم سے اگر ملا قات ہوجائے تو ہم تم کواس وقت تک ندچھوڑیں یہاں تک کہتم کوکونے میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے چلیں "مسین" بن علی نے کہا "اس ہے تو موت بھلی ہے''اوراپیے ہمراہیوں کوواپس چلنے کا تھم دے کر سوار ہوئے ترنے روکا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ چلنے پر مجبور کیا اور كها كه آپ يزيدكولكھ ميں ابن زياد كولكھتا ہوں شايد اللہ تعالی كوئی ايساامر پيدا كر دے جس سے ابتلاء ميں مبتلا شہوں \_ حضرت امام حسین کا خطبہ حسین بن علی نے پھروا پسی کا قصد کیا۔ حرنے دائیں بائیں ہے روکنا شروع کیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے تمدو ثناء کی بعدہ پیخطبدار شاوفر مایا ''اے لوگو! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جس شخص نے کی ظالم یا دشاہ کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محر مات کو طلال کرتا ہے اس کے عبد کوتو ڑتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہے۔خلق الله میں ظلم و گناہ کے کام کرتا ہے اوراس نے کسی قتم کی دست اندازی قولی یا ملی نہ کی تو الله تعالیٰ اس کوبھی اس کے ساتھ شارکرے گا۔ آگاہ ہوجاؤان لوگوں ( یعنی پزیدوام اء پزید ) نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ کرشیطان گی تابعداری شروع کی ہے۔ فتنہ وفساد ہریا کر دیا ہے حدو دشرع ہے دست کش ہو گئے ہیں۔ مال غنیمت کواپنا مال سمجھ لیا ہے۔ حلال کوحرام اورحرام کوحلال کردیا ہے۔ میں ان لوگوں سے زیادہ صاحب الا مرہونے کامستحق ہوں تہار بےخطوط و قاصد میرے پاس آئے اور تم نے جھ کو بیعت کرنے کے لئے بلایا'ابتم جھے رسوانہ کرواگراہے بیعت کے اقرار پر قائم رہو گے تو راہ حق یا جاؤ گے۔ میں حسین بن علیؓ و فاطمہؓ بنت رسول اللہ علیہ وسلم کالڑ کا ہوں ۔میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل وعیال تبہارے اہل وعیال کے ساتھ ہیں تم کومیرے ساتھ بھلائی کرنی چاہئے اور اگرتم نے ایسانہ کیا اور عہد شکنی کی تو پیکوئی تعجب خیز بات نہیں ہے تم نے میرے باپ میرے حقیقی بھائی حسن و چیازاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔افسول ہے کہتم لوگ جھے کو دھوکا دے کرا بٹاحق وحصہ دین داری کا ضائع کررہے ہو۔پس جو مخص بدعہدی کرے گا دہ ایے لئے کرے گا وراللہ تعالی جھے کتم سے بیروا کرے گا۔واللام '۔

حرنے جواب دیا''اللہ اللہ کرومیں فتم کھا کر کہتا ہوں اگرتم نے معرکہ آرائی کی تو بلاشبہ مارے جاؤگ'' حسین بن علی نے جھلا کرکہا'' کیا تو ہم کوموت ہے ڈرا تاہے''۔ ((سامصنى و ما بالموت عاد على الفتى اذا ما نوى خيراً و جاهد مسلماً و واسى رجالاً صالحين بنفسه و خالف مثبوراً و فارق مجرماً فان عشت لم اندم و ان مت لم الم كفى بك و لا ان تعيش و ترغماً))

''میں تو اپنا قصد پورای کروں گا اور مرنے میں جوائم رکو عاربیں ہے جب اس نے نیکی کی نیت کرلی اور مسلمان ہو کر مجاہدہ کیا اور اچھے لوگوں سے بذاتہ محبت پیدا کی اور قابل گردن زدنیوں کی مخالفت کی اور باغیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس اگر میں زعدہ رہا تو مجھے کچھ ندامت نہ ہوگی اور آگر مرگیا تو مجھے کچھ صدمہ نہ ہوگا' تجھے اتناہی کافی ہے کہ تو ذلیل ورسوا ہو کر عمر بسر کرےگا''۔

حرین کرخاموش ہور ہے لیکن پیچھانہ چھوڑا۔ادھرادھرہے بہ حکمت عملی روکتے جاتے تھے رفتہ رفتہ عذیب پہنچے جہاں پرنعمان کیاونٹنیاں جراکر تی تھیں۔

نافع بین بلال کی آمد: کونے سے چار آدی آئے ہوئے دکھائی دیے جو تیز اونوں پر سوار نافع بن بلال کے گھوڑے کے چھے تیزی کے ساتھ آرہ ہے تھا اوران کے ہمراہ ان کا رہبر طرماح بن عدی بھی تھا۔امام حسین بن علی کے قریب نہ پنچنے پائے گئی سے کہ جونے براہ کر کہا '' میں تم کو گرفتار کر لوں گایا کوفہ کی طرف لوٹا دون گا'۔ آپ بولے'' ایسا نہ ہونے پائے گئی میرے معین و مددگار ہیں اور میرے قائم مقام ہیں اگرتم نے ان سے کھی تحرض کیا تو ہمارے اور تمہارے ورمیان جنگ ہونے کے اس کوفی کسریا تی شرماقی کریا تو ہمارے اور تمہارے ورمیان جنگ ہونے میں کوئی کسریا تی شدر ہے گئی ''۔ آپ بور ایسان ہوں ہور ہے۔امام حبین ابن علی نے ان لوگوں سے وریافت کیا'' مرفاء کوفہ کی رشوت دور کی کریا تی ہوئی کہ مقام ہیں ہوں ہے ہوئ '۔ ان میں سے مجمع بن عبداللہ العایذی نے عرض کیا'' مرفاء کوفہ کی رشوت خور کی بڑے ہوئی ہونے ہیں ہے جھنا چاہئے کہ وہ ایک زبان ہور ہے ہیں۔ باتی رہے وام الناس ان کے قاصد قیس بن مسہر کا حال قلوب تہاری طرف مائل ہیں لیکن ان کی تلوار میں کل تم پر نیام سے باہر آئیں گئی۔ نے براکو سے قاصد قیس بن مسہر کا حال استفسار فرمایا۔ عرض کیا' مارڈ الے گئے یہن کر آپ کی آئی تھوں میں آ نسو بھرجس کو آپ نہ دروک سکے۔

طر ماح بن عدى كامشوره: اس كے بعدطر مآح بن عدى نے كہا" آپ كے ہمراہ بہت كم آدى ہيں اور بينڈى ول ہيں فتح نہ ہونے پائے گى كەكل اہل كوفد دريا كى طرح امنڈ آئے گا۔ اگر آپ بيرچا ہتے ہوں كە كى محفوظ شهر ميں قيام كريں تو آپ ہمارے ساتھ چلئے ہم آپ كوكوفد كوه آجا ميں تفہرائيں گے جوہم كوبلوك غسان وحمير نعمان بن منڈ راور كل سرخ دستوں كے معلون سے بچا تا ہے واللہ اوہاں پر كى تتم كى تئلست يا نقصان نہيں پہنچ كا پھروہاں سے ان لوگوں كی طرف دعا قرواند كرنا جو آجا وُسكتى ميں طے والے مقيم ہيں خداكی تم اور ان كر تجع ہو آجاؤ سكتى ميں طے والے مقيم ہيں خداكی تم اور نور بھى نہ گر رنے پائيں گے كہ طے كے به حدسوار و پياوہ آگر جمع ہو جائيں گئر ان وقت اگركوئی شخص آ ہا کہ مقابلے پر آئے گاتو صرف طے كی بین ہزار تلواریں نیام سے نکل پڑیں گی جوآپ کے دو برورو در شمنوں سے لڑیں گی "۔ آپ نے فرمایا" اللہ تعالی تم كو بہتر جز اوے ہم ميں اور ان لوگوں ميں پھھا ہے امور حائل ہو گئے ہيں كہ جس سے ہم والبتی پر قاور نہيں ہيں اور ہم پہنیں جانے كو آئے تيں كہ جس سے ہم والبتی پر قاور نہیں ہیں اور ہم پہنیں جانے كو آئے تيں كہ جس سے ہم والبتی پر قاور نہیں ہیں اور ہم پہنیں جانے كو آئے تيں كہ جس سے ہم والبتی پر قاور نہیں ہیں اور ہم پہنیں جانے كو آئے تكرہ ہم ميں اور ان ميں كيا واقعہ پيش آئے ؟ "

ے روائی کے دفت اس نے وعدہ کیاتھا کہ میں اپنے الل وعیال کا انتظام کرئے آپ کی امداد پڑآ وُں گا'چنانچے حسب وعدہ واپس ہوکر آیا۔عذیب میں پہنچا' شبادت کا حال من کرلوٹ گیا۔ (اڑا بن اثیر' جلدم' صفح ہم )

الغرض طرمات آپ ہے رخصت ہوکرا پئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسین گھرتے پھراتے قصر بی مقاتل میں پنچے۔ شام ہوگئ۔ قیام کردیا۔ نماز پڑھ کرفیج حجٹ بٹ سوار ہوکر چلنے کا قصد کیا حرنے پنٹی کررو کنا شروع کیا۔ اسی ردو کد میں نیوا تک پنچے جہاں پرآ ہے اتر پڑے۔

کرب و بلا کی زیمن ایک سایٹ فی سوار نے آگرائن زیاد کا خطر کودیا جس میں لکھا تھا ''میرے اس خط و قاصد کو پنچ تا ہی حین گوروک کرایک کھلے ہوئے میدان میں شہراتا' جہال نہ پانی ہواور نہ کو گی محفوظ مقام ہوئیں نے اس قاصد کو تھم دے دیا ہے کہ تاقیل وہ تم ہے جدانہ ہوگا' ہر کے خط پڑھ کرامام حین بن علی ہے تا طب ہو کر گہا'' بیخ ظامیر کا آیا ہے۔ جمعے ہوایت ملی ہے کہ میں آپ کوایک کھلے ہوئے میدان میں شہراؤں اور قبیل تھم بیقا صد مجھے سے علیمدہ نہ ہوگا لہذا آپ نیزا سے اٹھ کر اس کے کہ میں آپ کوایک کھلے ہوئے میدان میں فروکش ہوں جہاں نہ سایہ ہواور نہ پانی ''۔ آپ نے ارشاد کیا'' ہم کو تم اب زیادہ تکلیف نہ دو نہ نوی ہی میں ایسے میدان میں فروکش ہوں جہاں نہ سایہ ہواور نہ پانی ''۔ آپ نے ارشاد کیا'' ہم کو تم اب زیادہ تکلیف نہ دو نہ نوی ہی میں رہے دو یا اجازت دو تو غاضر یہ ماہ میں جا کر ہم قیام کریں'' ہم بولے ''سان کے بعد جو آئے گا دہ اس سے زیادہ نے والا ہے''۔ آپ اس حرک گرانی کے لئے مقرر کیا ہے''۔ زہیر بن القین نے عرض کیا'' واللہ ایس کے بعد جو آئے گا دہ اس سے زیادہ نے والا ہے''۔ آپ اس قریبے میں ہمارے ساتھ تھر یف لے چلئے وہ ایس سے بی کر نہ میں ہمارے ساتھ تھر یف لے چلئے وہ ایس سے جو بعد اس کے جو بعد اس کے جو بعد اس کے خوات واقع ہے آگروہ دو والی اور عن کی اگر بیا نام ہو فرایا ''مین کر بو بلا گی وہ اس سے جو بعد اس کے آئے گا آپ نے نہ مقام کا نام دریافت فرمایا۔ عرض کیا کر بلا نام ہے فرمایا '' ہو کہ اس سے جو بعد اس کے آئے گا آپ نے نہ مقام کا نام دریافت فرمایا۔ عرض کیا کر بلا نام ہو فرمایا '' ہو کہ کہ کو تو تھی کہ سے کہ کہ تا تو میں کا میں تاریخ تھی۔ ۔ یہ کہ کہ کہ کا تاریخ تھی۔ ۔ یہ کہ کہ کہ کو تو تھی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کے در تا کہ کہ کو کر کہ کا تاریخ تھی۔ ۔ یہ کہ کہ کہ کہ کو کر تا تاریخ تھی۔ ۔ یہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو تو تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

عمر بن سعد کی کر بلا میں آمد: اگلے دن کونے میں چار ہزار کی فوج بسرافسری عمر بن سعدا بی وقاص آئینی ابن زیاد
خیم کواس فوج کا سید سالا رمقرر کے دیلم کی سرکو بی بستی کی طرف روانہ ہونے کا تھم دیا تھا اور رے کی گورٹری کی سند عطا کی
تھی۔ روانہ ہونے ہی کوتھا کہ امام حسین گا واقعہ پیش آگیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلا کرامام حسین گے مقابلے پر جانے کا
تھم دیا۔ عمر بن سعد نے انکار کیا۔ ابن زیاد نے کہا'' اگرتم حسین کے مقابلے پر نہیں جاتے تو رے کی سند گورٹری واپس کر
دو' ۔ عمر بن سعد نے خور وفکر کرنے کے لئے ایک روز کی مہلت مانگی' اپنے دوستوں' مشیروں سے مشور و کیا۔ سب نے امام
حسین بن علی کے مقابلے پر جانے کوئٹ کیا۔ رات بھر پڑ اسوچتار ہا' جسیح کوذیل کے اشعار پڑ ھتا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا۔

ا اتسرک مسلک السرے و السرے رغبة ام ارجع مسلم و مسائل حسن و فسی قسل حسن و فسی قسل ۱ النساد التبی لیسس دونها حسم اب و مسلک السرے قسر ة عیسن

''کیا میں ملک رے کوچیوڑ دوں اور ملک رہے ہی کی جھے خواہش ہے یاحسین کوقل کر کے ندموم واپس آؤں کیکن ان کے قبل کرنے ہے دوزخ میں جاؤں گا جس کا کوئی مانغ نہیں ہے اور ملک رے کی حکومت میری آئٹھوں کی ٹھنڈک ہے''۔

اور به عذر پیش کیا کہ بھے میں امام حسین سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے آپ شرفاء کوفہ میں سے فلاں فلاں اشخاص کو متعین فرمائے 'ابن زیاد نے جواب دیا' میں تمہارام طبح نہیں ہوں اور نہ تم کواس امر پر مجبور کرتا ہوں'اگرتم حسین کے مقابلے پر نہ جانا چاہتے ہوتہ میر کی سند گورنری واپس کردو' عمر بن سعد نے حکومت رے کی طمع میں پڑ کر حسین کے مقابلے میں جانا منظور کر لیا۔ چنا نجہ اس روز چار ہزار فوج کو لئے ہوئے آپ کے مقابلے پر جا پہنچا اور ایک قاصد بھیج کر آپ سے کونے کی طرف کیا۔ چنا نجہ اس ہرار وقو میں واپس آئے کا سب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا' مجھ اس شہر کے شرفاء ورؤسانے طلب کیا تھا' ہیں اگرتم کو بینا گوار ہوتو میں واپس جانے پرآ مادہ ہوں''۔ عمر بن سعد نے یہی جواب ابن زیاد کو کھی جیجا۔

ایمن زیاد کا باتی بند کرنے کا محکم این زیاد نے کھا کہ 'جسین سے بزید کی بیعت اوا گروہ بیعت کر لیں تو جو مناسب ہو
گاکیا جائے گااورا گربیعت سے انکار کریں گے تو بے تامل جنگ کرداوران براوران کے ہمراہوں بر پانی بند کردو''۔ پس عمر
بن سعد نے عمر و بن الحجاج کو ہمر گروہ ہی پانچ سوسواروں کے نہر فرات پر متعین کیا۔ چنانچہ یہ لوگ فرات اورامام حسین کے
درمیان حاکل ہوگے۔ (یہ واقعہ آپ کی شہادت سے تین روز پہلے کا ہے) جب آپ کے قافے میں پانی ختم ہوگیا اور لوگ
شدت تفکی سے بے چین ہونے گئو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی گو پانی لانے کے لئے روانہ کیا'ان کے ہمراہ بیس
آ دمی مشکر رہا۔ اس کے بعد امام حسین نے عمر و بن قرط بن کعب انصاری کی معرفت عمر بن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ آج شب کو
دونوں لشکروں کے درمیان میں مجھ سے ملنا''۔ عمر بن سعد حسب وعدہ آیا' دیر تک با تیں ہوتی رہیں پھر دونوں آدمی لوٹ کر

مصالحت کی شرا لط : دو چار بار طاقات کرنے کے بعد عمر بن سعد نے عبیداللہ بن زیاد کو لکھا '' بعد حمد و ثنا کے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آتش فتنظر وکر دیا اور اختلاف دفع کر کے سب میں انقاق کی بدا کر دیا ہے۔ حسین ؓ نے بہتین درخواسیں پیش کی جی (۱) جہاں سے وہ آئے ہیں وہیں واپس کروئے جائیں (۲) جس سرحد کی طرف ہم چلیں ان کو جیجے ویں (۳) ہم ان کو اندیر المؤمنین بزید کے پاس لے جائیں تا کہ ان کی یہ بعت کریں اس میں تمہاری خوشنو دی اور امت محربی کر ضامندی ہے۔ ابن زیا دنے خط پڑھ کر کہا میں اس کو منطور کرتا ہوں یہ خط ایسے خص کا ہے جوامیر ورعیت کا ناصح ومشفق ہے۔ شمر بن ذی الحوشن کا اختلاف : شمر بن ذی الحوشن کا اختلاف : شمر بن ذی الحوش نے اٹھ کر کہا '' کیا تم اس درخواست کو قبول کر لوگ وہ (امام حسین ؓ) تمہارے ملک میں آگیا ہے تمہارے قبضہ میں ہے۔ واللہ ااگر وہ یہاں سے کوچ کر کے چلا گیا اور اس نے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو وہ تم سے زیادہ قوت و شوکت والا ہوجائے گا اور تم ہمقا بلداس کے ضعف و تا تو اں ہو گے میرے نز دیک

مناسب ہے کہتم اس کواپنے تھم کے ماننے پر مجبور کرو۔ پس اگر عدول تھی کرنے پرتم ان کوسر ادو گے تو تم کواس گاخت حاصل ہے اور اگر درگذر کرو گے تو اس کا الزام تم پر آئے گا'واللہ! مجھے پیز پنجی ہے کہ امام حسین ؓ وعمر تمام رات دونوں لشکروں کے درمیان باتیں کرتے رہے ہیں''۔

ابن زیاد کا تہد بدآ میز خط ابن زیاداس دم پی میں آگیا فورا ایک خط لکھ کر شمر کو عمر کے پاس دواند کیا اور پیکہلا بھیجا که ''امام حسین اوراس کے ہمراہیوں کو ہماری اطاعت پر مجبور کرو' وہ بیعت کرلیں توصلے نامہ لکھ کرمیرے پاس بھیج دو ور نہ بصورت انکار جنگ کرو' ۔ پھرشمرے خاطب ہو کر بولا' عمر بن سعد اگر ہمارے اس حکم کی تعمیل پرمستعد ہوتو فیہاتم اس کی اطاعت کرنا ورنہ وہ معزول اور تم اس پراور کل لشکز پر امیر ہواس کے ساتھ ہی اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا''۔ مضمون خط جوابن زیاد نے عمر بن سعد کولکھا تھا۔'' اما بعد! میں نے تم کوسین کی طرف اس غرض سے نہیں بھیجا تھا کہتم اس سے لیت ولعل میں وقت ہر باد کرواور اس کی سفارش مجھ سے کرو۔ میں تہیں تھم دیتا ہوں کداگر حسین اور ان کے ہمراہی میرے تھم کی اطاعت کریں توضلے نامہ لکھ کرمیرے پاس ان کو بھیجے دواورا گرا ٹکار کریں تو حملہ کردویہاں تک کہان کوتل کر کے مثله کر ڈالو کیونکہ وہ اس کے مستخق میں اور بعد قل حسین کے جسم وسیعۂ کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کرانا' وہ بڑا ظالم' جفا کار' خودس نافرمان ہے پس اگرتم ہمارے علم کی تعمیل کرو گے تو تم کو تابعداروں وفر مانبر داروں کی طرح صلہ دیا جائے گا اورا گر پچھ مجى خلاف درزى كاقصد ہوتو ہم تم كومعزول كرتے ہيں اور بجائے تمہارے ثمر كولشكر كى سردارى ديتے ہيں۔والسلام "۔ ابن زیاد کی امان قبول کرنے سے انکار: پینط لکھے وقت اتفاق سے عبداللہ بن ابی انحل بن حزام بیٹے ہوئے تھے ان کی چھوپھی ام البنین بنت حزام امیر المؤمنین علی کے عقد میں تھیں جن سے عباس وعبداللہ وجعفر وعثان پیدا ہوئے تھے۔ ابنِ زیاد سے کہا کہ ہمارے بھانچوں کے لئے امان نامہ لکھ دو چٹانچہ اس زیاد نے لکھ دیا کہ جس کوعبداللہ بن ابی امحل نے اپنے ایک غلام کی معرفت جیج دیا۔عباس وعبدالله وغیرہ پسران امیر المؤمنین علیؓ نے کہا ہم کوتمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے ابن سمید کی امان سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔تھوڑی دیر بعد شمر پہنچا'این زیاد کا خط دیکھ کراین سعد نے کہا'' افسوس! میں تو ہیہ معجما تفاكه ميرى درخواست قبول كرلى كئ اورتوصلح كرنے كى اجازت لے كرآيا ہے "شمر بولا" يہتمهارى سمجھ كى بلطى ہے اب بتلاؤاوركيا كرو گے؟ " جواب ديا" مجوراً لغيل كروں گا" ۔ ٩ محرم يوم پنجشنبه كوشمرا پيا تشكر ب نكل كرامام حسين كي خيمه كي طرف آیا' عباس اوراس کے بھائیوں کو بلاکر کہا''اے میرے بمشیرز ادو! میں تم کوامان دیتا ہوں''۔ ان لوگوں نے جواب دیا '' الله كى مارتجھ پراور تيرى امان پر' تو ہم كوتوامان ديتا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نواسے كوامان نہيں ديتا'' شمر بيه جواب من كراينا سامنه كرره كيا\_

ایک رات کی مہلت عصر کے وقت عمر بن سعدائے ہمراہیوں کے ساتھ سوار ہوگر امام حسین گی طرف چلا' آپ اس وقت اپ خیمے کے روبرونگوار کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔عباس بن علی نے عمر بن سعد کو آتے دیکھ کر کہا'' بھائی اٹھو مخالفین آپنچ'' آپ نے فرمایا'' چلوا ہم بھی سوار ہو کر چلتے ہیں'' عباس بن علی نے کہا'' نہیں میں ہی جاؤں گا''۔امام حسین '' نے اس رائے کو پیند فرما کرارشاد کیا ' بہتر ہے تم ہی جاؤ دریافت کرو کیوں آئے ہیں 'غرض کیا ہے؟ ' غرض عباس ہیں آ دمیوں کے ساتھ سوار ہو کرتشریف لے گئے آئے کی وجد دریافت کی عمر بن سعد نے لفظ بدلفظ ابن زیاد کے خط کامضمون ہٹا دیا۔ ریا جہاس نے کہا ' مفہرو گئات نہ کرو' ایوعبداللہ حسین گواس خبر کی اطلاع کرتا ہوں ' ۔ یہ کہہ کرعباس لوٹ کرامام حسین گی خدمت میں آئے اوران کے ہمراہی عمر بن سعد کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے رہے۔ امام حسین نے عباس سے کہا ' ابن سعد سے جا کر کہہ دو کہ ہم کوشب بھرکی مہلت و ہے تا کہ ہم استغفار و دعا کرلیں ۔ اپنے رہ کی نمازیں پڑھ لیں اور ظاوت کرلیں جو ہوگا جو ہونے والا ہے ' ۔ عباس نے واپس ہوکر ابن سعد سے کہا' ' اس وقت تو تم لوگ پڑھ لیں اور ظاوت کرلیں گئا و وہ ہوگا جو ہونے والا ہے ' ۔ عباس نے واپس ہوکر ابن سعد سے کہا' ' اس وقت تو تم لوگ بن سعد نے ہوئی کی جا جا وہ بھی تا کہ ہم استعفار و دعا کریں گا میں گئا دیل گئا ہو سے ان اللہ اللہ کا کہ میں میں اور تلاوت کریں گئا کہ بھی ان اللہ کا کہ میں بن اضعف ابن قبیل ہو تو ہوں کرنا ضروری تھا' ۔ قیس بن اضعف ابن قبیل ہو ان اللہ اللہ کا جو سے میں کرنا ہوں کر ایک کرا ' اگر ہمیں یہ یقین ہوجا تا تو بھی ہم یہ وقت ' میں بیا اور خاموش ہور وات اور می میں سعد نے جھلا کر کہا ' اگر ہمیں یہ یقین ہوجا تا تو بھی ہم یہ وقت نال جائے '' ۔ اس کے ہمراہی ہور کراموش ہور ہو اور می میں سعد نے جھلا کر کہا ' اگر ہمیں یہ یقین ہوجا تا تو بھی ہم یہ وقت نال جائے '' ۔ اس کے ہمراہی یہ ن کرغاموش ہور ہو اور میں سعد نے جھلا کر کہا ' اگر ہمیں یہ یقین ہوجا تا تو بھی ہم یہ وقت نال جائے '' ۔ اس کے ہمراہی یہ ن کرغاموش ہور ہو اور میں سعد نے جھلا کر کہا ' ' اگر ہمیں یہ یقین ہوجا تا تو بھی ہم یہ وقت نال جائے '' ۔ اس کے ہمراہی یہ ن کرغاموش ہور ہو اور میں سعد نے جھلا کر کہا ' ' اگر ہمیں یہ یقین ہوجا تا تو بھی ہم یہ وقت نال جائے '' ۔ اس کے ہمراہی یہ ن کرغاموش ہور ہو اور کی صور بی سے دور کیا ہو تو ہو کو کرئی سے دور کیا ہو تو کو کرئی ہور کے اور کیا ہو تو کرئی ہور کے اور کیا ہو تا ہو تو ہو کرئی ہور کے اور کیا ہو تو کرئی ہور کے اور کیا ہو تو کرئی ہور کے اور کیا ہو تو کرئی ہور کے اور کیا ہور کرئی ہور کے اور کیا ہور کرئی ہور کیا ہور کیا ہور کرئی ہور کے اور کرئی ہور کے کرئی ہور کیا ہور کرئی ہور کر

ہمراہیوں کی ثابت قدمی اس نقرہ کا تمام ہونا تھا کہ سب کے سب چلاا شھے آپ کے بھائی اورلڑکوں اور بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے لڑکوں نے روکر کہا'' ہم اییانہیں کرسکتے کہ آپ کے بعد ہم باقی رہ جائیں' اللہ تعالیٰ بھی ہم کو بیدون نہ دکھائے''۔ امام حسین ؓ نے فرمایا'' اے بی عقیل! بس بس! مسلم کی شہادت کافی ہے' تم لوگ جاؤ میں نے تم کوخوش سے اجازت دی''۔ بی عظیمہ ہوکر خلائت سے ہم کیا کہیں گے کہ ہم اپنے شنخ اپنے سرداراپنے بہترین چیا اجازت دی'' کے بیترین چیا

ساتھ تلوار چلائی واللہ ہم بنہیں جانتے کہ وہ کیا کریں گے اللہ کی تتم! ہم ایسانہ کریں گےاور نہ آپ کو تبا چھوڑ کر جائیں گے بلکہ ہم اپنے کواوراپنے مال کواوراپنے اہل کوآپ پر فلدا کرویں گے اور آپ کے ساتھ ہوکراڑیں گے اور آپ جہاں جا کیں گے ہم بھی وہیں جا ئیں گے'اللہ تغالی اس عیش کونہ وکھائے جوتمہارے بعد ہم کو ملے'' مسلم بن عوبیہ نے کھڑے ہو کرعرض کیا''کیا آ پ کوئنہا چھوڑ کرہم چلے جائیں؟ حالانگ ہم ہے آ پ کے ق ادانہیں ہوئے اللہ کی تنم! ہم آپ کواس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کے دشمنوں کے مینوں میں اپنے تیز نیز ول کی نوک نہ چھولین کے اپنی آلواروں سے جب تک وہ ہمارے قبضہ میں ہیں ان کی گردنوں کوتن ناپاک سے شجدا کرلیں گے۔اللہ کاتم ااگر میرے پاس کوئی آلہ حرب نہ ہوتا تو ان کو میں آپ کی حمایت میں پھروں سے مارتا یہاں تک کہ میں اپنے وآپ پرفدا کر دیتا' مسلم بن عوجہ کی اس پر جوش تقریر سے سب کے دل بھرآئے اور بالا تفاق میں کہنے لگے آپ نے ان لوگوں کو دعا ئیں دے کر رخصت کیا۔ خیمہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت نیبنب کو دلاسہ : شام کا وقت تھا طبیعت جری ہوئی تھی وردناک اشعار پڑھنے گئے آپ کی بہن زیب کے كان تك آواز كينجي صبر خدموسكا كليراكريد كبتى بوني دوريزين "بائے افسوس! كاش آج كى زندگى كوميري موت فاكرديتى \_ میری ماں فاطمیٹمرنٹیں میرے باپ علی مجھ سے جدا ہو گئے میرا بھائی حسنؓ جا تا رہا' اے خلیفہ ماضی اے سر پرست باتی !'' آب نے فرمایا دوبہن کیا کہدرہی ہوتمہارے صبر وحل کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ الله تعالی سے ڈرواوراس کے حکم پرصابروشا کر ہواور میر جان رکھو کہ کل رہنے والے زمین کے مرجائیں گے اور ساتھ ہی اس کے آسان والے بھی باتی ندر بین گے اور بے شک سوائے اللہ تعالیٰ کے کل شے فنا ہونے والی ہے میراباپ مجھ ہے بہتر تھا'میری ماں مجھ سے افضل تھیں'میرا بھائی مجھ سے زیادہ نیکو کارتھا' مجھ کوادران کوادرکل مسلمانوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے' وہ بھی اس دنیا ہے اٹھ گئے تو ہم کس شار د حساب میں ہیں' اے میری بہن میں تم کوقتم دلاتا ہوں کہ کل اگر میں مارا جاؤں تو جامہ دری نہ کرنا' رونا پیٹیا نہیں' بین نہ كرنا و ته يؤهنا ال ميري بهن إليس تم كوتم ولا تا بول كه يمي دن سب كوپيش آنے والا ب مبركرنا صبر كا جرالله تعالی دے گا''۔ ندین بیس کر خاموش ہوگئیں' آپ باہرتشریف لائے اور ہمراہیوں کو بلا کر فرمایا'' خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کردواوررسیاں ایک کی دوسرے سے ملا دواوران کے دائیں بائیں خند تی کھود کر آگ روش کر واور کل جب لوگ حمله آ ورہوں تو خیموں کے روبر وہوکراڑنا''ہمراہیوں نے نہایت تیزی ومستعدی سے اس حکم کی تقیل کی'اس اثناء میں رات ہو گئی'تمام شب آپ اور آپ کے ہمراہی نماز واستغفار پڑھتے' دعائیں والحاح وزاری کرتے رہے صبح ہوئی آپ نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نماز اداکی اور ابن سعد اپنے لشکریوں کے ساتھ نماز صبح پڑھ کرسوار ہوا' بیددن شنبہ یا جعہ کا تھا اورمحرم

حسینی کشکر کی تر تیب آپ کے ہمراہ بتیں سوار اور چالیس پیادہ تھے۔ زہیرہ بن القین کو مینہ پر اور حبیب بن مطہر کو میسرہ پر مامور فرمایا اور علم اپنے بھائی عماس کو دیا۔ جیموں کو پشت پر دکھا اور ان کے اردگر درات ہی سے خندق کھود کر آگ روٹن کر دکھی تھی گویا یہ آپ کے کشکر کا ساقہ تھا عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے ہم ہر حصد اور قبیلہ پر جدا جدا افر مقرر کے اور پھر

الإهدى • ا تاريخ تقى \_

ان پرایک براس داربطور ذمددار کے مقرر کیا چیا نچاس نے مدینه پر عبداللہ بن زہیراز دی گؤربیدہ وکندہ پر قیس بن اشعث بن قیس کو مذرج واسلہ پر عبدالرحلٰ بن سبرہ جعفی کو تقیم و ہمدان پر حربن پزیدریا جی کو مقرر کیا۔ پس ان سب نے قل حسین پر کمر با عدھ کی گرحز بن پزیدریا جی وقت جنگ امام حسین کی طرف ماکل ہوگئے اور ان ہی کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کے لئکر کا میمنہ عمر و بن جاج زبیدی کی ماتحق میں تھا اور میسرہ پر شمر بن ذی الجوش' سواروں پر عروہ بن قیس احمسی' پیادوں پر شبت بن ربعی بر بوجی تھی اور علم اس کے غلام وریدا کے ہاتھ میں تھا۔

تاریخی خطبہ امام حسین نے عمر بن سعداوراس کے ہمراہیوں کومستعد بَنگ دیکھ کرقطع جت کرنے کی عُرض ہے اپنی اوْ مُنی منگوائی سوار ہود و جارآ دمیوں کواہیے ہمراہیوں میں سے لے کرتشکر اعداء کی طرف تشریف لے گئے اور الی آواز بلند سے ان کونخاطب کیا جس کوسب بن رہے ہے:

((ایها الناس اسمعوا قولی و لا تعجلونی حتی اعظهم بمایحب لکم علی وحتی اعتدرا الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عدری و صدفتم قولی انصفتمونی کنتم بدلک اسعد و لم یکن لکے علی سبیل و ان لم تقبلوا متی العدر فاجمعوا امر کم و شرکاء کم ثم لا یکن امر کم علیکم غمة ثم افضوا الی و لا تنظرون ان ولی الله الدی انول الکتاب و هو یتولی الصالحین)) "الیکم غمة ثم میری بات سنو عجاند او او می الله الدی انول الکتاب و هو یتولی الصالحین)) "الیکم غمة ثم میری بات سنو عجاند او او می ایپ "الیکم میری بات کی تقدیق کروگاور می ایپ آئے کا سببتم سے نہیان کرلول پی اگرتم میرے عذر کو قبول کرلوگاور میری بات کی تقدیق کروگاور تول کرنا کرنا کہ بیدی کروگاور اگرتم میراعذر قبول کرنا کم میراعذر قبول کرنا کرنا کہ بیس چاہے تو تم لوگ جج ہواور ایخ شرکاء کو یک جاکروتا کہتم پرکوئی امر مشتبر ندر ہے۔ اس کے بعد میر دسامنے نہیں چاہے تو تم لوگ جج ہواور ایخ شرکاء کو یک جاکروتا کہتم پرکوئی امر مشتبر ندر ہے۔ اس کے بعد میر دسامنے تو تم لوگ جن دور عایت دیکھؤ بے شک میراولی الله ہے جس نے کاب اتاری ہے اور صافحین کا ولی ہے" واور الله کی ایک الله ہے جس نے کاب اتاری ہے اور صافحین کا ولی ہے"۔

آپ کی بہن بیآ وازین کررواٹھیں آپ نے اپنے بھائی عباس اورائر کے علی گوان کو چپ کرانے کو بھیجا۔ جب و ولوگ خاموش ہوگئیں تو آپ نے حمد و نتاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درو د بھیجا بعد از ان پھران کو نتا طب کر کے ارشاد کیا:

((اما بعد فانسبونی فانظروا من انا ثم راجعوا انفسکم فعاتبوها و انطروا هل یصلح ویحل لکم قتلی و انهتاک حرمتی الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیه و ابن عمه و اولی المؤمنین بالله و المصدق لرسوله اولیس حمز قسید الشهداء عم ابی اولیس جعفر الشهید الطیار فی الجنة عمنی اولیم یبلغکم قول مستفیض ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و اخی انتما سید اشباب اهل الجنة و قرة عین اهل السنة فان صدقتمونی یما اقول و هوا الجق و الله ما تعمدت کذبا مد علمت ان الله یمقت علیه و ان کذبتمونی فان فیکم من ان سالتموه عن ذلک اخبر کم سلوا جابر عن عبدالله اوابا سعید او سهل بن سعد او زید بن ارقم او انسا یخبرو کم انهم سمعوه من رسول الله صلی الله علیه و سلم امانی هذا حاجز یحجز کم عن سفک دمی فان کنتم فی شک مما اقول او تشکون فی آنی ابن بنت بنیکم فوالله ما بین المشرق و

المغرب ابن بنت نبي غيري منكم و لا من غيركم اخبروني اتطلبوني بقتيل منكم قتلته او بمال لكم استهلكته او بقصاص من جراحة)

کوفیول سے اتمام جیت : بزید کے نشریوں میں ہے کی نے اس کا پھی جواب نددیا تو آپ نے شبت بن رابع ، تجاڑبن الجر، قیس بن الحرث کونام بنام پکار کرفر مایا ((السم تسکسوا الدی فیی القدوم علیکم)) '' کیاتم لوگوں نے جھے طبی کا خطانیں کھا''۔ ان لوگوں نے کھے اور بلانے ہے انکار کیا۔ آپ نے ارشاد کیا ((بسلی فیعلتم ایھا الناس اذکو هنمونی فدعونی انصر ف الدی مسامنی من الادص) '' بشک تم نے یہ کیا ہے'اے لوگوا تم کو جھے نفرت ہو جھے چھوڑ دوئیں کی محفوظ سرز مین کی طرف چلا جاؤں''۔ قیس بن الاضحف بولا''تم اپ چھا کے لڑے (لین این زیاد) کے تھم کی اطاعت کو انہیں سرز مین کی طرف چلا جاؤں''۔ قیس بن الاضحف بولا''تم اپ چھا کے لڑے (لین این زیاد) کے تھم کی اطاعت کو انہیں سرز مین کی طرف جو ابول نے تواب دیا ''کیا تیرا پر متقدہ ہے کہ بنی ہاشم جھے ہے سلم بن عقیل کے سوااوروں کا بھی خون بہا طلب کریں' اللہ کی شم! میں ذلیل وخوار ہو کر تمہار اصطبح نہوں گا اور نہ میں غلاموں کی طرح مجبود ہو کراس کی امارت کا اقرار کروں گا۔ اے اللہ کے بندو! بیں اپ اور تمہارے دب سے امان کا خواستگار ہوتا ہوں اور ہر متئبر کراس کی امارت کا اقرار کروں گا۔ اے اللہ کے بندو! بیں اپ اور تمہارے دب سے امان کا خواستگار ہوتا ہوں اور ہر متئبر کراس کی امارت کا اقرار کروں گا۔ اے اللہ کے بندو! بیں اپ پناہ مانگیا ہوں''۔ اس قدر قرما کرا آپ نے اور تمہارے دب سے امان کا خواستگار ہوتا ہوں اور ہر متئبر کراس کی امارت کا قرار کروں گا۔ اے اللہ کی بندو! بیں اپناہ بیا ہوں''۔ اس قدر قرما کرا آپ نے اور تمہارے۔

ز ہیرا ورشمر میں تلخ کلامی: زہیر بن القین میان صف میں کھڑے ہوئے تھے گھوڑے کومہیز کیا 'باہرا نے اور ان لوگوں کوخا طب کر کے کہا' ' اے اہل کوفہ! مسلمانوں پرمسلمانوں کا بیٹن ہے کہ ایک دوسرے کونصیحت کریں'اس وقت تک ہم اورتم بھائی بھائی بین اورایک بی دین پر بین جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہ ہوئیں جبکہ ہم میں اورتم میں لڑائی چھڑ جائے گئ تو عصمت اٹھ جائے گئ ہم اورتم ایک بی گروہ میں ہیں ہمیں اور تمہیں اللہ تعالی نے اپنی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت پر امتحان و آزمائش کی غرض سے جنا کیا ہے۔ ہم تم کوان (حسین ؓ) کی مدداور گراہ ابن گراہ عبیداللہ بن زیاد کے ذکیل کرنے کو بلاتے ہیں۔ بے شک تم اس سے سوائے بدی کے اور کچھ نہ دیکھو گئ وہ تمہارے ہاتھوں کو کا لے گا، تمہارا مثلہ کرے گا تمہارے معزز اور ممتاز سرداروں ججر بن عدی اور اس کے ہمراہی اور ہائی بن عروہ جیسے کو قبل کر ڈالے گا"۔ کو فیوں نے زہیر کو گالیاں دیں اور ابن زیاد کی ثناء وصف کرے کہا" واللہ! جب تک ہم تھے سے اور تیرے دوست (لیمی اللہ کے مراہی اور اس کے ہمراہی اور سے زئیر کے دوست (لیمی اللہ اور اس کے ہمراہی اللہ اور اس کے ہمراہی اللہ اور اس کے ہمراہی اور اس کے ہمراہی اور اس کے ہمراہی اور اس کے ہمراہی والی ہے گئیں گی اور اس کے ہمراہی اللہ اور اس کے ہمراہی اللہ اور اس کے ہمراہی اور اس کے ہمراہی والی گئی ہو جائے گئی ہو تو اس کے ابنی میں معاویے کے باس ہی دور اللہ کی میں اللہ تیں اس کی مدونہیں کر سکتے ہوتو اس کے ابنی میں معاویے کے باس ہی دور اللہ کی تمرامی ہو جائے گئیں۔ شرین دی الجوش نے تیر مادر کر کیا '' اللہ تیرا منہ بند کرے تو نے بک بک کو کے دمائی کر دیا ہے''

ز ہیر ''اے کمینہ بدخصال! تو وحثی جانور ہے ہیں تھے سے خطاب نہیں کرتا اللہ کی تنم ! تھے کو کتاب اللہ سے پھی تعلق نہیں ہے۔ میں تھے قیامت کی رسوائی اور عذاب الہی کی بشارت دیتا ہوں''۔

شمر: 'الله تعالی مخفی اور تیرے دوست کوعنقریب شربت مرگ بلائے گا''۔

ز ہیر ''کیا تو ہم کوموت سے ڈرا تا ہے'اللہ کی قتم! تیرے ساتھ کی حیات ابدی سے حسینؓ کے ساتھ مرجانا پہتر ہے''۔ بیرکہہ کرز ہیرتھوڑی دریتک خاموش رہے' پھر بلند آ واز سے کہا''اے اللہ کے بندو! تم اس کمییہ بے دین کے دھوکے میں نہ آ جانا' قتم ہے اللہ تعالیٰ کی!اس گروہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی جو آپ کے اہلِ بیت کا خون بہائے گا اوران کے اعوان وانصار کونل کرے گا''زہیر کچھاور بھی کہنے کو تھے کہ امام حسینؓ نے واپس بلالیا۔

مر بن بر بدی علیحدگی: جس وقت عمر بن سعد نے امام حسین پر حملہ کرنے کا قصد کیا گر بن بر بداس کے پاس آئے۔ اس نے دریا فت کیا ''اللہ تیرا بھلا کرے کیا تو حسین سے لڑنے کو جاتا ہے؟ ''کرنے جواب دیا''اے واللہ! اس کی لڑائی سے یہ آسان ہے کہ لوگوں کے سرکٹ کٹ کر کر بی اور ہاتھ شل ہوجا کی تم جھکو یہ قوتا و کہ اس نے درخوا سی بیش کی تھیں ان میں سے کس کو منظور کیا اور اس کے منظور کرنے میں تمہیں کیا عذر ہے؟ '' عمر بن سعد نے کہا''اللہ کی قتم! اگر میرے اختیار میں کہ جھ ہوتا تو میں اس کو منظور کر لیتا لیکن تمہارا امیر حنین کی ہر درخواست کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے '' یُو بیدین کر آ ہت ہے آ ہت امام حسین کی طرف چلے ایک شخص نے ان ہی کے قبیلہ میں سے جس کا نام مہاجر بن اوس تھا۔ چلا کر کہا'' واللہ! مجھے تمہارا کام مشتبہ معلوم ہوتا ہے' تم کو میں نے کسی لڑائی میں اس طرح لرزاں چلتے ہوئے نہیں دیکھا' اگر کوئی شخص امال کوفہ میں سے بین قربے تمہاری فسیت کہتا تو میں اس سے لڑم تا'' دیو نے جواب دیا' میں اسے کو جنت و دوز نے کے لئے تول رہا ہوں سے یہ بین کہتا تو میں اس سے لڑم تا'' دیو نے بین ایس کے جن دوز نے کے لئے تول رہا ہوں سے یہ بین میں اس سے بین قربے بھر نے تمہاری فسیت کہتا تو میں اس سے لڑم تا'' دیو تھا ہو یا '' میں اسے کو جنت و دوز نے کے لئے تول رہا ہوں سے بین قبیلہ میں اس طرح کرزاں بیا کہ وجنت و دوز نے کے لئے تول رہا ہوں سے یہ بین دیکھا کر کے لئے تول رہا ہوں سے بین قبیلہ میں اس میار کر بین ایس کو جنت و دوز نے کے لئے تول رہا ہوں

اور ق بیب کہ میں جنت کے مقابلے میں کی چز کوئیں جھتا۔ چاہے کوئی جھے بارڈالے یا چلا دے'۔ یہ کہ کر گھوڑ کے کوئی جھے
ایز لگائی اور چہتم زدن میں امام حیین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ عرض کیا ''اے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالی جھے
آپ پر فدا کرے' میں وہی ہوں جس نے تم کو واپس ہونے سے رو کا تھا اور جو تم کو ایر پھر کر اس راہ پر لا یا تھا اور جس نے
شامت اعمال سے تم کواس مقام پر لا کر تھر ایا تھا' اللہ کی تم ! جھے بیامید نہ تھی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گاور
آپ کی ایک بات بھی نہ میں گے میں نے یہ رنگ د کھی کر اپنے جی میں کہا' چونکہ بعض باتوں میں ان کی میں اعانت کر چکا ہوں
وہ جھے آپ کی طرف جاتے ہوئے وہ کھی کر اپنا تا گاف نہ سمجھیں گے' پس اگر اب بعض امر میں ان کی خلاف عمل کروں تو کوئی
ہرن نہیں ہے۔ واللہ! اگر جھے یہ یعین ہوتا کہ آپ سے وہ نہ لایں گوتھیں ہرگڑ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا' جو لورش
وو برو میں جال بھی اس میں تب ہو کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تا کہ آپ کی اعانت کروں' بہاں اللہ تعالی یہ تو بہ تول

المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المرك

آ غاز جنگ ال کے بعد عمر بن سعد بڑھا' کمان سے تیر جوڑ کرا مام حسین کی طرف مار کر بولا''لوگو! گواہ رہنا سب سے پہلے میں نے بھی تیر کا چلا میا' پہلے میں نے بھی تیر جا چلا میا' پہلے میں نے بھی تیر کا چلا میا' پہلے میں نے بھی ایک باڑھ تیر کا چلا میا' پھر انگر شام سے بیار (زیاد کا غلام) اور سالم (عبیداللہ کا غلام) نکل کرمیدان میں آئے۔مقابلے کے لئے لاکار کرلڑنے والے کوطلب کیا' امام حسین کی طرف سے عبداللہ بن جمیر کلبی میدان جنگ میں آئے۔ (بیکو فے سے مع اپنی بیوی کے آپ کی خدمت میں آئے تھے) بیار وسالم نے نام و نب دریافت کیا۔ عبداللہ نے بتالیا۔ بیار وسالم بولے '' ہم تم کونہیں جانے ہمارے مقابلے پر زہیر بن القین یا حبیب بن مطہراور بریر بن خفیر جیسے لوگ آئی جائے''۔ عبداللہ نے ترش روہ وکر بیار سے کہا'' اے گرامی بیچ ! تیرے مقابلے پر وہ لوگ آئیں گے؟ تواس قابل نہیں ہے کہ توان کی تیز تی سے ہلاک کیا جائے' تیری روح وتن کے فیصلہ کرنے کومیری تلوار کافی ہے''۔ بیار بیٹ کر حملے کی نبیت سے آگے بڑھا۔ عبداللہ نے وار خالی دے کر تلوار چلائی' تھوڑی ویر تک فریقین نے ایک ووسرے پر وار چلائے' سالم کی طرف مزے سالم اپنے ہمراہی کو کمزور و کی کھر عبداللہ کی طرف جیپٹا' عبداللہ نہایت تیزی سے بیار کا کام تمام کرکے سالم کی طرف مزے سالم کی طرف مزے سالم کے وار پر وار کر نے شروع کر دیے۔ عبداللہ روکتے اور حملہ کا جواب بھی ویتے جاتے تھے' بالآخر عبداللہ کے طرف مزے سالم کی طرف مزے سالم کی طرف مزے سالم کی طرف مزے سالم کی انگلیاں کٹ گئیں اور پھر انہوں نے لیک کرالیا وار کیا کہ سالم بھی ای جگہ پر شھٹھ ابوگیا۔

اُم وہب کا جذبہ جان نثاری ان کی یوی ام وہب ایک کٹری لے کر کہتی ہوئی دوڑی ' میرے ماں باپتم پر فدا ہوں' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نواسوں کے لئے لڑتے لڑتے اپنے کو تقدق کر دو' عبداللہ نے میدانِ جنگ میں آنے سے روکا' ام وہب نے والیس جانے سے انکار کر کے کہا' دمیں تہا راساتھ جب تک زندہ ہوں نہیں چھوڑوں گ'۔ امام سین تھا واز بلند سے کہا' دمی اللہ بیت رسالت کے ساتھ بہت بڑی جملائی کی ہے اللہ تعالی تم کو جزائے خردے گا۔

اے ام وہب! ہجھ پر اللہ تعالی رحم کر بے لوٹ آ' عورتوں پر جہا دنین ہے'۔ ام وہب بیس کر واپس آئیں' عمرو بن المجان نے عمر بن سعد کے میمنہ کو لاکار کر جنگ پر ابھا را۔ اہل مینہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نیزوں کو آڑے کر کے میدان کی طرف نے عمر بن سعد کے میمنہ کو لاکار کر جنگ پر ابھا را۔ اہل مینہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نیزوں کو آڑے کر کے میدان کی طرف نکے۔ امام حسین کے ہمراہیوں نے تیر برسانے شروع کروئے' جس سے عمرو بن المجان اور اس کے ہمراہ وا کے نہ بڑھ سکے اکثران میں سے تھرہ بن المجان اور اس کے ہمراہ آگے نہ بڑھ سکے اکثران میں سے تھرہ بن المجان اور اس کے ہمراہ وا کے نہ بڑھ سکے اکثران میں سے تھرہ بنہ کی اجل ہوگئے اور بہت سے زخمی ہوکرلوئے۔

این حوز و کا انجام: ایک خف این حوزه تای اس گروه سے نکل کر ((افیکم الحسین افیکم الحسین)' کیاتم بیل حین " بیلی؟ کیاتم بیل حین این حوزه بیلی این حوزه بیلی این حوزه بیلی این حوزه بولا " این حوزه بولا " این حوزه بولا" تو کیا بیلی این موزت کی بیٹارت دیتا ہوں " (عیاد آباللہ) آپ نے فرمایا" تو کھوٹا ہے بیلی این حوزه ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھوٹا ہے بیلی این حوزه ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں عرض کیا ((الله می حزه المی المنان)) این حوزه نے بیک کربھا گا۔ این حوزه سنجل نہ سکا۔ ایک یاؤں رکاب سے نکل گیا اور دوسرار کاب بیلی اٹکارہ گیا۔ جول جول گھوٹا ایک باتھ میں اس کے سرکے پر نچے اڑتے جاتے تھے ایک ساعت میں لاش کا پیھ تک نہ چلا۔ مسروق بن وائل حضری جواس کے ساتھ میدان بیلی آیا تھا یہ دیا جول جوالا کے ساتھ میدان بیلی آیا تھا یہ دیکے کہ تا ہوالوٹا" میلی اس خاندان سے نیک وراگان کی بدوعا میں بہت بوا اثر ہے"۔

ابن خضیر کی شہا دت بزید بن معقل حلیف عبدالقیس جوش مردانگی میں آ کرلاکارتا ہوا میدان میں آیا اور بریر بن ضیر کو بلاکر کہا '' دیکھااللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟''بریر نے جواب دیا''واللہ!اس نے میرے ساتھ بہت بوی جملائی کی ہے اور تیرے ساتھ برائی ' ۔ یہ یہ بولا' تو جھوٹ کہتا ہے اس سے پیشتر تو جھوٹ نہ بولنا تھا۔ اللہ کی شم اتو گراہی میں پڑگیا'۔
این خضیر نے کہا' اگر تجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہے تو آ ' ہم اور تو مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے اور گراہ پر اللہ تعالیٰ اپنی پیٹکار بھیج' ۔ یہ یہ سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا تلوار کھنے کر دوڑا' فریقین میں کمال تیری سے دودو ہاتھ چل گئے۔ یہ یہ بن معقل نے تلوار چھوڈ کر نیزے کا وار کیا بریانے وار بچاکر تلوار چلائی جوخود بھاڈ کرسر میں تیر گئے۔ یریانگوار کے نکالئے میں معروف سے کہ رضی بن منفذ عبدی نے لیک کروار کیا۔ ابن خفیر لیٹ پڑے' تھوڈی ویریک زور آ زمائی ہوتی رہی بالا خرائی خفیر نے رضی کو مارلیا' سینے پر پڑ ھاکر کرسے نیخ نکا لئے گئا اس اثناء میں کھب بن جا براژ دی نے نیزہ کی اور اس کا وار کیا ۔ ابن خفیر کی بوری نے ملا مت کرتے ہوئے جس سے ابن خفیر شہید ہوگے اور رضی اپنی قبا جھاڑ تا ہوا اٹھ کھڑ اہوا۔ والی کے بعد کعب کی بوی نے ملامت کرتے ہوئے جس سے ابن خفیر شہید ہوگے اور رضی اپنی قبا جھاڑ تا ہوا اٹھ کھڑ اہوا۔ والی کے بعد کعب کی بوی نے ملامت کرتے ہوئے کہا'' تف ہو تھ پر! تو ابن فاطم سے خلاف لڑنے کو آیا' پھر اس پر طرہ یہ ہوا کہ بر برسید القراء کو تھ نے شہید کیا' جا تیم اردوسیاہ ہوا بھی تھے سے ہرگر نہ ملول گئی'۔

عمروبن قرظہ کی شہاوت ابن خطیر کی شہادت کے بعد عمروبن قرطہ انصاری میدان جنگ میں آئے اور از نے اؤ تے شہید ہو گئے۔ ان کا بھائی عمر بن سعد کے ہمراہ تھا اس نے آواز بلند کر کے کہا'' یا حسین کذاب ابن کذاب (عیاد اُباللہ) تو نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور اس درجہ اس کو تو نے گرویدہ کر لیا تھا کہ وہ مارا گیا'' آپ نے جواب دیا'' اللہ تعالی نے اس کو گراہ کیا اور است کی راہنمائی کی ہاں تو البتہ گمراہ ہوگیا'' عمروبن قرطہ کا بھائی بین کرطیش میں آیا اور یہ کہنا ہوا کہ اللہ تعالی نے من بلال مرادی نے لیک کر نیزہ چلایا اللہ تعالی محص مارے جو میں تجھے نہ ماروں یا تیرے یاس نہ مرجاوُں' آگے بڑھا' نافع بن بلال مرادی نے لیک کر نیزہ چلایا جس سے وہ زخمی ہو کرگرا۔ نافع نے نیزہ چھوڑ کر تلوار کھینچی لیکن اس کے ہمرای یورش کر کے اٹھا لے گئے اوروہ علاج معالج کر اصابو گیا۔

سیمی کشکر بر تیرول کی بارش سلم تواس قد روصیت کر کے راہی ملک بقاہ و گا اورشمر ذی الجوش نے میسرہ کو لے کر حملہ کیا۔ امام سین اور آپ کے ہمراہی نہایت استقلال ہے جی تو زکر جواب دینے گئے۔ آپ کے ہمراہیوں میں اگر چہ صرف بتیں سوار تھے لیکن جس طرف رخ کرتے تھے صف کی صف الث جاتی تھی کوگ تر بتر ہو کر ادھرا دھر بھا گ کھڑے ہوتے تھے سواران کوفہ کا سر دارتھا) لڑائی کاعنوان ہوتے تھے سواران کوفہ کا سر دارتھا) لڑائی کاعنوان بڑتا ہواد کی کر تمر بن سعد کے پاس کہلا بھیجا گدان معدود ہے چند نے سواران کوفہ کے چھکے چھڑا دیئے اگر جنگ کا بیمی عنوان رہا تو عنقریب یہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مناسب ہے کہ تیرا نداز وں اور بیا دول کے بڑھنے کا تھم و جیح عمر بن سعد نے اس سے انکار کیا۔ تب جھیمن بن نمیر کو بہ ہمراہی پانچ سوتیر انداز وں کا میں اور بیادہ ان کی گئے کہ تیر باری کا تھم دیا۔ لیکن ثبت نے اس سے انکار کیا۔ تب جھیمن بن نمیر کو بہ ہمراہی پانچ سوتیر انداز وں کے لئے روانہ کیا 'چنا نچ حسین بن نمیر قریب بینچ کر تیر برسانے لگا۔ تھوڑی دیر بیل انداز وں کے لئے گرا گھوڑ ابھی اس وقت کل ہمراہی بیادہ پا ہو کراڑ نے لئے جن کا گھوڑ ابھی اس وقت کی ہمراہی بیادہ پا ہو کراڑ نے لئے جن کا گھوڑ ابھی اس واقع میں مرابی بیادہ پا ہو کراڑ نے لئے جن کا گھوڑ ابھی اس وقت کی ہمراہی بیادہ پا ہو کراڑ نے لئے جن کا گھوڑ ابھی اس وقت کی ہمراہی بیادہ پا ہو کراڑ نے لئے جن کا گھوڑ ابھی اس وقت کی ہمراہی بیادہ پا ہو کراڑ نے لئے جن کا گھوڑ ابھی اس وقت کی ہمراہی بیادہ پا ہو کراڑ نے لئے جن کا گھوڑ ابھی اس واقع

حسینی جیموں پر ناکام مملد : دو پہر تک اڑائی نہایت تیزی اور تخق ہے جاری تھی اور لشکر شام کثرت کے باوجودان لوگوں کے حملول کا جواب ندو ہے سکتا تھا اور ندان کے قریب پہنچ کر حملہ آ ور ہوسکتا تھا۔ عمر بن سعد نے مجود ہوکر چندلوگون کو آپ کے تحموں کی طرف جورت کی خالفین کے دو کئے چوا۔ آپ کے ہمراہیوں میں سے صرف چار آ دمی خالفین کے دو کئے پر ما مور ہوئے جودستہ فوج سواروں یا پیادوں کا لشکر شام سے نگل کر خیمے کی طرف پڑھتا دکھائی و بتا تھا 'خیمہ تک پینچنے کا کیا ذکر ہے راستے ہی میں

و بھر ہوجاتا تھا۔ تب عمر بن سعد نے تیموں پر دور ہے آگ برسانے کا تھم دیا۔ امام حسین نے قرمایا ''تم لوگ بھے ہے لائے ہوتو بھے ہوتو بھے ہوئو بھے ہوتو بھی ہوگیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوثن حملہ کر کے امام حسین کے خیمے تک بھنے کر کہنے گئے '' بھے دوز ن بی بیں جانا نصیب ہو'اگر بیس اس خیمے کو نہ جلا دول'' عور تیں چلا کر نکل آسین امام حسین نے ذوائٹ کر کہا'' اللہ تعالی تھے جلائے تو میرے خیمے کوجلائے گا جس میں میرے اہل بیت بین' ۔ شمر نے اس کا پچھ جواب نو میرے خیمے کوجلائے گا جس میں میرے اہل بیت بین' ۔ شمر نے اس کا پچھ جواب نو میں اس کو اس نعل شنج سے دو کنا چاہا کیکن وہ بدیخی کی دوجہ ہیں ما ما تھا۔ برابر خیمے کی طرف آگ کو تا ہم کا فرق ہے بڑھا جاتا تھا تا تھا' نہیر بن القین نے دی آ دمیوں کے ہمراہیان امام علی ما متا تھا۔ شمر اور اس کی رکاب کی فوج پر جملہ کر دیا' ابوغرہ ضیا بی (جو اس کے ہمراہیوں میں سے تھا) اور بہت سے سیابی مارے گئا فرجور ہوکر شمر ذی الجوثن کو داپس آئا بڑا۔

حبیب بن مطهر کی شهاوت: چونکه نشکرشام کی تعداد زیادہ تھی' کثرت کی وجہ سے دو ٔ چار 'پانچ 'وں' بیس کا ماراجا نامجسوں نہ ہوتا تھا اور اہام حسین کی ظرف بوجہ قلت جماعت ایک دوآ دمیوں کے بھی کام آجائے کا احساس ہوجا تا تھا۔ لا ائی کی وہی گرم بازاری تھی کہ نماز کاونت آگیا' ابوٹمامہ صائدی نے کہا'' میں آپ پر فدا ہو جاؤں' میں دیکھتا ہوں کہ بیاوگ آپ ہے سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں اللہ کا قتم آپ پر کوئی صدمہ نہ آنے پائے گاجب تک میں آپ کے قریب نہ مارا جاؤں گا۔ میں بیرچا ہتا ہولِ کہا ہے رب سے ہم اس وقت ملیل جب کہ ہم نماز پڑھلیں''۔ آپ نے دعادے کرارشاد کیا'' ہاں بیداول وقت نماز کا ہے (شمر وغمر کی طرف اشارہ کر کے ) ان لوگوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لئے جنگ کوملتوی کر دیں تا کہ ہم نماز پڑھ لیں''۔ ابوتمامہ یا کی اور ہمرائی نے بیدورخواست پیش کی مصین بن نمیر پولا'' بینماز قبول نہ کی جائے گی''۔ حبیب بن مطهر نے جواب دیا'' کیوں سگ دنیا! تیرابی خیال ہے کہ تیری نماز تو قبول ہوگی اور آل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبول نہیں ہو گ؟ " حمين بن نمير نے طیش میں آ كر حبيب كى طرف كھوڑ اپڑھايا۔ حبيب نے لیك كرتلوار چلائي حمين كے كھوڑ ہے كے منہ پر پڑی' گھوڑ االٹ گیا' حمین منہ کے بل زمین پر گر پڑااس کے ہمراہیوں نے دوڑ کر اٹھالیا' حبیب نہایت مردانگی اور دلیری سے لڑنے لگے بی تمیم کے ایک شخص بدیل بن صریم نامی جنگجو کو آل کیا' ایک دوسر ٹے مخص نے پیچھے سے نیز ہ چلایا۔ حبیب جونمی اس کی طرف متوجہ ہوئے حصین بن نمیر نے ملوار کاوار کیا جس سے حبیب تیورا کر گر پڑے متمی از کر سرا تار لیا۔ ر بن برید کی شہادت : حبیب کے قل ہونے سے امام حسین کو سخت صدمہ ہوا۔ بنفس نقیس میدان جنگ بین جانے کے جنگ میں نہ چاہیے''۔ امام حسین میں کررک گئے اور فروز ہیرنے لشکر شام پر حملہ کر دیا۔ جب ایک شخص ان میں سے لڑتے لڑتے فریق مخالف میں جیپ جاتا تھا تو دومراال بخی وتیزی سے حملہ کر دیتا تھا کہ اس کو خالفین کے نریخے سے نکال لاتا تھا' تھوڑی دیر تک لڑائی گاعوان ای طرح پر دہا' بہت ہے آ دمیوں کا چشم زدن میں وارے نیارے ہو گئے عمر بن سعد نے للکارا

باریخ این فلدون (صدردم) بادوں نے جارون طرف نے او کھ کر شہید کیا اور ابو کھ کے چازاد کوشا میں تھا تل کردالا۔ نافع بن جلال كى شهادت كربعدام مين مع الله كل كم المروش في المستحت عارون طرف سے تیرباری کرر عادرا پ کے مراہی ای بازی ہے کہ ترہیر بن القین افت سے مراتے بلا خیال ہیں و پیش لفکر شام ہے چاہے ۔ کثیر بیت اللہ اور مہاجی آ ایس بچا کر وفعہ نہ سے سے رپ ٹوٹ بڑے اوران کوشہد کرڈالا۔ نا ہلا فاعلی جر کے جادل بر کھا کرلا کور بڑے پرایانام العظ سے واحقا مرومین سے سوابارہ آ دمیوں کو مارا کر تے اور تے صدحت زخم ان کروٹو منے آرکے لئے میمیشر فر تحصے و مجھوش يورعربن سدك پال لے كيا۔ بي خون كوارك التي عن حال ايا ماخ بولے مسلس نے زخیوں کے علاوہ تم میں سے بارہ آ دیم آل کیا ہے آگر میر سے بازیات رے تھا کو تر قارند کا تھے ۔ مشمر نے قل يغرض علوار ميني نافع نے كهلى فتم إاكر تو ملمان مو جھ كوييشا ، الاتا لوتوالى كرد بروجها مرے خون ئے ہاتھ جاتا کیکن اللہ تعالی کا شکر ہائی نے جاری مرت برتر خلائق سے تھے پڑا ہے''۔ بین کروہ سیسلا اٹھااور پران عزوہ غفاری کی شہادروں کے بعد شمر المام میں سے ہمراہ الم اللہ جب ان او تحوم نے بید یکھا ایک وارے نافع کا کام تمام کردیا۔ کہ بوجہ کشرت نہ توان کے شرے امام گاکو بچا تھتے ہیں اور نہ اپنے کرتو آپ میں میں وروکا کہ امام حسین سے رو بروکو کرم جانا چاہے۔ چنانچ عبداللہ وعبدالرامن پن غزوہ فغاری آئے اجازت کے رمیدالینگ میں گھاڑے اور دا دمر دانگی پا

رہید، ۔۔۔ سیف و ما لک کی شہا دت بعد ان سیف بن الحرث بن سرایج اور ما لک بن عبر بن سرایج (بید دونو ل بچازاواور سیف و ما لک کی شہا دت بعد ان سیف بن الحرث بن سرایج اور ما یا '' تم کیوں رہتے ہو؟ مجھے امید ہے کہ عنظریب تم اخیا فی بھائی بھائی بھائی ہوں گا' در بعن سید ہوئے 'آپ نے فرما یا '' ہم اپنے لئے تہیں لوگوں کی آسیف والک نے عرض کیا '' ہم اپنے لئے تہیں لوگوں کی آسیف والک نے دعا کمیں ویں اور بدونوں روتے ہیں بلکہ ہم کواس پردونا آتا ہے کہ ممانی جان دے کر بھی آپ کونیوں بچا ہے اور لئے شام نے جاروں طرف سے گھر کر روتے ہیں بلکہ ہم کواس پردونا آتا ہے کہ ممانی جان دیے دعا کی میں وی کارتے ہوئے جا پہنچے اور لئگر شام نے جاروں طرف سے گھر کر بھائی رفضت ہو کر شیر غران کی طرح میدان جنگ میں وگارتے ہوئے جا پہنچے اور لئگر شام نے جا روبروآ کر کھڑ ہے ہوئے تھوڑی ویر بین شہید کر ڈالا ۔ آس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف سے نکل کرامام حسین گئے روبروآ کر کھڑ ہے ہوئے تھوڑی ویر بین شہید کر ڈالا ۔ آس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف سے نکل کرامام حسین گئے روبروآ کر کھڑ ہے ہوئے تھوڑی ویر بین شہید کر ڈالا ۔ آس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف سے نکل کرامام حسین گئے دوبروآ کر کھڑ ہے ہوئے تھوڑی ویر بین شہید کر ڈالا ۔ آس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف سے نکل کرامام حسین گئے دوبروآ کر کھڑ ہے ہوئے تھوڑی ویر بین شہید کر ڈالا ۔ آس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف

اور الشكر شمام كو تخاطب كرك يوك . ((با قوم انى احاف عليكم يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود الذين من بعدهم و
ما الله على الله من الله من هاديا قوم لا تقتلوا الحسين في سحتكم الله بعذاب و قد
عناصم و من يضلل الله فيما له من هاديا قوم لا تقتلوا الحسين في سحتكم الله بعذاب و قد

خاب من افترای))

یادوں نے چاروں طرف ہے ترین برید کو گھر کرشہد کیا اور ایول نے اور بھا ویای کشر میں تفاقل سے کر الا ۔

افع بین بلال کی شہادت اس کے بعد امام حیق معنی معلی ہور کے سالخون پڑھ کر لات ہے گئی مخالفین چاروں طرف ہے تیر باری کررہے تھا اور آپ کے ہمراہی الی باری و ہے تھے زہیر بس الفین لاتے کے ہمراہی الی باری و ہے تھے دہ ہیر پر پر اللہ ہی اور مہاجر ہوں آ کھیں بچاکس و فعۃ زہیر پر پورے اور ان کوشہد کر و الا نافع بن بہالی جمل تیر کے بھول ہر تربیجا کرلا سے اور ان کوشہد کر و الا نافع بن بہالی جمل تیر کے بھول ہر تربیجا کرلا سے اور ان کوشہد کر و الا نافع بن بہالی جمل تیر کے بھول ہر تربیجا کرلا سے اور ان کوشہد کر و الا نافع بن بہالی جمل تیر کے بھول ہر تربیجا کرلا سے اور ہرا کے پر اپنی سام کا الحوث بیر وجین سے سوابارہ آ ومیوں کو مارا 'بالا ٹرلا تے لائے صدمہ زخم ان کا زونوٹ گیرکرفار کر لئے گئے تھیمروں کے دو کیر مسلم ان بو تا کہ اور میں ہو کہا کہ میں کہا کہ تو مسلمان ہو تا کہ انسان کہ تا کہ اللہ تعالی کے دو ہے وہا اٹھا اور کر میں تھے کہا کہ اس کو مارا کہا تھی کہا کہ تا کہا کہ اس کے ماری موت بدتی خلائی کے اس نے ہاری کو میں کر وہ جملا اٹھا اور کیا وہا تھی کہا کہا مقام کر دیا۔

بیر ان عزوہ غفار کی کی شہادت: اس کے بعد شرنے امام حسین کے ہمراہوں پرحملہ کیا۔ جب ان لو گوں نے بیددیکھا کہ بوجہ کثرت نہ تو ان کے شرہے امام حمین گو بچاسکتے ہیں اور نہ اپنے کوٹو آپس میں کشورہ کیا کہ امام حمین کے روبرولژ کرمر جانا جائے۔ چنانچہ عبداللہ وعبدالرحمٰن پر ان غزوہ غفاری آئے اجازت کے کرمیلان جنگ میں گھے لڑے اور دادم ردا گی پا

كرشهيد بوكئے-

سیف و ما لک کی شہاوت بعدازاں سیف بن الحرث بن سراج اور ما لک بن عبد بن سراج (بیدونوں بچا زاداور اخیافی بھائی تھ) روتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا ''تم کیوں روتے ہو؟ مجھے امید ہے کہ عنقریب تم لوگوں کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی' ۔ (لیمین سید ھے جنت میں چلے جاؤ گے ) سیف و مالک نے عرض کیا ''ہم اپنے لئے نہیں روتے ہیں بلکہ ہم کواس پررونا آتا ہے کہ ہم اپنی جان و ہے گربھی آپ کونہیں بچاسکتے ''آپ نے دعا کیں دیں اور بیدونوں بھائی رخصت ہو کر شیر غرال کی طرح میدان جنگ میں وکارتے ہوئے جا پہنچ اور الشکر شام نے چاروں طرف سے گھر کر میون کی دو بروآ کر کھڑے ہوئے تھوڑی در بیل شہید کرڈالا۔ اس کے بعد حظلہ بن اسعد شیبانی میان صف سے نکل کرانام حسین کے دو بروآ کر کھڑے ہوئے اور الشکر شام کوخاطب کرے ہوئے ۔

المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار ا

حبيب بن مطهر كي شها دت جونك لشكرشام كي تعداد زياده بقي كثرت كي دجه دو جار با في وس كا مارا جانامحسوس نه ہوتا تھا اور امام حسین کی طرف بوجہ قلت جماعت ایک دوآ دمیوں کے بھی کام آجائے کا اصال ہوجا تا تھا۔ لڑ ائی کی وہی گرم بازاری تھی کہ نماز کاوات آگیا' ابوٹما مدصائدی نے کہا'' میں آپ برفدا ہوجاؤں' میں ویکھیا ہوں کہ بیے لوگ آپ سے ے زیادہ قریب ہو گئے ہیں اللہ کی تم آپ برکوئی صدمت آنے پائے گاجب تک میں آپ کے قریب نہ مارا جاؤں گا۔ میں پیچا ہتا ہوں کہا ہے رب ہے ہم اس وقت ملیں جب کہ ہم ٹماز پڑھلیں '۔ آپ نے دعادے کرارشاد کیا'' ہاں ہے اول وقت نماز کا ہے (شمر دعمر کی طرف اشارہ کر کے ) ان لوگوں ہے کہو کہ تھوڑ کی دیر کے لئے جنگ کوملنوی کر دیں تا کہ ہم نماز پڑھ لیں''۔ ابوثمامہ یاکسی اور ہمراہی نے بیرورخواست پیش کی حصین بن نمیر بولا'' یہ نماز قبول ند کی جائے گی''۔ حبیب بن مطهر نے جواب دیا'' کیوں سگ دنیا! تیرایہ خیال ہے کہ تیری نماز تو قبول ہوگی اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہو گی؟'' حصین بن نمیر نے طیش میں آ کر حبیب کی طرف گھوڑ ابڑھایا۔ حبیب نے لیک کرتلوار چلائی محصین کے گھوڑے کے منہ پر پڑی ' گھوڑ االٹ گیا ' حسین منہ کے بل زمین پر گر پڑااس کے ہمراہیوں نے دوڑ کراٹھالیا ' حبیب نہایت مردانگی اور دلیری ہے لڑنے لگے بن تمیم کے ایک مخص بدیل بن صریم نامی جنگجو گوٹل کیا 'ایک دوسر مے خص نے پیچھے سے نیزہ چلایا۔ صبیب جونبی اس ی طرف متوجه ہوئے حصین بن نمیر نے تلوار کاوار کیا جس ہے حبیب تیورا کر گریز نے تنمیمی نے اتر کرسرا تارلیا۔ مر بن برید کی شہادت حبیب سے قل ہونے ہے امام حسین کو سخت صدمہ ہوا۔ بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کے لے تیار ہوئے مروز میرنے بوھ کر کہا'' ہم آپ پرسینہ پر ہو کرفدا ہونے کوموجود ہیں مارے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں فدجائے''۔امام حسینؓ بین کررک گئے اور ٹر وز ہیرنے لشکر شام پرحملہ کر دیا۔ جب ایک شخص ان میں سے لڑتے الویت فریق مخالف میں جیپ جاتا تھا تو دوسرا اس تحق و تیزی ہے حملہ کر دیتا تھا کہ اس کو مخالفین کے فریفے سے نکال لاتا تھا' تھوڑی دریتک لڑائی کاعنوان اس طرح پر رہا' بہت ہے آ دمیوں کاچٹم زدن میں دارے نیارے ہوگئے عمرین سعدنے للكارا

''اے لوگو! مجھے خوف ہے کہتم پر یوم اجزاب کی طرح عذاب ندآئے جیسے توم نوح وعا دو ثمود پر آیا اور وہ لوگ جوان کے بعد آئے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔اے لوگو! مجھے روز قیامت کا خوف ہے جس دن کہتم مقابلہ ندکر سکو گے اللہ کا بند تعالیٰ کے سواکوئی بچائے والانہیں ہے اور جس فحض کو اللہ تعالیٰ گراہ کرتا ہے اس کاکوئی ہادی نہیں ہے اے لوگو! تم حسین گوٹل ندکر واللہ تعالیٰ عذاب سے تنہاری بڑنے کئی کردے گا اور جو محض اللہ پرافتر اکر ہے گاوہ خائب ہوگا''۔

لشکرشام میں سے کی نے اس کا بچھ جواب نہ دیا۔ امام حسین ہوئے 'اللہ تعالیٰ تھھ پررخم کرے نیاوگ عذاب کے اسی وقت مستحق ہو چکے تھے۔ جبکہ میں نے ان کوئل کی طرف بلایا اور بیاوگ اس کی خالفت پراٹھ کھڑے ہوئے اور اب کیوں بیا کلمہ متحق ہو کے تھے۔ جبکہ تبہارے نیک بھا ئیوں کوقل کر چکے ہیں'۔ حظلہ بیان کرخاموش ہوگئے اور آپ سے رخصت ہو کر دی۔ جبکہ تبہارے نیک بھا ئیوں کوقل کر چکے ہیں'۔ حظلہ بیان کرخاموش ہوگئے اور آپ سے رخصت ہو کر دور پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں جا پہنچے۔ وشمنوں نے ہر طرف سے گھر کر تیز باری شروع کر دی۔ بالآخر وہ الاتے لائے تے مبد ہوگئے۔

عالی وشوذ ب کی شہاوت عابی بن ابی هیب شاکری مع اپنے خادم شوذ ب کے حاضر ہوئے سلام کیا اور اجازت حاصل کر کے میدان میں گئے۔ شوذ ب تو جانے کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ باتی رہے عابی انہوں نے لکا را' جے دعوائے مردائلی ہو میرے مقابلے پرآ ہے'' کشکر شام میں سے کمی کو مقابلے پر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا'' اے بہت ہمتو! اگر اس کے مقابلے پڑئیں جاسکتے ہوتو اس کو چاروں طرف سے شرو پھر مارو ۔ عابی نے جنگ کا پہڑالا رنگ دیکھ کر تلوار کھی کی اور کمال شیزی سے برق کی طرح آن واحد میں خالفین پر جا پڑے اور ان کو مار کر پہپا کر جنگ کا پہڑالا رنگ دیکھ کرتلوار کھی کی اور کمال شیزی سے برق کی طرح آن واحد میں خالفین پر جا پڑے اور ان کو مار کر پہپا کر دیا۔ پھری لفین نے چاروں طرف سے بورش کر کے گھیر لیا اور شیرو نیزوں سے شہید کر ڈالا۔

اعوان والصار کی شہادت سب ہے پہلے آپ کے ہمراہوں میں ہے جومیدان جنگ میں اڑے اور شہید کئے گئے وہ ابوالشعثا کندی یعنی بزید بن الی زیاد ہیں۔ یہ عمر بن سعد کے ہمراہیوں میں سے تھے جنب ان لوگوں نے امام حسین کی درخواست صلح نامنظور کی تو بیان ہے علیمہ ہو کر آپ ہے آ ملے شے اور اجازت حاصل کر کے جان ناری کی۔ انہوں نے درخواست صلح نامنظور کی تو بیان ہو کی کے انہوں نے دشمنوں کو ایک سو تیر مارے جن میں سے پانچ نے بھی خطانہ کی۔ ہمر بارا مام حسین فرماتے جاتے تھے ''اے اللہ اس کے درخواب میں جنت عنایت کر'اور سب سے آخر میں جو آپ کے ہمراہیوں میں سے باتی باز وہ کی میں بیاتی درجے وہ سوید بن ابی المناع حمی ہے۔

علی اکبر کی شہاوت غرض جب کل اعوان وانصار شہید ہوگئے۔ توعلی الا کبر بن صین ؓ اپنے برزگ باپ ہے ا جازت لے کر میدان جنگ کی طرف آئے اور سب ہے پہلے آلی بنی ابی طالب میں اس معرک میں یہی شہید کئے گئے۔ ان کی ہاں کا نام کی بنت ابی مرہ بن عود تققیہ تھا۔ انہوں نے بھی شیروں کی طرح کمال مردائگی ہے دو چار حملے پیم کئے اور خالفین کو ایکی بنت ابی بنت ابی مردائگی ہے دو چار حملے پیم کئے اور خالفین کو این برزور حملوں سے بار بار منتشر کرویا' لیکن ٹڈی ول کے مقابلے پرتن تنہا کیا ہوسکتا تھا بالآ خرمرہ بن متقد عبدی نے پیچے سے نیز ہارا' وہ چکر کھا کر گرے لوگوں نے دوڑ کر تلواروں سے کلا بے کردیا۔

عون وعبدالرحمٰن اورجعفر کی شہاوت امام حین مع آپ از کوں کے تشریف لے گے اور علی اکبر ک نعش کواٹھا کر اس خیمے ہے آگے رکھا جس کے سامنے لڑائی ہور ہی تھی۔ اس کے بعد عمر و بن مبیح صیدانی نے عبداللہ بن مسلم پر تیر چلایا وہ پیشانی کی کر کر بیٹھ گئے اٹھنے نہ بائے تھے کہ عمر و نے دوسرا تیر مار کر شہید کر دیا۔ پھر لوگوں نے چاروں طرف سے عملہ کر دیا عبداللہ بن قطبہ طائی نے عون بن عبداللہ بن جعفر کوعثان بن خالد بن اسم جنی اور بشر بن سوط ہمدانی نے عبدالرحمٰن بن عقبل بن اللہ عن اللہ بن اللہ کواورعبداللہ بن عروہ تھی نے جعفر بن عقبل کوشہید کیا۔

عبد الله بن حسین کی شہادت : اس واقعے کے بعد تھوڑی ویرسب کے سب سکوت کے عالم میں کھڑے رہے امام حسین بھی خاموثی کے ساتھ مبلتے رہے کوئی آپ کی طرف بڑھنے کی جرائت نہ کرتا تھا یہاں تک کہ ایک شخص بنی کندہ کا مالک بن نسیر نامی نے پہنچ کرآپ کے سر پر تلوار جلائی سر پر خفیف سازخم پڑا۔ خود میں خون مجر گیا آپ نے اتار کر بھینک ویا اور مالک نے لیک کرا تھا لیا 'پھر آپ نے اپ لڑکے عبداللہ کو بلا کر گود میں بٹھایا 'پیار کرنے لگے بنی اسد کے ایک شخص نے تیز مارا جو عبداللہ کے گئے میں ٹر از وہو گیا۔ آپ نے سرآسان کی طرف اٹھا کر عرض کیا ''اے رب! اگر تو نے ہم سے مدد کوروک لیا ہوتو جو مناسب ہود و کر اور ان ظالموں سے انتقام لے''۔

ابو بکر بن حسین کی شہاوت: یہ کلمات زبان ہے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ لڑائی پھر شروع ہوگئی عبداللہ بن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسین بن علی پر تیر چلایا' آپ شہید ہوگئے۔ عباسٌ بن علی نے اپنے بھائیوں عبداللہ وجعفر کولاکا راکہ میدان لو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ کہ کہ میدان جنگ کا راستہ لیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ کہ کہ میدان جنگ کا راستہ لیا۔ واصر والگی دی' جی کھول کھول کھول کر لڑنے گے۔ ہائی بن ثبت حصر می نے عبداللہ بن علی پر بعداز ال جعفر بن علی پر جملہ کر کے شہید کر داور خولی بن بریدائی جا ہے تھے کہ تی ابان وار می ڈالا اور خولی بن بریدائی جا ہے تھے کہ تی ابان وار می سے ایک شخص نے چیجے سے تملہ کر دیا۔ عثمان بن علی زمین پر گر بڑے اس نے سینے پر چڑھ کر سراتا رایا۔ پھراسی قبیلہ کے ایک سے ایک شخص نے چیجے سے تملہ کر دیا۔ عثمان بن علی زمین پر گر بڑے اس نے سینے پر چڑھ کر سراتا رایا۔ پھراسی قبیلہ کے ایک

دوسر م فحض في محد بن على بن ائي طالب مرحمله كرك شهيد كرد الا اورسرا تارليا ...

امام حسین کا اغتیاہ اللہ حین کمال سرگری سے لارہ بے شے شیروں کی طرح سواروں پرجھپنتے ہے اور پیادوں کی صفوں کواپنے پرزور حملوں سے الٹ پلٹ ویتے تھے اور بار باریہ فرباتے جاتے ہے '' کیاتم لوگ میرے ہی قبل کے لئے جمع ہوئے ہو؟ اللہ کا تم ایمیرے قبل کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا ، مجھے پوری امید ہے کہ میرے قبل سے تم کوسر خروئی حاصل ندہو گی اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے میرے خون کا ایسا بدلہ لے گا کہ تم کواس کی فیرتک ندہوگی واللہ! اگر تم لوگ مجھے قبل کر ڈالؤ کی اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے میرے خون کا ایسا بدلہ لے گا کہ تم کواس کی فیرتک ندہوگی واللہ! اگر تم لوگ باتھوں کو میرے کے قوتم میں خوزین کا دروازہ کھل جائے گا اور تم پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا ، تم لوگ ناحق اپنا تھوں کو میرے خون سے نیرنگودیکھو میں بے گناہ ہوں میر آئل کرنا تم کوروائیس ہے'' کوئی شخص اس کا کیکھ جواب ندو تا تھا اور آپ ان کے حملوں سے اپنے کو بچاتے ہوئے میدان جنگ میں دا دروا گی دے رہے تھے اور تقریباً کی لشکری آپ کے قبل کرنے سے جی حملوں سے اپنے کو بی ایتا تھا کہ کوئی دو مراشخص آپ کوشہید کرے۔

شہا وت حسین فی شمر نظر کا بیرنگ و مکھ کر چلا کر بولا'' تہاری مائیں مرجائیں! تم لوگ ایک پیادے کونیں ماریخے' تف ہے تہاری مرجائیں ' پر اسمال ند ترکت کررہے ہیں' ان میں پھے دم ہاتی نہیں ہے دم باقی نہیں ہے۔ بردھو بردھوا بے نام و خاندان کورسوانہ کرو' ۔ لشکریوں کے دل میں اس پر جوش تقریرے نامی کوشی کا ایک

نا جائز جوش مجرگیا۔ شمشیر بکف ہوکر پیادوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور سواروں نے تیر برسانے شروع کردیئے زرعہ بن شریک تنبی نے لیک کرآپ کے ہائیں بازو پر پھر کند ھے پر تلوار چلائی صدمہ زخم سے نبطے نہ پائے تھے کہ سان بن انس مخعی نے بیٹی کر نیز وہ اوا' آپ نے میں رعشہ پڑگیا۔ سنان بن انس خوبی کو جھڑک کر نیز وہ اوا' آپ نے نبی پڑگیا۔ سنان بن انس خوبی کو چھڑک کراتر ااور سرمبارک تن شریف سے جدا کر بے خوبی کے دوالے کر دیا۔ قبیص بڑ بین کعب نے بیٹی قیس بن بن انس خوبی کو چھڑک کراتر ااور سرمبارک تن شریف سے جدا کر بے دوالے کر دیا۔ قبیص بڑ بن کعب نے بیٹی قیس بن الاضعاف نے تعلین (جو تیاں) اسوداز دی نے لیں' اور تلوار بنی دارم کے ایک شخص نے لے لی۔ (بیرواقعہ الحرم الاج یوم جو کا ہے)

شہدائے کر بلاکی تجہیر و تکفین: آپ کے شہید ہونے کے بعد دشمنوں کالشکر مال واسباب لوٹے کی طرف متوجہ ہوا۔
اونٹ اسباب فرش فروش یہاں تک کہ عورتوں کی جا دریں تک لوٹ لیں آپ کے بدن پر علاوہ تیروں کے زخم کے تینتیں زخم نیزے کے اور تینالیس زخم تلوار کے پڑے تھے۔شمر بن ذی الجوش نے علی ائن الحسین (زین العابدین) کے قبل کا قصد کیا۔ حمید بن مسلم نے روک کر کہا ''سبحان اللہ! کیا تم لڑکوں کو قبل کرنا چاہج ہو؟' 'شمریہ سن کررک گیازین العابدین عورتوں کے ساتھ قید کر لئے گئے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے تکم سے دی سواروں نے آپ کی نعش کو گھوڑ ووں کے سموں سے پامال میں۔ اس واقعہ میں صرف دوشخصوں عقبہ بن سمعان آپ کی بیوی رہا ہا بینت امراء القیس کلید کے آزاد کر دوغلام اور مرقع بن شمامہ اسدی جا نیر ہوئے اور باقی بہتر (۲۷) آ دمی آپ کے ہمراہیوں میں سے اور علاوہ مجروجین کے اٹھاسی آ دمی لئگر شام کے کام آئے۔ عمر بن سعد نے اسے متقولوں کو جم کراکے نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر کے رائی کوفہ ہوا۔ دوسرے دن بنو اسد عاضریہ سے آئے اور انہوں نے امام حسین اور ان کے ہمراہیوں کو فن کیا۔

حضرت امام حسین کا سرمبارک امام حسین کا سرمبارک مع آپ کے ہمراہیوں کے ولی بن یزید وجید بن سلم از دی

کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا۔ رات ہوگئ تھی قصرا مارت کا دروازہ بند ہوگیا تھا۔ مجبور ہوگر سرمبارک حولی لئے ہوئے
والیس آیا صبح ہوتے ہی ابن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوا بعضوں کا خیال ہے ہے کہ شرو قیس بن الا شعف عمر و بن الحجاج اور عروه
بن قیس سر لے کر گئے تھے۔ بہر کیف ابن زیاد نے دربار عام کیا شہداء کر بلا کے سرطشتوں میں رکھ کر پیش کے گئے۔ ابن زیاد
کے ہاتھ میں بید کی ایک چھڑی تھی بار بار دندان امام پر مار دہا تھا۔ زید بن الا رقم سے ضبط نہ ہوئے چلا کر یو لے ''اے ابن زیاد!
اس چھڑی کوان وانوں پر نے مارواللہ! میں نے بار ہادی کھا ہے کہ رسول اللہ صلی الشعاب وسلم کے لب ہے مبارک ان دائوں اور
لیوں کو بوسرد یا کرتے تھے' ۔ ابن زیاد نے کہا'' اللہ تھے ہمیشہ رلائے اگر تو بڈھا فا تر العمل نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن مار نے کا
عمر دیتا''۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے کہا'' اللہ تھے ہمیشہ رلائے اگر تو بڈھا فا تر العمل نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن مار نے کا
عمر دیتا''۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے کہا'' اللہ تھے ہمیشہ رلائے اگر تو بڈھا فا تر العمل نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن مار نے کا

ا بعدشہادت امام سین "عمر بن سعدنے عقبہ بن سمعان کوگرفآر کیا۔ انہوں نے کہا' میں ایک غلام ہوں' یعمر بن سعدنے مین کر جھوڑ دیا۔ مرقع بن ثمامہ یوں جائبر ہوئے کہ اثناء جنگ میں ان کے بدن پر کی چھل تیر کے چھے گئے تھے۔ پاس ہمہ بیاؤر ہے ہتھے۔ جب ان کی قوم کو پیعال معلوم ہوا تو وہ آکر بہ اجازت عمر بن سعدا ٹھالے گئی۔ معالجہ کیا گیا بعد چندے اچھے ہوگئے۔ ۱۲ منہ

این مرجانہ کواپنا حاکم بنایا۔ جو خیار وصلحاءامت کوتل کررہاہے اور شریر فتنہ انگیزوں کوسر فرازی کاخلعت ویتا ہے۔افسوں کی بات ہے کہتم لوگ ذلت ورسوائی پر راضی ہو گئے۔ تف ہےان پر جواس ذلت ورسوائی پر راضی ہوئے ہوں''۔

اسپران کر بلا:اس کے دوسرے دن عمر بن سعداہل بیت امام کوجس میں علی ابنِ حسین بھی تنے یا بیز نجیر لئے ہوئے آپینچا، این زیاد نے تین بارنینب (بنت علی) کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا یہ کون ہے؟ چوتھی مرتبہ کسی نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ میں ۔ ابنِ زیاد نے مخاطب ہوکر کہا ''اللہ کاشکر ہے کہ اس نے تم کورسوااور ذلیل کیا اور جھوٹے کو اس کے کذب کی سزا وی''۔نینب نے جواب دیا''اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کورسول الله حلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے سرفراز کیااور ہمارے بزرگوں کی شان میں میں آئے تطہیر نازل فرمائی مید دنیا چندروزہ ہے یہاں کی ذات ورسوائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے آخرت مين فاسق وفاجر كوالله تعالى ذليل وخواركر بـ گااور بهم كومر فراز ومتاز "اين زياد بولا" كياخوب! كياتم ني نبيل ديكها كەللەتغالى نے ابھى انجى كس كوذلىل ورسوا كياہے؟ كياتمهارے خاندان والے خوارنيس ہوئے ''\_زينب بيرس كرروپر يں \_ حضرت زين العابدين ابن زياد نعلى بن حسين كي طرف متوجه موكرنام دريافت كياجواب ديا دعلى بن حسين "ابن زیاد نے متوجہ ہوکر کہا'' گیا اللہ تعالی نے علی بن حسین گوئیں مارا ہے؟'' آپ بیس کرخاموش رہے پھراس زیاد نے کہا'م کیوں جواب نہیں دیتے ؟''ارشاد کیا''میراایک بھائی علی نامی تھااس کولوگوں نے شہید کر ڈالا ہے''۔ابن زیاد ہنس کر بولا' ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے مارڈ الا ہے'۔ آپ ظاموش ہور ہے پھراین زیاد نے کہا''تم کو کیا ہو گیا ہے کہم پھٹیل بولتے ؟'' آ ب فرمايا(( الله يتوفى الانفس حين موتها و ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله) ابن زياد في كها و والله اتو بھی ان ہی میں سے ہے'۔ پھراس نے ایک مصاحب سے کہا'' دیکھوشایدیہ بالغ ہوگیا ہے اگرابیا ہے تو میں ابھی اس سے سمجھ لیتا ہوں''مری ابنِ معاذیے و کی کرکہا'' ہاں! یہ بالغ ہو گیا ہے''۔ابنِ زیاد بولا''اس کی بھی گرون ماردو'۔ آپ نے فر مایا ''میرے بعد کون ان عورتوں کی کفالت کرے گا؟'' زینب روکر لیٹ گئیں اور این زیاد سے خطاب کر کے کہا'' اے ابن زياد! كيا تيرا جي ابھي ماري خون ريزي نبيس مجرا؟ كيا تو ہم ميں ايك مردكو بھي زند نبيں ديكھنا چاہتا؟ ميں تھے ہے اگر تو مومن ہے بد کہتی ہوں کہ اگر تو اس کو تل کرنا چاہتا ہے تو جھے کو بھی اس کے ساتھ قبل کردے''۔ پھر آپ نے ارشاد کیا''اے اس زیاد! اگران عورتوں میں اور تھے میں کوئی قرابت ہوتو کسی متقی با خدا مردکوان کے ہمراہ کر دینا کہ مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ رہے' ۔ ان زیاد قور کی دیر تک زین کی طرف دیکھار ہا پھر پکھ موج تبھ کر بولا' ' مجھا ہے رقم پر تبجب آتا ہے' واللہ اگریس' اں کو (امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے ) قتل کرتا تو اس کو بھی (نینب کی طرف اشارہ کر کے ) قتل کر ڈالتا۔ اس مخص کونورتوں کے ساتھ رہنے کے لئے چھوڑ دو''۔

عبد الله بن عفیف کامل اس کے بعد منادی نے ((الصلوة جامعة)) کی ندادی لوگ مجد میں جمع ہوگئے۔ این زیاد منبر پر چڑھ کرخطبہ دیئے لگا۔ اثناء خطبہ میں امیر المؤمنین حضرت علی اور امام حسین گوسخت کہا۔ عبدالله عبدالله ابن عفیف از دی والی لے ان کی ایک آئکدواقعہ جمل میں اور دوسری واقعہ صفین میں حضرت علی کے ساتھ جاتی رہی تھی مسجد سے تاوقت عشاء مجد میں دیج تھے۔

ے صبط ند ہوسکا بول اٹھے''اے ابن مرجانہ! کذاب ابن گذاب تو اور تیراباپ ہے اور جس نے مجھے امیر بنایا ہے'اللہ کی مار ہوتھ پر ہو' نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو آل کے صدیقین اور صلحاء جیسی با تیں کرتا ہے''۔ابنِ زیاد نے کہا(( عَلَیَّ بِہِ)) ''(اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ) لوگوں نے عبداللہ کو گرفتار کرلیا۔عبداللہ'' یا مبرور' یا مبرور' چلا اٹھے از د کے چند لوگوں نے پہنچ کر چھڑا دیا بھرابن زیاد نے ان کو بذریعہ پولیس گرفتار کرائے مسجد میں سولی دے دی۔

اسیران کر بلاکی روانگی شام امام حسین کاسر نیزه پررکه کرکوفدی تمام کلیوں اورکوچوں میں تشہیر کرا کے اسکے دن مع ان کے ہمراہیوں کے سروں کے زکر بن قیس کے ساتھ شام کی ظرف روانہ کیا تھا' ان دوٹوں میں سے جور ہے ہوں ان کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا بھی تھا۔ عور تیں اونٹوں پر بغیر محمل کے سوار کرائی گئیں اور امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اورگردن میں زنچر ڈال دی گئی' آپ نے نہ تو چھکڑی' بیڑی اور طوق پہناتے ہوئے کچھ بولے اور ندا ثناء راہ میں پچھان لوگوں سے ہم کلام ہوئے بہاں تک کہ شام بھی گئے۔

اہل بیت اور بیزید اگلے دن بزید کے روبروشہدائے کر ہلا کے سر پیش کئے گئے لوگوں کا ایک عام مجمع تھا' سرول کے ساتھ آ پ کی عور تیں اور علی بن حسین (زین بن العابدین) پابہ زنجیر حاضر لائے گئے فاطمہ وسکینہ دختر ان امام کی نظریں جونمی مظلوم باپ کے سر پر بڑیں' چلا کر رواضیں' تھوڑی ویر کے بعد فاطمہ 'نے اپنے جی کوسنجال کر کہا'' کیوں پڑید! یہی مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں قیدی بنائی جا کیں؟'' بزیدنے جواب دیا'' نہیں بلکہ آزاد و بزرگ بیبیاں ہیں اپنے

ا عقد الفريدين عبدريه مطبوعه مصرصفي ٩٠٠١

بیا کی لڑکیوں کے پاس جاؤتم دیکھوگی کہ انہوں نے بھی یہی کیا ہے جوتم نے کیا ہے' ۔ پس بیسب عورتیں پر ید کے کل سرا میں گئیں 'مکان میں کوئی عورت الی نہ تھی جس کی آئیس پرنم نہ رہی ہوں اس کے بعد علی بن حسین جو پا بہ زنجر کھڑ ہے ہوئے سے بولے ''اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم کواس حالت میں دیکھتے تو ہم کو وہ زحمت قید سے آزاد کر دیتے' ۔ پر بید نے آپ سے خاطب ہو کر کہا'' بے شک تم بچ کہتے ہو' پھر حاضرین در بار کی طرف متوجہ ہو کر بولا''ای وقت ان کی بیڑیاں کا ہے دو گلے سے طوق' ہاتھوں سے چھڑ یاں کھول لو' کس یہ بھی قید زحمت سے بری کر دیئے گئے ۔مصنف عقد الفرید نے کھا ہے کہ جس وقت قید یان اہل بیت بیزید کے روبر وپیش کئے گئے نعمان بن بشیر انصاری نے کہا'' ذوراسوچورسول الله صلی الله علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کیا برتا و کرتے تھ'اگر وہ اس حالت میں ان کو دیکھتے تو کیا کرتے ؟'' بیزید نے کہا'' تم بھے گئے جو ان لوگوں کو آزاد کر کے دینے کے لئے خیمہ استادہ کر دیئے گئے' کھانا کیڑ احسب ضرورت مہیا کر دیا گیا۔

امل بیت کی مدیندروانگی بھرجس وقت اہل بیت امام ندیند کی طرف روانہ ہونے گئے تو نعمان بن بشر نے بزید کے تھم سے ایک نہایت متدین باایمان محض کومج چند سواروں کے ہمراہ کر دیا اور بار برداری واسباب جس قدرلوث لیا گیا تھا اس سے دوگلا دے کر دخصت کیا' روانگی کے وقت بزید نے علی بن حسین گورخصت کرنے کی غرض سے بلا کر کہا'' ابن امر جانہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو' واللہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو جو درخواست حسین پیش کرتے میں قبول کرتا اور ان کی مصیب و تگی کو جہاں تک بھے سے ممکن ہوتا دفع کرتا' کین اللہ تعالیٰ کو جو کھے منظور تھا وہ ہوا اے صاحبز ادے! جوتم کو آئندہ ہفر ورتیں پیش جہاں تک بھے سے ممکن ہوتا دفع کرتا' کین اللہ تعالیٰ کو جو کھے منظور تھا وہ ہوا اے صاحبز ادے! جوتم کو آئندہ ہفر ورتیں پیش آئیں بھے کھائے'' کے عرض بزید سے آئیں بھر بھوٹے کے موان لوگوں کو کئی تھی نہ ہونے پائے'' کے غرض بزید سے امام زین العابدین رخصت ہوکر مع اپنے اہل بیت کے منزل بمز ل سفر کرتے ہوئے مدید منورہ پہنچ گئے' محافظین اس وجہ سے نہیں کہ بزید کا تھم تھا بلکہ بخیال قراب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا بہت عزت واحز ام و آز رام سے لائے' کی تھے۔ نہیں کہ بزید کا تھم تھا بلکہ بخیال قراب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا بہت عزت واحز ام و آز رام سے لائے' کی تھے۔ اثاء دراہ میں نہ ہونے پائی' جہاں پر قیام پذیر یہ و تے تھے چوکیداروں کی طرح محافظت و تھیا بی کرتے تھے۔

رباب بنت امرءالقیس زوجها ما خسین (مادرسکینه) مکه معظمه سے آپ کے ہمراہ کربلا اور وہاں سے قید کر کے شام

بھیجی گئیں' پھرامام زین العابدین کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس آئیں اورایک برس بعد واقعہ کر بلا کے انتقال کیا۔

شہدائے کر بلا کے اسمائے گرامی سلیمان کا بیان ہے کہ جس وقت امام حسین شہید کئے گئے اور آپ کے مزمبارک کے ساتھ اور شہد کئے گئے اور آپ کے مزمبارک کے ساتھ اور شہدائے کر بلا کے سرائن زیاد کی طرف روانہ کئے جانے گئے تو گندہ نے جس کا سروار قبیس بن الا شعب تھا میں میں میں میں میں میں گئے تھے۔ سات سراظہار مردانگی و کارکر دگی کی غرض بنواسد نے چھ سراور مذرج نے سات سراور باتی لشکر نے جس میں کل قبیلہ شریک تھے۔ سات سراظہار مردانگی و کارکر دگی کی غرض سے بیش کئے تھے۔ شہداء میں سے تربین آ دی اعوان وانصار اور سمتر والل بیت کے تھے جن کے نام درج ذیل ہیں:

عباس وجعفر وعبدالله وعثان (بيسب ام البنين بنت حزام كيطن سے پيدا ہوئے تھے) محد (بيام الولد كے لڑكے تھے)

ا صفحه ۲۰۰۸ مطبوعه مصر

ا كالل ان اثيرجلد جهادم مطبوعه مفرصفحه ٤

ابو بکر (ان کی مال کانام لیلی بنت مسعود دارمیه تھا) پسران علی این ابی طالب اورعلی (ان کی ماں کانام لیلی بنت ابی مرہ بن عروہ تقفی تھا) وعبداللہ (رباب بنت امرء القیس کلبی ان کی مال کا نام تھا) پسران حسین این علی اور ابو بکر وقاسم پسران حسن بن علی اورعون ومجمہ پسران عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب اور جعفر وعبدالرحلٰ وعبداللہ پسران عقیل بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل وحمہ بن ابی سعید ابن عقیل رضی اللہ عنہم سترہ آدمی اہل بیت کے اور باقی تربین آدمی اعوان و افسار کے نتھے۔

عبدالله بن خطله الله بن خطله الله ابن خطله وعبدالله بن ابي عنان بن محد بن ابي سفيان امير مديد بوكرآ يا اوراى زمانه بين ابل مدينة كا ايك وفدجس بين عبدالله ابن خطله وعبدالله بن ابي عرو بن حفص بن مغيره مخزوى ومنذر بن الزبير وغيره شرفا مدينة تصح شام كوروانه كيا ـ يزيد نه ان لوگول كى بهت بن عزدت كى عبدالله بن خطله كوعلا و هخلات ايك لا كاه در جم اور باقى لوگول كو دس وس بزار در جم و ب كر رخصت كيا ـ جب عبدالله بن خطله واليس آئة تو الله مدينة ملخ كوعاضر جوئ اور حال وريافت كيا عبدالله نه جواب ديا كه جم ايسة ناالل كه پاس سه آت بين جس كانه كوئى دين ب اور نه كوئى فد جب شراب پيتا براگ با جا سنتا ب والله اگركوئى مهدى من الله بوتا تو اس بر جها دكرتا "حاضرين نه كها" بم في تو سنا به كه بيزيد ني تمهارى بهت با جا سنتا به والله اگركوئى مهدى من الله بوتا تو اس بر جها دكرتا "حاضرين في كها" بم في تو سنا به كه بيزيد ني تمهارى بهت بري عزد كري خواست بيش كي درخواست كيس كي درخواست بيش كي درخواست كيس كي درخواس كيس كي درخواست كيس كي درخواس كي درخواس كي درخواس كي درخواس كي درخواس كي درخواس كي درخو

بنوا میہ کا مدینہ سے اخراج عثان بن محمہ نے بیکل واقعات پزید کو گھر کر بھیج پزید نے ایک تنبیہ آمیز فرمان اہل مدینہ کے نام لکھ بھیجا جس کو اہل مدینہ دو کھے کرسخت برہم ہوئے انصار نے اپی سر داری کے لئے عبداللہ بن مظلے کو اور قریش نے عبداللہ بن مطبح کو منتخب کیا اور بالا تفاق سب نے عثان بن محمہ و مر وان بن الحکم اور کل بی امیہ کو مدینہ منورہ سے تکال باہر کیا۔ جب بزید کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے پہلے عمر و بن سعیہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا تکم دیا اس نے اٹکار کیا پھر عبداللہ بن زیاد کو لکھا اس نے بھی عذر پیش کیا۔ تب بیضہ مرت مسلم بن عقبہ مری کے بیر دی گئی بارہ ہزار آقد میوں کو لے کربیر وانہ ہوا کر بزید مشایعت کی غرض سے تھوڑی دور تک ساتھ آیا اور چندا دکام کی پابند ی کی ہدایت کر کے واپس آیا کہ اگرتم کوکوئی ضرورت پیش مشایعت کی غرض سے تھوڑی دور تک ساتھ آیا اور چندا دکام کی پابند ی کی ہدایت کر کے واپس آیا کہ اگرتم کوکوئی ضرورت پیش کی تو در گزر کرتا ورنہ جنگ کرنے میں تامل نہ کرتا اور جب ان پر کامیا بی حاصل ہو جائے تو تین روز تک قبل عام کا تکم جاری کی سے کہ مقرض نہ ہوتا کیونکہ ہم کو یہ امریقی معلوم ہو گیا ہے کہ ان کواس مقالمہ میں بچھ دخل جا بھی بن جسین سے بچھ مقرض نہ ہوتا کیونکہ ہم کو یہ امریقی معلوم ہو گیا ہے کہ ان کواس مقالمہ میں بچھ دخل نیس ہے ۔

ل الضأصفي ١٩

ع كالل ان انيرجلدم جهارم مطبوعه مفرصفيه ٩

مدینے کی ناکہ بندی : جب اہل مدینہ کواس سے آگاہ ہوئی تو انہوں نے بنی امیہ کا مروان کے گھر میں نہایت تی سے حصار کرلیا اور بالآ خریہ عبد و بیان لے کر آزاد کیا کہ''آ تندہ وہ جنگ سے کنارہ کریں گے دوسر سے کے ساتھ ہوکر اہل مدینہ کی خالفت نہ کریں گے اور کسی راز کو جواہل مدینہ کے خلاف ہوگا خاہر نہ کریں گے مسلم بن عقبہ سے اور ان لوگوں سے وادی القرئ میں ملا قات ہوئی عمر و بن عثمان بن عقبہ وادی القرئ میں ملا قات ہوئی عمر و بن عثمان بن عقبہ وادی القرئ سے کوچ کر کے ذی تخلہ ہوتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا اور اہل مدینہ سے کہلا کے ہمراہیوں نے بتلا دیا مسلم بن عقبہ وادی القرئ سے کوچ کر کے ذی تخلہ ہوتا ہوا مدینہ کرتا 'اس وجہ سے میں تم کو تین مجباد' امیر المور مین چونکہ تم لوگوں کو راہ دراست اختیار کر لی تو فیہاء میں فوراً کہ والی جلا جا والی گا اور دن کی مہلت و بنا ہوں کی الی مدینہ نے کہلا ہیجا کہ تم جنگ کرد کے یاصلح ؟ اہل مدینہ نی دائے ہا گا ور جگ کرتے کہا تہ جھا کہ کہا تھیجا کہ تم جنگ کرد کے یاضلح ؟ اہل مدینہ نی دائے ہے جگ کریں گئی کریں گئی مسلم نے کہلا ہیجا کہم جنگ کرد کے یاضلے ؟ اہل مدینہ نی دائے ہی جب بیل اللہ میں تم الی کی ہوئی کرائی کو بن آئی کی ٹوبت آئی۔

الرائی کا آغاز عبدالرحمٰ بن زمیر بن وف خندق پر متعین کے گئے جس کواہل مدینہ نے بطور شہر پناہ کے کھود کر بنایا تھا ،
عبداللہ بن مطبع قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ کی ایک سمت پر معقل بن سنان اشجی مہا جرین کی ایک گلزی لئے ہوئے دوسری جانب ما مور ہوئے اور ان سب کی افسری عبداللہ بن حظلہ کودی گئی انہوں نے ایک بڑے لئکر کو لئے کر است کی نا کہ بندی کر کی مسلم بن عقبہ اپنے ہمراہیوں کو مرتب کر کے تُر ہی کا طرف سے مدینہ منورہ پر جملہ آور ہوا ، عبداللہ بن حظلہ مقابلہ پر آئے اور اس مردائی سے دست بدست لاے کہ سوار ان شام کو مجبور آپیجھے بنما پڑا ، مسلم نے لکار کر پیادوں کو آگے مقابلہ پر آئے اور اس مردائی سے دست بدست لاے کہ سوار ان شام کو مجبور آپیجھے بنما پڑا ، مسلم نے لکار کر پیادوں کو آگے مسلم برحملہ کیا ،
بو حمایا فضل بن عباس بن ربیعہ بن حادث بن عبدالمطلب نے بداجازت عبداللہ بن حظلہ بیں سواروں کو لے کر مسلم پر جملہ کیا ،
شامی پیادوں کے رخ پھر گئے منہ کے بل ایک دوسر برگر نے پڑتے بھا گاس کے بعد عبداللہ نے حسب درخواست فضل بن عباس کی سواروں کہ بین کوان کی ماشتی میں جسے دیا ۔ فضل بن عباس نے اس قدر تیزی سے جملہ کیا کہ شکر شام کا نظام جا تا رہا ،
سواروں و بیادوں کی تر تیب در نہم پر ہم ہوگئے۔

ا ہل مدینہ کی پسیائی مسلم کے اردگر دصرف پانچ سو بیادوں کی جماعت باتی رہ گئی باتی سب بھاگ کھڑے ہوئے 'فضل نے بہتی کر سلم کے علم بردار پر سیجھ کر کہ بیسلم ہے اس زور کا وارکیا کہ خود کی کڑیاں ٹوٹ کر گلے میں گھس گئیں۔ ہاتھ ہے کہ گرگیا اور ساتھ ہی خود بھی شخنڈ ا ہو گیا فضل جوش مسرت ہے چلا اٹھے ((فعلت طاغیة القوم و دب الکعبة))' واللہ میں نے گراہ قوم کے سردار کوفل کر ڈالا'' مسلم بن عقبہ بولا' 'تم نے دھوکا کھایا وہ ایک روی غلام تھا'' فضل نے جھپٹ کرعلم اٹھا لیا۔ مسلم نے لئکرشام کوللکا راسب نے چاروں طرف سے گھرلیا' ہالا خرائے تائے نفسل شہید ہوگئے تب اس نے اپنے ہمرا ہیوں کوعبداللہ بن حظلہ کی طرف بڑھایا۔ جس وقت عبداللہ بن حظلہ اپنی رکاب کی فوج کولٹکرشام پرحملہ کرنے کو ابھا رہے ہے' مصین بن نمیر وعبداللہ بن عضا ق الاشعری اپنے اپنے کمان کی فوجیس لئے ہوئے عبداللہ بن حظلہ اور ان کے ہمرا ہیوں پر تیر حصین بن نمیر وعبداللہ بن عضا ق الاشعری اپنے اپنے کمان کی فوجیس لئے ہوئے عبداللہ بن حظلہ اور ان کے ہمرا ہیوں پر تیر

حضرت زین العابدین اور مسلم بن عقبه : رفته رفته علی بن حسین (زین العابدین) گرفتار ہو کر پیش کئے گئے ، مروان بن الحکم نے ایک پیالہ شہد پیش کیا 'آپ نے تھوڑا سالوش فر ما کرر کا دیا۔ سلم بن عقبہ بولا ' تم کیون نہیں پیتے ؟ ' علی بن حسین " یہن کر کا نب الحے 'گھرا کر پیالہ اٹھالیا ' مسلم بن عقبہ نے کہا ' ' تم خوفر دہ نہ ہو اگر تمہا را کو فی تعلق اہل مدینہ کے ساتھ ہوتا تو بے شک میں تم کولئی واسلے نہیں کر التا۔ لیکن امیر المؤمنین نے مجھے ہدایت کی تھی اور یہ فر مایا تھا کہ تم نے ان کو کھھا ہے کہ ان معاملات ہے ہم کوکئی واسلے نہیں ہے ہیں اگر تمہا را ہی چا ہے تو تم شہد نوش کر وور نہ خواہ مخواہ چنے کی ضرورت نہیں ہے ' ۔ مسلم معاملات ہے ہم کوکئی واسلے نہیں ہو گئے ہو کہ اور یہ کہ کرعلی بن حسین گوا کے نہیں اگر تھو دیر کے بعد کہا ' ' شاید تمہا رے معلقین میرے پاس آئے ہے بریشان ہوں گئے ہو ' ۔ مسلم بن عقبہ نے سواری منگوائی 'آپ بلا بیت کے اپ گر جو ہوا ہو نے فرمایا ' تم یہ بھی گئے ہو ' ۔ مسلم بن عقبہ نے سواری منگوائی 'آپ بلا بیت کے اپ گر جو ہوا ہو نے قرمایا ' تم یہ بھی گئے ہو واقعہ جب کہ دورا تیں ذی الحجہ سال جو کی باتی رہ گئی تھیں عہد کے دورا تیں ذی الحجہ سال جو کی باتی رہ گئی تھیں عہد کے دورا تیں ذی الحجہ سال جو کی باتی رہ گئی تھیں عہد کے دورا تیں ذی الحجہ سال جو کی باتی رہ گئی تھیں عہد کے دورا تیں ذی الحجہ سال جو کہ ہوا۔

مکہ کا محاصرہ اس واقعہ سے فارغ ہوکر مسلم بن عقبہ اپنے کشکرکوم تب کر کے بقصد جنگ عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں روح بن زنباع جذا می کواپنا ٹائب مقرر کیا 'جس وقت مقام ابواء پر پہنچا بیار ہوگیا۔ جب اس کواپئی زیست کی امید نہ رہی تو وہ صین بن نمیر کوطلب کر کے کشکر شام پر اپنا قائم مقام کر کے مرگیا ۔ حصین بن نمیر کشکر شام کو

ا عقد الفريدائن عبدر به مطبوعه مصر ُ جلد دوم صفحة ٣١٢

ع عندالفريداين عبدريه مطبوعه مضرجلدووم الساوكالل ابن اثيرجلد جيادم مطبوعه مصر صفحة ١٠١

لئے ہوئ ۲۱ گرم سال ہے کو مکم معظم بینی گیا۔ اہل مکہ کو بزید کی بیعت کے لئے طلب کیا ان لوگوں نے اس سے انکار کیا اور لؤائی کی طرفین سے تیاریاں شروع ہوگئیں عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پراہل مکہ وجاز نے بیعت کر لی تھی اور وہ لوگ بھی آ کر اس کے پاس جمع ہوگئے تھے جو واقعہ کرہ ہے بھاگ کرآئے تھے اور پھیلوگ بخرض امداد خوارج کی طرف سے آگئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر شامی لئکر سے مقابلہ کی غرض سے مکہ معظمہ سے باہر آئے سب سے پہلے ان کے بھائی منذر بن زبیر نے امیدان بین نظر کرشامیوں کو للکارا۔ لئکرشام سے ایک شخص نکل کرمقا بلے پرآیا دوروہ اتھ چلے شامی مارا گیا دوس نے جو نہی قدم آگے بڑھائے منذر نے ایک تیراپیا مارا کہ وہ بھی اپنی جگہ پر شنڈا ہوگیا۔ لئکرشام نے بیرنگ دیکھ کرفورا ٹرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع کر دی ایک طرف سے مسور بن مخر مہ ومصعب بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے دوسری جانب سے عبداللہ بن زبیرشامیوں کوروک رہے تھے۔ شبح سے شام تک لڑائی کا یہی انداز رہا 'شام ہوتے ہی فریقین ایک جو سرے سے سے معاور سے معاور کا جائے۔

یز بد کا انتقال اس کے بعد صین بن نمیر نے کوہ ابونتیں وقعیقعان پر تجلیقیں نصب کرا دیں جوشب ورقز خانہ کعبہ پر عظاری کرتی تھی کو کی شخص طواف نہ کرسکتا تھا 'بقیہ ماہ تحرم اور پورام ہینہ صفر کا آئی حالت سے گزرگیا۔ یہاں تک گرزیج الاول کی بھی تئیسری تاریخ آگئی شامیوں نے خانہ کعبہ پرآگ برسائی 'جھت اور پردے جل کررا کھ ہو گئے۔ ہوزالوائی کا خاتمہ نہ ہوا تھا کہ بزید ٹمر گیا اور اس کی موت کی خبر عبداللہ بن زبیر کوئیل اس کے کہ صین بن نمیر کو معلوم ہو' پہنچ گئی۔ عبداللہ بن زبیر نے پہار کہا''۔
پہار کہا'' اے کم بختوا ہے عدواللہ! اب تم کیوں اڑر ہے ہوتہ ہارا گراہ مردار مرگیا''۔

عبداللہ بن زبیراور حصین بن نمیر حصین بن نمیر نے اس کو باور نہ کیا بھر جب اس کو پزیدگی موت کی تقدیق ہوگئی تو عبداللہ بن زبیر کے پاس کہلا بھیجا کہ آئ شب کو بطحاء میں ملنا' پس جب رات آئی تو ادھر سے عبداللہ بن زبیر اپنے چند ہمراہیوں کو لے کر نکلے اور ادھر سے حصین بن نمیر پھر دونوں اپنے اپنے ہمراہیوں کو چھوڑ کرایک گوشہ کی طرف گئے۔

حصین بن نمیر '' اے عبداللہ بن زبیرتم زیادہ ستی خلافت ہوآؤ ہم تمہاری بیعت کرلیں بعدازاں ہم اورتم شام کوچلیں میں اہل شام کا سردار ہوں پیشکر جومیرے ساتھ ہے اس میں شام کے بڑے بڑے سردار ہیں واللہ میری بیعت کر لینے سے ایک دوآ دی بھی اختلاف نہ کریں گے اور میرے اور تمہارے ل جانے سے خوں ربزی کا دروازہ بند ہو جائے گالوگ امن و چین سے بسر کریں گے''۔

عبداللد بن زبیر: '' (بلند آواز ہے) میں ایبا ہرگزنہ کروں گامجھے اس فخص پر کیسے بھروسہ ہوسکتا ہے جس ہے لوگ خالف ہوں اور جس نے بیت اللہ کوجلا دیا ہواور جس نے اس کی تُرمت کا لحاظ نہ کیا ہو''۔ حصین بن نمیر: '' تم ضرور میرے کہنے بیمل کروتنہارا اس میں فائدہ ہے''۔

ل بزید بن معافیه کامقام حواران سرزیین شام مین ۱۳ تاریخ رقع الاول ۲۴ پیرونعم ۳۸ سال انقال بوا تین برس چهر میپیناس کی حکومت ری اس کی مال کانام میسون نت بحدل بن انف کلید تقا۔

عبدالله بن زبير: "مين والله تمهار يقول وفعل كابرگز اعتبارنه كرون گااورنداس فقر يين آول گا" -

حصین بن نمیر : ' الله تیرا برا کرے میں آ ہتہ آ ہتہ راز کی بات کہتا ہوں اور تو چلاتا ہے میں تجھے خلافت کی طرف بلاتا ہوں اور تو قتل وغارت سے ہاتھ اٹھا ٹائبیں چاہتا' عبداللہ بن زبیر نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ حصین بن نمیر مجبور ہوکرا پینے لشکر میں چلاآ یا اور مدینہ کی طرف کوچ کا تھم دے دیا۔

حصیمن بن نمیر کی مدینه کو واپسی اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حصین بن نمیر کے پاس کہلا بھیجا کہ میں شام تو نہ جاول گا البتہ تم لوگ بہیں آ کرمیر ہے ہاتھ پر بیعت کرلو حصین بن نمیر نے یہ جواب دیا کہ بغیر تمہارے شام چلے ہوئے کام درست نہ ہوگا کیونکہ دہاں بنوامیہ موجود ہیں اور وہ خود خلافت کے مدعی ہیں عبداللہ بن زبیراس امر پر راضی نہ ہوئے مکہ بی میں رہ گئے اور حصین بن نمیر منزل ہیمنزل کوچ کرتا ہوا مدینہ بی گئے گیا۔

بنوا میہ اور شامی کشکر کی روائگی: یزید کی موت سے اہل مدینہ میں جرات آگئ تھی اکا دکا جس کونشکر شام سے پاتے تھے اس کی سواری چھین لیتے تھے اس سے وہ لوگ اپنی جماعت سے باہر نہ جاتے تھے بالآ خرا ہل مدینہ کے برتاؤ سے ننگ آ کر شام کی طرف کوچ کر دیا اور ان ہی کے ساتھ وہ بنی امریکھی نکل کھڑے ہوئے جوان دنوں مدینہ میں موجود تھے۔

معاویہ ٹائی بن برید: بنوامیہ اور لشکر شام کا بیگروہ اس وقت دمش پہنچا جبکہ معاویہ بن برید کے ہاتھ برارا کین سلطنت
بیعت کر بچے تھے لیکن بیصرف تین مہینے حکومت کر کے مرگیا اور بعض کا قول ہے کہ چالیس دن حکومت کر کے اکیس برس اٹھارہ
دن کی عمر میں انقال کیا۔ بہر کیف اس نے اپ آخری زمانہ حکومت میں لوگوں کو جمع کر کے حمد و نعت کے بعد خطبہ دیا۔ جس کا
یہ ضمون تھا'' اے لوگو! میں تم پر حکومت کرنے سے معذور ہوں' پس میں حضرت عمر بن الخطاب کی بیروی کرتا ہوں جیسا کہ
انہوں نے چھآ دمیوں کو او باب شور کی خلیفہ شخب کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ میں بھی تم لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ جس
کومنا سب سمجھو خلافت کے لئے اس کو منتخب کرو'۔ اس قدر تقریر کرنے کے بعد معاویہ بن بریم کل سرا میں چلا گیا اور بید پھر
زندہ بابر نہ آیا۔

## بالبدين زبير عبر الله بن زبير الله بن البير عبر الله بن المبير عبر المبير عبر المبير 
عبدالله بن مروان و بیعت طافت : یزید لین معاویه کیمرت بی بلا چدوجهدایل جاز کین عراق اورخواسان نے عبدالله بن زیرگی بیعت کرلی صرف شام و مطروالے ان کی بیعت سے علیحدہ رہے کو نکہ ان لوگوں نے معاویہ ابن پڑید کی بیعت کی تھی۔ لیکن جب آس کا بھی انقال ہوگیا تو لوگوں میں انتخاب تعلیفہ کی بابت اختلاف پڑگیا "سب سے پہلے جس نے برح کی سیردگی میں مھی کا علاقہ تھا 'انہوں نے عبدالله بن زیرگی بیعت کی تح کیک شروع کی 'جب اس کی اطلاع ظفر بن الحرث کلا بی کوئینی جوتلسر بن کا گورز تھا تو یہ بھی چیکے جبدالله بن زیبرگی بیعت کی تح کیک شروع کی 'جب اس کی اطلاع ظفر بن الحرث کلا بی کوئینی جوتلسر بن کا گورز تھا تو یہ بھی چیکے عبدالله بن زیبرگی بیعت کی دعوت دینے لگا 'بنوامیہ وکلب جوان دنوں دمشق میں موجود تھے اس سے بے خبر تھے دفتہ رفتہ حسان بن ما لک بن بحدل کلبی کو پیخبرگی جوفلسین کا عامل تھا اس نے روح بن زنباع سے کہا'' امراء لشکرابن زیبرگی اطاعت کر رہے ہیں اور بنو قیس جومیری قوم کے ہیں اردن میں ہیں تم یہاں میری قائم مقائی کرو' کیونکہ یہاں پرتہارے بی قوم والے سربر آ وردہ ہیں اور اگر ان میں سے کوئی تنہاری مخالفت کر بے تواس سے بے تامل میری قائم مقائی کرو' کیونکہ یہاں پرتہارے بی تاموں' ۔

اردن کے حالات: چٹانچدروح بن زنباع فلسطین میں رہ گیا اور حسان بن مالک اردن کی جانب چل کھڑا ہوا اس کے جاتے ہی نامل بن قیس جذامی نے عبداللہ بن زبیر کاطرفدار ہوکرروح بن زنباع کوئال دیا۔وہ بہ ہزار دفت حسان بن مالک کے پاس اردن میں جا پہنچا۔ حسان نے لوگوں کو جمع کر کے کہا'' اے اہل اردن! تم جانے ہو کے عبداللہ بن زبیر شفاد ہر پاکر رہے ہیں اور صلمانوں کی جماعت میں نفاق پیدا کررہے ہیں' تم لوگوں کو جائے کہ بی حرب میں اور خلفاء اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ ہیں اور مسلمانوں کی جماعت میں نفاق پیدا کررہے ہیں' تم لوگوں کو جائے کہ بی حرب میں ہے کی کو خلافت کے لئے منتخب کرواور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو'لوگوں نے یک زبان ہوکر کہا'' تم ہی بی حرب

ا تاريخ الخلفاء علامه سيوطي مترجمه ومطبوع تقيس اكثيري كرا چي طفي ٢٣٢

ع عقدالفريدان عبدر بيجلد دوم صفحة اسمطبوعه ممر

میں ہے کئی گوامارت کے لئے انتخاب کرو'اگر عبداللہ بن زبیر ان دونوں لڑکوں (عبداللہ وخالد پسران یزید) کی اطاعت کریں گے تو ہم بھی ان کے مطبع ہوں گے۔ہم کو بیہ گوارائہیں ہے لوگ کسی بوڑھے دقیا نوی شخص کوامیر بنا کیں درانحالیکہ ہم ایک نوعمر کو پیش کررہے ہیں' حیان نے ایک خطاحاک ابن قیس کے نام لکھا جس میں بیرواقعہ بالنفصیل درج کر کے بنوامیہ کے حقوق خلافت وعبداللہ بن زبیر کی برائیاں لکھیں اور قاصد کو بیہ ہدایت کی کہ اس خط کو ضحاک بن قیس کو بنوامیہ ورؤسا شہر کی موجود گی میں جامع معجد میں بیڑھ کرسانا۔

مروان کی بیعت بنوامیمقام جابیه میں جمع سے کوئی امر طے نہ ہواتھا حمان بن ما لک کلبی امات کررہاتھا اور مروان در پردہ اپنی بیعت کی ترغیب دے رہاتھا 'رفتہ رفتہ اس کی سعی کا یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ ایک روز روح بن زنباع نے کھڑے ہوکر اعلانے کہددیا کہ یالفعل مروان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے وہی اس کا مستحق ہے 'پھر جب خالد بن پر پیشعور کو پہنچ گا تو امار ت اس کے بیرد کی جائے گی اوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنا نچس ذیعقد ہ سام کے کوئل بنوامیہ کلب عنمان سکاسک اور طے نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

معرکہ مرج رابط بیعت لینے کے بعد مروان نے مرج رابط کارخ کیا جہاں پراٹیک بزارسواروں کو لئے ہوئے ضحاک بن قیس ظہرا ہوا تھا۔ مروان نے پانچ بزار کی جعیت ہے ابتدا صف آرائی کی بعد از اں عباد بن پرید حوارن ہے دو بزار

ا سختاک بن قیس نے اس زمانہ پرآ شوب میں اہل دمشق سے امری بیعت لے لیکٹی کہ جب تک لوگوں کا انقاق کسی امیر پر نہ ہوگا اس وقت تک میں " ہماری امامت وامارے کروں گااور در پردہ یہ عبداللّٰہ بن زمیر کے ہواخوا ہوں میں تھے کا مل این اثیر جلد چہارم مطبور مصرصفی 14

و كالل ابن البير جبار مصفحة ١٢١مطبور مصر

المستقدا المريدان عبدربه مطبوعه مصرجانده ومصفحها

غلاموں کو لے کرآ گیا' پزید بن ابی مس عسانی نے میدان خالی پا کرضا کے گورزگودشق سے نکال کر بیت المال اور خزانہ پر قبضہ کر لیا' ضحا کے نے امراء اشکر کو یہ واقعات لکھ بھیجے۔ چنانچہ زفرین الحارث قشرین سے امدادی فوج لے کرآ گیا۔ نعمان بن بشیر نے شرجیل بن فری الکلاع کے ہمراہ اہال جمع کوروانہ کیا۔ پس بیلوگ ضحا کے بن قیس سے مرح راہ طبیس ملے جس سے اس کی جمعیت کی تعداد ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی۔ مروان کی فوج کی تعداد تیرہ ہزارتھی جن میں اکثر بیادہ تھے اورضحا کے ہمراہیوں میں اکثر سوار مروان کے میمنہ پرغرو بن سعد میسرہ پرعبید اللہ بن زیاداورضحاک بن قیس کے میمنہ پرزیاد بن ضحا کہ عقیلی تھا۔ میسرہ پر بکر بن ابی بشیر ہلالی' بیس روز تک نہایت شدت سے لڑائی جاری رہی' فریقین اپنی ان تھک کوششوں میں معروف بھی

ضحاک کا خاتمہ عبیداللہ بن زیاد نے مروان ہے کہا'' میں جانا ہول کہتم حق پر ہواوراین زیبراور جواس کے ہمراہی بیں باطل پر ہیں اور تعداد میں بھی وہ زیادہ ہیں۔ قیس کے نامی گرامی سر دار بھی اس کا ساتھ دے دے ہے تھے میراخیال ہے ہے کہ تم اپنے مقصد دلی کونہ پہنچو گے مگر یہ کہ حیلہ ساڑی کر واور لڑائی تو حیلے ہی کا نام ہے بظاہر ضحاک کو بیام سلح ویا۔ ضحاک نے بامید سلح روک دواور پھر رات کے وقت حالت غفات ہیں مملہ کر دو''۔ چنا نچہ مروان نے ضحاک کو بیام سلح ویا۔ ضحاک نے بامید سلح الله ائی بند کر دی واور پھر رات کے وقت حالت غفات ہیں مملہ کر دو''۔ چنا نچہ مروان نے ضحاک کو بیام سلح ویا۔ ضحاک نے بامید سلح سلح الله بند کر دی اس محلہ کر دیا۔ شوروغل کی آ واز سے ضحاک کے اشکر یوں کی آ تکھ کھی تو وہ تن و غارت کے طوفان سواروں نے چاروں طرف سے مملہ کر دیا۔ شوروغل کی آ واز سے ضحاک کے اشکر یوں کی آ تکھ کھی تو وہ تن و غارت کے طوفان سواروں نے جا میں بتلا تھے۔ گر پھر بھی انہوں نے نہایت استقلال سے لیک کر اپنا علم اٹھالیا اور لڑنے گئے۔ قیس کے نامی گرامی سرداراس واقعہ میں کام آ ہے' علم بردار کے ہاتھ سے گر پڑا اوگوں میں بھلکہ ڈ بچ گئی۔ ضحاک بھی اس سانچہ میں کام آ یا'اسی آ دی قیس کے اور چھ نوبیلیم کے مارے گئے۔ مروان نے منادی کرادی کہ کوئی شحص بھاگند والے کا تعاقب نہ کرے 'جس کا جدھر منداٹھا' بھاگ نکلا۔ بیدواقعہ مجم میں جاتھ ہے۔

مروان کا شام ومصر پر قبضه کامیابی کے بعد مروان دِمش میں داخل ہوا۔ دارالا مارت (بینی معاویہ بن ابی سفیان کے مکان) میں قیام کیااور بقید لئے کے بعد غالد بن پزید کی ماں ہے نکاح کرلیا۔ پس جب مصر کی جانب روانہ ہونے لگا تو خالد بن پزید ہے آلات حرب مستعار لئے مصر میں ان دنوں عبدالرحلٰ بن ججد م قرشی گورز تھا جوابن زبیر کے ہوا خواجوں بین ہونے اور خواجوں بین ہونے ہونے دی مارے گئے۔ ایک ہوا خواجوں بین ہون ہون کی مروان کی آ مدکی خرس کروہ مقابلے کے قصد ہے لکا اوائی ہوئی بہت ہے آوی مارے گئے۔ ایک کروہ کثیر کو قید کر کے مروان شام کی طرف واپس ہوا 'شام کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ این زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کوشام پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا ہے بیسنتے ہی اس نے بقصد تعاقب عروبی سعید کے ہاتھ دیا اور مصعب کوشکست ہوئی 'الغرض اس طرح دِمشق و ملک شام اور یہ مصریز مروان کا قبضہ ہوگیا۔

الل خراسان كى بيعت خراسان كى گورنرى بريزيد بن معاويدى جانب في سلم بن زياد مامور تفار جب الى كويزيدى

موت کی خربیخی او اس نے اہل خراسان سے بدرضا ورغبت تا امتحاب خلیفہ پیت کے لیکن ان لوگوں نے دو و پارروز کے بعد الد نتین بیت کی اس نے مجور ہوکر مہلب بن ابی صفرہ کو اپنا نا بب مقرد کر کے شام کا قصد کیا۔ جب برخس پہنچا تو سلیمان بن مرعد (بنوقیس بن نظبہ بن ربیعہ ) سے ملا قات ہوئی ۔ اس نے دریافت کیا ''کہا جاتے ہو؟'' جواب دیا ''تہارے پاس جا رہا تھا کہ کی شہر کی امارت میر سے سر دکر دو' بر سافت کی بات ہے کہتم نے اپنا نا ئب ایک یمنی از دی شخص کو بنایا ہے'' سلیمان بین کر بن زیاد نے کہا ''تم خراسان نہ جا و' تو ہی تم کومروو فو قاریاب طالقان اور جور جان کا والی مفرد کر دوں'' سلیمان بین کر مردو ذکی طرف روانہ ہوا ' مسلم بن زیاد آ کے بر ھا تو اوس بن نظبہ بن زفر مل گیا اس کواس نے ہرات پر مامود کیا اور نمیثا پور پہنچا' و ہاں عبداللہ بن خازم خراسان کی طرف سے آتا ہوا ملا اس نے دریافت کیا خراسان پرتم نے کس کو مامور کیا ؟ مسلم نے کہا '' سلیمان بن مرث کو' عبداللہ بولا'' کیا تم کو کئی اور شخص نہ ملتا تھا جوتم نے خراسان ایسے شہر کو کمر بن واکل کے قبیلہ کے سیر دکر دیا' خیراللہ کورٹری کھودی اور ایک لاکھ سیر دکر دیا' خیراللہ کورٹری کی سند جھے مرحت کرو' ۔ چنا نچی مسلم بن زیاد نے سند گورٹری کھودی اور ایک لاکھ در دیم در نے کر عبداللہ کورٹری کی سند جھے مرحت کرو' ۔ چنا نچی مسلم بن زیاد نے سند گورٹری کھودی اور ایک لاکھ در دیم در نے کر عبداللہ کورٹری کیا ۔

مختار بن الوعبيد : واقعد كربلاك بعد بي المرج سه مواخوا بان امير المؤمنين على ابن ابي طالب مين ايك بار پرجوش بيدا بوا

اور وہ لوگ اپنے کئے پر پشیان ہو کر کوفہ میں سلیمان بن صر دخرا کی کے مکان پر بھی ہوئے اس جمع میں مستب بن بخبہ فزاری عبداللہ ابن سعد بن نقیل از دی عبداللہ بن دال تی اور رفاعہ بن شداد بکی وغیرہ رو ساشیعہ بھی موجود سے بحث و کرار کے بعد ان لوگول نے بخرض طلب معاوضہ خون حسین بن علی سلیمان بن صر دخرا کی کے ہاتھ پر بیعت کی سلیمان بن صر ددر پر دہ امراء اسلام سے خط و کتابت کرنے لگا۔ سعد بن خذیفہ بن الیمان جو مدائن میں سے اور مثنی بن مخرب عبدی جو بھرے میں سے اس کی اسلام سے خط و کتابت کرنے لگا۔ سعد بن خذیفہ بن الیمان جو مدائن میں سے اور مثنی بن مخرب عبدی ہو بھر میں سے اس کی اسلام سے خط و کتابت کرنے اور خون حسین کے معاوضہ لینے پر تل گئے رفتہ رفتہ اس کی جمعیت بڑھتی گئی بہاں تک کہ موجود میں تھاس کی رائے ہیں ہوئے اور خون حسین کے معاوضہ لینے پر تل گئے رفتہ رفتہ اس کی جمعیت بڑھتی گئی بہاں تک کہ موجود بین آبی ان کو اپنا ہم آب ہنگ بنانے کی کوشش کرتے اس وقت تک کو نے میں بہت سے آدی ایسے ہیں جو تبہار سے ہم نوانہیں ہیں ہم ان کو اپنا ہم آبنگ بنانے کی کوشش کرتے رہوں ۔ پس سلیمان بن صرد کے تبعین نے روکا کو فیہ سے ربط ضبط پیدا کر کے اکثر لوگوں کو اپنی جماعت میں داخل کر لیا ، پیچہ رہوں کہ بیت کی بیت کر ای بیت کر ای بیت کر وہ بن جو بین جو بیات کو این زیاد کی طرف سے کوفہ کا گورز تھا ) کو نے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیاد کی طرف سے کوفہ کا گورز تھا ) کو نے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیاد کی بیعت کر لی۔

ابراتیم بن محمہ بن طلحہ نے اٹھ کر کہا'' اس محص کی تقریر سے تم لوگ مغرور ندہو جانا' واللہ جو محص ہماری مخالفت پرسر
الحائے گا فوراً اس کا سرہم قلم کرویں گے'۔ بات بوری ندہونے پائی تھی کہ سیتب بن سخیہ نے لیک کران کی پیٹی کا ب دی اور
چلا کر کہا'' ٹو ہم کواپئی تکوار سے ڈرا تا ہے واللہ ہم تجھ کواپئی مخالفت پر ملامت نہیں کرتے' ٹو وہی ہے جس کے باپ واوا کوہم
نے قل کہا ہے۔ ہاں اے امیر! تونے البتہ ایک راست بات کہی ہے''۔ ابراہیم نے ڈانٹ کر کہا'' بے شک ہم اپنے مخالفین
سے لڑیں گے (عبداللہ بن بریدی طرف اشارہ کرکے) اور اس نے تو بالکل سنست تقریری ہے''۔ عبداللہ بن وال بولا''ٹو

جزیرہ کی طرف خروج کیا جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے تو عمر بن سعد شبکی ربعی اور زید بن الحارث سیسے رویم کے کہنے ہے عبداللہ بن پڑیداورا براہیم بن محمر بن طلحہ نے مختار کو گرفتار کر کے قید کرویا۔ کر

سلیمان بن صروفرزاعی ماه رسیم الای ها هی چا بدات کوسلیمان بن مرازی نے بقصد معاوض خون امام حین الله بن بن علی کوف ہے کل کرخیاد بین قیام کیا اپنے ہمراہیوں کوشار کیا تو ان کی تعداد الداکی کی بین تجب انگیز نہ معلوم ہو کی ہی ہوئے ہوئے ہی کہ بین میں تو باکلیز نہ معلوم ہو کی ہی کہ بین کی کہ جس قد راوانہ کیا۔ ان لوگوں کی فیداد را پہنچ کر لوگوں کو معاوم ہوا کہ ابھار نا شروع کیا'ا گلے دن تی خدیمو نے پائی تھی کہ جس قد رلوگ لشکر میں سے ای قداد را پہنچ مرتب کر نے سے معلوم ہوا کہ سول بڑارا و میوں نے قاتلین حین گلے اراز وی بین کے بین میں ہوئے کی ہے۔ سلیمان بن صروفر کی تھی دور تک خوالہ میں کھی اراز وی بین اس کے ہمراہیوں میں ہے ایک بڑارا وی بوگھ بیٹھ رہے تھے آ ملے روائی کی وقت عبداللہ بین سعد بن نفیل نے اثنا و بین سول کے جائی ہیں اور تقریب کے جائی کہ کہ کہ بین کوف میں موہود ہیں لبنداان کو جیموڑ کر کہاں خاک ہی اور تو کہ بین کو جارے ہوئی ہوں نے انسان کی حیار نہ ہوگا کہ اس میں کہ '' جوائے کو جارے ہوئی کہ اس دور دور تھی کہ اس کی میر نے زویک فیاسی بین فاسی عبداللہ بن زیاد سے پہلے لا نا چاہئے ۔ وہ می تھے اصل جو ہو اور کی کامرا مان ہو جائے گا'۔ اس تقریب ہوگا اور روائی کامرا مان ہو خائے گا۔ اس تقریب ہوگی اور روائی کامرا مان ہو خائے گا۔ تو تعداوروں کا زیروز برکر نا آسان ہو جائے گا'۔ اس تقریب ہوگی کور کور کی کامرا مان ہو خائے گا۔ اس تو جائے گا'۔ اس تقریب ہوگی کی کامرا مان ہونے گا۔

سلیمان بن صرد کاخروج عبداللہ بن بزیداورابراہیم بن تھ بن طیح کومعلوم ہوا تو وہ منع کرنے کو آئے "سمجھایا' مدود ہے
کا وعدہ کیالیکن سلیمان نہ مانا اور جمعہ کی شب پانچویں رہے الثانی ہے جھے تک نخیلہ ہے کوچ کر دیا' حسین ابن علی کے مدفن پر
پہنچ چا کررو پڑے ایک شاندروز تک تھہرے رہے ماتھ چھوڑ دینے اور ان کے ہمراہ ہوکر نہ لڑنے پر روتے اور پچھتا تے
رہے ۔ اگلے دن انبار کی راہ روانہ ہوئے کوچ وقیام کرتے ہوئے قرفیسا پنچ جہاں زفر بن الحارث کا ابن تھا اس نے شہر پناہ
کے درواز نے بند کرا گے۔ مسینب بن نجہ نے رسدوغلہ طلب کیا۔ جب زفر کوان کے طالات ہے آگا ہی ہوگی تو اس نے
لاعلی کی معذرت کی اور رسدوغلہ کا پورا بورا انظام کر دیا اور روائی کے وقت ایک ہزار درہم اورائی گھوڑ اپیش کیا لیکن مسینب
نے درہم واپن کرد نے اور گھوڑ الے لیا۔ زفر مشابعت کی غرض سے پچھ دور تک ساتھ آیا اور سیجھا کر دالیس گیا کہتم لوگ قبل
اس کے کہنا می گئی تہارے مقالج برآئے عین الوردہ پر پہنچ کر قبضہ کر لینا 'کھلے میدان شائی گئی رہ بر مرضف آرائی نہ
کرنا کیونکہان کی تعداد کیٹر ہے اور تم لوگ کم ہو ۔ غرض زفر بن حرث نے ای قسم کی چند ہدایات دیں اور دعا تھیں دیتا ہواوالیس

الرائی کا آغاز سیدہ سے کے مودارہ وتے ہی ادہم بن محرز زبا بلی دل ہزار آدمیوں کو لے کرائن زیادی طرف ہے آپنیا ،

لز انی شروع ہوگئ منے ہے آفاب بلندہ و نے تک نہایت شدت ہے جنگ ہوتی رہی اس کے بعدا ہل شام نے چاروں طرف ہے گھرلیا ،سلیمان کے اپنے ہمراہیوں نے کواریں کھینی لیں اورشیر کی طرح شامی لفکر پر ٹوٹ پڑے ایک گروہ کیے اس واقعہ میں کام آیا ،حصین بن نمیر نے لڑائی کا انداز بداتا ہوں دکھی تیراندازوں کو تیرباری کا اورسواروں کو کا صرے کا تھم دیا۔

مسلیمان بن صروکا انجام بیزید بن حصین بن سلیمان بن صرد پر تیر چایا۔ وہ عش کھا کر گر پڑے میتب بن نجہ نے لیک مسلیمان بن صور کی اور تاک کڑ برای کا درسواروں کو کا صرے کا تھم کو سنجال آئاس اشاء کر علم اٹھالیا ، تعور کی دریت کی خروی عبداللہ بن سعد بن فیل نے علم کو سنجال آئاس اشاء میں تین مورد کی تیرا جو کا فیاں تک کی خبروی کی عبداللہ بن سعد بن فیل نے ہمراہی پڑ ہے ہمراہی پڑ ہے بہرائی ہے میں اور تاک کی خروی مارے گئی خالد بن سعد بن فیل نے تاکی کر قران کی نیز ورآئی ان کی خوش ہوئی اور ایک کی خوش ہوئی مارے گئی خوالی تازہ جوش ہوئی کو ایک ایک دور سے شامی نے کو ان دیا ہے خالد بن سعد بن فیل ہم مراہی کی بڑائی آور آئی کی مورد کی خوش ہوئی شامیوں نے بھائی کے قاتل پر نیزہ چلایا۔ ایک دوسر سے شامی نے کو ان دیا۔ خالد نے لیک کر تا تال کو پکرالیا اور خالد کو گرفار کر لیا ، اس وقت تک علم مرتوں پڑا تھا کو گوں نے میداللہ بن دال کو پکارالیکن پیدوسری طرف لڑائی میں مصروف سے اس وجہ سے دفاعہ بن شداد نے علم کو اٹھا لیا اور لڑائی میں مصروف سے اس وجہ سے دفاعہ بن شداد نے علم کو اٹھا لیا اور لڑائی میں مصروف سے اس وجہ سے دفاعہ بن شداد نے علم کو اٹھا لیا اور لڑائی میں مصروف سے اس وجہ سے دفاعہ بن شداد نے علم کو اٹھا لیا اور کی کو سیال

بنوزقست كا آخرى فيصله ندمون ياياتها كدآ فابغروب بوكيار

ر فاعد بن شدا و كي ليسياني بيكرشام اين تشكرگاه مين واين آيا وررفاعه في اين همراهيون كاجائزه ليا تومعلوم مواكد زیادہ حصہ میدانِ جنگ میں موت کی نیند سور ہاہے اور ہاقی معدود نے چند جو ہیں ان میں نے اکثر زخمی اور جنہوں نے زخم نہیں کھائے وہ اس قدرتھک گئے ہیں کہ زخمیوں سے زیادہ اہتر ہیں۔ چنا نچہ وہ مجبور ہو کرشب ہی کومیدان جنگ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ فریق مخالف سے میدان جنگ خالی ہے۔ حصین بن نمیر نے اس کا تعاقب نہ کیا اور یہ لوگ چلتے چلتے قرقیسیا پہنچے۔ زفر بن الحرث نے تین روز تک تھمرائے رکھا۔ دعوت کی چوتھے روز زادسفر دے کر کوفہ کی جانب رخصت كيا بعدازال معدين خذيفه بن اليمان الل مدائن كو في كربيت تك آينيج ليكن بينجر بدس كراوث، مثني بن مخربہ عبدی سے ملاقات ہوئی جواہلِ بھر ہ کولا رہے تھے صاحب سلامت کے بعدلڑائی کا حال بتلایا اور رفاعہ کے انتظار میں قیام کیا۔ جب رفاعہ مع اپنی بقیہ سیاہ کے آگیا تو مثنیٰ وسعداس کو گلے نگا کرتھوڑی دیرتک خوب پھوٹ پھوٹ کرروئے اورایک شب وروز قیام کے بعدایے اپے شہروں کی طرف واپس ہوئے۔

عبدالملك وعبدالعزيزكي ولى عبدى : هده من مردان بن الحم ع اشار ساس كالول عبدالملك و عبدالعزیز کی ولی عہدی کی بیعت لی گئ عمرو بن سعید بن العاص مصعب بن زبیر کوشکست و سے کر دِمشق میں مروان کے باس والبسآ گیا تھا' مروان کویے خرملی یا خود ہی اپنے لاکوں کی بیعت لینے کا پی خیار تکالا کی عمر وہن سعید بن العاص بر کہتا ہے کہ مروان کے بعد خلافت کامستحق میں ہوں اس وجہ سے حسان بن ثابت بن بخدا کو بلا کرعمر و بن سعید کے خیالات ظاہر کئے اور پیکہا کہ میں اپنے لڑکوں عبد الملک وعبد العزیز کی ولی عہدی کی بیعت آیہ اچاہتا ہوں کم اس کے محرک ہوجاؤ 'الگے روزشام کے وقت امراء دِشق مروان کے پاس آئے تو حسان نے کھڑے ہوکر کہا'' مجھے یے خبر پیچی ہے کہ لوگ امیر المؤمنین کے بعد خلافت کے دعوے دار ہونے والے ہیں' پس تم لوگ اٹھوا ورعبد الملک وعبد العزیز پسران امیر المؤمنین کی ولی عہدی کی بیعت کرلؤ' کسی کے کان برجوں تک ندرینگی ۔سب نے بیت کرلی۔

بیعت عبدالملک سرمضان ۲۵ ہے و دشق میں مروان کے مرجانے پرلوگوں نے اس کے اڑے عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت کی اور پیخت نشین ہوا' اس کولوگ ابوالملوک کہتے تھے' اس وجہ سے کہ اس کے لڑکوں ولید سلیمان پرید اور ہشام نے حکومت وسلطنت کی تھی اور چونکہ اس کے مور معول سے اکثر خون جاری رہا کرتا تھا اور اس پر مکھیاں بیٹھا کرتی تھیں۔ بایں لحاظ بیابوالذباب کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا اس کی ماں کا نام عائشہ تھا جومغیرہ بن العاص بن امیر کی لڑ گہتے ۔

خوارج کی بغاوت اس نمیں کونے سے خوارج نے علم بغاوت بلند کیا 'ان کا سردارنافع بن ارزق تھا 'اہل بھرہ کے اختلاف كعببان كي قوت كويك كوندا سخكام حاصل موكياتها عبداللدين حارث في مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيدكوان کی سرکو بی پر مامور کیا' انہوں نے میمند پر جاج بن باب حمیری اور میسرہ پر حارثہ بن بدرغدانی کومقرر کیا' ابن ارزق کا میمند عبيده بن بلال اورميسره ابن ماحوز تتيمي كي سرواري مين تقامه مقام دولاب (سرزمين ابواز) پر ماه جمادي الثاني ١٥ جيميس صف آرائی ہوئی۔ اہل بھرے کا میر سلم اور خوارج کا امیر نافع بن ارزق بارے گئے۔ اہل بھرہ نے تجاج بن باب حمیری کو اور خوارج نے عبداللہ بن ما حوز حمیمی کو امیر بنایا اور لڑنے گئے جب بید دونوں سر دار بھی مارے گئے تو اہل بھرہ نے رہید بن احز م حمیمی کو امیر بنایا اور لڑنے گئے جب بید دونوں سر دار بھی مارے گئے تو اہل بھرہ نے شام احز م حمیمی کو اور خوارج نے شام ہور بی تھی کو اور خوارج نے میرائلہ بن ما خوارج کی مدد کو ایک تازہ دم فوج آگئی جس نے اس وقت تک میدانِ جنگ میں قدم بھی ندر کھا تھا۔ اس فوج نے عبد القیس کی طرف سے اہل بھرہ پر حملہ کر دیا۔ ربید امیر اہل بھرہ مارا گیا۔ حارثہ بن نہو کے اور خوارج نے ہوئے لڑتا ہوا کہ جو کے لڑتا ہوا کہ دونے دونا کہ گئے تو وہ ایک قلیل جماعت کو لئے ہوئے لڑتا خوارج کیا۔

مہلب بن افی صفر ہے: اہل بھر ہ کواس واقعہ سے خت صدمہ ہوا 'عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عارث کوامارت بھر ہ سے معز ول کر کے حارث بن ربید کو مامور کیا 'خوارج کی بغاوت کا سیلاب جس وقت بھر ہ کے قریب پہنچا' اہل بھر ہ نے انھف بن قیس نے مہلب بن افی صفر ہ کی طرف اشارہ کیا جوعبداللہ بن زبیر کی طرف سے بن قیس کوموقع جنگ کا امیر بنانا چاہا' انھف بن قیس نے مہلب بن افی صفر ہ کے اس میں مرفوں کے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو کافی امیر خراسان ہو کر جارہا تھا۔ مہلب بن افی صفر ہ نے اس مواج کے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو کافی خرج دیا جائے۔

 جب اس کی طبیعت کو یک گوند قرار ہو گیااورا پیزلشگر کو پھراز سرنو مرتب کرلیا تو به قصد جنگ مقام کی وسلمری جہاں پرخوارج کا گروہ کھیرا ہوا تھا جا پہنچا۔

نجدہ بن عامر : نجرہ بن عامر بن عبداللہ بن ساد بن مفرح حق نافع بن ارزق کے ہمراہیوں میں سے تھ لیکن اس سے علیحدہ ہوکر بمامہ چلا گیا اور ابوطالوت نامی ایک خف کوسر دار بنا کرہ ہے میں حضارم کوہملہ کر کے لوٹ لیا۔ جس سے اس کی جمعیت بڑھ گئ اس کے بعد اس نے ایک قافلہ کو جو بح بن سے عبداللہ بن زبیر کے پاس جارہا تھا لوٹ لیا اور آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ الاج میں لوگوں نے ابوطالوت کو معزول کر کے نجدہ بن عامر بن صحیحہ پر دھاوا کیا اور ان کی عمر میں برس کی تھی۔ تھوڑ ہے دنوں کے بعد اس کے بعد اس نے ذوا لمجاز میں بنوکھ بن ربیعے بن عامر بن صحیحہ پر دھاوا کیا اور ان کوشک سے دیکر بمامہ والی آبا۔ کا جو بین بر بن کا درخ کیا موالی اور آئی ہوئی عبد القیس مید ان جگھ کھڑ ہوئی مطرح کین خبرہ کوروانہ کیا۔ مقام تو بر میں لہ بھیڑ ہوئی مطرح کین خبرہ کو کوروانہ کیا۔ مقام تو بر میں لہ بھیڑ ہوئی مطرح کین خبرہ کو بہوڑ ان بہاں تک کہ مصحب بن زبیر نے واجے میں امیر بھرہ ہوگر آئے اور اس کے ہمراہی مارے گئے ہوئی۔ میان کو چودہ ہزار لئکر کے ساتھ اس کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ مقام قطیف میں صف آرائی ہوئی۔ میدان خبرہ کے ہوئی اس نے عبداللہ بن عبداللہ کے ایک کو فید اس کی طرف بسرافسری عطیہ بن اس ورخفی روانہ کیا۔ عطیہ خبرہ کی اس نے عبداللہ بن عبدالہ بن عبدالہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالہ بن عبدالہ بن عبدالہ بند بن عبدالہ بن عبداللہ بن عبدالہ بند ان بدائے بن عبدالہ بن میں میں ب

بن اسود نے ایک خون ریز لڑائی کے بعد عمان پر قبضہ حاصل کیا' کچھ دنوں بعد عطیہ نے خجد ہ سے علیحد گی اختیار کر کے کرمان پر دھاوا کیا۔ مہلب بن ابی صفرہ نے ایک عظیم الثان لشکر عطیہ کی گوشالی کوروانہ کیا' عطیہ بھاگ کر بجستان اور بجستان سے سندھ کی طرف چلاگیا مقام قندانیل میں مہلب کے سواروں سے نہ بھیڑ ہوگئ اس لڑائی میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔

تخیدہ کا خاتمہ عبداللہ بن نمیر کی شکست کے بعد نجدہ نے ایک دوسر الشکر بنوتمیم کی طرف روانہ کیا۔ اہل طوبلع نے بنوتمیم کی امانت کی بحس کی وجہ سے نجدہ نے ایک دستہ فوج ان پر چھاپہ مار نے کی غرض سے بھیج دیا ہیں آ دمی طوبلع کے مار رے گئے اور پھلا گئے۔ اس کے بعدا ہل طوبلغ نے اطاعت قبول کر کی پھراس نے صنعاء کی طرف قدم بڑھایا 'اہل صنعاء نے اس امید وخیال سے کہ اس کے بعدا کی طبیع اختان لشکر آ نے گا بیعت کر لی۔ جب لشکر کا وجود محسوس نہ ہوا تو وہ لوگ اپنے کہ اس امید وخیال سے کہ اس کے بعدا کی طبیع الثان لشکر آ نے گا بیعت کر لی۔ جب لشکر کا وجود محسوس نہ ہوا تو وہ لوگ اپنے پر پشیمان ہوئے اور نجدہ سے بیعت واپس دسیخ کو کہا لیکن اس نے منظور نہ کیا بعدا زاں نجدہ نے ابوفد کی کوحفر موت کی طرف صد قات لینے کو روانہ کیا اور کہ بھی بس آ ٹھ سوسا ٹھ آ دمیوں کی جمعیت سے بھی کرنے کو گیا 'عبداللہ بان زبیر نے اس امر پر مصالحت کر لی کوفر وانہ ہوا۔ جام ہو نے ہمراہیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیس کوئی کسی سے معرض نہ ہوا۔ خوش نجدہ قبر نے اس کا طرف سے بیعت کی اور نجدہ بر بی کی طرف اوٹ کرطاکف کوروانہ ہوا۔ جام انہ کواس سے اختلافات رونم اور کی تعداس کے امراء کواس سے اختلافات رونم اور کی کومر داریا یا ' نجدہ بیریک دیکھ کے کہ اس کے ہمراہیوں کے بعداس کی خالفت کرنے گئے بالا خرسب نے منتق ہوکر ابوفد کے کومر داریا یا ' نجدہ بیریک دیکھ کوروپی ہوں کے کہا کہا کہ کوروپی ہونے کے بیا ابوفد کے کومر داریا یا ' نجدہ بیریک دیکھ کوروپی ہوں کے کہا کہا کہ کومروبی کوروپی کی کوروپی کی کومروبی کی کومروبی کی کومروبی کے کہا کہا کہ کہا کہا کوفد کے کومروبی کوروپی کوروپی کے کہا کہا کہ کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کے کہا کہا کو کہا کہا کہا کو کہا کہا کہا کو کہا کہا کہ کوروپی کوروپی کوروپی کے کہا کہا کو کہا کہا کو کہا کہ کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کے کہا کہا کہ کوروپی 
تعمیر کعب جم پہلے بیان کر چکے بین کہ جس وقت اہل شام نے یزید کے زمانہ حکومت بیں عبداللہ بن زبیر پر فوج کشی کی تھی تو اہل شام نے خانہ کعبہ پر آتش باری کی تھی جس سے بیہ مقدس مکان جل گیا تھا' اس کے بعد جب یزید مرگیا' عبداللہ بن زبیر کا اقتدار قدر مشخکم ہوگیا توانہوں نے اس کی تعیر شروع کی اور تجراسود کو خانہ کعبہ میں داخل کرایا ایک دروازہ اندر جانے کے لئے دور انکانے کے لئے بنوایا۔

مختار کی رہائی۔ سلیمان بن صرد کے تل ہونے کے بعد اس کے بقیہ ہمرائی کوف آئے تو مختار کوجوں پایا (اس کے قید ہونے کی وجہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں) مختار نے قید خانے سے ان لوگوں کی تعریفیں کھیں اور یہ لکھا کہ ہیں وہی ہوں جس کو محمد بن علی معروف بدائن خفیہ نے بخر معاوضہ خون حسین مامور کیا تھا۔ رفاعہ بن شداد مختی بن خرب عبدی محمد بن صدیف بن الیمان معروف بدائن احمر بن شمیط احمی ، عبداللہ بن شداد بکی عبداللہ بن کامل وغیرہ نے اس کا خط پڑھ کر کہ ہلا بھیجا کہ اگر تم کہوتو ہم لوگ جھپ کر قید خانے میں آئی اور تم کو فکال لے جائیں۔ مخار نے بیخبر پاکر کمال مسرت سے کہلا بھیجا کہ میں عنوریب خود بی اس قید سے تکلنے والا ہوں ، تم لوگوں کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس واقعہ سے پہلے مختار نے عبداللہ بن عراک خدمت میں بیام بھیجا تھا کہ میں ظلماً قید کر دیا گیا ہوں ، آپ میری سفارش عبداللہ بن پڑیداور ابراہیم بن محمد بن طیر مختار کورہا گیا کہوہ آئیدہ وہناوت و حیات بنائے عبداللہ بن عراک سفارش سے عبداللہ بن پڑیداور ابراہیم بن محمد بن اس شرط پڑھتار کورہا گیا کہوہ آئیدہ وہناوت و حیات بنائے عبداللہ بن عراک سفارش سے عبداللہ بن پڑیداور ابراہیم بن محمد نے اس شرط پڑھتار کورہا گیا کہوہ آئیدہ وہناوت و حیات کے دیائے عبداللہ بن عراک سفارش سے عبداللہ بن پڑیداور ابراہیم بن محمد نے اس شرط پڑھتار کورہا گیا کہوہ آئیدہ وہناوت

نہ کرے گا اور نہان لوگوں کے خلاف خروج کرے گا اور اگر ان شرا لط کی پاپندی نہ کرے تو ایک ہزار قربانی خانہ کعبہ میں اس کوکر نی ہوگی اورکل خدام مرد ہوں یاعورت آزاد ہو جا ئیں گے۔

الماری الاول الای کوشب پنجشنہ بعد نماز مغرب ابراہیم مع اپنج ہمراہیوں کے سلے ہوکر مختار کی طرف روانہ ہوا۔

چونکہ عبداللہ بن مطبع کو ایا س بن مضارب نے اس نقل وحرکت سے آگاہ کیا تھا اس نے بہ نظر حفظ ما نقدم کو فہ کی نا کہ بندی کر لی سخی ابراہیم اپنے آپ کو عام شاہراوں سے بچا تا تک و تاریک گلیوں میں سے گزرتا ہوا جار ہا تھا۔ انقا تا ایا س بن مضارب سے ملاقات ہوگئ وریافت کیا تم لوگوں کون ہو؟ جواب ویا ''ابراہیم بن اشتر''۔ پھر استفیار کیا ''بیمح کیا ہے؟ تبہارا قصد کیا ہے؟ میں تم کو امیر کے پاس آئے اور اس واقعہ سے مطلع کیا مضارب کو ایک بر چھا مارا' ایا س کر بڑا اس کے ہمراہی بھاگ کر عبداللہ بن مطبع کے پاس آئے اور اس واقعہ سے مطلع کیا عبداللہ بن مطبع نے اس کے لاکے داشد بن ایاس کو پولیس کی افری وی اور راشد کی چگہ کتارہ کی طرف موید بن عبدالرحلٰ کو عبداللہ بن مطبع نے اس کے لاکے داشد بن ایاس کو پولیس کی افری وی اور راشد کی چگہ کتارہ کی طرف موید بن عبدالرحلٰ کو والنہ کیا۔ (ائٹی کلام المحر جم)

مخار كاخروج: ايراجيم سيدها مخارك پاس آيا اورا ثناء راه من جوواقعه بيش آيا شروع سے آخرتك كهرسنايا مخارف اى

وقت شیعوں کے پاس کہلا بھیجا اور خون حسین کامعاوضہ لینے کی منادی کرادی۔ پھر ابراہیم لوث کرائی قوم تخع میں آیا اور ان کوسلے دمرتب کر کے شب ہی کے وقت مختار کی طرف چلا عبداللہ بن مطبع نے اپنے امراء کشکر کوتھوڑی تھوڑی فوج دے کرمختلف مقامات پرنا کہ بندی کی غرض سے معین کررکھا تھا۔ چنا نچہ ابراہیم سے اور ان لوگوں سے میلے بعد دیگرے یہ بھیز ہوتی گئ ابراہیم نے بہتوں کوشکست دی اوراڑ تا بھڑتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا۔ دیکھا کہ ثبت بن ربعی وحجاز بن ا بجرعجلی مخار کے مکان کے پاس لارہے ہیں'اس نے ثبت پر پس پشت سے تملہ کردیا۔ ثبت شکست کھا کرعبداللہ بن مطبع کے پاس واپس آیا اس وقت تک مخار کے پاس طار ہزار آ دمی جمع ہو گئے تھاوراس کا دل ان پیم کامیابیوں سے برھ رہاتھا۔عبداللہ بن مطیع نے ثبت بن رہے کوئین ہزاراور رائع بن ایاس کوچار ہزار کی جعیت سے روانہ کیا۔ مختار نے ابراہیم بن اشتر کو بارہ سوسوار اور پیادوں کے ساتھ راشد کی طرف اور تعیم بن ہمیرہ کو چھ سوپیادوں اور تین سوسواروں کی جمعیت سے ثبت بن رابعی کی جانب روانہ کیا' نماز فجر کے بعد لڑائی شروع ہوئی ادھر نعیم معر کہ جنگ میں مارا گیا اور ثبت بن ربعی کے ہاتھ میدانِ جنگ رہا۔ ادھر ابراہیم بن الاشتر نے راشدکو مارکراس کے ہمراہیوں کو بھادیا۔عبداللہ بن مطبع نے ایک بڑالشکر روانہ کیااس نے اس کو بھی شکت وے کر ثبت بن ربعی پر عملہ کر دیا جو مخار کا محاصر کئے ہوئے تھا' ثبت بن ربعی کے قدم میدان جنگ ہے اکھڑ گئے' بھاگ كرعبيدالله بن مطيع كے پاس ايا۔ مخار نے كوفيدودارالا مارت كا قصد كياليكن تيراندازوں نے اس كوآ كے نہ برجے ديا۔ كوفيه برمختار كا قبضير ال واقعه عبدالله بن مطيع همت باركيا تفااوراس كاول خوف وبيم كي تشكش ميل مبتلاتها عمر بن عجاج زبیدی نے کہا'' تم خودموقع جنگ پرچلواورلوگوں کو جنگ کی ترغیب دو۔ حکومت اور بغاوت کی قو تو ں میں برا فرق ہوتا ہے ہمت نہ ہارو' 'عبداللّٰدین مطیح نے بیس کر دوبارہ کمر ہمت با ندھی اور عمر بن حجاج کو دو ہزار شمر بن ذی الجوش کو دو ہزار اورنوفل بن مساحق کو یا نج ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا۔قصر بن ثبت بن ربعی کواپنا نائب بنا کرخودسواروں کو لے کرمیدان جنگ میں آیا' اہراہیم بن الاشتر نے نوفل بن مساحق پر حمله کیا' ابن مساحق پہلے ہی حملہ میں بھاگ کھر اہوا' اہراہیم بن الاشتر نے لیک کر گرفتار کرلیا۔ پھراز راہ احسان رہا کر دیا۔عبداللہ بن مطبع کے ہمراہی بے قابوہ وکر میدان جنگ سے بھا گے اور جان بچانے کے لئے کوفہ کے مکانوں میں چھنے لگے۔عبداللہ بن مطیع بھی قصر امارت میں جاچھیا 'ابراہیم بن الاشتر نے پہنچ کر محاصرہ کرلیا۔اس کے ہمراہ پڑید بن انس اور احمد بن شمیط بھی تھا'جب تین روز محاصرہ کئے ہوئے گزر گئے تو ثبت بن ربعی ئے عبداللہ بن مطبع کوبیرائے دی کہتم مختارے امان حاصل کر کے ابن زبیر کے پاس چلے جاؤ محبداللہ بن مطبع نے اس رائے کوناپند کیا پیرشت بن ربعی کو بیمشوره دیا که تم بحالت غفلت قصرامارت کی کسی کھڑ کی سے نکل کر چلے جاؤ' ہم لوگ باقی رہ جائیں گے مختارے امان حاصل کرلیں گے۔عبداللہ بن مطیح اس رائے کے مطابق قصرا مارت سے نکل کر ابوموی کے گھر میں جاچھیااوران لوگوں نے امان حاصل کر کے قصرا مارت کا درواز و کھول دیا مخار نے قصر پر قبضہ کرلیاضی ہوئی لوگ مسجد میں جمع ہوئے مخارنے کھڑے ہوکرخطبہ دیااورلوگوں کوٹھ بن الحفیہ کی بیعت کی ترغیب دی۔ شرفاء کوفہ نے کتاب وسنت اور ال بیت کی مدردی پربیعت کی اوراس نے بھی ان لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا۔

عنار کا عبداللہ بن مطبع سے حسن سلوک : قرامارت پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد مخار نے بین کر کے عبداللہ بن مطبع الدمویٰ کے مکان میں چھیا ہوا ہے۔ ایک لا کھ درہم بھیج دیے اور بیکھلا بھیجا کہ بیرتم تم کے کرابنا راستہ لو بھیے تہارے قیام کا حال معلوم ہوگیا ہے تم زاوراہ نہ ہونے کے سب طہرے ہوئے ہوئے بداللہ بن مطبع اس قم کو لے کر کوفہ سے رخصت ہوا اور عنار نے فتحالی حاصل کر کے پولیس کی افسری عبداللہ بن کامل کو دی اور کیسان ابوعم ہ کو باڈی گارڈ کا افسر مقرر کیا اور شرفاء کوفہ کو این ہم نشین بنایا اس کے بعد مختار نے دوسر سے بلاو اسلامیہ پرفوج کئی کی غرض سے چند جھنڈ ہے بنائے ایک جھنڈ اعبداللہ بن المحرث بن اشتر کو و ہے کر آرمینیہ کی طرف بڑھنے کو کہا۔ دوسرا جھنڈ امخم بن عمیر بن عطار دکو د سے کر آذر بائیجان پر حملہ کرنے کو کہا اس کے بعد عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس کوموسل کا لواء اور اسحاق بن مسعود کو مدائن کا لواء اور حلوان کا لواء سعد بن حذ یفہ بن الیمان کوم حمت کر کے اکراد سے لڑنے اور امان قائم کرنے کا تھم دیا۔

قاضى كوفه شُرت كى معزولى بشرت كوقاضى كوفه مقرركيا كي عرصه بعد شيعان على في يه كهنا شروع كرديا كهاس في جر بن عدى كے خلاف شهادت دى ہے۔ اس في بانى بن عروه كا پيغام اس كى قوم تك نہيں كہ چايا اس كوعلى ابن ابى طالب في قضاء كوفه سے معزول كرديا تھا اور يہ عثال بن عفان كے مواخوا ہوں بين سے ہے شر ت كے كانوں تك يہ فريجى تو جان بچانے كے لئے بيار بن گئے اور مخاد نے بجائے ان كے عبداللہ بن ما لك طائى كوقاضى كوفہ بنايا۔

 دیئے۔ بزید بن انس نے اس دن وفات پائی اور ورقاء بن عا زب بقائم مقامی اس کے امیر نشکر ہوا' لیکن بزید بن انس کے بعد عبیداللہ بن زیاد سے بیالیا ڈرا کہ باوجود کامیا بی کے لوٹ کھڑا ہوا' اہل کوفہ کو اس سے آگا ہی ہوئی تو انہوں نے مخار کو نشیحت وملامت کی' مخارئے ابراہیم بن الاشتر کوبسرافسری سات ہزار لشکر کے روانہ کیا اور بیتھم دیا کہ بزید بن انس کےلشکر کو تبھی تم اپنے ماتخت کر لینا۔

شبت بن ربعی اور مختار : ابراہیم بن الاشتر کی روائی کے بعد شرفاء کو فد شبت بن ربعی کے پاس جمع ہوئے (جو ان کا جاہئیت واسلام کاسر دارتھا) اور مختار کی شایت کی شبت بن ربعی نے کہا جھے مختار سے ل لینے دو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ان شکایات کا کیا جواب دیتا ہے' شرفاء کو فداس امر پر اراضی ہو گئے' شبت بن ربعی مختار کے پاس آیا اور ان کی شکایت تی گئیت کا کیا جواب مختار نے کہا'' میں ان کی خواہش کے مطابق کل کا ام کروں گا اور ان کو مال غذمت میں حصد دوں گا' ان کے اہل خدمت کو چھوڑ دول گا' بشرطیکہ تم افر ارکر و کہ شرفا اور فوف میر سے ساتھ ہو کر بخوا مید اور عبد الله بن زبیر سے لئریں گئے' نہو بن ربعی نے جواب دیا ''۔ اس کے بعد شبت چاہ گئیا گئین پھر والی نہ ہوا دول گا' بشرطیکہ تم افر اور کو مشرف اور چواب نے کروائی آتا ہوں'' ۔ اس کے بعد شبت چاہ گیا گئین پھر وائی نہ ہوا اور وہ سب مختار کی خالفت پر آل گئے ۔ شبت بن ربعی نہم کہ من الاحدث عبدالرحل بن سعد بن قبل شر بن ڈی آلوں نہ ہوا ابن کہ خواب نہ ہوا ابن کہ اور وہ سب مختار کی خالفت پر آل گئے ۔ شبت بن ربعی نہم کہ کہ بن الاحدث عبدالرحل بن سعد بن قبل اور کو کا دان کے ساتھ ہمارے بنا گئی گرائی سروار ہیں اور ان کی لؤ اگی بہنسبت اور وہ کے زیادہ خطر ناک ہے' اوگوں نے اس سے اختلاف نہ کرو کی کہ ان کو گئی آلی سروار ہیں اور ان کی لؤ اگی بہنسبت اور وہ کی کہ اس سے اختلاف نہ کرو کی کہ ان خواب دیا '' میں تم اور کیا کو کو کہ بن الحقید نے بی سب سب کے سب سبلے ہو کرونا رک باس گئے اور کہا'' دیا تھونیہ کے پاس روانہ کرو دیکھو وہ کیا جواب دیے ہیں' کو گئی اس دیا '' بی سب سب کے سب سبلے ہو کرونا رک باس گئے اور کہا'' دی تھو کو معزول کیا کو کو کہ بن الحقید نے بیٹھ کو معزول کیا کو کو کہ بن الحقید نے بیٹھ کو معزول کیا کو کو کہ بن الحقید نے بیٹھ کو معزول کیا کو کو کہ کو کہ کو اس کی بیاں گئے اور کہا'' دول کیا کو کو کیا ہو اور کیا کو کو کہ کہ کو کو کہ کیا گئی کی کھو وہ کیا جواب دیے ہیں' کی کی کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو

اہل پیمن کی پسیائی: مخار نے خفیہ طور سے اہراہیم کو بلا بھیجا' ایکے دن اہراہیم آپنچا' دیکھا کہ ایک انبوہ کشر جمع ہور ہاتھا اور فاعہ بن شداد بکی امت کرر ہاتھا' مخار نے اپ ہمراہیوں کو مرتب کیا' احد بن شمیط بکی اور عبداللہ بن کامل شاذی کو آگے بڑھایا' پہلے بی تملہ شن ان کوشکست ہوئی' مخار سواروں و بیادوں کی فوجیں کمک پر پے در پے بھیجنے لگا' اہراہیم بن اشر نے مصر پر حمالہ کیا جس میں شبت بن ربعی تھا۔ ایک خون دیز لڑائی کے بعدا براہیم کو کامیا بی ہوئی' بجرعبداللہ بن کامل نے نہایت تخی ہے بڑا کہ بین برحملہ کیار فاعہ بن شداد نے بڑھ کر مخار کے ہمراہیوں پر دھاوا کیا جاروں طرف قبل وخون دیزی کا بازار گرم ہور ہا تھا رفاعہ ابن شداد مع اپنے ہمراہیوں عبداللہ بن سعید بن قبین' فرات بن زفر بن قیس' عمر بن مخت وغیرہ کے کام آیا' عبدالرحمٰن ابن مخت علم لے کر لڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب ہے بھی تنج اجل کی نذر ہوگیا تو اہل یمن نہایت ابتری سے بھاگ

قا تلان حسین کا انجام : وادی عین سے پانچ سوآ دی گرفتار کر لئے گئے مقار نے ان میں سے نصف آ دموں کو جو شہادت امام حسین بن علی میں شریک سے قل کر ڈالا اور باقی کور ہا کر دیا' خاتمہ جنگ پر مختار نے منادی کرادی کہ ہر شخص کے لئے جولڑائی سے اپنے کوروک لے گا'امان ہے' سوائے اس کے جو شریک خون ریزی اہل بیت ہوا ہے۔ عمر بن جاج زبیدی سیت کر بھاگ نکلا' پھراس کا حال پچھنہ معلوم ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ مختار کے ہمراہیوں میں سے کسی نے اس کو گرفتار کر کے سرکا نے لیا تھا' جب بیقریب پہنچا تو شمر بن ذی الجوش اس کو قتار کر کے سرکا نے لیا تھا' شمر بن ذی الجوش کے تعاقب میں مختار کا ایک غلام گیا ہوا تھا' جب بیقریب پہنچا تو شمر بن ذی الجوش اس کو تا اس کوش اور کے قتار کے مقابلے میں ایک دوسرا قربہ میں ابوعمرہ (مختار کر کے قربہ کا بیا ہم نشین ) تھر ابوا تھا جس کو تتار نے اہل بھرہ کی روک تھا م کی غرض سے متعین کیا تھا۔ انقا تا اس کو شمر کو قتار نے اہل بھر کو نے جس میں اکثر یمن کے متعاور شمر کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں اور سوار ہو کر آیا لڑائی ہوئی سات سواس آ دمی مارے گئے جس میں اکثر یمن کے متعاور شمر کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں اور مردار خوار جانوروں کے آگے ڈال دی گئی بیوا قد آخری کر ایسے کا ہے۔

اس واقعہ کے بعد شرفاء کوفہ توفر رہ ہو کر بھرہ کی جانب نکل کھڑ ہے ہوئے اور عتار قاتلین حسین ہیں جا گئے ہیں ہو تو کر نے لگا عبیداللہ بن اسد جھی 'ما لک بن نسیر کندی' حمل بن ما لک محار بی کوقاد سیہ ہے گرفار کرائے قبل کیا' بعداز ان زیاد بن ما لک ضبعی 'عمر ان بن خالد عثر کی عبدالرحلٰ بن خشکارہ بھی اور عبداللہ بن قیس خواا نی چنہوں نے واقعہ کر بلا میں حسین ہن علی کا اسباب لوٹا تھا۔ پابد زنجیر حاضر کے گئے 'مخار نے ان سب کے قبل کا حکم دیا پھر عبداللہ یا عبدالرحلٰ بن طلی 'عبداللہ بن عبدالرحلٰ بن سمط قابی وہب ہمدانی ( آخی کا چھاز اد بھائی ) پیش کیا گیا اور اس وقت قبل کر ڈوالا گیا اور عثان بن خالد جھی 'ابوا ساء بشر بن سمط قابی ( جنہوں نے عبدالرحلٰ بن عقبل کوشہید کیا اور ان کا اسباب لوٹ لیا تھا) قبل کر کے آگ میں جلا دیا گیا' خولی بن بزید آخی جس نے امام علیہ السلام کا سرا تا را تھا' جان کے خوف سے جھپ گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو تلاش کر لیا اور اس کا سرکا کے پاس لائے' مخار نے نے اس کو جلوادیا۔

عمر بن سعد کافل ان لوگوں کے قبل ہونے کے بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص کے قبل کا تھم صاور ہوا۔ اگر چاس نے عبداللہ بن ابی جعدہ کی معرفت مختار سے امان حاصل کر کی تھی۔ لیکن ابوعمرہ حسب تھم مختار اس کا سرکاٹ لایا اتفاق میہ ہے کہ مختار کے پاس اس کا لڑکا حفص بیٹھا ہوا تھا۔ دریا فٹ کیا'' تم اس کو پہچا نے ہو؟''حفص نے جواب دیا'' ہاں! لیکن اس کے بعد زندگی کا مزہ نہیں ہے'' حقار نے اس کے بھی قبل کا تھم دے دیا وہ (لیعنی عمر بن سعد) بعوض خون حسین تھا اور یہ لیکن اس کے حفص بن عمر) علی بن حسین ٹی اور ریا گھا کہ '' قاتلین مفص بن عمر) علی بن حسین ٹی گوئوں کا بدلہ ہے اور ان وونوں کے سرول کو ٹھر بن الحفیہ کے پاس بھیج دیا اور ریا گھا کہ '' قاتلین حسین بن علی میں سے جن لوگوں کی بروا قابو چل گیا تھا ان کوتو میں نے قبل کر ڈ الا ہے اور باقی لوگوں کی گرفتاری اور قبل کی المدر باقی لوگوں کی گرفتاری اور قبل کی المدر باتی ہوگوں کی گرفتاری اور قبل کی کہ میں ''

تحکیم بن طفیل طاکی کافتل: عربن سعد کے بعد عکیم بن طفیل طائی بھی پیش کیا گیا جس نے حسین بن علی پر تیر چلایا تھا اور عباس کا سباب لوٹ لیا تھا' عدی بن حاتم نے حاضر ہوکر سفارش کی' لیکن اس سے پیشتر بخیال سفارش عدی بن حاتم اس کواپن کامل نے قبل کرڈ الاتھا' پھر مرہ بن منقد این عبدالقیس قاتل علی بن سین گی گرفتاری کا علم صادر ہوا' لوگوں نے پہنی کر اس کے گھر کا نخاصرہ کیا۔ مرہ گھرے گھوڑے پرسوار ہوکر نکلا اور نیز ہ بازی کے جو ہردکھا تا ہوا مصعب بن زییر کے باس بھا گ کر چلا گیا' لیکن اس خلفشار میں ایک ہا تھ اس کا برکار ہوگیا۔ پھر زید بن فار حبانی کی گرفتاری کے لئے اسے چاروں طرف سے پاہیوں نے گھرلیا' پونکہ اس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر سے شہید کیا تھا' ابن کامل نے کہا اس پر پھر برساؤ' سب نے پھر مارتے مارتے گرادیا اور زندہ گرفتار کر کے جلا دیا' بنان بن انس جس نے صید گئی گوشہید کیا تھا' بھر ہ بھاگ گیا عتار نے اس کا گھر منہدم کرادیا۔ اس کے بعد عرو بن سے صدائی جس کی گرفتاری پر پولیس متعین تھی مشکیس بندھی ہوئی پیش کیا گیا' متار نے اس کا گھر منہدم کرادیا۔ اس کے بعد عرو بن سے صدائی جس کی گرفتاری پر پولیس متعین تھی مشکیس بندھی ہوئی پیش کیا گیا' متار نے اس کے مکان کو مسار کرادیا اور بقیہ لوگوں کی گرفتاری کا تھم دیا جو تر یک مرصعب بن زیبر کے پاس بھا گ گیا' متار نے اس کے مکان کو مسار کرادیا اور بقیہ لوگوں کی گرفتاری کا تھم دیا جو تر یک مرصعب بن زیبر کے پاس چلے گئے اور متار نے ان خرے مطلع ہو کر مصعب بن زیبر کے پاس چلے گئے اور متار نے ان کے حکمان نام مسلم کرادیا یہ متہدم کرادیے۔

عبدالله بن زبیراور مختار عنارنے کوفہ سے ابن مطبع (عامل ابن زبیر) کے نکالئے کے بعد عبداللہ بن زبیر کواس مضمون کا خط لکھا کہ میں تمہارامطبع ہوں تم حسب وعدہ مجھے سند حکومت بھیج دو۔ اس سے مقصود سے تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو بہ حیلہ و فریب مخالفت سے بازر کھے اور خود اہل بیت کی مجت کے پیرائے میں حکومت وسلطنت پر قبضہ کر لئے عبداللہ بن زبیراس کوتار

گئے اپنے اس خیال کی تقعدیق کی غرض سے عمر بن عبدالرحل بن حرث بن ہشام مخزومی کو پینیٹس ہزار درہم زادراہ دیئے اور
گورنری کوفہ کی سند دے کر رخصت کیا۔ مختار کو پینجر گئی تو زائدہ بن قدامہ کو بسرافسری پانچ سوسواروں سے ستر ہزار درہم دے
کر روانہ کیا اور یہ ہدایت کی کہ'' بیرتم عمر بن عبدالرحلٰ کو دے کروا پس کر دینا اورا گراس پر وہ راضی نہ ہوتو پانچ سوسوار کی
چکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں اس کو لے لینا'' عمر بن عبدالرحلٰ نے پہلے درہم لینے سے انکار کیا لیکن جب چاروں
طرف سے سواروں نے گھیرلیا تو ملتا ہوا مال لے کر بھرہ روانہ ہوا' اس وقت بھرے میں قباع حکومت کر رہا تھا۔ ابنِ مطبع بھرہ میں موجود بی تھا'عربن عبدالرحلٰ بھی بینچ گیا' بیز مانہ ٹنی بن مخر مہ کے خروج سے پہلے کا ہے۔

بعض مؤرخین کابیان ہے کہ مختار نے ابن زبیر کواس خط کا مضمون لکھاتھا کہ'' میں نے کوفہ کواپنا قطر حکومت بنالیا ہے اگر آپ جھے ایک لا کھ درہم عنایت کریں تو میں شام کی طرف چلا جاؤن اور ابنِ مروان کو آپ کی طرف سے زک دول''۔ لیکن عبد اللہ بن زبیراس کے فریب کوتا ڑ گئے تھے'اس وجہ سے مختار ہمیشہ ان پرطعن وشنیع کیا کرتا تھا۔

مختار کی این زبیر سے امداد طلی: پچھ عرصے بعد عبدالملک بن مروان نے عبدالملک بن حرث بن ابی انکام بن ابی العاص کوبسر گروہی ایک لئنگر کے وادی القرئی کی طرف زوانہ کیا۔ مختار نے یہ س کرائن زبیر کولکھا کہ اگرتم پہند کروتو میں تمہاری العاص کوبسر گروہی ایک لئنگر کے وادی القرئی کی طرف زوانہ کیا۔ مختار نے یہ س کرائی والیے ہوتو نورعلی نور نہایت تیزی المداد کیا جا ہے ہوتو نورعلی نور نہایت تیزی سے ایک لئنگر عبد الملک کے مقابلے پروادی القرئی میں بھیج دو ۔ مختار نے فوراً شرجیل بن دوس ہمدانی کو تین ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا جس میں اکثر آزاد غلام تھے اور یہ تھم دیا کہ مدینہ میں بہتی کراطلاع دینا پھر جیسا میں تھم دوں گافتمیل کرنا۔

شرجیل کا خاتمہ : یہ جواب دوانہ کرنے کے بعدائن زیر کے خیالات مخاری طرف سے بدل گئے کہ سے عباس بن ہمل بن سعد کود و ہزار سواروں کے ساتھ یہ سمجھا کر روانہ کیا کہ'' مخار کا لشکر اگر ہمارا مطبع ہوکر آیا ہوتہ فیہا ور نہ ہدیا ہوگر ہمار نے دیا یا جنگ و جدال سے ہلاک کر ویا'' ہے عباس اور شرجیل کی مقام رقیم میں ملا گات ہوئی' عباس نے کہا'' ہم لوگ ہمار سے ساتھ دیمن کے مقابلے پر وادی القریٰ کی طرف چلو' ۔ شرجیل نے جواب دیا'' جھے مخار نے سید سے مدینہ جانے کا محم دیا ہے۔ ہیں تمہار سے ساتھ وادی القریٰ کی طرف چلو' ۔ عرجیل نے جواب سے خالفت کا پورایقین ہوگیا' مگر تالف قلوب کی خرض سے گوشت' مگی اور پکا ہوا گھا تا ہجج و دیا۔ شرجیل ابن دوس اور اس کے ہمراہی بھوکے پیاسے سے ایک چشمہ پر کھانے خرض سے گوشت' مگی اور پکا ہوا گھا تا ہج و دیا۔ شرجیل ابن دوس اور اس کے ہمراہی بھوکے پیاسے سے ایک چشمہ پر کھانے دوس اور اس کے ہمراہی بھوکے بیاسے سے ایک چشمہ پر کھانے دوس اور اس کے ہمراہی بھوکے ایک حقوق کو لیا تر میل کرویا شرجیل بن ورس اور اس کے ہمراہی بھوکے ویا سے کہ اس کے جشمہ پر کھانے دوس اور اس کے ہمراہی بھوکے جاتم کے اس کی قوم کے مارے گئے باتی جور ہے ان کوانان دی گئی اور وہ لوگ ہوائے کہ محالت پر بیشانی گوفہ ایک جو کہ ہوائی نے محالتھ یہ ہوائی کو دوائی نویل اور وشمنان اہل بیت کے ذکیل ایک شکر میں تو میں آپی طرف میں میں ہو جائے کہ میں آپی طرف روائی کے کوروائی کیا تھا ابن زیر نے ان کے ماتھ یہ برتاؤ کیا ہے'اگر آپ اجازت دیں تو میں آپی طرف روائی کے دول کروں کو بیم علوم ہوجائے کہ میں آپی طرف سے ایک آ کہ دول کو بیم علوم ہوجائے کہ میں آپی طرف سے ایک آ کہ دیا کہ گوگوں کو بیم علوم ہوجائے کہ میں آپی کا مطبع ہوں' نے محد بن و

حفیہ نے جواباً لکھا'' میں تمہارا قصد تمہاری حق شاس کو جانتا ہوں' میرے نزد کیے محبوب ترین امریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر قدم ندر کھا جائے' پس تم جتی الا مکان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہواور مسلمانوں کی خون ریزی سے پر ہیز کرواگر میرا مقصد لڑائی کا ہوتا تو میرے پاس بہت لوگ جع ہوجاتے میرے معین و مددگار بکٹر ت ہیں لیکن میں نے ان کو معز ول کرر کھا ہے اور میں صبر وشکر کرد ہا ہوں' بہاں تک کہ اللہ جل شانہ کوئی تھم صادر فرمائے اور وہی خیرالیٰ کمین ہے'۔

ابن زبیر اور محمد بن حنفیہ اس کے بعد عبد اللہ بن زبیر نے محمد بن حفیہ اور ان کے اہل بیت و ہوا خواہوں سے بیعت کرنے کو کہا آپ نے اس سے افکار کیا' عبد اللہ بن زبیر نے عبد اللہ بن ہائی کندی کو پھیجا اس نے بنی کی اور درشتی سے پیش آیا'
لیکن آپ برابر صبر وخل سے کام لیتے رہے۔ مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ گر جب ہوا خواہان علی ابن ابی طالب نے تعلم کھلا محمد بن حفیہ کی دعوت کرنے سے لوگ برہم نہ ہوجا ئیں'
کی دعوت دین شروع کی تو عبد اللہ بن زبیر نے اس خوف سے کہ مبادہ محمد بن حفیہ کی بیعت کرنے سے لوگ برہم نہ ہوجا ئیں'
کی دعوت دین شروع کی تو عبد اللہ بن زبیر نے اس خوف سے کہ مبادہ محمد بن حفیہ کی بیعت کرنے سے لوگ برہم نہ ہوجا ئیں'
میں اگر بیعت نبیل کرو گے قتل کر دیئے جاؤگے۔

محکہ بن حنفیہ کی رہائی جمہ بن حقیہ نے یہ واقعات مخار کو لکھ بھیج مخار نے اس خطا کو لوگوں کے رو برو پڑھا سب کے دل جمر آئے۔ ان جن سے چندام اء کو بین سوسواروں کے ساتھ بسرافسری عبداللہ جد کی مکم معظمہ کی طرف روانہ کیا اور چار لا کھ درہم محمہ بن حنفیہ کو بھیج 'یہ لوگ منزل بمزل کو چ کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی تھی اس وجہ سے کہ حرم میں تلوارا ٹھانا مکر وہ بھیجے تھے اور ((یالغادات الحسین یالغادات الحسین) کہتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ زمزم پر پہنچ دردواز ہ تو ڑ کر محمہ بن حنفیہ کو قیدسے نکالا۔ اس وقت صرف دودن مدت مقررہ کے باقی رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنا جائز نہیں سم میں جنگ کرنا جائز نہیں سم جھتا''۔

عبدالملک اور حمد بین حنفید اس کے بعد بقید شکر بھی آگیا ہی زبیراس نے فائف ہوئے اور حمد بن حنفید زمز مے نکل کر شعب علی میں چلے گئے وقتہ رفتہ آپ کے پاس چار ہزاراً دی جمع ہوگئے۔ آپ نے بخار کی جمیجی ہوئی رقم اوگوں میں تقسیم کر دی۔ پھر جب مخار مارا گیا اور عبداللہ بن زبیر کے قدم حکومت کے زینے پر جم گئے تو حمد بن حنفیہ سے دوبارہ بیت کرنے کو کہا'' آپ نے خائف ہو کرائ واقعہ سے عبدالملک بن مروان کو مطلع کیا' اس نے لکھ بھیجا کہ'' آپ شام چلے آپ جب تک لوگوں کو کئی پر اجتماع ند ہو۔ اس وقت تک نہایت عزت واحر ام سے میرے پاس رہ نے میں آپ کے ساتھ صن سلوک سے پیش آؤں گئ'۔ چنا نچہ آپ اپ چم مرائیوں سمیت شام کی جانب روانہ ہوئے مدین میں پنچ تو عمر بن سعید کے مارے جانے کی خبر ملی' آپ کو اس فیل و حرکت پر ندامت ہوئی اور عبدالملک کی بدعہدی سے ڈر کر ایا میں قیام کر دیا۔ تھوڑے مارٹ میں جب آپ کے مختلد بن کا دائر ہوستے ہوگیا تو عبدالملک نے بیعت کرنے کو لکھ بھیجا۔ آپ ایا سے مکہ کی طرف لوٹ کے عبداللہ بن زبیر نے بہاں سے نکالا تو طائف کی طرف بے گئے۔ عبداللہ بن ویر میں کواس سے بر بھی پیدا ہوئی عبداللہ بن زبیر کوخت وست کہا۔ نصیحت و ملامت کی اور مکہ ہے نکل کرطائف پلے آپ وارائ وارائ واس سے بر بھی پیدا ہوئی عبداللہ بن زبیر کوخت وست کہا۔ نصیحت و ملامت کی اور مکہ ہے نکل کرطائف پلے آپ وارائی وارائی وارائی وارائی وارائی وارائی وارائی وارائی کی اور مکہ ہے نکل کرطائف پلے آپ وارائی ورائی وارائی وا

محد بن حنفیہ اس زمانہ تک زندہ رہے جبکہ تجاج نے اپن زبیر کا محاصرہ کیا اُس وقت آپ طائف سے پھر شعب ابی طالب چلے آئے اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت کر کی عبدالملک نے تجاج کو ان کی تنظیم و حق شناسی کی ہدایت و تاکید کی ۔ پھر آپ عبدالملک کے پاس ملک شام گئے اور بیدرخواست کی کہ تجاج کی ماتحتی سے میں مشعقیٰ کردیا جاؤں عبدالملک نے اس کومنظور کرلیا۔

بعض کا بیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس اور محمہ بن حفیہ سے بیعت کرنے کو کہلا بھیجا انہوں نے جواب دیا '' جب تک لوگ ایک امام پر جمع نہ ہوں گے اس وقت تک ہم کسی کی بیعت نہ کریں گے۔ کیونکہ بیسب فتنہ ہے'' معبداللہ بن زبیر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی' محمہ بن حفیہ کو زمزم میں قید کر دیا اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ تختی کا برتا و کرنے لگے اور جب وہ لوگ اس پر بھی بیعت پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کا قصد کیا۔ اس اثناء میں مختار مارا گیا تو ایک تشکر بھیج دیا جیسا کہ آپ اور بر بڑھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ور لیعہ سے ان کی جانیں بچا دیں پھر جب مختار مارا گیا تو عبداللہ بن زبیر کی حکومت مستقل ہوگی تو یہ دونوں ہزرگ طائف چلے آئے۔

ابراہیم بن اشتر: جس وقت مخارکواوافر ۱۲ ہے شن مہم کوفہ سے فراغت حاصل ہوگئ تو اس نے بتاری ۲۲ وی المجیسنہ فکورہ ابراہیم بن اشتر و جنگ این زیاد پر روانہ کیا اور اپنے تاکی گرای مصاحبوں شہمواروں اور جنگ آ واروں کوای کری سیت اس کے ہمراہ کر دیا جس سے بوقت ضرورت وہ مدوطلب کیا کرتا تھا یہ کری سونے کی منڈھی ہوئی تھی ۔ مخار نے اپنی بنیعین کو یہ بھار کھا تھا کہ جیسا بنی اسرائیل میں تا بوت مکین تھا وہی ہی تم میں یہ کری ہے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کری حظارت کا بنا بی بالب کی تھی جس کو مخار نے اپنی ابی طالب کی تھی جس کو مخار نے جعدہ بن ہمیں تا بوت میکن تھا جوامہانی بنت ابی طالب (ہمشرہ علی بن ابی طالب) کا لڑکا تھا )
این زیا و کا انجام میں اشتر کوف روانہ ہو کرعواتی کوچھوٹ تا ہواسر زمین موصل میں پہنچا جس پر این زیاد نے اس این زیاد نے اس کے پیشتر تبعد کرلیا تھا اور نہر خازم ( خارز ) پر قیام کر کے طفل بن القطاع کی کولیطور مقدمہ انجیش کے آگے بو ھایا۔ ابن زیاد کے اس کر ایون میں سے تھا ) ابن اشتر سے مطفر آیا اور یہ وعدہ کیا کہ بوقت جگ میسرہ کو نے کرمیدان کا رزار ہے بھا گہ خوا ہوں گا تم کڑائی میں تاخیر کرنے کو بھی تم ہوا تر اے عیسر بن حباب سلمی (جوائین زیاد کے ہمراہیوں میں سے تھا ) ابن اشتر سے مطفر آیا اور موجوں کو جگ کہ نہ ابول گا تھا کہ اور تھوں کو جگ کہ انہوں کو جگ پر ابول کو جگ پر ابول کو جگ کہ ابول کا تم کر ابول کو بھی کے ابول کو جگ کی کہ ابول کو جگ کہ ابول کا میں بن غیر میں ہو گئی کہ ابول کو جگ کی اس خوار اور اداد کے مطابق بن ان کو تھی کہ کو انہوں کو کیا ہو میدان بھی میدان جگ میں کام آیاتو میسرہ کو کھلت ہوگئی عبداللہ بن ورقاء بن جنا دہ سلولی نے علم کوسنجال کرمنٹر میں کولاکا را۔ وہ بی کی میدان جگ سے بول کو کہ کے مینہ نے بیسرہ کو کوکلت میں ہوگئی عبداللہ بن ورقاء بن جنا دہ سلولی نے علم کوسنجال کرمنٹر میں کولاکا را۔ وہ اس کول کو جگ ہور بن علی کو کھی ہور میں کہ کو میں کولاکا را۔ وہ اس کولی بیان دی جوش سے لوٹے اور ابراہیم کے میمنہ نے بیسرہ اور کی عبداللہ بیا کو میں بن جارہ میں کولوکوں کو جگ کولوکا را۔ وہ کولوکوں کولوکوں کو جگ کولوکوں کو جگ کولوکوں 
ے بھاگ کھڑا ہوگا۔لیکن عمیر نے نہایت استقلال سے مقابلہ کیا ابراہیم نے یہ دیکھ کر کشکر کے قلب پر دھاوا کیا میدان کارزادگرم ہوگیا۔ ہر خض سر بکف جال فروشی پر تیارتھا ایک طرف آ ہ وزاری کے نعرے زخیوں کے خون کے فوارے بلند تھے۔دوسری طرف نیزوں اور تکواروں کی آ وازوں سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدا گرکوئی آ وازسنائی دین تھی تو ابراہیم کی بیر آ واز تھی جو بار بارا بے علم بردار سے کہتا تھا ((نغمس برایٹک فیہم انغمس بوایٹک فیہم)) فریقین کے ہزار ہا آ دمی کام آ کے میدان ابراہیم کے ہاتھ رہا اور این زیاد کی فوج کوشک ہوئی۔

لڑائی فتم ہونے کے بعدابراہیم نے کہا'' بین نے ایک علم کے پنچا یک شخص کولب تبرقل کیا ہے جس سے مشک کی بو

آتی تھی اور میں نے اس کواپنی تلوار سے نصفا نصف دو کلائے کر دیتے ہیں دیکھووہ کون شخص تھا۔ لوگوں نے تلاش کیا تو معلوم
ہوا کہ وہ ابن زیاد تھا سرکاٹ کر لاش جلا دی گئی۔ شریک بن جدر پناہی نے خصین بن نمیرسکونی پر سیجھ کر کہ ابن زیاد ہے جملہ
کیا۔ لڑتے لڑتے دونوں ایک دوسر سے سے لیٹ گئے شریک کے ہمراہوں نے بہنچ کر خصین کا کام تمام کر دیا' بعض کا بیان
ہے کہ ابن زیاد کوشر کیک نے قبل کیا تھا' اسی واقعہ میں شرجیل بن ذی الکلاع تمیری بھی مارا گیا (جوسواران شام کا سید سالار تھا)
سفیان بن بزیداز دی' ورقاء بن عاز ب از دی اور عبداللہ بن زہیر سلمی کا دیولی تھا کہ میں نے ابن زیاد کوئل گیا ہے۔

این اشتری کی کا میابیان : فتح مندگروه نے کامیابی کے بعد منهزم گروه کا تعاقب کیا این زیاد کے ساتھی جس قدر معرکہ جنگ میں کام آئے ہے اس سے زیاده بہ خوف جان نہر میں ڈوب کرمر گئے ، نشکرگاہ میں جو بچھ مال واسباب تھا لوٹ لیا گیا عبداللہ بن زیاد اور اس کے سرداروں کے سربثارت فتح کے ساتھ مختار کے پاس مدائن بھیج دیئے گئے بعدا زال این اشتر نے اپنے بھائی عبدالرطن کو نصیبین پر مامور کیا جو سخار وار ااور سرز مین جزیرہ پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد ذفر بن حرث کو قرقیس کا ماتم بن نعمان با بلی کوحران اور الر ہااور شمشاط کا عمیر بن حباب سلی کو کفر نوبی وطور عیدین کا والی بنایا اور خود موصل میں تھی را رہا۔ مصعب بن زبیر نے حرث بن رسید (قباع) کو حکومت بھرہ سے مصعب بن زبیر نے حرث بن رسید (قباع) کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے اپنے بھائی مصعب کوسند گورزی مرحمت کی مصعب بھرہ بین کے کسید سے جامع مبجد میں گئے منہر پرخطبہ دینے کو معزول کر کے اپنے بھائی مصعب کوسند گورزی مرحمت کی مصعب بھرہ بین کر سید سے جامع مبجد میں گئے منہر پرخطبہ دینے کو میں برطین اور از آئے ہیں درجہ نینچ بھالیا خطبہ دینے گئے مور وقصص کے شروع کی آئیسی برطین اور از آئے ہیں درجہ نے بھائیا خطبہ دینے گئے مور وقصص کے شروع کی آئیسی برطین اور از آئے۔

مصعب ومختار کی جنگ شرفاء کوفہ جنہوں نے مخار کے خوف سے جلاوطنی اختیار کر باتھی 'رفتہ رفتہ مصعب ہے آ ملے' جبت بہن ربعی ((و اغوضاہ و اغوضاہ)) چلا تا ہوا آیا اس کے بعد تھر بن الاضعف بھی آگیا مخار پرخروج کرنے کی تحریک ک مصعب بن زبیر نے مہلب بن البی صفرہ کو (جوعبداللہ بن زبیر کی طرف سے فارس کا گورزتھا) بلا بھیجا'اس نے آنے میں تا خر کی مصعب نے تھر بن الاضعث کو تھا دے کر روانہ کیا' مہلب نے خط پڑھ کر کہا'' کیا مصعب کو تمہار سے سواکوئی دور اقاصد خبیں ملا تھا؟'' محمد بن الاضعث نے جواب دیا'' ہم قاصد نہیں ایمارے غلام زادے ہمارے مکانات' بال و سباب پر متصرف ہوگئے ہیں' رغوض مہلب ایک عظیم الثان لشکر اور ضرورت سے زیادہ مال واساب لے کر بھرے میں اخل ہوا۔

مصعب بن زبیر نے مہلب کو جسر اکبر رکشکر مرتب کرنے کا تھم دیا اس کے ساتھ ہی عبدالرحمٰن بن محف کو کوفہ کی طرف مختار کے خلاف ریشہ دوانی اورعبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے کی ترغیب دینے گی غرض سے روانہ کیا۔ مصعب نے مقدمہ انجیش عباد بن صین مبطی تنبی کومینه پرعمر بن عبدالله بن معمر کومیسره پرمهلب بن ابی صفره کومامور کیا اورخو د بصره واپس آیا۔مخار کواس کی خبر گلی تو اس نے اپنے ہمراہیوں کولڑائی کی ترغیب دی ایک چھوٹا سالشکر مع ان سر داروں کے جوابنِ اشتر کے ہمراہ تھے احمر بن شميط كے ساتھ رواند كيا۔ مقام غدار ميں فريقين نے صف آرائي كى۔ مہلب نے اپنے ركاب كى فوج لے كرابن كامل يرحمله کیا این کامل نہایت استقلال وثابت قدمی سے مقابلہ پراڑار ہا مجرمہلب نے ایک دوسراز بردست حملہ این کامل پر کیا جس کا وہ متحمل نہ ہوسکا' اس کے رکاب کی فوج ابتری کے ساتھ میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دوسر سے لوگوں نے ابن شمیط پر دھاوا کیا 'اس کی فوج بھی بسیا ہوگئ بیادوں میں قتل کا بازارگرم ہوگیا۔مصعب بن عباد کو علم دے دیا کہ جس قدرلوگ قید کئے جائیں قبل کرڈالے جائیں'محمد بن اشعث نے سواران کوفہ کولے کرمنہزم گروہ کا تعاقب کیااور جس کو پایا قبل کرڈالا۔ مصعب کی روانگی کوفیہ مصعب نے فتح یا بی کے بعد کوفہ کارخ کیا ' کمزور نا توانوں اوران کے اسباب کو کشتیوں پر بارکر کے براہ فرات روانہ کیااورخود نہر فرات کومقام واسط ہے عبور کر کے براہ خشکی بڑھا۔ مخار کواس کی اطلاع ہوئی کہ ابن شمیط کو فكت فاش بوكي اس كتقريباً كل سائقي معركة جنك من كام آكة اورمصعب براه درياونتكي بوهنا جلاآتا ج مخاد باول ناخواسته به قصد مقابله كوفه سے نكل كرمجم الانهار كي طرف چلا۔ جهال پرجزيره مستحسين 'قادسيداورسفر كي نهريں اتى جين چونك نېر فرات کا پانی ان نېروں میں آ گیا تھا اور وہ پایا بہور ہی تھیں' اس وجہ سے اہل بھرہ کی کشتیاں خشکی میں پڑ گئیں۔اہل بھرہ نے کو فیوں کالشکر دیکھ کر کشتیاں چھوڑ دیں'لشکر مرتب کر کے کوفہ کا قصد کیا' مختار نے مجمع الانہار سے مڑ کر دارالا مارت و مسجد کی قلعہ بندی کرنے کے بعد حروراء میں قیام کیا۔

مختار کاخاتمہ اس ناء میں مصحب بھی آپنچااس کے مہند پر نہلب بن الی صفرہ میسرہ پر عربی عبیداللہ سواروں پر عباد بن حصین تھا ، مختار کا مہند سلیم بن پر ید کندی کے اور میسرہ سعید بن منقذ ہدانی کی ماتحی میں تھا اور فوج سواران پر عربی الله حدہ اہل کوفہ کے اس گروہ کو لئے ہوئے جو میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے سے وونوں نہدی افروں کے درمیان میں شہرا ہوا تھا۔ فریقین نے ایک دوسرے پر ہملہ کیا۔ ہر خص جانفرو شی پر تیار ہوگیا۔ عبداللہ بن جعدہ بن ہمیرہ مخزوی نے اپنے مقابل فوج پر دھاوا کیا مصعب کے ہمراہیوں کو مجوراً اس قدر چیچے ہمنا پڑا کہ مصعب سے جائے۔ مصعب نے ایک پر جوانی تقریر سے اپنے ہمراہیوں کو ایک اور اس قدر ویک ہور کے کو کا کی مصعب سے جائے۔ مصعب نے ایک پر جوانی ہوتی ہوئی اپنی اضعت اور اس کے مراہی کو کی شام ہوتے ہوتے یا لگ بن عبداللہ نہدی نے بیادوں کو لے کر ابن اضعت پر ہملہ کیا 'ابن اضعت اور اس کے مراہی کا م آگئ عبیداللہ بن کی بن ابی طالب شہید ہوگے 'تنام رات لا انی ہوتی رہی کی رقم رابارت میں جاچھیا مصعب ہونے سے کھی پہلے وی رک کر این اضعت پر جھی کہ وی سے جو پہلے وی رک کے دسدوغلہ بند کر دیا لیکن خفیہ طور سے غلہ کی رسد ضیار میں بھی ہوئے کہ دیں وی اس کے میدان جی بھور سے غلہ کی رسد وغلہ بند کر دیا لیکن خفیہ طور سے غلہ کی رسد نے میدان جنگ سے بچر بیٹی کر ڈیرے ڈالے قرامارت کا محاصرہ کر کے دسدوغلہ بند کر دیا لیکن خفیہ طور سے غلہ کی رسد

جاری رہی مصعب کواس ہے آگاہی ہوئی اس نے رسد وغلہ کو قطعاً روک دیا ' مخار اور اس کے ہمراہیوں کا شدت گرسکی وشکی سے حال ابتر ہوگیا' یانی میں شہد ملاکر پینے سگے لیکن اس سے بھن سیری قد ہوئی۔

ابن اشترکی اطاعت ملک شام کی امارت اور ملک مغرب (جس قدروہ فتح کرسکے) اس کودے دینے کے لئے کھھاتھا' اسی زمانہ میں بشرط اطاعت ملک شام کی امارت اور ملک مغرب (جس قدروہ فتح کرسکے) اس کودے دینے کے لئے کھھاتھا' اسی زمانہ میں عبد الملک نے بھی اس سے خط و کتابت کی تھی اور حکومت عراق دینے کا وعدہ کیا تھا' ابراہیم نے اپنے مشیروں سے اس کی بابت مشورہ کیا۔ بعض نے مصعب سے ملنے کو کہا اور بعض نے عبد الملک سے سازش کرنے کی دائے دی مگر ابراہیم نے اس خوف سے کہابن زیادا الی شام کو اس نے زیروز ہرکیا ہے' مصعب کی شرائط منظور کرلیس اور اس کی طرف رواند ہوگیا' مصعب نے بیٹج ریا کرمہلب بن ابی صفرہ کو اس کے مقبوضہ صوبجات موصل و جزیرے وارمینے و آذر بانیجان کی جانب بھیج ویا۔

بعض کا بیان ہے کہ مختار نے ابن زبیر کی خالفت اس زمانے میں طاہر کی تھی جب کہ مصعب بھرہ میں آیا تھا۔ مختار نے اسم نے احمہ بن شمیط کو مقدمة الحیش کا اخر مقرر کر کے روانہ کیا تھا اور مصعب نے عباد طمی کو مختار کے ہمراہ عبیداللہ ابن علی بن ابی طالب بھی تصدات ہی سے لڑائی شروع ہوگئ نصف شب سے زیادہ گزر چکی ہوگی کہ مصعب کا کشکر میدان جنگ سے بھاگ

ا صاحب عقد الفرید نے لکھا ہے کہ مختار جس وقت قاتلین حسین اور شرفاء عرب کوئیست و نابود کرچکا تو اس نے دیگر صلحاء امت کے استیصال کی فکر گی۔ لوگوں پراس کا قصداور خبیث فنس ظاہر ہوگیا۔ اس نے نبوت کا دعولی بھی کیا تھا کہ تا تھا کہ میرے پاس جر نیل امین وقی لے کرآتے ہیں اہل کوفی نے مجود ہو کرعبداللہ بن زمیر کوکھا' انہوں نے اس کی سرکو بی کوایک کشکر بسرافسری مصعب روانہ کیا 'ایراہیم این اشتر اور سرداران کوفیہ نے اس کوگر فار کر سے مصعب کے سپر دکر دیا۔ مصعب نے اس کو آل کر فالا۔ عقد الفرید' جلد دوم سفحہ ۴۱۹' مطبوعہ مصر

کراپ مورچہ میں آچھپا۔ایک گروہ اس کے ہمراہیوں کا کام آگیا، ضیح ہوئی تو مخارید و کیے گرکہ اس کے ہمراہی مصعب کے لئکر میں لڑائی میں مصروف ہیں اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے کونے کی طرف کوٹا اور سید صادار الا مارت میں چلا گیا۔ جب اس کے ہمراہی میدان جائے ہے لوٹے تو انہوں نے مخار کوٹہ پایا اور سیجھ کر کہ مخار مارا گیا، میدان کارزارے با وجود کا میا بی حاصل کر چکنے کے بھاگ کر قصرا مارت میں جاچھے ، جس کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار تھی۔ مصعب نے پہنچ کر محاصرہ کر لیا چار مہینے علک روزاند لڑائی ہوتی رہی۔ بہت سے آ دمی مارے گئے۔ آخر کارمصعب سے اہل تصرا مارت امان کے خوامت گارہوئے اور اس کے تعم کے مطابق دروازہ کھول کر نگل آئے اس نے ان سب کوئل کا تھم دے ویا۔ ان مقتولین کی تعداد چھ ہزار تھی جس میں سے سات سوعرب سے اور باتی مجمی۔

حمز وکی معزولی کوفہ پرمصعب کے قبضہ کر لینے کے بعد عبداللہ بن ذہیر نے اپنے لڑکے حمزہ کو بھرہ میں بجائے مصعب کے مقرر کیا۔ اس کی کج فلقی و نگ ظرفی سے شرفاء بھرہ نے مجبورہ وکر مالک بن مسمع سے شکایت کی 'مالک بن مسمع نے تھوڑے سے آ دمیوں کو ہمراہ لے کر جمر کی طرف خروج کیا اور حمزہ سے کہلا بھیجا کہتم حکومت چھوڑ کراپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ احمد نے عبداللہ بن زہیر کولکھ بھیجا کہ اپنے لڑکے کومعزول کرکے مصعب کو پھر حکومت بھرہ پر بھیجو اس سے عوام مالاں ہیں۔ عبداللہ بن زہیر نے ایسانی کیا حمزہ بہت سامال واسباب لے کر بھرسے سے دوا شہوا مالک بن مسمع نے بھی کر داستہ روک دیا لیکن عمر بن عبداللہ کے کہنے سے بازر ہا۔

مہلب کی معزولی بعض کا بیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے مختار کے تل ہونے کے ایک برس بعد مصعب کو بھرے کی گورنری پر مامور کیا تھا مصعب نے بھرے میں پہنچ کر عمر بن عبیداللہ بن معمر کو فارس کی سندگورنری دی اور جنگ ازار قد پر مامور کیا۔اس وقت مہلب فارس کا گورنر اور محکمہ جنگ کا افسراعلی تھا۔مصعب نے ایس کوموصل و جزیرہ و ارمینیہ کا والی مقرر کرنے کی غرض سے بلا بھیجا مہلب اپنی جگہ اپنے میٹے مغیرہ کو مامور کر کے بھرے میں آیا مصعب نے اس کو حکومت فارس و جنگ خوارج میں بڑے برے معزول کر کے عمر بن عبیداللہ بن معمر کو مامور کیا۔اس نے جنگ خوارج میں بڑے برے بنایاں کام کے جس کو ہم خوارج میں بڑے برائے کی ایس کیا گوئی کی سے کے جالات میں بیان کریں گے۔

عمر بن سعید کی مخالفت: عبدالملک بن مروان قسر بن ہے واپسی کے بعدا یک مدت تک دِمش میں گھرار ہا بعدازاں اپنے بھا نج عبدالرحمٰن بن ام حکم کواپنا نائب مقرر کر کے بقصد جنگ زفر بن حرث کلا بی قرقیسیا کی طرف روانہ کیا عمر بن سعید اس کی رکاب میں تھا 'جب بدلوگ بطنان پنچ تو عمر بن سعید کے خیالات تبدیل ہو گئے ۔ رات کے وقت چھپ کراس نے دِمشق کی راہ کی اور این ام حکم اس کی آ مدس کرنگل بھا گا۔ عمر بن سعید نے دِمشق پر قبضہ کر لیا اور این حکم کے مکان کو منہدم کرا دیا 'لوگ جج

ے مخار کے تل ہونے کے بعداہل قصرامارت امان کے خوامت گار ہوئے تھے مخار کی عمر پوقت قبل تریسٹی برس کی تھی۔ یہار مضان المبارگ کے لاچے کو بازار کوف میں مارا گیا۔ کامل این اثیر جلد جہار صفحہ ۲۷۹م طبوعہ صر

ہوئے تو خطبہ دیا ادرلوگوں سے حسن سلوک ادر وظا نف مقرر کرنے کا وعدہ کیا یعبدالملک کواس امر کی اطلاع ہو گی تو وہ بھی عمر بن معید کے پیچیے ہی چیچے آیا اور دِمثق کا محاصرہ کرلیا۔ مدتوں دونوں میں لڑائی ہوتی رہی آخر کارمصالحت ہوگئی صلح نامہ لکھا گیا عبدالملک نے اس کو پناہ دی عمر بن سعید دِمشق سے نکل کرعبدالملک کے ضمے میں آیا اوراس کوایئے ہمراہ دِمشق میں لے گیا' جارروز کے بعدعبدالملک نے عمر بن سعید کو بلا بھیجا'اتفا قاس وقت عبداللہ بن بزید بن معاویہ (اس کا داماد )اس کے پاس بیٹے اہوا تھا اس نے عبد الملک کے پاس جانے سے روکا عمر بن سعیدنے کہا ''واللہ مجھے کسی بات کا اندیشہ نہیں ہے اگر میں سوتا موتا توعبدالملك ميرے جگانے كى جرأت ندكرسكتا" اس كے بعد بيامبر ہے كها" متم جاؤييں شام كے وقت آؤں گا"۔ <u>عمر بن سعید کافعل</u> شام کاوفت آیا تواس نے زرہ پہنی اوپر قبا کوزیب تن کیا تلواد کمرے لٹکائی اور ایک سوخدام کو لے کر عبدالملك كي طرف چلا' عبدالملك نے اپنے پاس كل بنوم وان اور حسان بن نجد كلبي وقبيصه بن ذوئب خز اعى كوجع كر ركھا تھا' عمر بن سعید پنچا تو اس کو حاضری کی اجازت دی گئی جول جول وہ اندر جاتا تھا، عبد الملک کے مصاحبین در داڑے ہند کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کوششین کے دروازے پہنچا۔اباس کے ساتھ صرف ایک غلام باقی رہ گیا تھا۔عبدالملک کے پاس بنواميه کوجع ديکھ کرعمر بن سعيد کوغدش پيدا ہوا علام سے مخاطب ہو کر کہا دمميرے بھائي کيلي کے پاس جا اور اس کو بلالا "غلام پچھ نہ جھ سکا عمر بن سعید نے اس فقرہ کا اعادہ کیا۔غلام نے لبیک کہہ کر جواب دیالیکن مطلق نہ مجھا عمر بن سعید نے جھلا کر کہا ''جادور ہوجا''غلام چلا گیا۔عبدالملک نے حسان وقعیصہ کوعمر بن سعید کے استقبال کرنے کا حکم دیا بیدونوں آ گے بڑھے اور عمر بن سعید کے پاس لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ باتیں ہونے لگیں تھوڑی دیر کے بعد عبد الملک نے عربن سعید کی تکوار لے لینے کا تھم دیا عمر بن سعید کونا گوارگز را کہا (( اتبق اللّه یا امیر المؤمنین)) عبدالملک بولا ' کیاتم اس کی امیدر کہتے ہوئے کہ میرے ساتھ تم تخت پرتگوار لے کر بیٹھو گے ؟''عمر بن سعید خاموش ہو گیا۔غلاموں نے بیٹیج کرتگوار لے لی پھرتھوڑی دریے بعد کہا "ا ابواميه! جس وقت تم نے مجھ سے مخالفت کی تھی میں نے ای زمانے میں بیشم کھائی تھی کہ جب میں تہیں اپنے قبضہ اقتدار میں یاؤں گا تو میں تم کو تھری پہناؤں گا''۔ بنو مروان نے عرض کیا'' کیا پھر امیر المؤمنین رہا کر ویں گے؟'' عبدالملك في كهاد مهال إلى ابدا ميه كيساته برائي شاكرون كا".

بنومروان نے عربی سعید سے کہا'' ابوامیہ امیر المؤمنین کی قتم پوری کرو''۔عربی سعید دبی زبان سے بولا'' بے شک اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کی قتم بچائی کے ساتھ پوری کردی''۔عبد الملک نے فورافرش کے نیچے سے ایک زنجر تکالی اور غلام کووے کر کہا'' ابوامیہ کے ہاتھ باؤں گردن میں ڈال دو''عربی سعید بولا'' میں امیر المؤمنین کواللہ تعالیٰ کی قتم دلاتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے دویرو لے کر یونئی لے جانا''۔عبد الملک نے کہا'' مجھے سے بہ نہ ہوگا کیا تم مرتے وقت دھوکا دینا جا ہے ہو''۔عمر بن سعید بین کر خاموش ہوگیا اور عبد الملک نے اس زور سے زنجر کو کھینچا کہ اس کا مذتخت سے لگ گیا اور اگلے دو دانت ٹوٹ گے''۔عبد الملک نے کہا'' واللہ اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے زندہ رہتے سے میری بہتری ہے اور قریش کی صاحبت ہے تو میں بہتری ہے اور قریش کی صاحبت ہے تو میں بہتری ہے اور قریش کی صاحبت ہے تو میں بہتری جے دوخض نہیں رہ سکتے''۔

عمر بن سعید سخت وست کینے لگا ہے بھائی عبدالعزیز کواس کے قبل کا تھم دے کرتماز پڑھنے چلا گیا عبدالعزیز اس کے قبل سے بازر ہا' تھوڑی دیر کے بعد عبدالملک نماز ادا کر کے واپس ہوا' درواز ہبند کرتا ہوا شدنشین میں آیا' عمر بن سعید کوزندہ دیکھ کر عبدالعزیز پر بہم ہوا اور ایک ہتھیار لے کراہے ہاتھ سے اس کوذئ کرڈ الا بعض کا بیان ہے کہ عبدالملک کواس کے قبل پر اپنے غلام الزغیر کو ما مورکیا تھا اور اس نے اس کو قبل کیا تھا۔

قصرخلافت كامحاصره: حاضرين جلسين سيكى في عمر بن سعيد كابيرحال اس كي بهائي يجي ابن سعيد في جاكر كهدويا وہ ایک ہزارغلاموں اور دوستوں کو لے کرقصرخلافت پر چڑھا یا۔ حمید بن حریث ٔ حریث ٔ زہیر بن الا بر دوغیرہ جواس کے ہمراہ تع عمر بن سعيد كانام كريكارن كل جب اس كي آوارسائي شددي تووروازه توروالا اورلوگون يرويواندوار عمله كرن لگے۔ ولید بن عبدالملک نے نکل کرمقابلہ کیا۔ کچھ صر تک اڑائی ہوتی رہی اس اثناء میں عبدالرحمٰن بن ام احكم ثقفی نے عمر بن سعید کا سر لے کرلوگوں کے سامنے پھینک دیا اورعبدالعزیز بن مروان روپیہ پھینکنے لگا۔ لوگوں نے اسکولوٹ لیا اور متفرق ہو گئے اس کے بعد عبد اللک مجد کی طرف آیا۔ لوگوں سے اپنے الرے وابد کے بارے میں دریافت کیا معلوم ہوا کہ زخی ہے۔ یجی بن سعید کی گرفتاری: پریجی بن سعیداوران کاجائی عنب پیش کئے گئے۔ پیدونوں اورکل پسران عمر بن سعید قید کر ویے گئ کھوم سے بعد قیدے رہا کر کے مصعب بن زبیر کے پاس بھیج دیا۔ حتی کہ مصعب کے تل کے بعد عبد الملک کی خدمت میں عاضر ہوئے اس نے ان کی جان بخشی کی اور کہنے لگا عم لوگ ایسے خاندان سے ہوجس کوتمہاری کل قوم پر نصیات حاصل ہے لیکن اللہ تعالی نے تم کواس سے محروم رکھا ہے میرے اور تمہارے باپ کے درمیان جو باتیں پیش آئیں وہ نئی نہ تھیں بلکہ قدیمی ہیں' تمہارے اور ہمارے بزرگوں میں زمانۂ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں''۔سعید نے جواب دیا'' امیر المؤمنين! ثم جاہليت كى باتوں كاكيا ذكركرر ہے ہو؟ حالا تكه اسلام نے ان كل باتوں كونيست و نابودكر كے جنت كا وعد وكيا اور آتش دوزخ سے ڈرایا ہے۔ باتی رہا عربن سعیدوہ تمہارا پچازاد بھائی تھا اس کے ساتھ جوتم نے برتاؤ کیا ہے اس کوتم خوب جانتے ہواورا گروہی امور جوتم میں اوران میں تھے ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہوتو ہمارے لئے زمین کا باطن اس کے ظاہرے بہتر ہے'۔ یہ ن کرعبدالملک کاول بھرآیا بولا''تمہارے باپ ہے اور مجھے یہ طے ہوگیا تھا کہ جب موقع ملے گاتو میں اس كوياوه مجھ كوتل كر ڈالے گا'اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع وے دیا' میں نے اس کوتل كر ڈالا باقی رہے تم' تمہار نے آل كرنے كی مجھے خواہش نہیں ہے۔ میں تنہارے ساتھ صلہ رحم کروں گا اور عزیز داری کا لحاظ رکھوں گا'' \_ بھض کا بیان ہے کہ جس وقت عبدالملک عراق کی طرف مصعب کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض ہے جار ہاتھا 'عمر بن سعیدنے کہا'' مجھے تم اپناولی عہدینالواور ا یک عہد نامہ کھ دو کہ تنہارے بعد میں خلیفہ دامیر بنایا جاؤں'' عبد الملک نے اس کومنظور نہ کیا عمر بن سعید بگڑ کر دِمثق چلا آیا' ال يرقض كرك باغى موكيا - جيباكة باو پر پڑھة ئے بين اور 19 جي مارا كيا۔

عبد الملک کی عراق کوروانگی جس وقت ملک شام پرعبد الملک کا تسلط ہو گیا اور اس کا کوئی مخالف باقی ندر ہاتو اس نے جنگ عراق کی تیاری کی۔ای زمانے میں بعض شرفاء عراق کے خطوط بھی آئے جس میں انہوں نے عبد الملک کوعراق پر قبضہ کر لینے کو کھا تھا عبد الملک کے مثیروں نے عراق کی طرف بڑھنے کی ممانعت وخالفت کی کین وہ ان کے مثوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے عراق کی طرف روانہ ہوگیا۔ مصعب کو اس کی روائلی کی اطلاع ہوئی مہلب بن صفرہ کویہ واقعہ کھے بھیجا اور اس معاملہ میں مشورہ طلب کیا۔ مہلب ان دنوں سرز مین فارس پرخوارج سے لڑر ہاتھا ، عمر بن عبیداللہ بن معمر فارس کو جنگی خدمات سے معزول کردیا گیا تھا اور جنگ خوارج پراس کی بجائے مہلب مامور کیا گیا تھا 'یے ردو بدل اس زمانے میں ہوا تھا جبکہ مصعب کو کو فہ کی گورنری دی گئی تھی۔

خالد بن عبید الله کا اخراج: خالد بن عبیدالله بن خالد بن اسید (عبدالملک بن مروان کی جانب سے) خفیہ طور پر بھرے میں آیا بنی بکر بن واکل واز دمیں مالک بن مسمع کے پاس مقیم ہوا عبدالملک نے عبیدالله بن زیاد بن ضبیا کواس کی کمک پر دوانہ کیا۔ اس سے اور عمر بن عبیداللہ بن معمر سے معرک آرائی ہوئی۔ بالآخراس امر پر مصالحت ہوئی کہ بمر بن واکل خالد کو ذکال دس۔

عمر بن عبداللد کی معزولی : خالد کے نکالدینے کے بعد مصعب بھرے میں خالد کو گرفار کرنے کی غرض ہے آیا لیکن وہ اس کے آنے ہے بیشتر چلا گیا مصعب عمر بن عبداللہ بن معمر پر شخت نا راض ہوا خالد کے ہمراہیوں کو گالیاں ویں ما را اان کے مکانات منہدم کرا دیے۔ سر اور ڈاڑ ھیاں منڈوا دیں۔ ہا لک بن معم کو مکان گرا دیا بال واسب کولوٹ لیا اور عمر بن عبداللہ بن معمر کو عکومت فارس سے معزول کر کے مہلب بن ابی صفر ہو کو مامور کر کے کوفہ چلا آیا۔ اس کے ساتھ احد شمجی تھا۔ اس نے کوفہ میں انتقال کیا اور وہیں تھر را ہا۔ یہاں تک کہ عبدالملک کے مقابلہ پر نکلا اور مہلب کو اہل بھر ہ کے ساتھ روانہ کرنے لگا ابل بھر ہ نے اس سے انکار کیا مجبورہ کو مہلب کو جنگ خوارج پر والین کردیا ، مہلب نے روائی کے وقت کہا کہ اہل عراق نے عبدالملک سے خطو کا بت کر کے سازش کر لی ہے تم بچھان مما لک سے علیمہ نہ کرو لیکن مصعب نے اس پر توجہ نہ کی ابراہیم بن اشتر کو (جو کہ موصل و جزیرہ پر مامور تھا) بلا کر مقدمۃ آئیش کا افر بنایا اور آگے برصنے کا عظم دیا۔ عبدالملک کے مقدمۃ آئیش کرا اور ہے گوئی بن مروان خالہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اسد تھا، قرقیب کے قان کی بن مروان خالہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اسد تھا، قرقیب کے قریب بھیا ہو گوئی بن دو بھاگ کر مصعب بن زبیر کے لشکر گاہ کے قریب بہتیا ، نہ بل کو ایک لشکر کے ساتھ اس کے ہمراہ کر دیا۔ پر عبدالملک اہل عوال سے برض سفارش خط و کتا بت کرنے لگا کا اصفر بان کی دینے کا وعدہ کیا۔

مصعب بن زبیر کے غلط افد ام : انہیں دنوں ابن اشر نے مصعب کے روبروا یک خطر برہم پیش کیا۔ مصعب نے کھول کر پڑھا جس میں عبدالملک نے اشتر کو لکھا تھا: '' تم میرے پاس چلے آؤ' میں تم کو عراق کا گورز مقر رکر دوں گا''۔ مصعب نے ابن اشتر نے جواب دیا'' میں غذروخیانت کا مصعب نے ابن اشتر نے جواب دیا'' میں غذروخیانت کا مصعب نے ابن اشتر نے جواب دیا'' میں غذروخیانت کا متبع نہ ہوں گا' واللہ عبدالملک نے تمہارے کل ہمراہیوں اور سرداروں کو ایسائی لکھا ہے' اگر تم میرا کہنا مانو تو الن سب کوئل کر ڈالو نہایت تھ وتاریک مکان میں فید کردو''۔ مصعب نے ان سے اختلاف کیا اور اہل عراق عبد الملک سے سازش کر کے ڈالو نہایت تھ وتاریک مکان میں فید کردو''۔ مصعب نے ان سے اختلاف کیا اور اہل عراق عبد الملک سے سازش کر کے

مصعب سے بدعبدی و بے وفائی پرتل گئے۔ قیم بن جیم نے اہل عواق کوائل شام سے سازش کرنے کی ترغیب دی کین ان لوگوں نے اس کی جی دی جی برن گئی ہے اور تم اس کام کوائل شور کی کے سپر دکر دیتے ہیں'۔ مصعب نے پاس کہلا بھیجا'' خون ریزی سے کوئی فائدہ نہیں ہے' آؤ ہم اور تم اس کام کوائل شور کی کے سپر دکر دیتے ہیں'۔ مصعب نے جواب دیا'' ہمارے اور تہمارے درمیان میں تکوار تی فیصلہ کر عتی ہے''۔ لڑائی چھڑگئ عبدالملک نے اپنے بھائی جمد کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور مصعب نے ابراہیم بن اشتر کوآ گی بڑھایا مصعب نے ایک تازہ دم فوج سے ابراہیم کی مدد کی جس نے جمد کومور چہسے ہما دیا۔ نے ابراہیم بن اشتر کوآ گی بڑھایا کے معجب نے ایک تازہ دم فوج سے ابراہیم کی مدد کی جس نے جمد کور انہا ہیت تیزی سے گرم ہوگیا۔ مصعب کے ہمراہیوں میں سے مسلم بن عمرالبا بھی (قتیبہ کے والد) اس معرکے میں کام آ گئے۔ مصعب نے فوراً عمّاب بن ہوگیا۔ مصعب کے ہمراہیوں میں سے مسلم بن عمرالبا بھی (قتیبہ کے والد) اس معرکے میں کام آ گئے۔ مصعب نے فوراً عمّاب بن ورقا کوابراہیم بن اشتر کی اماد پر شعین کیا۔ ابراہیم بن اشتر کوعماب کا آ نانا گوارگز را کہلا بھیجا'' میں نے تم کو سمجھا دیا تھا کہ عمل بھی اور میدوں کومیری مدد پر نہ بھیجا افسوں ہے کہتم نے میرے کہنے برخیال نہ کیا انا للہ و انا الیہ داجھوں''۔

میں اشتر کا خاتمہ عمرابیوں بین ورقا ء نے عبدالملک کی بیعت کر کی تھی اور بیوعدہ کر لیا تھا کہ میدان جنگ میں بھاگ کو اور ابوں گا چنا نہ ابیاں تک کہ میدان جنگ میں بھاگ کوٹر ابوں گا چنا نچراس نے نہ اپنا تی کیا تھی بین اشتر نہا بیت استقلال سے لڑتا رہا بیاں تک کہ میدان جنگ میں کام

ابن اسمتر کا حاممہ: عماب بن ورقاء نے عبدالملک کی بیعت کر کی گی اور پیوعدہ کر کیا تھا کہ میدان جنگ ہے ہیں بھا گ کھڑا ہوں گا چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا لیکن اہرا ہیم بن اشتر نہایت استقلال سے لڑتا رہا یہاں تک کہ میدان جنگ میں کام آیا قبل کے بعداس کا سرعبدالملک کے پاس بھیج دیا گیا۔ اہل شام کا دل اہرا ہیم کے مارے جانے سے ہاتھوں ہو ھاگیا 'ہڑ ھ چڑھ کر حیلے کرنے گئے مصعب نے سرداران عواق کو جنگ کرنے کا حکم دیا 'سب نے حیلہ کرکے ٹال دیا اب اس وقت تن تنہا مصعب اوراس کے گنتی کے چندساتھی لڑر ہے تھے باقی کل اہل عواق دور سے کھڑے ہو کر تماشہ دیکھ رہے تھے محمہ بن مروان نے مصعب کے قریب پہنچ کرآ واز بلند سے کہا'' میں تمہارا پچپا زاد بھائی محمد بن مروان ہوں تم امیر المؤمنین کی امان قبول کر

عيسى بن مصعب كافل جمر بن مردان نے الل عراق كى سازش كا حال بتلا يا ليكن مصعب نے بچوتوجہ نہ كى ۔ پھر حمر بن مردان نے اس كے لا كے بيسى بن مصعب كو پكار كركها " تم كوادر تمهارے باپ كوامان دى جاتى ہے " يعينى نے اپ باب مصعب كواس سے مطلع كيا مصعب نے جواب ديا" ميراخيال بيہ ہے كہ الل شام تمهارے ساتھ ايفاء وعدہ كريں گے اگرتم كو ان كى امان لينى منظور ہوتو بهم اللہ حاصل كركو" يعينى پولا" جھے بي كوار انہيں ہے كل قريش كى عور تين كہيں كى كريں اپ كو بيلى ان كى امان لينى منظور ہوتو بهم اللہ حاصل كركو" يعينى پولا" اچھاتم اپ بچاكے باس مكہ چلے جاؤاوران كوامل عراق كى سازش كي خرد ہے ديان جھے اس حالت بيں چھوڑ جاؤيوں نے اپ كومقول بجھ ليا ہے" يعينى نے عرض كيا" ميں قريش كو ہرگزين برخر نے برخوان كا كرتم ہوگا اے صاحبزادے! تم آگے بردھو بين تمهارى مدد پر نہ بچھ سے نہ ہوگا كونكه كل قريش ميں مير ہے بھا گئے كے تذكرہ ہوگا اے صاحبزادے! تم آگے بردھو بين تمهارى مدد پر موئ توان سے بھر اپلے تم تا دميوں كو لے كرآگے برحاء شاميوں نے چاروں طرف نے گھر ليا تم ميں كى چيكتى ہوئى توان ہوئى تارہ ہوگا تارہ ديان جگھر ليا تم ميں اللے تربہت ہوئى مار كرخود بھى ميدان جنگ ميں کام آيا۔

مصعب بن زبیر مل کا خاتمنے عبدالملک نے مصعب سے امان قبول کرنے پر بے حداصرار کیا دیرتک گر گر اتار ہا لیکن مصعب کی زبان سے نہیں کے سواہاں مذکلا۔ اس کے بعد مصعب اپنے خصے میں گیا بالوں میں تیل ڈالا عطر لگایا پھر پر دوں کو گرا کر اہر آیا درلڑنے لگا اس کے ہمراہ اس وقت صرف سات آدی باقی رہ گئے تھے عبداللہ بن زیاد بن ضبیان نے صف لشکر سے نکل کر للکا رامصعب نے لیک کر تلوار چلائی خود کی کڑیاں ٹوٹ گئیں مرزخی ہوگیا مائی دور سے تیر برسانے لگ مصعب زخی شیر کی طرح جھیٹ جھیٹ کر مل کر رہا تھا۔ جب زخموں سے چور ہوگیا اور بے ہوش کر گر بڑا تو عبداللہ بن زیاد بن ضبیان نے بیخ کر اس کی دلیراند زندگی کا خاتم کر دیا اور سرکاٹ کر عبدالملک کے دو برور کھ دیا۔ عبدالملک نے ایک ہزار دینار کا نخاص کو نیا کہ میں نے اس کو اپنے بھائی کے بدلے میں قبل کیا ہے۔ اس کا بھائی رہزنی کرتا کا انعام کا حکم دیا گروں میں سے زا کہ وہ بن کو مصعب کو تقار کے ہمرا ہیوں میں سے زا کہ وہ بن قصاحی مصعب کو تقار کے ہمرا ہیوں میں سے زا کہ وہ بن قدام شقی نے قبل کیا اور عبیداللہ بن زیاد نے سرا تار ہے۔ لڑائی ختم ہونے پر عبدالملک کے حکم سے مصعب اور اس کا لؤکا وار جا تا ہوں کے اس کو ایک کے بر عبدالملک کے حکم سے مصعب اور اس کا لؤکا وار جا تا ہو تا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ الے کا ہے۔

عبد الملک کی کوفہ کوروائی : اس کے بعد عبد الملک نظر عراق ہے بعث کے رکونے کی جانب دوانہ ہوا اور مقام نخیلہ میں پہنچ کر قیام کر کے چالیس روز تک تھر ار ہااس کے بعد کونے میں داخل ہوا۔ لوگوں ہے حسن سلوک اور انعام ووظا کف مقرد کرنے کا وعدہ کیا۔ بخی بن سعید کوجعفر سے طلب کر کے امان وے وی پہلوگ اس کے ماموں ہوتے تھے اور اپنے بھائی مقرد کرنے کا وعدہ کیا۔ بخی بن نمیر کو ہمدان کی ٹیزید بن ورقا بن رویم کورے کی گورزی پر مامور کیا اور جیسا کہ اقرار کیا تھا اصفہان کی حکومت ان کو ندوی عبد اللہ بن بزید بن اسد (بدر خالد قسری) یکی بین معتوق ہدانی علی بن عبید اللہ بن عباس کے اس اور ہذیل بن زفر بن حرث عربی بزید کی وغیرہ خالد بن بزید کے پاس بناہ گزین ہوئے تھے۔ ان کو بھی عبد الملک نے خور ان میں پر تکلف وعوت کی عبد الملک مع اپنے لشکر و خدام و حتم کے خور ان میں داخل ہوا۔ عربین حریث میں بر تکلف وعوت کی عبد الملک قصر کے دکھنے کو اٹھا، عربین حریث اس کے ہمراہ تھا۔ ہرا یک مکان و معالمہ کو دریا فت کرتا جاتا تھا اور عربین حریث بتلاتا جاتا تھا۔

عبدالله بن هازم کومصعب کی روانگی اور جنگ عبدالملک کا هال معلوم ہواتو اس نے دریافت کیا'' کیا اس کے ہمراہ عمر بن معمر بھی ہے؟'' جواب دیا گیا''وہ فارس میں ہے'۔ پھراستفسار کیا''تو مہلب ہے؟'' حاضرین نے کہا''وہ جنگ خوارج پر مامور ہے''۔ پھر پوچھا' عباد بن حلیدن اس کے ہمراہ ہے'' کہا گیا''وہ بھرے میں ہے''عبداللہ بن حاذم نے ایک آ ہ کھنچ کر کہا''اور میں خراسان میں ہوں''

حسزین فیجرینی جھارا و انشدی بلحم امری ۽ لم يشهد اليوم ناصو ''مجھ کو پکڑ لو اور اعلان کے ساتھ تختی کرو کيونکه ميرا نه کوئی حامی ہے اور نه ميرے قل کی شہادت ویے والا''۔ عبدالملک نے گوفہ پنچ کرمصعب کا سرشام کی طرف روانہ کیا۔ جب دِمثق پہنچا تو لوگوں نے اس کی تشہیر کا قصد کیا لیکن عبدالملک کی بیوی عائکہ بنت پرید بن معاویہ نے اس سے روکا اوراس کوشل دے کر دفن کرایا۔ مہلب کو جو خوارج سے جنگ کر رہا تھا اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عبدالملک بن مروان کی بیعت لوگوں سے لے کی عبداللہ بن زبیر کو بین خبر گئی تو انہوں نے لوگوں کو جنح کر کے خطبہ میں کہا:

خالد بن اسید بحیثیت گورنر کوفیہ اس واقعہ اللہ بھر و مطلع ہوئ تو وہاں جدان بن ابان وعبداللہ بن ابی بکرہ بین حکومت کی نزاع پیدا ہوگئی۔ حدان نے عبداللہ بن الاہتم سے مدوطلب کی بنوامیہ اس کی بہت عزت کرتے ہے جانچہ جس وقت مصعب کے آل کے بعد عزاق برعبدالملک کا پورا پورا قبضہ ہوگیا تو اس نے بھرے کی سندگورنری خالد بن عبداللہ بن اسید کودی۔ اس نے اپنی طرف سے بھر بھی بہتی کر حمدان کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی بکرہ کو مقرد کیا۔ بعدازاں سامے بین خالد بن عبداللہ بن ابی بکرہ کو مقرد کیا۔ بعدازاں سامے بین خالد بن عبداللہ خاومت بھرہ سے معزول کر دیا گیا اس کی جگہ بشر بن مروان ما مور ہوا اور دونوں شہروں کی گورنری دی گئی۔ بشر بن مروان نے کوفیہ بن عربین کی در کرے وارمین ہی کی اور سامے جن برے وارمین ہی کورنری ایس کے بعد گورنری اپنے دوسرے بھائی محمد بن مروان کوعنایت کی اس نے روم پر حملہ کیا اور سامے جن کوخت نقصان پہنچا یا جس کے بعد

شاه روم نے زمانہ فتندیل ایک ہزار دینار پومید بطور تا وان دینے کا اقر ارکر لیا تھا۔

زفر بن حرف : نهم او پرواقعد دابط میں بیان کرآئے ہیں کہ زفر بن حرث قرقیبیا کی طرف چلاگیا تھا، قیس کا ایک خاصا مجمع اس کے پاس جمع ہوگیا تھا اور بیوہاں تھم را ہوا عبداللہ بن زبیر کی خلافت کی ترغیب لوگوں کودے رہا تھا عبدالملک نے عومت کے ذینہ پرقدم رکھنے کے بعد ابان بن عقبہ بن الی معیط کو جو تم کا گورز تھا زفر پر تملہ کرنے کو لکھ بھیجا' ابان بن عقبہ نے تکم پاتے ہی قرقیبیا کا رخ کیا اور مقدمة لیجش پرعبداللہ بن رمیت علائی کو ما مور کرئے آگے برجے کو کہا عبداللہ بن رمیت نے بان کر جینے ہے بہلے لڑائی چھڑ دی۔ اس نے ہمراہیوں میں سے تقریباً تین سوآ دمی مارے گئے اس کے بعد ابان آپیا اور لڑائی کا انداز بدل گیا۔ عبداللہ بن رمیت کی گئی ہوئی قوت عود کرآئی 'وکچ بن زفر معرکہ کا رزار میں کا م آگیا جس سے زفر کی قوت گوت گئی۔ ان ان اعبداللہ بن رمیت کی گئی مصعب قرقیبیا میں آپ بنچا' چاروں طرف سے عاصرہ کر کے جبیلے کرادی کو بندا کہلک سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ قیس والوں کو نہ طاؤ کی ویکہ انہوں نے زفر بن حرث سے سازش کر لیا تھا بوکٹ سے خاصرہ کے ہوئے تملہ کر رہا تھا بوکٹ سے خاصرہ کے ہوئے تملہ کر رہا تھا ایک دوز زفر نے آئی کہا گئی کہا اور فرروز انہ شہرے نگل کرمقا بلہ کرتا تھا آپ نے نائے اس نے ایسا تی کیا۔ اور ذفرروز انہ شہرے نگل کرمقا بلہ کرتا تھا آپ نے دوز زفر نے آئی کو نائی کیا گئی کیا۔ ان کو عبدالملک کے خید پر پہنچ کراں کونہ گرائی اور نائی تھیا تھا سے نائی کیا۔ اور ذفرروز انہ شہرے نگل کرما کو کہا اور نی کر اس کونہ گرائی کونہ گئی کیا۔ اور ذفرروز انہ شہرے نگل کرمقا بلہ کرتا تھا ایک دوز زفر نے آئی کونے گئی کو کہا در نے کرائی کونہ کرائی کیا۔

عبدالملک اور زفر میں مصالحت: اس واقعہ کے بعد عبدالملک نے اپ جمائی (محد بن مروان) کوزفر کے پاس بینجا
ادر بدکہا بھیجا کہتم کواور تہارے لڑکے اور ان لوگوں کو جو تہارے ہمراہ ہیں پناہ دی جائی ہے اور جو تم پیند کرووہ لوئو مجد بن
مروان نے یہ بیام ہذیل بن زفر ہے کہا'' ہذیل اپنے باپ کے پاس گیا اور عرض کیا'' ابن نہیں ہارے تق میں عبدالملک
زیادہ بہتر ہے وہ امان دینے کو کہتا ہے منظور کر لیجئے''۔ زفر نے اس شرط پر قبول کیا کہ ایک برس تک بیعت کرنے کا اس کو
افتیار دیا جائے اور کی خاص مقام میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اور ابن نہیں کہ مقابل پر کی قتم کی اعادت نہ طلب ک
عبدالملک نے صلح ہا افکار کرے تملک کے نے عبدالملک کو یہ خبر دے دی کہ شہر پناہ کے چار برق متہدم ہوگئے ہیں'
عبدالملک نے صلح ہا افکار کرے تملک کے کا تھا کہ تی نے عبدالملک کی فوج مور پے سے
عبدالملک نے صلح ہا افکار کرے تملک کے ناکھم دے دیا لیکن میدان جنگ زفر کے ہاتھ رہا' عبدالملک کی فوج مور پے سے
عبدالملک نے صلح ہا افکار کرے تملک کے ناکھم دے دیا لیکن میدان جنگ زفر کے ہاتھ رہا' عبدالملک کی فوج مور نے ہیں'
میں کرایے نیموں میں آگی عبدالملک نے گھرا کر کہلا بھیجا'' بوشرائط تم بیش کرتے ہو مجھ منظور ہیں''۔ زفر نے کہا'' میں
تاحیات عبداللہ بن زبیر تباری بیعت نہ کروں گا اور اس معر کے میں جو خواں ریزی ہوئی ہے اس کا تم جھے مواحدہ و نہ کران اور بھی کو مع میرے کل ہمرامیوں کے امان دینا'' عبدالملک نے اس کو منظور کر لیا اور امان نامہ لکھ کردے دیا لیکن زفر تھوڑ ہے۔
دور ن تعد جیسا برتاؤ نہ کیا جائے ہو کہا کہ کہ مصوب کو روانہ ہواز فرنے اپنے لڑ کے بذیل کو مع ایک لشکر کے ہمراہ کردی' بعدازاں عبدالملک جنگ مصوب کو روانہ ہواز فرنے اپنے لڑ کے بذیل کومع ایک لشکر کے ہمراہ کردی' بعدازاں عبدالملک جنگ مصوب کو روانہ ہواز فرنے اپنے لڑ کے بذیل کومع ایک لشکر کے ہمراہ کردی' بعدازاں عبدالملک جنگ مصوب کو روانہ ہواز فرنے اپنے لڑ کے بذیل کومع ایک لشکر کے ہمراہ کردی' بعدازاں عبدالملک جنگ مصوب کوروانہ ہواز فرنے اپنے لڑ کے بذیل کومع ایک لشکر کے ہمراہ کردی' بعدازاں عبدالملک جنگ مصوب کوروانہ ہوا زفر نے اپنے لڑ کے بذیل کومع ایک لشکر کے ہمراہ کردی' بعدالملک کے کوروانہ ہوا زفر نے اپنے لڑ کے بذیل کومع ایک لشکر کے معراہ کردی کوموانہ کی کوموانہ میں کوموانہ کردی کوموانہ کوموانہ کوموانے کر ان کوموانہ کوموانہ کوموانہ کوموانہ لیکن جس وقت فریقین کا مقابلہ ہوا ہنریل بھا گ کرمصعب کے پاس جلا گیا اور ابنِ اشتر کے ساتھ ہوکر کڑتا رہا یہاں تک کہ ابنِ اشتر مارا گیا اور ہذیل کوفہ میں جھپ گیا عبدالملک نے کوفہ پر قبضہ کرنے کے بعداس کوامان دے دی۔

عبد الله بن حازم كافل اس بیشتر م كله آئے ہیں كه خراسان میں عبد الله بن حازم سے بنوتم مے خالفت كر لى شى اور بيلوگ تين گروہ ہو گئے تھے۔ دوفر اين تو جنگ سے ركے رہے 'باقی تيسرا گروہ جس كاسر دار بجير بن ورقاء صر بي تھااور جس سے نيشا پور میں ابن حازم لڑر ہاتھا۔

عبدالملک نے مصعب کے مارے جانے کے بعد عبداللہ بن حان م کواس مضمون کا خطاکھا '' تم میری بیعت کر لویس تم کوسات برس کا خراج خراسان معاف کرتا ہوں''۔ یہ خطا ایک شخص جو بنو عام بن صعصعہ سے تھا لے کر روانہ ہوا عبداللہ بن حازم نے پڑھ کر کہا '' اگر سلیم و عام بیں فساد کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں تم کو مار ڈالٹا ' لیکن اب تم اپنا یہ خطا کھا تھا '۔ چنا نچہاس نے کھا لیا عبداللہ بن حازم کی طرف سے مرو کا عامل بگیر بن وشاح تمیں تھا 'عبدالملک نے اس زمان کی معرف سے مروکا عامل بگیر بن وشاح تمیں تھا 'عبداللہ بن زبیر کی بیعت تو ڈکر عبدالملک کی بیعت کر لی عبداللہ بن عازم کواس کی اطلاع ہوئی تو اس خوف سے کہ بگیر مح اہل مروکے قد آ جائے اور اہل نیشا پوراس کے ہم آئی شدہ جو جا گئیں'' بجیر کوچھوڈ کر مروکی طرف دوانہ ہوا ۔ بجیر نے تعاقب کیا مروکے قریب ایک قریب شن تھا ہا ہوگیا ۔ ایک بخت آ جا کہ بیان ہوگیا ۔ ایک بخت کو بیان مروکو گئے ہوئے آ پہنچا 'عبداللہ بن حازم کا مراک گیا بجیر نے اس وقت فنج کی بیان روانہ کرنے کا قصد کیا ۔ بجیر نے روکا تو گئی رہاں مروکو گئے ہوئے اس نے بعد عازم کی مرکوعبدالملک کے باس روانہ کرنے کا قصد کیا ۔ بجیر نے روکا تو بیل مروکو گئے ہوئے اس نے بعد عازم کی مرکوعبدالملک کے باس روانہ کرنے کا قصد کیا ۔ بجیر نے روکا تو بیان بیان بیان بھی ہوگیا۔

باس بی ظاہر کرنے کے گئے کہ اس نے عبداللہ این عازم کو مارا ہے بھیجے دیا اور خود تکومت تراسان پرقابھی ہوگیا۔

باس بی بیان ہرکرنے کے گئے کہ اس نے عبداللہ این عازم کو مارا ہے بھیجے دیا اور خود تکومت تراسان پرقابھی ہوگیا۔

بعض کا پہیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن حازم مارا گیا ہے اور عبدالملک نے ان کا سراس کے پاس بھیج دیا تھا اورا پی بیعت کرنے کو لکھا تھا' عبداللہ بن حازم نے اس کوٹسل دے کر کفن پہنایا اور عبداللہ بن زبیر کے لڑکوں کے پاس مدینہ بھیج دیا' اس کے بعد عبدالملک کے قاصد کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس کوہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

سلیمان بن خالد کافکل عبدالملک نے شام وعراق پر قبنہ حاصل کر لینے کے بعد عروہ بن انیف کو بسرگروہ کی جہ ہزار آ دمیوں کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور پیم ویا کہ مدینہ منورہ میں جب تک دوسراتھم نہ ملے داخل نہ ہونا شہر کے باہر پڑاؤ کرنا 'ان دنوں عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حرث بن حاطب ابن حرث بن معمر جمعی مدینہ کے گورنر نتے عروہ کے آتے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک مہینہ تک عروہ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھتا اور اپنے شکرگاہ میں واپس چپا آتا تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر سے بچھ چھڑ چھاڑ نہ ہوئی تو وہ (عروہ) حسب الحکم عبدالملک شام کولوٹ گیا اور حرث بن حاطب مدینہ منورہ میں آگئ بھر عبداللہ بن زبیر نے سلیمان بن خالد دروقی کو خیبروفدک پر مامور کرے روانہ کیا اور عبدالملک عاصر کے روانہ کیا اور عبدالملک

نے عبدالملک بن حرف بن علم کو بسرافسری چار ہزار فوج کے بجاز پر تملہ کرنے کا علم دیا عبدالملک نے وادی القری بیل بینج کر فریرے والے اور این قتقام کو ایک وستون کے ساتھ سلیمان پر شب خون مارنے کی غرض سے فیر بیج ویا سلیمان پر غیر سکی خیر بیل کے جرابیوں سیت گرفتار کرئے آل کر ڈالا اور خود فیبر میں تھیر گیا۔

زیبر سے بھا گالیکن کچھ فائدہ نہ بینچا این قتقام نے اس کے ہمرابیوں سیت گرفتار کرئے آل کر ڈالا اور خود فیبر میں تھیر گیا۔

ابو بکر بین قیس کا خاتمہ :عبدالملک کو اس واقعہ کے سنے سے صدمہ ہوا 'عاضرین سے مخاطب ہو کر بولا ' افسون آبی تقام نے ایک شخص کو بے تصور قبل کر ڈالا ' ۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حرث بن حاطب کو مدینہ مورہ سے معزول کر کے جا پر بن اسود بن عوف زبری کو مامور کیا۔ پس جا بر نے ابو بکر بن ابوقیس کو چھو آ دمیوں کی جمیت سے فیبر کی طرف روانہ کیا۔ اس کے ہمرائ کی محمد کہ کارزار میں کام آئے گھام سے لڑائی ہوئی میران ویکن میدان ویک عبدالملک نے پینچر پاکر طارق بن عمر (عثان کے آزاد غلام ) کو جاز کی طرف روانہ کیا اور آئے کہ گھر گار ہوکر مار ڈالے گئے عبدالملک نے پینچر پاکر طارق بن عرز عان تک ممکن ہوا این زبیر کے ممال کو تھر ف سے دو کنا اور جاز میں جو محالفت بیدا ہواں کا انسداد کرتے رہنا 'طارق نے سرز مین تجاز میں بھو ایک را الہ فیس کام آگیا۔

سے دو کنا اور جاز میں جو محالفت بیدا ہواں کا انسداد کرتے رہنا 'طارق نے سرز مین تجاز میں بھی آئے ایک رسالہ خیبر کی طرف بھیجا ' ابو بکر بن قبیس کام آگیا۔

ا مارت مدینہ پر طلحہ بن عبد اللہ کا تقریر عبد اللہ بن ڈبیر نے قباع عامل معرکواہل مدینہ کی امداد پردو ہزار سواروں کے بھیجے کو لکھا' قباع نے اس حکم کی تعمیل کی اور جابر بن اسود نے بھی عبد اللہ بن زبیر ان لوگوں کو طارق سے لڑنے کے لئے روانہ کیا' طارق نے نہایت مردا گل سے ان کو بسیا کر کے ان کے سردار اور بہت سے آدمیوں اور زخمی قیدیوں کو بھی قبل کر ڈالا اور خیبر سے لوٹ کروادی القری میں واپس آیا۔

طلحہ بن عبد اللہ کا امارت مدینہ برتقرر عبد اللہ بن زبیر نے جابر بن اسود کو حکومت مدینہ منورہ سے معزول کر کے شکھ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ عن ماروکیا۔ پس میدینہ منورہ کی گورٹری کرتارہا۔ یہاں تک کہ طارق نے اس کو ذکال با ہرکیا۔

ال و تکال با ہر ایا۔

جاج ہن ایوسف تفقی مصعب بن زبیر کے قل کے بعد عبد الملک نے کوفہ بینی کر تجائے بن یوسف تفقی کو تین ہزار الشکر شام

کے ساتھ عبد اللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کوروانہ کیا اور ایک امان نامہ لکھ کر دیا اور سے ہدایت کی کہ اگر عبد اللہ بن زبیر اور اس کے ہمراہی بیعت خلافت کر لیں تو یہ امان نامہ وے دینا ہجائے بن یوسف تفقی جمادی الاول برائے ہیں کونے سے روانہ ہو کہ کر مدینہ منورہ کو چھوڑتا ہو طاکف میں جا اتر ااور ایک مدت تک عرفہ کی طرف اپنے ہواروں کو روز انہ ہجیجا تھا۔ جہاں پر عبد اللہ بن زبیر کے سواروں سے مقابلہ ہوتا اور ان کو وہ لیا کرکے واپس چلے آتے تھے کچھ عرصہ بعد تجاج نے عبد الملک کی خدمت میں اس مضمون کی عرض داشت روانہ کی کہ ' معبد اللہ بن زبیر کی طاقت بالکل گھٹ گئی ہے' اس کے ہمراہی اس سے جدا خدمت میں اس مضمون کی عرض داشت روانہ کی کہ ' معبد اللہ بن زبیر کی طاقت بالکل گھٹ گئی ہے' اس کے ہمراہی اس سے جدا ہوگئے ہیں' اگر آپ اجازت دیں تو کہ معظم میں واضل ہوکر اس کا محاصرہ کر لیا جائے مگر فوج میر کی ابداد پر بھیج و شیحے''۔

عبدالملک نے اس درخواست کومنظور کیا اور طارق کو تجائے کی امداد پر مامور کیا۔ طارق ذیقعدہ سر کھے میں وار دید پینہ منورہ ہوا' طلحۃ النداء (عبداللہ بن زبیر کے گورنر) کو تکال کر ایک شائی شخص کو اس کی جگہ شعین کیا اور پھر وہاں سے پانچ ہزار آ دمیوں کی جمعیت سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔

خانه کعبه برسکیاری اس سے پیشر تجاج بن یوسف احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو گیا تھا اور بر میمون پر قیام پذیر تھا لوگوں کے ساتھ وہ کچ میں شریک ہوا۔ ندتو طواف کیا اور نہ صفا ومروہ کے درمیان سعی کی اور عبداللہ بن زبیر کوعرفات میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مجبور موکر انہوں نے مکہ ہی میں قربانی کی حالاتک انہوں نے جاج کوطواف اورسعی سے منع نہیں کیا تھا۔اس کے بعد جاج نے کوہ ابونٹیس پر بنجیقیں نصب کرائیں اور کعبہ محترم پر پھروں کا مینہ برسانے لگا'ا تفاق یہ کہ عبداللہ بن عربھی فج کوآئے تھے جاج بن بوسف سے کہلا ہیجا سکباری موقوف کرا دو اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے محرم مکان کی زیارت کوآئے ہوئے ہیں' مگباری کی وجہ سے ضطواف کرسکتے اور نہ ماہین صفاوم وہ سعی کرسکتے ہیں تجاج نے زماند ج کے خاتمہ تک سکیاری موقوف کر دی جونبی ایام ج ختم ہوئے جاج کے منادی نے چاروں طرف بیمنادی کرادی کر"تم لوگ ا پے اپ شہرول کووالی جاؤ ہم ابن زبیر پر پھرسنگ باری کرنا چاہتے ہیں بیٹ کرھاجیوں کے قافل اینے اپنے شہرول کی طرف روانہ ہو گئے اور تجاج بن ایسف کے لئکریوں نے منجنی سے پھر برسائے شروع کردیتے۔خانہ کعبہ پر پھر کا پینچنا تھا کہ آ سان ہے ایک کڑک کی آ واز سنائی دی اور بحلی کوندی دوروز تک یمی حالت قائم رہی کچھلوگ نشکرشام کے اس خوفناک آ واز ے ڈرکرمر گئے عجاج نے کہا'' تم لوگ خوفز دہ ندہو میں ابنِ تہامہ ہوں اور بیاس کی بجلیاں ہیں تم لوگ خوش ہو کہ میری فتح یا بی کا نشان آپہنچا اور دوسرے دن اتفاق ہے ابن زبیر کے ہمراہیوں میں سے ایک یا دوشخصوں پر بجل گری اور اس صدمہ سے وہ لوگ مر کیے' اہل شام کو اس سے بہت بڑی مسرت ہوئی۔ جاج بن پوسف نے جوش میں آ کرخود پخیش سے پھر برسانے شروع كردية - بوے بوے پھرعبداللہ بن زبير كرو بروآ كرگرتے تصاور يد كھڑے ہوئے نمازيرُ صاكرتے تھے۔ مكه معظمه كامحاصره: ايك عرصه درازتك بدارًا في اس اندازے جاري رہي يہاں تك كه طويل حصارے الل مكه كا غلاقتم ہو گیا' باہر سے کوئی راستہ رسد کے آنے کا نہ تھا۔ لوگ شدت بھوک سے پریشان ہونے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے گھوڑے کو ذنے کر کے گوشت تقسیم کر دیا ' گرانی کا پیرعالم ہو گیا کہ ایک مرغی دی درہم کو ڈھونڈ نے سے نہ ملتی تھی۔عبداللہ بن زبیر کے مکانات غلہ اور کچھوروں اور جو سے تجربے ہوئے تتے بہ نظرانجام بنی ذخیرے بیں سے صرف اس قدرخرچ کرتے تھے جتنا کہ لوگوں کے بقاء حیات کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا۔ جاج بن پوسف بیرنگ دیکی کر حصار میں بخی کرنے لگا اور عبداللہ ین زبیرے ہمراہیوں کوامان نامہ لکھ کر بھیج ویا۔ تقریباً دس ہزار آ دمی ان سے علیمہ و ہو کر تجاج ہے آ ملے منجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے امان حاصل کر کے اپنے لائق سردار سے علیحد گی اختیار کی تھی عبداللہ بن زبیر کے دولز کے حزہ وحبیب بھی تھے لیکن ان کا تیسرالز کاان کے ساتھ ہوکر برابراڑ تار ہا یہاں تک کہ دا دمر دانگی یا کرمین معرکہ میں کام آگیا ہمرا ہیان عبداللہ بن زبیر

کی علیحدگ کے بعد جاج بن یوسف نے اپنے لئکریوں کو جمع کر کے خطبہ دیا ' 'تم لوگ عبداللہ بن زبیر کی قوت کا اندازہ لگا چکے ہو۔ ان کے ہمراہیوں کو دیکھ لیا ہے وہ اس قدر کم بیں کہ اگرتم ان پر ایک ایک مٹی کنگریاں چینکو تو وہ دب کر مرجا تیں گئیا ہیں ہمدوہ بھو کے بیاسے تم سے لڑرہے ہیں۔ اے شام کے دلا ورو! بڑھوا ور چیون وابواء کے میدان میں پچیل جاؤعبداللہ بین زبیر اب چند ساعت کا مہمان ہے''۔

عبدالله بمن زبیر رضی الله عنه اور حضرت اساء رضی الله عنها عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کواس کی اطلاع ہوئی الله عنها کے بیاں آئے اور کہا ''اے ماں! مجھے لوگوں نے وحوکا ویا و کیل کیا ' یہاں تک کہ میر بے لاکوں نے بھی مجھے رسوا کیا اگر میں دنیا کو چا ہوں تو خالفین مجھے دے سکتے ہیں آپ کی اس بابت کیا رائے ہے؟ ''اساء نے جواب دیا'' تم اپنے معاطے کو مجھ نے زیادہ اچھا سمجھتے ہولیکن اگر تم حق پر ہوا وراس کی ظرف لوگوں کو بلاتے رہے ہوتو جو کر رہے ہوئی و کر اپنی رسی میں نہ بھنساؤ کہ ہوا میں کہ نوام یہ کو تو جو کر اپنی اس راہ میں مار کے گئے 'تم اپنی گردن الی رسی میں نہ بھنساؤ کہ ہوا میں کی اور ان سے میں کر و عراض کر نے کا قصد کیا تھا تو تم بہت ہی نااہل انسان ہو تم نے اپنے کو بھی ہا کہ کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم ہوگیا تو یہ خوا ہوں اور و بینداروں کا نہیں ہے'' ۔ عبداللہ بن و پر رضی اللہ عنہ نے جو اب دیا '' میر سے بیٹے! بمری جب و کے میں اللہ عنہا نے جواب دیا '' میر سے بیٹے! بمری جب و کہ کو اس کر و اللہ تو اللہ عنہا نے جواب دیا '' میر سے بیٹے! بمری جب و کھی کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا دُ اور اللہ تو الی سے پر واہ نہ ہو گی تم کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا دُ اور اللہ تو الی سے بر واہ نہ ہو گی تم کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا دُ اور اللہ تو الی سے بر واہ نہ ہو گی تم رہ ہو بھی کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا دُ اور اللہ تو الی سے بر واہ نہ ہو گی تم رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا دُ اور اللہ تو الی سے بر واہ نہ ہو گی تم رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا دُ اور اللہ تو الی ہوبھی ہوبھ

عبدالله بن زبیر نے اپنی مال کے سر کا بوسہ لے کر کہا'' میری بھی بہی دائے تھی' اس وقت تک نہ مجھے دنیا کی خواہش ہوئی اور نہ حکومت کی تمنا' مجھواں کا م کے اختیار کرنے پر جرف اس امر نے مجود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابیدی ٹبیس کی جاتی تھی اور نہ محنوعات سے لوگ پر ہیز کرتے تھے اور میں جب تک میرے دم میں دم رہتا' برابرحق کے لئے لا تا رہتا۔ لیکن میں نے یہ مناسب سجھا کہ آپ ہے بھی اس امر میں رائے لے لوں پس آپ نے میری بصیرت اور زیادہ کردی اور اے میری مال! میں آپ نے میری بصیرت اور زیادہ کردی اور اے میری مال! میں آپ منزور ماراجاؤں گاتم زیادہ مغموم نہ ہونا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے بیر دکرد و تھہار لوئے کے نہیں کیا اور نہ کی امر نہ موم و بدکاری کی طرف توجہ کی ہے' نہ تو اس نے بدع ہدی کی ہے نہی پر ظام کیا ہے۔ اس امر کو اے نہیں کی مرفنی کے خلاف کوئی کا م کیا ہے' اے اللہ تعالیٰ! میں اور نہ کی گام کیا ہے' اے اللہ تعالیٰ! میں اس امر کو اے نہ نہیں کی برات کی غرض سے کہتا ہوں'' ۔ اساء پولیں'' مجھے اس امر کو اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کرد شمنوں پر شملہ آ ور ہوا اگر فتح یا بہو گئے تو مجھے اس امر کی مندی سے مسرت ہوگی'' ۔ چرسوچ کر کہا'' اچھا میں بھی تمہار الانجام کا در کیفئے کو چاتی ہوں'' ۔ عبداللہ بن زبیر ٹے کہا دی تعمل کی خرص نے کہتے' اللہ تعالیٰ آپ ہوں تو خیر دے البتہ دعائے خیرسے مجھے فراموش نہ کیجے' کا'' اساء کی آگھوں میں ان دیے تکھے' اللہ تعالیٰ آپ ہوئی آپ کے بیک اللہ تمال کی تعمل نہ کیجے' اللہ تعالیٰ آپ ہوئی البتہ دعائے خیرسے مجھے فراموش نہ کیجے' کا'' اساء کی آگھوں میں ان دیے تکھے' اللہ تعالیٰ آپ کو جز اے خیر دے البتہ دعائے خیرسے مجھے فراموش نہ کیجے' کا'' اساء کی آگھوں میں ان

کلمات ہے آنسو بھرآئے رضتی کے وقت اساء نے بیٹے کو گلے لگایا تقاتی سے ہاتھ زرہ پر پڑگیا وریافت کیا '' یہ کیا ہے؟ تم نے اس کو کس ارا دہ سے بہنا ہے؟'' جواب دیا' دمحض اظمینان ومضبوط کی غرض سے '' اساء نے یہ کہہ کراس سے پچھاطمینان و مضبوطی نہیں ہوتی ' زرہ اتار لی اور معمولی کپڑے بہنے کو کہا۔

آخرى معركہ عبداللہ بن زیر نے آسینس سیٹ لیں اور قیص کے دامن او پراٹھا كر كر سے باندھ لئے اور اسم اللہ كہہ كر سے نكل بڑے۔ شامیوں پرایک بخت جملہ كیا جس سے بہت ہے آ دمی كام آگے ليكن پر تكبير بن كہتے ہوئے ان كرنے سے نكل آئے ' بعض ہمراہوں نے بعائے كى رائے دئ آپ نے جواب دیا ' كیا برا وہ خض ہے جوائي عالت میں بھاگ جائے ' ميں تو اللہ تعالى كى عنايت سے اسلام ميں ہوں ' ۔ اس سے زيادہ پچھٹیں ہے كہ بدلوگ بچھٹل كر ڈالیں گے اس نوف جائے ' ميں اور اللہ تعالى كى عنایت سے اسلام ميں ہوں ' ۔ اس سے زيادہ پچھٹیں ہے كہ بدلوگ بچھٹل كر ڈالیس گے اس نوف سے ميدان جنگ چھوڑ كر بھا گنا تھن جمانت ہے' ۔ اس وقت مجدحرام كى كل درواز ب شاميوں سے بھرے ہوئے ہے' چاردوں طرف سے محمد میں گاگئی تھا اور ابن زیر پر تملی کر ایس نوف اور ان بنوف اور ان بول اللہ بن خلف كو پھارا تھا تھا اور بیا معزل كی طرف سے جواب دیتا تھا ' تجان نے بدر کی گوگر لیا ۔ عبداللہ بن نامیہ بن خلف كو پھارا تھا تھا اور بیا معزل كی طرف سے جواب دیتا تھا ' تجان نے بدر کی گوگر لیا ۔ عبداللہ بن زیر نے تھی تر اس نے تعلم بروار كو تير ليا ميں ان كے بداللہ بن زیر نے تھی تھا ہوں نے ليا ہوں اور ان كامل بردار مارا گيا تم جو رہا تھا ہم كے پھراڑ نے گئی اور ان كامل بردار مارا گيا تم جو تھیں اس ان بھی ہوں نے لیا تو بین نامی کی بردار پر تملیک بیا باب بنوشیہ پراڑ آئی ہوئی اور ان کامل بردار مارا گیا تم جو تھیں کام آگی ' بعض کا بیان ہے کہ بردر خی تو کی ہوگیا تھا جس کے مدر نوب بدو فات یائی ۔ گیا ' بعض کا بیان ہے کہ بردر خی تو تو تو تو تو ان بیا کہ ہوگیا تھا جس کے مدر سے لڑائی کے چندونوں بعدوفات یائی ۔

عبداللہ بن زبیر کی شہاوت: بعض مؤرفین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے بروزشہادت اپ ہمراہیوں ہے کہا تھا

''اے آل زبیرا اگرتم جھے اپ نفس سے زیادہ خوش ہوتو یہ بچھلو کہتم لوگ عرب کے ایک خاندان سے بھے جس نے اللہ لا خاندان سے بھی جس نے اللہ لا کہ خوشود کی کی غرض سے سرفروثی کی ہے۔ بس تم تلوار کی جھنکار سے خوفردہ نہ ہوتا کیونکہ ذخم پر دوالگانے کا صدمہ زیادہ ہوتا ہوتا ہے اس کے واقع ہونے سے ہم لوگ اپنی اپنی تلوار یں تول لواور جس طرح اپنے چروں کو بچاتے ہواس کو بھی خون ناحق سے بچاؤاور اپنی اپنی آئھیں بنی کر کوتا کہ اس کی چک تبہاری آئھوں کو خیرہ نہ کر سے اور برخض اپ مقابل پر جملہ آور ہو کھے ڈھونڈ نے نہ پھرتا 'اگر میری تلاش تم کو ہوتو بیں اگلی صف میں رہوں گا'۔النرض اس جم کے چند کلیات مجما کر انگرشام پر محملہ کیا اور لاتے لائے واقع ہوئی اور چر سے خون بہنے لگا مگر اس کے باوجو دنہایت مردا گلی سے لاتے درئے شامی نظر دور سے پھرو تیر برسانے لگا۔ بالآخر (یوم سے خون بہنے لگا مگر اس کے باوجو دنہایت مردا گلی سے لاتے درئے شامی نظر دور سے پھرو تیر برسانے لگا۔ بالآخر (یوم سے شنہ) ماہ بھا دی الثانی سامے کو شہر ہوگئی اور اس کو مقام تی ن میں صلیب پر چڑھوا کر سرم عبداللہ بن صفوان و محار ہا سے کے باس کے بار کران کی لاش پر آنے اوران کا سرچش کیا گیا تو اس نے جدہ گیا اوران شام تامیر کہدا تھے۔ اس کے بعد کاش کی آجاد کی بار بھی دیا۔ اس کے بعد کاش کی خون کی اجازت کی ای بازت کی ایکن جاری بن عرب می کون کی اجازت کی بی گیا تو برد ن حرب می کی بار دیا دی گیا تو بات کی بی کی تعد کاش کی فون کی اجازت کی گیا تو بی گیا تو بات کی بار میں جرب می مردن کی جد کاش کی کون کی اجازت کیا تھی گیا تی جو کی بار می کردن کی اجازت کی گیا تھیا دی گیا تھی گیا تو بات کے بات کی دیا دیا گیا تھیا دی کی کون کی اجازت کی بی گیا تو بات کی بات کی بات کی بی گیا تو بات کی بی کون کی اجازت کی کی اجازت کی گیا تھیا دی گیا تھیا کی کون کی اجازت کیا گیا تھی کی گیا تھی تھی گیا تھی گیا تھی گیا تھی گیا تھی گیا تھی تھی گیا تھی تھی گیا تھی تھی

عبداللد بن زبیر کی جمہیر و تکفین عبداللد بن زبیر کی شہادت کے بعدان کا بھائی عروہ جاج کے پہنچ سے پہلے عبدالملک کے پاس جا پہنچا عبدالملک نے اس کو کمال عزت سے تخت پر اپر بٹھایا 'باتوں باتوں میں عبدالللہ بن زبیر کا ذکر آیا تو عروہ نے بروائی سے کہا وہ ایک شخص تھا۔ عبدالملک بولا ''اس نے کیا گیا؟ ''جواب دیا'' مارا گیا'' عبدالملک بیسنتے ہی سجدے میں چلا گیا جب سراٹھایا تو عروہ نے کہا'' جاج نے اس کی لاش صلیب پر چڑھادی ہے 'ون نہیں کرنے دیا اگر آپ اجازت ویں تو اس کی لاش اس کی مال کودے دی جائے '' عبدالملک نے بیدرخواست منظور کرئی اور جاج کولاش کے صلیب اجازت ویں تو اس کی لاش اس کی مال کودے دی جائے '' عبدالملک نے بیدرخواست منظور کرئی اور جاج کولاش کے صلیب دینے برملامت آمیز خطاکھا۔ جاج نے نے لاش صلیب سے اتر واکراسا ﷺ کے پاس تھے دیا' عروہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ذفن کر دیا۔ اس کے تحور اُے دنوں بعدا سا ﷺ کے پاس تھے دیا' عروہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ذفن کر دیا۔ اس کے تحور اُے دنوں بعدا سا ﷺ کے پاس تھے دیا' عروہ نے نماز جنازہ پڑھائی انقال ہوگیا۔

a de la composition La grande de la grande de la composition de la composition de la composition de la composition de la compositi

## g: 🖫

## عبدالملك بن مروان المص تا المم

تجاج کا اہل مدید بیشہ بیر طلم وستم کامیابی کے بعد جاج مکہ معظمہ میں داخل ہوا مجد حرام کوخون اور پھروں سے صاف کرایا اور اہل مدید عبد الملک کی بیعت لے کر مدیدہ منورہ چلا گیا اور وہیں دومہینہ تک ظہرار ہا۔ اہل مدید کوامیر المؤمنین عثان گا کا قاتل سمجھ کرستانے لگا ان کی ذات ورسوائی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ صحابہ کی آیک جماعت کے ہاتھوں برسیسہ کرم کرا کے مہرین کرا دیں جیسا کہ ذمیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ منجملہ ان لوگوں کے جابر بن عبداللہ بن عبداللہ وائس بن مالک وہل بن سعد تھے۔ اس کے بعد مدید منورہ سے پھر مکہ معظمہ کی طرف لوث آیا۔ مدینہ اور اہل مدید کی برائیوں عبن اس کے بہت سے اقوال قبیح نقل کئے جاتے ہیں جس کے ذکر سے پچھافا کدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہتھ محقیق ہے۔

خان کی تعمیر کی تعمیر بیان کیا جاتا ہے کہ سے چیس عبدالملک نے طارق کو لدینہ منورہ سے معزول کر کے تجاج کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اسی سنہ میں عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے کعبہ کو منہدم کر کے ججراسود کو خانہ کعبہ سے باہر کر دیا اور اس بنیا دپر اس کی تعمیر کرائی جس بنیا دپر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا تھا 'عبدالملک اکثر کہا کرتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر اس دوایت کی صحت کی روایت میں جس کو اس دوایت کی صحت کی مصدیق ہوگئی تو یہ کہنے گا کہ مجھے یہی پیند آیا کہ میں ابن زبیر کی بنیا دکھیہ کو ترک کردوں۔

جنگ از ارقد اور مہلب جب عبد الملک نے خالد بن عبد اللہ کو ورزی بھرے ہے معزول کر کاس کی جگہ اپنے بھائی بھر بن مروان کو مامور کیا اور دونوں شہروں کی حکومت اس کو ورے دی تو یہ مصاور کیا کہ مہلب کو جنگ از ارقد پر مامور کیا جائے۔ اہل بھر ہیں ہے جس جس جس کو چاہے وہ اپنے ہمراہ لے لے اور اس کی روایگی کے بقد اہل کو فہ میں ہے کسی تجربہ کار ہوشیار اور جنگ آزمودہ شخص کو ایک عظیم الشان الشکر کے ساتھ مہلب کی ملک پر بھیجا جائے تا کہ خواری چن چن کر ہلاک کر دیتے جا کمیں ۔ چنا نچر مہلب نے ملک خواری روانہ ہوا۔ بشر دیتے جا کمیں ۔ چنا نچر مہلب نے جد لیے بن سعید بن قبیصہ کے ذریعہ سے لوگوں کو منتخب کیا اور بقصد جنگ خواری روانہ ہوا۔ بشر کو یہ تا گوارگز را اس نے عبد الرحمٰن بن خف کو بلاکہ اس محمل میں ہے کہ میں تہراری کس قدر عزت کرتا ہوں میں نے حمل بی اس غرض سے بلایا ہے کہ لئکر کوف کو تہراری میں جنگ از ارقہ پر روانہ کروں تم میرے حسن ظن کے مطابق اس

کام کے لئے موزوں ہون کی خبر دارمہلب کے فقروں میں نہ آجانا اور نہ اس کی رائے ومشورہ سے کوئی کام کرنا''۔عبد الرحن بن مخصف نے اس رائے سے اتفاق کیا اور لشکر کوفہ کو لے کرروانہ ہوا۔ رام ہر مزمیں پہنچ کرمہلب کے لشکرگاہ سے ایک میل کے فاصلہ پراس طرح ڈیرہ ڈالے کہ دونوں لشکرا یک دوسرے کود کیھ سکتے تھے اور خوارج سے خندق کھود کراڑ ائی چھیڑ دی۔

رام ہر مزیس عبدالرحمٰن بن مخف آئے دس راتیں گزر چکی تھیں کہ بشر بن مروان کے مرنے کی خبر پہنی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت وفات اس نے خالد بن عبداللہ کو بھرے کی گورٹری پرمقرر کیا ہے۔ اس خبر کامشہور ہونا تھا کہ کو فہ وبھرہ کی فو جیس متفرق ومنتشر ہوکرا پے شہروں کی طرف لوٹ کھڑی ہوئیں اور اہواز میں پہنچ کر قیام کیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد نے ان کو بہت دھمکایا اور عبدالملک کی عقوبت سے ڈرایا لیکن وہ لوگ مہلب کی طرف واپس نہ ہوئے۔ عمر بن حریث نے شہر میں داخل ہونے کی اجازت شہر میں داخل ہونے کی اجازت شہر میں داخل ہوگئے۔

اُمید بن عبدالله بحیثیت گورزخرا مهان : جس وقت بگیر بن وشاخ کوخرا مهان کی گورزی دی گی تھی۔ ای زمانے بس جمیم اس کے خالف بن بیٹے تھ اور بر ابرائ خالف و عصیت پر دو بری تک اڑے وہ ہال تک کہ ابل خواسان نے اس خیال سے کہ مباوا ملک میں بغاوت بھر نہ بھوٹ نظے اور خالفین کی لورش نہ بوجائے۔ عبدالملگ کی خدمت بین فد کورہ بالا حالات کی تفسیلی عرضدا شت کہ بھی اور بہ بھی لکھا کہ خراسان کا انتظام بغیر کسی قریش خص کے درست نہیں ہوگا۔ عبدالملک نے معالیت کی تفسیلی عرضدا شت کہ خواسان کا انتظام بغیر کسی قریش خص کے درست نہیں ہوگا۔ عبدالملک نے مواب دیا ''اگر تو ابو فدیک سے شکست کھا کر نہ بھا گا تو البنہ تو اس کا کوخراسان بھیج کر انتظام بھیج'' عبدالملک نے جواب دیا ''اگر تو ابو فدیک سے شکست کھا کر نہ بھا گا تو البنہ تو اس کا م کے لئے موز وں تھا''۔ امید بن عبداللہ نے اپنی خلست اٹھانے کی معذرت کی اور ضم کھا کر کہا ''انگر یوں نے جھے دسوا کیا تھا جب کوئی لڑنے والا میرے پاس باتی نہ رہا تو ہیں مجبوراً چنداللہ نے بھی میری معذرت آپ کو کہ تھا گرا ہوا گرا ایسانہ کرتا تو وہ سب کے سب بلاک ہوجاتے۔ اس سے پیشتر خالد بن عبداللہ نے بھی میری معذرت آپ کو کہ تھی ہی اور اس واقعہ سب سب بلاک ہوجاتے۔ اس سے پیشتر خالد بن عبداللہ نے بھی میری معذرت آپ کو کہ تھی ہی اور اس واقعہ سب آگاہ بیں'' عبدالملک نے اس کا بھی جواب نہ دیا اور خراسان کی سندگر زی لکھی کر دے دی۔

بکیر بن وشاح : بگیر بن وشاح کوامیه کی روانگی کی خبرگھی تو بچیر بن ورقاء کے پاس پیام می بھیجااور بیاس وقت تک اس کے قید ونگرانی میں تھا جیسا کہ آ ب او پر پڑھا نے بین بجیر نے پہلے کو کرنے سے الکارکیا لیکن بعض دوستوں کے کہنے اور قل کے خوف سے مصالحت کر کی بگیر نے بیا قرار لے کر کہ وہ اس سے نیال سے گا جا لیس ہزار در ہم مرحت کئے ۔ گرجس وقت امیہ نیشا پور کے قریب پہنچا تو بچیر اس سے ملنے کو آیا خراسان کے انظامات اور اہل خراسان کے مطبع کرنے کے طریقے بتلائے۔ بگیر کی بدع بدی سے ڈرایا اور اس کے ساتھ ساتھ مروتک آیا۔ چونکدامیہ نیک طبئت تھا اس نے نہ بگیر سے کوئی تعرش بتلائے۔ بگیر کی بدع بدی سے ڈرایا اور اس کے ساتھ ساتھ مروتک آیا۔ چونکدامیہ نیک طبئت تھا اس نے نہ بگیر سے کوئی تعرش بتلائے۔ بگیر کی بدع بدی سے ڈرایا اور اس کے ساتھ ساتھ مروتک آیا۔ پونکدامیہ نیک طبئت تھا اس نے نہ بگیر سے کوئی تعرش کیا اور نہ اس کے عمال سے۔ بگیر کو گھا میں بیٹل کے دیا ہو اس کو خراسان کے باس آلات حرب جمع کرتا پھروں ' سے بھرامیہ نے اس کو خراسان کے باس آلات حرب جمع کرتا پھروں ' سے بھرامیہ نے اس کو خراسان کے باس آلات حرب الاکر جمع کرتا تھے اور آن جمیں مامور ہوکر آلات حرب جمع کرتا پھروں ' سے بھرامیہ نے اس کو خراسان کے باس آلات حرب الاکر جمع کرتا تھروں کو بیٹر کی بیٹر کے بھرامیہ نے اس کو خراسان کے بیا سے الی کو بیاتھ سے کوئی تعرش مامور ہوکر آلات حرب جمع کرتا پھروں ' سے بھرامیہ نے اس کو خراسان کے بیا سے اس کو بیا جائی کی مت کے بھرامیہ نے اس کو خراسان کے بیات کی بیٹر کے بھرامیہ نے اس کو خراسان کے بیات کو بھرامیہ کو بیاتھ کی بیاتھ کی بیاتھ کو بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے کوئی کوئی کے بیاتھ کی بھر کے بھر کی کوئی کوئی کی بھر کے بھر کی کوئی کوئی کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی کی بھر کی کوئی کوئی کی بھر کے بھر کی بھر کی کر کی بھر کی کر بھر کی بھر کی کر بھر کی بھر کے بھر کی کر کی بھر کی کر بھر کی بھر کی کر بھر کی بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کی بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کر کر بھر 
سمی صوبے کی گورزی دینے کا قصد کیا بجیر سدراہ ہوگیا اوراس کی بدعہدی وغداری سے ایسا ڈرایا کہ امیدنے اس کوخراسان کے کسی صوبے کی حکومت نددی۔

رتبیل پرفوج کشی اس کے بعد امیہ نے اپ لا کے عبد اللہ کو جتان کا والی بنایا۔ بتا میں جا کراس نے قیام کیا اور تبیل پرفوج کشی کی جوز کوں پر بعد مقول اول کے حکومت کر رہا تھا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کا خوف غالب تھا اس لئے نذرا نے وقعا کف ایک لا تھ ورہم سالا نہ خراج پرضلح کا بیام دیا۔ عبد اللہ بن امیہ نے منظور نہ کیا اور اس کے ملک میں تھس کر چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی۔ ربتیل نے مجبور ہوکر پھرضلے کی درخواست کی۔عبد اللہ بن امیہ نے بیشرط پیش کی کہ کل مال و اسباب و ملک جھوڑ کر جلا وطن ہو جاؤ۔ رتبیل نے اس کو تو نا منظور کیا لیکن تین لا کھورہم و سے کر اس شرط پر مصالحت کر لی کہ آئی دو وہ مسلمانوں پر حملہ ورنہ ہوگا۔ جب عبد الملک کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس کومعزول کردیا۔

ا مارت عراق برججاج كالقرر: ٥٤ عيم عبدالملك في جاج بن يوسف تقفي كوبعره وكوفه كي سند گورزي مرحت كي -بیان دونوں مدینه منورہ میں تھا۔ پین اس نے بارہ شتر سواروں کے ساتھ مدینه منورہ سے عراق کا قصد کیا۔ ماہ رمضان المبارك ميں وارد كوفه ہوا۔ بيروه زمانه تقا كه بشر نے مہلب كو جنگ خوارج بربھتے ديا تھا۔مسجد ميں گيا منبر پر چڑھ كر بيشا اور اوگوں کوجع کرنے کا عکم دیالوگوں نے اس کوخار جی سجھ کر اس کے لکیف وایڈ ارسانی کی فکر کی چنانچے عمیر بن ضالی برجی سنگ ریزہ مٹیوں میں لے کربیٹھا۔ بس جب حجاج ہو لنے لگا تؤعمیر دل ہی دل میں ایساڈرا کے سنگ ریزے اس کے ہاتھ سے گرتے جاتے تھے اور اس کو اس کی اطلاع نہ تھی۔جس وقت سب لوگ جمع ہو گئے تجاج بن یوسف نے چبرے پر سے نقاب اٹھائی اور خطبہ دینے لگا جس میں اہل کوفہ کومہلب سے خالفت کرنے پر دھمکا یا تھا۔مؤرخین نے اس کواپنی تصانیف میں اور ابن اثیرنے کامل میں نقل کیا ہے۔خطبہ دے کر دارالا مارت میں آیالوگ اپنے وظائف لینے اور مہلب کے پاس جانے کو حاضر ہوئے۔ عمير بن ضا في كافل عمير بن ضالي نے كھڑے ہوكركہا''ميں بوڑ ھاضعیف ونا تواں ہوں اور ميرا بياڑ كامجھ سے زيادہ مضبوط وتوانا ہے (مقصودیے تھا کہ جنگ از راقہ پرمیر سے لڑ کے کو بھیج ویا جائے )'' ۔ حجاج بن یوسف بولا'' تو کون ہے؟''ال نے جواب دیا ' دعمیر بن ضابی' دریافت کیا'' وہی عمیر بن ضابی جس نے امیر المؤمنین عثان کے مکان پرحملہ کیا تھا'' ؟ جواب ديان إل 'أس يرجاج في كهان الالله كوشن كياخون عثان كابدله تحصي شاون؟ بي شك الله تعالى في محص الى غرش ك لئے بھیجا ہے توبہ بنا كہ تجھے كس نے اس امرير آمادہ كيا تھا؟" جواب ديا" عثان نے ميرے بوڑھے باپ كوقيد كر ديا تھا''۔ جیاج نے کہا'' میں جیراز عدہ رہنا پسنہ نبیں کرتا اور تیرئے آل کرنے میں دونوں شہروں کی بہتری ہے''۔ عمیر جواب دینے کوتھا کہ تجاج نے اس کے قبل اور اس کے مال واسباب لوٹ لینے کا تھم دے دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ضبہ بن سعید بن العاص کے برا میختہ کرنے ہے ممیر بن ضابی کے قل بر جاج آ مادہ ہواتھا اوراس کے منادی نے بیندا کی تھی کہ آگاہ ہوجاؤ بے شک ابن ضابی نے تعیں نداؤں کے بعد خالفت کی ہے۔اس وجہ ہے اس کے قل کا تھم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے جو مہاب کے شکر کے سوااس شب کوا بے گریں قیام کرے گا'' ۔ لوگ ریاضتے ہی مہلب کی طرف دوڑ پڑے 'جوان

دنوں دار ہر مزمین تھا۔ دانف کاروں نے لوگوں کو جانچ کرلشکر جمع ومرتب ہوجانے کی اطلاع دی۔

حکم بن ایوب بحیثیت امیر بصرہ اس کے بعد جاج نے تھم بن ایوب تعنی کواپی طرف سے امیر بھرہ مقرر کر کے روانہ کیا اور خالد بن عبداللہ برختی کرنے کا تھم دیا۔ خالد کواس کی خبر ہوگئی اس نے اہل بھرہ کوایک ایک ہزار درہم مرحمت کئے اور خود بھرے کنچر باد کہ کہ کرنگل کھڑا ہوا۔

سندھ پر قبضہ ای زمانے بی جائے نے سندھ پر سعیدین اسلم بن زرعد کو شعین کیا۔ معاویہ بن حرث کلا فی اوراس کا بھائی محر بھی جہاد کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ اکٹر شہروں پر قبضہ کرلیا۔ جنگ آوروں کوتل وقید کیا اوراس سے فارغ ہو کر سعید پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ جاج نے بیدد کی کر بجائے سعید کے بجاعہ بن سعید تمیمی کو مامور کیا۔ جس نے سرحد پر بدزوروقوت قبضہ حاصل کر کے اپنی حکومت کے ایک برس کے بعد محران وقد ابیل کے اکثر شہروں کو فتح کیا۔

 اعتراض جڑ دیا ۔مفقلہ بن کرب عبدی نے عبداللہ سے کہا'' خاموش ہو جاؤ ہم لوگوں کو بیری نہیں ہے کہ امیر کے حکم پر اعتراض کیا کریں بلکہ جو کچھوہ کے خواہ پیند ہویانا گوار ہسروچیثم اس کومنظور کرلیں''۔

عبداللد بن جارود کی مخالفت عبدالله بن جارود نے اس کوچھڑکا گالیاں دیں اوراٹھ کررؤسالشکرکو لئے ہوئے عبداللہ بن کیم بن زیاد مجافعت کی ترقی کے ضبط کرنے کا قصد کرلیا علیم بن زیاد مجافعی کے پاس گیاسب نے یک زبان ہوکرکہا''اس شخص ( ججاج ) نے عطیات کی ترقی کے ضبط کرنے کا قصد کرلیا ہے ہم تمہارے ہاتھ پرعراق سے اس کے نکالنے کی بیعت کرتے ہیں۔ تم عبدالملک کو کھوکہ ہم پروہ کی دوسرے کو مامور کرے ورنہ ہم اس کو تحت خلافت سے اتارویں گے اور وہ ہم لوگوں کا لحاظ ویاس اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک خوارج کا وجود عراق میں باتی رہے گا' عبداللہ بن محبد ویان کرلیا۔

حیاج کے خلاف بعناوت: رفتہ رفتہ جاج تک سے جرکیجی تو وہ بیت المال کی حفاظت اور احتیاط کرنے لگا۔ گرجس وقت المال عراق نے بحد وجوہ اپنا انظام درست کرلیا۔ تورج الله فی الاہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ عبدالله بن جارود سوار ہوا۔ بنوتیس اپنی رایات لے کر آگے بر ھے۔ جاج کے پاس موائ اس کے خاص خاص مصاحبوں اور اس کے خاندان دوالوں کے اور کوئی ندرہ گیا۔ جاج نے نم کی ساتھ عبدالله بن جارود کودا ہیں بلایا لیکن اس نے قاصد کو تحت وست کہنا شروع کیا اور صاف صاف الفاظیں کہد دیا کہیں جاج کو کوا مارت سے ملیحدہ کروں گا'۔ قاصد بولا' تہماری شاید شامت آگئ ہے کیا اور صاف صاف الفاظیں کہد دیا کہیں جاج کا کہارت سے ملیحدہ کروں گا'۔ قاصد بولا' تہماری شاید شامت آگئ ہے امیر تمہاری قوم اور تمہارے خاندان کو بربا دکر دے گا۔ والله اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی اس مقام پر ڈھر کر ویتا'۔ تاصد اس خت جواب سے ڈر کر دالی آبیا اور عبد الله بن جارود نے تملیکا تکم مورد نے تملیکا تھا کہ کو تکال دیں قبل نہ کریں۔ غضبان بن قبطری شیبانی نے مال واسباب پایالوٹ کروالی ہی توالوں کی بیر الے تھی کہ جاج کو تکال دیں قبل نہ کریں۔ غضبان بن قبطری شیبانی نے مال واسباب پایالوٹ کروالی ہی توالوں کی بیر الے تھی کہ جاج کو تکال دیں قبل نے کہ بی تارود نے جواب دیا دور نے جواب دیا دی تارود نے جواب دیا دیں تارود نے جواب دیا دیل کا س کا علاج کردیا جائے گاشام ہوگئ ہے اس وقت کیا ہو سکتا ہو گائے ہو گائے ہو کہ جائے کو تکال میں کا علاج کردیا جائے گاشام ہوگئی ہے اس وقت کیا ہو سکتا ہو سکتا ہو گائے ہو گائے ہو کہ کا س کا علاج کردیا جائے گاشام ہوگئی ہے اس وقت کیا ہو سکتا 
زیاد بن عمر کا مشورہ جائے کے ساتھ عثان بن قطن اور زیاد بن عمر عتکی (پولیس بھرے کا افسر) بھی تھا۔ جاج نے ان سے مثورہ طلب کیا زیاد نے رائے دی کہ ان لوگوں بہ حیلہ وفریب امان حاصل کر کے امیر المؤمنین کے پاس چلا جانا مناسب ہے کونکہ اوئی اور اعلیٰ سب کے سب برسر پر خاش ہیں۔ عثان بن قطن نے کہا ''میر کی یہ رائے ہے کہ نہایت سرگری و قابت قدمی سے ان کی بغاوت فروکر نا چاہئے گواس میں موت ہی کیوں نہ آجائے تم ہر گر عراق سے امیر المؤمنین کے پاس نہ جاؤ۔ تم کو امیر المؤمنین نے کیسا رحبہ کا اور زیاد سے تم کو امیر المؤمنین نے کیسا رحبہ کا لی مرحمت کیا اور تم کو ابن زبیر سے جنگ پر ما مور کیا۔ جاج کو بیر الے پند آئی اور زیاد سے کشیرہ خاطر ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عامر بن مسمع کہتا ہوا آیا'' میں نے لوگوں سے تمہارے لئے امان لے لی ہے''۔ جاج کوگوں کو ساکر بلند آواز سے کہنے لگا'' واللہ میں ان لوگوں کو امان نہ دوں گا جب تک وہ لوگ بڈیل بن عمر ان اور عبد اللہ بن کو ساکر میں کو بلا بھیجا۔

ابن جارود کے ہمراہیوں کی بدعہدی: عبید بن کعب نے کہا بھیجا کہ آگر میں آؤں گاتو تم شاید جھے واپس نہ آنے دوگئے۔ جان نے کہا جھیجا ان لوگوں نے بھی دوگئے۔ جان نے کہا ''ایسانہیں ہوگا'' کیر محمد بن عمر بن عطار دوعبداللہ بن حکیم کے پاس بھی پیام کہلا بھیجا ان لوگوں نے بھی یکی جواب دیا۔ اس کے بعدعباد بن صین شطعی بن جارود ڈپریل اورعبداللہ بن حکیم کی طرف ہو کر گزرار پہلوگ بیٹھے ہوئے بچھ مثورہ کرر ہے تھے۔ عباد نے شریک مشورہ ہونے کی اجازت جا بھی ۔ ابن جارود وغیرہ نے انکار کیا۔ عباد بن صین اس انکارے ناراض ہوگیا۔ سیدھا جان کے پاس چلا آیا۔ اس کی دیکھا دیکھی قتیبہ بن سلم بنواعمر کو لے کر آ ملا سبر ہیں ملی کا بی سعید بن اسلم کلا بی جعفر بن عبدالرحمٰن بن خصف از دی بھی آگر کل گئے۔ جاج کو ان لوگوں کے لی جانے سے بہت بوئ سعید بن اسلم کلا بی جعفر بن عبدالرحمٰن بن خصف از دی بھی آگر کل گئے۔ جاج کو ان لوگوں ہوئی جواب دیا ''تم و ہیں تقویت ہوگئے۔ پھر شمح بن ما لک بن مسمح نے کہلا بھیجا کہ اگر تم اجازت دوتو ہیں بھی آجاؤں۔ جاتی نے جواب دیا ''تم و ہیں رہولیکن اپنی قوم کو میرے مقابلہ کرنے سے روک دو''۔ تمام رات اس شم کی سازشیں ہوتی رہیں اور عراق کے نامی گرامی سرداروں کے پیام آئے جائے دیے۔

ابن جارود کا خاتمہ: صبح ہوئی تو جان کے پاس چھ ہزار کی جمیت موجود تھی۔ عبداللہ بن جارود نے اہل عراق کا بدلا ہوا

رنگ دیکھ کر عبداللہ بن زیاد بن ضبیان سے کہا' کیا رائے ہے؟' اس نے جواب دیا ' کش تے اسے ( جاج ) کو چھوڑ دیا

اب آن سوائے عبر کے اس کا علاق کے تخریب ہے ' دابن جارود نے کچھ سوچ بچھ کراہے ہم ابیوں کو تیاری کا تھم دیا اس کے

میشہ پر ہذیل بن عمران میسرہ پر عبداللہ بن زیاد بن ضبیان تھا۔ جاج کا میسند تنبیہ بن سلم اور میسرہ سعید بن اسلم کی ماتحق میں

میشہ پر ہذیل بن عمران میسرہ پر عبداللہ بن زیاد بن ضبیان تھا۔ جاج کا میسند تنبیہ بن سلم اور میسرہ سعید بن اسلم کی ماتحق میں

تھا۔ ابن جارود نے بڑھ کر جملہ کیا۔ جات کے ہمراہیوں کا منہ پھرگیا۔ قریب تھا کہ ابن جارود کو فئے ہوجاتی لیکن اتفاق سے ایک

تیرابن جارود کے گئے میں آ کرتر از وہوگیا جس کے صدے سے وہ مرکر گر پڑا۔ جاج ہے کہ منادی نے پار کر کہا'' کل لوگوں کو باستھناء بذیل وابن کینے ہواور وہ بی مراہیوں کے سرمہلب کے پاس بھیج

باستھناء بذیل وابن کینے اور وہیں مرگیا۔ جات نے ابن جارود اور اس کے اٹھارہ ہمراہیوں کے مرمہلب کے پاس بھیج

بن ضبیان بھاگ کر عمان پہنچا اور وہیں مرگیا۔ جات کے ذوارج ان کود کھر کو خالفت کرنے پر نادم ہوں۔ چونکہ عبید اللہ بن کعب اور

دیئے۔ مہلب نے ان کو تیز وں پر نصب کراویا تا کہ خوارج ان کود کھر کو خالفت کرنے پر نادم ہوں۔ چونکہ عبید اللہ بن کعب اور

مرک کی جو بر سے ان کو تیز وں پر نصب کراویا تا کہ خوارج ان کو کا گفت پر ابحارا تھا اس وجہ سے ان کوقید کردیا گیا۔ لیکن ابن

عبد الله بن السلط بن ما لك منجله ان لوگوں عجوا بن جارود كے ساتھ اس معرك من كام آئے عبد الله بن الس ابن ما لك بن ما لك انصارى بھى تقے حجاج نے ان كود كيھ كركها " ميں انس كوا بنا خالف نہيں شجعتا تھا " پہن جب بصرے ميں داخل ہوا تو اس نے انس بن ما لك انصارى بھى تقے حجاج نے ان كود كيھ كركيا۔ بياس كے باس كے توشخت وست كہا گالياں ديں ۔ انس بن ما لك نے عبد الملك كواس كى شكا مال واسباب ضبط كرليا۔ بياس بن ما لك كے ساتھ اس نازيبا برتا ؤ پر بہت خت وست لكھا اور بيا تھوں كى شكا كواس كى شكا يہ توست لكھا اور بيا كھي تھے ہوں اس كى شكا يا كہ كے ساتھ اس نازيبا برتا ؤ پر بہت خت وست لكھا اور بيا كھي تحرير كيا كه " انس بن ما لك كو جس قد رومنز الت كے زينے پر ہوں اس پر رکھواور ان كامال واسباب واليس دوور ندا يستحق كو تھے دول گا جو تمہارى كى درست كرد كا اور تمہارى آئر دوكوا يك دم خاك ميں ملادے گا" حاضرين كابيان ہے كہ جاج كا

چرہ اس پرعمّاب خط کے پڑھنے سے بھی تو زرد ہوجاتا تھا اور کسی وقت بھر بھراٹھتا تھا اور پیشانی سے پسینہ کے قطرات ٹیک رہے تھے۔خط پڑھ چیکے قوطوعاً وکراہاً انس بن مالک کی خدمت میں معذرت کی غرض سے حاضر ہوا۔

بغاوت نرخ ان واقعات کے بعد ہی رخ (سودان کے ایک قبیلے) نے فرات بھرہ میں فروج کیا۔ گواس سے پیشتر زمانہ مصعب میں ان کاظہور ہوا تھا اوران کی تعداد کشر نہ تھی مگر باغات اور کھیتوں کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ خالد بن عبداللہ نے ان پرفوج کئی کی تھی اوران کے چند سرداروں کوئل کرڈ الا تھا اور بعض کوصلیب دے دی تھی 'باقی جور ہے تھے متفرق و منتشر ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے تھے ہیں جب ابن جارود کا واقعہ پیش آیا تو زنجیوں نے رباح ملقب بہ شیر زخی کو اپنا افسر بنایا اوراس کے ساتھ ہوکر فرات بھرہ کو برباد کرنے گئے۔ جاج نے جنگ عبداللہ ابن جارود سے فارغ ہوکر زیاد بن عمرو (پولیس بھرہ کے ساتھ ہوکر فرات بھرہ کو برباد کرنے گئے۔ جاج نے جنگ عبداللہ ابن جارود سے فارغ ہوکر زیاد بن عمرو (پولیس بھرہ کے افسراعلیٰ) کوان کے سرکو بی کی غرض سے لئکر سے بچا کہ کھوا نیز اپنے لڑے حفص کو بسرافسری ایک کمک فوج کے روانہ کیا۔ پہلے معر کے میں تو زنجیوں نے اس کوشکست دی۔ لیکن جب دوسری فوج اس کی کمک پرآ گئ تو رباح میدان جنگ میں کام آ گئے۔

جنگ خوارج : آپ کویادہوگا کے مہاب وعبدالر من بن خف مقام دام ہر مریں خوارج سائر ہے جس وقت جاج کوفد دیسرہ سے ان کی کمک پر فوجیں جیجے لگا اور جب ایک کیٹر التعداد فوج جمع ہوگئی تو انہوں نے خوارج پر جلے شروع کر دیئے۔ جس سے وہ پہنا ہو کر کارزرون کی طرف بھا گے۔ مہلب وعبدالرحنٰ کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا کارزوں کے قریب بھنچ کرخوارج تھم گئے۔ مہلب وعبدالرحن کے لئکر نے بھی مورچ قائم کردیے۔ مہلب نے تعاظت کی غرض سے اپنے لئکرگاہ کے اردگر دخندق کھدوا کر دھس بندھوا دیئے اور عبدالرحن سے بھی خندق کھدوا نے کو کہا۔ عبدالرحن نے جواب دیا ہماری تلواریں خندق کا کام ویں گی رات کے وقت خوارج نے تمہلب پر جملہ کیا مگر خندق کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے مجبور ہوکر عبدالرحن بن خفف کی طرف لوٹے میدان صاف یا کر بڑھ سے جا گئے۔ عبدالرحن کی رکاب کی فوج اچا کا مہدا کر عبدالرحن میدان میں آیا۔ لڑائی ہوئی سب کے سب مارے گئے بیروایت اہل ہمرہ کی ہوئی سب کے سب مارے گئے بیروایت اہل ہمرہ کی ہے۔

عبد الرحمٰن بن مختف کاقبل الل کوف کا بدییان ہے کہ جن وقت مہلب وعبد الرحمٰن نے خوارج سے چیبر چھاؤ شروع کی تو خوارج نے جواب دیے ہوئے آگے ہو ہے کہ مہلب کو خوارج نہایت مردا تکی سے جواب دیے گئا وراس شدت سے ان کے حملوں کا جواب دیے ہوئے آگے ہو ہے کہ مہلب کی مدد پر بھیجانے مجود اُ اپنے لشکرگاہ کی طرف اونا ہے بدالرحمٰن نے عنوان جنگ بدلتا ہوا دیکھ کر سواروں اور بیادوں کو مہلب کی مدد پر بھیجانے خوارج نے فوراً اپنی فوج کے دو جھے کر دیے ہے چھوٹے جھے کو مہلب کے مقابلے پر رکھا اور بردے جھے کو عبد الرحمٰن کی طرف بردھایا۔ عبد الرحمٰن نے نہایت مردائی سے مقابلہ کیا۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی 'بالا خراپی قوم کے ستر آ دمیوں سمیت معرک کا رزار میں کام آگیا۔ جاج ہے نے اس کے لشکر کی سرداری عماب بن ورقاء کو دی اور عماب کو مہلب کا ماتحت بنایا۔ گو عماب کونا گوادگر رالیکن اطاعت کے سواچارکار بی نہ تھا گر پھر بھی مہلب عماب میں ان بن ہوگئی۔ مہلب نے سخت وست کہا

عمّاب نے تجاج کے پاس اپنی والیسی کی درخواست بھیجی۔ حجاج نے کسی ضرورت سے اس کومنظور کرلیا۔ پس پیشکر بھی مہلب کی سپر دگی میں دے دیا گیا۔ مہلب نے اپنی طرف سے اپنے لاکے حبیب کواس پر مامور کیا اور تقریباً ایک برس تک نیشا پور میں تھہرا ہوا خوارج سے لڑتا رہا۔

شبیب کافیل پرخوارج نے لا بھی جاج پرچ ھائی کی اور جہ ہے کہ اس کوا پی لا ائیوں میں مصروف رکھا۔ سب سے بہلے جس نے خوارج میں سے خروج کیاوہ صالح بن شرح تمیں تھا۔ جب یہ مارا گیا تو خوارج نے ھبیب کوا پنا ہر دار بنایا۔ اکثر بنوشیان اس کے مطبع ہوگئے۔ جاج نے بسرافسری حرث بن تمیرہ ان کی سرگو بی کے لئے ایک تشکر دوانہ کیا۔ بعدہ سفیان تعمی کو بسرگروہی ایک دستہ فوج کے حرث کی امداد پر مامور کیا۔ پھرابن سعیداس کے مقابلے پر آیالیکن اس کو تک سے ہوئی۔ شبیب نے مشعد و کوفہ کی طرف قدم بڑھائے۔ جاج نے معرکہ آرائی کی اور کوفہ کوان کی دست برد سے بچالیا فی بعد از ان جاج نے مشعد و خوارج کو فوجیں شبیب کے مقابلے پر دوانہ کیں اور ان کے بعد عبد الرحمٰن بن تحد بن افعث کو مامور کیا۔ ان لوگوں نے خوارج کو شرحی سامید بن ورقاء وز ہرہ بن حو بدان کی کمک پر دوانہ کئے گئے۔ اس معرکے بین میدان خوارج کے ہاتھ رہا شکست دی۔ پھر عمارا گیا۔ بیوا قعات ان کے عاب وز ہرہ مارے گئے بعدہ ھبیب بھی مارا گیا۔ خوارج میں نفاق بیدا ہو گیا۔ ایک گرد و کیشر مارا گیا۔ بیوا قعات ان کے طالت میں بیان کئے جا تیم رہاں کے جا تیم رہا

اس کے بعد یوسف بن عمر نے سب سے زیادہ مبالغہ کیااور امر سے وطویتے کا امتحان مقرر کیا 'اس اعتبار سے ہیرین خالد سپر یوسفیہ' خالص عمرہ ترین نقو ؤ بنوا میہ بے شار کئے جاتے تھے۔منصور نے اپنے عبد حکومت میں یہ قرمان جاری کیا کہ خراج میں سوائے ان سکول کے اور سکے قبول نہ کئے جائیں اور وہ پہلا سکہ مکر و ہیہ کے نام سے موسوم ہوا اس وجہ سے کہوہ خالص نہ تھایا اس وجہ سے اس کہ پرقل ہوا تلامقش تھا لوگ اس کو مکر وہ تھے تھے۔ عجمیوں کے ورہم مختلف اقسام کے تھے بعض

ے۔ ایک قیراط تین رتی کا ہوتا ہےاور بعض کے نزدیک چاررتی کا اور مثقال بوزن ہندی ساڑ سے چار ہاشے کا اور درہم ساڑ سے تین ہاشے کا اور ایک ہاشد آٹھ رتی کا ہوتا ہے۔

چوف اور بعض ہوے ہے۔ شقال کا کوئی وزن مقرر نہ تھا۔ بعض ہیں قیراط کے شاور بعض ہارہ قیراط کے اور بعض دل قیراط کے۔ ان سب کوجی کیا تو بیالیس قیراط ہونے کی اس کے نگٹ یعنی چودہ قیراط پر درہم عمر بی مفروب ہوا۔ اس حساب سے ہر دل درہم مات مثقال کے ہراہر ہوئے ۔ بعض کا بیان ہے کہ مصعب بن زبیر نے اپ بھائی کے عہد خلافت میں تحوث ہے درہم مسروب کرائے تھے لیکن سے کہ عبد الملک ہی نے اسلام میں سب سے پہلے اسلامی سکہ جاری کیا۔ تحوث کے بیان میں کہ بیر کوومت خراسان سے معزول کردیا گیا تھا اور اس کی جگہ میں جاری گیا۔ امید بن عبد الله بن خالد بن اسید ما مورہ وا اور وہ انہی خراسان ہی میں تقیم تھا۔ نیا گورز (اُمیہ آ) سی کوئی ہیں تھی میں اسید میں مورٹ ہیں تو تو تو تیم کرتا تھا اور امید بن عبد الله بن خالد بن اسید ما مورہ وہ اور وہ انہی خراسان ہی میں تقیم تھا۔ نیا گورز (اُمیہ آ) سی کوئی ہیں تو تو تیم کرتا تھا اور صوبحات خراسان میں سے جس صوبے کووہ پند کرتے اس کی حکومت و سے کو تیار تھا گر کیر قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ کیا گورز وائم کی کرون کی میں مصوبے کووہ پند کرتے اس کی حکومت و سے کو تیار تھا گر کیر قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ میں مصوبے کووہ کی خواسان میں میرکو کیا ہے کہ اور واء کیا اور پھر بھیر کے مامور کرنے سے دول کہ دیا ہی کو خراسان پر مقرد کرکے بخارا پر اور پوفت والی تر نہ بیل مورٹ کی بن عبد الله بیات مورٹ کے مقال طور سے کرنا جمھے اس کے محملہ کوئی ہیں نے مورٹ کی دولت والی تو تیہ مورٹ کی دولت تھا م معقول طور سے کرنا جمھے اس کے حملہ کا شخت اند پیشہ ہے ''ریمر کیا وہ کی کہ اس کے اورٹ کیا اور امیہ نے نہر عبود کر کے بخارا کا راستہ لیا۔ بکیر کی والی کے دفت اس کے ایک دوست قصد والی مرد کنارے کی کوان کشتوں کو جاد داور مرد میں چل کرام کا راستہ لیا۔ بکیر کی والی کی دوت اس کے ایک دوست دین ہور کیا رائے دی کہ ان کشتوں کو جاد داور مرد میں چل کرام کا راستہ لیا۔ بکیر کی والی کی دوت اس کے ایک دوست دولوں کیا کا طان کردو۔

احفف بن عبد التدعيري مين اس رائے عدا تفاق كرتا مول -

بگیر: مجھےاپنے ہمراہیوں کا ندیشہ ہے کہان کی جانیں مفت ضائع ہوجا کیں گی۔ کا بہر ایس بڑجہ یہ کی سے منہ جدی کے

کل ہمراہی تم جس فقدرگہو گے مروے ہم فوجیں جمع کر دیں گے۔ ک

كبير بزارون مسلمانون كاخون ناحق ہوگا۔ مجھے یہ باتیں پیندنہیں ہیں۔

عمّاب اس کی مذہبر نہایت آ سان ہے۔تم منادی سے بیندا کر دینا کہ جو مخص ہاراساتھ دے گااس کا خراج ہم معاف کر دیں گے دیکھے لیناایک ہی دن میں ہزاروں آ دمی مطبع وفر ماں بردار ہوجا ئیں گے۔

بگیر: تو کیاامیداوراس کے ہمراہی ہلاک کردیئے جا کیں گے۔

احنف '' وہ کیوں ہلاک ہوگاس کے پاس بھی فوج ہے اور ہارے پاس بھی' لڑتے بھڑتے چین تک پہنچ جا ئیں گے''۔ بگیر ان فقروں میں آگیا۔ گشتیاں جلوادیں اور مروآ کرامیہ کی حکومت کاشیراز ہ درہم برہم کر کے اس کے لڑکے کوقید کر دیا۔ امید اور ابن وشاح میں مصالحت : امیہ کواس کی اطلاع ہوئی تو اہل بخاراہے ایک قلیل جزیہ پرمصالحت کر کے مرو کی جانب والیس ہوا۔ نہر پر پہنچا تو کشتیاں ندار دھیں۔ بہ دفت تمام کشتیاں بہم پہنچائی گئیں' نہر کوعبور کیا است میں موئی بن عبداللہ بن حازم آپنچا۔ بہ حکمت عملی امیہ نے اس سے اپنا پیچھا چھڑا ایا۔ مرو کے قریب پہنچ کرشاس بن ورقاء کو آٹھ سوسواروں کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بکیرنے مروسے نکل کرصف آرائی کی۔ شاس کو پہلے ہی جملے میں شکست ہوئی امیہ نے بجائے
اس کے ثابت بن عطیہ کو مامور کیا۔ جب یہ جمی میدان جنگ میں ثابت قدم ندرہا تو خود بہ قصد مقابلہ آگے بڑھا مہ تو ارونوں
میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ بالآخر بکیر پسپا ہو کر مرومیں جاچھپا اور امیہ نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ ایک مدت کے بعدان شرائط پر
مصالحت ہوگئ کہ بکیر کوخراسان کے جس صوب کی وہ حکومت جائے دی جائے اور امیہ اس کا چارلا کھ درہم کا قرض ا داکر ہے
اور بکیر کے ہمراہی جو بوقت جنگ قید کر لئے گئے ہیں اس کے پاس بھیج و یئے جائیں اور آئندہ اس کے متعلق بجیر کی شکایت کا
خیال نہ کیا جائے۔

صلح نامہ لکھے جانے کے بعدامیہ مرومیں داخل ہوا بکیر کوجس عزت واحترام سے پہلے تھا اس عزت واحترام پر رکھا۔عمّاب کوبیں ہزار درہم ویئے اور بجیر کوموقوف کر کے عطاء بن ابی صائب کو پولیس کی افسری دی۔

بعض کابیان ہے کہ بکیرامیہ کے ہمراہ نہر تک نہیں گیا تھا بلکہ امیہ اس کومروش اپنانا ئیب بنا گیا تھا لیں جب امیہ نہر عبور کر گیا تو بکیراس کی معزولی حکومت کا اعلان کر کے خود حاکم بن جیٹا اور جس افعال کا وہ مرتکب ہوااس کوآپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔

بکیر بتن و شاح کا قتل : بچھ عرصے بعد بجیر نے امیہ سے پھر بکیر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے تہاری مخالفت پر ابھارا تھا اور وہ تہارے تل کی فکر میں ہے۔ اس معاملہ میں اس کے بھیتے بھی شریک ہیں۔ ایک گروہ نے اس کے دوستوں میں ہے اس کی شہادت دی۔ امیہ نے اس کے دوستوں میں ہے اس کی شہادت دی۔ امیہ نے اس کو اور اس کے بعد نہر کوعبور امرکی شہادت دی۔ امیہ نے اس کو اور اس کے بعد نہر کوعبور کر اے تل کر ڈالا۔ یہ واقعہ کے جو کا ہے۔ اس کے بعد نہر کوعبور کر کے نائج پر فوج کئی کر کوں نے اس کو چار دوں طرف سے گھر لیا تھا ترب تھا کہ وہ اور اس کا لشکر فٹا ہو جا تالیکن اللہ تھا گی سے اپنی عنایت سے بچالیا اور وہ بہ ہزار خرابی بسیار مرولوث آیا۔

نے اپنی عنایت سے بچالیا اور وہ بہ ہزار خرابی بسیار مرولوث آیا۔

جیر بن زیاد کافن جس وقت بگیرسی و شکایت بجیر بن ورقاقل کر ڈالا گیا تو قبیلہ تمیم سے بنوسعد بن توف نے بو بگیر کے اعز ہ دا قارب سے معاوضہ خون کے لئے لیے پر ہاہم عہد و بیان کرلیا اوران میں سے شمرول نائی ایک شخص باویہ سے نکل کرخراسان آیا اور چند دنوں تک بجیر کے پاس قیام پذیر رہا۔ ایک روز حالت غفلت میں شمرول نے بجیر پر چھی کا وارکیا۔
بجیر گرگیا زخم کاری نہ تھا یہ تو بھ گیا اور شمرول قبل کر ڈالا گیا۔ بعد از ان اس کے بعد صعصعہ بن حرب عونی ' بکیر کے معاوضہ خوان کے لینے کا بیزا اٹھا کر بچتان آیا۔ بدتوں تھر ہر ابوا کا میالی کہ تدبیر یں موجار ہا۔ بالا تو بغوضفیہ سے مراسم اتحاد پیدا کے فوان کے لینے کا بیزا اٹھا کر بچتان آیا۔ بدتوں تھر بی سفارش بجیر کولکھ دو۔ بٹو حفیہ نے صحصعہ کے کہنے کے مطابق اور اس نے بینظارتی خطابی کے خراسان پہنچا اور بجیر کے ہمراہ مہلب کی خدمت میں بھی عاضر ہوا کرتا تھارفتہ رفتہ بجیر کوان کو گاہ کیا اور مہیوں اس کے پاس شہرا رہا۔ اکثر بجیر کے ہمراہ مہلب کی خدمت میں بھی عاضر ہوا کرتا تھارفتہ رفتہ بجیر کوان سے انس بیدا ہو گیا اور اس کے باس شہرا رہا۔ اکثر بجیر کے ہمراہ مہلب کی خدمت میں بھی عاضر ہوا کرتا تھارفتہ رفتہ بجیر کوان سے انس بیدا ہو گیا اور اس کے طرف مائل ہوا اس نے ایک ایسا بھالا مارا کہ اس کے دن سے انس بیدا ہو گیا اور اس کے طرف مائل ہوا اس نے ایک ایسا بھالا مارا کہ اس کے دن

بجیر مرگیا۔مقاعس اوربطون تمیم میں صصعه کی گرفتاری پر جھگڑا ہونے لگا۔مہلب نے اس قصہ گورفع وفع کر دیا اورخون بجیر کو خون بکیر کامعا وضہ قرار دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مہلب نے صعصعہ کو بجیر کے پاس گرفتار کر کے بھیجے دیا تھا اوراس نے اس کوتل کیا تھا۔ واللہ اعلم بیواقعہ ملکھے کا ہے۔

امارت خراسان و سجستان برجاح کا تقرر: ۸عیم عبدالملک نے گورزی خراسان و سجستان سے امیہ بن عبداللد کومعزول کر کے ان صوبجات کو بھی جاج کے سپر دکر دیا۔ جاج نے مہلب بن الجاصفر ہ کو خراسان پر اور عبیداللہ بن الجام کر کو بہتان پر اور عبیداللہ بن الجام کر کو بہتان پر اپنی طرف سے مامور کیا۔ (یہ وہ زمانہ تھا کہ مہلب جنگ ازار قدسے فارغ ہو چکا تھا ' جاج نے اس کو بلا کر اپنے بر ابر تخت پر بھایا اور اس کے ہمراہوں کے وظا کف بڑھائی پر مہلب نے اپنے لڑکے حبیب کو خراسان کی طرف بھی دیا۔ اس نے نہ تو امیہ سے پھے تعرض کیا اور نہ اس کے ممال سے۔ یہاں تک کدائی حکومت کے ایک برس بعد مہلب بھی آ پہنچا اور پانچ ہزار کی جعیت سے نہرغر فی کوعور کر کے مارواء النہر کی طرف بڑھا۔ اس کے مقدمہ الحیش پر ابولا دہم رمانی تین ہزار کی جعیت سے تھا۔ مہلب نے کش بر بہنچ کر قیام کیا۔

ا ہل کش کی اطاعت اس زمانے میں باوشاہ ختن کے بچازاد بھائی نے عاضر ہوکرامدادی درخواست کی۔اس نے اپنے لڑ کے بریدکواس کے ساتھ کر دیا۔ رات بھر باوشاہ ختن کے بچاڑاد بھائی نے عسا کراسلاندیکو چھیائے رکھا۔ ہج ہوتے ہی بادشاہ ختن کو گرفتار کر کے برید کے حوالے کر دیا۔ برید نے اس کو قبل کر ڈالا اور اس کے قلعہ کا محاصر ہ کرلیا 'بالآخر اہل قلعہ سے ا بنی خواہش کے مطابق سلح کر کے واپس آیا۔ انہیں دنوں مہلب نے اپنے لڑ کے حبیب کوبسرافسری جار ہزار فوج کے بخارا پر مله کرنے کو بھیجا تھا۔ والی بخارانے حالیس ہزارلشکر ہے اس کا مقابلہ کیا۔ فریق مخالف کےشکر کا ایک حصہ ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈ الے تھے۔حبیب نے ان سب کو آگر کے گاؤں کو جلا دیا اور مال واسباب کولوٹ کر اپنے باپ کے پاس چلا آیا۔ دو برس تک مہلب کش کامحاصرہ کئے رہے۔اہل کش نے طویل محاصرہ سے گھیرا کرجزید دینا قبول کیا جس پرمہلب نے ان سے مصالحت کر تی۔ رتبیل کی سرکشی عبیداللہ بن ابی بکرہ جو بحتان کا حجاج کی طرف سے گورنر ہوکر گیا تھااس سے رتبیل نے تھوڑے دنوں تک تو دوستان مراسم رکھے معینہ خراج دیتار ہا۔ پچھ عرصے بعد خراج روک لیا جاج نے عبیداللّٰدین ابی بکرہ کواس کی گوشالی اور اس کے شمروں کو پایال کرنے کا حکم دیا۔ پس عبیداللہ بن ابی بکر ہ فوج کوفہ ویصر ہ کو لے کر رتبیل کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔ اہل کوف کا افر شری بن بانی (حضرت علی کا ہوا خواہ تھا) عبیداللہ بن ابی بکرہ نے رتبیل کے ملک میں داخل ہو کراڑائی چھیڑ دی۔ رتبیل مقابلے پر پرآ یالیکن مقابلے کی تاب نہ لا سکا۔ یکے بعد دیگر قلعات وشہروں کو چھوڑ تا جاتا تھا اور اسلامی فوجیس اس پر قابض ہوتی جاتی اوران میں ہے اکثر کو ویران وخراب کرتی جاتی تھیں ۔ رفتہ رفتہ اس کی دارالسلطنت کے صرف اٹھار ہ فرسخ باتی رہ گئے تھے کہ ترکوں نے جاروں طرف ہے مسلمانوں کے راستہ روک لئے۔عبیداللہ بن الی بکرہ نے چیقاش میں پڑ کر سات لا کا در ہم دے کرمحض راستہ لینے کے لئے مصالحت کر لی لیکن شریح بن ہانی نے اس سے اختلاف کر کے لوگوں کو جنگ پر ا بھارا۔ چندلوگ اس کے کہنے میں آ گئے تو شرت نے از سرنو جنگ کا اعلان کر دیا۔ بہت ہے آ دی کام آ گئے ان میں خودشر ت بھی تھے جو باتی رہے وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر رتبیل کے ملک سے بھاگ کرنگل آئے اور لوگوں سے ملاقات کی شدت گرنگی کا بیرحال تھا کہ جوئ ہی انہیں کھانا دیا جاتا وہ مرجاتے تھے۔اس وجہ سے قدرے قدرے ان کو تھی دیا جانے لگا۔ جب اس سے ان میں تو انائی آگئی تو دوسری غذائیں دی جانے لگیں۔

عبد الرحمن بن محمد بن اشعث جائ نے اس داقعہ سے عبد الملک کومطلع کیا اور ملک رتبیل پر فوج کشی کرنے کی اجازت چاہی۔ چاہی ۔ چنا نچہ اجازت پانے کے بعد بیس ہزار سوار کوفیہ سے اور بیس ہزار فوج پیادے بھرے سے مرتب کر کے بوئے بوئے بوئے اختاع و تجربہ کا داشخاص کوان کا اضربنایا اور ان کے وظا کف مقررہ کے علاوہ دس لا کھ درہم اور مرحمت کئے گھوڑ ہے اور آلات خرب ضرورت سے زیادہ دے کرعبد الرحمٰن بن محمد بن اضعت کوان کا اضراعلیٰ بنایا۔

جان بن پوسف کسی وجہ سے عبدالرحمٰن بن محمہ سے عداوت رکھتا تھا ایک روز اتفاق سے جوش میں آ کر کہدا تھا ((ادید قصله)) '' میں اس کو قل کرنا جا ہتا ہوں'' شعبی نے عبدالرحٰن بن محمد کواس سے مطلع کیا عبدالرحٰن بن محمد نے کہا'' کہ میں اس کی محمد حکومت خاک میں ملا دول گا''۔ جب اس کو حجاج بسر افسری لشکر فذکور الصدر کے روانہ کرنے لگا تو اس کے بھائی اسلمیل بن محمد نے حاضر ہوکر حجاج سے کہا'' متم اس کو لشکر کا سر دار مقرر کر کے نہ جیجو مجھے اس کی مخالفت کا اندیشہ ہے'' ججاج نے جواب دیا'' وہ مجھے اس ورجہ خاکف ہے کہ میری مخالفت نہ کرے گا''۔

الغرض عبدالرحمٰن بن مجمد عساكر اسلامیہ لئے ہوئے جمتان پہنچا اور لوگوں کو جمع كر کے خطبہ دیا۔ جہادہ تخلف كرنے والوں کو عقوبت سے ڈرایا۔ چھوٹے بوے سب اس كے ساتھ ہو لئے رتبيل کو بی خبرگی تو اس نے معذرت کی خراج روانہ كرنے کا وعدہ كيا ليكن عبدالرحمٰن نے منظور نہ كیا۔ اپنالشكر ظفر پیكر لئے ہوئے اس كے ملک ميں داخل ہوا جن جن شہروں کو وہ فتح كرتا تھا ان پر اپناعا مل مقرر كرتا اور ان كی حفاظت كا پورا پورا انظام كرتا اور ہرخطرنا كے اور پہاڑى دروں اور ناكوں پر مخطرنا كور جا سوسوں کو مقرر كرتا جاتا تھا۔ رفتہ رتبيل كے ملک كا زيادہ حصہ عبدالرحمٰن كے قضہ ميں آگيا۔ عبدالرحمٰن نے بہ فظر مسلحت آگے ہوئے سے اپنے قدم روک لئے اور ایک اطلاعی عرض داشت مشعر فتح تجاج کے یاس بھیجے دی۔

بعض نے عبدالرحمٰن کے مامور کئے جانے کا قصہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جاج نے ہمیان بن عدی سدی کو کرمان میں ایک دستہ سلح فوج کے ساتھ تھرادیا تھا۔ اس غرض سے کداگر عامل سندھ و بعتان کو ضرورت ہوتو ان کی مدد کرنا کی بین بچائے امداد کے بیخود باخی ہوگیا۔ جان نے اس کی گوٹالی کرنے پر عبدالرحمٰن بن تھ بن اشعث کو مامور کیا۔ عبدالرحمٰن نے ہمیان کو شکست دے دی اور اس کی عگر تھا میں کہ عجم سے بعد عبید اللہ بن ابی بکرہ والی بحتان کا انتقال ہوگیا۔ جاج نے عبدالرحمٰن اپنے کھر استہ و بیراستہ رکھتا تھا اس وجہ سے اس کالشکر اس زیانے عبدالرحمٰن اپنے شکر کو آراستہ و بیراستہ رکھتا تھا اس وجہ سے اس کالشکر اس زیانے میں جیش الطوادیس کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔

<u>حجاج اور ابن اشعث میں کشیدگی</u> : جس وقت جاج کے پاس عبدالرطن کا خط اس مضمون کا پہنچا کہ فی الحال جس قدر ر رتبیل کے شہر ہم نے فتح کر لئے ہیں ای پراکتفا کرتے ہیں اور آئندہ سال تک جنگ ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو تجاج نے جنگ جاری رکھے اوران کے قلعات کا انہدام اوران کے لئکریوں کو چرینے کرنے اور قیدیوں کے گرفتار کرنے کو لکھا۔ یہ خط پہنچ نہ پایا تھا کہ دوسراخط اس مضمون کا روانہ کیا تیسرے خط میں اس قدر مضمون اور زیادہ تھا گہا گرتونے ہمارے اس حکم کی اطاعت کی تو بہتر ورنہ تو معزول اورامیر لئکر تیرا بھائی اسحاق ہے عبدالرحمٰن نے یہ خط پڑھ کرلوگوں کو جھ کیا اور جاج کی اس رائے کی تردید کی غرض ہے کہنے لگا'' اے لوگوا ہم نے تو با تفاق رائے فی الحال ترکوں سے لڑائی موقوف کردی تھی اور ترکوں کے بقیہ ملک پر قبضہ کرنے کو آئیدہ سال کے لئے ملتوی کردیا تھا اور اپنی سے رائے تجاج کو لکھ جھجی تھی لیکن تجاج کا میہ خط آیا ہے وہ ہم کو ترکوں سے لڑنے کو لکھ تا ہے اور ترکوں کے ملک پر قبضہ کرنے کا تھم دیتا ہے حالانکہ روزانہ جنگ سے تم لوگ تھک گئے ہو مفتوحہ علاقوں کا انتظام بھی کرنا ہے علاوہ ازیں تم لوگ بیسی جان ملک ہے جہاں کل تمہارے بھائی مارے جا کہ جیسے میں میں تبہارا ہی جیسا ایک شخص ہوں اگرتم لوگ جنگ پر چلو گرتو میں بھی چلوں گا''۔

این اشعث کی سمر داری کی بیعت عراتی فوجی به سنتے ہی بھنا اٹھے اور بیک زبان ہوکر ہو لے (( لا نسمع و لا نطبع للحجاج)) '' خان کی ہم نداطاعت کریں گے اور نداس کا کہنا سنیں گے۔ ابوالطفیل عامل بن واثلہ کنانی کہنے لگا تجاج اللّٰہ کا دشمن ہاس کوا مارت ہے معزول کر کے عبدالرحمٰن کی سرداری کی بیعت کراؤ' نہ ہر طرف سے لوگ بول اٹھے: ((ف علن ما ف عبد الله ما نے بید کیا ہے کیا ہے کیا ''عبدالرحمٰن بن شہت بن رہی نے اٹھ کر کہا ' چلودشن خدا تجاج کی طرف لوٹ چلواوراس کو السے شہر سے نکال باہر کرو' ۔ اس فقر سے کہنام ہوتے ہی کل لشکریوں نے عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر بجاج کی خلع حکومت اور اس کوعراق سے نکال دینے اور نکالنے والوں کی امداد کی بیعت کرلی اس بیعت میں عبدالملک کا پچھوڈ کرونڈ کرونہیں آیا۔

ابن اشعث کی رتبیل سے مصالحت عبدالرحل نے رتبیل سے مصالحت کر فی قرار پائی کہ ''اگر جاج کے مصالحت کر لی شرط یہ قرار پائی کہ ''اگر جاج کے مقابلہ جس کامیابی حاصل ہوئی تو رتبیل کا خراج معاف کر دیا جائے گا اور بصورت شکست وہ جاج کی برحی ہوئی قوت کا مقابل وسدراہ ہوگا'' یہ بحیل صلح کے بعد عبدالرحل بست پرعیاض بن ہمیان شیبانی گوروئج پرعبداللہ بن عام جمیمی کو اور کر مان مقابل وسدراہ ہوگا' کے معالی خوات کی طرف روانہ ہوا لشکر کے آگے آئی ہمدان شاعراس کی برح اور جاج کی فامور کر کے عراق فوجیں لئے ہوئے عراق کی طرف روانہ ہوا لشکر کے آگے آئی ہمدان شاعراس کی مدح اور جاج کی فدمت کرتا جاتا تھا۔مقدمہ الحبیش پرعطیہ بن عمیر عیر نی تھا۔ فارس پہنچا تو بعض اوگوں کو یہ خیال بیدا ہوا کہ اگر ہم نے جاج گا وار اس نے عبدالملک اور اس کے حکام کی معزولی' کی آب وسنت 'جہاوالی صلالت اور جنگ خواری کی بیعت عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر کر لی۔

حیاج کی بسیائی: جاج نے اس واقعہ سے عبدالملک کوآگاہ کیا اور اعداد طلب کی۔ مہلب نے بیڈبر پاکر جاج کو لکھا کہتم اہل عراق سے سردست معرض ندہواور جب وہ لوگ اپنے اہل وعیال میں نہ پہنچ جائیں جنگ نہ کرو۔ جاج نے نہ صرف اس مشور ہے کونظر انداز کر دیا بلکہ وہ مہلب سے بھی مشکوک ہوگیا۔ جس وقت عبدالملک کی بھیجی ہوئی فوجیں آگئیں تو جاج بھرہ سے کوج کر کے تشتر بہنچا اور دستہ فوج حواران کو بطور مقدمہ آگے بردھایا۔ عبدالرحمٰن کے سواروں سے مقابلہ ہوگیا۔ جاج کے سواروں کوشکست ہوئی اور وہ کثیر تعداد میں اس معرکہ میں کام آئے۔ جاج مجبوراً بھر سے کی طرف لوٹا۔ یہ واقعہ عبدالاضی ایم جائے ہے۔

این اشعث کی بھرے میں آمد: بھرے کے قریب پہنچ کر تجائے عادیہ (زادیہ) کی طرف مڑ گیا اوراس ٹھوکر کھانے پراس کومہلب کی رائے وضیحت کی قد رہوئی عبد الرحمٰن اوراس کے ہمراہی بھرے میں داخل ہوئے ۔اہل بھرہ اور مقامات بھرہ کی باشندگان نے عبد الرحمٰن کی بیعت کرلی۔ چونکہ تجائے لوگوں سے خراج وصول کرئے میں تختی کرتا تھا اور ذمیوں کو جو شہر میں آگئے تھے جزید لینے کی غرض سے پھر قصبات و دیہات کی طرف واپس کر دیا تھا۔ اس سے ان کو اور نیز اہل بھرہ کو سخت میں اراضکی پیدا ہوگئ تھی۔ جب عبد الرحمٰن وار دبھرہ ہوا تو سب نے بالا تفاق تجاج وظع خلافت عبد الملک پر بیعت کرلی۔ (بید ناراضکی پیدا ہوگئ تھی۔ جب عبد الرحمٰن وار دبھرہ ہوا تو سب نے بالا تفاق تجاج وظع خلافت عبد الملک پر بیعت کرلی۔ (بید واقعہ آخری ذی الحجہ رائم ہوگئ

جنگ زاویہ شروع محرم ۱۸ میں سے تجاج اور عبدالرحمٰن میں پھراؤائی چیزگئی۔ فریقین نے ایک دوسرے پرتخی کے ساتھ متعدد حیلے کئے بھی عبدالرحمٰن بنالب آجا تا تھا اور بھی تجاج لیکن آخری جنگ میں جو ۲۹ محرم کو ہوئی اہل عواق بھا گھڑے متعدد حیلے کئے بھی عبدالرحمٰن بنالب آجا تا تھا اور بھی تجاج اثناء شکست میں ہزار آدی کام آئے تمام قصبات و دیہات ہوئے اور اپنے سردار عبدالرحمٰن کے ساتھ کوئے کا قصد کیا۔ اثناء شکست میں ہزار آدی کام آگئے ۔ تجاج نے فکست کے میں قبل مام کاباز ارگرم ہوگیا۔ عقبہ بن عبدالغافر ازدی مع ایک گروہ قرار کے اس واقعہ میں کام آگئے ۔ تجاج نے فکست کے بعدان میں سے دن ہزار آدمیوں کوئل کرادیا۔ اس جنگ کانام جنگ زاویہ ہے۔

ابن اشعث کا کوفہ پر فیضیہ: عبدالرحمٰن کی تکست کے بعد بقیہ اہل بھرہ نے جمع ہوکر عبدالرحمٰن ابن عباس بن رہید بن حرین عبدالرحمٰن بن محرین عبدالرحمٰن بن کھر بن المسلاب کے ہاتھ پر بیعت کی جماح پائے شب تک برابراڑ تارہا۔ عبدالرحمٰن بن کھر کے کوفہ پیٹے سے پیشر عبدالرحمٰن افعث سے کوفہ میں جا کرملا۔ بھر یوں کا ایک گروہ بھی اس کے ہمراہ کوفہ چلا گیا۔ عبدالرحمٰن بن محد کے کوفہ پیٹے سے پیشر عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن کو (جو جاج کی طرف سے کوفہ کا عامل تھا) مطر بن ناجیہ تیمی نے ذکال کر قصرا مارت پر قبضہ کر ایا تھا۔ جب اہل کوفہ کوعبدالرحمٰن بن محد کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ لوگ اس کے استقبال کو آئے کوئے میں نہایت احترام کے ساتھ لیا تھا۔ جب اہل کوفہ کوعبدالرحمٰن بن محمد سے اور قصرا مارت پر پورے طور پر وہ بی قابض تھے۔ مطرفے ان کے کہنے سے عبدالرحمٰن کو قصرا مارت میں واضل ہونے سے روکا۔ عبدالرحمٰن نے کمند کے ذریعہ سے اپنے ہمراہیوں کو قصرا مارت پر چڑھا دیا۔ جو اسکوگر فتار کر کے عبدالرحمٰن کے پاس لائے۔ عبدالرحمٰن نے اس کوقید کر دیا اورخود قصرا مارت وکوفہ پر قابض ہوگیا۔

عبد الملک کی مصالحاتہ پیش کش فاتمہ جنگ کے بعد خان بھرے میں داخل ہوا۔ علیم بن ابوب ثقفی کو جا کم بھرہ مقرر کر کے کونے کی طرف ہوتا۔ مقام دور منیر میں ڈیرے ڈال دیے اور عبد الرحمٰن نے کوفہ نے کا کر دیر جہا ہم میں مور چہ قائم کیا۔ فریقین کی امدادی فوجیں آ گئیں۔ خند قیل کھود کر ڈھس اور دمدے باند حدیے گئے لڑائی شروع ہوگئی روزائہ ہر ایک دوسرے کے خند ق تک لڑتا ہوا چلا جا تا تھا اور پھر وہاں سے نا امید ہوکر واپس چلا آتا اس اثناء میں عبد الملک نے اپنے لڑکے عبد اللہ اور اللہ عراق سے کہلا بھیجا کڑکے عبد اللہ اور اللہ عراق کو ایک عظیم الثان لئکر کے ساتھ کونے کی طرف روانہ کیا اور اہل عراق سے کہلا بھیجا کہ ہم جاج کو معزول کئے دیتے ہیں۔ اہل شام کی طرح تمہارے بھی وظائف مقرر و جاری کر دیں گے اور عبد الرحمٰن جس صوبہ کو بہند کرے گا اس کی گورزی ہم دے دیں گے۔ جاج کو اس بیام سے بے صدصد مہ ہوا۔ شاہی فرمان کو چھیا کرا یک

عرکیفند دربارخلافت میں دواند کیامضمون بیتھا ان امور سے اہل عراق کی جرائت بڑھ جائے گی اور وہ بھی آپ کے مطیع نہون کے سکیا آپ کوعتان بن عفان اور سعید بن العاص کا قصہ یا ذہیں ہے۔ عبد الملک نے اس دائے کو پہند نہ کیا۔ عبد اللہ وجمہ بن مروان نے عبد الملک کا بیام اہل عراق سے کہا اہل عراق آپس میں اس بابت مشورہ کرنے گے عبد الرحمٰن بن مجمہ نے رائے دی کہ اس میں تم لوگوں کی عزت و بہتری ہے لوگوں نے ہر طرف سے مخالفت کی صدائیں بلند کیس اور عبد الملک کے خلع خلافت کی تجدید بیعت پرآ مادہ ہو گئے۔ اس امرے محرک عبد اللہ بن دواب السلمی وعیر بن پیجان تھے۔

جنگ جماجم عراتی اورشای نوجیل پھر جنگ کرنے پرتل گئیں۔ جاج نے مینہ پرعبدالرمن بن سلیم کلی کومیسرہ پرعمارہ بن مختم تمیم کمی کوسواروں پرسفیان بن ابروکلی کواور پیا دوں پرعبداللہ بن حبیب حکمی کو مامور کیا۔ عبدالرحمٰن کے مینہ پرجاج بن حارثہ شعمی میسرہ پرابرو بن قرہ تمیمی سواروں پرعبدالرحمٰن بن عباس بن رہید بن حرث بن عبدالمطلب پیادوں پرمجہ بن سعد بن ابی وقاص قلب نظر پرعبداللہ بن رزم حرثی قراء پرجبلہ حربن قیس جھی تھا آئیس قراء میں سعید بن جیر عامر تھی ابوالیشری طائی عبدالرحمٰن بن الی لیکی وغیرہ بھی تھے۔

جبلہ بن زحر کا فکل انگر مرتب ہونے کے بعد لؤائی شروع ہوگئی۔ فریقین اپنے اپنے مور چوں سے نکل کرایک دوسر سے پر کو تھا۔ کر تے اور شام ہوتے ہی واپس لوٹ جاتے تھے۔ بقید سال ان ہی لؤائیوں میں تمام ہوگیا۔ عبد الرحمٰن کے سواروں نے نہایت مردانگی واستقلال سے جنگ کو جاری رکھا۔ تجاج کا رسالہ ان کوشکست دینے کی کوشش کرتا تھا لیکن تو دیسیا ہو کر لوٹ آتا تھا۔ تجاج ہے جور ہو کر اپنے رسائے کو تین حصول پر تقییم کر کے بسرا فسری جراح بن عبد اللہ تھی عبد الرحمٰن کے سواروں پر پہم تین جلے کئے۔ جبلہ بن زحر بن قیس جعفی عامر صواروں پر پہم تین جلے کئے۔ جبلہ بن زحر بن قیس جعفی عامر شعبی سعید بن جبیر آیات قرآنی اور اقوال صحابہ کرام پڑھ پڑھ کر سواروں کو جنگ و مقابلے پر ابھار رہے تھے۔ عراقی سعید بن جبیر آیات قرآنی اور تھا کی دسالہ کا کھا تھا کہ کا ایک کا ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے ہے واقیوں نے شامی رسالہ کا تقافی کیا اور جبلہ بن زحرا کی مقام پر اپنے ہمراہیوں کے افیطار میں تھیر گیا۔ ولید بن نجیب کلبی نے جبلہ کو تنہا و کھے کر چند شامیوں کے ایک اور کر جانے کے بیاس لایا۔

ا بن اشعث کی لیسیائی جلد بن زخر کے مارے جانے کے بعد تقریباً ساڑھے تین مینے تک اڑائی جاری رہی ہزاروں جانیں تلف ہو گئیں۔ نہ مقتولین پرکوئی رونے والا تھا اور نہ زخیوں کی تیار داری کا کمی کو کچھ خیال تھا۔ پھر ۱۵ جادی الثانی علامیے کو زبر دست اڑائی ہوئی۔ سفیان بن الا برونے (جو جاج کے میمنہ کا افسر تھا) عبدالرحمٰن کے میسرہ پر جو ابرو بن قرہ کی ماتھی میں تھا حملہ کیا۔ ابرو بن قرہ بلا جنگ بھاگ کھڑا ہوا۔ مینہ والے اس کے بھاگ جانے سے منتشر ہوگر اس کی طرف لوٹ جانے نے ان کو جی جائی ہوئی۔ جاج نے کونے کارخ کوئے بیا بھر بہت کرکے پھر حملہ کردیا۔ عبدالرحمٰن اور اس کے ہمراہیوں کو جست ہوئی۔ جاج نے نے کونے کارخ کیا بھر بیان موسل کی جانب اور عبداللہ شام کی طرف روانہ ہوا۔

حجاج کا اہل کوفیہ پر جمر وتشدد جاج نے کونے میں پہنچ کر بیعت کینی شروع کر دی اور ہرخض سے کفر کا اقرار کرا تا تھا جوا نکار کرتا تھا اس کوفل کر ڈالٹا تھا۔ رفتہ رفتہ کمبل بن زیاد کی پیشی کی نوبت آئی۔ بیامیر المؤمنین حضرت علی کے ہوا خوا ہوں میں تھا اور امیر المؤمنین عنان کی مخالفت کی تھی۔ جاج نے اس نے قل کا حکم دیا اور تقریباً ایک مہیئے تک تھم را رہا اہل شام کو اہل کوفہ کے مکانات میں قیام کرنے کی اجازت دی عبد الرحمٰن بن اضعف بصرے میں پہنچا۔ منہز مین اس کے پاس پھر آ کرجمح ہوگئے۔ ان ہی منہز مین کے ساتھ عبید اللہ بن عبد الرحمٰن بن سمرہ بھی تھا۔ مجمد بن سعد بن ابی وقاص مدائن سے آ کرعبد المرحمٰن

ابن اشعث کی شکست و فرار: عبدالرطن نے اپنالشکر مرتب کر کے جاج پر پھرفوج کئی کی اس مرتبہ اس کے ہمراہ بسطام بن مصقلہ بن ہمیرہ شیبانی بھی تھا جو بل شکست اس کے پاس سے چلا آیا تھا۔ اہل رے نے اس سے بغاوت کی تھی۔ اس نے ان کوزیر کر کے عبدالرحن سے سازش کر کی تھی۔ غرض عبدالرحن کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تھی جنہوں نے مار نے اور مر جانے پر بیعت کی تھی۔ عبدالرحن نے اپنے لشکر کی چارہ وال طرف تھا طت کی غرض سے خندق کھدوا کی تھی۔ تواج اور اس کے دکا بی کو فوج تھا کر کے عبدالرحن نے اپنے لشکر کی چارہ کی خارہ کی حیار کی فوج تھا کر کے عبدالرحن نے اپنے لشکر کی چارہ کی خارہ کی کوئش کر کی تھی لیا ہو کر لوٹ آئی تھی۔ ماہ شعبیان کے چدہ دن تک ای عنوان سے جنگ جاری رہی دنیا۔ مگرتمام راستہ اپنے لشکر یوں کو جنگ کی تر فیب و بتارہا۔ جس سے تجاج اور اس کے ہمراہیوں کا دل ٹوٹ گیا۔ مگرتمام راستہ اپنے لشکر یوں کو جنگ کی تر فیب و بتارہا۔ اس جہو ہوتے ہو گئی جرگ ۔ بسطام بن مصقلہ بن ہمیرہ نے چار ہزار سواران کوفہ ویھرہ کو لے کر تجاج کی ترفیب و بتارہاں اس کے ہمراہیوں کا دل ٹوٹ گیا۔ مگرتمام راستہ اپنے لشکر کر تیر باری شروع کی کر دی جس سے اہل شام بیجھے نہا ہوتے ہو ہواروں نے ٹوک کر ارنیزوں کی نذر بوجاتے تھے۔ عبدالملک بن مہلب نے نہیں ہو شعبی سنجمل کر جرطرف سے تعبدالرحمٰن کے ہمراہی اس اچا تک ہم اس کے بعد تجاج کے کر عبدالرحمٰن کی ہمراہیوں پر دفعۂ حملہ کر دیا۔ عبدالرحمٰن پر ٹوٹ پر سے۔ عبدالرحمٰن کی ہمراہیوں کو تھی سنجملہ کے ہمراہیوں کو تک رابیوں کو تھی عبدالرحمٰن بر ٹوٹ پر سے۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیک فقید ابوالیحتر می طائی مارے گئے اور ابن اضعف نے جستان کی طرف راہ فراراحتار کی۔

بعض نے اس شکست کا یہ بیان کیا ہے کہ کی بدوی نے جاج کے پاس آ کر عبدالرحمٰن بن اضعت کے لئی کا ایک خفیہ راستہ بتلایا جس کے ساتھ حجاج نے چار ہزار فوج روانہ کر دی۔ صبح ہوئی تو جاج نے نے لڑائی شروع کر دی اتفاق ہے اس کو خود شکست ہوئی۔ عبدالرحمٰن اس کے لئکر گاہ کولوٹ کراپنے کیپ میں واپس آیا شام ہوتے ہوتے وہ چار ہزار فوج آ پہنچی فود شکست ہوئی۔ عبدالرحمٰن اس کے اس کے ہمراہ روانہ کیا تھا) عبدالرحمٰن اور اس کے ہمراہ بنا ہے ہتا ہے گئے اس کے اس کو جار ہا تہ دی خندق میں گر کرمر گئے۔ جن کی کاہ کوشش سے ان کو پچھوفا کدہ نہ بہنچا۔ کمال سراسیمگی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہزار ہا آدی خندق میں گر کرمر گئے۔ جن کی تعداد مقتولین کی تعداد مقتولین کی تعداد میں آیا جن کو پایا قبل کر ڈ الا۔ مقتولین کی تعداد میں کے تعداد مقتولین کی تعداد میں آیا جن کو پایا قبل کر ڈ الا۔ مقتولین کی تعداد میں ا

مؤر خین بیان کرتے ہیں چار ہزار تھی۔ازانجملہ عبداللہ بن شداد بن ہادی بسطام بن مصقلہ 'عمر بین ربیعہ رقاشی' بشر بن منذر ابن حار ددوغیرہ تتھے۔

ابن اشعث کی اسیر کی ور بائی جائے نے یہ خرپا کرابن اشعث بحتان کی طرف جارہا ہے۔ عمارہ بن تمیم خی اوراپ لڑے جمد کو بسرافسری ایک دستہ فوج اس کے تعاقب پر مامور کیا۔ مقام سوس میں پہنچ کر مقابلہ ہوگیا۔ عبدالرحن مع اپنے ہمراہیوں کے تعوزی دیر تک لڑ کرموں سے سابور کی طرف بیپا ہو کر بھا گا اورا کرا دکوجت کر کے چرمقابلہ پر آیا۔ ایک بخت و خون ریز مقابلہ کے بعد عمارہ بن تمیم کوشکست ہوئی۔ بایں ہمرعبدالرحن نے سابور کو خیر آباد کہ کر کر مان کا رخ کیا۔ عامل کر مان نے نہایت خوشی وسرت سے اس کا استقبال کیا وارا لا مارت میں کمال عزت واحز ام سے شہرایا۔ چند دنوں کے بعد عبدالرحن نے زرنج کی طرف کوچ کیا۔ عامل زرنج نے شہر بناہ کے درواز نے بند کرا لئے عبدالرحن نے جملا کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب حصارے کام نکل نظر نہ آیا تو زرنج کوچھوڑ کر بست کی طرف چلا۔ جبال پر اس کی طرف سے عیاض بن ہمیان این ہشام سلو پی شیبانی مامور تھا۔ عیاض نے نہایت خوشی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وارا لا مارت عیں لے جا کر شہرایا وعوت کی این جمیان خور مقدم کیا۔ وارا لا مارت عیں لے جا کر شہرایا وعوت کی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وارا لا مارت عیں لے جا کر شہرایا وعوت کی جب دیک جس وقت اس کے ہمراہی عافل ہوگئے تید کر کیا اوراس احمان فراموشی کے ذریعہ سے جانے سے مطفی قصد کیا۔ کیا تعدر کیا در ایا مقام کیا۔ وار الا مارت عیں لے جا کر شہرایا وعوت کی حیار میں وقت اس کے ہمراہی عافل ہوگئے تید کر کیا اوراس احمان فراموشی کے ذریعہ سے جانج سے ملے کا قصد کیا۔

ر تبیل بادشاہ ترک عبدالرض کی آیدی کریت کے ترب آ کر تھی ابوا تھا جب اس کواس کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو اس نے عیاض کو زیر دست دھمکی دی۔ جس سے عیاض نے ڈر کر عبدالرحمٰن کور ہا کر دیا۔ رتبیل اس کواپنے ہمراہ لئے میں ہوئے اپنے ملک جلاگیا۔

این اشعت کی روانگی میرات اس کے بعد عبدالرحن کے منہزم ہمرائی ہجتان کے قریب جمع ہوئے اور وہ سب بالا نفاق خراسان کے لینے پرتل گئے تاکہ اپ قابل اوراعزہ وا قارب کی امداد ہے آئندہ کامیابی عاصل کرسکیں ۔عبدالرحمٰن بن احدث کو بن عبالی بن رہید بن حرث بن عبدالرحمٰن بن احدث کو بن عبالی بن رہید بن حرث بن عبدالرحمٰن بن احدث نے اس رائے کی مخالفت کی ۔ کیونکہ پرید بن مہلب وہاں موجود تھا ساتھ ہی سے فیال بھی وامن گیرتھا کہ اہل شام واہل خراسان یک جا ہو کر مقابلہ نہ کر ہیٹے س لیکن ان لوگوں نے اس پر مطلق خیال نہ کیا۔ مجبوراً عبدالرحمٰن ان کے ہمراہ ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء رہ سے عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی (دو ہزار آدمیوں کو مجبوراً عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی (دو ہزار آدمیوں کو مجبوراً عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی (دو ہزار آدمیوں کو محبوراً عبدالرحمٰن بن عبداللہ کیوں ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عیں اب اپ رفیق رتبیل کے پاس واپس جارہا ہموں تہما را جو بی عبدالرحمٰن بن احدث لوٹ گھڑ اہوا اور جو بی عبدالرحمٰن بن احدث لوٹ گھڑ اہوا اور جو بی عبدالرحمٰن بن احدث لوٹ گھڑ اہوا اور جو بی عبدالرحمٰن بن احدث لوٹ گھڑ اہوا اور جو بی عبدالرحمٰن بن احدث لوٹ گھڑ اہوا اور جو بی عبدالرحمٰن بن احدث لوٹ گھڑ اہوا اور جو بی عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبال کے بی عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبال کے بی تو بی ت

بعض کا یہ بیان ہے کہ شکت کے بعد عبد الرحمٰن بن اضعف کے پاس جب منہز مین جمع ہو گئے تو اس نے ہیں ہزار کی جمعیت سے خراسان کی جانب خروج کیا۔ ہرات کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ خالفین سے مد بھیٹر ہوگئ میدان عبد الرحمٰن

کے ہاتھ دہا۔ اس کے بعد پر ید بن مہلب نے کہلا بھیجا کہ ہما را ملک چھوڑ کرتم چلے جاؤے عبد الرحمٰن نے جواب دیا ''ہم نے دم لینے اور آرام کرنے کی غرض سے یہاں قیام کیا ہے۔ پھھ عرصے بعد چلے جا کیں گے '' پر ید بن مہلب بین کرخاموش ہوگیا۔

ابین اشعث اور پر بید بین مہلب : عبد الرحمٰن (جو بحتان میں تھا) خراج وعشر وصول کرنے لگا۔ پر ید بن مہلب کوائی کی اطلاع ہوئی۔ صبر نہ ہوسکا انگر لے کر مقابلے کے اراد ہے سے عبد الرحمٰن کی طرف روانہ ہوا۔ ہرات کے باہر ایک تھلے میدان میں مقابلہ ہوا۔ ہنوز بازار جنگ گرم نہ ہوا تھا کہ عبد الرحمٰن کے ہمرائی منتشر ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ایک گروہ ثابت میدان میں مقابلہ ہوا۔ ہنوز بازار جنگ گرم نہ ہوا تھا کہ عبد الرحمٰن کے ہمرائی منتشر ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ایک گروہ ثابت قدی سے اس سے لڑتا رہا پھر رہمی پسپا ہوگیا۔ پر یدنے اپنی فوج کو تعاقب کرنے ہے منع کر دیا۔ لشکرگاہ میں جو پھھ تھا لوٹ لیا اور ان میں سے ایک جناعت کوقید کرلیا جس میں محمد بن ابی وقاص عربین موئی بن عبد اللہ بن معربی سے ایک جناعت کوقید کرلیا جس میں محمد بن ابی وقاص عربین موئی بن عبد اللہ بن معربی سے ایک جناعت کوقید کرلیا جس میں محمد بن ابی وقاص عربین موئی بن عبد اللہ بن معربی موزان میں مقالے واللہ بن معربی من موزان بین موزان میں مقالے نے عبد اللہ بن فضالے دی موزان اور دی وغیرہ ہے۔

عبد الرحمٰن بن طلحۃ الطلحات عبد اللہ بن فضالہ در ہرائی از دی وغیرہ ہے۔

حِمَاح کے مخالفین کا قتل عبدالرحن بھاگ کرسندھ پہنچا اورائن سمرہ مروکی طرف بھا گا۔ یزید بن مہلب بھی مروکی جانب لوٹا اور قید بوں کو بھر ہ بن نجدہ کے ہمراہ تجائ کے پاس روانہ کر دیا۔ روانگی کے وقت اس کے بھائی صیب نے عبدالرحل بن طلحة الطلحات كے بھیجے ہے منع کیا۔ کیونکہ اس کے باپ طلحہ نے مہلب کا مطالبہ جس کی تغدا دائیک لا کھ درہم تھی ا دا کیا تھا۔ یزید بن مہلب نے عبدالرحمٰن بن طلحہ اور نیز عبداللہ بن فضالہ کواز وی ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا۔ باقی قیدیوں کو پا بیز نجیر جاج کے یا س بھیج دیا۔ جب بیلوگ جاج کے پاس مقام واسط میں (قبل آبادی واسط ) پنچ تواس نے فیروز کو بلا کر دریافت کیا " تجھ کوان لوگوں کے ساتھ خروج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تچھ میں اور ان میں کوئی رشتہ داری نہھی''۔اس نے جواب دیا '' ایک عام فتنه تھا جس میں میں بھی مبتلا ہو گیا''۔ تجاج بولا تواپنے مال واسباب کی فہرست لکھ کر مجھے دے'' فیروز نے بین لا كەدرېم يااس سے زياده كاحساب كھى كرديااور جاج كومخاطب كر كے كہا''اب قەمىرى جان بخشى كى گئى؟'' جاج نے جواب ديا '' نہیں!اللہ تو پہلے مجھے یہ مال دے دے۔اس کے بعد تجھے میں قتل کروں گا''۔ فیروز نے کہا'' تم میرے مال اورخون کو جج نہ کرو ( لینی مال لے کر مجھے قل نہ کرو)'' جاج نے بین کر فیروز کولوٹا دیا۔اس کے بعد مجھے بن سعد بن ابی وقاص پیش کیا گیا سخت وست کہدئے قل کا تھم دے دیا۔ بعد ہ عمر بن موسیٰ چیش ہوا۔اس کو بھی ملامت کر کے معذرت کرنے کو کہا عمر بن موسیٰ نے ا نکار کیا۔ کباج نے آل کا حکم دے دیا۔ پھر بلقام بن نعیم کی پیٹی ہوئی خت وست کہنے کے بعد دریافت کیا'' ابن اضعیف نے ملک وجاہ کے لالچ میں بیسب پاپڑ بیلے بچھے کس امر کی خواہش تھی؟''جواب دیا'' بجائے تیرے عراق کا حاکم ہونے گی''۔ حجاج نے سے سنتے ہی قل کا حکم وے دیا۔ بلقام بن تعیم قل کرڈالے گئے۔ بعدہ عبداللہ بن عامر کوحاضر کیا گیا۔ جاج نے اس کو بھی ملامتا نہ نصیحت کی عبداللہ بن عامر نے کہا'' ابن مہلب کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیاا تھا کیا''۔ تجاج بولا" ابن مہلب نے تیرے ساتھ کیا گیا؟" تجاج بین کرتھوڑی دیر تک خاموش سر جھکائے بیٹھار ہا۔ پھرمہر سکوت توڑ کر قتل کا تھم دیا اور ای وقت ہے اس کے دل میں پزیدین مہلب کی طرف سے کشید گی پیدا ہوئی یہاں تک کہ اس کومعز ول کیا۔

ان اوگوں کے للے بعد پھر فیروز کی پیٹی ہوئی۔ قید خت میں رکھنے اور طرح کر کی ایذا کیں دیے کا تھم صادر کیا۔ جب فیروز کوا پی موت کا کا مل یقین ہوگیا تو اس نے دارو فی جیل ہے کہا'' بھے باہر نکا لوتا کہ میں اپنی امانتیں لوگوں سے دائیں لے لول ور ندمیر سے بعد کوئی کچھ نددے گا'۔ دارو فی جیل نے باہر نکا لاتو فیروز نے چلا کر کہا'' جس کے پاس میری جو کچھ امانت ہو یا اس پر میرا قرض ہوا س کو میں اسے ہبد کے دیتا ہول' ۔ تجاج نے فیروز کے لی کا تھم صادر کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن فہر کندی کے قبل کا تھم معادر کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن فہر کندی کے قبل کا تھم دیا۔ بینہایت شریف و کر کی تھا۔ پھر اعثیٰ ہمدانی بلایا گیا اور اس سے اس قصید نے کو پڑھنے کو کہا جو اس نے مابین اٹنے وقیس پڑھا تھا جس میں عبد الرحن اور اس کے ہمراہیوں کو تجاج سے لڑنے کی ترغیب دی تھی۔ اعثیٰ ہمدانی نے کہا'' مابین اٹنے وقیس پڑھا تھا جس میں عبد الرحن اور اس کے ہمراہیوں کو تجاج سے لڑنے کی ترغیب دی تھی۔ ایک اس کا بچھ جو اب ندو سے پایا تھا کہ اس نے کہا'' مابین اٹنے وقیس میں نے وہ قصیدہ نہیں لڑھا تھا جو یہروایت مشہور ہے' ۔ جائی اس کا بچھ جو اب ندو سے پایا تھا کہ اعتمالی بیدیں تا فید قصیدہ پڑھے گا'' کہا تجاج ہو لیا مولود دی '' آفرین ماں بیٹے پر' کہا تجاج ہولا کا تھی ویا تھا دی نہ کو تا ہوں' ۔ واللہ آئی کے بعد تو کسی کو طامت نہ کر سے گا لے میں تیرے قبل کا تھیموں '' آفرین ماں بیٹے پر' کہا تجاج ہولوں' ۔ واللہ آئی کے بعد تو کسی کو طامت نہ کر سے گا لے میں تیرے قبل کا تھی تا ہوں' ۔

شعمی کی جان بخشی : جب ان لوگوں کے قل سے فارخ ہوا تو ضعی کو دریافت کیا۔ یزید بن مسلم نے جواب دیا وہ رہ چا گیا۔ جائ نے اپنے جائی کے باس بھی دیا گیا۔ جائ نے اپنے جائی کے باس بھی دیا گیا۔ جائ نے اپنے جسی سالم کے دیا گیا۔ جائ کے اپن بھی دیا گیا۔ جائ کے اپن جسی در بارجاج میں وافل کیا جونکہ ابن مسلم اس کا دوست تھا اس نے ضعی کو معذرت کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ پس جب شعبی در بارجاج میں وافل ہواتو اس نے امراءاور نیز جائ کوسلام کیا اور بطور معذرت عرض کیا" واللہ ہم حق کے سوا کچھے نہیں گے ہم نے ضر در کوشش کی ہواتو اس نے امراءاور نیز جائ کوسلام کیا اور بطور معذرت عرض کیا" واللہ ہم حق کے باب کیا 'اگرتم ہم کومزا دیتے ہوتو ہماری خطا کی لئے نہ تو ہم قوی فاجر تھے اور نہ تھی نیک بے شک اللہ تعالی نے تم کو ہم پر فتح یاب کیا 'اگرتم ہم کومزا دیتے ہوتو ہماری خطا کی دجہ سے اور اگر معاف کرو گئے اپ علم وکرم کی دجہ سے اور تم حق بجانے ہوئی آئے ہوئی ہوئی تھا اور نہ میں یقول کیا ہے حالا نگداس کی تلوار سے ہمارا خون ٹیکٹا ہے ' راس کے مجوب ہے جو کہتا ہے میں اس معر کے میں نہ تھا اور نہ میں یقول کیا ہے حالا نگداس کی تلوار سے ہمارا خون ٹیکٹا ہے ' راس کے بعد مجان کے اس کومعاف کردیا اور وہ لوٹ آیا۔

عمر بن افی الصلت کافل : بعد فتح یا بی کے بعد تجاج و ہزیمت عبد الرحن بن اشعت اکثر منہزین عمر بن ابی الصلت کے باس چلے گئے۔ جو اس فتنہ میں رے پر قابض ہو گیا تھا۔ جب بیاوگ رے میں جمع ہوئے قان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جاج کے مناتھ کوئی امر کیا جائے جس سے جنگ جماج کی لفزش کا از الد ہو سکے۔ پس سب نے عمر بن ابی الصلت کو جاج کے خطع عکومت پر ابھا آرا اس نے اس کو منظور کر لیا۔ چنا نچے جب قتیہ دے گی پر ابھا آرا اس نے اس کو منظور کر لیا۔ چنا نچے جب قتیہ دے گی طرف آیا تو سب کے سب عمر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کو آئے لیکن پھر ان لوگوں کی بدع ہدی کی وجہ سے عمر کو شکست ہوئی اور عمل کی طرف آیا تو سب کے سب عمر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کو آئے لیکن پھر ان لوگوں کی بدع ہدی کی وجہ سے عمر کو شکست ہوئی اور عمل کی طرف آیا تو سب کے سب عمر کے ساتھ اس کو عزت و تو قیر سے تھر بایا اور حالت غفلت میں اس پر جملہ کرنے کا قصد کیا۔ لیکن اس کے باپ نے اس عمل سے منع کیا۔ قتیہ نے رہ بین داخل ہو کر تجاج کو اس واقعہ سے مطلع کیا۔ تجاج نے اصبحہ کو کوٹھ بھیجا اس کے باپ نے اس عمل سے منع کیا۔ قتیہ نے رہ بین داخل ہو کر تجاج کو اس واقعہ سے مطلع کیا۔ تجاج نے اصبحہ کو کوٹھ بھیجا کہ باغوں کو تم گرفتار کر قبان کو گوں کا مرا تار کر دو انہ کر و چنا نچاس نے ایسانی کیا۔

علقمہ کی ابن اشعث سے علیحدگی: جب عبدالرحن بن افعث نے ہرات سے رتبیل کی طرف مراجعت کی تو علقہ بن عمراود کی نے کہا'' میں تمہارے ساتھ دارالحرب میں نہ جاؤں گا کیونکہ رتبیل کو تجاج نے ڈرایا ہے۔ دھمکی دی ہے اگر وہ آگیا تو تم کو اور تمہارے ہمراہیوں کو تل کر ڈ الے گا اور ہم لوگ پانچ سوآ دمی ہیں۔ ہم لوگوں نے آپیں میں عہد کر لیا ہے کہ کسی شہر میں جا کر پناہ گزیں وقلعہ بند ہوجا کیں تا کہ شروفسا دسے مامون ومحفوظ ہوجا کیں یا عزت واحر ام کے ساتھ جان بحق سپر دکر میں جا کر پناہ گزیں وقلعہ بند ہوجا کیں تا کہ شروفسا دسے مامون ومحفوظ ہوجا کیں یا عزت واحر ام کے ساتھ جان بحق سپر دکر دیں' عبدالرحمٰن میں کر خاموش ہوگیا۔ چنا نچے میدالگ رتبیل کے ملک میں عبدالرحمٰن کے ساتھ نہ گئے اور مودود دیھری کو اپنا امیر بنالیا۔ عمارہ بن تمیم نے بینج کر ان لوگوں کا محاصرہ کر کے جنگ کا باز ارگرم کر دیا۔ یہاں تک کہ بیلوگ مجبور ہوکر امان کے خواست گار ہوئے اور عمارہ بن تمیم کے امان دینے پر اس سے آسلے۔

ابن اشعث کافتل جان کوجب یہ معلوم ہوا کہ عبدالرحن بھاگر کر تعمل کے پاس چلا گیا ہے۔ تواس نے رتبیل سے خطاہ کتابت نثر وع کی عبدالرحن کے بہر دنہ کرنے پرطع اور دھم کی دینے لگا۔ عبد بن سے تمیں نے جوعبدالرحن کے ہمراہیوں میں سے تھا اور ابتدار تعمل کے پاس اس کا نامہ وبیام لا تا تھا۔ رتبیل کو تجان کی سطوت سے ڈرایا اور عبدالرحن کو گرفتار کرکے یا ااس کا سرا تار کر تجان کے پاس تھی دینے کا مشورہ دیا۔ قاسم بن اضعث نے اپنے بھائی عبدالرحن سے دیکل واقعات بیان کر کے عبد بن سے تھی کے پاس تھی میں کے تل کر ڈالنے کو کہا 'ا تفاق میہ کہ عبد کواس کی خبرلگ گئی۔ رتبیل کو می نظرہ دیا کہ تم عبدالرحن کا سرکا شرکا کر جان کے پاس تھی دو میں سات برس کا جزیہ معاف کرا دوں گا۔ رتبیل نے اس کو منظور کر لیا۔ عبید بن سمیج رتبیل سے رخصت ہو کر عبارہ کے پاس تھی دو میں سات برس کا جزیہ معاف کرا دوں گا۔ رتبیل نے اس کو منظور کر لیا۔ عبید بن سمیج رتبیل سے رخصت ہو کر عبارہ کے پاس آیا اور کل واقعات بتلاے تھارہ نے جان کواس سے مطلع کیا۔ جان نے یہ شرطہ منظور کر لیا اور سات برس کے بیاس آیا اور کل واقعات بتلاے تھارہ نے جان کواس سے مطلع کیا۔ جان نے یہ شرطہ منظور کر لیا اور سات برس کے بیاس آیا اور کل واقعات بتلاے تھارہ کے پاس آیا اور کل واقعات بتلاے تھارہ نے بیا ارحمٰن کا سرکا نے کر جان کے پاس آیا ورکل واقعات بیا رتبیل نے عبدالرحمٰن کا سرکا نے کر جان کے پاس اور کی دور سے کو کھا۔ پس رتبیل نے عبدالرحمٰن کا سرکانے کر جان کے پاس آیا دور کیا دور کیا۔ کو کیا سے کو کی کا سرکانے کر جان کے پاس کا جان کو کو کھا۔ جان کے بیاس کو کیا کی دور کیا گوان کی کو کل کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا گور کیا گورکھا کے کو کی کو کو کو کو کھا کے کو کو کھا کے کو کی کو کی کو کی گورکھا کے کو کو کھا کے کو کھا کے کو کھی کو کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کے کر کی کو کھی کو کھر کو کو کھا کے کو کھا کے کو کھر کر کیا کے کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کیا گورکھا کے کو کھر کے کو کھر کو کھ

بعض کابیان ہے کہ عبدالرحمٰن کا انقال عارضہ مل میں ہوا تھا اور وفات کے بعد رتبیل نے سرکاٹ کر جاج کے پاس جیجا تھا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رتبیل نے عبدالرحمٰن کومع اس کے خاندان والوں کے جو تعداد میں تمیں آ دمی تھے گر فقار کر کے عمارہ کے پاس بھیج دیا۔عبدالرحمٰن نے اپنے قصرا مارت سے گرادیا اور مرگئے۔عمارہ نے سرا تارکر بجاج کے پاس بھیج دیا یہ واقعہ سم مرجے یا جممعے کا ہے۔

اہل کش کی اطاعت وسرکتی ہم اس سے پیشتر لکھ بچے ہیں کہ مہلب نے شہر کش (مضافات مادراءالنبر) کا محاصرہ کرلیا تھا' چنانچہ دو برس تک اس کا حصار کئے رہا اس زمانے ہیں خراسان ہیں اس کا لڑکا مغیرہ حکومت کر رہا تھا۔ اس نے (ماہ رجب) ۲۸ ہے ہیں وفات پائی۔ مہلب نے بیس کر افسوس ظاہر کیا اور ای وقت اپنے دوسر سالڑ کے برید کوستر سواروں کے ساتھ مروکی ظرف روانہ گیا۔ بست کے ایک درہ میں پانچ سوتر کول سے نہ بھیڑ ہوگئی ان لوگوں نے برید ہے ہوگئے اس کے سرائی نے بھیڑ ہوگئی ان لوگوں نے برید ہے و پچھاس کے پاس مال واسباب تھا طلب کیا۔ برید نے انکار کیا لیکن اس کے ہمرائی نے بچھا آلات حرب اور کسی قدر مال دے دیا۔ ترک اس کو لیے ایک راوٹے اور پھرسوچ و بچھ کر بدیجدی کر بیٹھے برید نے لاکران کو نیچا دکھایا اور ان کے سردار کو مارڈ الا تب وہ منتشر ہو

كربها كاوريز يدبن مهلب مروجا بهنجاب

حربیث بن قطند اس کے بعد اہل کش فیلٹے کی درخواست کی مہلب نے زرفدید پرمصالحت کی اور اطمینان کے لئے ان کے لؤکوں کو زرفد مید دواور کر نے اور ان کے لئے ان کے لؤکوں کو زرفد مید وصول کرنے اور ان کے لؤکوں کو دافد مید دواور کی خوش سے چھوڑ کر کش سے بالخ کو روائد ہوا۔ بلخ میں پہنچ کر حریث کو اس مضمون کا خطاکھا '' تم باوجود زرفدید وصول کرنے کے اہل کش کے لؤکوں کو رہا نہ کرنا جب تک تم سرز مین بلخ میں پہنچ نہ لینا کیونکہ جھے ان کی بدع ہدی کا خطرہ ہے' ۔ حریث نے بدنیا کیونکہ جھے ان کی بدع ہدی کا خطرہ ہے' ۔ حریث نے بدخط والی کش کو وکھا کر کہا '' اگرتم لوگ زرفد بدد سے دوتو میں تمہار سے لڑکوں کو رہا کر دوں گامہلب سے جا کر کہددوں گا کہ تمہارا خط زرفد بدوسول کرنے اور اہل کش کے لڑکوں کے واپس دینے کے بعد پہنچا تھا'' ۔ موالی کش نے حجمت بٹ زرفد بید ہے کہا ۔

حریث بن قطنہ کا فرار اثناء داہ میں جیسا کہ ترکوں نے پزید کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا۔ لڑائی موئی حریث بن قطنہ کا فرار اثناء داہ میں جیسا کہ ترکوں نے پزید کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا ہے ہیں پہنچا تو اس نے عدول تھی کی وجہ سے ہیں در کے لگوائے ۔ اس پرحمیث بن قطنہ نے مہلب کے مارڈ النے کی قتم کھائی مہلب کو اس کی اطلاع ہوگئی تو اس نے اس کے بھائی ثابت بن قطنہ کے ذریعہ سے حریث کوئری و ملاطفت سے بلوایا۔ چونکہ حریث خصہ میں بھرا ہوا تھا جانے سے انکار کر دیا اور اس کے سامنے بھی مہلب کے مارڈ النے کی قتم کھائی ۔ ثابت بولا'' اگر تمہاری بھی مہلب کے مارڈ النے کی قتم کھائی ۔ ثابت بولا'' اگر تمہاری بھی دائے ہوئی بن عبداللہ بن حازم کے پاس بھاگ چلیں ۔ حریث نے اس کومنظور کرلیا اور اپنے تین سوہمرا ہوں سمیت موئی بن عبداللہ بن حازم کے پاس بھاگ چلیں ۔ حریث نے اس کومنظور کرلیا اور اپنے تین سوہمرا ہوں سمیت موئی بن عبداللہ بن حازم کے پاس بھاگیا۔

زیادہ گفتگو کرنے سے احتراز کرتے رہنا' عض مہلب ای قتم کی چندوسیتیں کرے مرگیا۔ یہ واقعہ کا جے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت مہلب نے اتفاق وا جماع کی وصیت کی تھی اس وقت ایک ترکش تیروں سے بھرا ہوا منگوایا اور لڑکوں سے کہا'' کیاتم سب ان تیروں کو توڑ سکتے ہو؟' لڑکوں نے جواب دیا'' نہیں'' پھراس میں سے ایک تیرنکال کرکہا''اب اس کو توڑ سکتے ہو؟''لڑکے ہولے''ہاں'' مہلب نے کہا'' بہی حالت جماعت کی ہے''۔

جاج اور بیجی بن یعمر مہلب مے مرنے کے بعداس کالڑکایز ید بن خراسان پر متصرف ہوا۔ بجاج نے سندگورنری لکھ کر بھیج دی۔ بچھ دی۔ بچھ معرف ہوئی تو اپنالشکرظفر پیکر بھیج دی۔ بچھ دی۔ بچھ میں مقرر کئے۔ جس وفت اس کواہل قلعہ کے نکلنے کی خبر معلوم ہوئی تو اپنالشکرظفر پیکر لئے ہوئے جا پہنچا اور محاصرہ کر کے اس کو فتح کی لیا۔ بہت سامال غثیمت ہاتھ آیا یہ قلعہ نہایت مضبوط و مستحکم تھا۔ فتح یا بی کے بعد حجاج کے پاس فتح کی خوش خبری بھیجی اس کا کا تب یعمر عدوانی حلیف ہذیل تھا خط کا مضمون ریتھا:

'' ہم نے وشمنوں سے مقابلہ کیا لیں اللہ تعالیٰ نے ہم کوان پر فتح یا بی دی ایک گروہ کوہم نے قل کر ڈالا اور ایک گروہ بھا گ کر پہاڑ کی جو ٹیوں اور سنسان بیابان کی طرف جلا گیا''۔

چنانچاس عورت نے ایسای کیالوگ اس عورت کوجاج کے پاس لے گئے اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ جاج نے کہا '' تو سے کہتی ہے''۔ پھر شامیوں سے مخاطب ہوکر بولا'' تم اپنے دوست کود یکھواس کمجٹ کونہ عقل تھی اور نہ دانائی اور نہ اس کی کے دیت (خوں بہا) ہے کیونکہ اس مقتول کا شھائے دوز نے ہے ''۔اس کے بعد منادی کرادی کہ کوئی شخص کسی کے یہاں فروکش نہ ہوا دراسی وقت چند آ دمیوں کو مقرر کیا جنہوں نے مقام واسط کو کمپ بنانے کے لئے متخب کیا۔ ان لوگوں نے اس مقام پر ایک را ہب کو دیکھا تھا کہ دوہ اس مقام کو نجاست سے پاک کر رہا ہے صاف کرنے کی وجہ دریافت کی اس نے جواب دیا د'چونکہ ہم اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک مسجد عبادت کے لئے بنائی جائے گی اس وجہ سے ہم اس کو پاک و صاف کردیتے ہیں ہی جاس کو باک و اللہ اور مجد بھی بنوادی۔

یز پر بن مہلب کی معزولی بیان کیا جاتا ہے کہ جاج بطور وفد عبد الملک کے پاس جارہا تھا اثناء راہ میں ایک راہب ملا لوگوں نے کہا یہ ہونے والی باتوں کو بتلا و بتا ہے۔ جاج نے دریافت کیاتم لوگ اپنی کتاب میں ہم کو اور اپنے کو پاتے ہو (بعثی اینا اور ہمارا حال بتا سکتے ہو) را ہب نے کہا'' ہاں' جاج بولا'' نام بتلاؤ گے پااس کی صفت' ۔ را ہب نے کہا'' اس کی حفت ہیہ ہے' ۔ پھر جاج نے دریافت کیا'' اس کی جاج نے کہا'' اس کی صفت ہیہ ہے' ۔ پھر جاج نے دریافت کیا'' اس کی صفت ہیہ ہے' ۔ پھر جاج نے دریافت کیا'' اس کی بعد کون ہوگا' جواب دیا'' جس کے نام کا آخری بڑے ولید ہے' ۔ جاج نے نے کہا'' پھر اس کے بعد' ۔ جواب دیا'' جس کے نام کا آخری بڑے ولید ہے' ۔ جاج ہو' ۔ جواب دیا'' ایک شخص کو جس کا نام برید کے آخر میں ثقفی ہے' ۔ پھر جاج نے نے استفسار کیا'' میرے بعد تم کس کو پاتے ہو' ۔ جواب دیا'' ایک شخص کو جس کا نام برید ہے' ۔ دریافت کیاس کی صفت بتلا سکتے ہو' ۔ جواب دیا'' میں اس کی اور صفت تو نہیں بتلا سکتا مگر ہاں اس قدر جانتا ہوں کہ وہ بدع ہدی کیا کرتا ہے'' ۔ دریافت کیاس کی صفت بتلا سکتے ہو' ۔ جواب دیا'' میں اس کی اور صفت تو نہیں بتلا سکتا مگر ہاں اس قدر جانتا ہوں کہ وہ بدع ہدی کیا کرتا ہے'' ۔

اس کلام سے تجان کا ذہن بزید بن مہلب کی طرف نتقل ہو گیا اور داہب کی باتوں کا اس نے یقین کرلیا عبد الملک کے پاس آیا اور وہاں سے لوٹ کرخراسان آیا اور عبد الملک کو بزید و آلی مہلب کی شکا بیش کھنے لگا کہ یہ لوگ ہوا خواہ آل زہر کے ساتھ ہماری حق شناسی اور وفا داری کو خابت کرتی ہے ہیں ۔عبد الملک نے جوابا کھا کہ اہل مہلب کی وفا داری آلی نہیں اس کو کوئی نقصان نہیں دیکھا''۔ تجاج نے ان کی بدعہد یوں سے اس کو ڈرایا اور داہب نے جو بچھ کہا تھا کہ بھیجا تب عبد الملک نے مجبور ہو کر کھا'' چونکہ تم نے بزید کی بمثر ت شکا بیش کھی ہیں۔ لہذا جس کو جا ہواس کی جگہ ما مور کرو'' ۔ جاج نے تعبد بن مسلم کو نا مزد کیا' عبد الملک نے سند گور نری لکھ دینے کی اجازت دے دی 'جاج نے بزید کو معزولی کا فرمان لکھنا مناسب خیال کر کے اس کو طلب کرلیا اور یہ کھا گئم اپنے بھائی مفضل کو اپنی جگہ مقرر کر کے ہمارے پاس جلے آؤ۔

مفضل کی تقرری و معزولی بیریدین مهلب کوجاج کایفرمان ملاتواس نے حسین بن منذررقائی ہے مشورہ کیا جسین بن منذر رقائی ہے مشورہ کیا جسین کی منذر نے کہا'' میرے نزدیک تم یہیں قیام کرواور فی الحال کوئی حیاد کھیجیجو''۔اس کے ساتھ بی عبدالملک ہے اس کے متعلق خط و کتابت کرووہ تم کو بہت اچھا جانتا ہے''۔ یزید بن مہلب نے اس دائے سے اختلاف کر کے کہا'' ہم لوگ آگے فائدان سے بیں جن کی اطاعت سے سرفرازی ہوئی ہے اس دجہ سے ہم اختلاف کرنا پندنہیں کرتے''۔ رقاشی میں کریہوئی تو جاج نے مفضل کے نام خراسان کی سندگورزی بھیج دی فاموش ہوگیا یزید سامان سفر درست کرنے لگا۔روائی میں دیرہوئی تو جاج نے مفضل کے نام خراسان کی سندگورزی بھیج دی اور بزید کو جلدروانہ کرنے کو کھا۔ یزید نے مفضل سے کہا'' تم اس پرنازاں نہ ہو کہ جاج تم کومیرے بعداس عہدے پرقائم

رکھے گا بلکہ اس نے فی الحال تم کواس خوف سے خراسان کا والی بنایا ہے کہ میں اس کوخراسان پر تصرف کرنے سے مانع نہ ہوں'' مفضل کواس بات پر یقین نہ آیا۔ پر بیدر پچے الثانی ۵۸ھے کوخراسان سے رخصت ہو کر چل کھڑا ہوا۔

اس کے بعد مفضل اپنی عکومت کے نویں مہینے معزول کردیا گیا اور اس کی جگہ تھید بن مسلم مامور کیا گیا۔ بعض نے بزید کی معزولی کا بیسب بیان کیا ہے کہ بجاج نے مہم عبدالرحمٰن بن افعث سے فارغ ہوکر اہل عراق کو پامال کیا۔ گرآل مہلب کو اس عزت و تو قیر سے رکھا۔ بار ہایز ید کو خراسان سے بلایا اور یہ جنگ کی معروفیت کا حیلہ کر کے خدآیا۔ بعض کا بیان ہے کہ پہلے جان نے اس کو خوارزم پر حملہ کرنے کو لکھا تھا اس نے نفع کی کی اور نقصان کی زیادتی کا عذر کر کے تملہ کرنے سے انکار کیا۔

اس کے بعد جب جان نے اس کو طلب کیا تو اس نے لکھا کہ میں خوارزم پر فوج کشی کروں گا۔ جان نے منع کیا لیکن اس نے پچھا اس کے بعد جب جان نے اس کو طلب کیا تو اس نے لکھا کہ میں خوارزم نے مصالحت کر لی اور چونکہ اس نے ایام سر ما جس خیال نہ کیا اور خوارزم سے لڑا ، تھوڑ ہے سے قیدی ہا تھ آئے۔ اہل خوارزم نے مصالحت کر لی اور چونکہ اس نے ایام سر ما جس فوج کشی کی تھی نا گوار گزرین عبد الملک کو اس کی معزولی کی بابت لکھ بھیجا۔ عبد الملک نے وہی شدت سردی سے مرکے ( جان کو بی خالفتیں نا گوار گزرین ، عبد الملک کو اس کی معزولی کی بابت لکھ بھیجا۔ عبد الملک نے وہی شدت سردی سے مرکے ( جان کو بی خالفتیں نا گوار گزرین ، عبد الملک کو اس کی معزولی کی بابت لکھ بھیجا۔ عبد الملک نے وہی جو اب لکھا جس کو آپ یہ لی طرح تھے ہیں )

مفضل خراسان کا گورنر ہوا تو اس نے باذغیس پر چڑھائی کی۔ فتح یاب ہوا بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جس کو اس نے فشکر یوں میں تقشیم کردیا۔اس کے بعد شو مان پرحملہ کیا اور جو کچھ یا یا تقشیم کر دیا۔

ا الل صغد كافديم وستور تفاكر سال مين ايك دور سوار صغد كے في وستر خوان پرشراب اور عده عده كھانے چن كرر كھتے تھے كوئي خفس اس كے قريب ند جانے پاتا تھا اور چو خفس اس مين سے كھاليتا تھا اس سے معرك آرائى ہوتى تھى جو تريف ہے مقابل كومار ڈالا تھا وہى وستر خوان كاما لك ہوتا تھا ميرى كے ہمرا ہيوں مين سے ايك خفس نے اس رسم كى كيفيت دريافت كى لوگوں نے بتلايا اس نے دستر خوان پر بيٹھ كر جو پھے تھا كھاليا۔ وستر خوان بچھانے والے كو معلوم ہواتو وہ عصد ميں ہمرا ہموا آيا اور اس عربی براد وجنگ كے لئے طلب كيا۔ جنگ ہوئى صغدى مارا گيا۔ والى صغد نے موكى سے كہا "ميں نے تم كو تھيرا أيا ، موكى معاوم سے ميں تم نے مير سے سوار كومار ڈالا اگر ميں نے پناہ ندى ہوتى تو ميں تم كومار ڈالا ايس اى ميں خير ہے كہ شہر چھوڑ كرنگل جاؤ" نے چنا نچھ موكى معاسبے ہمرا ہمول كے صغد سے نكل كھڑ ا ہوا۔ كافل ابن اشير جلد جہارم صفح ۲۰۰۳۔

جانے کی خرملی مگراس نے اپنی مقام ہے حرکت نہ کی۔

شدنی امرکی شخص نے اس کے ہمراہیوں میں ایک ضعدی کا مقابلہ کیا۔ اتفاق یہ کہ ضعدی اس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جس کی وجہ سے طرخون کے والی ضعد نے موئی کومع اس کے ہمراہیوں کے اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ کش پہنچا والی گش اس کی ہدا فعت نہ کر سکا اور طرخون سے امداد نچاہی۔ موئی اس کے مقابلہ پر نکلا اس وقت اس کے ہمراہ سات سوسوار تھے لڑائی ہوئی۔ صبح سے شام تک جنگ کا بازار گرم رہا۔ (موئی کے اکثر آ دمی ذخی ہوئے) اس کے کسی ہمراہی نے طرخون سے ل کر بہ فریب و مکر انجام کار کی دھمکی دی (کہ موئی عربی نروا و ہے اس کواگر تم نے مارلیا تو نتیجہ اس کا میہ ہوگا) کہ جو شخص خراسان میں آئے گا وہ اس کے خون کا بدارتم سے طلب کرے گا طرخون نے کہا '' بیسب سہی لیکن میں کش اس کے قبضہ میں نہیں چھوڑ تا چاہتا''۔ اس شخص نے جواب دیا ''اگر موئی کش سے جلا جائے ؟'' طرخون نے کہا '' ہاں یہ ہوسکتا ہے''۔ طرخون نے لڑائی موقو نے کر دی اور موئی کش سے روانہ ہو کر تر ند آئی بہنچا اور قلعہ کے باہر قیام کیا۔

موسیٰ کا قلعہ تر مذیر بین فیضد قلعہ نہر کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ والی تر مذنے اس کوقلعہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ موسیٰ کے تخفے تھا کف دے کر اس سے راہ ورسم بڑھائی اکثر سیر وشکار بیں اس کے ہمراہ رہنے لگا۔ ایک روز والی تر مذنے موسیٰ کی وعوت کی موسیٰ مع اپنے ایک سوہمراہیوں کے شریک وعوت ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد والی قلعہ نے موسیٰ سے واپس جانے کو کہا اس نے نکلئے سے انکار کر کے کہا''اس قلعہ بین یا تو میں رہوں گایا میری قبر ہے گی''۔ والی قلعہ نے تخق کی گڑائی ہوئی' موسیٰ نے اہلی قلعہ کے بہت سے آ دمیوں کو مارڈ الا اور بادشاہ تر مذکو نکال کرقلعہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد بادشاہ ترک کے پاس گیا المداد چاہی' اس نے انکار کیا۔ رفتہ رفتہ اس کے باپ (عبداللہ بن حازم) کے ہمراہی اس سے آ ملے جس سے اس کی قوت بڑھ گئے۔ اکثر اوقات قلع سے نکل کرگر دونواح پر متصرف ہوجا تا تھا۔

امیدا ورموسی بین عبداللہ: جب امیہ گورز ہوکرخراسان گیا اورموی بن عبداللہ بن حازم پرفوج کئی کے قصد ہے روانہ ہوااور بکیر نے خالفت پر کمر باندھی تو وہ بکیر کی بغاوت فروکر نے کے لئے لوٹ آیا۔ جیسا گدآپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر بکیر سے مصالحت کرنے کے بعدا کیے فرائی سپر سالار کے ساتھ مولیٰ کی گوش مالی کرنے کوفو جیس روانہ کیس۔ جنہوں نے مولیٰ کا ترفد میں محاصرہ کیا والی ترفد وہارہ با دشاہ ترک کے پاس استعانت واستمداد کو گیا۔ وہاں سے ایک عظیم الثان لشکر لے کرواپس ہوا اور قلعہ کے ایک طرف مورچہ قائم کیا۔ مولیٰ اول وقت توعو ہوں سے لڑتا تھا اور دوسرے وقت سے تین مہینے تک ای انداز سے لڑائی جاری رہی ۔ ایک روزشب کے وقت مولیٰ نے ترکوں پر جملہ کردیا اور بہت سے سپاہوں کو مارڈ اللہ لیسکرگاہ میں مال و اسباب وآلات جرب جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ مولیٰ کے ہمراہیوں میں سے صرف سولہ آدمی کام آئے۔ ضبح ہوئی تو خزاعی اور عرب کے لئنگر نے ترکوں کو تکھرتا سف کیا اورخود بھی مولیٰ کی ان چالوں سے ڈورے۔

خراعی کافتل اگلے دن عرین خالد بن حصن کلابی جومویٰ کے دوستوں میں تھا حاضر ہوکر کہا'' چونکہ ہم لوگ کر ہی کے ذریعہ سے فتح یاب ہوتے ہیں اس وجہ سے مناسب ہے کہتم ہم کوکوڑے مار کرچھوڑ دو''۔موی نے اس کو پیچاس کوڑے

لگوائے۔ عمر بن فالداٹھ کرنتوائی کے پاس آیا پی ظاہر کیا'' مجھے ابن حازم نے تمہاری دوسی وحمیت و جاسوی ہے تہم کیا ہے اور کوڑے لگوائے ہیں'' فرزائی نے عمر بن فالد کوامان دی۔ چند دنوں تک بیاس کے پاس ٹھرا رہا۔ ایک روزعر بن فالد خزائی کے پاس گیا۔ اتفاق سے اس وقت وہ تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ عمر بن فالد نصیحاً کہنے لگا'' تم کوایسے نازک وقت میں بغیر ہتھیا رکے فالی ہاتھ شدر ہنا چاہئے'' فرزائی نے فرش کا کنارااٹھایا تو اس کے نیچ پر ہندشمشیرر کھی ہو گی عمر نے اٹھا کر وار کر دیا۔ کو خزائی نے نہ لیا فور آبی ٹھنڈ اہو گیا۔ عمر بن فالد بھاگ کرموئی کے پاس آیا۔ خزائی کالشکر متفرق و منتشر ہو گیا۔ اکثر ساب فور آبی ٹھنڈ اہو گیا۔ عمر بن فالد بھاگ کرموئی کے پاس آیا۔ خزائی کالشکر متفرق و منتشر ہو گیا۔ اکثر سابی امان حاصل کر سے موئی کے لئکر میں لگے اس کے بعد امیہ نے پھرکوئی گئٹر موئی کے زیر کرنے کو نہ بھیجا۔ یہاں تک کہ وہ معزول ہو گیا اور مہلب امیر خراسان ہو کر آبیا اور اس نے موئی سے کچھ بھی تعرض نہ کیا۔ بلکہ اپ لاکوں سے تھیجا کہا تم لوگ موئی سے احتراز کرتے رہنا کیونکہ اگر میمر گیا تو خراسان کی امارت یرکوئی شخص بنوقیس کا آئے گا۔

یز بید بین مہلب اور ثابت اس کے زمانہ امارت میں حریث و ثابت پر ان قطنہ خزائی جواس کے ہمراہ تھے۔ موئی کے پاس چلے آئے۔ مہلب کے مراف کے بعد یزید بین مہلب امیر خراسان ہوا۔ تواس نے حریث و ثابت کے مال واسباب کو ضبط کر لیا۔ انکی لونڈیوں کو گھر میں ڈال لیا اور انظے پر دارا دلیا تی حریث بین معقد کوتل کر ڈالا۔ ٹابت فریادی صورت بنائے ہوئے طرخون کے پاس گیا اور یزید بین مہلب کے ظلم کی شکایت کی۔ چونکہ ترکوں کو ٹابت سے ایک قسم کی مجت تھی اس لیے طرخون کو برید بین مہلب کی ذیاب ای شکایت کی۔ چونکہ ترکوں کو ٹابت سے ایک قسم کی مجت تھی اس لیے طرخون کو برید بین مہلب کی زیاد توں پر غصر آیا نیزک اہل محد اہل بخارا اور ضاغان کو ٹابت کی امداد پر جمع کر دیا۔ ٹابت ان سب کو لئے ہوئے موئی کے پاس آیا۔ جبکہ عبدالرحمٰن بن عباس کا گروہ ہرات سے اور ابن اضعت کی جماعت عراق سے اور کا بل سے آگر اس کے پاس جمع ہوگئی تھی۔ ان سب لوگوں کے جمع ہوجانے سے آٹھ ہزار کی تعداد تو پوری ہوگئی۔ ٹابت و حریث نے موئی سے کہا ''آ و ہم اور تم اس کھی ہوگئی تھی ۔ ان سب لوگوں کے جمع ہوجانے سے آٹھ ہزار کی تعداد تو پوری ہوگئی۔ ٹابت و حریث نے موئی سے کہا ''آ و ہم اور تم اس کھی ہوگئی تابت کر کے اٹھ کھڑے ہو جانے سے آٹھ ہزار کی تعداد تو پوری ہوگئی۔ ٹابت و حریث نے موئی '۔

حریث بن قطنہ کا قبل موی نے اس خیال ہے کہ یہ دونوں خود خراسان پر مصرف ہو کر جھے کو مغلوب کر دیں گے اور نیز بعض دوستوں کے سمجھانے سے ثابت وحریث ہے کہا'' بفرض محال اگرتم نے پر ید کو خراسان سے نکال باہر کیا تو عبد الملک کا دوسرا گورنرآ پنچے گا'لہذا مناسب یہ ہے کہ بر ید کے ممال کو ما دراءالنہ سے نکال کراس پر قبضہ کر لؤ'۔ چنا نچے ان لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ طرخون اور ترک اپ اپنے ملک کولوٹ آئے اور اہل عرب کی حکومت کو ترفہ میں گونہ استقال ہوگیا۔ پھے مال و اسب بھی جج بوگیا۔ حریث و ثابت و ملک و مالی انتظام کرتے تھے اور موئی برائے نام ان کا امیر تھا۔ ان وجہ سے موئی کے مشیروں نے کہہ ک کر حریث و ثابت کے قل پر اس کو آمادہ کیا اس اثناء میں مجمیوں کا ایک گروہ جس میں میاطلہ اور اہل تبت و ترک تھے تملہ آور ہوا۔ موئی اپ ہمرا ہیوں کو لے کر ان کے مقابلے پر آیا۔ باوشاہ ترک دن ہزار فوق لئے ہوئے ایک شیل مرحف آداء تھا۔ حریث بن قطنہ نے اس پر تملہ کیا اور باوشاہ ترک کوایک زیر دست تملہ سے بہا کردیا اسی جنگ میں ایک تیر کریث کے چرے پر آلگا۔ زنم کاری تھا دودن کے بعد تریث مرگیا شام ہوگئ تھی لڑائی موقو ف ہوگئی۔

و المستر میں قطند کا فرار رات کے وقت موئی نے ترکوں پرشب خون مارا ایک گروہ کیٹر ترکوں کا کام آگیا۔ موئی کے سپائی بہت کم مقتول ہوئے اوروہ مظفر و منصور مال غنیمت لئے ہوئے میدان جنگ سے شہر کووا پس ہوا۔ اس کے مشیروں نے کہا'' حریث کا کام قوتمام ہوگیا اب تم تا بت کا بھی کام تمام کردو'' موئی نے انکار کیار فقہ رفتہ یہ خبر ثابت تک بھی گئی اس نے محمد بن عبداللہ بن خواجی کو فخری کی غرض سے موئی کی ضدمت میں جیجا اور یہ سجمایا کہ عربی میں گفتگونہ کرنا کوئی دریا فت کر بے عبداللہ عربی بامیان کے قید یوں میں سے ہوں اور روز اند جو خبری ہوا کریں جھے ہے آکر کہ جایا کرنا'' ۔ چنا نچھ کھر بن عبداللہ عرصہ دراز تک اس فدمت کوانجام ویتا رہا۔ ایک روز شب کے وقت دوران گفتگوموئی سے کہنے لگا'' تم لوگوں بے صد اصرار کر رہے ہوا چھا یہ بناؤ کہ اس کو یعنی ثابت کو کس وجہ سے اور کیون قبل کیا چا جے ہو حالا تکہ اس سے کوئی بدع ہدی اس وقت میں خبر ہوا کہ بہار سے کوئی بدع ہدی اس وقت میں کہنے ہم اس کوا ہے تھی جواب دیا'' واللہ تک بہنے ہم اس کوا ہے تم راہ لئے گا اس سے پیشر کہم اس میں تم لوگوں کی بلاکت ہے'' موئی نے جواب دیا'' واللہ اس میں تم لوگوں کی بلاکت ہوئی تو اس میں مواروں کو لے کرنگل کھڑ امواج ہوئی تو ان لؤگوں نے خابت کو نہ پایا اور نہ اس کو تو ہوئی تو ان لؤگوں نے خابت کونہ پایا اور نہ اس کو اس میں تا ہوں تو بی تو ان لؤگوں نے خابت کونہ پایا اور نہ اس کو تو بی تو بیت اس میں تو تا بت کونہ پایا اور نہ اس کو تو بین عبداللہ خابت کونہ پایا اور نہ اس کو کہ بین عبداللہ خابت کا جاسوں تھا۔

( کین محمد بیا عبداللہ خوز ای ) کواس سے ان پر بیا مرفا ہت ہوگیا کہ وہ محمد بن عبداللہ خابت کونہ پایا اور نہ اس کو کی بیا دروں تھا۔

کل عجی کوچ کر گئے۔ پس جس وقت مفضل امیر خراسان ہوا تو اس نے عثان بن مسعود کو بسر افسری ایک شکر موی بن عبداللہ بن حازم پرجملہ کرنے کوروانہ کیا اور مدرک بن مہلب کو بھی جو بلخ میں تھا روا گئی کو لکھ بھیجا پس اس نے پندرہ ہزار کی جمعیت سے نہر عبور کی۔ دوسری طرف سے رتبیل وطرخون بھی مفضل کے لکھنے کے مطابق عثان کی مک پر آپنچ سب نے چاروں طرف سے موی بن عبداللہ بن حازم کا محاصرہ کرلیا دو مہینے تک نہایت تن سے حصار کئے رہے۔ عثان نے شب خون مار نے کے خوف سے اپنے لئکرگاہ کے اردگر دہ خندق کھدوائی تھی۔ موی نے محاصر سے تنگ ہوکر اپنے ہمراہیوں سے کہا' 'ہم سے اب مبر نہیں ہوسکنا آ و ہمار سے ساتھ خروج کر واور دفعۂ ترکوں پر جاپڑو' کل ہمراہیوں نے اس رائے سے انفاق کیا اور اس کے ساتھ حملے کی غرض سے نکلے خروج کے وقت نظر بن سلیمان (اپنے بھتیج) کوشہر میں چھوڑ گیا اور سے مجمادیا کہ آگر میں مارا جاؤں تو دیکھنا شہرعثان کے سیر دنہ کرنا بلکہ مدرک بن مہلب کے توالے کرنا۔

موسی بن عبداللد کافتل موی نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک تہائی آ دمیوں کوعثان کے مقابلے پر رکھااور یہ م دیا کہ جب تک وہ تم سے نہاڑیں تم پیش دسی نہ کرنااور بقید آ دمیوں کو لے کرطرخون اور اس کے رکاب کی فوج پر تملہ کر دیا۔ موی اور اس كے جمرابيوں نے ايبارزوراور قوى جمله كيا كه طرخون كوسوائے بھائے كے يكھ ندبن بيزا برك وصغد بورش كركے قلعد اور مویٰ کے مابین آ کر حائل ہو گئے۔شدت کے ساتھ لڑائی ہونے تگی۔ ترکوں نے مویٰ کے گھوڑے کو ذخی کر دیا اس کے مولی ( آ زادغلام ) نے گھوڑے پراپنے بیچھے بٹھالیا۔جس وقت موئی کا گھوڑ اگرا تھا اورلوگ اس پرحملہ کررہے تھے ای وقت عثان نے اس کو پہچان لیا تھا اور اس پرحملہ کا قصد کیا تھا لیکن اس سے پہلے تر کوں نے گھوڑے کو زخمی کر کے مومیٰ کوتل کر ڈ الا تھا۔ عرب کا ایک گروہ کثیر اس معر کے میں کام آیا جس نے موئ کی مردانہ زندگی کا خاتمہ کیا وہ واصل عزری تھا۔عثان کے منا دی نے قل وغارت سے رو کئے اورلوگوں کے قید کر لینے کی منا دی کی نضر بن سلیمان نے تر مذکومدرک بن مہلب کے سپر و کر دیا اور مدرک نے عثان کے حوالے کر دیا۔مفضل نے فتح قتل موٹی کی بثارت حجاج کوککھ بھیجی کیکن وہ اس سے خوش نہ ہوا۔ کیونکہ موسیٰ قبیلہ قیس سے تھا۔ بیرواقعہ ہمھے کا ہے جب کہ پندرہ برس تر مذیر موسیٰ کوتھرف کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ولید کی ولی عبد کی :عبدالملک بن مروان ایک مدت سے اپنے بھائی عبدالعزیز بن مروان کواپنی ولی عبدی سے معزول کر کے ولید بن عبدالملک (اپنے لڑکے) کو لی عہد بنا نا چاہتا تھا۔ قبیصہ بن ذویب اس رائے کا مخالف تھااورا کثریہ کہدا ٹھتا تھا ((لعل الموت ياتيه و تدفع العاد عن نفسك)) "اتفاق اليكروزش كوفت عبدالملك كياس روج بن زنباع آ گیا۔ (عبدالملک کے دربار میں اس کی بڑی عزت ہوتی تھی )عبدالملک اس وقت ای ادھیڑیں میں پڑا ہوا تھا۔ روح بن ز نباع نے عرض کیا''اگرا پ ولیدکوا پناولی عهد بنانا جا بیں گے تو کوئی شخص بھی اس سے اختلاف نہ کرے گا'' عبد الملک بولا ''انشاءالله تعالی صبح ہوتے ہی ہم اس کام کوشروع کر دیں گے''۔ باتوں باتوں میں رات زیادہ ہوگئ روح بن زنباع اس روز وہیں سور ہا۔تقریباً رات کا نصف حصہ گز رگیا ہوگا کہ قبیصہ بن ذویب آپہنچا۔اس وقت بیدونوں سور ہے تتھے۔ چونکہ اس کے یاس عبدالملک کامهراورانگوشی رہتی تھی اس دجہ سے اطلاع کئے بغیر چلے آنے کی اس کوا جازت تھی۔ قبیصہ نے ان دونوں کو جگا

کرعبدالعزیز ارادرعبدالملک کے مرنے کی خبر سنائی۔ روح بن زنباع فرط مسرت سے بول اٹھا((کف انسا اللّه ما نوید)) عبدالملک نے اس وقت مصرکوایے لڑ کے عبداللّہ بن عبدالملک کی گورنری میں شامل کردیا۔

عبد العزیر بن مروان بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدائی نے عبد اللہ بن عبد الملک کو ولی عبدی ولید کی بیت لینے کی بابت کلھا تھا اس پر عبد الملک نے عبد العزیز کو اس مضمون کا خطاکھا کہ میں مناسب سجھتا ہوں کہ آئندہ حکومت تنہارے تطبیع کے سرد کی جائے عبد العزیز نے جوابا تحریر کیا'' میں بھی ابو بکر کی بابت وہی مناسب سجھتا ہوں جوتم ولید کے حق میں تصور کرتے ہو'' (یعنی میں ابو بکر کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں) عبد الملک نے جطا کر مصر کا خراج طلب کیا' عبد العزیز نے لکھا'' اے امیر المومنین ہم اور تم ایسے من رسیدہ ہوگئے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی شخص اس من کا نہیں ہے معلوم تہیں کس کی موت پہلے آگے لہذا مناسب سے ہے کہ میری بقید میں بگاڑ نہ پیدا کرو'' عبد الملک کا دل اس مضمون کے پڑھنے سے بحر آیا اور اس کو اس کے حال پر جھوڑ دیا۔

ولی عہدی کی بیعت عبدالملک بن مروان کو جب عبدالعزیزی وفات کی خرمعلوم ہوئی تواس نے لوگوں کو اپنے لڑکوں ولیہ وسیمان کی ولی عہدی کی بیعت سر نے کا تھی دیا اور اپنے تمام ممالک محروسہ میں ان دونوں کی بیعت لینے کا تشق فر مان تھیج ویا مدید موروی میں ہشام بن اسلیمل مخزوی تھا اس نے اہل مدید سے ولید بن سلیمان کی بیعت کرنے کو کہا سب نے قبول کرلیا لیکن سعید بن مسیت نے افکار کیا۔ ہشام نے اس کو گرفتار کرا کے دروں سے پٹوایا اور تشمیر کرا کے قید کر دیا۔ عبد الملک کے کان تک بیڈ کر پیچی تو اس نے ہشام کو طامتانہ خوالکھا جس میں بیٹھی لکھا ہوا تھا ''سعید میں نہ عداوت ہے نہ نفاق اور نہ خالفت' ۔ اس سے پیشتر ابن مسیب (یعنی سعید) نے ابن زبیر کی بیعت سے افکار کیا تھا جس کی پاداش میں جاہر بن اسور نے جوابن زبیر کی طرف سے عامل مدید تھا سائھ در ہے لگوائے تھے۔ ابن زبیر کی بیعت ما ایک ویخت ملامت کی تھی۔

عبد الملک کی وفات بعض کا بیان ہے کہ ولید وسلیمان (پر ان عبد الملک) کی بیعت ولی عہدی الم بھی میں ملی گئی تھی کیان اول روایت سی تر ہے اور بعض میں کہتے ہیں کہ عبد العزیز اپنے بھائی عبد الملک کے پاس مصر سے آیا تھا روائی کے وقت عبد الملک نے نصح تا کہا '' کشاوہ بیشانی ہے رہو خلیق وٹرم دل رہو جاتا ہوا کا م کرویتم کو فائز المرام کر سے گا اور حاجب کو دکھے عبد الملک نے تھے گئا کہ مقرر کرنا۔ مناسب نویہ ہے کہ وہ تنہارے بہترین خاندان سے ہو کیوں کہ وہ تمہار امنداور تمہاری زبان ہے کوئی شخص تمہار سے دو اور جب تم مجلس میں آؤتو تمہارے دروازے پر نہ آئے گئا کہتم اس کو اجازے دویا لوٹا دواور جب تم مجلس میں آؤتو ہم کو اس کا بعد بتلائے گاتا کہتم اس کو اجازے دویا لوٹا دواور جب جم کوئی گئی ہم انتیان سے دو آئے ہی بائوس ہوں اور تمہاری محبت ان کے دلوں میں جانشین ہواور جب جم کوئی گئی

عبدالعزين مصركاوالي تفااوروين اس نے ماہ جمادي الاول ٨٥ جي مين انقال کيا۔ كامل اين اثير چهارم صفحه ٢٠٠

و الويرمبدالعزيز كالركاتها\_

٣ يه والمعدوالل شوال ٨٨ ي كاب تأريخ الخلفاء لا مور صفح ١٥ ار

مشکل پیش آئے تواس کومشورے سے آسان کرو کیونکہ اس سے مغلق اور مبہم امور ظاہر ہوجاتے ہیں اور جان رکھو کہ نصف عقل تم کو دی گئ ہے اور نصف تمہارے بھائی کو اور کوئی شخص مشورہ کرنے سے ہلاکت میں نہیں پڑتا اور جس وقت تم کو کسی پر غصہ آئے تواس کی سزادہی میں تا خیر کرنا' کیونکہ سزادہی پر تو قف کے بعد بھی قدرت حاصل ہوتی ہے لیکن تم سزادہی کے بعداس کی تلافی پر قادر نہ ہوسکو گے'۔

عبد الملک کی وصیت بیعت لینے کے تھوڑے دنوں بعد عبد الملک این مروان نصف شوال الا میں مرگیا۔ وفات کے وقت اپنے لڑکوں کو بید وضیت کی دمین تم کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے دہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہترین لباس ہا اور نہایت مضبوط بناہ کا مقام ہے تہمیں جائے گہمارے بڑے 'چھوٹوں پررتم والطاف ہے پیش آئیں (اور تمہارے چھوٹے بروں کی حق شاسی کریں) مسلمانوں کی رائے ہے ہمیشہ موافقت کرنا کیونکہ یہ وہ کی دانت ہیں جس سے تم توڑتے ہوا در یہ وہی جبڑے ہیں جس سے تم توڑتے ہوا در یہ وہی جبڑے ہیں جس سے تم چیاتے ہوئی جاتے ہوئی عرف کی عرف کرنا کیونکہ اس نے تمہارے لئے منا بر مقابر کوروندا اور شہروں کو پا مال کیا ہے اور بیل جس میں جس سے تم چیاتے ہوئی جاتے ہوئی گوئی گوئی کہ اس کے منا بر مقابر کوروندا اور شہروں کو پا مال کیا ہے اور تمہارے دی مناور کی تم کو کی بیاڑ ہو جانا کیونکہ نئی کا اجرائی کا خزانہ نئی کا خراب تی رہ جانا ہے اور اپنے اصابات کو مقتم میں تو بیل نا کیونکہ وہ اس کے سختی ہیں اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں جوان کی طرف محسن سے بینچنا ہے اور ابجر مول کی مناور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں جوان کی طرف محسن سے بینچنا ہے اور ابجر مول کا عہد و بیان لینا پی اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں جوان کی طرف محسن سے بینچنا ہے اور ابجر مول کی مناور کا عہد و بیان لینا پی اگر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں جوان کی طرف میں تو اتھا م لینا''۔ سے جرم نہ کرنے کا عہد و بیان لینا پی اگر وہ اس پر استفامت کریں تو پر پھرش نہ کرنا اور اگر پھرج م کریں تو اتھا م لینا''۔

ا عبدالملک کی عمروفات کے وقت ساٹھ برس کی تھی۔ بعد شہادت عبداللہ بن زبیر تیرہ برس تین مبینے تئیس دن تک حکومت کی رمضان آ<u>ن میں میں میں مہینے تئیس دن تک حکومت کی رمضان آن میں میں کہ</u> میں گہتا تھا کہ مجھے اس مبینے میں موت کا اندیشہ ہے۔ (ماہ رمضان میں بیدا ہواا در رمضان ہی میں میرادود در پیٹر ایا گیار مضان ہی میں اوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی رمضان ہی میں میں نے قرآن کو تمع کیا )رمضان گذر گیا تو اس کوایک گوند موت سے اطمینان ہو گیا۔ اتفاق سے کہ نصف شوال میں اس کوموت آگئی۔ کا ل ابن اشر جلد جہارم صفح ااس

## <u>0</u>: 🍎 🖒

## وليد بن عبدالملك المهي تا الموج

بيعت خلافت :عبد الملك كوفن ك جانى ك بعد وليد في كها ((انها لله و انها اليه راجعون و الله المستعان على مصيبتنا بموت امير المومنين و الحمد الله على ما انعم من الخلافة)) سب بيلي جس في التي آب تعريت وتهنيت كي وه وليد بن عبد الملك باس كي بعد عبد الله بن جمام ما مولى في كوه وليد بن عبد الملك باس كي بعد عبد الله بن جمام ما مولى في كوش بي بوكركها:

((الله اعطاك التي ما فوتها))

"الله تعالى في م كوه مرتبده يا ب جس كوئي چيز بره كرنيس ب"-

(( و قدر اراد الملحدون عوقها عنگ و يابي الله الا سوقها اليك حتى تلدوك طوقها))

'' حالا نکہ بے دین اس کے سدراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوتم تک پہنچاہی دیا۔ یہاں تک کہ ان ہی لوگوں نے اس کوتمہارے گلے منڈ ھادیا''۔

پھر بیعت کی۔ بعدازاں اورلوگوں نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا اور بعض کا یہ بیان ہے کہولید نے منبر پر چڑھ کر بعد حمدوثنا کے بیہ خطبہ دیا:

(رايها الناس لا مقدم لما احره الله و لا موحر لما قدمه الله و قد كان من قضاء الله و سابق علمه و ما كتب على بنيائه و حملة عرشه الموت. و قد صار الى منازل الابرار وولى هذه الامة بالذى للله عليه في الشدة على المذنب و اللين لاهل الحق و الفضل و اقامة ما اقام الله من منازل الاسلام و اعلامه من حج البيت و غزو الثغور و شن البغارات على اعداء الله فلم يكن عاجزاً و لا مفرطا. ايها الناس عليكم بالطاعة و لزوم الجماعة فان الشيطان مع المنفرد ايها الناس من أيدلنا ذات نقسه ضربنا الذي فيه عيناه و من سكت مات بدائه))

''ا الوگوا جس کواللہ تعالی نے مؤخر کردیا ہے اس کا کوئی مقدم نہیں ہے اور جس کواللہ تعالی نے مقدم کردیا ہے اس کا کوئی مؤدم نہیں ہے اور جس کواللہ تعالی نے مقدم کردیا ہے اس کا کوئی مؤخر نہیں ہے اور اس کواس نے اپنے ابنیاء اور حاملین عرش کے لئے لئے دیا ہے حمد الملک ابرابر کے مرتبہ پر پہنچ گیا اور اس نے امت کا ولی ایسے خف کو کیا جس پر اللہ تعالی کی طرف ہے تن میہ ہے کہ وہ مجرموں پر بختی اور اہل جق وفضل پر نری کرے اور جو منازل اسلام اللہ تعالیٰ نے قائم کردیے ہیں ان کو قائم رکھے اور جج خانہ کعبہ اور سرحدوں پر جہاد اور اللہ تعالیٰ کے اسلام اللہ تعالیٰ نے قائم کردیے ہیں ان کو قائم رکھے اور جج خانہ کعبہ اور سرحدوں پر جہاد اور اللہ تعالیٰ کے

دشمنوں پر جملے کرتے رہنے سے ان کو ظاہر کرے ۔ پس وہ اس میں نہ عاجڑ ہے اور نہ مفرط ہے۔ اے لوگوتم پر خلیفہ وقت کی اطاعت اور جماعت سلمین سے اتفاق کرنا فرض ہے کیونکہ منفر دیے ساتھ شیطان ہے۔ اے لوگو! جوہم سے سرکٹی وخود رائی کرے گا اس کا ہم سر توڑ دیں گے اور جوسکوت اختیار کرے گا وہ اپنے مرض میں آپ مرحائے گا۔

قتیمہ بن مسلم کی فقوصات: الم میں جان کی طرف سے قتیمہ این سلم امیر ہوکر وارد خراسان ہوائشر یوں کا جائزہ ابیا اور ان کو جہاد کی ترغیب دی اور جھٹ بٹ ایک لشکر مرتب کر کے بہ قصد جہاد نکل کھڑا ہوا۔ مرو میں صیغهٔ جنگ پر ایاس بن عبداللہ بن عروک محکمہ مال پرعثان بن سعدی کو مامور کیا۔ طالقان میں پہنچا تو د ہقاتان بلخ طف کو آئے اور اس کے ساتھ ہولئے نہر عبور کیا تو بادشاہ صغانیاں ہوئے اف ونڈرانے لے کر حاضر ہوئے۔ چونکہ ملوک آخرون وسومان جو کہ اس کے قرب و جوار میں رہے تھے اور بادشاہ صغانیاں کو تکیفی پہنچائے تھے۔ اس وجہ سے اس نے بہ کمال رضا ورغبت اپنے ملک کو قتیمہ کے سپر دکر دیا۔ اس کے بعد قتیمہ نے آخرون وسومان نے جزیمہ کے کرمصالحت کر دیا۔ اس کے بعد قتیمہ نے آخرون وسومان نے جزیمہ دی کرمصالحت کر دیا۔ اس کے بعد قتیمہ نے آخرون وسومان نے جزیمہ کی مسلم نے قتیمہ کی ۔ چنا نچر قتیمہ عسا کر اسلامیہ بچائی جگہ کے کا نب بنا کرمرو کی طرف وائیں آیا اور صالح بن سلم نے قتیمہ کی وائیں کے بعد کا شان اور شت (مضافات فرغانہ) اور اخسکیت (فرغانہ کا قدیم شہر) ہزور تی فتح کر لیا۔ ان معرکوں میں اس کے ساتھ نصر بن بیار بھی شریک تھا اور نہایت بے جگری سے لڑتا تھا۔

عبداللد بن مسلم اور بر مکی خاتون بعض کتے ہیں کہ قنید نے ۵۸ پیس امیر خراسان ہوکر آیا تھا اور جہاد کے جوش میں ائی تک فتح کرتا ہو بڑھ گیا تھا۔ لڑائی میں مجملہ ان عورت کی جوقد ہوکر آئی تھیں۔ بر مک کی عورت تھی جوآتش کدہ نو بہار کا متولی تھا بیعورت عبداللہ بن مسلم برادر قنید کے جے میں آئی۔ اتفاق سے اس عورت کوعبداللہ بن مسلم سے حمل رہ بہار کا متولی تھا بیعورت عبداللہ بن مسلم برادر قنید نے لونڈیوں کے واپس کردینے کا تھم دیا (عبداللہ بھی بموجب اس تھم کے اس

ا اس کون عطار نے امراء دولت امویہ کاشیر نرکھا ہے جیسا کہ تجاج کوفر عون دولت امویت فریکیا ہے۔ حاشیہ ابن خلد دن جلد ہوئم صفحہ ۵ مطبوعہ مسر
ت بر مک لفظ فاری ہے جواصل میں برمغ تھا۔ مغ کے مغین ''آتش پرست' کے ہیں اور بر کے مغی ٹر وکھل کے ہیں۔ لفظ اور اصطلاحاً بمعنی اولا دکے ہے اور اہل فارس آتش کدہ کے متولی کوئم کہا کرتے تھے اور مغی ہوئے ہے ہیں جب برکومغ کی طرف مضاف کیا تواس کے مغین ہوئے مغیلی اور اہل فارس آتش کدہ کے متولی کوئم کہا کرتے تھے اور مغیلی جب برکومغ کی طرف مضاف کیا تواس کے مغیلی ہوئے میں نے تھا تو چیلے یامغ کے لئے گھٹا برئ کے لئے لفظ برئ کوئی کے دور میں بنایا جاتا تھا جوتا رک الدینا ہوتا تھا تو اس سے بیشہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مغین جب دور مغین بنائے جاتے تھ تھا تو اس کے لئے گفظ برئ کی سے مؤخوع ہوا۔ بواج مؤتم ہونے کے شادی کرتے تھے آل واولا و ہوتی تھی گئی دیا ہے جاتے تھے وہ سب ان کی اولا دکو جومع ہونے سے پیشتر ہوتی تھی اس کو برغ کہا کرتے تھے جس کو عرب نے اپنی ڈیان کے سانچ میں تعلقات دئیا ترک کردیا۔ ان کی عزت دوتو قیم کی جاتی تھی ان کی بری بردی جائے ہیں ہے۔ ان کی عرب کی جاتے تھے دوس ان کو طرف خواہ سے جاتے تھے دوس ان کو طرف تھی کردیا۔ ان کی عزت دوتو قیم کی جاتے تھے دوس ان کو طرف تھی۔ آتش کدون پرجو چڑھا و سے چڑھا و سے جو دوس ان کو طرف تھی۔

ع علامه معودم وج الذہب ومعاون الجواہر (صفحه جلد ۵ حاشہ کائل ابن اثیر مطبوعه مسر) میں تحریر کرتا ہے کہ ((والبت الوابع هو النوبها الله ی بناه منوشهر بعدینه بلخ من خواسان علی اسم القص) ''چوتھامشہورا آش کدہ نوبہار کے چوکومنو چریادشاہ فارس نے شہر کئے کے صوبہ تراسان میں مہتاب کے نام پر تغییر کیا تھا،''علاوہ اس کے اور مورخین نے بھی بہلا ظاعلمت وشہرت کے نوبہار کا چوتھا نمبر قرار دیا ہے۔اس کی محاوات نہایت مشحکم اور عالی شان بی ہوئی تھی ۔ ملوک وامراء فارس بڑے بڑے جڑھاوے اس پر چڑھاتے تھے بر مک اسی آتش کدے کامتولی تھا۔ کے واپس کر دی گئی۔ ( مگریہ شرط قرار پائی کہ بعد وضع حمل جو پیدا ہوعبداللہ بن سلم کو دے دیا جائے۔ چنا نجیہ بعدا نقضائے مدت حمل کا پیدا ہوعبداللہ بن سلم کو دے دیا جائے۔ چنا نجیہ بعدا نقضائے مدت حمل کرکا پیدا ہوااور خالد نام رکھا گیا) بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلم کے لڑکوں نے جس زمانے میں مہدی رے میں آیا تھا' خالد کو ہلوا یا اور مہدی کے در بار میں پیش کیا تھا۔ اس پران کے بعض اعزہ وا قارب نے کہا کہ' اگر اس کواپنے باپ کی نسل سے تسلیم کرتے ہواور نسبا اس کواپنے بیس ملاتے ہوتو اس کا عقد بھی کر دو''۔ عبداللہ بن مسلم کے لڑکے بیس کراپئے وعادی ہے وسے وست کش ہوگئے۔

والی با زغیس کی اطاعت: بادشاہ شومان سے مصالحت کرنے کے بعد قتیہ نے نیزک طرخان والی با ذغیس کو مسلمان قیدیوں کے دہاں تا دیار کر سلمان قیدیوں کو قتیہ کے پاس جیج دیا۔ پھر قتیہ نے والی با ذغیس کو دعوت دی۔ والی با ذغیس نے آنے سے انکار کیا۔ اس پر قتیہ نے جوال کر کہا'' میں اللہ تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم میر سے پاس نے آؤ کے قومین تم پر جہاد کروں گا اور جہاں پر پاؤں گا تم کو گر فقار کر لوں گا اس میں خواہ فتح یا بہوں کہ اگرتم میر سے پاس نے آؤ کے قومین تم پر جہاد کروں گا اور جہاں پر پاؤں گا تم کو گر فقار کر لوں گا اس میں خواہ فتح یا بہوں یا ای جبتو میں مرجاؤں' ۔ والی بازغیس میہ خطر پڑھ کر کا نپ اٹھا۔ سلم سے جو یہ خط ہے کر گیا تھا قتیہ سے ملئے کی بابت مشورہ کیا۔ سلم نے جواب دیا'' قتیہ بہت بڑا باسطوت خص ہے۔ اس کے بور یہ فراج ہوجائے گا۔ تم اس خط عقاب آ موز سے خاکف نہ ہو' تمہارے ساتھ وہ بختی کا برتاؤ نہ کرے گا' اس کے بعد والی با ذغیس نے حاضر ہو کر اس شرط پر کہ'' قتیہ بازغیس میں داخل نہ ہو' مصالحت کر لی۔

سیکن واد کا تاراج والی باذغیس سے مصالحت کر لے تنبیہ نے بیکن داد ( بکیند )) بلا بخارا پر براہ نہر کے کہ جے اور اہل بیکن داد نے اہل صغد ایک جم غفیر لے کر بینج گئے اور عال بیکن داد نے اہل صغد ایک جم غفیر لے کر بینج گئے اور عاروں طرف سے راستہ گھیر لیا۔ دو مہینے تک تنبیہ اور سلمانوں میں خط و کتابت بندرہی۔ بالا خر تنبیہ نے ان لوگوں کوشکست دی اور تل وغارت وقید کرتا ہو منہدم کرنے کی غرض سے شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ محصورین نے ڈر کرصلے کی درخواست پیش کی تنبیہ نے منظور کر کی اور عامل مقرر کر کے واپس ہوا تھوڑا ہی راستہ ( تقریباً پانچ فرخ ) طرکیا ہوگا کہ اہل شہر نے بدع میدی سے تنبیہ نے منظور کر کی اور عامل مقرر کر کے واپس ہوا تھوڑا ہی راستہ ( تقریباً پانچ فرخ ) طرکیا ہوگا کہ اہل شہر نے بدع میدی سے تنبیہ کے عامل کو مع اس کے ہمرا ہوں کے قبل کر ڈالا۔ قنیبہ بی خبر پاکر آگ گ بگولا ہوکر کوٹا۔ شہر پناہ منہدم کر کے زمین دوش کر دیا۔ جنگ آ وروں کوچن چن کر قبل کر ڈالا۔ عورتوں اور بچوں کوقید کر لیا۔ آلات حرب ظروف طلائی ونقر کی بے حدو بے شار ہاتھ جنگ آ وروں کوچن چن کر قبل کر ڈالا۔ عورتوں اور بچوں کوقید کر لیا۔ آلات حرب ظروف طلائی ونقر کی بے حدو بے شار ہاتھ کر سے بیشتر اس قدر کم مال غنیمت نہ ملاتھا۔

تركول كى ليسياكي : پر ٨٨ جين نومكشت (نومشكت) وراميد (رامشد) پرفوج كئى كى الى نومكشت وراميد نے جزيد

ا كالل ابن اثير جلد جهارم صفحه ١٨٨

دے کر مصالحت کرلی۔ واپسی کے وقت ترک صغد اور اہل فرغانہ نے دولا کھ کی جمعیت سے بسرا فسری کور بھا ہو ہمشیر زاد بادشاہ چین قٹیمہ کے مقدمۃ الجیش پر جوعبدالرحمٰن بن مسلم کے کمان میں تقے دفعۂ حملہ کیا۔ عبدالرحمٰن بن مسلم نہایت مروا گی سے مقابلہ پرآیا۔ قتیبہ کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی موت کی طرح ان کے سروں پرآپہیچا۔ فوراً لڑائی کا انداز بدل گیا ابتدا عساکر اسلامی شخت خطرنا کے حالت میں مبتلا ہو گئے تھے لیکن قتیبہ کہ آتے ہی سب نے اللہ اکبر کہہ کرایک پر جوش حملہ کیا جس سے ترک کے قدم استفامت اکھڑ گئے۔ ایک دوسرے پرگرتے پڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قتیبہ بھی اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے (شہرتر فدکے قریب عبور کرکے) مروق پہنچا۔

جَانَ نے وہ پھیں دردان خذاہ بادشاہ بخارا پر جہادکرنے کا تھم دیا۔ چنا نچ تنیہ نے نہرکو مقام زم پر عبور کیا۔ صغد
اہل کش اور نسف سے مفادرہ پر ٹر بھیڑ ہوگئی ایک خون ریز لڑائی کے بعد قتیہ نے ان کو تکست دے کر بخارا کارخ کیا اور
(ثرقانہ شفلے) دائیں بائیں جانب مورچہ قائم کیا 'متعددلڑائیاں ہوئی لیکن جب کامیا بی ہوتی نظر نہ آئی تو مروکوہ ایس آیا۔
تغمیر مسجد شہوئی ولید بن عبدالملک نے ہشام بن اسمعیل مخز وی کو امارت مدینہ منورہ سے (آٹھویں رتیج الاول) کے معید میں اس کی امارت کے جو تھے برس معزول کیا تھا اوراس کی جگہ عمر بن عبدالعزیز کو مقرر کیا تھا۔ بیس اس نے مدینہ منورہ میں وارد ہوکر مروان کے مکان میں قیام کیا۔ فقیما و مدینہ منورہ سے وس فقیموں کو بلاکر جس میں فقیما سبعہ مشہورہ (سات فقیہ)
مجل سے ارباب شور کی مقرر کیا۔ بغیران کے مشورے کے کوئی اپنی رائے سے نہ کرتے تھا اوران لوگوں کا بیکام تھا کہ اہل غرض کی حاجتیں 'مظاموں کی فریادیں اور عمال کے ظلم و جور کی شکا یہتیں عمر بن عبدالعزیز کے گوٹ حق نیوٹ تک بہنچایا کرتے تھے۔
کی حاجتیں 'مظاموں کی فریادیں اور عمال کے ظلم و جور کی شکا یہتیں عمر بن عبدالعزیز کے گوٹ حق نیوٹ تک بہنچایا کرتے تھے۔
اہل مدینہ نے اس حسن انظام کاشکریہ اداکیا اور ہر کس ونا کس اس کے جق میں دعا کیں دیے لگا۔

پھر ۱۸۸ میں اور بین عبدالملک نے لکھا کہ''امہات المومین کے جمروں اور بیزان مکانات کو جو قرب میں ہیں خرید کرمسجد نبوی میں شامل کر دوتا کہ دوسو فرراع کا مربع ہوجائے اور جو شخص اپنا مکان دیتے ہے انکار کرے تو از روئے انساف جواس کی قیمت نبویز کی جائے دے کر منہدم کرا دوتم کواس معالمہ میں عمر وعثان (رضی الله عنهما) کی بیروی کرنی جائے '' عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو جمع کر کے اس خط کو پڑھا۔ لوگوں نے بطیب خاطر بلا جبرواکراہ مناسب قیمتیں چاہئے'' ۔ عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو جمع کر کے اس خط کو پڑھا۔ لوگوں نے بطیب خاطر بلا جبرواکراہ مناسب قیمتیں لے کے اپنے اپنے مکانات دے دیے ۔ ولید نے اک زمانے میں بادشاہ روم کولکھا تھا کہ میراارادہ مبحد نبوی کے تعمر کرنے کا جب نہیں اور نے اپنی ال کو مثقال سونا اور ایک سونا مور کار مگر اور خوالیس اونٹ فسیفار ' روانہ کیا۔ ولید بن عبدالملک نے بیا جب نہیں ای نے اپنی لاکھ مثقال سونا اور ایک سونا مور کار مگر اور خوالیس اونٹ فسیفار ' روانہ کیا۔ ولید بن عبدالملک نے بیا بین سیمان بن خیاہ رحم ماللہ بن عبداللہ بیت عبداللہ بن عبداللہ

سب کاسب عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیج ویا۔ مکانات اورامہات المؤمنین کے حجرے منہدم کرائے تعیر شروع کر دی۔ ان کاریگروں کے علاوہ شام کے بھی مشہور مشہور صناع شریک تعمیر تھے۔ <u>۸۹ ج</u>یس ولید نے مکہ معظمہ پر خالد بن عبداللہ قسری کو مامور کیا۔

ویبل کی فتے: حجاج نے سرحد سندھ پراپنے بچازاد بھائی محد بن قاسم بن محد بن الحکم بن ابی عقیل کو بسرافسری جھے ہزار جنگ آوروں کے مامور کیا تھا۔ محد بن قاسم اپنے بھائی سے رخصت ہو کر مکر ان پہنچا اور تھوڑے روز قیام کر کے فیروز پور کارخ کیا۔
اہل فیروز پور برسر مقابلہ آئے۔ لڑائی ہوئی محد بن قاسم نے بہزور تبخ فتح کر کے اربایل کے درواز سے پر پہنچ کر جنگ کا نیزہ گاڑ دیا۔ والی اربایل نے ہر چند کوشش کی لیکن ایک بھی پیش نہ گئے۔ محمد بن قاسم نے قبضہ حاصل کر کے دیبل (مھٹھہ) پر گاڑ دیا۔ والی اربایل نے ہر چند کوشش کی لیکن ایک بھی پیش نہ گئے۔ محمد بن قاسم نے قبضہ حاصل کر کے دیبل (مھٹھہ) پر گڑھائی کی اور جمعہ کے دن پہنچ کرما صرہ کرلیا۔

شہردیبل کے وسط میں ایک بہت بڑار نیع الثان بت خانہ تھا جس میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور بت خانہ کے گنبد پر
ایک نہایت طویل منارہ تھا اور منارے پر آیک نیز ہ گڑا ہوا تھا۔ جس میں سرخ حریر کا پھریرہ اڑر ہا تھا۔ جو تمام شہر پر اپنا سا یہ
کئے ہوئے تھا۔ تحمہ بن قاسم نے شہر پر سنگ باری شروع کر دی ا تفاق سے پہلے ہی نیزہ ٹوٹ کر گرا جس سے اہل دیبل کو اپنی
فکست کا یقین ہوگیا۔ شہر سے نکل کر باہر صف آ راء ہوئے ۔ عسا کر اسلامیہ نے ان کوشکست دی۔ اہل دیبل بھاگ کرشہر بیل
آ رہے اور شہر پناہ کا دروازہ بند کر لیا۔ بالآخر ہر ور تیج کھولا گیا۔ محمد بن قاسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جار ہزار لشکر کوشہر میں اتار
دیا۔ تین روز اسکا کر اور ق رہی والی دیبل شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔

ملتان پر قبضہ مسلمانوں نے ان کے شکرگاہ کولوٹ لیا اور بڑے بڑے سور ما پہلوانوں 'جنگ آوروں کو پا مال کیا۔ واہر کی بیوی بھاگ کر شہر راز میں جا بچھی اور پھر جب مسلمانوں نے راز کا قصد کیا تو اس بہ خوف گرفتاری اپنے آپ کو مع اپنے خوصواں کے جلا کر خاک کر ڈالا۔ عسا کر اسلامیہ نے پہنچ کر راز پر بھی قبضہ کرلیا۔ شکر کفار کے شکست خوردہ گروہ نے شہر بد ہمتابا دقد یم میں جا کر بناہ لی جو منصورہ سے دو فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ منصورہ میں ان دنوں ایک گنجان باغ کیلے کا تھا عسا کر اسلامیہ نے بھی اس کو بھی برور شخ فتح کرلیا ، جس کو پایا قتل کر ڈالا 'شہر کو ویران کر دیا۔ اس کے بعد میکے بعد دیگر سے سا کر اسلامیہ نے بھی شہروں پر بھی قبضہ کر کے نہر ساسل کو جس سے اہل ملقاء (ملتان ) سیر اب ہوتے تھے کا نے کر دوسری طرف بہا سندھ کے بقیہ شہروں پر بھی قبضہ کر کے نہر ساسل کو جس سے اہل ملقاء (ملتان ) سیر اب ہوتے تھے کا نے کر دوسری طرف بہا دیا در ماتان کا محاصرہ کرلیا۔ لڑائی ہوئی اور عسا کر اسلامیہ نے نہایت مردا گل سے اس کو بھی فتح کرلیا اور و ہاں لڑنے والوں اور کا فظر دوں نرائی اور جو ضاؤ اور کرضا آٹھ اور عرضا آٹھ اور عرضا آٹھ اس نے نہرا ہوا بارا۔

ملتان کائٹ خانہ یہت بڑا اور عظیم الثان تھا شہروں سے بڑے بڑے بڑھاوے آتے تھے۔ سال میں ایک مرشبہ لوگ اس کی زیارت کوآتے سراورڈ اڑھی منڈ واتے تھے۔ ان لوگوں کا پیرخیال تھا کہ بیاایوب نبی (علیہ السلام) ہیں۔

ملتان کے فتح ہوتے ہی سندھ کا تمام علاقہ محمد بن قاسم کے قبضہ وتصرف میں آگیا۔ مال غنیمت سے جوخمس (پانچوال حصہ ) روانہ کیا گیا تھاوہ ایک کروڑ ہیں لا کھ تھااور فوج کشی میں جو صرف ہوا تھااس کا نصف تھا۔

بخارا پرفون کشی اس سے پیشر ہم لکھ آئے ہیں کہ ۸ھ پیس قتیہ نے بخارا پرفوج کشی کی تھی اور بے نیل و مرام واپس آیا تھا۔ ۹ھ پیس جاج ہے نے تاکا می کے ساتھ لوٹ آنے پر ملامت کی اور دوبارہ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ قتیہ مع نیزک طرخان والی باذغیس کے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ بخارا (ور دان اخذاہ) اپنے گردونواح کے سلاطین صفد و ترک سے امداد کا خواستگار ہوا جب وہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر آیا۔ لڑائی چھڑی خواستگار ہوا جب وہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر آیا۔ لڑائی چھڑی عسا کراسلامیہ کے مقدمہ الحیش پراز دھا۔ اتفاق سے اس کو شکست ہوئی اور ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اسلامی نظرگاہ ہے بھی آگے بڑھ گیا۔ لین پھر بھی سنجل کر حملہ کی غرض سے لوٹا۔ اس جملے میں اسلامی میمنہ ومیسرہ نے ان کا ساتھ دیا۔ ترک مجبور ہو کراہے موزیے کی طرف لولے۔

خاقان کی پیپائی بعدازاں بوتھ نے ایس بے جگری ہے تماد کیا کہ ان ش اور ترکوں میں اتمیاز باتی ندرہا۔ تھوڑی در کے بعد گرد پھٹی تو معلوم ہوا کہ بوتھ مے نے ترکوں کے مور چوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ عسا کر اسلامی اور ترکوں کے مابین ایک نہر حائل تھی جس کوعیور کرنے پر سوائے بوتھ مے اور کسی نے جرائت نہی ۔ پس جب بوتھ مے نے ترکوں کوان کے مور چوں ہے بٹا دیا اور نہر کو بھی عبور کر گئے تو ان کی ویکھا دیکھی کچھا اور لوگوں نے بھی نہر عبور کر کے ترکوں پر نہایت تیزی ہے خون ریزی کا دیا اور نہر کو بھی عبور کر گئے تو ان کی ویکھا دیکھی کچھا اور لوگوں نے بھی نہر عبور کر کے ترکوں پر نہایت تیزی سے خون ریزی کا بازار گرم کر دیا خاقان اور اس کا لڑکا زخمی ہوا۔ ہزاروں ترک میدان جنگ میں کام آئے۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح

نصیب کی اور قتیبہ نے بشارت فتح تجاج کولکھ جیجی۔

نیزک کی اطاعت و سرکشی کندر جزیه مالاندادا کرتار ہے گا۔ تنبیہ نے اس کومنظور کرلیااورعبد نامہ کھودیا۔ بعدازاں مع درخواست صلح اس شرط پرپیش کی که زرجزیه مالاندادا کرتار ہے گا۔ تنبیہ نے اس کومنظور کرلیااورعبد نامہ کھودیا۔ بعدازاں مع نیزک کے واپس ہوا۔ نیزک کو چونکہ اس کی کثر ہے فتو حات سے خطرہ بیدا ہوگیا تھا اثناء راہ ہے جس وقت کہ وہ آمہ میں پہنچ چکا تھا۔ اجازت حاصل کر کے طخارستان کی طرف روائہ ہوا اور نہایت تیزی سے قطع مسافت کرنے لگا۔ اس کے بعد ہی مغیرہ بن عبداللہ حسب تھم تنبیہ اس کو گرفتار اور قید کرلانے کو روائہ ہوا۔ ہر چند کوشش کی کیکن ناکام رہا نیزک طخارستان پہنچ کر باغی ہو گیا۔ اصبحد با دشاہ ملخ دیا ذان بادشاہ مرور دو وہا دشاہ طالقان فاریاب وجور جان کو قتیمہ سے لڑئے کو طلب کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے قتیمہ سے جنگ کرنے کا باہم عہد و بیان کیا اور با دشاہ کا بل کو بھی خط و کتابت اور مال واسباب بھی کرا بنا ہمدر دینالیا اور یہ وقت ضرورت واضطر ار مدود دیئے گا قرار کرلیا۔

تھتے طالقان نیزک جنو نہ والی طخارستان کے پاس مقیم ہوااور بہ حکت عملی اس کو گرفتار کرے قتیبہ کے گورز کوشہرے نکال دیا۔ قتیبہ کو بیفیرموسم سرماسے پہلے ملی۔ جب کہ اسلامی فوجیس متفرق ہوکراپنے اپنے شہروں کو چلی گئی تھیں مگر پھر بھی اس کے پر جوش دل کواس خبر کے سننے کے بعد چین ندا یا۔اس نے ای وقت اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن مسلم کو بارہ ہزار فوج کے ساتھ بروقان کی طرف روانه کیااور کسی ہے اپنا خیال ظاہر کئے بغیر وہیں قیام پذیر رہنے کا حکم دیااور میرجمی کہا کہ جب موسم سر ماتمام ہو جائے تو فورا طخارستان برحملہ کروینا میں بھی تہرار ہے قریب رہول گا۔ چنا نچہ بعدموسم سرما کے ختم ہوتے ہی قتیبہ نے اسلامی فو جیں نیٹا پوروغیرہ روانہ کیں جنہوں نے طالقان پر بہنچ کر بہت بڑی خون ریزی کے بعد بزور نیخ فتح کرلیا اور تسلط کے بعد بلوائیوں اور رہزنوں کو گرفتار کر کے جا رفرسٹگ تک ایک سلسلہ میں سولی دے دی اور اپنے بھائی محمد بن مسلم کو والی مقرر کر کے فارياب كارخ كيا- باوشاه فارياب ينجريا كرمطيع بهوكرحاضرخدمت بهوا يقتيد ني بيعزت واحترام ال علاقات كي اور اس کو بھال رکھ کے جورجان کی طرف برھا۔ اہل جورجان نے اطاعت قبول کر لی اور وہاں کا باوشاہ بہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قتیبہ نے عامر بن مالک حماثی کواپنا نائب بنا کر بلخ پرحملہ کیا۔اہل بلخ نے بھی مطبع وفر ماں بردار ہوکر ملاقات کی۔ نیزک کافعل قنیه کا بھائی عبدالرحمٰن بن مسلم نیزک کے تعاقب میں چلا جار ہاتھا نیزک پہاڑوں ہے اتر کر بغلان میں آ گيااوراييخ ساڄيون کو بهاڙ کي ايک تنگ و تاريک گھاڻي هن چھيا ديا۔ جس کاراستداسلا مي ڪئر بين کسي کومعلوم نه تھااور باقي اپنا مال داسباب گھاٹی کی دوسری طرف جوقلعہ تھا اس میں رکھ دیا ایک مدت تک قتیبہ اس گھاٹی میں تھہرا ہوالڑتار ہا۔ کوئی رہبر نہ ماتا تھا۔ جواس راستہ کا خضر ہوجا تا یہاں تک کہ ایک مجمی مرونے قلعہ کاراستہ بتلا دیا۔ جہاں ہے اسلامی شکر سرنگ کھود کر قلعہ میں تھس گیا۔ اکثر قلعہ والے مارے گئے جو باتی رہے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد عسا کراسلامیہ نے سنجان پر چڑھائی کی اور اپتا مال واسباب بادشاہ کا بل کے یاس بھیج دیا۔ تنیہ نے بیٹر یا کر نیزک کا تعاقب کیا۔ نیزک نے نہایت تیزی سے وادی فرغاند طے کرئے گرز میں قلعہ بندی کرلی۔ گرز کاراستدا یک ہی تھا اور وہ بھی بے صدوشوار گزار جس کو گھوڑے و خچر بھی ہوفت تمام

والی جور جان کی اطاعت اس واقعہ کے بعد قتیہ مروییں واپس آیا۔ بادشاہ جور جان نے امان کی درخواست کی۔
قتیہ نے بشرط عاضری منظور کرلیا۔ جانبین سے چندلوگ بہطور ضانت ایک دوسر سے کے بپر دکرو یے گئے اور بادشاہ جور جان
بخوف و خطر عاضر ہوا۔ پھر دخصت ہوکرا پئے ملک کو واپس ہواا ثناء راہ میں مقام طالقان پر پہنچ کر اور میں مرگیا۔
سنو مان کا محاصرہ چونکہ والی شومان نے قتیہ کے عامل کو اپنے ملک سے نکال دیا تھا اور اس کے قاصد کو جومقر رہ خراج
وصول کرئے کو گیا تھا تی کر ڈالا تھا۔ اس وجہ سے قتیہ نے بادشاہ جور جان سے مصالحت کرنے کے بعد شومان پر فوج کئی گی اور شومان کے قبیہ نے بادشاہ جور جان سے مصالحت کرنے کے بعد شومان پر فوج کئی گئی کو والی شومان کے پاس بھیجا۔ صالح اور والی شومان میں بہت بڑی دوسی تھی مصالحت کر بیت بڑی دوسی ہو کر شومان کا عامید ہو کر شومان کا عامید ہو کر شومان کا حاصرہ کرلیا اور تجنیعیں نصب کرا کے سنگ باری کا تھم دے دیا۔

فتح شومان کی گہرائی اوالی شومان نے پیسجھ کرمیں اس قلعے کو تریف کے عملہ نہ بچاسکوں گا۔ قلعہ میں جو مال واسباب و جواہرات تھے سب کوچع کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا جس کی گہرائی نامعلوم تھی بعدازاں قلعہ کا درواز ہ کھول کراڑتا ہوا قتیبہ کی طرف چلا۔ عسا کر اسلامی نے چاروں طرف سے گھر کر چند کھوں میں اس کوئل کرڈ الا اور تنبید نے قلع میں واخل ہو کراپنی کامیا بی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ جس قدر جنگ آور ہاتھ آئے مارڈ الے گئے۔ عورتوں اور بچوں کوقید کیا۔ پھرا ہے بھائی عبدالرطن کو طرخون بادشاہ صغد کے پاس خراج لینے کوروائہ کیا۔ اس نے وہ مقررہ خراج جس پر اس سے مصالحت ہوئی تھی اوا کر دیا۔ اس کے بعد قتیبہ کش ونسف کی طرف بڑھا۔ اہل کش ونسف نے سلح کرلی۔ بدد قت مراجعت قتیبہ اور اس کے بھائی سے بخارا میں ملاقات ہوئی اور بیسب کے سب مروکی جانب والیس ہوئے۔

اہل صغد نے عبدالرحمٰن کی واپسی کے بعد بادشاہ طرخون کوخراج دیئے کی وجہ سے معزول کر کے قید کر دیا اور بجائے اس کے غورک کو تخت نشین گیا اس وجہ سے طرخون نے خود کشی کرلی۔

خوارزم شاہ تنیبہ ۹۲ پی پس مجتان کی طرف بہ قصد رتبیل روانہ ہوا۔ رتبیل نے فوراً مصالحت کر لی۔ قنیبہ اس مہم سے واپس ہوا۔ بادشاہ خوارزم پراس کا بھائی خرزاد جواس ہے جھوٹا تھا اس قدر عالب ہو چکا تھا کہ بادشاہ خوارزم شاہ شطرنج کی طرح نام کا بادشاہ رہ گیا تھا۔ خرزاد جو چاہتا تھا کرتا تھا' رعیت کے مال وعزت پر دست درازی کرتا اوران کوطرح طرح کی ایڈ ائیس دیتا تھا۔ بادشاہ خوارزم چونکہ اس کی مدافعت نہ کرسکتا تھا اس نے قبیبہ کواپنے ملک کے حالات لکھ بھیجے اور یہ لکھا'' آگر تم بس قوت ہے تو میرے ملک پرآ کر میرے بھائی اور چالفین سے لڑکر قبضہ لے لؤ'۔ قتیبہ نے اس کو منظور کر لیا اور بادشاہ خوارزم نے اس رازے اپنے ملک کے کئی فرد کو مطلع نہ کیا۔

قتیبہ اور خوارزم شاہ کی مصالحت میں قید نے فوجیں مرتب کیں اور جنگ کرنے کے لئے صغد (مرو ہے) خروج کیا۔ اہل خوارزم شاہ کی تیاری کی اور نہ مور ہے قائم کئے اور نہ دھی و دید مے بائد ھے۔ قتیبہ نے خوارزم کے قریب بینی کر ہرارب میں پڑاؤ کیا۔ اس وقت بادشاہ خوارزم کے مثیروں اور ارکان سلطنت کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے بادشاہ خوارزم کو قتیبہ سے جنگ کرنے کو کہا۔ باوشاہ خوارزم نے جواب دیا''ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بال یہ ہوسکتا ہے کہ کچھ ذے کر ہم مصالحت کریں جیسا کہ اور والیان ملک نے کیا ہے'' اراکین دولت نے اس سے اتفاق کیا۔ بادشاہ خوارزم سے مرنے کی غرض سے شہر فیل میں آیا جو ایک نہر کے گنارے آباد اور اس کے مضبوط بلا دسے تھا اور نہر کیا۔ اور شاہ خوارزم سے بران تھا ہونے کی گفتگو ہونے گی بالآ خردی ہڑار غلام اور اس کے دوسرے کنارے پر قتیبہ ابنا لشکر لئے ہوئے پڑا تھا۔ باہم خط و کتابت سلح کی گفتگو ہونے گی بالآ خردی ہڑار غلام اور اسی قدر قیمتی کی جم خام جرویں بادشاہ خوارزم کی مصالحت ہوگی اور اس سے کہ ایک کروڑ غلاموں پرسلے ہوگی تھی۔ واللہ اعلم عمام جرویں بادشاہ خوارزم کی کیا ہے کہ کے دوسرے کا در اسلامہ کو کمک دے گا۔ بعض کا بیان ہے کہ ایک کروڑ غلاموں پرسلے ہوگی تھی۔ واللہ اعلم

خام جرد کافعل : بادشاہ خوارزم سے سکے کرنے کے بعد جو تنبیہ نے اپنے بھائی عبدالرحلن کو خام جرد کی طرف روانہ کیا۔ جو بادشاہ خوارزم کا جانی دشمن تھا۔ خام جرد نے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی اثناء جنگ میں خام جردعبدالرحلن کے ہاتھوں مارا گیا۔ عبدالرحمٰن اس کے ملک پر قایض ہوگیااوراس کے جار ہزار سیا ہیوں کوقید کرئے آل کرڈ الا۔ قنیبہ نے بادشاہ خوارزم کواس کے بھائی اوراس کے مخالفین کو گرفتار کرکے دے دیا۔ باوشاہ خوارزم نے ان سب کوموت کے گھائے اٹارویا اوران کے مال و

اسباب كوجع كرك فنيه كح حوال كرديا

صغد برفوج کشی اس کے بعد محشر بن خارم سلمی نے صغد پر تملہ کرنے کی رائے دی اور یہ کہا''اگر صغد پر تمہارا قصد جملہ کرنے کا سے تو یہ موقع بہت مناسب ہے کیونکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں بہت بڑی مسافت ہے''۔ قتیبہ نے بیدرائے پیند کی اورا فقائے راز کرنے کو کہا۔ دوسرے دن اپنے بھائی عبد الرحمٰن کو بسر افسری نامور اور تیج بہگار سواروں اور تیرا ندازوں کے بڑھے دیا۔

سمر قند کا محاصرہ عبدالرمن کی روائگی کے بعد قنیہ نے اپ نشکریوں کوجی کرے قطبہ دیا اور صغد کی زر خیزی اور سر سبزی
کا ذکر کر کے اللہ کے دشمنوں سے اس کے چھین لیٹے کی ترغیب دی ۔ سب کے سب لبیک پکادا شے تقیبہ نے سامان سفر درست
کر کے کوجی کر دیا اور عبدالرحمٰن کے پہنچنے کے تیسر نے روز پہنچ کر سمر قند کا محاصرہ کر دیا۔ اہل شہر نے حصار سے گھبرا کر بادشاہ
شاش خاقان اور اختیاد فرغانہ سے امداد طلب کی۔ ان لوگوں نے نا مور مشہور شنم ادوں مرز بانوں اور شہواروں کو منتجب کر کے
بسرافسری پسرخاقان عساکر اسلامیہ پرشب خون مار نے کوروائہ کیا۔ قتیبہ کو اس کی اطلاع ہوگئی اس نے بھی اپنے لئکر سے چھ
سوسواروں کو منتجب کیا اور اپنے بھائی صالح کو امیر مقرر کر کے اس طوفان بے تمیزی کی روک تھام پر ما مور کیا۔ شب کے وقت
مربول ولئے فریقین جی تو ڈ کر لڑے۔ چار گھنٹہ کا ال لؤائی ہوتی رہی۔ بالا خرشخت خون ریزی کے بعد خاقان کا لڑکا مارا گیا۔
اس کے ہمراہیوں میں سے جو اس واقعہ سے جان بر ہوئے وہ نہایت قبیل سے مال واسباب جو پچھتھا مسلمانوں نے لوٹ لیا۔
طلوع آفاب کے قریب اپنے لئکرگاہ میں واپس آئے۔

قلعہ پر قبضہ: تنیه کی قلعہ شکن مجنیقیں جوقلعہ کے محاذات پرنصب کی گئتیں۔ سنگ باری کرنے لگیں۔ میدان کارزار اسلامی جنگ آ درول سے جرا ہوا تھا۔ قلعہ کی دیواروں پردھڑا دھڑ پھر پڑر ہے تھے ادراہل قلعہ عما کراسلامیہ پر تیروں کا میٹ برسارہ سے۔ مگران کواس کی بچھ بھی پروانتھی سینہ برہوکر قلعہ کی طرف دوڑ ہے جاتے تھے تھوڑی دیرے بعد سنگ میٹ برسارہ سے مسلمانوں نے بھی کر قبضہ کرلیا اس بارے کے صدے سے قلعہ کی دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف ہوگیا جس پر کمال تیزی سے مسلمانوں نے بھی کر قبضہ کرلیا اس وقت اہل قلعہ نے مجبور ہوکر صلح کی درخواست بیش کی۔ بائیس لا کھ مثقال سالانہ پرمصالحت ہوگئے۔

مسجد کی تغییر : سال روان میں علاوہ اس کے تمیں ہڑار غلام دینے کی شرط اور اضافہ کی گئی اور یہ بھی اقرار لے لیا گیا کہ شہر لگار یوں سے قتیمہ کے رہنے کیلئے خالی کر دیا جائے تا کہ یکسوئی کے ساتھ مجد بنا کر نماز اوا کی جائے ہیں جب جسب شرا لکا شہر خالی کر دیا گیا تو قتیمہ مع اپ لفتکر یوں کے شہر میں وار دہوا۔ مجد بنائی نماز اوا کی بعض کا بیان ہے کہ اہل قلعہ سے یہ بھی افرار لے لیا گیا تھا کہ بت اور آتش کدوں کے اسباب بھی مسلمانوں کو دے دیئے جائیں گے ۔ چنا نچے مسلمانوں نے بچاسی ہزار مثقال زیورات طلائی اور اسباب کو لے لیا اور بتوں کو جلا ڈالا۔ بشارت فتح کے ساتھ ایک عورت بھی جو یز دجر دی نسل ہزار مثقال زیورات طلائی اور اسباب کو لے لیا اور بتوں کو جلا ڈالا۔ بشارت فتح کے ساتھ ایک عورت بھی جو یز دجر دی نسل سے جن یو بن مہلب بیدا ہوا۔
سے تھی تجان کے باس تھیج دیا اور تجانے نے ولید بن عبد الملک کی خدمت میں روانہ کر دیا جس سے بڑید بن مہلب بیدا ہوا۔
اہل خوارز م کی سمرشی ان واقعات کے بعد فورک کے کہنے سے قتیمہ نے سمرفتہ سے وکی جانب مراجعت کی۔ ایاس

بن عبداللہ کو جنگ پر عبیداللہ بن ابی عبیداللہ (مسلم کے غلام آزاد) کو صیغہ مال پر مامور کیا۔ اہل خوارزم نے ایاس ہے سرتنی شروع کی اور اس کی مخالفت پر مجمع کرنے گئے۔ تنبیہ کو اس کی خبر آگی تو اس نے عبداللہ بن مسلم کو سند گورٹری دے کرروانہ کیا اور یہ عظم دیا کہ ایاس وحبان بطبی کو سوسو در بے پڑوانا اور ان کے سرول کو منڈوا دینا۔ پس جب عبداللہ مع مغیرہ بن عبداللہ کے خوارزم کے قریب پہنچا اور ان کو اس کے آنے کی اطلاع ہوئی تو ان کا بادشاہ بخو ف جان بلاوترک کی طرف بھاگ گیا۔ مغیرہ ایک معمولی جنگ کے بعد شہر میں داخل ہوا۔ جولوگ اڑے ان کو قید کر لیا اور باقی جور ہے انہوں نے جزید دے کر مصالحت کر ای حتیمہ نے اپنی واپسی کے بعد مغیرہ گونیشا پور کا والی مقرر کیا۔

شاش کی فتح: سم ویمیں قتیہ نے ماوراءالنہم پر چڑھائی کی اوراہل بخاراوکش ونسف وخوارزم ہے امداوی فوجیں طلب کیں میں بنرار لشکر فورا آ کے جمع ہوگیا۔ قتیبہ نے ان سب کوشاش پر بھیج دیا اورخود فجند ہ پر جااتر الشکر کفار بار بار ہلہ کر کے آئے اور متعدد لڑائیاں ہوئیں لیکن میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ وہ لشکر جوشاش کی طرف گیا ہواتھا اس نے بھی شاش کو برور نیخ فتح کیا اور قتیبہ کے پاس لوٹ آیا اس وقت کشان شہر فرغانہ میں اتر اہوا تھا اس کے بعد مرووالیں آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جاب نے ایک لشکر عماق ہے قتیبہ شاش کی طرف گیا اور جب اس کوجاج کے پاس بھیجا تھا اور شاش پر جہاد کرنے کا تھا۔ چنا نچاس تھم کے مطابق قتیبہ شاش کی طرف گیا اور جب اس کوجاج کے مرنے کی فیر معلوم ہوئی تو مرووالیں آیا۔

یز بدین مہلب در جھ بیں جائے نے بزیداوراس کے بھائیوں کوقیداور حبیب بن مہلب کو کر مان ہے معزول کر دیا تھا۔

یہ لوگ قید میں وہ ہے تک رہاس کے بعد جائے تک پیٹر پہنچی کدا کراد نے فارس پر قبضہ کرلیا ہے۔ جائے ان کی گوشالی کی غرض سے بھرے کے قریب ایک خیصے میں اہل شام کی سے بھرے کے قریب ایک خیصے میں اہل شام کی حراست میں تھر رایا۔ پھران لوگوں سے ساٹھ لا کھزر جر مانہ طلب کیا اورا دانہ کرنے کی صورت میں ایڈ ائیں اور تکالیف دینے کا حکم دیا۔ یہ بین ہند بنت مہلب زوجہ جائے اپنے بھائیوں کی تکلیفیں و کیے کر رویز ی جائے نے طلاق دے دی۔ پھر پچھ سوچ سجھ کر بنومہلب کی تکلیف دینے دی۔ پھر پچھ کے میں رکھا اور زرجر مانہ کا تقاضا کرتا رہا۔

بنومہلب کا فرار بنومہلب نے موقع پاکراپ بھائی مروان کے پاس جوبھرے میں تھا خفیہ طور سے کہلا بھیجا کہ ہمارے لئے فلاں وقت فلاں روز گھوڑے تیار کھنا۔ چنا نچہ ایک روز شب کے وقت بزید بن مہلب نے محافظین قید خانے کے لئے ایسے ایسے ایسے ایسے کھانے بگوائے اور عمدہ وفقیس شراب متکوائی۔ جب محافظین جبل کھائے بیٹے میں مصروف ہوئے اور شراب بی پی کر برمست ہو گئے تو بڑید وفضل وعبد الملک قید خانے سے بہتر بیل لباس نکل کھڑے ہوئے۔ حبیب بن مہلب بھرے کی جیل برمست ہو گئے تو بڑید وفضل وعبد الملک قید خانے سے بہتر بیل لباس نکل کھڑے ہوئے۔ حبیب بن مہلب بھرے کی جیل بیس تھاوہ بدستورا سے مصائب کے دن کا فار ہا۔

بنومہاب کی شام کی روانگی صبح ہوئی تو نگہ ہانوں نے اس کی اطلاع تجاج کودی۔ جاج نے اس خیال سے کدمبادا ہو مہاب خراسان پر قبضہ نہ کرلیں۔ایک سریع السیر قاصد کو تنبیہ کے پاس بھیج دیا اور پہ کہلا بھیجا کہ بنومہاب کی جالوں سے ہوشیار رہناوہ لوگ بڑے فتنہ پر داز اور فسادی ہیں۔ پر بدمع اپنے بھائیوں سے نکل کرکشتی میں سوار ہوا جو پہلے سے اس کے لئے مہیا کی گئی تھی۔ جس وقت بطائح کے قریب پہنچا۔ مروان کے بھیجے ہوئے گھوڑے ملے۔ سب کے سب گھوڑوں پرسوار ہو کر بہ ہمراہی ایک رہبر جو بنوکلب سے تھا۔ براہ ساوہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تجائ کو پینجر لگی تو اس نے ایک قاصد ولید بن عبدالملک کے پاس دوڑا دیا۔

بنومهبلب اورسلیمان بن عبدالملک فی نظروں میں وہب کی بہت بری عزت تھے۔ وہب بن عبدالرحمٰ از دی مہلب کے مکان پراتر ہے۔سلیمان بن عبدالملک کی نظروں میں وہب کی بہت بری عزت تھی۔اس نے سلیمان کے پاس جا کر بنو مہلب کی مظلونیت اور تجار کے ظلم اور جور کو بیان کیا اور یہ کہا '' وولوگ تجان کے ظلم سے نگ ہو کر تمہار کے لی عاطقت میں پناہ گزیں ہوئے کو آئے ہیں'' سلیمان بن عبدالملک نے نہایت تشی آئی میز الفاظ میں جواب دیا'' تم ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ میں نے ان کو پناہ دی''۔ ججان کو اس کی اطلاع ہوئی ۔ تو اس نے ولید کو لکھ بھیجا کہ بنو مہلب نے اللہ تعالیٰ کے مال میں خیانت کی ہا در میری حراست سے بھاگ کر سلیمان سے جا ملے ہیں۔ ولید کے دل میں جو پچھ رہنے وغبار بنو مہلب کی طرف سے تھا۔وہ جا تار ہا کیونکہ اس کیونکہ وہ بھی تجان کی طرح بنو مہلب کی طرف سے تھا۔وہ جا تار ہا کیونکہ اس کیونکہ وہ بھی تجان کی طرح بنو مہلب کی اس کو جود ہا تار ہا کیونکہ اس کیونکہ وہ بھی تجان کی طرح بنو مہلب کی اس کو موجود ہا تار ہا کیونکہ اس کے لعد سلیمان نے اپنے بھائی ولید بن عبدالملک گواس مقمون کا خطاکھا '' برید یہ میں کو موجود ہا اور بیاں نے اس کو امان فیدوں کی اس کی میں ہو کی تھیں اس کو امان فیدوں گا اور نصف تم اوا کرو''۔ ولید نے جواب تھی کو ہم بھی بھی نہیں جائیا کہ میری وجہ سے تم دونوں بھا نیوں میں نا اتھا تی پیدا سلیمان نے کھا ان میں خواس کو کی کر ما شرحوں گا '' ولید نے جواب میں کھا ''اب میں اس کو امان فیدوں کی نا تھا تی پیدا اس مقمون کا لکھ کر میرے باس تھی کردو۔ کہ جہاں تک ممکن ہوا میر المؤومنین اس کے ماتھ مزی و ملاطفت کا بھو البتہ تم ایک خط اس مضمون کا لکھ کر میرے ساتھ کردو۔ کہ جہاں تک ممکن ہوا میر المؤمنین اس کے ماتھ مزی و ملاطفت کا بیا اور کو ک

عمر بن عبدالعزیز کی معزولی: ۹۳ چیس عربن عبدالعزیز نے جاج کے ظلم وجور و بد کرداری کی شکایت ولید کوکھی۔

جاج کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے بھی ایک عرض داشت بھیج دی جس میں لکھا ہوا تھا کہ 'اکثر فتنہ پرداز'شورہ پشت' منافق عراق سے جلاوطن ہوکر مدینہ منورہ' مکہ معظمہ میں جا کرمقیم ہوئے ہیں' عربین عبدالعزیزان کے گرفتار کرنے سے مانع ہیں اس امر سے حکومت وسلطنت میں ایک قتم کا ضعف بیدا ہوگا۔ مناسب ہے کہ بیچاز سے معزول کر دیئے جا کیں''۔ چنانچہ ولید نے شعبان ۱۹ ھے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو حکومت جاز سے معزول کر کے خالد بن عبداللہ افسری کو مکہ معظمہ اور عثان بن حبان کو مدینہ منورہ پر مامور کیا۔خالد نے مکہ معظمہ میں بینچ کرکل اہل عواق کو بجبر نکال باہر کیا اور ان لوگوں کو جو عراقیوں کو اپنے گھروں میں مثم برائے یا ان کوکرائے پر مکان دیتے تھے تھے ایک مانہ ڈرایا دھمکایا۔

سعید بن جبیر کی گرفتاری عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تکومت میں اکثر اہل عراق جاج کے ظلم وجور سے تنگ آ کرمکہ معظم میں چلے آتے تھے اور وہ یہاں اس کے شرسے نے جاتے تھے۔ از انجملہ سعید بن جبر بھی تھے۔ جو تجاج کے خوف سے بھاگ آئے تھے۔ان کو جاج نے اس فوج کے وظا کف ورسد دینے پر مامور کیا تھا۔جس کو بسرا فسری عبدالرحمٰن بن افعت جنگ رتبل پر جیجا تھا۔ لیں جب عبدالرحن نے عجاج کی مخالفت پر تمریا ندھی توسعید بھی اس کے ہم آ ہنگ ہو گئے۔عبدالرحن تنکست اٹھا کررتبیل کے ملک میں بھاگ گیا اور سعیداصفہان چلے آئے۔ بجاج نے گورٹراصفہان کوان کے گرفتار کرنے کو کلھا \_گورنراصفهان في معيد بن جبير كودر برده حجاج كي حكم سه آگاه كرديا معيداصفهان سه آ دربائجان جلي آئيساك مدت تھرے رہے کھریہاں سے گھرا کر مکرآ گئے۔ مکر معظمہ میں ان کے جیسے بہت ہے آ دی تجاج کے خوف سے بھاگ آ ہے تھے۔ چن کا نام ونشان جاج کے آ دمیوں کوکوئی نہ بتلا تا تھا۔ خالد وار دِ مکہ معظمہ ہوا تو ولید کا پیچکم صادر ہوا کہ اہل عراق کے مزاریوں کو گرفتاری کر کے جاج کے پاس بھیج دواس نے سعیدین جبیر عابداورطلق بن حبیب کو گرفتار کر کے جاج کے پاس رواند کیا طلق نے توا شاءراہ میں داعی اجل کولیک کہا 'باقی رہے سعید و مجاہدوہ کوفدینچے جاج کے روبروپیش کئے گئے۔ سعيد بن جبير كي شهادت : جاج نے سعيد كوكاليان وي سخت وست كهدر بولاد ميں جاتا تھا كرتو كمديس ہے اور فلان مكان ميں ہے" - كياميں نے تحق اپن كام ميں شرك تبيس كيا تھا؟ اوركيا ميں نے تحقيمزت نبيس دى تھى؟ سعيد نے ان سب باتوں کوتسلیم کیا پھر بولا'' اچھا پھر کس چیز نے تجھے میری مخالفت پر ابھارا؟''جواب دیا'' بھی ہمی ایک انسان ہوں اور انسان سے بھی غلطی ہوجاتی ہے' ۔ تھاج یہن کرخوش ہو گیا تھوڑی دریتک ادھرادھر کی باتیں کرتار ہا۔ اتفا قاسعید کی زبان سے ا ثناء کلام میں بہ نکل آیا کہ میری گردن میں اس کی (عبدالرحمٰن ) کی بیت تھی ہے! جاج کا چبرہ غضہ ہے سرخ ہو گیا'غضبناک ہو کر بولا'' کیا میں نے تھے ہے کے میں ابن زیر کے قل کے بعد عبد الملک کی بیعت نہیں کی تھی؟ اور پھر اس کی تجدید میں نے کونے میں نہیں کی تھی؟ غرض میں نے تھے ہے دو بار بیت لی''۔سعید نے اقراری جواب دیا۔ تجاج نے کہا'' تو نے امیر المؤمنين كي دوبيعتيل تو ژبن اوررزيل ابن رزيل (عبدالرحن) كي ايك بيعت كاحق ادا كيا والله بين تجھے مار ڈالوں گا'' نه بولے بے شک اب میں سعید ہوں جیسا کہ میری ماں نے میرانام رکھا ہے (لیعنی میں اسم بامسمیٰ ہوں جاج نے لیک کر گردن اڑا دی اور جوش مسرت ہے تین بارتہلیل کی پہلی مرتبہ نہایت فصاحت ہے اور دو ہارجلد جلد۔

بیان کیاجاتا ہے کہ تجاج اس دن بالکل مخبوط ہوگیا تھا یار بار قبود نا قبو دنا کہتا تھا لوگوں نے سیجھ کے کہ اس کا مقصود سعید بن جبیر کی قبود ہے۔ سعید بن جبیر کی قبود ہے۔ سعید بن جبیر کا یا وَل نصف ساق سے کا ث و الله ایس واقعہ کے بعد جاج جب سوتا تھا تو سعید بن جبیر کوخواب میں دیکھتا تھا کہ اس کا وہ وامن پکڑ کر کہتا ہے ((یا عدو الله فیما فتلتی))''اے اللہ کے دشمن تو نے مجھے کس جبیر کوخواب میں دیکھتا ہے دورجا گ المحتا تھا اور کہتا تھا ((مالی و اسعید بن جبیر))

جهاج کی وفات ماہ شوال ۹۵ ہیں گورزی عراق کے بیسویں برس تجاج کا پیام اجل آپیٹیا۔ پس وقت وفات اپنے بیٹے عبداللہ بن تجان کو اپنا قائم مقام اور پزید بن ابی کہشہ کوافواج کو فہ وبھرے پر اور پزید بن ابی مسلم کو صیغہ مال پر مامور کیا۔ اس کے مرنے کے بعد ولید بن عبدالملک نے اس تقرری گواور نیز کل عمال حجاج کو بحال و برقر اررکھا اور قتیبہ بن مسلم گورز خراسان کواس مضمون کا خطاکھا:

((قد عرف امير المؤمنين بلاء ك و جهدك و جهادك اعداء المسلمين و امير المؤمنين رافعك صائع بك الذي تحب فاتمم مفاديك و انتظر ثواب ربك و لا تغيب عن امير المؤمنين كتبك حتى كاني انظر الى بلادك و الثغر الذي انت فيه))

'' بے شک امیر المومنین اعداء المسلمین کے خلاف تمباری جدو جہدے واقف ہیں۔ امیر المومنین تمہارے اعز از اور مرتبہ کو بلند کرنے والے ہیں۔ جس کی تہمیں تمنا ہے اپنے مفاذی کوتمام کرواور اجرباری تعالی منتظر رہو ہم اپنی تحریرات اور مکا تیب کوامیر المؤمنین سے مت چھیا دھی کہ میں تمبارے متعقر اور شہر کودیکھے نہوں''۔

محمد بن قاسم کی معزولی جن دنوں محمد بن قاسم ملتان آیا ای زمانے میں وہیں جاج کے مرنے کی خبر پیچی۔ رور و بغرور کی طرف جس کو بید فتح کر چکا تھا لوٹا۔ پھر یہاں سے نشکر مرتب کر کے بسرافسر حبیب سلماس نیر چڑھائی کی۔ اہل سلماس نے اور اس کے ساتھ ہی اہل سرشت نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد نے کیری نیرفوج کشی کی اور دُو جرمقا بلے پر آیا۔ اس کے بعد محمد نے کیری نیرفوج کشی کی اور دُو جرمقا بلے پر آیا۔ لڑائی ہوئی محمد نے اس کو شکست دے کر قبل کر ڈالا اور بن ورشخ شہر پر قبضہ کر کے جنگ آوروں کو جد بن قاسم ہی سندھ کا گورز رہا۔ یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک تخت محمومت پر مشمکن ہوا اور اس نے محمد بن قاسم کو معزول کر کے بیز بین ابی کبشہ سکسکی کو مامور کیا۔

محمد بن قاسم کی اسیری یزید بن ابی کبشہ نے محد بن قاسم کو گرفتار کر کے واق بھیج دیا۔ صالح بن عبدالرحن نے واسط کے قیدخانے میں ڈال دیااور جائ کے اعز ہوا قارب کے ساتھ اس کو بھی تکلیفیں دینے لگا۔ اس وجہ سے کہ جائ نے صالح کے بھائی آ دم کوخوارزم کی تحریب فال مقار درجب پرید بن ابی کبشہ سندھ میں آنے کے اٹھار ہویں روز مرگیا تو سلیمان بن عبدالملک نے صبیب بن مہلب کو سندگورٹری سند مرحمت کی۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ ملوک سندھ اپنے اپنے ممالک پر پھر قابض و مجبدالملک نے صبیب بن مہلب کو سندگورٹری سند مرحمت کی۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ ملوک سندھ اپنے اپنے ممالک پر پھر قابض و متصرف ہوگئے تھے اور حبشہ داہر بر بہتا باد تو اپس آیا تھا حبیب نے کنارہ میران پر قیام کیا۔ اہل رود نے حاضر ہو کرا طاعت

ا كال ابن اثير من بجائي سلمان سليمان كهابواب جلد چرر مطبوع مفر في ١٨٦\_

ع اصل كتاب مين ال مقام پرساده جكه بينام مين في كافل ابن اثير في كياب جلد جهارم مطبوع مصر صفح ٢٨١

ع كالل ابن اليرصفية ٢٨ جلد جهارم مطبوع مصري بينام لكها كيا باصل كتاب بين بيفالي جك بيد

قبول کر بی اور جولوگ کرے ان کو صبیب نے پا مال کیا۔ اس اثناء میں سلیمان بن عبدالملک مرگیا اور عمر بن عبدالعزیز مند خلافت پر روفق افروز ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ملوک سندھ کو خطا کھا۔ اسلام کی دعوت دی اور دائر ہ اسلام میں داخل ہونے پر ان کا ملک اور ان کی جائیدا دو ہے اور عضو تقصیر اور مسلما تو ل جیسا مساویا نہ بر تا کرنے کا وعد ہ کیا۔ چٹا چیاس تحریر کے مطابق حبثہ بن داہراورکل ملوک سندھ مسلمان ہو گئے اور اپنے غیراسلامی تا م تبدیل کر کے اسلامی عربی نام رکھے۔ حبنید بن عبدالرحمٰن اس مرحد پر عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عمر بن مسلم بابلی ما مور تھا۔ اس نے ہند کے بعض شہروں پر جباد کیا اور کا ممای کی اس مرحد پر عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عمر بن مسلم بابلی ما مور تھا۔ اس نے ہند کے بعض شہروں پر جہاد کیا اور کا ممای کی حال کے بعد از ان عہد خلافت ہشام بن عبدالملک میں چنید بن عبدالرحمٰن سندھ کا گورٹر ہوا۔ دریا ہے مہران پر پہنچا تو حبشہ بن داہر نے عبور کرنے سے دو کا اور یہ کہلا بھیجا کہ میں صلمان ہوگیا ہوں اور مجھے ایک مروصال کے نے اس بلاد پر حکمران بنایا ہے۔ میں تم سے مطمئن نہیں ہوں الہذا تم جھے صائت دو'' ۔ جنید نے صائت نہ دی حبشہ بافی ہوگیا۔ لڑائی چیز کی حبشہ نے ہر چندروک تھام کی لیکن جنید نے لڑ بھڑ کر آئی فوج خشکی پر اتار دی اور اس کوگر قبار کر کے آئی کو اور الحلاف کا قصد کیا۔ جنید نے اس کوئی و ملاطف سے بلایا۔ جب وہ آگیا تو اس کوئی آئی کر ڈالا۔

کیرے اور کباش پرفوج کشی ان واقعات کے بعد جنید نے کیرج (ہندوستان کے تری جھے) پرعہد شکنی کی وجہ سے فرج کشی کی اور کباش ہیں فرج کشی ان واقعات کے بعد جنید نے کیرج (ہندوستان کے تری جھے کر ڈالا عورتوں اور حردوں کو گرفتار کر کے اور کباش کی دیوار تو ڈ کرشہر میں گھس گیا۔ جس قدر سپاہی ملے سب کوتل کر ڈالا عورتوں اور حردوں کو گرفتار کر کے اور عمال کومر ثد مندل وہنج مزدوں کو گرفتار کر کے اور عمال کومر ثد مندل وہنج اور برد نج کی طرف روانہ کیا اور ایک لشکر ارین پرشب خون مارنے کو بھیجا۔ جس نے ارین کے شہروں کولوٹ لیا اور جلا کر خاک وسیاہ کر دیا۔ ان گڑا کیوں میں جو مال غنیمت جنید کو حاصل ہوااس کی تعداد چاکیس کروڑ بیان کی جاتی ہے۔

جنید کی و فات چونکہ جنیدروزانہ لڑائیوں سے تھک گیا تھا۔ آ رام کرنے کی غرض سے اس نے تمیم بن زید قینی کو عارضی طور پراپنا قائم مقام مقرر کیا۔ دیبل کے قریب تھوڑے دنوں بعد مرگیا تمیم نہایت ست و کا بل تھا۔ اس کے زمانے میں امراء اسلام عسا کراسلامیہ بلاد ہند کوچھوڑ چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس کے بعد حکم بن عوام کلبی ان مما لک کا گورنر ہوا۔

المنصور وکی تغییر ان دنوں اہل ہند میں بغاوت پھوٹ لگا تھی۔ اہل قصہ کے علاوہ سب باغی ہوگئے تھے۔ تھم نے ایک شہر بنام نہا و محفوظ آباد کیا۔ جوفو بی ضرور توں کے لخاظ سے جھا وکی کا کام دیتا تھا۔ عمر بن محمد قاسم قاتع سندھ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ بنام نہا و محفوظ آباد کیا اور منظفر و منصور ہو کروا لیس آباد رفتہ رفتہ برٹ برٹ نے دمیداری کے کام اس کے سپر دہتھے۔ محفوظ سے اس نے کئی مرتبہ جہاد کیا اور منظفر و منصور ہو کروا لیس آباد رفتہ رفتہ اس کی حکومت کا سنکہ والیان ملک کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک دوسرا شہر آباد کیا جس کا نام المنصور و رکھا۔ یہ ویمی

ا كامل ابن التيرمصر جلد جهار مصفحة ٢٨٣ ـ

<sup>۔</sup> علی سکباش زمان قدیم میں آیک آلیکٹوی اور او ہے کا بنایا جاتا تھا اور اس کو تکلمت عملی آ ہشد آ ہشہ چلاتے تھے جس سے بردی بردی مضبوط و یواری منہدم ہو جاتی تغییں اور اب بیآ لہ مجینق کی طرح معدوم ہوگیا۔

المصورہ ہے جوامراء سندھ کا دارالحکومت رہا ہے تھوڑے ہی عرصہ میں دشمنانِ دین کے قبضہ سے سندھ کے تمام علاقے بھر چیسن کئے ادرا پنے عدل وانصاف سے اہل ملک کوخوش کر دیا۔ پھھ عرصے بعد تھم مارڈ الا گیا اور دولت اسوریہ انتظام مملکت ہند سے مجبور ومعذور ہوگئے۔ بقیہ حالات سندھ کے مامون الرشید کے حالات میں بیان کئے جائیں گے۔

فیخ کاشغر ۷۹ چیس قتیہ نے بہ تصد ملک چین کشکر آ رائی کی اور کشکر یوں کومع ان کے اہل وعیال کے لے کر نکلا اور سمرقند پہنچ کران لوگوں کے قیام کا انتظام کر کے فارغ البالی کے ساتھ چین پر دھاوا کیا۔ نہرعبور کر کے مسلحہ ' کوگھاٹ پر تظہرایا کہ لشکر یوں کو ہلا اجازت واپس نہ آنے دے فوج کے مقدمہ الجیش کو کا شغر کی طرف بڑھنے کا تھم دیا جس ٹے کا شغر کو بہزور تیج فتح کیا۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ آیا قیدیوں کی گردنوں پر غلامی کی مہریں گردیں۔

قنیہ اور شاہ چین قتیہ فتی ابی اور جہاد کے جوش میں چین تک بڑھتا چلا گیا۔ بادشاہ چین نے لکھ بھیجا'' چند آ دمیوں کو شرف اور سے ہمارے بال بھی دو جو تہارے حالات اور فد بہب ہے ہم کو آگاہ کریں'' ۔ قنیہ نے عرب کے دس مشہور آدمیوں کو جس میں بہیرہ بین شرح کنانی بھی تفانیس پوشا کیس عدہ عدہ گھوڑ دل پر مختلف سماز و سامان کے ساتھ بادشاہ چین کے پاس روانہ کیا اور یہ بھی اور کیا تھا۔ کہ دینا کہ اگروہ مسلمان نہ بواتو قعید جب تک اس کے ساتھ بادشاہ چین کے پاس روانہ کیا اور یہ بھی اور کیا گار اور اسلمان نہ بواتو قعید جب تک اس کے ساتھ بادشاہ چین کے پاس روانہ کیا اور یہ بھی اور ایس نہ بواتو قعید جب تک اس کے ساتھ بادشاہ بین کے کہ دینا کہ اگروہ الیس نہ بواتو قعید جب تک اس کے ساتھ بادشاہ بین کے کہ کہ عدہ وقتی نہ بین کے بال اور عاصر میں در بار بھی کہ عدہ وقتی نہ نہ کہ بوات سے باوں میں خوشبودار تیل پڑا ہوا تھا۔ کہ عدہ وقتی نہ نہ کی ساتھ بادشاہ بین ایک سکوت کے عالم میں بیشا ان لوگوں کو دیکھار ہا اور حاصر میں در بار بھی موز سے بہنے عطر لگائے ہوئے تھے بادشاہ بین در بار بھی ان کہ بوائے تھے دوئے تھے سروں پر رہ بھی اور کی کی اور 
پادشاہ چین نے ان کے سر دار مہیر ہ بن شمر ہی کو بلا کر مختلف لباس میں آنے کی وجہ دریافت گی۔ بھیر نے جواب دیا '' پہلے روز ہم جس لباس میں آئے تھے وہ لباس گھروں میں پہننے کا ہے۔ دوسرالباس وہ ہے جس کو ہم اپنے امراء کی خدمت میں جانے کے وقت رُیب تن کرتے ہیں اور تبیر اوہ ہے جس کو ہم وشمن کے مقابلے پر پہن کرجاتے ہیں''۔ بادشاہ چین میں جانے کے وقت رُیب تن کرتے ہیں اور تبیر اوہ ہے جس کو ہم وشمن کے مقابلے پر پہن کرجاتے ہیں''۔ بادشاہ چین میں اور تبیر کر جانے ہیں' کے مقابلے پر پہن کرجاتے ہیں' کے بادشاہ چیل کے اور تم کو رہے تھی معلوم ہو گیا کہ جھے کو کو کی شخص تم اسلی اللہ مسلم اللہ اللہ میں جس میں جانے کے اور تم کو رہے تھی معلوم ہو گیا کہ جھے کو کو کی شخص تم اسلم اللہ کی وسعت دیکھ کی جسوت کی جس میں جانے کہ میں مقابلے کی جسوت کی جس کی جسوت کی جس کی جسوت کی جس کے اور تم کو رہے تھی معلوم ہو گیا کہ جھے کو کو کی شخص تم اسلم اللہ کی دست دیکھ کی جسوت کی جسوت کی در تبیر کے در تبیر کی جس کی جسوت کی در تبیر کی کو تبیر کی در 
ے نہیں روک سکتا اور جھے تمہاری کمی کا حال معلوم ہے لہذاتم اپنے امیر سے جا کر کہددو کہ وہ یہاں سے الٹے پاؤں لوٹ جائے در ندمیں ایسے لوگوں کو مامور کروں گا جو تم سب کو ہلاک کرڈ الیس گے''۔

شاہ چین سے مصالحت بہیرہ نے ترش روہور کہا '' ہم تم سے کی طرح کم نہیں ہیں ہمارے سواروں کا پہلا حصہ تہارے ملک میں ہوگا اوراس کا آخری حصہ زینون کے باغوں میں 'باقی رہی قبل کی دھمکی۔اس ہے ہم کو پچھا ندیشہیں ہے اور نداس ہے ہم ڈرتے ہیں۔ ہماری موت کا دن مقرر ہے جب وہ آ جائے گا تو ہم اس ہے متجاوز ندہوں گے اور بات تو یہ ہمارے امیر نے فتم کھا لی ہے کہ جب تک تمہاری زمین کو پا مال ند کر لے گا اور تمہارے ملوک کی گردنوں پر مہریں ندلگا ہے کہ ہمارے امیر نے فتم کو اور ہم الی ہے کہ جب تک تمہاری زمین کو پا مال ند کر لے گا اور تمہارے امیر کی قسم پوری کردیں پر مہریں ندلگا اور تم ایسا ہم تیجی ہیں گے جس سے وہ کے گا اور تم سے وہ اس کو وہ پا مال کردیں اور ہمارے لڑکوں کی گردنوں پر مہریں لگا دیں اور ہم ایسا ہم ہیجی ہیں گے جس سے وہ خوش ہو جائے گا' ۔ ہمیر و میس کر خاموش ہوگیا۔ با دشاہ چین نے ایک ٹوکری مٹی مٹلوا کر ساتھ کردی اور تحاکف و ہدید دے کوش ہو جائے گا' ۔ ہمیر و میس کر خاموش ہوگیا۔ با دشاہ چین نے ایک ٹوکری مٹی مٹلوا کر ساتھ کردی اور تحاک اف و ہدید دے کر دخصت کیا۔ تحدید کے پاس پنچ تو اس نے مٹی کو اپنے پاؤں سے دوندا۔ لڑکوں پر غلامی کا نشان بنا کر لوٹا و یا اور جزید کر دخصت کیا۔ تحدید کے پاس پنچ تو اس نے مٹی کو اپنے پاؤں سے دوندا۔ لڑکوں پر غلامی کا نشان بنا کر لوٹا و یا اور جزید کر دخصت کیا۔ تحدید کے پاس پنچ تو اس نے مٹی کو اپنے پاؤں سے دوندا۔ لڑکوں پر غلامی کا نشان بنا کر لوٹا و یا اور جزید

ولید بن عبد الملک کی وفات اس کا گلے دن اپنے ملک کو واپس ہوا اور ہیر ہ کو وفد منا کر ولید کی طرف روانہ کیا۔
جب یہ فرات پر پہنچا تو ولید کے مرنے کی خبر کی ۔ ۱۵ جمادی الثانی ۴۹ یے کو ( دمشق میں ) ولید الملک نے وفات پائی۔
عمر بن عبد العزیز نے نماز جناز ہ پڑھائی۔ یہ بہترین خلفاء بنی امیہ تھا اس نے تین مجدیں بنوائیس مجد متورہ متجد قدس و بیت المقدس اور متجد دمشق کی جگہ پر کلیسا تھا جس کو ولید نے تڑو واکر متجد بنوائی تھی عمر بن عبد العزیز سے اس کی شکایت کی تو یہ جواب دیا کہ 'مہم تبہا را یہ کلیسا تم کو دے دیں گے البتہ کلیسا تو اء منہدم کرا دیں گے کیونکہ شہر کے باہر ہے اور بہز ور تنظیف فتح کیا گیا ہے اور وہال پر متجد بنوائیس گے ' عیسائی میں کر خاموش اور اپنے وعوے سے دست کش ہو گئے۔

ا ابوالعبان اس کی کنیت بھی اڑتا کیس برس کی عمریا کی نوبرس آٹھ مہینے حکومت کی۔بدونت وفات چودہ اولا دیں اس کی موجود تھیں۔المعارف لا بن قتیبہ مطبوعہ مضر صفحہ ۱۲۳۔

م كهي بن جامع ومش كي بنايزي هي - تاريخ الخلفاء علامه سيوطي مطبوعه لا بهور صفحة ١٥١-

ے۔ اندلس برتمامہ ب<mark>اق میں مفقع ہوا تھا۔ طارق بن زیاد موی بن نصیرے آنراوغلام نے بارہ برارنوج کی جعیت سے پڑھائی کی تھی اس کے باوشاہ کا</mark> نام آذر نیوق تھا۔ تاریخ کامل ابن اثیرُ جلد جہارم مطبوعہ مصر

مع علاه وان ملکول کے ای کے عبد خلافت کے بھی میکند مجارا مروانمیہ مظمورہ قمقیم ' بحیرہ فرسان اور ۸۸ھ میں جرثومہ متورقہ نبورتہ اور <u>91ھ میں نسف مخشب کش شومان مدائن اور</u>آ ذریا نیجان کے چند قلعداور <u>91ھ میں</u> ملگ اندلس وشہرارما ٹیل قتر بوں اور <mark>91ھ می</mark>ن بسیل ' کیرٹ 'برہم چئر بیضا ۂ خوارزم' سمرقذ ' بند اور ۱۲ ھے میں کابل فرنا نہ شاش سندھاور <u>90ھ</u> میں موقان آباب اور <u>91ھ میں طو</u>س مفتوح ہو۔ تاریخ اخلفا ، علامہ سیوطی مطبوعہ لاہور' صفح ۲۵ ہے۔

ه ضياع ايك خوشبوكانام ســــ

فروش کی طرف گزر ہوتا تو اس سے دریافت کرتا تھا" ہے ڈھیر ترکاریوں کی کس قیمت کا ہے؟" جو پچھوہ بتلا تا تھا اس سے دو چند کر کے کہتا اس کو اتنی قیمت پر فروخت کرنا گر آن شریف کی تلاوت تین دن میں اور رمضان میں دوروز میں ختم کرتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کرنے اور اپنے لڑے عبدالعزیز کی بیعت لینے کا قصد کیا لیکن سلیمان نے اس سے انکارکیا۔ ولیدنے اپنے گورنروں سے اس کی بابت خط و کتابت کی ۔ کسی نے سوائے جاج و قتیمہ اور بعض خاص خاص امراء کے قبول نہ کیا۔ پھرولید نے سلیمان کو معزول کرنے کی غرض سے بلا بھیجا اس نے آنے میں تا خیر کی ۔ تب خود ولید اس

## البيمان بن عبدالملك المهيم تا <u>99 ج</u> الم

بیعت خلافت دلید بن عبدالملک کے مرنے کے بعداسی دن سلیمان بن عبدالملک کے ہاتھ پرلوگوں نے مقام ایلہ میں بیعت کی۔ تخت خلافت پر بیٹے ہی انظام میں مصروف ہوا۔ عثان بن حبان کوآخری رمضان 19 میں مدینہ منورہ سے معزول کر کے ابو بکر بن حجہ بن عمر بن حزم کو مامور کیا۔ حجاج کے مقرر کئے ہوئے گورزوں کو والایت عراق سے معزول کر کے بن مبلب کومصرین (کوفہ وبھرہ) کی حکومت بجائے برید بن ابی مسلم کے مرحمت کی۔ پس بزید نے اپنے بھائی ڈیاد کو عمان کا والی بنا کر بھیج دیا۔

چونکہ سلیمان بن عبدالملک کو جاج اور اس کے گورٹروں ہے ایک قتم کا ملال تھا اور اس کے ظلم و جور کی شکایتیں اکثر پنچا کرتی تھیں۔ اس وجہ ہے اس نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی پیزید بن مہلب کو آل بی قتیل ( یعنی قوم جاج ) کے ذکیل و خوار کرنے کا حکم ویا اور طرح طرح کی سزائیں ان کے لئے مقرر کیں۔ بیزید نے اپنی طرف سے عبدالملک بن مہلب کو اس کام بر مامور کیا۔

اس مضمون کا کہ ''اگریم بھے میں جس عبد ہے پر ہوں بحال ندر کھو گا درانان نددو گو میں بے شک تم کو خلافت سے معزول کردوں گا اوران قد رسواراور پیادوں کو جنع کردوں گا کہ تہارا قافیہ تگ ہوجائے گا' کے لھرکہ قاصد کی معرفت سلیمان کے خیال پاس روا نہ کیا۔ سلیمان نے اس کوابان دی اور سندگورٹری خواسان کھوکرا پنے قاصد کے حوالے کردیا اور مزیدا حقیاط کے خیال سے اپناایک خاص قاصد ہمراہ کردیا۔ حلوان میں بیدونوں قاصد پنچ تو معلوم ہوا کہ قدید نے سلیمان بی معزولیت کی بیات پر کمر باندھ کی ہے (اس وجہ سے سلیمان کا قاصد لوٹ آیا) قتیبہ نے قاصد روانہ کرنے کے بعد سلیمان کی معزولیت کی بابت پر کمر باندھ کی ہے (اس وجہ سے سلیمان کا قاصد لوٹ آیا) ختیبہ نے کہا'' خط کے جواب کا تو انظار کر لو اور اگر خلع خلافت میں نظر ہے تو سم قدیل کر اور وہاں پر اس کا ہم کو چھیڑ وعبداللہ بن مسلم (اس کے دوسر سے بحائی) نے کہا'' خط کے جواب کا تو انظار کر لو اور اگر خلع خلافت کی برائیاں ہواں کہ اور ایک میں اور اس کے مال کے مال کہ کہا کہ کہا کہ کہا گر کی نے کہا تو بیف کی اور ایک ایک قبیلہ کو گائیاں دیے کر ان کی برائیاں اور نہ سلیمان کو موجوا خلافت کی برائیاں اور نہ تو بدل کے قبیلہ کو گائیاں دیے گئیہ کو بیف کی برائیاں اور نہ سین کی برائیاں اور نہ کی تو بیف کی بیار کے خلافت کی برائیاں اور نہ کی تو بیف کے قبیلہ کو گائیاں دیے تو بیا ہے تو بیا کہ کی برائیاں اور نہ کی تو بیف کی بیار خطور نہ کی تو بیف کی خلاصت کو تو گائیاں کے خلید کے خلید کی خلافت کی برائیاں اور نہ کی تو بیا کہ تو تعیہ نے قبید کے خلی ادارت و مجالفت پر تاں گئی تو بیف خصر کی خالت میں میں تو بیا کہ کی تو بیات میں گیا کہ گیا '' جب تم کو گوں نے میری بات منظور نہ کی تو تھے خصر آگیا اور اس کے خصر کیا حال میں گیا گا کہ کی اور اس کی خوالوں نے میری بات منظور نہ کی تو تھے خصر آگیا اور اس کے خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کو خوالوں کی خوالوں ک

قتیبہ اور حہان بیطی سب سے پہلے از دنے سرگوشیاں شروع کیں صین بن منذرکے پاس گیا اور یک زبان ہوکر کہنے لگا انتہاری گیا رائے ہے تعیہ تو ہم کوفتند و ضاد فی الدین کی طرف بلاتا ہے اور گالیاں دیتا ہے'' حصین نے ان کی کارگزاریوں اور گزائیوں کی تعریف کر کے کہا'' خراسان میں مفرزیا دہ میں اور اکثر تمیم بھی وہیں اور یولوگ ہوائے اپنے اور کس کی سرداری پرراضی نہ ہوں گیا گرتم ان سے نالفت کرو گئو یولوگ تنیہ کے معاون و مددگارہ و جا کیں گیا اس کی مامور کیا کی سرداری پرراضی نہ ہوں گیا ہوائے اس کے اور میں اس کام مورکیا کے وقعے کوزیادہ مناسب بحتا ہوں' اور چونکہ تنیہ نے وقع کو معرول کر کے ضرار بن صین ضی کو بجائے اس کے مامور کیا تقال وجہ سے وقع تنیہ سے کشیدہ فاطر تھا۔ حبان بطی (مولی بی شیبان) نے بھی صین بن منذر کی تاکید والوگ در پروہ اس اور حبان وجہ سے وقع تنیہ سے کشیدہ فاطر تھا۔ حبان بطی کر خبان بطی نے وقع کو راضی کرنے کا پیڑ واٹھالیا۔ تنیہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے خادم کو بیع کم دیا کہ جس وقت حبان میرے پاس کے اور تنیہ کر اوانا انقاق سے دوسرے خاوم نے خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے خادم کو بیع کم دیا کہ جس وقت حبان میرے پاس کے اور تنیہ کی معز ولیت اور توافق سے دوسرے خاوم نے اس کو بلایا تو باری کا بہانڈ کر کے مامر شہ ہوا۔

تقدیم کے خلاف میسا رش : اس اثناء میں لوگ بچ ہو کر وقع کے پاس کے اور تنیہ کی معز ولیت اور میا کہ می کو میا کہ میں ان کی اس نے دولو ہرا اور تو جان بھی کے دولی کے معاف رہی کے معاف کر وہ جس کے تھے اس نے وقع سے میشر حاکر کی تھی کو میاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس نے وقع سے میشر حاکر کی تھی کو میاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس نے وقع سے میشر حاکر کی تھی کو میاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس نے وقع سے میشر حاک تھی گئو تی کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس نے وکھ سے میشر حاک تھی گئو تی کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس کو معلوں تھی تھر تھر تھی۔ کی کان تک بھٹی گئی تھی کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس کو معلوں کی کان تک بھٹی گئی تھی کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس کو معلوں کی کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس کو معلوں کی اس نے بھر تھی ہوں بھی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس کو معلوں کی کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس کو معلوں کو معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے ناس کو معلوں کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے اس کو معلوں کی معاف کر ویا جائے۔ وکھ نے ناس کو معلوں کی معاف ک

نے بھی در پردہ جب وکیج کے ہاتھ پر بیعت کی تو بھی قتید تک پینچائی گئا۔ قتید نے وکیج کو بلا بھیجا۔ وکیج نے بیاری کا حیلہ کیا قتید نے صاحب شرط (سپر نشنڈ نٹ پولیس) کو وکیج کے گرفتار کرلانے کو بھیجاا وربیح مردیا کہ اگروہ آنے سے اٹکار کر بے تو میرا تار لانا۔ وکیج بید بیام س کر گھوڑ کے پر سوار ہوا اور لوگوں میں منا دی کرا دی ہر چہار طرف سے لوگ بح ہو کر آئیج ۔ قتید کے پاس بھی اس کے گھرانے والے اور خواص وا حباب و بنوا عمام آ کرجمع ہوگئے۔ منا دی ایک قبیلہ کا نام لے کر پیکار نے لگا۔ سب کے سب النا پلٹا جواب دینے گئے پھر جب وہ کہتا '' ایں بنوفلال' تو وہ لوگ بول اٹھتے تھے'' کیسے تم نے ذلیل کیا'' پھر منا دی نے قبید کے کہنے سے پکار کر کہا '' اللہ کو یا دکر ورحمی تعلقات کا خیال کرو''۔ بلوا نیوں نے جواب دیا'' تم نے صلہ رحمی کو منطقع کیا''۔ پھر منا دی نے ندا دی'' تم پر میراغتا ہے''۔ بلوائی ہو لے''نہیں اللہ ہمارے لئے ہے''۔

قتیبہ کافکل : تنبہ نے ان اوگوں کی اعانت سے نا امید ہوکر سواری کے لئے اپنا گھوڑا طلب کیا 'بلوائیوں نے روک دیا۔ بجور ہوکر قتیبہ اپنے شدنین میں چلا آیا اس عرصے میں حبان بطی مجمیوں کو لئے ہوئے آپہنچا۔ عبداللہ برادر قتیبہ نے بلوائیوں پر تملہ کرنے کو کہا حبان نے حیار خبالہ کردیا اور اپنے لڑکے سے تخاطب ہوکر کہا'' و کھنا جب میں اپنی ٹوپی الٹ دوں اور میں لئکر وکئے کے کی طرف مائل ہوں تو تم مجمی لئگر کے کرفور آ آ جانا' ۔ پس جب حبان نے اپنی ٹوپی الٹ دی تو مجمی لئکر صف باندھ کروگئے کے باس جا پہنچا۔ صالح براور قتیبہ کو تیر مارا زخمی ہوکر قتیبہ کے پاس اٹھا لے گئے۔ بعداز ال بلوائیوں نے بلو مچا دیا۔ شور وغل مجاتے ہوئے عبدالرحمٰن تک پہنچ گئے۔ جس جگہ قتیبہ کے اونٹ اور سواری کے گھوڑ بے بند ھے ہوئے تھا اس میں آ گ دگا دی اور لوٹ تے ہوئے خیمہ تک جا پہنچ اور رسیاں کاٹ دیں خیمہ گر گیا قتیبہ کابدن زخموں سے پاش پاش ہوگیا۔ بے ہوش ہوکر زمین اور لوٹ تے ہوئے خیمہ تک جا پہنچ اور رسیاں کاٹ دیں خیمہ گر گیا قتیبہ کابدن زخموں سے پاش پاش ہوگیا۔ بے ہوش ہوکر زمین مرکز بڑا بلوائیوں نے فور اس اتارلیا۔ اس واقعہ میں اس کے ساتھ اس کے بھائی عبدالرحمٰن عبداللہ مالے' حصین عبدالکریم' مشلم اور اس کے بہت سے لڑکے مارے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبدالکریم قزوین میں مارا گیا۔

غرض وہ لوگ جو تنبیہ کے خاندان سے تھے اور اس واقعہ میں کام آئے گیارہ مرد تھے عمر بن سلم برادر تنبید اپنے ماموں بنوتیم کی وجہ سے نے گیا۔

تنیہ کے تل کے بعد وکیج منبر پر چڑ ھااورا پی اوراپنے کاموں کی تعریف میں اشعار پڑھے اور قنیہ کی ندمت بیان کی اور اپنے ہمراڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ بعد از ان قنیہ کا سر اور انگوٹھی از دیے طلب کی اور نہ دینے پ دھمکایا۔ پس ینواز و نے سراورا نگوٹھی کو پیش کر دیا۔ وکیج نے سلیمان بن عبدالملک کی خدمت میں بھیج ویا اور حیان نظی سے جو وعدہ واقر ارکیا تھا۔ اس کو بورا کیا۔

یزید بن مہلب کا امارت عراق برتقرد جب سلیمان بن عبدالملک نے یزید بن مہلب کو صوبہ عراق کی گورزی مرحت کی اورصیغہ جنگ وامامت و فراج پرجی ای کو مامور کرنا جا ہا تو اس نیال سے کہ اگر میں فراج کے وصول کرنے میں لوگوں پرختی کروں گاتو تجاج کی طرح میری بھی برائیاں عالمگیر ہوجا تیں گے اور اگر کوتا ہی ونزی کا برتا وُں کروں گرتو سلیمان کونا گوارگر کوتا ہی ونزی کا برتا وُں کروں گرتو سلیمان کونا گوارگر دے گاس خدمت کے قبول کرنے سے معذرت کی اور سلیمان بن عبدالملک نے برید کی تحریک سے صالح

بن عبدالرحمٰن (خادم تمیم) کوسیغه مال (خراج) پر تعین کرکے بزید سے قبل روانہ کر دیا۔ پس جب بزید وار دعراق ہواتو صالح فی اسے نگ کرنا شروع کیا اور تو کھے بن نہ پڑا بزید کی فضول خربی پر معترض ہوا (اس کے دسترخوان پر ہزارخوان آتے تھے ان کی قیمت جراکر نے کو کہا) پزیداس کی نگ ظرفی سے نگ بی ہور ہاتھا کہ خراسان سے قنید کے مارے جانے کی خبر آئی اور اس کے دل میں خراسان کی گورزی کا شوقی پیدا ہوا فوراً عبداللہ بن الاہتم کو سمجھا بچھا کرسلیمان کے پاس ایک قاصد کے ہمراہ روانہ کیا اور بیتا کیدکر دی کہ سلیمان پر میری تمنا ظاہر نہ ہونے یائے۔

ین بید بن مہلب بحیثیت گور فرخر اسمان اسلیمان بدوقت ملاقات علی مبیل تذکرہ کے لگا ''بیزید نے بھے لکھا ہے کہ تم عراق (وخراسان) کا عال خوب جانے ہو' عبداللہ بن الاہتم نے جواب دیا '' ہاں! اے امیر المومنین بیں وہیں پیدا ہوا اور وہیں نشو و ثما پائی '' سلیمان بیس کر گور فری خراسان کی بایت مشورہ کرنے لگا۔ جس جس کو نام زد کر تا تھا عبداللہ بن الاہتم ان پر ایک ندایک عیب لگا دیتا تھا۔ موقع پا کروکھ کی بدع بدی اور بے وفائی کا بھی ڈکر کر دیا سلیمان نے مجبور ہو کر کہا ''اچھا تم ہی کی کو نام زد کر دو' عبداللہ بن الاہتم نے کہا ''اگر امیر المومنین اخفاء راز کا وعدہ فریا کیں اور پر بھی اقرار کریں کہ ہیں جس کو نام زد کر دون گا اگر اس کو پیمعلوم ہوجائے تو جھے کو اس کے شرعے آپ بچا کیں گے کیونکہ وہ اس کو پیند ند کرے گا' وسلیمان بن عبدالملک نے کہا ''میس بیسب شرطیس منظور کرتا ہوں'' ۔عبداللہ بن الاہتم نے کہا '' وہ بیزید بین مہلب ہے' سلیمان بن عبدالملک نے کہا ''میں یہ جا تا ہوں کہ عبدالملک کو اس سے تبجب ہوا تھی جو کر بولا'' اس کو تو عراق زیادہ پند ہے'' ۔عبداللہ بن الاہتم نے کہا '' میں یہ جا تا ہوں کہ اس کو بینا گوار ہوگا لیکن جب آپ کا تھم صا در ہوگا تو چارتا چارع اق برید بن مہد ہے نام سند گور نری خراسان کی گور نری پر چلا جائے گا'' ۔ چنا نچسلیمان بن عبدالملک نے اس مشور سے کے مطابق پر بید بن مہد ہے نام سند گور نری خراسان کی گور نری پر چلا جائے قاصد کی معرفت بہ ہمراہی عبداللہ بن الاہتم روانہ کیا ۔

یزید بن مہلب نے سند گورنری خراسان پاتے ہی پہلے اپنے لڑکے معافہ کو خراسان کی طرف روانہ کیار بعد
ازاں واسطہ پر جراح بن عبداللہ حکمی کواپنا نائب بنایا ۔ بھرہ پر عبداللہ بن بلال کلابی کواورکوفہ پر حرملہ بن عمیر نخی کو مامور کر کے
خراسان کی طرف کوج کیالیکن اس کو چند مہینوں کے بعد معزول کر کے بشیر بن حیان نہدی کو مقرر کیا، چونکہ قیس کا پی خیال تھا کہ
قتیہ نے سلیمان بن عبدالملک کی خلافت سے اٹکارنہیں کیا اس وجہ سے وہ لوگ خون قتیمہ کامعاوضہ طلب کر رہے تھے ۔ سلیمان
بن عبدالملک نے بیزیدکوایک ہوا بی خطاکھ بھیجا کہ اگر ہوقیس قتیمہ کے ضلع خلافت نہ کرنے پر شہادت پیش کر کے قابت کردیں تو
وکھ کوقید کی ہزادینا۔

بيرونى مهمات زمانه وفات امير معاوية بيوجه عادثات فتنه وفساد غانه جنگيول كصوا نف شام بالكل بيكار ومعطل ہو گئے -عہد حكومت عبد الملك ميں جس وقت آپس كى ناا تفاقى حدے متجاوز ہوگئ تقى روميوں نے موقع پا كرمسلمانان شام پرلشكر

ا صوائف وه لشكر به جوموسم صيف ( كرمي ) مين حدود مملكت اسلاميد كي حفاظت اور كفار ي جنگ كرن بر ما مور بوتا ب-

کشی کر دی تھی۔عبدالملک نے والی قطنطنیہ سے دب کر اس شرط سے مصالحت کر ٹی تھی کہ ہر جعد کو ایک ہزار دینار اداکیا کرے گایہ واقعہ م بے کے کا ہے۔ جب کہ امیر معاویہ کو وفات کئے ہوئے دس برس گز ریچکے تھے۔ پھر جب مصعب شہید کے گئے اور خانہ جنگیوں کا استیصال ہو گیا تو موسم گر ما اسے چیل لشکر روانہ کیا گیا جس نے قیسا ریہ کوفتح کیا۔اس کے بعد عبدالملک نے سامے میں جزیرہ وآرمینیہ براینے بھائی محمد بن مروان کو مامور کیا۔

ر ومیول کوشکست :موسم گر ما ک آ نے ہی محمد بلا در دم میں گھس پڑا اور بہت بری طرح سے رومیوں کوشکست فاش دی۔ ارمینید کی دوسری جانب سے عثان بن ولید بسرافسری چار ہزار فوج کے داخل ہور ہاتھا۔ رومیوں نے ساٹھ ہزار فوج سے مقابلہ کیالیکن میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔عثان بن ولید نے نہایت مردانگی سے ان کوپسیا کرکے ہزاروں کولل وقید کرلیا۔ اس کے بعد مہر مجھ میں محمد بن مروان نے بلا دروم پر دوبارہ فوج کشی کی اور جہاد کے جوش میں انبولیہ تک بڑھتا چلا گیا۔ ملطبیہ برفوج کشی دوسرے سال تکرصا کفہ کے ساتھ براہ مرعش بلا دروم کی طرف بڑھاان کے اکثر شہروں کو پا مال کیا۔ پھررومیوں نے اللے سال منتق کی طرف خروج کیا محدین مروان نے دوبارہ مرحش کی جانب ہے ان کی روک تھام کی پھر الكريبين براه ملطيه جها دكيااور يح كي من صاكف كي ساته وليد بن عبد الملك بهي بلا دروم بين واخل جوااور تهايت سخت خون ریزی کے بعدوالی آیا۔ وعید میں روی باوشاہ اہل انطاکیہ پرشب خون مارکر کامیابی کے ساتھ اپنے ملک کولوث آیا۔ پس عبدالملک نے ایم پیس اپنے لڑے عبیداللہ کو بلا دروم پر فوج کشی کرنے کا حکم دیا۔ چنا ٹی عبداللہ نے فالیقلا کو فتح کیا۔ ارمینیہ کی فتح: ۲۸ میں ارمینیہ والوں میں بغاوت چھوٹ نکلی محمد بن مروان اس کوفروکرنے کے لئے گیا۔ لڑائی ہوئی۔بالآخرحسب درخواست اہل ارمینیہ سے مصالحت ہوگئ اور ابوشنے عبداللہ اس کا والی بنایا گیا۔جس کو اہل ارمینیہ نے عبد شکنی کر کے مارڈ الا۔ تب محمد بن مروان نے ۱۹۸ چے میں ان پر جہاد کیا۔ موسم گر ماوسر مامیں برابرلڑ تاریا۔ بعدہ مسلمہ بن عبدالملک نے بلادروم پرچڑ مائی کی اور دو جارشہروں کو فتح کرے واپس آیا اور یے ۸ جے میں براہ مصیصہ پھر بلاوروم کو والیس گیا۔ متعدد قلعات کو کامیا بی کے ساتھ فتح کیا۔ ازانجملہ قلعہ لولق احزم 'بولس اور میم تھا اور ایک ہزار عرب متعربہ کے کڑنے والوں کونتہ ﷺ کر کے ان کی عورتوں اورلڑ کول کولونڈی غلام بنالیا۔ پھر 🗚 🚉 میں اس نے اورعباس بن ولید نے بلاو

مسلمه اورعیاس کی فتوحات مسلمه نے تلع سوریداورعیاس نے قلعداردولیہ کوئے کیا رومیوں کے ایک نڈی دل کشکر سے اس قلعہ پر ٹر بھیٹر ہوئی۔ عباس نے نہایت مردائلی سے ان کو لیسپا کیا۔ بعض کا بیان ہے کہ مسلمہ نے عموریہ پر دھاوا کیا۔ رومیوں کا ایک بہت بڑالٹکراس کی جمایت کو آیا۔ لیکن مسلمہ نے ان کوشکست دے کر ہر قلعہ وقبولیہ پر اپنی فتیا بی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس زمانے بین دوسری جانب سے صاکفہ کیا تھ عباس نے جہاد کیا تھا۔ پھر ۸۹ھے بین مسلمہ بن عبدالملک نے آ ذربائیجان کی طرف سے ترکوں پر حملہ کیا۔ چند قلع اور شہر فتح ہوئے وجھے بیں سوریہ کے پانچ قلعات کو بہزور تیخ الزکر فتح کیا اور عباس جہاد کرتا ہوا اردن وسوریہ تک چلاگیا۔

عبد العزیر بن ولید کی فتو حات اوچین عبد العزیز بن ولید صاکف پر بهمرای مسلمه بن عبد الملک حمله و در دوااور میند و کلد ولید نے اپنے چیا محد بن مردان کومعزول کر کے جزیرہ وارمینیه پر مسلمہ کو مامور کیا تھا۔ البذا اس نے ترکوں پر براہ آذر بائیان جہاد کیا اور فتح کر کے الل سرسنہ کو بلا دروم کی آذر بائیان جہاد کیا اور فتح کر کے الل سرسنہ کو بلا دروم کی طرف جلاوطن کر دیا۔ بعدہ سام پی عباس ومروان بن ولید ومسلمہ نے بلا دروم کا رخ کیا۔ عباس نے سبطلہ کومروان نے مخر تک مسلمہ نے ماشیر وحمین الحدید وغز الدکو ملطبہ کی جانب فتح کر لیا اور سمام پی عباس کے ہاتھ سے انطا کیہ اور عبد العزیز بن الولید کے ہاتھ سے دوبارہ غز الدفتح ہوا۔

ا بل برقلعه کی بغاوت: ای زمانے میں ولید بن مشام معیطی مروج الحمام کساور بیزید بن ابی کبشه زمین سوریہ تک فتح کرتا ہوا بیچ گیا تھا۔ 90 جے بیں برقلعه والول نے عساکر اسلامیہ کو دوسری طرف مصروف دیکھ کرسرتا بی کی عباس نے ان کے جوش کوفر وکر کے دوبارہ فتح کیا۔ آغاز ہے جی مسلمہ نے سرزمین رضا نعیہ پر جہاد کر کے جس کورضاع نے اس سے پیشتر فتح کیا تھا مفتوح کیا۔ عربن مبیرہ نے براہ دریا سرزمین روم پرفوج کشی کی اورایا مسرماو ہیں منقصی کیا۔

قلعه مراق پر قبضه : ایام گرمائے آتے ہی سلیمان بن عبدالملک نے بسرافسری اپنے لڑکے داؤر کے ایک لشکران کی ملک پرروانہ کیا۔ جس نے قلعه مراة کولڑ کرفتے کیا۔ ۹۸ چیش باوشاہ روم کا انقال ہو گیاالقون (یا الیہون) نے در بارخلافت میں حاضر ہوکراس کی اطلاع دی اور روم کے فتح کرانے کا بیڑہ واٹھایا۔

قسطنطنیہ کا محاصرہ سلیمان بن عبدالملک یہ من کروابق چلا آیا اور یہاں ہے ایک عظیم الثان لئکراپے بھائی مسلمہ کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب بہتی کرمسلمہ نے اپنے لئکریوں کو عم دیا کہ برخض دودو مدغلہ اپنے ہمراہ لینا پیا اور لئکرگاہ میں لے جا کرجمع کرے ۔ پس بات کی بات میں پہاڑوں کی طرح غلہ کا انبار ہوگیا۔ پھرمسلمہ نے لکڑی اور پھر سلمہ نے لکڑی اور پھر سلمہ نے لکڑی اور پھر سلمہ نے لکڑی اور پھر سے لئکریوں کے رہنے کے لئے مکانات بنواد ہے اور کا شت کا ری کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس کے ماصرہ بھی ڈال دیا عسا کراسلامی نے گرمی جاڑا و ہیں تمام کیا ۔ بھیتی اور لوٹ مار کا غلہ صرف میں لاتے تھے اور پہلے سے جوجمع کیا گیا تھا وہ انبار کا انبار رکھا ہوا تھا۔ اہل قسط طنیہ نے محاصرہ اٹھا دینے کی ہر چند کوشش کی لیکن نا کام رہے مجبور ہوکر فی نفر ایک دینار ہزنیہ دینے پر مصالحت کی درخواست کی مسلمہ نے اس کومنظور نہائے۔

مسلمہ کے خلاف سازش: تب والی قط طنیہ نے القون سے سازش کی اور یہ کہلا بھیجا کہ'' آگرتم مسلمانوں کو کسی حکمت عملی سے ٹال دو' تو ہم تم کونصف جھے پر قبضہ دے دیں''۔القون مسلمہ کے پاس آیا اور پٹی دی کہ اگرتم اپنے کھیتوں اور غلہ کو جلا دوگ ' تو روی یہ یقین کر کے تم ان سے بالضرور جنگ کروگے شہر سے باہر آ جائیں گے اس وقت تم نہایت آسانی سے ان

ا مدبالضم ایک وزن ہے جواہل عراق کے نزویک دورطل اوراہل مجاز کے نزدیک ایک طل وثلث رطل کا ہوتا ہے اور مغرب میں ہے کہ شام میں مداس پیائے کو کہتے ہیں جس میں پندرہ مکوک عاجائے اور ملوک ڈیڑھ صاع کا اور صاع سواسر پیٹی سورو پید بھر کا ہوتا ہے۔ اقراب المواروجلد دوم مطبوعہ ہیروت صفح ۱۹۹۲۔

کوگرفآر کرلوگ اور موجودہ حالت میں وہ بیجھتے ہیں کہ جب تک تمہارے پاس غلیرہ کا اور تم لوگ کا شکاری کرتے رہو کے صف آرائی نہ کروگے'۔ سادہ لوح مسلمہ نے اس دم پٹی میں آ کے کھیتوں اور غلے کے انباروں کوجلا دیا۔ رومیوں کو اس سے بہت بڑی قوت پہنچ گئی اور القون عسا کر اسلامیہ سے علیحدہ ہو کر رومیوں میں چا ملائے ہوئی تو لڑائی کا دروازہ کھلا۔ ڈیادہ دن نہ گزرنے پائے تھے کہ عسا کر اسلامیہ شدت گرشگی سے مرنے گئے۔ گھوڑوں اور کھالوں اور درخت کی جڑوں پتوں کو کھانا شروع کردیا۔

صقالید پر فیضد: سلیمان بن عبدالملک ان دنول وابق میں مقیم تھا۔ اس اثناء میں موسم سر مابھی آگیا۔ اس وجہ سے سلیمان ان غریب الوطن عسا کر اسلامیہ کو کمک نہ بھتی سکا۔ یہاں تک کہ مرگیا۔ برجان نے مسلمہ کو گرفتار مصیبت دیکھ کر تملہ کر دیا اگر چہ مسلمہ کی جماعت قلیل اور کمز ورتھی لیکن کمال مردا گئی ہے سید سپر بوکر مقابلہ کیا اور صرف مقابلہ بی پر اکتفائیس کیا بلکہ اس کو شکست دے کر اس کے شہر (صقالبہ) پر قبضہ کر لیا۔ اس منہ میں ولید بن بشام اور داؤد بن سلیمان نے روم پر جملہ کیا۔ چنا نچہ داؤ د نے قلعہ مراۃ پر جوملطیہ کے قریب تھا دویارہ فیج کیا۔

ملطیہ کا تارائ : اور 99 ہے ہیں عربی عبدالحزیز نے مسلمہ کوجن دنوں وہ مرزیین روم میں تھا جہاد کرنے کا فرمان بھجا۔
ساتھ ہی اس کے کیٹر التعداد مسلمانوں کوکل مال غیمت دینے کا وعدہ کر سے ساز وسامان اور گھوڑے اور بار برداری کے جانوروں کے ساتھ دوانہ کیا اور عام مسلمانوں کوئل مال غیمت دینے کا وعدہ کر کے ساز وسامان اور گھوڑے اور بار برداری کے جانوروں کے ساتھ دوانہ کیا اور عام مسلمانوں کوئل مال فریدہ کے جملے کا طرف
جانے اور اس کے ویران کردیئے گا تھم صادر کیا۔ اس سے پیشتر عبداللہ بن عبدالملک نے مسلمانوں کو طرفہ میں خیم ہایا تھا اور انال جبت نے اور اس کے ویران کردیا اور ملط یہ بی کریں گے۔ چونکہ پیشر بلا دروم سے بہت زیادہ ملتی وضعی تھا مسلمانوں کو دیا اور ملط یہ بی حوزہ بن جو کر دینے مام موصوعہ سے امر کیا اور مناطبہ بی وی میں عبدالعزیز نے ویران کر دیا اور ملط یہ بی جوزہ بن جہاد کرنے کا تھم دیا۔
مامور کیا اور منابی ہی تھوڑ تھیں جربان وظرستان کی فتح کا غیر معمولی جوش تجرا ہوا تھا۔ کیونکہ بیدونوں شہر اس فرسمان کی فتح کا غیر معمولی جوش تجرا ہوا تھا۔ کیونکہ بیدونوں شہر اس فقو صات کی موجیس نہیں بی تھوڑ تھیں۔ جن دنوں بن بی بی میں مسلمان بن عبدالملک کی خدمت میں تھا جب بھی تھیے کی فتو حات کی موجیس نہیں بی تی تھو اس کے دن میں جربان واس نے بی تھوٹ تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی دیواروں تک اسلام خواسان و مادراء المبرکا تقد کر وہ تا تو بساختہ کہ اخسان میں عبدالملک کی خدمت میں تھا جب بھی تھی ہیں جربان اب بی کیا تو کہ اسلام نے تو تو میں وغیشا پورکا داستہ بند کر رکھا ہے۔ یہ فتو حات کی شار میں نہیں بیرج جان کا فی فری عراق وشام وخراسان سے جب سلیمان نے بیٹر کوئل کی فری عراق وشام وخراسان سے جب سلیمان نے بیٹر کوئل کی وہ بال وہ تو ہوں کوئل کی فری اسان کے تو میں میں جربان کی دیواروں کی امر ہے '' کہا کی دوراسان نے بی موجون کی اور سے تی عبدالملک نے وہ کوئل میں موجون کی امر ہے '' کہا کی دوراسان کے بوراک کوئل کی وہ کوئل کی فرین کے کا کی دوران کی دوران کی دوران کی تو اس کی دوران کی دوران کے کہا کیا کہ کوئل کی دوران کی د

ملطيدان دنول وريان براجواتها

م موالی مولی کی جع ہے معنی آزادغلام

س منطوعه اس نشكر كو كهتم مين جو بلاتخواه جنگ اوراژانی كا كام ديتا ہے جيسا كه والنظير \_

کر کے جرجان پر چڑھائی کی۔ جرجان ان دونوں معمور شہر نہ تھا بلکہ پہاڑ اور درے تھے۔ دروں کے دروازے پرایک شخص کھڑا ہوکر بڑی فوج کو داخل نہ ہونے دیتا تھا۔ پزید بن مہلب نے جرجان کی فتح قبستان سے شروع کیا اور سب سے پہلے ای پر محاصرہ کیا۔ ترکوں کا ایک گردہ جواس قلعہ میں مقیم تھاروز اندلڑتے کو آتا اور شکست اٹھا کرواپس چلا جاتا۔ ایک مدت تک اسی طور سے لڑائی جاری رہی 'چودہ ہزار ترک اس معرکے میں مارے گئے۔ بالآخر و ہقان قبستان نے پزید بن مہلب سے مصالحت کر لی۔ شہرادر جو کچھ مال واسباب وخز اندوقید تھے سب کو پزید بن مہلب کے حوالے کر دیا اس لئے نامہ بشارت فتح سلیمان عبد الملک کی خدمت میں بھیجا۔ اس کے بعد جرجان کی طرف قدم پڑھائے۔

جرجان کی فتح اس سے پیشتر سعید بن العاص نے اہل جرجان سے ایک لا کھ سالانہ جزید پر مصالحت کر لی تھی لیکن اہل جرجان بھی تو سود ہے تھے۔ بچھ سے بعد باغی ہو گئے اور خراج جرجان بھی تو سود ہے تھے۔ بچھ سے بعد باغی ہو گئے اور خراج کے نام سے ایک حبہ بھی نہ دینے گئے۔ چونکہ سعید بن العاص کے بعد کی نے جرجان کا رخ نہ کیا اس وجہ سے انہوں نے خراسان کا راستہ بند کر دیا۔ کوئی شخص اس راستے سے خراسان نہ جاسکتا تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ فارس وسلماس ہو کرجا تا۔ بعد اذال قتید خراسان کا گورنر ہو کرآیا اس نے قومس تو فتح کر لیا لیکن جرجان باقی رہ گیا یہاں تک کہ بزیر بن مہلب کو بعد انسان کی امارت دی گئی۔ تب اہل جرجان نے فتح قبستان کے بعد مصالحت کرئی۔

مرزبان کی بغاوت: اس کے بعداصبند نے اہل جرجان اوراس کے سردار مرزبان سے خط و کتابت کر کے سازش کر لی اوران کوعمدہ و کا فی معاوضہ دیئے کا وعدہ کیا۔ چنا نچاہال جرجان اوراس کے مرزبان نے اصبیند کے اشارہ و تحریب ان کل مسلمانوں کو مع عبداللہ بن معمردات کے وقت بحالت مخفلت کا ٹے ڈالا جواس کے پاس جرجان میں مقیم شخے اوراصبند کولکھ بھیجا کہ '' تم بھی مسلمانوں کو چاروں طرف سے اپنے محاصرے میں لے کو'' ماں خرنے پر بداور اس کے ہمراہیوں کو پریشان کر

ویا۔ " نه یا سے رفتن شرجائے ماندن " کامضمون ہو گیا۔

حیا ن نبطی کی تحکمت عملی: یزید نے مجود ہوکر حیان نبطی کو (جسسے بزید نے دولا کا درہم جرمانہ وصول کیا تھا۔ اس جرم میں اس نے اس کے لائے کو گئا کہ ان برادر من ایما لگا ہے کہ جرم میں اس نے اس کے لائے کہ ان اس کے اس برائے کو دوا مر ندروک سے جو جو جو خطاکھا تھا اس میں اس نے اپنا نام پہلے لگا دیا تھا) بلا کر کہا '' برادر من ایما لگا ہم کو کی اور اے ہم جس حالت میں ہیں اس کو تم بچھ خود و کھر ہے ہو۔ لہذا اسی چال چاو کہ مصالحت ہو ہے آئی ہے من کی ہوگا اور اللہ اس کو تم بچھ خود و کھر ہے ہو۔ لہذا اسی چال چاو کہ مصالحت ہو جائے'' ۔ حیان نبطی مین کر سید ھاا صبح ند کے پاس آیا اور اپنا نام و تجی نسب ظاہر کر کے ایسا فقرہ دیا کہ اصبح ند نے ساٹھ لاکھ درہم' چار سوغلام (جن کے ہاتھوں میں ایک ایک ؤ ھال اور طیلسان اور چاندی کا ایک ایک جام اور خرقہ حریر ولباس ہو ) اور چار سوفلام (جن کے ہاتھوں میں ایک ایک ؤ ھال اور طیلسان اور چاندی کا ایک ایک جام اور خرقہ حریر ولباس ہو ) اور چار سوفلام (جن کے کا جرم ان پر قیق ہے ہو کہ ان کی طیا تھا۔ کہ والی پر قبان پر قبان کی جرم جان پر مصالحت کی خور ہو گئا ہے۔ ان کی طی خور کی کا جرم جان پر قبان کی جرم ان کی طرف جان کی مید وجد بیان کی ہے کہ صول تر جی کا جرم جان ہی تھی دیاں ہے مضافات کے ملک کو لوٹ لیا تھا۔ بالآ خرفی و وز تک ہو کر خراسان میں ہو بیا تھا۔ در تھی تھا۔ بالآ خرفی وز کر تھی ہو کر خراسان میں ہو کہ تھا کہ ایس بھاگ آئیا۔ صول نے خالی میدان پا کرجم جان پر محمد کے ہاں جی وقت کہ دائی ہو او کے اصبحہ نے یہ خطاصول کے پاس بھی دیا۔ کہ کہ اس کی حال کو جربان عمل دول کے چار مال دول گا۔ جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اصبحہ نے یہ خطاصول کے پاس بھی دیا۔ کہ کہ اس کا عاصرہ کر لیا جائے تو تم کو بے خار مال دول گا۔ جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اصبحہ نے یہ خطاصول کے پاس بھی دیا۔ کہ اس کے دول کے بات بھی دیا۔ کہ کہ اس کی دول کے جوان چور کر کہ جوان گا وہ کہ ان کہ دیا۔ کہ کہ اس کی دول کے دول کے جربان کی دول کے باس بھی دیا۔ کہ دیا۔ کہ دول کی دول کے جان کی دول کے باس بھی دیا۔ کہ اس کی دول کے دول کے جان ہیں دول کے جوان کی دول کے جان ہیں۔ دیا جوان کی دول کے جان ہیں۔ کہ دیا۔ کہ دیا۔ کہ دول کے دول کی دیا۔ کہ دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دیا۔ کہ دیا۔ کہ دول کے دول کی دول کے دول کو کر کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی

بحیرہ پر بزید کا قبضہ: یر بدین مہلب کواس کی خراکی تو اس نے خراسان پر اپنے لڑے خلد کوسم قند کش نسف اور بخارا پر
اپنے دوسر بےلڑے معاویہ کو طخارستان پڑ حاتم بن قبیصہ بن مہلب کو ہامور کیا اور خود مع فیروز کے جرجان پر آ اتر اسکی متنفس
نے قبضہ حاصل کرنے سے نہ روکا۔ ہمدان نے بحیرہ کا رخ کیا جہاں پرصول تھہرا ہوا تھا۔ مہینوں محاصرہ کے رہا حتی کہ صول
نے باستاء اپنی جان و مال اور اپنے ہی خاندان کے تین سوم ہروں کے بحیرہ دے کرمصالحت کر لی۔ یزید نے س معرے میں
جودہ ہزار ترکوں کو تہ تیج کیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعدا در ایس بن حظلہ عمی کو بحیرہ کے مال واسباب وغلہ کے شار کو نے بحدو ب
متعین کیا۔ تین میاس کے بے شارو فہرست مرتب کرنے پر قا در نہ ہوا کیونکہ بحیرہ میں گیہوں جو چاول شہر تل بے حدو ب
شار بھرا ہوا تھا اور اسی قدر جاندی اور سونا تھا۔
شار بھرا ہوا تھا اور اسی قدر جاندی اور سونا تھا۔

ا ہمل جرجان کی سرگونی: صول ہے مصالحت کرنے کے بعد پزیدنے پھر جرجان پر بغاوت کی وجہ سے جڑھائی کی اور قتم شرعی کھائی کہ آگر اہل جرجان پر کامیا بی حاصل ہوجائے گی تو ان کے خون کے سیلاب پر پن چکی بنا کرآٹٹا پہوائے کھاؤں گا۔ سات مہینے تک محاصرہ ڈالے رہا۔ اہل جرجان روزانہ لڑنے کو آتے وو دو ہاتھ لڑکے واپس چلے جاتے تھے۔ چونکہ ان لاگوں نے بہاڑوں کو اپنا ماداد و مامن بنار کھاتھا جس کا راستہ سی کو معلوم نہ تھا اس وجہ سے عسا کر اسلامیدان کی سرکو کی اور جوش

بغاوت کے فروکرنے پر قادر نہ تھے۔ا تفاق سے ایک مجمی خراسانی شکار کھیلتے ہوا بہاڑ پر چڑھ گیا۔رفتہ رفتہ اہل جر جان کے لشکر گاہ تک پہنچ گیا۔ واپسی کے وقت پہچاننے کی غرض سے درختوں پر کیٹر الپیٹتا اور نشانات بنا تا چلا آیا اور یزید بن مہلب کواس ہے آگاہ کیا۔ یزید بن مہلب اسی وقت تین سوآ دمیوں کومنخب کر کے بسر گروہی اپنے لڑکے خالد وجہم بن ذخر عجمی مخبر کے ہمراہ روانه کردیااور بیسمجهادیا که' کل عصر کے وقت ہم لڑائی کے میدان میں آئیں گے تم بھی چھیے سے حملہ کرنا''۔

ا گلے دن ظہر کے وقت بزید نے لشکر گاہ میں جس قدرلکڑی تھی سب کو جمع کر کے جلا دیا۔ اہل جر جان نے بیدد مکھ کر صف آرائی کی بزیدئے قدراندازوں کو تیرباری کا حکم دیا۔ تقریباً عصرے وقت تک لزائی برابر کی ہوتی رہی اس اثناء میں خالدانیا چھوٹا سالشکر لئے ہوئے اہل جرجان کے پیچھے سے تبیر کہتا ہو آپڑا اہل جرجان کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ بدحوای کے عالم میں ایک دوسرے پرگرتے پڑتے بھا گے۔سواران اسلام نے چاروں طرف سے گھر کر مارنا شروع کردیا۔ آ خرالا مرججور ہوکران لوگوں نے ہتھیا رڈ ال دیئے۔ یز بیدنے ان کے لڑنے والی فوج کونیست و نابو دکر کے عورتوں اورلژ کوں کوقید کریا اور بارہ ہزار آ دمیوں کووادی جرجان کی ظرف جلا وطن کر دیا ہیں معرکے کے وقت جس وقت مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تکواریں کفار کی گرونوں پر تیرر ہی تھیں میندآ گیا۔میدان کارزار میں خون یانی مل کراس طغیانی ہے رواں ہوا کہ پن چکی بنائی گئ آٹا چیںا گیا' روٹی کی اور پریدنے کھایا مقولین کی تعداد جواس واقعہ میں مارے گئے جاکیس ہزار بیان کی جاتی ہے۔ فتح یا بی حاصل کر کے بزید نے شہر جر جان کا بنیا دی پھر اپنے ہاتھ ہے رکھا گواس سے پیشتر اس شہر کا کوئی وجود نہ تھا اورجهم بن ذخر بعثی کو جرجان پراپی طرف ہے مقرر کر کے خراسان کو واپس آیا۔مورخین لکھتے ہیں کہ پزید نے جرجان کے

جنگ آ وروں کونٹل کرنے کے بعد دائیں بائیں دورویہ دوفرسنگ تک صلیب پر چڑھایا تھا۔

سلیمان بن عبد الملک کی و فات: ان واقعات کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے مقام والق سرز مین قشرین ماہ صفر <u>99ھ</u>ين وفات يائي۔

ے ٢٠صفر ٩٩ چيواس كانتقال موا۔ دوبرس پاپنچ مبينے پاپچ دن اس نے خلافت كى عمر بن عبدالعزيز نے نماز جناز ہ پڑھائى۔ تاریخ كالل ابن اثیرجلد پنجم صفحها يمطبوعهمصر

## باب: <u>۱</u> عُمر بن عبدالعزيز <u>99 ه</u> تا الاج

سلیمان کا عہد نامہ مضالموت میں اس نے اپ لڑے داؤدکو ولی عہد بنانے کا قصد کیا تھا۔ دجاء بن حیوا ہتے عرض کیا '' امیر المؤمنین آپ کا لڑکا اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ قسطنطنیہ میں ہے جس کی حیات و موت کی پھے خبر نہیں ہے'۔
سلیمان یہ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز کی طرف مائل ہو گیا اور رجاء سے مخاطب ہو کر کہنے لگا'' واللہ میں بیے جاتا ہوں کہ داؤد کی ولی عہدی میں بڑا فقتہ وضاد پر یا ہوگا اور لوگ اس کو (عراج بن عبدالعزیز) کو اپنا امیر ضرور بنا کیں گے۔ مگریہ کہ میں خود کمی کو ایپنا امیر ضرور بنا کیں گے۔ مگریہ کہ میں خود کی کو ایپنا کو لی عہد بنا ہی گئے تھے'۔ رجاء یہ می کر خاموش ہو گیا' سلیمان نے کا غذمتگوا کر بسم اللہ کے بعد یہ ضمون ذیل کھا:

(( هـذا كتاب من عبدالله سليمان امير المؤمنين لعمر بن عبدالعزيز اني قد وليتك التحلافة من بـعـدى و من بـعـدك يـزيد بن عبدالملك فاسمعوا له و اطيعوا و اتقوا الله و لا تختلفوا فيطمع فيكم))

'' بیاللہ کے بندے سلیمان امیر المؤمنین کا فرمان ہے بنام عمر بن عبدالعزید کے میں نے بے شک اپ بعد تم کو اور آللہ اور تہارے بعد پر بید بن عبد الملک کوخلافت کا ولی عبد مقرر کیا۔ پس تم لوگ اس کوسٹواور اطاعت کرواور اللہ تعالی سے ڈرواور آپس میں اختلاف نہ کروکہ اور لوگ اس سے منتفع ہونے کی امید کریں'۔

اور سربہ مرکر دیا گعب بن جا برعبسی صاحب شرطہ (افسر پولیس) کواہیے خاندان والوں کے جمع کرنے کا تھم دیا اور رجاء بن جیوا ۃ ہے کہا''اس خط کوائی طرح لوگوں کے روبر ویش کر کے کہو کہ امیر المؤمنین نے اس میں جس کوائیا ولی عہد بنایا ہے اس کی بیعت کر و'' ۔ چنا نچ کل بنوا میں یکے بعد دیگر ہے بیعت کر کے منتشر ہوگئے۔ اس کے بعد ہی عمر بن عبدالعزیز رجاء کے پاس پہنچ اور اس کواللہ تعالیٰ کی قتم ولا کر کہنے لگئے''اگر میں ولی عہدی کے لئے نام زد کیا گیا ہوں تو تم جھے بہ نظر رہم سابقہ بتلا دو کہ میں ابھی سے اس سے مستعنی ہو جاؤں'' ۔ رجاء نے بتلانے سے انگار کیا۔ عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر چلے گئے۔ ہشام بن عبدالملک آ پہنچا اور اپنے جنوق و محبت و برین کا ظہار کر کے مضمون خط دریا فت کیا۔ لیکن رجاء نے نہ بتلایا۔ ہشام اس خیال سے کہ بنوعبدالملک سے شاید خلافت نکل جائے گئی کف انسوس ملتا ہوا واپس آیا۔

بیعت خلافت اس کے بعد سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ رجاء نے خاندان سلطنت کو جمع کیا اور سلیمان بن عبد الملک کا خط کھول کر پڑھا تو اس میں عمر بن عبد العزیز کا تذکرہ تھا۔ ہشام بن عبد الملک نے جلا کر کہا'' ہم اس کی بیعت نہ کریں گ'۔ رجاء نے ڈانٹ کر کہا'' واللہ میں تنہاری گردن اڑا دول گا'۔ ہشام بن عبد الملک بجبر واکراہ کف افسوس ماتا ہوا عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا۔ جس وقت کن رجاء نے ان کو منبر پر بٹھا دیا تھا اور وہ اپنی غلطی پر نا دم تھے اور اناللہ وانا الیہ راجعون بڑھ رہے تھے۔ ہشام بن عبد الملک کی بیعت کرنے کے بعد اور لوگوں نے بھی بیعت کی اور عمر بن عبد العزیز نے نماز جنازہ بڑھ کرسلیمان کو دفن کرا دیا۔

عبد العزیز بن ولید کی اطاعت: چونکه عبد العزیز بن ولید انقال سلیمان کے وقت موجود ند تھا اور نداس کوعر بن عبد العزیز کی بیت کا حال معلوم ہوا تھا۔ اس وجہ ہے اس نے ایک علم نصب کیا اور مدی خلافت ہو کے دمثق کی طرف آیا۔
پھر جب سلیمان کے عہد نامہ لکھنے کا حال معلوم ہوا تو عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی '' کہ مجھے سلیمان کے عہد نامہ لکھنے کی خبر ہیں پیچی تھی مجھے مال واسباب کے تلف ہوجانے کا خیال دامن گیر تھا'' عبر العزیز بولے'' اگر ہم زمام حکومت کے لیٹے پر مستعد ہوتے تو میں لڑائی کے قریب نہ جاتا اور اپنے گھر میٹھ رہتا'' عبد العزیز بین ولید نے عرض کیا درس سے خص کوئیں پیند کرتا'' عبر بن عبد العزیز بین ولید نے عرض کیا دور سے شخص کوئیں پیند کرتا'' عبر بن عبد العزیز بین کر خاموش ہو گئے اور عبد العزیز بن ولید نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی۔

عمر بن عبد العزیز کا کروار جمیل بیت کے بعد عمر بن عبد العزیز نے اپنی یوی فاطمہ بنت عبد الملک سے فرمایا کہ اسباب و مال زیور جوا ہراور قیمی قیمی کپڑے جو تمہارے ہوں وہ سب بیت المال میں بھیج دو۔ میں اور یہ ( یعنی مسلمانوں کا مال) ایک مکان میں نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے نہایت خوشی سے اس حکم کی تقیل کی۔ پس جب ان کا بھائی یزید مند خلافت پر شمکن ہوا تو اس نے بیت المال سے اپنی بہن کا مال واسباب جس کو عمر بن عبد العزیز نے جمع کرا دیا تھا وا لیس کیا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر کے کہا '' جب کہ میں ان کی اطاعت حالت حیات میں کرتی تھی تو ان کے مرنے پر بھی اطاعت کروں گی'۔ یزید نے اس کواسے اہل وعیال کودے دیا۔

بنوامیدایک مت مدید سے امیرالیومنین علی (کرم الله وجه) کی شان میں علانہ کلمات ناملائم کہا کرتے تھے عمر بن عبدالعریز نے زیدخلا فت پرقدم رکھتے ہی ممافعت کردی اور سلمہ کو جو کہ سرز مین روم پرتھا جہا دکر نے ولکھ بھیجا۔

میز بید بن مہلب کی گرفتاری: مندخلا فت پر شمکن ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے دواجہ میں یزید بن مہلب کولکھا در تم کسی کواپئی گورنری پر مامور کر کے چلے آؤں ۔ یزید بن مہلب نے اس حکم کے مطابق اپنے لڑے خلد کواپنا ایب بنا خواسان سے واسط آیا اور واسط سے کشتی پر سوار ہو کر بھرے کی طرف روانہ ہوا۔ بھر سے پرعمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاق فرازی کو کو فیے پرعبدالعزیز کو یزید بن مہلب فرمان بنام عدی بن ارطاق میں کو بری بین ارطاق نے اس کی روانی کی خربی بی ارطاق سے بین میدالعزیز کو یزید بن مہلب کی روانی کی خبر بینی تو اس کو گرفتار کر کے دارالخلافت بھیجے کا ایک فرمان بنام عدی بن ارطاق جھیج ویا عدی بن ارطاق نے اس

حکیم گافتیل پرموی بن وجیهه حمیری کو مامور کیا۔ نهر معقل پر بل کے قریب پزید سے ملاقات ہوئی مولی بن وجیهہ نے گرفآر کر کے پابہ زنجیر عربن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیج دیا۔

مِنْ بِلِدِ بَنِ مَهِلَبِ سِے جوابِ طَلِي : عمر بن عبدالعزیز کواس ہے کوئی ذاتی کاوش نتھی لیکن اس کے ظلم و تعدی ہے بیزار سے اور اس کواور اس کے خاندان والوں کو ظالم و جابر فرمایا کرتے تھے۔ پس جب آپ نے جرجان کے مال غنیمت کاش طلب فرمایا جس کی اطلاع بیزید بن سلیمان بن عبدالملک کو دی تھی تو پر بید نے بے تامل کہد دیا'' میں نے تو لوگوں کو سنانے کی غرض ہے لکھا تھا اور میں بید جانتا تھا کہ اس مال کوسلیمان مجھ ہے نہ لے گا'' ہم بن عبدالعزیز نے چیس بہ چیس ہوگرارشا ذکیا'' اللہ تعالی ہے ڈر ٹیسلمانوں کے حقوق ہیں میری بی جال نہیں ہے کہ میں اس سے درگز رکر جاؤں'' ۔ پھر جب وہ مال مطلوبہا وا نہ کرسکا تو قلعہ حلب میں قید کردیا اور جراح بن عبداللہ حکمی کواس کی جگہ خراسان کی گورنری پر بھیجے دیا۔

مخلد بن بن بید کی سفارش بخلد بن بزید خراسان سے در بارخلافت میں آگر حاضر ہوااوراپے باپ کی رہائی کی سفارش کی کہ وہ گروہ (بعنی بزید بن مہلب) کوئی جت و دلیل پیش کرے قواس کو قبول فرماہے یا اس کو حلف دیجے اورا گرید دونوں با تیل منظور نہ ہوں تو اس سے یا جھ سے جس بات برآپ چاہیں مصالحت کرلیں ' عمر بن عبدالعزیز نے اس کو منظور نہ کیا لیکن مخلد کے شکر گزار ہوئے بھر جب بزید نے شمس جرجان اوائد کیا تو اونی جب بہنا کراون پر دہلک کی طرف روانہ کیا گیا۔ لوگوں طرف سے ہو کر گزراتو چلائے لگا' کیا میراکوئی عزیز وقریب نہیں ہے جود ہلک کی طرف جانے سے مجھے روانہ کیا گیا۔ لوگوں طرف جانے سے مجھے بھے اندیشہ ہے کہ اس کی جو ماں کوچھین لے گا کہ کہ مورک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کوچھین اس کوچھین اس کوچھین کے مورک ہوئی ہوئی ہے' ۔ عمر بن عبدالعزیز نے فورا اس کوچھی خوانے بھیجے دیا' حتی کہ وہ قید خانے سے بھاگ لکا جیسا کہ ہم آئندہ میان کریں گے۔

جراح بن عبداللد کی معزولی جس وقت بزید گورزی خراسان سے معزول کیا گیا تھا اس زمانے بین جم بن ذخر بعنی جراح بن کاوالی تھا۔ عراق کے گورز نے بزید کی معزولی کے بعدا یک شخص کو جرجان کاوالی بنا کر بھیجا۔ جم بن ذخر نے اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پس جب جراح بن عبداللہ تھکی گورز خراسان ہو کر آیا تو اس نے عامل جرجان کو رہا کر دیا اور جم کی اس حرکت سے ناراض ہوکر کہنے لگا ''اگر تہاری نے قرابت مجھے شہوتی تو بین بھی تمہار سساتھ یکی برتاؤ کرتا''۔ بعداز ان جم کولڑائی پر بھیج دیا اور ایک و فدعر بن عبدالعزیز کی خدمت میں روانہ کیا۔ کس نے اہل وفد میں سے بہڑ دیا کہ ''جراح'' موالی کو بلا وظیفہ درسد کے جہاد پر بھیج دیتا ہے اور ذمیوں میں سے جولوگ مسلمان ہوجاتے ہیں ان سے بھی خراج لیتا ہے اور در حقیقت وہ ظلم و تعدی میں جاج کا بیرو ہے۔ عربن عبدالعزیز نے لکھ بھیجا کہ ''جوشخص نماز اوا کرتا ہواس کا جزیہ معاف کر در حقیقت وہ ظلم و تعدی میں جاج کا بیرو ہے۔ عربن عبدالعزیز نے لکھ بھیجا کہ '' جوشخص نماز اوا کرتا ہواس کا جزیہ معاف کر دو''۔ لوگ یہ سنتے ہی جزیہ خوف سے جوتی در جوتی اسلام میں واغل ہونے گے۔ جزاح نے ان لوگوں کا ختنہ سے امتحان دو''۔ لوگ یہ سنتے ہی جزیہ کے خوف سے جوتی در جوتی اسلام میں واغل ہونے گے۔ جزاح نے ان لوگوں کا ختنہ سے امتحان دو''۔ لوگ یہ سنتے ہی جزیہ کوف کا ختنہ سے امتحان

المستجم وجعفر دونول سعد العثيرة كالرك تتهيه

لیا اور عمر بن عبد العزیز کواس سے مطلع کیا۔ آپ نے تحریر فر مایا که ' اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی مبعوث کیا ہے نہ کہ خاتن (خقنہ کرنے والا)''۔

اس واقعہ کے بعدا میرالمؤمنین عرابی العزیز نے جراح کو بلا بھیجا اور پہی تھم صادر کیا کہ اپنے ہمراہ ابو مخلہ کو لیتے آتا۔
عبدالرحمٰن بین فعیم بحیثیت گور فرخرا سمان بیس جراح عبدالرحمٰن بی فعیم قشیری کو حرب خراسان پر اپنا تا ئب بنا کر دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ حضوری کے وقت عمر بین عبدالعزیز نے دریافت فر مایا ''کس وقت تم خراسان سے روانہ ہوئے ہے جان کہ اور خلافت میں حاضر ہوا۔ حضوری کے وقت عمر بین عبدالعزیز نے خرفا کم بتایا ہے وہ سچا ہے۔ تو نے قیام کیوں نہ کیا تا کہ ماہ صیام کے بعد سفر کرتا''۔ پھر ابو خلد سے فاطب ہو کرعبدالرحمٰن بن عبدالله کا حال دریافت کیا ابو خلاف نے عرض کیا''اپنے ہم جنسوں کی معاملہ کرتا ہے''۔ پھر عبدالرحمٰن بن فیم کا حال استفسار فر مایا عرض کیا''وہ عافیت کو دوست رکھتا ہے اور عافیت اس کو دوسروں پر مقدم کرتا ہے''۔ پھر عبدالرحمٰن بن فیم کا حال استفسار فر مایا عرض کیا''وہ عافیت کو دوست رکھتا ہے اور عافیت اس کو ل بھی جاتی ہے''۔ فر مایا''وہ عبدالرحمٰن بن فیم کا حال استفسار فر مایا عرض کیا''وہ عافیت کو دوست رکھتا ہے اور عافیت اس کو ل بھی جاتی ہے''۔ فر مایا''وہ عبدالرحمٰن بن فیم کا حال استفسار فر مایا عرض کیا''وہ عافیت کو دوست رکھتا ہے اور عبدالرحمٰن بن فیم کا حال استفسار فر مایا عرض کیا'' وہ عافیت کو دوست رکھتا ہے اور عبدالرحمٰن قشیری کو خراح پر مامور فر مایا ۔ چنا نے عبدالرحمٰن بن فیم مارا گیا اور مسلم کو اس کی گور نری پر مہا۔ بہاں تک کہ پر بید بن مہلب مارا گیا اور مسلم کو اس کی حومت دی گئی۔ پس بی تقریباً فریش بیاں سے زیادہ فراسان کا والی رہا۔

جراح ہی کے عہد گورنری میں دعا ۃ (ایلچیوں) بنوعباس کا خراسان میں ظہور ہوا یہ وہ لوگ تھے جن کومجر بن علی بن عبدالله بن عبال نے اطراف وجوانب مملکت اسلامیہ کی طرف روانہ کیا تھا جبیبا کہ ہم دولت عباسیہ میں بیان کریں گے۔ عمر بن عبد العزيز كي وفات دوسري صدى جرى كے پہلے سال رجب كے مہينہ ميں عمر بن عبد العزيز النے دوبرس پانچ مہینے خلافت کر کے مقام دیرسمعان میں وفات پائی۔ جب کہ اپنی عمر کے چالیس مرحلے طے فرما چکے تھے۔ بیا شج بنوامیہ کہلاتے تھان کے چبرے پر چوٹ کا داغ تھاز مانۂ طفولیت میں جانور نے ماردیا تھا جس سے چبرے پر داغ آگیا تھا۔ پس جب انتقال ہو گیا تو پزیدین عبدالملک ( نوال تاجدار بنوامیہ ) سلیمان کے عہد نامے کے مطابق مندخلافت پرمتمکن ہوا۔ عمر بن عبدالغزيز رضي الله نعالي عنه كوصاحب تاريخ الخلفاء نے (صفحہ ۵۵امطبوعہ لا ہور ) خامس خلفاء داشدین تحریر کیا ہے۔ان کی کنیت ابوحفص تھی۔عبدالعزیز بن مروک کے لڑکے تھے۔موضع حلوان (مضافات مصر) میں جن دنوں ان کے باپ وہاں کے گورنر تھے۔ <mark>11 جے یا ۲۲ جے می</mark>ں بیدا ہوئے۔آپ کی ماں کا نام ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب تھا۔لڑ کین میں ایک جانور نے ماردیا تھا' چبرے پر زخم آگیا۔خون بہنے لگا'عبدالعزیز بن مروان خون بو مجمعا جاتا تقااور كبرر باتفا (( ان كنت اشع بني اهيه انك لسعيه)) مذيبت بزيو ين دار متق عادل علم دوست تقير زماند مرض الموت میں ولیدین ہشام نے عرض کیا تھا کہ' آپ علاج کیوں نہیں کرتے''۔ آپ نے جواب دیا''اگر مجھے اس وقت جب کہ مجھے زہر پلادیا گیا تقا- بیمعلوم ہوجا تا کہ میری شفا کان کی لو کے مس کرنے میں ہے تو میں ہرگرمس فدکرتا۔ چونک اس بزرگ سیرت خلیف نے تقریباً کل بوامیا ہے گام لے لیا تھااوران کوظلم وتعدی ہے مانع تھے اوران کے ساتھ تی کابرتاؤ کرتے تھے۔اس وجہ سے ان لوگوں نے غلام ہے سازش کر کے زہر دلوا دیا۔ آپ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے غلام کو بلا کر زہردینے کی وجہ دریافت کی۔غلام نے عرض کی' نیزاردینار مجھے دیئے گئے بین' ۔ آپ نے فرمایا''اس کو میرے سامنے لا''۔غلام نے ہزاردینارلا کر پیش کردیئے۔آپ نے بیت المال میں واخل کرادیا اورغلام سے فرمایا توالیی جگہ بھاگ جا جہاں کوئی تختیج نەدىكى سكے ـ چنانچەدە چلاگيا ـ

جيها كه آپ اوپر پڙھ آئے ہيں۔

حالت احتضار میں لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز سے گزارش کی کہ یزید بن عبدالملک کو بچھ بطور وصیت لکھ جاہیے آپ نے فرمایا'' میں کیا وصیت کروں وہ تو عبدالملک کے خاندان سے ہے''۔ بعدازاں پچھسوچ کرتخ برفرمایا:

(( اما بعد ! فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة و لا تقدر على الرجعة انكب

تترك ما اترك لمن لا يحمدك و تصير لولي من لا يعدرك و السلام))

''اے یز بد خفلت میں ٹھوکر کھانے سے ہوشیار رہنا نہ تو وہ قابل معانی ہوگی اور نہتم آن کی پاداش پر تو سے رکھو کے میری طرح تمہیں بھی خلافت سے علیحدہ ہونا پڑے گا اور وہ بھی کسی ایسے شخص کے حق میں جو نہ تمہاری ستائش کرے گا اور نہ تمہارے حق میں کوئی معذرت پیش کرےگا''۔

## باب: <u>۵</u> یزیدبن عبدالملک راواره تا ۱۰۵ م

نظم ونسق کی تبدیلی : یزید بن عبدالملک نے مندخلافت پر بیٹے کے ساتھ ہی ابو بکر بن محر بن حربین حربین حربین عبدالر اللہ نے مندخلافت پر بیٹے کے ساتھ ہی ابو بکر بن عبدالرح نی بن فیال بن قبیل فہری کو ما مور کیا اور عبدالحزیز کے کل انظامات اور کا مون کوالٹ پلٹ ویا۔ معزول کر کے عبدالرح نی بن عبدالعزیز نے اپ زار تجملہ یمن کا فراج تھا۔ جس کو عمر بن عبدالعزیز نے اپ زمان خلافت میں معاف کر کے عشر (دسوال حصہ) یا نصف عشر (بیسوال حصہ) قائم کیا اور میارشاد کیا گرد مجھاس نے خراج کو قائم کرنے سے یہ پند ہے کہ یمن سے ایک ذرہ برابر خراج آئے ''۔ پس جب یزید بن عبدالملک نے زمام خلافت اپ کو قائم کرنے سے یہ پند ہے کہ یمن سے ایک ذرہ برابر خراج آئے ''۔ پس جب یزید بن عبدالملک نے زمام خلافت اپ اور ہو۔ ہاتھ میں لی تو اس نیکس کو چرجاری کر دیا اور اپ گورز کو لکھ بھیجا کہ اہل یمن سے اس کو ضرور وصول کروگواس کو بین تا گوار ہو۔ انہیں دنوں اس کے بچا محمد بن عبدالملک کو چزیرہ آئے در با بجان اور ارمین پر یا مورکیا۔

یز پیر بن مہلب اور بیز پیر بن عبدالملک نیاد ہوگا کے عمر بن عبدالعزیز نے بزید بن مہلب کوش جرجان کے قددینے کی وجہ سے قید کردیا تھا۔ پس اس وقت سے یہ برابر قیدر ہا۔ حتی کے عمر بن عبدالملک کی بیوی ' تجان کے بھائی کی لڑکی تھی سلیمان بن نے بخوف بر بدید بن عبدالملک فی بیوی ' تجان کے بھائی کی لڑکی تھی سلیمان بن عبدالملک نے بخوف بردی بیا تھا اور بیان کو بلقاء سے قید کر کے عبدالملک نے تجان کے اعز ہوا قارب کو سراوی کی غرض سے برید بن مہلب کے سردی کیا تھا اور بیان کو بلقاء سے قید کر کے دشق کی طرف لایا تھا۔ جس میں برید بن عبدالملک کی بیوی تھی اور اس کو بھی برائی ہوگی کی سفارش کرنے کو برید بن مہلب کے مکان پر گیا، لیکن اس نے بچھ خیال شدگیا تو برید بن عبدالملک نے کہا'' اچھا میں وہ تاوان جو تم نے اس کو بھی منظور شدگیا تب برید بن مہلب نے اس کو بھی منظور شدگیا تب برید بن مہلب نے اس کو بھی منظور شدگیا تب برید بن مہلب نے ایک لاکھ وینا رتا وان لے کر برید بن عبدالملک کی بیوی کور ہا کردیا۔

ین بیر بن مہلب کا فرار بس جب عربن عبدالعزیز کے مرض میں شدت پیدا ہوگئ تو بزید بن مہلب نے اس منا قشہ کے خیال سے اپ آزاد غلاموں کو کہلا بھیجا کہ کل ضبح فلاں مقام پراونٹ گھوڑے موجودر کھے جائیں اور عامل حلب اور محافظین قید خانہ کے پاس بہت سا مال بھیج دیا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بزید بن مہلب سے تعرض نہ کیا اور بیا پی سواری کے پاس آیا۔ سوار ہوا بھر ہی بیخ کر عمر بن عبدالعزیز کو ایک عرضداشت کھی جس کا مضمون بی تھا کہ اگر مجھے آپ کی زندگی کا بھین ہوجا تا تو میں ہرگز آپ کے قید خانہ سے نہ بھا گا لیکن بیدا ہوا کہ آپ کے بعد یزید مجھے نہایت بری طرح قل کر ڈالے گا'۔ بیعرضی اس وقت پہنی جب کے عمر بن عبدالعزیز دم تو ڈر ہے تھے۔ خط پڑھ کرفر مایا ''اے اللہ تعالی اگر بزید بن مہلب گا'۔ بیعرضی اس وقت پہنی جب کے عمر بن عبدالعزیز دم تو ڈر ہے تھے۔ خط پڑھ کرفر مایا ''اے اللہ تعالی اگر بزید بن مہلب مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنے کو بھا گا تو اس کو اس کی سزادے کیونکہ اس نے مجھے دھوکا دیا ہے''۔

ین بدین مہلب کی بصر ہے میں آ مد: بزید بن عبدالملک نے بعت لینے کے بعد عبدالحمید بن عبدالرحن والی کوفداور عدی بن ارطا ۃ والی بھر ہ کو بزید بن مہلب کے بھاگ جانے کا حال اور اس کے اہل وعیال کے دویارہ گرفتار کرنے کولکھا۔ . چنانچه عدى بن ارطاة نے مفضل ومروان بسران مهلب كوگر فاركر كے قيد كرويا۔ اس اثناء ميں يزيد بن مهلب بھي قريب بھر ہ آ بہنیااورعبدالحمید بن عبدالرحمٰن نے کوفد سے ایک نشکر بسرافسری مشام بن مساحق بن عامر بزید کے گرفتار کرلائے کورواند کیا۔ جب تشكر حذيب بينجاتويزيد بن مهلب جاتا ہوا وكھائى دياليكن تشكريوں نے اس سے بچھ تعرض ندكيا۔ وه سيدها بعرے كى طرف چلا گیا۔عدی بن ارطا ۃ نے بھی اہل بھر ہ کوجمع کر رکھا تھا اردگر دشہر کے خندق کھدوا دی تھی۔سواران بھر ہ پرمغیرہ بن عبدالله بن ابی عقبل کومقرر کردیا تھا۔ پزید بن مہلب مع اپنے ہمراہیوں کے بھرے کے قریب پہنچااور محمد بن مہلب مع اپنی قوم کے استقبال کوآیا'عدی بن ارطاۃ یہن کراپن فوج از سرنو مرتب کرنے لگا۔بھرے کے ہر دستۂ فوج پر جدا جدا ایک ایک شخص كو ماموركيا۔ از ديرِمغيره بن زياد بن عمرعتكى كؤنتميم برمحرز بن حدان سعدى كؤ بكره برنوح بن شيبان بن مالك بن مسمع كؤ عبدالقیس پر مالک بن منذر بین جارودکو۔اہل عالیہ لیرعبدالاعلیٰ بن عبداللد بن عامر کو۔ گران لوگوں میں ہے ایک شخص جمی یز بدین مہلب سے معرض نہ ہوااور وہ اپنے مکان میں جااتر الوگ اس سے ملنے کوآئے لگے ٹیزید نے عدی بن ارطاۃ سے کہلا بھیجا کہ'' تم میرے بھائیوں کوقیدے رہا کر دوتا کہ میں ان کے ساتھ چندے بھرے میں قیام کر کے کسی طرف چلا جاؤں اور پھرخروج کرکے پڑید ہن عبدالملک سے خاطرخوا دا پنا مقصد حاصل کروں''۔عدی بن ارطا ۃ نے منظور نہ کیا تب اس نے حمید بن عبد الملک بن مہلب (اپنے جینیج کو) امان حاصل کرنے کی غرض ہے یزید بن عبد الملک کی خدمت میں روانہ کیا۔ بنومهلب كوامان ناميه بزيد بن عبدالملك نے به نظر ترحم خسر وانه بنومهلب كوامان نامه لكھ ديا اور بوقت واپسي حميد ُ خالد قسری وعربن بزید حکمی کوساتھ کر دیا۔ ہنوز حید والین نہیں آنے پایا تھا کہ سونے و جاندی کے کلزوں (بعنی بزید بن مہلب کی دادودہش) نے لوگوں کواس کی طرف ماکل کرویا کیونکہ عدی بن ارطاۃ نہایت بخیل تھا۔ کسی کودودرہم سے زیادہ نہ دیتا تھا۔

ا قریش کنانهٔ از دبجیله منتعم قیس غیلان مزید کوانل عالیه کهتر میں اور اہل عالیہ و کوفہ کور بع اہل مدینہ ہے تعبیر کرتے ہیں۔ کامل ابن اثیر جلد پنجم

رفتہ رفتہ بنیداورعدی میں کشیدگی بڑھ گئے۔ بزید کے ہمراہیوں نے عدی کے ہوا خواہوں پرجملہ کردیا۔ اتفاق سے عدی کی فوق میدان جنگ سے پہاہوگئے۔ بزید بن مہلب کے بھائیوں نے بین کر قید خانے کا درواڑہ بند کر لیااس خوف سے کہ مبادا بزید کے آنے سے پہلے عدی ان لوگوں کوئل نہ کرڈالے۔ درواڑہ بند کرنے کے بعد بی (عبداللہ بن دینار) عدی کے داروغہ جیل نے آ کراس کے کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس عرصے میں بزید کے ہمراہی آ پنچے۔ عبداللہ بن دینار بھاگ گیا۔
بزید کے بھائی قید خانہ کھول کرنگل آئے۔

عدى بن ارطاق کی گرفتاری بید بن مہلب دارالا مارت کے قریب مسلم بن زیاد کے مکان میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے ہمراہی قصرا مارت پر بیڑھیاں لگا کر چڑھ گئے اور عدی بن ارطاق کو گرفتار کرلائے۔ بزید بن مہلب نے اس کو قید کر دیا۔ روئسا بھر ہ قبیلہ ہائے تمیم قیس اور مالک بن منذر کوفدوشام کی طرف چلے گئے۔ مغیر بن زیاد بن عمر عتی شام کی جانب بھا گا۔ اثناء داہ میں خالد قسر ک عربین بزید ہے ملاقات ہوئی۔ جو بزید بن مہلب کے لئے جمید بن عبد الملک کے ساتھ امان لئے آ رہے تھے۔ مغیرہ بن زیاد نے خالد وعمر کو بڑید بن مہلب کے غلبہ وتصرف بھر ہ اور عدی کے قید کرنے ہے آگاہ کیا۔ پس خالد و مراون کو رہ بے تھے۔ مغیرہ بن زیاد نے خالد وعمر کو بڑید بن مہلب کے غلبہ وتصرف بھر ہ اور عدی کے قید کرنے ہے آگاہ کیا۔ پس خالد و عمر لوٹ کھڑے ہوئے دین مہلب و حماد بن وثوں نے ایک بھی نہنی خالد بن بزید بن مہلب و حماد بن و خرکہ عبد المحک نے قید کر دیا یہاں تک کہ قید بی کی عبد المحک نے قید کر دیا یہاں تک کہ قید بی کے عبد المحک نے قید کر دیا یہاں تک کہ قید بی کی حالت میں ان ووٹوں نے جان بحق تسلیم کی۔

شامی لشکر کی کوفہ کوروا تکی ان واقعات کے بعدیزید بن عبد الملک نے اہل کوفہ کے لئے جائزہ انعامات روا نہ کئے۔ ان کی خیرخوا بی کی تعریف کھی۔ان کے وظائف بڑھانے کا وعدہ کیا۔اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک اور برادرزادہ عباس بن ولید بن عبدالملک کوستر ہزاریا ای ہزار جنگ آوران شام وجزیرے کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا۔ان لوگوں نے کو فے میں پہنچ کرنخیلہ میں قیام کیا۔ایک روزعہاس بن ولیداور حیان بطی باتوں باتوں آپس میں کڑیڑے۔

یز بید بن مہلب کی ٹاکا می : بزید بن مہلب کو سلمہ اور اہل شام کے آئے کی جربیجی تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ اہل شام کو جنگ پر ابھارا۔ بزولی و نامروائی کے عواقب امورے ڈرایا اور اس امر کاان کو یقین و لایا کہ ان میں اکثر میرے ہوا خواہ جیں بید خیال اہل بھرہ نے اس کے ول میں پیدا کیا تھا اس کے بعد بزید بن مہلب نے اپنے عمال کو اہوا و فارس اور کر مان کی طرف روانہ کیا۔ خراسان کی طرف مدرک بن مہلب کو بھیجا۔ خراسان کی طرف روانہ کیا۔ خراسان کی طرف مدرک بن مہلب کو بھیجا۔ خراسان کی گورزی پر عبدالرحن بن تھے تھا اس نے بنو تھے کہ امور کیا 'از دیے مدرک کی آمد من کر داس الفازہ پر ملا قات کی اور اس ہو واپس جانے کو کہا اور اپنے انجام پر نظر رکھتے ہوئے ساتھ دیے کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ مدرک بے نیل ومرام خراسان سے لوٹ آیا۔ بعد جانے کو کہا اور اپنے انجام پر نظر رکھتے ہوئے ساتھ دیے کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ مدرک بے نیل ومرام خراسان سے لوٹ آیا۔ بعد از اس پر بیا کہ کو کہ کہا درا ہے دائل شام پر جہاد کرنے جس میں اس نے ان کو کتاب وسنت پڑئل کرنے کی دعوت دی اور جہاد کرنے سے خالفت کی اور عوام الناس نے محض اس رائے سے اتفاق ہی نہیں کیا بلکہ یزید کا مدر برائر می اور مجدے نگل آئے۔

عبد الملک ، بن مہلب کی پسیاتی برید بن مہلب اپنے بھائی مروان بن مہلب کو بھرے پراپی طرف سے مامور کرکے واسط چلا آیا۔ کچھ صدقیام کرنے کے بعد اور میں اپنے اڑے معاویہ کو وہاں کا امیر بنا کر پھر خروج کیا۔اس کا بھائی عبدالملک بن مہلب کو نے کی طرف بڑھا۔عباس بن ولید نے نوک دار نیز وں اور چپکتی ہوئی تلواروں سے استقبال کیا۔ عبدالملك بن مهلب مقابلے يرآيالزائي موئي۔ بالآخرعبدالملك شكست اٹھاكريزيد بن مهلب كے ياس لوث آيا۔اس اثناء میں مسلمہ کناڑہ قرات پر پہنچ گیا اور بل با تدھ کر دریائے فرات عبور کر کے بزید بن مہلب برآ بڑا۔ بزید بن مہلب کے پاس اس وقت ایک برالشکر مرتب ہوگیا تھا۔ جس میں اکثر الل کوفداور کچھلوگ مختلف سرحدوں کے تتھے۔ جن کی تعدا دایک لا کھ ہیں ہزار بیان کی جاتی ہے۔عبدالحمید بن عبدالرحن اپنی فوج آ راستہ کئے ہوئے خیلہ میں پڑا ہوا تھا۔ جاسوسوں اور محافظوں کواہل کوفہ پر مامور کر دیا تھا کہ وہ لوگ ابن مہلب کے پاس نہ جانے پائیں اور چھوٹا سالشکر بسرافسری صبر ہبن عبدالرحلن بن مخف بن مسلمه کی کمک پر روانه کیا۔ مسلمہ نے عبد الحمید بن عبد الرحن کوا مارت کوفیہ سے معزول کر کے محمد بن عمر بن ولید بن عقبہ کو مامور کیا۔ برید بن مہلب نے ایک لشکرایی بھائی محد کے ساتھ مسلمہ کی فوج پرشب خون مارنے کی غرض سے رواند كرفے كا قصد كيا ليكن ہمراہيوں فے اختلاف كر كے كہا " ہم فے تولوگوں كو كتاب وسنت برعمل كرنے كى غرض سے جح كيا ہے اور ان لوگوں نے بھی اس کا وعدہ کیا ہے۔ ابتم شب خون مارنے کو کہتے ہو ہماری سے ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے برعبدي كرين "- يزيد بن مهلب في جواب ويا" تف موتم يرتم لوگ ان كي تصديق كرتے موكدوه كتاب وسنت يرعامل ہیں۔ حالانکہ وہ لوگتم کو دھوکا دیتے ہیں اور تمہارے ساتھ فریب کرتے ہیں پس تم کو جا ہے کہ فریب دہی میں تم ان سے بڑھ جاؤ۔ واللّٰد مروان کے خاندان میں اس زردنڈی (مسلمہ) سے مکار و بدعبد کوئی زیادہ نہیں ہے''۔ حاضرین نے اس کے کہنے برمطلق خیال نہ کیا۔

حسن بھری کی مخالفت : مروان بن مہلب بھرے یہ اوگوں کو یزید بن مہلب کے ساتھ دیے پر ابھار رہا تھا اور حسن بھری خالفت کرر ہے تھے۔ حکومت وقت کی خالفت سے ڈرار ہے تھے مروان کو یہ خبرگی ان لوگوں کو تی کے ساتھ بلوا بھیجا ، جو لوگ حسن بھری کے بابی آیا جایا کرتے تھے یہ خبر پا کرمنتشر ومقرق ہو گئے اور مروان بھی ان کی تکلیف دہی سے رک گیا۔

یزید بن مہلب کا قبل : آٹھ روز تک مسلمہ بن عبدالملک اور یزید بن مہلب ایک دوسر سے کے مقابلے پر بلا جدال و قبال پڑے میں روز جمعہ کے دن نصف مفر تا اپھے کو یزید بن مہلب نے صف آرائی کی اور عبائن بن ولید نے بھی ایسا بی کیا۔ جنگ جھڑتے ہی صد سے زیاد ہوئی۔ مسلمہ نے بل کوجلوا دیا میدان جگ دھوئیں سے جرگیا۔ یزید بن مہلب کی فوج پر برای کی موٹیس سے جرگیا۔ یزید بن مہلب کی فوج پر برای کی دوروں کو مار نے گئے کی تک ہم ایس کی مراہی کا دراستہ لیا۔ لوگون نے کہا خوات کی مراہی کا دراستہ لیا۔ لوگون نے کہا دو گئی جہرا ہوں کے ساتھ میدان جنگ کا دراستہ لیا۔ لوگون نے کہا دو تھی جاور نہ گلست کے بعد ہواوں کے مراہی کا داستہ لیا۔ لوگون نے کہا دو تھی شکر شام کو مارتا اوران کی صفوں کو چرتا ہوا مسلمہ کی طرف بوجا ہوا۔ لاکٹر شام نے جادوں طرف سے گھر کر اس کو اور نہ گلست کے بعد ہواوں طرف سے گھر کر اس کو اور نہ گلست کے بعد ہواوں طرف سے گھر کر اس کو اور نہ گلست کے بعد ہواوں طرف سے گھر کر اس کو اور نہ گلست کے بعد ہواوں کے مارہ کو تھی کر کہا دو کو سے کھر کر اس کو اور نہ گلست کے بعد ہواوں طرف سے گھر کر اس کو اور نہ گلست کے بعد ہواوں کو چرتا ہوا مسلمہ کی طرف بوجا دیا گئی شام نے جادوں طرف سے گھر کر اس کو اور نہ گلست کے بعد ہواوں کو چرتا ہوا مسلمہ کی طرف بوجا دوروں کو میات کو دوروں کو دوروں کو میات کی دوروں کو دورو

اس کے ہمراہیوں کو قبل کرڈ الاجس میں اس کا بھائی محمد بھی تھا۔ خاتمہ کہ جنگ کے بعد مسلمہ نے یزید کا سرخالہ بن ولید بن عقبہ کے ہمراہ یزید بن عبدالملک کی خدمت میں روانہ کیا۔ بعض کا بیان ہے کہ یزید کو ہذیل بن زفر بن حرث بن کلا بی نے قبل کیا تھا لیکن بدوجہ تکبر گھوڑے سے سرکاٹنے کو ندا تر ااسی وجہ سے کسی غیر شخص نے یزید کا سراتار دیا تھا۔

مقضل بن مہلب کی واپسی مفضل بن مہلب دوسری جانب لڑر ہاتھا۔ اس کونہ یزید کے قبل کا حال معلوم تھا اور نہ اس کے ہمرا ہی دیا ہوئے کھا کہ منظر کے ہوتے تھے اور کسی کے ہمرا ہی بسپا ہو کر بھا گ کھڑے ہوتے تھے اور کسی دقت سینہ سپر ہو کر حملہ کرتے تھے بہاں تک کہ مفضل کو ان لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہوئی لوگ یہ سنتے ہی متفرق و منتشر ہوگئے اور مفضل واسط کی جانب چلا گیا۔

اسیران جنگ کا انجام مفضل جونبی میدان جنگ ہے ہٹا۔اہل شام پزید بن مہلب کے شکرگاہ میں گھس پڑے۔ تھوڑی دیر تک ابورو بہر دار مرجیدا ہے ہمراہیوں کو لئے ہوئے ٹا تارہا۔ آخر الامرنشگر شام کا مقابلہ نہ کر سکا میدان جنگ خالی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمہ نے بین سوآ دمیوں کو گرفتار کر کے کونے کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعد بزید بن عبدالملک کا ایک فرمان بنام محمد بن عمر بن ولید نے مولیات کو ان کے قتل فرمان بنام محمد بن عمر بن ولید قید یوں کے تل کی بابت آ بہنچا محمد بن عمر بن ولید نے مولیان بن پنیم (افسر پولیس) کو ان کے قتل کی بابت آ بہنچا محمد بن عمر بن ولید نے مولیان کی خطا میں معاف کرنے کو آ کی مادور کیا۔ اس آ دی بنو تیم کے ماد ہے جا چکے تھے کہ یزید بن عبد المبلک کا دومر افر مان قید یوں کی خطا میں معاف کرنے کو آ گیا اور باقی ماندہ قیدی چھوڑ دیکے گئے۔

بنومہلب کی روا تکی قند اپیل: کامیابی حاصل کرنے کے بعد مسلم کے برہ بیں آ کرمتیم ہوا۔ واسط میں بزید کے مارے جانے کی خبر آئی تو اس کے لائے معاویہ نے عدی بن ارطاق کھی بیٹے بر فال کہ وعبدالملک پر ان مسمع کومع تمیں آ دمیوں کے قبل کر ڈالا اور مال و فزانہ لے کر بھر ہے کارخ کیا اس کا پچافضل بھی پیٹے بر پاکراس سے آ ملااور کل بنومہلب کو کشتیوں پر سوار کر اے قندائیل کوروانہ ہوگیا۔ قندائیل میں وداع میں حمیداز دی والی تھا۔ جس کو برزید بن مہلب نے مامور کیا تھا اس شرط پر کہ اگر اس کو بمقابلہ و سے گائے خرض رفتہ رفتہ مفضل و معاویہ بنال وعیال کو بناہ و سے گائے خرض رفتہ رفتہ مفضل و معاویہ بنال وعیال کو بناہ و سے گائے خرض رفتہ رفتہ مفضل و معاویہ بنال وعیال کو بناہ و سے گائے خرض رفتہ رفتہ مفضل و معاویہ بنال وعیال کو بناہ و سے گائے کر قار کر لانے پر مامور کیا۔ مفضل اور اس کے ہمراہی لازائی پر آ مادہ ہوئے مدرک مسلمہ نے مدرک بن صبیب بلی کو مقار کر لیا گیا۔ عثمان بن اجماع بن اختیا میں اختیا گیا۔ مفضل کے ہمراہیوں میں سے تعمان بن اجرائیم بن اختیا کہ خوان بہنیا کہ مسلمہ کے آور ابن مہلب کے مدرائیوں میں سے تعمل کے مدرائیوں میں مسلمہ کے بان کو بناہ میں مہراہیوں میں سے نیا گی کر حکوان بہنیا ہی ہوئے دورائی کر اپنیاں ہو کہ والوں کے ہمراہیوں میں سے اپنیاں ہوئے و دوائی بن عبداللہ بن مہراہیوں میں سے اپنیاں ہوئے و دوائی بن عبداللہ بن مائی ہوئے سے دوائا کر اس کہ بن ایرائیم بن اختیا ہی من اختیا کی دوائے ہوئے و دوائی بن عبداللہ بن میں داخل ہوئے اس کہ اس کہ بن انہ ہوئے و دوائی بن عبداللہ بن صور کے اورائی کو تعدالے کو تعدالے کو تعدالے کو کھا۔

گی و تندائیل کے قدد ایک کے قدد ایک کو کھا۔

معرکہ قندا نیل بسلم نے شکست کے بعد آل مہلب مدرک بن حبیب کلبی گوجبال کر مان کی طرف واپس کر دیا اور آل مہلب کے تعاقب میں ہلال بن احور تمینی کوروانہ کیا تھا۔ مقام قندا بیل میں آل مہلب سے مذبھیٹر ہوگئ۔ جنگ کا بازار ہنوز کرم نہ ہونے پایا تھا کہ ہلال بن احور تمینی نے ان کا جھنڈا اڑا دیا۔ وداع بن حمید وعبدالملک بن ہلال (جوآل مہلب کے میمنہ ومیسرہ پر تھے ) امان کی طرف جھک پڑے۔ لوگ بید کھے کربھا گھڑے ہوئے۔ مگر آل مہلب کی غیرت نے بہ تقاضانہ کیا کہ میدان جنگ کو خالی چھوڑ کر بھا گ جاتے 'سب کے سب تلوارین نیام سے تھنچ کرکود پڑے اور تھوڑی دیرا لڑا کر فرش کیا کہ میدان جنگ کو خالی چھوڑ کر بھاگ جاتے 'سب کے سب تلوارین نیام سے تھنچ کرکود پڑے اور تھوڑی دیرا لڑا کر فرش نیمن پرموت کی نیندسور ہے تھے۔ مفصل 'عبدالملک 'زیاد' مروان 'پران مہلب 'معاویہ بن بزید بن مہلب منہال بن ابی عینیہ بن مہلب عمر و ومغیرہ پران قبیصہ بن مہلب اس معرکے میں کام آئے اور ابوعینیہ بن مہلب 'عربن پر یہ بن مہلب 'اورعثان بن مفضل بھاگ کر رتبیل با دشاہ کے یاس جا پہنچ۔

بنومہاب کا انجام خاتمہ جنگ کے بعد ہلال بن احور نے مقولین کے سرمع عورتوں اور قیدیوں کے سلمہ کے پاس جرہ میں بھتے دیا۔ مسلمہ نے بزید بن عبد الملک کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ بزید نے ان سب کوعباس بن ولید کے ہمراہ جلب میں بھتے دیا۔ عباس نے مقولین کے سروں کوشارع عام پر نصب کر دیا۔ مسلمہ نے آل مہلب کی عورتوں کوفروخت کرنے کا قصد کیا۔ چنا نچے جراح بن عبد اللہ عنی نے ایک لاکھ درہم پر ٹرید کر کے رہا کر دیا۔ لیکن مسلمہ نے جراح سے بیرتم نہ لی۔ باتی رہ بنتی ہوئے دیا نے براہ سے بیرتم نہ لی۔ باتی رہ بنومہلب کے قبل کا میں بہنے اور یہ تعداد میں تیرہ آدی تھے۔ یہ بن عبد الملک نے باس بنے اور یہ تعداد میں تیرہ آدی تھے۔ یہ بن عبد الملک نے باس بنے اور یہ تعداد میں تیرہ آدی تھے۔ یہ بن عبد الملک نے باس کا میں ہوئے دیا تعداد میں تیرہ آدی ہوئے دو تان کو اسد بن عبد اللہ قسر کی نے امان دی اور وہ اس کے پاس خراسان میں آگے۔

امارت عراق وخراسان برمسلمه کا تقرر جس وقت مسلمه بن عبدالملک جنگ بنومهلب سے فارغ ہوا۔ یزید بن عبدالملک نے اس کوعراق وخراسان کی گورزی مرحمت کی بھر ہ وکوفہ کی حکومت بھی اس کے سپر دکر دی۔ پس اس نے اپنی طرف سے کوف پر محمد بن عربین ولید کو مامور کیا۔ اس سے پیشتر بعد بنومهلب کے آبارات بھر ہ پر شبیب بن حرث بہتی متعین تھا بجائے اس کے مسلمہ نے عبدالرحمٰن بن سلیم کلبی کوروانہ کیا۔ پولیس کی افسری عربین پر بدتیمی کودی عبدالرحمٰن بن سلیم کلبی کوروانہ کیا۔ پولیس کی افسری عربین پر بدتیمی کودی عبدالرحمٰن بن سلیم نے بھر بین پہنچ کر بنومہلب کے ہمراہیوں اور ہوا خواہوں سے میل جول برطها یا۔ مسلمہ نے اس کومعزول کر کے عبدالملک بن بشر بن مروان کو بھرے کی امارت پر مامور کیا اور عربین پر بید کو محکمہ پولیس کا افسری اعلیٰ بنایا اور خراسان پر اپنے واما و سعید بن عبدالعز پر بن حرث بن خراسان بر اپنے واما و سعید بن عبدالعز پر بن حرث بن خراسان ملقب بہدائے نے کامور کیا۔

سعيدين عبدالعزيز: سعيدين عبدالعزيز نے خراسان پنج كرشعبه بن ظهير بنشلى كوسمرفتد كى ولايت پر بھيج ديا۔ شعبه بن ظهير

<sup>۔</sup> قیدیان بومہلب جو بھم برید بن عبدالملک مارے گئے۔ان کے اساء یہ تصمعارک وعبداللہ ومقیرہ ومفضل ومنجانب اولا دیزید بن مہلب اور ورید و تجاج وغسان وشعیب فضل اولا ومفضل بن مہلب اورمفضل بن قعیصہ بن مہلب کا ل ابن اثیر جلد پنجم۔

ے سعید خذینہ کے لقب سے اس وجہ سے ملقب ہوا تھا کہ بینہایت عشرت بینداور مازک طبیعت تھا۔ ایک مرتب کا ذکر ہے کہ ایک عرب اس کے پاس خراسان میں گیااس وقت بیرنگین کیڑے بینے ہوئے میٹھا تھااس کے پاس دیکین منبرر کھا ہوا تھا۔ عرب جب ہا ہر آیا تو لوگوں نے دریافت کیا تو نے امیر کو کیساد یکھا؟ جواب دیا'' خذینہ'' اورخذینہ و ہقانہ الک مکان کو کہتے ہیں۔ منہ

حوالے کر دیا تھا۔ ترکوں نے تمہاری آمد کی خبر س کران کو قل کر ڈالا ہے اور کل بالضرور وہ جنگ کریں گے۔ میرے ساتھ تین سوجنگی سیا ہی ہیں اور وہ تمہاری کمک کو حاضر ہیں''۔

عبدالملک بن وثار: میتب نے قصر بابلی کی طرف دو قض (ایک عجمی اورایک عربی) کونمر لانے کی غرض سے روانہ کیا۔
رات نہایت تاریک تھی ہاتھ کہ ہاتھ نہ بچپان سکتا تھا قصر کے قریب بیٹی کران دونوں شخصوں نے پکارااہل قصر میں سے کسی نے دانٹ کر کہا'' چپ ہو جاؤ کیوں شور مجاتے ہو' ۔ بخروں نے جواب دیا''تم فلاں شخص (عبدالملک بن وثار) کو بلاؤ ہم ان سے بچھ کہنے کوآئے ہیں' ۔ عبدالملک بن وثار آگیا ان لوگوں نے میقب کے لئنگر کے آئے کا حال بتلایا اور دریافت کیا کہ ''کیاتم میں اتنی قوت ہے کہ کل ترکوں کا مقابلہ کرسکو گے؟' عبدالملک بن وثار نے کہا'' مقابلہ کا کیا ذکر ہے ہم نے تو اپنی کو مردہ بچھ لیا ہے' ۔ مخروں نے واپس ہو کر میتب کواس سے مطلع کیا۔ میتب نے ترکوں پر شب خون مارنے کا قصد کیا۔ ہمراہیوں نے کہا ہم لوگ مرکر میدان جنگ سے اٹھنے پر بیعت کرتے ہیں میتب نے کوچ کا تھم دیا۔ پورا دن چلنے ہی میں گرارا۔ رات آتے ہی شمر گیا اپنے لئنگر یوں کو جنگ کی ترغیب دینے لگا۔ قریب جب پھران کوا کی پر جوش تقریب سے ابھار کر گرارا۔ رات آتے ہی شمر گیا اپنے لئنگر یوں کو جنگ کی ترغیب دینے لگا۔ قریب جب پھران کوا کی پر جوش تقریب ہو ابھا اور اپنے اور بی تو ڈرکرا دوئم میں کچھ کی نہیں ہے ۔ سات بواند روں کو ذری کر دوالو۔ تا کہ میدان جنگ سے فرار کا خیال بھی رفع ہو جائے اور جی تو ڈرکرا دوئم میں کچھ کی نہیں ہے ۔ سات سواسلای تلواریں ایک لئنگر کے تاہ کر کے کوئی ہیں گووہ کیسانی بڑا کیوں نہ ہو۔

ترکول کی لیسیائی اشکریوں نے نہایت خوشی سے اس عکم کی تمیل کی اور سپیدئ سحر کے نمودار ہونے سے تھوڑا پہلے شکر ترک پر برق کی طرح ٹوٹ بڑے ۔ میٹب اپ لشکر کے آگے آگے رجز کے اشعار پڑھتا جاتا تھا اور اس کے ہمراہی حملے پر حملے کرتے جاتے تھے۔ ترکول کو جواب دینا د شوار ہوگیا۔ بڑے بڑے نامور ترک اس معرکے میں کام آگئے۔ باقی مائدہ میدان جنگ سے جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میٹب کے مناوی نے پکار کر کہا'' بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرو'قصر کی طرف بڑھو والوں کا تعاقب نہ کو گھڑے ہوئے۔ میٹب کے مناوی نے پکار کر کہا'' بھاگنے والوں کا تعاقب یا گؤ کے کو اپ اور ال کی ہونہ کا پائی نکال ڈالو جو شخص کسی عورت یا ضعیف یا لڑ کے کو اپ ہمراہ لے جائے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا اور اگر اس کو اس پر قناعت نہ ہوگی تو چالیس در ہم دیئے جائیں گئی گئی ہے ۔ پس میٹب کے سپاہیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اہل قصر کو سمر قندا شالائے اور ترکی فوج الگیے دن اپنا سامنہ لے کر لوٹ گئی ایک ٹرک میں دکھا کی بائی میں الذین جائو فا جالامیس))

جنگ صغد کی عہد شکتی اور ترکول کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھ آنے کے بعد سعید نے ان پر جملہ کرنے کے قصد سے عسا کر اسلامیہ کا جائزہ لیا اور سامان ضروری مہیا کر کے نہر عبور کی۔ ترکول اور صغد کے ایک گروہ سے مقابلہ ہوگیا۔ عسا کر اسلام نے ان کو پہلے ہی حملے میں شکست وی۔ سعیدنے لشکریوں کو ان کے تعاقب سے یہ کہ کرکٹ نیدلوگ جنایہ امیر المؤمنین میں واقع تھی اور طرہ ہیں''۔ روکا ابتدا لشکررگ تو گئے لیکن پھراس وادی کی طرف بڑھ گئے جو ان کے اور مرج کے درمیان میں واقع تھی اور طرہ

<sup>۔ &#</sup>x27;' جنابیامیرالمؤمنین' کے معنی یہ میں گذامیرالمؤمنین ان سے مال لیتے ہیں ان کے استیصال میں امیرالمؤمنین کا نقصان ہے۔ حاشیہ ابن خلدون جلد سوئم مغیلہ مطوعہ مصر

نے سرقند پہنچ کرصغد پر چڑھائی کی۔ اہل صغد زمانہ حکومت عبد الرحمٰن ہن تعیم میں باغی ہو گئے تھے۔ شعبہ کے پہنچے ہی پھر مصالحت کرلی۔ شعبہ نے مورت کی کہ دیر ولی مصالحت کرلی۔ شعبہ نے مورت کی کہ دیر ولی ان کے امیر علی بن حبیب عبدی کی وجہ سے سرز دہوئی۔ اس کے بعد سعید بن عبدالعزیز نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ کے عمال کوقید کردیا۔ پھر پچھ موصہ بعدان کور ہا کر کے بزید بن مہلب کے مقرر کئے ہوئے عمال کوقید خانے میں بھیج ویا۔ اس الزام میں کہ ان لوگوں نے مال میں خیانت کی ہے بعض ان میں سے حالت قید ہی میں مرکئے اور بعض قید خانے میں مصائب کے دن جھیلتے ان لوگوں نے مال میں خیانت کی ہے بعض ان میں سے حالت قید ہی میں مرکئے اور بعض قید خانے میں مصائب کے دن جھیلتے رہے یہاں تک کہ ترک وصغد نے سعید سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ شروع کی اس وقت سعید نے ان کوچھی رہا کرویا۔

ہشام اور ولید کی ولی عہدی جن دنول پرید بن عبدالملک نے اپ بھائی سلمہ بن عبدالملک اور برادر زادہ عباس بن ولید بن عبدالملک کے ساتھ ایک لئے روانہ کیا تھا۔ عباس نے کہا کہ اہل عراق بڑے غدار بین ہم کواند پشہ ہے کہ آپ کے بعد بولوگ ہاتھ پاؤں بھیلا ئیں گے اور اس وجہ سے ہمارے قوئی مضحل ہوجا ئیں گے ۔ پس آپ کواند پشہ ہے کہ آپ کے بعد بولوگ ہاتھ پاؤں بھیلا ئیں گے اور اس وجہ سے ہمارے قوئی مضحل ہوجا ئیں گے ۔ پس آپ عبدالعزیز بن ولید کوولی عہد بنا جائے ۔ مسلمہ کواس کی خبر ہوئی اس نے حاضر ہو کرعرض کیا '' امیر المؤمنین! آپ کا بھائی ولی عہدی کا ذیادہ مشتر فرما ہے'' ۔ ولید کی عرائ وقت گیارہ برس کی تھی ۔ چنا نچہ بیزید بن عبدالملک نے بشام بن عبدالملک اور میں عبدالملک اور اس کے بعد ولید بن بزید بن عبدالملک کی حیات ہی میں ولید بالغ ہو گیا جب وہ بشام کے بعد ولید بن بزید کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ اتفاق سے بزید بن عبدالملک کی حیات ہی میں ولید بالغ ہو گیا جب وہ اس کود کھاتھا تو کہدا مختاتھا ((بینی و بین من جعل ھشاماً بینی و بینک))

ترکول کی شورش : سعید بن عبدالعزیز گور خراسان ہوکر آیا تو اہل خراسان نے اس کی عشرت پندی کی وجہ ہے اس کو کر ورخیال کر کے خزید کے لقب سے ملقب کیا۔ اس نے سمرقند پر شعبہ کوابتداء مامور کیا تھا۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں پھر اس کومعزول کر کے عثان بن عبدالله بن مطرف بن شخیر کومقرر کیا۔ ترکول نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنا نچہ فا تان نے ان سب کوجع کر کے صفحہ کی طرف بسرا انسری کوصول روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ یہ قصربا بلی پنچے وہاں ایک سوخاندان سے ماعا کا قان نے ان سب کوجع کر کے صفحہ کی طرف بسرا انسری کوصول روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ یہ قصربا بلی پنچے وہاں ایک سوخاندان سے جن میں ان کی عورتیں بھی تھیں ان لوگوں نے عثان بن عبداللہ والی سرفند کواس سے مطلع کیا اور پھراس خوف سے کہ کمک کے جن میں ان کی عورتیں ہوگر کو اس مصالحت کر کی اور سر و آو دمیوں کو بطور طاخ ان کے حوالے کردیا۔ مسیقی بین بشر یعنی بنا اندی نے تو ترکوں کی شورش کی شرین کو گئی کو برایا اور چار ہزار آو دمیوں کے ساتھ (جس میں ہوگر کہا کہ تھو گئی کا قصد رکھتا ہوا ور موت پر مبر کر سکتا ہوائی کولا ذم ہے کہ آگے بڑے دورچل کرا ہے ہمراہیوں میں ایک بڑار آو دمیوں نے ساتھ چھوٹر ویا۔ الغرض مسیقب نے باقی ما ندہ فوج کی جو سے مسالح کول کو سے دوکوں کے فاصلے پر قال ایک بڑار آو دمیوں نے ساتھ چھوٹر ویا۔ الغرض مسیقب نے باقی ما ندہ فوج کی جو سے دوکوں کے فاصلے پر قال آگی بڑار آو دمیوں نے ساتھ چھوٹر ویا۔ الغرض مسیقب نے باقی ما ندہ فوج کے جو سے دوکوں کے فاصلے پر قال آگی ہوئے ترکوں سے دوکوں کے فاصلے پر قال آگی اور ایک بڑار آو دمیوں نے ساتھ چھوٹر ویا۔ الغرض مسیقب نے باقی ما ندہ فوج کی جو سے دوکوں کے فاصلے پر قال میں ایک بڑار آو دمیوں نے ساتھ چھوٹر ویا۔ الغرض مسیقب نے باقی ما ندہ فوج کی جو سے دوکوں کے فاصلے پر قال میں ایک بڑار آوروں کے ماصلے پر قال میں دوکوں کے فاصلے پر قال نے دو تھوں کے دوروں کی کو میں کو ان کی کو کی دوروں کے فاصلے پر قال کے دوروں کے فاصلے پر قال کے دوروں کے فاصلے پر قال کے دوروں کے د

اس پریہ ہوا کہ شکر کا بعض حصہ اس وادی کو بھی طے کرنے لگا ترک پہلے ہی ہے کمین گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے عسا کر اسلام کو وادی سے گزرتا ہواد کیچے کرنکل پڑے ۔مسلمانوں کوشکست ہوئی بھاگ کروادی کے کنارے پرینیجے۔

بعض کابیان ہے کہ جن کوشکست ہوئی وہ مسلمانوں کے مسلمہ تھے اور منجملہ ان لوگوں کے جواس اتفاقی واقعہ میں کام آئے۔شعبہ بن ظہر مع بچاس آ دمیوں کے تھا۔ ہنوز ترکوں کے ہاتھ مسلمانوں کے قل وغارت سے ندر کنے پائے تھے اور وہ بچارے اس نا گبانی زبر دست حملہ سے پریشان ہوکر بھاگے جارہے تھے کہ امیر لشکر مع بقیہ فوج کے آگیا ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے۔منہ کے بل ایک دوسرے پرگرتے پڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔

سعید کی بیرعادت تھی کہ جب وہ کوئی لشکر شب خون مارنے کو بھیجنا اور وہ کامیاب ہوکر مال پینیمت اور قیدیوں کو لئے ہوئے واپس آتا تو قیدیوں کور ہا کرادیتا اور لشکریوں پر بھی ناراض ہوتا تھا۔سعید کی انہیں حرکات نے لوگوں میں بددلی پیدا کر رکھی تھی اور ای وجہ سے وہ لوگ اس کے کمزور کرنے کی کوشش میں تھے۔

حیان بیطی کا خاتمہ ای جنگ میں سورہ بن الجراور حیان بھی میں نا چاتی ہوگئ تی (اور یہی سبب اس کی موت کا ہوا) اس وجہ سے کہ سعید نے جس وقت عسا کر اسلام کو صغد کے تعاقب رو کنے کا حکم دیا تھا سورہ نے پچار کر کہا تھا''اے لوگوں کے تعاقب سے والی آ' میان ہولا''اللہ تھے غارت کرے میں ان کو نہ چھوڑ وں گا' یہ سورہ نے پچر چلا کر کہا''اے نظی لوٹ آ' حیان نے چلا کر جواب دیا' اللہ تھے روسیاہ کرے کیوں چلا تا ہے'' یہ سورہ کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی والیسی نظی لوٹ آ' حیان نے چلا کر جواب دیا' اللہ تھے روسیاہ کرے کیوں چلا تا ہے'' یہ سورہ کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی والیسی کے بعد سعید کو یہ فقرہ فیا کہ اس (حیان) نے خراسان کو قتیبہ کا مخالف بنایا تھا اور مجب نہیں کہ تم پر بھی میہ کوئی وار کرے اور کسی قلعہ سخکم میں جا کر پناہ گزیں ہوجائے'' یہ سعید اس دم پٹی میں آ کر سورہ سے کہنے لگا دیکھوان باقوں کو کوئی سنے نہ پائے۔ بعد اللہ حیان کوا پی مجلس میں بلا کر دودھ پینے کو دیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ پینے کے ساتھ ہی پاؤں لاکھڑ اگئے۔ سعید نے ایک لات مارکرگرا دیا چندرا تیں زندہ رہ کرم گیا۔

مسلمہ کی معزولی: مسلمہ بن عبدالملک شروع زمانہ گورزی سے عراق وخراسان کے خراج کا کوئی حصہ دارالخلافۃ دمثق کو نہیں بھیجنا تھا اور یزید بن عبدالملک اس کے معزول کرنے سے جاب کرتا تھا۔ لیکن ایک مدت کے غور وفکر کے بعد لکھ بھیجا کہ کی کواپنے صوبے پر مامور کرکے چندروز کے لئے چلے آؤ۔ چنا نچے مسلم سوناھ یا سی اھیں دمثق کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں عمر بن بہیرہ ہے ملاقات ہوئی۔ عندالاستفسار عمر بن بہیرہ ہے امیر المحتومین نے بنومہلب کے مال واسیاب کے صابح کرتے ہوئے گا '' امیر کے صبط کرنے کو بھیجا ہے' ۔ مسلمہ اس فقر سے میں آگیا لیکن ایک ہمراہی اس کو تا ڈیل یا تھی۔ چیز امر ہے' ۔ مسلمہ نے کہا گا '' امیر المومنین کا ابن بہرہ کو جز رہے سے طلب فرما کرا لیے متبذل کا م کے لئے عراق روانہ کرنا نہایت تعجب خیز امر ہے' ۔ مسلمہ نے کھے جواب نہ دیا تھوڑے دن بعد پی تر اگی کہ ابن بہیرہ ہے نے مسلمہ کے مقرر کے ہوئے ممال کو معزول کردیا۔

<u>عمر بن بهبير ه</u> عمر بن هبره بهت چالاك اور بوشيار آ دى تھا۔ حجاج اس كونشكر كے ساتھ اكثر روانه كرتا تھا۔ جن دنوں مطرف

بن مغیرہ نے جہاج سے سرتی کی تھی ، جہاج نے جو تشکر مطرف کی طرف سرکو بی کو بھیجا تھا اس بیس محر بن ہمیرہ و بھی تھا بیان کیا جاتا ہے کہ یہی مطرف کو آل کر کے سراتا را ایا تھا اور کجاج نے اس کاسر لے کر عبد الملک کے پاس روانہ کیا ۔ عبد الملک نے اس صلے میں دہش کے قریب ایک مسلم قرید (گاؤں) جا گیر ہیں دے دیا تھا۔ اس کے بعد بجاج نے عربیرہ کو کروم ابن مرحد فراری کے پاس مال لینے کو بھیجا۔ عمر بن ہمیرہ واس سے مال وصول کر کے بجاج ہے گائے کہ الملک کی خدمت میں حاضر ہو کر ہتا ہ گڑی ہوگی اور الا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کر بناہ گڑیں ہوگیا اور یہ بہانہ کیا کہ میں نے بجاج کی کو رخواست کی ۔ کیکن عبد الملک نے اس بوجہ مال وصول کر نے اور بھا گئی کو مارڈ الا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ عبد الملک نے اس بوجہ مال وصول کر نے اور بھا گئی کا حال کو بھیجا اور اس کے گرفتار کرنے کی ورخواست کی ۔ کیکن عبد الملک نے اس بوجہ نے مال وصول کر نے اور انہوں نے اپنی ہمیرہ کی عزت افزائی کرتے چاہے ہے۔ یہاں تک کہ عمر بن عبد الملک نے اس بوجہ نے اور انہوں نے اپنی مربیرہ کی عزت افزائی کرتے جائے گئے ایس ایس کے حوال کر الا یا۔ پھریز یہ بین عبد الملک کے دورخلافت میں ابن ہمیرہ و میوں کو ایک خون و برائوائی کے بعد گرفتار کرلا یا۔ پھریز یہ بن عبد الملک کے دورخلافت میں ابن ہمیرہ و میوں کو ایک خون و برائوائی کے بعد گرفتار کرلا یا۔ پھریز یہ بن عبد الملک کے دورخلافت میں ابن ہمیرہ نے اس کی مجویہ ' حیاب' نے گورزی عراق کی سفارش کرائی۔ چنانچے المیل کی جگر برائی عبد الملک کی جگر بن عبد الملک کی جگر برائی المی کی جویہ ' حیاب' کے اس کو کردو ہیں گئی ہوں کو روز کی عراق کی سفارش کرائی۔ چنانچے المی عبد الملک کی جگر برائی المیار کو کردو ہیا گئیا۔

اصل صغد مرفوج مشي منوز معادتمام نه مون پائي هي كه سواه كادورة كيا اورسعيد حريثي في الل صغد برج هائي كر

ع العني ويش بن كعب بن ربيعا بن عام بن صف عد كقبيل سفقا منه

دی۔ نہر کو عبور کر کے قصر ت کر جا تھہرا جو دیوسیہ سے دو کوس کے فاصلے پر تھا۔ بادشاہ فرغانہ کے بچازاد بھائی نے عاضر ہو کر الل صغد کے حال سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ وہ لوگ ابھی بنجند ہیں بیں اور اس وقت تک بادشاہ فرغانہ کے امان میں داخل نہیں ہوئے۔ سعید حریثی نے اس کوساتھ عبد الرحمٰ تشیری کو بسر افسری ایک لکلا کے روانہ کیا اور اس کی روائی کے بعد خود بھی اس کے پیچھے بیچھے بی کھڑا ہوا اور جب اسلامی لکر نجندہ ہر پہنچا۔ اہل صغد مقابلے پر آئے لڑائی ہوئی۔ بالآخر اہل صغد مقاسلے کہ کہ کہ کہ کہ اور نے مسلمانوں کے پیچھے بیچھے بیٹے بیٹے بیٹوں کو در بیٹوں سے مسلمانوں کے گرنے کے لئے بیٹ دیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان بی لوگوں کو خند ق میں گرا دیا تھا۔ باتی جور ہے ان کو حریثی نے اپنے حصار میں لیا۔ اہل صغد نے گھرا کر با دشاہ فرغانہ سے امان طلب کی۔ باوشاہ فرغانہ نے صاف جواب حریثی نے اپنے حصار میں لیا۔ اہل صغد نے گھرا کر با دشاہ فرغانہ سے امان طلب کی۔ باوشاہ فرغانہ نے صاف جواب دے دیا کہ '' تمہاری اور ہماری بیشرط قرار بائی تھی کہ قبل میعاد مقررہ ہم تم کو امان نہ دیں گے اور ہنوز وہ میعاد تمام نہیں ہوئی ''۔ انہوں نے مجود ہو کر سعید حریثی سے ان شرائط کے ساتھ سانچ کی درخواست کی۔ ایک یہ جس قدر عرب ان کے قید میں بیس حریثی کو واپس دے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ بھایا خراج اواکہ دیں گے۔ تیسرے یہ کوئی خون مباح ہوئی تی نے اپنی میں ہوئی۔ جس سے کہ کوئی امر طلاف معاہدہ کریں یا گئی فتر می کریں تو ان کا خون مباح ہوجائے گا۔ حریثی نے اپنی مقد می کریں تو ان کا خون مباح ہوجائے گا۔ حریثی نے اپنی معاہدہ کریں یا گئی جس نے دیا کہ معللہ کر ان

اہل صغد کا انجام: اہل صغد بخدہ سے نکل کرنشرگاہ اسلام ہیں آئے اور ان کے امن کے جھنڈے کے پنچ فروکش ہوئے۔ اس کے بعد می تریش کو پی بخرگ کہ اہل صغد میں سے ایک شخص نے ایک قیدی عورت کوئل کر ڈالا ہے۔ حریش نے تعیش کے بعد قاتل کو مزائے قتل دی اس بنا پر رؤ ساء صغد میں سے ایک شخص نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ چند سپاہوں نے اس سے اور تعداد میں کے فروکر نے کی کوشش کی کیکن نقصان کے ساتھ لیسپاہو کے اہل صغد نے مسلمان قید یوں کو جوان کے پاس سے اور تعداد میں تقریباً ڈیڑھ سوسے قتل کر ڈالا عسا کر اسلامیہ کواس سے اشتعال بیدا ہوا۔ نہایت بختی سے ان کا محاصرہ کر کے لؤنے داگا۔ اہل صغد کے پاس آلا سے حرب نہ سے وہ لکڑیوں اور پھروں سے مقابلہ کرر ہے تھے۔ تین بڑار یا سات بڑار اس کے بارے میں مغد کے پاس آلا سے حرب نہ سے وہ لکڑیوں اور پھروں سے مقابلہ کرر ہے تھے۔ تین بڑار یا سات بڑار اس کے بارے میں مغتلف روایات ہیں۔ لؤ کر میدان جنگ میں تلوار اور نیز سے کے ساتے میں موت کی نیند سور ہے تھے۔ حریثی نے ایک اطلامی عرب نہ ہی موت کی نیند سور ہے تھے۔ حریثی نے ایک اطلامی موت کی نیند سور ہے تھے۔ حریثی نے ایک اطلامی میں میں بیر یا بی میں بیر میں میں ہیں موت کی نیند سور ہے تھے۔ حریثی ہوا کہ جس سے عمر بین ہم موت کی نیند سور ہوا کہ جس سے عمر بین ہم موت کی نیند سے مطلع نہ کیا۔ یہی امرایسا واقع ہوا کہ جس سے عمر بین ہم میں کوشی میں بیر بیا می بیر اور کیا ہوا کہ جس سے عمر بین ہم میں کے میں کہ میں کو سات کر بیا ہوں کے میں کی سے میں کی کوئی کی کی کوئیں کی کوئی کوئیں کی کی کوئیں کے میں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کے میں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کوئیں کے کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کو

ا ہل کش سے مصالحت: اس کامیا بی کے بعد سعید حریثی نے ایک چھوٹا سالشکر بسر افسری سلیمان بن ابی السری قلعہ صغد کی طرف روانہ کیا۔ جس میں خوارزم شاہ و بادشاہ آجرون وسو مان وغیرہ بھی تھے۔ اس کے مقدمۃ الحیش پر میتب ابن بشر ریاحی تھا۔ اہل قلعہ مان کی آمد سن کراڑنے کو آئے اور پہلے ہی حملے میں شکست کھا کر قلعہ میں جا چھے۔ سلیمان نے محاصرہ ڈال دیا۔ اہل قلعہ نے مجبور ہوسلے کی درخواست کی۔ شرط بیقر ارپائی کہ اہل قلعہ سے تعرض نہ کیا جائے جو مال واسباب ہے اس کو دیا۔ اہل قلعہ نے مجبور ہوسلے کی درخواست کی۔ شرط بیقر ارپائی کہ اہل قلعہ سے تعرض نہ کیا جائے جو مال واسباب ہے اس کو لیا۔ اہل قلعہ نے ایک شخص کو اس کام کی انجام دہی لے لیں۔ سلیمان نے اس شرط سے مصالحت کرلی اور جریش کو اس سے مطلع کیا۔ جریش نے ایک شخص کو اس کام کی انجام دہی

پر مامور کیا۔ پس اہل قلعہ حسب قرار دادشرط قلعہ چھوڑ کرنگل گئے اور مسلمانوں نے ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد حریثی نے کش پر پہنچ کر جنگ کا نیز ہ گاڑااہل کش نے دس ہزار آ دمیوں پر مصالحت کر لی۔ حریثی نے اس کے وصول کرنے پر نصر بن سیار کو متعین کیا اور کش ونسف کے جنگ و مال کی سلیمان بن السری کوافسری دی۔ اس کے بادشاہ قشقری کو امان دے کر قلعہ سے بلایا اور اپنے ہمراہ لئے ہوئے مردکور وانہ ہواا ثناء داہ میں اس سے بدخن ہوکر قبل کرڈ الا۔

معركه من حجارہ: جزیرہ وارمینیہ سے ابن ہیرہ کے چلے جانے کے بعد ثبیت بہرانی عساكراسلامیكا امیر بنایا گیا۔ خزر (لینی تركمان) نے اس کے مقابلے کی غرض سے بہت بڑا الشكر مرتب كیا۔ ترك کے مختلف اقوام مُثل تفحیاق وغیرہ نے اپنے بھائیوں کی كمک پركار آزمودہ جنگ آوروں كو بھیجا۔ مقام مرج تجارہ میں صف آرائی کی نوبت آئی۔ اتفاق سے پہلے ہی حملہ میں عساكراسلامی كوشكست ہوگئ تركوں نے مسلمانوں كے لشكرگاہ میں تھس كرجو پایالوٹ لیا۔

جراح بحیثیت گورنرآ رمینیدو جزیره شملانون کالشرشست پاکردشق مین بزید بن عبدالملک کے پاس بینچا- بزید بن عبدالملک نے ارمینیدو جزیره کی سندگورنری جراح بن عبدالله الحکمی کودی اور ایک بهت برو کشکرگواس کی امداد پر متعین کیا۔ چنا نچہ جراح حسب تھم بزید بن عبدالملک خزر سے اڑنے کو چلا۔ خزریوس کر باب وابواب کی طرف لوٹ گیا اور جراح نے بود کھران کی طرف کوچ کیا۔ نہرکو عبود کر کے پڑا کا کردیے کی خبر مشہور کردی تاکہ ترکوں کے جاسوں واپس چلے جا کیں۔ جول ہی رات ہوئی جراح نے "کاراحیل" کرا اور کیا اور نہایت تیزی سے جب ہوتے ہی شہر باب پر بہنج کر جنگ کا نیزه گاڑ دیا۔ ترک بھی نہایت مردا تھی سے ان کے مقابلے پر آئے اس لئکر کا سرواران کا شاہرادہ تھا۔ نہر زمان کم پلاڑائی ہوئی۔ ایک بڑی خون ریزی کے بعد ترکمان کالشکر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ عساکر اسلامیہ نے ان کے لئکرگاہ کولوٹ کر قلعہ صین پر دھاوا کر دیا۔ اہل قلعہ نے جزید دے کر اپنی جان بھاگی اور جراح نے ان لوگوں کوقلعہ سے نکال کر دوسرے شہر جھے دیا۔

بلنج کی فتح اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد جراح نے شہر برغوا پر فوج کشی کی چھروز تک محاصرہ کئے ہوئے شہر کے اردگرو
چکرلگا تارہا۔ ساتویں روز اہل شہر نے ایان حاصل کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے۔ جراح نے انظاما ان سے بھی شہر
خالی کرا کے دوسرے مقام پر بھیج دیا اور لشکر کواز سر نو مرتب کر کے بلنج پر جا پہنچا۔ ترکوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔
لکین عسا کراسلامیہ کی خارا شکاف تلواروں اور نوک دار نیزوں نے بلنج کے قلعہ کو ہزاروں ترکوں کا خون بہا کرفتح کرلیا۔ فتح
مند لشکر نے جو کچھ قلعہ میں تھا لوٹ لیا۔ تقسیم کے وقت تین تین سود بنارسواروں کے جھے ہیں آئے۔ جو قیمت میں تقریباً تین
ہزار تھے۔ اس کے بعد جراح نے والی قلعہ بلنج کوا پی طرف سے قلعہ سپر دکردیا اور اس کے اہل وعیال اور مال واسباب کو دالیاں
دیا۔ اس خدمت کے صلے میں کہ وہ کفار کی حرکات و سکنات سے مسلمانوں کو خبر واد کرتا رہے گا۔ والی قلعہ بلنجر نے کمال
میکر کے ساتھ اس خدمت کے صلے میں کہ وہ کفار کی حرکات و سکنات سے مسلمانوں کو خبر واد کرتا رہے گا۔ والی قلعہ بلنجر نے کمال

ا كامل ابن اثيرُ طبوعه مصرجلد پنجم مين ران لکھا ہے۔

ع کامل این اثیرجکد نیجم مطبوعه مضرمین و بندر لکھاہے۔

آباد تھے۔اہل قلعہ نے فوراً تاوان جنگ اور جزید دے کرمصالحت کرلی۔ پھر پچھ مرصے کے بعد تر کمانوں نے جمع ہوکر عساکر اسلامیہ کے راستے روک لئے والی قلعہ بلنجر نے جراح کواس سے آگاہ کیا۔ جراح نے رستاق ہی میں قیام کیا اور بزید بن عبدالملک کی خدمت میں ایک اطلاعی عرض واشت بھیج دی۔ جس میں اپنی فتو حات کو بالنفصیل لکھا تھا اور ترکوں کی بدعہدی کا تذکرہ کر کے امداو طلب کی تھی۔ بزید بن عبدالملک کی عمر کا بیہ آخری مرحلہ تھا اس وجہ اس کے انتقال کے بعد ہشام بن عبدالملک نے کمک بھیجی اور اس کواس کے عبد سے بر بحال رکھا۔

عبدالرحمن بن ضحاک کی معزولی عبدالرحن بن ضحاک زمانه عمر بن عبدالعزیز سے جاز کی گورزی پر تھا۔ تین برس تک اس عہدے پر رہا۔ بعدازاں فاطمہ بنت الحسین کی لڑکی سے عقد کرنے کا شوق اس کے ول میں پیدا ہوا۔ بے دھورک خطبہ کرنے کی غرض سے خدمت علیا میں جا پہنچا۔ آپ نے اس سے اٹکار کیا اور اس پر عبدالرحمٰن بن ضحاک نے یہ دھمکی دی کہ ''میں تہارے لڑے عبداللہ بن حسن فٹی کوشراب خوری کے الزام میں در سے پٹواؤں گا''۔ فاطمہ بنت الحسین اس وقت سے من کرخاموش ہوگئیں۔

 عبدالملک کے دامن عاطفت میں جاچھیا۔ مسلمہ بن عبدالملک نے یزید بن عبدالملک سے ابن شحاک کی سفارش کی۔ یزید بن عبدالملک نے معافی سے ابن شحاک کی سفارش کی۔ یزید بن عبدالملک نے معافی سے اٹکارکیا۔ تب مسلمہ بن عبدالملک نے اس کوعبدالواحد کے پاس مہ بینہ منورہ والیس کر دیا۔

ابن ضحاک کا اشحام عبدالواحد اس کو حسب ہدایت پزید بن عبدالملک طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ دانے و اس ختاج ہوگیا بالوں کا جبہ پہنے لوگوں سے سوال کرتا پھرتا تھا۔ چونکہ اس نے انصار کواپنے زمانہ تکومت میں بے حدستایا تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کی جو میں قصا کد کھے۔ عبدالواحد قسری اہل مدینہ سے بحسن سلوک پیش آتا تھا۔ چھوٹے بڑے سب اس سے راضی تھے۔ قاسم وسالم پسران عبداللہ بن عراس کے ہرکام میں مشیر تھے۔ اس کی تقرری اور ابن ضحاک کی معزولی شوال بین اچھی فیڈ بر بھوئی تھی۔

مسلم بن سعید کی تقرری حریثی کی معزولی کے بعد سلم بن سعید بن اسلم بن زرعہ کلا بی کوخراسان کی ولایت سپر دکی
گئے۔ اس نے خراسان میں پینچ کر حریثی کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور تکلیف دیے لگا۔ پھر جب اس واقع کے بعد ابن ہمیر ہ گراق سے بھا گاتو خالد قسر کی نے ابن ہمیر ہ کو گرفتار کر لانے پر حمیثی کو مامور کیا۔ حریثی نے فرات پر ابن ہمیر ہ کو جا گھرا اور
اس سے بنس کر کہنے لگان کیوں بھائی تمہارامیر کی نسبت کیا خیال ہے؟ "جواب دیا" مجھے یقین ہے کہ تم اپنی قوم کے ایک شخص کو
اس کے حوالے نہ کروگ جو قسر کے خاندان کا ہے " حریثی نے یہ کہ کرکہ" ہاں ایسانی معاملہ ہے " جچوڑ دیا اور لوٹ آیا۔
اس کے حوالے نہ کروگ جو قسر کے فائدان کا ہے " حریثی نے یہ کہ کرکہ" ہاں ایسانی معاملہ ہے " چچوڑ دیا اور لوٹ آیا۔
پزید بن عبد الملک کی وفات نیزید کی مطابق مند خلافت کے چو تھے برس شعبان ہوا جیس جان تجق ہوا۔ اس
کا بھائی ہشام بن عبد الملک ای کی ولی عہدی کے مطابق مند خلافت پر شمکن ہوا جیسا کہ اس سے پیشترییان کیا گیا ہے۔

<sup>۔</sup> یزید بن عبدالملک نے چالیس برس کی عمریا نی۔ابوغالداس کی کنیت تھی سل کے مرض میں انقال ہوا۔ حباب ایک اونڈی تھی جس پر پیرفزیفتہ تھا۔اس کی موت سے یزید کوالیاصد مہوا کہ بخدر دیا چالیس ہوم کے بعد علی اختلاف الروایت خود بھی مرگیا۔ کامل ابن اثیر جلد پنجم مطبوعہ مصر۔

## چاپ: <u>9</u> ہشام بن عبدالملک ۵•اچتا ۱۲۵ھ

تخت نشینی مشام بوقت وفات بزید بن عبدالملک حمص میں تھا۔موت کی خبر پا کر دمثق میں آیا اور تخت خلافت پرقدم رکھتے بی ابن ہبیر ہ کو حکومت عراق ہے معزول کر کے خالد بن عبداللہ تسری کوسند گورزی مرحت کی۔خالد سند گورنری حاصل کر کے اس روز عرباق کی طرف روانہ ہو گیا۔

مسلم وافشین کی جنگ دور پر جائی پاد پر جائی پاد پر جائی پاد پر جائی پر کے نہر عبور کرکے ان کے بلاد پر جائی پادو ایک لڑائیاں لڑیں لیکن کوئی شہر فتح نہ ہوا اور وہ بے نیل ومرام واپس ہوا۔ ترکول نے تعاقب کیا اور نہر کے قریب مسلم بحر کے مسلم نہایت تیزی سے مع اپنے ہمراہیوں کے نہر عبور کر گیا اور ترک خاک چائ کر اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ پھر ای سنہ کے آخری مہینے میں اس نے ترکول پر چڑھائی کی اور افشین پر چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔ مجبور ہو کر افشین نے چھ ہزار آدمیوں پرمصالحت کر لی اور مصالحت کے بعد قلعہ بھی سپر دکر دیا۔

بختری بن درہم: چرمسلم الناجے میں بقصد جہاد لشکر مرتب کرنے لگالیکن لوگوں نے خروج میں تاخیری ۔ مجملہ ان لوگوں کے جہاد پر جانے ہیں تاخیری تھی بختری بن درہم تھا۔ مسلم نے نصر بن سیار کولوگوں کے جہ کرنے اور جہاد پر جیجے کی غرض سے بلخ کی طرف دوانہ کیا (بلخ کا عامل ان دنوں عمر بن ختیہ مسلم کا بھائی تھا) نصر نے بختری اور زیاد بن طریف بابلی کے درواز ے جلاد ہے۔ اس کے بعد عمر بن ختیہ نے ان لوگوں کو بلخ میں داخل ہونے سے روکا اور سعیداس وقت نہر عبور کر چکا تھا اور نصر بن سیار بروقان میں قریب کے فاصلے پر آتھا۔ ربیعہ اوراز دیروقان میں نصر سے نصف فرسنگ کے فاصلے پر آتھا اور نصر بن سیار بروقان میں قریب فران کے فاصلے پر آتھا۔ ربیعہ واز دی طرف خروج کیا۔ لوگوں نے درمیان میں پڑ کر مصالحت کو تصد کیا تصد کیا لیکن بختری وغر بن مسلم نے نصر پر جملہ کر دیا چھر کیا تھا نصر بھی ٹوٹ پڑا۔ کر ان کی کوشش کی ۔ نصر نے مراجعت کا قصد کیا لیکن بختری وغر بن مسلم نے نصر پر جملہ کر دیا چھر کیا تھا نصر بھی ٹوٹ پڑا۔ ان شارہ آدمیوں کو ان میں سے قبل کر ڈالا۔ بختری وغر بن مسلم کے ہمرا ہی میدان جنگ سے بھاگ کوٹ ہو ہے۔ عمر بن مسلم بھری ڈواکر بین مسلم کے ہمرا ہی میدان جنگ سے بھاگ کوٹ ہو ہو ہے۔ عمر بن مسلم بھری ڈواکر بھری کوئی دوائر کی کوئی نہیں بہنا کیں۔

بعض کا بیان ہے کہ عمر بن مسلم کو تمیم کی شکست کی وجہ سے سردا دی گئی تھی اور بعض کہتے ہیں رہید واز دکی شکست کے باعث۔ بہر کیف اس واقعہ کے بعد نفر نے ان لوگوں کو امان دے کر مسلم میں سعید کے پاس سے بقیہ ہمراہی جب آ ملے تواس نے مسلم کی فرغا فید کی جانب پیش قد می : نہر عبور کرنے کے بعد مسلم کے پاس اس کے بقیہ ہمراہی جب آ ملے تواس نے بغادا کی طرف کوچ کیا۔ بغادا میں خالد بن عبداللہ کا خط پہنچا۔ جس میں اس نے مسلم کوعراق کا والی بنایا تھا اور جہاد کی عزیت تمام کرنے کی تاکید کی تھی ۔ چنا نچ مسلم نے اس وقت فرغا نہ کی طرف قدم بڑھائے وہیں یہ خرمعلوم ہوئی کہ خا قان بھی بقصد جنگ قدم بڑھا رہا ہے۔ مسلم نے فوراً کوچ کا تھم دے دیا۔ تین منزل مسافت طے کھی کہ خا قان اور عسا کر اسلامیہ کی ایک جماعت ہوئی 'ترکی سپاہی اسلامی جماعت سے ٹہ بھیڑ ہوگئی۔ مسلمانوں کی جماعت قلیل تھی اور خا قان کا لشکر بڑا' مسلمانوں کو شکست ہوئی' ترکی سپاہی اسلامی لشکرگاہ میں تھس پڑے اور خا قان نے عسا کر اسلامیہ کی اور خوا گئا نا شروع کیا۔ مسلمانوں کو اس سے انتقام لیسے کا میں بیٹ ایس بھی اور براء (سوار ان مہلب سے ) کام آ کے غورک کا بھائی مارا گیا۔ مسلمانوں کو اس سے انتقام لیسے کوشی پیدا ہوگیا تھوارین نیام سے تھنچ کر بھڑ گئے اور ترک اس کو گھر سے ہوئے دئیں شب کو قیام کا قصد کیا۔ ترک مزاح ہوں کے دیا۔ آئی دیا۔ آئی دیا۔ اس کے بعد مسلم نے کوئی کر دیا۔ آئی دور ذبک برا ہر میر کر تار ہوا اور ترک اس کو گھر سے ہوئے تھی بادیں لاکھتی جو تھی۔ فویں شب کو قیام کا قصد کیا۔ ترک مزاح ہوں کے لئی کوئی نے تھر باذیں لاکھتی جاد یا۔

ترکول کی شکست صبح ہوتے ہی نہر پر پنچ وہاں پراہل فرغانہ وشاش کوجع پایا۔ مسلم نے حلے کا حکم وے دیا۔ اہل فرغانہ و شاش کی آئکھیں مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر جھیک گئیں۔ بلا جدال وقال نہر چھوڑ کر ہٹ گئے۔ مسلم نے لب نہر پراوڈ الا۔ رات جھر آ رام سے رہا گلے دن صبح ہوتے ہی نہر عبور کر گئے۔ خاقان کالڑکا جو عساکر اسلامیہ کے تعاقب میں آ رہا تھا اس سے حمید بن عبداللہ سے جو ساقہ پر تھا اور نہر کے کنارے پر چہنج چکا تھا لڑائی ہوگی۔ حمید نے مسلم کو انظار کرنے کو کہلا بھیجا اور خود مصروف جنگ ہوگیا۔ اگر چہوہ آپ زخی تھا اور روز انہ سفر کے مصائب سے چور چور ہور ہا تھا لیکن اس کے باوجود کمال مردائی سے ترکوں کے مقابلے پر آیا اور ان کو نیچا دکھایا۔ ترکوئ اور صغد کے مشہور و معروف سپہ سالا رقید کر لئے گئے۔ اس واقعہ کے بعد حمید کوایک تیر آلگا جس کے صدمے سے وہ مرگیا اور اسلامی فوجیں تجمدہ و پہنچیں۔ یہاں پر ان کوا گیہ بہت

ا مارت خراسان بر اسد قسر ی کا تقرر زیاس اثناء میں دارالخلافہ ہے ایک فرمان آپہنیا جس میں اسد بن عبداللہ قسر ی براور خالد کوخراسان کی گورزی اور عبدالرحن بن نعیم کواس کی نیابت دی گئی مسلم بن سعید نے فرمان کوآئی کھوں سے لگا کر پڑھا اور بسر دچیتم اس کی تعیل کی ۔ جس دفت خالد بن عبداللہ نے اپنے بھائی اسد بن عبداللہ کوخراسان کی سند گورزی دی اور بیدوارد خراسان ہواان دنوں مسلم ابن سعید فرغانہ میں تھا۔ نہر بر پہنچ کر اسد نے عبور کرنے کا قصد کیا اشہب بن عبداللہ نے عبور کا میں اللہ نے عبور کرنے کا قصد کیا کا اللہ بن عبداللہ نے عبور کی جو آمد کا امیر البحر تھا عبور کرنے ہے مانع ہوا۔ اسد بن عبداللہ نے جب اپنی سندامارت دکھلائی تو اشہب بن عبداللہ نے عبور کی اللہ عبور کی د

اجازت دی۔ چنانچیاسد نہرعبور کرکے مرح میں آٹھ برا کہانی بن ہانی جو والی سمر قند تھا اس کی آمد کی خرس کرم ہو وہا شہر کے آیا اور اسد کو کمال احرّ ام وعزت سے سمر قند لے گیا۔ اسد نے سمر قند سے امارت لشکری کی سندعبد الرحمٰن بن تعیم کے نام ایک شخص کی معرفت روانہ کی کہی ہوئے ہوئے سمر قند آیا۔ اس کے بعد اسد ہانی بن ہانی کو حکومت خراسان سے معزول کی معرفت روانہ کی کہت عزت کرتا کر کے حسن بن افی عمر طرکندی کو مامور کیا۔ پچھ عرصہ بعد مسلم بن سعید بن عبد اللہ خراسان وار د ہوا۔ اسداس کی بہت عزت کرتا تھا پھر ابن مہیر و کی طرف اسد کا گزر ہوا جس وقت کہ وہ بھا گئے کا قصد کر رہا تھا مگر پچھ سوچ سمجھ کر اس نے اپنے کو اسد کے حوالے کر دیا۔

غور پرفوج گئی اس کے بعد اسد نے غور ( یعنی جبال ہرات ) پر جہاد کیا۔اہل ہرات نے اپ مال واسب کو بہاڑ کی کھوہ میں رکھ دیا جس کا کوئی راستہ معلوم نہ تھا۔اسد نے صند وق بنوا کر آ دمیوں کو اس میں بٹھا یا اور زنجیروں کے ذریعہ سے اس کو کھوہ کی تہ تک پہنچا یا جہاں تک نکال سکے ان لوگوں نے ان کے مال واسب کو برآ مدکیا ( یہ واقعہ کے ایچ کا ہے ) معن کو گھوہ کی تہ تک پہنچا یا جہاں تک نکال سکے ان لوگوں نے ان کے مال واسب کو برآ مدکیا ( یہ واقعہ کی اس کے اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کے اس کہ اس کہ اس کے بین کہ اسد کے بھر نہر عبور کی ۔ خاقان میں کرمقا بلے پر آ یا لیکن فریقین میں لڑائی نہیں ہوئی ۔ بعض کہتے ہیں کہ اسد خات کھا کہ لوٹ آ یا تھا۔ اس کے بعد غور یوں کی طرف گیا اور ان سے صف آ راء ہوا۔ لھر بن سیار و مسلم بن احور نے اس جنگ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآ خرمشر کین کو تکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآ خرمشر کین کو تکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآ خرمشر کین کو تکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآ خرمشر کین کو تکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآ خرمشر کین کو تکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآ خرمشر کین کو تکست ہوئی اور مسلمانوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآ خرمشر کین کو تک اس کی اس کو تک کو تک کو تک کو تک کے بھوٹ کے اس کو تک ک

اسد بن عبد الله کی معزولی اسد بن عبدالله کے دماغ میں برزمانہ گورٹری خراسان تھم بے جاکا نشداییا چڑھ گیا تھا کہ
لوگ اس سے متنفر ہوتے جاتے تھے اور اس کو بچھ دکھلائی نہیں دیتا تھا۔ نفر بن سیار کو در ہے لگوا ہے 'عبدالرحمٰن بن نعیم' سورہ بن
ا بجر' بختر کا ابن ابی درہم' عامر بن مالک جمانی وغیرہ کے سرمنڈ اکر اپنے بھائی کے پاس شہر بدر کر کے بھیج دیا اور بیالزام لگایا
کہ ان لوگوں نے بچھ پر جملہ کرنے کا قصد ومشورہ کیا تھا۔ خالد بن عبداللہ نے اسد بن عبداللہ کو ملامتا نہ خط لکھا اور بیجی اس
میں تحریر کیا کہ ان لوگوں کا سرمیر سے پاس بھیجنا تھا تم نے ان کو ناحق بھیجا۔ ایک روز اسد نے خطبہ دیتے ہوئے اہل خراسان پر
لین طعن کیا۔ اتفاق سے بیخبر دار الخلافة ومثق تک بہنچ گئی۔ ہشام بن عبدالملک نے خالد بن عبداللہ کو اسد بن عبداللہ کے
معزول کرنے کا فرمان لکھ دیا۔

ا مارت خراسان براشرس کا تقرر نماہ رمضان و اچیمی بید معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے علم بن عوانہ کلبی کو مامور کیا۔ چونکہ تکم بن عوانہ کلبی کو مامور کیا۔ چونکہ تکم نے برزمانہ صیف کسی طرف بقصد جہاد خروج روانہ نہ کیا اس وجہ سے ہشام بن غبدالملگ نے اشرس بن عبداللہ ساتھ مشورہ لیج عبداللہ ساتھ کی اور اس کو بہتھ دیا کہتم ہراہم امور میں خالد بن عبداللہ کے ساتھ مشورہ لیج رہنا۔ پس اشرس کی نیک مزاجی اور سخاوت نے اہل خراسان کو آنے کے ساتھ ہی خوش کرویا۔

ا كالل ابن اثيرجلد ينجم لا كالل ابن اثيرجلد ينجم

اہل سمر قند کا قبول اسلام: الصیام ناای میں اشرس نے ابوالصید اوصالح بن ظریف (بوضیہ کے آثاد غلام) اور رہے بن عران میں کو سمر قند و ما وراء النہ کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ کیا۔ جوشن ان میں سے برصاء ورغبت دائر ہ اسلام میں داخل ہوا اس کا جزید معاف کر دیا جائے۔ ان دنوں سمر قند وغیرہ کے صیعہ جنگ و مال پرحس بن عمر طہ کندی تھا پس ابوالصید اء وغیرہ نے اہلی سمر قند کو اسلام کی دعوت دی اور بشرط اسلام جزید معاف کر دینے کا وعدہ کیا۔ اہلی سمر قند جوق درجوق نہ بہب اسلام میں داخل ہوگئے۔ غورک نے اشرس کو تراج کی کی اور وصول نہ ہونے کی شکایت کھی۔ اشرس نے حسن بن عمر طہ کندی کو تحریکیا '' مجھے بین چرکی ہے کہ اہل صغد وغیرہ نے بدرضا ورغبت اسلام قبول نہیں کیا بلکہ وہ جزید کے خوف سے مسلمان ہوگئے ہیں پس تم دیکھوکہ جس نے ختنہ کرایا ہوا ور فرائش کو ادا کرتا ہوا ورقر آن کی کوئی سور ہ بھی اس کو یا دہواس کا خراج معاف کر دوور نہ وصول کرو''۔ اس کے بعد اشرس نے حسن بن عمر طہ کوصیفہ مال کے کام سے سبک دوش کر کے ہائی این مائی کو مامور کیا۔

نومسلموں سے جڑ میر کی وصولی ابوالصیداء نے اس کوان اوگوں ہے جڑ ہیے لینے ہے ددکا جوملمان ہو تھے تھے۔ ہائی فی ایک اطلاعی خطا تشرس کے پاس بھیجا۔ مضمون ہے تھا ''کہ اہل صغد مسلمان ہو گئے جیں اور مساجد بنا لی ہیں ''۔ اشرس نے اس کواورا ہے تھال کو لکھ بھیجا کہ جن لوگوں ہے جڑ بیووسول کیا جاتا تھا ان ہے اب بھی وصول کیا جائے خواہ وہ مسلمان بھی ہو گئے ہوں۔ اہل صغد کو اس ہے برہمی پیدا ہوئی جڑ بید دینا تو در کنار سات ہزار کی جعیت سے علیمہ ہوگئے ۔ سرقد سے چند فرسنگ کے فاصلے پر بیٹھ رہے۔ ابوالصیداء ربع بن عمران ہیم شیبانی 'ابوفا طمہ از دی' عامر بن قشیر' بشیر جدری' بنان عبری' اسلمیال بن عقبہ بھی انہیں لوگوں میں مل گئے ۔ اشرس نے یہ سنتے بی حسن بن عرطہ کومعزول کر کے جشر بن مزام سلمی اور عمیرہ بن سعد شیبانی کو ما مور کیا۔ جشر نے ابوالصیداء کو مع اس کے ہمراہیوں کے بلا بھیجا۔ جب وہ اور فاب سے قطبہ آیا تو ان دونوں کو قید کرے اشرس کے پاس بھیج ویا۔ ابوالصیداء کی گرفتاری کے بعدا ہل صغد نے ہائی ہے جنگ کرنے کی غرض سے ابوفا طمہ کوا میر بنایا کیکن ہائی نے دائی کو اور شرس کے پاس میں خطوبہ کی گرفتاری کے بعدا ہل صغد نے ہائی ہے دوک ویا اور اشرس نے اہل صغد کا جوش فروہو گیا۔ بنایا کیکن ہائی نے دوک ویا اور اشرس نے اہل صغد کا جوش فروہو گیا۔ جزیر معاف کی کردیے کو کھی چھا اہل صغد کا جوش فروہو گیا۔

صغد و بخارا کی بغاوت: تھوڑے دنوں کے بعد اہل صغد کے کاموں میں ضغف پیدا ہو چلا۔ آپن میں بھوٹ پڑگئ اشری ایک ایک کو گرفآر کر کے قید اور بجر و تعدی جزیہ وصول کرنے لگا۔ رؤسا مجم اور د بھانوں کی ذات کا کوئی و قیقہ فروگذ اشت نہ کیا۔ ان کے کپڑے جلوائے بیٹیوں کوگردنوں میں پہنوایا۔ سروں پر کانٹوں کے تاج رکھوائے جولوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان ہے بھی جزیہ وصول کیا۔ صغد اور بخارا میں اس سے پھرا کیل جوش بیدا ہوا اور بیسب کے سب باغی ہو گئے۔ ترکوں سے سازش کر کے تشکر مرتب کیا۔ اشری اس طوفان بے تمیزی کے فروکرنے کے لئے روا شرکیا۔ آ مد میں بھی کو تھیات سے آگے بڑھایا۔ نہر عبور کرتے ہی ترکوں اور اہل قیام کیا مبیوں تھی ہرا رہا۔ بالآ فرقطن ابن قتیہ بن مسلم کو دی ہزار کی جمعیت سے آگے بڑھایا۔ نہر عبور کرتے ہی ترکوں اور اہل صغد و بخارائے قطن کے تشکر گاہ پر بچاصرہ کر لیا اور

ترکول نے مسلمانوں کے کسریٹ پر چھاپ مارا۔ اشرس نے عبداللہ بن بسطام بن مسعود بن عمر کی صابت پر ثابت قبطنہ کور ہاکر کے دستہ فوج سواران کے ساتھ ترکول پر جملہ کرنے کوروانہ کیا۔ ثابت نے آگے بڑھ کرترکول سے جو مال واسباب وہ لے کئے تھے بچین لیا۔ بعد میں اشرس مع اپنے ہمراہیوں کے نہرعبور کر کے قطن سے جا ملا فریق خالف سے مقابلہ ہوالیکن وہ پیپا ہوکر بھا کے اور اشرش اپنی فوج کئے ہوئے بیکند پر جا پہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اہل شہر نے پانی بند کردیا شدت تھی سے تھبرا کر اشرس نے شہری طرف کوج کیا۔ اثناء راہ میں خالفین سے جنگ چھڑگئے۔ بہت بڑی خون ریز الزائی کے بعد مسلمانوں نے ترکول کو چشمہ آب سے ہٹایا۔ حرث بن شرت کا ورقطن بن قتیہ بڑے بڑے خطرات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ثابت قطنہ صرح بن مسلم بن فعمان عبدی عبدالملک بن و ثار با بلی اس معر کے میں کام آئے۔ ہنوز جنگ کا انداز نہیں بدلاتھا کہ قطن بن قتیہ نے مسلم بن فعمان عبدی عبدالملک بن و ثار با بلی اس معر کے میں کام آئے۔ ہنوز جنگ کا انداز نہیں بدلاتھا کہ قطن بن قتیہ نے مسلم سے اکھڑگئے۔ مسلم بن فعمان عبدی عبدالملک بن و ثار با بلی اس معر کے میں کام آئے۔ ہنوز جنگ کا انداز نہیں بدلاتھا کہ قطن بن قتیہ نے مسلم سے اکھڑگئے۔ مسلم نوں نے پیچھے کیارات تک کشت و ثون کا بازارگر م رہا۔

بخارا کا محاصرہ: کا میابی کے بعدا شرس بخارا کی جانب لوٹا اورا کی گئر پر افسری حرث بن شریخ از دی اس کے جامرے کو دوانہ کیا۔ خاقان نے بھی شرکر جد (صوبہ تراسان کا ایک بہت براشہر) پر حصار ڈالا۔ یہاں پر سلما ٹوں گی جماعت کشر تھی۔ مسلمانوں نے بلی کو جو خندق پر تھا تو ڑ ڈالا۔ ابن جسر دابن پر ڈگر دینے اہل شہر کو خاطب کر کے کہا ''اے گروہ عرب! تم لوگ اپنے کو کیوں ہلاک کرتے ہو؟ خاقان میری سلطنت مجھے واپس دینے کو آیا ہے بیس تمہارے لئے اس سے امان حاصل کر سکمانوں ''۔ اہل شہر اس کو گالیاں دینے گئے اس اثناء میں برعزی دوسوآ دمیوں کو لئے ہوئے آیا۔ بیہ بہت براعظیم المرتبت شخص تھا خاقان اس کی رائے ہے بھی خالفت نہ کرتا تھا۔ اس کے بلانے سے برید بن سعد باہمی گفتگو کرنے کو آئے۔ برعزی نے کہا ''اگرتم لوگ بم سے سازش اور مصالحت کر لوقو بم تم لوگوں کے وظا نف اور شخوا بیں دوچند کر دیں گا اور کہمی تم سے کسی فتم کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں گئ ۔ برید نے نہ تو اس کا اقرار کیا اور نہ اس سے انگار۔ نرمی کے ساتھ جواب دے کر شہر میں واپس آئے اور اہل شہر نے جنگ کرنے انکار کر دیا۔ خاقان آئے اور اہل شہر نے جنگ کرنے انکار کر دیا۔ خاقان فی تو جھا کر خندت کو تکڑیوں سے بائے کا تھم دیا۔ اہل شہر نے بین الل شہر نے جنگ کرنے انکار کر دیا۔ خاقان کی دیوا تیز بھل رہی تھی رہا تی بوئی تو آگ کو ایک دیوا تھر بھل رہی تا ہوئی تو آگ کو تھا کہ کیوا تیز بھل رہی تھی رہا کی دیوا دیں۔ خندق بھر گئی رات ہوئی تو آگ کو کیوا تیز بھل رہی تھی رہا ہوئی وا تیز بھل رہی تھی ایک میاسا میں میں جل کرخاک و سیاہ ہوگئی۔

شرکول سے مصالحت جب خاتان کواس تدبیر میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے اپنے لئکریوں کو بھیڑ بکریاں دیں آور یہ محکم دیا کہ ان کا گوشت کھا کران کی کھالوں میں مٹی بھر بھر کر خند آل کو پاٹ دور قریب تھا کہ خند آن زمین کے برابر ہموجاتی لیکن اللہ تعالی نے ایک ابر بھیج دیا جس سے ایسا پائی برسا کہ خند ق میں جو بچھ تھا وہ سب کا سب بہہ کر نہر اعظم میں چلا گیا۔ اس حالت میں مسلمانوں نے تیر باری شروع کر دی۔ انقاق سے ایک تیر برعزی کے گلے میں جا کر تر از وہو گیا۔ جس کے صلاح سے دہ اس شب کومر گیا۔ دن ہوا ترکوں نے مسلمان قید یوں کوئل کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کواس سے اشتعال بیدا ہواتو وہ بھی ان کے قید یوں کوئل کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کواس سے اشتعال بیدا ہواتو وہ بھی ان کے قید یوں کوئل کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کواس سے اشتعال بیدا ہواتو وہ بھی ان کے قید یوں کوئل کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو اس سے اشتعال بیدا ہواتو وہ بھی ان کے قید یوں کوئل کرنے گا۔ لئکر اسلام نے فرغانہ بھیج کر پڑاؤ کیا۔ ترکوں نے بینجر یا کرنہا یہ بھی جنگ

چیز دی۔ الل شربھی کمال مردائگی سے جواب دیتے رہے۔ بالآخر ساٹھ دن کے حصار کے بعد مسلمانوں نے کمرجہ ترکول کو دے کرمصالحت کر کی اورخود سرقندود بوسیہ کی طرف چلے آئے اور اطمینان کے لئے فریقین نے فریقین کے چند آ دمیول کو بطور فعل ضامنی کے زیر حراست رکھا۔ مصالحت کے بعد تقریباً کل ترکی اشکروا پس گیا۔ البتہ خاقان تھوڑی کی فوج لئے ہوئے تاز مانہ خروج اہل شہر تھر ار ہااور کو وصول کو مسلمانوں کے ہمراہ کردیا تا کہ وہ ان کوان کے جائے امن پر پہنچا آئے۔ دبوسیہ میں پہنچنے کے بعد فریقین نے ایک ووسرے کے آدمیوں کورہا کردیا۔

جنید بحثیر بحثیت گورنر خراسان الع می بشام بن عبدالملک نے اش بن عبدالله کو گورنری خراسان سے معزول کرکے جنید بن عبدالرحل بن عبدالرحل بن عارف بن خارجہ بن سنان بن ابی حارش مری کو مامور کیا۔ اس کی تقر ری کا سبب بیتھا کہ اس نے ام حکیم بنت یکی بن حکم زوجہ بشام کوایک بارجوا برات کا بطور تخذ کے دیا تھا۔ بشام اسے دیکے کر بہت خوش ہوا۔ جنید نے بیس کر دیا۔ بشام نے اس صلے میں جنید کو گورنری خراسان کی سندم جمت کردی اور یائے سوسواروں کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ کیا۔

جبنیدگی روانگی: جدید خراسان میں پہنچا تو خطاب بن محراسلمی کواشرس کی نیابت میں پایا۔ دوایک روز قیام کرنے کے بعد
خطاب کواپ ہمراہ لئے ہوئے۔ ماوراء النم کی طرف روانہ ہوا اوراپی جانب سے مرویس جشر بن مزاہم سلمی کو بلخ پر سورہ
بن الجبر تمیں کو مامور کیا اور انثرس کے پاس جس وقت کہ وہ اہل بخارا وصفد سے میدان کارزار میں مصروف جدال وقال تھا
۔ کہلا بھیجا کہ ایک چھوٹا سالشکر ہمارے پاس بھیج دوتا کہ اثناء راہ میں مخالفین شرارت نہ کریں۔ اشرس نے اس تھم کے مطابق
عامر بن ما لک تمانی کوروانہ کیا۔ ترکوں اور صفد کواس کی اطلاع ہوگئی۔ آگے بڑھ کر عامر کورو کا لڑائی شروع ہوگئی۔ عامر
نے اپ ہمراہیوں کے ایک بڑے جھے کو دائرے کی صورت میں بھیلا کر ترکوں اور صفد کو حلقے میں لے لیا اور سامنے سے
جھوٹے جھے کو لے کر لڑنے لگا۔ ترکوں اور صفد کو قلت ہوئی اور عامر (نہر عبور کرکے) جنید سے جاملا اور پھراس کے ہمراہ

خاقان کی پیسیائی: جنید کے مقدمۃ الحیش پر تمارہ بن حزیم تھا (بیکند عمد دوڈ ھائی کوس نکل آیا ہوگا) کہ ترکوں نے جنگ کی چیئر چھاڑ شروع کر دی۔ عمارہ نے نہایت مردانگی اور تیزی ہے ان کو پسپا کر دیا۔ دوسری طرف ہے خاقان نے سمرقند کی جائب سے ساقہ پر تملہ کیا جس کا افر قطن بن قدید تھا۔ اللہ تعالی کی عنایت سے خاقان کو بھی شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے اس کے بھائی کو گزانا رکر کے ہشام بن عبدالملک کے پاس بھیجے دیا۔ ان ہی داقعات پر اللحظیم ہوجاتا ہے اور جنید مظفر ومنصور مرو

مسلم بن عبد الرحمٰن كي معزولي: دابس كے بعد جنيد نقطن بن قنيه كو بخارا بر وليد بن قعقاع عبسى كو ہرات بر حبيب

ا كالل ابن اثير جلد يتجم

و كال ابن اثيرجلد ينجم

بن مروعبی کو پولیس پراورسلم بن عبدالرجن با بلی کو پلخ پر مامور کیا۔ اس سے پیشتر پلخ میں نفر بن سیار تھا۔ مسلم نے اس کوسو تے ہوئے گرفتار کرا کے بلا پاجامہ محض قبیص پہنے ہوئے جنید کے پاس بھیج دیا۔ جنید کومسلم کی سیر کت پیند نہ آئی۔ نفر کواس حالت میں دیچھ کر بولا'' مصر کے سر دار کومسلم نے اس حالت سے روانہ کیا ہے'' کسی نے اس کا پچھ جواب نہ دیا۔ جنید نے مسلم کو حکومت بلخ سے معزول کر کے پچی بن ضبیعہ کو مامور کیا اور ایک وفدان غزوات کے حالات کی اطلاع دینے کے لئے ہشام بن عبد الملک کی خدمت میں روانہ کیا۔

معرکہ مرح ارد بیل ہم او پر کھھ آئے ہیں کہ جراح علی میں بلاد خزر میں جہاد کرنے کی غرض ہے داخل ہوا تھا اور اس نے ان کو فئلت دی تھی اور بہ کمال تن ان کو فل سے بیش آیا تھا اور بلنجر پر قبضہ حاصل کر کے پھران کے سابق حکمران کو واپس دے دیا تھا اور ہشام بن عبد الملک نے اس کے عہد ہے پر اس کو بحال رکھا تھا۔ بعد از اں ارمینیہ کی گورنری پر مامور کیا ۔ پس وہ الله عیس تعلیم بن عبد الملک نے اس کے عہد ہے پر اس کو بحال رکھا تھا۔ بعد از اں ارمینیہ کی گورنری پر مامور کیا ۔ پس وہ الله عیس کی جانب سے بلا در کمان پر جہاد کرتا ہو واضل ہوا اور ان کے مشہور شہر بیفنا ء کو فتح کر کے کامیا بی کے ساتھ واپس آ یا ۔ خزر دو ترک کو اس سے اشتعال بیدا ہوا۔ فو جیس مرت اور تیل میں صف آ رائی کی نوبت آئی فریقین بڑی برجگری ہے لیے ۔ بھی مقابلہ کی غرض سے تاابع میں خروج کیا تھام مرت اور تیل میں صف آ رائی کی نوبت آئی فریقین بڑی برجگری ہوگیا اور کئی شہادت سے پہلے اپنے بھائی تجابی بن عبد اللہ کو اپنا نائب مقرر کر چکا تھا۔ خزر ( یعنی ترکمان ) کا دل اس سے ہاتھوں بڑے ہیں کہ جراح بلخر میں مارا گیا۔ ۔ جوش کامیا بی میں موصل کے قریب تک بہتی گئے اور بعض کہتے ہیں کہ جراح بلخر میں مارا گیا۔

على صحاصر ہ خلاط بہر کیف جب یہ خردارالخلافت دمشق میں پیٹی تو ہشام بن عبدالملک نے سعید حریثی کو بلایا اور بہیل تذکرہ کہنے اور نہیں ہوسکتا جراح کے لگا'' دیکھا جراح ترکمانوں سے شکست کھا کر بھاگ نگلا'' سعید حریثی نے عرض کیا'' امیرالمومنین! بینہیں ہوسکتا جراح کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف شکست کھا کر بھاگنے سے زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور شہید ہوگیا آپ جھے چالیس سواروں کے ساتھ روانہ فرمائے اور میرے بعدروزانہ چالیس آ دمی میری کمک پر بھیج رہئے۔ امرائے لشکر کے نام ایک گشتی مواروں کے ساتھ روانہ فرمائے اور میر می عندالفرورت مدد کریں''۔ ہشام بن عبدالملک نے ان کل امور کومنظور کرلیا اور سعید حریثی فرمان ہوج دیتے کہ وہ میری عندالفرور در سے برائی جہاد کی ترغیب دیتا تھا جس کے دل میں جہاد کا سول ہوتا تھا وہ ہمراہ ہو جا تا تھا۔ رفتہ رفتہ شہرازود (ارزن) پہنچا۔ جراح کے ہمراہ یوں میں سے چندا دمیوں سے ملا قات مول ۔ جومع کہ بھی سے جندا دمیوں سے ملا قات ہوئی۔ جومع کہ بھی سے جندا دمیوں سے ملا قات ہوئی۔ جومع کہ بھی سے مراہ لیا اور جومع کہ بھی ہوئی کر جا مراہ کی بھی کر کے جوم کی کہ بھی کر کے اور وارزن کی بھی اسے ہمراہ لیا اور خود کر ہی ہوئی کر جا مراہ کی بھی کر کے معروں اور قلعات کو فتی کرتا ہوئی میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا کا میا بی کے بعد حریثی نے اس کے مال غنیمت کو تھیم کر کے شہروں اور قلعات کو فتی کرتا ہوئی دیوں میں اور دور کا دیا۔

مسلمان قيد يول كى رمائى: ابن غاقان ان دنول بلادة ذربائجان كوز بروز بركر رما تفاا درشرور ثان برما صره ك بوي

تقا۔ سعید حریثی نے اپ ہمراہیوں میں سے ایک شخص کواہل ور قان کے پاس مسلمانوں کی آ مد کی خبر دینے کوروانہ کیا اور
ترکمانوں کے محاصر ہے کو جنگ کی دھمکی دے کرا تھا دیا۔ محاصرہ اٹھ جانے کے بعد حریثی نے اہل ور ثان سے ملاقات کی۔
دوسرے روز ترکمانوں کے تعاقب میں اردبیل تک چلا گیا۔ ایک جاسوں نے حاضرہ کو کرخبر دی کہ نشکراسلام سے چار کوس کے
فاصلے پر ترکمانوں کا دی ہزار کالشکر پڑا ہوا ہے جس کے ہمراہ مسلمانوں کے پانچ ہزار خاندان قید و گرفتاری کی مصیبت جسیل
رہے ہیں۔ سعید کی آ تکھوں میں میہ سنتے ہی خون جر آیا۔ جوش انتقام کو بجبر واکراہ شام تک دبائے رکھا شب ہوتے ہی دھاوا
کر دیا۔ ان دی ہزار ترکمانوں میں سے ایک کو بھی جان ہر نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کو ان کے پہنچ نفضب سے چھڑا لیا۔ جسید
ہوئی تو جاہروان کی طرف روانہ ہوا۔ ایک دوسر ہے جاسویں نے پہنچ کر ترکمان کے ایک دوسر ہے اجتاع کی خبر دی۔ سعید نے
اس وقت اس طرف کوچ کر دیا اور حالت نفلات میں ان کے سروں پر پہنچ کرسب کوموت کی نینز سلا دیا اور مسلمان قید یوں کو
چھڑا کر با جروان والی ایا۔ ان ہی قید یوں میں جرائے کائل وعیال اور لڑ کے بھی ہے۔

جینید کی روائلی طخا رستان: تاامیر میں جند نے خراسان سے بقصد جہاد طخارستان خروج کیا۔ ایک طرف سے ممارہ بن حریم کواٹھارہ ہزار کی جعیت سے اور دوسری جانب سے ابر آہم بن سام کودس ہزار فوج کے ساتھ ہڑھنے کا تھم دیا۔ ترکون کے کانوں تک پینچی تو وہ بھی لشکر جمع کر کے بسر افسری خاقان سرقند کی طرف دوڑ پڑے۔ سمرقند کا والی ان دوٹوں سورہ بن بجر تھا۔ اس نے جنید کوخاقان کی فوج کشی اور اہل سمرقند کی مقاومت نہ کرسکنے کی کیفیت لکھ جمیجی اور کمک طلب کی۔ پس جنید نے تھا۔ اس نے جنید کوخاقان کی فوج کشی اور اہل سمرقند کی مقاومت نہ کرسکنے کی کیفیت لکھ جمیجی اور کمک طلب کی۔ پس جنید نے

لشكر يول كوكوج كرنے اور نهر عبور كرنے كاتھم ديا۔ مجتر بن مزاحم سلى اور ابن بسطام از دى نے خالفت كى اور بيكها كه ترك اور قوموں کی طرح کمزوز نبیں ہیں۔ آپ کا سارامتفرق ومنتشر ہور ہاہے۔ مسلم بن عبدالرحن بیروز کوہ میں بھتر ی ہرات میں عمان بن حریم طخارستان میں پڑا ہوا ہے۔ بچاس ہزار فوج سے کم کے ساتھ آپ نہر عبور کرنے کا قصد نہ کیجئے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس میں عجلت نہ سیجئے پہلے عمارہ کوطلب کر لیجئے۔ بعد از اں ترکوں کے مقابلے پر کمر باندھئے۔ جنیدنے آ ہ سرو تھینج کر کہا'' یہ بالکل ناممکن ہے ۔میرے بھائی سورہ کی جان سمرقند میں کسی چیقلش میں پینسی ہوگی اور وہاں کے مسلمانوں پر کیا کچھے نہ گز را ہوگا''۔ جشر اورابن بسطام بین کرخاموش ہو گئے۔جنیدنے تیاری کا تھم دیا اور نبرعبور کر کے کش جا امراروانگی کی تیاری ہی کررہاتھا کەتر کول نے آمد کی خبریا کرکش کے راستہ میں بہت ہے کئویں کھود دیئے۔ا تفاق سے جنید دوسرے راستے ہے روانہ ہوا۔ سمرقند برحملیہ خاقان کے ہمراہ بہت بڑالشکرتھا۔صغد' فرغانہ اور شاش نے بھی سازش کر لیتھی ۔مسلمانوں کے مقدمة الجيش پرجس كاسردار عمان بن عبدالله بن شخير تفاحمله كياعثان بن عبدالله بسيا موكر لشكر اسلام كي طرف لوٹا لشكرترك سے ايك چھوٹے حصہ نے اس کا تعاقب کیا اور باقی مائدہ فوج نے سمرقند پر دھاوا کیا۔ جنید نے اہل شہر کی کمک پر نھر بن سار کو روانہ کیا۔نصر نے لشکر کفار کو گھیر کرنہا ہے شدت سے لڑائی جاری کر دی اور ان کے بڑے بڑے سور ماہم داروں کوفیل کر کے خاک و خون میں ملا دیا۔جنید شکریوں کو بڑھاوا دیتا ہوا مینہ پر جا پہنچا اور از دیے جھنڈے کی طرف متوجہ ہوا علم بروار نے جیثید سے مخاطب ہوکر کہا'' کیاتم اب ہماری عزت افزائی کو آئے ہوئیہ یا در کھو کہ ہمارے جیتے جی تم تک کوئی نہ پنج سکے گا''۔ جنید نے اں کا کچھ جواب نہ دیا علم بردار رجز کے اشعار پڑھتا ہوا اپنے گروہ کو لئے ہوئے آگے بڑھا اور اس بختی ہے لڑا کہ تلواریں برکار ہو گئیں اس وقت ان کے غلاموں نے درختوں کے ڈالے کاٹ لئے اور اس سے دشمنان پر وار کرنے لگے اور سے لڑتے فریقین ایک دوسرے سے ایبا گھ گئے کہ دور ہے دیکھنے والے کوتمیز باقی نہ رہی۔البتہ تھوڑی دیر کے بعد تکبیر کی دل دہلا نے والي آ وازاسلام وكفر كاتفرقه پيدا كردين تقي \_

اُس واقعه نمونهٔ قیامت میں از د کے اس آ دمی کام آئے جس میں عبداللہ بن بسطام 'محد بن عبداللہ بن حوذ ان حسین بن شخ اور یزید بن مفضل حرانی وغیر و تھے۔

سورہ بن ابج کی طبی فریقین ہنوز گھے ہوئے لارہے تھے کہ خاقان کے لئکر کا پہلاحسہ آتا ہواد کھائی دیا۔ جنید کے منادی نے الارض الارض کوندادی۔ سواران اسلام اس آواز کے سنتے ہی بیادہ پاہو گئے اور منادی کی دوسری آواز پر ہر محص گڑھا کھود کر جھے پہر بارخ قان نے لئکر اسلام پر جس طرف بحر بن وائل شے حملہ کیا جن کا سر دار زیاد بن حرث تھا، بحر بن وائل نے اس محق ہے جواب دیا کہ خاقان کو چھے ہنا پڑا۔ گر جنگ کا انداز کھ بر کھڑ خوفاک ہوتا جاتا تھا۔ جنید نے اپنے ہمرا ہوں کے کہنے سے شدت جنگ اور ترکوں کی قوت تقسیم کرنے کی غرض سے سورہ بن ابج کو سمر قند میں کہلا بھیجا کہ شہرے نگل کر ترکوں پر سیحج سے مند کہ دو سورہ نے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے کیا نے و میں تم کو بخت سزا دوں گائم کو جاتے گوار ارتبر کا راستہ کو دوں گڑھا ہے گئا در کھان بیام کے پہنچتے ہی سمر قند سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے کیا رو کھنا خبر دار نہر کا راستہ دوں گائم کوچا ہے کہ اس بیام کے پہنچتے ہی سمر قند سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے کیا رو کھنا خبر دار نہر کا راستہ دوں گائم کوچا ہے کہ اس بیام کے پہنچتے ہی سمر قند سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے کیا تو دی گھنا خبر دار نہر کا راستہ دوں گائم کوچا ہے کہ اس بیام کے پہنچتے ہی سمر قند سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے کیا تو دو کھنا خبر دار نہر کا راستہ دوں گائم کوچا ہے کہ اس بیام کے پہنچتے ہی سمر قند سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے کیا تو میں جن کا دور کر دور کی کر دور کی کر کر کو کر کیا دور کیا ہے کہ دیا گھنا کر کو کھوں سے کہ کا کر کر کیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کھا کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کر کو کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کھوں کی کی کر کو کو کو کھوں ک

نہ چھوڑ نامیرے اور تمہارے درمیان میں صرف دوراتوں کاراست ہے'۔

جبنید کی روانگی سم قند: اس واقعہ کے بعد جبنید پہاڑی گھاٹی سے نکل کرسم فند کی طرف چلائھوڑی دور چل کر بخشر بن مزام کے کہنے سے قیام کردیا۔ اتفاق سے ترکوں کالشکر بھی آ پہنچالڑائی شروع ہوگئی۔ مسلمانوں نے نہایت استقلال ومردانگی سے مقابلہ کیا۔ غلاموں نے الی جاں ناریاں کیں اور وہ جو ہر مردی دکھلائے کہ دیکھنے والے عش عش کرئے لگے۔ ترکوں کی فوج میدان جنگ سے پہا ہوگئی۔ جبنیہ سمر قند میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے اہل وعیال کو مرومین لا کر ٹھہرایا۔ چار مہنے کامل صغد کے مقابلے پر ٹھہرا رہا۔ خراسان کی ان لڑائیوں میں جشر بن مزام سلمی عبدالرجن بن صبح مخزومی اور عبیداللہ بن حبیب ہجری وغیرہ جیسے تجربہ کاروں سے مشورہ لیا جاتا تھا اور ان ہی کے مشورے اور رائے سے جنگ کے اہم امور انجام پاتے تھے۔

شاہی کمک: ترکوں کے ٹوٹ جانے کے بعد جنید نے نہار بن توسع بن تیم اللہ اور زمیل بن سوید بن شیم کوان واقعات کے عرض کرنے کی غرض سے وار الخلافت کوروانہ کیا۔ ساتھ ہی اس کے سورہ بن الجبر کی نا فرمانی اور نبر کا راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے دشمنوں کے کامیاب ہونے کی شکایت بھی لکھ بھیجی۔ بشام بن عبد الملک نے لکھا'' میں نے تہاری امداد کے لئے دس بزار نوج بھرے سے اور اسی قدر کونے سے اور تیں ہزار نیزے اور اسی قدر تکواریں روانہ کردی ہیں۔ تم باطمینان تمام دشمنوں پر بہاد کرو''۔ جنید کواس فرمان کے آگے سے کی گونہ تلی ہوگئ اور مصلحاً سمر قدیمیں تھرار ہا۔

معرکہ کرمینیہ اس کے بعد خاتان نے بخارا کارخ کیا۔ بخارا کی حکومت قطن بن قتید کے سپر دھی۔ جنید کواس سے اندیشہ

پیدا ہوا کہ اہل بخارا کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہیں آئے جو سورہ پرگزر چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی عبداللہ (مولی بن سلیم) سے رائے طلب کی عبداللہ بن ابی عبداللہ نے کہا'' عمل آپ کورائے مناسب دے سکتا ہوں گرآ پِعمل نہ کریں گے''۔ جنید نے جواب دیا'' اگر رائے صائب ہوگی تو میں ضرور عمل کروں گا''۔ عبداللہ نے مشورہ دیا کہ جواوگ سورہ بن ابج کے ہمراہ شہید ہو گئے ہیں ان کے اہل وعیال کوایے ہمراہ سمر قند لے جاؤ۔

عثان بن عبداللہ بن شخر کومع چارسوسواروں اور چارسو پیادوں کے چھوڑتے جاؤاور برخض کے لئے کافی طور سے سرمایہ اور کھانے پینے کا سامان دے دو۔ جنید نے اس دائے کے مطابق عثان بن عبداللہ کومع چارسو پیادوں کے سرقد میں کافی ذخیرہ کے ساتھ چھوڑ ااور خود مع اہل وعیال اور اسلامی لشکر کے دشمنوں کی زوسے بچتا ہوا بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ رفتہ رفتہ طوادیس کے قریب پہنچا۔ میم رمضان اللہ پومقام کر مینیہ میں خاقان سے مقابلہ ہوگیا۔ ایک معمولی لا ان کے بعد ترک لوٹ کو اور کی گئے۔ اگلے دن لشکر اسلام نے کوچ کیا۔ پھر خاقان نے دوبارہ ساقہ پر حملہ کیا۔ جنید نے مینہ کے ایک دستہ فوج کوساقہ کی کمک پر بھی دیا جس کی المداد سے ساقہ نے ترکوں کو نیچا دکھادیا۔ اس معر کے بیس ترکوں کے ناموروں میں سے مسلم بن احوز کی کمک پر بھی دیا جس کی المداد سے ساقہ نے ترکوں کو نیچا دکھادیا۔ اس معر کے بیس ترکوں کے ناموروں میں سے مسلم بن احوز کی المداد سے ساقہ بن جنید نے ان کے ساتھ مع ان لوگوں کے جنہوں نے جہاد پر جانا پسند کیا۔ حور شد بن زید المدادی فوجین بھی آگئیں۔ جوث بی جنید نے ان کے ساتھ مع ان لوگوں کے جنہوں نے جہاد پر جانا پسند کیا۔ حور شد بن زید عبری کون مار نے نوٹھیج دیا۔

مروان بن محر بحثیت گورنرار مینید و آذر بائیجان جنیداور عاصم میں پہلے سے عداوت تھی۔اس کے مقرر کئے ہوئے عمال کوایذا کیں دی گئین اور تمارہ بن تر بیم کو (جے جنید نے بوقت وفات اپنانا ئب بنایا تھا) قید کر دیا۔

جس وقت سلمہ بن عبدالملک جہاد خزر (لیمی ترکمان) سے تمالک اسلامیہ میں واپس آیا۔ مروان بن تحربن مروان جو اس کو اس کو اس کو اس کے اس کو اس کے اس آیا۔ سلمہ کی شکایتیں کیں کہ '' وہ جہاد ہے جی چرا تا ہے اس وجہ سے لکھراسلام میں ایک قتم کی کا ہلی آگئی ہے اور دشمنوں کے ول بڑھ گئے ہیں مہینوں تیاری کرتا رہا۔ بارے خدا خدا کر کے گفار کے ملک میں داخل بھی ہوا تو صلح اور سلامتی کو اس قدر عزیز رکھا کہ دشمنان دین پر پھیختی بھی نہ کی آ ہے اگر بھے ان پر جہاد کرنے کا تھی میری مدد کے کھے اور اس کے ملک میں داخل بھی ہوا تو میں ان سے بہت اچھاا نقام لوں۔ بشر طیکہ ایک لاکھ بیس ہزار جنگ آ وروں سے میری مدد کے کھے اور اس رازگو پوشیدہ رکھے''۔ ہشام نے اس کو منظور کرلیا اور ارمینے کی سندگورنری مرحمت کردی۔

مروان بن جھر کی فتو حات : چنانچ مروان بن محدار مینید کی طرف روانہ ہوا اور بشام نے شام عراق اور جزیرہ سے المدادی فو بھیں بھی ویں۔ مروان نے بی ظاہر کر کے کہ لان پر جہا وکیا جائے گا'با وشاہ خزر سے مصالحت کی درخواست کی ۔ خزر المان پر واضی ہو گیا اور شرا لکو سے دعمہ المحت کی خرض سے چند آ دمیوں کو بطور قاصد کے روانہ کیا۔ مروان نے ان کوروک لیا یہاں تک کہ اپنے اسٹکر کو پورے طور سے مرتب کر لیا۔ اس وقت اعلان جنگ کر کے ان کور م کیا اور خود قریب ترین راستہ کو طے کر کے با دشاہ خزر کے ملک بیں بیٹنے گیا۔ با دشاہ خزر موجودہ حالت بیں جنگ کر کے ان کور کہا کیا اور خود قریب ترین راستہ کو طے کر کے با دشاہ خزر کے ملک بیں بیٹنے گیا۔ با دشاہ خزر موجودہ حالت بیں جنگ کر کا ان کور ہا کیا اور خود قریب ترین راستہ کو حضر کر کے با دشاہ خزر کے علاک اور بیا گیا اور مروان آئل و غارت اور قید و ہائی فیست جمع کرتا ہوا ملک کے آخری حصر تک بڑھ گیا۔ انہیں فتو حالت کے دوران میں با دشاہ سریر کے ملک پر بھی دھا واگر کے اس کے قلعات کو بہزور تی فی خود وہ خود باب تک پہنچا دیں اگر ہرار آدمیوں (باخی سوفلام اور پانچ سوفلام اور پانچ مولام اور پی بی موالوٹ کی اس کے قلعات کو بہزور تی فی خود خود باب تک پہنچا دیں دور کران میں موالوٹ ہو کی ایک فلام اور بیس ہرار مدیر پر شوالحت کر لی جس کو وہ خود باب تک پہنچا جو بستی وائی ہو اس کے بعد از ان قلد کر گران سے بھی المی اور میں ہزار مدیر پر شوالحت کر لی مروان سروان کر بیا تھا ہو تر کی باس جائے ہو ہو کور المی مور کر کیا وائی تھی ہو الی تعد ہو کی کہا ہو کہا ہائی کورنے موروان سے مصالحت کر کی۔ مروان کر جوران کر جور کیا ہو اس کر خوں را بان موروان کی خود المی تقول کر لی سروان سے مصالحت کر کی۔ مروان کر جوران کور می کیا ہو اس کے خود والی تور دوانی ہو کر ہو ایک کور دوانہ پر دوان کی جوران کیا دوان کی جوران کی دوران کی دروان کیا دروان کی دروان کی دروان کی دروان کیا دروان کی دروان کیا در

ر ش کا خروج : خراسان میں از دکانا مورمر دارح ت بن شرخ تھا۔ آااج میں سیاہ کیڑے پہنے اور لوگوں کو اتباع کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله علیہ والم بیت امام منا کی دعوت دی (جیسا کہ بنوعباس کے دعا ق (مشخریز) خراسان میں عمل در آمد کرر ہے تھے) اور اس کام کی انجام دبی کے لئے فاریاب میں گیا عاصم بن عبداللہ کے قاصد مقاتل بن حیان نیکی خطاب بن محرز سلی جب آئے تو ان دونوں کو گر فقار کر سے قید کر دیالیوں موقع پا کے یہ دونوں قید خانہ سے بھا گھڑے موسل بن محرز سلی جب آئے تو ان دونوں کو گر فقار کر کے قید کر دیالیوں موقع پا کے یہ دونوں قید خانہ سے بھا گھڑے موسل بن محرز بن سیار کی فوج کر کے بلخ کارخ کیا۔ ان دنوں بلخ پر نصر بن سیار کی فوج میدان جب کیا۔ ان دنوں بلخ پر نصر بن سیار کی فوج میدان جب کیا۔ ان دنوں بلخ پر نصر بن سیار کی فوج میدان جب کے بیا ہوگئے۔ حرث نے بلخ میں داخل ہو کر فیضہ کرالیا اور سیامان بن عبداللہ بن عباد اللہ بن عاصم کو یہ فرج بی کام فرج کی کام نیا بی کام کر تے مواسل کر کے مروکار تے کیا۔ اس اثناء میں عاصم کو یہ فرج کی کام نیا کی موجود شاہد سے خوالیا اور میں عاصم کو یہ فروک ہو تھا۔ جو ل بی عاصم اس انتظامات سے فارغ ہواسا ٹھر برار کی جعیت سے جرث آئی پہنیا۔ سے بل کورتو اؤ الا اور کشتیوں کو بخواد یا۔ جو ل بی عاصم اس انتظامات سے فارغ ہواسا ٹھر برار کی جعیت سے جرث آئی بینیا۔ حس میں از دو تیم کر نے محمد بن برق از مام براہ وردہ وہ تان بی کورتو واؤ الا اور کشتیوں کو بی تا بی گرائی نبر و آز ماشہ موار اور جور جان فار یا ب اور طالقان کے مربر آ وردہ وہ تان بی کیا کورہ برار کے جرث کے ہراہ وں نے و کھی بی بی بائدھ کر نہر عبور کیا اس کے بعد معلوم نہیں کہ کس وجہ سے می برقی از دی وہ برار

آ دمیوں کو اور حماوین عامر حمانی بھی تمیم کے اس قدر آ دمیوں کو لے کر عاصم سے جاملا۔ مقابلہ کی نوبت آئی ایک بہت بڑی خون ریز لڑائی کے بعد حرث کوشکست ہوئی اس کے اکثر ہمراہی نہر مرومیں ڈوپ کرم گئے۔ مجملہ ان کے حازم بن عبداللہ بن عبداللہ بن حازم تھا۔ حرث نے جوں توں نہر عبور کر کے اپنی جان بچائی اور منازل رہبان کے قریب پہنچ کر اپنا خیمہ نصب کیا۔ تقریباً تین ہزار سوار اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ لیکن عاصم نے تعاقب نہ کیا۔

اسلاکی تقرری: کالھ میں عاصم نے ہشام بن عبدالملک ہے تر یک کی خراسان کا انظام اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک عراق کاصوبہ بھی اس ہے گئی نہ کردیا ورید المح ہے تا کہ صرورت کے وقت بدا سانی تمام کمک پہنچ سکے ۔ پس ہشام نے خراسان کو خالد بن عبدالله تعربی کے سپر دکر دیا ورید کھی بھیجا کہ تم اپنے بھائی کو انظام کی غرض ہے خراسان بھی دو۔ چنا نچے خالد نے اپنے بھائی اسدکو خراسان کی طرف روانہ کیا۔ اس کے مقدمۃ انجیش پر محد بن ما لک ہمدانی تھا۔ عاصم نے یہ من کو حرث بن الک محدانی تھا۔ عاصم نے یہ من کو حرث بن کو حرث بن الک محدانی تھا۔ عاصم نے یہ من کو حرث بن الک محداثی تھا۔ عاصم نے یہ من کو حرث بن الک محداث پر مصالحت کر لی کہ بالا تھا تی دوٹوں ہشام بن عبدالملک کو ایک خطاصم تن پر عمل کر روانہ کریں۔ اگر وہ (ہشام) کا آب وسنت کی اتباع ہے انگار کرے تو دوٹوں متفق ہو کر اس کے خالف ہو جا کیں۔ خراسان کے بعض روسائے اس دائے سے خالفت کی۔ جس ہے عاصم وحرث میں ان بن ہوگی اور اس درجہ یہ کشیدگی بڑھی کہ خواسان کے بعض روسائے گئیں جنگ شروع ہوگئی۔ خوبی تھسمت سے حرث کو شکست ہوئی۔ اگر ہم راہی اس کے گزائو کر لئے گواری کے عاصم نے قتل کر ڈالا اور فتح کا بشارت نا مہ ہشام کی خدمت میں مجمد بن مسلم عزی کی معرفت روانہ کیا کو میں اس کے اور شارہ بن اس کے اور شارہ بن عبداللہ سے ملا قات ہوئی۔ خراسان میں پہنچا تو اس نے عاصم کو گرفتار کر کے ایک لا کو درہم طلب کے اور شارہ بن حربے اور میال کو دہا کر دیا۔

حرث بن شریح اسدجی وقت وار دخراسان ہوا تھا۔ ان دنوں عاصم کا عمل وخل نہ خراسان میں تھا اور نہ نیٹا پور میں۔
مرورو ذیر حرث متصرف تھا اور آ مدیر خالد بن عبداللہ ہجری جوجرے ہی کا مطبع اور اس کی رائے پڑ علی ور آ مد کرتا تھا۔ اسد نے
اس کی قوت تو ڑنے کی غرض سے عبدالرحمٰن بن فیم کوشکر کوفروشام کے ساتھ حرث کی طرف روانہ کیا اور خود بقیہ لشکر لئے ہوئے
آ مد کا رخ کیا۔ زیاد قرشی (حیان بطی کا آ زاد غلام) آ مدے نگل کر مقابلہ پر آ یا لیکن اسد سے فلکست کھا کر شہر میں جا کر پناہ گزیں ہوا۔ اسد نے شہر کا مخاصرہ کر لیا چاروں طرف سے مجبقی نصب کرائے سنگ ہاری شروع کر دی۔ بالآخر المی شہر نے
المان طلب کی اور شہر کو اسد کے بیرو کر دیا۔ اسد نے بچی بن جیر ہ شیبانی کو مامور کر کے بلخ کی طرف قدم بڑھائے۔
پونکہ اہل بلخ سلیمان بن عبداللہ بن حازم کے ہاتھ پر بیعت کر بچے تھے اسد نے بلخ کی طرف واپس ہوا۔ اہل تر نہ نہ کر کا حاصرے میں تھا اور اس جب اسدائل تر نہ کو کمک ٹیش بہنچا سکا۔ مجبور ہوکر چر بلخ کی طرف واپس ہوا۔ اہل تر نہ شہر کے خاصرے میں تھا اور اس کی جب اسدائل تر نہ کو کمک ٹیش بہنچا سکا۔ مجبور ہوکر پھر بلخ کی طرف واپس ہوا۔ اہل تر نہ تھر ایوں کو تاوار کے گھاٹ اہل تر نہ اس کے اکثر ہمرا بیوں کو تواریکے گھاٹ اہل دیا۔ اس کے بعد اسد نے سمرفتد کی جانب کوچ کیا تھا دیا۔ اس کیا تھے اس کی بھرائیوں کو تاوار کے گھاٹ اہل دیا۔ اس

شایداس خیال سے متنفر ہوکہ ہم کج خلق ہیں لیکن اس کی برائی اس مدتک نہیں ہے جیسا کہ سرقند پر مشرکین نے قبضہ کرلیا ہے میں سمرقند پر مملا کرنا چا ہتا ہوں۔ تم مجھے وہاں جانے دو کسی تم کی چھٹر چھاڑنہ کرو ورنہ اگر تم مجھ سے آ مادہ پر کارہو گئے تو یہ یاد رکھو کہ ہیں تم کو ہر گز ہرگز امان نہ دوں گا'۔ والی قلعہ یہ پیام پا کراسد سے آ ملا اور اس کے ہمراہ سرقند چلا گیا اور ان لوگوں کو امان دلا کر اسد سے ملا دیا۔ پھر سمرقند سے اسد بلخ میں واپس آ یا اور جدلیج کر مانی کو ایک چھوٹے سے لٹکر کے ساتھ طخا رستان کے اس قلعے پر دھاوا کرنے کو بھیجا جہاں پر حمث کا مال واسیاب تھا اور اس کے ہمراہی تھے۔ جدلیج نے محاصرہ کر کے اسے بہ زور تنے فتح کیا۔ عام قیدیوں کو تو بازار بلخ میں فروخت کردیا اور جنگ آ وروں کو مارڈ الا۔ جس میں بنو بزری' تغلبی حرث کے دستوں میں تھا۔

جربر بن میمون کا انبجام: اس واقعہ کے بعد حرث سے ساڑھے چارسو وہی جواس کے خاص خاص ہمراہیوں میں سے سے رخالف ہوگئے۔ جس کا سر دار جربر بن میمون قاضی تھا حرث نے کہا'' اگرتم لوگ جھ سے جدا ہونا بی چاہتے ہوا وریقین ہے کہ جھ سے علیحہ وہ ہوجاؤگے تو میری موجود گی میں اسد سے امان طلب کرلوا وراگر میرے کوچ کر جانے کے بعد امان طلب کروگ تو تم کو امان فذیلے گی''۔ جربراوراس کے ہمراہیوں نے اس سے اٹکارکیا اور حرث کے چلے جانے کے بعد اسد سے امان طلب کی اسد نے اٹکارکر دیا اور جدلیج کر مانی کوچھ ہزار کی جعیت سے ان کے خاصرے پر جھیج دیا۔ یہاں جگ کہ اس کے ہم پر قلعہ چھوڑ کر باہر آئے۔ جدلیج نے ان میں سے بچاس آ دمیوں کوجس میں جربر بن میمون قاضی بھی تھا اسد کے پاس مورانہ کر دیا۔ اس کے بعد طخارستان وسرز مین حونہ پر جہا دکیا بہت سا میں بھی گئے اور بیا دارائکومت بنایا اور دیوان ( دفتر ) کوبلخ میں منظل کر لایا۔ اس کے بعد طخارستان وسرز مین حونہ پر جہا دکیا بہت سا میان نظر میں اس کے بعد طخارستان وسرز مین حونہ پر جہا دکیا بہت سا ال نغیمت ہاتھ لگا ہزاروں آ دمی گرفتار ہوئے۔

اسمد بن عبداللد اور ابن سما یکی بواری کا دور شروع ہوا اسد بن عبداللہ بلا ذخل میں جہاد کرتا ہوا داخل ہوا۔ متعدد
قلعات کو برزور نے فتح کیا۔ لشکریوں کے ہاتھ مال غیمت اور قیدیوں سے مالا مال ہوگئے۔ ابن سایجی والی بلا ذخل نے اسد
کے آنے اور شہروں پر قبضہ کرنے کا حال خاقان کو کھے بھیجا اور کمک طلب کی خاقان نے فوراً تیاری کا حکم دیا۔ ابن سایجی کو جب بیمعلوم ہوا تو اسدکو خاقان کے آنے کی دھمکی دی اسد نے یقین نہ کیا۔ ابن سایجی نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ میں نے بی خاقان کو اپنی امداد سے لئے طلب کیا ہے کیونکہ تم بیرے ملک کو ویران و تباہ کررہے تھے۔ بھیجا اندیشہ ہے کہ تبہارے مارے جانے کی اور خاقان سے مجھے ہیشہ جانے کہ جو بھیت ہوگیا۔
جانے کے بعد عرب کو جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باتی رہے گا جھے سے طبعی دشنی ہوجائے گی اور خاقان سے مجھے ہمیشہ اپنی مرض کے لئے دبنا پڑے گا اور عرب کے خوف سے مجھے اکثر اس کا دست گر رہنا ہوگا۔ اسدکواس کے کہنے پر یقین ہوگیا۔
حصف بٹ مال واسباب کو بار بردار یوں پر بار کرا کے ابراہیم بن عاصم عقبلی والی بحتان کے ساتھ روانہ کردیا اور اس کے ہمراہ کثیر بن امریہ ابوسفیان بن کیر خزاعی اور فضیل بن حیان مہری و غیرہ کو بھی گر انی و محافظت کے خیال سے روا فلی کا حکم دیا اور پھر ان سب کی کمک واحداد پر دوسر الشکر مامور کیا۔ اس کے بعد خودان کے چھے بیچے روانہ ہوا۔ حتی کہ نہر بلخ پر پہنچ کراس وقت

ابراہیم بن عاصم مع اسباب و مال وقید یوں کے نبرعبور کر چکا تھا 'شام ہوگئ تھی قیام کر دیا۔ صبح ہوئی تو لشکری نبرعبور کرنے لگے۔ ابھی بورالشکر نبرعبور نہ کر سکا تھا کہ ترکول کالشکر آپنچا۔ اڑدوتمیم سامنے آگئے لڑائی شروع ہوگئی۔ خاتان نے اپنے پُرز ور حیلے سے ان کے مورچوں ہر قبضہ کرلیا۔

فا قان کا تعاقب اسداوراس کے ہمرائی اپناشرگاہ میں واپس آئے اور ترکوں کے حملے نیخے کی خرض ہے اپنے ارد گردخند تی کھود لی اور بیفاط اطمینان کر کے فاقان برع بورنہ کر ہے گا' کمریں کھول دیں آرام کرنے لگے فاقان برخ حشہ نہرعبور کر کے اسلامی لشکر پر آپڑا' عسا کراسلامی اپناشرگاہ ہے جواب دینے لگے تمام دات لڑائی کی بیصورت دہی کہ ترک ان کو گھیرے ہوئے تقے اور بیان کے ہملوں کا جواب اپناشکرگاہ ہے دینے جاتے ہے ہوئی تو ترکوں کا ایک منتفس بھی نہ دکھائی دیا' اسد نے بیمان کر کے کہ شاید ترک مال واسباب اور قید یوں کے تعاقب میں چلے گئے ہیں۔ طلا بھر (پترول) کو حال دریافت کرنے کی غرض سے روانہ کیا اور امراء لگرکومشورہ کرنے کے لئے اپنے خیمے میں بلایا۔ سب نے قیام کی دائے طاہر دی لئوش سے اردانہ طور ہے ترکوں کا تعاقب کرنے اور مال واسباب گوان کے قرواہ کی وہ مشقت جس کا ہرواشت کرنا تا گزیر کی اور دیا ہور پیچیں گے تو راہ کی وہ مشقت جس کا ہرواشت کرنا تا گزیر ہے گیا م کی دائے گا ہو کے بعد پیچیں گے تو راہ کی وہ مشقت جس کا ہرواشت کرنا تا گزیر ہے تام ہو جائے گی۔ اسد نے اس دائے کہ بوجب کوج کردیا اور ایک شخص کو اہراہیم بن عاصم کے پاس خاقان کے بھو جب کوج کردیا اور ایک شخص کو اہراہیم بن عاصم کے پاس خاقان کے تعاقب کرنے کا حال ظاہر کرنے کو بھی دیا۔

ك بولان اوراء النهركا ملك تمهارے جهاد كے لئے كافی تھاليكن تم نے اس پراكتفان كى بلاد خل پر چڑھ آئے جو ہمارے باپ وادا كاملك تھا' آخر كارتم نے اپنى اس جرأت كانتيجد كيوليا شايد آئنده الله تعالى تم ہے اس كا انقام لے''۔

حرث اور خاتان کا اتنحاد : ترکوں کے چلے جانے کے بعد اسد بلخ واپس آیا اور اس کے پرفضا میدان میں لشکر مرتب بحرنے لگا۔ یہاں تک کہ موسم مرما آ گیا مجبور ہو کرشہر میں چلا گیا اور وہیں ایام سرما گزارے۔حرث بن شریح اطراف طخارستان میں تھا خط و کتابت کر کے ما قان سے جاملا اور اس کو جنگ خراسان کی ترغیب دیے کر بلخ پر فوج کشی کر دی۔ اسد نے نماز عیدالا منحیٰ کے بعدائیک طویل خطبہ دیا جس میں میں ہی بیان کیا کہ حرث بن شریح نے کفار سے سازش کر لی ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے تورکواپیظم و بغاوت کی تاریکی سے بچھاد ہے اور اس کے دین متین کواپنی نفسانی خواہشوں سے بدل دیم لوگوں کو چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے وہن کی مدد کرواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا اس وقت زیادہ قرب ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں رہتا ہے اسداس فقرے کو کمل کر کے سجدے میں جلا گیا اس کے ساتھ حاضرین بھی سجدے میں علے محت اور نہایت خشوع وخضوع سے دعا کرنے لگے۔ دعاو مجدے سے فارغ ہوکراسد نے باقصد مقابلہ خا قان خروج کیا۔ خا قان کی شکست خا قان کی مک براہالیان ماوراءالنہر وطخارستان وجبونہ تھے۔مجنوی تعداداس کی فوج کی تمیں ہزارتھی۔ اسد کواس کی خبر لگی تو اس نے سر داران کشکر کومشورے کی غرض سے طلب گیا۔ بعض کی رائے بیہ ہوئی کہ شہر بلخ میں قلعہ بند ہو کر لڑنا اور خالد وہشام سے کمک طلب کرنا چاہئے لیکن اسدنے اس رائے سے مخالفت کی۔نصر بن سیار اور قاسم بن نجیب وغیرہ نے بھی شہر سے نکل کراڑنے کی رائے دی جس سے اسد کاعزم مصم ہوگیا۔ بلخ پر کر مانی بن علی کو مامور کر کے بیچ کم دیا کہ کوئی شخص شہر بلخ سے باہر نہ نگلنے یائے اگر چیترک شہر بلخ کے دروازے پر آجائیں اورخود جامع مسجد میں جا کرلوگوں کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کی اور بعد فراغت نماز دعامیل مصروف ہوگیا۔ حاضرین بھی اس کے ساتھ ساتھ دعا کررہے تھے نماز ودعا سے فارغ ہوكر شير كے باہرا يك كيك ميدان مين آ كر مفير كيا۔ جب سب لوگ آ كے تو يسم الله كهد كونكل كھرا ہوا۔ اتفاق ہے خا قان کا پتر ول سے سامنا ہو گیا ایک خفیف لڑائی کے بعد ان کے سردار کو گرفتار کرلیا اور را توں رات جورجان ہے دوکوس کے فاصلے پر پہنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ صبح ہوئی تو ترکوں اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے پرنظر آئیں اسدنے فوراً جنگ کی تیاری کا جکم دیااور لشکر کی صفول کومرتب کرنے لگا اس معر کے میں اسد کے ہمراہ والی جورجان بھی تھا۔ تر کول کے میمنیہ ئے لشکر اسلام کے میسر ہ پرا بیا تملہ کیا کہ اہل میسر ہ مجبور ہو کر قلب شکر تک پہنچ کیا آئے اس وقت لشکر اسلام کا میمنہ جس میں اسداوروالي جورجان تفاتز كون برتوث برااور يوري ايسز بردست حملي كئة كدتر كول كومنبطلتي مهلت مدمي عاقان اور حرث بن شریج مح این ہمراہیوں کے بھاگ کھڑے ہوئے اور تین کوس تک فتح مندگرو وقیل و غارت کرتا ہوا تعاقب میں چلا گیا۔ ڈیر ھلا کھیکریاں اور بہت سے جانور بار پر داری کے پکر لائے۔

عنان بن عبدالله كا حمله فا قان نے شكت كے بعد معمولي راہ چھوڑ كر بہاڑى راستہ اختيار كيا اور حرث بن شرخ كا خات كى غراق تھا۔ اسد سے اجازت عاصل كر كے عثان بن صافت كى غرض سے اس كے مراہ تھا۔ والى جورجان ان راستوں سے واقف تھا۔ اسد سے اجازت عاصل كر كے عثان بن

عبداللہ بن هخیر کوہمراہ لیااور قریب ترین راستہ کو طے کر کے خاقان کے سر پر پہنچ گیا۔ جس وقت کہ وہ گفکر اسلام کے حملے سے مطمئن ہوگیا نڈیاں تک چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے 'ان کالشکر مطمئن ہوگیا۔ ترک والی جورجان کے اچا تک حملے سے گھبرا کر پکتی ہوئی ہا نڈیاں تک چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے 'ان کالشکر گاہ 'مال واسباب' عرب کی عورتوں (جن کواس نے قید کر رکھا تھا) ترک کی عورتوں کی لونڈیوں' سونے چاندی کے ظروف اور فیجتی اسباب سے بھرا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے بیسب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ خاقان مسلمانوں کی نظریں بچا کر گھوڑ ہے پر سوار ہوا۔ حرث بن شرح کو گوں سے خود بچتا اور اس کو بچاتا ہوا نکل گیا۔ خاقان کی بیگم نے سوار ہونے ہیں تا خیر کی تو خواجہ سرا نے جواس کی خدمت پر مامور تھا اس کا کام تمام کر دیا۔

خاقان کاخاتمہ اس تا کیفیں کے بعداسد پانچ روز تک میدان جنگ بین ظہراہوا۔ وہاں بین ٹراسان سے ذرفد یہ لے کران کے قید یوں کورہا کرتارہا۔ چھے روز اپنے ٹروج کے نویں دن بلخ کی طرف واپس ہوا جورجان میں پہنچ کر قیام کیا۔ خاقان بھا گا چلا جارہا تھا۔ جی کہ طخارستان میں پہنچ کر حوفہ ٹرزی کے پاس وہ کچھ عرصہ آرام کر کے اپنے ملک کوروائہ ہوا۔ سنہ میں پہنچا تو کاوش افشین کا داوا آ کے ملا اگر چوان دونوں میں کی قدر کشیدگی تھی لیکن رسم پیدا کرنے کے خیال سے جو پچھاس میں پہنچا تو کاوش افشین کا داوا آ کے ملا اگر چوان دونوں میں کی قدر کشیدگی تھی لیکن رسم پیدا کرنے کے خیال سے جو پچھاس ای وقت سے اشکر کی تیاری و تر تیب بیل مقروف ہوگیا۔ جس وقت اس کو اپنی قو بی قوت پر کائل بھر وسر میں داخل ہوا اور کی وقت بر کائل بھر وسر میں داخل ہوا اور کو حال کی جو اس کی تو سر قد پر بھیجا۔ ہنوز اس کی وقت بر کائل بھر وسر میں ہوگیا۔ جس موقت ہوگیا۔ جس وقت اس کو اپنی قو بی قوت پر کائل بھر وسر میں دونوں میں میں جو اجوا اٹھی کر دی حرف بنی تی تو بیل کی خاقان اور کو دصول کر دی تو ت گئے۔ با توں با توں میں ہو دونوں میں بھر اجوا اٹھی کر چات کی تا تان کا ہا تھر اور کہ دونر کی اس کی اطلاع ہوگئ رات کے وقت خاقان کے گوروکش کا بھی ان کونی کونی کی دونر کی دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کی دونر کے دونر کے دونر کی دونر کی دونر کی دونر کے دونر کے دونر کے دونر کی دونر کی دونر کے دونر کی دونر کی دونر کے 
مقاتل بن حیان اس واقعہ بیل اسد نے بلا ہے فتح کی خوش خبری فالد بن عبداللہ کے پاس بھیجی تھی اوراس نے اس کی اطلاع بشام کو دی۔ بشام کو باور نہ ہوا پھر اس کے بعد بی قاسم بن نجیب کو خاقان کے مارے جانے کی خبر دے کر دارالخلافہ کوروانہ کیا۔ فیس کو اسد و فالد کی کامیابیوں پررشک بیدا ہوا۔ بشام ہے جڑ دیا کہ مقاتل بن حیان کو طلب کر لیجئے اس ہے اصل واقعہ کا انکشاف ہو جائے گا۔ چنا نچہ بشام بن عبدالملک نے خالد کو لکھا اور خالد نے اسد کو۔ پس جب مقاتل بن حیان در بار خلافت میں حاضر ہوا اس وقت بشام کے پاس اس کا وزیر ابرش بیٹھا ہوا تھا۔ مقاتل نے اول ہے آخر ہی کل بن حیان در بار خلافت میں حاضر ہوا اس وقت بشام کے پاس اس کا وزیر ابرش بیٹھا ہوا تھا۔ مقاتل نے اول ہے آخر ہی کل واقعات عرض کے بشام نے خوش ہو کر مقاتل ہے کہا'' ما تگ کیا ما نگتا ہے؟'' عرض کیا پر بیر بن مہلب نے میرے باپ حیان ہا تھا۔ حیان علی والیوی کا حکم صا در فر ما ہے۔ بشام نے اسد کے نام ایک فر مان ان در ہم کے والیوی کا لکھ در ہم ظاماً وصول کے تھے آپ اس کی والیوی کا حکم صا در فر ما ہے۔ بشام نے اسد کے نام ایک فر مان ان در ہم کے والیوی کا لکھ در ہم ظاماً وصول نے تھے آپ اس کی والیوی کا حکم صا در فر ما ہے۔ بشام نے اسد کے نام ایک فر مان ان در ہم کو در نام حیان میں تقسیم کر دیا۔

ختل پر فوج کشی: خاتان کے مارے جانے کے بعد اسد نے ختل پر فوج کئی کا ور مصعب بن عرفزا کی کوآ گے بردھنے کا علم دیا۔ قلعہ بذر طرخان پر پہنچا۔ بدر طرخان نے ایک جارا دورہم پیش کے اوراس ڈراید سے دھوکا دیے کی کوشش کی۔ اسد نے لینے سے اسد کے پاس بھیج دیا۔ بدر طرخان نے ایک جزار درہم پیش کے اوراس ڈراید سے دھوکا دیے کی کوشش کی۔ اسد نے لینے سے انکار کیا اور مصعب کے پاس واپس کر دیا کہ اس کواس کے قلعہ بیں پھر لوٹا دو۔ اتفاق سے مصعب کی خدمت بیس اس وقت مسلمہ بین ابی عبداللہ (موالی سے تھا) حاضر تھا عوض کیا ''امیر المؤمنین اس کے رہا کر دیے پرنا دم ہوں گے''۔ مصعب نے کھے جواب ند دیا مگر مسلمہ نے اس کواپ پاس قید رکھا۔ اس کے بعد اسدا پنا انشار ظفر پیکر لئے ہوئے آ بہنچا اور بخشر بی مزام سے حالات دریا فت کرنے لگا۔ بخشر نے کہا'' بدر طرخان کل ہمارے قبضہ بیں تھا آ پ نے اس پرنہ پھیختی کی اور نداس سے حالات دریا فت کرنے لگا۔ بخشر نے کہا'' 'بدر طرخان کل ہمارے قبضہ بی تھا آ پ نے اس پرنہ پھیختی کی اور نداس سے بھی قول وقر ارلیا مزید برآس رہا کر کے اس کی تعدید بیس اس کو پہنچا دیا''۔ اسد میس کراپ نے کئے پر پیشیمان ہوا اور مصعب سے بیر طرخان کا حال دریا فت کرایا۔ معلوم ہوا کہ مسلمہ بی عبداللہ کے پاس ہے اسد نے اس کی طاخری کا تھم دیا جب رواس نے شہید کیا تھا گردن کر اور کا تھم دی دیا۔ بیس اس از دی مرد نے بدرطرخان کو بارجیات سے سبکد وقری کردیا۔

ام بیر کرائی تھم دے دیا۔ بیس اس از دی مرد نے بدرطرخان کو بارجیات سے سبکد وقری کردیا۔

بدوطرخان کے قبل کے بعد اسد نے اس کے قلعہ برآ سانی سے قبطہ حاصل کر کے اسلامی نظر کو ملک ختل میں پھیلا دیا۔ لشکریوں کے ہاتھ مال غنیمت اور لونڈی و غلام سے جرگئے ۔ لیکن بدرطرخان کے لڑکے ایک چھوٹے سے قلعہ میں ''جوشہر کے بالائی جھے میں تھے'' باقی رہ گئے وہاں تک عسا کر اسلامیہ کی فتوحات کی موجیس نہ پہنچیں ۔ انہیں واقعات پر اس سنہ کا خاتمہ ہوجا تا ہے اور ۱۳ھے کے شروع ہوتے ہی ماہ رہنے الاول ۱۳ ھے مقام بلخ میں اسد بن عبداللہ قسر کی کا پیغام موت آ گیا۔ وفات کے وقت اس نے جعفر بن خطلہ نہروانی کو اپنا جانشین کیا تھا جس نے چار مہنے امارت کی ۔ اس کے بعد ماہ رجب میں نفر بن سیار کی گورزی کا دور آ گیا۔

خالد کی معزول کردیا۔ یہ دونوں ہشام بن عبدالملک کی اولات سے معزول کر کے اشدق کو مامور کیا۔ حیان وابوالمثنی عمزول کردیا۔ یہ دونوں ہشام بن عبدالملک کی اولات سے معزول کر کے اشدق کو مامور کیا۔ حیان وابوالمثنی عراق سے دشق بیل چلے آئے اور بہ حکمت عملی ہشام بن عبدالملک کے کان تک پینچر بہنچا دی کہ خالد کی ایک لا کھتیں ہزار سالا نہ آمد فی ہے۔ ہشام کے دل بین بہ خیال جاگزیں ہوگیا۔ بلال بن آبی الی بردہ اور عربیان بن ہم کو چونکہ ان واقعات کی اطلاع ہوگئی تھی انہوں نے خالدے کہا کہ آئی کی جائیداد ہشام کے نذر کردو کہ جس کو وہ پند کرے لے ہم اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے ہے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے فرمدوار جی لیکن خالد نے اس کورضا میں گوئوں نے ایک فرمان خالد کے پاس روانہ کیا جس میں اس شخص ( یعنی عربین العاص کی اولاد) کوراضی میں اس شخص ( یعنی عربین العاص کی اولاد) کوراضی میں اس شخص ( یعنی عربین العاص کی اولاد) کوراضی میں اس شخص ( یعنی عربین العاص کی اولاد) کوراضی

كرف اوراس معانى جائ والمحاولا اتفار

خالد کی گرفتاً رکی: بنوز خالد دارالخلافت دِمثق میں عاضر نہ ہوا تھا کہ اس کی بابت اکثر لوگوں نے شکا یتیں گیں اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ خالد گورزی عراق کوروزی عراق کوروزی عراق کی دوسرا عاب آموز فر بان لکھا جس گاید مضمون تھا '' اے لیسر مادر خالد! مجھے یہ چر کپنجی ہے کہ تو کہا کرتا ہے کہ گورزی عراق میری باعث عزت نہیں اے غیر مختوں زادے! عراق کی گورزی کچھے باعث فخر کیے نہیں ہوسکتی تو بجیلہ کے قبیلہ ہے ہے۔ جو نہایت ذلیل وقبیل ہے واللہ جھے یہ مگان ہے کہ بہلا چوشن تیرے ہاتھ کو تیری گردن میں بائد ھے گا وہ قریش کے قبیلے کا ایک مرد ہوگا'' اس فرمان کے روانہ کمان ہے کہ بہلا چوشن تیرے ہاتھ کو تیری گردن میں بائد ھے گا وہ قریش کے قبیلے کا ایک مرد ہوگا'' اس فرمان کے روانہ کو نے کہ بعد یوسف بن عرفقی کو جوان دنول یمن میں تھا 'سند گورزی مرحت کر کے تیں مراہیوں کے ساتھ عراق روانہ موا دور نے کا حقد کیا تھا اور اس تقریب کو فوری کی علاوہ مال اور تیتی فیتی کپٹروں کے بہتعداد کیٹر لوظ کی وغلام تحقد میں خالد کے باس بھیج تھے۔ اتھا ق سے چند عراقی یوسف کی طرف ہے ہوگر درے بروقت مواد ہوگر تقیف کے بہتعداد کیٹر لوظ کی وغلام تحقد میں خالد کے باس بھیج تھے۔ اتھا ق سے چند عراقی یوسف کی طرف سے ہوگر درے بروقت مواد ہوگر تقیف کے بہتعداد کیٹر لوظ کی وغلام تحقد میں خالد کے باس بھیج تھے۔ اتھا ق سے چند عراقی یوسف کی طرف سے ہوگر درے بروقت مواد ہوگر تقیف کے مرف سے بوگر درے بروقت مرف سے مواد ہوگر تقیف کے میں بیس بھرا آ یا۔ تقیف نے اس داز کو چھپایا می جو تی بوسف نے مسجد میں ان لوگوں کو جج کیا جو دہاں پر مضر کے تھیا۔

لوسف کی تقرری بخص کا یہ بیان ہے کہ خالدان دنوں واسط ہیں مقیم تھا کس نے دمشق ہے یہ خبرا پنے ایک دوست کو واسط میں الکھ جیجی و وسوار ہوکر خالد کے پاس گیا اورا میر المؤمنین ہشام کے پاس جانے اور معذرت کرنے کی رائے دی۔ خالد نے جواب دیا'' ہیں یہ کام بلا اجازت نہیں کرسکتا''۔ اس نے پھر عوض کیا'' آپ بھے اجازت و بیجے میں امیر المؤمنین کے پاس جا کر آپ کی حاضری کی اجازت لے آئوں''۔ خالد بولا'' یہ بھی ناممن ہے' نے اس شخص نے کہا'' اچھا اس سال جس قدر آئد فی میں کی ہوئی ہے اس کا معاوضہ دے دو میں تہاری بحالی کی سندلا دوں گا اوراس کی تعدا دا کی کر وڑ ہے' 'دخالد نے جواب دیا میں کی ہوئی ہے اس کا معاوضہ دے دو میں تہاری بحالی کی سندلا دوں گا اوراس کی تعدا دا کی کر وڑ ہے' 'دخالد نے جواب دیا '' میرے پاس دس لا کھے ایک حبرزیا دہ نہیں ہے''۔ اس شخص نے کہا'' اگر آپ اجازت دیں تو اس رقم کو میں اور فلاں استخاص ادا کروں''۔ خالد نے اس کو بھی منظور نہ کیا جب طارق نے کہا'' دیا ہے اس کہ اور وہ اس جاس کا نتیجہ یہ جہار اور تہا را اور خالد ہے اس کا نتیجہ یہ جوالی کو جوالی ہو جائے گا' دیا تھی ہوں جات کا نتیجہ یہ جوالی کے مطور نہ کیا۔ خالد ہے اس کو میں جات کا نتیجہ یہ جوالی کو جوالی واساب نصیب وشمنان ہو جائے گا' نے خالد فیا تی جات کی بات کو منظور نہ کیا۔ طارق روتا ہوارخصت ہو کرکو نے کولو ٹا اور خالد جمد میں جات کا نہ خالہ کیا۔ خالد کے اس میں بات کومنظور نہ کیا۔ طارق روتا ہوارخصت ہو کرکو نے کولو ٹا اور خالد جمد میں جات کیا۔

اس اثناء میں بشام کا فرمان گورنری عراق بوسف کے نام آپنجا۔ جس میں ابن نفراندیعنی خالد اور اس کے عمال کو گرفتار کرنے اور ایڈ اکیس ویے کی تاکید کی تھی۔ چنا نچہ یوسف ای ون ایک رببر کو لے کرکوفے کوروانہ ہو گیا اور ایج لڑکے صلت کو یمن پر مامور کر گیا۔ جمادی الثانی معالج میں کوفے کے قریب پہنچ کر نجف میں قیام کیا اور اپنے خاوم کیان کو طار ق

کے گرفتار کرلانے کو بھیجا۔ جیرہ میں طارق سے ملاقات ہوئی۔ کیسان نے گرفتار کر کے یوسف کے روبروپیش کیا' یوسف نے کوڑوں سے پٹوایا۔ بعدازاں کو فے میں داخل ہوااور عطاء بن مقدم کو خالد کے لانے کے لئے جمہ کی طرف رواند کیا۔ پس عطار دیے جمیہ میں پہنچ کر گرفتار کر لیا۔ ابان بن ولیداوراس کے دوستوں نے ستر ہزار دے کرخالد کو چھڑ وایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابان بن ولیداوراس کے دوستوں نے ستر ہزار دے کرخالد کو چھڑ وایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابان بن ولید اور اس کے دوستوں نے ستر ہزار دے کرخالد کو چھڑ وایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابان بن ولید سے ایک لاکھ لئے گئے تھے۔ خالد کی حکومت عراق میں پندر و برس رہی جس وقت سے یوسف عراق کا گورنر ہوا۔ اس فران میں عرب میں ذکیل ہوئے اور ذمی کل امور کے متولی ومتصرف ہوگئے۔

نصر بن سیار بحثیثیت گور نرخراسان اسد بن عبدالله کے مرنے پر بشام بن عبدالملک نے نصر بن سیار کور جب ۱۱ میں میں خراسان کا (گور نرمقر رکیاا ور سندگور نری عبدالکریم بن سلیط حقی کی معرفت روانہ کی اس سے پیشتر جعفر بن خطلہ نے جس کو وفات کے وقت اسد نے اپنا نائب بنایا تھا) نفر کو حکومت بخارا پر مامور کرنے کا قصد کیا تھا لیکن بختری بن مجام (بنوشیبان کا آزاد غلام) اس رائے کا مخالف ہوا اور نفر کو اس خدمت کے قبول کرنے سے روکا اور کہا تم تو خراسان بیل معرف شخ ہوتم ہی کو اس ملک کی گورٹری کا عہدہ دیا جائے گا چنا نچر ایسانی ہوا۔ پس جب نفر کو خراسان کی گورٹری دی گئی تو اس نے بلخ پر مسلم بن عبد الرحمٰن کوم وروفہ پر شاح بن بکیر بن وشاح کو جرات پر حرث بن عبد الله بن حشرت کو نیشا پورپر زیاد بن عبد الرحمٰن قسر می کو خوارزم پر ابوحقہ کو اور معرفی کے اور کوئی خوارزم پر ابوحقہ کو اور صفد پر قطن بن قبیہ کو مامور کیا۔ چار بری تک خوار مان میں عہدہ بائے جلیلہ پر سوائے معرفی کے اور کوئی خوارزم پر ابوحقہ کو اور صفد پر قطن بن قبیہ کو مامور کیا۔ چار بری تک خوار مان میں عہدہ بائے جلیلہ پر سوائے معرفی کے اور کوئی خوار کوئی میں قبیلہ کیا مور کیا۔ چار بری تک خوار مان میں عہدہ بائے جلیلہ پر سوائے معرفی کے اور کوئی کی قبیلہ کا مامور نہ کیا گیا۔

تھر کی فتو حات : اس کے زمانہ گورزی ہیں جُراسان کی آبادی بہت بڑھ گئے۔ بڑار ہا بے مثل عارتیں تھیر ہو گئیں 'اعلیٰ ادنیٰ اس سے خوش رہے۔ اس کے باو جو دسر کاری جمع میں کی نہ ہوئی بلکہ بہ نسبت سابق ترقی پر رہی ۔ متعدد جہاد بھی کئے۔ سب سے چہلے بلخ سے براہ باب حدید ماوراء النہم پر جملے کیا اور پھرہ ہاں سے واپس ہوکر مرومیں آیا۔ ذمیوں میں سے جولوگ مسلمان ہو چکے تھے اور جن کی تعداد تھیں بڑار کے قریب تھی ان کا بڑنیہ معاف کر کے ان پر عشر قائم کیا اور جن مشرکین پر جڑنیہ مقان کا جزیبہ معاف کر کے ان پر جہاد کیا اس مرتبہ باوشاہ بخارا 'اہالیان' ہر تھا۔ کہ برخوا دیا اس مرتبہ باوشاہ بخارا 'اہالیان' ہم مرقد' کش اور نسف بیس بڑار کی جمعیت سے نسر کے ہمراہ سے نہرشاس پر پہنچا تو نہراور نسر کے ما بین کورصول حائل ہوگیا۔ رات تاریک تھی نفر نے مناوی کر اوی کہ کوئی شخص انشکر گاہ سے باہر نہ نظر صح ہوتے ہی عاصم بن عمیر نے نشکر سرقند کے ساتھ خروج کی تعام اس کونھر کے پاس گرفار کر لایا۔ نسر نے اس کوئی ما اور ایال اور سال اور کے نبر کے کنارے پرصلیب دے وی ترکوں کوائل سے خت صدمہ ہوا اس کے خیموں کو جلا دیا گھوڑ وں گی دم اور ایال اور یالوں کوئی خرات کی مراجعت کے بعد ترک اس کوائل اور یالوں کوئی دیا تاکہ اس کی مراجعت کے بعد ترک اس کوائل میا نوالوں کوئی دیا تاکہ اس کی مراجعت کے بعد ترک اس کوائل نے جرے بن شرت کے بعد ترک اس کے بعد ترغان نے کی طرف گیا ایک بڑار آ ومیوں کو گرفار کر لایا۔ پھر یوسف بن عران نے حرث بن شرت کی بیاش میں ہملہ کرنے کوئلما اور یہ بوایت کی کہ اگر کامری کی حاصل ہو جائے تو ان کے شہروں کو تیا ہور کر دینا اور سرواران کوقید کر شاش میں ہملہ کرنے کوئلما اور یہ بوایت کی کہ اگر کامری کی حاصل ہو جائے تو ان کے شہروں کو تباہ کردینا اور مرداران کوقید کر

لینا۔ چنانچے نفراس ہدایت کے مطابق روانہ ہوا اس کے مقدمۃ انجیش پریجی بن جمین تفاحرت بن شریح نے بہت ہوی ولیری سے مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے نامور جنگ آزما ترک مارے گئے۔ بالآخر ترک میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ شاش تحا نف و نذرانے لے کر حاضر خدمت ہوا اور صلح کی درخواست کی نفر نے اس شرط پر مصالحت کی کہ حرث بن شریح کواپنے ملک سے نکال دے۔ پس با دشاہ شاش نے حرث کوفاریا ب کی طرف نکال باہر کیا۔ نفر شاس پر نیزک بن صالح (عمرو بن العاص کے آزاد غلام) کو مامور کر کے سرز مین فرغانہ میں جا پہنچا۔ والی فرغانہ نے گھرا کر اتمام سلح کی غرض سے اپنی مال کونصر کی خدمت میں بھیجانفر نے اس کوعزت سے بٹھا یا اور حمب قرار دادش الطاصلے نامہ لکھ دیا۔

خاقان کے مرنے کے بعد صغد نے بھی اپنے ملک کے واپس لینے کی خواہش کی لیکن جوں ہی نفر کو گورزی خراسان دی گئی اس نے ان کو دبا دیا اور اپنی خواہش کے مطابق شرا لکا منظور کرا کیں ۔ ان کی ویکھا دیکھی اہل خراسان نے بھی اپنی شرا لکا سے انحراف کیا۔ از انجملہ بیتھا کہ جو تحص اسلام سے مرتد ہوجائے اس کو سزا دی جائے اور بلا دلیل و جمت کوئی شخص ان کا قید نہ کیا جائے ۔ لوگوں نے نفر کو ان شرا لکا کے منظور کرنے پر برا بھلا کہنا شروع کیا۔ نفر نے جواب دیا ''اگرتم لوگ جھے طوح ن شکا تھوں کو جوان کو مسلمانوں سے بیدا ہوئی جی اس طرح و کھتے جس طرح میں نے دیکھی ہیں تو تم لوگ جھے طوح ن میں کا شہراتے'' یہ کہدکراس کی اجازت ہشام بن عبد الملک سے منگوالی۔ بیدوا قد سرا انظام ہے۔

ز بدبن علی کا ظہور : ۱۲۳ میں زید بن علی نے کوفہ میں ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا۔ کتاب وسنت کی اجاع' کفار اور ظالموں پر جہا دُمظلموں کی فریا درسی' محروموں کے وظا کف مقرر کرنے اور جس سے بہزور و جرکوئی چیز چھین لی گئ ہے اس کو واپس کرنے اور الل بیت کی امداد کے مدعی ہوئے۔

 حسن کا انتقال ہوگیا۔ پس زید بن علی بن حسین اور جعفر کے بھائی عبد اللہ بن حسن بن حسن میں منازعت قائم ہوگئ ۔ رفع نزاع کی غرض سے یہ دونوں بزرگ اکثر عامل مدینہ خالد بن عبد الملک بن حرث کے پاس جایا کرتے تھے۔

ہشام اورزید بن علی ایک روز اتفاق سے خالد کی مجلس میں دونوں بھائی گھ گئے باتوں باتوں میں طعن وشنیج کی نوبت آگئی اور خالدان دونوں بڑرگوں کو حکمت عملی سے شتعل کرتا جاتا تھا۔ زید کواس کا پیغل نا گوارگر را بخت و ناملائم کلمات کہہ کر اٹھے آئے دوسرے دانا مدید سے دشق کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک مدت تک ہشام نے حاضری کی اجازت نددی۔ حیلہ حوالہ کر کے ٹالی رہا۔ بالا خرع صد دراز کے بعد اجازت دی وریک با تیں کرتے رہے۔ اثناء کلام میں ہشام نے کہا'' میں نے سانے کہ تم میری مخالفت کرتے ہواور خلافت کے متنی ہو حالا تکہ تم اس کے اہل نہیں ہو' ۔ پھر پچھ سوچ کر کہا'' اور اگر تم ہمارا یہ خیال قائم ہوگیا تو اسم اللہ ہم پرخروج کرو'۔ آپ نے جواب دیا'' ہاں! میں ایسا خروج نہ کروں گا جوتم کو جرنہ گزرے' ۔ ہشام یہیں کرخاموش ہوگیا اور آپ دشق سے کونے کی جانب چل کھڑے ہوئے۔

زید بن علی کا کوفہ بین قیام: جمر بن علی بن ابی طالب نے اللہ تعالی کا واسطه دے رکہا '' تم کوف جا وَان کوَوَل وَ تَم کا کِھُ اعتبار نیس ہے انہوں نے ہمارے تہارے جدا مجد کے ساتھ جو کھے گیا ہے وہ تم سے پوشیدہ نیس ہے''۔ زید بن علی نے اس پر پکھ توجہ نہ کی۔ جب وہ کوفہ پنچ تو پوشیدہ طور پر قیام کیا۔ ایک مکان سے دوسرے مکان تھر تے پھرتے تھے اور شیعان علی را توں کو اور دن کو چپ پھیپ کر آپ کے باس آتے جاتے تھے۔ رفتہ رفت روسا کو فے سے ایک گروہ نے بیعت کرلی از انجملہ مسلمہ بن کہیل 'نفر بن فزیمہ عینی اور معاویہ بن اس تی بن حارث انصاری تھے۔ جب اہل کوفہ بیعت کرنے کی غرض سے صاخر خدمت ہوتے تھے تو آپ اپنی بیعت کا مضمون سا کرفر ماتے تھے (را تب یعون علی ذلک))'' کیا تم اس بریعت کرتے ہو' جب وہ کہتے ہیں ہاں! اس وقت آپ اپنیا تھان کے ہاتھ پرد کھتے اور فرماتے ((عبد ماللہ علیک و میداللہ علیک و تجارے اقرار کا ذمہ دار ہے کہتم اپنی بیعت کو پورا کرو گے اور میرے ساتھ ہو کر میرے وشنوں سے لڑو گے اور ظاہر و باطن میرے دوست سے رہو گئے'۔ جب وہ اس کا بھی اقراری جواب و بیتا تو آپ اپنے ہاتھ کواں کے ہاتھ سے چھو کر ارشاد میرے دوست سے رہو گئے'۔ جب وہ اس کا بھی اقراری جواب و بیتا تو آپ اپنے ہاتھ کواں کے ہاتھ سے چھو کر ارشاد کر گئے ہیں کہ چالیس برارآ ومیوں نے بیعت کرئے ان لوگوں کو تیاری کا بھی حق کہ پندرہ براراور بعض کہتے ہیں کہ چالیس برارآ ومیوں نے بیعت کرئے۔ آپ نے ان لوگوں کو تیاری کا بھی حوالا ورزوں سے زبانوں اور زبانوں سے کا توں تک بھی گیا۔

زید بن علی کا کوفہ سے اخراج بعض کتے ہیں کہ زید بن علی نے کونے میں تعلم کھلا قیام فرمایا تھا اور آپ کے ہمراہ داؤد بن علی بن عبد اللہ بن عباس بھی تھے۔ جب کہ آپ خالدے تصدیق کرنے کو آئے تھے۔ پس دیوبا اللہ بن عبال بھی آپ کے پاس آنے جانے گئے اور بیعت کرلی رفتہ رفتہ اس کی خبر یوسف بن عمر تک پہنچ گئی۔ اس نے ان کو کوفہ سے شہر بدر کر دیا۔ شیعہ قادسیه میں ملئے کو آئے۔ داؤد بن علی نے ان لوگوں کے ہمراہ کونے کی طرف واپس جانے پر زید بن علی کو بہت پھے سمجھایا۔

حسین بن علی گا ماجرا بتلایا شیعه بولے'' بیخودامیر بنتا چاہتے ہیں اس وجہ ہے آپ کو کو فے میں جانے ہے روکتے ہیں''۔ زید بن علیؓ اس فریب میں آ کر کوفیدوالیں آ گئے اور داؤ دبن علیؓ مدینه منور ہ کووالیس روانہ ہو گئے۔

زید بن علی کی واپسی: زید بن علی جون ہی وارد کوفہ ہوئے۔ مسلمہ بن کہیل نے حاضر ہوکر روکا آپ نے کھے خیال نہ فرمایا تب مسلمہ بن کہیل نے عرض کیا ''اہل کوفہ آپ کودھوکا دیں گے اور ایفاء وعدہ نہ کریں گے آپ کے دادا کے ہمراہ اس سے دو چند آ دی تھے۔ لیکن ان میں سے کس نے بھی اپنا عہد واقر ار پورانہ کیا۔ حالا تکہ وہ آپ سے زیادہ ان کی آ تھوں میں عزیز تھے''۔ آپ نے جواب دیا ''اہل کوفہ میری بیعت کر بھی اب ایفائے عہد بھی پراوٹر ان پرفرض ہوگیا'' مسلمہ بن کہیل نے عرض کیا ''اہل کوفہ میری بیعت کر بھی اب ایفائے عہد بھی پراوٹر ان پرفرض ہوگیا'' مسلمہ بن کہیل نے عرض کیا'' اپھا بھی اجازت و تیجے کہ میں اس شہر ہے کسی دوسری جگہ چلا جاؤں مبادا کوئی حادثہ بیش آ جائے۔ میں اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا چا ہتا''۔ آپ نے اجازت دے دی۔ چنا نچہ مسلمہ کمامہ کی طرف چلا گیا اس کے بعد عبد اللہ بن حسن بن حسن نے زید بن علی گوا کہ خطاصیا کہ کھا اور اس ادا دے سے دوکا کیکن زید بن علی نے کوئی توجہ نہ کی آپ نے بن حسن نے زید بن علی گوا کہ خطاصیا کھا اور اس ادا دے سے دوکا لیکن زید بن علی نے کوئی توجہ نہ کی آپ نے نیاری کا عکم دیا۔

ا بال کوفی کی بدعهدی : یوسف کو بینجرگی تو اس نے آپ کو طاش کرایا لیکن آپ نہ مطے آپ نے یوسف کے خوف سے خروج میں تجبیل کی۔ یوسف ان ونو ل جرہ میں تھا کو فے بین تھم بن العملت امارت کررہا تھا اور پولیس کا افر بحر بن بن تا ہرہ تھا۔ اس کے ساتھ بیدا للہ بن عباس کندی مع چند سرداران اہل شام کے کو فے میں موجود تھا۔ شیعان علی آنے بین کر کہ یوسف آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ حاضر ہوکر عرض کیا''آپ شیخین کی بابت کیا فرماتے ہیں''۔ جواب دیا''اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نا زل فرما کے اوران دونوں کی منفرت کرے میں نے اپنے ہزرگوں سے ان کی تعریف کے موالی چرہیس سا۔ اس کے زیادہ مستق تھے گئن انہوں نے ہم نے زیادہ کھی تھے گئن انہوں نے ہم نے دیا دیکھی میں گئی رحمت نا زل فرما کے اوران دونوں کی منفرت کرے میں نے اپنے ہزرگوں سے ان کی تعریف کے موالی انہوں نے ہم سے جھین لیا اور بیا مرکفر کی حدیث بی انہوں نے ہم کم لیا اور کما بوسٹ پر پی میں لیا اور کما ہو سے کا مراس انہوں نے ہم کم کی ہوں ان سے لانے کی ممل کیا۔ شیم آپ ہم کو کیوں ان سے لانے کی ممل کیا۔ شیم آپ ہم کو کیوں ان سے لانے کی مسل کیا۔ شیم کیا ہو گئی آپ ہم کو کیوں ان سے لانے کی مسل کیا۔ شیم کیا ہو گئی آپ ہم کو کیوں ان سے لانے بین سے تو بین میں انہوں نے کا مراس کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کا مراس نوں کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کا مراس نوں کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کا مراس نوں کی دعوت دیتے ہیں تو اور الحقاد آپ تو بین ہوں''۔ تو بیا ہو تو بیا ہو تو بیا رہوں کے دیا ہو کہ کی دیا تو کی کہ کو کے سبقت امام مرحق (لیدی محمول کو دیا ہو تا تھا کہ ان کی دیا ہے کہاں کی دونت سے شیعور ان دیا ۔ پہلے کی اختیار کر لیا آپ نے خوالی دونت سے شیعور افران ہیں کہ کے کہارے امام ہیں اس کے بعد شیعور نویا۔ چنا تھا کہاں وقت سے شیعور افران ہوں ہو گئے۔ چنا تھا کہاں وقت سے شیعور افران کے نام سے موسوم ہو ہو گئے۔ چنا تھا کہاں وقت سے شیعور افران ہوں ہو گئے۔ چنا تھا کہاں وقت سے شیعور افران ہوں ہوں گئے۔

ز بدين على كاخروج: ان واقعات كے بعد علم بن الصلت نے يوسف كے علم سے اہل كوف كو جامع مجد ميں جم كيا۔ زيد بن علی گومعاویہ بن اسحاق بن زید بن حارثہ کے مکان میں تلاش کرایا۔ آپ رات ہی کے وقت نگل کھڑے ہوئے چندشیعوں نے آپ کے پاس جمع ہوکر آگ روشن کی اور یا منصور کی ندادی حتی کہ مجھ ہوگئی۔ اتفاقیہ جعفر بن ابی عباس کندی کوزید بن علی ا کے دو ہمراہی ال گئے جوایے شعار کی ندا کررہے تھے۔ جعفرنے ان میں سے ایک کو مار کر دوسرے کو گرفتار کرلیا اور تھم بن ا لصلت کے روبروپیش کیا تھم نے اس کے تل کا تھم دیا اورمسجد کے دروازے بند کرا کے پوسف کواس واقعہ سے مطلع کیا۔ پوسف میہ خریاتے ہی کونے کے قریب آپنچا اور ماف بن مسلمہ اراثتی کوبسر افسری دو ہزار سواروں اور تین سوپیادوں کے کونے کی طرف بوصنے کوکہا۔شیعہ بیرن کر دائیں بائیں آئکھیں چرا گئے۔ زید بن علیؓ نے دریافت کیا'' بیرسب لوگ کہاں گئے؟'' جواب دیاد ' جامع مسجد میں محصور ہیں''۔ حاضرین شار کئے گئے تو دوسوہیں نگلے۔ افسر پولیس اپنے سواروں کو مرتب کر کے بہ تصد جنگ زید بن علی کی طرف آر ما تھا۔ اثناء راہ میں نصر بن خزیم عبسی سے ملاقات ہوگی۔ اتفاق سے بیچی زید بن علی سے منے کوآتا تھا۔ تھرنے افسر بولیس پر حملہ کیا اور زید بن علی نے اہل شام پر اہل شام کوشکت ہوئی۔ زید بن علی اور تے بھرتے انس بن عمراز دی کے مکان تک پینچے یہاں پر چونکہ اس نے بھی بیعت کی تھی۔ آپ نے آ واز دی کا ہر آ نا تو در کنار جواب تک ندطا۔ رفتہ رفتہ کناسہ پننچ اہل شام کا مملحث تھا۔ آپ نے ان پر بھی حملہ کیا۔ اہل شام شکست کھا کرمنتشر ہو گئے۔ آپ آگ بر صے توریاف بن سلمے نے چراوگوں کو جمع کر کے تعاقب کیا۔ کونے کی گلیوں میں ہاڑ سامیا ہوا تھا۔ آ گے آ گے زید بن علیٰ تھے اور پیچیے پیچیے ریاف بن مسلمہ زید بن علی اہل کوفہ کے ایفاء بیعت سے ناامید ہو کرنفر بن خزیمہ سے بولے'' افسوس ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ بھی میرے دادا حسینؓ کا جیسا برتاؤ کیا''۔نصر نے عرض کیا'' دلیکن میں! واللہ میں تمہارے ساتھ جان دوں گا۔ بقیہ ہمرای آپ کے مجدیل ہیں میرے ساتھ مجد کی طرف چلئے شاید کچھ کام نکل آئے''۔

زید بن علی کی شہاوت زید بن علی اور نفر بن خزیمہ لوگوں کو پکارتے ہوئے مجدی طرف گئے۔ ایک تنفس باہر نہ آیا۔
مزید برآل مبحد پر سے پھر برسائے مجود ہو کر زید مع نفر کے واپس ہوئے۔ شام ہو گئی فلی دارالرزق میں رات بسر کی۔ شبح ہوتے ہی یوسف بن عمر نے عباس بن سعد مزنی کو بسر گروہی لشکر شام زید بن علی کے مقابلے پر بھیجا۔ آپ کمال مردانگی سے میدان جنگ میں آئے۔ نفر بن خزیمہ اور معاویہ بن انحق بن زید بن قابت دونوں بازوؤں پر شھاور آپ قلب پر سھے۔ ایک سخت خون ریز لڑائی کے بعد نفر مارے گئے۔ آپ نے اپنے ہمراہوں کو شع کر کے جموی قوت سے عباس کے لشکر پر مملہ کیا۔
عباس کالشکر میدان جنگ سے بھا گ کھڑا ہوا۔ ستر آ دی کام آئے۔ مغرب کاوقت قریب آگیا تھا۔ لڑائی موقوف ہوگئی۔ عشاء کے وقت یوسف بن عمر نے پانے ہمراہوں کو دوبارہ مرتب کر کے زیاد بن علی پر شب خون مارنے کو بھیجا۔ لیکن زید بن علی کے جان کا دیا۔ جنگ کا جان ناروں نے نہایت ولا وری سے پہا کرویا۔ یوسف بن عمر نے بیدر تک دیکھ کرفد را ندازوں کو تیر باری کا تھم دیا۔ جنگ کا انداز بدل گیا۔ لڑائی نہایت ختی سے جاری ہوگئی۔ معاویہ بن آئی مارے کے۔ بعدازاں ایک تیر آئی کی آئی ابرو پر آگیا جو انسر کی انہ ہوگی۔ معاویہ بن آئی مراہوں کو تیر باری کا تھم دیا۔ جنگ کا انداز بدل گیا۔ لڑائی نہایت ختی سے جاری ہوگئی۔ معاویہ بن آئی مارے گئے۔ بعدازاں ایک تیر آئی باری کا تھم دیا۔ جنگ کا انداز بدل گیا۔ لڑائی نہایت ختی سے جاری ہوگئی۔ معاویہ بن آئی مراہوں کئی ۔ بعدازاں ایک تیر آئی کی بائیں ابرو پر آگیا جو

سیدهاد ماغ تک پہنے گیا۔ لڑائی خود بخود رات ہونے کی وجہ سے موقوف ہوگئی تھی۔ اہل شام بھی واپس جارہ ہے اور آپ بھی واپس آئے۔ جول بی تیر کا پھل نکالا گیا۔ آپ نے جان جان جان آفر ہی کے سپر دکر دی۔ آپ کے ہمراہیوں نے آپکوایک گڑھے میں دفن کر کے چھپانے کی غرض سے پانی ڈال دیا۔ جبح ہوئی تو جعہ کا دن تھا۔ تھم بن صلت اپنے زخمیوں کو گلیوں میں اور مکانات میں تلاش کر رہاتھا۔ کی غلام نے زید بن علی گئی قبر کا پہتہ بتلادیا۔ تھم نے قبر کھد واکر لاش نکالی اور سرکاٹ کر پوسف کے میں تورہ اور میں اور پوسف نے تھم کو لکھ پاس جرہ میں اور پوسف نے ہشام کی ضدمت میں دمشق بھی دیا۔ ہشام نے در واز و دمشق پرنصب کرادیا۔ پوسف نے تھم کو لکھ بھیجا کہ زید تھر بن خزیمہ اور معاویہ بن اسلی کی لاشوں کو کنامہ میں صلیب پر چڑھا دواور چند آ دمیوں کو اسکی مفاظت پر مامور کر دیا۔ بسی ورب ولید بن بزید بن عبدالملک نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تواسنے لاشوں کے جلادیے کا تھم دے دیا۔

زید بن علی گی شہادت کے بعد آپ کے لڑے کی بن زید کر بلا کی طرف چلے گئے 'نیوا جا کرعبدالملک بن شیر بن مردان کے پاس گناہ گزیں ہوئے۔ یہاں تک کہ شور وغو عا کم ہو گیا۔ اس وقت کی بن پرید مع چند زیدیوں کے خراسان کی طرف طے گئے۔

<u>وعوت خلافت عباسیم</u>: جولوگ خراسان میں مسلمانوں کوخلافت عباسیہ قائم کرنے کی ترغیب دے دہ تھے وہ اپنے کاموں کواس زمانے سے پوشیدہ طور پر کررہے تھے جس زمانے میں محد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے دعاۃ (اللجيول) كون اج يل عهده خلافت عمر بن عبدالعزيز مين مما لك اسلاميه كي جانب روانه كيا تقار الوباشم عبدالله بن محد بن حفیہ کسی ضرورت سے سلیمان بن عبدالملک کے پاس شام گئے ہوئے تھے۔ بوقت والیسی تمیمہ (مضافات بلقاء)محمد بن علی کی طرف ہوکر گزرے اور ای مقام پر جاں بحق ہو گئے۔ بوقت و فات محمد بن علی کوخلافت اسلامی حاصل کرنے کی وصیت کر گئے۔ آبو ما شم عبد الله بن محمد : چونکه اس سے پیشتر ابو ہاشم عبدالله بن محد نے اپنے ہوا خواہان عراق وخراسان کو سمجھا رکھا تھا کہ آئنده ایک ندایک دن خلافت اسلامیه پرمحمد بن علی بن عبدالله بن عباس کی اولا دکا قبضه موجائے گا۔اس وجہ سے ابوہاشم کی وفات کے بعدان کے ہوا خواہوں کی آمدور فت محمد کے پاس شروع ہوئی اور در پردہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تب انہوں نے دعا ۃ کومما لک اسلامیہ کی طرف روانہ کیا۔ ازانجملہ میسرہ کوعراق کی جانب محمہ بن جیش عکرمیۃ السراج (لینی ابومجمہ صادق) اور حیان عطار (ابراہیم بن سلمہ کا ماموں ) کوخراسان کی جانب روانہ کیا گیا۔ چنانچے بیلوگ خراسان پہنچ کرور پردہ لوگول کوخلافت عباسیہ کی ترغیب دینے لگے اکثر آ دمیوں نے قبول ومنظور کرلیا۔ چند دنوں کے بعد محمد بن جیش وغیر ہ ان لوگوں کے خطوط کے کرمیسرہ کے پاس آ ہے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی تھی۔میسرہ نے ان خطوط کو محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس کی خدمت میں بھیج دیا۔اس کے بعد ابو محد صادق نے محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کے لئے بارہ نقیب منتخب کئے۔جن ك بياساء تنصيليمان بن كثير نزاع لا بزبن قريط تنيي قط بن شعيب طائي موي بن كعب تنيي خالد بن ابرابيم واسم بن مجاشع تھی 'ابوالجم عمران بن اسمعیل (ابومعیلا کے آزادغلام) مالک بن بٹیم خزاعی' طلحہ بن زریق خزاعی' ابوعزہ بن عمر بن اعین (خزاعه کا آزاد غلام) ابوعلی شبل بن طهمان مروی (بنو حنیفه کا آزاد غلام) عینی بن اعین اوران کے بعد سر آ دمیول کو خلافت عباسيد كى قائم كرنے كى ترغيب دينے كے لئے انتخاب كيا۔

محمد بن علی محمد بن علی نے ایک ہدایت آ میز خط ان لوگوں کو لکھ کر مرحمت کیا تا کہ اس کے مطابق ان لوگوں کو دعوت دیں اور عمل در آمد کریں۔ ایک مدت تک بہی معمول رہا۔ بعد از ان با ابھے زمانہ گورزی سعید خزینہ عہد خلافت بزید بن عبد الملک میں میسرہ نے اپنے ایکچیوں کوعراق سے خراسان کی طرف روانہ کیا۔ انفاق سے راز افشا ہوگیا۔ سعید خزینہ نے میسرہ کے ایکچیوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک کی میں ایو گھر جادق دعا قرخواسان کے ایک گروہ کو لئے کر دیے گئے۔ میں ایو گھر جادق دعا قرخواسان کے ایک گروہ کو لئے ہوئے کہ بن علی سے بن کا کر کا عبد اللہ سفاح کو با ہر نکال کر ابوجھ صادق وغیرہ کو دکھلا کر کہا ' اس کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دو۔ یہی تمہار اس دار ہوگا ای کے ہاتھ سے دیا م انجام پڑیم ہوگا'۔ اس وقت عبد اللہ سفاح کی عمر پندرہ ہوم کی تھی۔

کیر بن ہا مان : پھراس دعوت ہیں بکیر بن ہا مان بھی سندھ ہے آ کرشر یک ہوگیا۔ یہ جنید کے ساتھ سندھ میں تھا۔ جب جنید معزول کیا گیا تو بکیر کونے میں چلا آیا۔ ابونکر مہ ابوٹھ صادق محمد بن جیش اور تماری عبادی (ولید ارزق کے ماموں) سے ملا قات ہوگئ ان لوگوں نے بنو ہاشم کی خلافت کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ بکیر نے بطیب خاطر منظور کر لیا (یہ واقعہ اواخر کو اس قبل کا قات ہوگئ ان لوگوں نے بنو ہاشم کی خلافت کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ بکیر نے بلوغکر مہ محمد صادق محمد بن جیش کو اس قبل کی اس زمانہ کو اور زیاد کو مع چند دیگر شیعوں کے خراسان کی طرف خلافت عباسیہ قائم کرنے کی ترغیب دینے کو روانہ کیا۔ کسی خاسد قبل کی عبادی اور زیاد کو مع چند دیگر شیعوں کے خراسان کی طرف خلافت عباسیہ قائم کرنے کی ترغیب دینے کو روانہ کیا۔ کسی نے اسد قسر کی تک بینچ ادی اسد نے جن جن کوان میں سے پایاان کے ہاتھ کوا کر صلیب دے دی محمد بن مالی کو کھی بھیجا۔ آپ نے جوابا تحریکیا:

((الحمد لله الذي صدق دعوتكم و مقالتكم و قد بقيت منكم قتلى مستعد)) "سب تعريف اس ذات كوزيائي كرجس نے تيرے دعوے اور تول كو پالية مير اقل باقى رہا۔ قريب ہے كەتواس كے لئے بھى تيار ہوجائے"۔

ابو محمد زیادگافتی بعض کابیان ہے کہ پہلا تحق جو محد بن علی کی جانب سے دار و خراسان ہوا۔ وہ ابو محد زیاد (ہمدان کا آزاد غلام) تھا اس کو مواج میں زمانہ گورزی اسد عہد خلافت ہشام میں محمد بن علی نے روانہ کیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ بمن میں قیام کرنا 'مصر سے بزی و ملاطفت پیش آنا اور غالب غیثا پوری سے جو کہ ہوا خواہ منو فاطر ہے احراز کرنا یہن زیاد نے ایام سر مامرو میں گزار سے دھیعان علی اس کے پاس آتے جاتے رہے۔ انقاق سے کی نے اسد سے اس کی اطلاع کردی اسد نے زیاد کو طلب کر کے حال دریافت کی ازیاد نے کہا ' میں تجارت پیشہوں مجھے کی کی خلافت کی دعوت دینے سے کوئی سروکار نہیں ہوں اور کیا اسد بین کرآگ گر بگولا ہو گیا فورا کہیں ہو کہا کہ شروع کر دیا۔ اسد بین کرآگ گر بگولا ہو گیا فورا گرفتار کر کے مع اور دیں آدمیوں کے جو کو فی کر بہنے والے شے قل کر ڈالا اس کے بعد خراسان میں کوفہ کا ایک شخص کیشر کرتے اور دی آدمیوں کے جو کو فی کر بہنے والے شے قل کر ڈالا اس کے بعد خراسان میں کوفہ کا ایک شخص کیشر کرتے کہا تھا ورائی تھی ہوا دو تین برس تک دعوت دیتار ہا۔

عمار بن زید خراش اسد بن عبداللہ نے محالے وہ بارہ گورٹری کے زمانے میں سلیمان بن کیڑ مالک بن بیم موئ بن کعب اور لا ہڑ بن قریط کو گرفار کرا کر تین تین سوکوڑ لے لگوا کر قید کر دیا لیکن حس بن زیداز دی کی شہادت صفائی دیے سے رہا کر دیا۔ کا ایج کے شروع ہوتے ہی بکیر نے ممارین زید کو ہوا خواہان بنوعباس کا سروار بنا کر خراسان کی جانب روانہ کیا۔ مرویس پہنچ کراس نے اپنے کو خراش کے نام سے موسوم و مشہور کیا۔ جب لوگ اس کے مطبع ہو چھے تو حز میر کی تعلیم دینے گئے۔ عورتوں کو مہاری کرویا مورور کیا کہ صوم کے معنی سے ہیں کہ ذکرامام کاروزہ رکھوا وراس کا نام مورتوں کو مہاری کردیا موم وصلو تا اور بح کی تاویل کر کے کہنے لگا کہ صوم کے معنی سے ہیں کہ ذکرامام کاروزہ رکھوا وراس کا نام مورتوں کو مہاں کر جھی بھول کر بھی زبان پر نہ لا وَ اور صلو تا کہ معنی سے ہیں کہ اس کے لئے دعا کروئر تی ہیں کہ اس کی طرف قصد کروں ما لک بن ہیں ہوئی تو خراش کو گرفار کرا کے بھائی دے دی محمد بن علی تک سے ہیں ہوئی تو خراش کو گرفار کرا کے بھائی دے دی محمد بن علی تک سے خربی تا تو اس کی باتوں پڑھل کیا اسد کواطلاع ہوئی تو خراش کو گرفار کرا کے بھائی دے دی محمد بن علی تک سے خربی تی تو نہوں نے خراش کی تقلید کر کی تھی۔ خربی تی تو نہوں نے خراسان سے خط و کتابت بند کردی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے خراش کی تقلید کر کی تھی۔

سلیمان بن کیر دارن کیر دارن کی مطرف سلیمان بن کیر حالات عرض کرنے اور عشوتقعیم کرانے کی غرض ہے جمہ بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک خط اہل خراسان کے نام لکھ کراس کے حوالے کیا جس میں سوائے ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کے پچھاور نہ تھا۔ اہل خواسان بید دیکھ کر رخیدہ ہوئے اور انہوں نے بیسجھ لیا کہ خواش کے کرتو توں کی بدولت المام وقت ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ سلیمان کی واپسی کے بعد مجمد بن علی نے بحیر بن ہامان کوایک خط و کے کردوانہ کیا۔ جس میں خراش کی فرمت اور برائیاں تھی ۔ اہل خراسان نے باور نہ کیا بگیر مجبور ہو کر محمد بن علی کے پاس چلا آیا۔ تب آپ نے چند میں خراش کی فدمت اور برائیاں تھی ۔ اہل خراسان نے باور نہ کیا بگیر مجبور ہو کر محمد بن علی کے پاس چلا آیا۔ تب آپ نے چند عصام حمت فرما کر دوبارہ بھیجا۔ بعض پرلو ہا اور بعض پر تا نبالگا ہوا تھا۔ بگیر نے سب کو جمع کر کے ہرایک کوعصادیا۔ ہوا خواہان و دولت عباسہ کواس سے یقین ہوگیا۔ این کے پریشیمان ہوئے اور تو ہی ک

ابراہیم بن محمد بن علی بہ آبھ کا جوں ہی دور شروع ہوا محمد بن علی نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ مرتے وقت اپنے لڑکے ابراہیم کو اپنا جائشین بنا گئے اور دعا قاکوان کی تقلید کی وصیت کر گئے۔ اسی وجہ سے ہوا خوا بان دولت عباسیدان کو امام کہا کرتے ہے۔ بہراہیم کو اپنا جائشین بنا گئے اور دعا قاکوان کی تقلید کی وصیت کر گئے۔ اسی و دعا لے کرخراسان کی طرف روانہ ہوا۔ مرومین پہنچ کر سے۔ بگیر بن ہامان محمد بن علی گی خبر موت اور امام ابراہیم کی ہدائیتی سنا کیں سب نے بسر و چہم قبول و منظور کیا اور جو بچھان لوگوں قیام کیا۔ شیعان علی اور نقابی جو کہ کا مام ابراہیم کی ہدائیتی سنا کیں سب نے بسر و چہم قبول و منظور کیا اور جو بچھان لوگوں کے پاس زرنقا جمع ہوگیا تھا سب کا سب بگیر کے حوالے کر دیا جس کو بگیر نے ابراہیم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔

ابراجیم بن عثمان ان واقعات کے بعد ای ۱۲۳ھ میں ابوسلم کو خراسان کی طرف جیجا گیا۔ لوگوں نے اس کے متولی بنانے اور ابراجیم امام یا ان کے باب محمد بن علی سے ملنے کے اسباب میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بردری مہر کی اولا دسے تھا اصفہان میں بیدا ہوا تھا۔ عیسی بن موکی السراجی اس کے باپ کی وصیت کے مطابق جس وقت میسات برس کا تھا کوفہ لے آیا۔ یہیں اس نے نشو ونما پائی رفتہ رفتہ ابراہیم امام کی خدمت میں حاضر ہوا دریا فت فر مایا '' جمہارانا م کیا ہے؟'' کوفہ لے آیا۔ یہیم بن عثمان بن بنار' ابراہیم امام نے کہا'' نہیں تمہارانا م عبدالرحلٰ ہے'' سیجھ وسے بعد آپ نے اس کا عرض کیا'' ابراہیم بن عثمان بن بنار' ابراہیم امام نے کہا'' نہیں تمہارانا م عبدالرحلٰ ہے'' سیجھ وسے بعد آپ نے اس کا

عقد ابوجم عران بن اسمعیل کی لڑکی ہے کر دیا (جوشیعان علی ہے تھا) خراسان میں رسم عروی ادا کی گئی اور ابوسلم نے اپن لڑکی فاطمہ کا نکاح محرژ بن ابراہیم سے اور دوسری لڑکی اساء کا فہم بن محرز ہے کر دیا۔ فاطمہ کی نسل تو چلی نہیں اور یہی خزیمہ کے لقب سے یا دکی جاتی ہے لیکن اساء صاحب اولا دہوئی۔

ابراہیم امام اور الومسلم: بعض مؤرخ ابراہیم امام ہے ابومسلم کے ملنے کا بیسب بیان کرتے ہیں۔ ابومسلم موی سراح کے پاس رہتا تھا اور اس ہے زین (چارجامہ) بنانا سیکھا تھا۔ اکثر اصفہان جبال جزیرہ اور موصل تجارت کی غرض ہے زین کے رونوں کے ران کو کو روزوں کے درمت کرنے کے لئے قید خانے میں خالد قسری کے عمال کے ساتھ قید کردیا اور ابومسلم خدا جانے کس طرح ان اوگوں کی خدمت کرنے کے لئے قید خانے میں پہنچ گیا اور ان کی ترغیب سے بنوعباس کا ہوا خواہ ہوگیا اور لیمن کا یہ بیان ہے کہ اس ذریعہ سے ابومسلم ابراہیم امام کے پاس نہیں پہنچا 'بلکہ یہ بنوعجی کا اصفہان یا کس پہاڑی میں مملوکات سے تھا اور ان کے وسیلہ سے ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا اور لقب حیکان ابراہیم امام نے اس کو عبد الرحان کے نام سے موسوم کیا اور کئیت ابومسلم رکھی۔

ابوسلم کے متعلق مختلف آراء: اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن کثیر مالک بن بھیم الا ہم بن قریط اور قطبیہ قیط بن هیمیب خراسان سے ابراہیم امام کے پاس مکہ جارہ ہے تھے۔ عاصم بن یونس اور عیشی وا در لیس پسران معقل 'عجلی کی طرف سے (جہال یہ قید تھے ) ہو کر گزر نے ابوسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عاصم وعیشی سے اس کو مالگ کیا۔ مکہ پٹیچے ابراہیم امام سے مطہ آپ کو بھی ابوسلم بہت پندا آیا۔ آپ نے بھی اس کوسلیمان سے اپنی خدمت کرنے کو لے لیااس کے بعد نقبا ابراہیم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہا پنی جانب سے کسی شخص کو خراسان روانہ فرما ہے۔ آپ نے ابوسلم کوان کے ہمراہ کر دیا۔ پس جب ابوسلم کو خراسان میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزرگیا اور اس کے قیام کو ایک گونداستی کام ہوگیا تو یہ دعوی گر جیٹھا کہ میں سلیط بن عبداللہ بن عباس کی اولا دسے ہوں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی ایک لونڈی کے بطن سے ایک لڑکا نا جائز جمل سے بیدا ہوا۔

آپ نے لونڈی پر حد شرعی جاری کی اور اس کے لڑکے کوسلیط کے نام سے موسوم کر کے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ "ن رشد پر چینچیٹے کے بعد اس سے اور ولید بن عبدالملک سے مراسم اتحاد بیدا ہو گئے۔ مناسب موقع پاکراس نے دعویٰ کر دیا کہ جس عبداللہ بن عباس کا لڑکا ہوں اور اس کی تائید میں شہاد تیں پیش کیس قاضی دشق نے بھی دعویٰ کوسلیم کیا۔ اس کے بعد سلیط نے علی بن عبداللہ بن عباس کا لڑکا ہوں اور اس کی تائید میں شہاد تیں پیش کیس قاضی دشق نے بھی دعویٰ کوسلیم کیا۔ اس کے بعد سلیط نے علی بن عبداللہ بن عبداللہ کی خدمت میں عمرالدی رہتے تھے جو ابور افع خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او لا و سے سلیط نے بی بن عبداللہ نے معرالدی میں باتوں باتوں میں جھاڑا ہو سلیط نامی بن عبداللہ اور عمرالدی میں باتوں باتوں میں جھاڑا ہو سلیط نامی بن عبداللہ اور عمرالدی میں باتوں باتوں میں جھاڑا ہو سلیط نامی بن عبداللہ اور عمرالدی میں باتوں باتوں میں جھاڑا ہو

گیا۔ عمرالدن نے سلیط کو مارکرا کی گڑھے میں دفن کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر ولید تک پنچی۔ ولید نے علی بن عبداللہ کوظلب کر کے سلیط کا حال دریا فت کیا۔ آپ نے لاعلمی ظاہر کی اس پر ولید نے باغ کی زمین کو کھدوایا ایک گڑھے سے سلیط کی لاش برآ مدہوئی۔ ولید جھلا کرعلی بن عبداللہ کو درے لگوانے لگا کہ عمر الدن کا پہتہ بتلاؤ۔ عباد بن زیاد نے سفارش کر کے جان بچائی اور دمشق سے حمیمہ کی طرف بھیج دیا۔ جب سلیمان بن عبدالملک مندخلافت پر متمکن ہوا تو پھر حمیمہ سے دمشق میں بلوالیا۔

بعض کا یہ بیان ہے کہ ابوسلم عبوں کا غلام تھا اور بیر بن ہاں جوسندھ کے کی گورز کا کا ہب (سیرٹری) تھا کی ضرورت سے وارد کوفہ ہوا اور کسی جرم میں دعا ۃ بنوع ہاں کے ساتھ یہ بھی قید کر دیا گیا۔ اس قید خانے میں چند بجلی اور ابوسلم عیدی بن معقل اور یونس ابو عاصم بھی قید تھا۔ بیر نے ان لوگوں پر اپنے خیالات ظاہر کے ان لوگوں نے اس رائے گی تا ئیدی اور بہتو تی خاطر اس کومنظور کرلیا۔ بیر کی نظر ابوسلم پر پڑی تو اس نے اس کوالیہ کار آمد پر زہ خیال کر رعیبی بن معقل سے چارسودر ہم کے عوض خرید لیا اور قید خانے سے نکال کر اہرا ہیم امام کی خدمت میں بھتے دیا۔ ابرا ہیم امام نے اپنے مرید خاص موں نے بیر سے اس نے حدیث کی ساعت کی اور قرآن شریف حفظ کیا۔ ابرا ہیم امام کے خطوط کے کرخراسان تہ تا جا تا تھا۔ بعض مورث کھتے ہیں کہ ابوسلم کی ہرات کر جے والے کا غلام تھا۔ بحداز ان ابرا ہیم امام نے نوو خرید کیا۔ دو برس تک آپ کی خدمت میں رہا۔ اکثر خطوط لے کرخراسان جایا کرتا تھا۔ بحداز ان ابرا ہیم امام نے اپنے خرید کیا۔ دو برس تک آپ کی خدمت میں رہا۔ اکثر خطوط لے کرخراسان جایا کرتا تھا۔ بحداز ان ابرا ہیم امام نے اپنے مریدوں کا افر مقرد کر کے خراسان کی طرف روانہ کیا اور ان لوگوں کو اس کی اطاعت کی ہدایت کی۔ ابوسلہ حال کو جو کو نے میں خلافت عباسہ قائم کرنے کی وعوت دے رہا تھا کھی جا کہ میں نے ابوسلم کو شیعان خراسان کا امیر مقرد کیا ہے۔ تم اس کو جو کو نے بیات احترام وعزت سے خراسان روانہ کر دو۔ چنا نچہ ابوسلم سلیمان بن کیٹر کے مکان پر جا کر میم ہوا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کو ہم آئندہ تحریر کر کر کر کر سے۔

اس کے بعد سے اپھے میں سلیمان بن کیٹر کا ہزبن قریط اور قطبہ مکہ معظمہ میں ابراہیم امام سے ملنے کو آئے۔ تمیں ہزار دیا رو درہم اور کئی نانے مشک مع قیتی قیتی اسباب کے نذر کئے ۔ انہیں لوگوں کے ہمراہ الومسلم بھی آیا ہوا تھا۔ سلیمان بن کیٹر وغیرہ نے ابومسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا ہے آپ کا خادم ہے۔ ای سنہ میں بکیر بن ہامان نے لکھ بھیجا کہ میں بستر موت پر پڑا ہون اور میں نے اپ بعد ابوسلم حفص بن سلیمان حلال کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ وہ بھی اس امر پر داخی ہے۔ ابراہیم امام نے ابواہیم منظم حفص بن سلیمان کو وقوت خلافت عباسیہ جاری رکھنے اور اپنے ہوا خواہوں کو اس کی اطاعت کر نے کو لکھ جیجا ۔ اہل خراسان نے بسر دچھم اس تھم کی تھیل کی اور جو بھیان کے پاس ٹمر وز کو قاوصد قدکی رقوم جمع تھیں ابراہم امام کے بیاس بھی ویا۔ پھر مراس کے باس بھی دیا۔ پر مراس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی جانب روانہ کیا اور اپنے ہوا خواہوں کو اس مند ہوں کو اس کو اس کو اس کی جانب روانہ کیا اور اپنے ہوا خواہوں کو اس کو اس کو خواسان کی جانب روانہ کیا اور اپنے ہوا خواہوں کو اس کو اس کو خواسان کی جانب روانہ کیا اطاعت کر وہیں نے اس کو خواسان کی جانب روانہ کیا طاعت کر وہیں نے اس کو خواسان کی جانب روانہ کیا مام کے پاس مکم کو خواسان کی جانب روانہ کیا طاعت کر وہیں نے اس کو جو کر اس کی جانب روانہ کیا تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے مشتبہ ہوکر (مشکوک ہوکر اس کے پاس مکم محظمہ میں آئے۔ ابومسلم بھی ساتھ ساتھ آیا تھا۔ ابومسلم کی کھیل نہ کی۔ ایکس کی ساتھ ساتھ آیا تھا۔ ابومسلم کی ساتھ ساتھ آیا تھا۔ ابومسلم کی ساتھ ساتھ تا تھا۔ ابومسلم

تاريخ أبن خلدون (هند دوم) بالمراق معاويد وآل مروان نے ان لوگوں کی اطاعت قبول نہ کرنے کی شکایت کی اہراہیم امام نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ' بروے افسوس کی بات ہے کہ میں نے تم لوگوں سے ایک کام کے انجام دینے کو کہا، تم لوگوں نے اس کے قبول کرنے سے افکار کیا (بیسلیمان بن کثیرو ا براہیم بن مسلمہ کی طرف اشارہ تھا) اور میری رائے اپوسلم کی رائے سے متفق ہے وہ ہم میں سے اور ہمارے خاندان سے ہے۔اس کے کہنے پڑمل کرواوراس کی اطاعت میں سرجھکا دو''۔پھرابومسلم سے مخاطب ہوکر پولے'' ویکھویمن میں جا کر قیام کرنا اوراہل یمن سے بہعزت واحرّ ام پیش آنا۔ کیونکہ انہیں لوگوں سے کام انجام پائے گا اور انہیں لوگوں سے بیعت لو۔ باتی رہے مفزید دیمن جانی اور مارا سین ہیں جس سے پھے مشکوک ومشتبہ مونا فوراً اس کولل کر ڈالنا اور اگر ممکن مونو خراسان میں کسی عربی زبان بولنے والے کو ہاتی ندر کھنا اور جب کوئی امراہم پیش آجائے توسلیمان بن کشرے ضرور مشورہ کرنا اوراگر تم دونوں میں اختلاف ہوتو میرے تھم کی تعمل پراکتفا کرنا''۔اس تقریر کے ختم ہونے پر ابوسلم اور حاضرین جلسه ابراہیم امام ہے رخصت ہو کرخراسان کوروانہ ہو گئے۔

مشام بن عبد الملك كي وفات : رئيج الثاني هااي مين جس وقت كه بشام بن عبد الملك مقام رصافه مين مقيم تقار پیام اجل آپہچا۔ بیس برس حکومت کی اس کے بعدولی (اس کے بھائی پزید بن عبدالملک کا بیٹا) بدولی عہدی پزید بن عبدالملک

## 

### ولبيربن بزيد

ہشام بن ولمبد بن بڑید ہے۔ ہشام بن عبدالمبلک کے مرنے کے بعد ولید بن بزید بن عبدالملک حسب ولی عہدی بزید مند

منافت بر شمکن ہوا۔ بیابتداء بن شعور سے اوباش مزائ کھلاڑی شرا بی اور عیش پرست تھا۔ انہیں وجو ہات سے ہشام بن
عبدالملک نے اس کو ولی عبدی سے معزول کر وینے کا قصد کیا تھا لیکن اس پر قادر نہیں ہو سکا۔ تاہم جس کواس کی صحب عیں آتا

جا تا دکھر کر من لیتا تھا در بے لگوا تا تھا۔ چنانچہ بزیدا کی مرتبہ اپ مصاحبین اور خدام کے ہمراہ دمشق باہر آکہیں چلاگیا تھا اور
ایک مرشق عیاض این مسلم کوروز اند حالات لیسے کی غرض سے چھوڑ گیا تھا۔ ہشام نے اس کو در بے لگوا کے قید کر دیا۔ اس

زمانے سے بڑید برابر دمشق سے باہر بڑا رہا یہاں تک کہ ہشام کا زمانہ موت قریب آگیا اور اس کا آزاد غلام ابو محد سفیا نی خوص میں نے اس کو در یہ گوا ہے۔ ولید نے اپ قاصد ول کے لباس میں سالم بن عبدالرحمٰن صاحب دیوان کا خط لئے ہوئے ہشام کی علالت کی خرد سے گوآیا۔ ولید نے اپ میر شخی عیاض کا حال دریافت کیا۔ جواب دیا" قید میں ہے '۔ بزید نے اس وقت نزا نچی سے کہلا یا کہ'' جو پھے تہا ہے ۔ فید غانے میر شخی عیاض کا حال دریافت کیا۔ جواب دیا" قید میں ہے'۔ بزید نے اسی وقت نزا نچی سے کہلا یا کہ'' جو پھے تہا ہو ہے تبا رہ کی میں میں میں میں میں میں میں کہا تو کو گول کی چیز طلب کر ہے تو ندوو''۔ پھر جب ہشام مرگیا تو عیاض نے قید خانے سے نکل کر نزانہ کی جانچ بڑا ل کی۔ درواز ولی پر قبل لگایا اور ولید نے اس وقت اپنے بچا عباس بن عبدالملک کو لکھ جیجا کہ رصافہ میں جا کہ بشام اور اس کے لڑکوں' تو کروں اور خادموں کے مال واسب کی ایک فہرست تیار کر کے اس کو اپ کے مراسمہ بن ہشام سے ولید کے ساتھ نری کا سے میں کرایا جائے۔ گر مسلمہ بن ہشام سے حوض ہونے کوئٹ کردیا کیونکہ یہا کو اپ بھیا میں کے اس کوئی کی کہا کرتا تھا۔ عباس نے اس فیور کے ساتھ نری کا کہا کرتا تھا۔ عباس نے اس فیور کے ساتھ نری کا کہا کرتا تھا۔ عباس نے اس فیور کے ساتھ نری کا کہا کرتا تھا۔ عباس نے اس فیور کے ساتھ نری کی کے کہا کہا کرتا تھا۔ عباس نے اس کوئی کے کہو کے کہا کہا کہا کہا کرتا تھا۔ عباس نے اس کوئی کے کہو کے کہو کے کہو کرنے کی کوئی کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کوئی کوئی کی کے کہو کیا کہو کہو کی کی کی کیور کیا کیور کیا کیور کوئی کوئی کر کیا کیور کیور کیا کیور کی کیور کیا کیور کیا کیور کوئی کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا

بیعت خلافت اس کے بعد ولید نے عمال گور دوبدل کر کے نئے انظامات کئے اور اپنے ممالک محروسہ میں بیعت لینے کو لکھ جیجا۔عمال نے اپنی بیعت لکھ جیجا۔عمال نے اپنی بیعت لکھ جیجا۔عمال نے اپنی بیعت لکھ جیجی اور حاضری کی اور حاضری کی اور حاضری کی اور حاضری کی جی اوبازت طلب کی۔ بیعت خلافت لینے کے بعد ولید نے اسی سال 110ھ میں اپنے لڑکوں تھم اور عثمان کی ولی عہدی کی جمی بیعت کرلی اور ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور ایک گشتی فرمان کے ڈریعہ عراق وخراسان میں اس کو مشتم کر اوبا۔

ا ابن اثير ني لكواب كدار رق سرز مين اردن مين جهال كذاس كا ثالاب تفاييجا آيا - جلد پنجم مطبوعة مصر صفح بيا ا

نصر بن سیار ولید نے اپنی عکومت کے پہلے ہی سال ۱۳۱ھ میں تبانسر بن سیار کوخراسان کی گورزی پر مامور کیا۔ بعداؤاں ولید کے پاس پوسف بن عمراً یا۔ منت وساجت کر کے نفر اوراس کے عمال کومعزول کرا دیا اور ولید سے خراسان کی گورزی اپنی نام لکھا کی اور نفر کو کھر جیجا کہ اپنے اہل وعیال اور تھا کف واموال لے کر پیلی آؤ۔ ولید نے بھی اس کواسی مضمون کا ایک فرمان کھر جیجا۔ نفر کو آئے بیلی تامل ہوا پوسف کے اپنی نے تعمل کی کھر کرا ہے راضی کر لیا۔ پوسف نے کیے بعد دیگر ے اپنی روانہ کئے۔ نفر نے مجبور ہوکر روائی کے قصد سے خراسان پر عصمت بن عبداللہ اسدی کوشاس پڑموکی بن ورقاء کو سموقد پر عسان کو جو کہ اہل صفائیاں سے تھا اور آئد پر مقاتل بن علی صفدی کومقر رکیا اور یہ سمجا دیا کہ جس وقت تم کومیر ہے تعلق کو تی بری خر ملے تو فور آئز کول کو براء ما وراء النہم خراسان میں بلالینا تاکہ ولید مجھے بھر خراسان کی جب و جانے اور پوسف بن عمر کے بھا گئے کی خر دی۔ نفر نے جانے اور پوسف بن عمر کے بھا گئے کی خر دی۔ نفر نے جب یہ حوال سنا تو وائیں ہوگئیا۔ ت

کی بن زید کی شہا دت ان دنوں عمر و بن زرارہ نیٹا پور میں حکمر ان تھا۔ یکی کے ساتھ سر آ دی تھے چونکہ روزانہ سفر کی صعوبتوں سے سب کے سب تھک کئے تھے اس وجہ سے ان لوگوں نے چند سوار میاں خرید کی تھیں۔ عمر و بن زرارہ نے بیٹی کے آنے اور سواری کے لئے جانوروں کے فرید نے کا حال لکھ بھیجا۔ نصر ان لوگوں کے چیچے پنچ جھا اثر کرتو پڑا ہی تھا جنگ کرنے کا حکم بھی دے ویا۔ عمر بن زرارہ و دل بخراری جمعیت سے بچلی کے مقابلے پر آیا۔ بخت لڑائی ہوئی۔ اس معر کے میں عمر و بن زرارہ واور بہت سے اس کے جمراہی مارے گئے۔ میدان جنگ بجی کے ہاتھ دہا۔ خاتمہ جنگ کے بعد بجی نے ہرات کی طرف کوچ کیا۔ ہرات پہنچ کیکن اہل ہرات سے معوض نہیں ہوئے۔ آ کے بوا سے نے فریا کر مسلم بن احور مازنی کو بجی کے تعالی میں دوانہ کیا۔ ہرات کے بی جوز جان میں ٹر بھیٹر ہوگئی۔ اس خون ریز جنگ میں بیکی مارے گئے اور آپ کے کل ہمراہی بھی تعالی میں دوانہ کیا۔ مقام جورجان میں ٹر بھیٹر ہوگئی۔ اس خون ریز جنگ میں بیکی مارے گئے اور آپ کے کل ہمراہی بھی تعالی

ميدان جنگ مين تلوارول كرمايول كي نيچموت كي شند كن مندسور بـ انا الله و انا اليه راجعون.

مسلم بن احور نے بیخیا کاسرولید کے پاس دشق میں بھیج دیا اور نفش کو جورجان میں صلیب پر چڑھا دیا۔ ولید نے
یوسف عمر کے نام ایک فرمان لکھ بھیجا کہ زید کو جس نے کہ بیخیا کو دغا دی ہے جلا دواور خاکستروریائے فرات میں بہا دو۔ باقی
رہی بیخیا کی نعش وہ برابر پھانی پر چڑھی رہے یہاں تک کہ ابوسلم خراسانی خراسان پرمستولی ہوا اور اس نے نعش کو پھانی پر
سے اتار کر دفن کر دیا۔ بعد از اں دیوان کی جانج پڑتال کی جولوگ بیخیا کے قل میں شریک تھے اور اس وقت وہ زندہ بھی تھے
ان کوقل کرڈ الا اور جولوگ مرجکے تھے ان کے اہل وعیال کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا۔

خالد بن عبداللد ایست بن عرف الدیره و الدیره و الدیره و تن فالداورا کر الم و ای و خراسان کو جو خالد کے مواخواہ تھے قید کردیا۔ چنا نچ خالدا فارہ مہینے تک مع اپنے بھائی اسمعیل اور لڑے یزید بن فالداور بھیجے منذر بن اسد جرہ کے قید خانے میں قیدر ہا۔ زمانہ قید میں یوسف نے بشام بن عبدالملک سے فالدکواذیت دیے کی اجازت طلب کی ۔ بشام نے اجازت تو دے دی لیکن شرط یہ لگادی کہ اگر فالدا تناء ایڈ اوبی میں مرگیا تو تمہاری جان کی بھی خرنہیں ہے۔ یوسف نے اس شرط سے قبراکر فالدکومعمولی ایڈاء دے کر پھر قید فائے میں بشام نے فالد کی رہائی کا تعم وے دیا ۔ اس کے بعد الماج میں بشام نے فالد کی رہائی کا تعم وے دیا ۔ فالد قید فائے نے آزاد ہوکر رصافہ کے سامنے ایک گاؤں میں آٹھ برایہاں تک کہ ملاح میں امام زید نے فروق کیا اور شہید کرد ہے گئے ۔ ان کی شہاوت کے بعد اس کا کام بھی تمام ہوگیا۔ یوسف بن عرفے بشام سے بید کہ دیا گئے تا ور شہول کی سازش سے زید نے خروج کیا تھا اور اس کی مدد سے فلا فت بنائی کے فلاف علم بغاوت بلند کیا گیا تھا جوڑک کر ذکال دیا اور بھوگ میں آگر بول اٹھا (دلسنا فیم حالدا فی طاعة) ، " ہم فالد کی اطاعت میں مہم نہیں کریں گئے ۔

خالد کے خلاف سما ڈین ۔ خالد کے کا نوں تک پیٹر پیٹی خوش خوش دھتی ہیں آیا اور اپنے اہل وعیال کو گھر اکر صاکفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو چلا گیا۔ ان دنوں کلثوم بن عیاض قشری دھتی کا امیر تھا۔ اس کو خالد سے خصومت تھی۔ اتفاق سے ایک رات کے وقت دھتی کہ بنا میں گھر بھیجا کہ غلامانِ خالد بیت المال کولوٹا وات دھتی کے ایک محلے میں آگ لگ گئی۔ کلثوم نے ہشام کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ غلامانِ خالد بیت المال کولوٹا چلا ہے ہیں اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے ہر روز وقت شب دھتی کے اکر محلوں بیں آگ لگاتے بھر رہ ہیں۔ ہشام نے بلا تحقیق اس رپورٹ پر لکھ بھیجا کہ آلی خالد کے چھوٹے بڑے اور اس کے گل خادموں کو قید کر دور کے بعد ولید بن عبد الرحمٰن عالی خراج (افسر صیفہ مال) نے ہشام کی خدمت میں ایک عرض داشت کو پڑھ کر آگ گئولا ہو گیا۔ کلثوم کو خدمت میں ایک عرض داشت کو پڑھ کر آگ گئولا ہو گیا۔ کلثوم کو خدمت میں ایک خراب کے خاد مان وآلی خالد کا کہیں ذکر و تذکرہ تک ندھا۔ ہشام اس عرض داشت کو پڑھ کر آگ گئولا ہو گیا۔ کلثوم کو ذائت کا ایک فرمان کو خود مان وآلی خالد کا کہیں ذکرہ تک ندھا۔ ہشام میرے اہل وعیال کو ان کر ان تی خالہ کہ جو ان کی بات ہے کہ ہشام میرے اہل وعیال کو ان جو دن قید خالے میں بھیجتا ہے میں تو بہ نظر خوال میں برداری جہاد پر چلا جاتا ہوں اور وہ وہ میرے اہل وعیال کو انلی جرائم کے ساتھ قید کر دیا کر تا ہے جیں تو بہ نظر کی ساتھ قید کر دیا کرتا ہے جیں آئی برا کے ساتھ قید کر دیا کرتا ہے جیں گئی کے ساتھ برتا کہ کیا جاتا ہے۔ تم میں سے کسی نے دم تک نہ مارائ کیا تم لوگ جان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تھیالی تم الی کو اس کرداری کرتا تھی ہرتا و کیا جاتا ہوں۔ ان والی میں نے دم تک نہ مارائ کیا تم لوگ جان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تھی کردیا کرتا ہے جی بھی تو برنے کی ساتھ ویک کرتا ہو تا ہوں کر ہو گئی ہو کہ کرتا کہ برائی کیا تم لوگ جان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تھیال کی در سے خاموش رہے۔ اللہ تو تا کی تو دم تک نہ مارائ کیا تم لوگ جان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تو تا کہ کرتا کہ تو تا کہ برائی کیا تھی کردیا کرتا ہے۔ اللہ تھیال کو کر برائی کرتا کہ تا کہ کرتا کرتا ہے۔ تو تا کیا کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کرتا ہے کہ کرتا کرتا کرتا ہے کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کرتا ہے کہ کرتا کرتا ہے کہ کرتا کرتا ہے کہ کرتا کیا کرتا ہے کہ کرتا کرتا ہے کہ ک

ڈرگور فع کرے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہشام کو اس زیادتی ہے کوئی شامی الدر جازی الاصل شخص ( یعنی محربن علی بن عبد الله بن عباس) روکتا''۔ ہشام نے بین کرکہا'' ابوالہتیم مخبوط الحواس ہو گیا ہے''۔ اس کے بعد یوسف بن عمر کے خطوط ہشام کی خدمت میں بہطلب بزید بن خالد آنے گئے۔ ہشام نے کلثوم کو بزید بن خالد کے بیجینے کولکھ بھیجا' بزید تو بین کر بھاگ گیا اور کلثوم نے خالد کو بھیجا' کا فید کرویا۔

خالد بن عبد الله كافعل: شام كواس كي اطلاع موتى تواس نے كلثوم كوايك ملامت آميز فرمان تكھااورخالد كي ر بائى كاتھم دیا۔ جب ولید بن بزید مندخلافت پرمتمکن ہوا۔ تو اس نے خالد کو بلوایا اور اس کے لڑے کا حال دریافت کیا۔ خالد نے عرض كيا" بشام كے خوف سے بھاگ گيا ہے اور ہم لوگ تو امير المونين كى خلافت كے منتظرى تھے شكر ہے اللہ تعالى نے آپ كو خلافت مرحمت فرمائی ۔ غالبًا میرالز کا اپنے ہم وطنوں کے پاس بلاوشراۃ چلا گیا ہو''۔ ولید بولا' دنہیں! بلکہ تو نے اس کوفتنہ وَ فساد برياكرنے كى غرض سے چھوڑ ديا ہے ''۔ خالد نے عرض كيا''امير المومنين كابير خيال درست نبيس' ہم لوگ ايسے خاندان ے ہیں جو ہمیشہ خلافت بنا ہی کے مطبع رہے ہیں'' ۔ ولیدنے جھلا کر کہا'' بہتریہ ہے کہتم اس کو حاضر کروور نہ تہما راسرتمہارے یا وَل پر ہوگا''۔ غالد نے کڑک کر جواب دیا''واللہ اگر میر الڑ کا میرے قد موں کے بھی نیچے ہوتا' تو میں اپنے قد موں کو ہر گز ندا ٹھا تا''۔ ولیدیدی کر غصے سے سرخ ہوگیا اور در ہے لگوا کر قید کر دیا۔ پہال تک کہ پوسف بن عرع اق سے بہت سامال و اسباب لے كرومش ميں آيا۔وليدنے خالد كے ياس كهلا بھيجاك "بوسف بن عمرتم كو بانچ ارب ميں خريد ناجا بتا ہے مناسب ہے کہتم خوداس رقم کوادا کر دوقیل اس کے کہ میں تم کواس کے حوالے کروں''۔ خالدنے جواب دیا''عرب جھی فروخت نہیں کیا گیا۔ واللہ اگرتم مجھ سے واپس آنے پربھی ضانت طلب کرتے تو میں ہرگز ضانت نہ دیتا''۔ ولیدنے پیہ جواب یا کر خالد کو یوسف کے حوالے کر دیا۔ یوسف نے خالد کے کیڑے اتر وا کر کمبل کی تفنی پہنوائی۔طرح طرح کی ایذ ائیں دیں۔خالد کمال استقلال ہے ان تکالیف کو برداشت کرتا گیا۔ چند دنوں بعد یوسف نے خالد کوکو فے کی طرف روانہ کر دیا۔ بالآ خرانہیں تکالیف ك صدے سے جان بحق ہوگيا اور اسى كمبل كى كفتى ميں ليپ كر دفن كر ديا گيا۔ بعض كابيان ہے كہ كسى تيز آ لے سے خالد مارا گيا تھا۔ جواس کی بیشانی میں رکھ دیا گیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے یاؤں پرلکڑیاں رکھ دی گئے تھیں۔ جس پر تنومند وجسیم آدمی سوار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہاں صدے سے خالد کے یا وَل نُوٹ گئے اور راہی ملک عدم ہوگیا۔ یہ واقعہ از کا چاہے کا ہے۔ وليد كاكروار چونكه وليد نے بيت خلافت پر ممكن ہونے كے بعد بھي اپنے خصائل رذيله وعادات خبيثة نبيل چيوڑے تھے۔اي وجہ سے اکثر انعال ناشا کستہ وحرکات ناپندیدہ اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں مثلاً ولیدنے ایک بارکلام مجید گھولا اتفاق سے اں کی ٹایا ک نظرآیة وخاب کل جبار عدید پر پڑگئی۔جھلا اٹھا قرآن شریف کو پچینک ویا۔ نیزے اور تگواروں ہے مارااس واقعہ میں اس کے دوشعر البھی یڑے جاتے ہیں جن کو میں نے بدوجہ نامطبوع وخراب ہونے کے ذکر نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کی نسبت ل مورخ ابن آثیرمذکوره بالامتن میں ولید کے بیدوشعر قارتا ہے جس کامؤرخ ابن طلدون نے ذکر نہیں کیااوراس کوہم ہدیے قار میں کوتے ہیں۔ قها الساداك حسار عسي ته دونسي بحسار عسيد الذام أحسب أبك يأوم حشر فنقسل يستارب مسترقتيني السوليسة

تو مجھ خیار عبید ہے ڈرا تا ہے خبر دار ہوجا کہ اس وقت میں جبار عدید ہوں قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جانا تو کہدوینا کہ اے رب مجھے ولید نے

دریافت کیا'' قو کون ہے؟'' جواب دو عربی پزید (برادر ولید) کا لڑکا ظیفہ رشید کی خدمت میں حاضر ہوا' خلیفہ رشید نے دریافت کیا'' قو کون ہے؟'' جواب دو میں تم کو امان دیتا ہوں تم خواہ مروان ہی کیوں نہ ہو'' عرض کیا'' میں عربے کھے جواب شد دیا۔ خلیفہ رشید نے کہا '' الله تعالی ولید پررتم کرے اور بزید ناقص پر لعنت کرے کیونکہ اس نے ایک المسے خلیفہ کو آل کیا ہے جس پر امت مرجومہ نے اتفاق کرلیا تھا۔ فیرتم اپنی حاجت بیان کرو'' ۔ این العرب نے اپنی حاجت بیان کرو'' ۔ این العرب نے اپنی حاجت بیان کی جو پوری کردی گئی۔ جس پر امت مرجومہ نے اتفاق کرلیا تھا۔ فیرتم اپنی حاجت بیان کرو'' ۔ این العرب نے اپنی حاجت بیان کی جو پوری کردی گئی ۔ جس پر امت مرجومہ نے اتفاق کر ایا تھا۔ فیرتم اپنی حاجت بیان کرو'' ۔ این العرب نے اپنی حاجت بیان کی جو پوری کردی گئی ۔ شعیب بن شیبہ بیان کرتا ہے کہ جم کو گئی حاجت بیان کی جو پوروں کردی گئی ۔ شعیب بن شیبہ بیان کرتا ہے کہ جم کو گئی الموسینین ! الله تعالی بہت بڑا عادل ہے وہ بھی کئی ۔ ذیلہ این کو نوت کی خلافت اورامت مرجومہ کی عکومت نہ عطافہ ما ای گئی ہو کے جب نماز کا وقت آئی جاتا تھا تو زنگھیں وہ شوہ بوری کی موروں کی حاجت کی جاتا تھا تو زنگھیں وہ شوہ بوری کی کئی کئی کئی دو شوہ وہ کی کئی ہوں کہ بوری کی کہ کہا تھا تو زنگھیں وہ شوہ بوری کی مرب کے بیا تھا تو زنگھیں وہ شوہ بوری کے کہا کہ کہ جب نماز کا وقت آئی جاتا تھا تو زنگھیں وہ شوہ بوری کی کہا دوری کی کا میں جاتا کی ایک تھی ہوں کے جب نماز کا وقت آئی جاتا تھا تو زنگھی وہ شوہ بوری کی کا میں حدال کی طرف طرح طرح کا ناشاک کر تا تھا کہ دوری کی جب سے دوستوں کے جلوں میں پر خداتی اشعال میں اسلیم کی بیا المیر دی کی جہری کا کا مرت کی کہا تھا ۔ دوریتوں کے جلوں میں پر خداتی احدال کی دوریتوں کے جلوں میں بر خداتی احدال کی دوریتوں کے بہری کا کا مرت کی کہا تھا ۔ دوریتوں کے جلوں میں برخداتی کی تھا وہ دوریتوں کے بہری کی کا کہا تھا کہ دوریتوں کے جاتا تھا تھی کہا تھا کہا کہا کہا کہا کہا تھا تھی کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا تھا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہ

يها امير المؤمنين أن عقب لمن بقي لحوق من مضى و قد اقفر بعد مسلمة "الصيد لمن و اختل التغر فهوم و على اثر من سلف يمض "من خلف فتر دو افان خير زاد التقوى" بشام في بين كرمنه يحير لها اورحاض بن خاموش بن سكام في بين كرمنه يحير لها اورحاض بن خاموش بنوگئے۔

ولید کے خلاف الزامات بات برائھ کا دوائی ہوائی طرح داقع ہوا کہ اس کی رذیل حرکات و نسیس عادات سے نگ ہوکرائ کے خلاف الزامات بات برائھ گئے اور ایک گوندا ہے مقصد دلی کے حاصل کرنے میں کامیا بی حاصل کر لی سب سے زیادہ بددلی ان واقعات سے پھیلی کہ پہلے تو اس نے سلیمان بن بشام (اپ پچازاد بھائی) کو گزار کرا کے در کے ملک کو اس کے اور مراور ڈاڑھی منڈ واکر معان (مرزیین شام) کی جانب جلاوطن کر دیا۔ چنانچ اس کے انقضاء زیادہ تکومت تک سلیمان ویں قیدر ہا۔ اس کے بعد بزید بن بشام کوقید کر دیا۔ علاوہ ان دو واقعات کے ولید کے ایک لڑے گواس کی بیوی سے سلیمان ویں قیدر ہا۔ اس کے بعد بزید بن بشام کوقید کر دیا۔ علاوہ ان دو واقعات کے ولید کے ایک لڑے گواس کی بیوی سے علیمہ کر دیا اور ولید کے اکثر لڑکوں کوقید خانہ میں بھی دیا جبور ہوکر ان لوگوں نے اس کوفیق و کفر سے متبم اور علاقی ماں کو مہا کہ کر لینے کواس کی طرف منسوب کیا اور دیجی الزام لگایا گھاس نے بتوا میر کی سوجامع معجد دوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی کواس کی طرف منسوب کیا اور دیجی الزام لگایا گھاس نے بتوا میر کی سوجامع معجد دوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی کواس کی طرف منسوب کیا اور دیجی الزام لگایا گھاس نے بتوا میر کی سوجامع معجد دوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی الزام لگایا گھاس نے بتوا میر کی سوجامع معجد دوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجامع معجد دوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجامع معجد دوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجامع معبد دوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجام سے سوئی کی سوجام سے سوئی کی سوجام سے سوئی کی سوجام سے سوئی کی سوجام سوئی کی سوجام سوئی کو سوئی کی سوئی کو سوئی کی سوئی کو سوئی کی کی سوئی کی سوئی کی سوئی کی کر سوئی کی سوئی کی کو سوئی کی سوئی کی کر سوئی کی سوئی کر سوئی کی کر سوئی کر سوئی کی کر سوئی کی کر سوئی کی کر سوئی کر سوئی کی کر سوئی کر سوئی کی کر سوئی کی کر سوئی کر سوئی کر سوئی کر سوئی کر سوئی کی کر سوئی کر

کے اپنے اٹر کوں جگم وعثان کو ولی عبد مقرر کیا ہے۔ ان معاملات میں بزید بن ولید کو بہت زیادہ دلچیسی تھی اور عوام اس کے کہنے کو وقعت کی نظروں سے بھی و کیلھتے تھے۔

قضاعہ کی بغاوت: اس کے بعد فالد قسر ی کے قید کی دجہ سے بمانہ کواس کے برافر وختگی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس نے فالد قسر ی کواس دجہ سے قید کیا ہے کہ اس نے اس کے لاکوں کی ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا تھا۔

ان کی دیکھادیکھی قضاعہ میں بھی بغاوت ہوگئی۔ لشکر شام میں اکثر قضاع اور یمنی ہی ہے۔ ولید کواس سے بخت تشویش پیدا ہوئی اور عوام کا میلان طبع بزید کی طرف ہو یا فیو ما بڑھتا گیا۔ بمانیہ نے بزید کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے کا قصد ظاہر کیا۔ بزید بن ولید بن عبد الملک نے عربین زید میں مشورہ کیا۔ عمر بن زید میں میں ہو ہو گئا وہ اپنے بھائی عباس سے بیعت کرنے کو کہوا گراس نے تمہاری بیعت کرلی تو کوئی شخص بھی تخالفت نہ کرے گا ور نہ بیا ظاہر کردینا کہ اس نے میری بیعت کرلی ہے کوئکہ عوام الناس علی العوم افر امراء بالحصوص اس کے مطبع ہیں۔ بزید نے عباس کے روبر واس رائے کو پیش کیا عباس نے اس رائے کی مخالفت کی لیکن اس نے مطلقہ توجہ نہ کی۔ در پردہ لوگوں سے بیعت لیتا اور اپنے دعا قا کو اظراف عباس نے اس رائے کی مخالفت کی کیکن اس نے مطلقہ توجہ نہ کی۔ در پردہ لوگوں سے بیعت لیتا اور اپنے دعا قا کو اظراف عباس ناوان میں کی طرف بھی تا ہوں بڑی ہو ہو ہوگا۔

یز پیر بن ولمپید: رفتہ رفتہ اس کی خبر مروان تک ارمینیہ بینی 'سعید بن عبد الملک کویے خبر لکھ بھیجی اورعوا قب اموراور آئندہ خطرات نے ڈرایا ۔ سعید کو بیا امر شاق گزرا۔ نجسنہ عباس کے پاس مروان کا خط بھیج دیا۔ عباس نے اپنے بھائی پر بید کو بلا کر دھمکایا ڈرایا۔ بر بید نے اپنا انتظام درست کرلیا تو لباس تبدیل کر کے سات سواروں کے ساتھ دمش کارخ کیا اور رات کے وقت داخل دمش ہوا۔ اکثر اہل دمشق واہل مرہ نے خفیہ طور سے بیعت بھی کر لی۔ ان دنوں امیر دمشق عبد الملک بن محمد بن جائے اور کوتوال شہر ابوالعاج کثیر بن عبد الله سلمی تھا۔ عبد الملک کی وجہ سے اپنے لڑکے محمد کو اپنا نا بربینا کر دمشق سے قطن میں چلا آیا تھا۔ اتفاق سے ابوالعاج تئیر بن عبد الله سلمی تھا۔ عبد الملک کی وجہ سے اپنے لڑکے محمد کو اپنا نا بربینا کر دمشق سے قطن میں چلا آیا تھا۔ اتفاق سے ابوالعاج تک بیز بہنچی۔ بازاری افواہ بھی کر باور نہ کیا۔ جمعہ کے روز پر بدنے اپنے ہمرا ہوں سے کہ دیا کہ بعد مغرب باب الفرادیس کے قریب چھے رہنا 'ٹماز عشاء کے بعد حملہ ہوگا۔ چنا نچیاس کے ہوا خواہ ومصاحبین ایک کونے میں بیٹھ رہے۔ نماز عشاء گی اذان ہوتے ہی معجد میں داخل ہوئے۔ ادائے نماز کے بعد محب سے سب اس براؤٹ پڑے۔

الوالعاج كى گرفتارى: يزيد بن عنه دور تا بوايزيد بن وليد كے پاس آيا۔ حالات بيان كئير بدد هائى سوآ دميول كو كرمنجد ميں آگيا اور باب المقصور ہ كو كھلوا كر دارالا مارت ميں داخل ہوا۔ ابوالعاج اس وقت شراب كے نشر ميں برا ہوا تفار گرايا گيا اور فرز انوں اور بيت المال پر قبطة كر كے محمد بن عبد الملك بن محمد بن تجاج كو بھى گرفتاركر اليا۔ جامع مسجد اور سلاح خانے ميں جس قدر آلات حرب تصسب پر قابض ہوگيا ۔ صبح ہوكى تو قرب و جوار كے امراء ورؤسا الل مرہ سكاسك الل واريا اور بيا اور عبى بن هيب لغلبى رئيس الل و ومدوح ستا جيد بن حبيب لخى رئيس و برمران اور الل جرش وحد بند و برز كا اور ربى بن بشام حارثى غزه وسلامان كى جماعت لئے ہوئے اور يعقوب بن محمد بن بانى عبى و جهيد مع اپنے ہوا خواہوں كے ساتھ بن بشام حارثى غزه وسلامان كى جماعت لئے ہوئے اور يعقوب بن محمد بن بانى عبى و جهيد مع اپنے ہوا خواہوں كے ساتھ

ولم یدکی روانگی ان لوگوں سے بیعت لینے کے بعد پزید بن ولید نے عبدالرحن بن مصارف کو دوسوسواروں کا افر مقرر کر کے عبدالملک بن جمد بن جاح کی گرفتاری پر مامور کیا عبدالملک بن جمد نے امان حاصل کر کے قصر کا دروازہ کھول دیا۔ اس سے پیشتر آیک اور تشکر ولید کی طرف بھی مقام بادیہ بن سے عبدالعزیز بن جاج بن عبدالملک ومنصور بن جمہور کی سرکر دگی میں روانہ کیا گیا تھا۔ ولید کواس کی خبر گئی تو اس نے بھی عبداللہ بن پزید بن معاویہ کو دشت کی حقاظت کو بھیجا تھوڑ اسا راستہ طے کر کے تفہر گیا اور پچھسوج سمجھ کر پزید کی بیعت کر لی۔ ولید کے دوستوں اور مشیروں نے پے در پے ان وحشت نا کہ خبروں کوس کر مص چلے جانے اور وہیں قلعہ بند ہوئے کی رائے دی اس دائے کا دینے والا پزید بن خالد بن پزید بن معاویہ تھا۔ عبداللہ بن عنبسہ نے اس سے اختلاف کر کے کہا'' خلیفہ وقت کو بیمنا سب نہیں ہے کہ اپنے لئگر وحرم کو بلا جدال وقال چھوڑ کر کہیں چلا جاتا تھا تھا اور اس وقت علاوہ اس کے اس اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی امیر المؤمنین کی مدد کر سے گا'۔ ولید نے دل مضبوط کر کے کوچ کر دیا اس کے ہمراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی امیر المؤمنین کی مدد کر سے گا'۔ ولید نے دل مضبوط کر کے کوچ کر دیا اس کے ہمراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی امیر المؤمنین کی مدد کر سے گا'۔ ولید نے دل مضبوط کر کے کوچ کر دیا اس کے ہمراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی اور کے جالیہ نشر تھے۔

عیاس بن ولید کی گرفتاری : قصر نعمان بن بشیر میں جس وقت پہنچا تو عباس بن ولید کا میہ بیام پہنچا کہ ' گھرانا نہیں میں تمہاری مدد کو پہنچا چاہتا ہوں'۔ ہنوز عباس پہنچنے نہ پایا تھا کہ عبدالعزیز ومنھوں پہنچ کے اور قبل جنگ زیاد بن حصین کابی کو بہ غرض دعوت کتاب وسنت ولید کے پاس بھیجا۔ ولید کے دوستوں نے اس کو مار ڈالا فریقین میں لڑائی نہا بہت بختی کے ساتھ چھڑگئی۔ عبدالعزیز مین فریا کر کہ عباس ولید کی ممک پر آر بہا ہے' منھوں بن جمہور کو اس کے دوکئے پر مامور کیا۔ چنا نچے منھوں بہ جر واکراہ عبدالعزیز مین فریا کر کہ عباس ولید کی ممک پر آر بہا ہے' منھوں بن جمہور کو اس کے دوکئے پر مامور کیا۔ چنا نچے منصور بہ جر واکراہ عباس کو عبدالعزیز کو یہ بیام بھیجا کہ میں تم کو بچاس ہزار دینار اور والیت جمع کی حکومت و دول گائم جھے نہ لڑو' ۔ عبدالعزیز نے اس سے اٹکار کیا اور پہلے سے زیادہ بختی کے ساتھ لڑو نے والا یت جمع کی حکومت و دول گائم جھے نہ لڑو' ۔ عبدالعزیز نے اس سے اٹکار کیا اور پہلے سے زیادہ بختی کے ساتھ لڑو نے لگا۔ بالآخر ولید کے لئکر کو فکست خوردوں کا خون لگا۔ بالآخر ولید کے لئکر کو فکست خوردوں کا خون نہایت وریا دلی سے بہار ہاتھا۔

ولید بن پزید کافل دلید به رنگ دی که کرقصر مین گلس گیا۔ دروازے بند کرلئے اور قطر پر چڑھ کرمصالحت کی گفتگو کرنے کے لئے ایک آ دمی کو بلایا۔ بزید بن عنب سکسکی قریب گیا۔ ولیدنے مصالحت کرنے کو کہا پزید بن عنب نے جواب دیا''ہم کچھا پٹامعاوضتم سخیل لینے بلکہ بیانقام اس کا ہے کہ جوتم نے محربات شرعی شراب اور نکاح امہات اولا و پر زکومباح کر لیا تھا اور ارکان وحدود اللہ کو خفیف و ذلیل سجھتے تھے'۔ ولیدنے جواب دیا''اے برادر سکاسک آاللہ تھے ہدایت وے جو پھے تو اور کر کیا ہے اس میں بہت بڑی گئے اکثر رکھی ہے'۔ بزید بن عنب نے اس کا پچھے جواب نہ دیا۔ ولیدا پی نشست گاہ میں والی آیا قرآن شریف کھول کر پڑھنے لگا لوگوں کو دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھے کر بولا'' آج کا دن ایسا ہی ہے جیسے کہ امیر

ل بدان دنول مرزين ممان من تحار كالل ابن اثير جلد ينجم صفح ١٣٧ المطبوعة مصر

المومنین عثان کادن تھا''۔ یہ نقرہ ہنوزتمام نہ ہونے پایا تھا کہ لوگ دیواریں بھاند کرولید کے پاس پہنچ گئے۔ بزید بن عنیسہ منسور بن جمہورایک گروہ کو لئے ہوئے آپنچا۔ چاروں طرف سے لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ بالآخر سرکاٹ کریزید کے پاس لے گئے۔ یزید نے تھم دیا کہ شارع عام پراٹکا دیا جائے بزید بن فردہ (بنومرہ کے غلام) نے بہت وساجت عرض کیا'' بیتمہارا پچازاد بھائی اورخلیفہ تھا خوارج کے سراٹکا نے جاتے ہیں علاوہ اس کے جھے اندیشہ ہے کہ اس کے اعزہ وا قارب میں شورش پیدا ہوجائے گئ'۔ یزیداس پرمطلق مانفت نہ ہوانیزہ پر سرد کھکر دشق میں تشہیر کرا کراس کے بھائی سلیمان بن بزید کے حوالہ کردیا جو اس شورش میں یزید کا شریک تھا۔ یہ واقعہ آخر جمادی الآخر الزاجے کا ہے جب کہ اس کی خلافت کو دو برس تین ماہ گزر بھے تھے۔

# چاپ: <u>﴿</u> يَزْيدِبن وَلَيْدِ

یز بیر کا خطبہ ولید کے قل ہونے کے بعد پزیدنے لوگوں کو جنع کر سے خطبہ دیا۔ جس میں ولید کی برائیاں بیان کر کے کہا ''ای وجہ سے بید مارا گیا ہے اور میں تم کوامید دلا تا ہوں کہ آئے کا وقعہا و سے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تمہارے وظا کفت تم کو ہمیشہ وقت پر دیئے جا کیں گے اور جب تک حدود بلا داسلا میہ کومضبوط اور عدل وافعاف سے اپنے عما لگ محروں گا آگر بیل کرلوں گا کی تھی موقوف کردوں گا آگر بیل کرلوں گا کی تھی موقوف کردوں گا آگر بیل ایسانہ کردوں گا آگر بیل ایسانہ کردوں گا تو تم کو اختیار ہے کہ جھے کومند خلافت سے اتا روڈ '

ولی عہدی کی بیعت: چونکہ اس نے مندخلافت پر بیٹھنے کے بہاتھ ہی جس قدروظا کف ولید نے لوگوں کے زیادہ مقرر کئے تھے کم کر دیئے تھے اور ہشام کے عہد خلافت میں جو دیا جاتا تھا وہی جاری کیا تھا اس وجہ ہے اس کو یزید الناقض بھی کہا کرتے تھے۔ ولید کے زمانے میں ہر شخص کو علاوہ وظا کف سابقہ کے دس دش دوہ م زیادہ دیئے جاتے تھے۔ ان واقعات سے فارغ ہو کریزید نے اپنے بھائی اہراہیم اور بعدا پر اہیم عبدالعزیز بن جاج بن عبدالملک کی ولی عہدی گی بیٹھ لی اس امر پر اس کے احباب قد زید نے آیادہ گیا تھا۔

بعناوت ممس اس سنہ بنوامیہ کے کاموں میں خلل بدا ہوگیا۔ آئے دن فتہ وفساد برپا ہونے گے۔ سلیمان بن ہشام تقل ولید کی خبر من کر عمان کے قید خانے سے نکل آیا۔ مال واسباب نفذ وجش جو دہاں موجود تھا سب کا سب لے کر دمشق کو روانہ و گیا۔ اس کے بعد اللہ محص کے کانوں تک بیخ ہراں طرح پہنی کہ عباس بن ولید نے ولید بن یزید کول کرایا ہے بیش کر روانہ و گیا۔ اس کے بعد اللہ محص کے کانوں تک بیخ ہراں طرح پہنی کہ عباس بن ولید نے ولید کے خون کا انتقام لینے کی غرض سے نکل کوشے والید کے خون کا انتقام لینے کی غرض سے نکل کوشے و بیاس بار اسلامیہ کوخون ولید کے انتقام لینے کو کھڑے ہوئے والید کے انتقام لینے کو کہ مارکر نکلوا دیا اور مارکر نکلوا دیا اور ان کے بھائی مسرور کی سرکردگی میں ایک لشکر جرار اس معاطے میں خط و کتابت کی یزید نے ان کے قاصد کو مارکر نکلوا دیا اور ان کے بھائی مسرور کی سرکردگی میں ایک لشکر جرار اس طوفان بے تمیزی کی روک تھام کے لئے روانہ کیا۔ مسرور نے دمشق سے نکل کرخوارین میں پڑاؤڈ ال دیا۔

مروان بن عبدالله كافل اسب صبط كرليا تفاواله بن بشام عمان سے وارد دمثق ہوا۔ يزيد نے بنظر تاليف قلوب جو پچھ وليد نے اس كامال واسباب صبط كرليا تفاواله بن كرديا اورا يك لشكر كاامير بنا كرائل عمس كے مقابلہ برجنج ديا اور مسرور كواس كى مقت بين ہے كہ اس كشكر كوچيو ثر منتق برج له حيا و بلكه بهتر بيہ ہے كہ اس كشكر كوچيو ثر كرد مثق برج له حيا و بلكه بهتر بيہ ہے كہ بسلم اس سے نيٹ لوا گرتم نے اس كو فكست دے دى تو اس كے بعد جس سے مقابلہ ہوگا و آسمان ہے '' سميط بن ثابت بولا'' بيت تو تم بارا مخالف معلوم ہوتا ہے اس كا مقصد بن بير وقد ربيد كے ساتھ دينا كا ہے'' ۔ اہل حص بيہ سنتے ہى مروان برٹوٹ برٹ سے اور اس كوئل كر كے ابو تحرسفيا نى كے سرپر امارت كا تاج ركھ ديا اور دمثق كی طرف برٹ سے سنتے ہى مروان برٹوٹ برٹ سے اور اس كوئل كر كے ابو تحرسفيا نى كے سرپر امارت كا تاج ركھ ديا اور دمثق كی طرف برٹ سے سلمان بن بشام نے مقام عذراء بین تیراور نیز وں سے استقبال كيا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ہنوز فریقین كی قسمت كا فيطہ نہ ہوا تھا اور نہ ان كے تو انا باز و جنگ كرنے سے تھكے تھے۔ جنگ جس تیزی سے شروع ہو كی تھى اى طرح جارى تھى كہ في سے مبدالعزيز مى ہوئا ہا كہ بار كی جو بیت سے شنیة العقاب كی جانب سے اور بشام بن مصاد ڈیڑ می ہزار کی جو بیت سے شنیة العقاب كی جانب سے اور بشام بن مصاد ڈیڑ می ہزار کے جو بے سلامیے كی گھائی ہے تمداراً ور ہوا۔

ائل فلسطین واردن کی شورش: اس زمانے میں ولید بن یزید کے تل ہوتے ہی اہل فلسطین میں بھی شورش پیدا ہوگ ۔
سعید وضعان پسران روح نے عوام الناس کو جمع کر کے اپنے گور نرسعید بن عبدالملک کو نکال دیا اورسلیمان بن عبدالملک کے لئے وان دنوں فلسطین ہی میں تھے یزید بن سلیمان کوطلب کر کے ابنا امیر بنالیا۔ اہل ارون نے یہ من پایا تو انہوں نے جمہ بن عبدالملک کے سریر تاج امارت رکھ دیا اور اہل فلسطین کے جمراہ ہو کریزید الناقص کے نالف بن گئے۔ رفت رفت وار الخلافت وشق میں یہ خبر پیٹی پڑیئی پڑیڈ نے سلیمان بن ہشام کو بسرا فسری اہل ومشق واہل جمعی جوسفیانی کے جمراہ تھے اور جمن کی تعدادای ہزارتھی۔ فلسطین وارون کی بعناوت فروکر نے پر مامور کیا اور سعید وضعان پسران روح کے پاس خفیہ پیام بھیجا کہ تم لوگ اس معر کے سے دست کش ہو جاؤتم کو خلاف بنا ہی سے حکومت وسرداری دی جائے گی علاوہ ہریں انعام واکرام سے بھی مالا مال کردیئے جاؤگئ سعید وضعان اس بشارت آمیز کے بیام کے سنتے ہی مج اہل فلسطین لوٹ گئے۔

باقی رہے اہل اردن ان کے مقابلے پرسلیمان بن مشام نے پانچ ہزار تشکر کوطبر سے کی جانب سے بڑھنے کا تھم دیا۔

لشکری جوگاؤں وقصبہ راہ میں پڑتا تھا اس کولوٹے ہوئے طرید کی طرف بڑھے۔ اہل طبریہ نے بھی بیرنگ دیکھ کریزید بن سلیمان ومحمہ بن عبدالملک کے مال واسباب پر اپناہا تھ صاف کیا۔ جن کواہل فلسطین واردن نے اپناا پناامیر بنالیا اوراپنے اپنے مکانات برمیدان جنگ سے واپس آئے۔

اہل فلسطین واردن کی جماعت منتشر ہونے کے بعدسلیمان بن ہشام صبرہ میں داخل ہوا۔اہل اردن نے حاضر ہو خلافت پزید پر بیعت کی۔ بعداز ال طبر سیّر ملہ میں آیا اور وہاں کے رہنے والوں سے بھی بیعت لی۔اس واقعہ کے بعد ضبعان بن روح فلسطین کا اورا براہیم بن ولیداردن کاعامل مقرر ہوا۔

منصور بن جمہور بحثیبت گورنر عراق و خراسان بریدالناقص نے مند عومت پر شمکن ہونے کے بعد منصور بن جمہور کوعراق و خراسان کی گورنری پر مامور کیا۔ حالا تکہ منصور و بندار و و بی سے نہ تھا لیکن اس کو یہ عزت اس وجہ ہے دی گئی اور قل خالد میں پوسٹ کامعین تھا۔ جس وقت پوسٹ کوئل ولید کی تھی کہ اس نے پرید کی رائے سے خیلا نہ بیل موافقت کی تھی اور قل خالد میں پوسٹ کامعین تھا۔ جس وقت پوسٹ کوئل ولید کی اطلاع پنجی ابنی معزولی کا خطرہ پنین نظر رکھ کر بمانے کوقید کر دیا تا کہ معزیداس کی رائے سے منفق ہو جا کیں ۔ پس جب پوسٹ نے ان کو ابن خالف نہ پایا تو بمانے کو رہا کر دیا اس اثناء میں منصور آپنجیا اور مقام میں التم سے پرید کانام خطبہ میں پڑھا تھے۔ پوسٹ اور اس کے بمال کو گرفتار کرنے کو گھر میجا۔ پوسٹ نے پیچر پاکر بیغرض اظہار اطاعت پرید کانام خطبہ میں پڑھا اور جب منصور سر پر آپنجیا تو عمر و بین مجمد بین العاص کے مکان میں چھپ رہا اور و ہاں سے بہتد بل لباس چھپ کرشام کی طرف روانہ ہو گیا۔ پرید الناقص کو اس کی آرم کی خبر ہوئی تو اس نے پچاس سواروں کو پوسٹ کی گرفتار کر کے پرید کے پاس کو سٹ میں کر بھاگ کھڑا ہوا اور عور تو ل میں جا کر چھپ گیا۔ لیکن سواروں نے سراغ دگا لیا اور گرفتار کر کے پرید کے پاس کو کہ پرید بن خالد قشری کے ایک آزاد غلام نے اس کوئل

منصور بن جمہور کی معزولی منصور بن جمہور جس وقت کونے میں داخل ہوا تھا ماہ رجب کے چند دن گزر چکے تھے۔
لوگوں کے روز ہے تقسیم کے اور حسب مدارج انعامات دیے۔ عمال اور اہل خراج جس قدر قید خانے میں تھے سب کور ہاکر دیا۔ انتظاماً رے و خراسان پرایخ بھائی کواپئی طرف سے امارت دی۔ گر نصر بن سیار سابق گور ترخراسان نے چارج دینے ہے انکار کیا ہنوز میر حلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ برزید نے منصور بن جمہور کواس کی حکومت کے دوسرے مہینے معزول کر دیا اور گورزی عراق پرعبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو میے کہ کر روانہ کیا کہ اہل عراق کے قلوب تمہارے باپ کی طرف زیادہ ماگل ہیں گورزی عراق پرعبداللہ بن عمر بن عبدالوگوں کو ہمراہ رکا ب کر دیا۔ منصور بن جمہور عراق کا چارج دے کرشام کی جا نب لوٹ گیا اور سے سالا ران شام میں سے چندلوگوں کو ہمراہ رکا ب کر دیا۔ منصور بن جمہور عراق کا چارج دے کرشام کی جا نب لوٹ گیا اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن غضبان بن قبح اکو تکھ ہولیس و خراج سوادہ محاسبات کا افسر مقر رکیا اور نظر بن سیار کو گورزی خراسان پر بحال رکھا۔

المل بما مه کی بعثاوت نران تو الدین الوست بن عمر کی جانب سے علی بن مهاجر کیامه کا امیر تھا۔ مہیر بن سلمان بن ملال نے (جو بنودول بن صنیفہ ہے تھا) لوگوں کو جمع کر کے علی بن مهاجر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا علی بن مهاجر اس وقت السیخ قصرا مارت بقاع ہجر میں تھا۔ مقابلے کی نوبت آئی علی بن مهاجر کے ہمراہیوں میں سے اکثر آدی مارے گئے علی بن مهاجر بھاگ کرا ہے قصر میں گیا اور وہاں سے مدیئے کی طرف بھاگ گیا۔ مہیر نے بمامہ پر قبضه کرلیا۔ چندروز بعد مرگیا اور وقت وفات عبداللہ بن نعمان (بنوقیس بن تعلیہ دولی) کو اپنا قائم مقام کر گیا۔ عبداللہ بن نعمان نے مندلب بن ادر لیس حفی کو فلح کی طرف (جو بنو عامر بن صعصعه کا ایک قریہ ہے) روانہ کیا۔ بنوکعب بن ربیعہ بن عامر اور بنوعیسر نے جمع ہو کر مقابلہ کیا۔ کی طرف (جو بنو عامر ای میدان جنگ میں کام آگئے۔

معرکہ کیے عبداللہ بن تعمان نے ایک بہت بڑی فوج بوضیفہ کی وغیرہ کی جمع کر کے فلج پر پڑھائی کردی۔ بوظیل و بوبیشرو

بوجعدہ کو بھاست ہوئی۔ ہزارہا آ دمی مارے گئے۔ شکست خورہ گروہ نے پھر جمع ہوکر مقابلہ کا ارادہ کیا۔ اس مرتبہ بنوٹمیر بھی ان

کے ہمراہ تھے۔ معدان الصخراء میں ٹہ بھیٹر ہوئی۔ جس قدر بوضیفہ مقابلے پر آئے سب کوان لوگوں نے آل کر ڈالاا۔ عورتوں کا

مال واسباب لوٹ لیا۔ عربین وازع حفی کواس کی خبر ہوئی لئکر جمع کر کے خروج کیا اور جوش مروا تھی میں آ کر پولا ' میں عبداللہ

من لعمان نہیں ہوں بیکا م میرا تھا اس میں سطوت شاہی کی ضرورت تھی' ۔ فلج کے قریب بھی کہ کراپے لئکر کوچاروں طرف بھیلا

دیا۔ بات کی بات میں اس کے لئکر بول کے ہاتھ مال غیمت سے پہر ہوگئے۔ مظفر ومنصور لوٹا ہوا آ رہا تھا کہ وقعیۃ بنوعا مر

مقابلے پر آگے۔ لڑائی ہوئی بنو ضیفہ' کے قدم استفقامت ڈگرگا گئے۔ اکثرت شدت تھی ہے مر گئے۔ بنوعام قیریوں اور

مورتوں کو لئے ہوئے میدان جنگ سے والی آئے اور عربن وازع سمامہ جا پہنچا۔ اس واقعہ کے بعد میبیداللہ بن مسلم خفی

مورتوں کو لئے ہوئے میدان جنگ سے والی آئے باپ (یزید بن عربن ہیرہ) کی طرف سے جس وقت کہ اس کوم وان الحمار نے عراق کا والی مقرر کیا تھا۔ بنوعام رقبی باپ (یزید بن عربن ہیرہ) کی طرف سے جس وقت کہ اس کوم وان الحمار نے والی مقرد کیا تھا۔ بنوعام رقبی باپ (یزید بن عربن ہیرہ) کی طرف سے جس وقت کہ اس کوم وان الحمار نے والی مقرد کیا تھا۔ بنوعام رقبی باپ (یزید بن عربن ہیرہ) کی طرف سے جس وقت کہ اس کوم وان الحماد نے عوارت کی والی مقرد کیا تھا۔ بنوعام رائی ہو گیا اور میراور ڈاڑھی منڈ وادی۔ بارہ دورش رہا ہے بہاں تک کہ کسر کی بن عبیداللہ ہاخی بنوعیاس کی طرف سے بمامہ کا والی ہو کر آ یا۔ لوگوں نے اس کا بید بنا رائی الوگوں نے اس کا بید بنا رائی الوگوں نے اس کا بید بنا رائی الوگر الیا گیا۔

جدیعے بن علی بن کر مانی جن ایام میں ولید مارا گیا اور گورنری خراسان پر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز والی عراق نے نصر
بن سیار کو بحال کیا تھا۔ جدیجے بن علی کر مانی باغی ہو گیا تھا۔ بید در حقیقت از دی تھالیکن کر مانی اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ کر مان
میں پیدا ہوا تھا۔ نفر بن سیار کی بحالی کا حال من کراپنے دوستوں سے بولا' ' دیکھو! بیلوگ فتند میں پڑے رہے ہیں تم لوگ اپنے
کاموں کے لئے کسی کو نتخب کرلو'' ۔ لوگوں نے اس کو منتخب کیا۔ چونکہ کر مانی نے عہد امارت اسد بن عبد اللہ میں نفر کے ساتھ سلوک واحسانات کئے تھے اور نفر نے والی ہونے کے ساتھ ہی اس کو امارت سے معزول کر کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ

مامور کیا تھا اس وجہ سے کر مانی اور نفر کے ولول میں ایک دوسر نے کی طرف سے غبار تھا صفائی نہ ہوئی تھی کہ نفر کے ہمرای کر مانی کے حالات سن سن کراس کے قل وقید کی بابت اصرار کرنے لگے۔ کہنے سنتے سے نفر کا دل بھی کر مانی کے قید کرنے پر مائل ، ہوگیا۔

بدریع کر مانی کی گرفتاری: چنانچه اپنے جان نثاروں کے فوج کے دستہ کے سردارکوکر مانی کی گرفتاری پر مامور کیا۔ از د نے روک ٹوک کرنے کا قصد کیا لیکن خود کر مانی نے ان کوئنع کردیا اور نفر کے پاس چلا آیا۔ نفر نے کہا'' کیوں کر مانی میر نے احسانات تجھ پر کیا کم تھے؟ کیا یوسف بن عمر کا خط تیر فیل کی بابت نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے تیرے وض تا وان نہیں اوا کیا؟ کیا میں نے تیرے لڑے کو سرداری نہیں دی؟ پھر کیا ان سب احسانات کا معاوضہ یہی فتہ وفساد ہے؟''۔ کر مانی نے معذرت کی اور ان احسانات کا شکر بیا داکر تے ہوئے بولا'' امیر ان سلوک کا ذکر نہ فر ما نہیں اس سے زیادہ میر نے بھی احسانات ہوں گی'۔ نفر کے دل میں رخم چلا آیا مگر سالم بن احور اور عصمت بن عبداللہ اسدی کے کہنے سے درے لگوا کے ستا تیسویں سرمضان اس الم بیں قید کردیا۔

کر مانی اور نصر چندروز بعد تقیب لگا کرکر مانی قیدخانے سے نگل آیا۔ بات کی بات بین بزار آوی جمج ہو گئے اور اس سے پیشتر از دینے کتاب وسنت پر عبدالملک بن حرملہ کی بیعت کر کی تھی۔ پس جب کرمانی قید سے نگل آیا تو عبدالملک نے کر مانی کو بڑھنے کا تھی دیائے نصر بیٹ کر باب مروالروز میں نشکر کی آرائٹگی میں مصروف ہوا جس وقت نشکر جمع ہو گیا۔ سالم بن احور کوکر مانی پر جملہ کرنے کا تھی دیا۔ نوگوں نے درمیان میں پڑ کر کر مانی کے لئے نصر سے امان حاصل کر لی۔ چنا نچہ کر مانی نصر کی خدمت میں حاصر ہو گیا۔ نفر نے کا خانہ شینی کی ہدایت کی ۔ تھوڑے دن بعد لگانے بچھانے والوں نے کرمائی گونھر سے پھر کی خدمت میں حاصر ہو گیا۔ نفر نے خانہ شینی کی ہدایت کی ۔ تھوڑے دن بعد لگانے بچھانے والوں نے کرمائی گونھر سے پھر برہم کر دیا۔ خیالات سابقہ دوبارہ تازہ ہو گئے۔ صلح پیندلوگوں نے کہ بین کر نھر سے کرمائی کی پھرامان حاصل کر لی۔

کر مانی کی جلا وطنی کر مانی نفر سے ملنے کوآیا۔ نفر نے اس کے ہمراہیوں کو دی درہم مرحمت کے لین جس وقت جمہور بن منصور حکومت عراق سے معزول کیا گیا اور اس کی جگہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو گورنری دی گئی تو نفر نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ اثناء خطبہ میں جمہور کی برائیاں اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں بیان کیس۔ کر مانی جمہور کی برائی برائ کرنے سے برافر وختہ ہو کر مال وآلات حرب جمع کرنے لگا۔ روزانہ تو نہیں البتہ جمعہ میں بزار ڈیڑھ بڑار کی جمعیت سے بیان کرنے سے برافر وختہ ہو کر مال وآلات حرب جمع کرنے لگا۔ روزانہ تو نہیں البتہ جمعہ میں آتا۔ مقصورہ کے باہر نماز اواکر کے نفر کے پائی جاتا تھا اور سلام کرکے چلاآ تا تھا۔ چندروز ابعد آتا جا نا بند کر میں اور کر دیا۔ نفر نے اس کے سمجھانے بچھانے کی غرض سے سالم بن احور کوروانہ کیا کر مانی نے نہایت بداخلاتی و کرش سے سالم بن احور کوروانہ کیا کہ مانی خراسان چھوڑ دیے ترش روئی سے لوٹا دیا۔ مگر مصالحت جو طبیعتوں نے فریقین سے گفتگو کر کے اس شرط پرسلم کرادی کہ کر مانی خراسان چھوڑ دیے کر مان نے اس قرار دادش طرکے مطابق جرجان کا قصد کیا۔

حرث بن شر آگے جن دنوں خراسان میں مابین نفر وکر مانی خالفتیں ہور ہی تھیں ۔ نفر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا کر مانی حرث بن شر آگے ہے سازش کر کے اس سے امداد کا خواہاں ہو جائے۔ جو بلا در ک بین تقریباً بارہ برس سے مقیم تھا۔ جیسا کہ

او پر بیان کیا گیا۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کے خیال سے مقاتل بن حیان بطی کو بلا دترک سے حرث کے پاس واپس لانے پر مامور کیا اور خالد بن زیاوتر ندی و خالد بن عمر ہ (مولی بنوعامر) کو بیزید بن ولید کے پاس حرث کے لئے امان نامہ لکھانے کوروانہ کیا۔ بیزید بن ولیدنے حسب ورخواست نصر' امان نامہ لکھ دیا اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز گورنرعماق نے بھی حرث کے واپس آنے کا اجازہ لکھ دیا۔ نصر نے ان دونوں عہدنا موں کوحرث کے پاس بھیج دیا۔

اتفاق ہے کہ اثناء راہ میں نفر کا قاصد ملاجس وقت مقاتل بن حیان بطی مع حرث اور اس کے ہمراہیوں کے والیس آ
رہا تھا۔ یہ واقعہ جمادی الثانی کے با ہے کے بے نفر نے حرث کومرورو فیس تھر ایا اور جو پھاس کے لئے لیا تھا بطور ہو یہ بیش کیا۔
علاوہ اس کے روز اند بچاس ورہم و بتارہا اور اس کے اہل وعیال کورہا کر دیا۔ ساتھ بی اس کے بید دخواست کی کہ میں تم کو جس شہر کو پیند کرووالی کر دوں گا اور ایک لاکھ ویناروں گا'۔ حرث نے نامنظور کر کے کہا'' میں دنیا اور اس کی لذتوں کا خواہاں نہیں ہوں میں تو کتاب وسنت برعمل کرنا چاہتا ہوں اور ای وجہ سے میں تنہارے دشمنوں کے مقابلے پر تنہاری مدد کروں گا۔ میں ظلم وقعدی بی سے پریشان ہو کرتیرہ برس ہوئے کہ ان شہروں سے نکل گیا تھا۔ پھراب کیسے میں اس امر کو قبول کرسکتا ہوں''۔ نفر بیس کر خاموش ہوگیا اور حرث نے کر ہائی کے پاس کہلا بھیجا''اگر نفر نے کتاب وسنت پر عمل کیا تو میں اللہ تو اور ای کے کاموں میں اس کا معاون و مددگار ہوں گا ورقہ میں تیرا ساتھی ہوں بشر طبکہ تو نے کتاب وسنت پر عمل کو قباس کرنیا۔ تقر ارکیا''۔ اس کے بعد قبائل تھی منظور کر لیا۔ تقر بی منظور کر لیا۔ تقر بی بی ہور کی منظور کر لیا۔ تقر بی بی ہور کی منظور کر لیا۔ تقر بی بی ہور کی جو بوگئے بی منظور کر لیا۔ تقر بی بی ہور کی منظور کر لیا۔ تقر بی بی بی منظور کر لیا۔ تقر بی بی بی ہور کی جو بوگئے بوٹ کی بی منظور کر لیا۔ تقر بی بی بی ہور کی بی جو بوگئے ہوگئے 
مروان بن محمد کی مخالفت: مروان بن محمد بن مروان ارمینیه میں اور عبدة بن ریاح غسانی جزیرہ میں امارت کررہا تھا۔ اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ جس وقت ولید مارا گیا ہے ان دنوں عبدالملک صالفہ ہے والیس آ کرخران میں قیام پذیر تھا۔ عبدة بن ریاح قل ولید کی خبر پاکر جزیرہ سے ملک شام کو چلا عبدالملک نے میدان خانی و کی کر جران وجزیرہ پر قبضہ کر کے سرحدی بن ریاح قل ولید کی خبر پاکر جزیرہ پر قبضہ کر کے سرحدی مقامات پر بھی قبضہ کرنے کی غرض سے متعدد آ دمیوں کر روانہ کر دیا اورا پنے باپ کو بیوا قعہ کھ کراس امر کی تخریک کہ خون ولید کے بدلہ لینے کو کمر ہمت با ندھ کر اٹھ کھڑ ہے ہوں۔ اس شورش میں خابت بن فیم جذا می بھی شریک حال تھا جو اہل فلسطین سے تھا اس وجہ سے کہ اس کو ہشام نے لئکر افریقہ میں بغاوت پھیلانے کے جرم میں بوقت قبل کلاؤم بن عیاض قید کر ویا تھا اور چندروز بعد مروان نے سفارش کر کے دہا کرا دیا تھا۔ پس جس وقت عبدالملک بن سروان نے خون ولید کے جالہ ویا تھا اور چندروز بعد مروان نے سفارش کرکے دہا کرا دیا تھا۔ پس جس وقت عبدالملک بن سروان نے خون ولید کے جالہ لینے پر کمر ہمت با ندھ کرا آدمینیہ سے خروج کیا تو خابت بن فیم نے لئکر اہل شام کوفریب وجہ کرشام کی طرف براہ فرات لینے پر کمر ہمت با ندھ کرا آدمینیہ سے خروج کیا تو خابت بن فیم نے لئکر اہل شام کوفریب وجہ کرشام کی طرف براہ فرات والی بین تھا وی بین عال کا دو کردیا۔

مروان کی اطاعت چنانچیمروان کے اکثر سردار تشکراور تشکری ثابت سے آملے۔ بجائے یزید بن ولید سے بنگ کرنے کے ثابت بی سے بنگ مرکزی فاور کے تابت بن سے بنگ شرکئی۔ بالآخر لشکریان مروان نے جواس سے علیحدہ ہو گئے تھے مغلوب ہو کرا طاعت آبول کر کی اور ثابت بن نعیم مع اپنی اولاد کے قید کر دیا گیا اس واقعہ کے بعد مروان نے تشکر کودوبارہ مرتب وآراستہ کر کے شام کی طرف

روانه کیا اورخود جزیرے سے بیس بزار فوج لے کر بہ تصدمعا دضہ خون ولید 'یزید کی طرف بڑھا۔ پزید تک پی جبر پیچی ' گھبرا کر لکھ بھیجا کہ'' تم میری بیعت کرلو میں تم کو جزیرہ ' موصل اور آ ذربائیجان کی حکومت دے دوں گا''۔ مروان نے بیعت کرلی اور پزید نے سند حکومت بھیج دی۔ دمشق تک جانے کی نوبت نہ آنے پائی۔ راستے ہی سے مروان واپس آیا۔

وفات بزید و خلافت ابراہیم ۲۰ ذی الحجہ ۱۲ اچرکتارے کو بزید بن ولیدا پنی حکومت کے پانچویں مہینہ (مقام ومثق میں)
دائی اجل کولئیک کہہ کررائی ملک بقا ہوگیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بی قدر بی تفاراس کے مرنے کے بعدلوگوں نے اس کے بھائی
ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن اکثر آومیوں نے اس سے اختلاف کیا اور بیعت عامہ نہ ہونے پائی کیمی بی خلیفہ کے لقب
سے نخاطب کیا جاتا تھا اور کبھی امیر کے نام سے لیکا دا جاتا تھا۔ غرض ای تذبیر ب کی حالت میں تقریباً تین ماہ گذر گئے۔ بعد
از ال مروان بن محمہ نے اس کومندخلافت سے اتار دیا۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا اور سلامے میں مرگیا۔

مروان کی و مشق مرفوج کشی برید کے انقال کے بعد جس وقت لوگوں نے اس کے بھائی ابراہیم کو مند خلافت پر بھایا۔ای وقت مروان تقض امن کر کے بوقصد جنگ دمشق کی طرف چل کھڑا ہوا۔ رفتہ رفتہ تقسر بن پہنچا۔ان دنوں بشیر بن ولیدوالی تقسر بن تھاجو بزید بن ولید کے را ما حکومت سے اس عہدہ پر تھا آوراک کے ماتھواس کا بھائی مسرور بھی و ہیں موجود تھا۔مروان نے بشرومسرور سیعت کرنے کو کہا انہوں نے انکار کیا۔صف آرائی کی نوبت آئی چونکہ بزید بن عمر بن ہمیرہ کا مملان طبع پہنلے ہی مروان کی جانب ہوگیا تھا۔ بنوقیس کو لے کر مروان سے جا ملا اور بشر و مسرور کو گرفتار کر کے مروان کے موان کے حوالے کر دیا۔مالی حوالے کر دیا۔مالی حوالے کر دیا۔مالی میں موان کے بادور اہل تفسر بن کو بھی آپ ہمراہ لئے ہوئے تھی کی طرف کوچ کر ویا۔اہل حمل بران دنوں عبدالعزیز بن جاج بن عبد الملک بسرافسری نشکر دمشق محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے ابراہیم کی بیعت خلافت سے اختلاف کیا تھا گر جوں ہی مروان کا لشکر تھی کے قریب پہنچا۔عبدالعزیز اپنا بوریا سنجال چلا پھرتا نظر آیا۔اہل تھی نے بیاح مروان کے ہاتھ پر بیعت کر ہی۔

ابراہیم کوان حالات ہے آگائی ہوئی تو اس نے سلیمان بن ہشام کوایک لا کھیس ہزار کی جعیت سے مروان کے مقابلے پر بھیجا۔ مروان کے پاس اس وقت اسی ہزار فوج تھی۔ جنگ چھڑنے سے پیشتر مروان نے صلح کا بیام دیااس شرط سے کہ ہم خون ولید کے معاوضہ سے دست کش ہوتے ہیں تم اس کے لڑکوں تھم وعثان ولی عہدوں کورہا کر دو۔ سلیمان بن ہشام اوراس کے ہمراہیوں نے انکار کیا جنگ شروع ہوگئی طلوع آفاب کے وقت سے عصر کے وقت تک بڑے زوروشور سے لڑائی ہوتی رہی اس انتاء میں مروان کے بین ہزار سواروں نے لئکر سلیمان پر پیچھے سے ہملے کر دیا۔ وشقی لشکراس اچا تک جملہ سے کھیرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اہل جھس مروان کے بین ہزار سواروں نے لئکر سلیمان پر پیچھے سے ہملے کر دیا۔ وشقی لشکراس اچا تک جملہ سے کھیرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اہل جھس مروان کے بین ہزار سواروں نے گئے کر دوڑ پڑے تقریباً ستر ہ ہزار آدمیوں کو خیار و کدوگی طرح کا ک ڈالا اور اسے بی آدی تھرکر لئے گئے۔

ومشق پر فنضم : غاتمہ جنگ کے بعد مروان نے دمش کارخ کیااورکل لوگوں سے حکم وعثان پسران دلید کی بیعت لے لی۔ بزید بن عفار کلبی اور ولید بن مضاد کلبی کوقید کر دیا (جو بحالت قید مرگئے۔ پینجملہ ان لوگوں کے تھے جوقل ولید کے واقعے میں شریک سے ) یزید بن خالد قسر ی منہز مین کے ساتھ بھاگ کر دمش پہنچا۔ ابراہیم (خلیفہ کا امیر دمشق) یزید بن خالد اور
عبدالعزیز بن جاج وغیرہ جمع ہوکر حکم وعثان پر ان ولید کے لکی بابت مشورہ کرنے گئے۔ اس خیال سے کہ مبادا مروان ان
لوگوں کولڑ بھڑ کر رہانہ کر دے اور بہلوگ اپنے باپ کے خون کا معاوضہ نہ طلب کرنے لگیں۔ بالآخریزید بن خالد ان دونوں
امیر زادوں کے لئل پر مامور کیا گیا۔ اس نے اپنے آزاد غلام ابوالاسد کو متعین کیا جس نے ان دونوں کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔
ماٹھ ہی اس کے بعد یوسف بن عمر کو بھی قید خانے سے نکال کر مار ڈالا۔ باقی رہاا بو مجرسفیانی 'اس نے قید خانے میں گئس کر
ایک مکان کا دروازہ اندر سے بند کرلیا۔ ہر چند کوشش کی گئی مگر نہ کھلا اس اثناء میں سواران مروان کے آنے کی خبر مشہور
ہوگئی۔ ابراہیم اور اس کے کل ہوا خواہ بھاگ کھڑے ہوئے سلیمان بھی چلتے چلاتے جو بچھ بیت المال میں تھا لے دے کر
بھاگ گیا۔

## باب : باب

### مروان

بیعت خلافت المران اینالشکرظفر پیکر لئے ہوئے دمشق میں داخل ہوا۔ تھم وعثان پسران ولیداور پوسف بن عُمر کی لاش پیش کی گئی۔ نہایت افسوس کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرا دیا۔ بعدہ ابوٹھ سفیانی مقید حاضر کئے گئے۔ مردان نے کہا ''خلافت مہارک''ابوٹھ سفیانی بولے''نہیں!'' دونوں ولی عہدوں (یعنی تھم وعثان) نے اپنے بعدتم ہی کومقرر کیا ہے''۔ مردان بین کرخاموش ہوگیا ابوٹھ سفیائی اور حاضرین وربار نے مردان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان سے پہلے معاویہ بن برید بن حصین بن نمیراور اہل مص نے بیعت کی تھی۔

میمیل بیعت کے بعدم وان اپنے جائے قیام حران میں چلا آیا۔ چند میں جولوگوں نے درمیان میں پڑ کرابرا ہیم بن ولید اور سلیمان بن ہشام کے لئے امان حاصل کر کی۔ چنانچہ ابراہیم وسلیمان مع اپنے بھائی کڑکوں عور توں اور خاد مان ذکوانیہ کے تدمر سے مروان کی خدمت میں چلے آئے اور بیعت کرلی۔

 ا مل غوط کی سرکوئی: اس واقعہ کے بعد مروان کو جب کہ وہ مص میں تھا اہل غوط کی بغاوت کا حال معلوم ہوا کہ انہوں نے بزید بن خالد قسر کی کو اپنا امیر بنا کر والی دمش زامل بن عمر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ فوراً ابوالور دبن کو ثر بن زفر بن حرث اور عمر بن وضاح کو بسرا فسر کی دس بزار فوج کے والی دمش کی کمک کوروانہ کیا۔ دمش کے قریب بہنے کر ابوالور دنے باہر سے اور اہل شہرنے اندر سے حملہ کیا۔ اہل غوط کو شکست ہوئی یزید بن خالد مار ڈالا گیا اور اس کا سرمروان کے پاس بھیج دیا گیا اور مرہ و

ثابت بن نعیم کا خاتمہ اس فتے کا فروہ وناتھا کہ ثابت بن نعیم نے اہل فلسطین کو جمع کے کرطبر یہ پرمحاصرہ کیااس وقت ولید بن معاویہ بن مروان بن تھم والی طبریہ تھا۔ مروان نے یہ خبر پا کر ابوالور دکواس طوفان بغاوت کے فروکر نے پر مامور کیا۔ جس وقت ابوالور دطبریہ کے قریب پہنچا اہل طبریہ نے شہرے نکل کر تملہ کیا۔ اہل فلسطین کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ انفاق سے اثناء شکست میں ابوالور دے ٹر بھیٹر ہوگئے۔ ثابت بن نعیم کو دوبارہ شکست اٹھانی پڑی ۔ اس نا گہانی واقعہ سے اس کے ہمرائی منتشر ہوگئے اور تین لڑے اس کے گرفتار کر لئے گئے ۔ جن کو ابوالور و نے مروان کے پاس بھیج ویا ۔ مروان نے باس میں عبدالعزیز کنانی کو مامود کیا۔ دومہینے بعداس نے تلاش کرا کے ثابت کو گرفتار کر کے مروان کے پاس بھیج دیا۔ مروان نے باس کے بین لڑکوں کے ہاتھ یاؤں کٹا کرسولی پر چڑھا دیا۔

تدمر پرمروان کا قبضہ ان واقعات سے فارغ ہوکر مروان نے در ایوب میں اپ لڑکوں عبداللہ وعبیداللہ کی ولی عبد کی لوگوں سے بیٹ کی اور ہشام کی لڑکیوں سے عقد کر دیا۔ بعدازاں مدمرکارٹ کیا کیونکہ بہی ایک مقام شام میں اس کے قضہ سے باہر رہ گیا تھا۔ اہل مدمر نے اس کے آنے سے پیشتر پانی کی سطح کو نیچا کر دیا تھا اس وجہ سے مروان کے لشکریوں نے جھا گلیں اور مشکیں بھر لیں اور اونٹوں پر بارکرلیا۔ مروان نے مدمر کے قریب بینچ کرا پئے وزیر ابرش کلبی کو اہل شہر کے پاس بجیان لوگوں نے اطاعت قبول کرلی اور کچھلوگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ابرش!س کے شہر پناہ کو بھی منہدم کرا کے جولوگ مطبح ہوگئے تھے ان کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے مروان کے پاس چلا آیا۔ بعدہ مروان نے بزید بن عمر بن ہیر ہ کو عواق کی جانب نے کہ نے کہ نے میں شام سے روانہ ہونے کا تھم دیا ورخود نظر فی روانگی جند بین میں تھا جنگ کرنے پر مامور کیا اور متوانز اندادی فو جیس شام سے روانہ ہونے کا تھم دیا اورخود نظر فی روانگی جند بین میں تھا جنگ کرنے پر مامور کیا اور متوانز اندادی فو جیس شام سے روانہ ہونے کا تھم دیا اورخود نظر فی روانگی جند بین میں تھا جنگ کرنے پر مامور کیا اور متوانز اندادی فو جیس شام سے روانہ ہونے کا تھم دیا اورخود نظر فی روانگی جند بین میں تھا جنگ کرنے پر مامور کیا اور متوانز اندادی فوجیں شام سے روانہ ہونے کا تھم دیا اورخود نظر فی روانگی جند بین میں تھا جنگ کرنے پر مامور کیا اور متوانز اندادی فوجی شام

سلیمان بن ہشام اور مروان کی جنگ اس سے پیشر سلیمان بن ہشام اجازت حاصل کر ہے ہم رام کرنے کے رصافہ میں قیام پذیر ہوگیا تھا۔ اتفاق سے ایک گروہ کثیر اہل شام کا جن کومروان نے ابن ہیر ہے ساتھ عراق کی طرف ردانہ کیا تھا رصافہ کی جانب واپس آیا اور سلیمان بن ہشام کی خدمت میں خلافت قبول کرنے کی درخواست پیش کی سلیمان نے منظور کرلیا ان کے ساتھ ساتھ قشر بن گیا۔ لشکر کومر تب و آراستہ کر کے اہل شام کوخط کھا۔ اہل شام چاروں طرف سے منظور کرلیا ان کے ساتھ ساتھ قشر بن گیا۔ لشکر کومر تب و آراستہ کر کے اہل شام کوخط کھا۔ اہل شام چاروں طرف سے مادلوں کی طرح امنڈ آئے۔ مروان تک بی خبر پینچی تو اس نے ابن ہیر ہ کوقیام کروینے کا فرمان بھیجے و یا اور خود قرقیبیا سے مادلوں کی طرح امنڈ آئے۔ مروان تک بیخر پینچی تو اس نے ابن ہیر ہ کوقیام کروینے کا فرمان بھیجے و یا اور خود قرقیبیا سے

سلیمان کی جانب لوٹ کھڑا ہوا۔ قسرین کے باہر مقام خساف میں سلیمان بن مروان نے صف آرائی کی کڑائی ہوئی۔ بالآخر سلیمان فلکست کھا کر بھا گامروان نے اس کے شکرگاہ کا مال واسباب اپنے لشکر پول کے لئے مباح کر دیا اور نہایت بے رحی سلیمان فلکر اور خالد بن ہشام مخروی (ہشام سے اس کے ہمراہیوں کو جو گرفتار کر لئے گئے تھے قتل کرڈالا۔ ابراہیم (سلیمان کا بڑالڑکا) اور خالد بن ہشام مخروی (ہشام بن عبدالملک کا ماموں) مع تین ہزار فوج کے معرک جنگ میں کام آئے۔

محاصرہ ممکن سلیمان اپنی ہاتی ماندہ فوج لئے ہوئے ممل بھاگ کر پہنچا اور دوبارہ شکر کومرتب کرے شہر پناہ کی ٹوٹی ہوئی د بواروں کو درست کرایا۔ مروان مین کرمص پر جا پہنچا۔ سلیمان کے ہمراہیوں میں سے سات سوآ دمیوں نے مرجانے پر باہم عبدو پیان کیااورا پی فوج سے علیمہ ہو کر کمین گاہ میں بیٹھر ہے۔جس وقت مروان کے شکر کازیادہ حصہ کر ر گیا۔ کمین گاہ سے نگل کر دفعیۃ مروان کے ساقہ پرحملہ کر دیا۔ صبح سے عصر کے وقت تک لڑائی ہوتی رہی۔ مروان نے ان میں سے تقریباً جیرسو آ دمیوں کو آل کر ڈالا۔ باتی جورہے وہ سلیمان کے پاس چلے آئے۔سلیمان پینجبرس کراپنے لڑے سعید کو چھوڑ کرتد مرجلا گیا۔ دس ماہ تک مروان ممص کامحاصرہ کئے رہا۔ تقریباً ای مجینقیں نصب کرائیں جن نے ذریعہ سے شب وروز سنگ باری کی جاتی تھی۔ بالآ خراہل حمص نے تنگ آ کرامان طلب کی ۔اس کے بعد مروان ضحائک خارجی ہے جنگ کرنے کو کوفہ چلا گیا۔ ضحاک اور این همبیره کی جنگ بعض کابیان ہے کہ سلیمان بن ہشام قنسرین ہے شکست اٹھا کرعبداللہ بن عمرین عبدالعزیز کے پاس عراق چلا گیا تھا اور اس کے ہمراہ ضحاک سے جنگ کرنے کوخروج کیا تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔اسی اثناء میں نضرین سعید والی عراق ہوکر آ گیا۔ پس جب سلیمان دعبداللّٰہ دغیرہ اس سے مستعد جنگ ہوئے تو پیر مروان کی طرف بھا گا۔ا تفاق بیرکہ قادسیہ میں نسحاک کے لئنگر سے مُدجھیڑ ہوگئی جس کا سر دارا بن فلجان تھا۔نضر نے اس کوتل کر ڈ الانے ضحاک نے بجائے اس کے کو فیے میں ٹنی بن عمران کو والی بنایا اور خودموصل کی جانب چلا گیا۔ ابن ہمیر ہ بیٹن کر کوفہ کی طرف بڑھاعین التمر میں پہنچ کر پڑاؤ کرویا۔ نثیٰ مقالبے پرآیا 'لڑائی ہوئی ابن ہمیر ہ نے کمال مردانگی ہے شکست دے کراس کومع چندسر داران ضحاک کے قبل کرڈ الا۔اس سے خوارج بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔انہیں لوگوں کے ہمراہ منصور بن جمہور بھی تھا۔کونے میں پہنچ کرمنہز مین نے اپنے منتشر گروہ کوجمع کر کے بقصد مقابلہ ابن ہبیر ہ دوبارہ خروج کیا۔ ابن ہبیر ہ نے اس مرتبہ بھی ان کوشکست دی اورمظفر ومنصور ہو کر کو فے میں داخل ہوا۔ چندے قیام کر کے واسط کی جانب کوچ کر دیا۔ پھرضحاک نے ابن ہیرہ سے جنگ کرنے کوعبیدہ بن سوار تغلبی کو مامور کیا۔مقام ضراۃ میں مقابلہ کی نوبت آئی۔اس معر کے میں بھی خوارج شکت نصیب رہے جیا کران کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

عبدالله بن معاوید :عبدالله بن معاوید بن عبدالله بن جعفر کاله میں اپ بھا نیوں اور لاکوں کے ساتھ عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عمر الله بن عالی بند بیدت خلافت کی گئی اور شام میں آئے دن فتنہ و فساد بریا ہونے گئے اور مراوان نے دمشن کا قصد کیا۔ اس وقت عبدالله بن عمر نے عبدالله بن معاویہ کو منام میں آئے دن فتنہ و فساد بریا ہونے گئے اور مراوان نے دمشن کا قصد کیا۔ اس وقت عبدالله بن عمر نے عبدالله بن معاویہ کو

اپنی پاس دوک رکھااورمقررہ روزنی کو بڑھا دیااور مروان سے بیوعدہ کرلیا کہ اگر ابراہیم بن ولید پرفتے یا بی حاصل کرلو گے تو میں تہاری بیت کرلوں گا۔ چنا نچے بروان نے جس وقت ابراہیم پرفتے حاصل کرئی اسمعیل بن عبداللہ قسری نے کوفے کے قریب جا کردم لیا (اور پیظا ہرکیا کہ مجھے ابراہیم خلیفہ وقت نے لوگوں کے جمع کرنے کو بھیجا ہے ) گرعبداللہ بن عمر نے ایک نہ سنی اور مقابلے کے لئے نکل آئے۔ اسمعیل نے اس خیال سے کہ مباد الفقائے رازی وجہ سے اس کی فضیحتی نہ ہوا پے ہمر ہیوں کو سمجھایا کہ'' جھے خون ریزی منظور نہیں ہے اگر عبداللہ بن عمر میرا کہنائیس مانتا ہے نہ مانے''۔اس اثناء میں ابراہیم کی شکست کی خبرطشت ازبام ہوگی اور اہل کوفہ میں نفاق بیدا ہوگیا۔ اس وجہ سے کہ عبداللہ بن عمر نے مفرور بیعہ کے بعض آدمیوں کو انعامات دیتے اور وظا نف مقرر کئے تھے اور بعض کو کورا ہی رکھا تھا۔ جن لوگوں کے وظا نف نہیں مقرر کئے گئے تھے ان لوگوں نے وظا نف نہیں مقرر کئے گئے تھے ان لوگوں نے وظا نف نہیں مقرر کئے گئے تھے ان لوگوں نے وظا نف نہیں مقرر کئے گئے تھے ان لوگوں نے وظا نف نہیں مقرر کئے گئے تھے ان لوگوں نے وظا نف نہیں مقر کو ایس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی عاصم کو جب کہ وہ لوگ دیر ہند میں تھے معذرت کرنے اور سمجھانے کو بھیجا ہے ہیں وہ لوگ اس بے جا جوش وضد پر نادم ہو کر واپس آئے۔ شام ہوئی تو عبداللہ بن عمر نے ایک لاکھ درہم عمر بن غضبان بن تبیشر کی کیاں بھیج دیاس نے بی تو میر تشیم کردیا۔

امارت کوف بر عبد الله بن معاویہ کا فیضیہ: اس سے هیعان علی میں شورش پیدا ہوئی اور انہوں نے جمع ہو کرعبد الله بن معاویہ کی بیعت کر کی قصر کوف میں لے گئے۔ امارت کی کری پر بٹھا یا اور عاصم کوفکال دیا۔ عاصم بہ حال پر بیٹاں اپنے بھائی عبد الله بن عمر کے پاس جمرہ جلا آیا۔ گوفیوں نے علی الاعلان عبد الله بن معاویہ کی بیعت کی۔ از الجملہ منصور بن جمہور اسمعیل برادر خالد قسر کی اور عمر بن عطاو غیرہ تھے۔ اس کے بعد اہل مدائن کی جانب سے چندلوگوں نے عاضر ہو کر بیعت کی رفتہ رفتہ ایک لشکر جمع ہوگیا۔ عبد الله بن معاویہ نے سب کو مرتب و مسلح کر کے عبد الله بن عمر کی طرف جو جمرہ میں شاخروج کر دیا۔ عبد الله بن عمر نے اپنے ایک آزاد غلام کو بطور مقدمۃ الحیش آگے بڑھنے کا حکم دیا اور سے جھا دیا کہ فلال مقام پر میرے آئے تک مضہر سے رہنا اور اس کے بعد خود بھی بہقصد جنگ لشکر لئے ہوئے لگا۔

عبدالله بن معاویہ کی بیسیائی جب عبدالله بن عرمقام موعود پر بھتے گئے ۔ تو دونوں نے جموی قوت ہے حملہ کیا۔ اثناء جنگ میں منصور بن جمہوراً المعیل برادر خالد قسر ی اور عمر بن عطاء جنگ کا نقشہ بھڑتا ہواد بکھ کر کنارہ کش ہو گئے ۔ عبدالله بن عمر نے ان کوراسته دے دیا وہ تو جرہ چلے گئے اور عبدالله بن معاویہ شکست کھا کر کوفہ چلے آئے ۔ باقی رہا عمر بن غضبان اس کو عبدالله بن عرکے میمنہ نے گھر رکھا۔ اس نے اپنے ہمراہوں کوایک پر جوش تقریرے ابھار کرایہا تو می حملہ کیا کہ عبدالله بن عمر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بالا تو کا میمنہ مجوداً پیچے بٹا اور عمر بن غضبان مع اپنے ہمراہوں کے کوفہ والی آیا۔ چندروز تک عبدالله بن معاویہ کیا تھے قسم امارت میں تغیرار ہا۔ رہیعہ وزیدیہ سکنگ کے دروازوں پر کمال مردانگی سے عبدالله بن عمر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بالا خر مصالحت کی گفتگو ہوئے گئی۔ رہیعہ نے اپنے اور عبداللہ بن معاویہ اور زیدیہ کے لئے امان حاصل کر لی۔ چنانچ عبداللہ بن معاویہ ان کی اتباع کی اور مدائن پہنچ کر جب ان کی حالت معاویہ ان بی اتباع کی اور مدائن پہنچ کر جب ان کی حالت معاویہ ان بخش ہوگئی تو انہوں نے حلوان جبل بھران اصفہان اور رہے پر قبضہ کرلیا۔ جیسا کہ آئندہ ان کی حالت اعاط تحریر اطمینان بخش ہوگئی تو انہوں نے حلوان جبل بھران اصفہان اور رہے پر قبضہ کرلیا۔ جیسا کہ آئندہ ان کی حالت اعاط تحریر اطمینان بخش ہوگئی تو انہوں نے حلوان جبل بھران اصفہان اور رہے پر قبضہ کرلیا۔ جیسا کہ آئندہ ان کی حالت اعاط تحریر

میں لائی جائے گی۔

تھر بن سیار اور حرث بن شر تی جس وقت مروان کے قضہ میں زمام عکومت آگی اور اس نے اپنی جانب سے عواق کی گورزی پر بزید بن عمر بن ہیر ہ کو مامور کیا تو ابن جمیر ہ نے خراسان کی نیابت پر نھر بن سیار کو بحال رکھا۔ نھر بن سیار کو بحال رکھا۔ نھر بن سیار کو بحال رکھا۔ نھر بن میں میں جمہ کی بیعت کی ۔ حرث بن شر ت کو اس سے خطرہ بیدا ہوا کہ مجھے برزید بن ولید نے امان دی تھی نہ کہ مروان شئ ذبن میں ہی آ نا تھا کہ نکل کھڑا ہوا اور اپنے ہوا خوا ہوں کو جمع کر کے ایک لشکر مرتب کرلیا۔ نھر سے تحرک کی کہ شریک جماعت رہو جو کام کیا جائے شور کی سے کیا جائے نھر نے منظور نہ کیا۔ تب حرث کے کہنے سے جم بن صفوان نے (جور اسب کا آزاد مروجو کام کیا جائے شور کی عاوات و خصائل بیان کر کے لوگوں پر اس امر کو جس کی اس کو دعوت دی گئی تھی فلام اور جہمیہ کا مردار تھا) کھڑے ہو کر نھر کی عاوات و خصائل بیان کر کے لوگوں پر اس امر کو جس کی اس کو دعوت دی گئی تھی فلام اور جہمیہ کا مردار تھا) کھڑے بہت براا تر پڑا ہو ما فیو ما جماعت بڑھتی گئی بھر حرث نے نھر کے پاس سالم بن احور افر پولیس فلام اور دومرے عمال کی تبذیلی کی معزولی اور دومرے عمال کی تبذیلی کا بیام بھیجا۔

دونوں آ دمیوں بی بہت ردوگد کے بعد بیہ نظی پایا کہ چارا شخاص مقاتل بن سلیمان اور مقاتل بن حیان من جانب نفر بن سیاراور مغیرہ بن شعبہ بیشتہ میں جو طریقہ سیاست جانب نفر بن سیاراور مغیرہ بن شعبہ بیشتہ والدیت ہم وقد و گا است ہم دورا گا ور بنوا میں کا خاتمہ کر دوں گا ، اس ملم برداراور عرب کا سردار ہوں۔ دمشق کا شہر بناہ بات کی بات ہیں زمین دوش اور بنوا میں کا و میں تمہا ہے قبضے میں نفر سے کہ اس میں تمہا ہے قبضے میں تھر نے کہلا بھیجا کہ اگرتم اپنے دعوے میں سے ہوتو بسم اللہ دمشق کا قصد کر دو (اگر کا میا بی حاصل کر لی تو میں تمہا ہے قبضے میں ہوں ور منتم اپنے قبیلہ کو تباہ نہ کر ور گا ہوں بیس ہرار ربیعہ و میمن کو معرض بول و دین گا ہوں بیس ہرار ربیعہ و میمن کو معرض بربیعت نہ کریں گا ، نظر نفر کی کا وراء النہر کی حکومت دیئے دیتا ہوں ساتھ ہی اس کے تین لا کھ در ہم بھی نذر کروں گا ، ۔ ہم رہ برا کہ کر تمہارام طبح رہوں گا ، نہ کریں گا ، نہ کریں گا ، نہ کریں گا ، نہ کریں گا ہوں ہوں گا ہوں کہا اس کے تین لا کھ در ہم بھی نذر کروں گا ، ۔ کو میں عمر مجر تمہارام طبح رہوں گا ، ۔

نفر وحرث میں اختلاف ان دافعات کے بعد نفر وحرث نے متفق ہو کرچم بن صفوان دمقاتل بن حیان کونیم مقرد کیا۔
ان دونوں نے بیا نفاق رائے یہ فیصلہ کیا کہ نفر تو معزول کر دیا جائے اور حکم واحکام شور کی ہے صادر ہوا کریں۔ نفر نے اس فیصلہ ہے انکار کیا۔ حرث نے اس انکار سے مخالفت کی اس فینہ و فساد کی خبر یا کر چند عما کہ بین خراسان نفر کے پاس آئے۔
جس میں عاصم بن عمیر خزیمی ابوالد بال نا جی اور مسلم بن عبدالرحمٰن وغیرہ تھے اور ان کے ہمراہ خود حرث بھی تھا۔ حرث نے تعلم دیا۔ علی روس الاشہاد بازاروں میں مساجد میں اور اس کے درواز ہے بربھی اس کی حرکات مکنات اور عادات بیان کی جانبی کی جانبی کی کیا۔ درواز ہے پر جو طالات بیان کر رہا تھا۔ نفر کے غلاموں نے اس کی عرب کا تیاں کی عمرہ کے خلاموں نے اس کی عرب کیا۔ درواز ہے پر جو طالات بیان کر رہا تھا۔ نفر کے غلاموں نے اس کی عرب کیا۔ درواز ہے پر جو طالات بیان کر رہا تھا۔ نفر کے غلاموں نے اس کی عرب حرب کے معرب کردی۔

### تو يا دوست به نشين به آرام دل

یہ آپ ہی لڑ جو کر حائب و خاسر ہوجا کیں گے تم کیوں دخل در معقولات کرتے ہو۔ کر مانی نے اس کا کچھ جواب نہ دیا دوسر ہے جو جو جی بی لڑ ائی شروع کر دی۔ تھر کے لشکر نے سینہ ہر ہوکر مقابلہ کیا۔ گر کر مانی کے تیز حملوں کی تاب مقادمت نہ لا کا میدان جنگ سے بھاگ گے اور تم بی نفر اور سالم بن احور تکوار کے سابوں کے بنچے موت کی شھنڈی نیندسور ہے تھے۔
کر مانی کا مرو پر قبضہ: اگے دن شم کے وقت نفر نے مروسے نکل کر حملہ کیا۔ تین روز تک برابرلڑ ائی ہوتی رہی۔ بالآ خر کر مانی اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی ۔ منادی نے یہ پکار کر ندادی ''اے گروہ رہید و یمن کیوں بھاگ رہے ہولفر ابن سیارتو مار ڈ الا گیا''۔ رہید دیمن بینداس کر گھرا گئے اور مضریوں کو جو نفر کی رکاب میں تھے شکست ہوگی ۔ تم یم بن نفر پر غیرت کے مارے سینکڑوں گئرے پانی کے پڑ گئے فوراً بیادہ پا ہو کر لڑنے لگا۔ جس وقت بمامہ کو شکست تھیب ہوئی تو حرث نے کہ لا بھی میں تم اپنے ہمراہیوں سے خالی ہوئی تے ہمراہیوں کو کر مانی نے مرو پر بھیجو''۔ ڈیا دہ تو صدندگر رہے بیا تھا کہ میدان جگ شراور اس کے ہمراہیوں سے خالی ہوگیا۔ کر مانی نے مرو پر بھیجو''۔ ڈیا دہ تو صدندگر رہ نے پایا تھا کہ میدان جگ شراور اس کے ہمراہیوں سے خالی ہوگیا۔ کر مانی نے مرو پر بھیکو''۔ ڈیا دہ تو صدندگر رہ نے پایا تھا کہ میدان جگ خلاف مرضی تھا۔

حرث کا خاتمہ : پھر خاتمہ جنگ کے بعد بجائے اتفاق آپس میں نفاق پیدا ہو گیا۔ بشرین برموزضی پانچ ہزار آ دمیوں کو کے کرحرث سے علیحدہ ہو کر کہنے لگا'' ہم تو عدل کے خیال سے تمہار ہے ساتھ ہو کرلڑتے تھے کین اگرتم ضد کی وجہ سے کرمانی کی اتباع کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہ دین گے'۔ حرث نے کرمانی کوشورٹی کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ کرمانی نے اٹکار کر دیا۔ تب حرث اس سے جدا ہو کر دوسرے مقام برچلا آیا۔ چند دنوں عواقب امور برغور کرتار ہا۔ آخر الامراکی روزشب کے وفت شہریناہ کوتو ژکرشہر میں گھس پڑا۔ کر مانی نے نہایت بنی ہے مقابلہ کر کے حرث کو پسپا کر دیا۔ اس معرکے میں حرث اور اس کا بھائی سوادہ مارے گئے اور کر مانی بےغل وغش مرو پر پورے طور سے متصرف ہو گیا۔

بعض کا بیان ہے کہ بشر بن جرموز کی علیمدگی کے بعد کرمانی نے حرث کے ساتھ بدقصد جنگ خروج کیا۔ جنگ کی فوجت نہ آئی تھی کہ حرث کو کر مانی کا ساتھ دینے پر ندامت پیدا ہوئی۔ رات کے وقت اٹھ کر بشر کے لشکر میں چلا آپا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ معنر پول کو چوکر مانی کے لشکر میں سے خط و کتابت کر کے بلالیا۔ کرمانی کے ساتھ معنر پول میں سے سوائے سلمہ بن الی عبد اللہ کے اور کوئی فدرہ گیا۔ لڑائی شروع ہوئی روز اندائی اپنے خند قوں اور مورچوں سے نکل کراڑتے اور شام ہوتے اپنے الی خاری فار کر گھس پڑا۔ کرمانی نے اس کا ہوتے اپنے اس کا جو تا اپنے اپنے الی کا میں واپس چلے جاتے تھے۔ چند دنوں بعد حرث مروکا شہر پناہ تو ڈکر گھس پڑا۔ کرمانی نے اس کا تعالی اور بشر تعالی اور بشر تعالی کی اس کا جاتی ہوئی وجوث سے مقابلہ کیا 'اثنائے جنگ میں حرث اور اس کا بھائی اور بشر تن جرموز اور بوقمیم کا ایک گروہ مارا گیا۔ باقی جورہے وہ بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ کرمانی نے مرویس داخل ہوکر معنر یوں کے مطلے کو کھدواڈ الا۔ بیدا قد مراہ بھائی اے۔

البومسلم كى مروكوروا تحلى: الومسلم نے ابراہم امام كے تكم كى تعيل كى۔ مروآ يا اور امام كا خط جو بنام سلمان بن كثير كوديا۔ اس خط ميں دعوت خلافت عباسيہ كے اظہار كى تاكيد كي تقى سليمان بن كثير كے ہمراہيوں نے ابولسلم كو بها ظہار اس امر كے كہ بيخض اہل بيت ہے جندے تھر اركھا اور لوگوں كوعلانية خلافت عباسية قائم كرنے كى ترغيب دينے لكا اور اطراف و جوانب كے دعاة كو دعوت خلافت عباسيہ كے ظاہر كرنے كو لكھ جيجا۔ ابومسلم نے مروكے مضافات سے ايك كا اور اطراف و جوانب كے دعاة كو دعوت خلافت عباسيہ كے ظاہر كرنے كو لكھ جيجا۔ ابومسلم نے مروكے مضافات سے ايك كا اور خوار زم ميں دعوت دينے كى غرض سے پھيلا ديا اور بي تكم عام دے ديا كہ اگر تحافين قبل از وقت پيش دى كريں تو كھ مضاكة نہيں ہے جہا و دھا ظت جان كے لئے تلواريں نيام سے باہر كرلينا اور جو شخص دشمنان خدا كے ساتھ معمووف ہونے كی دجہ سے وقت پر حاضر نہ ہو سكے گا وہ بعد از وقت اپنى جان تارى دكھا سكے گائى ميں كوئى حرج نہيں ہے ''۔

انطل والسحاب : ان لوگوں کی روانگی کے بعد آخری رمضان سنہ ندکور میں ابوسلم قریہ سفید نج میں سلیمان بن کی خزاعی کے پاس جا کرمقیم ہوا۔ جن دنوں کرمائی وشیبانی اور نصر بن سیار سے لڑائی ہور ہی تھی ۔ ۲۵ رمضان شب بی شنبہ کوابوسلم نے وہ پرچم نکالا جس کوامام ابراہیم نے اس کے پاس بھیجا تھا اور جس کا نام '' تھا اور اس کوایک نیز سے پر نصب کیا جس کا طول چودہ ذراع تھا اور دوسر سے پرچم کوجس کوامام ابراہیم نے اس کے ہمراہ بھیجا تھا اور '' السحاب'' کے نام سے موسوم تھا دوسر سے

ا اس گاؤں کانا م نین تھا اور ایوا کھ کمیسی بن اعین نقیب کے مکان پر ابوسلم نے قیام کیا تھا۔ کامل ابن اشر مطبوعہ مصرحِلد پنجم صفحہ 119 ع وعاۃ جو مختلف مقامات کی طرف جھیجے گئے ان کے اساء بقید تقر رسی مقام حسب ذیل ہیں۔ ابوداؤ و نقیب و عمر بن اعین طخار ستان واطراف بلخ کی طرف ابوداؤ میں عبد المجان بن سلیم طالقان کی جانب نصر بن صبح حمیمی و شریک بن عقبی تمیمی سروالروذکی طرف جم بن عطیہ وعلاء بن حریث خوارزم کی طرف ماہ رمضان المبارک 11 میں جیجا گیا۔ کامل ابن اثیر مطبوعہ صرحِلد ۵ سفحہ 119

نيز ير بوطولاً تيره ذراع هانصب كيارير جمنصب كرنے كوفت بيآ بيريم

﴿ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلمو او أن الله على تصويهم لقدير ﴾

پڑھتا جاتا تھا۔ پرچم نصب کرنے کے بعداس نے اور سلیمان بن کثیر اور اس کے بھائی اور غلاموں اور اہل سفیذ نجے ہے جن
لوگوں نے ان کی ہم خیالی قبول کی تھی۔ سیاہ کیڑے پہنے اور رات کے وقت اپنے گروہ کو مطلع کرنے کے خیال سے قرقان میں
آگمشتعل کی۔ چنا نچے شی ہوتے ہی سیاروں طرف سے ہوا خواہاں دولت عباسہ جمع ہوگئے۔ سب سے پہلے اہل سقا دم سات
سوپیادوں کی جمعیت سے پسر گروہی ابووضاح حاضر ہوئے۔ بعد از ال دعاۃ میں سے ابوالعباس مروزی آیا۔ پھر ابومسلم نے
نہایت جزم واحتیاط سے سفیذئ کی قلعہ بندی کی اور اس اثناء میں عبد الفظ کا وق آگیا۔ سلیمان بن کثیر نے نماز پڑھا کی اور
با اذان واقامت پڑھی اور پہلی رکعت میں چھ کمیریں کہیں دوسری میں پانچے۔ برعکس اس کے بنوام پر کرتے سے اور پیکل
امورہ وہ سے کہ ان کے امام اور امام کے باپ نے اس کی ہوایت کی تھی۔ سلیمان بن کثیر اپنے تبعین کے ساتھ نماز پڑھ کراپنے
جائے قیام پرواہیں آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کرکھانا تناول کیا۔

ابومسلم کا نصر کے نام خط: اس سے پیشر ابومسلم جب نفر کوخط لکھا کرنا تھا تو اس کے نام کوسر نامہ میں لکھتا تھا لیکن جس وقت آپس میں ہوا خواہان دولتِ عباسیہ کے جمع ہو جانے سے قوت آگئ تو ایک خط نفر کوتھ ریکیا اور اپنے نامہ کوسر نامہ پر لکھا:

عبارت خط پیھی :

((اما بعد فان الله تبارك اسمائوه غير قوما في القران فقال و اقسموا بالله حهد ايمانهم لئن حياء هم نذير ليكون اهدى من احدى الامم فلما جاء هم نذير ما زاد هم الانفورا استكباراً في الارض و مكر السنى و لا يحيق المكر السينى الا باهله فهل ينظرون الاسنة الاولين فلن تتحد لسنة الله تحويلا)

''اما بعد بے شک اللہ تبارک اساؤہ نے قرآن میں ایک قوم کو بدل دیا ہے۔ پس ارشاد کیا اور قتم کھاتے تھے اللہ کی ۔ تاکید کی قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرسنانے والا آئے گا تو اور امتوں کی بہ نبعت بیشک ہم بہتر راہ چلیں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرسنانے والا آیا تو بڑھ گئی ان کی اور نفر ت اور غرور کرنا ملک میں اور برے کام میں داؤں کرنا اور برائی کا داؤں برائی کرنے والوں پرلوٹے گا۔ پس کیا آب وہی اگلوں کا سادستور دیکھا چاہتے ہیں۔ پس تو اللہ کا دستور بدلیا نہ یائے اور نہ یائے گا اللہ کا دستور ثلیا'' یہ

نصراس خطاکو پڑھ کرآگ بگولا ہو گیا بجائے جواب خط اپنے آزاد غلام پزید کو ابوسلم سے جنگ کرنے کو (ابوسلم کے ظہور کے اٹھارویں مہینے ) روانہ کیا۔

ا بوامیه کادستوریتها که خطبه قبل نماز پڑھتے اور نماز کواؤان وا قامت کے ساتھ اوا کرتے تھے۔ کہلی رکعت میں جارتک پریں کہتے تھے اور دوسر گی میں تین کامل این اثیر مطبوعہ مصر جلد ۵ سفحہ کا

دولت عباسیداورامیہ کے مابین پہلی جنگ زاہوسلم نے اس کے مقابلے پر مالک بن ہیم خزاع کو مامور کیا۔ جنگ چھڑنے سے پہلے مالک نے پرید کو جمایت آل رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی دعوت دی۔ پریدنے الکار کیا۔ مالک نے حملہ کرنے کا حکم وے دیا اس وقت اس کے ہمراہی صرف دوسوآ دمی تھے۔ تمام دن بہت زور وشور سے از ائی ہوتی رہی ا تفاق وقت سے بعد عصر ابومسلم کے پاس صالح بن سلیمان ضی ابراہیم بن پزید اور زیاد بن عیسی وغیرہ آ گئے۔ ابومسلم نے ان کو ما لک کی کمک پر بھیج دیا جس سے مالک کی قوت بڑھ گئی اور ایک تا زہ جوش سے لڑنے لگا عبداللہ طائی نے پزید (نصر کے آزاو غلام) پر دفعتہ حملہ کر کے قید کرلیا اور اس کے قید ہوتے ہی اس کے کل ہمراہی بھاگ کھڑے ہوئے عبد اللہ بن طائی نے پرید کومع مقتولین کے سرول کے ابوسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ابوسلم نے بزید کوعزت واحر ام سے تھبرایا علاج کرا تاریا جب زخم مندمل ہو گئے تو کہا'' تمہارا جی چاہتو میرے پاس قیام کرواللہ تعالی تمہیں جزائے خیرعطا کرے گا۔ ورندتم اینے آ قاکے پاس لوٹ جاؤ 'مگرشرط بیہے کہ ہم سے افر رکرلو کہ آئندہ ہمارے مقابلے پر نہ آؤگے اور نہ ہم پر جبوٹ کی تہمت لگاؤ ے''۔ یزیدنے پچھل ثق اختیار کی اور تفر کے پاس لوٹ آیا۔ نفر تا رگیا کہ ان لوگوں نے اس سے بچھ نہ پچھ خرورا قرار لیا ہو شک ده لوگ اوقات مقرره پرنماز اذان وا قامت کے ساتھ اوا کرتے ہیں۔قر آ ن شریف کی حلاوت کرتے ہیں اللہ جل شانہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور آل رسول صلی الله علیہ وسلم کی حکومت قائم کرنے کی طرف لوگوں کورغبت دیتے ہیں۔ میراخیال بیہ ہے کہ بیاوگ ایک نہ ایک روز ضرور کا میاب ہو جا ئیں گے اگرتم میرے آتا نہ ہوتے تو میں انہیں کے پاس کھیمرا رہتا''۔ حالانکہ اکثر آ دی ہواخواہان دولت عباسہ کو بت پرتی اور استحلال حرام ہے متہم کرتے ہیں (بیر پہلی لڑائی تھی جو کہ ہواخواہان دولت اموريه وعباسيه مين بهو كي)

خازم بن خزیمه کاخروج: ای سندمین خازم بن خزیمه نے مروالرو ذیرتصرف کرلیا اور اس کے عامل کو جونصر بن سیار کی جانب سے مامور تقاقل کر ڈالا۔ غازم بن فریمہ قبیلہ تمیم سے تھا اور بنوعیاس کا ہوا خواہ تھا جب اس نے مروالروڈ پر فروج كرنے كا قصد كيا تو بوتميم مانع ہوئے اس نے ان لوگوں كويہ پٹی پڑھائی كہ ہم اورتم ايك ہی ہيں پس اگر ہم كامياب ہو گئے تو بيسب تمهاراى باوراگر مارداك كيتو جمكراصاف موكياتم كوهارى خالفت كي ضرورت بى شدره جائے گی ' \_ بوتميم بين کرخاموش ہور ہےاوراس نے قریبزا ہامیں قیام کردیا۔ایک روز بحالت غفلت مروالروذیر مملہ کر کے اس کے عامل بشرین جعفر سعدی کوتل کر ڈالا۔ (بیواقعہ اوائل ذی القعدہ <mark>19 اچ</mark>کا ہے ) اور اپنے لڑ<u>ے خزیمہ بن خازم کو فتح</u> کا بیثارت نامہ دے کر

ابوسلم كي غدمت ميں روانه كيا۔

ابوسلم خراسانی اور ابراہیم امام بعض نے ابوسلم کے واقعات یوں بھی بیان کئے ہیں کدابراہیم امام نے بدوقت روانگی خراسان ابوسلم کا عقد ابوالنجم کی اثر کی سے کرویا تھا اور نقیبوں کواس کی اطاعت وفریاں برداری کی تاکید کی تھی۔ ابوسلم سواد کوفیہ کارینے والا اوراوریس بن معقل عجلی کا قبر مان تھا۔ بعد از ان محمد بن علی کی خدمت میں رہنے لگا۔ بعد ۂ ان کے لڑ کے

ابوسلم کی خراسان روانگی اس کے بعد ابوسلم نے دعاۃ کواطراف وجوانب بلادیس پھیلا دیا۔لوگ جوق درجوق شریک دعوت ہونے گئے۔ 19 چیں امام ابراہیم نے ابوسلم کولکھ بھیجا کہ اس سال موسم جج میں جھ سے آ کرل لینا تاکہ مناسب تھم اظہار دعوت کے بارے میں تم کو دیا جائے اور یہ کہ قطبہ بن شبیب کومع مال واسباب کے جس قدراس کے پاس جمع ہوگیا ہولیتے آتا۔ چنا نچہ ابوسلم مع نقباء اورشیعون کے امام سے ملئے کوروانہ ہوا۔قومس پہنچاتو امام کا خط ملاجس میں اس کے واپس جانے اور خراسان میں علائیہ دعوت کی ہدایت تھی۔ابوسلم نے مال واسباب تو قطبہ کے ساتھ روانہ کر دیا اورخود خراسان کی جانب لوٹ گیا۔ قطبہ نے جرجان کا راستہ اختیار کیا۔اطراف جرجان میں بہنچ کرخالد بن ہریک اور ابوعون کو طلب کیا یہ لوگ میں اس اس کے فوراً حاضر ہوگئے قطبہ اس کو بھی لے کرامام کی طرف روانہ ہوگیا۔

قتل کر مانی اس سے پیشتر ہم بیان کرآئے ہیں کہ کر مانی نے حرث بن شریح کی پر حصار زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جس سے مرو میں اس کا کوئی عزاجم باتی ندر ہا۔ نصر بن سیار نے بیٹر پاکر سالم بن احور کو بسرا فسری اپنے معتدین اور نائی گرائی سواروں کے مرو کی طرف روان کیا۔ مرو کے باہر بچی بن فیم شیبانی رہیعہ کے ایک ہزار جنگ آوروں کو مجر بن شی سات سواز دی سپاہوں کو ابوالحسن بن الشیخ اپنی قوم کو ایک ہزار جان بازوں اور جری سعدی ایک ہزار بیٹوں کو لئے ہوئے ملا۔ سالم وابن شی میں ملامت آمیز با تیں ہونے لگیں۔ اثناء گفتگو میں سالم نے کر مانی کو گالیاں دیں۔ لڑائی شروع ہوگئ ۔ اس معرکے میں جیت ابن مثنی کے ہاتھ رہی۔ سالم کے ہمراہیوں میں سے تقریباً سوآ دمی مارے گئے اور سالم بھاگ کو لھر کے پاس پہنچا تھر نے عصمہ بن عبراللہ اسدی کو اس مہم پر مامور کیا اس سے اور کر مانی کے ہوا خوا ہوں سے وہی با تیں ہوئیں جو اس سے پیشتر سالم سے ہوئی تھیں۔ محد سعدی بسرافسری اہل یمن کے مقابلے پر آیا اور ایک خوں ریز جنگ کے بعد عصمت بن عبداللہ کوشکت "
دی۔ چارسوہمراہی اس کے جنگ میں کام آئے۔عصمت کی شکست کے بعد نصر نے مالک بن عمر تمیمی کو امیر لشکر مقرر کر کے بھیجا۔ محمد بن مثنی کمال مردا نگی سے مقابلے پر آیا۔ پہلی ہی جنگ میں مالک کوشکست ہوئی۔ سات سو آ دمی اس کے ہمر اہیوں میں سے اور کر مانی کے جان نثاروں میں سے تین سو آ دمی عرصہ کارزار میں مارے گئے۔

ابومسلم کی حکمت عملی: چونکہ ابومسلم خراسانی ایسے ہی مواقع کا منتظر تھا۔ واقعات بالا سے اس امر کا یقین کر کے کہ فریقین ایک دوسرے سے سرگرم پیکار ہورہے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی حامی و مددگار نیس ہے۔ شیبانی خارجی سے خط و کتابت کر نے لگا بھی بمانیہ کی غدمت کر تا اور بھی مصریوں کی اور قاصد کو جومصریوں کی غدمت کا خط لے کر جاتا تھا یہ سمجھا و بتا تھا کہ بمانیہ کو دکھلاتے جانا اور بمانیہ کی فدمت والے قاصد کو ہدایت کر دیتا تھا کہ مصریوں کی نظر سے یہ خط گز ار دینا۔ غرض اس فعل کی غایت بھی کہ فریقین کا میلان اس کی طرف ہو جائے۔ جب ان میں اس کو ایک گونہ کامیا بی ہوگئی تو نظر بن سیار اور کر مانی کو اس مضمون کا خط لکھا کہ جھے امام نے وصیت کی ہے اور میں ان کی رائے کو تمہارے تی میں بہتر بھتا ہوں''۔ بعد از ان اسد بن عبد اللہ شرائی کو سنا سے اور مقاتل بن تھیم بن غزوان کو بلا بھبجا۔ سب سے پہلے آئیس دوآ دمیوں نے ایومسلم کی وعوت پر سیا ہوگئی کو سنا سے اور مقاتل بن تھیم ان کے بعد اہل ایور ڈمروالرو ڈاور مرو کے اظراف و جوا ب کے قصبا تیوں کے اس کی دعوت تبول کی اور سیاہ کیٹر نے بہتے تھے اور میا کی رائے تھے۔

تھر وکر مانی کی گڑا آئی ایوسلم ان سب کوطلب کر کے کر مانی اور تھر کے مور چوں کے درمیان آٹھ ہرا۔ فریقین کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ ہنوز کسی کی زبان سے پھے نہ نگلنے پایا تھا کہ ابوسلم نے کر مانی کے پاس کہلا بھیجا'' میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔
کر مانی نے منظور کرلیا۔ ابوسلم اس سے جا ملا۔ تھر نے بیرنگ و کچو کر کر مانی کو ایک خطر تحریکیا جس میں اس نے کر مانی کو ایک خطر قریب سے ڈرایا تھا اور مصالحت کی غرض سے مرومیں چلے جانے گی رائے دی تھی۔ چنا نچو کر مانی مروچلا گیا اور ابوسلم انتکرگاہ میں تھہرا رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت اتمام صلح کی غرض سے کر مانی دوسوسواروں کو لے کر مروسے باہر آیا۔ نھر ابوسلم انتکرگاہ میں تھہرا رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت اتمام صلح کی غرض سے کر مانی دوسوسواروں کو لے کر مروسے باہر آیا۔ نھر نے تین سوسواروں کو گئی کر چلا آیا اور اس کے ہمراہ نے تین سوسواروں کو گئی تھیں ہوا گئی کہ دو مجبوراً وارا لا مارت سے فکل کر کسی معمولی حیثیت کے آوری کے مکان میں جا جو پائٹھ برنوھا کر بیعت کی ابوسلم مظفر و منصور مروبیں واعل ہوا۔ علی بن کر مانی نے ہاتھ برنوھا کر بیعت کی ابوسلم مظفر و منصور مروبیں داخل ہوا۔ علی بن کر مانی نے ہاتھ برنوھا کر بیعت کی ابوسلم نے تھم دیا کہتم جس حالت برہوئی بالفعل تا تھم نانی ای کا خر تربیتوں قائم رہو۔

نصر بن سیار گامروان کے نام خط نفر بن سیار نے ای زمانے میں مروان بن مجری خدمت میں ایک عرض داشت تصبی حق دنوں ابوسلم اس کے اور کر مائی کے مور چوں کے مابین آ کر قیام پذیر یہوا تھا اور اس کی قوت وحوصلے کو اندازے ہے باہر ترقی پذیرد بکھتا تھا۔ وہو بذا ((ارى خلل الرماد و ميض جمر و يوشك ان يكون لهاضرام فان النار بالعو (''دين تذكى و ان الحرب اولها الكلام فان لم قطفوها تخرجوها مسجرة يشيب لها الغلام اقول من التعجب ليث شعرى أ الفاظ امية ام نيام فان يك قومنا اضحوا نياماً فقل قوموا فقد حار القيام تعزى عن رحالك ثم قولى على الاسلام و العرب السلام)

"شرارے نظر داکھ میں آرہے ہیں نہ ہوشعلہ زن۔خطرہ یہ ہور ہاہے کہ دو ہی لکڑیوں سے بھڑ کی ہے آتش گر جنگ کی ہاتوں سے ابتداء ہے بجھاؤ وگر نہ وہ لکیں کے شعلے بمیشہ جواں میں جس سے ہوا بتا دے کوئی خاندان امیہ کہ ہے جاگتا یا پڑاسور ہاہے۔اگر قوم سوتی ہوخوا ہے گراں میں تو کہدو کہ اٹھنے کا وقت آگیا ہے کر وتعزیت اپنی اینوں کورود عرب اور اسلام کا خاتمہ ہے"۔

نفرین سیارکا یہ خط مروان بن محر کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ ضحاک بن قیس سے مصروف جنگ تھا اس نے نفری عرض داشت پر یہ فقر ہے کہ دوائیں کر دیے ((الشاهد بری مالا یدی الغایب فاحسم الثلول قبلک)) نفراس کم کو پڑھ کر نشکر یوں سے خاطب ہو کر بولا ' جما ئیوا امیر المؤمنین تم کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم تم کو پچھ دفیش دے سکتے ہیں''۔

ابر ابہیم بن محرکی گرفتا رک جس وقت نفر کی بیعوش داشت مروان کی پٹٹی بین تھی انہیں دنوں ابر انہم امام کا خطبی واب خطابو سلم روانہ ہوچکا تھا اور انقاق زمانہ سے بی خط مروان کے المحکاروں کے ہاتھ پڑگیا تھا۔ کھا تھا ' موقع اور قابول جانے سے اگر تم نے نفر وکر مانی کا خاتمہ نہ کر دیا تو سخت تالائقی کی بات ہے اور دیکھو خبر دار خراسان پر متضرف ہونے کے بعد خراسان میں کسی عربی زبان یو لئے والوں کو باقی نہ رکھنا' ۔ مروان اس خطکو پڑھ کر سخت برہم ہوا اور اپنے عامل کو جو بلقاء میں خراسان میں کسی عربی زبان یو لئے والوں کو باتہ نہر میرے پاس بھیج دو' ۔ چنا نچہ عامل بلقاء نے ایسا ہی کیا اور مروان نے ابر ابہیم بن محمد کو قید کر دیا۔

خلافت عباسيد كى علا نيد دعوت جس وفت ابوسلم علانية خلافت عباسيدكى دعوت دين لگاجس طرف نظرا أشتى تلى آدى آدى آت جات نظرا آت تقد ابل مروكى بھى اس كے يبال آمدورف تھى جن كونفر منح نہيں كرتا تھا۔ كرمانى اور شيبانى خار بى بھى ابوسلم كے اس نعل سے ناراض نہ تھے كيونكه اس نے مروان كى خلع خلافت كى سمى كى تھى ۔ عوام الناس كاميلان اس كى طرف اس سے اور زيادہ ہور ہا تھا كہ اس كے درواز بے پر نہ كوئى محافظ تھا اور نہ حاجب اور نہ امراء وملوك كى طرح دربانوں كى ختيال تھيں ۔ بےدوك توك جب جس كا بى جا بتا تھا آتا تھا۔

نصر وشیبان خارجی : نفر نے شیبان خارجی کے پاس کہلا بھیجا کہ'' آؤہم اور قرصلی کر کے ابد سلم سے جنگ کریں اور اگر بیہ مظور نہ ہوتو سر دست ہم سے جنگ موقوف کر دولہ یہاں تک کہ ہم اس سے نیٹ لیں ۔ بعد ازاں جو جھاڑا ہمارے اور

ا عرب میں اوگ دوطری ہے آگ نکالتے تھے۔ چھا آپ یادولکڑیوں کی رگڑ ہے۔ پس شاعر نے بودین سے چھما ت کے پیچے گی کلوی اور چھما تی پرجس سے مارتے ہیں اس کے دستے کو تعبیر کیا ہے یا ان دولکڑیوں کو مرادلیا ہے جس کی رگڑ ہے آگ پیدا ہوتی ہے۔ (مترجم)

تمہارے درمیان پڑا ہے اس کو طے کرلیں گے' نشیان خارجی ان امور کے منطور کرنے میں پس و پیش کر ہی رہاتھا کہ ابو سلم کواس بیام کی اطلاع ہوگئی۔فوراً ایک خفیہ پیام ابن کر مانی کے پاس بھیج دیا کہ'' دیکھوشیان خارجی کونھر سے سلح نہ کرنے دینا ہم کو معلوم ہے کہتم اس کے ساتھ اس کی ہمدردی کی دجہ سے نہیں تم توا پے باپ کابدلہ لے دہے ہو۔ اگر سلح ہوجائے گی تو یہ مقصد فوت ہوجائے گا''۔ ابن کر مانی اس فریب میں آ کر ہوشیان خارجی کے پاس گیا اور اس کی ثنا وصف کر کے نفر سے سلح نہ کرنے برآ مادہ کردیا۔

ابومسلم کا ہرات میں قبضہ : جب ابومسلم کو بیہ معلوم ہوا کہ تھر وکر مانی میں مصالحت نہیں ہوئی۔ تو اس نے تھڑ بن تعیم ضی کو ہرات کی طرف روانہ کیا۔ جس نے حالت خفلت میں ہرات پہنچ کر بہ آسانی تمام قبضہ کرلیا اور اس کے عامل عیسیٰ بن عقبل بن معقل لیٹی کو جو نصر کی جانب سے مامور تھا ملاص دغا۔ یجی بن تھیم بن ہمیر ہشیبانی بین کر ابن کر مانی اور شیبان کے پاس گیا اور اس کو نفر سے مصالحت کر لی توبیہ یا در کھو کہ ابومسلم اس سے بھڑ اس کو نفر سے مصالحت کر لی توبیہ یا در کھو کہ ابومسلم اس سے بھڑ جانے گا اور تم سے معرض نہ ہوگا کہ ونکہ فراسمان مضر کے قبضہ میں ہے اور اگر تم نے نفر سے مصالحت نہ کی تو ابومسلم اس سے مصالحت کر کے تم سے صف آرائی کرے گا۔ میر سے نزویک بہتر بیہ کہ نفر کو بی آگے بڑھا دو'' شیبان خارجی کے ذہن مصالحت کر کے تم سے صف آرائی کرے گا۔ میر سے نزویک بہتر بیہ کہ نفر کو بی آگے بڑھا دو'' شیبان خارجی کے ذہن میں یہ باتیں مرتبم ہوگئیں۔

نصر و شیبان خارجی میں مصالحت نصر کے پاس ملح کا پیام بھتے ویا۔ نصر تواس کا منظری تھا منظور کرلیا۔ سلم بن احور صلح نامہ مرتب کرنے کے لئے شیبان کے پاس آیا سب نے بالا تفاق ایک صلح نامہ تحریر کیا۔ ابو سلم کواس ہے آگا ہی ہوئی تو اس نے اس نے نصر سے آگا ہی ہوئی تو اس نے نصر سے آگا ہی ہوئی تو اس نے نصر سے آگا ہی ہوئی اس نے نصر سے آگا ہی ہوئی ہوئی میں تو اپنے مدت کیوں مقرر گی'۔ ابن کر مانی بولا'' میں نے نصر سے مصالحت نہیں کی' مصالحت کی ہے تو شیبان نے کی ہے میں تو اپنے ملا بھٹ کی موالے بنا ہوں' نے ہوئی کا درواز و کھول ویا لیکن بیاب کا عوض لینا چاہتا ہوں''۔ شیبان نے اس کا مجھ جواب نہ دیا اور ابن کر مانی نے دوبار واڑ ائی کا درواز و کھول ویا لیکن شیبان خارجی نے ہے کہ کر کہ میں بدعہدی نہ کروں گااس کا ساتھ نہ دیا۔

ابومسلم کی پیش قدمی این کرمانی نے ابومسلم سے امداد طلب کی۔ ابومسلم نے بطیب خاطر منظور کرلیا اور قیام سفیڈ نج کے
بیالیسویں روز سفیڈ نج سے ماخزان میں آٹھرا۔ اپنالکر کے لئے مور پے قائم کئے۔ دہس بائد ھے خندق کھودی اور خندق
کے دودرواز نے بنائے۔ اس کی پولیس کا مالک بن ہیم افراعلی تھا کا فقت پر ابواسحاتی خالد بن عنان و بوال لفکر پر ابوصالے
کامل بن مظفر خررسانی پر اسلم بن مبیج اور محکمہ قضاء وافقاء پر قاسم بن مجاشح نقیب مامور تھا۔ قاسم بن مجاشح ابومسلم کے ساتھ تماز
پڑھتا اور عصر کے بعد بنوہاشم اور متقد میں بنوامیہ کے فضائل بیان کرتا تھا۔

ابومسلم اور ابن کرمانی ابوسلم نے ماخران میں قیام کرنے کے بعد ابن کرمانی کے پاس کہلا بھیجا'' گھرانا نہیں! میں تمہارے ساتھ ہوں''۔اس پر ابن کرمانی نے ملئے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ابومسلم اس سے ملئے کوآیا' دوروز تک اس کے پاس تھہرار ہابعد از ال لوٹ آیا۔ بیدواقعہ اواکل (یعنی پانچویں تاریخ) محرم وسل بھاکہ ۔اس کے بعد ابومسلم نے اپے لشکر کی

عبد الله بن معاویه کی بیعت : جیما که بیان کیا گیا که عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر کی بیعت خلافت کوفه میل کی گئی کی عبدالله بن عبدالله بن معاویه مائن چلے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے اکثر اہل کوفه وغیرہ بھی چلے آئے تھے۔ پی انہوں نے جبال کارخ کیا اور اس پر قبضة حاصل کر کے حلوان قومس اصفہان اور رے پر بھی قابض و متصرف ہو گئے اور اصفہان میں قیام کردیا۔

کرکے بسپاکر دیا اور عبداللہ بن معاویہ کی بیعت کر لی۔ عبداللہ بن معاویہ نے اپنے بھائی بزید بن معاویہ کو نیٹا پور بھیج دیا۔
محارب کا قبل : ان واقعات کے بعد محارب بن موکی اور عبداللہ بن معاویہ سے ان بن ہوگئ محارب نے لشکر جمع کر کے نیٹا پور کا قصد کیا۔ بزید بن معاویہ مقابلے پر آئے لڑائی ہوئی محارب کوشکست ہوئی بھاگ کر کر مان پہنچا اور مجمد بن اضعیف کے نیٹا پور کا قصد کیا۔ یزید بن معاویہ مقابلے پر آئے لڑائی ہوئی محارب کوشکست ہوئی بھاگ کر کر مان پہنچا اور مجمد بن اضعیف کے آنے تک تھم اربا ہے۔ جب وہ آگیا تو اس کا ہم نوالہ وہم بیالہ ہوگیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس سے بھی کشیدگی بیدا کر لی۔ جمد بن اضعیف نے اس کومع اس کے چوہیں لڑکوں کے بارحیات سے سبک دوش کر دیا۔

عبدالله بن معاویہ کی شکست: پھر بزید بن عمر بن ہمیرہ نے نباتہ بن حظلہ کے بعد اپنے لڑکے داؤد بن بزید کو بسرافسری الیک عظیم الثان لنکر کے عبداللہ بن معاویہ کی طرف روانہ کیا۔ اس کے مقدمہ الحبیش پرداؤ دبن ضبارہ تھا۔ داؤو نے اصطر کے قریب بہتے کرمعن بن زائدہ کو دوسری طرف سے جنگ چھیڑنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن معاویہ عرصہ کارزار میں آئے داؤد نے دوطرف سے لڑائی چھیڑ دی۔ جس کا لازی نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن معاویہ کو شکست ہوئی بہت سے ان کے ہمراہی گرفتار کرلئے گئے اوراکش مارؤالے گئے۔ مصور بن جمہور سندھ کی طرف عبداللہ بن میں عبرہ و نے رہا بین عبدالعزیز مروان معرکی طرف بھا گا۔ قیدی بزید بن عمر بن بہیرہ کے پاس بھیج دیے گئے۔ جن کو ابن عمر بن ہمیرہ و نے رہا کر دیا۔ عبداللہ بن معاویہ نے تراسان میں جا کر دم لیا۔ معن بن زائدہ نے منصور بن جمہور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمود کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمود کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمود کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمود کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمود کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمود کا تعاقب کی بن عبداللہ بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عبال کی ماموں ہوتے تھے اس کی سفارش کی داؤد بن ضارہ نے ان کور ہا

کومع ان کے ہمراہیوں کے قید کرلو۔ پھر پچھ عرصہ بعدان کے بھائیوں طن وزید کی رہائی اوران کے قبل کا علم بھی دیا۔ چنانچہ مالک بن بٹیم خزاعی والی ہرات نے اس کی تغییل کردی۔

عباسی نقیبوں کے نام : بینقباء تعداد میں بارہ نفر تھے۔خزاعہ سے سلیمان بن کثیرُ مالک بن جیم زیاد بن صالح ظلحہ بن

رزیق اور عمر بن اعین - طے سے قطبہ بن شبیب بن خالد بن سعدان تیم سے الوعینی موئی بن کعب الا بربن قریط واسم می باشع اور اسلام بن سلام - بکر بن واکل سے الوداؤد خالد بن ابراہیم شیبانی اور ابوعلی بردی اس کوشیل بن طہمان بھی کہتے سے عمر بن اعین بجائے موئی بن کعب کے مامور تھا اور ابوالنجم اسمعیل بن عمران بجائے ابوعلی بردی کے اور بیا بوسلم کا داماد بھی تھا۔ نقیبول میں سے کوئی شخص ایبانہ تھا کہ جس کا باپ زیم ور باہو۔ بجر ابومنصور طلح بن رزیق کے ۔ کہ وہ ابوزین بنزای تھا۔ جنگ این اشعث میں شریک ہوا تھا اور مہلب کی صحبت بائی تھی اور اس کے ساتھ ہوکر لڑا تھا۔ ابومسلم اکثر امور میں اس سے مشورہ لیا کرتا تھا اور لوگول سے جس پر بیعت لیتا تھا اس کی عبارت بیتھی: ((ابداید عکم علی کتاب الله و مستدر سوله محت مد صلی الله علیه وسلم و الطاعة للوضا من ال دسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم بذلک عهد الله و مشدر میشاقه و المطلاق و المعنی و المسمی الی بیت الله الحوام و علی ان لا تستالوا رزقاً و لا طمعاً حتی تبداء کم و لا میشاقه و المطلاق و المعنی و المسمی الی بیت الله الحوام و علی ان لا تستالوا رزقاً و لا طمعاً حتی تبداء کم و لا میشاقه و المعناق و المشی الی بیت الله الحوام و علی ان لا تستالوا رزقاً و لا طمعاً حتی تبداء کم و لا تکم)) بیدواقع شرائے گئے ہے۔

نصر بن سیار کا فرار : مرو پر بضه عاصل کرنے کے بعد ابو سلم نے لا ہز بن قریط کو ایک گروہ کے ساتھ نفر بن سیار کے پاس بیعت لینے کو بھیجا۔ نفر نے یہ بچھ کر کہ ابو سلم کا بضاء موجی ہوئی گیا ہے اور اس سے جنگ کرنے کی طاقت نہ بچھ بی ہے اور نہ میرے ہمرا ہیوں جن ۔ یہ جھ کر کہ ابو سلم کو دار اللا مارت میں حاضر ہو کر بیعت کر لوں گا' ۔ لا ہزید س کر والی آیا اور نفر نے اپنے ہمرا ہیوں سے کہ لا بھیجا کہ'' کل کی خبر نہیں ہے آج بی شب کو کسی محفوظ مقام میں چلا جانا چاہے'' ۔ اسلم بن احور نے اپنی ہمرا ہیوں سے کہ لا بھیجا کہ'' کل کی خبر نہیں ہے آج بی شب کو گئے میں مروکو چھوڑ دینا چاہے'' ۔ نفر نے اس کہ ان شار نے کا انتظار نصول ہے' عالبًا بیہ موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ شام سے پہلے ہی مروکو چھوڑ دینا چاہے'' ۔ نفر نے اس کر توجہ نہ کی ۔ ظہر کا وقت آیا تو ابو سلم نے پہلے اپ لشکر کو حر تب کیا ۔ بعد از ال لا ہز قریط کو دوبارہ نفر کے پاس بیعت لینے کو بھیجا نفر نے کہا'' بھائی تم نے اس قدر بجلت کیوں کی وعدہ تو ابھی پورانہیں ہوا'' ۔ لا ہز نے جواب دیابات بیہ ہم کہ'' ہمارے گروہ والے تمہارے قبل کا مشورہ کر رہے ہیں''۔

افریدن کرمکان کے اندر گیا اور شام ہوتے ہی مکان کے پیچے سے نکل کھڑ اہوا اور اس کے ساتھ اس کالڑکا تمیم اور عکیم بن نمیلہ نمیری اور اس کی بیوی مرزبانہ تھی۔ لا ہزان لوگوں کے بھاگ جانے کے بعد مکان میں واخل ہوا۔ کی کونہ پایا۔
ابو سلم کو اطلاع دی۔ اس وقت ابو سلم نصر کے نشکرگاہ میں آیا اور اس کے ہمراہیوں کو قید کر لیا از انجملہ سالم بن احور افر پائیس ۔ بھڑی کا جب اور اس کے دولا کے بین اس کی مرزبانہ کو بیا تھی وغیرہ تھے۔ ابو سلم وابن کرمانی نے نصر کا تھا قب لیاس ۔ بھڑی کا جب اور اس کے دولا کے بین این میں ابو سلم و کیا تھا۔ بس ابو سلم و بین قبل اور بین قبل مروش وابس آئے اور نصر سرخس جا بینچا پھر سرخس سے طوس چلا گیا۔ بندرہ روز تک تھیرا رہا۔ پھر نیشا پور چلا آیا اور و جیں قیام پذیر ہوگیا اور علی ابن کرمانی ابو سلم کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا تا تھا۔

شیبان خارجی کا خاتمہ : بھرابومسلم نے نفر کے فرار ہونے پرشیبان حروری سے بیعت کرنے کو کہلا بھیجا شیبان نے جواب دیا ''تم ہی میری بیعت کرلو''۔اس پرابومسلم نے پیام دیا کہ اگرتم میری بیعت نہیں کرنا چاہتے ہوتو یہاں ہے کوچ کر' جاؤشیان خارجی نے بین کرابن کر مانی سے امداد طلب کی اس نے انکار کردیا تب شیبان سرخس چلا گیا۔ ایک گروہ بکر بن واکل کا جمع ہوگیا۔ ایوسلم کواس کی اطلاع ہوئی اس نے شیبان کے پاس کہلا بھیجا کہ '' تم اس فعل سے باز آو''۔ شیبان نے پیا مبروں کوقید کردیا اس پر ابومسلم نے بسام بن ابراہیم مولی بی لیث کوجس کی کنیت ابوورد تھی۔ شیبان خارجی پر جملہ کرنے کو کھ بھیجا۔ غرض بسام اور شیبان میں لڑائی ہوئی۔ شیبان شہر میں بھاگ آیا۔ بسام نے اس کا تعاقب کیا بکر بن واکل نے ان قاصدوں کوئی کر ڈالا۔ جن کو ابومسلم نے شیبان کے پاس بیام دے کر بھیجا تھا اور بسام نے شیبان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کا چیجا تھا دور بسام بن ابراہیم شیبان سے جنگ کرنے بعض کا چیجا تھا دور بسام بن ابراہیم شیبان سے جنگ کرنے کو بھیجا تھا۔ واللہ اعلٰم

ابو مسلم کی فتو حات : پھر چندر وزبعد ابو سلم نے نقبوں میں ہے موی بن کعب کوابیورو کی طرف روائد کیا اس نے اس کو فتح کرلیا۔ اس کے بعد ابوداؤ دخالد بن ابراہیم کو بلخ کی جانب بھیجا۔ ان دنوں بلخ میں زیاد بن عبدالرحمٰ قشری والی تھا۔ اس نے ابوداؤ دے آئے گی خبر پاکراہل بلخ 'تر نداور لشکر طخارستان کو جمح کرلیا اور برا تظار ابوداؤ دجورجان میں آٹھ ہرا۔ ابوداؤ د نے بہاں پہنچ کر تملہ کر دیا۔ زیاد کو پہلے ہی معر کے میں فکت ہوئی۔ ابوداؤ د نے شہر بلخ پر قبضہ کرلیا اور زیادہ کو اپنے ہمراہیوں کے بہاں پہنچ کر تملہ کر دیا۔ زیاد کو پہلے ہی معر کے میں فکت ہوئی۔ ابوداؤ د نے شہر بلخ پر قبار اور کیا۔ زیادہ بن عبدالرحمٰ نے نے داور اور کو واپس بلا بھیجا اور بجائے اس کے بچی بن فیم ابوالمیلا کو بلخ پر مامور کیا۔ زیادہ بن عبدالرحمٰ ن نے خط و کتابت کر کے اس سے سازش کر لی اور ابوسلم سے جنگ کرنے کی غرض سے زیاد مسلم بن عبدالرحمٰ ن با بلی بین زرعہ میں اور ابوسلم سے جنگ کرنے کی غرض سے زیادہ سلم بن عبدالرحمٰ ن با بلی بین مع اپنے ہمراہیوں کے ان لوگوں سے آ ملا۔ معزور بیدہ و بین اور بجیوں میں سے جوان کے ہمراہ تھے سب نے شفق السکمہ ہوکر سیا ہ پر بھم والوں (یعنی دعا ہ بنی عباسیہ ) سے جنگ کرنے کو کم ہمت با ندھ کی اور اس خیال سے کہ مبادا آپس میں نفاق نہ بیدا ہو جائے مقائل بن حیان بائے کو امر لشکر بنایا۔ سیا ہو جائے مقائل بن حیان بطی کو امر لشکر بنایا۔

معرکہ شہر سر جنال : ابوسلم نے بین کر ابوداؤدکودوبارہ بلخ کی طرف روائد کیا۔ نہر سر جنال پرفریقین نے صف آرائی کر کے لڑائی شروع کردی نے اداوراس کے ہمراہیوں نے ابوسعید قرشی کو بطور مسلمے ساقہ میں رکھا تھا اس نظر سے کہ تالفین پس لشکر سے جملہ آور شہوں ۔ اتفاق سے اس کے لشکر کا بھی پر چم سیاہ رنگ کا تھا اوراس کے ہمراہی زیاد وغیرہ بی بھوال گئے تھے۔ میدان کارزار کرم ہو جانے پر ابوسعید نے تملہ کیا زیاد اور اس کے ہمراہی بیر بچھ کر کہ بیسیاہ پر چم والوں کا لشکر ہے بھاگ کھڑ ہے ہوئے لشکر کا ذیادہ حصہ نہر میں ڈوب کر مرگیا اور جو باقی رہ گئے وہ تیز تکواروں کی نڈر ہو گئے ۔ ابوداؤ ومظفر و منصوران کو لئکر کا اموانی ہوا بلخ میں داخل ہوا اور بدنصیب زیاد بچی مع اپنے ہمراہیوں کے تر ندگی طرف چلے گئے ۔ لیسران کر مانی کا انجام : اس کے بعد ابوسلم نے ابوداؤد کو طلب کر لیا اور بجائے اس کے نظر بن شیخ مرنی کو بلخ پر ما مور کیا ۔ ابوداؤد نے ابوسلم کوئی وعثان پر ان کر مانی کے آیک دوسر سے سے علیحہ ہمروے کی رائے دی ۔ ابوسلم نے عثان کو بلخ کی گورٹری پر بھیج دیا ۔ عثان نے بلخ میں بہتے کر فرافضہ بن ظہیر عیدی کو اپنانا ترب بنایا اور خود مع نظر بن شبخ کے مر والرو ذیجا گیا۔ مسلم بن عبدالرحمان با بلی بینجر پاکرمضریوں کو تر نہ سے اپنے ہمراہ کئے ہوئے بلخ پرآ پہنچا اور ہدزور تنج اس پر قبضہ کرلیا۔ عثان و نضر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بلخ کا قصد کیا۔ عبدالرحمان کے ہمراہی بین کر اس شب کو بھاگ گئے۔ نضر نے اس خوف سے کہ ان کا استیصال نہ ہوجائے تعاقب نہ کیا لیکن عثان کے ہمراہیوں نے دوسری طرف لڑائی چھیڑ دی اور خود ہی شکست اٹھا کر بھاگ گئرے ہوئے۔ ایک گروہ کیٹر ان کا اس معرکے میں کا م آگیا۔ بعدازاں ابوداؤ د نے بلخ کی جانب مراجعت کی اور ابوسلم نیشا پور کی طرف چلا اس کے ہمراہ علی بن کر مانی تھا چونکہ ابوداؤ د سے پہران کر مانی کے قبل کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے ابوداؤ د نے عثان کو بلخ پہنچ کرفل کرڈ الا اور ابوسلم نے علی بن کر مانی کو فیشا پور کے راستہ میں بارحیات سے سبک دوش کرویا۔

قطبد کی فتو حات مساجے میں قطبہ بن شبیب امام ابراہیم کی جانب سے ابوسلم کے پاس آیا۔اس کے ساتھ وہ پر چم تھا جن کو دشمنوں سے جنگ کرنے کے لئے منعقد کیا تھا۔ ابوسلم نے اس کو مقدمۃ انجیش میں رکھا اورا یک دستہ فوج اس کے ہمراہ کردیا اور عزل ونصب اس کے اختیار میں رکھا اور کل لشکریوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا۔

جرجان پر قبضہ ای اثناء میں اس کے ہمراہی اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پس نفر بن سیار قومس سے جرجان کی طرف روانہ ہوگیا' جہاں پر نباتہ بن حظلہ تھا۔ جس کو یزید بن عمر بن ہمیرہ نے نفر کی کمک پر روانہ کیا تھا۔ فارس' اصفہان' اور رے ہوتا ہوا جر جان پنجا اور قحطبہ نے رمضان یا شوال کی بارہ تاری تھی وائی اجل کو لبیک کہہ کر راہی ملک بقا ہو گیا۔ باقی رہے اس کے ہمرای وہ ہمدان چلے گئے۔

رے مرفیضیہ نصر بن سیار کی وفات کے بعد حسن بن قطبہ نے خزیمہ بن خازم کوسمنان کی طرف مامور کیا۔ای اثناء میں

قطبہ جرجان ہے آگیا اور زیاد بن زرارہ قشری ابوسلم کی اطاعت قبول کر لینے پرنادم ہور ہا تھا۔ آگے آگے بقصد اصفہان
ابن ضہارہ سے ملئے کی غرض ہے چلا جار ہاتھا۔ قطبہ نے سیتب بن زہیرضی کواس کے تعاقب پر مامور کیا۔ سیتب بن زہیرضی
نے لڑکراس کوشکست دی۔ زیاد کے اکثر ہمراہی جنگ میں کام آگئے۔ سیتب قطبہ کے پاس لوٹ آ یا اور قطبہ رے میں اپنے
لڑکراس کوشکست دی۔ زیاد کے اکثر ہمراہی جنگ میں کام آگئے۔ سیتب قطبہ کے پاس لوٹ آ یا اور قطبہ رے میں اپنے
لڑکوسن کے پاس چلا گیا۔ حبیب بن پر پینہ شلی اور اہل شام پہنر پاکر بلا جدال وقال رہے چھوڑ کے نکل گئے اور حسن ماہ مضر میں واضل ہوا۔ قطبہ نے فتح رے کی خوش خبری ابوسلم کو کھی اور رہے میں قیام کردیا۔ چوتکہ اکثر اہل رے کا میلا ن طبع بنو
امیہ کی طرف تھا ابوسلم کے متصرف ہوجائے سے رہے چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے ابوسلم نے سب کا مال واسباب ضبط کر لیا جس کو
سفاہ نے بہت دنوں بعدوا ہی کیا۔

اصیبید کی اطاعت : اس کے بعد ابوسلم نے اصیبید طبرستان کواطاعت قبول کرنے اور خراج دینے کو کلھا۔ اصیبید نے منظور کرلیا بعد از ال مضمقان والی دنیاوند و کبیر دیلم کوائی مضمون کا خطاکھا۔ اس نے نہایت تخی سے اس کا جواب دیا۔ ابوسلم نے موئی بن کعب کورے سے روانہ ہوئے کو گیا لیکن نے موئی بن کعب کورے سے روانہ ہوئے کو گیا لیکن کامیا بی شہوئی۔ دیلم روز اندموئی سے جنگ کرنے کو آتے اور شام کوواہی جاتے تصدفة رفتہ موئی کے نشکر یوں بی بہت کامیا بی شہوئی۔ دیلم روز اندموئی سے جنگ کرنے کو آتے اور شام کوواہی جاتے تصدفة رفتہ موئی کے نشکر دی می بہت سے آدمی دی رفتی ہوگے اور اکثر معرکے میں کام بھی آگے اس پر طروبیہ ہوا کہ مصمفان نے ان کی رسد والمداد بھی بند کردی۔ میور ہوکر موئی رہے لوٹ آیا۔ مصمفان نے اس وقت سے برابر عہد حکومت المعصور تک عباسیوں کی اطاعت نہ قبول کی یہاں تک کہ جادبی عرایک عظیم الثان لشکر لے کرآیا اور اس کے دنیا و ندکو فتح کیا۔

ا بل جرجان کی سرکونی قطبہ کوجرجان پر قبضہ کرنے کے بعد ریمعلوم ہوا کہ اہل جرجان بغاوت پر آ مادہ ہیں۔ پس اس

نے ان میں سے تقریباً تمیں ہزار آ دمیوں کوئل کرڈ الا۔ نباعہ بن حظلہ کے قبل کے بعد نصر بن سیار خوارالرے کی طرف چلا آیا۔ خوار الرے کا امیر ابو بگر عقبلی تھا اور بزید بن عمر بن بهیر ہ سے جو کہ واسط میں تھا امداد طلب کی بزید بن عمر بن بہیر ہ نے اس کے قاصد کوروک رکھا۔ یہاں تک کہ مروان نے ابن بہیر ہ کونصر کی امداد کا تھکم دیا۔ پس ابن بہیر ہ نے ایک بہت بڑالشکر تصر کی ممک برروانہ کیا جس کا سردار ابن غطیف تھا۔

تھر بین سیار کی وفات ای اثاء میں قطبہ نے اپ لڑے من کوخوارالرے کی طرف اساجے میں تھرے کا مرہ کرنے وقت بدلوگ میں اور ابوالع اس مروزی ایک لئکراس کی کمک کو بھیجائیں جس وقت بدلوگ من کے لئے روانہ کیا اور بسرافسری ابوالا اس بینچ تو ابوکا ل اپ ہمراہیوں سے علیمہ ہوکر بھر سے جاملا اور اس کے لئکر کی روائی وقیام سے مطلع کر دیا۔ جس سے قطبہ کے لئکر کوخت فکست ہوئی اور بہت سامال واسباب تھر کے ہمراہیوں کے ہاتھ آیا۔ تھر نے مال غنیمت کو ابن ہمیرہ کے پاس مع فتح کا بشارت نامہ روانہ کر دیا۔ اتفاق بد کہ نفر کے قاصد اور ابن غطیف سے رہ بین مال قات ہوگئی۔ ابن غطیف سے رہ بین مال قات ہوگئی۔ ابن غطیف نے قاصد سے خت ناراضکی پیدا ملاقات ہوگئی۔ ابن غطیف نے مدان روانہ ہوگیا۔ ہوئی اور جب نھر نے رہے کا قصد کیا ( ان دنوں رہ کا امیر حبیب بن یزید ہمان کی اور جب نھر نے رہے کا قصد کیا ( ان دنوں رہ کا امیر حبیب بن یزید ہمان کی اس فیلیان چلاگیا۔ نفر دو چونکہ ہمدان کا امیر مبیب بن یزید ہمان کا امیر مبین اور بہنی مارہ کے پاس اصفہان چلاگیا۔ نفر دو وزیک دو میں میں مورز بالی تھا۔ ہمان سے اعراض کر کے عامر بن ضارہ کے پاس اصفہان چلاگیا۔ نفر دو روز تک رہ کے بیا سے مورز بالرہ وگیا۔ بیارہ و تے ہی رہ سے کوج کر دیا جوں ہی ساوہ بہنی ۔ ربیج الاول اساج و وفات ہوگیا۔

قی نہا وند: پھر تھا۔ اس مہم سے فراغت عاصل کر کے اصفہان چلا گیا۔ ہیں روز قیام کر کے اپنے لڑکے حسن کے پاس نہا وند چلا آیا اور حسن کے ساتھ شریک محاصرہ نہا وندرہا۔ تین مہینے تک اہل نہا وند محاصرے میں رہے آخری شوال اسلام میں تحطیہ نے اہل خراسان کو جو کہ نہا وند میں سے کہلا بھیجا کہ '' میں تم کو امان ویتا ہوں جہاں جا ہو چلے جاؤ'' لیکن ان لوگوں نے منظور نہ کیا۔ تب تھلیہ نے بھی پیام اہل شام کو دیا اہل شام نے منظور کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ '' تم اہل شہر کو اپنی جنگ میں مصروف کر لوشہر کا دروازہ جس جانب ہم ہیں ہم کھول دیں گے'' قطبہ نے ایسا ہی کیا اور اہل شام نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وروازہ کھلتے ہی اہل خراسان بھی شامیوں کے ساتھ نکلے گران کے لئے امان تو تھی ہی نہیں سب کے سب قبل کر دیئے گئے از انجملہ ابو کامل شاتم بن شریخ 'ابن نصر بن سیار'عاصم بن عمیر'علی بن عقیل اور پیس تھا۔

حلوان پر قبضه ای واقعہ کے اثاء میں قطبہ نے اپنے لڑ کے حسن کواطراف طوان میں جھیجا تھا۔ امیر طوان عبداللہ بن علاء کندی تھا اس برحسن کا خوف اس قدر عالب ہوا کہ بلاکسی چھیڑ چھاڑ کے حلوان چھوڑ کر بھاگ گیا۔

شہر روز کی فتح : پھر قطبہ نے ابوعون عبدالملک بن بزید (خراسانی) اور مالک بن طرافہ (خراسانی) کو جار ہزار کی جعیت سے شہر روز کی مقبلہ کرنے کا عظم دیا۔ شہر روز کا عثان بن سفیان عامل تھا اس کے مقدمۃ الحبیش پرعبداللہ بن مروان بن محد تھا ابوعون عبدالملک اورعثان بن سفیان ہے آخری ڈی الحجہ تک لڑائی ہوئی رہی۔ بالآ خرعثان کو شکست ہوئی اورا ثنائے شکست میں خود بھی مارا گیا۔ پس ابوعون عبدالملک نے بلا دموصل پر قبضہ کرلیا۔ بیان کیا گیا کہ عثان بن سفیان جنگ شہر روز سے شکست اٹھا کرعبداللہ بن مروان کے پاس چلاگیا تھا اور ابوعون نے اس کے لئکرگاہ کولوٹ لیا۔ اس کے اکثر ہمراہیوں کوئل کر ڈالا تھا اور قطبہ نے بنظر احتیاط الداومزید بھی بھیجی تھی عبداللہ بن مروان بن محمدان دنوں خراسان میں تھا۔ اس وحشت ناک خبرکوئن کراہل شام 'جزیرہ اور موصل کو جم کر کے ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک می طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا اور وہوں عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کر تیا م کیا اور ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کی میں اس میں میں میں موال کیا ہوں کر ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا۔ زاب اکبر میں بھیج کیا ہوں کیا کہ کر کے ابوعون عبدالملک کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ کوئی کیا گوئل کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کے کہ کوئی کیا گوئی کر کے ابوعون عبدالملک کی طرف بڑھا کے کوئی کیا کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کی کیا گوئی کوئی کیا کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کوئی کوئی کی

فحطیہ اور ابن ہمیر و کی افرانی جس وقت داؤد بن بزید جنگ طوان سے شکست اٹھا کراپے باپ بزید بن ہمیر و کے فحطیہ اور ابن ہمیر و بین ہمیں ہور و کردیا اور مردان نے بھی حوثر و بن سہبل با بلی کو اس کی افداد پر بھیا۔ ابن ہمیر و نے مع حوثر و بن سہبل کے حلوان بھی کرقیام کیا اور اس خندق کو کھودا جے اہل فارس نے زمانہ جنگ فارس میں کھودا تھا۔ قطبہ نے خربا کر حلوان کارخ کیا۔ بعدازاں د جلہ کو انبار کی طرف عود کیا۔ ابن ہمیر ہ نے بھی کوفد کی طرف مراجعت کی اور اپنی روائل سے بیشتر حوثر و بن سہبل کو بندرہ ہزار کی جمعیت سے کونے کی طرف بڑھے کا تھا ہو بیٹ کو اس کے جمراہ کی این ہمیر و دہانہ فرات پر تھیس فرسٹک کے فاصلے پر پڑاؤ کا انباز سے ۸محرم ۱۳۲ ھے کو دریائے فرات عبور کیا۔ اس وقت ابن ہمیر و دہانہ فرات پر تھیس فرسٹگ کے فاصلے پر پڑاؤ کو انباز سے ۵محرم ۱۳۲ ھے کو دریائے فرات عبور کیا۔ اس وقت ابن ہمیر و دہانہ فرات پر تھیس فرسٹگ کے فاصلے پر پڑاؤ کو نے کو انباز تھا حوثرہ اور ابن ضارہ کے بقیۃ السیف ہمراہی اس کے ہمراہ تھے۔ اس کے مشیروں نے بیرائے دی کہ کوئے کو چھوڑ کرخراسان کا قصد کر وقطبہ نے مجبوراً کونے سے اعراض کر کے تمہاراتھا قب کرے گا۔

ا بن ہیر ہ نے اس رائے سے اختلاف کر کے د جلہ کو مدائن سے عبور کیا اس کے مقدمۃ الجیش پر حوژہ سرائشکر تھا۔

دونوں فریق ایک دوسرے کے روبروفرات کے دونوں جانب بقصد کوفد سفر کرنے لگے۔ قطبہ ایک مقام پر پہنچ کر کہنے لگا'' بچھ سے امام نے فرمایا ہے کہ اس مقام پرلڑ ائی ہوگی اور فتح نصیب ہمارا گروہ ہوگا'' ۔ لوگوں نے فرات کے ایک پایاب مقام کا پیتہ بتایا جس سے اس نے عبور کیا حوثرہ اور محمد ابن نباتہ مقالم لے برآئے۔

قطبہ کا خاتمہ ناسلان کی میں گواہل شام کو شکست ہوئی لیکن ہوا خواہان دولت بی عباسے قطبہ کو کھو بیٹے۔ مقاتل عملی نے شہادت دی کہ قطبہ کے اپنے بعدا ہے لڑے حسن کو بسرا فسری عساکری وصیت کی ہے۔ لشکریوں نے سردست حسن کے بھائی حمید بن قطبہ کی بیعت کرلی اور حسن کو جو کہ ان وقوں اپنے باپ قطبہ کے علم سے ایک سرید میں گیا ہوا تھا طلب کر کے امیر لشکر بنالیا۔ اس کے بعد قطبہ کی جبتی تروی ڈھونڈتے ایک گڑھے میں اس کی اور حرث بن سالم بن اخور کی لاشیں بنالیا۔ اس کے بعد قطبہ کی جبتی تروی ڈھونڈتے ایک گڑھے میں اس کی اور حرث بن سالم بن اخور کی لاشیں پائی گئیں۔ بعض کا سے بیان ہے کہ جس وقت قطبہ بعد عبور فرات مصروف جدال وقال ہوا معن بن زاکدہ نے ایک ایسا وارکیا کہ قطبہ گھوڑے سے زمین پر آ رہا۔ وصیت کی تھی کہ اگر میں مرجاؤں تو میری لاش دریا جس ڈال دینا۔ اس کے بعد محمد بن بنالتہ اور اہل شام بھاگ کھڑے ہوئے اور قطبہ مرگیا اور بوقت وفات کوفہ بین شیعوں کی امارت کی وصیت بحق ابوسلمہ خلال وزیر آلے محمد کر گیا۔ ابن نباتہ وحوثرہ فکست سے بریشان خاطر ہوکر واسط کی طرف بھاگا۔ حسن ابن قطبہ نے جو بچھاس کے لئے کہ کہ گاہ میں تھالوٹ لیا۔

ائل کوفہ کا خروج اس واقعہ کی خرکوفہ پنجی تو محمہ بن خالد تنظری نے شیعان علی گوجمع کر کے شب عاشورا کا اسے بیس خروج کر دیا۔ ان دونوں زیاد بن صالح حارثی والی کوفہ اور عبد الرحمٰن بن بشر عجلی افسر پولیس تھا۔ جو نہی محمہ بن خالد قصر میں داخل ہوا۔ قریب پنجازیاد مع اہل شام کے جواس وقت اس کے ہمراہ سے قصرا مارت چھوڑ کرنگل آیا۔ محمہ بن خالد قصر میں داخل ہوا۔ حوثرہ نے بیخبر پاکرکوفہ کی طرف مراجعت کی۔ اتفاق سے کو فے میں بی خبر مشہور ہوگئ ، عوام الناس جو محمہ کے ہمراہ سے بیخبر سن کر علیحدہ ہو گئے کیکن محمہ نے قصرا مارت کو نہ چھوڑا۔ اس اثناء میں حوثرہ کے ہمراہیوں میں سے بجلیہ کا ایک گروہ آیا اور مواخوا ہان وولت عباسیہ میں شریک ہوگیا۔ بعدازاں کنانہ و بجدل والے کیے بعد دیگرے آئے اور انہوں نے بھی اس موجوت کو ایک موری کے ایس مورٹرہ کی موری کردیا۔

حسن بن قطبہ کی کوفہ روائی جمہ نے اس واقعہ کی اطلاع حسن کو دی کیونکہ اس کو قطبہ کے مرنے کی خرنہیں پنجی تھی۔
حسن بن قطبہ ابن ہمیرہ کی کوفہ روائی خط کو پڑھ کرکوفہ کی جانب کوج کر دیا اور روائی کی چوشی ہی گیا۔ بعض کا بدیمیان ہے کہ
حسن بن قطبہ ابن ہمیرہ کی شکست کے بعد کوفہ روانہ ہوا تھا۔ عبد الرحمٰن بن بشر عجلی والی کوفہ پر ابیا خوف غالب ہوا کہ حسن کے
پہنچنے سے پہلے بھاگ کھڑا ہوا۔ جمہ بن خالد نے خالی میدان پاکر گیارہ آومیوں سے خروج کیا۔ اہل شہر سے بیعت کی ای
عرصے میں حسن بن قطبہ بہنچ گیا۔ سب کے سب جمع ہوکر ابوسلمہ کے پاس آئے اور بنوسلمہ سے خروج کرنے کی درخواست
کی۔ ابوسلمہ راضی ہوگیا۔ بخیلہ میں آ کرانگر مرتب کیا اور وہاں سے کوچ کر کے تمام اعین میں آ از ا۔ بعدہ حسن بن قطبہ کو

بغرض جنگ ابن مبیر ہ واسط کی طرف روانہ کر دیا۔ ابوسلمہ کی طرف سے حفص بن سلیمان خلال وزیر آل محمد نے لوگوں سے مبعت کی اور محمد نے لوگوں سے مبعت کی اور محمد بن خالد قشیری کوفے پر مامور کیا گیا۔ اہل کوفہ اس کوامیر کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابوالعباس سفاح مندخلافت پر متمکن ہوا۔

مسلم بن قنید اورمعا و بدین سفیان کی لڑائی: اس کے بعد ابوسلم نے جید بن قطبہ کوئع چند سر داران نظر مدائن کی طرف میتب بن زہیر و خالد بن بر کمک کو دیر قاء کی جانب شراجیل کوئین التم اور بسام بن ابراہیم بن بسام کواہواز کی جانب روانہ کیا۔ اہواز میں عبدالرحمٰن بن عمر بن ہیر ہامیر تھا۔ اس سے اور بسام سے لڑائی ہوئی۔ عبدالرحمٰن شکست کھا کہ بھرہ کی طرف بھاگا۔ بھرے میں اس کے بھائی کی طرف سے مسلم بن قنید با بلی عامل تھا بسام نے عبدالرحمٰن کی شکست کے بعد سفیان بن معاویہ بن میزید بن مہلب کو والی بھر ہ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مسلم نے بین کر بنوقیں معزاور بنوامیہ کوئع کیا۔ اتفاق دفت سے ایک سپوسالا رئید سالا ران ابن ہیر ہ سے دو ہزار فوج لے کرآ گیا۔ سفیان نے بھی کیانیہ اور ان کے خلفاء ربیعہ کو یک جا کیا۔ صفیان کے قدم استقامت ڈگگا کیا۔ صفیان کے قدم استقامت ڈگگا کیا دورمیدان جنگ مسلم قنید کے ہاتھ دہا۔ اس کے بعد مسلم کے پاس چار ہزارا مدادی فوج مروان کے یہاں سے آئی۔ اس نے ناز دیر چڑھائی کی اوران کے مکانات کومنہ مردیا محرکہ کوئی اور پول گوقدی بنالیا۔

سفیان بن معاوید بحیثیت امیر بھر و : مسلم اس واقعہ کے بعد سے برابر بھرے ہی میں رہا بہال تک کہ اس کو ابن ہمیر ہ کے قتل کی خبر پنجی پریشان ہو کرنگل کھڑا ہوا۔ میدان خالی دیکھ گرحرث بن عبدالملک کے لڑے جمع ہو کر محد بن جعفر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو چندروز تک اپنا امیر بنائے رہے اس اثناء میں ابو مالک عبداللہ بن اسیدخزاعی ابومسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو چندروز تک اپنا امیر بنائے رہے اس اثناء میں ابو مالک عبداللہ بن اسیدخزاعی ابومسلم کی جانب سے وار دیھرہ ہوا اور جب ابوالعباس سفاح کی بیعت خلافت کی گئی تو بھرے کی حکومت سفیان بن محاویہ کی جانب سے وار دیھرہ ہوا اور جب ابوالعباس سفاح کی بیعت خلافت کی گئی تو بھرے کی حکومت سفیان بن محاویہ کی گئی۔

## چاپ: ۱۲ دولت عباسیه کا آغاز

ابوالعباس کی کوفہ کوروانگی: اس سے پیشر دعاۃ بی عباسہ امام ابراہیم بن محرکی گرفاری اور حران میں مروان کے علم سے قید کے جانے کی تنصیلی حالات ہم او پر کھے آئے ہیں۔ امام ابراہیم نے خود ہی اپنی موت کی خبرا پنے اہل کودی تھی اور ان کو گور کو کوفہ پلے جانے کی ہدایت اور اپنے بھائی ابوالعباس عبداللہ بن حرشیہ کواس کی وصیت کی تھی۔ پس ابوالعباس عمداللہ بن حرشیہ کواس کی وصیت کی تھی۔ پس ابوالعباس عمداللہ بن حرافہ اللہ بیت اور بھائیوں ابوجھ خبرالمصور عبدالوہا ب اور بروارزادگان حمد بن ابراہیم عیسیٰ بن موئی اور اعمام (چوں) واؤو میسیٰ صالح اسلمیل عبداللہ عبداللہ بن عبال اور براورزادہ موئی بن داؤ داور یجی بن جعفر بن تمام بن عباس کے ماہ صفر میں کوفہ چلا گیا۔ ابوسلمہ اور طبعان علی کونے کے باہر جمام اعین تک استقبال کوآئے۔ ابوسلمہ نے ان لوگوں کو ولید بن سعد (بنو ہاشم کے آزاد فلام) کے مکان پر تھر ایا اور کل سپر سالا دان و طبعان علی ہے۔ اس داز کو چالیس دن تک خیل کی خیال کیا جاتا ہے اس امر کی کوشش کی تھی کہ زمام خلافت آل ابی طالب کے سپر دکی جائے۔ لیکن شعوں میں سے ابوجم نے نالفہت کر کے مجھایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے عجلت نہ کرو۔

## تعزیت بھی کی اورلوٹ آیا۔

ابوسلمہ اور ابوالعیاس : اس کے ساتھ ساتھ ایک خادم بھی ان کے خادموں سے ابوجم کے پاس چلا آیا اور ان لوگوں کے جائے قیام سے اس کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ ابوالعباس نے جھے ابوسلمہ کے پاس بھیجا ہے اور اونٹوں کا کرایہ طلب کیا ہے۔ جن پر سوار ہوکر تشریف لائے ہیں۔ ابوسلمہ نے اس پر مطلق توجہ کہ اس سے ابوجم ابوجید اور وہ بی خادم برداشتہ خاطر ہوکر موکی بن کعب کے پاس گئے اور ان حالات سے اس کو آگاہ کیا۔ سب نے منفق ہوکر دوسود بنار خادم کی معرفت ابوالعباس کی خدمت میں بھتے دیتے۔ اس کے بعد کل اراکین دولت عباسیہ کی رائے یہ ہوئی گہام سے ضرور ملنا چاہئے۔ چٹانچ موٹی بن کعب ابوجم عبد الحمید بن ربعی سلمہ بن جمر عبد اللہ طائی اسحاق بن ابر اجیم شراحیل ابوجمید عبد اللہ بن بیا م جمہ بن ابر اجیم جمر بن ابر اجیم حمد بن ابر اجیم کے انتقال کی تعزیف ہونے کے سلام کیا اور امام ابر اجیم کے انتقال کی تعزیف ہونے کے سلام کیا اور امام ابر اجیم کے انتقال کی تعزیف کی ۔

موی بن کعب اور ابوجم تو لوٹ آئے اور باتی امام کے پاس رہ گئے۔ چلتے وقت موی وابوجم اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر گئے کہ در کھنا خبر دار! ابوسلمه اگرآئے تن تنہاا مام کے پاس آئے سب کواپنے ہمراہ لے کر برگز برگز ندآنے پائے ''۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے آنے کی خبر ابوسلمہ تک بھنے گئی۔ چند آ دمیوں کوہمراہ لے کر ابوالعباس کے درودولت پر حاضر ہوا اور تن تنہا جیسا کہ وہ لوگ ہدایت کر گئے تھے۔ امام کے پاس گیا اور بطور خلیفہ سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابوالعباس نے اس کولٹکر گاہ بیں واپس جانے کوار شاد کیا۔

ابوالعماس كا خطبہ : شج ہوئى تو جمد كا دن تھا اور رہ الاول ساھ كى ١٢ تاریخ تھی۔ لئكر يوں اور ہوا خواہان دولت عباسية سلح ہوكر خالى سوار يال لئے ہوئے ابوالعباس كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور ان كومع اہل بيت كے سوار كراكر دارالا مارت ميں لئے ہے۔ پھر ابوالعباس دارالا مارت سے نكل كرم جد ميں آيا اور خطبه ديا نما زباجماعت پڑھی۔ حاضرين نے بطتيب خاطر بيعت كى۔ بيعت لينے كے بعد دوبارہ منبر كے اوپر زينہ پر چڑھ كيا اور اس كا چيا داؤداس كے ينجے كے زينے پر كھڑ اہوا۔ ابوالعباس نے خطبہ ديا جونها بيت بليغ ومشہور ہے جس ميں اپنے كوستى خلافت اور وارث ہونا بيان كيا تھا اور لوگوں

ا ابوالعباس کا پیر خطبہ نہایت طویل تھا اور اس کی عبارت نقل کرنے اور بھراس کا ترجد کرنے ہیں طوالت بہت زیادہ ہوجاتی اس وجہ ہے محض ترجہ پرہم اکتفا کرتے ہیں۔ مترجہا کا مل لابن افیر صفحہ ۱۹ اجلد فا مس مطبوعہ مصر جمع ستائش اس اللہ کے لئے ہجس نے اپنے لئے اسلام کو برگزیدہ کیا ہے اور اس کو کرم مشرف اور معظم کیا ہے اور ہمارے لئے اس کو کرم مشرف اور معظم کیا ہے اور ہمارے لئے اس کو کرم مشرف اور معظم کیا ہے اور ہمارے لئے اس کو کرم مشرف اور معظم کیا ہورہ کو اس کا کا فظ و ناصر بنایا۔ پس اس نے اپنی ذات پر تقوی کی وہ جب کرلیا اور اصل بیہ ہے کہ اس نے ہم کو اس کا اور پر ساری قویش ہماری آئی ہے اور اس کی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق اور اہل بنایا ہے اور اس کی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معظم کی قرابت و عزیز داری ہے محصوص کیا اور ہم کو آب ان اللہ معلی اللہ علیہ وسلم میں معلی اور آئی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوال ہمارے کو اس کی اور کی معلی ہم کو آپ میں اور اسلام واہل اسلام میں رفع الشان کیا اور آپ ہی (رسول اللہ صلی اللہ علی کی وجہ سے اہل اسلام میں رفع الشان کیا اور آپ ہی کر ایس کا اور کو کہ ان میں ہو گا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجملہ اس کے کہ اس نے آپی کتاب میں میں اور اسلام ہم میں وقع الشان کیا اسلام پر ایک کتاب ماز ل فرمانی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجملہ اس کے کہ اس نے آپی کتاب کا اس بیت سے بلیدی دور کیا جا ہتا ہے اور طاہر و اطہر بنائے گا۔ پھر ارشاد فرمانیا ہو اللہ اسلام ہوں کے گار اس کے کہ اس خوالی ایک ہور اس کے کہ اس خوالی اسلام ہور کو کہ اس کے کہ اس خوالی ایک ہور اس کا کہ اس کے کہ اس خوالی ایک ہور اس کا کہ اس کے کہ اس کی کہ کہ دور کیا جا ہتا ہے اور طاہر و اطہر بنائے گا۔ پھر ارشاد فرمانیا ہو کہ کے کہ اس کے کہ کہ کے کہ کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کی اس کے کہ کی اس کے کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو

کے وظا کف بڑھادیے چونکداس وقت ابوالعباس تپ واعضائشی میں مبتلا تھا "تکلیف کی شدت سے بیٹھ گیا۔اس کا پچاواؤد اٹھااور منبر کے اوپر کے زیند پر چڑھ کر خطبہ ویا جیسا کہ ابوالعباس نے دیا تھااور بنوامیے کی قدمت کرتے ہوئے لوگوں کو کتاب

جھ ہے جومال کفارقر کی کاللید تعالی اپنے رسول کود ہے اس میں سے اللہ اور رسول اور ان کے اعز ہوا قارب کے لئے ہے۔ پھرار شاو کرتا ہے اور تم لوگ جان رکھو کہ جوئم کو مال ننیمت حاصل ہوتو بلاشک اس میں سے یا نچواں حصداللہ کے لئے ہے اور رسول اور اسکے قرابت والوں اور بیموں کے لئے ے۔ پس اللہ جل شانہ نے ہماری فضیات ہے مسلمانوں کوآ گاہ فرمادیا اوران پر ہمارے ادائے حقوق اور محبت واجب کر دی اور محض ہماری بزرگی اور فضیلت کی وجہ سے مال غنیمت میں مارا حصد مقرر کرد بااور اللہ تعالی بہت بڑا بزرگ وعظمت والا بے۔ شامی کمرا بدوں نے بیمجور کھاتھا کہ مارے سوااور کوئی ریاست وسیاست وخلافت کامستح نہیں ہے۔ پس ان کے چبرے خاک آلودہ ہو گئے اوراے حاضرین! اللہ تعالی نے ہماری ذات ہے مگراہی کے بعد آ دمیول کو ہدایت دی اور نابینائی کے بعد بینا کیا اور ہلاکت کے بعد بیچایا اور ہماری ہی وجہ سے حق کوغالب اور باطل کومغلوب فر مایا اور جوفسا وان میں پیدا ہو گیا تھااس کی ہماری ذات سے اصلاح کردی اوران کی عادات وذیلہ کودور اور نقصا نات کو پورا فرما دیا اور تفرق واختلاف کوابیا و فع کیا کہ وشمنی کے بعد و نیا میں اہل جود ولظف احسان رہیں گے اور آخرت میں بھائیوں کی طرح تختوں پر ایک دوسرے کے زوبر د بیٹھے ہوں گے۔اللہ تعالی نے محش اپنی عنایات و شفقت ے محمصلی الته علیه وسلم پراس امر کومنکشف کر دیا تھا۔ پس جب الته تعالی نے آپ صلی الته علیه وسلم کواپیے پاس بلالیا اور آپ سلی الته علیه وسلم کے بعدا ب سلی الندعلیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی اور ان لوگوں کا کام شوری سے ہوتا تھا تو و ولوگ مواریث امم برحاوی ہو گئے اور اس میں انہوں نے انصاف سے کام لیا ہرایک کے قریب کا لحاظ اوراس کو اس پر قائم رکھا، جس کا جو آن تھا اس کو وہ دیا اوراس ہے وہ خود ذا تا منقطع تذہو ہے۔ بعدازال بنوحرب (امير معاويد كي طرف اشاره سے )اور بنومروان كوديز سےاوران لوگوں نے اس پرمطلق توجہ ند كي اوراس كواپنا موروثي مال سجي كرخوب تصرف کیا اوراس کے حاصل کرنے میں ظلم وجوراور نا انصافی ہے بھی کام لیا اوراس قدرلوگوں کوستایا کہ ان کا جی اکتا کیا تو اللہ تعالی نے جارے ہاتھوں سے اس کا انتقام ان سے لیا اور ہارے حقوق ہم پراوٹا دیتے اور ہماری وجد سے ہمارے گروہ کی علاقی مافات کردی اور ہماری اراداورا سخکام حکومت کا آپ خودمتولی ہوگیا۔ تا کہ ہماری ذات سے ان اوگوں پر اپناا حسان کرئے جود نیامیں ضعیف و تا تو ان ہور ہے ہیں اور ہماری ہی ذات پراس کوخم کیا جیسا کہ ہم سے اس کی ابتداء کی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ تم پر کی قسم کاظلم ندہوگا ' کیونکہ تبہاری بہتری کا زمانہ آ گیا ہے اور ندتم فتندونساديس يراحدوك كيونكه تمهادا مصلح وقد برتم مين آسكيا جاوراصل مديب كدبهم الل بيت كوالله تعالى بى اس كي توفيق وسينا والا ب ا الله كوف الم الال محبت كمقام اور مارى مودت كمكان موتم مى الك اليهم وكداس ساس وقت تك ند برر اور خطالمول كاظلم تم کواس سے بھیر مکا۔ یہاں تک کرتم نے ہماراز مانہ پالیا اور ہمارے ظل عاطفت وسائیہ دولت میں آ گئے۔ پس تم لوگ ہماری بدولت کل آ وحیوں سے خوش نصیب اور ہمارے نزدیک سب سے اکرم وافضل ہو میں اس صلے میں تمہارے وظائف میں سوسوور ہم کا اضافہ کرتا ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں سفاح خوں رين اور بوے دورو شورے بدلد لينے والا مول - سفاح اس قدر خطب و يے بعد چونك يہلے بى مغلاے تپ وورو تفار شدت تكليف سے بيش كيا اوراس کا پچا داؤ د بجائے اس کی منبر پر بیٹھ کرخطبہ دینے لگا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے ، د جمیع ستائش اللہ کے لئے ہے جس نے ہمارے مثمن کو ہلاک کما اور ہم کو ہماری میزاث اجو ہمارے نی میلی الله علیه وسلم سے پنچی تھی مرحمت فرمائی۔اے لوگوااب دنیا کی تاریکیاں دفع ہوگئیں اوراس کے پردے کھل گئے زمین وآسان روش ہو گئے آ فاب و ماہتاب اپنے اپنے مطالع سے اکل آئے اور توس کو اس کے بنانے والے نے لیااور تیر جہاں سے لکا پھروہیں لوٹ آیا اور حق

اپ منع میں تہارے ہی کے الل بیت میں واپس آیا ہوتم پر مہربان ورجیم ہے۔
اے اوگوا ہم اوگ اس حکومت کے حاصل کرنے کوئیس نکے کہ ہماری ٹروت ودولت بڑھے اور بڑی بڑی بڑی نہریں کھودیں بحل بنا میں بلکہ اس وجیسے ہم
نے خروج کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے حقوق چین لئے ہیں اور ہمارے بچا کے لڑکول کو ستایا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تم برظلم کیا اور نا عاقب اندیش سے تم برطکوم کیا در نا عاقب اندیش سے تم برطکوم کیا در نا عاقب اندیش سے تم برطکوم کیا موقع کی آسمی سے اس کود کیورہ سے تھے۔ حالا لکہ بڑا وکر یہ برتا وکر کہ اخلاقی سے پیش اندیش سے اور تم کو اندیش کی میں میں وہی احکام جاری کریں گے جواللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں اور چی علیہ وسلم اور عباس بن عبد الحطاب رضی اللہ عنہ کا ذمہ ہے کہ ہم تم میں وہی احکام جاری کریں گے جواللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں اور چی

الله سنت رسول الله صلى الله عله وسلم كى اتباع كى ہدايت كى اور نماز كے بعد دوبارہ سفاح كے منبر پر جانے كى بيد معذرت كى كه اس كا قصد بيقا كہ كلام جمعہ غير جمعہ كے كلام سے تخلوط شہوجائے اور اب جودہ بغيرا جہما م كلام بيٹے گيا ہے تو اس كى وجہ شدت تكليف بخار و در د ہے۔ تم كوچا ہے كہ اس كى صحت كى دعا كرو۔ اس قدر كہنے كے بعد مروان كى بے حد خدمت كى اور اہل خراسان كا شكر بيادا كيا اور بي كى كہ كوفه ان دار الا مارت ہے جہاں ہے وہ لوگ بھى عليمہ ہنہوں گے اور بيكہ اس منبر پر سول الله صلى الله عليه وسلم كوئى خليفہ سوائے امير المؤمنين على بن ابى طالب اور امير المؤمنين عبد الله بن محمہ كے نبيس جڑھا۔ (اس فقرے كے كہتے وقت سفاح كى طرف اشارہ كيا تھا) اور بي خلافت وحكومت ہمارے ہى خاندان بيس رہے يہاں تك كہ ہم اس كو عينى بن مريم كے سپر دكر ديں گے۔

جہ تمہاری قضایا و محصوبات میں کتاب اللہ پرعملدر آمد کریں گے اور کیا خاص و عام سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابر تا و کریں گے۔ مرے تباہ ہوئے بن حرب بن امیداور بن مروان کہ انہوں نے اپنے اس قلیل مدت خلافت میں مقاصد دنیا وی کومقاصد افروی پرمقدم کر دیا اور اس دار فانی دار الباتی پر۔ پس وہ ان کے امیور کے مرکب ہوئے جن کا کرنا ان کومباح نہ تفاطلق اللہ پرظلم کیا۔ محر مات شرقی کو جائز رکھا جرائم کو پیھیلایا۔ اللہ کے بندوں اور ملک میں اپنی عادت اور طریقہ کے مطابق ظلم سے کام لیا۔ معاصی کی طلب میں نظا اور گرائی کے میدان میں اللہ کے استدرائی اور اس کے بندوں اور ملک میں اللہ کے استدرائی اور اس کے انتقام سے بنوف ہوکر جیالت سے دور پڑے۔ پس اللہ تعالی کاعذاب ان پرشاش آگیا اور وہ موبی رہے تھے تھے جو کی تو اس غم میں مبتلا تھے اور ان کی قوت یارہ یارہ ہوگئی۔ دوری ہوئی رحت الہی سے ظالموں کی قوم کو۔

ہرائیک خاندان والے گاایک منزل ومقام ہوتا ہے اورتم ہماری ماوی ومسکن ہو۔ آگاہ ہوجاؤ کرتمہارے اس مبر پر بعدر سول الله عليه وسلم کے کوئی خلیفہ سواتے امیر المؤمنین علی بن الی طالب اور امیر المؤمنین عبداللہ بن مجد کے نہیں پڑھا (اس فقرہ کو یہاں کہنے کے وقت ہاتھ سے ابوالعہاس سفاح کی طرف اشارہ کہا) اور جان رکھوکہ یہ چکومت ہمارے ہی خاندان میں رہے گی یہاں تک کہ ہم اس کوئیٹی ابن مریم کے میر دکرویں سالحد مذلکہ علی ما بیعت خلافت الوالعباس؛ خطبہ دینے کے بعد الوالعباس و داؤ دمبر سے اترا 'آگآ گے ابوالعباس اور پیچے داؤ دقھر امارت میں آیا اور اس کا بھائی الوجعفر مبجد میں بیٹھا ہوالوگوں سے بیعت لینے لگا۔ یبال تک کہ رات آگئ اور الوالعباس دارالا مارت سے نکل کر ابوسلمہ کے لشکر میں گیا اور اس کے ساتھ اس کے خیمہ میں مقیم ہوا۔ مگر دونوں کے درمیان ایک پردہ حاکل تھا۔ ان دنوں سفاح کا حاجب (لارڈ چیمبرلین عبداللہ بن بسام تھا)۔

ابراجیم امام کی اسیری اس سے پیشربیان کیا گیا ہے کہ مروان بن محد نے امام ابراہیم کوتران میں قید کر دیا تھا اوران

ابومحد سفیانی بھی قید کر دیا گیا تھا۔ چند دنوں بعد تران میں وبائی بیاری پیدا ہوگئی جس سے بہ حالت قید عباس بن ولیہ عبداللہ بن عبداللہ بن ولیہ عبداللہ بن عبداللہ کی عبداللہ بن عبداللہ کو اس مرکے ۔ اس اثناء میں سعید بن بشام مع اور قید یوں کے درواغہ جیل کوقل کر کے نکل کھڑا ہوا۔ جن کو اہل تران کی اور قید بین مارے کے شراحیل بن ہوا۔ جن کو اہل تران کی اسید بن عبدالملک عبدالملک بن بشراطی اور بطریق ارمینیہ موسوم بہ کوشان تھا۔ ابومح سفیانی اس شور وغل کے زمانے میں مسلمہ بن عبدالملک عبدالملک بن بشراطی اور بطریق ارمینیہ موسوم بہ کوشان تھا۔ ابومح سفیانی اس شور وغل کے زمانے میں قید خانے سے شکلہ ایک کروان میں آیا تو اس نے قید خانے سے شکلہ ایک کروان میں آیا تو اس نے تید خانے سے شکلہ ایک کرے کا درواز و بند کر کے بیٹھ رہا۔ جب مروان زاب سے شکست اٹھا کروان میں آیا تو اس نے اس کوئع اور قید یوں کے رہا کیا۔

ابراہیم امام کا انتقال بعض کا بیان ہے کہ شراحیل بن مسلمہ اور ابراہیم امام ایک ساتھ قید کئے گئے سے ان دونوں میں حسن اتفاق سے راہ دورہم پیدا ہوگئ تھی ایک دوسرے سے ملاقات اور تحالف جیجے رہے تھے۔ ایک دور ابراہیم امام کے پاس

ایک فیص دود ہے لے را آیا جس میں زہر ملا ہوا تھا اور بیٹا ہر کیا کہ شراخیل نے بھیجا ہے۔ اہرا ہیم نے پی لیا۔ پیٹا تھا کہ دست ہر دست آنے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شراخیل کوائل کاعلم نہ تھا اور اس نے اہرا ہیم کا بیرحال س کرانا للہ وانا الیہ دا جنون پڑھ کر بے ما است کہا تھا کہ اہرا ہیم کو کری نے حکیلہ و کر زہر دے دیا اللہ تعالی اس پردم فرمائ میں جو کی تو اہرا ہیم امام مردہ تھے۔ مروان کی زراب کو روانگی: ہم او پر کلھ آئے ہیں کہ قطبہ نے ابوعون عبد الملک بن بزیدا ذری کو شہر روز پر حملہ کرنے کو بھیا تھا اس نے مثان بن سفیان کو تل کے اطراف موصل میں تیا م کیا تھا اور مروان بن محداس واقعہ ہے مطلع ہو کر ایک لاکھ بیس ہزار کی جمیعیت ہے تران ہے موصل کی جانب پڑھا تھا اور مروان بن محداس واقعہ ہے مطلع ہو کر ایک لاکھ بیس ہزار کی جمیعیت ہے تران ہے موصل کی جانب پڑھا تھا اور زاب میں بھی کائے کر خشری کھودی اور مور چہ بندی کی تھی ۔ ابو ہون کسلمہ بن تھی ہرا افری جمیعیت ہے تران ہے موسل کی جانب پڑھا تھا اور زاب میں بھی تھی کو تا س نے بھی زاب کا رخ کیا اور ابوسلمہ نے اس کی کمک پر عینیہ بن موک نہاں بن قبان اور اسحاق بن طلح کو بسر افری تین بڑار افتر کے دود وو ہزار کی جمیعیت سے ابوعون کی احداد کوروانہ کیا۔ ان لوگوں کی دوائلہ بن بھی کے گئر ہے ہو کر جواب ہو کہ بولا اس نے سالم کی تربی ہو کہ بول اس کی سور بول ہو تو ہو کہ بول اور کی مقال اس کی سرکہ بول کو بھی دوائد کر دیا۔ عبداللہ بن علی نے تو بھوائلہ بن علی نے تو ہوائلہ بی تھی ہوائلہ بول کے ہزار لاکٹر کے ساتھ کم جمادی ان کی تو بھور کی کہ بیران کے کہ اور کی میں اس کی کی کو بھی دوائد کر دیا۔ عبداللہ بن علی نے تو ہوائلہ بردا کے موران سے لائے کہ محمل کو اس سے کا عبداد اس سے کا عبداد اس عبدیہ بن مول کو پائے ہزار لاکٹر کے ساتھ کم جمادی اللہ کو سول کے ہزار لیکٹر کے ساتھ کم جمادی اللہ کی سوران کے کہ موران سے لائے کا تھم دوسری جگہ پر نسب کر ایا۔ بعداد اس عبدیہ بی مورک کی موران سے لائے کا تھم کر ہوائلہ کی سوران سے کو تھو تھی اسکان کی تو کو کھور کے کہ کو کر کے موران سے لائے کا تھی دور کی کو کے جمادی ان کیا کی سوران سے کہ تھور کے تھی دور کی کو بی کو کر کے تو کر کے تو کو کر کے تو کر کے کر کے تو کر

مخارق و ولميدكي لرائي جنا نجه عنيه بن موى صح سے شام كك ككر مروان سے جنگ كرتار بارات ہوتے بى عبدالله بن على كے پاس والي آيا ہے ہوئى تو مروان نے نبر زاب پر شتيوں كا بل بنوا كے عبور كيا اورا بي لر كے عبدالله كو برد سے كا تھم ديا عبدالله بن على نے اس كے مقا بلے بر خارق بن غفار كو ما موركيا۔ اس كى ركاب ميں چار برار فوج تھى عبدالله بن مروان في اس كے مقابلے بر خارق بين مروان من معاويه بن مروان بن تھم كو خارق پر تمليكر نے كو كہا واليد و خارق ميں بہت دير تك لرائى ہوتى رہى ۔ بالآخر خارق كى فوج كو كلت بوئى اور خارق مع قيديوں اور مقولين كے سرول كے مروان كے پاس بھي ديا گيا۔ مروان نے خارق كو خاطب كر كے كہا "د كيا تو بى خارق ہے ؟" جواب ديا "د نبين" بھر دريا فت كيا" كيا ان سرول ميں تو خارق كا سر بھى د كيور ہا ہو كيا رق نے الك سر كي طرف اشارہ كر كے كہا ہے كہ مروان خارق كور ہا كرديا بعض كا بيان ہے كہ خارق نے سرول كور كيا كر ديا بعض كا بيان ہے كہ خارق نے سرول كور كيا كر ديا بعض كا بيان ہے كہ خارق نے اس كور ہا كرديا ۔

معرکہ راب عبداللہ بن علی کواس شکست کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس خطرے کو پیش نظر رکھ کراس سے نشکر میں بدولی بیدا ہوگئ نہایت جیزی سے اس خبر کے مشہور ہونے سے پیشتر لڑائی کی تیاری کر دی۔ ان کے مینہ پر ابوعون تھا اور اس کے میں معاویہ تقریباً میں برار اور بھول بعض بارہ برار فوج اس کی کمان میں تھی۔ جو نہی دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مروان نے عبداللہ بن علی کے پاس کہلا بھیجا کہ مروست یک شب کے لئے لڑائی ملتوی کر دی جائے ''۔ چونکہ عبداللہ بن

علی ان کے نقصانات کو پہلے ہی بھے چکے تھا انکار کیا 'تب ولید بن موان نے (جوم وان) آخری ظیفہ بوامیکا داماد

ھا) جملہ کردیا 'ابومون بحد پہلے ہی بھی چکے بھی انکار کیا 'تب ولید بن معاویہ کے

ھا) جملہ کردیا 'ابومون بحد بھی کرا پی رکاب کی فون لئے ہوئے مقابلے پر آیا۔ لا انی ہوئی 'میدان جگہ ولید بن معاویہ کے

ہاتھ دہا اور ابومون فکست اٹھا کر عبداللہ بن علی کے پاس چلا آیا۔ عبداللہ بن علی نے جنگ کا نقشہ بگڑتا ہوا دیکھ کرا پیٹے لئنگر کو پر اسائنا وات ابو اہم عد عدیا منصوری) کہتا ہوا مروان کے لئکر پر ہملہ آورہوا۔

پر اس نے بھی ان کار کیا۔ جب مروان پر لئنگر یوں کی بید مقابر کو گہا 'کی نے بھی اس تھم کی تھیل نہ کی ۔ یہاں تک کہ اس کے افر پر پلیس نے بھی انکار کیا۔ جب مروان پر لئنگر یوں کی بید مقابر پر انکل ہوگے۔

پر اس نے بھی انکار کیا۔ جب مروان پر لئنگر یوں کی بید مقابر بھی خار میٹ ہو کرنقڈ وجنس کے لینے پر مائل ہوگے۔

مروان کی لیسیا کی ۔ جب مروان نے جلا کر اس طوفان بے تیزی کے دوئے پر اپو گیا۔ بجبورا مروان بھی میدان بڑگ ہے ہیں دیا ہو کہ میدان بھی کے سب بھاگ کھڑے ہوں کی بید بھی انکار بھی کے دوئوں لئنگر دوں میں فکست فلت کا شور بر پا ہوگیا۔ بجبورا مروان بھی میدان بھی میدان ہو گئے ہیں کہ اس کھڑ کی بین معاویہ بین میدان جگ میں کہ بین کہ اس کے میں نہی بھی میدان جگ میں میدان جگ ہیں کہ اس کھڑ کیا ہو کہ بھی کہ اس کھڑ کیا ہے کہ بین معاویہ بین میام بھی میدان جگ میں میدان ہو کہ بین کہ بین معاویہ بین میام بھی میدان کے دوئوں کے کھڑ ابوالوہاس مقام کی میدان جگ کی خوشجری کا خط ابوالوہاس مقام کی دوران کے لئکر کا مال و میں میں دوانہ کیا۔

میدور دیا جس کر داتا رہا۔ آلات جب نفتہ افتہ اور جنس اندیادہ ہا تھا آیا۔ فتح کی خوشجری کا خط ابوالوہاس سفاح کی خوشجری کیا دیا۔

مروان کا فرار : مروان بن محر شکست اٹھا کرموسل پہنچا۔ ہشام بن عرفعلی اور بشر بن خزیمہ اسدی والی موسل تھا۔ ان لوگوں نے بلی تو ڑ دیا اور مروان کوعبور کر کے موصل میں آئے ہے روکا۔ ہمراہیوں نے پکار کر کہا((ھندا امیسو المسؤمنین))

'' بینی امیرالمؤمنین ہیں موصل میں داخل ہونے ہے مانع نہ ہو''۔ ان لوگوں نے تجابل عارفانہ ہے جواب دیا'' امیرالمؤمنین جنگ ہے نہیں بھاگے ہیں' ۔ یہ کہہ کر سخت وست الفاظ کہنے گئے۔ مروان ان لوگوں کی کج ادائی ہے پریشان ہو کر حران چلا جہاں پر ان کا بھیجوا ابان بن بزید بن محمد تھا۔ تقریباً ہیں روز تک تھیجوا رہا کھر جب عبداللہ بن علی کی آئد کی خبر مشہور ہوئی تو اس نے تعمل کی طرف کوچ کیا۔

ا بال جمع کی عہد شکنی : اس کے جانے کے بعد ہی عبداللہ بن علی حران کے قریب بنجے گئے۔ ابان بن بزید سیاہ کپڑے بہنے
اور سیاہ پر جم لئے ہوئے ملنے کو آیا۔ ابوالعباس سفاح کی خلافت کی بیعت کی۔ عبداللہ بن علی نے ان کوامان دی۔ بعدازاں
الل جزیرہ نے بھی حاضر ہو کر بطیب خاطر بیعت کرلی اور مروان نے تھی پہنچ کر تین دن قیام کیا۔ اہل جمع پہلے قو مطیعانہ
پیش آئے۔ خوشی خوشی تھرایا 'لیکن پیچے سے مروان کی جعیت کی قلت و کی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے مال و
اسباب کونظر پر چڑھایا۔ مروان نے ان کی نظریں پیچان کرکوچ کردیا۔ ایک میل راستہ طے کیا ہوگا کہ اہل جمع سٹوروغل بچا تے۔

ہوئے آپنچے۔ مروان نے لطائف الحیل سے ٹالنے کی کوشش کی۔ جب اس میں کا میا بی نہ ہوئی توششیر بکف ہوکراڑنے لگا۔ آخرالا مراہل جمع کو مارکر پسیا کر دیااور خود منزل بدمنزل نہایت تیزی سے کوچ کرتا ہوادمش پہنچ گیا۔

فتح دمشق :ان دنوں دمشق میں ان کا چیاز ادبھائی ولید بن معاویہ بن مروان بن تھم تھا۔اس کو خالفین دولت امویہ سے جنگ کرنے کی ہدایت کر کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ فلسطین پر حکم بن ضبعان جذا می نے قبضہ کرلیا تھا۔اس وجہ سے نہر ابوفط س پرتھبر کے عبداللہ بن پزید بن روح بن زنباع جذامی ہے فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اورا پنی چند روز ہ بقیہ زندگی کے بسر کرنے کو فلسطین میں جا کر قیام پذیر ہوگیا۔عبداللہ بن علی اس قید خانے کے منہدم کرنے کے بعد جس ميں اس كا بھائی امام ابراہيم قيد تھا' حران ہے روانہ ہو كر آنج پہنچا' الل ملنج نے فور أاطاعت قبول كرلى۔اس مقام پراس كا بھائی عبدالصمد بن على جس كوسفاح في تحد بزار كي جمعيت ساس كى كمك بررواند كيا تها ألما ال كي آف كي دوسرت دن عبدالله بن على قنسر بين اوربعل بك بوتا موادمشق من اتر ااورسر داران شيعه الكودمشق كيشمريناه كه دروازول يرمحاصر سكى غرض ہے متعین کر دیا۔ چندروز کے محاصرے کے بعد (یوم جہارشنب) ۵ رمضان توساجے کو بزور تنخ دمثق میں تھس پڑا قتل عام کاباز ارگرم ہوگیا' دُشق کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ولید بن معاویہ ( گورز دُشق )اس معرکے میں مارا گیا۔ عبد الله بن على كى فلسطين كوروانكى عبدالله بن على اس خداداد كاميابي كے بعد بيدره روز تك ومثق ميں مقيم رہا-سولہویں روز دمشق سے بقصد فلسطین کو چ کیا۔ مروان پیخبر یا کرفلسطین ہے حریش چلا آیا۔عبداللہ بن علی نہرا بوفطراں پر پہنچا توسفاح کا اس مقام پرایک فرمان اس مضمون کا ملا که مروان کے تعاقب برصالح بن علی کو مامور کروچنانچہ صالح بن علی ذیقعد سامے کومروان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔اس کے مقدمۃ انجیش پرابوعون اور عامر بن اسلیل حارثی تھا۔ مروان عریش ہے نیل کی طرف جلاآ یا اور نہر نیل سے صعید چلا گیا اور صالح نے فسطاط میں پڑاؤ کر کے لشکر کوآ گے بڑھنے کا حکم دیا۔ اتفاق مید کدم وان کے سواروں سے نہ بھیر ہوگئی۔ سوارانِ مروان پہلے ہی سے شکتہ دل ہور ہے تھے ایک ساعت بھی مقابلہ نہ کر سکے میدان جنگ سے منہ موڑ کر بھا گے۔ان میں سے چند سوار گرفتار کر لئے گئے اور انہیں لوگوں نے بتلا دیا کہ مروان بوصر میں فلاں مقام پر مقیم ہے۔

طائی اور باب صغیره کی جانب سے بہام بن ابراجیم چڑھ گیا تھا۔ کامل لابن ائیر جلدہ صفحہ ۲۰۳٬۲۰

خدمت من بھیج دیا۔ پدواقعہ آخری ۱۸ دوالحبر سام کے اے۔

آل مروان کا انتجام بنتل مروان کے بعداس کے لا کے عبداللہ وعبیداللہ مرز مین حبثہ کی طرف بھا گے۔ حبشیوں نے بھی ان کوامان نہ دی' جنگ کی نوبت آگئ عبیداللہ مارا گیا اور عبداللہ مع اپنے چند ہمرا ہیوں کے بھی گیا جوز مانہ خلافت مہدی تک باتی رہا اور جس کوعا مل فلسطین نے گرفتار کر کے مہدی کے در بار خلافت میں بھیج دیا اور مہدی نے قید کر دیا۔ ابوعون کے طلبعہ (پترول) پر عامر بن اسمعیل حارثی ما مور تھا۔ اس نے کلیسہ پومیر کا قصد کیا' جہاں پر مروان کی عورتیں اور لڑکیاں قبل کی غرض سے نظر بندی کر دی گئے تھیں سب کوقید کر کے صالح بن علی کے پاس بھیج دیا۔ عورتوں نے اپنی رہائی کی درخواست بیش کی ۔ صالح نے بنوامیہ کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے پران کو ملامت کی اور پھر پچھیوج کر مفوق تصر کر کے حرال بھیج دیا۔

مروان بن محرکومروان الحمار بھی کہا کرتے تھے اس وجہ سے کہ مواقع جنگ پرنہایت برداشت وخل اور دلیری سے کام لیتا تھا اور اس کے خالفین اس کو جعدی کے لقب سے یا دکیا کرتے تھے کیونکہ اس نے مبعد بن درہم سے نہ ب کی تعلیم یا کی تھی اور پینطق قرآن کا قائل تھا اور زند قد کی طرف مائل تھا۔ اس کو خالد قسر کی نے بشام کے تھم سے قل کیا تھا۔

سلیمان بن ہشام کا قل : بوعباس نے کامیابی حاصل کرکے بنوامیہ کے تل پر کمریں باندھ لیں۔ بچ بچ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرنے گئے۔ ایک روزسد دیف بن میمون ابوالعباس سفاح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس وقت سلیمان بن ہشام بن عبد الملک بھی موجود تھا، جس کواس کے باپ نے امان دی تھی۔ سدیف سلیمان کود کھے کرجل بھن گیا۔ ابوالعباس سے خطاب کرکے ذیل کے اشعار پڑھنے لگا۔

> قد اتتك الوفود من عبد شمسس مستعدين يوجعون المطيبا غفي و ايهها الخليفة لاعن طباعة بهل تخوفو المشرفيالا يغزنك ما ترح من رجال ان بيسن المسلوع داء دويسا في ضعيع السيف و ارفع السوط حتى لا تراح فوق ظهرها امويا

'' تمہارے پاس بوعبتش (امیہ) کے مہمان آئے ہیں۔ تیار ہوکرا بی سواروں کو تکلیف دیے ہوئے اسے خلیفہ! وہ دھو کے ہے آئے ہیں طاعت کی وجہ ہے نہیں آئے بلکہ تلوار کے خوف ہے۔ تم ان لوگوں کو دیکھ کر نازاں شہو جانا۔ ان کے دلوں میں تنہاری طرف سے غبار باطنی تجرا ہوا ہے۔ پس ان سب کوتلوار کے گھاٹ اٹار دو۔ چیٹم نمائی کا خیال جھوڑ دو یہاں تک کہ ان سواروں کی پشت پر کوئی بنوا میہ ندد کھائی دے'۔ علیمان اس کے فحوائے کلام کو بچھ کر بولا'' کیوں بچا! تم نے تو میر نے تل کا سامان کر دیا''۔ سدیف جواب ندد سے پایا تھا کہ سفاح نے اشارہ کر دیا۔ فوراً سلیمان بن ہشام کی گردن اٹارلی گئی۔ بنواً مبير كافتل عام: اس واقعه كے چندون بعد عبدالله بن على مع اى يا نوے نفوس بنى اُمير كے نهر الى فطرس كے كنارك ايك دستر قوان پر بينيا بواكھانا كھار ہا تھا۔ الله اتا فعلى بن عبدالله (بنو ہاشم كا آزاد غلام) آگيا۔ بنواُميركواس عزت واحرّ ام ے د كھير في البديم داشعار ذيل يڑھنے لگا

اصبح السملك في بسات الاسساس بسالها ليل من بسي البعباس طلب واو تسر هساشيم فيلفوها بسعيد مييل من البزمان و بساس لا تقيلن عبد شمس عثارا فا قطعن كل و قلة و غراس قسلات اظهر التود و منها قسلات اظهر التود و منها في المنكم كجزا المواسي في في المنكم كجزا المواسي في في المنكم كجزا المواسي في في المنكم من من البرو كراسي قسربهم من من مناسلة والمنازلها بحيث النزلها الملك الملك و اذكروا منصرع المحين و زيدا و وقيد المحين و زيدا و قيد لا بحيان المكروا منصرع المحين و زيدا و قيد لا بحيان المكروا منصرع المحين و زيدا و التحدين و الكريب و المناس والمناس والمناس والمناس حوله في الكناس المكناس والمناس حوله في الكناس المكناس والمناس حوله في الكناس

آل عباس كى سفاكى ان اشعارك سنة بى عبدالله بن على كى آئىس غسه بسرخ ہوگئيں خادموں كوتكم ديا كه "ان جان بد بختوں كومار مار كرفرش كردو' - خادموں نے ايسا بى كيا پس جب وہ سب كے سب بدعواس ہوكرز بين پر لمب لمب ليك جان بد بختوں كومار مار كرفرش كردوبارہ وسترخوان پر كھانا چناگيا۔عبدالله بن على مع اپنے اور ہمراہيوں كے كھانا كھانے لگے اور كے اور ہمراہيوں كے كھانا كھانے لگے اور

ان زخیوں کے کراہنے کی آ واز برابر آ رہی تھی 'یہاں تک کہ مرگئے۔ منجملہ ان مقتولین کے محمد بن عبدالملک بن مروان معز بن برید عبدالواحد بن سلیمان سعید بن عبدالملک اور ابوعبیدہ بن ولید بن عبدالملک تھا۔ بعض کا بیان ہے کہ ابراہیم معز ول خلیفہ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ مارا گیا اور بعض کا بی خیال ہے کہ اسدیف بی نے ان اشعار کوسفاح کے روبر و پڑھا تھا اور اسی نے ان لوگوں کو آل کیا تھا۔ ان لوگوں کو آل کیا تھا۔

بنواً مبيد كى لاشول كاحشر :اس واقعه كے بعد سليمان بن على بن عبدالله بن عباس نے بھرے بيں بنوا ميہ كے ايك گروہ كو قتل كرك لاشوں كوراستوں ميں بھينكوا ديا۔ جس كويدتوں كتے كھاتے رہے۔

کہاجا تا ہے کہ عبداللہ بن علی نے خلفاء ہوا مید کی قبروں کو کھدوا دیا تھا۔ قبروں میں را کھ کے مشابہ چیز کے سوا پھے نہ
لکا۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی قبر میں ایک موہوم ساخط لکلا عبدالملک کی قبر سے اس کی کھو پڑی برآ مدہوئی اور کسی کسی قبر
میں بعض بعض اعضا بھی ملے۔ گر بشام بن عبدالملک کا لاشہ جوں کا توں لکلا۔ صرف ناک کی اونچائی جاتی رہی تھی نعش پر
کوڑے لکوا کر صلیب پر چڑھایا اور پھراس کو جلا کر را کھ کو ہوائیں اُڑا دیا۔ واللہ اعلم بصحة ذلک

ان عام خون ریزی میں بنواُمیہ کا کوئی پینٹس جال برآنہ ہوا' موائے شیر خور بچوں یا ان لوگوں کے جو اُندلس کی طرف بھاگ گئے تھے۔مثلاً عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام وغیر ہ مع اپنے اعز ہ اقارب اور متعلقین کے جیسا کہ آئندہ ہم ان کے حالات کوا حاطہ تحریر میں لائیں گے۔

اُموکی ہیروٹی مہمات صوائف کے حالات ہم عہدِ خلافت عمر بن عبدالعزیز تک بیان کرآئے ہیں۔ عواجے میں زمانہ عکومت برید بن عبدالملک میں عمر بن مہیر ہے جن دنوں جزیرہ کا حکمران تھا۔ قبل گورزی عراق روم پرارمینیہ کی طرف سے جہاد کیا تھا اور دومیوں کوشکست دے کرایک گروہ کثیر کوقید کرلایا تھا۔ مجملہ ان کے سات سوقیدیوں کوشل بھی کیا تھا۔ اس سند میں عباس بن ولید نے روم پر جڑھائی کی تھی اور ایک سال کی جنگ کے بعدروم کے قلعہ ولے کو فتح کرلیا تھا۔ اس کے بعد سواجے میں پھرعباس بن ولید نے بھید جہاوخروج کر کے شہر رسلہ کو ہز ورتیج مفتوح کیا۔

عبد ظلافت بشام بن عبد الملک و الع میں بڑاح علی نے فوج کئی کی اور صون بلنج کی پر کی طرف تک فتح کرتا ہوا چلا گیا' بال غنیمت بے شار ہاتھ آیا۔ ای سنہ میں سعید بن عبد الملک نے سرزمین روم پر جہاد کیا۔ ایک بڑار جنگ آوروں کا ایک سرید وائد کیا۔ اتفاق ہے سب کے سب کام آگے۔ پھرائی سنہ میں مروان بن محد نے صا کف بھی کے ساتھ سرزمین روم پر جہاد کیا اور شرقونید ورقع پر برزور سخ قبضہ حاصل کیا۔ لا البھ میں سعید بن عبد الملک اور مسلمہ بن عبد الملک والی جزیرہ نے روم پر جہاد کیا اور شرقیبار بیکو فتح کیا۔ ای سنہ میں ابراہیم بن برشام نے روم کے ایک قلعہ پر اور معاوید بن برشام نے جزیرہ قبر میں ہوتھ کیا۔ البھ میں صا کف کے ساتھ عبد اللہ بن عقبہ فہری جہاد کیا تھا۔ بحری انتخار کا سردار عبد الرحمٰ بن معاوید بن برشام اور عرف میں صا کف سیری کے ساتھ معاوید بن برشام اور عبد اللہ بن خدت کے شاور اللہ میں صا کف سیری کے ساتھ معاوید بن برشام اور ما کف کینی کے ساتھ سعید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام نے سال ہے میں شہر تروف صا کف یمنی کے ساتھ سعید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربی نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربی نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربی نے جہاد کیا اور معاوید بن برشام

پرہ میں ہوئی میں ہے۔ اس سے میں ہوئید ہیں ہے ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی۔ گر عبد الو ہائی میں میں کا ب کی فوج کے لڑتا رہا یہاں تک کہ مارا گیا اور معاویہ بن ہشام مرعش کی جانب سے زمین روم مصر بیٹان کا ا

میں داخل ہو گیا۔

سالھ میں صاکفہ سری کے ساتھ جہاد کرتا ہواریش اقر ن تک پہنچ گیا اور عبداللہ بطال، قسطنطین پر جا تھہرا اور اس کوشکست دے کر گرفتار کرلیا۔ ای سند میں سلیمان بن بشام نے بھی بسرافسری صاکفہ یمنی جہاد شروع کیا اور قیساریہ تک بہتی کو گر مجر گیا اور ای سند میں مسلمہ بن عبدالملک نے خاقان کوشکست دے کر باب الب پر بقیفہ کرلیا۔ ہواا بھی معاویہ بن ہشام نے صاکفہ یمنی ہشام نے صاکفہ یمنی کے ساتھ اور سلیمان بن ہشام نے صاکفہ یمنی کے ساتھ جزیرہ کی طرف سے جہاد گیا اور سرز مین روم میں متو اتر سرایا روانہ کے اور ای سند میں مروان بن مجھ کو ارمینیہ سے کست تھے جزیرہ کی طرف سے جہاد گیا۔ پس ان لوگوں نے سرز مین لان کو فتح کر لیا۔ ہوا ایھ میں معاویہ بن ہشام ما ور مروان بن مجھ کے اور تین طرف سے سے سرزمین معاویہ بن ہشام سلیمان بن ہشام اور مروان بن مجھ نے ارمینیہ سے بھیا۔ مروان نے لوٹ کر تو رفان کے باس بھیج ویا مورہ کر لیا۔ ہوان کے باس بھیج ویا ہوئی کی مصاحب نے قال کر کے سرتروان کے باس بھیج ویا ہوئی ہوا کی اگر کے سرتروان کے باس بھیج ویا ہوان نے باتی بھیج ویا ہوان کے باس بھیج ویا ہوان نے باتی ہو جہاد تو رہیں ہوان بن مجمد نے اور میں ہوان کے باس بھیج ویا ہوان کے باتی ہوانہ ہوائی کر کے سرتروان کے باس بھیج ویا ہوانہ کر کے ساتھ باتی ہوائی اور کی کی مصاحب نے قال کر کے سرتروان کے باس بھیج ویا ہوان کے باتی ہوائی اور کی کی مصاحب نے قال کر کے سرتروان کے باس بھیج ویا ہوان کے باتی ہوائی کی کے اور دروان کی جو جہاد شروع کی کیا اور بلاو بین جو جہاد شروع کی کیا اور بلاو کی کر کے ماقان اپنے کو مقابلے سے مجبور بھی کر کے ماقان کے دارالسلطنت تک بھیج گیا۔ خاقان اپنے کو مقابلے سے مجبور بھی کرا

واج میں سلیمان بن ہشام نے صا کفہ کے ساتھ جہاد کیا اور سندرہ کو فتح کر کے واپس آیا۔ ای سند میں اسحاق بن محمہ مسلم عقبلی نے قومانشاہ پرفوج کشی کی۔ اس کے اکثر قلعوں کو فتح کر کے اس کے شہر کو ویران کر ڈالا۔ الماج میں مروان بن محمہ نے قلعہ بیت السر پر حملہ کیا اور کا میا بی حاصل کر کے دوسر نے قلعہ کا گرخ کیا اور اس کو بھی فتح کر کے غرسک میں داخل ہوا' اس قلعہ میں خود بادشاہ رہتا تھا۔ مروان بن محمد کے پہنچتے ہی بادشاہ اس قلعہ کو چو ڈکر جرج چلا گیا' اس قلعہ میں سونے کا تخت تھا۔ مروان نے اس پر بھی محاصرہ کرلیا۔ بالآخر بادشاہ نے ایک ہزار گھوڑے اور ایک لاکھ دینار سالانہ تران پر مصالحت کر لی۔ مروان اس مہم سے فارغ ہوکر مرز مین اور ق نصران اور قومان پر بہ مصالحت قبضہ کرتا ہوا احمد بین جا پہنچا۔ اس کو بہزور تیج فتح کر گے احمد بن کے ایک قلعہ کا ایک مہینہ کا اس محاصرہ کے رہا۔ یہاں تک کہ اہل قلعہ نے مصالحت کر گی۔ بعدا ڈال سرز مین مدادہ گیا ان کو بھی بہمصالحت فتح کیا' یہ بلاد در بیا کے کنار سے کنار سے ارمینیہ سے طبر ستان تک آباد تھے۔ اس سند میں مسلمہ بن مصالحت فتح کے اس سند میں مسلمہ بن مصالحت فتح کیا' یہ بلاد در بیا کے کنار سے کنار سے ارمینیہ سے طبر ستان تک آباد تھے۔ اس سند میں مسلمہ بن مصالحت فتح کے بیا' یہ بلاد در بیا کے کنار سے کنار سے ارمینیہ سے طبر ستان تک آباد ورموا اور مطام میر کو فتح کر کے واپس چلاگیا۔

اس کے بعد ۱۲۱ میں عبد الرحمٰن بن حسین انطا کی معروف به بطال نے پھر بلا دروم پر جہاد کیا۔ اس نے بلا دروم پر

کرات ومرات جہاد کئے۔ مسلمہ بن ہشام نے اس گودس ہزار سواروں کی جمعیت سے بلادروم پر جہاد کرنے کو مامور کیا تھا۔ چنانچہ یہ بلادروم پر برابر جہاد کرتار ہا۔ یہاں تک کہ اس سنہ ہیں شہید ہوگیا۔ ۱۲۳سے میں سلیمان بن ہشام نے اپنے باپ کے زمانے میں بہ ہمراہی صاکفہ جہاد کیا۔ الیون بادشاہ روم سے مقابلے کی نوبت آئی۔ سلیمان نے اس کوشکست و سے کراس کا بہت سامال واسباب لوٹ لیا۔

المائة مردان مين دورون نے قلعہ؟؟ خروج كيا، جس كوجبيب بن مسلمة فهرى نے فتح كيا تھا اوراكي غير متحكم قلع تغير كيا، جو زمانة مردان مين ويران كرديا گيا۔ پھراس كوفليفه رشيد نے دوبار وقير كرايا اور پھرروميوں نے مامون كے زمانة مين اس كو منهدم كرديا۔ پھر مامون نے اس كونها بت استحكام سے بنوايا اور چاروں طرف نهرين اور خشرقيں كھدوا كيں۔ زمانة متصم مين روميوں نے پھراس كوز مين دوزكر ديا۔ بيدواقعه مشہور ومعروف ہے۔ اس ١٥ اله مين وليد بن بزيد نے اپنے بھائى انعركو ساكفه كى افسرى پر ماموركيا اور اسود بن بلال محازلى كو بسرعكرى ايك الشكرك براہ دريا قبرش كى طرف روانة كيا۔ تاكه الل قبرض كوروميوں كى طرف روانة كيا۔ تاكه الل قبرض كوروميوں كے مردان كے داور دوسرا قبرض كوروميوں كے مردان كے دمانة كوروميوں كے مردان كے ذمانة كومت مين وساح ميں به مرائی صاكفہ وليد بن بشام نے بقصد جہاوخروج كيا اور عتى برچاكر الله كانيزه كاڑ ديا اور قلعه مرعش كوتھير كرايا۔

Same to the second of the seco

## <u> 18 : Ş</u> بنوأميه كےعمّال

بنواً ميير كے عمال: معاويه بن الى سفيان نے اپنشروع زمانة خلافت ميں جم يوميں عبدالله بن عمرو بن العاص كوكونے كا والى مقرركيا اور يجه عرصے بعد معزول كرديا تھا۔مغيره بن شعبه كونماز يرهانے يراورر بيج كوخراج ير ماموركيا تھا اوركونے ميں نقباء کا سردارشریج تھا۔ چونکہ زماعۃ مصالحت حسنؓ ومعاوییؓ میں حران بن ابان نے بھرہ پر دفعیۃ قبضہ کرلیا تھا۔اس وجہ سے معاویہ نے بشرین ارطاق کوامیر بھر ہمقرر کر کے روانہ کیا اوراس کی روانگی کے بعد امدادی فوجین بھی روانہ کیں۔اس معرکے میں زیاد بن پدرمعاویہ کی اولا و ماری گئی جو کہ علی بن طالب کی طرف سے فارس کا گورنرتھا۔ پس میاس زمانے میں وار دبھرہ ہوا جیسا کہاس سے پیشتر ہم نے اس کے حالات بنی زیاد کے ذیل میں بیان کئے ہیں۔

عبدالله بن عامر : اس کے بعد بھرے کی امارت پرعبداللہ بن عامر بن کریں بن حبیب بن عبرتمس کو دی اور خراسان و سجستان کی حکومت بھی اس کے ساتھ شامل کر دی۔ اس کے پولیس افسری کا افسر اعلیٰ حبیب بن شہاب اور حکمہ قضاء کا متولی عمر بن بتری تھااور قیس کے حالات خراسان کے اخبار کے عمن میں ہم بیان کرآئے ہیں۔

عقبہ بن نافع : عمرو بن العاص جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ، مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپی طرف سے اس میں ا فریقید عقبہ بن ناقع بن عبدقیس کو مامور کیا (بیمروبن العاص کے خالہ زاد بھائی تھے) پس عقبہ لواتہ ومزاتہ تک فتح کرتا ہوا جلا گیا۔ پہلے تو اہلِ افریقیہ نے اطاعت قبول کر لی کین بعد چندروز کے باغی ہو گئے عقبہ نے ان پر جہاد کردیا اوران میں سے ایک گروه کشر کونل وقید کیا۔ بعدازاں ۲۳ پیس غذامس براور ۲۳ پیس بلدوان پر بردور تیخ قیضه حاصل کرلیا۔

مروان بن الحكم اور حبيب بن مسلمه : ٢٣ هيل معاويه في ميذك سند كورزى مردان بن الحكم كودى اور قضا كاعبده عبدالله بن حرث بن نوفل عسير دكيا اور مكه كااى سنديل خالد بن العاص بن بشام كودا كي بنايا \_ أنبيل وتو ل حبيب بن مسلم فيرى ارمینیک گورزی پرتفا۔معاویہ بی نے اس عبدے پڑاس کو مامور کیا تھا۔ جب اس جے میں بیمر گیا تو بجائے اس کے ا این عامر اور حرث بن عبداللد: ای سندین ابن عامر نے حدود بند پرعبداللد بن سوارعبدی کوامیر بنایا تھا۔ کہاجاتا

ا اصل كتاب مين اس مقام پرجگه خالى بـ

ہے کہ معاویہ نے اس کوبھی مامور کیا تھا۔ اس سنہ میں ابن عامر نے قبیں بن جیم کوخراسان کی حکومت سے معزول کر کے حرث بن عبداللہ بن حازم کو مامور کیا تھا۔ بعدازاں ۱۲۳ ہے میں معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے حرث بن عبداللہ از دی کومقرر کیا۔ پھر چار مہنے بعداس کو ۱۳۵ھ میں معزول کر کے بھرہ اس کے بھائی زیاد کواور خراسان پر حکم بن عمر غفاری کومتعین کیا اور حکمہ مال کواسلم بن زرعہ کلا بی کے سپر دکیا۔ پھر کی ہے میں حکم بن عمر غفاری کے مرنے پر خلید بن عبداللہ حنی کواوراس کے بعد ۲۸ ہے میں غالب بن فضالہ لیٹی کو مامور کیا۔

عمر و بن العاص اور زیاد : معری گورزی پر و مهی تک عمر و بن العاص رہے۔ بعداز ال سعید بن العاص کو ما مورکیا گیا اور عبداللہ بن حرث کوعہد ہ قضا سے برطرف کر کے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کوقاضی بنایا۔ <u>۵ ج</u>ی میں مغیرہ بن شعبہ کی وفات کے بعد کو فے کوچھی اپنے بھائی زیاد کی حکومت میں شامل کر دیا۔ پس زیاد نے بھرے کی نیابت سمرہ بن جندب کومرحمت کی اور خود چھاہ بھرے میں رہنا تھا اور چھاہ کوفہ میں۔

معاویہ بن خدی اور ابوالمہا جرنای ہے جس امیر معاویہ نے معاویہ بن خدی کو جو معرض قا افریقہ بیل جا گیردی
اور عقبہ بن نافی فہری کو وں ہزار کی جعیت سے اقصائے افریقہ بیل اسلائی پر چم اڑانے کا تھم دیا اور اس نشکر کے ساتھ ان
لوگوں کو بھی شامل کر دیا جو بر بر بیل دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ۔ پس اس نے افریقہ کے بدا دکو اُلٹ پلیٹ کر دیا اور
قیروان میں ایک بہت بر الشکر گاہ بنا کر عساکر اسلام یہ کو اس میں تھہرایا۔ بعداز اس امیر معاویہ نے مصروا فریقہ کی گورٹری اپنے
قیروان میں ایک بہت بر الشکر گاہ بنا کر عساکر اسلام یہ کو بہت ناشا کت طریقہ سے ظاہر کیا۔ عقبہ بحال پر بیثان دارا الخلافة
تام چلا آیا اور امیر معاویہ سے کل حالات بیان کئے۔ امیر معاویہ نے معذرت کی گورٹری افریقہ پر بحال کرنے کا وعدہ کیا۔
میں اس کو والی مقرر کیا۔ واقد ی نے بیان کیا ہے کہ سلام میں عقبہ کو گرفزار کر اکر قید کر دیا۔ پھر پر بیا کی ابوالمہا جرکوقید کر
میں اس کو والی مقرر کیا۔ واقد ی نے بیان کیا ہے کہ سلام میں عقبہ کو گرفزار کر اکر قید کر دیا۔ پھر اس نے بھی ابوالمہا جرکوقید کر
قید سے دہا ہوتے ہی عقبہ وفد ہو کر برید کے پاس آیا۔ اس نے اس کو گورٹری پر بحال کر دیا۔ پس اس نے بھی ابوالمہا جرکوقید کر
دیا اور بقصد جہا دخروج کر کے کیا کو مارڈ الا۔ جیسا کہ اس کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

خلید بن عبدالله حنی اورضی کے بن قیس راھے میں خراسان پر رہے بن زیاد بن حرث کو بجائے خلید بن عبدالله حنی میں خراسان پر رہے بن زیاد بن حرث کو بجائے خلید بن عبدالله حقیق کیا اور آھے میں خوددائی اجل کو لبیک کہہ کر عالم آخرت کا راسته اختیار کیا اور بوت وفات بھرے میں سم وہی جندب کواور کونے میں عبدالله بن خالد بن اسید کواپی نابت میں چھوڑ گیا۔ اس کے بعد ھے میں ضحاک بن قیس والی مقرر کیا گیا۔ اس سند میں رہے بن زیاد عالم خراسان قبل وفات زیاد مرگیا اور اپنے کڑے عبداللہ کو اپنا تا تب بنایا گیا تھا جودو مہیئے بعد جان بحق ہوگیا اور خلید بن ریوع حنی کو بوقت انقال اپنا جانشین کیا اور صفار پیروویلی من جانب امیر معاویہ یا مور تھا۔ جس کا انقال میں مواد کے اسلامی میں ہوا۔

وليد بن عقبه اور عبد الله بن عمر به ٥ هي امر معاوية في مين موره كي گورزي سي سعيد بن العاص كومعزول كرك

مروان بن الحكم كو مامور كيار بعد ازال كه يعين اس كومعزول كرك وليد بن عقبه بن ابي سفيان كومقرر كيا اور 09 يعين. حكومت بعره سنة ابن جندب كومعزول كرك عبد الله بن فيلان كومتعين كيا اورخراسان كي حكومت عبيد الله بن زيا دكودي - بعده هـ هين بجائے عبد الله بن عمر بن فيلان كے بعر بے كى حكومت سے بھى متازكيا -

سعید بن عثمان اور ابن ام علم الاهیم میں سعید بن عثان بن عفان کو خراسان کی گورنری دی گئی اور ۵۸ھ میں امیر معاویہ نے عکومت کو فیہ سے خاک بن قیس کو علیحدہ کر کے ابن ام علم (اُم علم امیر معاویہ کی بہن قیس) یعنی عبدالرحمٰن بن عثمان شعفی کومقر رکیا لیکن اہل کو فیہ نے اس کو نکال دیا۔ تب امیر معاویہ نے مصریب کو مامور کیا۔ گرمعاویہ بن خدر کے نے مصریب بھی اس کو بھی داخل نہ ہونے دیا۔

نعمان بن بشیر اور عبد الرحل بن زیاد : 20 یمی می کوفے کی گورزی نعمان بن بشیر کواور خراسان کی عبد الرحل بن زیاد کودی گئی قبیس بن بشیر کی اور تین لا کھورہم جرمانہ زیاد کودی گئی قبیس بن بشیم سلمی اس سے طنے کوخراسان گیا۔ اسلم بن زرعہ نے گرفتار کر کے قید کر دیا اور تین لا کھورہم جرمانہ کیا۔ ان واقعات کے بعد واجی میں امیر معاویہ کا انتقال ہوگیا۔ بلا دِ اسلامیہ میں ان کے ممال یمی تھے جن کا ابھی ذکر کیا گیا۔ علاوہ اس کے جستان برعباد بن زیاد کرمان پرشر یک بن اعور تھا۔

ز ہمیر بن قیس ۱۲ میں بزید نے عقبہ بن نافع کو افریقیہ کی طرف امیر بنا کر دوانہ کیا۔ اس نے ابوالمہا جرکو قید کر دیا اور قیروان کی امارت زہیر بن قیس بلوی کو وی جیسا کہ اس کے حالات کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ اس سند میں مسلمہ بن خلد انصاری امیر مصرنے وفات یائی اور ۱۲ میں بزید بن معاویہ بھی مرگیا۔

عامر بن مسعود اور عمّا بین ورقا الله عراق نے عبیداللہ بن زیاد کو والی بنانا چاہا کین اہل بھرہ نے عبداللہ بن حرث بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنی زمام حکومت سپر دکردی۔ ابن زیاد عراق سے بھیاگ کرشام چلا آیا اور عبداللہ بن زیر گی جانب سے عامر بن مسعود امیر کوفہ ہوکر وار دِکوفہ ہوا۔ اس اثناء میں اہل رے کی بغاوت کی خبر مشہور ہوئی جہاں کا فرخان والی تفاد عامر نے محمد بن عمیر بن عطار دبن عاجب کو ان کی سرکو بی پر مامور کیا۔ ان لوگول نے اس کوشکست دے دی۔ تب عامر نے عماب بن ورقاء کو مامور کیا۔ اس نے ان کو گول کی کما حقہ گوشالی کی۔ ان واقعات کے بعد مروان نے بیعت کی اور معرکی طرف روانہ ہوا۔

عمر بن سعید اور عبد الله بن عبد الملک عبد الرحن بن جمام قرشی (ابن زهیر کادای) امیر معرفا۔ مروان نے مفرکو
اس کے قبضے نکال کر عمر بن سعید کے شپر دکیا۔ بعد از ال ای کومصعب بن اثیر سے جنگ کرنے کو بھیجا۔ جن دنوں مصعب نے آپ بھائی عبد اللہ کوشام کی طرف روانہ کیا تھا اور نظام ملکی حکومت قائم وجاری رکھنے کی غرض سے مروان نے اپنے لڑ کے عبد العزیز کومھر کا والی مقرر کیا۔ یہاں تک کہ ای عہد سے پر ۱۹۸ھ میں انقال ہو گیا۔ تب عبد الملک نے مصر پر اپنے لڑ کے عبد اللہ کومقر دکیا۔

مهكب بن الي صفره اورعبد الرحلن بن حازم: اللخراسان في يزيد ك بعد سالم بن زيادكو بار حكومت سابك

دوش کر دیااس وقت مہلب بن الی صفرہ کوخراسان کی گورنری دی گئی۔ بعد از ال مسلم نے عبد الرحمٰن بن حازم کو والی بنایا ایک زمانے تک خراسان میں آتش بغاوت مشتعل رہی۔ انہیں ایام میں اہل کوفد نے عمر بن حریث ابن زیاد کے نائب کو نکال کر ابن اثیر کی بیعت کر لی تھی اور ان کی طرف سے مختار بن ابی عبید چھ ماہ بعد انتقال پزیدا میر کوفد ہو کروار دِکوفد ہو اتھا اور شرتے اس زمانۂ وفساد میں عہدہ قضاسے علیحدہ رہے تھے ہے۔

مصعب بن زبیر عبراللہ بن زبیر نے مدینہ منورہ پر میں جائے اپنے بھائی عبداللہ کے اپنے دوسرے بھائی مصعب کو متعین کیا اور بنوتمیم خراسان میں عبداللہ بن حازم پرطوفان بے تمیزی کی طرح امنڈ آئے۔ چنانچے بکیر بن وشاخ خراسان پراورمخارکوفہ میں اپنے مطبع گورزابن زبیر پر الاچ میں متصرف وغالب ہوگیا۔

عهد عبد الملک و ابن زبیر جابر بن اسود اور خالد بن عبد الله: ۲۵ میں مروان مرگیا تو عبد الملک تخت نشین موا۔ ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کو بھرے پر اور مدین منورہ میں بجائے اس کے جابر بن اسود بن عوف زہری کو مقرر کیا۔
پھرا کھ میں عبد العزیز نے عواق پر قبضہ کر کے بھرے کی حکومت خالد بن عبد اللہ بن اسد کواور کوفہ کی ولایت آپ بھائی بشر بن مروان کودی۔

بگیرین وشاح و تنیمی ان دنول خراسان میں عبداللہ بن حازم ابن زبیر کی طرف ہے ان کی حکومت قائم کرنے کی دعوت دے رہا کہ کا فقت کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ بگیر بن وشاح تنیمی نے اس کی مخالفت پر کمر بائدھ کی اور عبدالملک کی حکومت کی جانب لوگوں کو مائل کر کے حملہ کر دیا۔عبداللہ بن خازم عرصۂ جنگ میں مارا گیا۔عبدالملک نے اس حسن خدمت کے صلہ میں بگیر کوخراسان کی گورزی دے ہے۔

طارق بن عمر ندینه منوره میں جابر بن اسود کے بعد عبداللہ بن زبیر کی طرف سے طلحہ بن عبداللہ بن عوف دعوت دے رہا تھا۔ عبدالملک نے طارق بن عمر (عثان کے آراد غلام) کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ طارق نے بر درتیج اس پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے چی عبد عبداللہ بنا مزاحمت غیرے مالک ہوگیا۔ لیا۔ اس کے بعد سے چی عبد اللہ بن زبیر شہید ہوگئے اور خلافت و حکومت کا عبدالملک بلا مزاحمت غیرے مالک ہوگیا۔ محمد و بشر پیران مروان :عبدالملک نے بالاستقلال خلافت پانے کے بعد جزیرہ وارمینیہ پراپنے بھائی محمد کو مقرر کیا اور خالد بن عبداللہ کو حکومت بھر و سے علیمہ و کرکے اپنے بھائی بشر کے سپر دکر دیا۔ چنا نچہ بشر کو فی میں عمر بن حریث کو اپنا تا تب بنا خریعر و جیا گئا۔

جهاج بن بوسف: جاج یمن اور بمامه کی حکومت جهاج بن پوسف کودی اورای کو کوفے سے ابن زبیر سے جنگ کرنے کو روانہ کیا تھا اوراسی اثناء میں طارق کو حکومت مدید منورہ سے معزول کر دیا تھا۔ برائے چیس ابوا در لیں خولانی کو قاضی مقرر کرنا چاہا تھا اور اپنے بھائی بشرین مروان کومہلب بن الی صفرہ کے ساتھ جنگ از ارقد پر بھیجا تھا اور خراسان کی گورٹری سے بکیر بن

ا اصل كتاب مين اس مقام پردوسطرون كي جگه چھوٹى ہوئى ہے۔ (مترجم)

وشاخ كومعزول كركاميه بن عبدالله بن خالد بن اسيدكو مامور كيا تقاب

عبد الله بن أميد السامين أميد إلى الميان الله الله و الله

پرعبدالملک نے ۵عربی بی جاج بن بوسف کوصرف عراق کی گورنری عنایت کی اورسندھ کی گورٹری سعید بن اسلم زرے کو دی ۔ سندھ بی کالڑائیوں میں سعید بن اسلم مارا گیا اورائی سندھیں خوارج نے خروج کیا۔ لاکھ میں مدینہ منورہ کی عکومت ابان بن عثمان کو دی گئی۔ ان دنوں قضا کوفہ پرشر کے قضاء بھرہ پر زارہ بن اونی بعد ہشام بن مبیر ہے اور قضاء مدینہ منورہ پرعبداللہ بن قشیر بن مخرمہ تھے۔ انہیں ایام میں خوارج سے متعدد لڑائیاں ہوئیں ۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

مہلب بن افی صفر ہ اور عبداللہ بن افی صفرہ: الم عبداللہ نے امیہ بن عبداللہ کے امیہ بن عبداللہ کوخراسان و بھتان کی حکومت سے معزول کر کے ان صوبجات کو حجاج بن یوسف کی گورنری میں شامل کر دیا۔ حجاج نے اپنی طرف سے خراسان پر مہلب بن ابی صفرہ کو بھتان پر عبداللہ بن ابی بکرہ کو مقرر کیا اور عہدہ قضاء بھرموی بن انس کو مرحت کیا اور جب شرق بن مرح کی حرث نے قضاء کو فدسے استعفادیا تو بجائے ان کے ابو بردہ بن موی کو مامور کیا۔ اس کے بعد عبدالرحمٰن بن اذیب کو بھرے کا قاضی بنایا

ابن اشعث: جاج نے اس تقرری کو بحال رکھا۔ اس سنہ میں عبدالملک نے ابان بن عثان کو مدینہ منورہ کی گورٹری سے معزول کر کے ہشام بن اسلمیل مخزومی کو مامور کیا۔ ہشام نے نوفل بن مساحق کوعہدہ قضاء مدینہ سے موقوف کر کے عمر بن خالد رزی کو قاضی بنایا۔

قنید بن مسلم: ای سندین جاج نے شہر واسط کوآباد کیا۔ ۸۵ یی جاج نے بزید بن مہلب کو گورنری خراسان سے سبک دوش کردیا۔ ہشام نے بجائے اس کے چند دنوں کے لئے اس کے بھائی مفضل کو بعدازاں قنید بن مسلم کو مامور کیا۔
عہد ولید بن عبد الملک: عبد الملک عمر نے کے بعد ولید تخت نشین ہوااس نے اپ شروع زمانہ حکومت میں ہشام بن اسلحیل کو حکومت مدینہ منورہ سے معزول کر کے عمر بن عبدالعزیز کو مقرر کیا۔ پس عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن غربان خرم کو مدینہ منورہ کا عہدہ قضاء برعبدالله بن اذید کو قضاء کر عبدالله بن اذید کو قضا کو ذری کی اور جاری پر جراح بن عبدالله حکی کو اور عہدہ قضاء پر عبدالله بن اذید کو قضا کو ذری بر جراح بن عبدالله حکی کو اور عہدہ قضاء پر عبدالله بن اذید کو قضا کو ذری بر جراح بن عبدالله حکی کو اور عہدہ قضاء پر عبدالله بن اذید کو قضا کو ذری بر جراح بن عبدالله حکی کو اور عہدہ قضاء پر عبدالله بن اذید کو قضا کو ذری بر جراح بن ابو بکر بن ابو مون کی اس مورکیا۔

خالد بن عبدالله قسرى اور محرين قاسم ١٨٥ من وليدن مكم عظم كي حكومت خالد بن عبدالله قسرى كودى - ان

دنو ل مرحدِ سنده پر محد بن قاسم بن محمد بن ابی عقیل ثقفی ( تجان کا پتیاز او بھائی ) مامور تھا۔ ای نے سندھ کو فتح اور اس کے بادشاہ کوقتل کیا تھا۔مصر کاعبداللہ بن عبدالملک گور نرتھا۔اس کواس کے باپ نے مامور کیا تھا۔ اہالیانِ مصراس کی بداخلاقی سے کشیدہ خاطر ہوئے ولیدنے ای سندمیں اس کومعزول کرکے قرہ بن شریک کو مامور کیا اور خالد کو حکومت جازے علیمہ ہر کے تجاز کو عمر بن عبد العزیز کی گورنری میں شامل کردیا۔ مسلمہ بن عبد الملک اور موی بن نصیر ناوی میں ولیدنے اپنے چام بن مروان کو گورزی جزیرہ وارمینیے معزول کر کے اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک کو مامور کیا۔اقضائے مغرب مقام طند ہ پر طارق بن زیاد گورنری کر رہاتھا جوموی بن نصیرعامل قیروان کی طرف سے مامور تھا۔ طارق نے دریا عبور کر کے بلادِ اعداس پر نہایت کامیابی کے ساتھ بقند عاصل کر ليا- يدواقع ١٩٠٥ ها كاندلس كالات يل بيان كياجات كا <u>خالد بن عبد الله</u> عن عمر بن عبد العزيز حكومت جازے معزول كرديئے گئے اور بجائے ان كے خالد بن عبد الله مكه معظمہ پراورعثان بن حیان مدینہ منورہ پر مامور کئے گئے۔ هاج میں جاج مرگیا۔ بعد از ال الوج میں ولید کے وجود سے د نیائے اسلام پاک ہوئی۔ ای سند میں قتیب بن مسلم بوجه انقاض سلیمان مارا گیا۔ سلیمان نے بجائے اس کے برزید بن مہلب کو مامور کیا۔ای زمانے میں قرہ بن شریک نے بھی وفات پائی تھی۔ ابو بكر بن محمد اور محر بن بزيد مدينه منوره پر ابو بكر بن محر بن عربن وم مكر معظم پر عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد ، قضاء كوفه پر ابو بكر بن موى اور قضاء بھر ہ پر عبد الرحن بن اذیبه تقاب سيمان نے موی بن نصير كو حكومت افريقيه ے علیمدہ کر کے محمد بن یزید قرقی کو مامور کیا۔ ای اثناء میں سلیمان مرگیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بجائے اس کے اسلیل بن غيداللدكو ماموركياب <u>یز بدین مهلب اور عدی بن ارطاق</u>: طرستان و جرجان عهد حکومت سلیمان بن عبد الملک ۸<u>۹ ه</u>یس یزید بن مهلب کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا۔ <u>99 سے میں عمر بن عبد العزیز نے بھر</u> بے عدی بن ارطاۃ فزاری کومتعین کیا اور بیزید بن مہلب کے بال رکھنے کی ہدایت کی۔ پس عدی نے قضاء بھرہ پرحن بن ابوالحن بھری کواس کے بعد ایاس بن معاویہ کو مامور کیا اور ن یزید بن عبدالحمید بن عبدالرحن بن یزید بن خطاب کواور مدینه منوره پرعبدالعزیز بن ارطاة کو خراسان پر جراج <u>الرحمٰن بن نتیم اور عمر بن میمر ۵ بعداز ال منابع</u>یل میمنزول کردیا گیااورعبدالرحمٰن بن نتیم قر خی مامور کیا گیا۔ كا گورز عمر بن جميره فزارى تقااورا فريقيه كالمعيل بن عبدالله ( بنونخز دم كا آزاد غلام ) اورا عراس كانتج بن ما لك خولاني قارسے میں عکومت افریقیہ سے اسلیل بن عبداللہ معزول کیا گیا۔ بجائے اس کے بزید بن ابی اسلم (جان کا دنوں سرحد سندھ پرمحمد بن قاسم بن محمد بن علم بن ابی عقیل تعنی ( حجاج کا پچاز او بھائی ) مامور تھا۔ اس نے سندھ کو فتح اور اس کے بادشاہ کو آل کیا تھا۔ اہالیانِ مصراس کی بداخلاقی کے بادشاہ کو آل کیا تھا۔ اہالیانِ مصراس کی بداخلاقی سے کشیدہ خاطر ہوئے ولید نے اسی سند میں اس کو معزول کر کے قرہ بن شریک کو مامور کیا اور خالد کو حکومت ججاز سے علیمہ ہ کر کے جاز کو عمر بن عبدالعزیز کی گورزی میں شامل کردیا۔

مسلمہ بن عبدالملک اور موسیٰ بن تصیر اوچ میں دلید نے اپنے پچامحہ بن مردان کو گورنری جزیرہ وارمینیہ سے معزول کر کا پناؤ ملک کو مامور کیا۔افضائے مغرب مقام طندہ پر طارق بن زیاد گورنری کر رہا تھا جومویٰ بن تصیرعامل قیروان کی طرف سے مامور تھا۔ طارق نے دریاعبور کر کے بلادِ اندلس پر نہایت کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔یہ داقعہ 19 جا کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔یہ داقعہ 19 جا کے ساتھ اسل کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

خالد بن عبد الله سام بن عبد العزيز عبد العزيز عكومت جاز سے معز ول كرديئے كئے اور بجائے ان كے فالد بن عبد الله كمه معظم پر اور عثان بن حيان مدينه مؤده پر مامور كئے گئے۔ هم بي جاج مركيا۔ بعد از ان 14 م ين مولد كے وجود سے دنيائے اسلام پاك ہوئى۔ اس مدين تنييد بن مسلم بوجه انقاض سليمان مارا كيا۔ سليمان نے بجائے اس كے يزيد بن مہلب كو مامور كيا۔ اس ذمان قره بن شريك نے بھى وفات يائى تھى!۔

ابو بکر بن محمد اور محمد بن بیز بید ندید منوره پرابو بکر بن محد بن عربی حزم که معظمه پرعبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن اسید فضاء کوفه پرابو بکر بن موی اور قضاء بھر ہ پرعبدالرحمٰن بن اذیبة قضاء کوفه پرابو بکر بن موی اور قضاء بھر ہ پرعبدالرحمٰن بن اذیبة قضاء کوفه پرابو بکر بن مورکیا اس کے اسلیمان مرگیا عمر بن عبدالعزیز نے بجائے اس کے اسلیمان بن عبداللہ کو مامورکیا۔

یزید بن مہلب اور عدی بن ارطاق طرستان وجرجان عهد حکومت سلیمان بن عبدالملک ۸۹ میں برند بن مہلب کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا۔ ۹۹ میں عبر العزیز نے بھرے پرعدی بن ارطاق فزاری کو متعین کیا اور بزید بن مہلب کے بحل رکھنے کی ہدایت کی ۔ پس عدی نے قضاء بھرہ پرحن بن ابوالحن بھری کو اس سے بعد ایاس بن معاویہ کو مامور کیا اور کو فے کی حکومت پرعبد الحمید بن عبد الرحمٰن بن برند بن خطاب کو اور مدینہ منورہ پرعبد العزیز بن ارطاق کو خراسان پرجراح بن عبد اللہ کھی کو مقرر کیا۔

عبد الرحمٰن بن نعیم اور عمر بن به بیر و: بعد از ال وزاج من به معزول کردیا گیا اور عبد الرحن بن نعیم قرشی ما مورکیا گیا۔ جزیرہ کا گورنز عمر بن بهیر ه فزاری تھا اور افریقیہ کا اسلعیل بن عبد الله (بنومخزوم کا آزاد غلام) اور اندلس کاسم بن مالک خولانی گورنز تھا۔ ہے میں حکومت افریقیہ سے اسلمیل بن عبد الله معزول کیا گیا۔ بجائے اس کے بزید بن ابی اسلم ( حجاج کا

ا اسمقام راصل تناب مين خالى جگه چهوفى موكى بـ (مرجم)

سيرشري) والى بنايا كياليس يمي افريقيه كايرابروالى ربايبان تك كدمارة الأكيار

مسلمه بن عبد الملك: تا اج میں بزید بن عبد الملک نے اپنے بھائی مسلمہ کوعواق وخراسان کی حکومت مرجت کی۔اس نے اپنی طرف سے خراسان پر سعید بن عبد العزیز بن حرث بن حکم بن الی العاص بن امیہ کومقرر کیا اس کو سعید خذید بھی کہا کرتے تھے۔ پچھ عرصہ بعد مسلمہ کی پاس خاطر ہے اس کومعزول کر کے ابن پزید بن مہیر ہ کو مامور کیا۔

عبد الرحمٰن بن ضحاک اور عبد الواحد بن عبد الله: پس اس نے قضاء کوفہ پر قاسم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود کو اور قضاء بھرہ پر عبد الملک بن بیعلی کو ما مورکیا اور مھر پر قرہ بن شریک کے بعد اسامہ بن زید کو اور غبد العزیز بن نے سعید حریثی کو بجائے حذیفہ کے ما مورکیا۔ سرماھی ملہ ویدین کا کومت عبد الرحمٰن بن ضحاک کو دی اور عبد العزیز بن عبد الله بن خالد کو کلومت مکہ وطائف سے معزول کیا۔ طائف میں بجائے اس کے عبد الواحد بن عبد الله بھری امیر بنایا گیا۔ جراح بن عبد الله کھی کومقر رکیا اور عبد الرحمٰن بن جراح بن عبد الله کھی کومقر رکیا اور عبد الرحمٰن بن خواک وگورزی کے تیسرے برس حکومت مکہ ویدیئے سے علیحہ وگر کے بجائے اس کے عبد الواحد نظری کو ما مورکیا۔ ابن میر و خواک وگورزی کے تیسرے برس حکومت مکہ ویدیئے سے علیحہ وگر کے بجائے اس کے عبد الواحد نظری کو ما مورکیا۔ ابن میر و نے سعید جریثی کو حکومت خواسان سے سبک دوش کر کے مسلم بن سعید بن اسلم بن فرحہ کا فی کو امارت عنایت کی اور عبد قضاء کو فرحسین ابن حسین کدی کو دیا گیا۔

عبد شام اورخالد بن عبدالله قسر مي : ۱۰ هـ پس بزید بن عبدالملک مرگیا تو بشام تخت نشین ہوا۔اس نے عمر بن بهیر ہ کومعز ول کر کے اپنے بھائی اسد کو عز ول کر کے اپنے بھائی اسد کومعز ول کر کے اپنے بھائی اسد کو میں امیر خراسان بنا کرخراسان بھیجا اور بھر ہے پر عقبہ بن عبدالاعلیٰ کو اس کے تصاء پر نمامہ بن عبداللہ بن انس کو اور سندھ پر جنید بن عبدالرحمٰن کومقر رکیا۔

حربین بوسف اور ابرا ہیم بن ہشام: انہیں دنوں ہشام نے موصل کی گورنری حربن بوسف کودی اور عبدالواحد نظری
کو حکومت جہازے معزول کر کے ابراہیم بن ہشام بن اساعیل مخزومی کومقرر کیا اور مدینہ منورہ کا عہد ہ قضاء محمد بن صفوان حجی کو
دیا گیا۔ پھر بچھ عرصے بعد اس کومعزول کر کے صلت کندی کوقاضی بنایا۔ جراح بن عبداللہ تو حکومت ارمینیہ و آ ذر با نیجان سے
معزول کیا گیا تو بجائے اس کے ہشام نے اپنے بھائی مسلمہ کو ارمینیہ و آ ذر با نیجان کی گورنری دی۔ اس نے اپنی طرف سے
حرث بن عمرالطامی کو والی بنایا۔

بوسف بن عمر اور انثرس بن عبد الله: ١٠١ه مين يمن كا گورزيوسف بن عمر تفار و الهين خالد اوراس كا بما أن اسد حكومت خراسان سے معزول كرديا كيا۔ بجائے اس كے بشام نے اشرس بن عبدالله سلى كو مامور كيا اور به يتم ديا كہ خالد كواپتا كا تب بنالينا۔ خالد كى معزول كا بيسب تفاكداس نے اپنے بھائى كى جگہ پرتھم بن عوائه كلى كوخراسان پر مقرد كرديا۔ بشام كويہ تقررى پسندند آئى فورا خالد كومعزول كرديا۔ عبیدہ بن عبد الرحمٰن ؛ واج میں عامل قیروان بشر بن صفوان مرگیا۔ بشام نے بچائے اس کے عبیدہ بن عبد الرحمٰن بن اعز اعز سلمی کومقرر کیا۔ پس اس نے بچیٰ بن سلم کلبی کو حکومت اندلس سے علیحدہ کر کے حذیفہ بن اخوص انتجعی کو مامور کیا۔ پھر چھ مہینے بعد اس کو بھی معزول کر کے عثان بن ابی تسعید عمی کواندلس کی امارت دی۔

فالدقسرى اور جبنید بن عبد الرحمٰن ناج میں خالد قسرى نے بھرے کی امامت پولیس قضاء اور صیغه مال کی زمام عومت بلال بن ابی برده کو دی اور شامه کوعهد و قضاء بھرے سے معزول کر دیا۔ اللج میں بشام نے اس شبن بن عبداللہ کو عکومت خراسان سے معزول کر کے جنید بن عبدالرحٰن بن حرث بن خارجہ بن سنان بن ابی حارث من کومقر د کیا اور ارمینیه پر محارم بن عبدالرحٰن عامل افریقیہ نے عثان بن ابی تسعہ کو جراح بن عبدالرحٰن عامل افریقیہ نے عثان بن ابی تسعہ کو اندلس کی حکومت سے معزول کر کے جنیم بن عبد کنانی کومقر رکیا۔

سعید حریثی اور عبید بن عبد الرحل الله میں ترکمانوں نے جراح بن عبد الله والی ازمینیہ کو مار ڈالا تو بشام نے بجائے اس کے سعید حریثی کو معین کیا اور بٹیم والی اندلس کے انقال پر اہل اندلس محمد بن عبد الله النجی کو دو مہینے تک اپنا امیر بنات کر ہے۔ بعد از ال عبیدہ بن عبد الرحمٰن گور فرافریقیہ کی جانب سے عبد الرحمٰن بن عبد الله عافتی امیر اندلس مقرر کیا گیا۔ اس نے افرنجہ پر چڑھائی کی اور ای جنگ میں مارا گیا۔ تب عبیدہ نے بجائے اس کے عبد الملک بن قطن فہری کو متعین کیا۔ اس کے بعد الملک بن قطن فہری کو متعین کیا۔ اس کے بعد الله بن عبد الرحمٰن حکومت افریقیہ سے علیحہ کر دیا گیا اور بجائے اس کے عبد الله بن جاب مقرر ہوا۔ یہ معرکا والی تھا۔ بعد عبیدہ بن عبد الرحمٰن حکومت افریقیہ سے علیحہ کر دیا گیا اور بجائے اس کے عبد الله بن جاب مقرر ہوا۔ یہ معرکا والی تھا۔ مروان بن محمد اور خالد بن عبد الملک بن عبد الله بن عبد الملک بن عبد ال

مروان بن تحداور خالد بن عبد الملك به العين بداخل افريقيه موا-اس سندين مشام في مسلمه كو حكومت ارمينيه سيم معزول كركي مروان بن مجمد بن مروان كومقر كيا اورابرا بيم بن مشام كوامارت ججاز ميد وقوف كركي مدين كي حكومت خالد بن عبد الملك بن حرث بن حكم كودى اور مكه وطائف كي مجمد بن مشام مخزومي كو-

عاصم بن عبدالله : اله ين بشام في جنيد بن عبدالرحن مزني كو حكومت خراسان معزول كرك عاصم بن عبدالله بن يريد بلالي كومقر دكيا-اسى سند ميس عبدالله بن حجاب في عقبه بن حجاج قيسى كو بجائع عبدالملك بن قطن كامارت اندلس پر بجيجا- پس اس في خليد كوفتح كيا-

خالد بن عبدالله قسرى كومقرركيا - خالد نے اپنى نيابت اپنے بھائى اسدكودى ـ عبيدالله بن تجاب جس كو بشام نے گورزى مصر سے عبدالله قسرى كومقرركيا - خالد نے اپنى نيابت اپنے بھائى اسدكودى ـ عبيدالله بن تجاب جس كو بشام نے گورزى مصر سے افريقيہ كى گورزى پر بھیجا تھا۔ اس نے بوت روائى مصر پراپنے لڑے كومقرركيا تھا۔ افريقيہ بن تجابى كوافر سے بلاومغرب كى طرف طنجه پراپئے دوسر بے لڑے اسليل كومقردكيا اور صبيب بن الى عبيدہ بن عقبہ بن نافع كو جہادكي غرض سے بلاومغرب كى طرف روائه كيا۔ پس حبيب جہادكرتا ہوا سوس اقصى اور سرز مين سودان تك فتح كرتا ہوا چا گيا۔ بيشار مال غنيمت ہاتھ آئا۔ پھر موائه بيس اس نے صقيله پر جہادكرتا ہوا سوس اقصى اور سرز مين سودان تک فتح كرتا ہوا چا گيا۔ بيشار مال غنيمت ہاتھ آئا۔ پھر موائد كيا۔ بيس اس نے صقيله پر جہادكرتا ہوا سوس اقسى اور شہر فتح ہوگئے ۔ تحميل فتح نہ ہونے پائی تھى كہ كى ضرورت كى وجہ سے واپس ماليا گيا جيدا كہ ہم آئندہ بيان كرس گے۔

محم بن ہشام اور نصر بن سیار : ۱۱۱ ہیں ہشام نے مدیند منورہ کی حکومت نے خالد بن عبدالملک بن حرث کومع ول کر کے جو ہشام بن اساعیل کومقرر کیا۔ ۱۲ ہے جس اسد بن عبداللہ خرانی کے مرنے پیضر بن سیار مقرر کیا گیا۔ اس سنمیں ہشام نے خالد قسر کی کوکل صوبجات عراقین و خراسان کی حکومت سے معزول کرکے یوسف بن عرققی کو ولایت یمن سے طلب کر کے بجائے خالد کے مامور کیا۔ اس نے نصر بن سیار کو حکومت خراسان پر بحال رکھا۔ ان دنوں عہدہ قضاء کوفہ پر ابن شرمہ اور تضاء بھرہ پر عامر بن عبیدہ تھا۔ کوفہ پر ابن شرمہ کو بحتان کی حکومت پر بھیج دیا اور بجائے اس کے کوفے بیل محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کواور قضاء بھرہ پر ایاس بن معاویہ بن قرہ کو مامور کیا۔ انقاق سے کہ اس کا انقال ہوگیا۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیکی کواور قضاء بھرہ پر ایاس بن معاویہ بن قرہ کو مامور کیا۔ انقاق سے کہ ان کا انقال ہوگیا۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیک کو من بن عبال کو میں عباض جس کو ہشام نے جنگ پر آ مادہ کیا تھا۔ ان ان جنگ میں مارا گیا اور عقبہ بن جاح کا میر اندلس بھی مرگیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اہل اندلس نے یورش کر کے عقبہ بن جاح کو حکومت اندلس سے سبک دوش کر دیا تھا تب عبدالملک بن قطن دو بارہ حکومت اندلس بر بھیجا گیا۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

ا بوالخطار حسام بن ضرار کلبی به ۱۳ میں اطراف خراسان میں ابوسلم (دائی بنوعہاس) گاہر ہوا اور اس سند میں بلخ نے اندلس پر تملہ کیا اور پھی صد بعد مرکیا۔ بیان لوگوں میں سے تھا جو کلثوم بن عیاض کے ہمراہیوں سے تھا۔ جبکہ بر بر نے اس کوتل کر ڈالا تو یہ اندلس بھاگ گیا تھا۔ خلیفہ بشام نے اندلس پڑا بوالخطار حسام بن ضرار کلبی کو ہامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ نیابت کا عہدہ حظلہ بن صفوان کو دینا مگر اس سے پیشتر بلے کے مرنے پر اہل اندلس نے نقلبہ بن خزاعہ بن سلامہ عجلی کو اپنا امیر بنالیا تھا۔ پس جب ابوالخطار حسام بن ضرار کلبی وار داندلس ہوا تو اس نے نقلبہ کو معز ول کر کے خظلہ بن صفوان کو مقرر کیا۔ اس سند میں ولید بن پڑید نے اپنے ماموں یوسف بن حجر بن یوسف ثقفی کوا مارت بچاؤ کا معز زعہدہ دیا۔

متصور ابن جمہور اور عبد الله بن عمر الماجے و دور میں ولید بن بزید مار ڈالا گیا اور بزید بن ولید تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ اس نے حکومت عراق ہے یوسف بن عمر گومعز ول کر کے منصور ابن جمہور کو متعین کیا۔ منصور بن جمہور نے اپنے ایک نائب کو خراسان کی طرف روانہ کیا جس کو نھر بن سیار نے بجائے خراسان کے چارج دینے کے لئے خراسان میں واخل تک نہ ہونے دیا۔ کچھ عرصے بعد بزید بن ولید نے منصور بن جمہور کو حکومت عراق سے برطرف کر کے عبداللہ بن عمر بن عمر بن عمر اللہ بن عمر بن عمر العزیز کو گورنری دی۔

عبد العزیز بن عمر و اور نظر بن سعید حرکتی ندید منوره کی عکومت سے بوسف بن محد بن بوسف نفقی کوموقوف کر کے عبد العزیز بن عمر و بن عثان کو مامور کیا۔ کارچیش عبد الله بن معاویہ بن عبد الله بن جعفر نے خروج کر کے کوئے پر قبضہ حاصل کر لیا اور مروان نے تجاز پر عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز کوعراق پر نضر بن سعید حریثی کومقر رکیا لیکن ابن عمر نے نضر بن سعید حریثی کومقر دکیا لیکن ابن عمر نے نضر بن سعید حریثی کو حکومت میر و کرنے سے انکار کیا۔ آپس میں نزاعات و جنگ کا ورواز و کھل گیا۔ ابن عمر خوارج سے جاملا جیسا کہ اخبار خوارج کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔

لوسف بن عبد الرحمٰن فهري اور عبد الواحد: اى اثاء من بنوعباس خراسان پرمتولی و مقرف بو گئے۔ واج میں

<u>ابومسلم خراسانی</u>: مساج میں ابومسلم نے پورے خراسان پر بلا مزاحمت غیرے قبضہ کرلیا اور نفر بن سیار اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگ گیا اور اسلام میں اطراف ہمدان میں مرگیا۔ اسی سندمیں سیاہ پرچم والے بھی وار دِخراسان ہوئے جن کا سردار قطبہ تھا۔ ان دنوں ابن مبیرہ والی عراق تھا۔ فریقین سے لڑائی ہوئی۔ بالآ خرابن مبیرہ کو شکست اٹھانا پڑی اور اہل خراسان نے ابوالعباس سفاح اول خلیفہ بنوعباس کی بیعت کرلی۔اس کے بعد عباسیوں نے شام ومصر کومروان آخری خلیفہ بنو امیہ سے چھین کراس کوبھی مارڈ الا اور اس کے مارے جانے سے بنوامیہ کی حکومت شام ومصر وعرب سے منفرض ہوگئی اور حکومت وخلافت کی زمام بنوعباس کے ہاتھ میں لوث آئی۔

((والملك لله يوتيه من يشاء من عباده))

سرحالات بنوأميد كا بوجعفرطرى كى كتاب سے خلاصه كركے لكھے كئے بيں۔اب مم نے جيسا كه اپني كتاب كانظام قائم کیا ہے اور اس سے پیشتر دعدہ کرآئے ہیں خوارج کے حالات واخبار لکھتے ہیں۔

((والله المعين لا رب غيره))

## باپ : <u>( ( )</u> خوارج

خوارج اور حضرت علی اس سے پیشتر ہم جنگ صفین میں تقر رحکمین اور خوارج کے علیحدہ ہونے اور امیر المؤمنین علی سے بوجہ تقر رحکمین جدا ہونے کے حالات بیان کرآئے ہیں اور یہ کہ جناب محتشم الیہ نے خوارج کے واپس بلانے ہیں نہایت نری و ملاطقت سے کام لیا اور بغرض اظہار ش بہ کمال دانائی ان لوگوں سے مناظرہ بھی کیالیکن خوارج نے ایک بھی نہ مانا جنگ پر آمادہ ہوئے اور اپنا شعارونداء ((الاحدیم الالہ لیڈے)) مقرر کر کے عبید اللہ بن وہب راہمی کے ہاتھ پر بیعت کی ۔امیر المؤمنین علی مقام نہروان پر برسر جنگ آئے ایک خون ریز جنگ کے بعد آپ نے سب کو پا مال کر ڈ الا۔الا ما شاء الله

بعدازاں خوارج کے بقیۃ السیف میں سے ایک گروہ انباء کی طرف چلا گیا۔ امیر المؤمنین علی نے ان کی پا مالی کے لئے لئکر بھیج دیا۔ جس نے ان کو بھی صفحہ ستی سے مطادیا۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹا ساگروہ ہلال میں علیہ کے ساتھ میدانِ جنگ سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ ان کے استیصال پر آپ نے معقل بن قیس کو مأمور فر مایا چنانچ انہوں نے ہلال کے کل ہمراہیوں کو قل کر ڈالا۔ تیسرے گروہ کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا گیا۔ چو تھے کے ساتھ مدائن میں جنگ ہوئی۔ پانچویں کے ساتھ شرز در میں ۔غرض کے بعد دیگر سے جہاں جہاں یہ گئاں کا دہیں پر سر پکڑ کر رگڑ دیا گیا۔ معدود سے چندجن میں ذرادم خم باتی تھا ان کا شرح بن بانی نے خاتمہ کردیا۔ ضعیف جن کا شارانگیوں پر ہوسکتا تھا جو بچپاس نفر سے زا کدنہ تھے۔ انہوں نے امان حاصل کر لی۔ ان صد مات سے خوارج کے گروہ کا شیرازہ منتشر ہوگیا۔

عبدالرحمٰن بن بجم ال کے بعدان میں ہو وہ تین اشخاص ایک جگر برجع ہوئے جنہوں نے علی ومعاویہ وعمر وہن العاص کے قبل کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ان تینوں شخصوں میں سے عبدالرحمٰن بن بجم تو اپنے اراد ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس نے امیر المومنین علی گوشہید کر کے اپنے نامہ اعمال کوسیا ہ کرلیا۔ باقی اس کے دوہمراہی ان کے ہاتھوں سے معاویہ وعمر وہن العاص سجح سلامت نی رہے۔ اسم میں جماعت مسلمین نے متنق ہوکر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جس سے امیر معاویہ مستقل طور پرخلافت اسلام کے خوش نمالیاس سے آراستہ و گئے۔

فروہ بن نوفل انتجعی: انہیں دنوں فروہ بن نوفل انتجی نے علی وحسن (رضی الله عنها) سے علیمہ گی اختیار کر کی تھی اور پانچے سو

عبدالله بن ابوالحریثی: خوارج نے اس کے بعد طے سے عبدالله بن ابوالح یُق کوا میر بنایا۔اہل کو فے سے ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی اور ابن ابوالح یثی ان کے ہمراہ تھا۔ بعدا زاں خوارج نے حوزہ بن وداع اسدی کے پاس اجماع کیا اور ڈیڑھ سو کی جمعیت سے خیلہ کی طرف بڑھے۔اس گردہ میں ابن ابوالح یثی کے باقی ماندہ ہمراہی بھی شریک تھے۔امیر معاویہ نے حوزہ کے پاس اس کے باپ کورو کئے کی غرض سے بھیجا۔لیکن حوزہ نہ نہانا۔امیر معاویہ نے ان کی مرکو بی کوعبدالله بن عوف کو بسرا نسری ایک گئر جرار کے مامور کیا۔ پس اس نے اس کواور اس کے کل ہمراہیوں کو باستفاء بچائی آومیوں کو بار دواقعہ جمادی الثانی اس کے کل ہمراہیوں کو باستفاء بچائی آومیوں کو بار دواقعہ جمادی الثانی کی اس کا سے کی اس کی سے کی اور متفرق و منتشر ہوگئے۔ سرواقعہ جمادی الثانی اس کے کا سے۔

ابن نوفل المجعی کافل اس واقعہ کے بعدامیر معاویہ کو فی میں مغیرہ بن شعبہ کواپنانا ئب مقرر کر کے شام چلے گئے۔ فروہ بن نوفل المجعی نے میدان خالی مجھ کر پھر فرون کیا۔ مغیرہ نے ایک دستہ سواروں کااس کی سرکو پی پر مقرر کیا جس کا سردارابن ربعی اور بقول بعض مغفل بن قیس تفاہ شہرز در میں مقابلے کی نوبت آئی۔ ابن ربعی نے فروہ کو بارحیات سبکدوش کردیا۔ مشہریب بن المجرکی کا خاتمہ اس کے بعد مغیرہ نے شہیب بن المجرکی طرف سے اس شخص کو دوانہ کیا جس نے اس کوقل کر فالا۔ هیمیب بن المجرابی مقال کی خوش فہری کے دوستوں سے تھا۔ یہی امیر معاویہ کے پاس علی بن ابی طالب کی خوش فہری کے کہا تھا۔ امیر معاویہ نے باس علی بن ابی طالب کی خوش فہری کے کہا تھا۔ امیر معاویہ نے باس علی بن ابی طالب کی خوش فہری کے کہا تھا۔ امیر اطراف و جوانب میں چھپ رہا اور لوگوں کوامیر معاویہ کے خلاف ابھا رنے نگا۔ یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ نے اس کے تل پر اطراف و جوانب میں چھپ رہا اور لوگوں کوامیر معاویہ کے خلاف ابھا رنے نگا۔ یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ نے اس کے تل پر ایک شعبہ نے اس کے تل پر المحد شعبہ نے اس کے تل پر کوف کے ایک شعبہ نے اس کے تل پر المحد شعبہ نے اس کے تل پر کوف کے ایک شعبہ نے اس کے تل پر کا معرد کرد ماجس نے اس کو اس کے اس کے قبل کو مامور کرد ماجس نے اس کو مار ڈ الا۔

معن بن عبدالله محار بی کا انجام : بعدازال مغیرہ کو پیخرگی کہ خوارج میں سے چندلوگ صلے کا قصد کررہے ہیں اوران کا سردار معن ابن عبداللہ محاربی ہے۔ مغیرہ نے معن کو گرفتار کرائے قید کر دیا اوراس سے امیر معاویہ کے لئے خلافت کی بیعت طلب کی معن نے انکار کیا' مغیرہ نے مارڈ الا۔

ابومریم مولی ابولیلی کاقتل اس کے بعد مغیرہ پر ابومریم مولی بنی حرث بن کعب نے خروج کیا۔ اس کے ساتھ عورتیں بھی لانے کوئی تھیں۔ مغیرہ نے چند آ دمیوں گوان کے آل کر ڈالا۔ پھر ابولیلی نے مجد میں عام لوگوں کے رو پر وخروج کا تھم دیا ادرا پنے چند خدام کے ساتھ خروج کردیا۔ مغیرہ نے معقل بن قیس رہاجی کواس کی سرکو بی پر متعین کیا۔ چنا نچہ موج میں معقل

نے اس کوکوفہ کے شہریناہ کے پاس مارڈ الا۔

سرم بن غانم جہنی کا قبل: ان دافعات کے بعد ابن عامر دالی بھرہ پر بھرہ میں ہم بن غانم جہنی نے سرآ دمیوں کی سہم بن غانم جہنی کا قبل: ان دافعات کے بعد ابن عامر دالی بھرہ پر بھرہ میں ہم بن غانم جہنی کا قبل حصے بھی جہتے ہے جہتے ہے جہتے ہے جہتے ہے جہ بیار ہوگا جو جہاد سے دالیں آر ہے تھے انہوں نے ہم ادراس کے لڑے اور جھتے کہ کیا۔ افغاق سے بعض صحابہ کلاس طرف سے گزرہ و گیا جو جہاد سے دالیں آر ہے تھے انہوں نے ہم ادراس کے لڑے اور جھتے کو آلا ہے کہ کر یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ اس اثناء میں ابن عامر بھی آ پہنچا۔ اس نے بھی ان میں سے اکثر آ دمیوں کو آل کر ڈالا جو باقی رہ گئے انہوں نے امان حاصل کر لی۔

رداہ ، وہاں رہ سے ایک کروہ کو جو کہ جو کہ اور دیار وہ ہوا تو حطیم اہواز کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے ایک کروہ کو جن کرکے حطیم کا خاتمہ : جب ۴۵ ہے میں زیاد وار دیسرہ ہوا تو حطیم اہواز کی طرف لوٹا۔ بھرے کے قریب بننج کر اس کے ہمراہی بخوف جان اس سے علیحدہ ہو گئے۔ مجبور ہوکر اوھر اوھر جان بھر نے کی طرف لوٹا۔ بھرے کے قریب بننج کر اس کے ہمراہی بخوف کا میان شددی کی کوشش کرنے لگا۔ زیاد نے گرفآر کرائے قل بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ زیاد سے امان طلب کی۔ زیاد نے امان شددی کسی نے اس کا پید بتا دیا زیاد نے گرفآر کرائے قل کیا ہے۔
کیا اور اسی کے مکان میں سولی دے دی لیعض کا بیان ہے کہ اس کوعبد اللہ بن زیاد نے 20 ہے میں قبل کیا ہے۔

آیا اورا کی سے مرہ نی میں موں دھوں کا جھا گا و فی میں مستور دین مقلہ تھی (قبیلہ تیم الرباب) حیان بن ضبیان سلمی اور معاور بن محقلہ تیمی بہر خوارج کا جھا گا کہ خوارج کا جھا تھے جو کسی قدرزخمی ہوکر مقولین میں دب دبا کررہ معاوی بن جو بن الطائی کے پاس ہوا۔ یہ لوگ جنگ نہروان کے بقیۃ السیف تھے جو کسی قدرزخمی ہوکر مقولین میں دب دبا کررہ گئے تھے کو فی میں بعد شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب داخل ہوکر چارسوکی جمعیت سے حیان بن ضبیان کے مکان پر جمع ہوئے اور خروج کی بابت مشورہ اور امارت کے لئے لوگوں کو متحق کرنے لگے۔ چنا نچہ بحث و مباحثہ کے بعد سب نے معتور دبن عقلہ تیمی کو امیر بنایا اور ماہ جمادی الثانی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ ہنوز خروج کی نوبت نہ آئی تھی کہ مغیرہ نے میڈ بر پا کر مستور دورہ بھا گ رہے ہوگا۔ رفتہ رفتہ خوارج بھی اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔

میڈ بر پا کر مستور دکے مکان کا محاصرہ کر لیا ۔ حیان اور چندلوگ گرفتار ہو گئے جن کو مغیرہ نے قید کر دیا ۔ باتی رہا مستور دورہ بھا گ کر جمع ہو گئے۔

جنگ فدار: مغیرہ کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لوگوں کو جع کر کے خطبہ دیا اور خوارج کو دھمکیاں دیں۔ معقل بن قیس نے کھڑے ہوکرکہا'' امیر کسی کو جداگا نہ انظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سر دارا ہے اپ قبیلہ کا ذمہ دار بنایا جائے''۔ مغیرہ نے اس رائے کو پہند کیا، مجلس بر خاست ہوگئی۔ صصعہ بن صوحان عبدالقیس کے پاس آیا اور بیرجات تھا کہ خوارج سلیم بن مخدوج عبدی کے مکان پر آئے جائے تشہر تے ہیں مگر بیا ہے جائی اور خاندان والوں کو مغیرہ کے بیس کرنا چاہتا تھا۔ من بہنا تھا ہوں کو مغیرہ کے بیس کرنا چاہتا تھا۔ من بہنا تھا دیوں کی جعیدہ سے کونے سے نکل کر صراق پہنچا۔ معقل بن قیس نے تین ہزار آ دمیوں کو سامان سفر و اسب بردوانہ کیا۔ (ان پر ان لوگوں کو سردار بنایا جو امیر المؤمنین علی کے ہوا خواہوں سے اسباب جنگ دے کر خوارج کی جنگ پر دوانہ کیا۔ (ان پر ان لوگوں کو سردار بنایا جو امیر المؤمنین علی کے ہوا خواہوں سے تھے ) اور خود بھی شیعہ کے ساتھ خروج کیا۔ خوارج نے بیس کرمدائن کی طرف شرع بور کرنے کا قصد کیا۔ مدائن کے عامل سال بن عبدالعب نے روکا اور ان لوگوں کو بہ شرط اطاعت امان دینے کو کہا۔ خوارج نے انکار کیا اور مدائن سے مؤکر ندار کی طرف روانہ ہوئے۔

مستورد اور معقل کا خاتمہ بیں جس وقت مستورد معقل کے لئکرگاہ کے قریب پہنچا دفعہ مملکر دیا اور نہایہ بی کئی سے لؤنے لگا۔ معقل کے اکثر ہمراہی اس نا گہائی تملہ سے گھبرا کر بھاگ گھڑے ہوئے۔ اتفاق یہ کہ ابوالروع سے ملاقات ہو گئی۔ ابوالروع سمجھا بجھا کروا پس لایا اور دوبارہ نہایت استقلال واستحکام سے جنگ کی بنیاد قائم کی۔ اثناء جنگ میں مستورد نے لیک کرمعقل کے پیٹ میں ہر چھا مارا۔ معقل نے ہر چھے کو نکال کر چھینک ویا اور آگے ہوئے کرمستورد کے مر پر تلوار کا ابیا وارکیا کہ دوماغ کے دوئلوں جو گئے۔ دونوں جریف تیورا تیورا کر گر پڑے اور ایک ساتھ دم تو ڈو دیا۔ عمر بن محرز بن شہاب تنہی وارکیا کہ دوماغ کے دوئلوں میں سے باشتاء پانچ یا چھائے نہ ہدایت معقل پر چم کو سنجا اور بعد از ان سنجل کر لوگوں نے خوارج پر دوبارہ جملہ کر دیا جس سے باشتاء پانچ یا چھائے اور میں کے ایک شخص بھی جال ہر نہ ہوا۔ ابن کلبی کا بیٹیال ہے کہ مستورد قبیلہ بنور ہاں کے تیم سے تھا اور بھرے میں ہر تمان کو تھا۔ تو بر اس کی خالہ کے لاک تھے۔ ان دنوں بھر نے میں سروی بن میں ہوگائی کا محکومت زیا دونوں بھر نے میں سروی بی میں ہوگائی کا محکومت زیادہ خوارج کے بیٹ بوریاں کا مرکز یادے پاس آیا۔ زیاداور سرہ خوارج کے میان کا مرکز دیادے پاس آیا۔ زیاداور سرہ خوارج کے ساتھ کے دائات میں تھی جندر بھائی اس کا مرکز زیادے پاس آیا۔ زیاداور سرہ خوارج کے ساتھ کی کا برتاؤ کرنے گے اور اس معرکہ بین ہوئی ہوئی کے ساتھ کے۔ اثناء جنگ بیں قریب مارا گیا۔ عبداللہ بن اوس طائی اس کا مرکز یادے پاس آیا۔ زیاداور سرہ خوارج کے ساتھ کے۔ اثناء جنگ بیں قریب مارا گیا۔ عبداللہ بن اوس طائی اس کا مرکز یادے پاس آیا۔ زیاداور سرہ خوارد کی کر ساتھ کے۔ اثناء جنگ بیں قریب مارا گیا۔ عبداللہ بن اوس طائی اس کا مرکز یادے پاس آیا۔ زیاداور سرہ خوارد کی کر ساتھ کی کر کرنے گے اور ان میں سے ایک گروہ کیٹر کو مارڈ الا۔

ا بن خراش عجلی کا خروج اس کے بعد وہ میں این خراش عجل کے تین سوآ دمیوں کی جعیت سے سوادیں زیاد پرخروج کیا۔ زیاد نے سعد بن حذیفہ کو بسر گروہی چنددستہ سواران مقابلہ پر روانہ کیا۔ جنہوں نے ان سب کو مارڈ الا۔ حیان بن ضبیان اور معافی طائی: ای زمانے میں متورد کے ہمراہیوں میں سے حیان بن ضبیان اور معافی نے بھی علم بغاوت بلند کیا تھا جن کی سرکوبی پروہ لوگ متعین کئے گئے جوان کے آل کا باعث ہوئے اور بعض کا یہ بیان ہے کہ خوارج نے امان طلب کر لی تھی اور امان حاصل کرنے کے بعد متفرق ومنتشر ہوئے تھے۔

خوارج اور ابن زیاد ، ہے ہیں مقام بھرہ میں خوارج کے سر آ دمیوں نے عبدالقیس کے قبیلے سے خروج کیا اور طواف کے ہاتھ پر ابن زیاد کے آل کرنے کی بیعت کی۔وجہ بیتھی کدابن زیاد نے خوارج کے ایک گروہ کو بھرے میں قید کردیا تھا۔از انجملہ طواف بھی تھا۔رہائی یا فتہ خوارج کواس فعل سے ندامت ہوئی۔مقتولین کے ورثاء کے پاس گئے معافی جا بی اور دیت بیش کی۔ورثاء کے پاس گئے معافی جا بی اور دیت بیش کی۔ورثاء مقتولین نے لینے سے انکار کیا۔ تب بعض علاء خوارج نے ان لوگوں کو بدلیل قول اللہ عزوجل

﴿ثُمَّ ان ربك لَـلـذيـن هـاجـروا من بعد ما فتنوا ثم خاهدوا و صبروا ان ربك من بعد ها لغفور

الوحيم

جہاد کا فتو گی دیا۔ پس ان سب نے جمع ہو کرخروج کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ابن زیاد کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے چند لوگوں کوان کی سر کو بی کے لئے روانہ کیا۔ خوارج ان کو نیچاد کھا کرجلجاء کی طرف چلتے پھرتے نظر آئے۔ ابن زیاد نے جھلا کر پولیس اور جنگی سپاہیوں کو برصنے کا بحم دیا۔ خوارج نے پولیس کوشکست دی۔ بعد از ال جب خالفین کی جھیت بڑھ گئی توسب کے سب لڑے مر گئے۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے خوارج پر تختی شروع کی اور ان میں سے ایک گروہ کو قبل کر ڈالا۔ از انجملہ عروہ بن او بہ برادر مرداس اور او بہ جریر بن تمیم وغیرہ تھے۔

جرم من تمیم کافل جریری تمیم نے ایک روز این زیاد کو شیحت کرتے ہوئے کہا( انب ون بہ کل دیع ایہ تعینون)) ابن زیاد کواس سے بیٹ خیال پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں فوراً گرفنار کرائے بوٹی بوٹی اڑا دی۔ ساتھ ہی اس کے دونوں لڑکوں کو بھی قتل کرا دیا۔ اس کا بھائی مرداس نامور رؤسا اور مشہور عابدوں اور حاضرین جنگ نہروان میں سے تھا۔ عورتوں کو جہاد میں شریک ہونے کو حرام مجھتا تھا اور نہ لڑنے والوں سے لڑنے کو ممنوع جانتا تھا۔ اس کی بی بنویر بوع کی عورت تھی اور ایٹ کی عابدات سے تھی۔ ابن زیاد نے اس کو بھی گرفنار کرائے قتل کرڈ الا اور خوارج کی جبتی و گرفناری و قتل میں بہت بڑی کوشش کی کیکن مرداس کو بدوجہ زید وعبادت رہا کرویا۔

مرواس بن تمیم کا خاتمہ مرداس خوف جان ہے اہوازی طرف جلا گیا جس طرف اس کا گذرہوتا تھا مسلمانوں کا مال و اسباب چین کرا ہے ہمراہیوں کو دے دیتا تھا۔ جو کچھ باتی رہ جاتا وہ صاحب مال کو واپس کر دیتا تھا۔ ابن ذیا دیے اس کی روک تھا م کرنے کو اسلم بن زرعہ کلا بی کو دو ہزار بیادوں کی جمعیت سے روانہ کیا۔ اسلم نے ان لوگوں کو شریک جماعت ہوئے کو بلایا۔ خوارج نے انکار کیا لڑائی ہوئی۔ اتفاق یہ کہ اسلم اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی۔ تب ابن زیاد نے عباد بن علقہ مازنی کوروانہ کیا جس نے توج میں گئی کرکل خارجیوں کو بحالت نماز کسی کورکوع میں کسی کو بجدے میں قبل کرڈ الا کسی نے این حالت تک نہ تبدیل کی۔ عباد بن علقہ او بلال مرداس کا سرائے ہوئے بھرے کولونا۔

عبیداللہ بن الی عکرہ اور عروہ بن اوب عبداللہ بن ہلال نے بہمرای تین آدموں کے قصر امارت کے پاس دریافت حال کی غرض سے تعرض کیا۔ عباد بن علقہ کے ہمراہیوں نے اس کو خالف سمجھ کرقل ڈالا۔ اس سے اہل بھرہ تیں ایک شورش می بیدا ہوگئی۔ ایک گروہ کیٹر جمع ہو کرعباد کے مقاطبے پر آیا۔ ان دنوں بھر سے کی نیابت پر عبیداللہ بن ابی بکرہ تقا۔ ابن زیاد نے اس کو تھی دنیا ہیں کیا اور جس کو قید نہ کیا اس سے خیانت لے لی اثناء دارہ کیر میں عروہ بن ادب پیش کیا گیا اس کا کوئی ضامن نہ تھا۔ عبیداللہ نے یہ کہ کر '' میں تیرا ضامن مان نہ تھا۔ عبیداللہ نے یہ کہ کر '' میں تیرا ضامن مول '' ربا کر دیا اور پان کی ابن زیاد کے رور ویٹی ہوئی تو اس نے ان قید یوں اور ان لوگوں کو بھی تی کا کا کم دے دیا جوضائت پر رہا تھا۔ ان کے بعد عبیداللہ بن ابی بکرہ کی طرف متوجہ ہو کرعوہ وہ بن ادب کی بابت مواخذہ کرنے لگا' بالا خر جوضائت پر رہا تھا۔ ان کے تو معدیداللہ بن ابی بکرہ کی طرف متوجہ ہو کرعوہ وہ بن ادب کی بابت مواخذہ کرنے لگا' بالا خر عبیداللہ نے عروہ کو لاکر حاضر کر دیا۔ ابن زیاد نے اس کے ہاتھ یاؤں کا کے کردہ ھیں پھائی پر چڑھادیا۔

خوارج کی ابن زبیر سے علیحدگی خوارج بیات بی پیراک اٹھاورسب کے سب یک زبان ہوکر ہوئے 'اللہ تعالیٰ تمہارے اس قول وفعل سے بری ہے'۔ آپ نے جواب دیا ' نہیں بلکہ تمہارے اقوال وافعال سے اللہ تعالیٰ بری ہے'۔ ہوز عبداللہ بن زبیر منبر سے نہ اتر نے پائے سے کہ خوارج کا گروہ آپ کے گروہ سے علیمہ ہو گیا۔ نافع بن ارزق خطلی ' عبداللہ بن صغار سعدی عبداللہ بن ایاض خطلہ بن سیس اور بنو باخور اور بنوسلیط بن برموج سے عبداللہ وغیر بلا اور بنو بکر بن وائل سے ابوطالوت ابوفد یک عبداللہ بن توربی قیس بھور کر بن قبل بن شاہداور عطیہ بن اسود یک کی مامہ جا پہنچا اور ابوطالوت بی کے مشورے سے بمامہ برحملہ کر دیا۔ پھر اس کو وہیں چھور کر بن عامر حقی کی طرف مائل ہوگئے۔

خوارج کے گروہ ازراقہ ای مقام سے خوارج چارگروہ پر منقم ہو گئے۔ایک ازراقہ پرلوگ نافع بن ازرق خلی کے متع و مقلد تھے۔ان کا یہ اعتقاد تھا کہ بم کل مسلمانوں سے بری بین اور وہ سب کے سب کا فربین ان سے چھیڑ چھاؤ کر تا ان

کے لڑکوں کا قتل کرنا اور ان کی امانتوں کو جائز سمجھ کرصرف کرڈ الناجائز تھا۔ کیونکہ بیان کو کفار میں شارکرنا تھا۔ ب ) نجازید: دوسرانجدید بیاز راقہ کے کل عقا ندمیں مخالف تھے۔

ج) ایاضیہ: تیسراایاضیہ بیعبداللہ بن ایاض مری کے رائے کے پابند تھے۔ان کا بیاعقادتھا کہ عام سلمین کا تھم منافقین کا تھم منافقین کا تھم منافقین کا تھم ہے اس وجہ سے نہ تو یہ فرقہ اول کے عقا کد تک بڑھ جاتے تھے اور نہ دوسرے فرقے کے حالات پر تھم جاتے تھے اور نہ مسلمین کے ساتھ مناکحت اور ان کی موارث کو حرام سمجھتے تھے۔ان لوگوں کا بیقول قریب قریب اہل سنت کے قول سے ہے۔ اس فرقہ سے فرقہ میں بھر یہ جوالی میں سیمصم بن جا برصعی کے مقلدوں میں تھا۔

د) صفرید بیپ چوتھا صفرید پیفرقد ایاضیہ سے باعتباد عقائد وخیالات کے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں گراس قدر فرق ہے کہ
ایاضیہ میں نخی زیادہ ہے اوران میں اس قدر نہیں ہے۔آگے بڑھ کران کے خیالات وعقائد میں تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں۔
مؤرخین نے صفرید کی وجہ سے یہ اُختلاف کیا ہے۔ بعض ان کو ابن صفار کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ
چونکہ کثر سے عبادت کی وجہ سے وہ زر درنگ ہو گئے تھا اس وجہ سے ان کوصفرید کئے گئے۔ بہر کیف اس تفرقہ کے پہلے کل
خوارج ایک رائے وعقیدے کے پابند تھے۔ اصولاً اختلاف ان میں نہ تھا۔ صرف بعض جزوی اختلافات تھے۔
بعدازاں نافع بن ازرق الوسس اور عبداللہ بن ایاض میں اختلاف پیدا ہوا خطوکا بت ہوئی جس کومبر دیے کتاب الکامل
بعدازاں نافع بن ازرق الوسس اور عبداللہ بن ایاض میں اختلاف پیدا ہوا خطوکا بت ہوئی جس کومبر دیے کتاب الکامل
بین ذکر کیا ہے۔ جس کا جی جا ہے اس کتاب کو دکھ لے۔

نافع بن ازرق ملاج میں نافع بن ازرق اطراف بھر ہیں پہنچ کراہواز میں مقیم ہوا آتے جاتے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی موقع ومحل و کھے کرمسافروں کولوٹے لگا۔ اس زمانے میں بھرے کی حکومت پرعبداللہ بن حرث بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب تھا۔ اس نے نافع کی گوٹالی کرنے کواہل بھرہ سے مسلم بن عبس کو بن کوربیعہ کو بہ مثورہ احف بن فیس روانہ کیا۔ چنانچ مسلم نے نافع کواطراف بھرہ سے نکال کرمقام اہواز میں صف آرائی کی مسلم کے میند پر جائے بن باب حمیری کھا میں میں مازور بیرین ماخور تیمی اثناء جنگ میں پہلے تومسلم ماراگیا بعدازاں نافع بن ازرق۔

عبداللہ وعبیداللہ وعبیداللہ بسران ماخور: اہل بھرہ نے تجاج بن باب جمیری کو اپنا امیر بنایا اورخوارج نے امارت کی ٹوپی عبداللہ بن ماخور کے سرپرر کھ دی تھوڑی دیری جنگ کے بعد تجاج وعبداللہ بھی رائی عالم بقا ہوئے۔ تب اہل بھرہ نے رہید بن اخدم کو اورخوارج نے مبیداللہ بن ماخور کو امارت کی کری پر بٹھا کرلڑائی جاری تو کھی۔ یہاں تک کدشام ہوگئ ۔ اتفاق وقت سے خوارج کی کمک پر پچھلوگ آگے جس سے انہوں نے تازہ دم ہوکراہل بھرہ پر جملہ کر دیا۔ اہل بھرہ اس تا گہائی جملے سے گھراکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رہید بن اخدم مارا گیا۔ اہل بھرہ نے بجائے اس کے حارثہ بن بدرکوا میر بنایا۔ حارثہ نہایت تیزی سے منہز مین کو لوٹا کر پھر میدانِ جنگ میں لایا اور کمال چستی سے لڑا کرخوارج کو پہپا کر دیا اور اس خیال سے کہ مبادا خوارج پھر بورش نہ کریں اہواز میں ڈیرے ڈال دیے۔

خوارج کابھرے برحملہ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حکومت بھرہ سے عبداللہ بن حرث کومعزول کر کے قباع کینی

حرث بن رہید کو مامور کیا۔خوارج نے فوراً بھرے پرحملہ کر دیا۔ احف بن قیس نے رائے دی کہ خوارج کی جنگ پر مہلب کو متعین کرنا چاہئے۔ وہی پچھان کے دانت کھٹے کرے گا۔لیکن اس سے پیشتر عبداللہ بن زبیر نے مہلب کو خراسان کی گورنری پر بھیج دیا۔ اہل بھر ہ نے اس کے متعلق عبداللہ بن زبیر سے خط و کتابت کی ۔عبداللہ بن زبیر نے متطور فر مالیا تب اہل بھر ہ نے میدرخواست کی کہ جن مما لک پر مہلب متصرف ہو جائے ان میں سے جس کی وہ کچاس کو حکومت دی جائے اور مال و آلات حرب سے اس کی مدد کی جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے اس کو بھی متطور کرایا۔

مہلب اور خوارج کی جنگ : چنانچ مہلب الکر اسلام سے بارہ بڑارفوج فتی کرے خوارج کی طرف براہ بل روانہ ہوا۔ اس ا شاء بیں حارثہ بن بدر مع ان لوگوں کے جو جنگ خوارج بیں ان کے ہمراہ تھے آپنچا۔ حرث بن ربعہ نے ان کو بھی مہلب کی طرف واپس کر دیا اور حارثہ کئی پر سوار ہو کر بقصد بھرہ چلا۔ اتفاق یہ کہ کشی نہر بیں ڈوب گئی۔ مہلب کے مقدمة الحیش پر اس کا لڑکا مغیرہ تھا اس سے اور خوارج کے مقد سے سے لڑائی ہوئی۔ مغیرہ نے خوارج کے مقد مے کوسوق اہواڑ سے لی گئی پر اس کا لڑکا مغیرہ تھا اس سے اور خوارج کے مقد سے سے لڑائی ہوئی۔ مغیرہ نے شکست کھا کر مہلب کے لشکر پر ایس کا لڑکا مغیرہ تھا اس سے مہلب کے دکا ہوں ہو جانے کی وجہ سے لڑائی خود بخو درک گئی اور ایک پر زور حملہ کر دیا جس سے مہلب کی فوج تر بتر بتر ہوگئی۔ لیکن شام ہو جانے کی وجہ سے لڑائی خود بخو درک گئی اور ایک پر زور حملہ کر دیا جس سے مہلب کر خوارج کے قریب پہنچ کر مور چہ قائم کر دیا اور اپنے لشکر کے اردگرہ خند ق کھدوا کی پتر ول و جاموں مقرد کر دیا ۔ ایک روز شب کے وقت خوارج کے لئکر سے عبیداللہ بن ہلال وزیر ماخور لشکر مہلب پر شب خون مار نے کو جاموس مقرد کر دیا ۔ ایک روز شب کے وقت خوارج کے لئکر سے عبیداللہ بن ہلال وزیر ماخور لشکر مہلب پر شب خون مار نے کو جسیرا ریا کر واپس بھلے گئے۔

خوارج کی پیسیائی: انگے دن مہلب نے بقصد جنگ خردج کیا۔ از جمیم اس کے مینہ پر تھے قبیلہ بکر وعبدالقیس میسرہ میں اور اہل عالیہ قلب میں۔ خوارج کے میمنڈ پر عبیدہ بن ہلال یشکری اور میسرہ زیبر بن ماخور تفار فریقین نے نہایت اظمینان و استقلال سے لڑائی شروع کی۔ بعداز ال لحظہ بہلحظ اس کی تحق بڑھتی گئے۔ آخر الامر مہلب کے لشکر کے قدم استقامت میدان جنگ سے ڈگھا گئے۔ کمال اہتری سے تھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے منہز مین نے بھاگ کرر بوہ میں دم لیا۔ مہلب نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہوکرا ہے ہوئے لشکر کو ندادی جس سے تقریباً تین بڑار آدی تھم گئے۔ جواکش قبیلہ از دی تھے۔ مہلب ان کو تھا اور جوش مردا گئی کی داد دیتا ہوالشکر خوارج پر ٹوٹ پر ٹااور اس شدت لڑائی کا آغاز کردیا کہ خوارج جواب تک مہلب ان کو تھا اور بوش مردا گئی کی داد دیتا ہوالشکر خوارج پر ٹوٹ پر ٹااور اس شدت لڑائی کا آغاز کردیا کہ خوارج جواب تک نہ درے سے عبداللہ بن ماخور کو ایا۔ خاتمہ جنگ کے بعد مہلب ای مقام پر مقیم رہا۔ یہاں تک کہ صعب بن ذبیرا میر بھرہ دم لیا اور زیبر بن ماخور کو اینا امیر بنایا۔ خاتمہ جنگ کے بعد مہلب ای مقام پر مقیم رہا۔ یہاں تک کہ صعب بن ذبیرا میر بھرہ ہوگئے۔ دم لیا اور اس نے مہلب کو معزول کیا۔ یہرگزشت تو از راقہ کی تھی۔ اب خبدہ کی کیفیت ملاحظہ کھئے۔

<u>نحیرہ بن عامر</u> :نجدہ نجدہ بن عامر بن عبداللہ بن سیار بن مفرج حنی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بینافع بن ادرق کے ہمراہ تھالیکن جب خوارج میں افتر اق پیدا ہوا تو یہ بمامہ کی جانب چلا آیا۔ابوطالوت نے اس کوا چی امارت کی دعوت دی۔(بیہ کرین واکل کے قبیلے ہے تھا کو دونے اتباع اختیار کرلی اور بوضیفہ کے شہر حصارم کوجس میں چار بڑار کے قریب رقیق (غلام)

تھا وٹ کیا اوران سب کوایے ہمراہیوں میں تقیم کر دیا ہواقعہ ہے ہے۔ اس کے بعدایک تا فلے سے تعرض کیا جو پر این کے اس کے بعدایک تا فلے سے تعرض کیا جو پر این کے اس کے بعدایک تا فلے سے تعرض کیا جو پر این کے اس کے بعدایک تا بیا کہ اورائیوں میں تقیم کر دیا۔ ان واقعات سے خوارت کے ذبح ن پر بیمت کم ہوا کہ ابوطا لوت کی آئے لا رکھا۔ ابوطا لوت نے آپ ہمراہیوں میں تقیم کر دیا۔ ان واقعات سے خوارت کے ذبح ن پر بیمت تو ڈر کرنجدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ذبک نشین ہونا تھا کہ سب کے سب ابوطا لوت کے مخالف ہو گئے اورائی کی بیعت تو ڈر کرنجدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نوکھ میں نام کے بعد وہاں سے لوٹ کر بیار انسان کی اور نہا ہے تی کی ہوئے ہے میں بیا محسب کے سب ابوطا لوت کے مخالف ہو گئے اورائی کی بیعت تو ڈر کرنجدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر بیار انسان کو لیے ایک اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر بیار انسان کو لیے کا بعد وہاں سے لوٹ کر بیار انسان کو بیا کیا۔ بھر کیا ہوں نے کہا تھ میں جہا تھیں ہو گئے اس کے ہمراہ تین بڑار کی جمیت تھی ۔ پھر کے اپھیل بیار میں میں ہوئے انسان کی بیار انسان کی بیار ایس کے بعد اللہ بی میں جہا تھیں ہوئے کے بعد وہاں ہوں نے محلف میں عمراہ ہوں نے کہا انسان کی بیار انسان کی بیار انسان کی ہوئے کہا کہ بیان کیا ان دو نوٹ کو بیاں کے بعد خوار نے سے عطیت میں اسود حقی کی ہوئے کو روانہ کیا۔ بیان کا ان دونوں علی میں اسود حقی کی موان ہوئے کر دوانہ کیا۔ بھران کا ان دونوں علی کو ان سے کو بھر کو کر وہا کہاں سے کو بھر کی کو دوانہ کیا۔ بھران کو اس سے کی کو اپنا کو بھر کی کو دوانہ کیا۔ بھران کو ان سے کو بھر کی کور وانہ کیا۔ بھران کو ان سے کو بھر کی کو بھرانہ کو بھر کی کو بھر کے کر دوانہ کیا۔ بھر سے کی کو بوانہ کیا۔ بھران کو بوج کر دولے کے معلف میں سے کی کو بھرانہ کو بھر کی کو بوانہ کیا۔ بھر کی کو بوانہ کیا۔ کو بھر کی کو بوانہ کیا۔ کو بولے کی کو ب

عطید بن اسود دکافیل : جونمی عطید عمان سے اکلا اہل عمان نے اس کے نائب کوفیل کر کے اس کوفیل کر کے سعید وسلیمان پر ان عباد کو اپنا امیر بنالیا۔ اس کے بعد عطید و نجدہ میں مخالفت پیدا ہوگی ۔ عطید نجدہ سے علیحدہ ہو کرعمان چلا آ پالیکن اہل عمان نے شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ مجبور ہو کر براہ دریا کر مان کورواند ہوا۔ مہلب نے بین جر پاکر ایک لشکر اس کے تعاقب میں بھیج دیا۔ عطید بین کر بجتان بھاگ گیا اور وہاں سے سندھ کورواند ہوگیا۔ مگر سواران مہلب نے اس جان باخت اجل رسیدہ کو جانبر نہ ہونے دیا۔ مقام قد ابیل میں گرفتار کر کے ماروالا۔

نخبرہ اور الوفریک: اس فتنہ کے فروہونے پرنجدہ نے چندوا تف کاروں کو مخلف دیہات اور تصبات کی طرف بعد مگلت این عمیر روانہ کیا۔ ان لوگوں کی بنوتمیم سے کا ظمہ میں لڑائی ہوئی اور اہل طوطع نے ان کی امداد کی نجدہ نے جھلا کرا لیے جنگ آوروں و بخت مزاجوں کو مامور کیا جنہوں نے بجبر واکراہ صدقات وصول کئے۔ پھرنجدہ نے صنعا پہنچ کراہل صنعا ہے بیعت لی اور اپ مخالفوں سے صدقات وصول کئے۔ اس کے بعد ابوفد یک کوصد قات وصول کرنے کی غرض سے جھزموت روانہ کیا اور ۱۸ ہے میں نوسو آدمیوں کے ساتھ یا بروایت بعض دو ہزار کی جمعیت سے جج کرنے کو آیا اور سلح ہوجانے کی وجہ سے ایک جانب عبد الله بن زیبر شے علیحدہ تھرار ہا۔ بعد از ان نجدہ مدینہ منورہ کی طرف گیا۔ اہل مدینہ اس سے آمادہ جنگ ہوئے مجبور

ہوکر طائف لوٹ آیا۔ اثناء راہ میں عبداللہ بن عمر بن عثان کی ایک لوگی سے ملاقات ہوگئی۔خوارج نے اس غریب لوگی کو پکو کرنجدہ کے پاس پہنچا دیا اور پھر بہ نظرامتحان نجدہ سے اس لوگ کے فروخت کرنے کا سوال کیا۔ نجدہ نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کیا۔ اس پرخوارج نے جواب دیا ''تم اس سے عقد کرلو''۔ بولا'' بیا پے نفس کی مختار ہے اور میں تو اس سے عقد کرنا پیند نہیں کرتا''۔ رفتہ رفتہ طائف کے قریب پہنچا تو عاصم بن عروہ بن مسعود نے حاضر ہو کراپئی قوم کی طرف سے بیعت کی ۔ نجدہ نے اس کی قوم پرخارز ق کواور اطراف وجوانب نجران پر سعد الطلاح کو امیر مقرر کر کے بچرین کی طرف مراجعت کی اور حرمین میں غلہ وجنس کے آئے کوروک دیا۔

نجدہ اور ابن عباس ابن عباس نے تحریکیا کہ جب نمامہ بن اشاک دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا اور اس نے مکہ میں رسد وغلہ کی آ مدروک دی تھی۔ درانحالیکہ اہل مکہ ان دنوں شرک تھے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تحریر فر مایا تھا کہ اہل مکہ الله بین ان کی رسد وغلہ کوروک دیا الله بین ان کی رسد کو ندروکو۔ چنا نچہ شامہ نے اس کی تعمیل کی بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے بھی رسد وغلہ کوروک دیا ہے حالا نکہ ہم لوگ مسلمان ہیں' نے بحدہ اس خط کو پڑھ کر جھوب ہوگیا اور رسد وغلہ کی ممانعت بند کر دی۔ اس واقعہ کے بعد نجدہ کے ہمراہ یوں میں اختلاف بیدا ہوگیا۔ اس وجہ سے کہ ابوسنان تی بن وائل نے اس کو بیدائے دی تھی کہ جو شخص براو تھے تمہار اللہ مطبع ہواس کے وجود سے اپنی جماعت کو صاف و پاک کر لؤ' نے بحدہ نے جھڑک کر کہا '' ہم تو مامور اس کے ہیں کہ ظاہر حال مطبع ہواس کے وجود سے اپنی جماعت کو صاف و پاک کر لؤ' نے بحدہ نے جھڑک کر کہا '' ہم تو مامور اس کے ہیں کہ ظاہر حال مرحکم دیں' ۔

نجدہ اور عطیہ میں اختلاف : ہوزیدام طے نہونے پایاتھا کہ عطیہ ہے اور اس سے اس بابت چل گئی کہ سربیہ خشکی کا سربید دریا سے غنیمت میں بہتر ہے۔ نجدہ نے طیش میں آ کرگالیاں دیں عطیہ کواس سے خت برہمی پیدا ہوئی ۔لیکن اپنے غصے کو صبط کر کے نجدہ کے سرداروں میں سے ایک شخص پر شراب نوشی جاری کرنے کی درخواست کی ۔نجدہ نے جد جاری کرنے سے انکار کیا۔

عبد الملک اور نجده اس اثناء میں عبد الملک نے اس سے خطاد کتابت شروع کی کہ'' تم میری اطاعت قبول کر لومیں تم کو میامہ کی حکومت دے دوں گا اور اس وقت تک جس فقد رخوں ریزی ہوچکی ہے اس سے درگز رکروں گا'' ۔ خوارج کو اس خطاد کتابت کا کسی ذریعہ سے پتہ لگ گیا اور اس سے اور اس فتم کی اور چند حرکات سے متہم کر کے عطیبہ نے عمان میں نجدے سے علیحد گی اختیار کرئی۔

نجدہ کا قبل کے عرصے خواری نے اس سے بھی مخرف ہوگر ابوفدیک عبداللہ بن تور (قیس بن نظبہ کے ایک شخص کو) اپنا امیر بنالیا۔ نجدہ خواری سے علیحدہ ہوگر جرکے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں حجیب رہا۔ ابوفدیک نے ہر چند تلاش کی دستیاب نہ ہوا۔ نجدہ بیخر با کر بخوف جان اپنے ماموں کے پاس قبیلہ تمیم میں چلا گیا اور وہاں سے سامان سٹر درست کر کے عبد الملک کی طرف روانہ ہوگیا۔ انقاق یہ کہ ابوفدیک کو اس کی خبرلگ گئی فوراً ایک دستہ فوج بھی ویا جس نے نجدہ کے ہمراہیوں کو جنگ کرے بال کر ڈالا اور ابوفدیک کے دوستوں میں سے چندلوگوں نے نہایت بے دروی سے نجدہ کو بھی مار

ڈالا۔ مسلم بن جبیر نے نجدہ کے بچانے کی کوشش کی۔خوارج نے اس کو بھی بارہ زخم بر چھے کے پہنچائے جس کے صدمہ سے مسلم مسلم اسی وقت مرکبیا اور ابوفد یک اپنی قیام گاہ پراس کوا ٹھالایا۔

عمر بن عبراللد اورخواری کی جنگ در ۱۸ یویس مصعب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی جانب سے وائی عراقین ہوکروار وبھرہ ہوا۔مہلب ان دنوں وائی فارس تھا اور جنگ ازراقہ میں مصروف تھا۔مصعب نے اس خیال کہ مابین میر سے اور عبداللک کے مہلب حائل رہے گا۔مہلب کو فارس سے طلب کر کے بلادِموسل جزیرہ اورارمینیہ کی حکومت پر بھیج دیا اور حکومت فارس و جنگ ازراقہ پر عمر بن عبداللہ بن معمر کو ما مور کر دیا۔اس سے پیشر خوارج بعد قال عبداللہ بن ماخور اللہ علی میں اس کے بھائی زبیر کو اپنا امیر بنا کر اصطحر بھی آئے تھے۔عمر بن عبداللہ نے حکومت فارس کے زبینہ پر قدم رکھتے ہی خوارج کی جنگ پر بھیج دیا۔خوارج نے اس کو مار ڈالا۔

خوارج کی پیسیائی : بعدازاں زبیرامیرخوارج اور عمر بن عبداللہ والی فارس سے چھڑگئے۔ عمر بن عبداللہ نے خوارج کو فکست و ہے کر اُن عمل سے ستر آ دمیوں کو مار ڈالا قطری بن فجاء و وصالح بن مخراق محاصرہ تو ڈکر مع خوارج نیشا پور کی جانب چلے گئے۔ عمر بن عبداللہ نے نیشا پور میں پہنچ کر لڑائی چھٹر دی۔ خوارج نے نیشا پور سے شکست اٹھا کر اصفہان کا قصد کیا۔ اصفہان عیں اچھی ظرح دم نہ لیتے پائے تھے کہ تپ ولرزہ نے مزاج پری کرلی۔ گھبرا کر عمر بن عبداللہ کے لئکر کی گر رگا ہوں سے بہتے ہوئے فارس کی طرف بڑھے۔ ساجو زدار جان ہوتے ہوئے عراق وار دِ اہواز ہوئے۔ چونکہ عمر بن عبداللہ والی فارس بھی ان کے بیچھے بیچے نہایت تیزی سے منازل طے کرد ہاتھا اور مصعب کالشکر پڑاؤ کئے ہوئے پڑا تھا۔

خوارج کاظلم وستم: اس وجہ سے زبیر نے مع خوارج کے اہواز سے نگل کر سرز مین صرصر کو طے کیا اور مدائن پر متواتر شب خون مار نے لگا۔ اہل مدائن کے لڑکوں اور مردوں کوتل کرڈ التا اور حالمہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ پھاڑ کر بچے نکال کر مارتا تھا۔ والی مدائن مقاومت سے عاری ہوکر بھاگ کھڑ اہوا۔ انہیں خوارج کا ایک گروہ قبل و غارت کرتا ہوا کرخ تک پہنچ گیا۔ ابوبکر بن مخصف مقابلے پڑتا یالڑ ائی ہوئی۔ میدانِ جنگ خوارج کے ہاتھ رہا۔ ابوبکر بن مخصف عین معرکے میں کا م آگیا۔

خوارج کا تعاقب : تب والی کوفہ حرث بن ابی ربید قباع نے خوارج کی سرکو بی کی غرض سے خروج کیا یہاں تک کہ مرا ة پہنچا۔ اس کے ہمراہ ابراہیم بن اشر شیب بن ربعی اساء بن خارج کیزید بن حارث اور محد بن عمیر وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے بلی باندھ کرخوارج کی طرف لوٹے۔ حرث نے عبدالرجن بن بلی باندھ کرخوارج کی طرف لوٹے۔ حرث نے عبدالرجن بن مخف کو چھ ہزار کی جمیت سے حدود کوفہ تک خوارج کے تعاقب کرنے کا تھم دیا۔خوارج بھاگ کررے پہنچ۔ ان دنوں بزید بن حرث بن دویم شیانی والی رہے تھا۔ الل خوارج نے شک خوارج میں اس کی اعانت نہ کی۔ بزید بن حرث میدانِ جنگ میں تک کرخوارج کے ہاتھ مارا گیا۔

ز بیر امیر خوارخ کافکل: اس کے بعد خوارج نے اصفہان کا رخ کیا۔اصفہان کا امیر عماب بن ورقاء تھا۔ چند مہینے اصفہان کا محاصرہ کئے ہوئے شہر پناہ کے دروازے پر روزانہ جنگ کرتے رہے۔عماب بن ورقاء طول محاصرہ سے گھبرا کرشہر پناہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور کھلے میدان خوارج کولڑ کر شکست دے دی۔ زبیر امیرِ خوارج مارا گیا۔ عمّاب نے لشکر خوارج کوچاروں طرف سے گھیرلیا۔ خوارج نے قبل زبیر کے بعد قطری بن فجاءۃ مازنی کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ جس کی کنیت ابوانعام تھی اور اس کے ہمراہ کر مان کی طرف چلے گئے اور پھر دہاں سے جمع ہوکرا صفہان کی جانب لوٹے۔ اصفہان میں تو داخل نہ ہو سکے اہواز جا پہنچے اور و ہیں قیام کیا۔

خوارج اور مہلب کی جنگ ای اثاء میں مصعب نے مہلب کوموسل و جزیرہ وغیرہ کی حکومت ہے واپس بلا کر جگر خوارج پر مامور کر دیا اور ابراہیم بن اشتر کو بجائے مہلب حکومت موصل و جزیرہ پر بھیج دیا۔ مہلب کے آئے ہے اہل بھرہ میں ایک تازہ روح آگی۔ جھوٹے بڑے جان فروثی پر تیا ڈہو گئے۔ مہلب نے ایک با قاعدہ لشکر مرتب کر کے خوارج کا مصد کیا۔ مقام سولا ف میں مقابلے کی نوبت آئی۔ آٹھ ماہ تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ انہیں دنوں مصعب نے عماب بن ورقاء ریا جی والی اصغبان کواہل رے پر مملہ کرنے کو کھر بھیجا۔ کیونکہ ان لوگوں نے پزید بن حرث ابن دویم کا ساتھ نے دیا تھا۔ ورقاء ریا جی والی اصغبان کواہل رے پر مملہ کرنے کو کھر بھیجا۔ کیونکہ ان لوگوں نے پزید بن حرث ابن دویم کا ساتھ نے دیا تھا۔ چنا نچہ عماب نے دیا ہوئی کے۔ ان دنوں رے پر فرخان حکومت کر رہا تھا۔ فرخان و جوانب کو باغیوں سے پاک ہوگیں۔ بالا خرعاب نے رہے اور اس کے قلعات کو ہر ورث شخ کے کرلیا اور اس کے اطراف و جوانب کو باغیوں سے پاک صاف کردیا۔

عبیداللہ بن حر عبیداللہ بن حر بعقی ملاح وضل میں اپنی قوم کے بہترین لوگوں میں سے قا۔ جب امیر المؤمنین عثان الله بن حر المؤمنین عثان الله بن حر المؤمنین علی ہے مقابلے پر آیا۔ اس کی بلوا یُوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو اس کو تحت صدمہ ہوا اور امیر معاویہ کے ہمراہ امیر المؤمنین علی ہے مقابلے پر آیا۔ اس کی بوی نے ایک شخص سے نکاح کر لیا تھا۔ شام سے واپس آیا تو امیر المؤمنین علی کے رو بر وعبید اللہ اور اس شخص کا مقدمہ پیش ہوا جس نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے ارشاد کیا ''کہا تھ و بی ہو جو جنگ صفین میں معاویہ کے ہمراہ تھ''۔ عبیداللہ نے عرض کیا ''ہاں! کیا یہ امر آپ کے علی کر ادکوروک و ہے گا؟''۔ آپ نے فرمایا ''فہیں!' عبیداللہ یہ ن کرخوش ہوگیا اور آپ نے اس کی بی بی اس کو واپس کر ادی۔ چنا نچے عبیداللہ مع اپنی بیوی کے شام واپس آیا۔ پھر بعد شہادت امیر المؤمنین علی کو فی میں آیا۔ اپنے اعزہ و اقارب سے ملاان لوگوں نے اس کو علی ومعاویہ کی طرف سے بدطن کرادیا۔

عبیداللہ بن حرا ورا بن زیاد ہے۔ جب امام حین نے جام شہادت نوش فر مایا اس دفت بیاس واقد عظیر قبل میں غابب ہو
گیا۔ ابن زیاد نے تلاش کر ایا لیکن نہ ملا۔ کھی عرصہ بعد انقاق سے ملا قات ہوگئ ابن زیاد ملامت کرنے لگا کہ تو میر سے
دہنوں کے ساتھ تھا۔ عبیداللہ اٹکاری جواب دے کر غصے کی حالت میں اس کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔ عبیداللہ کے چلے
آنے کے بعد ابن زیاد نے اپنی شوری سے رجوع بھیا اور عبیداللہ کو تلاش کر ایا مرتبیں ملا مجور ہو کر چندلوگوں کو اس کی گرفقاری
پر مامور کیا۔ عبیداللہ نے ان لوگوں سے کہا '' ابن زیاد سے جاکہ کہدو کہ میں تمہارا مطبع ہو کر ہر گرزند آئوں گا'۔ ابن زیاد
کے آئی جو نبی واپس ہوئے عبیداللہ اس مقام سے اٹھ کر تھ بن زیاد طائی کے مکان پر چلا آیا اور بات کی بات میں اس کے

ہمراہی دوست اور ہوا خواہ اس کے پاس جمع ہو گئے۔

عبیداللد بن حرکا خروج عبیداللہ نے اس وقت مدائن کا قصد کردیا۔ مقتل حسین پر پہنچ کران کے اوران کے ہمراہوں کے لئے دعا مغفرت کی۔ پھر جب برید مرگیا اور چاروں طرف سے فتنہ وفساد نے سراٹھایا تو اس نے اپ دوستوں کوجع کر کے اطراف مدائن میں خروج کردیا۔ رعایا کے جان و مال سے محرض نہ ہوتا تھا۔ البتہ شاہی مال واسباب سے جب بھی موقع مل جاتا تھا۔ بقدرا پنے اور اپ ہمراہیوں کے لئے روزینہ لے لیتا تھا۔ باتی جورہ جاتا تھا اس کوصاحب مال کولوٹا دیتا تھا۔ محتار نے اپنی ڈھائی دن کی حکومت میں اس کی بیوی کوکو فی میں قید کر دیا تھا جب بینجراس کولی تو کو نے میں آیا۔ قید خانے سے اپنی بیوی اور ان لوگوں کو بھی نکال لیا جواس وقت قید کی مصیبت میں مبتلا تھے۔

عبیداللّذ بن حرکی اسیری و رہائی جنار نے اس پر حملہ کرنے کا قصد کیا۔ ابراہیم بن اشتر نے اس رائے سے خالفت کر کے اس کوابن زیاد سے جنگ کرنے کے لئے موصل بھنے دیالین ساس لشکر کے ہمراہ نہ گیا علیحدہ ہو کر مصعب سے جاملا اور ان کے ہمراہ ہو کر جنگ مخار میں شریک ہوا در اس کوائی نے قل بھی کیا۔ اس کے بعد مصعب نے اس کو مشتبہ ومشکوک سمجھ کر قید کر دیا۔ گر مذرج کے چندرو ساکی سفارش سے رہا کر دیا۔ لوگ اس کے پاس تہنیت و مبار کبا ددیے کو آئے۔ چلا اٹھا ''کہ کو کی مخص اب مستحق خلا فت نہیں ہے اور نہ یہ جا رہے کہ ان کی بیعت کا طوق ہماری گردئوں میں ڈال جائے۔ ان کوہم پر کس فت مضل اب مستحق خلافت نہیں ہے جس سے بدلوگ ستحق خلافت سمجھ جائیں۔ بیسب کے سب خطا کار خاصب دنیا پرست اور ضعیف فضیلت عاصل نہیں ہے جس سے بدلوگ ہماری فضیلت اور الا خرت ہیں اور ہم مردانِ جنگ ہیں جو فارس سے نبرد آئیا ہوئے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ بدلوگ ہماری فضیلت اور ہمارے قصبات پر ممردانِ جنگ کھڑا ہوا اور قرب و جوارے قصبات پر ممرد ان برحمہ کر برقصد جنگ کھڑا ہوا اور قرب و جوارے قصبات پر ممرد کو سے بیر دیا۔

مصعب اور ابن جر المعد نوب نے سیف بن بانی مرادی کی زبانی بیام دیا کہ " تم میری اطاعت قبول کرلو میں تم کو بلا و فارس میں جا گیرو ہے دوں گا" عبداللہ نے انکار کی جواب دیا۔ مصعب نے ابرو بن مردہ ریا تی کو بسرافسری فوج اس سے جنگ کرنے پر مامور کیا۔ عبداللہ نے بہلے ہی جلے میں ابروکو نیچا دکھا دیا۔ تب مصعب نے حریث بن زید کوروانہ کیا۔ اس کو بھی عبداللہ ہے تکست نصیب ہوئی اور اثناء تکست میں بارا بھی گیا۔ مصعب نے جھلا کر جاج بن بن فار شقی اور مسلم بن عمر کوروانہ کیا۔ نیر صرص برصف آرائی کی فوبت آئی۔ عبداللہ نے ان کو بھی مار بھی گیا۔ مصعب نے جب اپنی کا میابی کی صورت نہ دیکھی تو کہلا بھیجا کر " میں تم کو امان بھی دیتا ہوں اور حکومت بھی" لیکن عبیداللہ نی فاتنی نہ غیرت نے اس کو منظور نہ کیا۔ قرب کی فرف چلا آیا۔ دہقان فرس می مال واسباب فرس چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ عبیداللہ نے عین التر تک تعاقب کیا۔ مین التر میں ان دنوں بطام بن معقلہ بن بھیرہ وشیبا تی تھا۔ عبیداللہ سے لونے کو نکلا۔ اتھا تی وقت سے جاج بی بن صار شربھی آ پہنچا۔ دونوں نے مل کر عبیداللہ برحملہ کیا عبیداللہ نے دونوں کو لیبا کر کے وہقانِ فرس کے باس جو کچھ مال واسباب تھا لوٹ کیا اور تکریت میں آ کھر برا۔ خراج وصول کر تا رہا۔

عبیداللہ بن مرک کا خاتمہ ایک روز عبیداللہ نے عبدالملک سے بیدرخواست کی کہ' آپ میر سے ساتھ ایک انگر مصعب پر لے سے جنگ کرنے کوروانہ بیجئے '' عبدالملک نے جواب دیا' تم اپ ہمراہیوں کو یا جن لوگوں کو تم بلا سکو جنگ مصعب پر لے جاؤیس تمہاری کمک پر پیادوں کی فوج بھے دوں گا'' عبیداللہ اس پشت گری پر کو نے کوروانہ ہوگیا اوراطراف انبار میں پہنچ کر پڑاؤڑال دیا اورا پے ہمراہیوں کو کوفہ جانے کی اس غرض سے اجازت دیدی کہ اس کے بقیہ ہمراہیوں کو اس کے آنے کی خبر کردیں ۔ حرث بن ربیعہ والی کوفہ نے یخر پاکرایک عظیم الشان شکر جنگ کی غرض سے بھے دیا یعبیداللہ نے نہایت مردا تکی خبر کردیں ۔ حرث بن ربیعہ والی کوفہ نے یخبر پاکرایک عظیم الشان شکر جنگ کی غرض سے بھے دیا یعبیداللہ نے نہایت مردا تک بھنے سے مقابلہ کیا ۔ چونکہ اثنائ جنگ میں اس کے ہمراہی اس سے علیکہ وہ وگئے اور کثر شے زخم نے بھی اس کے بدن کو چور پور کر دیا تھا ۔ اس وجہ سے دریا میں کود پڑا۔ دو چار ہا تھ تیر کے ایک شتی پر سوار ہو کر چال کھڑا ہوا ۔ یہاں تک کہ وسط فرات تک پہنچ کیا ۔ عبیداللہ نے گھرا کرا ہے کو دریا میں گیا۔ قبیداللہ نے گھرا کرا ہے کو دریا میں ڈال دیا ۔ سواروں نے اس جان باختہ اجل دستہ شتی پر سوار ہو کر عبیداللہ کی شتی تک پہنچ گیا۔ عبیداللہ نے گھرا کرا ہے کو دریا میں ڈال دیا ۔ سواروں نے اس جان باختہ اجل دسیدہ کو جانبر نہ ہونے دیا۔ تیر مار کر ڈیودیا۔

خوارج اورعبدالملک جس وقت عبدالملک نے حکومت کونے خالد بن عبداللہ کودی اور مہلب ان ونوں از راقد ہے جنگ کر رہا تفا۔ اس کوخواج اہواز پر مقرر کیا اور اپنے بھائی عبدالعزیز کو بہمرای مقاتل بن مسمع جنگ خوارج پر مقیج دیا۔خوارج بین کراطراف کر مان سے دار بجرد چلے آئے اور یہاں سے قطری بن فجا ہے نے صافح بن مخراق کونوسوفوج کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اتفاق وقت عبدالعزیز شب کے وقت بلاتر تیب لگر بغیرارادہ جنگ آپنے لڑائی چرگی۔مقاتل بن مسمع مارا گیا۔منذر بن جارود کی لؤی عبدالعزیز کی بیوی کوقید کرلائی حوارج نے اس کوئل کرڈ الا عبدالعزیز مع اپنے ہمراہیوں کے بھاگ کر رام ہرمز پہنچا۔ مہدالعزیز کی بیوی کوقید کرلائی حوارج نے اس کوئل کرڈ الا عبدالعزیز مع اپنے ہمراہیوں کے بھاگ کر رام ہرمز پہنچا۔ مہدالعزیز کی بیوی کو وزارج کی جنگ خالد بن عبداللہ نے اس دافعہ سے عبدالملک کو آگاہ کیا۔عبدالملک نے فورا اپنے بھائی کو مہلب اور خوارج کی جنگ خالد بن عبداللہ نے اس دافعہ سے عبدالملک کو آگاہ کیا۔عبدالملک نے فورا اپنے بھائی کو

جنگ خوارج سے معزول کر کے بجائے مہلب کے خراج اہواز پر مقرر کیا اور خالد کو بیت کم بھر ابی مہلب جنگ خوارج پر جا جائے ہوا درج ساتھ بی اس کے کوفے میں بشر کے نام میں بیغا م بھجا" کہ مہلب کو پائی بڑار آدمیوں سے جس کو وہ پسند کر سے اماد کر واور جب اس کو جنگ خوارج سے فراغت حاصل ہو تو رب میں چلے آنا اور بلور مسلحہ تھر سے رہا" ۔ چنا نچہ بشر نے پائی بڑار آدمیوں کا ایک گئر مرتب کو سے بسر افسری عبدالرحمٰن بن محمد بنا اور دون کی حکومت کی ایک سند لکھ کرعبدالرحمٰن کوم عت کردی۔ آئیس ایام میں جعمل حم عبدالملک خالد بھی مع اہل بھرہ اور مہلب سے بھر سے سے نکل کھڑا ہوا۔ مقام اہواز میں سب کا اجتماع ہوا۔ اس عرصے میں ازراقہ بھی آئی پنچے اور مشتوں کو جلا دیا۔ مہلب سے کہنے کے مطابق عبدالرحمٰن بن محمد نے اپنے لئیکر کے اردگرد خندق کھدوائی۔ میں روز دونوں فو بھیں ایک دوسر سے کے مقابل پڑی رہیں۔ ایسویں شب کوخوارج نے تملہ کیا لیکن کڑ سے جائھیں اور خندق کی وجہ سے بسیا ہوکر بھا گے۔ خالد نے داؤد بن قدم کو اس سے بھائی بڑی خوارج سے جائی گئری اجوار میں جائی کو بھرانون کو گئرا ہوا کے خالد نے داؤد بن قدم کی عدد کریں۔ پشر نے فورا چار بڑارفوج کو ایر اور کی خارس کی طرف روانہ کردو کہ ازراقہ کے تعاقب میں داؤد بن قدم کی مدد کریں۔ پشر نے فورا چار بڑارفوج کو ایر مرکزوارن کے تعاقب بیں شر یک ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے طے کر کے داؤد بن قدم سے جائی اور اس کے امراہ ہوکر خوارن کے تعاقب بیں شر یک ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا اور عام انگری اہواز کی جائی بیادہ چا ویا قت بیں شر یک ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا اور عام انگری اہواز کی جائی بیادہ چا ویا قت ہیں تار ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا اور عام انگری اہواز کی جائیں بیادہ چا ویا قت ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا اور عام سے جائی اور اس کے ہمراہ میں جائی ہوئی ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا اور عام سے جائی اور اس کے ہمراہ میں جائی ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کی سامت ہوئی ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کے سام سے جائی اور اس کے ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سام میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہاں تک کو بی کو بی کو بی میں کو بی کو بی کو بی مور کو بی میں کو بی کو

ابوفد کے کاخروج : اس کے بعد بوقیس بن فعلہ سے ابوند یک نے خرد ن کر کے بح بن پر قبصہ کرلیا اور تجدہ بن عام خفی کو مار ڈالا (جیسا کہ آپ او پر پڑھ چے ہیں) اور خالد کو شکست دے دی۔ خالد نے عبدالملک کو لکھ بھیجا عبدالملک نے عرب بن عبداللہ بن معمر کے نام ایک فرمان اس مضمون کا بھیجا کہ'' اہل کوفہ دیھر اکو جنگ ابوفد کے پر آمادہ کر کے ایک شکر مرب کرلو اور جنگ خوارج پر روانہ ہو جاؤ۔ چنا نچ عمر بن عبداللہ کی تحریک سے دل ہزار آدمی جمع ہوگئے۔ عمر بن عبداللہ نے ان کو اور جنگ خوارج کی طرف کوچ کر دیا۔ اہل کوفہ مینہ میں سے جن کا افر محمد بن موکی بن طلح بن عبداللہ تفا اور اہل بھرہ میسرہ میں اس کے بھینے عمر بن مولی کی ماختی میں سے قلب لئکر میں خود تھا۔ رفتہ رفتہ بی لئکر بحرین تک پہنچا اور اور اہل بھرہ میں اس کے بھینے عمر ابھوں پر جملہ کر دیا پہلے ہی حملے میں ابوقد یک کا میسرہ چھے ہٹا اور بدلوگ جوش کا میابی میں بوصے بھی گے گئے مگر میں مور اپنی بی میں اہل میسرہ واپس ہو کے اور اہل مینہ نے تم طویک کرخوارج پر مملہ کر دیا ۔ خوارج کے قدم استقامت میدان جنگ سے میں اہل میسرہ واپس ہو کے اور اہل مینہ نے تم طویک کرخوارج پر مملہ کر دیا ۔ خوارج کے قدم استقامت میدان بھی سے اہل میسرہ واپس ہو کے اور اہل مینہ نے تو مرابیوں پر محملہ کر دیا ہو تھر کی کا فریک کو الا اور اس کے ہمراہیوں کو ایک سے خدق میں گھر لیا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر نکلے ۔ اس ان لوگوں نے ان میں سے چھ ہزار آدمیوں کو کی کیا اور آگھ سوکو گرفتا وکر کے ۔ اہل میں بیاں تک کہ وہ مجبور ہو کر نکلے ۔ ابس ان وقد سیاسے کے ہزار آدمیوں کو کی کیا ہے۔ دیں ان لوگوں نے ان میں سے چھ ہزار آدمیوں کو کی کیا ہے۔

کوفی کشکر کی واپسی :اس واقعہ کے بعد عبد الملک نے اپنے بھائی بشر کو حکومت بھرہ پر مامور کیا اور بیٹکم دیا کہ مہلب کو

جنگ ازراقہ پر بھی دواور جن جن کوائل بھرہ میں سے مہلب پندگرے ان کواس کے ہمراہ کردواوراڑائی میں اس کواس کی اس کواٹ کی اس کواڑائی کا دوائے پر چھوڑ دو۔ ہاں البعۃ کوفے سے بھی ایک عظیم الشان لشکراس کی کمک پر بسرافسری ایسے خض کے دوائہ کرنا جس کواڑائی کا شیب و فراز بخو بی معلوم ہومہلب نے استخاب فون کے لئے جدیج بن سعید بن قبیصہ کو مامور کیا۔ بشر نے اس تھم کی تھیل کی۔ لیکن سے تھم شاق گزرا۔ اس خیال سے کہ مہلب کی تقرری عبدالملک کی جانب سے ہوئی اور اس سے اس کے دل کوصد مہ پہنچا۔ لیکن سے مشورہ نہ لینا اور لیکن سے ممکن ہواس سے کشیدگی پیدا کرنا۔ مہلب ان باتوں سے بخبررام ہر مزب بنچا۔ خوارج بھی دوسری طرف سے آگئے جہاں تک ممکن ہواس سے کشیدگی پیدا کرنا۔ مہلب ان باتوں سے بخبررام ہر مزب بنچا۔ خوارج بھی دوسری طرف سے آگئے اور عبدالرحمٰن بن مخصف نے مع اہل کو فہ پہنچ کرایک میل کے فالد بن عبداللہ بن خالد کو بھر سے بیں اور کوئے بین مرب کر بیٹ کو اپنا آبیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد کو بھر سے بیں اور کوئے بیل میں مرب کر بیٹ کو اپنا آبیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد کوئی سے جدا ہو کر اہواڑ چلا آبیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد گئی میں میں جو کہ کے اس کے جدا ہو کر اہواڑ چلا آبیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد میں جدا ہو کر اہواڑ چلا آبیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد میں جدا ہو کر اہواڑ چلا آبیا۔ خالد بن عبداللہ نے ہر چند تا کیڈا کھا و حمری ایکن کی نے مطلق تو حدنہ کی۔

اہل کوفٹہ کوفہ کا طرف چلے آئے۔عمر بن حریث نے بہت تھیجت وفضینت کی۔مہلب کے پاس لوٹ جانے کو کہااور کونے میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گرا کی بھی پیش نہ گئے۔ دن کوتو کونے میں نہ گئے۔ رات ہوتے ہی سب کے سب اینے اپنے گھروں میں جا کرتھبرے۔

حیاج بن بوسف کا خطبہ جب ۵ ہے میں تجاج امیر عراقین ہو کر آیا تو اس نے اہل کو فہ گوئی کر کے کوفہ میں ایک بلیغ خطبہ دیا جو شہور و معروف ہے جس کے بعض فقروں کا پیر ضعمون تھا'' جھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ مخالف و گنہگار ہو کر مہلب کو چھوڑ کر اپنے شہر میں چلے آئے تھے۔ واللہ میں اس کے فشکریوں میں سے جس کو آج کے تیسرے دن کونے میں پاؤں گااسی کی گردن اڑا دوں گا'اس کے گھر کولوٹ لوں گااوراس کے مال واسباب کو صبط کرلوں گا''۔

جَانَ نے بیہ کہ کرواقف کا رول کو بلا کر حکم دیا کہ لوگوں کو مہلب کے پاس روانہ کرواوران لوگوں کے پہنچنے کی رسید مہلب کی دشخطی میرے سامنے لا کرپیش کرواور دیکھو بل کا درواز ہبندنہ کیا جائے جب تک کہ فشکریان مہلب کو فے سے باہر نہ چلے جائیں۔

عمر بن ضافی کافتل عمر بن ضافی نامی ایک شخص نے اس عکم کی قبیل نہ کی گھر بیٹے دہااس کی نسبت بیان کیا گیا کہ پیٹی قاتلین عثان ہیں سے ہے۔ جائے نے اس کو گرفاد کرائے قل کر ڈالا۔ میعاد مقررہ تمام نہ ہونے پائی تھی کہ شکریان مہلب کو فہ سے جوق در جوق نکل پڑے۔ بل پرایک اڑ دہام ہو گیا اگلے سب کے سب مہلب کی طرف دوانہ ہوگئے اوراس کے ساتھ جائے کے بیسے ہوئے واقف کاربھی مہلب کے پاس بھٹی گئے اوران لوگوں کے بیٹنچنے کی رسیداس سے لی۔ ساتھ جائے کہ بیٹے جو فی در اوران کو ایک خفیف ساتھ جائے گئے ہوئے دوارج سے گئے ہوئے دوارج سے گئے ہوئے دوارج سے لڑائی چھڑ دی اوران کو ایک خفیف عبد الرحمٰن بن مختصف کا خاتمہ اور بیا کردیا۔ مہلب وابن خف بھی ان کے بیچھے بیچے کارون جا پہنچے۔ مہلب نے مزیدا حتیاط جنگ کے بعد کارون جا پہنچے۔ مہلب نے مزیدا حتیاط

کے خیال سے اپنے لٹکر کے اردگر دخند تی کھدوالی مگر ابن احف نے جوش مردائلی میں آ کر خند تی نہ کھدوائی ۔ خوارج نے شب کے وقت پہلے لٹکر مہلب برجملہ کیا۔ لیکن ان کو ہشیار پا کر ابن مخف کی طرف جھک پڑے۔ ابن مخف کے ہمراہی اس اچا تک حملے سے گھرا کر بھاگ کھڑے ہوئے مگر ابن مخف برا ہر ائز تارہا۔ یہاں تک کہ مارا گیا۔ بعض نے اہل کوفہ کا بیوا قعہ بیان کیا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے خوارج کو جنگ پر ابھارا اور وہ لوگ مہلب کی طرف بڑھے اور مہلب بہ حالت اضطرار اپنے لٹکرگاہ کی طرف لوٹا تو عبدالرحلٰ بن مخف نے اپنے عام لشکر یوں کو مہلب کی کمک پر بھیج دیا اور خود تھوڑی ہی فوج کے ساتھ مور چہ پر تھر اربار خوارج ابن مخف کی کی جماعت کا احساس کر کے ابن مخف پر ٹوٹ پڑے۔ ابن مخف مع قراء اور اپنے اکہتر مراہیوں کے کہاں بحق ہوا۔ ہمراہیوں کے کہاں بحق ہوا۔

دوسرے دن مہلب آیا نماز جنازہ پڑھ کر فن کر دیا اور ایک اطلاعی خط تجاج کے پاس بھیج دیا۔ جاج نے عبدالرحمٰن بن مخص کے لفکر پر عماب بن ورقاء کو مامور کیا اور مہلب کی اطاعت کی ہدایت و تاکید کر دی۔ بظاہر عماب نے اس ہدایت کو قبول کر لیا لیکن اس کا دل اس سے خوش شہوا۔ ایک روز مہلب اور عماب سے پچھ جھڑ اہو گیا۔ مہلب نے مار نے کی غرض سے جوڑی اٹھائی۔ مغیرہ بن مہلب نے لیک کر چیڑی چھین لی۔ عماب نے جانے کی جیڑی اٹھائی۔ مغیرہ بن مہلب نے لیک کر چیڑی چھین لی۔ عماب نے جان کو اس کی شکایت کھی اور والیس چلے جانے کی اجازت جابی۔ اتفاق سے شبیب کا واقعہ پیش آگیا جس کی وجہ سے عبدالرحمٰن بن مخص بلالیا گیا اور مہلب بدستوراسی مقام پر باتی رہ گیا۔

صالح بین مسرح کا قبل عدی اس وقت نماز چاشت پر هربا تھا۔ جون تول نماز پودی کر کے بلاقصد جبگ اپنے مسرہ پر سوارہ و گیا اور اس کے رکاب کی فوج بھی بے تربی کے ساتھ میدان میں آگی۔ خوارج کے سمند پر شخیب تھا اور میسرہ پر سوارہ و گیا اور اس کے معادی کو شکست ہوئی۔ خوارج نے عدی کے تشکر گاہ کولوٹ لیا اور آبد تک نقا قب کرتے چا آئے۔ جمہ بن مروان نے بیخر پا کر خالد بن جرسلمی اور حرث بن جونہ عامری کو بسرافسری ڈیڑھ ڈیڑھ بزار فوج کے دو محلف راستوں سے روانہ کیا اور بہ ہوایت کر دی کہتم میں سے جو شخص میدان جنگ میں کامیاب ہوگیا وہی اپنے دوسر سے ہمراہی کا امیر اور مردار لشکر سمجھا جائے گا۔ صالح کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شنیب کو حرث کی طرف روانہ کیا اور خود خالد برحملہ آ ور ہوا۔ میدان کارزار نہایت تحق سے گرم ہوگیا۔ محمہ بن مروان کے تشکر نے پہلے سے خند ق کھود کی تھی اور مورچ قائم کر کھا تھا خواہ تو اہ خوارج کو لیا ہونا پڑا۔ سرز مین بڑی وہو کی جمیت سے روانہ کردیا۔ با بین موسل و صرصر کے لما قات ہوگئی۔ خوارج حرث بن عمراہ اس وقت صرف نو سے آرونوں کو فیکی جمیت سے روانہ کردیا۔ با بین موسل وصرصر کے لما قات ہوگئی۔ خوارج کے ہمراہ اس وقت صرف نو سے آرونوں کو فیکی جمیت سے روانہ کردیا۔ با بین موسل وصرصر کے لما قات ہوگئی۔ خوارج کے ہمراہ اس وقت صرف نو سے آرونوں کو کیارٹ کو گئی۔ خوارج کے ہمراہ اس وقت صرف نو سے آرونوں کو کیارٹ کے لگا۔ میز آرونوں کو کیارٹ کی گئی۔ میں کراٹھا اور صالح کی لاش پر کھڑ سے ہو کہ اس کے قریب جم ہوگئے۔ میں کراٹھا اور صالح کی لاش پر کھڑ سے ہو کرا سے ہمراہ یول کو لیارٹ کراٹھا اور صالح کی لاش پر کھڑ سے ہو کرا سے ہمراہ یول کو لیارٹ کے لگا۔ میز آرونوں کو لیارٹ کراٹھا اور صالح کی لاش پر کھڑ سے ہو کرا سے ہمراہ یول کو لیارٹ کراٹھا اور صالح کیا تات کے ہمراہ اس کے قریب جم ہو گئے۔

شہبیب کا فرار شہب مع ان لوگوں کے ایک قلعہ میں جواس مقام پرتھا جا کر پناہ گزیں ہوگیا۔ حرث نے قلعہ کا محاصرہ کر کے دروازے کوجلا دیا اوراس قصد سے کہ جوتے ہی لڑائی چھٹروی جائے گی۔ اپنے نشکرگاہ میں لوٹ آیا۔ هبیب نے اپنے ہمراہیوں سے کہا''تم اپنے دوستوں میں سے جس کے ہاتھ پرچاہو بیعت کرلواور ہمار سے ہمراہ خروج کرو'۔ خوارج نے اس کی بیعت کی اور آگ کوشتعل ہونے کے خیال سے بچھا کررات ہی کے وقت خروج کر دیا۔ حرث اس اچا تک حملے سے گھبرا کی بیعت کی اور آگ کوشتعل ہونے کے خیال سے بچھا کررات ہی کے وقت خروج کر دیا۔ حرث اس اچا تک حملے سے گھبرا کر اٹھا اور اپنے ہمراہیوں کو تیار کی کا کہ حصہ بہا ہوکر مدائن کی جانب بھا گااور شبیب ان کے مال واسباب لوشا ہوا مرز مین موصل کی جانب چلاگیا۔

شبیب اورسلامہ بن سنان علیہ نے ہالکہ موسل میں پنج کرسلامہ بن سنان تمیمی ہے ملاقات کی سلامہ بن سنان کا فضالہ نامی ایک سپاہی اکا برخوارج سے قیالہ ان سب کوئل کیا اور سب کا سراتا رکر سرخروئی کے خیال سے عبدالملک کے بیال لے کئے تھے ضمیب نے جب سلامہ کوخروج کرنے پر ابھا دا تو اس نے پیشر طابطا گائی کہ تمیں سواروں کو منتخب کر کے میر سے بھائی کے خون کا بدلہ لو شدیب نے پیشر طابطا گائی کہ تمیں سواروں کو منتخب کر کے میر سے بھائی کے خون کا بدلہ لو شدیب نے پیشر طابطا ور کہ برخوز ہ پر چڑھ گیا اور نہایت میر سے بھائی کے خون کا بدلہ لو شدیب نے پیشر طابطا ور کی برخوز ہ پر چڑھ گیا اور نہایت مختی و بے رکی سے کے بعد دیگر ہے اکثر بوغزہ کوئل کیا۔ بعد از ان ستر آ دمیوں کے ساتھ داران پہنچا۔ بوشیان کا آیک گروہ جو تعداد میں تین بڑار کا تھا بھاگ کھڑا ہوا اور ایک در برخواب میں مقام محفوظ تا بھی کر قیام کیا۔ ایک روز شعب کسی ضرورت سے جو تعداد میں تین بڑار کا تھا بھاگ کھڑا ہوا اور ایک در برخراب میں مقام محفوظ تا بھی کر قیال کیا۔ ایک روز ہیں بیا کر کہیں چلاگیا۔ مضاد نے ان کے تمین شیوخ کوئل کرڈ الا جس میں حوثر ہیں اس بھی تھا مجبور ہوکر بنوشیان نے اس غرض سے امان طلب کی کہ خاضر ہوکر ان کی دعوت کوئل کے دور کوئیونٹ مضاد نے اس کومنظور کر لیا اور آئے کی کی مضاد ہوں کیا۔ ایک مضاد نے اس کومنظور کر لیا اور آئے کی کہ حاصر ہوکر ان کی دعوت کوئیں۔ مضاد نے اس کومنظور کر لیا اور آئے کی کہ حاصر ہوکر ان کی دعوت کوئیں۔ مضاد نے اس کومن سے امان طلب کی کہ خاصر ہوکر ان کی دعوت کوئیں۔ مضاد نے اس کومن کورت کوئیں۔

سورہ بن الحرکی لیسیائی ۔ تباق نے سورہ بن الحرکوایک عماب آموز خطالها جس میں بہتم تھا کہ مدائن سے پانچ سو سواروں کو لے کر شبیب کا تعاقب کرو۔ چنا نچ سورہ حسب تھم تجاج روانہ ہوااور شبیب مدائن سے ہوتا ہوانہ وال پہنچا۔ اپ ہمراہیوں کے حق میں وعائے خرکر کے قیام کردیا۔ سورہ نے اس مقام پر شبیب پر شب خون مارالیکن شبیب کے ہمراہیوں کے ہوشیار رہنے کی وجہ سے اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ خود شکست اٹھا کر مدائن کی طرف بھا گا اور شبیب نے تعاقب کیا جنوز شبیب کا الشکر مدائن کی طرف بھا گا اور شبیب نے تعاقب کیا جنوز شبیب کا استقبال کیا۔ ابن ابی عصعی والی مدائن نے ایک تازہ دم فوج مرتب کرکے خاراشگاف اور دل دوز نیزوں سے شعیب کا استقبال کیا۔ شبیب مدائن سے ناامید ہوکر کلوازی ہوتا ہوا تکریت بہنچا اور مدائن کے اکر لشکری مع سورہ اور اس کے بقیہ ہمراہیوں کے شبیب کی آمد کی خبرین کرکوف بھاگ گئے۔ جاج نے نی خبریا کرسورہ کوقید کرویا اور پھر سے بعدر ہائی کا تھم درویا۔

جنزل اور شبیب کی افرائی اس ناکای کے بعد جاج نے عثان بن سعید بن شرجیل کندی ملقب بہ جنزل کو بسرا فسری چار ہزار فوج ہزار فوج کے جنگ شبیب پر دوانہ کیا اور یہ ہوایت کر دی کہ عجلت نہ کرنا۔ احتیاط وہوشیاری سے کام لیٹا۔ اس چار ہزار فوج میں منہز مین میں سے ایک متنفس بھی نہ تھا۔ جنزل نے عیاض بن ابی لنبہ کندی کو بطور مقدمۃ انجیش آگے ہوئے کا تھم دیا۔ میں منزل کی جوانمر دی جنگ آوری اور مردانگی سے خوف پیدا ہو گیا۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر بلاتر تیب لشکر بھا گنا بھرتا تھا اور جزل اور اس کے ہمراہی بہ کمال سرگری اس کے تعاقب میں تھے۔ جہاں پر جنزل قیام کرتا تھا بلاتر تیب لشکر بھا گنا بھرتا تھا اور جزل اور اس کے ہمراہی بہ کمال سرگری اس کے تعاقب میں تھے۔ جہاں پر جنزل قیام کرتا تھا

اپ الشکر کے اروگر دخند قین کھدوا کرمور ہے و دمدے اور دہم بند حوالیتا تھا اور جب کوچ کرتا تھا تو نہایت ہوشیاری سے لشکر کوم تب وسیاری سے لشکر کوم تب وسیاری کوجن کی تعداد ایک سوساٹھ سے زیادہ نہ تھی چارگروہ پر منقسم کر کے ہرگروہ پر ایک افسر مقرر کیا اور رات کے وقت جزل کے لشکر پر چھا پامارا۔ لیک سوساٹھ سے زیادہ نہ تھی چارگروہ پر مقسم کر کے ہرگروہ پر ایک افسر مقرر کیا اور رات کے وقت جزل کے لئیکر پر چھا پامارا۔ لیکن جزل کے باخروہ وشیار ہراولی سے خود مند کی کھا گیا۔ پھردوسرے روز پچھلی شب میں شہیب نے شب خون ما را اس میں کہی ناکا می ہوئی۔ تب جزل اپنالشکر مرتب کر کے بقصد جنگ شہیب پر جملد آور ہوا شہیب اس کے حملوں سے پچتا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا اور خراج وصول کرتا تھا۔ تجاج کو جزل کی بیاضیاط اور تا خیرنا گوارگز ری لکھ بھیجا کہ جہاں تک جلد ممکن ہوشمیب سے جنگ کر کے اس کا وارانیارا کر دو۔ تجاج کا کی فرمان جزل تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ سعید بن مجالد کولشکر جزل کا امیر مقرر کرے روانہ کر دیا۔

سعید بن مجالد کا خاتمہ: چنا نچہ سعید بن مجالد نظر جزل میں جب کہ وہ نہروان میں مورج قائم کئے ہوئے تھا پہنچا اور
لیکٹر یوں کو بحق کر کے ایک پُر جوش خطبہ ویا ۔ تا خیروستی پر طامت کی۔ بعدا ژاں نشکر کو بقصد جنگ مرتب کرتے لگا۔ جزل نے خندق ہے تکل کر لڑنے نے ہے منع کیا مرسعید نے جوش مروائی کی وجہ سے پہلے تھے جن می چرکی کہ شعیب مقام قطیطیا میں واغل ہو گیا اور دہقان قطیطیا اس کے کھانے کے انتظام میں مصروف ہے۔ سعید یہ بنتے ہی مع چیدہ وہنتی نشکر کے انتظام میں مصروف ہے۔ سعید یہ بنتے ہی مع چیدہ وہنتی انسکر کے انتظام میں مصروف ہے۔ سعید یہ بنتے ہی مع چیدہ وہنتی انسکر کے انتظام میں مصروف ہے۔ سعید بنا تھا کہ سعید نے قطیطیا کے دورگوت انتظام میں محالی خوال کے انتظام کر کے اٹھا وہو کیا۔ دورگوت دروائت پر پہنچ کرصف آ رائی کرئی کہ شمیب کواس کی اطلاع ہوئی نہایت اظمینان سے کھانا تمام کر کے اٹھا وہو کیا۔ دورگوت نمازادا کی۔ بعد از ال ہمراہیوں کو مرتب کر کے سعید پر جملہ کر دیا۔ سعید کے ہمراہی پہلے ہی جملے میں بھاگ کھڑے ہوئے اور سعید نے کمال مردا تگی سے لڑکر میدان جنگ میں جان و ہے دی۔ منہز مین نے بھاگ کر جزل کے لئکر میں جان بھائی اور شمیب ان کے تعالی ہوئی اور خاتمہ جنگ کے بعد ایک اور کا میا بال کی جوش میں جزل کے لئکر سے جا جھڑا۔ جزل نے اپنے کر دور معلوں سے اس کو پسپا کردیا۔ ورفاتمہ جنگ کے بعد ایک اطلاعی عرضد اشت جاج کی خدمت میں بھیج کر مدائن میں بھی کر تو اس کو بیا کہ دورائی میں بھی کے دورائی میں بھی کر دورائی میں بھی کے دورائی میں بھی کے دورائی میں بھی کے دورائی میں بھی کے دورائی میں بھی کر دورائی میں بھی کے دورائی کے دورائی کے دورائی میں دورائی میں بھی کر دورائی میں بھی کے دورائی میں بھی کے دورائی میں بھی کر دورائی کے دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں بھی کر دورائی میں بھی کر دورائی میں دورائی میں دورائی کر دورائی دورائی میں دورائی کی دورائی کر دورائی میں دورائی کر دورائی میں دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر

عشیب کا تعاقب شبیب اس شکست کے بعد کرخ چلا گیا اور بقصد سوق بغداد دوجا عبور کیا اور اہل سوق بغداد سے امان حاصل کر کے بغداد پنجا۔ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کوخرید کر کے کوفہ کی جانب روانہ ہوگیا۔ کوفے کے قریب پہنچا تو حاصل کر کے بغداد پنجا۔ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کوخرید کے مقابلے پر مامور کیا اور عثان بن قطن کو سخہ میں مورچہ بندی کا تقابلے بر مامور کیا اور عثان بن قطن کے مورچہ قائم کیا مورچہ بندی کا تقم دیا۔ ضبیب نے موید بن عبد الرحن کی طرف سے مورکر اہل سنچ پر جہاں کہ عثان بن قطن نے مورچہ قائم کیا تقام کیا اہل سنچہ سید بر ہوکر مقابلے پر آئے لیکن کس کے ہوٹی وحواس بجانہ تھے۔ اس اثناء میں سوید بھی شدیب کے بیچھے سے قاحملہ کیا اہل سنچہ سید بہر ہوکر مقابلے پر آئے لیکن کس کی دی اور کوفہ چھوڑ کر جبرہ کا دراستہ اختیار کر لیا۔ سوید نے تعاقب کیا 'جرہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ شبیب جبرہ کو بھی چھوڑ کر آئے بڑھ گیا ہے۔ سوید نے جرہ میں قیام کر دیا۔ بجاج کو اس کی خبر گئی تو اس نے کھر بھیا کہ موا کہ شبیب جبرہ کو تقاقب پر مستحد ہوکر شبیب کے تعاقب پر مستحد ہوکر مقابلے کے تعاقب پر مستحد ہوکر کا قبیب کے تعاقب پر مستحد ہوکر کا تو تا تھیں۔ کے تعاقب پر مستحد ہوکر کا تو تا تھیں۔ کے تعاقب پر مستحد ہوکر کہا کہ کیا۔ خبرہ کے تعاقب پر مستحد ہوکر کو تعاقب پر مستحد ہوکر کو تعاقب پر مستحد ہوکر کے تعاقب پر مستحد ہوکر کے تعاقب پر مستحد ہوکر کو تعاقب کے تعاقب پر مستحد ہوکر کے تعاقب کے تعاقب پر مستحد ہوکر کو تعاقب کے تعاقب پر مستحد ہو کر

روانہ ہوااور شبیب سیدهاراستہ چھوڑ کرراستوں کو بدلتا ہوا براہ قطقطانہ قصر بنی مقاتل پہنچا۔ پھر قصر بنی مقاتل سے روانہ ہو کر انہار آیا اور انہار آیا اور انہار آیا اور انہار کے کہ شبیب کوفہ سے بہت زیادہ دور چلا گیا ہے۔ کونے میں عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کوا بنا نائب بنا کر بصرہ چلا آیا اور اس کے بعد ہی دہقان بابل مہروز کا خط بنام عروہ آیا۔ جس میں لکھا ہوا تھا کہ شبیب کونے کے قصد سے خالیجار تک آگیا ہے۔ عروہ نے بین خط بجسہ جارج کے باس بھیج دوا۔

شبیب کی گوفہ کوروائی اس اثاء میں شبیب قریب کوفہ بھنے کرمقام عقرقوبا میں اتر پڑااور پھر دہاں ہے کوئی کر کے کونے

کواس قصد ہے روانہ ہوا کہ جہاج سے پہلے کونے میں واخل ہو جائے۔ جہاج بھی ای خیال ہے بھرہ ہے دومنزلوں کوایک

ایک دن میں طے کرتا ہوا کونے کو آرہا تھا۔ چنا نچے عصر کے وقت کوفہ پہنچا اور مغرب کے وقت شبیب سنجہ میں واروہ ہوا 'تھوڑا

سا آرام کر کے کھانا کھایا۔ بعد از ان سوار ہوکر بازار کوفہ میں واخل ہوا اور ای مقام پراپ خیمہ کونے سب کرایا اور اسی وقت

خوارج نے مجد اعظم پر جملے کر دیا۔ چند صالحین کو بحالت نماز قبل کیا پھر مجد سے نکل کر پولیس افسر کے گھر پر گئے۔ آواز دی گئم

کوامیر طلب کررہے ہیں۔ افسر پولیس نے گھر سے نکل کر سوار ہونے کا قصد کیا۔ گراجنبی آدمیوں کو دیکھ کرمشکوک ہوا اور

واپس چلا گیا۔ خوارج نے اس کے غلام کو گرفتار کر ڈالا اور وہاں سے شوروغل مچاتے ہوئے میجد بنی ذال میں پنچے اور ذالی بن

حرے کونماز پڑھنے کی صالت میں قبل کر کے کوفے نے سے نکل کوڑے ہوئے۔

نضير بن قعقاع كافل انفاق سے نظر بن قعقاع ابن شور ذیلی آگ آگا۔ نیم مجمله ان لوگوں كے قاجو جاج كے ہمراہ بھرے سے آئے ہوئے تھا وركى وجہ سے جائ سے عليمدہ ہوگيا تھا۔ پس جب اس نے شهيب كوديكھا تو بساختہ بول اٹھا "السلام عليك يا ايباالامير" شهيب نے كہا" تھے پر تف ہوا مير المؤمنين كيول نہيں كہتا" ئو شرنے كہا" بہتر يہى كہوں گا" كر پھر شبيب اس وجہ سے كہ نظر كى ماں ناجيہ بانى بن قبيصہ شيبانى كى لڑكى تھى۔ اپنے ند بہب كى تعليم دينے كے قصد سے مخاطب ہوكر " يولا" السام المالات كى اللہ اللہ داجعوں کی پڑھ كرا تھا۔ شبيب كے ہمر اہى سے شنے يولا" اللہ داجعوں کی پڑھ كرا تھا۔ شبيب كے ہمر اہى سے شنے بيل اس پر ٹوٹ پڑے اور بات كى بات ميں قبل كر ڈالا۔

فخر بن قیس اور شبیب کی جنگ ان واقعات کے بعد جائے کے منادی نے پکار کرکہا ((یا حیل اللّه اد کہی))

''اے سواران اللہ سوار ہوتے جاؤ''۔ اس وقت جائے دروازہ قصرا مارت پرتھا۔ سب پہلے بوشخص آیا وہ عثمان بن قطن بن عبداللہ بن صین ذی القصہ تھا۔ بعداز ال چاروں طرف سے لوٹوں کا اثر دہام ہوگیا۔ جائے نے بشر بن عالب اسدی ڈابدہ بن قدامہ تفاقی اوالفریس مولی بی تھیم عبداللہ بن عبداللہ علی کو دود و ہزار فوجوں کے ساتھ جنگ ضدیب پر دوانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ اگر لوائی کی نوبت آئے تو تنہارا امیر زایدہ بن قد امہ ہوگا۔ انہی لوگوں کے ہمراہ مجمد بن مولی بن عبداللہ والی بحیتان کی شد گورزی مرحمت کر کے ایک ہزار نوج کے ساتھ اس کے حویہ مؤضہ کی طرف روانہ کرنا۔ ہنوز کے جاج جاج کو تھا کہ اس کا سامان سفر درست کر کے ایک ہزار نوج کے ساتھ اس کے صوبہ مؤضہ کی طرف روانہ کرنا۔ ہنوز

روا نگی کی نوبت نه آئی تھی کے شبیب کا واقعہ پیش آ گیا۔ حجاج نے کہا'' بہتر ہوگا کہ پہلے تم ان خوارج سے لڑوتمہاری اس میں نیک نامی ہوگی تب اپنے صوبہ مفوضہ کی طرف روانہ ہونا''۔

چنانچہ یہ سب کے سب جائ سے دخصت ہو کر روانہ ہوئے اور اسفل فرات میں پہنچ کرقیام کیا شہیب نے اس راستے کوجس کی جہت میں بدلوگ تنے چوڑ کرقا دسیہ کی راہ اختیار کی ۔ جائے نے بیڈ بر پاکرا پنے سر برآ وردہ اور پنے ہوئے سواروں میں سے ایک بڑار آٹھ سوآ دمیوں کو شخب کر کے بسرافسری فرخر بن قیس کے شبیب کے تعاقب پر مامور کیا اور بی جم دیا کہ شبیب کو جہال پر پانا اگر قیام پذیر ہویا تمہاری طرف متوجہ ہوتو ضرور جنگ کرنا ورنہ چھوڑ دینا۔ جونمی و خرا تکھین میں پہنچا شبیب نے بلٹ کر حملہ کر دیا۔ وخر نے سین بر ہوکر مقابلہ کیا بالآخر و خرتقر یا دس نرخم کھا کر گر بڑا۔ اس کے ہمراہی یہ بھھ کر کہ وخر مارا گیا بھاگ کھڑے ہوئے ۔ وخر شب بھر میدان جنگ میں پڑار ہا۔ اس کے وقت جب و را شونڈ شروع ہوئی تو ہوش آیا گر تے گیا بھاگ کھڑے ہوئے وال سے کوفیروانہ ہوگیا۔

شعبیب کالشکر کوفہ پر جملہ: فرقی فکست کے بعد ضبیب نے کونے کا قصد کیا۔ اس وقت وہ مقام روز بار میں کونے سے چوہیں فرسک کے فاصلے پر تفا۔ اپ ہمراہیوں سے خاطب ہو کر بولا ''اس فکست سے شکر کوف کے سر داروں کے دلوں میں تہاری مردا کئی کا سکہ بیٹے گیا ہے آگر تم لوگ کر ہمت بائد ھر کشکر کوف کا قصد کر داوران کو بھی فکست و ب دولؤ کوئی شخص موائے جانے کے کوفہ پر بضد کرنے سے مانع نہ ہوگا'۔ ہمراہیوں نے بسر وچھ منظور کیا اوراس کے ساتھ ساتھ لیکٹر کوفہ تک بھے گئے۔ تاہدی منظور کیا اوراس کے ساتھ ساتھ لیکٹر کوفہ تک بھے گئے۔ نہاد ہن عمر عتکی کا فرار جانے ہی کہ کوفہ پر بشر بن خالی مالا موائے ہوئے گئے۔ خالی مالا موائے ہی خالی مالا کوفہ تھا۔ دوسر بالب مالی ہوئی خالی ہوئے اپ مقررہ مور ہے پر تھر اہوا تھا۔ مصد کا سفاد برادو شعب امیر تھا بھر تھی ہوئے اپ تھا۔ دوسر بالب کوفہ تھا۔ دوسر بالب کوفہ تھا۔ دوسر بالب مالی کی مقال میں سوید بن سلیم افر تھا ، چو بہ مقابلہ مینہ اہل کوفہ تھا۔ دوسر بالب نے تھا اور میں ساتھ کی مائی میں سوید بن سلیم نے زیاد بن عرصی کی ہوئے اپ میں سوید بن سلیم نے زیاد ہی مقابلہ میں اس کے دقت یہ جو بھی کہ کہ میں تھی ہوئی ہوئی ہوئی اور تاریا۔ بالا خرشام کے دفت یہ بھی زخی ہو کر میدان میں سے تاریک کھڑے ہوئے دیاد کے ہمراہی اللہ خرشام کے دفت یہ بھی زخی ہو کر میدان مقابلہ میں الب مردائی سے الا ترشام کے دفت یہ بھی زخی ہو کر میدان مقابلہ میں اللہ مردائی سے الا ترشام کے دفت یہ بھی زخی ہو کہ میدان مقابلہ میں مقابلہ کی اللہ مردائی سے اللہ خرشام کے دفت یہ بھی زخی ہو کہ میدان دیگر سے مال مردائی سے الاتاریا۔ بالاتا خرشام کے دفت یہ بھی زخی ہو کہ میدان دیا۔

بشر بن غالب کا خاتمہ : اس کے بعد خوارج نے عبد الاعلی بن عبد اللہ بن عامر برحملہ کیا عبد الاعلی اور اس کے ہمراہیوں برخوارج کا ایسارعب غالب ہو گیا تھا کہ بلا جدال وقال مع اپ ہمراہیوں کے میدان جنگ سے بھاگ کر زیاد بن عمر سے جا ملا پھر خوارج کے اللہ بھر خوارج نے فقت محمد بن موی بن طلحہ تک بھنج ملا ۔ پھر خوارج نے فقت محمد بن موی بن طلحہ تک بھنج کے محمد بن طلحہ کال وارج میں استقلال سے مقابلے پر آیا۔ بعد از ان مضاو براور شیب نے بشر بن غالب اسدی پرمیسرہ میں مملہ کیا۔ پہاس آ دمیوں کے سوا اور لوگ بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ بشر ای قلیل جماعت کے ساتھ الا کر میدان جنگ میں مملہ کیا۔ پہاس آ دمیوں کے سوا اور لوگ بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ بشر ای قلیل جماعت کے ساتھ الا کر میدان جنگ میں

حان تجق ہوا۔

ندائدہ بن قد امد کا قبل : بشر کے خاتمہ کے بعد خوارج ابوالفریس مولی بختیم پرحملہ آورہوئے۔ ابوالفریس بھاگ کر اعین کے پاس بہنچا۔ لشکر خوارج نے ابوالفریس کواعین کے پاس بھی پناہ گڑیں نہ ہونے دیا 'بھر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اعین اور ابوالفریس شکست اٹھا کرزائدہ بن قد امد کے پاس بہنچے۔ زائدہ نے ان لوگوں کے پہنچنے کے بعد لشکریوں کو بیادہ پاہو کر لڑنے کا حکم دیا۔ جس سے سال کا حکم دیا۔ جس سے لڑائی کوطول جینچے ہوئے دیکھ کرزائدہ پرحملہ کر دیا اور پہلے ہی سالہ میں زائدہ کو مع اس کے ہمراہیوں کے بارڈ الا۔ ابوالفریس مع بقیۃ السیف ایک جوس میں جوان سے قریب تھا جا چھپا۔ یہ وقت فیرکا تھا۔ خوارج نے قبل و غارت سے ہاتھ تھنچ کر شمیب کی بیعت کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے بیعت کر ٹی۔ بیعت کر ٹی۔ بیعت کر ٹی۔ بیعت کر ٹی۔ بیعت کر نے والوں میں ابو ہروہ بن ابو موکل بھی تھا۔

بعض نے محر بن عواللہ نے اس کی مردائل کا واقعہ یوں بھی بیان کیا ہے کہ محمد بن موکی جنگ ابوفد کی بین عمر اللہ بن معمر کے ہمراہ تھا عمر بن عبداللہ کے عقد میں تھی عبداللہ کے مقد میں تھا تھی مورکیا' اتفاق سے محمد بن موکی کوفہ ہو کر گزرا۔ لوگوں نے تجابی سے کہا کہ میں تھی جہتان کا والی ہوجائے گا تو ہماری طاقت کا اثر جہتان سے جاتارہ کا جس کوتم طلب کیا کرو گے اس کو بیروک دیا کر یہ گا ہے مناسب ہے کہ اس کو شہب کی جنگ میں مصروف کردو۔ شاید اللہ تعالی تم کواس شرسے نجات دے وے ' ۔ تجابی کے اس کوشیب کی جنگ میں مصروف کردو۔ شاید اللہ تعالی تم کواس شرسے نجات دے وے ' ۔ تجابی کے اس دیا ہے اس کوشیب کی کمزوری پرمحنول کر کے لاائی کی تیاری کردی۔ مجبوراً فقر کے بین شا کہ ہم تم سے معرض شہروں گے۔ محمد نے اس کوشیب کی کمزوری پرمحنول کر کے لاائی کی تیاری کردی۔ مجبوراً فعرب کو مقابلے برآ نا پڑا۔ لڑائی ہوئی اور معر کہ بجنگ میں مارا گیا۔

عبد الرحمٰن بن اشعث اور شبیب جس وقت ان امراء کوجن کاذکراد پر ہو چکا ہے تکت ہوگئ اور موگی بن محمہ بن طلحہ مارا گیااس وقت تجائے نے عبد الرحمٰن بن اشعث کو طلب کر کے تھم دیا کہ افواج کوفہ سے چھ ہزار سواروں کو نتخب کر کے شبیب کو جہاں پاؤ گرفتار کر لاؤ۔ چنا نچے عبد الرحمٰن اس تھم کی تعمیل کرنے کوروانہ ہوا۔ روائل کے بعد تجاج نے عبد الرحمٰن کواور اس کے ہمراہیوں کو ایک تاکیدی اور تبدید آمیز خط لکھا کہ''اگرتم لوگ شکست کھا کرواپس آؤ گے تو تنہارے تن میں اچھانہ ہوگا'۔ ہمراہیوں کو ایک تاکیدی اور تبدید آمیز خط لکھا کہ''اگرتم لوگ شکست کھا کرواپس آؤ گے تو تنہارے تن میں اچھانہ ہوگا'۔ عبد الرحمٰن اپنے رکاب کی فوج لئے منزل برمنزل کوچ کرتا ہوا مدائن پہنچا۔ جزل کی عیادت کو گیا۔ جزل نے شبیب کی تلاش ہوشیاری و چالا کی سے زخید کی ہوائیت کیس اور چلتے وقت اپنا گھوڑا نذر کیا۔ عبد الرحمٰن جزل سے رخصت ہو کر شمیب کی تلاش میں چلا اور شبیب بی خبر پاکر وقو قاشم زور کی طرف روانہ ہوگیا۔ عبد الرحمٰن بن اضعف بھی سراغ لگاتا ہوا سرز مین موصل میں وارد ہوا اور اہل موصل سے لڑنے کی غرض سے قیام کیا۔ تابع نے نکھا

(( امابعد فياطلب شيبا و استلك في اثره اين سلك حتى تدركه فاقتله او تنقيه فانها السلطان سلطان امير المؤمنين و الجند جنده و السلام))

عبدالرحمٰن بن اضعت بموجب تھم تجائے تھیں۔ کے تعاقب میں نکل کھڑ اہوااور شبیب ایک دشوارگز رامقام سے دوسرے دشوار گزار مقام میں قیام کرتا بھرتا تھا۔ جس وقت عبدالرحمٰن شبیب کے قریب ہوجا تا شبیب شب خون مار نے کے ارادہ سے عبدالرحمٰن کے نشار حمٰن کے تعاقب عبدالرحمٰن اس کے تعاقب عبدالرحمٰن اس کے تعاقب میں نکل کھڑ اہوتا۔ غرض فریقین اپ تریف کو ہوشیار پاکر دائیں بائیں آگے پیچے ایک دوسرے کی فکر میں سفر کررہ سے میں نکل کھڑ اہوتا۔ غرض فریقین اپ تریف کو ہوشیار پاکر دائیں بائیں آگے پیچے ایک دوسرے کی فکر میں سفر کررہ سے میں نکل کھڑ اہوتا۔ غرض فریقین اپ تریف کو ہوشیار پاکر دائیں بائیں آگے پیچے ایک دوسرے کی فکر میں سفر کر رہے تھے۔ یہاں تک کے دوز اند سفر کی تکان سے اشکر کو بحت تکلیف پنجی ۔ مواری کے جانور چلئے سے عاری ہوگئے۔ مجبور ہوکر مرز مین موصل کے ایک میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ مابین اس کے اور چوا دکو فد کے سوائے نہر حولایا کے اور کوئی چیز حاکل نہ تھی۔ شبیب نے دور ان کال دیا۔ مابین اس کے اور چوا قبل نہر میں اپنا لشکر تھر ہوایا۔

ا بن اشعث کی معزولی جونکہ بیز مان عیدالانتی کا تھا۔ شبیب نے کہلا بھیجا کہ بیایا م ہمارے اور تمہارے عید کے ہیں۔ بہتر بیہ ہے کہ تا انقضاء ایا منحر ( قربانی ) لڑائی موقوف کر دی جائے ۔ عبدالرحمٰن نے بقصد متاولت منظور کیا۔ عثان بن قطن نے اس سے تجان کو آگاہ کر دیا۔ تجاج کو عبدالرحمٰن کا یہ فعل نا گوار گزرا۔ فوراً عبدالرحمٰن کومعزول کر کے سندا مارت لشکرعثان بن قطن کے نام بھیج دی اور مطرف بن مغیرہ کو بجائے عثمان ابن قطن والی کدائن مقرد کیا۔

عثمان بن قطن اور شبیب کی جنگ جنانچ عثان بن قطن یوم تروید کشب کوعبدالرحمٰن کشکر میں پہنچا اور لشکریوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا۔ لشکریوں نے رات ہوجانے کی وجہ سے عذر کیا۔ عبدالرحمٰن بن اشعث نے اپنے خیمہ میں لے جاکر تظہرایا۔ چرعثمان نے اپنے آنے کے تیسر روزہ جمہوتے ہی لڑائی چھیڑدی۔ میشہ میں خالد بن نہیک بن قیمن میسر میں مشہرایا۔ چرعثمان نے اپنے آنے کے تیسر روزہ جمہور کی جھیٹ سے نہر عبور کی ۔ خود عقیل بن شدادسلونی اورخودا بن قطن پیادوں کی فوج میں تھا۔ شبیب نے ایک سوبیں آدمیوں کی جمیت سے نہر عبور کی ۔ خود مین میں رہا اور اپنے بھائی مضاد کو قلب کی سوید بن سلیم کومیسرہ کی سرداری دی۔ پہلے شعیب نے عثان کے میسرہ ترجملہ کیا۔

اہل میسرہ بھاگ کھڑے ہوئے گرفقیل بن شداد ظهرا ہوائر تا رہا۔ یہاں تک کہ مارا گیا اوراس کے ساتھ ما لک بن عبداللہ ہدانی بھی جان بخق ہوا۔ بعد ازاں عثان کے میمنہ پرسوید حملہ ور ہوا۔ اہل میمنہ بھی فنگست اٹھا کر بھائے۔ خالد بن نہیک تھوڑے ہے آ دمیوں کو لئے ہوئے بہ کمال استقلال کڑتا رہا۔ اس عرصے میں شبیب نے خالد پر پشت کی طرف سے حملہ کردیا۔ خالد کہ ہمراہیوں کے قدم استقامت میدانِ جنگ سے ڈگھا گئے اور خالد کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔ عثان بن قطن اپنی فوج کی اینزی کا خاتمہ ہوگیا۔ عثان بن قطن اپنی فوج کی اینزی کا حاس کر کے مضاد کی طرف بڑھا جو شبیب کے قاب میں تھا۔ گڑا گی کا بازار شدت سے گرم ہوگیا۔ شبیب نے ایک جانب سے عثان کوچا دوں طرف سے شبیب دوسری طرف سے ٹوٹ پڑا۔ مضاد تو قلب میں تھا عثان اس کو گھر ہے ہوئے شخالار عثان کوچا دوں طرف سے شبیب وسوید نے محاصر سے میں کر رکھا تھا۔ تھوڑی در پری گڑائی کے بعد عثان مارا گیا۔ لشکر بھاگ کھڑا کہ ہوا۔ عبدالرحمٰن بن احدے زخم کھا کرز میں پر گر پڑا۔ ابن ابی سر جھٹی کراپ ساتھ نچر پرسوار کرالیا اور لوگوں کو پکار کر ہوا۔ عبدالرحمٰن بن احدے زخم کھا کرز میں پر گر پڑا۔ ابن ابی سر وجھٹی نے بھٹی کراپ ساتھ نچر پرسوار کرالیا اور لوگوں کو پکار کر کہا رہا ہوں نے بیعت کہا (دالد حقوا المدید ابی مدیم)) شبیب نے بیمن کر تی امان ندری رو لوش رہا۔

کر لی۔ ابن احدے بھاگ کرکوؤ پہنچا۔ جب تک حجاج نے امان ندری رو لوش رہا۔

شامی فوج کی کمک عبدالملک نے سفیان بن الابرد کلبی کو جار ہزار کی جمعیت سے اور حبیب بن عبدالرحن علی کو

بسرافسرى دو ہزار فوج كے ماتھ رواند كيا بيرواقعد كھا ہے۔

عناب بن ورقاء کی طلی اس کے بعد جاج نے عناب بن ورقاء ریا تی کومہلب کے پاس سے طلب کرلیا (ان ووٹوں میں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے فرزاع ہوگئ تھی ) اور جب عناب آگیا تو لشکر کی سر داری پر مقرد کیا نوج ہو ہونے جاج گی اس رائے کی سنائش کی اور شکر میدادا کر کے کہا'' اب تم نے ان لوگوں کوا چھے سر دار کے میر دکیا ہے۔ واللہ ہم لوگ تمہارے پاس والیس نہ آگیں گے مہاں تک کہ فتح یاب ہوں یا مارے جا کیں'' ۔ جاج نے نظر شام کو کہلا بھیجا کہ نہایت احتیاط و ہوشیاری سے مقام عین التمر پر آ کر فقیم ہو۔ میں بہت جلد لشکر کوف کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنا نچے جسب تھم جاج عناب بن ورقاء نے حام اعین پر بھنج کر لشکر آ رائی کی۔

شبیب اورمطرف شیب نے دجلہ کو مدائن کی جانب سے عبور کیا۔مطرف نے کہلا بھیجا کہتم اپنے گروہ میں سے کسی سر برآ وردہ مخص کو ہمارے پاس جیجو تا کہ ہم تمہارے خیالات اور تمہاری دعوت پر ہم غور کریں۔ شعبیب نے اس امید سے کہ شاید مطرف شریک جماعت ہوجائے بغیث بن سوید کوایک جھوٹی سی جماعت کے ساتھ مطرف کے پاس بھیج دیا۔ جارروز تک تشهرے رہے مگرمطرف اور وہ متفق الرائے نہ ہوئے ۔اس اثناء میں عماب نے شبیب کے قریب بیٹی کرصراۃ میں ڈریے ڈال دیے اور مطرف اس خیال سے کہ مبادا ان باتوں کی خبر جو شعبیب کے ساتھ ہوئی ہیں تجاج تک نہ پھنے جائے مدائن سے نگل کر جبال کی طرف چلا گیا۔ شبیب نے خبر یا کراینے بھائی مضار کو مدائن کی جانب روانہ کیا۔ اس نے کشتیوں کو جمع کر کے بل بندهوایا اور عماب نے صراۃ ہے کوچ کر کے بازار تھم میں آ کرمور ہے قائم کئے۔اس وقت اسکے ساتھ بچاس ہزار فوج تھی۔ شبیب اور عمّاب کی جنگ شبیب اس کی خبرین کرایک ہزار کی جمعیت سے ساباط میں آگیا۔ نماز ظہرادا کی بعدازاں ایے لشکر کومرتب کر کے مغرب کے وقت عمّاب کے لشکرگاہ کے قریب آپنچا۔ جارسوآ دمی اس کے ہمراہیوں میں سے اس سفر میں اس سے علیحدہ ہو کر بیٹھ رہے تھے۔ بقیہ چھ ہو کے ساتھ نماز مغرب پڑھ کر کشکر مرتب کیا۔ دوسوآ دمیوں گی جمعیت سے سوید بن سليم كوميسره ميں ركھااوراس قدرفوج كوميمند ميں محلل بن وائل كى اتحق ميں متعين كيااورخود دوسوكى جعيت سے قلب ميں رہا۔ عماب کے مینہ پرعبدالرحمٰن بن سعیدتھا۔ میسرہ پرنعیم بن علیم اور بیادوں کی فوج پر حظلہ بن حرث پر ہوی (عماب کا چپازاد بھائی ) تھااور پھرا بنی فوج کوتین حصوں میں منقسم کیا۔ایک صف میں چپکتی ہوئی تلوار میں خیس دوسری صف میں وہ جنگ آ وردلا ورتھے جن کونیز ہ بازی میں کمال تھااور تیسری صف میں نا می گرا می تیرانداز تھے جن کا نشانہ بھی خطانہیں ہوتا تھا۔ عمّا ب بن ورقا كاخاتم : رتب الشكر كے بعد بہت ديرتك الشكريوں كو جنگ كى ترغيب دينا دياراس كے بعد قلب ميں آ کر بیٹھا۔اس کے ساتھ زہرہ بن مرثد عبدالرحمٰن بن محمد بن اشعث ادر ابو بکر بن محمد بن الی جم عدوی تھا۔نما زعشاء کے بعد جس وقت ماہتا ہے کی روشی سے عالم کی تاریکی دفع ہوئی شبیب نے عمّاب کے میسرہ پرحملہ کیا جس میں رہید تھا اور اہل میسرہ نكت ألها كر بها كم السحاب رايات قبيصه بن والق عبيد بن جليل اورتعيم بن عليم الينة الينة رايات برهم برع موتح ستقلال سے لڑتے رہے۔ یہاں تک کرسب کے سب مارے گئے اس کے بعد شہیب نے عمّاب بن ورقاء پراورسوید بن سلیم

نے میمند پر جس میں تمیم و ہمدان میں اور جن کا سردار محد بن عبدالرحمٰن تھا، حملہ کیا۔ فریقین نہایت مخق سے ایک ووسرے کے حملوں کا جواب و بینے لگا۔ لڑائی کاعنوان بے حد خطر تاک نظر آر ہاتھا۔ شہیب حملہ کرتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گیا۔ عمّاب کے لشکر کی تر تیب جاتی رہی ۔ شفیں درہم برئیم ہوگئیں۔ عمّاب کے رکاب کی فوج عمّاب کو چھوڈ کر بھاگ گئے۔ عبدالرحمٰن بن اضعف بھی معدا یک گروہ کثیرہ کے میدان جنگ سے مندموڈ کر بھاگ گیا۔ عمّاب بن ورقاء مارا گیا۔

ز ہرہ بن حویہ کافہ آن حویہ کافہ ان حویہ اپنے گھوڑے پر سوارہ کر میدان میں آیا کھوڑی دیر تک لڑتار ہا۔ لئکر خوارج میں سے عام بن عمر تغلی نے زہرہ کولیک کر بر جھے مارا۔ سواروں نے چاروں طرف سے نیزے کا وارشروع کر دیا۔ جب زہرہ ہے دم ہوکر گرائو فضیل بن عامر خیعبانی نے آگے بڑھ کر سرا تارلیا۔ اتفاق سے ضبیب آپنچا۔ زہرہ کو فاگ وخون پر لوٹنا ہوا د کھے کر چھتانے لگا۔ خوارج کو یہ فعل نا گوارگز را۔ بولے ''کیاتم ایک کافر کے مارے جانے پر افسوس کرتے ہو؟''۔ جواب دیا ''کھر کہ بھتانے لگا۔ خوارج کو یہ فعل نا گوارگز را۔ بولے ''کیاتم ایک کافر کے مارے جانے پر افسوس کرتے ہو؟''۔ جواب دیا ''میں اس کو بہت دنوں سے جانتا ہوں تم کو اس کی حالت سے واقفیت نہیں ہے''۔ اب اس وقت لڑائی تقریباً ختم ہو چکی سے بھا کے وار بھر جو کھا گے جارہ ہے تھا ور فتح مندگروہ اپنی تیز تلواروں سے ان کی جان وتن کا فیصلہ کر رہا تھا۔ حدیب نے بی حالت و کی کھرا تو سے بیت کرتی اوگوں سے بیت کرتی کو کہا سب نے بیعت کرتی۔ رات آئی تو موقع یا کر بھاگ گئے۔ شبیب نے جو پھوٹر بی تخالف کے لئیگرگا ہیں پایا 'لوٹ لیا۔

حجاج کا کوفیول کوخطیہ ضاتمہ جنگ کے بعد هیب کا بھائی مدائن ہے آگا دوروز تک میدان معر کے میں تھہرارہا۔
تیسرے روز کونے کی طرف کوج کر گیا۔ اس اثناء میں سفیان بن ابر دیم اشکر شام تجاج ہے آ ملا۔ جس کی وجہ ہے اس کو اہل
کوفہ کی براہ ندر ہی ۔ اہل کوفہ کوج کر کے خطبہ 'دیا اور نہایت تخق و در شتی سے پیش آیا۔ شیب نے کوفہ بہنچ کر جمام اعین میں
پڑاؤ کیا۔ جان نے خرث بن معاویہ تفقی کو بسرافسری ایک ہزار جنگی پولیس کے جنگ عتاب میں شریک ندتھا۔ مقابلے کی غرض
سے روانہ کیا۔ شہب نے میڈ بر پاکر نہایت تیزی سے حرث پر حملہ کر کے مار ڈالا۔ حرث کے ہمراہی اپنے سردار کے مار ب
جانے سے کوفہ بھاگ آئے۔ دوسر سے روز تجاج نے نے اپنے خدام کوخروج کا تھم دیا۔ ان لوگوں نے کوفے کی ناکہ بندی کر لی اور شیب جمام امین سے کوج کر کے خرجہ میں چلا آیا اور اس مقام پر ایک مبحد بنوائی۔

ابوالورد کافتل: جاج نے اپنے آزاد غلام ابوالورد کوکٹیرالتعداد خدام کے ساتھ شبیب سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ شبیب نے اس پر بھی حملہ کرکے اس کو بھی مارڈ الا اس شبہت کہ یہی جاج ہے۔ بعدازاں جاج نے اپنے دوسرے آزاد غلام طہمان مامی کو مامور کیا اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔

شنامی کشکر اور خوارج کی جنگ جنب جاج جهلا کرانل شام کے ساتھ بہ قصد جنگ اٹھ کھڑا ہوا۔ مبرہ ہن عبدالرحمٰن بن اسلام مضمون یہ تھا''اے الل کوفدالند تعالی اس کوعزت وغلبہ قددے جو تمہاری عزت وغلبہ کی کوشش کرے اور نداس کی امداد کرے جو تنہاری امداد کا ادادہ کزے ہمارے باہی سے مطلح جاؤ۔ منہ کالا کر داور ہمارے ساتھ ہمارے دشمنوں سے جنگ کرتے کونہ چلا جاؤجرہ میں یہود وضار کی کے ساتھ قیام بذیر ہموجا و اور ہمارے ساتھ و ہی خص شریک ہوجو عماب کے ہمراہ لڑائی میں نہ رہا ہو۔ تاریخ کامل این اشرص فیدا ۲۰ جلد چہارم مطبوعہ مصر۔ خف کوکوفی نا کہ بندی پرمقرر کیااورخودایک کری پر پیٹی کرائل شام کولکارا۔ لڑائی اگی ترغیب دی۔ سب کی خفست آنکھیں مرخ ہو گئی جو سب کی خفست آنکھیں میں ہے۔ ہوگئی جو سب کی طرف برجے۔ میں ہے ہوگئی جو سب کی طرف برجے۔ میں ہے ہیں اپنے ہم امیوں کو تین گروہ پر تقیم کر کے میدانِ جنگ بیں آگیا۔ ایک گروہ خوداس کے ہمراہ تھا۔ دومراسوید بن سلیم کے ساتھ تھا اور تیرا تخلل بن واکل کے رکاب بیل تھا۔ پہلے بوید بن سلیم نے براہ پول کا اور نیز وں کو آڑے کر کے سوید پر ٹوٹ پڑے سوید من اپنے ہمراہ پول کے پھی ہے آیا۔ ایک شام نے نہا بت استقال سے جملہ کورو کا اور نیز وں کو آڑے کر کے سوید پر ٹوٹ پڑے سوید من اپنے ہمراہ پول کے پھی ہے آیا۔ ایک تازہ بوش پر پر استقال سے ہمراہ پول کے دلوں بین اس سے ایک تازہ بوش پیدا ہوا کہ کہا ۔ ہوگیا۔ ہمراہ پول کے اس کا تحت آگے بڑھایا گیا۔ اس کے بعد مخلل بن واکل جملہ کورا ہے لگھر شام نے اس کو بھی نیچا دکھا دیا۔ مخلل بہا ہوکرا ہے لگھر شام نے اس کو بھی نیچا دکھا دیا۔ مخلل بہا ہوکرا ہے لگھر شام آگے بڑھو''۔ اس کا تخت آگے بڑھو''۔ اس کا تخت ہی آگے بڑھایا۔ مراہ ہوکرا ہوا دیکھر شام آگے بڑھو''۔ اس کا تخت ہی آگے بڑھایا۔ مورہ ہے میں لوٹ آیا اور سوید بن سلیم کو کو نے کے ایک تاکے پر (اشارہ کر استقال کو تابت قد می سے شکست اٹھا کرا ہے مورہ ہے میں لوٹ آیا اور سوید بن سلیم کو کو نے کے ایک تاکے پر (اشارہ کر کر استقال کو تابت قد می سے تکست اٹھا کرا ہے مورہ ہی مورہ ایک مورہ اورٹ کر تا بڑا۔

شبیب کی پیپائی و فرار: جاج برصے برصے شبیب کی مجد تک بہتے گیا اوراس کے کل مورچوں پر قبضہ کرلیا۔ خالد بن عاب نے شبیب پرحملہ کرنے کی اجازت طلب کی ۔ جاج نے نے کہا'' کیا مضا کقہ اللہ م کو کامیاب کرے جملہ کرو''۔ خالد نے ایک کوس کا چکر کاٹ کر شبیب کے نشکرگاہ پر پیچھ سے جملہ کیا۔ اس معرکے میں مضاد برادر شبیب اوراس کی بیوی غزالہ باری گئی۔ نشکرگاہ جا کر خاک وساہ کردیا۔ شبیب نے آگے بڑھنے کا قصد کیا تو جاج کے رکاب کی فوج نے گواریں نیام نے سیجے بھی لیس۔ شبیب کا نشکر بے قالو ہو کہ کھڑا ہوا۔ شبیب نے اس کے واپس کرنے کی ہر چندکوشش کی اوراسی غرض سے بیچھے بھی لیس۔ شبیب کا نشکر بے قالو ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب نے اس کے واپس کرنے کی ہر چندکوشش کی اوراسی غرض سے بیچھے بھی رہ گیا مگر کسی نے بچھے نمال نہ کیا۔ جاج نے اپنے ہمراہیوں کو نشکر خوارج کے سجھائے کی ہدایت کر کے کوفہ چلا آیا اوراہال کوفہ کو جبیب بن عبدالرحل کھی کوئین ہزارسواروں کی جمعیت سے شبیب کے تعاقب پر روانہ کیا اوراس کے حیلہ وشنوں مارنے سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔

شنبیب کی کر مان کوروا گی حیب جاج ہے۔ رضت ہوکر سراغ لگا تا ہوا انبار پہنچا تو معلوم ہوا کہ شبیب ای کے گردو نواح میں ہے۔ اس وقت اس کے اکثر ہمراہی اس سے جدا ہوگئے تھے۔ اس وجہ سے کہ جان نے عام طور سے امان دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اتفاق سے بدوقت غروب آفاب شبیب آ پہنچا۔ حبیب نے اپنے فشکر کو متعدد گروہ پر تقشیم کر رکھا تھا اور ہر گروہ سے موت کی بیعت لے لئے تقی میں جنگ کا باز ارگرم کر دیا۔ یکے بعد دیگر سے ہرگروہ سے لڑنے لگا۔ رات کا وقت اور لڑائی کا بدعا کم تھا کہ جو جہاں تھا وہیں پر کوہ کی طرح احتقال کے ساتھ کھڑ اکٹر ہا تھا۔ ذرا بھی اپنے قدم کو حرکت نہ دے سکتا تھا۔ لڑتے لڑے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ تواروں کی چنگ سے آ تھیں جھیک جاتی تھیں ا

تلواروں کی کاف کاوہ کا عالم تھالیکن ماندگی کی وجہ ہے کی گردن پرخط تک نہ پڑتا تھا۔ کشتوں کے بیٹے لگ گئے تھے۔ آہو زاری تلواروں کی جھنکاروں کے سوا اور کوئی آ واز کان میں نہ آتی تھی مجبور ہو کر فریقین نے لڑائی سے ہاتھ تھنچ کیا۔خود بخود لڑنے والے ہاتھ لڑنے ہے ڈک آگئے۔ تیں آ دمی شہیب کے اور ایک سوآ دمی لشکر شام کے معرکہ کارزار میں کام آئے۔ شہیب مع بقید اپنے ہمراہوں کے دجلہ کوعبور کر کے سرز مین خوخی کی طرق چیا۔ پھر دوبارہ دجلہ کو واسط کے قریب عبور کرکے امواز وفارس کاراستہ اختیار کیا تا کہ کر مان میں پہنچ کر چھے عرصہ جنگ وگردش زمانہ ہے آرام حاصل کرے۔

تی کو تنیبہ کا مشورہ اس جگ میں علاوہ منذکرہ بالا واقعہ کے بیان کیا گیا ہے کہ جاج نے جگ شعب پر کیے بعد وگر سے امراء مامور کے اور شعب نے ان سب کو تلوار کے گھاٹ اتارہ یا۔ از انجملہ اعین والی جمام اعین بھی تھا۔ چونکہ غزالہ زوجہ شعب نے جامع مجد کو قد میں دور کعت نماز پڑھنے کی نذر کی تھی، جس میں وہ صورہ بھر ہو آ ل عمران پڑھتی تھی اس وجہ خبیب شب کے وقت کو فیے میں داخل ہوا اور اس کی بیوی نے ایفاء نذر کی۔ بعد از ال شعب اور الل کو فدسے مجاولہ ہوا۔ جاج نے نوگوں کو جھی کی باب مشورہ طلب کیا۔ تقیبہ نے گئر ہے کو کہا '' امیر نے خود ہی اساب شکست کو جمع کر کے شعب کی باب مشورہ طلب کیا۔ تقیبہ نے گئر ہے کو کہا '' امیر نے خود ہی اساب شکست کو جمع کر کھا ہے۔ آپ ایک سردار کو جنگ پر مامور کرتے ہیں عوام مجال کے انجو واس کے ساتھ کر دیتے ہیں نچو نمی سردار جاتا ہے ہو کہ میدان جنگ میں تشریف لے جلکے اور معرکہ آراء ہو جائے نام مام کا بھی اور ایک کے مطابق شیج ہوتے ہی سنجہ کی طرف خروج کیا۔ اس وقت شعب جائے نام الورد (اپنے آزاد غلام ) کو لواء کے نیچ شہرایا۔ شعب نے اس شب کہ کہ کہ اور اس کے مطابق شب کہ میں میں بھر میسرہ میں کہ میں معال کے ۔ جائی کے ساتھ کہ کہ کیا اور ان دونوں کو ان کے مور چہ پرسے ہنا دیا۔ جائی اور اس کے ہمرائی ید کی کرایک ٹیلے پر پڑھ گئے۔ جائی کے ساتھ عنب برسمیو بھی تھا۔

خوارج میں اختلاف اس اثناء میں اتفاق وقت ہے خوارج میں اختلاف پڑگیا۔ مصقلہ بن مہلل ضی نے شبیب سے خاطب ہوکر کہا'' تم صالح بن مسرح کی بابت کیا کہتے ہو؟'' جواب دیا'' بحالت موجودہ میں اس سے بری ہوں''۔ مصقلہ سے کہہ کر'' تو مصقلہ بھی تم سے بری ہے''۔ شبیب سے جدا ہوگیا۔ جاج کواس اختلاف با ہمی کا احساس ہوگیا۔ فوراً خالد بن عمّاب کو تھم دیا کہ شبیب پر چھے سے حملہ کردو۔ چنا نچہ خالد بن عمّاب ایک کوس کا چکر کائے کر لئے کرگاہ پڑتا ہوا اس واقعہ میں غزالہ ذوجہ شبیب باری گئی۔ خالد نے ایک سوار کے ہاتھ اس کا سرتجاج کے پاس بھیجا۔ شبیب نے اپ ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو غزالہ کا سرجین لانے پر مامور کیا۔ اس شخص نے سوار ہوگر جوغزالہ کا سرلے جاتا تھا قبل کر ڈالا اورغز الدکا سر شبیب کے روبرو لاکر رکھ دیا۔ شبیب نے اس کود ہلا کر ڈن کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد خوارج نے میدان جنگ خالی کر دیا۔ خالد نے تھوڑی دور تک تو تا قات کی کیا' اثناء تعاقب کیا' اثناء تعاقب کو با ان کی طرف چلاگیا۔

تیان بن ابروکی کو گئی شام میں عبدالملک کے پاس لکھ بھیجا اور امدادی فوج طلب کی عبدالملک نے اس نیان بن ابروکی کو گئی شام میں عبدالملک کے باس لکھ بھیجا اور امدادی فوج طلب کی عبدالملک نے اور جنگ خوارج کے والی کے دوسرے مہینے مفیان کوروانہ ہونے کا تھم دیا ۔ ساتھ ہی اس کے والی بھرو تھم بن ایوب (اپنے داماد) کو لکھ بھیجا کہ چار ہزار سوار لکٹر بھرہ سے منتخب کر کے سفیان کی ممک پر بھیج دو تھم بن ایوب نے اس تھم کے مطابق چار ہزار سوار بھرا ہی نے دو اند کیا گرا تھات سے کچھا لیا ہوا کرزیاد بن عرصی بعد اختتام جنگ سفیان کے پاس پہنچا۔ فرید بین عمر حکی بعد اختتام جنگ سفیان کے پاس پہنچا۔ فرید بین محتی بعد اختتام جنگ سفیان کے پاس پہنچا۔ فرید بین محتی بعد اختتام جنگ سفیان کے پاس پہنچا۔ فرید بین محتی بعد بعضد جنگ مراجعت کی ابدواز میں سفیان سے فرید بھیر ہوگئی۔ ھیب نے بل کے ذریع سے د جلہ کو عور کیا اور اپنچ ہمرا ہیوں کو تین گروہ و پر مختص کر کے بیم میس حملے کیا کئی مفیان اور لٹکر شام نے اپنی جارا کر بیان میں تھا بار کر تور سے مقابلہ کرتے رہے اور اس کے تھی اس محلے کے لیکن مخبرا ہوا گرتا تا رہا۔ جب شام ہوگئی اور دائے نے بیاہ دائن میں آفاب عالم بتاب کو چھیا لیا تو خدیب اور اس کے تھر آئی میں خود جگ سے وست کش ہوگئے۔ شبیب نے بیا موقع کو فیشت جان کر مراجعت کی بل کی طرف آیا۔ اس کے ہمرائی میں آفاب عالم تاب کی بیا کی طرف آیا۔ اس کے ہمرائی اور اپنی میں گریز ااور (رکان امر الله مفعو لا ذلک تقدیر العزیز آگوڑ ایک کے تیجو کے ڈوں گیا۔ گور آبادر کر کت کے کنار ہے بہنچا۔ ھیب سنجل نہ سکانی میں گریز ااور (رکان امر الله مفعو لا ذلک تقدیر العزیز العلم العالم اللہ عالم بیا۔

بل کا مالک سفیان کے پاس آیا جس دفت کہ سفیان والسی کے تہیہ میں تھا۔ عرض کیا'' ابھی باقی بل عبور کرنے کے وقت ایک شخص خوارج میں سے دریا میں گر پڑا تھا اور وہ لوگ آپس میں کہدر ہے تھے کہ امیر المؤمنین ڈوب گئے اور یہی کہتے ہوئے اپنے نشکرگاہ کا مال واسباب چھوڑ کر سب کے سب چل دیئے''۔ سفیان اور اس کے ہمراہیوں نے بیان کر جوش مسرت سے تکبیریں کہیں اور سوار ہوکر بل کی طرف آئے نشکرگاہ میں جو پچھ تھا سب پر قبضہ کر لیا۔ بعد از ان شبیب کو دریا سے نکال کر دیا۔ بیآ دی کشرالخیرا ۔ تھا۔

مطرف بن مغیرہ اور شبیب جس وقت جائے والی کوفہ ہوکر وارد کوفہ ہوا اور بنوم غیرہ بن شعبہ کے عادات 'اخلاق اور افعال کوشریفانہ پایا تو عرفہ کوکوفہ پر مطرف کو مدائن پر اور حمزہ کو کومیدان پر اپنی طرف سے مقرر کیا۔ یہ لوگ جائے کے عمال میں سے بہتر کن اور نہایت کارگز ارعامل اور دشمنوں سے بہ کمال تحق پیش آتے تھے۔ پس جن دنوں شبیب مدائن کی طرف آیا اور ہما بہتر پر قیام پذیر ہوا۔ ان دنوں مطرف پر انے شہر میں تھا جہاں کہ ایوان کسری تھا ، بلی کوعبور کر کے شبیب کے پاس آیا اور کہلا بھیجا ''تم اپنے گروہ میں سے کسی شخص کو ہمارے پاس جمیوکہ نم تمہارے خیالات پر غور کریں '' میب نے اپ ہمراہیوں میں سے کسی شخص کو ہمارے پاس جمیوکہ نم تمہارے خیالات پر غور کریں '' میب نے اپ ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس جھوگ نے پر وہ شخص یوں کہنے لگا '' ہم مسلمانوں کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی سے ایک شخص الکو بھیج دیا۔ مطرف کے دریافت کرنے پر وہ شخص یوں کہنے لگا '' ہم مسلمانوں کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم برعمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور جس چیز نے ہم کو ہماری قوم سے بدلہ لینے پر ابھارا ہے وہ سے کہ ان
لوگوں نے حدود شرعی کو بریار سجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ مالی غلیمت کو اپنا مال مکسوبہ بچھ کر تصرف کرتے ہیں اور بہ جبر وقہر خلافت کو
حاصل کر لیا ہے '۔ مطرف نے کہا'' چونکہ تم حق کی دعوت دیتے ہوا ور صلم کھلاظلم کی نئے گئی پر آمادہ ہوالبذا ہم تمہارے پیرو و
مقلد ہیں۔ ان ظالموں' بے دینوں اور بدعتوں سے لڑنے پر ہم سے بیعت لے لو اور اس امر پر بھی بیعت کر لوکہ لوگوں کو
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرعمل کرنے اور شور کی سے کام کرنے کی دعوت ویں گے۔ جیسا کہ عمر بن
الخطاب نے کیا تھا۔ یہاں تک کہ کا فدا سلام جس سے راضی ہوں اس واپنا امیر بنا کیں کیونکہ عرب کو جب بیہ معلوم ہوجائے گا
کہ مراد شور کی سے قریش کی رضا مندی حاصل کرنا ہے تو خواہ مخواہ کسی سے وہ راضی ہوجا کیں گے اور تمہاری بیعت کرنے
والوں کی تعداد بڑھ جائے گئی'۔ اس شخص نے جواب دیا' 'سر دست ہم تمہاری اس دائے کومنظور نہیں کر سکے '۔ مطرف نے
والوں کی تعداد بڑھ جائے گئی'۔ اس شخص نے جواب دیا' 'سر دست ہم تمہاری اس دائے کومنظور نہیں کر سکے '۔ مطرف نے
والوں کی تعداد بڑھ جائے گئی'۔ اس شخص نے جواب دیا' 'سر دست ہم تمہاری اس دائے کومنظور نہیں کر سکے '۔ مطرف نے

مطرف بن مغیرہ کا خروج : اس واقعہ کے بعد مطرف نے اپ ہمراہیوں کو بلا کرکل سرگذشت بیان کی ساتھ ہی بیٹی مطرف بن کہ ہماری رائے عبدالملک و جاج کی خلع خلافت و حکومت کرنے کی ہے۔ بشرطیکہ تم لوگ بھی میزی موافقت کر وسب نے بالا نقاق اس راز کے چھپانے کی تاکید کی۔ بریدین الی زیاد (مغیرہ پر برمطف کا آزاد غلام ) بولا ' والنہ جائی ہے بہ واقعہ ومشورہ مخفی ندر ہے گا اور اگر تم آسان پر بھی جا پھپو گے تو تم کو جاج اتا رکر بلاک کرڈالے گا۔ مناسب بیہ ہے کہ اپنی تد بیر کرو' ۔ حاضرین کے کان میس کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے برید کی رائے ہے اتفاق کیا۔ مطرف نے مال واسباب جمع کر کے مدائن علی خاص میں کو گئے۔ سب نے برید کی رائے ہے اتفاق کیا۔ مطرف نے مال واسباب جمع کر کے مدائن علی خاص کی اور کیا۔ اثناء راہ میں اپنی بعض ہمراہیوں کو خلع خلافت عبدالملک اور کتاب وسنت کی دعوت وسینا اور کومت و خلافت کومتور کی پر بیعت کر کی اور بعض ان کار کر کے جاج کی طرف خلافت کومتور کی پر بیعت کر کی اور بعض ان کار کر کے جاج کی کی طرف موٹ آئے۔ از انجملہ سبرہ بی بن عبدالرحمٰن بی مختف تھا اور مطرف رفتہ ہو گئے۔ ان وہوں طوان میں سوید بن عبدالرحمٰن میں میں موٹ کے ان اور کو بی اس کے رکاب میں تھی ان کو بی ان کو بیان کی تھیا۔ ان کو بی کر کے تمدان کے داکیں جانس جو بی بی تھی اور مطرف نہا ہا گئی کی تو بت آئی۔ مطرف نہا ہا تہ تی ہو ان کو بی کر کے تم وقان کی کو بت آئی۔ مطرف نہا ہو تی بی ان کو ورخواست کی۔ عزو نے نی جوان کی بھی اور مال و آلات حرب کی میں میں بھیلا و یا۔ جو تی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بن ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بن ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بن ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بن ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بن ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بن ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بی ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بی ہا رون تحقی درجو تی لوگ آ پہنچ سوید بن سرحان تعقی اور بکیر بی ہو تو تو تا بال و تا تو تا ہو تا تھا ہی کہ بھو تھا تو تا تو تا تو تا تو تا تو تا تو تو تا تو تو تو تا تو تو تا تو تو تا تو تو تو تو تو تو

عدى بن زيادكى امد اوطلى : ان دنول رے ميں عدى بن زيادايادى تھااوراصفهان ميں براء بن قبيصد اس نے اس واقعہ سے جاج كوملغ كيااورامداد كا خواستگار ہوا۔ جاج نے اس ظرف تواكب جرار فوج مطرف سے جنگ كرنے كو بھيج دى اور

ا الشخص كانام بغيث بن مويدتها ـ (مترجم)

رے میں عدی کولکھ بھیجا کہتم اور براءاس فوج کے ساتھ ہو کرمطرف سے معرکہ آراء ہو۔ چنانچہ چھ ہزار جنگ آور مطرف سے جنگ کرنے کومیدان جنگ میں جمع ہوئے۔ ان سب کا سردار عدی بن زیاد تھا اور دوسری جانچہ تھیں بن سعد بجلی کو جو تمزہ کے پولیس کا افسر اعلی تھا' ہمدان میں اس مضمون کا فرمان بھیج دیا '' کہ ہمزہ کو گرفتار کر کے تم اس کی جگہ پر کام کرؤ' ۔ قیس بموجب اس فرمان کے بحل در سیعہ کے ایک گروہ کو جمع کر کے جمزہ کے پاس گیا اور تجاج کا فرمان پڑھ کر سنایا ۔ جمزہ نے بسروچہم منظور کرلیا ۔ قیس نے گرفتار کرا کے قید کر دیا ۔

مطرف بن مغیرہ کا قبل عدی و براء چھ ہزار کی جمعیت سے مطرف کے مقابلے پر گئے۔ صف آ رائی کی نوبت آئی ہخت خون ریز جنگ کے بعد مطرف کے ہمرای میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزید بن ابی زیاد (مطرف کے باپ کا آ زاد غلام) مارا گیا۔ اس کے ہاتھ میں مطرف کے لشکر کا پر چم تھا۔ عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عفیف از دی بھی اس معر کے میں کام آیا۔ بیض نیک وعابداور مطرف کے خاص دوستوں سے تھا۔ علاوہ اس کے مطرف کے اور ہمرا ہی اورخود مطرف بھی اس جنگ میں بارحیات سے مبک دوش کردیئے گئے۔ مطرف کوجس نے مارا تھا اس کا نام عمر بن ہمیر وفزاری تھا۔

خاتمہُ جنگ کے بعد عدی نے اس جنگ میں کا رنمایاں کرنے والوں کو تجاج کی خدمت میں صلہ وہی کی غرض ہے بھیے دیا اور بکیر بن ہارون وسوید بن سرحان کے لئے امان لے لی۔ تجاج اکثر کہا کرتا تھا کے مطرف مغیرہ کا لوگائیں ہے بلکہ مصقلہ بن سرہ شیبانی کا ہے۔ کیونکہ اکثر خوارج قبیلہ ربیعہ سے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص قبیں کے قبیلے کا نہ تھا۔

مہلب کا فارس پر قبضہ : ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ عمّاب کی روائی کے بعد بجانب جاج مہلب نے بقصد جنگ ازراقہ غیبان ویل میں مہلب کے تقرف غیبان ویل میں او ہیں ظہرا ہوائر تارہا۔ کر مان ازراقہ کے قبضے میں تھا اور قارس مہلب کے تقرف میں میں۔ جب خوارج کی رسد فارس سے بند ہوگئی تو مجود ہو کرمیدان جنگ سے کر مان کی طرف لوٹے اور مقام چرفت میں میں۔ جب خوارج کی رسد فارس سے بند ہوگئی تو مجود ہو کرمیدان جنگ سے کر مان کی طرف لوٹے اور مقام چرفت میں (کر مان کا ایک شہر ہے) بہنچ کر مور چہ قائم کیا۔ مہلب نے ان کولڑ کر بیپا کر دیا اور چرفت پر قبضہ کرلیا۔ ایس جس وقت کل فارس کے صوبجات پر اپنے عمال روانہ کئے۔ عبد الملک نے جاج کولکھا کہ فارس کے موبجات پر اپنے عمال روانہ کئے۔ عبد الملک نے جاج کولکھا کہ نفساڈ دارا بجرداور اصطح کومہلب ہی کے قبضہ میں رہنے دوتا کہ جنگ خوارج ہیں اس کوان سے مدد ملتی رہے ''فساڈ دارا بجرداور اصطح کومہلب ہی کے قبضہ میں رہنے دوتا کہ جنگ خوارج ہیں اس کوان سے مدد ملتی رہے''۔

مہلب کی خوارج سے جنگ: جائ نے جنگ خوارج پرابھارنے کی غرض سے براء بن قبصہ کومہلب کے پاس روانہ کر دیا۔ مہلب براء کی تحریک وقت تک کمال شدت سے لڑائی ہوتی رہی اور براء ایک بخریک وقت تک کمال شدت سے لڑائی ہوتی رہی اور براء ایک بند مقام پر بیٹھا ہوا جنگ کا تما شاد کھر ہا تھا۔ ظہرین پڑھ کرمہلب پھرسوار ہوا اور لڑائی چھڑ گئی۔ شام تک ای شدت سے لڑائی ہوتی رہی ۔ جیسا کہ اس سے پیشتر تھی۔ شب کے وقت براء مہلب کے پاس آیا اس کی اور اس کے ہمراہیوں کی مردائی اور غوارج سے مقابلہ کرنے کی تحریف کرتا رہا ہے جو گئی اور غوارج سے مقابلہ کرنے کی تحریف کرتا رہا ہے جو گئی تو جانج کے پاس واپس چلا آیا اور مہلب کے عذر کی معقولیت مردائی اور خوارج سے مقابلہ کرنے کی تحریف کرتا رہا لیکن بھی کئی قتم کی کامیا بی اس کو حاصل نہ ہوئی ۔ اس جنگ کے بعد مہلب برابر اٹھارہ مہینے تک خوارج سے جنگ کرتا رہا لیکن بھی کئی قتم کی کامیا بی اس کو حاصل نہ ہوئی ۔ اس کے بعد انقاق وقت سے خودان لوگوں میں اختلاف سرا ہوگا۔

خوارج میں اختلاف بعض نے اس اختلاف کا سب بیان کیا ہے کہ مقطر ضی نائی ایک شخص قطری کی طرف سے کرمان کے کسی شہر کا عامل تھا' اس نے خوارج میں سے ایک شخص گوئل کر ڈالا ۔خوارج نے قطری سے مقعطر سے قصاص لینے کو کہا قطر نے جواب دیا' دمقعطر سے غلطی ہوگئ ہے اس غلطی کی تاویل کر دینا چاہئے اور بیسا بقین میں سے بھی ہے میں اس کو قتل نہ کروں گا' نے خوارج میں اس جواب سے اختلاف پیدا ہوگیا اور بعض نے بیسب بیان کیا ہے کہ خوارج کی ساک مواب سے اختلاف پیدا ہوگیا اور بعض نے بیسب بیان کیا ہے کہ خوارت کے فشکر میں ایک شخص تھا جو زہر آلود تیر بنا تا تھا جس سے مہلب کے فشکر کو بے حد نقصان پنچتا تھا۔ مہلب نے ایک خطاکھ کر ایک شخص کے حوالہ کیا اور یہ بچھا دیا کہ اس خطاکھ کر ایک شخص کے حوالہ کیا اور یہ بچھا دیا کہ اس خطاکو خوارج کے لئنگر میں اس طرح پر چھوڑ آ و کہ کوئی خض تم کوند دکھنے پائے ۔ انفاق سے یہ خطام دار لفکر خوارج کے ہاتھ پڑ گیا۔ کھولا تو لکھا ہوا تھا '' تمہارے زہر آلود تیر بھیجے ہوئے ہمارے پاس بھنچا اس کے صلے میں ہم تم کو فیکر خوارج کے ہاتھ پڑ گیا۔ کھولا تو لکھا ہوا تھا '' تمہارے زہر آلود تیر بھیج ہوئے ہمارے پاس بھنچا اس کے صلے میں ہم تم کو قار دہ میں انتقال نے کاباعث ہوا۔

ایک ہزار در ہم بھیج ہیں' ۔ سر دار لفکر نے تیر ساز کو بلا کر دریافت کیا۔ تیر ساز نے انکاری جواب دیا۔ سر دار لفکر نے اس کے میا میں ہوا۔

قتل کا کام دے دیا۔ عبد رب الکیم نے اس تیر ساز کو بلا کر دریافت کیا۔ تیر ساز نے انکاری جواب دیا۔ سر دار لفکر نے اس تیر ساز کو بلا کر دریافت کیا۔ تیر ساز نے انکاری جواب دیا۔ عبد رب الکیم نے دیا۔ عبد رب الکیم نے اس تیر ساز کو بلا کر دریافت کیا۔ تیر ساز نے انکاری جواب دیا۔ عبد رب الکیم نے اس تیر ساز کو بلا کر دریافت کیا۔ تیر ساز کے ان کار کی خوارج میں انتقال نے کار کے کار کو کیا عث ہوا۔

بعض ہے کہتے ہیں کہ مہلب نے ایک نصرانی کو قطری کے پاس بھیجا تھا اور سے ہدایت کر دی تھی کہ قطری کے روبرو جاتے ہی بجدہ کرنا۔ جونہی اس نصرائی نے قطری کو تجدہ کیا خوارج نے اس قبل کر ڈالا ادراس الزام کی پاداش میں قطری کو معزول جاتے ہی بجدہ کرنا۔ جونہی اس نصرائی نے قطری کو تجدہ کیا خوارج کے گروہ کا چوتھا یا پانچواں حصہ قطری کے ہمراہ ہو گیا۔ مہینوں قطری اور کے عبدر بدالکبیر کو امارت کی کری پر بٹھا دیا۔ خوارج کے گروہ کا چوتھا یا پانچواں حصہ قطری کے ہمراہ ہو گیا۔ مہینوں قطری اور عبدر بدالکبیر کر مان میں جاتھ ہرارہا۔
عبدر بدالکبیر کے ہوا خواہوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ بعداز ان قطری طبرستان چلا گیا اور عبدر بدالکبیر کر مان میں جاتھ ہو کہ دیا۔ ان کی جھٹ دی اور خواہوں میں ہو تھی میں مورد ما۔ مالاً خر

خوارج کی لیسیائی: مہلب نے قطری کے چلے جانے کے بعد لڑائی چھٹر دی اور جیرفت میں اس پرماصرہ کردیا۔ بالآخر عبدربدالکبیرطول محاصرہ سے گھبرا کرمع اپنے مال وحریم واسب کے نکل کھڑا ہوا۔ مہلب نے نہایت بختی سے حملہ کیا۔ نامی گرامی جنگ آ ور خوارج کے مارے گئے۔ لڑتے آلات حرب ٹوٹ گئے۔ خوارج کمال بے سروسا مانی سے بھا گئے مہلب مظفر ومنصور جرفت میں وافل ہوا اور چندساعت آ رام کر کے تعاقب کرنے کی غرض سے سوار ہوگیا۔ جیرفت سے چار فرسنگ کے فاصلے پرعبدربدالکبیرکو جا گھیرا۔ صبح سے دو پہرتک کمال شدت سے لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ لڑنے والے فرسنگ کے فاصلے پرعبدربدالکبیرکو جا گھیرا۔ صبح سے دو پہرتک کمال شدت سے لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ لڑنے والے

لاتے لاتے تھک گئے۔مہلب نے لڑائی موقو نے کر دی مگر کا صرہ کئے رہا۔ عبدریہ الکبیر کا قبل بعداز اں خوارج نے مرنے اور مارنے کا باہم عہد و پیان کر کے دوبارہ لڑائی شروع کر دی اوراس مردا گئی سے لڑے کہ مہلب اوراس کے ہمراہیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اپنی جان بری سے ناامید ہوگیا۔ تب اللہ جل شانہ کی عنایت وامداد سے مہلب کو فتح یا بی ہوئی خوارج مارے گئے۔ از انجملہ خود عبدرید الکبیر تھا۔ اس معرکہ خون ریز سے خوارج کے گروہ کا کوئی تنفس جا نبر نہیں ہوا مگر معدود ہے چند جن کا شارا لگیوں پر ہوسکتا تھا۔

مہلب کی طلبی وتو قیر کامیابی کے بعد مہلب نے ایک قاصد بشارت فتح سنانے کو جاج کی خدمت میں روانہ کیا۔ جاج کو اس واقعہ کے سننے سے بے حد خوشی ہوئی۔ بومہلب کا حال دریافت کیا۔ قاصد نے ایک ایک کی مردانگی کی تعریف کی۔ جاج نے کہا'' ان سب میں کون فخص زیادہ دلا وروجری تھا؟'' قاصد نے عرض کیا'' اصل سے سے کہ بنومہلب مثل ایک مضبوط حلقہ کے تھے جس کا کنارہ معلوم نہیں ہوتا تھا''۔ جاج بین کرہنس پڑا۔ مہلب کوشکر میکا خطاکھااور یہ بھی تحریر کیا کہ'' کرمان پرجس کو مناسب سمجھومقر دکر کے اور اس کی محافظت پرحسب ضرورت لشکر تھیرا کر چند دنوں کے لئے میرے پاس چلے آئ'۔ چنا نچہ مہلب اپنے کڑکے پڑید کوکر مان پرمقر دکر کے تجاج کے پاس چلا آیا۔ جاج نے اس کی بڑی تو قیر کی اپنے قریب بٹھلایا اور حاضرین سے نخاطب ہوکر کہا''اے اہل عراق تم لوگ مہلب کے لئے بندہ بے دام ہو''۔

قطری کافل : جن دنوں خوارخ میں نزاع پیدا ہوگئ تھی۔ جان نے سفیان بن الا پروکبی کو ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ۔
قطری وہیدہ بن ہلال اوران خوارن کی سرکو ٹی کو جوان کے ہمراہ سے طبرستان کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ اتفاق سے اسحاق بن محر بن اضعف ہی تشکر کو فیہ کو لئے ہوئے ای دن طبرستان کے قریب پہنچا۔ جس دور نسفیان بن ابر دکلی وارد ہوا تھا۔ دونوں نے مشق ہو کر قطری سے طبحہ ستان کی ایک گھائی میں مقابلہ کیا۔ اثناء جنگ میں قطری کے ہمرای قطری سے علیحہ و ہوگئے اور قطری خود گھوڑ ہے۔ گرکز کرایک عارش جابڑا۔ اس عرصے میں ایک جمی اس طرف سے ہو کر گزراد قطری نے پائی کی خواہش کی عور میں خواہ ہوگئے اور کی عمرای قطری نے بیٹی کی خواہش کی خواہش کی خواہش عارضی ہو کر گرادیا۔ قطری کا مرزخی ہو گیا۔ خجی اس طرف سے ہو کر گزراد ورضت ہو کر گوڑ ہو گیا اور وہ کی اور میں گیا ہو گئی ہو گیا۔ خبی فرط خوجی سے بھا اٹھا۔ چندلوگ اہل کو فیت کی دور پڑھ کیا اور وہ بی میں ایک بھر گرادیا۔ قطری کا مرزخی ہو گیا۔ خبی فرط خوجی سے بھا اٹھا۔ چندلوگ اہل کو فیت کے دوڑ پڑے ہے۔ جن میں سورہ بن حجم کی بعض بی بیٹی دیا ہو ال وقال خوارج کا محاصرہ کو قطری کے مارے جانے کے بعد ضفیان نے بلا جدال وقال خوارج کا محاصرہ کرلیا۔ رسد و فلہ کی آئی بن محمد میں بھی کو ایور وہ بن کھر وہ اور وہ بن گھر ہراز ہا۔ یہاں تک کہ جان کے دوڑ پر بیا ہوں نے بھی گفا یہ نہ کی گوئوں کی بیا ہوں نے بھی گفا یہ نہ کہ کے کھروٹوں کو میار وہ بی گھر ہراز ہا۔ یہاں تک کہ جان کے دوڑ پر جانج کے کھروٹوں کی بیاں تک کہ جان کے دوڑ ہوں کی جانوں کے بھروٹوں کیا ہو کہا ہو کہ کہا گئے۔ جب گھوڑ وں اور جرائی کی جانوں میں جانوں کو کہا ہو کہوں کی کہا ہو کہ کہ کہا ہے۔ جب گھوڑ وں اور خود دنیا وندوطر میان میں جا کہ قیام کردیا اور وہ بیں گھر ہراز ہا۔ یہاں تک کہ جان کے دو قدر بر جماج کے کہورٹوں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا گیا ہوروں کیا ہوروں کو کر کر کے کھا گئے۔ جب کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا

بعض علاء تاریخ کا بیان ہے کہ قطری وعبیدہ کے مارے جانے سے جوآ خررؤسا خوارج تھے خوارج کی حکومت معقرض ہوگئی۔ پہلار کیس ان کا نافع بن ارزق تھا۔ تقریباً ہیں برس تک ان کا دور دورہ رہا۔ یہاں تک کہ ان میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ جیسا کہ ہم آئندہ اس کو بحصے کے واقعات میں بیان کرآئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو کسی جماعت نے سرصدی تک گوشتہ گمنا می سے سرنہیں نکالا۔

شودب کا خروج عبد حکومت عمر بن عبدالعزیز سرصدی پرشوذب خارجی نے دوسو و دمیوں کی جمعیت سے سرز مین خوخی بیلی خروج کا خروج کیا تھا یہ قبیلہ بنویشکر سے تھا اور اس کا نام بسطام تھا۔ان دنوں عبدالحمید بن عبدالرحل بن زید بن خطاب گورزگوفه تھا۔عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورز کے نام اس مضمون کا فر مان بھیج و یا تھا که'' جب تک خوارج قبل وخون ریزی اور فتنہ وفساد نہ کریں اس وقت تک ان سے معرض نہ ہونا اور جب وہ ان افعال کے مرتکب ہوں تو کسی تندخو جوان مرداور مستقل مزاج

شخص کوان کی سر کو بی پر مامور کرنا'' عبدالحمید نے بموجب اس فر مان کے محدین جربریٹن عبداللہ بگی کوبسر افسری دو ہزار فوج کے شوذ ب کے طوفان بے تمیزی کے روک تھام کوروانہ کیا اور بیہ ہوایت کر دی کہ جب تک وہ قتل دخون ریزی کام رتکب نہ ہو چھیڑ چھاڑنہ کرنا۔ چنانچے محمد بن جربر نے شوذ ب کے مقابلے پر پہنچ کر بلاتح یک واشتعال جنگی ڈیرے ڈال دیجے۔

عمر بن عبدالعزیز اور خوارج عربن عبدالعزیز نے اسی زمانہ میں شوذ ب کے نام بھی ایک خطاس مضمون کاروانہ کیا تھا '' مجھے بی جرملی ہے کہ تم نے اللہ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خوشنودی کے خلاف خروج کیا ہے۔ حالا تکہ تم اس کے مستحق نہ تھے۔ آؤہم تم مناظرہ کریں اگر ہم حق پر ہیں تو تم اس گروہ میں داخل ہوج و کہ جس میں کل لوگ داخل ہیں اورا گر تم حق پر ہوتو ہم تمہاری بابت غور کریں گئے ' ۔ بسطام نے خط پڑھ کر عاصم عبثی (بنوشیان کے آزاد غلام) اور بنویشکر کے ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز کی ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز کی باس مناظرہ کی غرض سے روانہ کیا۔ مقام مناظرہ میں بیدونوں شخص عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بہنچے۔ آپ نے دریا فت کیا'' تم لوگوں کوکس امر نے خروج اورانقام پرمجود کیا ہے؟''

عاصم : ' ہم کوتہاری سیرت ہے کسی تنم کا اشتعال یا خیالِ انقام نہیں جیدا ہوا۔تم بے شک عدل واحسان سے کام لیتے ہو۔ لیکن تم بیو بتاؤ کہ کرئ خلافت پرتم کس طرح متمکن ہوئے لوگول کے مشور ہے اور رضا مندی سے یا ہز ورغابیہ؟''

عمر بن عبدالعزیز: ''نہ تو میں نے اس کی خواہش کی اور نہ میں نے بہزور وغلبہ اس کو حاصل کیا مجھ سے پیشتر ایک شخص نے میری ولی عہدی کی لوگوں سے بیعت لی تھی۔ اس بنا پر میں نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی اور کس نے اس سے اختلاف و انکار نہ کیا اور تمہارا نہ بہب بھی یہی ہے کہ امیر المؤمنین وہی ہے جولوگوں کی رضا مندی سے امیر بنایا جائے اور عاول ہواور اگر میں جن کا مخالف ہوں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے'۔

عاصم اور اس کے ہمراہی '' لیکن ایک بات رہ گئی اور وہ یہ ہے کہتم نے اپنے خاندان والوں کے افعال وحرکات سے مخالفت کی ہے اور اس کومظالم کے نام سے موسوم کرتے ہو۔ پس اگرتم ہدایت پر ہواوروہ صلالت و بے دینی پررہے ہیں تو ان نے بیزاری ظاہر کر داور ان پرلعنت بھیجو''۔

عمر بن عبد العزیز ''نہم کہ سکتے ہیں کہ تم لوگوں نے بہ قصد آخرت خروج کیا ہے۔ گرافسوں ہے اس کا راستہ بھول گئے۔
ہرگز اللہ جل شانہ نے کسی پرلعن کرنامشر وع نہیں کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولعان مبعوث کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ
(علیہ السلام) نے کہا ہو من عصانی فانک عفود المرحیہ '' اور جو تحض میر اکہنا نہ بانے تو بہتک تو غفود الرحیم ہے'۔
اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہواولتک اللہ بن هدی الله فیصداهم اقتده ﴾ " بہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے
پی انہیں کی راہوں کی پیروی کر'۔ میں نے ان کے اعمال کو جومظالم سے تعیر کیا ہے' پس اس قدراس کی ندامت کافی ہے اور
اگر گنہ گاروں پرلعن کرنا واجب ہے تو بے شک تم پر بیواجب ہے کہ فرعون پرلعن کیا کرو۔ حالانکہ تم اس پرلعن نہیں کرتے اور وہ
بر تین خلائق تھا۔ پس میں کہنے اپنے خاندان پرلعن کروں جب کہ وہ نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ بے شک ظلم
بر ترین خلائق تھا۔ پس میں کہنے اپنے خاندان پرلعن کروں جب کہ وہ نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ بے شک ظلم
کرنے ہے وہ کافرنہیں ہو سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان وشریعت کی طرف بلایا ہے جو اس پر عمل

کرے گائی ہے وہ فعل قبول کیا جائے گا اور جو خص کی امر کا احداث کرے گائی پر حد جاری کی جائے گئی''۔
عاصم اور اس کے ہمرا ہی '' رسول الله علیہ وسلم نے لوگوں کو تو حیداورا قرار بمانزل بلیہ کی بھی تو دعوت وی ہے''۔
عمر بن عبد العزیز نز ' تو ان لوگوں میں ہے کو کی شخص ایسانہیں ہے کہ جواس کا انکار کرتا ہوا وریہ کہتا ہو کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑمل نہ کروں گا۔اصل ہے ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کرا پنے کو ورطۂ گمرا ہی میں ڈال دیا ہے''۔
عاصم '' تو تم ان سے بیزاری ظاہر کر داور ان کے احکام کور دکر دو''۔

عاصم کا ہمراہی ''اس شخص کی بابت کیا کہو گے جوایک قوم کے جان و مال کا متولی بنایا گیا اور اس میں اس نے عدل و انصاف سے کام لیا' گر بعدا پنے کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جو غیر مامون ہے کیا تم کہ سکتے ہو کہ اس شخص نے اس فرض کواوا کر دیا جو اس پر منجانب اللہ فرض کیا گیا تھا۔ پھرتم کیوں خلافت کواپنے بعد بزید کے سپر دکرتے ہو باوجود اس علم کے کہ بزید عدل و انصاف سے کام نہ لے گا''۔

عمر بن عبدالعزیز: ''بزیدکومیں نے ولی عبرنہیں مایا بلکہ میرے سواد وسرے نے اس کومتو لی کیا ہے اور مسلمانوں کومیرے بعداس کاحق حاصل ہوگا''۔

عاصم كالهمرا بى "نوكيا جسنے يزيد كوولى عبد ينايا ہے وہ حق برتھا؟"

عربن عبدالعزیز بیش کررو پڑے اور تین دن تک ان دونوں سے قیام کرنے کو کہا۔ عاصم اور اس کا یشکری ہمر آہی عمر بن عبدالعزیز کے دربار خلافت سے اٹھ کراپنی فروگاہ پر آیا۔ اس کے بعد عاصم چرعمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں واپس گیا اور خوارج کے عقائد سے نوبہ کرلی۔ یشکری نے عاصم سے کہا جوابھی میں نے کہا ہے اس کوان لوگوں کے روبر وپیش کرواور ان کی ججت و دلائل پرغور کرو۔ عاصم نے پچھ جواب نہ دیا۔ بشکری سے علیحدہ ہو کرعمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں قیام پڈیر ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور چند دنوں بعد انتقال کس کئے اور محد بن جریرا ہے قاصد کی واپسی کا انتظار کررے تھے۔

محمہ بن جرمری پسیائی عربن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد عبدالحمیہ بن عبدالرحمٰن (امیر کوفہ) نے محمہ بن جرمر کے پاس شوذ ب حب بن عبدالعزیز کے انتقال کا حال معلوم ہوتا یا اس کے کہ شوذ ب کوعمر بن عبدالعزیز کے انتقال کا حال معلوم ہوتا یا اس کے کہ شوذ ب کوعمر بن عبدالعزیز کے پاس مباحثہ کو گئے تھے واپس آئے۔ خارجیوں نے محمہ بن جرمر کومستعد جنگ و کھے کرینہ رائے قائم کر لی کہ بالیقین وہ مروصال (عمر بن عبدالعزیز) انتقال کر گیا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ الغرض لڑائی ہوئی چندلوگ خوارج کے اورا کشرآ دئی شکر کوفہ کے کام آئے۔ محمد بن جرمر شکست کھا کر بھاگا۔ خوارج کوفہ تک کام آئے۔ محمد بن جرمر شکست کھا کر بھاگا۔ خوارج کوفہ تک اورا کشرآ دئی انتقال کے واقعہ سے آگاہ کیا۔ کوفہ تک نقا قب کر کے پھرا ہے مور بے پر لوٹ آئے۔ اس اثناء میں وہ دونوں آ دئی جوعمر بن عبدالعزیز کے پاس مناظرہ کرنے گئے تھے واپس آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے پاس مناظرہ کرنے گئے تھے واپس آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے باس مناظرہ کرنے گئے تھے واپس آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے باتقال کے واقعہ سے آگاہ کیا۔

شو ذب کافل : اس کے بعد یزید بن عبدالملک نے تیم بن حباب کو بسرافسری دو ہزار کوئے کے شوذب کے مقابلے پر دوانہ کیا۔ شوذب نے اس کوبھی مج اس کے ہمراہیوں کے حکست و بے دی ۔ تب یزید بن عبدالملک نے شجاع بن وواع کودو ہزار کی جمیدت سے جنگ شوذب پر مامور کیا۔ شوذب نے اس کوفل کر کے اس کے ہمراہیوں کوبھی حکست فاش دے دی۔ مگراس بنگ میں شوزب کا بچازاد بھائی مارا گیا۔ خوارج اس وقت تک اپنے ہی مور پے پر قائم رہاورا پنے ہی لشکرگاہ میں تظہر ب ہوئے سے کہ انہی ایام میں مسلمہ بن عبدالملک وار دکوفہ ہو، سعید بن عمر حرشی کو جوایک نامی سپر سالا راور نہایت تجربہ کار جنگ آ ور تھا۔ جنگ شوذب پر متعین کیا۔ خوارج نے پہلے باہم مرنے اور مارنے کا عہد و پیان کیا۔ بعدازاں جموی قوت سے حملہ آ ور ہوئے اور کر رسمہ کر وشعید کے اس خوارج کی طرح میں ڈالا۔ شوذب اور اس کے کل ہمرائی قبل کر ڈالے گئے۔ ایک ہنفس بھی اس واقعہ سے جان ہر نہ ہوا۔

بہلول بن بشر بن شیبان اس واقعہ کے بعد خوارج نے مدت مدید تک دم نہیں مارا۔ یہاں تک کہ عہد حکومت ہشام بن الملک تااہ میں بہلول بن بشر بن شیبان الملقب به کثارہ نے خروج کیا۔ سبب یہ بیان کیا جا تا ہے کہ بہلول جج کرنے کو کیا تھا بکہ بن اپ ہم خیال اور ہم آ ہنگ لوگوں سے مل جل کر خروج کی رائے قائم کی اور اس مقصد کے حاصل کرنے کو موصل کے ایک قرید میں ایک وقت مقررہ پر ملنے کا باہم وعدہ واقر ارکیا۔ چنا نچہ وقت مقررہ پر سب کے سب جع ہوئے جن کی موصل کے ایک قرید میں ایک وقت مقررہ پر سب کے سب جع ہوئے جن کی تعداد جالیس نفر سے زیادہ نہ تھی اور ان لوگوں نے شفق الرائے ہو کر بہلول کو اپنا سر دار بنایا اور اپنے آپ کو چھیا کرید ظاہر کرنے گئے کہ ہم لوگ ہشام کے باس سے آتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس گاؤں سے گذر سے جہاں بہلول نے سر کرخرید کیا تھا اور اسباب تاریخ کامل میں کھی ہوئے کہ مبادا ہارا مال والسباب تاریخ کامل میں کھی جو ان کے کرم ادا ہارا مال والسباب ناور برید رفتہ بری کی جو اور بری کور برداوادیا تھا۔ کامل لابن اثیر مطبوعہ مور جلدہ صفوت ا

ا تفاق سے وہ شراب نکلی تھی۔ بہلول نے اس کے واپس کرنے کو کہا تھا دکا ندار نے واپسی سے انکار کیا تھا۔ عامل قریبہ کے روبر وجھگڑا پیش ہوا تو اس نے بہلول کوجھڑک کر کہا تھا کہ' نشراب جھے سے اور تیری قوم سے بہتر ہے''۔

بہلول بن بشرگا خروج بہلول نے بینچ کے ساتھ ہی عامل قرید کو آل کر کے اپنے قصد کو ظاہر کر دیا اور خالد قسر ی پرحملہ کرنے کی غرض سے واسط کی طرف کوج کر دیا۔ الزام یہ قائم کیا تھا کہ خالد مساجد کو منہدم کرتا اور کلیبوں کو بناتا ہے اور محصیوں کو مبلمانوں کا والی مقرر کرتا ہے۔ خالد کو اس کی خبر گی تو وہ واسط سے چیزہ چلا آیا۔ جہاں پر ایک لشکر بنوقین کا جن کی تعداد چھ سوتھی پڑا تھا۔ جو شام سے عامل ہند کی امد ادکو آیا تھا۔ خالد نے اس تشکر کواس کے سردار کی ماتحق میں جنگ بہلول پر مامور کردیا اور جنگی پولیس کے دوسیا ہی کا اس لشکر پر اور اضافہ کردیا۔ دریائے فرات پرصف آرائی کی نوبت آئی۔ بہلول نے مامور کردیا اور جنگی پولیس کے دوسیا ہی کا اس لشکر شامت کھا کر کوفہ چلا آیا۔

بہلول کا خاتمہ نالد نے بوحوش بن یزید بن رویم سے عابد شیبانی کو جنگ بہلول پر مقرر کیا۔ مابین موصل و کوفہ کے مذہبہ کی جسلے ہوئی۔ بہلول نے اس کوبھی شکست دے کرای دن بہ قصد موصل کوج کر دیا۔ تھوڑی دور پھل کر بیرائے قائم کر کے کہ بیشام پر جملہ کرنا چاہیے بشام کی طرف جھک پڑا۔ اس طوفان کی روک تھام کرنے کوخالد نے عواق سے عامل جزیرہ نے جزیرے سے اور بشام نے شام سے فوجیس روانہ کی جو مابین موصل و جزیرے کے مقام کھیل پر جمع ہوئیں ان لوگوں کی تعداد بیس ہزارتھی اور بہلول کے ساتھ صرف ستر آ دی تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ خوارج نے نہا میت مردا تگی سے مقابلہ کیا۔ اثناء بیل بہلول زخمی ہوکر گرااس کے ہمراہیوں نے دریافت کیا کس کوہم آپ کے بعد اپناامیر بنا کیں گے۔ جواب دیا' دعامہ شیبانی کواور اس کے بعد عمراہیوں نے دریافت کیا کس کوہم آپ کے بعد اپناامیر بنا کیں گے۔ جواب دیا' دعامہ شیبانی کواور اس کے بعد عمر بیشکری کو' ۔ قضائے الہی سے ای شب کو بہلول مرگیا۔ ضبح ہوئی تو دعامہ اپنے ہمراہیوں کو چھوڑ کر شیبانی کواور اس کے بعد عمر بیشکری کو' ۔ قضائے الہی سے ای شب کو بہلول مرگیا۔ ضبح ہوئی تو دعامہ اپنے ہمراہیوں کو چھوڑ کر شیاب کی بھاگ گیا۔ تب عمر بیشکری نے ہمراہیوں کو پھوڑ کر دی بھاگ گیا۔ تب عمر بیشکری نے باتھ میں لے کرخروج کیا زیادہ عرصہ نہ گزر رنے بایا تھا کہ مارڈ الاگیا۔

بختری کاخروج اس واقعہ کے دوہرس بعد بختری صاحب اشہب نے خالد قسری پرخروج کیا۔ یہ اس لقب سے معروف تھا۔ خالد نے سمط بن مسلم نجلی کو بسرا فسری چار ہزار توج کے مقابلے پر بھیجا۔ قرات کے کنارے پرصف آرائی کی ٹوہت آئی۔ خوارج کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ گئی۔ اتفاق سے ایل کوفہ کے غلاموں اور بازاری آدمیوں سے سامنا ہو گیا۔ ان لوگوں نے ایس سنگ باری کی کدان میں سے ایک آدمی جا نبر نہ ہوا۔

ور سیختیانی کا خروج اس کے بعد وزیر ختیانی نے چند نفری جمیت سے خالد پرچرہ میں خروج کیا۔ جس قریب کی طرف سے ہو کر گرز تا تفاجلا دیتا تفا۔ جس کو یا تا قاتل کر ڈالٹا تفا۔ خالد نے اس کی سرکوبی کے لئے ایک شکر روانہ کیا۔ جس نے وزیر سختیانی کے ہمراہیوں کو آل کر ڈالا اور اس کو زخی کر کے خالد کے پاس گرفتار کرلائے۔ وزیر ختیانی نے خالد ہے اس با تیس کیس جس سے خالد نے خوش ہو کر سزائے آل سے اس کور ہا کر دیا۔ اکثر شب کو وزیر ختیانی ول بہلانے کی غرض سے قصہ کہ کرتا تفاد کی نے شام بن عبد الملک سے جڑویا کہ خالد نے ایک جروری (والعیر) کو جوستو جب آلی تھا گرفتار کیا تھا گراس کو آل بہلا نے بھو جب نہیں کیا بلکہ شب کو اس سے قصہ کہلاتا ہے۔ بشام نے خالد کے پاس وزیر ختیانی کے آل کا فرمان جیج ویا۔ خالد نے بھو جب

صحاری بن مثنیب کاخروج اس کے بعد صحاری بن شبیب نے اطراف جبل میں خروج کیا تھا اور قبل خروج کی تھا اور قبل خروج کی خواب یا گرجبل کی طرف کے پاس آیا تھا۔ فریضہ نے سوال کیا خالد نے جواب دیا' "تم کواس سے کیا حاصل ہے' ۔ صحاری نے جواب پا گرجبل کی طرف چلا گیا۔ خالد کواپ اس جواب دیے سے ندامت ہوئی۔ تلاش کروایا دستیاب ندہوا۔ صحاری نے جبل میں پہنچ کر جہاں پر چند لوگ تیم اللات بن تغلبہ کے خاندان کے تھاں کواس واقعہ سے مطلع کیا اور پہ ظاہر کیا کہ "میں نے خالد کے پاس جانے کا بیہ حلیہ نکالا تھا کہ فلال شخص کو قعد ہ صفر ہے سے تھا' اس کے بدلہ میں اس کو مار ڈالوں۔ خالد نے اس شخص کو ظالمان خور سے مار ڈالا تھا' ۔ تیم اللات کے تیس آ دمیوں نے اس کے ساتھ خروج کیا۔ اطراف مناور میں مقابلہ ہوا۔ فریقین نے سختی سے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ بالآخر صحاری اور اس کے کل ہمرائی مار ڈالے گئے۔

ضحاک بن قیم : ان واقعات کے بعد خوارج میں پھرایک تازہ جوش ان دنوں پیدا ہوا جب کہ عراق وشام میں فتنہ وفساد

بر پا ہور ہاتھا اور مر وان اس بغاوت کے فروکر نے میں مصروف تھا۔ سرز مین گفرتو تا میں سعید بن بہدل شیبانی نے اہل بزیرہ

کے دوسو آ دمیوں کی جمعیت سے علم بغاوت بلند کیا۔ بیر حور بوں کے خیالات کا پابند تھا۔ انہیں دنوں بسطام بھی نے ربیعہ کے
اسی قدر آ ومیوں کے ساتھ خروج کر دیا اور یہ سعید کے خیالات کا خالف تھا۔ سعید نے اپنے سپہ سالا رخیبری کو بسر افسری ڈیڑھ سو آ دمیوں کے بسطام کے مقابلے پر بھیجا۔ چنا نچہ شب کے وقت خیبری نے بسطام پر چھاپ مارا۔ سوائے چودہ آ دمیوں کے
باقی سب مع بسطام کے مار ڈالے گئے۔ اس کے بعد سعید بن بہدل بیخبر پاکر کہ اہل عراق میں اختلاف ہو گیا ہے عراق کی
طرف چلا گیا اور و ہیں جا کر مرگیا۔ ضحاک بن قیس اس کا جانشین ہوا۔ سرز مین سراۃ میں اس کی امارت کی بیعت کی گئے۔ کیل
بیعت کے بعد موصل و شہر دوز میں آیا۔ فرقہ صفریہ کے جار ہزاریا اس سے پھرزیادہ آ دمی جمع ہو گئے۔

ضحاک بن فیس کا خروج اس اتا ویل مروان نے عبداللہ بن عمر الله بن عبدالعزیز کوراق کی گورٹری ہے معزول کرکے نفر بن سعید بن حریثی کومقرر کیا۔عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے مقام جرہ یں چاری دیے۔ انکار کیا۔نفٹر کوفدلوٹ آیا اور لشکر مرتب کر کے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز پر پڑھائی کر دی۔ مہینوں لڑائی ہوتی رہی۔ اس واقعہ میں مفزب بوجہ طرف داری مروان نفٹر کے ساتھ سے کوئکہ بینون ولید کا طالب تھا اور ولید کی مالی قسید قبیلہ مفزے تھی اورا الل یمن عبداللہ بن عمر الله بن عمر الله بن عبدالله بن عمر الله بن عبدالله بن عربی وقت کہ غالد قسر کی ہوست کے بہر دکیا گیا اور پوسف نے اس وقت کہ غالد قسر کی ہوست کے بہر دکیا گیا اور پوسف نے اس وقت کہ غالد قسر کی ہوت کے اس اختلاف ہے مطلع ہو کر کے خالد قسر کی ہوست کے بہر دکیا گیا اور پوسف نے اس وقت کہ خالد میں عرباقی کی خوارج نے اس اختلاف ہے مطلع ہو کر کے خال کی اور دو توں نے عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کو شک سے سازش کر کی اور دو توں نے نے قبر بیب کوئی پڑھی گرنجائی میں پڑا اور کیا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کے مقابلے پڑتا بیا لؤائی شروع ہوئی صبح سے عمر نے دو ت تک لؤائی ہوتی رہی کو رہی تو بی مغرب عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کو شکست ہوئی۔ خوارج نے ان کے مور پے کے وقت تک لؤائی ہوتی رہی کو رہی مغرب عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کوشکست ہوئی۔ خوارج نے ان کے مور پے کے وقت تک لؤائی ہوتی رہی کو رہی مغرب عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کوشکست ہوئی۔ خوارج نے ان کے مور پے کے وقت تک لؤائی ہوتی رہی کو رہی مغرب عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کوشکست ہوئی۔ خوارج نے ان کے مور پے کے وقت تک لؤائی ہوتی رہی کو رہی مغرب عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کوشکست ہوئی۔ خوارج نے ان کے مور پے کے وقت تک لؤائی ہوتی رہی کو رہے کے دور بن عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نفر کوشکست ہوئی۔ خوارج نے ان کے مور پے کے دور بی کور 
تک ان کا تعاقب گیا۔ دوسرے دن شیح ہوتے ہی پھراڑائی چھڑ گئی اور یہی واقعہ ہوا۔ تیسرے دن کی لڑائی میں اکثر سردارانِ لشکر میدانِ جنگ سے مند چھپا کر واسط بھاگ گئے۔از انجملہ نفر ہن سعید تریشی منصور بن جمہور اور اساعیل برا در خالد قسر ی وغیرہ تھے۔ مجبور ہوکر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز بھی واسط چلاآیا اورضاک نے کونے پر قبضہ کرلیا۔

عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز اورضحاک جول ہی عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز واسط میں وار دہوئے نصر سے لڑائی چھڑگئی۔ ضحاک بیخبر پاکر دوڑ پڑا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعیز اور نصر نے گھراکر پھر موافقت کرلی اور منفق ہوکر ضحاک کے مقابلے پرآئے ایک مدت دراز تک لڑئے ترہے یہاں تک کہ لڑائی نے فریقین کے دانت کھٹے کردیے منصور بن جمہورا پنے مقابلے پرآئے ایک مدت دراز تک لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑائی نے فریقین کے دانت کھٹے کردیے منصور بن جمہورا پنے گروہ سے علیحدہ ہوکر ضحاک و خوارج سے الما دراس کی بیعت کرلی۔ بعداز ان عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز بھی خوارج میں عبدار اس کے ساتھ سلیمان بن ہشام بھی تھا یہ مصالحت اس غرض سے کی گئی کہ خوارج اس کوچھوڑ کرم وان سے مصروف جنگ ہوجائیں۔

سلیمان بن ہشام تمص سے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس وجہ سے بھاگ آیا تھا کہ اہل تمص نے علم بغاوت بلند کیا تھا اور مروان ان کا مخالف تھا۔ چنانچے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ضحاک کی بیعت کر کی اور اس کو جنگ مروان پر ابھار ااور شبان حروری کی بہن سے عقد کرلیا۔ بیوہ ذیانہ تھا کہ ضحاک نضر پر محاصرہ کئے تھا۔

ضحاک کا موصل پر قبضہ مصالحت کرنے کے بعد ضحاک کونے میں واپس آیا اور پھرکوفے سے محاصرہ واسط کے بیسویں روز اہل موصل سے سازش کر کے موصل کی طرف بڑھا۔ ان دنوں موصل میں (مروان کی جانب سے ) قطران بن اکمہ شیبانی والی شہر تھا۔ اہل شہر نیاہ کے درواز ہے کھلوائے ضحاک تھس بڑا۔ تطران مع اپنے ہمراہیوں کے مقابلے پر آیالڑائی ہوئی۔ آ دمی قلیل متصب کے سب مارے گئے ۔ ضحاک نے موصل اور اس کے مضافات پر قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ کی خبر مروان کو اس وقت پہنچی جب کہ وہ مص کا محاصرہ کئے ہوئے تھا' اپنے لڑے عبداللہ کو (جواس طرف سے جزیرے کا نائب خیر مروان کو اس جو نے دوگرہ جے باتھا تا کہ ضحاک کو جزیرے کے مابین حائل ہونے سے روک دیے۔

ضحاک بن قیس کافل : چنانچه عبدالله آٹھ ہزار سواروں کی جمعیت سے نصیبین کی جانب روانہ ہوا گراس کے پہنچنے سے پہلے عبداللہ نصیبین میں پہنچ گیا تھا۔ ضحاک نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس وفت اس کے ہمراہ ایک لاکھ قوم تھی۔ مروان تک یہ خبر پہنچی تو وہ بھی نصیبین میں پہنچ گیا تھا۔ ضحاک کے طرف روانہ ہوا۔ اطراف کفر تو تا میں ضحاک سے لہ بھیٹر ہوگئی صبح خبر پہنچی تو وہ بھی نصیبین کے بچانے کی غرض سے ضحاک کی طرف روانہ ہوا۔ اطراف کفر تو تا میں ضحاک سے لہ بھیٹر ہوگئی صبح سے شام تک جنگ ہوئی رہی ۔ بہت تلاش کے جگری سے لڑائی ہوئی کہ قریب عشاء سب کے سب مار ڈالے گئے۔ ضحاک کی نعش مقتولین میں چھپ گئ تھی۔ بہت تلاش کے بعد دستیاب ہوئی مروان نے ہمرا تار کر بلاد جزیرہ تبھیج دیا۔

<u>خیبری کافکل میج ہوئی تو خوارج نے خیبری کے ہاتھ پر بیعت کی جوشحاک کے شکر کاایک سیدسالا رتھااور مروان کے ساتھ</u>

ل اس مقام پرجگه خالی به مقام کانام تاریخ کامل لاین اثیر صفحه ۲۵ مطبوعه معرّ جلد پنجم ب تکھا ہے۔ (مترجم)

ع اصل کلاب مدائن کالفظ میں ہے عالی جگدہے مینام تاریخ کامل لا بن اثیر صفحہ ۱۲۱مطبوعہ معر جلد پنجم نے قبل کیا گیاہے۔ (مترجم)

میدان جنگ میں مصروف جدال وقال ہو گئے۔قریب دو پہر مروان شکست کھا کہ بھاگ کھڑا ہوا۔ خوارج نے اس کے خیمہ نک بھٹے کر خیمے کی طنا میں کاٹ دیں۔ خیبری اس کے فرش پر بیٹے گیا۔اس کے شکر کے دونوں باز و بدستور اڑر ہے تھے۔ مروان کے میمنہ پر عبداللہ بن مروان تھا اور میسرہ پر اسحاق بن مسلم عقیل ۔ لشکر مروان نے خوارج کی جعیت کی کی کا احساس کر کے میروان کے خیمہ گاہ میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر یوں کے غلام اور اہل خدمت جیموں کی چوہیں لے کر جٹ گئے اور سب کو بات کی بات میں فرش کر دیا۔ انہیں لوگوں میں خیبری بھی تھا۔ باقی جور ہو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مروان اس خوشخری کوئن کر تقریباً چھمیل سے اپنے خرگاہ سے دائیں آیا۔

شیبان حروری خوارج نے بھی لوٹ کرشیبان حروری کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پیشیبان عبدالعزیز یشکری کا بیٹا تھا۔
ابوالدلف اس کی کنیت تھی۔ مروان نے ان واقعات کے بعد صف آ رائی چھوڑ دی تھی۔ دستہ دستہ فوج کے بعد دیگر ہے جنگ کی غرض سے میدان میں بھیجا تھا۔ ایک مدت تک اس صورت سے لڑائی جاری رہی۔ اکثر خوارج شیبان کی ہمراہی سے ملیحدہ ہوکرا پنے اپنے شہروں میں واپس آئے۔ بقیہ خوارج ہا بماء سلیمان بن ہشام جنگ سے مجبور ہوکر موصل چلے آئے اور دجلہ کے شرق جانب سے سے میرائی ہوتی رہی۔ فریقین کی جانب سے میرائی جانب سے شرق جانب کیا۔ متعدد بل ہوائے۔ مروان نے تعاقب کیا نوماہ کا اللہ ائی ہوتی رہی۔ فریقین کی جانب سے ایک جماعت کشرہ اس معر کے میں کام آئی۔ سلیمان بن ہشام کا بھتیجا امیہ بن معاویہ گرفتار ہوگیا۔ مروان کے روبر و پیش کیا گیا تھی پاؤں کو اے بعداز ان گردن ماردی۔

خوارج کی شکست انہیں دنوں مروان نے ایک فرمان مثعرر دانگی عراق بنام بزید بن عمر بن ہمیر ہقر قیبہ میں بھیج دیا اور
ساتھ ہی اس کے گورنری عراق کی سند بھی بھیج دی۔ کو فے میں اس وقت قبیلہ قریش سے نتی بن عمران عابدی خوارج نائب
تھا۔ مقام عین التمر میں ابن ہمیر ہ سے ملاقات ہوئی۔ فتی وابن ہمیر ہ ایک دوسرے سے گھ گئے میدان ابن ہمیر ہ کے ہاتھ
رہا۔خوارج کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد کو فے کے باہر نخیلہ میں خوارج نے مور چہقائم کیا۔ ابن ہمیر ہ نے پھر شکست و ب
دی تب بھرے میں مور چہبندی کی۔ شیبان نے عبیدہ بن سوار کوایک ظلیم الثان رسالے کے ساتھ خوارج کی کمک پر دواند کیا
مگر پھر بھی ابن ہمیر ہ کے ہاتھ سے شکست کھا گئے۔ عبیدہ بن سوار محرکہ جنگ میں کام آگیا ابن ہمیر ہ نے اس کے شکرگاہ کی
غنیمت کو شکر بول کے لئے مہارج کردیا۔ اس آخری جنگ میں خوارج کی ہمت بہت ہوگئی۔

عبدالله بن عمر کی گرفتاری بمنصور بن جهورخواری کے ہمراہ تھا۔ جب پے در پے قلست ہونی گی تو یہ بھی عکست کھا کر بھاگ گیا۔ ابن میرہ ما بابن اورکل بلاوجبلیہ پر قبضہ کر کے واسط جا پہنچا۔ عبدالله بن عمر بن عبدالعریز کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔
ابن عمر کی جانب سے ابنواز کا عامل سلیمان بن حبیب تھا۔ ابن میر ہ نے اس کی طرف نبات بن حظلہ کوروانہ کیا اور سلیمان نے مینجر پاکر نباتہ کے مقابلے پر داؤ دبن حاتم کوروانہ کیا۔ (مقام مرتان) کنارہ د جلہ پرصف آرائی کی نوبت آئی۔ داؤ دکوشکست ہوئی اوراثناء دارو کیرمیں مارڈ الاگیا۔

جوان این کلاب کافکل: اس واقعہ کے بعد مروان کے لکھنے کے مطابق ابن میر و نے عام بن ضابہ مزنی کوآٹھ ہزار کی

جمعیت سے نباتہ کی کمک پرروانہ کیا۔ شیبان کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے اس کی روک تھام کرنے کی غرض سے جھے ہمت بن کلاب خارجی کوایک لشکر کو بھیجے دیا۔ مقام س پرایک دوسر سے سائر پڑھے۔ عام شکست کھا کرس میں جا کر پناہ گزیں ہے وا مروان براہ خشکی اس کی کمک پر فوجیس بھیجنے لگا اور منصور بن جمہور جبل سے سلیمان کے پاس امدادی لشکر بھیج رہا تھا۔ جسیب عامر کی جمعیت بڑھ گئی تو محاصرہ تو ڈکر جون اور ان خوارج کی طرف نکل کھڑا ہوا جو اس پرمحاصرہ کئے ہوئے تھے۔ خو 1 مرج کو شکست ہوئی جون مارڈ الا گیا۔

شیبان کی شکست و فرار: عامر نے بقصد خوارج موصل کا قصد کیا۔ شیبان پینجر پا کرمع خوارج کے موصل سے کو رہے کر گیا۔ عامر مردان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مردان نے ایک گروہ کثیر کے ساتھ شیبان کے تعاقب پر مامور کردیا۔ عامر رفتہ جل چہنچا اور پھر جبل سے روانہ ہو کر بیضاء فارس کی طرف جا نکلا۔ فارس میں ان دنوں عبداللہ بن معاویہ بن صبیبیب بن جعفر تھا۔ عبداللہ بن معاویہ نے عامر نے بیس کر جعفر تھا۔ عبداللہ بن معاویہ نے عامر نے بیس کر کرمان کارخ کیا۔ مقابلہ پر پہنچ کرمور چہ بندی کرلی۔ لڑائی ہوئی عبداللہ بن معاویہ تکست کھا کر جرات کی طرف بھا گ گیا اور عامر مے جی خوارج کی اوران کی احتکر گاو 
شیبان بن ہشام کا انجام: سلیمان بن ہشام مع اپنے خدام اور اہل وعیال کے بعدروانگی شیبان بچانب بر سریرہ ابن کاوان سنتی پرسوار ہوکر ہندگی جا ب چلا گیا۔ یہاں تک کرسفاح کی خلافت کی بیعت لی گئی اور سلیمان مین پر یا کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔سدیف خاوم سفاح نے ذیل کے اشعار پڑھے۔

لا يعدر فك مساتدري من رجسال ان بيسن السطال وع داء دويسا السطال و الفسع السوط حسى الا تسرى فسوق ظهر وسا المسويسا

# DESTRUCTION

A SORPHIA DO M

حمایة مرادی نے مع ایک گروہ کیڑ کے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور ابن عطیہ اور اس کے ہمراہیوں ہے کہا کہ تم لوگ چور ہو۔ این عطیہ نے مروان کا فرمان دکھایا۔ ابن حمایة اور اس کے ہمراہیوں نے اس کی تحق یب کی ۔ لڑائی ہوئی ابن عطیہ مارا گیا۔ ملید بن جز ملد خارجی کا خرور جے ان حوادث کے بعد خوارج کی ہواا لیکی بگڑی کہ تازمان ظہور دولت عباسیہ کی نے سرنہ اٹھایا۔ یہاں تک کرسفاح کے بعد ابوالمنصور کی بیعت خلافت لی گئی۔

ایک براد کا مرکوبی بر تعین کیا۔ ملید نے پہلے ہی جملے ہیں ان کو شکست دے دی تب یزید بن جاتم مجلی اور مہلمل بن سواروں کو اس کی سرکوبی پر تعین کیا۔ ملید نے پہلے ہی جملے ہیں ان کو شکست دے دی تب یزید بن جاتم مہلی اور مہلمل بن صفوان (خلیفہ منصور کا آزاد غلام) بعد از ان خراسان کے سپرسالا روں ہیں سے نزار پھر زیاد بن مشکان کچھ عمد بعد صالح بن مجھ کے بعد دیگر ہے ملید کے مقابلے پر آئے اور ملید نے واحداً بعد واحد سب کو شکست دی اور ان میں سے بعض کو قبل کر ڈالا۔ ان لوگوں کے شکست کھانے کے بعد جمید بن قطبہ عالی جزیرہ میدان جنگ میں آیا۔ ملید نے اس کو بھی شکست دے دی۔ حمید نے ایک محفوظ مقام میں بھاگ کر بناہ کی اور وہیں قلعہ بند ہوگیا۔ المحصور نے بیزجر پاکر عبد العزیز بن می بھال کر بناہ کی اور وہیں قلعہ بند ہوگیا۔ المحصور نے بیزجر پاکر عبد العزیز بن میں جارات کے ہمراہی زیاد بین مشکان بھی تھا۔ ملید نے قبل عبد العزیز بن میں الوائی چھڑ گئی اور ایک جنگ چھیڑ نے کے ایک بزار سواروں کو کمین گاہ میں بھا دیا تھا۔ جس وقت ملید اور عبد العزیز بن بیچھے سے تملہ کردیا۔ عبد العزیز کا اور ایک فکر بین ہوادواس کے اکم برای مارڈ الے گئے۔ دو سرے پر تا ہوتو ٹر جملے کر نے گئے۔ ملید کے سواروں کے کمین گاہ سے اکل کر عبد العزیز بن بیچھے سے تملہ کردیا۔ عبد العزیز کا العزیز کا الور وہا کہ العزیز کا العزیز کا العزیز کا العزاد کی العزیز کا العزیز کا کا کہ العزاد کا کے۔ الک کے جدالعزیز کا العزیز کیل کے براکوبوکر بھاگ کو ایوا اور اس کے کمین گاہ سے اکل کر عبد العزیز کیل کے الیا کہ الموا اور اس کے اکر ایوا اور اس کے کمین گاہ سے اکل کر عبد العزیز کیل کیل کو براکوبوکر کو الور کا کست کے کہ کہ کو اور کیل کے کہ کا کہ دو اور کیل کے کہ کیل کیل کیل کو اور کیل کے کہ کا کہ کا کہ کو اور کوبوکر کھا گیل کیل کیل کیل کیل کیل کیل کیل کو کہ کوبول کے کہ کوبول کے کہ کوبول کے کہ کوبول کیل کوبول کیل کوبول کوبوکر کھا کہ کوبول کے کہ کوبول کے کہ کوبول کوبول کے کہ کوبول کوبوکر کوبول کے کہ کیل کوبول کے کہ کوبول کے کہ کوبول کوبوکر کوبول کے کہ کوبول کیل کیل کوبول کے کہ کوبول کے کوبول کیل کوبول کوبول کیل کوبول کیل کوبول کوبول کیل کوبول کیل کوبول کے کوبر کوبول کے کوبول کوبول کے کوبول کوبول کیل کوبول کوبول کوبول کوبول کوبول کوبول کوبول کے کوبول کوبول کوبول کوبول کے کوبول کوبول کے کوبول کوبول کی کو

ملید بن جز ملہ کا خاتمہ۔ تب منصور نے حازم بن خزیمہ کوبسرانسری آٹھ بزار خراسانی لشکر کے دوانہ کیا۔ حازم موصل کے قریب پہنچا تو ملید نے بین کر بہ قصد مقابلہ د جلہ کوعبور کیا۔ صف آرائی کی نوبت آئی۔ حازم کا میمنہ ومیسر ہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حازم اوراس کے ہمراہی بیادہ پا ہوکر تیر باری کرتے ہوئے ملید کی طرف بڑھے۔ ملید بھی حازم کی دیکھا دیمی مع اپنے ہمراہیوں کے بیادہ پا ہوگیا۔ فریقین ایک دوسرے پر تیر مارتے ہوئے چلے آتے تھے۔ لڑائی کا بازار گرم ہور ہاتھا۔ ملید کے میمنہ ومیسرہ نے جملہ کیا۔ حازم کے لشکریوں نے وہ تیر بازی کی کہ خوارج قریب ند آنے پائے۔ ملید می آٹھ سوآ دمیوں کے جواس کے ساتھ بیادہ ہوئے تھے۔ میدان کا رزار میں کام آگیا اور تین سوآ دی اس کی طرف کے بل بیادہ پا ہونے کے مارے جانے کے خواری قریب ند آنے بیادہ بیادہ پا ہونے کے مارے جانے کے خواری کو مارڈ الا۔

حسان بن مخالد کاخروج بھر ۱۳۸ھ میں عہد حکومت منصور ہی میں حسان بن خالد بن مالک اجدع ہمداتی برادرمسروق نے اطراف موصل میں خروج کیا۔ موصل میں ان دنوں صفرہ بن نجدہ تھا۔ حرب بن عبداللہ کے بعداس کو تشکر موصل کی سرواری دی گئی تھی۔ جونمی صفر حسان کے مقابلے پر آیا حسان نے اس کو د جلد کی طرف پسپا کر دیا۔ بازار میں آگ لگا دی و کان واروں کولوٹ لیا اور رقہ ہوتا ہوا دریا کی طرف آیا۔ کشتی پر سوار ہوکر سندھ کوروانہ ہوگیا۔ چونکہ اکثر خوارج اہل ممان سے تھے وہیں ان اوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ حمان نے خط و کتابت شروع کی۔ ان سے ملنے کی درخواست پیش کی۔ اہل تھان نے انکارگردیا۔
حمان مجبورہ وکر موصل کی طرف اوٹا۔ صفر 'حسن بن صالح بن حمان ہمدانی اور بلال قیسی ایک اشکر جرار کے ساتھ حمان سے جگ کرنے کو آئے کاران کہ و کی بالآ خوصفر بھاگ گیا۔ حسن بن صالح اور بلال قید کر لئے گئے۔ حسان نے بلال کو مار ڈالا اور
حسن کوزندہ در سے دیا کیونکہ یہ ہمدانی تھاس پر حمان کے بعض ہمراہیوں نے جانب داری کا الزام انگا کی علی ہی انتھار کر لئے۔
حسن کوزندہ در سے دیا کیونکہ یہ ہمدانی تھاس پر حمان نے جوارج کے مقا کدا ہے ماہوں حفص بن اشیم سے سیکھے بھے۔ حفص بن اشیم فقیائے خوارج سے قوارج سے قوارج سے قوارج کے مقا کدا ہی نے خوارج کے مقا کہ ہمدانی عام طور سے شیعان علی میں داخل حفوں بن اشیم کا بھائجا ہے''۔ المحصور کو ایک عظیم الشان انگر دوانہ کرنے کا مصم قصد ہو گیا۔ کیونکہ ان کوگوں نے سے ۔ المحصور کا اس واقعہ سے اہل موصل کی سرکو بی کو ایک عظیم الشان انگر دوانہ کرنے کا مصم قصد ہو گیا۔ کیونکہ ان کوگوں نے اس سے چشتر اقرار کر کیا تھا کہ اگر وہ لوگ بھی بناوت کریں قائن فائن خلافت عباسیہ کے تو وہ تو ان کا ملک و مال و اسباب لوٹ لیا جائے اور خون مباس کر دیا جائے۔ فق کی غراج کی غرض سے علائے وقت ابو صفیق این ابی لیا ایس کی مرف نے نواع کی خوش سے علائے وقت ابو صفیق این ابی لیا این شہر مہدور بار الموسل کی مورت ابی کی غرض سے علائے وقت ابو صفیق این ابی لیا گیا۔ ابن ابی کی غرض سے بیٹ شرم گاہ کو کی کے لئے بغیر عقد شرعی کے مباس کر ابی کوئی ورت ابی شرم گاہ کو کس کے لئے بغیر عقد شرعی کے مباس کر کی کوئی سے دی گائے۔

لیوسف بن ابراہیم کا خروج : والے المهدی کے عہد حکومت میں یوسف بن ابراہیم المعروف بہ برم نے خراسان میں خروج کیا۔ مہدی نے بزید بن مزید شیبانی براور زادہ معن بن زائدہ کواس کی مرکوبی کی غرض سے روانہ کیا۔ ایک بڑی خون ریز جنگ کے بعد بزید نے یوسف کو مح اس کے چند ہم ابیوں کے گرفتار کر کے پا زنجر مہدی کی خوم سے روانہ کی ایس منہ کر کے سوار کرایا نظر سے یوسف کواونٹ پردم کی جانب منہ کر کے سوار کرایا اس صورت سے یوسف مح اپنج ہم ابیوں کے رصافہ میں داخل کیا گیا۔ خلیفہ مہدی کے تھم سے پہلے اس کے ہاتھ پاوں اس صورت سے یوسف مح اپنج ہم ابیوں کے رصافہ میں داخل کیا گیا۔ خلیفہ مہدی کے تھم سے پہلے اس کے ہاتھ پاول کا نے گئے بعد از ال صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی حروری تھا اور اس نے یوشنج امر الروز 'طالقان اور چورجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ ان ونوں مصعب بن زریق جد طاہر بن حسین ہوشنج کا امیر تھا گریوسف کے خوف سے یوشنج جھوڑ کر کیا تھا۔ یوسف کے نجملہ ہم ابیوں کے معاذ فاریا بی بھی تھا جو اس کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا تھا۔

حمز ہ بن مالک کا خروج الا اچ میں خلیفہ مہدی ہی کے دور حکومت میں حمزہ بن مالک خزائ نے جزیرے میں علم بغاوت بلند کیا۔ جس کے فروکر نے پر منصور بن زیاد صاحب الخراج (افسر محکمہ مال مقرر کیا گیا۔ لیکن حمزہ پہلے ہی لوائی میں مست کھا کہ بھاگ انکلا اس سے حمزہ کی قوت بہت بڑھ گی۔ اطراف وجوانب پر ہاتھ مارنے کا قصد کیا۔ ہنوز اس کی نوبت نہ آنے پائی تھی کہ حمزہ کے بعض ہمراہیوں نے سازش کر کے اس کی پُر حوصلہ زندگی کا خاتمہ کردیا۔

سنین خارجی کا خروج اس کے بعد آخری زمانہ مہدی میں بختیم کے ایک خارجی سلین نامی نے سرز میں موصل میں خروج کیا۔ جس کے خیالات صالح بن مسرح سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے لئکر موصل اس کے مقابلے پر گیا لیکن فکست اٹھا کر بھاگ نکلا۔ یسلین اکثر دیار بیعہ وجڑیرہ پر قابض و متصرف ہوگیا۔ جب خلیفہ مہدی نے اپنے پر سالا را او ہر پر ہم محربی فرخ و بر شمہ بن ائین اکثر دیار بیعہ وجڑیرہ پر قابض و متصرف ہوگیا۔ جنانچہ الو ہر پرہ ہے نہایت استقلال و فابت قدی سے سلین کا مقابلہ کیا۔ یہانچہ الو ہر پرہ ہوئے۔ قدی سے سلین کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ یسلین مع اپنے چند ہم ابیوں کے مارڈ الا گیا اور ہاتی ہماگ گئر ہے ہوئے۔ ولید بن ظریف کا خروج : خلیفہ رشید کے دور حکومت المحاج میں بنو تغلب سے ولید بن ظریف خارجی نے جزیرہ میں مرافع ایا۔ صلیعین میں ابراہیم بن خارم بن خزیرہ سے لڑائی ہوئی ابراہیم ماراگیا جس سے ولید کے حوصلے بڑھ گئے۔ جوش مرافع ایا۔ صلیعین میں ابراہیم بن خارم بن خزیرہ خلاط کا محاصرہ کے رہا۔ اٹل خلاط نے بیس ہزار درہم فدید دے کراپنی جان مرافع کی مرافع کی میں اروز میں خود ہوئی ہوئی ابراہیم ماراگیا جس سے ولید کے حوصلے بڑھ الوی جوان مرافع کی اور ایکان سے دوانہ ہو کر طوان و مرز میں موادہ ہوتا ہوا بہائی جان مرافع کی مرافع کی میں مرافع کی میں مرافع کی میں موادہ ہوتا ہوا برافع کی مرافع کی بیارہ دور میں بن زاکدہ کو اسرافس کی ایک عظیم الثان الشکر کے مقابلے پر روانہ کیا۔ یزید بن مزید نے موقع جنگ پر پہنے کر مصلی کر اور کی من بن زاکدہ کو اسرافس کی مرافع کی الفال کھٹار کے مقابلے کر دوانہ کیا۔ یزید بن مزید ولید سے پر نظر جم کر خال کے شائ و ایوند ہیں مزید ولید سے پر نظر جم کر نیاں کہ کہور کیاں کے شائل کے سائل کے سائل کے شائل کیا کہ کر تا ہم کور تا ہوں کہ بیاں کہ کر تا ہم کور تا ہم کر تا کہ کور تا ہوں کہ بیاں کر ان کے سے کہ کر تا ہم کر تا کہ کور تا ہم کر تا ہم کر تا کہ کور تا ہم کر تا ہم کر تا کہ کور تا ہم کر تا کر کر تا ہم کر تا

ولید بن ظریف کافل فلیفه الرشد نے ایک عماب آموز فرمان پزید کے پاس بھیج دیا۔ پزید نے دمضان ای ای بی بی بنگ شروع کردی۔ خوارج نے نہایت مردا تل سے مقابلہ کیا بالآخر دلید مارا گیا۔ سرا تار کر الرشید کے پاس بھیج دیا گیا۔ بید واقعہ شام کا ہے۔ سبح ہوئی تو دلید کی بہن کیلی بنت ظریف سلح ہوکر میدان جنگ میں آئی لوگوں پر جملہ کرنے لگی پزید لوگوں کو دوک کر آگے بڑھا اور اس کے سر پر ایک نیز ہارکر کہا" کیوں مردار! مجھے شرم نہیں آئی کہ تونے خاندان کورسوا کیا" کیلی بید واشعار ہیں ۔ سنکر شرما گئی۔ این مقتول بھائی کامر شید کہتی ہوئی لوٹ کھڑی ہوئی جس کے بید واشعار ہیں ۔

ایسانسجرا لیخسابور مسالک مورنسا کسانک لیم تسجرع عملی این ظریف فسی لایسحسب السزادا لامسن التقی

و لاالسمسال الامسن قسنساو سيسوف

''اے درخت خابور کمجھے کیا ہو گیا ہے قو سرسز ہور ہا ہے شایر تو نے ابن ظریف پر جزئ وفزع نہیں کیا۔وہ ایسا مردتھا کہ جوتقو کی کے سواکسی زاد کو لبند نہ کرتا تھا اور نہ کسی مال کی سوائے نیز ہ و تلوار کے خواہش کرتا تھا'' ان واقعات کے بعد خوارج کا دوردورہ عراق وشام سے جا تار ہا۔اگر کسی نے کہیں پرمتفرق طور سے شاذ و ناور س

خااورانیک درخت کانام ہے جس کے پھول وکلیاں نہایت خوش رنگ ہوتے ہیں باغوں میں زینت وخوبصورتی کی غرض سے لگانا جاہتے۔

اشایا تو مقامی حکام نے فوراً سرکیل دیا۔ باستناء خوارج بربر کے جوافریقہ بیل تھے کیونکہ دعوت خارجیان بیل اس زیانے بیل شیوع پذیر یہوئی تھے بہوئی تھے کہ خوارج شیوع پذیر یہوئی تھے بہوئی تھے بہوازہ اس کے بعداباضیہ وصفریہ کی دعوت بربر بیل ہے ہوازہ لمار نفرہ اور مغلیہ بیل اور زناتہ بیل سے بنوم معرادہ بنویفرن بیل بیل گی۔ چنانچہ اخبار بربر بیل بیان کیا جائے گا کہ خوارج سے بنور سم کی ایک دولت مغرب اوسط بیل تھی جس کوہم اخبار بربر بیل تحریر کریں گے۔ پھر عرصہ بعدا نہیں لوگوں بیل سے عبد عکومت عبد بین میں خلفاء قیروان ابویزید بن خلہ مغربی افریقہ چلا گیا۔ اس سے اور خلفاء عبید بین سے اکثر الزائیاں ہوئیں جن کوہم ان کے مواقع پر بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد لیونا فیونا خوارج گرتے ہی گئے۔ یہاں تک کہ قوائے حکومت مضمل ہوگئے۔ ان کی جماعت منتشر دمتفرق ہوگئی۔ اب ان کے آثاران بربر کے اعقاب میں باتی ہیں جن گا زیانہ دوراول میں گرزرا ہے۔ اس سے موسوم اور عبداللہ بن وہب را ہمی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس کی عہد خلافت علی بن ابی تام سے موسوم اور عبداللہ بن وہب را ہمی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس کی عہد خلافت علی بن ابی طالب میں بیعت کی گئی تھی اس زمانہ تک بروجہ دوری تھا یہ اہل وسنت جماعت وہ لوگ اینے انہیں خیالات بدی فاسد میں طالب میں بیعت کی گئی تھی اس زمانہ تک بروجہ دوری تھا یہ اہل وسنت جماعت وہ لوگ اینے انہیں خیالات بدی فاسد میں گرفتار ہیں۔

ای طرح طرابلس وزنانہ میں اس مذہب کا ہدوجہ مجاورت بربرا یک اثر باتی ہے اورلوگ اس مذہب کے پابند ہیں۔ ان بلا دے اس وقت تک ہمارے پاس رسائل اور بڑی بڑی گتا ہیں ان کی فقہ وعقا کدوفر وع کی آئی ہیں جن کا منشاء سنت و طریق سنت کے مٹانے کا ہے مگر باوجو داصول فاسد ہونے کے ان کا طریقہ تالیف وتر تیب نہایت نفیس ہوتا ہے۔

اطراف بحرین و عمان میں بلادِ حضرموت و شرقی یمن اور اظراف موصل میں بھی ان کے آثار ہر دولت کے پائے جاتے ہیں۔ یہال تک کی علی بن مہدی نے خولان سے یمن میں خروج کیا اور اس مذہب کی علی نیے دخوت دی۔ اتفاق سے اس وقت جولوگ ملوک یمن شھے۔ وہ ان پر غالب آئے اور بنوسلیجی نے ان کو پامال کر ڈالا۔ جو دعوت عبید بین شیعہ کے بانی شھے اور یکن کے ان کا ان کما لک کو جوان کے قبضے میں تھے چھین لئے۔ زبید اور اطراف زبید پر بھی بنونجاح وابن زیاد کے موالی (آزاو اور یکن کے انشاء اللہ سجانہ و تعالی مناسب ہے کہ ناظرین ان مقامات میں ان حالات کو ملاحظ فرمائیں۔

بیان کیاجا تا ہے کہ اس وقت بلادِ حضر موت ( ملک یمن ) میں اس گروہ کے پھولوگ باقی ہیں: (( والله يضد من يشاء و يهدى من يشاء))

ز مانئہ خلفاء اربعہ (رضی اللہ عنہم) اور ان کے بعد عہد حکومت بنو امید میں بھی اسلام کی زمام حکومت بداجتماع عصبیت عرب برابرا کیک ہی دولت اور ایک ہی شخص کے قبضے میں رہی۔اس کے بعد شیعہ کی حکومت کا ظہور ہوا۔ بیاوگ اہل بیعت کے دعاق تصحیرا تفاق ایسا بیش آیا کہ دعاق ہوعباس ان پر عالب آگئے اور یہی حکومت وخلافت کی کری پرمستقل طور ابتدأ ہم شیعوں کے حالات معرض تحریبیں لائیں گے کہ کیوں کران کی حکومت کی بنا پڑی اور پھر کس طرح عباسیہ کے قبضہ میں یہ حکومت چلی گئی۔ ان کے انقضاء حکومت کے حالات بیان کر کے اندلس کے دولت بنوامیہ کا تزکرہ ہدیئر ناظرین کریں گے۔ جواطراف عرب وعجم قائم ہوئی تھی۔ ۔ اس کے بعد دولت عباسیہ کے دعا قائم ہوئی تھی۔



